قُلْنَا، فَلِكُاللَّكُ اللَّهُ اللّ کے البس جت یوری الله کی دی ۔ رَجُمُ السَّرالواسِعِيَ مجرة الترالبالغة جلراول تصنبيت امام اكبر مجدّد ملّت ، حجيمُ الاستِلام حضرت مولاناشاه وكى الشرصاحب محدّث دمهوى فرسرس سِترهُ 2/2 حضرف ولاناسعيرا تمرضان بالن أورى

منتاذدارانه شادر روبند نامشر مکتبه حجب از داوس من صلع سِهار بپور (یوبی)



نام كتاب : رحمة الله الواسعة شرح جمة الله البالغه جلداول

نام ماتن : امام اكبر، حجة الله في العالمين، مُسند الهند جكيم الاسلام حضرت مولا ناشاه

ولى الله قطب الدين احد محدث د ہلوى قدس سره

(ولادت ۱۱۱ه وفات ۲ کااه)

نام شارح : حضرت مولا نامفتی سعبیراحمر صاحب یالن پوری استاذ دارالعب اور دیوبب ر

M.09412873888  $\frac{r \cdot \times r \cdot \cdot}{\Lambda}$  :  $\frac{1}{2}$ 

صفحات : ۸۲۴

سنه طباعت : باراول رئيج الثاني ۱۳۲۲ المجرى مطابق جولائي ۱۰۰۱ عيسوي

کمپیوٹر کتابت: روش کمپیوٹرز محلّہ اندرون کوٹلہ دیو بندفون نمبر

كاتب : مولوى سن احمد يالن بورى فاضل دارالعام ديوبب ر 0999658227 M

برِلِيں : ایج۔الیں۔آفسیٹ پرنٹرس۔چاندنی محل، دریا گنج دہلی ۲

ناشر : مكتبه حجاز ، نزدسفيد مسجد ديو بند (يو، يي ) 09997866990 M

ملنے کا پہتہ

م کتبه جب از دبوسب صلع سهار نبور (یوبی

### ُ دیباچہ جدید )

رحمة الله الواسعة جلداول، صفحة ٣٣ پرية بات عرض كي گئي ہے كه اس جلد كا اكثر حصد (تاختم مبحث رابع) درى تقرير ہے،
جس پر نظر ثانى كي گئي ہے۔ با قاعدہ تصنيف نہيں۔ اور نظر ثانی خواہ كتنے ہى اہتمام ہے كی جائے، اس ميں تصنيف كی شان پيدا نہيں ہوسكتی۔ پچھ نہ پچھ كى رہ جاتى ہے۔ اتفاق ہے كنا ڈاكے شہر ٹورنو كے مضافات ميں ''مس آغا'' نامی ہتى ميں الله ہيں۔ جن كا نام حضرت مولا ناوصى مظہر صاحب ندوى ہے۔ علوم ولى الهى سے اللہ نے آپ كوظ وافر ميں ايک بڑے عالم ہيں۔ جن كا نام حضرت مولا ناوصى مظہر صاحب ندوى ہے۔ علوم ولى الهى سے اللہ نے آپ كوظ وافر مقل فرانو كي رہے اللہ الواسعة حضرت مولا نا كو پہنچائى۔ مولا نانے ديدہ ريزى سے اس كا مطالعة كيا۔ اور بعض جگه مقیم ٹورنو گئيں۔ پھر حسن الله الواسعة حضرت مولا نا كو پہنچائى۔ مولا نائے ديدہ ريزى سے اس كا مطالعة كيا۔ اور بعض جگه استدراک اور بعض جگه تعييرات برليں۔ جب جلد اول دوبارہ طبع ہوئى تو يہ تصويبات كتاب كے آخر ميں درج كردى گئيں۔ پھر حسن اتفاق سے كرا چى (پاكستان) كے جناب مولا نامجمد فيق صاحب زيد مجدہم مالک زمزم پبلشر نے رحمة الله الواسعة كي اشاعت كا بيڑا الحاليا۔ اضول نے اس سلسله ميں بڑى رقم خرج كى تو ميں نے جلداول پر نظر ثانى كى۔ اور وہ تمام تصويبات و تعديلات كتاب ميں شامل كرديں۔ اب ان شاء اللہ ديكام مكمل ہے۔ پاكستان ميں اس كى اشاعت كے جملہ حقوق مولا نامجمد رفیق صاحب مالک زمزم پبلشر كرا چى كے لئے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالی موصوف كے كاروبار ميں بركت فرما ئيں، اور اس كتاب سے اور ان كى ديگر مطبوعات سے امت كوفيضيا بفرما ئيں (آمين)

جلداول کے آخر میں آٹھ صفحات الگ تھے،اس لئے آٹھ صفحات کا اضافہ کیا گیا، تاکہ جوڑے کی پلیٹ بن جائے۔اور بائنڈ نگ مضبوط ہو۔شارح کے احوال: جناب مولانا مفتی محمدا مین صاحب پالن پوری استاذ حدیث دارالعب و ادبوب بر نے اپنی کتاب" النحیر الکثیر فی شرح الفوز الکبیر "میں تفصیل سے لکھے تھے،اس سے اختصار کر کے شامل کتاب کئے گئے ہیں۔ان شاءاللہ قارئین کرام کے لئے وہ مفید ثابت ہوئگے۔

علاوہ ازیں: جب بیشرح مکمل ہوئی، تو دارالعب اور دیوبٹ کے موقر مجلس شوری نے اس کی تحسین کی اوراس سلسلہ میں ایک تجویز پاس کی جس کاعکس آئندہ صفحہ پر دیا گیا ہے۔ شارح کے لئے بیر بہت بڑی قدر افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اکابرکواس ذرہ نوازی کا بہترین صلہ عطافر مائیں (آمین)

> کتبذ سعیداحمدعفااللهعنه پالن پوری خادم دارالعساهٔ دیوسب ۲۵رصفر ۱۴۲۵ جحری

Ph.:(01336)222429 Fax:(01336)222768



### لجامِعة الإسلامية دارالعهام- ديوبند (الهند)

#### Darul-Uloom, Deoband. U. P. India

التاريخ ......

#### بسم الله الرحمن الرحيم

مَر مى ومحتر مى حضرت مولا نامفتى سعيدا حمد صاحب پالن پورى زيدمجهم! السلام عليكم ورحمة الله و بركانة

مجلسِ شوری منعقدہ ۱۳/۱۳/مفر ۲۵<u>۳ ا</u>ھی منظور شدہ تجویز کامتن ارسال خدمت ہے۔ تجوی<u>ن ۵</u> باجازت صدر:

دارالعب اوردیب کے مایئر نازاستاذ حدیث حضرت مولا نامفتی سعیداحمد صاحب پالن پوری زید مجد کم نے مسندالہند ججۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ کا رتصنیف جۃ اللہ البالغہ کی تشریح وتوضیح بنام''رحمۃ اللہ الواسعہ'' کا جوعظیم کا رنامہ انجام دیا ہے۔ مجلس شوری مولا نا موصوف کو اس عظیم کمی خدمت پرمبارک بادپیش کرتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اُس شجرطوبی کے اصل اصیل ہیں مطیم کی خدمت پرمبارک بادپیش کرتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی اس عدیم المثال جس کے برگ و بارا کا بر دیو بنداور منسین وارالعب وادپورس میں۔ حضرت شاہ صاحب کی اس عدیم المثال تصنیف کی عظمت کا اعتراف کرنے کے باوجوداس سے استفادہ علماء کرام کے لئے بھی سہل نہیں تھا۔ حضرت فتی صاحب نے پوری جماعت کی طرف سے حضرت فتی صاحب نے پوری جماعت کی طرف سے مشکر یہ قسیم سے سیون کے ستحق ہیں۔

اللہ تعالیٰ مولا نا موصوف کی عمر میں برکت عطا فر مائیں اوران کے ذریعیہ دارالعب وم اور پوری امت کوفیض یاب فر مائیں ۔ آمین ۔ یاب فر مائیں ۔ آمین ۔

> (مرغوب الرحمٰ عفی عنه) مهتم دارالعب وم دیوبن ۲-۱۷ مهم

### فهرست مضامين

| 24-0                    | فهرست مضالين                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u> ۲۷-۲۳</u>           | سخن ہائے گفتنی                                                                                 |
| ra                      | مخضر سوانح حیات حضرت امام شاه و لی الله محدث د ہلوی رحمہ الله                                  |
| ٣2                      | خودنوشت سوانح حيات                                                                             |
| ۴۶۱ – سا <sup>۲</sup> ۴ | اصلاحی اورتجدیدی کارنامے مشہور تصانف کا تعارف                                                  |
| <b>برابر</b>            | طرزتح ريراور سنيفي خدمات                                                                       |
| 2                       | آپکیاتھ؟                                                                                       |
| <u>۲</u> ۷              | حضرت شاه صاحب کا کلامی اور فقهی مسلک                                                           |
| <b>^</b> ∠              | ا یک عربی رسالہ جس میں ان بارہ مسائل کا بیان ہے جواشا عرہ اور ماتر یدیہ کے در میان اختلافی ہیں |
| ۵٠                      | شاه صاحب كلام ميں اشعر بی تھے                                                                  |
| ۵۱                      | شاه صاحب فروعات مين حنفي تقي سي سيستسيستسيستسيستسيستسيستسيستستسيستسي                           |
| ۵۳                      | ججة الله البالغه كے مطبوعه اور غير مطبوعه نسخ                                                  |
| الاوماك                 | فن حكمت نثرعيه (علم اسرارالدين) تعريف ،موضوع اورغرض وغايت                                      |
| 42                      |                                                                                                |
| 40                      | هرم کلّف دین اسلام پر بیدا ہوتا ہے؟<br>•                                                       |
| 40                      | عربي مين مصدر معروف اور مصدر مجهول مين اور مصدر اور حاصل مصدر مين فرق نهين هوتا                |
| 40                      | شاه صاحب رحمه الله متراد فات استعال کرتے ہیں                                                   |
| 77                      | نبیوں اور رسولوں کا درجہ                                                                       |
| 42                      | بڑے لوگ                                                                                        |
| 42                      | مادامت السماوات والأرض <i>ابدیت کے لئے محاورہ ہے</i>                                           |
| ۸۲                      | فنون حدیث میں حکمت بشرعیه کامقام ومرتبه                                                        |
| 49                      | علوم شرعیہ میں سب سے بلندر تبہ حدیث کا ہے یا تفسیر کا؟                                         |
| ∠•                      | منکرین حدیث (اہل قرآن) پررد "                                                                  |
| ۷۱                      | جار فنون ِحدیث بنن روایت الحدیث ،فن <i>غریب الحدیث ،</i> فقه السّه اور علم اسرارالدین          |

| ٧٢       | ڪمت اورعلت ميں بچند وجوہ فرق ہے                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۵       | فن حکمت بشرعیہ کے تین فائدے                                                                                                  |
| <b>4</b> | فن حکمت بِشرعیه مضبوط بنیا در کھتا ہے ، مگر بیا جھوتافن ہے                                                                   |
| 4م       | فن حکمت ِشرعیہا یک دقیق فن ہے،اس میں تصنیف کے لئے چار چیزیں ضروری ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| ۸۱       | تقریب مدوین حکمت بشرعیه                                                                                                      |
| ۸۵       | حضرات حسنین رضی الله عنهما کے اسائے گرامی کے ساتھ لفظ'' امام'' کا استعمال                                                    |
| ۸۸       | كتاب حجة الله البالغه كاانداز                                                                                                |
| 9+       | كتاب جمة الله البالغه كي وجبتهميه                                                                                            |
|          |                                                                                                                              |
|          | (مقدمة الكتاب كاآغاز)                                                                                                        |
| 914      | پیخیال باطل ہے کدا حکام شرع چکہ تو اس میں است میں ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| 94       | عديث ﴿إنما الأعمال بالنيار ﴾ كي الشريح                                                                                       |
| 9∠       | نماز کاشمنی اوراصلی فائده                                                                                                    |
| 1++      | آنخضرت مِلاَّتِياتِيمُ ، صحابهُ کرام اور بعد کے حضرات ، ہمین <sup>د</sup> بهاد م <sup>ن</sup> ام کی صلحتیں بیان کرتے رہے ہیں |
| ۱+۳      | ایام رضاعت میں ہمبستری کرنے کی ممانعت منسوخ ہے                                                                               |
| 1+0      | اعمال کائسن وقبح نمحض عقل ہےنہ شرعی ، بلکہ بین بین ہے                                                                        |
| 1+0      | اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ، امامیہ اور کرّ امیہ کے مذاہب ۔                                                                     |
| 1+9      | احکام پڑمل پیرا ہونا حکمتوں کے جاننے پرموقو ف نہیں                                                                           |
| 111      | تکلیف شرعی کی صحیح مثال                                                                                                      |
| ۱۱۴      | اہل فتر ت اور بہاڑوں پررہنے والوں کا حکم                                                                                     |
| ΙΙΥ      | انسان اس د نیامیں نیانہیں پیدا ہوا                                                                                           |
| 114      | فن حکمت پشرعیه کی مدوین اوراس کے فوائد ِ                                                                                     |
| IΙΛ      | ایک باطل خیال که حکمت بشرعیه کی تدوین ناممکن ہے اوران کے قلی اور نقلی دلائل                                                  |
| 114      | باطل خيال والوں کی دليل عقلی کا جواب                                                                                         |
| 177      | ان کی دلیل نقلی کی پہلی تقریر کا جواب                                                                                        |
| 177      | بدعت کی حقیقت کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                     |

| 120 | متقد مین کوفن حکمت ِشرعیه کی ضرورت کیون نہیں تھی؟                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٢ | اب فن حکمت بشرعیه کی ضرورت کیول ہے؟                                                                                          |
| 119 | باطل خیال والوں کی دلیل نقلی کی دوسری تقریر کا جواب                                                                          |
| 119 | فن حكمت بشرعيه كے فوائد:                                                                                                     |
| 119 | 🛈 فن حکمت شرعیه کی مدد سے ایک اہم معجزہ کی وضاحت ہوتی ہے                                                                     |
| ۱۳۲ | 🗨 فن حکمت ِشرعیہ سے دین میں مزید اظمینان قلبی حاصل ہوتا ہے                                                                   |
| ١٣٣ | 👚 فن حكمت شرعيه سے سالك كوعبادات ميں فائدہ پہنچتا ہے                                                                         |
| ۲۳  | احسان کا مطلب اور صفت احسان پیدا کرنے کا طریقه                                                                               |
| ١٣٥ | احسان، زُمداورتصوف ایک ہی چیز ہیں                                                                                            |
| ۲۳۱ | <ul> <li>فن حكمت بشرعيه سے فروعی مسائل میں اختلاف فقہاء میں فیصله کیا جاسکتا ہے</li> </ul>                                   |
| ۲۳۱ | <ul> <li>فن حکمت بشرعیہ سے گمراہ فرقول کے خیالات کی تر دید کرنے میں مددملتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| ١٣٩ | 🕥 فن حکمت ِشرعیہ سے بعض فقہاء کی ایک بات کی تر دید کی جاسکتی ہے 💮                                                            |
| 100 | شاه صاحب رحمه الله کے تفر دات کی وجہ                                                                                         |
| ۱۳۲ | اہل حق (اہل السنہ والجماعہ ) کون لوگ ہیں اور حق کا معیار کیا ہے؟ (ایک اہم بحث )                                              |
| ۳۳۱ | منصوص مسائل ميں اہل جن كاطريقه                                                                                               |
| ٢٦١ | غیر منصوص مسائل میں توشع ہے                                                                                                  |
| ۱۳۸ | انسان افضل ہیں یا ملائکہ؟ بریست                                                                                              |
| 169 | حضرت عا ئشەرضى الله عنهاافضل ہيں يا حضرت فاطمه رضى الله عنها؟                                                                |
| 101 | چارمسائل: جن کوملم کلام میں اس لئے چھٹرا گیاہے کہان کومسائل اسلامیہ کا موقوف علیہ مجھا گیاہے                                 |
| 125 | صفات باری تعالی کے علق سے تین مسائل کا تذکرہ                                                                                 |
|     | ہرفن کی ایک خصوصیت اور ہرمقام کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔اور دوسر نے ن والوں پراس فن کی قابل                                       |
| 104 | اعتاد بات کی پیروی ضروری ہے                                                                                                  |
| 14+ | مقدمة الكتاب كي آخرى بات                                                                                                     |
| 171 | يتاب كے مضامین کی اجمالی فہرست                                                                                               |
| 141 | قشم اول: قواعد کلیہ کے بیان میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       |
| 141 | قشماُول میں سات مبحث اور ستر باب ہیں                                                                                         |

# مبحث اول تکلیف شرعی اور جزاؤسزا کے اسباب کے بیان میں

| 121      | اب(۱) صفت ابداع مخلق اور تدبير كابيان                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125      | صفت ابداع وخلق کا بیان                                                                                |
| 120      | اللّٰد تعالیٰ نے عالم کی تشکیل کس طرح فر مائی ہے؟                                                     |
| 124      | خاصه ذی خاصه سے جدانہیں ہوتا                                                                          |
| 124      | انواع:اجناس میں خصوصیت درخصوصیت پیدا کرنے سے بنتی ہیں                                                 |
| 124      | انواع واجناس کی خصوصیات کا فرق عقل کے ذریعہ پہچا ناجا تاہے                                            |
| 149      | صفت ِ تدبير کابيان                                                                                    |
| 1/1      | صفت ِ تدبیر کی مزید وضاحت                                                                             |
| 1/1      | عالم موالید جواہر واعراض کا مجموعہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| IAT      | دومعنی کے اعتبار سے عالم میں ہر چیز حسن ہے ، کوئی چیز قبیج نہیں                                       |
| IAT      | دوسرے دومعنی کے اعتبار سے عالم میں مست وقبح پایا جا تا ہے                                             |
| IAT      | جب کوئی ایساوا قعہ رونما ہونے جار ہا ہوجس میں شر ہوتو صفت ِتدبیر چار طرح سے تصرف کرتی ہے              |
| ١٨٣      | زمزم حضرت اساعیل علیه السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے نمودار ہوا ہے بیہ بے اصل بات ہے                       |
| YAI      | اب (۲)عالم مثال کا بیان                                                                               |
| YAI      | عاکم کااطلاق مجموعهٔ کا ئنات پر بھی ہوتا ہےاورا جزائے عالم پر بھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1۸۷      | عالم مثال کی پانچ خصوصیات                                                                             |
| ١٨٧      | عالم مثال کہاں ہے؟ اوراس کا بینام کیوں رکھا گیا ہے؟                                                   |
| ۱۵۹و۸ که | عالم مثال پردلالت کرنے والی ستر ہ روایات                                                              |
| 190      | مذکورہ روایات میں غور کرنے کے تین طریقے:                                                              |
| 190      | 🕦 ان روایات کوظا ہر برجمول کیا جائے تو عالم مثال کو ماننا پڑے گا                                      |
|          | ﴿ ان روایات کی بیتاویل کی جائے کہ بیصرف آ دمی کااحساس ہے تواس تاویل کی کسی درجہ میں<br>پر منہ         |
| 197      | النجائش ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
|          | 😁 ان روایات کو مضمون فہمی کے لئے پیرایئہ بیان قرار دیا جائے ،مگر صرف بیتو جیہا ہل حق کا مسلک          |
| 197      | نہیں ہے                                                                                               |

| 191         | امام غز الې رحمه الله کا تائيدي حواله، انهول نے عذاب قبر کی روايات ميں په تين طريقے بيان کئے ہيں                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲+ M</b> | ب(٣)ملاً اعلى (مقرَّب فرشتوں) كابيان                                                                             |
| <b>۲+</b> M | ملاً اعلی کا تذکره قر آن وحدیث میں                                                                               |
| r•0         | جپھ حدیثیں جن سے ملاً اعلی کے وجوداور کا موں پر روشنی پڑتی ہے                                                    |
| ۲•۸         | ملاً اعلی کے سلسلہ کی سات باتیں:                                                                                 |
| ۲•۸         | 🛈 ملاً اعلی نیک لوگوں کے لئے دعا ئیں کرتے ہیں 💮 💮 ملاً اعلی نیک لوگوں کے لئے دعا ئیں کرتے ہیں                    |
| ۲•۸         | 🕑 ملاً اعلى: الله اور بندول كے درميان وساطت كا فريضه انجام ديتے ہيں                                              |
| ۲•۸         | 👚 ملاً اعلی بھلا ئیوں کا الہام کرتے ہیں                                                                          |
| ۲•۸         | 🍘 ملاً اعلی با ہم مل کر نظام دینوی طے کرتے ہیں                                                                   |
| <b>r</b> +9 | ۵ ملاً اعلی میں اونچے درجہ کے انسان بھی شامل ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| <b>r</b> +9 | 😙 فیصلهٔ خداوندی بہلے ملاً اعلی میں نازل ہوتا ہے 💮 💮                                                             |
| <b>r</b> +9 | 🖒 شریعتیں پہلے ملاًاغلیٰ میں متقرر ہوتی ہیں                                                                      |
| 711         | موتوا قبل أن تموتوا:صوفیا کا کلام ہے،حدیث نہیں ہے                                                                |
|             | ملاً اعلی میں تین قتم کے نفوس شامل ہیں: نورانی فرشتے ،اعلی درجہ کے عضری فرشتے اوراعلی درجہ کے<br>نب              |
| 711         | انساني نفوس                                                                                                      |
|             | ملاً اعلی کے تین کارنا ہے: پوری تو جہ سے اللہ کی طرف متو جہر ہنا ، پسندیدہ نظام کے لئے دعا <sup>ن</sup> میں کرنا |
| ۲۱۲         | اوران کےانوارکاروح اعظم کے پاس جمع ہونا                                                                          |
| ۲۱۵         | حظيرة القدس كي حقيقت كيائيج؟                                                                                     |
| ۲۱۵         | روح اعظم والی روایت کیسی ہے؟                                                                                     |
|             | جب حظیرٰۃ القدس میں طے پا تاہے کہ لوگوں کودینی اور دنیوی تناہی سے بچایا جائے تو تین باتیں وجود                   |
| 717         | میں آتی ہیں                                                                                                      |
| MA          | نبوت کی بنیاد کیاہے؟ اور روح القدس کی تا ئید کا مطلب کیاہے؟                                                      |
| MA          | ملأسافل (زمینی فرنشتے)اوران کے کام                                                                               |
| MA          | ملأسافل کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے؟ '                                                                               |
| 119         | ملاً سافل کی طرح سے اہل زمین پراٹر انداز ہوتے ہیں                                                                |
| 771         | اپوزیش پارٹی (شیاطین ) کابیان                                                                                    |
| 777         | ب(م) سنت الهي ( قانون قدرت ) كابيان                                                                              |

|         | اِللّٰہ تعالٰی کے کچھکام اشیائے عالم میں رکھی ہوئی صلاحیتوں پرمتفرع ہوتے ہیں اوراس بات کے |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777     | دلائل نقليه اورعقليه                                                                      |
| 220     | كائنات ميں ركھي ہوئي حيومكنون صلاحيتوں كابيان                                             |
| 220     | عناصرار بعه کی خصوصیات                                                                    |
| 227     | تعارض اسباب اوروجه ترجيحي                                                                 |
| ۲۸۵٫۲۲۹ | علویات ( کواکب ) کے سفلیات ( زمینی واقعات ) پراٹر ات اور حضرت نا نوتو کُن کی رائے         |
| ٢٣٣     | اسباب ومسببات کے درمیان تعلق واضح ہوتومسبب کی سبب کی طرف نسبت درست ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| ۲۳۴     | باب(۵)روح کی حقیقت و ماهیت کابیان                                                         |
| ۲۳۴     | روح کی حقیقت قابل فہم ہے یانا قابل فہم؟                                                   |
| ۲۳۴     | قرآن کریم نے روح کی حقیقت بیان کر نے سے سکوت کیوں کیا ہے؟                                 |
| ۲۳۴     | قرآن کریم نے روح کی حقیقت بیان کر دی ہے،البتہ تمام حقیقت بیان نہیں کی سے                  |
| 734     | روح کیا چیز ہے؟                                                                           |
| ۲۳۸     | اصل روح، روخ ربانی ہے                                                                     |
| rm9     | روح ربائی کیاچیز ہے؟                                                                      |
| 201     | موت سے نسمہ کا تعلق بدن سے منقطع ہوتا ہے اور روح ربانی کا تعلق نسمہ سے برقر ارر ہتا ہے    |
| 272     | موت کے بعد نسمہ کونئ زندگی ملتی ہے                                                        |
| 272     | صور پھو نکنے کے بعد کے احوال                                                              |
| ۳۳۲وا۲۵ | ملکیت و بهیمیت کی حقیقت                                                                   |
| ۲۳۳     | اس باب میں روح کی پوری حقیقت بیان نہیں گی گئی ہے                                          |
| rra     | علم الحقائق (فلسفهُ تصوف) اورعلم سلوك                                                     |
| 444     | إب (ٰ۲)انسان مكلّف كيوں بنايا گياہے؟( دليل نقلّی )                                        |
| 447     | آيت ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ ﴾ كَي تفسير أَ                                         |
| ra+     | انسان مُكَلَّف كيوں بنايا گيائے؟ (دليل عقلي )                                             |
| 101     | ملائکہ، بہائم اورانسان کےاحوال                                                            |
| 101     | ملکیت اور تہیمیت میں ہمیشہ شکش رہتی ہے                                                    |
| 121     | انسان جو بھی حالت اپنا تاہے اس میں تعاون کیا جا تاہے                                      |
| 101     | ملکیت اور نہیمیت کوبعض چیز وں میں مزہ آتا ہے اور بعض چیز وں سے کلفت ہوتی ہے               |

|              | and the second s |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar          | ملکیت و نہیمیت: دومتضا دقو تیں انسان میں جمع کیسے ہوتی ہیں؟ دومثالوں سے وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ray          | باب(۷)انسان کامکلّف ہوناعالم کی بلاننگ میں داخل ہے ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ray          | لفظ تقذير کے معنی اور مفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>r</b> ۵∠  | الله تعالیٰ نے مخلوقات کوکس انداز پر پیدا کیا ہے؟ نبا تات،حیوانات اورانسان کے احوال میں غور کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777          | اللَّه تعالیٰ نے کا ئنات کانظم وا نتظام کس طرح فر مایا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۲۵          | انسان کی تربیت و تدبیر کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۲۵          | انسانوں میں صلاحتیوں کا فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۲۲          | قوت ملکیہ کے تعلق سے انسانوں کے احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | تمام مخلوقات زبان حال سے تضرع کناں ہیں،گرانسان علم وبصیرت کے ساتھ زباں قال سے بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۲۲          | تضرع کرناچا ہتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>77</b> ∠  | انسان کی چنداورخصوصیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1</b> ∠1  | انسانی امتیازات کاخلاصه: قوت عقلیه کی زیاد تی اورقوت عملیه کی برتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1</b> 2 m | انسان کو ہرممل پر جزایا سزاملنی چاہئے ، بھول ، چوک اورا کراہ معاف کیوں ہیں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1</b> 27  | انسان کی تربیت کے لئے شریعت ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1</b> 27  | انسان کے مزاج کااعتدال جار ہاتوں کا مرہونِ منت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | انسان کی تربیت کے لئے پانچے علوم ضروری ہیں : تو حید دصفات کاعلم ،عبادتوں کاعلم ، تدبیرات نا فعہ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>r</b> ∠9  | علم،استدلال كاعلم اوريپدوموعظت كاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸ •         | پندوموعظت تین قشم کے مضامین سے کی جانی جانے اسٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717          | علم از لی میں علوم خمسہ کی تعیین اور یہی اشاعرہ کے نز دیک'' کلام فسی'' ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 717          | علوم خمسه کا پېړاظلنی اورروحانی و جود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71/7         | علوم خمسه کا دوسرار وحانی و جود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸٦          | علوم خمسه كاانبياء پرنزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>T</b> A∠  | باب کی آخری بات جو باب کا مدعی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۸۸          | باب(۸) تکلیف شرعی جزا ؤسزا کوچا ہتی ہےاورمجازات کی چاروجوہ ہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸۸          | پہلی وجہ: مجازات صورت ِنوَعیہ کا نقاضا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>19</b> +  | دوسری وجہ: مجازات ملاً اعلی کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>190</b>   | تیسر کی وجہ: مجازات شریعت ِمنر ّ لیکی وجہ ہے بھی ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <b>19</b> ∠ | چوتھی وجہ: مجازات تعلیماتِ انبیاء کی وجہ سے بھی ہوتی ہے                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>799</b>  | مجازات کی چاروں وجوہ کے احکام                                                       |
| ٣+٢         | باب (۹)الله تعالیٰ نے لوگوں کی فطرت مختلف بنائی ہے                                  |
| ۳۰ ۲۰       | ملکیت اور جهیمیت کے مختلف انداز                                                     |
| ۳+۸         | ملکیت اور نہیمیت کا اجتماع دوطرح پر ہوتا ہے                                         |
| ۳۱+         | ملکیت و بہیمیت اوران کے اجتماع کی اقسام ثمانیہ                                      |
| ۱۱۱۳        | اقسام ثمانیه کے ضروری احکام                                                         |
| ∠ا۳         | باب(۱۰)عمل کاباعث بننے والے خیالات کے یانج اسباب:                                   |
| ∠ا۳         | بېلاسېب:انسان کی جبلّت و <b>فطرت</b>                                                |
| ∠ا۳         | دوسراسبب:انسان کامادٌی مزاج                                                         |
| ۳۱۸         | تيسراسېب:عادات و مالوفات                                                            |
| ۳۱۸         | چوتھااور پانچواں سبب: بعض اتفا قات جواچھ یابرے خیالات کا سبب بنتے ہیں               |
| ۳19         | خوابوں کا معاملہ خیالات جیسا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| ٣٢٢         | باب (۱۱)عمل کانفس ہے وابستہ ہونااوراس کار یکارڈ کیا جانا                            |
| ٣٢٢         | اعمال واخلاق کانفس کی جڑسے اٹھنا                                                    |
| ٣٢٦         | اعمال واخلاق كانفس كي طرف لوثنا                                                     |
| ٣٢٨         | اعمال واخلاق کانفس کے دامن سے چیٹنا                                                 |
| ٣٢٨         | بچے کانفس شروع میں ہئیو لانی ہوتا ہےاور ہئیو لی کے معنی                             |
| ٣٢٩         | اعمال واخلاق سلسلهُ مُعدِّ ات ہیں اور معدّ کے معنی                                  |
| اسس         | اعمال واخلاق كاريكارة كياجانا                                                       |
| ٣٣٢         | ہر ممل خود بخو داپنی جزاء ہتلا دیتا ہے                                              |
| ٣٣٢         | لوح محفوظا یک مخلوق ہے،اس کے د ماغ میں جمیع ما کان وما یکون بھرے ہوئے ہیں           |
| mmm         | عمل کایا در ہنا بھی اس کے محفوظ ہونے کی ایک دلیل ہے                                 |
| ٣٣٩         | باب (۱۲) اعمال کا ملکات سے جوڑ                                                      |
| ٣٣٩         | ۔<br>اعمال هیئات نِفسانیے کے پیکر ہائے محسوں ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|             | اعمال:ملكات واخلاق كے لئے جال ہيں                                                   |
| امس         | کسی کے ملکات زیادہ ریکارڈ کئے جاتے ہیں اور کسی کے اعمال                             |

| ۲۳۳ | بہت سے اعمال بذات خود مقصود ہوتے ہیں                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| mra | باب (۱۳) مُجازات کے اسباب کا بیان                                                      |
| mra | ۔ ۔ اصل اول:نفس کا احساس سبب مجازات ہے ۔                                               |
| ٣٣٦ | اصل دوم: فیصلهٔ خداوندی بھی سبب مجازات ہے                                              |
| ۳۵٠ | مجازات کیٰ کونبی اصل کہاں کا م کرتی ہے؟                                                |
| 201 | اسباب مجازات کے لئے موانع میں است                                                      |
|     | مبحث دوم                                                                               |
|     | د نیامیں اور موت کے بعد جزاؤ سزا کی کیفیت کا بیان                                      |
| ۳۵۵ | باب(۱) د نیامیں جزائے اعمال کا بیان ( نفتی دلائل )                                     |
| ۳۵۸ | د نیامیں جزائے اعمال کا بیان (عقلی دلیل )                                              |
| ١٢٣ | خارجی جزاؤسزا کاضابطه                                                                  |
|     | مجازات کی پائچ صورتیں: روحانی مجازات، جسمانی مجازات، متعلقات میں مجازات، آفاقی مجازات  |
| ٣٧٧ | اوراعمال میں مجازات                                                                    |
| ٣٩٨ | باب(۲)موت کی حقیقت کابیان                                                              |
| ٣٧٠ | دو، تین اور چارعنا صر کے مر کبات                                                       |
| ٣٧٠ | فلكيات، كائنات الجواور مواليد ثلاثه                                                    |
| ٣٧۵ | مختلف اعتبارات ہےلوگوں کی مختلف انواع                                                  |
| ۳۷۸ | موت کے بعداللہ تعالی کا یقین اوراعمال کا حساس ہونے لگتا ہے                             |
| ۳۷۸ | ملکیت کے لئے مفیداور مضرِ چیزیں                                                        |
| ۳۸۱ | باب (٣) برِزخی مجازات میں لوگوں کے مختلف احوال کا بیان                                 |
| ۳۸۱ | قبر:عالم برزخ کانام ہے،مٹی <i>کے گھڑے</i> ،ی کانام نہیں ہے                             |
| ٣٨٢ | بيدارقلب لوگوں کی مجازات کا بیان                                                       |
| ۳۸۴ | خوا بیده طبیعت لوگوں کی مجازات کا بیان                                                 |
| ۳۸۸ | كمز ورقوت ِملكيه اور بهيميه والول كي مجازات كابيان                                     |
| ٣٨٨ | ملائکہاورشیاطین سے ملانے والے فطری اوراکتسا بی اسباب مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| ٣٨9 | ملائکہ سے ملنے والوں کے بعض احوال                                                      |

| ٣9٠          | شیاطین سے ملنے والوں کے بعض احوال                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mam          | گو ی بهیمیت اورضعیف ملکیت والول کی مجازات کابیان                                                         |
| ٣9۵          | عالم برزخ اورعالم آخرت میں ایک فرق                                                                       |
| ٣99          | باب (۴) قیامت اوراس کے بعد کے واقعات کے پچھاسرار ورموز کا بیان                                           |
| ٣99          | موت کے بعدانفرادی احکام ختم ہوجاتے ہیں ،صرف نوعی احکام باقی رہتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٣99          | انسان کی انفرادی اورا جهاعی خصوصیات                                                                      |
| P++          | نوعی چیزیں دفقتم کی ہیں: ظاہری اور باطنی                                                                 |
| ۳+۳          | نوع کے افراد میں نوعی احکام کا پایا جانا کمال ہے                                                         |
| ۸ مرا        | ارواح کابارگاہ عالی کی طرف سمٹنا دوطرح پر ہوتا ہے                                                        |
| ۲+           | قیامت میں واقعات تمثیلی رنگ میں ظاہر ہوں گے '<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| ۴+۸          | فو قانی علوم آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
|              | علوم دوطر ٰ ح کے ہیں :ھتی اور معنوی _ پھر معنوی علوم دوطرح کے ہیں : وہ جن سے پچھ مناسبت ہے               |
| ۴+۸          | اوروه ٰجن سے بالکل مناسب نہیں اور دونوں قتم کے معنوی علوم نہایت مشکل ہیں                                 |
| <b>۴</b> ٠٩  | قیامت اوراس کے بعد پیش آنے والے واقعات کا بیان                                                           |
|              | مبحث سوم<br>(ارتفاقات کی بحث                                                                             |
|              |                                                                                                          |
| <u> ۲</u> ۱۷ | ارتفا قات: شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ کی خاص اصطلاح ہے۔اس اصطلاح کی تشریح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ∠ا۳          | باب(۱)ارتفا قات کومستنبط کرنے کا طریقه                                                                   |
| MV           | آ سائش سے زندگی بسر کرنے کے لئے ارتفا قات ضروری ہیں                                                      |
|              | انسان زندگی گذارنے کے فطری الہامات کے ساتھ تین چیزیں ملاتا ہے :عقلی فائدے کے لئے کام                     |
|              | کرنا،حاجت روائی کے ساتھ نفاست کا خیال رکھنا اوران میں عقلمندوں کا پایا جانا، جو بہترین اسکیمیں           |
| ۲۱۸          | وجود میں لاتے ہیں                                                                                        |
| ٣٢٣          | ارتفا قات مستنبط كرنے كا طريقه                                                                           |
| ۲۲۳          | ترن کامعمو کی درجہ( دیمی ترن )ارتفاق اول ہے                                                              |
| ٣٢٣          | ترقی یافتہ تدن (شہری تدن )ارتفاق ٹانی ہے                                                                 |
| ۲۲۲          | نظام حکومت ارتفاق ثالث ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |

| ۳۲۴   | نظام حکومت تین وجوہ سے ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۵   | مرکز ی حکومت ارتفاق را بع ہے                                                            |
| 449   | باب(۲)ارتفاق اول میں شامل چیزیں                                                         |
| 449   | ارتفاق اول میں کم از کم گیارہ چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں                                  |
| 449   | زبان یعنی بولی کس طرح وجود میں آتی ہے '                                                 |
| مهر   | إب(٣)فنآ داب معاش كابيان                                                                |
| مهم   | فنآ داب معاش کی تعریف                                                                   |
| مهم   | اس فن کا بنیا دی نقطه                                                                   |
| مهم   | دیبی تدن میں رائج امور کونین معیاروں پر جانچاجا تا ہے تو شہری تدن وجود میں آتا ہے       |
| ۳۳۵   | فن آ داب معاش کے بڑے مسائل انیس ہیں '                                                   |
| ۲۳۶   | آباد خطوں میں بسنے والے اور تیجے مزاج رکھنے والے ، قابل لحاظ حضرات دس باتوں پر شفق ہیں۔ |
| المام | باب(۴) فن تدبیر منزل (خانگی انتظام) کابیان                                              |
| المام | فن تدبیرمنزل کی تعریف                                                                   |
| المام | اس فن كاخلاصه چپارمسائل بين: نكاح، ولادت، ملكيت اور تعاون با جمى                        |
| الهم  | پهلامسکله: شادی بیاه کابیان                                                             |
| ۲۳۲   | پہر میں میں میں ہونا جا ہے؟ تکاح کس عمر میں ہونا جا ہئے؟ تقریب ولیمہ                    |
| ۲۳۲   | شادى ميں دُف بجانااور نكاح ميں دس باتوں كالحاظ كرنا جاہئے                               |
| ሌሌሌ   | طلاق اورعدت کی ضرورت                                                                    |
| ۳۳۸   | دوسرامسکله:اولادکےاحوال کابیان                                                          |
| ۳۳۸   | تيسرامسَله: ملکيت کابيان                                                                |
| ۳۳۸   | ملکیت جمعنی ملازمت اورملکیت جمعنی غلامی کس طرح وجود میں آتی ہے؟                         |
| ٩٣٩   | غلامی کا مسئلہ اسلام کا پیدا کیا ہوانہیں ہے                                             |
| ra1   | چوتھامسکلہ:صحبت(رفاقت) کا بیان                                                          |
| ra1   | انسان کودوطرح کی حاجتیں پیش آتی ہیں                                                     |
| ۳۵۳   | فن بدیپرمنزل کے بڑے مسائل ہیں ہیں                                                       |
| raa   | باب(۵)فن معاملات کا بیان ب                                                              |
| raa   | فن معاملات کی تعریف،اس فن میں تین باتوں ہے بحث کی جاتی ہے                               |

| raa          | کیبلی بات: تباولهُ اشیاء کابیان                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| raa          | مبادله کارواج کیسے چلا؟ کرنسی کارواج کیسے پڑا؟اور کرنسی کس چیز کی ہونی چاہئے؟                                                                       |
| ۳۵۸          | ووبير كي المعنزي العرمة إش كليران                                                                                                                   |
| ran          | دو طرق ہات دوران کیا گیاں ہے۔<br>ذرائع معاش دوطرح کے ہیں:اصلی اور فرعی:اصلی ذرائع معاش چار ہیں اور فرعی بے شار ہیں ۔۔۔۔۔۔<br>تبصیری کی سربر کیا ہے۔ |
| ۳۵۸          | دوبا تیں پیش نظرر ک <i>ھ کر کو</i> ئی ذریعهٔ معاش اختیار کیاجا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| 44           | تیسری بات: تعاون با همی کابیان                                                                                                                      |
| 777          | إب(٢) نظام حكومت كابيان                                                                                                                             |
| 777          | فن سياست مدينه (نظام حكومت) كي تعريف                                                                                                                |
| 777          | سر براہِ مملکت کی ضرورت کیوں ہے؟                                                                                                                    |
| 444          | نظام مملكت ميں خلل ڈالنےوالی آٹھ چیزیں                                                                                                              |
| ۸۲۳          | ملک کی حفاظت کے لئے حیارا نتظامات ضروری ہیں                                                                                                         |
| <u>۴۷</u> +  | ملک کی ویرانی کے بڑے اسباب دو ہیں                                                                                                                   |
| ۲ <u>۲</u> ۲ | باب(۷) سربراہ مملکت کے لئے ضروری اوصاف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                         |
| <u>۳۷</u> ۲  | سر براهمگکت میں چود ه اوصاف ضروری ہیں                                                                                                               |
| ٣٧           | بادشاہ کے لئے حشمت کی ضرورت                                                                                                                         |
| <u>۳</u> ۲۳  | عظمت وحشمت ببدا کرنے کا طریقه                                                                                                                       |
| <u>۲</u> ۷۷  | سربراہ مملکت کے لئے سات ضروری باتیں                                                                                                                 |
| r <u>~</u> 9 | باب (۸) سرکاری عمله کے نظم وا نتظام کا بیان                                                                                                         |
| r <u>~</u> 9 | عمله کی ضُرورت، ثثرا نظاور برتا ؤ '                                                                                                                 |
| ۴۸٠          | مخلص اورغيرخلص ميں امتياز                                                                                                                           |
| ۴۸٠          | عمله کی اقسام اوران کامقام                                                                                                                          |
| ۳۸۲          | سرکاریعمله کی تنخواه گورنمنٹ کے ذیمہ ہےاور سرکاری خزانیہ کی فراہمی کا طریقہ<br>عسایر تنظیم کی خ                                                     |
| ٣٨٣          | عسكري تنظيم كي ضرورت                                                                                                                                |
|              | ِ سرکاری عملہ کی تعداد متعین نہیں ،البتہ بڑے محکمے پانچ ہیں:عدلیہ،سالا رافواج ،منتظم مملکت، عامل اور                                                |
| ۳۸۵          | وكيل                                                                                                                                                |
| <b>የ</b> ለለ  | إب(٩)خلافت كبرى كابيان                                                                                                                              |
| <u>የ</u> አለ  | خلیفه کی ضرورت اورخلیفه سے مراد                                                                                                                     |

| ۴۸۹  | خلافت کا فا کره                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 494  | خلیفہ کو جنگ دووجہ سے چھیٹر نی پڑتی ہے: دفاع کے لئے اورا قدامی طور پر                           |
| 495  | مختلف وجوہ سے خلیفہ کو جنگ سے سابقہ پڑتا ہے، پس آٹھ باتیں یا در کھنی جاہئیں                     |
| 490  | خلافت کبری کے لئے پانچ باتیں ضروری ہیں ن                                                        |
| ۲۹۲  | باب(۱۰)ارتفا قات کی بنیادی با تین متفق علیه ہیں                                                 |
| ~9∠  | اصول اوررسوم میں فرق                                                                            |
| ے ہم | ارتفا قات پرلوگوں کا تفاق تین وجوہ ہے ہوتا ہے                                                   |
| ۵+۲  | باب(۱۱)لوگوں میں رائج طور وطریق کا بیان بنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                   |
| ۵+۲  | رسوم کی اہمیت اوران کے اسباب                                                                    |
| ۵+۲  | وه اسباب جن کی وجہ سے رسوم بھیلتی ہیں                                                           |
| ۵۰۳  | وہ اسباب جن کی وجہ سے لوگ رسوم کو مضبوط پکڑتے ہیں                                               |
| ۵۰۵  | ا چھی شمیں ضروری ہیں،ان سے ارتفا قات صالحہ کی حفاظت ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۰۵  | بری رسمیں کیسے وجود میں آتی ہیں؟                                                                |
| ۵+9  | رسوم وبدعات کی اصلاح کرنا بہترین عمل ہے                                                         |
| ۵+9  | رِائِ صحیح طریقہ چھوڑ کرغلط طریقہ کون اختیار کرتاہے؟                                            |
| ۵1+  | صحیح اورغلط طریقه اپنانے والوں کاانجام                                                          |
| ۵1+  | سنتین فطرت کب بنتی میں؟                                                                         |
|      | مبحث چہارم                                                                                      |
|      |                                                                                                 |
|      | (سعاوت کے بیان <b>می</b> ں                                                                      |
| ۵۱۵  | باب(۱)سعادت کی حقیقت کیا ہے؟                                                                    |
| ۵۱۵  | انسان كے نوعی اور جنسی کمالات                                                                   |
| ۵۱۵  | انسان كے نوعى كمالات ہى قابل لحاظ ہيں ب                                                         |
| ۲۱۵  | نوعی کمالات کمال اس وقت بنتے ہیں جب نفس نا طقہ (روح ربانی)ان کوسنوارتی ہے                       |
| ۵۱۸  | سعادت هيقيه کيا ہے؟                                                                             |
| ۵۱۹  | نیک بختی حاصل کرنے کا طریقہ                                                                     |
| ۵۲۳  | سعادت حقیقیہ انسان کا فطری تقاضا ہے                                                             |

| ۵۲۵ | باب(۲) نیک بختی میں اختلاف ِدرجات                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۵ | نیکے بختی کے تعلق سے لوگوں کے چار درجات                                                            |
| ۵۳۰ | باب(٣) مخصيل سعادت ئے مختلف طَریقے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| ۵۳۰ | نیک بختی حاصل کرنے کے دوطریقے:نفس کشی اورنفس کی اصلاح کرنا میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۳۴ | نیک بختی حاصل کرنے کے لئے کونسا طریقہ بہتر ہے؟                                                     |
| ۵۳۸ | روحانی علوم کی مخصیل کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہے گا                                           |
| ۵۳۹ | باب (۴)وہ اصول جوسعادت حاصل کرنے کے طریق ثانی کی مخصیل کا مرجع ہیں                                 |
| ۵۴+ | اصولی با تیں جار ہیں: طہارت، اِخبات، ساحت اور عدالت                                                |
| ۵۴+ | کیبلی صفت:طہارت( پاکی ) کا بیان                                                                    |
|     | طہارت کی حقیقت: طہارت وحدث میں فرق،طہارت کا فائدہ،حدث کا نقصان اور طہارت کے                        |
| ۵۴٠ | <u></u>                                                                                            |
| ۵۳۳ | دوسری صفت: إخبات (الله کے حضور میں نیاز مندی)                                                      |
| ۲۳۵ | تيسرى صفت: ساحت (فياضي )                                                                           |
| ۵۴۷ | متعلقات کےاعتبار سے ساحت اوراس کی ضد ( جنیلی ) کے مختلف القاب                                      |
| ۵۳۹ | چوتھی صفت: عدالت (انصاف)                                                                           |
| ۵۵۰ | عدالت کی شکلیں،اس کا فائدہ،اس کی اعانت ومخالفت کا ثمر ہ اور عدالت کی برکت                          |
| ۵۵۲ | ندکوره صفاتِ اربعه کی اہمیت<br>سریخ میں جب ب                                                       |
| ۵۵۲ | باب(۵)خصال اربعه کی تخصیل، تکمیل اور تلافی ٔ مافات کا طریقه                                        |
| ۵۵۲ | ت می خصال اربعه دوند بیرون سے حاصل کی جاسکتی ہیں:ایک مدبیرعلمی، دوسری مدبیرعملی                    |
| ۵۵۲ | تدبیر کلمی کابیان اور حیا بک کی ضرورت<br>ع                                                         |
| ۵۵۹ | تدبیر عملی کابیان                                                                                  |
| ۵۲۰ | حدث و پا کی ،اخبات ، فیاضی اورانصاف کے اسباب کا بیان                                               |
| ۵۲۳ | باب(۲)ظهور فطرت کے حجابات<br>میں میں بریت کے ابات                                                  |
| ۵۲۳ | ظهورفطرت کونتین چیز <sup>آ</sup> یں روکتی ہیں:نفس، د نیااور بدعقید گی                              |
| ۵۲۳ | آ حجابِ نفس کا بیان                                                                                |
| 246 | آ حجاب دنیا کابیان                                                                                 |
| ۵۲۵ | 😙 حجاب سوئے فہم (بدعقیدگی) کا بیان 💮 💮 💮                                                           |

| ۵۲۵  | گمراہی کے بڑے اسباب دو ہیں: تشبیہ اور اشراک                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۲۵  | باب(۷) حجابات ندکوره کودورکرنے کاطریقه                                                        |
| ۵۷.  | َ                                                                                             |
| ۵۷۲  | 🌪 حَبَّبِ دِنیا کے ازالہ کی دوتر کیبیں                                                        |
| ۵۷۳  | 🕝 حجاب بدعقید گی کوزائل کرنے کا طریقه                                                         |
| ۵۷۳  | صفات باری تعالی کو سمجھا جا سکتا ہے                                                           |
| ۵2 p | الله تعالیٰ کے لئے کونسی صفات ثابت کی جائیں؟                                                  |
| ۵۷۵  | صفت مدح کوجاننے کا طریقه                                                                      |
|      | مبحث ينجم                                                                                     |
|      |                                                                                               |
|      | (نیکی اور گناه کی بحث)                                                                        |
| ۵۸۱  | تمهرید: نیکی اور گناه کی حقیقت کابیان مسیست.<br>تنه بید: نیکی اور گناه کی حقیقت کابیان مسیست. |
| ۵۸۱  | نیکی کے کام چارفتم کے ہیںاور گناہ کے کام بھی چارفتم کے ہیں                                    |
| ۵۸۲  | سنن پر کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے؟                                                               |
| ۲۸۵  | باب(۱) تو حيد کابيان                                                                          |
| ۲۸۵  | تو حید کی اہمیت چارو جوہ سے ہے                                                                |
| ۵۸۹  | توحید کے چارمر ہے: تو حید ذات، تو حید خلق، تو حید تدبیراور تو حید الوہیت سے                   |
| ۵۹۱  | توحيد تدبيراً ورتوحيدالوهي <b>ت مي</b> ن اختلاف:                                              |
| ۵۹۱  | (۱)ستاره پرستون کاخیال                                                                        |
| ۵۹۲  | (۲)مشرکین کاخیال اوران کے تین استدلال                                                         |
| ۲۹۵  | (۳)عیسائیوں کا خیال اورعیسی علیہ السلام کے بارے میں ان کے دونظریات                            |
| ۵۹۸  | باب(۲) شرک کی حقیقت کابیان                                                                    |
| 4++  | صفات کمالیہ کے دودر جے اور مثالوں سے اس کی وضاحت                                              |
| 4+14 | شرک وتشبیه متوارث گمرا هیاں ہیں                                                               |
| 4+14 | شرک وتشبیه کی بیاریاں تین وجوہ سے بیدا ہوتی ہیں                                               |
| 4+0  | صفات ِ واجب کی معرفت میں جہل بسیط مصر نہیں                                                    |
| Y+Y  | انبیاء نے شرک کی حقیقت واشگاف کردی ہے                                                         |

| 41+  | شرک وتشبیہ کے بیاروں کی انواع                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111  | مظاً ہر شرک کا حکم اورایک واقعہ جس سے شرک کی حقیقت وَ اہوئی                                 |
| 411  | باب (۳)مظائبرشرک یعنی شرک کی صورتوں کا بیان                                                 |
| 416  | ، بنا با بنا با بنا با بنا با                           |
| rir  | نیت اور مظاہر کے اعتبار سے شرک کی قتمیں                                                     |
| YIY  | شرک کی صورتوں کا تفصیلی بیان:                                                               |
| کالا | 🛈 غيراللەكۇسىجە ەكرنا                                                                       |
| کالا | تو حیدعبادت، دین کابنیا دی اور عقلی مسئلہ ہے                                                |
| کالا | فرشتوں نے آ دم علیہ السلام کو کیساسجدہ کیا تھا؟                                             |
| 474  | 🕝 ِ حوائج میں غیراللہ سے مدد طلب کرنا                                                       |
| 471  | 😁 کسی کوالله کابیٹا یا بیٹی کہنا                                                            |
| 777  | 🕜 علماءومشائخ کوتحلیل وتحریم کااختیار دینا                                                  |
| 474  | غیراللّٰدُوُ کلیل وتحریم کااختیار دینانٹرک کیوں ہے؟                                         |
| 777  | شاه صاحب قدس سره غير مقلدنهيں تھے                                                           |
| 777  | شریعت کی بعض با توں سے اِباء بھی شرک کے زمرہ میں آتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 470  | بعض نومسلم گائے کا گوشت کھانے سے بازر ہتے ہیں                                               |
| 772  | 🕲 غیراللّٰدے لئے جانورذ نج کرنا                                                             |
| 772  | 🕥 غیراللّٰدکے نام پر جانور حجمور نا                                                         |
| 772  | غیراللّٰدکے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کا حکم                                                  |
| MY   | 🕥 غيراللد کي قسم کھانا 🚃                                                                    |
| 479  | 🛦 غیراللّٰدِکے آستانوں کا حج کرنا                                                           |
| 479  | <ul> <li>غیرالله کی طرف بندگی کی نسبت کرنا</li> </ul>                                       |
| 444  | دادی حواء نے اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا تھا۔ بیروایت باطل ہے                           |
| 471  | عبدالنبی،عبدالرسول وغیره نام بدل دینے چاہئیں                                                |
| 422  | باب(۴) صفات الهميه برايمان لانے كابيان                                                      |
| 446  | صفات کے باب میں دشواریاں اوران کاحل                                                         |
| 444  | ذات وصفات کےسلسلہ میں جار باتیں اظہر <sup>م</sup> ن انشمس ہیں                               |

|   | صفات باری تعالیٰ کے بیان میں پانچ قاعدوں کا لحاظ ضروری ہے:                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ِ پہلا <b>قاعد</b> ہ:بیان صفات کے لئے الفاظ بمعنی وجود غایات استعال کئے جائیں۔دومثالوں سے اس   |
|   | کی وضاحت                                                                                       |
|   | دوسرا قاعدہ: بادشاہ اپنی مملکت کو سخر کرنے کیلئے جوتعبیرات اختیار کرتے ہیں،وہ مستعار لی جا کیں |
|   | تیسرا قاعدہ: بیان صفات میں تشبیہات دوشر طوں کے ساتھ استعال کی جائیں سے سیسسسسس                 |
|   | چوتھا قاعدہ:صفات باری کی ترجمانی کے لئے جامع الفاظ استعال کئے جائیں ،                          |
|   | پانچوا <b>ں قاعدہ</b> :صفاتِ ثبوتیہ کے اثبات کی طرح،صفات سلبیہ کی نفی بھی کی جائے              |
| 4 | ۔<br>صفات پر دلالت کرنے والےالفاظ ہو بہواستعال کئے جائیں اوراستعال سے زیادہ ان کے بارے         |
|   | میں کھود کر ید نہ کی جائے                                                                      |
|   | سبھی صفات از قبیل متشابہات ہیں                                                                 |
|   | صفات کے بارے میں محدثین (اسلاف) کاموقف صحیح ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
|   | صفات کے بارے میں فر ق باطلہ کے خیالات اوراہل حق کا موقف                                        |
|   | صفات کے بارے میں اہل حق کے دوموقف ہیں: تنزیہ مع التفویض اور تنزیہ مع التاویل                   |
| • | صفات کے بارے میںغورطلب دوبا تیں ہیں:اللہ تعالی اپنی صفات کے ساتھ کس طرح متصف ہیں؟              |
|   | اورالله تعالی کوکن صفات کے ساتھ متصف کرنا جائز ہے؟                                             |
|   | صفات تین حکمتوں کی وجہ سے توقیفی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
|   | صفات الهميه كےمعانی كانفصیلی بیان:                                                             |
|   | ا يه الله الله الله الله الله الله الله                                                        |
|   | © صفت علم کابیان                                                                               |
|   | ⊕ سخو   معنیات<br>⊕ صفات شمع و بصر کابیان                                                      |
|   | © صفت ِاراده کابیان                                                                            |
|   | صفت ارادہ قدیم ہےالبتہ اشیاء کے ساتھ اس کا تعلق حادث ہے                                        |
|   | ک اور ده فادر این                                          |
|   | الله منت معرف الله الله الله الله الله الله الله الل                                           |
|   | ال صفت ِ قلام ه بیان                                                                           |
|   |                                                                                                |
|   | صفات کوایک حد تک ہی شمجھا حاسکتا ہے                                                            |

|             | •                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400         | فیضان علوم (وحی ) کی چارصورتیں                                                                              |
| MAR         | 🛆 صِفات رضاءوشکر، سخط ولعن اورا جابت دعاء کابیان 💎 👑 صِفات رضاء و شکر ، سخط و این اورا جابت دعاء کابیان 💮 💮 |
| MAK         | نظام عاکم مصلحت ِ خداوندی کے مقتضی کے مطابق جاری ہے                                                         |
| 709         | 🕥 صفت رویت کابیان                                                                                           |
| 177         | باب(۵) تقریر پرایمان لانے کا بیان                                                                           |
| ודד         | تقدیر کے معنی اور قدر مُکارم کا مطلب                                                                        |
| ודד         | تقدیر معلّق صرف بندوں کے اعتبار سے ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| ודד         | تدبيروَ حدانی کامطلب                                                                                        |
| ודד         | تجلی بری تقدیر کا مطلب                                                                                      |
| 777         | تقدیر کی ضرورت اوراس کا دائرہ                                                                               |
| 441         | تقدریکا مسئلہ آسان ہے                                                                                       |
| 771         | ۔<br>تقدیر کا مسئلہ دووجہ سے مشکل بن گیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| arr         | لوگ قضاءوقدر کےمسکلہ کوشمول علم کےمسکلہ کے ساتھورَ لا دیتے ہیں                                              |
| arr         | تقذیریرایمان لانے کی اہمیت اوراس کے فوائد                                                                   |
|             | یں ہیں ہے۔<br>تقدیرِ الٰہی کے پانچ مدارج ومظاہر: (۱)ازل میں (۲)عرش کی تخلیق کے بعد (۳)تخلیق آ دم کے بعد     |
| AFF         | (۴) شکم ما در میں (۵) د نیامیں موجود ہونے سے کچھ پہلے                                                       |
| 421         | لوح محفوظ میں تقدیر لکھنے کا مطلب                                                                           |
| 424         | عہدالست کسی کو یا ذہیں، پھراس کی وجہ سے مؤاخذہ کیسے درست ہے؟                                                |
| <b>Y</b> _Y | محووا ثبات عالم مثال میں ہوتا ہے،لوح محفوظ میں نہیں                                                         |
| ۸۷۲۰۹۸      | عالم مثال كا ثبوت                                                                                           |
| 44+         | تقدیرِ اوراسباب ظاہری میں تعارض نہیں                                                                        |
| 1/1         | بندوں کا اختیار بھی باذن الہی ہے                                                                            |
| 717         | باب (۲)عبادت الله تعالَى كابندوں پرایک قت ہے،اس لئے كەللەتعالى بالارادهُ منعم وُمجازى ہیں                   |
| ۹۸۲ وا ۱۵   | صفت ِاراده کابیان                                                                                           |
| YAY         | صفت اراده کے تعلق سے حکماء پررد " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                         |
| YAY         | اسباب سے مسببات کس طرح بیدا ہوتے ہیں؟اشاعرہ،معتز لہ،فلاسفہاور ماتر بدید کی آراء                             |
|             |                                                                                                             |

|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸∠         | حکماء کی کوتاہ بنی کہوہ صفت اراد ہ کے تعلق حادث کے مقام کونہیں جان سکے                                       |
| <b>۲۸</b> ۷ | حكماء كے خلاف الفس سے دليل                                                                                   |
| PAF         | صفت ارادہ کے تعلق سے فلاسفہ پرردّاور بی حکماء کے خلاف'' آفاق''سے دلیل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 492         | ''حق الله'' کی تفهیم کا طریقه                                                                                |
| 491         | ''حق الله' فطری میلان کی تعبیر وتر جمانی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| 490         | فطری میلان ایک نورانی لطیفه ہے                                                                               |
| 797         | رف یک میلان کانجهی احساس نہیں ہوتا<br>فطری میلان کانجهی احساس نہیں ہوتا                                      |
| 491         | ربی یہ ہے ۔<br>فطری میلان ضائع کرنے والوں کے احوال                                                           |
| <b>ا</b> +ک | رف بیوی میں ہوتا ہے، سہولت فہم کے لئے حق اللہ وغیرہ کہا جاتا ہے                                              |
| _ ,<br>_+~  | اب (۷) شعائرالله کی تعظیم کابیان                                                                             |
| ۲۰۱<br>۲۰۱۲ | ې ب رح) معلی رانندل میم کا بیان<br>شعائرالله کے معنی اوران کے مصادیق                                         |
|             | شعائراللد کے فی اوران کے مصادیں                                                                              |
| ∠+~         |                                                                                                              |
| ∠+۵         | شعائراللَّد كيامين؟                                                                                          |
| Z+Y         | شعائراللد کیسے شکیل پاتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| <b>_+</b> _ | تشریع میں جمہور کا حال ملحوظ رکھا جاتا ہے                                                                    |
| <b>∠+9</b>  | چار بڑے شعائراللہ: قر آن، کعبہ، نبی اور نماز                                                                 |
| <b>49</b>   | (۱) قرآن کریم شعائرالله میں کیسے شامل ہوا؟                                                                   |
| <b>∠</b> 11 | (٢) كعبه شريف دين اسلام كي مخصوص علامت كيسے بنا؟                                                             |
| ۷۱۴         | (۳) نبی کا شعائز اللّٰد میں سے ہونا                                                                          |
| ∠۱۴         | (م) نماز کا شعائراللہ میں سے ہونا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| YIY         | إب(٨)وضوءوغسل كےاسرارورموز كابيان                                                                            |
| ∠1 <b>Y</b> | یا کی کےمعاملہ میں لوگ تین طرح کے ہیں                                                                        |
| <b>∠19</b>  | حدث کی قشمیں: حدث اصغراور حدث اکبر                                                                           |
| ۲۳          | طهارت کی دونشمیں:صغری اور کبری                                                                               |
| ∠r∧         | طہارت کے آٹھ فائد ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
| ا۳ک         | اب(۹)نماز کے اسرار کا بیان                                                                                   |

| ا۳ل          | نماز کے تعلق سے انسانوں کی تین قشمیں                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۷٣٣          | نماز كاايك الهم فائده                                             |
| 2 MM         | نماز کی ہیئت ترکیبی کا بیان                                       |
| ∠ <b>٣</b> ץ | نماز ہی کیوں ضروری ہے، کیاذ کر وفکر کافی نہیں؟                    |
| ∠m9          | نماز کے آٹھ فائدے                                                 |
| ۲۳ <b>۲</b>  | باب (۱۰) زکوة کے اسرار کا بیان                                    |
| ۲۳ <b>۲</b>  | انفاق فی سبیل الله حَهِمقاصد سے ضروری ہواہے:                      |
| ۲۳ <b>۲</b>  | (۱) ضرورت مندول کی حاجت روائی کے لئے '                            |
| ۲۳۳          | (۲) رحمت خداوندی کے حصول کے لئے                                   |
| ۷°۵          | (٣)حرص وبخل کے علاج کے لئے                                        |
| ۷°2          | (۴) بلاؤں اور آفتوں کوٹالنے کے لئے                                |
| ۷°2          | (۵) گنا ہوں سے تفاظت کے لئے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ∠ M          | (۲)خاندان کی خبر گیری کے لئے                                      |
| ∠r9          | ز کو ۃ کے چار فائد کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| ∠۵•          | باب (۱۱) روز ون کی حکمتوں کا بیان                                 |
| ∠۵+          | روزوں کے علق سے لوگوں کی تین قشمیں                                |
| ∠۵+          | روز ہ میں معاصی و منکرات سے بچنا بھی ضروری ہے                     |
| <u> ۵۲</u>   | روز وں کے تین مقاصد:                                              |
| ∠۵r          | (١)طبيعت كوعقل كالمطيع بنانا                                      |
| ۷۵۳          | (۲) گنا ہوں سے حفاظت ہونا                                         |
| ۷۵۳          | (٣)وفورشهوت كاعلاج                                                |
| ۷۵°          | روزں کے چیوفوائد                                                  |
| <u>ک</u> ۵۷  | اعتكاف كابيان                                                     |
| <u>ک</u> ۵۷  | اعتكاف كِعلَق سےلوگوں كى تين قسميں                                |
| ∠۵A          | اعتكاف كے دوفائدے:                                                |
| <b>۷۵۸</b>   | ىهلا فائده: زبان كے گناہوں ہے بحارہنا                             |

| ∠ <b>۵</b> 9             | دوسرا فائدِه:شب قدر کی تلاش کرنا                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ∠۵9                      | باب(۱۲) فج کی حکمتوں کا بیان                                                                                         |
| <u>۷۵۹</u>               | حج کی حقیقت کیا ہے؟                                                                                                  |
| ∠4+                      | مجج ہرملت ملیں ہے                                                                                                    |
| ∠41                      | مجے بیت اللہ ہی کا برق ہے<br>- اللہ ہی کا برق ہے                                                                     |
|                          | ق بیت اللہ ہی ہم برن ہے۔<br>جج کے حیار مقاصد: حج سامان تطہیر ہے، حج ذکرالہی ہے، حج وصل حبیب کی ایک شکل ہےاور حج ملیّ |
| ۷۲۳                      | شان وشوکت اور با ہمی تعارف کا ذریعہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
|                          | جج کے تین اہم فائدے: حج رواجی برائیوں سے بچا تا ہے، حج ا کابرملت کے احوال یا دولا تا ہے                              |
| <b>∠</b> 44              | اور هج مبرور سے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| ۷۲۸                      | باب(۱۳) نیکی کے مختلف کا مول کی حکمتیں                                                                               |
| ۷۲۸                      | 🛈 ذکراللہ کی حکمت اوراس کے چار فائدے                                                                                 |
| <b>4</b> 49              | ذکرالله دوشخصوں کے لئے خاص طور پرمفید ہے                                                                             |
| <b>44</b>                | 🕝 دعا کی حکمت اوراس کے تین فائدے                                                                                     |
| 441                      | 😁 تلاوت ِقر آن اوروعظ ونصيحت سننے کی حکمت اوراس کے دواہم فائد ہے                                                     |
| 447                      | 🍘 حسن سلوک کی حکمت اوراس کے تین فائدے                                                                                |
| 22m                      | @ جهاد کی حکمت                                                                                                       |
| 22m                      | تین صورتوں میں جہاد ضروری ہوجا تاہے                                                                                  |
| <b>440</b>               | ﴿ آفات وبلیات کی حکمتیں                                                                                              |
| <b>440</b>               | آ فات وبلیات چاروجوه سے نیکیاں بنتی ہیں                                                                              |
| <b>449</b>               | باب(۱۴) گنا ہوں کے مدارج بیست کے مدارج                                                                               |
|                          | گناہ کیا ہیں؟اور گنا ہوں کے پانچ مراتب                                                                               |
| <b>449</b>               | پہلامر تبہ: گفریات کا ہے                                                                                             |
|                          | دوسرامرتبہ: دین سے اعراض کا ہے                                                                                       |
|                          | تیسرامرتبہ:مہلکات کا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          |
|                          | چوتھامر تبہ: شریعت کی خلاف ورزی کا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| $\angle \Lambda \Lambda$ | یا نچواں مرتبہ:التزامات کی خلاف ورزی کا ہے                                                                           |

| ∠91         | باب(۱۵) گناہوں کے مفاسد کا بیان                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ∠91         | صغیرها ورکبیره گناهول کی حد بندی                                                                                                                           |
| ۷9°         | توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف ہوسکتا ہے؟                                                                                                                    |
| <b>∠9</b> ∠ | باب (۱۲)وه گناه جوآ دمی کی ذات سے علق رکھتے ہیں                                                                                                            |
| <b>∠9</b> ∠ | گناہ دوطرح کے ہیں:لازم اورمتعدی اورلازم گناہ کے تین درجے:                                                                                                  |
| <b>49</b>   | پېلا درجه: اکبرالکبارگاہے یعنی الحاد واشکبار کا مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                       |
| ∠9 <i>∧</i> | د ہریت کیا ہے؟اورعہدالست کا ذکر                                                                                                                            |
| ∠99         | الله تعالیٰ کی غایت درجیعظیم کب ممکن ہے؟                                                                                                                   |
| ∠99         | انسان کی شدیدترین بدختی اسکبارہے                                                                                                                           |
| ۸••         | کلَّ يوم هو في شان مين' شان' کيا چيز ہے؟                                                                                                                   |
| ۸+۴         | دوسرے درجہ: کے کہائر کا بیان                                                                                                                               |
| ۸+۴         | تیسرے درجہ: کے گنا ہول کا بیان<br>سے جب کے ساتھ اور درجہ اور میں                                                       |
| ۸•۷         | باب (۱۷)وہ گناہ جن کالوگوں ہے تعلق ہوتا ہے یعنی متعدی گنا ہوں کا بیان                                                                                      |
| ۸•۷         | متعدی گناہ تین قشم کے ہیں:شہوانی، درنگی والےاوروہ گناہ جو بدمعاملگی کے قبیل سے ہیں                                                                         |
| ۸+۷         | انسان اور دیگر حیوانات میں فرق                                                                                                                             |
| ۸•۸         | انسان کواس کی تمام ضروریات فطری طور پر کیوں الہام نہیں کی گئیں؟                                                                                            |
| ۸•۸         | انسان ضروری علم پانچ ذرائع ہے حاصل کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                             |
| <b>^+9</b>  | لوگوں کےعلوم میں تفاوت، قابلیت کے تفاوت سے ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                     |
| ΛII         | متعدی گناہوں کےاقسام اوران کی حرمت کا فیضان اور زنااور ہم جنس پرستی کی حرمت<br>خیر میں میں میں میں اور اس کی حرمت کا فیضان اور زنااور ہم جنس پرستی کی حرمت |
| ۸۱۴         | شراب کے نشہ میں چورر ہنے کی حرمت<br>• قتاب                                                                                                                 |
| ۸۱۵         | ضرب قِتَل کی حرمت من رہی ہے ۔۔۔                                                                                                                            |
| MY          | ز ہرخوار نی، جادو سے مار نے اورمخبری کرنے کی حرمت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                     |
| ۸۱۷         | بدمعاملگی سے پیدا ہونے والےنو گنا ہوں کی حرمت                                                                                                              |
| ۸۱۸         | ند کوره بالا گناموں کا وبال                                                                                                                                |
| AM          | اصطلاحات جن کی کتاب میں تشریح کی گئی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                |
| ATT         | شارح کے مختصر حالات                                                                                                                                        |

### بسم الله الرحمن الرحيم

### سنخن مائے گفتنی

زبانِ قلم میں یہ قدرت کہاں جو ہو حمرِ خالق میں گوہر فنال

ہنہایت جمدوسپاس اس ذات ِقدی والاصفات کے لئے ہے جس نے مشتہ خاک کوجامہ انسانیت پہنایا۔ پھراس

کے سر پراشرفیت کا تاج رکھا۔ اور جس طرح اس کی جسمانی ضروریات کا انتظام فرمایا، اس کی روحانی ضروریات بھی الہام
فرمائیس۔ ایسی ہدایات نازل فرمائیس جن کی پیروی سے کلاؤد ہقال بآفتاب رسید! انسان رشک کر وییان بن گیا۔ اورا یسے
احکام نازل فرمائے جن کی تھیل میں سعادت ِ دارین مضمر ہے۔ دنیا کی خوبی اور آخرت کی بھلائی اس کی رہینِ منت ہے۔
اور بے پایاں رحمتیں اور سلامتی نازل ہوان تمام برگزیدہ ہستیوں پر جضوں نے انسانوں کوسنوار نے میں اوران کو
احکام اللی کے فوائد و برکات سمجھانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا۔ خاص طور پراس گروہ کے قافلہ سالار ، سیدا برار ، غایت

اورآپ کی آل واصحاب پر،اورآپ کے دین متین کے حاملین: اساطینِ امت پر، جنھوں نے شریعت ِمطہرہ کے رموز واسرار کوطشت از بام کردیا اور حقائق و دقائق کو پوری طرح واشگاف کردیا۔ اللہ تعالیٰ امت کی طرف سے ان حضرات کو جزائے خیرعطافر مائیں۔اور ہم کوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائیں ( آمین )

کا ئنات، فخر موجودات، حضرتِ ختمی مرتبت ﷺ تراہی تھے ہے ہم طرح سے لوگوں پر اتمام حجت کر دیا اور دین الہی کا

کوئی گوشه تشنه باقی نهیں چھوڑا۔

حمد وصلوٰ ق کے بعد عرض ہے کہ'' ججۃ اُللہ البالغہ'' کوامام اُکبر، مجدداعظم، محدث کبیر، مفکر ملت، حکیم الاسلام، جامع شریعت وطریقت، حضرت اقد س مولا نا قطب الدین احمد معروف بیشاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ کی تصانیف میں واسِطَةُ البعقُد (ہار کے بی کے عمدہ جوہر) کا مقام حاصل ہے۔ البالغة کے معنی ہیں: پیختہ، مضبوط اور کامل روح المعانی میں ہے البالغة کے معنی ہیں: کامل المعانی میں ہے البالغة کے معنی ہیں: کامل المعانی میں ہے البالغة کے معنی ہیں تکایف شرعی کرہان الہی ۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بینام سورۃ الانعام کی آیت ۱۲۹ سے اخذ فرمایا ہے۔ اس آیت میں تکلیف شرعی کے راز، مجازات کی حکمت اور احکام شرعیہ کے مبنی برحکمت ومصالح ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی تفصیل آگے

وجہ تسمیہ کے عنوان کے تحت آ رہی ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی اس کتاب کا موضوع بھی یہی مضامین ہیں۔ اس کئے آب نے اس کتاب کا نام ججۃ اللہ البالغہ (کامل برہان الہی) تجویز کیا ہے۔ یہ کتاب بجاطور پرآپ کی تصنیفات میں شاہ کار کی حیثیت رکھتی ہے۔ سیدمحترم، حضرت اقدس مولانا ابوالحن علی میاں صاحب ندوی رحمہ اللہ اس کتاب کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ:

''شاہ صاحب کی بیرہائی نازتصنیف آنخضرت میلانی آئیم کان مجزات میں سے ہے جو آنخضرت میلانی آئیم کی وفات کے بعد، آپ کے امتوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے ،اور جن سے اپنے وفت میں رسول اللہ میلائیلی آئیم کا عجاز نمایاں اور اللہ کی جت تمام ہوئی''

شاہ صاحب رحمہ اللہ کوا دراک ہوگیا تھا، اور کتاب کے مقدمہ میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ آ گے عقلیت پیندی کا دور شروع ہونے والا ہے، جس میں احکام شریعت کے متعلق اوہام وشکوک کی گرم بازاری ہوگی۔اسی خطرہ کاسد باب کرنے کے لئے آپ نے یہ بے نظیر کتاب کھی ہے۔اس میں آپ نے تعلیمات اسلام کومطابق فطرت اوراحکام دین کو مبنی برحکمت ثابت کیا ہے۔ ہر تھم الہی اور امر شریعت کے اسرار ومصالح نہایت بلیغ اور مدل انداز میں بیان فرمائے ہیں۔جس سے ایک طرف تو متشککین اور متر دوین کے شکوک وشبہات کا از الہ ہوجاتا ہے اور دوسری طرف معترضین کے اسلام پرمعاندانہ اعتراضات کا منہ تو ٹرجواب مل جاتا ہے۔

اس سلسله مین حضرت اقدس مولا نامجه منظور نعمانی رحمه الله کی اینی سرگذشت ملاحظ فرمائیں:

'' میں اپنی زندگی میں کسی بشرکی کتاب سے اتنا مستفید نہیں ہوا، جس قدر کہ اس کتاب سے خدانے مجھے فائدہ پہنچایا۔ میں نے اسلام کوایک مکمل اور مرجط الاجزاء نظام حیات کی حیثیت سے اس کتاب ہی سے جانا ہے۔ دین مقدس کی ایسی بہت می باتیں جن کو پہلے میں صرف تقلیداً مانتا تھا، اس جلیل القدر کتاب کے مطالعہ کے بعد الحمد لللہ میں ان پر تحقیقاً اور علی وجہ البصیرت یقین رکھتا ہوں''

غيرمقلدعالم جناب نواب صديق حسن خال صاحب "اتحاف النبلاء" مين تحرير فرماتي بين:

''این کتاب اگر چه درعلم حدیث نیست ، اُمّا شرحِ احادیثِ بسیار دران کرده \_وحگم واسرارآن بیان نموده \_ تا آنکه درفن خود غیر مسبوق علیه واقع شده \_ومثل آن درین دواز ده صدسال هجری ، پیچ کیے رااز علمائے عرب وعجم ، تصنیفے موجود نیست''

اس فارسی عبارت کاتر جمہ بیہ ہے:

'' یہ کتاب اگر چفن حدیث میں نہیں ہے، مگراس میں بہت سی احادیث کی شرح کی ہے۔اوران کی حکمتیں اوران کے رازبیان کئے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ کتاب اپنے فن میں بےنظیر واقع ہوئی ہے۔اوراس جیسی کتاب ان

اسلامی بارہ صدیوں میں ،عرب دعجم کے سی عالم کی موجود نہیں ہے''

#### ججة الله البالغه كاردوتراجم:

اس كتاب كے درج ذيل اردوتر اجم ہو چكے ہيں:

- سنعمة الله السابغة: يترجمه غالبًا سبسے پہلاتر جمه ہے۔ مترجم حضرت مولا ناابو محم عبدالحق صاحب حقانی رحمہ الله (۱۲۶۷-۱۳۳۵) صاحب تفسیر حقانی ہیں۔ ۱۳۰۲ صافع الله (۱۲۶۷-۱۳۳۵ صاحب مولا نامحہ فضل المحم فضل مقلیم آباد (پٹنه) کیا ہے۔ بیتر جمہ دوجلدوں میں متن کے ساتھ مطبوعہ ہے اور آج کل بازار میں بہی ترجمہ دستیاب ہے۔
- آیات الله الکاملة: از جناب مولا ناخلیل احمد بن مولا ناسراج احمد اسرائیلی منبهلی رحمه الله (متوفی ۱۳۰۰هه) پیر جمه متن کے بغیر ۱۲۰ صفحات میں ۱۳۱۵ه مطابق ۱۸۹۷ء میں لا مورسے طبع مواہے۔
- شموس الله البازغة: از حضرت مولا ناعبدالحق صاحب ہزار وی رحمه الله بیتر جمه ۱۳۵۱ هیں شخ الہی بخش نے لا ہور سے شائع کیا ہے۔ بیتر جمه سرتا سرآیات الله الکامله کی نقل ہے۔ صرف شروع کے چندا بواب کا ترجمه بدلدیا ہے۔ (بیتینوں ترجے میرے پاس ہیں)
- سان کےعلاوہ ایک اور ترجمہ جناب محمد بشیرصا حب نے کیا ہے اور پچھ نشریجی فوائد بھی شامل کئے ہیں۔لیکن میتر جمہ نامکمل ہے اور مبحث دوم پرختم ہوجا تا ہے۔ یہ چھوٹے سائز پر بغیر متن کے شائع ہوا ہے۔ میں نے بیر جمہ نہیں دیکھا۔ جناب مولا نامعراج محمد بارق صاحب نے ججۃ اللہ متر جمہ مولا ناحقانی کے مقدمہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔
- ھے۔۔۔۔ لا ہور سے مولا ناعبدالرحیم صاحب کا ترجمہ بھی بغیر عربی متن کے شائع ہوا ہے۔ میں نے بیر جمہ بھی نہیں دیکھا۔مولا نابارق صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔
- سبر ہان الہی: ازمولا نا ابوالعلاء محمد اسماعیل صاحب گودھروی (گجراتی) بیغالبًا آخری ترجمہ ہے۔ مترجم غیر مقلد عالم ہیں آپ نے بیتر جمہ بہتر کیک مولا نا ابوالکلام آزاداور مولا نا عبیداللہ سندھی اور مولا نا محمد منظور نعمانی رحمهم الله کیا ہے۔ اور شخ غلام علی نے اس کولا ہور سے شائع کیا ہے۔ پھر دوبارہ بیشائع نہیں ہوا۔ نہایت نایاب ہے۔ میرے پاس بیتر جمہ ہے اور میں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔

اس آخری مترجم نے سابقہ راجم پردرج ذیل تصرہ کیا ہے:

"اس کتاب کے اردوتراجم پہلے بھی ہو چکے ہیں۔لیکن وہ ترجے کیا ہیں؟ ایک چیستان ہیں۔جس میں مغلق مقامات کواور بھی زیادہ مغلق کردیا گیا ہے۔ا کثر الفاظ مفردہ کا ترجمہ الفاظ مفردہ سے کیا گیا ہے۔جس سے مطلب

کی وضاحت تو در کنار، الجھاؤاور بڑھ گیا ہے۔ ایسے مقامات اور الفاظ کو جملوں اور سطروں سے واضح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ کتاب کے ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ کتاب کے مطالب کو بگاڑ ناہے' (بر ہان الہی صفحہ ۲۳)

مگریہ آخری ترجمہ بھی سابقہ تراجم سے بچھ بہتر نہیں۔مترجم نے بیشک جگہ جگہ شاہ صاحب کے مخضرالفاظ کو جملوں اورسطروں سے واضح کیا ہے،مگروہ'' من چہ سرایم وطنبورہ ٔ من چہ سراید'' کا مصداق ہے۔

علاوہ ازیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے المصالح العقلیة للأحكام المنتقلیة المراحكام الله عقل كى روشى ميں 'كنام سے شائع ہوتى ہے) مطلق تراجم كے بارے ميں ارشاد فرمایا ہے كہ:

''اس مبحث میں (یعنی مصالح عقلیہ کے بیان میں) ہمارے زمانہ سے کسی قدر پہلے زمانہ میں حضرت مولا ناشاہ ولی اللّٰہ صاحب ججۃ اللّٰہ البالغہ کھر چکے ہیں۔ سنا ہے کہ ترجمہ اس کا بھی ہو چکا ہے۔ مگرعوام کواس کا مطالعہ مناسب نہیں کہ (اصل کتاب) غامض زیادہ ہے (یعنی صرف ترجمہ سے کتاب سمجھ میں نہیں آسکتی) (دردیباچہ مصالح عقلیہ)

#### شرح کی ضرورت:

غرض ججۃ اللّٰدالبالغہ کے لئے شرح کی ضرورت تھی۔اور ہر کوئی اس ضرورت کومحسوں بھی کرتا تھا۔مگر چند دشواریاں ایسی تھیں،جن کی وجہ سے آج تک کسی نے بیفریضہ انجامنہیں دیا۔وہ دشواریاں بیر ہیں:

ا ہے مصنف کا البیلا انداز نگارش ہشاہ صاحب قدس سرہ عرش پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔شرح میں ان مضامین کو جب تک فرش پر نہ لا یا جائے ، بات نہیں بن سکتی۔اور یہ کام کتناد شوار ہے اس کا انداز ہ ہر کوئی کرسکتا ہے۔

۲ — عبارت میں غایت درجہ ایجاز — شاہ صاحب نغز نویس ہیں۔ ایک کلمہ بھی زائداز حاجت نہیں لاتے۔ بلکہ بعض جگہ تو عبارت میں بخیلی کارفر مانظر آتی ہے۔ یہ تو خیر ہوئی کہ شاہ صاحب مترادفات استعال کرنے کے عادی ہیں۔مفرد کی مفرد سے، جملہ ناقصہ کی جملہ ناقصہ سے اور جملہ تامہ کی جملہ تامہ سے تفسیر کرتے ہیں، جس سے دال دَلیا ہوجا تاہے۔ اگر شاہ صاحب کی نگارش میں یہ باہر دہ جاتے۔

سا \_\_مخصوص اصطلاحات \_\_ شاہ صاحب کی اپنی کچھ مخصوص اصطلاحات ہیں، جب تک ان کو کماھ تُھ نہ سمجھ لیا جائے مضمون ذہن نشین نہیں ہوسکتا۔اور نہ شاہ صاحب نے اپنی اصطلاحات کی سی جگہ تشریح کی ہے، نہ کسی اور نے بیہ کام بخو بی انجام دیا ہے۔

ہ سے فکری بلند پروازی — شاہ صاحب کی فکری بلند پروازی کا بیرحال ہے کہ بعض جگہ توان کے بیچھیے چلنا بھی

د شوار ہوجا تا ہے اور آپ ہی کی کھی ہوئی کہاوت آپ پر صادق آتی ہے کہ:'' جناب تو شیر پر سوار ہیں، آپ کے پیچھے سواری کرنے کی ہمت کون کر سکتا ہے!''

۵ مضامین کی جد ت شاہ صاحب کی ہر بات انوکھی ہوتی ہے۔ ہر مصنف کی باتوں کوٹل کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ مصادر ومراجع مل جاتے ہیں، مگر شاہ صاحب کی کوئی بات کسی کتاب میں نہیں ملتی، پھریہ مضامین کیسے ل کئے جائیں! غرض فہ کورہ بالا وجوہ سے اوران کے علاوہ دیگر وجوہ سے بیقرض باقی چلا آر ہاتھا کہ ایک بڑھیا اپنامٹھی بھر کا تا ہوا سوت لے کر باز ارمصر میں یوسف کی خریدار بن کرآ گئی۔ دیکھئے اس کا نصیب کیسا ہے!

میں نے یہ کتاب حکیم الاسلام حضرت اقدس مولا نامجد طیب صاحب قاسمی قدس سرہ (سابق مہتم دارالعلوم دیوبند) سے پڑھی ہے۔ حضرت کوشاہ صاحب کے علوم پر کمالِ قدرت حاصل تھی۔ مگر افسوس کہ درس میں چند ابواب ہی شامل تھے۔ کاش حضرت سے پوری کتاب یا کتاب کا معتد بہ حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی۔

پھر جب میں نے المعون الکبیر فی حلِّ الفوز الکبیر الکھی تواس میں بیالتزام کیاتھا کہ شاہ صاحب کے کلام کی خود شاہ صاحب کے کلام کی خود شاہ صاحب کے کلام سے شرح کی جائے۔ چنانچیرا ندیر کے قیام کے زمانہ میں اس مقصد سے پہلی مرتبہ پوری کتاب کا مطالعہ کیا۔ گراس وقت کتاب کما حقہ کل نہیں ہوئی تھی۔

پھر جب ۱۴۰۸ ھ میں دارالعب اور دیوب د میں اس کتاب کا درس مجھ سے متعلق کیا گیا تو میں نے از سرنو پوری کتاب کا مطالعہ کیا۔اور مطبوعہ صدیقی سے پوری کتاب کا بڑا حصہ کا مطالعہ کیا۔اس مقابلہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ کتاب کا بڑا حصہ بھراللہ کا موسکتی افراد رہے بات بھی واضح ہوگئ کہ کتاب میں پچھالی طباعتی اغلاط ہیں جن کی تھی کے بغیر کتاب کما حقہ کنہیں ہوگئ۔ چنانچہاسی وقت سے مجھے کتاب کے مخطوطوں کی تلاش رہی۔ بالآخر''جوئندہ یا بندہ''مقصد میں کا میابی ہوئی۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

میری خواہش یہ بھی تھی کہ شرح لکھنے سے پہلے کم از کم ایک بار پوری کتاب پڑھالوں۔ کیونکہ پڑھانے سے مضامین کی تسہیل کا طریقہ ہاتھ آجا تا ہے۔ مگریہ بات مقدر نہتی۔ ایک سال دارالعب اور دیوبن رے استاذ، برادر عزیز جناب مولانا مفتی محمدامین صاحب پالن پوری زید شرفہ اور مرحوم نورچشم مولوی رشید احمد رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۱۵ھ) نے اسی مقصد سے جمۃ اللہ البالغہ کے سبق میں شرکت بھی کی تا کہ وہ تقریر ضبط کریں۔ عصر کے بعد بھی قتم دوم سے سبق شروع کیا گیا۔ مگر طلبہ نے اس وقت کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری زید مجدہ سے شکایت کی کہ درس املاء

کرانے سے کتاب سمجھ میں نہیں آتی ۔ کلام سننے میں شکسل باقی نہیں رہتا۔ ذہن بات سے ہٹ جاتا ہے، چنانچہ وہ سلسلہ موتوف کرنا پڑا۔اور عصر کے بعد کاسبق بھی چندر وز کے بعد بند ہوگیا۔

پھراتفاق یہ ہواکہ ۱۴۱۸ھ میں طلبہ نے پورے سال کی تقریر ٹیپ کی اور صاف کر کے مجھے دی تا کہ میں اس کو مرتب کروں ۔ چنانچہ ۱۴۱۹ھ میں جب سبق شروع ہوا تو میں نے اس تقریر کو مرتب کرنا شروع کیا۔ مگروہ تقریر چو تھے مبحث پر ختم ہوگئی، کیونکہ درس میں کتاب اتن ہی پڑھائی جاتی تھی۔ اس طرح مجبوراً کا م آگے بڑھانا پڑا۔ اور بجمہ اللہ دوسال کے عرصہ میں کتاب کے ایک معتد بہ حصہ پر کا م ہوگیا۔ اس میں سے بیجلداول قارئین کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔ اور دوسری جلد کی کتابت چل رہی ہے۔ وہ بھی ان شاء اللہ جلد پیش کی جائے گی۔

#### شرح كاانداز

شرح میں اندازیہ اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے ایک عنوان قائم کر کے مسلہ کی تقریر کی گئی ہے، جس طرح سبق میں کی جاتی ہے اور ہیں کتاب کی ترتیب بھی بدل گئی ہے۔ جاتی ہے اور کہیں کتاب کی ترتیب بھی بدل گئی ہے۔ غرض تقریر میں ہر بات شاہ صاحب کی نہیں ہے، اس میں میں نے اپنی باتیں بھی ملائی ہیں۔ البتہ مدعی شاہ صاحب ہی کا ہے۔ اور بیطریقہ اس کئے اختیار کیا گیا ہے کہ کتاب حل ہوجائے۔

پھر متعلقہ عربی عبارت ضروری اعراب کے ساتھ دی گئی ہے۔ پھر درسی انداز کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تا کہ طلبہ ترجمہ کو عبارت سے ملاکر کتاب حل کرسکیں۔ پھر لغات کے عنوان سے مشکل الفاظ کے معانی اور ضروری ترکیب وغیرہ دی گئی ہے۔ اور کسی بات کی تشریح ضروری معلوم ہوئی تو وہ بھی کی گئی ہے۔ غرض متن اور ترجمہ میں میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ملائی ۔ اور متن کو لکیروں کے چوکھے میں رکھا گیا ہے۔ بعض جگہ میں نے اصل کتاب میں عناوین بڑھائے ہیں ۔ ان کو چوکھے سے باہراس طرح [ ] کی عمودی قوسین میں رکھا گیا ہے۔ اور متن میں جہاں کہیں نمبرڈ الے گئے ہیں ان کو بھی عمودی قوسین میں رکھا ہے۔

#### شرح کے ماخذ

کتاب حل کرنے کے لئے میرے پاس کوئی ما خذنہیں تھا۔ کتاب کے چارتراجم ضرور تھے مگروہ بوقت حاجت غائب ہوجاتے تھے یا الجھا کرر کھ دیتے تھے۔ البتہ اچا نک ایک امداد غیبی ہوئی، پاکستان کے شہر چشتیان کے جناب مولا ناعبد القد بر صاحب تشریف لائے۔ میں نے شرح کھنے کا تذکرہ کیا، تو انھوں نے بتایا کہ ان کے یہاں حضرت استاذ الاستاذ مولا ناعبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی ایک تقریر ہے جوقامی ہے۔ میں نے اس کی خواہش ظاہر کی ، اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائیں مولا ناموصوف کو کہ انھوں نے واپس لوٹے ہی اس تقریر کی دوعد دفو ٹو کا پیاں بھیج دیں۔ اس تقریر سے کتاب حل

کرنے میں بڑی مددملی۔

مولا ناسندھی رحمہ اللہ نے ایک بار مکہ کمر مہ میں ججۃ اللہ پڑھائی تھی۔ تلا فدہ نے ان کی تقریر منضبط کر لی تھی۔ یقریر عبی قریم میں قید تحریر میں لائی گئی ہے اور کتاب کے تین ربع تک ہے۔ آخر کا ایک ربع اس میں شامل نہیں ہے۔ اس تقریر میں عام طور پر مفردات کی تشریح ، ضائر کے مراجع کی تعیین اور عبارت کی تشجے اور کہیں کہیں افادات ہیں۔ کسی مسئلہ کو یا عبارت کو نہیں سمجھایا ہے۔ مگر بہر حال اس سے بڑی مد دملی۔ اللہ تعالی ان تلا فدہ کو جنت کے بلند در جات عطافر مائیں۔ انھوں نے ایک قیمتی ذخیرہ محفوظ کر دیا۔ میں نے شرح میں کہیں کہیں وہ افادات نقل بھی کئے ہیں۔ اور آخر میں (سندی آ) کھا ہے۔ غرض کتاب حل کرنے کے لئے میرے پاس یہی ایک ما خذتھا۔ دوسری کوئی چیز دستیاب نہیں تھی۔ اس لئے شرح میں اگر کوئی لغزش ہوگئی ہے تواس کے لئے وجہ جواز ہے۔

#### احادیث کی تخریج

شرح میں کتاب کی احادیث کی تخریج کامعروف طریقه اختیار نہیں کیا گیا۔ کیونکہ اس سے کتاب بہت طویل ہوجاتی اور قاری مقصد سے دور جایر تا۔ میں نے تخریج احادیث کا بیطریقہ اختیار کیا ہے:

ا — کتب حدیث کی مراجعت کرکے حدیث کے بارے میں اظمینان کرلیا ہے۔اور عام طور پر صرف مشکوۃ کا حوالہ دیدیا ہے۔اورا گر حدیث مشکلوۃ میں نہیں ملی تواصل مراجع کا حوالہ دیا ہے۔

۲ — اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تواس کی اطلاع دیدی ہے، مزید وضاحت نہیں گی۔

س ساورا گرکوئی حدیث نہایہ ضعیف، ساقط کے درجہ کی ہے تواس کی پوری وضاحت کی ہے، مثلاً اسی جلد (مبحث خامس باب سوم) میں بیرحدیث آئی ہے کہ دادی حواء رضی اللہ عنہا نے شیطان کے اغواء سے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا تھا۔ بیرحدیث ترفدی کی ہے، مگر قطعاً باطل ہے، چنانچہ اس پر مفصل کلام کیا ہے۔

ہم ——اورا گرکوئی حدیث تلاش بسیار کے باوجو ذہیں ملی توبس بیلکھ دیا ہے کہ بیحدیث مجھے نہیں ملی جیسے جلداول مبحث پنجم ، باب۳ا کے آخر میں بیروایت آئی ہے کہ مؤمن کا حصہ عذاب میں سے دنیا کے مِحَن ہیں۔ بیحدیث مجھے نہیں ملی۔

۵ — علامہ کوثری مصری رحمہ اللہ نے حُسن التقاضی فی سیرۃ الإمام أبی یوسف القاضی کے آخر میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ پریہ تقید کی ہے کہ آپ دربارہ احکام وفروع صرف متونِ احادیث کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ان کی اسانید میں نظر نہیں کر سکے،اور نہ کر سکتے ہیں۔تی کہ صحیحین کی اسانید میر بھی نظر ضروری ہے، چہ جائیکہ دوسری کتب صحاح و کتب سنن وغیرہ۔اور جب دربارہ احتجاج فی الفروع

اسانید میں نظر ضروری ہے توباب اعتقاد میں توبدرجہ اولی اس کی ضرورت واہمیت ہے۔ (کوثری کی بات پوری ہوئی)
اس کی مثالیں اس جلد میں بھی موجود ہیں۔ روح اعظم کی روایت جس کا تذکرہ مبحث اول کے باب سوم میں آیا ہے
اور عبدالحارث نام رکھنے کی روایت بے اصل ہے۔ مگر شاہ صاحب قدس سرہ نے ان کومسلمہ حیثیت سے پیش کیا ہے، بلکہ
ان پر استدلال کی بنیا در کھی ہے۔

قص خصر: کتاب حل کرنے میں میں نے اپنی والی پوری کوشش صرف کرڈالی ہے، کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا۔ رہی میہ بات کہ میں اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں، تواس کا فیصلہ قارئین کرام کریں گے۔ میں توبس میہ کہہ کر خاموش ہوجا تا ہوں کہ:

سُپر دم بتو ماية خولش را تودانی حسابِ کم وبیش را والسلام مع الاحترام

کتبہ

سعيد احمد عفاالله عنه پالن پوری خادم دارالعب و ديوبب ه ۱۵رئيچ الاول ۱۳۲۱ه



## مختضر سوانح حيات

### حضرت امام شاه ولی الله صاحب محدث د ہلوی رحمہ الله

(ججة الله البالغه کے مصنف امام اکبر ، محدث اعظم ، مفسر قرآن ، اصول تفسیر اور اسرار شریعت کے موجد و مدوّن ، مجدد وقت ، مفکر ملت ، حکیم الامت ، جامع شریعت وطریقت ، آیة من آیات الله ، حضرت شاه ولی الله صاحب فاروقی محدث دہلوی ہیں۔ آپ کے مختصر حالات برا درعزیز جناب مولانا مفتی محمد المین صاحب پالن پوری زید مجدہ استاذ دار العلوم دیو بند نے الفوز الکبیر کی شرح '' الخیر الکثیر '' کے مقدمہ میں لکھے ہیں۔ یہاں ان کو معمولی تبدیلی کے ساتھ قال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کافی شافی ہیں)

#### ولادت بإسعادت اورنام ونسب

آپ کی ولادت باسعادت عظیم مغل بادشاہ اورنگ زیب عالم گیرر حمداللہ کی وفات سے چار سال قبل ۱۳ ارشوال سے ساااھ بدھ کے دن طلوع آفتاب کے وقت قصہ '' پھلت'' ضلع مظفر گر (یو، پی ) میں ہوئی — آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب کوشن قطب الدین احمد بختیار کا کی اَوْشی قدس سرہ (متوفی ۱۳۳۳ھ) نے خواب یا مراقبہ میں ایک نیک صالح لڑ کے کے پیدا ہونے کی بشارت دی تھی ،اور یہ وصیت کی تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتو اس کا نام میرے نام پر '' قطب الدین احمد' رکھنا، مگر جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد صاحب وصیت بھول گئے ، اور آپ کا نام 'ولی اللہ'' رکھ دیا ، پھر ایک مدت کے بعد جب بختیار کا کی رحمہ اللہ کی وصیت یاد آئی ، تو دوبارہ آپ کا نام '' قطب الدین احمد' رکھا، اس لئے آپ کا پورانام' ولی اللہ قطب الدین احمد' ہے اور تاریخی نام' 'عظیم الدین' کئیت' 'ابوالفیض'' اور دادا کا نام' وجیدالعزیز'' اور'' ابوالفیاض' ہے — آپ کے والد ماجد کی طرف سے حضرت عمر ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک ،اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت موسی کا ظمر حمہ اللہ تک پہنچتا ہے۔

#### والدين ماجدين كانتعارف

آپ کے والد شاہ عبدالرحیم صاحب فقہ خفی کے جید عالم اور دہلی کے بڑے مشائخ میں سے تھے، معقولات کے ماہر اور علامہ میر زاہد ہروی کے شاگر دتھے، بچپن ہی سے سنتوں کا اہتمام اور دنیا کی دولت وعزت سے نفرت اور آخرت کی فکر کرنے والےصاحب کشف وکرامت بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فخر النساء بھی، جوشنخ محمہ پھلتی کی صاحبزادی ہیں،علوم دینیہ میں خوب مہارت اور آ داب طریقت واسرار شریعت سے اچھی واقفیت رکھتی تھیں،صوم وصلوٰۃ کی پابندنیک یارساخا تون تھیں۔

#### تعليم وتزبيت

پانچ سال کی عمر میں آپ نے تعلیم شروع کی ، اور سات سال کی عمر میں قر آن کریم کی پیمیل فرمائی ، ساتویں سال کے آخر میں آپ نے فارسی اور عربی کے ابتدائی رسائل پڑھنا شروع کئے ، اور ایک سال میں ان کو کمل کیا ، اس کے بعد آپ نے توسرف ونحو کی طرف تو جہ مبذول فرمائی ، اور دس سال کی عمر میں نحو کی معرکة الآراء کتاب شرح جامی تک پہنچ کئے ، صرف ونحو سے فراغت کے بعد علوم عقلیہ اور نقلیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پندرہ سال کی عمر میں تمام متداول درسی علوم سے فارغ ہوکر درس و قد رئیں کا آغاز فرمایا ، اس عرصہ میں آپ نے اکثر و بیشتر کتابیں اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب سے پڑھیں ۔ اور ان ہی سے بیعت ہوکر ستر ہ سال کی عمر میں بیعت وار شاد کی بھی اجازت حاصل کی ، اور است الدحیم صاحب سے پڑھیں ۔ اور ان ہی سے بیعت ہوکر ستر ہ سال کی عمر میں بیعت وار شاد کی بھی اجازت حاصل کی ، اور است کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی مسند درس وار شاد کو سنجالا اور خلق خدا کو فائدہ پہنچایا۔

#### زيارت حرمين شريفين

پھر۱۱۲۳ اھ میں جبکہ آپ کی عمر میں سال کے قریب تھی، حرمین شریفین کی زیارت کا شوق آپ پر ایساغالب ہوا کہ راستہ کی بدامنی کے باوجود حجاز مقدس کا سفر کیا، ۱۵ ارذیقعدہ ۱۱۲۳ اھ کو مکہ مکر مہ پنچے، اور فریفنہ رقح ادا کیا، پھر مدینہ منورہ تشریف کی ساعت فر مائی۔ اور صحاح ستہ (بخاری شریف، سلم شریف، ترفی، ترفی شریف، ابوداؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف) موطا امام مالک، مند دارمی اور امام محمد کی کتاب الآثار کے اطراف ان کے سامنے پڑھے۔ اور بقیہ کتابوں کی ان سے اجازت حاصل کی، پھر مکہ مکر مہ آئے، دوسرا جج کیا، اور شخ وفد اللہ مالکی ملی سے موطا امام مالک پڑھی، اور شخ تاج الدین حفی قلعی مکی، جو بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، ان کے درسوں میں چند دن شریک ہوئے، اور ان سے صحاح ستہ وغیرہ کتابوں کے اطراف سے، اور ذکورہ کتابوں کے مطراف سے، اور ذکورہ کتابوں کے مطراف سے، اور ذکورہ کتابوں کے مطراف سے، اور ذکورہ کتابوں کے مشکل مقامات مل کئے، اور ان سے تمام کتب حدیث کی اجازت حاصل کی۔

الغرض حجاز مقدس میں چودہ ماہ قیام اور دو حج کرنے اور حرمین شریفین کے محدثین عظام سے خاطر خواہ استفادہ کرنے کے بعد ۱۳۵۵ اھے کے اواکل میں ہندوستان کے لئے روانہ ہوئے۔ پورے چھ ماہ سفر میں گذرے۔ اور ۱۲۸ ار جب ۱۳۵۵ ھے جعد کے دن بھتی و عافیت دہلی پہنچے، چنددن آرام کرنے کے بعد پھر سے درس وتد ریس کا سلسلہ شروع فر مایا۔ اور تیس سال تک تصنیف وتد ریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔

## خودنوشت سوائح حيات

شاہ صاحب نے اپنے حالات وسوائح میں ایک مختصر رسالہ المجزء اللطیف فی تو جمۃ العبد الضعیف کے نام سے فارسی زبان میں لکھا ہے، مولا نامحمہ منظور نعمانی رحمہ اللہ نے الفرقان بریلی کے شاہ ولی اللہ نمبر میں اس کا خلاصہ پیش کیا ہے جو حسب ذیل ہے:

بتاریخ نهارشوال ۱۱۱۳ هے چہارشنبہ کے دن طلوع آفتاب کے وقت یہ فقیر پیدا ہوا، تاریخی نام عظیم الدین نکالا گیا،
ولادت سے پہلے خود والدین ما جدین اور چند صلحاء نے میرے بارے میں بہت سے بشارتی خواب دیکھے، جن کو بعض
دوستوں نے مستقل رسالہ القول العجلی میں بھی جع کر دیا ہے ۔ عمر کے پانچویں سال ملتب میں بٹھا دیا گیا، ساتویں
سال والد ماجد نے نماز روزہ شروع کرایا، اور اس سال' رسم سنت' عمل میں آئی، یہاں تک کدوسویں سال شرح ملا جامی
سال والد ماجد نے نماز روزہ شروع کرایا، اور اس سال' رسم سنت' عمل میں آئی، یہاں تک کدوسویں سال شرح ملا جامی
ہوٹے کی اور مطالعہ کتب کی استعداد پیدا ہوگئی۔ ورھویں، بی برس میں شادی کی صورت پیدا ہوگئی، اور والد ماجد نے اس
معاملہ میں انتہائی عجلت سے کام لیا، اور جب سرال والوں نے والد ماجد کے تقاضوں کے جواب میں سامان شادی تیار نہ
ہوٹے کا عذر کیا، تو آپ نے ان کو لکھ بھیجا کہ میر کید خواجد نہاں میں کوئی راز ہے، لہذا یہ مبارک
کام بلا تا خیر بی ہوجانا چاہئے، چنانچہ والد ہزرگوار کے اصرار سے اس سال یعنی عمر کے چودھویں ہی برس میں شادی
ہوٹی، اور وہ راز لبعد میں اس طرح خاہر ہوا کہ ذکاح سے تھوڑ ہے بی دن لبعد میری خوش دامن کا انقال ہوگیا، اس سے چند
شخ خو عالم نے رحلت فرمائی۔ اور میصدمہ ابھی تازہ بی تھا کہ میرے بڑے بھائی شخ صلاح الدین کی والدہ ماجدہ نے
شخ خو عالم نے رحلت فرمائی۔ اور میصدمہ ابھی تازہ بی تھا کہ میرے بڑے بھائی شخ صلاح الدین کی والدہ ماجدہ نے
ضعف اور محتلف قتم کے امراض کا غلبہ ہوا، اور دیکھتے دیکھتے آپ کی وفات کا سانح عظیم بھی پیش آگیا ۔ ان صورت یہ کام اس
ضعف اور محتلف میں ہوا کہ شادی کے متعلق والد ماجد کی عجلت فرمائی میں کیا راز تھا؟ در حقیقت اگرائس وقت یہ کام اس
طرح عجلت سے انجام نہ یا تا، تو ان حوادث کی وجہ سے پھر مدتوں بھی میں کیا راز تھا؟ در حقیقت اگرائس وقت یہ کام اس

شادی سے ایک سال بعد پندرہ سال کی عمر میں والد ماجد کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ،اور مشائخ صوفیہ بالخصوص حضرات نقش بندیہ کے اشغال میں لگ گیا۔اور تو جہاور تلقین اور آ داب طریقت کی تعلیم وخرقہ پوشی کی جہت سے میں نے اپنی نسبت کو درست کیا ۔۔۔ اس سال بیضاوی کا ایک حصہ پڑھ کر گویا ان دیار کے مروجہ نصاب تعلیم سے فراغت حاصل کی ، والد ماجد نے اس تقریب میں بڑے پیانے پرخواص وعوام کی دعوت کی ، اور مجھے درس کی اجازت دی ، جن علوم وفون کا درس اس ملک میں مروج ہے ،ان میں ذیل کی کتابیں میں نے سبقاً سبقاً پڑھیں۔

حدیث میں بوری مشکوة شریف، سوائے کتاب البوع سے کتاب الآداب تک کے تھوڑے سے حصہ کے، اور سیح

بخاری کتاب الطہارت تک،اور شاکل تر مذی کامل — اور تفسیر میں تفسیر بیضاوی اور تفسیر مدارک کا ایک حصه،اور حق تعالی کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت مجھ پر بیہوئی کہ کامل غور وفکر اور مختلف تفاسیر کے مطالعہ کے ساتھ والد ماجد کے درس قرآن میں مجھے حاضری کی توفیق ملی، اور اس طرح کئی بار میں نے حضرت سے متن قرآن پڑھا، اور یہی میرے ق میں'' فتح عظیم'' کاباعث ہوا۔ والحمد لله علی ذلك۔

اورعلم فقه میں شرح وقایداور ہداید پوری پڑھیں، اور اصول فقہ میں حسامی اور توضیح تلوی کا کافی حصہ، اور منطق میں شرح شمسید (قطبی) پوری اور شرح مطالع کا کچھ حصہ، اور کلام میں شرح عقائد مع حاشیہ خیالی اور شرح مواقف کا بھی ایک حصہ — اور سلوک وتصوف میں عوارف اور رسائل نقشبند بیو غیرہ، اور علم الحقائق میں شرح رباعیات مولا ناجامی، لوائح، مقدمہ شرح لمعات اور مقدمہ نقد النصوص، اور فن خواص اساء وآیات میں والد ماجد کا خاص مجموعہ، اور طب میں موجز، اور فلسفہ میں شرح ہدایت الحکمت وغیرہ، اور خومیں کا فیہ اور اس کی شرح از ملا جامی، اور علم معانی میں مطول اور مختصر المعانی اس فلد متنظم معانی میں مطول اور مختصر المعانی اس فدر جتنے پر ملاز ادہ کا حاشیہ ہے، اور ہدیت وحساب میں بھی بعض مختصر رسالے پڑھے — اور الحمد للہ کہ اس محصیل کے زمانہ میں ہرفن سے خاص مناسبت پیدا ہوگئی، اور اس کے خاص مسائل اور اہم مباحث میرے ذبہن کی گرفت میں آگئے۔

میری عمر کے ستر ہویں سال والد ماجد مریض ہوئے اور اسی مرض میں واصل برحت حق ہوگئے ،اور اس مرض وفات ہی میں مجھے بیعت وارشاد کی اجازت مرحمت فر مائی ،اور اس اجازت میں کلمہ مبار کہ یَدُدُهٔ کَیَدِیْ (اس کا ہاتھ گویا میر اہی ہاتھ ہے ) مکر رارشا دفر مایا۔

خدا تعالی کا ایک بڑا احسان یہ ہے کہ حضرت والد ماجد جب تک زندہ رہے اس فقیر سے بے حدراضی رہے، اورائی رضامندی کی حالت میں اس ونیا سے تشریف لے گئے، حضرت والد کوجیسی توجہ میرے حال پر رہی الی ہر باپ کو اپنی بیٹوں کے ساتھ نہیں ہوتی، میں نے کوئی باپ، کوئی استاذ اور کوئی مرشد ایسانہیں دیکھا جو اپنی اولا دیا اپنے کسی شاگر دیامرید کی طرف اس قدر توجہ اور شفقت رکھتا ہو، جوحضرت والد ماجد کومیرے ساتھ تھی۔ اللّٰهِ ما غفور لی و لو الدیّ و ارْ حَمْهُ مَا کما رَبّیانی صَغِیْرًا، و جَازهما بکل شفقة و رحمة و نعمة منهما عَلیّ مأة الفِ اَضْعَافِهَا، إنك قریبٌ مجیبٌ۔

پھر حضرت کی وفاُت کے بعد بارہ سال تک کتب دینیہ اور معقولات کے درس میں اشتغال رہا، اور ہرعلم وفن میں غور کرنے کا موقع ملا، اور مٰدا ہب اربعہ کی فقہ اور ان کے اصول فقہ کی کتابوں، اور ان احادیث کے غائر مطالعہ کے بعد جن سے وہ حضرات اپنے مسائل میں استناد فر ماتے ہیں، نورغیبی کی مدد سے'' فقہائے محدثین'' کا طریقہ دلنشین ہوا۔

غرض والد ماجد کی وفات سے ۱۲ برس اس طرح گزارنے کے بعد حرمین شریفین کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، اور آخر ۱۳۳ الھ میں مذہ معظمہ و مدینہ منورہ کی مجاورت، اور شخ ابوطا ہر قدس سرہ و درگیر مثاکخ حرمین شریفین سے اخذروایت حدیث کی سعادت حاصل ہوئی ۔ مدینہ منورہ کے دوران قیام میں روضۂ مقدسہ سرور عالم طِلاَ اللہ علی میں اور الحمد للہ کہ مجھ فقیر پر اس قدسی دربارسے فیوض و برکات کی بے پایاں سرور عالم طِلاَ اللہ علی اللہ کی اللہ کی جھ فقیر پر اس قدسی دربارسے فیوض و برکات کی بے پایاں

بارش ہوئی ۔۔۔ نیز اس سفر مبارک میں حرمین شریفین اور عالم اسلامی کے بہت سے علمائے کرام کے ساتھ خوب رنگین صحبتوں کا موقع ملا، حضرت شخ ابوطا ہر مدنی قد س سرہ کی طرف سے تمام طرق صوفیہ کا جامع خرقہ بھی اسی بابر کت سفر میں عنایت ہوا ۔۔ پھر ۱۱۲۴ھ کے آخر میں جج سے مکر رمشرف ہوکراوائل ۱۱۴۵ھ میں وطن کی طرف واپسی ہوئی، اور بتاریخ عنایت ہوا ۔۔ ۱۲۸ رجب ۱۲۵ اھٹھیک جمعہ کے دن بفضلہ تعالی شیخے سلامت وطن مالوف د ، ملی پہنچے گیا۔

بعض خاص الناه المراث ا

ایک کام مجھ سے بیلیا گیا کہ متقدمین میں سے اہل سنت کے عقائد کو میں نے دلاک و براہین سے ثابت کیا، اور دمعقولیوں 'کے شکوک وشبہات کے خس و خاشاک سے ان کو قطعی پاک کردیا، اور ان کی تقریر الحمد للہ ایسی کی جس کے بعد کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی، علاوہ ازیں کمالات اربعہ (۱) ابداع (۲) خلق (۳) تدبیر (۴) اور تدلی کی حقیقت اور نفوس انسانیہ کی ستعدادات کاعلم مجھے عطافر مایا گیا، اور بیدونوں ایسے لم ہیں کہ اس فقیر سے پہلے سی نے ان کے وجہ میں قدم بھی نہیں رکھا۔ اور حکمت عملی (کہ اس دورہ (زمانہ) کی صلاح و فلاح اس سے وابستہ بلکہ اس میں منحصر ہے ) مجھے بھر پوردی گئی، اور

ارور منت ن رحمہ کے درورہ رہ میں کی معنی و فق بھی نصیب ہوئی ۔ اس سب کے سوا مجھے وہ ملکہ عطافر مایا گیا، کتاب وسنت وآ ٹار صحابہ سے اس کی تطبیق و تفصیل کی تو فیق بھی نصیب ہوئی ۔ اس سب کے سوا مجھے وہ ملکہ عطافر مایا گیا، جس کے ذریعہ سے میں یہ تمیز کرسکتا ہوں کہ دین کی اصلی تعلیم، جو فی الحقیقت آنخضرت میلانی آئیم کی لائی ہوئی ہے وہ

کیا ہے؟اوروہ کون کون باتیں ہیں جو بعد میں اس میں ٹھونی گئی ہیں، یا جوکسی بدعت پسندفرقہ کی تحریف کا نتیجہ ہیں۔ ۔۔۔ ہیں است میں است میں است کی سے بیٹر کی ہیں۔ کہ سے بیٹر کی سے ج

ا پنے بیرحالات اور حق تعالیٰ کے بیان غامات بیان فر مانے کے بعد حضرت شاہ صاحب اپنی اس تحریر کوان الفاظ پرختم فر ماتے ہیں:

لسانا لما استوفيتُ واجبَ حَمْدِه

وَلُوْ أَنَّ لَى فَى كَلَّ مَنْبِتِ شَعْرَةٍ

## وفات حسرت آيات

حرمین شریفین سے مراجعت کے بعد آخر عمر تک آپ تدریس وتصنیف میں مشغول رہے، اور ۲۹ رمحرم الحرام ۲ کااھ مطابق ۲۰ راگست ۲۲ کاء ہفتہ کے دن ظہر کے وقت انتقال فر مایا، اور اپنے والد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کے مزار سے متصل دہلی کے مشہور قبرستان' منہدیان' میں آپ کے جسد خاکی کوسپر دخاک کیا گیا، اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے والدین کی مغفرت فرمائیں! درجات بلند فرمائیں! اور قبروں کو منور فرمائیں! آمین یارب العالمین۔ اولا دکا تذکرہ

حضرت شاہ صاحب کی پہلی اہلیہ محتر مدیعتی آپ کے ماموں شخ عبیداللہ صاحب بھاتی کی صاحب زادی کے بطن سے ایک صاحب زاد کے شخ محمہ ،اور ایک صاحب زادی سیدہ امۃ العزیز تھیں ،اور دوسری اہلیہ محتر مہ مسمات ارادۃ بنت شاہ ثناء اللہ صاحب کے بطن سے چارصاحب زادے تھے، ان میں سب سے بڑے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی ، پھر شاہ رفع الدین صاحب پھر شاہ عبدالغنی صاحب تھے ، جوشاہ اساعیل شہید کے والد محترم ہیں ، شاہ صاحب کی وفات کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب آپ کے جانشین ہوئے اور اپنے تینوں بھائیوں اور شاہ اساعیل شہید کے جانشین ہوئے اور اپنے تینوں بھائیوں اور شاہ اساعیل شہید کے جانسی میں وفات پا گئے ،اور مولا نااساعیل شہید ناہ اساعیل شہید کے جانسی صاحب کی حیات میں وفات پا گئے ،اور مولا نااساعیل شہید بعد میں سکھوں سے لڑتے ہوئے اپنے پیرومر شد سیداحمہ ہریلوی رحمہ اللہ کے ساتھ شہید ہوئے ، یہ سب حضرات اپنے زمانہ میں علم وضل کے آفاب و ما ہتا ہے اور نامور فضلاء تھے۔

شاهصاحب كازمانه

شاہ صاحب کے زمانہ میں ہندوستان کی حالت ہر لحاظ سے ابترتھی ،اورنگ زیب عالم گیرعلیہ الرحمہ کے بعد شاہان وقت اپنے اسلاف کی دولت رقص وسرود کی محفلوں اور حسن و جمال کے بازاروں میں لٹار ہے تھے،اور مغلیہ سلطنت پر سادات بار ہہ (شیعوں) کا مکمل تسلط ہو چکا تھا، وہ جسے چاہتے بادشاہ بناتے ، جسے چاہتے تل کروادیتے ،رعایا بدحال، پریشان،غربت وافلاس کے ہاتھوں برباد،اور ستم گروں کے مظالم سے پامال تھی ،عوام کی اخلاقی حالت نہایت درجہ گری ہوئی تھی ۔ حضرت مولانا سیدسلیمان صاحب ندوی قدس سرہ کے الفاظ میں اس وقت ہندوستان کا حال بیتھا:

''مغلیہ سلطنت کا آفتاب بام تھا، مسلمانوں میں رسوم وبدعات کا زورتھا، جھوٹے فقراء اور مثائخ اپنے برزگوں کی خانقا ہوں میں مسندیں بچھائے اور اپنے برزگوں کے مزاروں پر چراغ جلائے بیٹھے تھے، مدرسوں کا گوشہ گوشہ منطق وحکمت کے ہنگا ہوں سے پرشورتھا، فقہ وفقاوی کی لفظی پرستش ہرمفتی کے پیش نظرتھی، مسائل فقہ میں تحقیق وقد قیق، مذہب کا سبب سے بڑا جرم تھا، عوام تو عوام خواص تک قرآن پاک کے معانی ومطالب اور احادیث کے اعرار ومصالح سے بخبر سے''

اصلاحی اورتجدیدی کارنامے

حرمین شریفین سے مراجعت کے بعد آپ نے مسلمانوں کی بیصورت حال دیکھ کران کی اصلاح کی طرف کامل

توجہ فرمائی،اس زمانہ کے طریقہ تعلیم اور نصاب کو بدلا، دین میں جو بدعات و خرافات اور بے سروپا باتیں شامل کر دی گئ تھیں،ان کوالگ کیا،اور دین کو کھار کرلوگوں کے سامنے اصل شکل میں پیش کیا شیعہ عقائد کی تر دید کی ،عقل و فقل دونوں اعتباروں سے دین اسلام کومطابق فطرت ثابت کرنے میں کوئی کسراٹھانہ رکھی ،عجمی تصوف اور اس کی بے سروپا باتوں کا خوب رد کیا، مختلف مکا تب فکر کے لوگوں میں ہم آ ہنگی اور اتفاق بیدا کرنے کی بھر پورکوشش فرمائی۔قرآن کریم سے لوگوں کو قریب کرنے کے لئے رائج الوقت فارسی زبان میں قرآن کریم کا مطلب خیز ترجمہ کیا تفسیر کے اصول وضوالط وضع کئے،اسرار شریعت سے لوگوں کو آگاہ فرمایا۔اوراحادیث نبویہ سے ہندی مسلمانوں کو آشنا کیا،الغرض آپ نے تقریر وضع کئے،اسرار شریعت سے لوگوں کو آگاہ فرمایا۔اوراحادیث نبویہ سے ہندی مسلمانوں کو آشنا کیا،الغرض آپ نے تقریر

## مشهورتصانيف كاتعارف

''حیات ولی اللہ'' کے مصنف کی تحقیق کے مطابق شاہ صاحب کی جو تصانیف جھپی ہوئی ہیں، وہ بچاس کے قریب ہیں ( مگریہ بات تحقیق طلب ہے ) چند مشہور تصانیف کا تعارف درج ذیل ہے:

- () فتح الرحمن فی ترجمہ القرآن : يقرآن كريم كافارى زبان ميں نہايت عمده اورمطلب خيز ترجمہ ہے، ترجمہ كے ساتھ جا بجافوا كد بھى ہيں، جونہايت مخضراور جامعيت وافاديت ميں بين ہيں ہيں۔ شاہ صاحب كے زمانہ ميں اكثر علماء اور بيشتر مشائخ كا يہ خيال تھا كہ قرآن كريم انص الخواص كے مطالعہ غور وفكراور فنہم وفقهم كى كتاب ہے، اس كوعوام ك سامنے لانا ، عوام كو براہ راست اس كے برا صنے اور بجھنے كى دعوت دينا ہے ۔ جبكہ امت ميں بھيلے ہوئے الحادوزند قد ، بدعات اور خودرائى اور علماء سے بے نيازى بلكہ بغاوت و سرشى كى دعوت دينا ہے ۔ جبكہ امت ميں بھيلے ہوئے الحادوزند قد ، بدعات و خرافات اور احكام شريعت سے باعتنائى كاخاتمہ ، اور دين كى شجھ سجھ ، جند برعمل ، خوف خدا ، فكر آخر ت ، بدعت سے نفر ت اور سنت سے محبت پيدا كرنے كاسب سے برامو ثر ذريع قرآن كريم ، ہى ہے ، اس لئے شاہ صاحب نے اپنے زمانہ كى عام فنہم فارسى زبان ميں قرآن كريم كا يہ ترجمہ كيا ہے ۔ اس كى اہميت كا ندازہ اس سے لگا يا جاسكتا ہے كہ ہندوستان ، پاكستان ، فغانستان ، بنگہ ديش ، اور ديگر بلاد بخم ميں قرآن فنہى كا چرچا آج جو بچھ نظر آر ہا ہے ، يہ اردو ، انگر بردى ، گراتی ، بنگا كى اور پنجا بى زبانوں ميں جو بيسوں ترجم شاكع ہو بھے ہيں ، يہ سارے چراغ اسی وشن ہیں۔
- ﴿ المفوذ المحبير في أصول التفسير: بيرساله بھى فارسى زبان ميں ہے، اوراسى مقصد كے پيش نظر فارسى زبان ميں ہے، اوراسى مقصد كے پيش نظر فارسى زبان ميں كيا ہے، اس ميں قرآن فہمى اور تفسير كے نادراصول وضوابط اور مفسرين كى تفسيروں كے بارے ميں نہايت مفيد نكات ہيں، اس كى مختلف حضرات نے تعریب كى عهد اصول وضوابط اور مفسرين كى تفسيروں كے بارے ميں نہايت مفيد نكات ہيں، اس كى مختلف حضرات نے تعریب كى ہے، سب سے بہتر تعریب حضرت مولانا مفتى سعيدا حمد صاحب پائن پورى دامت بركاتهم محدث كبير دارالع اور ديوبند كى ہے، موصوف نے اس كى عربی شرح بھى كھى ہے، جس كانام ''العون الكبير'' ہے۔ الفوز الكبيركى پرانى تعریب كى متعدد

حضرات نے اردوشرحیں بھی کھی ہیں، پہلے العون الکبیر بھی پرانی تعریب کی شرح تھی، اب وہ بھی نئی تعریب کے مطابق کردی گئی ہے اور طبع ہوگئی ہے اوراس تعریب جدید کی جو دارالعب اوردیگر معاہد عربیہ میں شامل درس کر لی گئ ہے اس کی پہلی اردوشرح الخیرالکثیر کے نام سے کھی گئی ہے۔ جوظبع ہوگئی ہے۔

- ا فتح النحبير بسمالابد من حفظه في علم التفسير : يدر تقيقت الفوز الكبير كاپانچوال باب ہے، جس كوشاه صاحب في مستقل رساله كي حيثيت دى ہے، مگر يہ فارس كے بجائے عربي ميں ہے، اس ميں اسباب نزول، قر آن كريم كے غريب الفاظ كي تشريحات، اور شكل آيتوں كي توجيہات جمع كي تئي ہيں، جو بخارى، ترفدى اور حاكم كي نفيروں سے ماخوذ ہيں۔

  ا تاويل الأحاديث : يوعربي زبان ميں ہے، اس ميں انبيائے كرام اور ان كي قوموں كے قصے جوقر آن كريم ميں فركور ہيں، اور جن كو عام طور پرخرق عادت خيال كياجا تا ہے، ان كى تاويلات و توجيہات كي تئي ہيں، اور ان كے مخفى اسباب بيان كئے گئے ہيں۔
- ﴿ مُصَفِّى شرح موطا: شاہ صاحب نے پہلے موطاامام مالک کی تلخیص کی ہے، پھراس کی بیفارس زبان میں عمدہ شرح لکھی ہے، جوشاہ صاحب کے درس کانمونہ ہے۔
- ﴿ مسوّی شوح موطا: بیموطاامام مالک کی عربی زبان میں مختصر شرح ہے، اور شاہ صاحب حدیث کے درس کا جوطریقہ دائے کرنا جائے تھا س کا بہترین نمونہ ہے۔
- صححة الله البالغة: ييشاه صاحب كى نهايت معركة الآراء عربى تصنيف ہے، اور دوجلدوں ميں ہے، اس ميں فقه الحديث اور اسرار شریعت كا نهايت عمده بيان ہے، بهت سے جامعات ميں داخل درس ہے۔ اس كى يہ پہلى شرح رحمة الله الواسعہ ہے جوآپ كے ہاتھوں ميں ہے۔
- ﴿ إِذَالَةَ الْحَفَاءَ عَن خلافَةَ الْحَلْفَاءُ " بَجِةَ اللّهُ" كَاطِرَتِ يَهِى شَاهُ صَاحَبُ كَى دوسرى معركة الآراء فارسى تصنيف ہے، اس میں آپ نے خلفائ راشدین کی خلافت کا برق ہونا قرآن کریم، احادیث شریفہ، کتب تفسیر اور تاریخ کے حوالوں سے ثابت کیا ہے، شیعہ وسی اختلاف کو نہایت عدل وانصاف سے کل کیا ہے، جس سے شیعوں کی غلط فہمیاں اور شدت تعصب دور ہوسکتا ہے، اس کتاب میں اثبات خلافت کے ساتھ ساتھ سیرت، تاریخ اور سیاست وخلافت کے بارے میں بیش بہا نکات بھی بیان فرمائے ہیں، انداز بیان نہایت شکفتہ اور سلیس ہے۔ حضرت مولا ناعبد الحکی صاحب فرگی فرماتے ہیں کہ: "اس موضوع پر پورے اسلامی لٹریج میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں " ۔ اور مولا نافضل حق خیر آبادی کا تا شریعہ ہے کہ: "جس نے یہ کتاب گھی ہے، وہ ایک بحربیکراں ہے، جس کے ساحل کا پیٹھیں چلتا"
- قُورة المعينين في تفضيل الشينجين: يبجى فارس زبان ميں ہے،اس ميں صديق اکبراور فاروق اعظم رضی الله عنهما کے اللہ عنهما کی افضیلت کا بڑے حسین انداز میں بیان ہے۔اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضی رضی الله عنهما کے فضائل ومناقب کا تذکرہ ہے۔

- المعازی سُرور المحزون : ابن سیرالناس نے سیرت نبوی پرایک ضخیم کتاب عیون الأثر فی فنون المعازی و الشیر المعین المعانی و الشیر المعین و المعانی و الشیر المعین و المامون کے نام سے کیا تھا۔ شاہ صاحب نے اپنے زمانہ کے شخ مرزامظہر جان جاناں دہلوی کے اصرار پراس کا فارس میں خلاصہ کیا ہے۔ یہ سیرت کے موضوع پر نہایت عمدہ رسالہ ہے۔
- (۱) التفھیمات الإلھیة: بیشاہ صاحب کا کشکول ہے، اس میں زیادہ ترتصوف وسلوک کی باتیں ہیں، اور بعض مقامات پراپنے زمانہ کی خرابیوں اور لوگوں کے عیوب ونقائص کی نشاندہی کی ہے، اور معاشرہ کے ہر طبقہ کو مخاطب کر کے اصلاح پر ابھارا ہے، اس کے بعض مضامین عربی میں اور بعض فارسی میں ہیں۔
- ا فیوض المحرمین: اس میں قیام حرمین کے دوران جو فیوض و بر کات بصورت خواب یا بطریق الہام آپ کو حاصل ہوئے ہیں ان کا تذکرہ ہے، بعض جگہ پیشین گوئیاں ،علم تصوف کے حقائق اور دیگر مسائل بھی ہیں، یہ کتاب عربی میں ہے اورار دوتر جمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔
  - الخيرالكثير:اس مين شاه صاحب ني علم سلوك اورتصوف كمعارف وحقائق عربي زبان مين بيان كئي بين ـ
- البدور البازغه: بینهایت دقیق کتاب ہے،اس میں ججۃ الله البالغہ کے بعض ابواب کا خلاصه اور تصوف کے حقائق ومعارف کا بیان ہے۔
- (۱) الانصاف فی بیان سبب الاختلاف: پیرساله عربی میں ہے، اس میں صحابه کرام، تابعین عظام اوران کے بعدائمہ مجہدین کے درمیان دین مسائل میں جواختلاف دونما ہوااس کاراز اوراس کی مفصل تاریخ بیان کی گئی ہے۔ ججة الله البالغہ کی قسم اول کے آخر میں تہمہ کے عنوان سے یہ پورارسالہ شامل کرلیا گیا ہے۔
- آ عِقد الْجید فی بیان أحکام الاجتهاد و التقلید: بیرسالهٔ بھی عربی میں ہے،اس میں تقلیداورعدم تقلید ثقضی پرمحققانه کلام کیا گیا ہے۔ شخصی پرمحققانه کلام کیا گیا ہے۔
  - أطيب النغم في مدح سيدالعرب و العجم: بيسركاردوعالم صليتياتيام كي مدح مين عربي قصيده --
- ﴿ اللَّهُ والشَّمين في مبشوات النبي الأمين: بيرساله عربي مين ہے،اس ميں ان بشارتوں كا تذكرہ ہے، جو آپ كواورآپ كے بزرگوں كو بارگاہ رسالت سے ملى ہيں۔
  - انفاس العاد فین: اس میں شاہ صاحب نے اپنے بزرگوں کے احوال فارسی زبان میں قلم بند فرمائے ہیں۔
- ﴿ البحزء اللَّطيف : اس میں شاہ صاحب نے خود اپنے احوال فارسی زبان میں تحریر فرمائے ہیں، جس کا خلاصہ پہلے گذر چکا ہے۔

## طرزتح براورينى خدمات

آپ کی تحریروں میں تحقیقی اور علمی نکات کے ساتھ ساتھ سوز واخلاص اور خیر خواہی کے جوہر پائے جاتے ہیں، جس کے باعث وقتیقی تصانیف کے باعث وقتیقی تصانیف ہونے کے ساتھ ایک دین گئی ہیں ۔ آپ کی تصانیف نہایت پرفتن و پُر آشوب زمانہ کی ہیں، کیکن اکثر و بیشتر تصانیف میں اس کی کہیں جھلک نظر نہیں آتی ۔ بلکہ نہایت تو از ن واعتدال کے ساتھ قلم کورواں رکھا ہے، اور مرکزی نقطۂ خیال سے تجاوز نہیں فرمایا ۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ آپ کی اسی خصوصیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ:

''شاہ صاحب کی تصنیفات کے ہزاروں صفحے پڑھ جائے' آپ کو بیہ معلوم بھی نہ ہوگا کہ بیہ بارھویں صدی ہجری کے پُر آشوب زمانہ کی پیداوار ہیں۔ جب ہر چیز بے اطمینانی اور بدامنی کی نذرتھی ،صرف بیہ معلوم ہوگا کہ فضل وعلم کا ایک دریا ہے، جو کسی شوروغل کے بغیر سکون و آ رام کے ساتھ بہدر ہاہے، جو زمان ومکان کے خس وخاشاک کی گندگی سے ماک صاف ہے''

اس کےعلاوہ آپ ایک نئے اسلوب اور جداگا نہ طرز کے بانی وموجد ہیں، جو جامعیت، زور بیان ہمحکم واعتاداور فصاحت وبلاغت میں نبی کریم طِلاَنْیَائِیمِ کے طرز تکلم سے مشابہ ہے،مولا نا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللّٰہ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

''عربی زبان میں انھوں نے جتنی کتابیں کھی ہیں ان میں ایک خاص قتم کی انشاء کی ، جوان کا مخصوص اسلوب ہے ، پوری پابندی کی ہے ، شاہ صاحب پہلے آ دمی ہیں جنھوں نے اپنی عبارتوں میں زیادہ تر جوامع کلم النبی الخاتم طلاقی پروی کی ہے ، حتی الوسع وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مدعا کا اظہاران ہی لغات اوران ہی محاورات سے کریں جولسان نبوت اور زبان رسالت سے خاص تعلق رکھتے ہیں'' نیز باوجود بحمی نژاد اور ہندوستانی ہونے کے آپ نے عربی فصاحت وبلاغت کا ایسا بے نظیر نمونہ پیش کیا ہے کہ جس کی عظمت کے اہل زبان بھی معترف ہیں ، مولا نا ابوالحس علی صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ:

کی عظمت کے اہل زبان بھی معترف ہیں ، مولا نا ابوالحس علی صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ:

د'' شاہ ولی اللہ صاحب پہلے ہندوستانی مصنف ہیں ، جن کی عربی تصانیف میں اہل زبان کی ہی روانی وقدرت ، اور

عرب کی سی عربیت ہے،اوروہ ان بےاعتدالیوں سے پاک ہیں، جو مجمی علماء کی عربی تحربر میں پائی جاتی ہیں' منظومہ کلام

منظوم كلام

شاه صاحب جس طرح نثر نگاری میں یکتائے زمانہ تھے، اسی طرح عربی اور فارسی نظم کہنے میں بھی قا در الکلام شاعر تھے، عربی نظم میں أطیب النغم کے نام سے نبی کریم سِلانیکیاﷺ کی مدح ونعت میں ایک بسیط قصیدہ ہے، جس کا پہلا شعریہ ہے: کَأَنَّ نُہ جو ماً أَوْ مَضَتْ فی الْغَیَاهِب عیدونُ الأف اعبی أو رؤسُ العقارب اس کے علاوہ تین قصیدے اور ہیں، آپ کا عربی دیوان بھی ہے، جس کو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب نے مرتب کیا ہے، اور فارسی میں بھی آپ کی چندغزلیں اور رباعیاں ہیں، جو' کلمات طیبات' اور' حیات ولی' میں موجود ہیں، فارسی میں آپ' امین' تخلص فر ماتے تھے۔

## آپکیاتھ؟

حضرت مولا نامحر بوسف صاحب بنوری فرماتے ہیں کہ:

''حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ سرز مین ہند کے ان اکابر میں سے ہیں، جن کی نظیر نہ صرف اپنے عصر میں اور نہ صرف ہندوستان میں، بلکہ بہت سے قرون اور مما لک اسلامیہ میں ڈھونڈ سے سے نہیں ملتی، حضرت موسوف بقول ججة الاسلام مولا نامجہ قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیو بند: ان افراد میں سے ہیں کہ سرز مین ہند میں اگر صرف شاہ ولی اللہ ہی پیدا ہوتے ، تو ہندوستان کے لئے یہ فخر کافی تھا (الفرقان کا شاہ ولی اللہ نہر ص ۳۱۰)

سراج الهند حضرت ثاه عبد العزيز صاحب فرماتے ہيں: آيةٌ من آيات الله ،و معجزةُ نَبيّه الكريم صلى الله عليه وسلم: شاه صاحب الله كام عبره ميں (ظفر المحصلين ٤٠٠) وسلم: شاه صاحب الله كام عبره ميں (ظفر المحصلين ٤٠٠) نواب صديق حسن خال صاحب بھويالى اتحاف النبلاء ميں تحرير فرماتے ہيں كه:

اگر وجود اودر صدر اول در زمانه ماضی می بود امام الائمة وتاج المجتهدین شمرده می شد (حواله بالا) میں ہوتا، توامام الائمة اور تاج المجتهدین شار ہوتے

علامہ شبلی فرماتے ہیں: ابن تیمیہ اور ابن رُشد کے بعد بلکہ انہیں کے زمانہ میں مسلمانوں میں جوعقلی تنزل شروع ہوا تھا، اس کے لحاظ سے میامید نہ تھی کہ پھرکوئی صاحب دل ود ماغ پیدا ہوگا، کیکن قدرت کواپنی نیرنگیوں کا تماشاد کھانا تھا کہ اخیر زمانہ میں شاہ ولی اللہ صاحب جیسیا شخص پیدا ہوا، جس کی نکتہ شجیوں کے آگے غزالی، رازی اور ابن رُشد کے کارنا م ماند بڑگئے (حوالہ بالا)

مفتی عنایت احمد کا کوروی فر ماتے ہیں کہ: حضرت شاہ ولی اللّٰد کا حال اس شجر ہَ طو بی کا ساہے جس کی جڑشاہ صاحب کے گھر میں ہے،اوراس کی شاخیں تمام مسلمانوں کے گھر وں میں ہیں،مسلمانوں کا کوئی گھر اور کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس شجر ہُ طو بی کی کوئی شاخ نہ ہو،کین اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس کی جڑ کہاں ہے؟ (العون الکبیرص ۱۲)

اورآپ کے مدنی استاذشیخ ابوطا ہر محمد بن ابراہیم گر دی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ:

إنَّه لَيُسْنِدُ عَنِّى اللفظُ و كنت أَصَحِّحُ شَاه ولى الله مجھ سے الفاظ حدیث کی سند ملاتے تھے منسف النہ الفظ و كنت أَصَحِّ كرتا تھا منسف السمعنے (العون الكبير ص٢١) اور ميں ان سے معنی حدیث کی تقیح كرتا تھا ہے تمام احوال اور فضائل الفوز الكبير كی شرح العون الكبير، الفوز العظيم، مولانا محمد حنيف صاحب منسلوہ كى كى

ظف والسمح صلین اورالفرقان بریلی کے شاہ ولی اللہ نمبر سے ماخوذ ہیں،اوراسی شاہ ولی اللہ نمبر کی ایک نظم پرامام اکبر، محدث اعظم،مفسر قرآن، اصول تفییر اور اسرار شریعت کے موجد ومدون،مجدد وقت،مفکر ملت، حکم الامت، جامع شریعت وطریقت،آیة من آیات اللہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فاروقی قدس سرہ کے فضائل کا تذکرہ فتم کیا جاتا ہے۔

## مجردونت

تیرے آتے ہی جنازہ اٹھ گیا بدعات کا کون اندازہ لگائے تیرے محسوسات کا تجھ کو دنیا میں بھروسہ تھا خدا کی ذات کا تو نے جو مطلب لیا قرآن کی آیات کا صبح میں جیسے نمایاں ہو دُھندلکا رات کا روح ایمال نقطہ نقطہ تیرے ملفوظات کا نور جب بھیلا جہاں میں تیری'' قہیمات' کا اب بھی چرچا ہے جہاں میں تیری تعلیمات کا راہرالقادری،حیررآباد،دکن)

تو مُبَلِّنْ تھا حدیث فخر موجودات کا تو مفسر بھی محدث بھی، فقیہ وشخ بھی تیری فطرت بے نیازِ درگیہ شاہ و وزیر میں سمجھتا ہوں، مشیت کا وہی مفہوم تھا عقل ومذہب کو سمویا تو نے اس انداز سے تیرے ارشادات میں سامان تسکین ضمیر سادگی اسلام کی بھر سے نمایاں ہوگئ تیرے وارث ہیں تیرے نور ہدایت کی شبید

## شاه صاحب کی ایک قیمتی وصیت

اس تعارف کے آخر میں مجددوفت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی ایک اہم وصیت ذکر کی جاتی ہے، تا کہ آپ اس پڑمل کر کے نزول قر آن اور بعثت رسول کے مقصد کو تقویت اور شاہ صاحب کی روح کوراحت پہنچا ئیں، وصیت حسب ذیل ہے:

اول وصیت این فقیر: چنگ زدن است به کتاب وسنت دراعتقا دوممل، و پیوسته بتدیّر بردومشغول شدن، و بهرروز حصه از بردوخواندن، واگر طاقت ِخواندن ندار دتر جمه ورقے از بردوشنیدن ترجمه: اس فقیر کی پہلی وصیت بیہ ہے که: اعتقا داور ممل دونوں میں کتاب وسنت (قرآن وحدیث) کونهایت مضبوطی سے پکڑے، اور برابر دونوں میں تدبر (غور وفکر) جاری رکھے، اور برروز دونوں کا پچھ حصه پڑھے، اور اگر پڑھنے کی طاقت ندر کھتا ہو، تو کسی دوسرے سے کم از کم ایک ورق دونوں کا ترجمہ ہی سن لیا کرے۔







# حضرت شاه ولی الله صاحب محدث د ہلوی رحمہ الله

# کامی اور نهی مسلک کلامی اور نهی مسلک

مُسند الهند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بارے میں اصحاب طواہر (غیر مقلدین) کا خیال ہے کہ آپ تقلیدائمہ سے عام طور پر ،اور حفیت سے خاص طور پر بیزار تھے۔ان کے خیال میں شاہ صاحب مسلک اہلِ حدیث پر تھے یعنی غیر مقلد تھے۔ چنانچہ وہ اپنا انتساب آپ کی طرف کرتے ہیں۔اس کئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع پر بھی کچھ گفتگو ہوجائے:

## كلامي مسائل ميں اہل حق كى تين جماعتيں:

علم کلام میں یعنی عقائد کے باب میں اہل حق کی تین جماعتیں ہیں:اشاعرہ، ماتریدیداور سلفیہ (یا حنابلہ)

ا – اشاعرہ: وہ حضرات ہیں جو شنخ ابوالحن اشعری رحمہ اللہ (۲۲۰–۳۲۴ھ) کی پیروی کرتے ہیں۔امام ابوالحن اشعری چونکہ شافعی تھے۔اس لئے بید کمتب فکر شوافع میں مقبول ہوا یعنی حضرات شوافع عام طور پر کلامی مسائل میں اشعری ہوتے ہیں۔

۲- مائز پدریہ: وہ حضرات ہیں جوشخ ابومنصور ماتر یدی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۳۳ھ) کی پیروی کرتے ہیں۔امام ماتر یدی چونکہ حفی تصاس کئے بیمات فکراحناف میں مقبول ہوا۔احناف عام طور پر کلامی مسائل میں ماتر یدی ہوتے ہیں۔ اشاعرہ اور ماتر یدیہ کے درمیان بارہ مسائل میں اختلاف ہے، جوسب فروعی (غیراہم) مسائل ہیں۔ بنیادی کسی مسلم میں اختلاف نہیں ہے۔

ل ان بارہ مسائل کوعلامہ احمد بن سلیمان معروف بیز ابن کمال پاشا''رحمہ الله(متوفی ۹۴۰ھ) نے ایک رسالہ میں جمع کردیا ہے۔ بیہ رسالہ مطبوعہ ہے، مگر عام طور پرعلماءاس سے واقف نہیں ہیں۔اس لئے وہ رسالہ ذیل میں بعینہ دیاجا تا ہے تاکہ وہ علماء تک پہنچ جائے:

رسالة الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية في اثنتي عشر مسئلة للمحقق ابن كمال پاشا

### بسم الله الرحمن الرحيم

قال الأستاذ: اعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعرى إمام أهل السنّة، ومقدِّمُهم؛ ثم الشيخ أبو المنصور الماتريدى؛ وأن أصحابَ الشافعي وأتباعه تابعون له أي لأبي الحسن الأشعرى – في الأصول، وللشافعي في الفروع؛ وأن أصحابَ أبي حنيفة تابعون للشيخ أبي منصور الماتريدي في الأصول، ولأبي حنيفة في الفروع؛ كذا أفاد بعضُ مشايخنا رحمه الله تعالىٰ.

ولا نزاع بين الشيخين إلا في اثنتي عشر مسئلةً:

الأولى:قال الماتريدى:التكوين صفة أزلية، قائمة بذات الله تعالى، كجميع صفاتِه، وهو غيرُ السمكوَّنِ، ويتعلق بالمكوَّنِ من العالَم، وكلِّ جزء فيه، بوقتِ وجوده، كما أن إرادة الله تعالى أزليةٌ، يتعلق بالمرادات بوقت وجودها، كذا قدرتُه تعالى الأزليةُ مع مقدوراتها.

وقال الأشعرى: إنها صفةٌ حادثة، غيرُ قائمة بذات الله تعالى، وهي من الصفات الفعلية عنده، لا من الصفات الأزلية. والصفاتُ الفعلية كلها حادثة، كالتكوين والإيجاد، ويتعلَّق وجودُ العالَم بخطاب: "كن".

المسألة الثانية: قال الماتريدي: كلام الله تعالى ليس بمسموع، وإنما المسموع الدالُّ عليه. وقال الأشعري: مسموع ، كما هو المشهور من حكاية موسى عليه السلام.

وقال ابن فُورك: المسموعُ عند قراءة القارى شيئان: صوتُ القارى وكلام الله تعالى، وقال القاضى الباقلانى: كلام الله غيرُ مسموع على العادة الجارية، ولكن يجوز أن يُسمع الله تعالى من شاء من خلقه، على خلاف قياس العادة، من غير واسطة الحروف والصوت، وقال أبو إسحاق الإسفرائني ومن تَبِعه: إن كلامَ الله تعالى غيرُ مسموع أصلاً، وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي، كذا في البداية.

المسألة الثالثة: قال الماتريدى: صانِعُ العالَم موصوفٌ بالحكمة، سواء كانت بمعنى العلم، أو بمعنى الأمعنى العلم، أو بمعنى الأحكام. وقال الأشعرى: إن كانت بمعنى العلم فهى صفة أزلية، قائمة بذات الله تعالى؛ وإن كانت بمعنى الأحكام فهى صفة حادثة، من قبيل التكوين، لا يُوصف ذاتُ البارى بها.

المسألة الرابعة: قال الماتريدى: إن الله يريد بجميع الكائنات: جوهرًا أو عرضا، طاعةً أو معصيةً، إلا أن الطاعة تقع بمشيَّة الله، وإرادته، وقضائه، وقدرته، ورضائه، ومحبته، وأمره. المعصية تقع بمشية الله تعالى، وإرادته، وقضائه، لابرضائه، ومحبته، وأمره.

وقال الأشعرى: إن رضاالله تعالى ومحبتَه شاملٌ بجميع الكائنات ، كإرادته.

المسألة الخامسة : تكليفُ مالا يُطاق ليس بجائز عند الماتريدي، وتحميلُ ما لايُطاق عنده جائز؛ وكلاهما جائزان عند الأشعري.

المسألة السادسة: قال الماتريدى: بعضُ الأحكام المتعلِّقَةِ بالتكليف معلوم بالعقل، لأن العقلَ ب

۳-سلفیہ: وہ حضرات بیں جوصفاتِ خداوندی کی تاویل کے عدم جواز میں حضرت امام احمد بن صغبل رحمہ الله (۱۲۳-۱۲۳ه) وغیرہ کے مسلک پر بیں۔ چونکہ صفات کے تعلق سے بیذ وق اسلاف کرام کا تھااس کئے بید حضرات سلفیہ کہلائے۔ اس جماعت کو کتابوں میں حنابہ بھی کہا گیا ہے۔ مگر چونکہ فقہی صنبیت سے اشتباہ ہوتا تھااس لئے رفتہ رفتہ بیہ اصطلاح متر وک ہوگئ۔ مسکہ خلق قرآن میں بہی نام سلفیہ کے لئے استعال ہوا ہے۔ نیز اس مسلک کو مسلک محد ثین بھی کہا جا جا تا ہے۔ اس لئے کہ امام مالک، سفیان توری وغیرہ حضرات محد ثین سے صفاتِ متثابہات کے بارے میں بہی نقطۂ نظر مروی ہے۔ اور اس زمانہ میں جوسلفیت کو بمعنی ظاہر بیت یعنی عدم تقلیدا تم استعال کیا جا تا ہے وہ تلبیس ہے اور نظم نظر مروی ہے۔ اور اس زمانہ میں جوسلفیت کو بمعنی ظاہر بیت یعنی عدم تقلیدا تم استعال کیا جا تا ہے وہ تلبیس ہے اور والے موجب ھو الله تعالی، لکن بو اسطة العقل، کما أن رسول الله صلی الله علیه و سلم معرّف الوجوب، و الله تعالی، لکن بو اسطة الرسول علیه السلام، حتی قال: لا عذر لأحدِ فی الجهل و الموجِبُ الحقیقی ھو الله تعالی، لکن بو اسطة الرسول علیه السلام، حتی قال: لا عذر لأحدِ فی الجهل والے موجبُ الحقیقی عمر فتُه بعقولهم.

وقال الأشعرى: لايَجِبُ شيئٌ ولا يَحْرِمُ إلا بالشرع، لا بالعقل، وإن كان للعقل أن يُدرك حُسْنَ بعض الأشياء، وعند الأشعرى: جميعُ الأحكام المتعلِّقة بالتكليف مُلقاةٌ بالسمع.

المسألة السابعة: قال الماتريدي: قد يَسْعَدُ الشقى، وقد يشقى السعيد. وقال الأشعرى: لا اعتبارَ بالسعادة والشقاوة إلا عند الخاتمة والعاقبة.

المسألة الثامنة: العفو عن الكفر ليس بجائز، وقال الأشعرى: يجوز عقلاً ، لاسمعاً.

المسألة التاسعة : قال الماتريدي : تخليد المؤمن في النار، وتخليد الكافر في الجنة لايجوز عقلًا وسمعاً؛ وعند الأشعري: يجوز .

المسألة العاشرة: قال بعضُ الماتريدية: الاسم والمسمى واحد، وقال الأشعرى: بالتغاير بينهما، وبين التسمية، ومنهم من قسَّم الاسم إلى ثلاثة أقسام: قسمٌ عينُه، وقسم غيره، وقسم ليس بعينه و لا بغيره. والاتفاقُ على أن التسمية غيرهما، وهي ماقامت بالمسمى، كذا في بداية الكلام.

المسألة الحادية عشر:قال الماتريدى: الذكورة شرط في النبوة، حتى لا يجوز أن تكون الأنثى نبياً، وقال الأشعرى: ليست الذكورة شرطاً فيها، والأنوثة لاتنافيها، كذا في بداية الكلام.

المسألة الثانية عشر: قال الماتريدى: فعلُ العبديسمى كُسْبًا، لا خَلْقًا؛ وفعلُ الحقِّ يسمى خلقًا ، لا كسبًا؛ والفعلُ يتناولهُما. وقال الأشعرى: الفعلُ عبارة عن الإيجاد حقيقةً، وكُسْبُ العبد يسمى فعلًا بالمجاز، وقد تَفَرَّد القادر خَلْقًا، ولا يجوز تفرد القادر به كسبًا.

لفظ کاغیرمعروف معنی میں استعال ہے۔

اورسلفیوں کا اشاعرہ اور ماترید ہیہ سے اختلاف صرف ایک معمولی بات میں ہے۔ اور وہ ہیہ کہ صفات متشابہات:
استواعلی العرش، ید، وجہ وغیرہ کی تاویل جائز ہے یا نہیں؟ سلفیوں کے نزدیک تاویل ناجائز ہے اور باقی دونوں مکا تب فکر
کے نزدیک تاویل جائز ہے۔ چنا نچے حنابلہ قرآن کریم کو جواللہ کی صفت کلام ہے مطلقاً، بلاتا ویل قدیم کہتے ہیں۔ اور اشاعرہ
اور ماترید بیکلام فسی کی تاویل کرتے ہیں اور اس کوقدیم کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مسلک محدثین کے خلاف لفظی
بالقرآن حادث کہدیا تھا تو حنابلہ نے جن کے سرخیل امام ذہلی تھے، ایک طوفان کھڑا کردیا تھا۔

غرض علم كلام ميں يہى تين جماعتيں برحق ہيں۔ ديگرتمام فرق اسلاميہ جيسے معتزله، جمميه، كرَّ اميه وغيره گمراه فرقے ہيں۔ يہى فرقے اہل السنہ والجماعہ كے خصم (مدمقابل) ہيں اور درمختار كے مقدمہ ميں ہے كہ: إذا سُئلنا عن معتقد نا و معتقد خصومنا، قلنا و جوباً: الحقُّ ما نحن عليه، والباطلُ ما عليه خصومُنا.

## شاه صاحب كلام مين اشعرى تھے:

کلامی مسائل میں حضرت شاہ صاحب اشعری تھے۔ بخاری شریف کے ایک قلمی نسخہ پر، جس کا تذکرہ آگے آتا ہے،
شاہ صاحب نے بقلم خودا پنے کو' اشعری' ککھا ہے۔ تاہم صفات کی تاویل کے مسکلہ میں آپ محدثین کرام بعنی اسلاف
کے مسلک کو بھی برخق سیجھتے تھے۔ اور صفات کی تاویل کو آپ ناپسند کرتے تھے گر بایں ہمہ آپ نے صفات کی تاویل کی
بھی ہے۔ اسی جلد میں مبحث خامس کے باب (۴) میں جوصفات الہیہ پرایمان لانے کے بیان میں ہے، آپ نے پہلے
صفات کے بارے میں دشواریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کا حل پیش کیا ہے۔ پھر یہ بات بیان کی ہے کہ صفات پر
دلالت کرنے والے الفاظ بعینہ استعمال کئے جا کیں، اور استعمال سے زیادہ کھود کرید نہ کی جائے۔ پھر صراحة یہ بات
بیان فرمائی ہے کہ صفات کے بارے میں محدثین کا موقف شیحے ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

''صفات کی تاویل میں گھنے والوں نے محدثین کی جماعت کو بدنام کیا ہے۔ وہ ان کو مُجسّمہ اور مُشَبِّهہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بیلوگ بلا کیف کے پردہ میں چھنے والے ہیں۔ اور مجھ پر بیہ بات بالکل واضح ہوگئ ہے کہ ان کی بیز باں درازی کچھ بھی نہیں۔ اور وہ اپنی باتوں میں نقلاً بھی اور عقلاً بھی غلطی پر ہیں۔ اور انھوں نے جو ہدایت کے پیشواؤں پراعتر اضات کئے ہیں: وہ اس میں خطاکار ہیں''

پھر معاً بعد آپ نے صفات الہیہ کے معانی تفصیل سے بیان کئے ہیں یعنی ان کی تاویلات کی ہیں۔اور بات یہاں سے شروع کی ہے کہ ہمارے لئے جائز ہے کہ ہم صفات کی الیں معانی سے تشریح کریں، جوا ظہار حقیقت میں ان تاویل کرنے والوں کی باتوں سے اقرب اور زیادہ ہم آھنگ ہیں۔اس سے یہ بات بخو بی واضح ہوجاتی ہے کہ آپ اشعری

ضرور ہیں:صفات کی تاویل کو جائز رکھتے ہیں مگر ساتھ ہی اسلاف کے مسلک کو بھی برحق خیال کرتے ہیں۔

## شاه صاحب فروعات میں حنفی تھے:

اں تحریر کے نیچے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے بیعبارت ککھی ہے کہ:'' بیشک میتحریر بالا میرے والدمحترم کے قلم کی کھی ہوئی ہے''

علاوہ ازیں تقلید کی ضرورت پر بحث فرماتے ہوئے حضرت شاہ صاحب نے ججۃ اللہ البالغہ کی قسم اول کے تمتہ کی آخری فصل میں تصریح فرمائی ہے کہ:'' مذاہب اربعہ کی تقلید کے جواز پرکل امت مرحومہ یا اس کے معتمد حضرات کا اجماع ہو چکا ہے اور تقلیدائمہ میں کھلی مصالح شرعیہ موجود ہیں،خصوصاً اس زمانہ میں کہ جمتیں کوتاہ ہیں، ہوائے نفسانی کا غلبہ ہے اور ہرخض اپنی رائے کو دوسروں کے مقابلہ میں ترجیح دیتا ہے''

پھراس پر مفصل بحث کی ہے کہا بن حزم ظاہری نے جو تقلید کوحرام کہا ہے اوراس پر دلائل قائم کئے ہیں ، وہ صرف ان لوگوں کے حق میں صیحے ہوسکتا ہے :

ا – جوخوداجتهاد کی صلاحیت رکھتے ہوں ۔اوراحادیث رسول اکرم صلی اللّه علیہ وسلم کاعلم پوراپورار کھتے ہوں اور ناسخ ومنسوخ وغیرہ امور سے داقف ہوں ۔

۲- یا اُن جاہلوں کے حق میں صحیح ہوسکتا ہے جو کسی کی تقلیداس عقیدہ سے کرتے ہوں کہ اس شخص سے کوئی غلطی اور خطاممکن نہیں۔اوروہ اس کی تقلید کسی بھی مسئلہ میں چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوں ،خواہ اس کے خلاف بڑی سے بڑی دلیل بھی کیوں نہ آ جائے۔

۔ ۳- یا اُس شخص کے قق میں صحیح ہے جومثلاً حنفی ہونے کی وجہ سے کسی شافعی سے مسائل دریا فت کرنا جائز نہ ہمجھتا ہویا اس کے برعکس ۔ یا حنفی: شافعی امام کے پیچھےا قتد اءکو جائز نہ ہمجھتا ہویا اس کے برعکس ۔ لیکن تقلید کواس شخص کے حق میں نادرست نہیں کہہ سکتے جود نی امور کاما خذنبی اکرم مِیالیٹیائیم کے اقوال کو سمجھتا ہو،
اور حلال وحرام صرف ان ہی چیزوں کو سمجھتا ہوجن کو خداور سولِ خداطِلیٹیائیم نے حلال وحرام کیا ہے۔ ایساشخص اگر بے ملمی
کی وجہ سے کسی عالم کو عالم دین وقبع سنت سمجھ کر انتباع کرے، اور غلطی کی صورت میں صبح بات کو تسلیم کرنے کے لئے ہر
وقت تیار رہے توایشخص کی تقلید پر نگیر کرناکسی طرح بھی صبح نہیں۔ کیونکہ افتاء اور استفتاء کا طریقہ عہد نبوت سے اب تک
ہرابر چلا آرہا ہے۔ ضرورت صرف اس کی ہے کہ ہم کسی فقیہ کوموجی الیہ یا معصوم نسمجھیں۔

شاہ صاحب قدس سرہ کی بیساری گفتگو جوان شاءاللہ جلد دوم میں آئے گی ،تقلید کے ثبوت پر ایک ناطق شہادت ہے علاوہ ازیں اس جلد میں بھی مبحث خامس کے باب دوم میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مجتهدین کی طرف سے دفاع کیا ہے کہ ان کی تقلید غیر اللہ کورب بنانانہیں۔

## تدريساحفی شافعی ہونے کا مطلب

اور تدریساً یعن سبق پڑھانے کے اعتبار سے حفی شافعی ہونے کا مطلب سے ہے کہ سبق میں — اور تصنیف بھی تدریس ہی ہے — شاہ صاحب اس کے پابند نہیں کہ ہر مسئلہ میں حفیت ہی کوتر جیجے دیں۔ آپ کے نزدیک ظاہر دلائل سے جو مذہب رائح ہوتا ہے، اس کوتر جیج دیتے ہیں، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو فقہ خفی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیو بند کے بعض بڑے اساتذہ کا بھی یہی مزاج تھا۔ آپ سبق آزاد ہوکر پڑھاتے تھے، مگر جب عمل کرتے یا فتوی کھتے تو حفیت کے دائرہ میں رہتے۔

اوراس کی وجہ خودشاہ صاحب نے اپنی بعض تالیفات میں بیان کی ہے کہ:

كسى فد بب كحق ہونے كے دومعنى ميں:

ایک بیر کہ وہ مذہب قرآن وحدیث کی نصوص کے ظاہری معنی کے موافق ہے۔

دوم یہ کہ وہ مذہب نصوص کے مقصود ومظانؓ کے موافق ہے۔

چنانچ آپ نے کسی جگہ فد بہب شافعی کوتر جیج دی ہے تو وہ پہلے معنی کے اعتبار سے ہے اور حق اس مسلہ میں بھی فد بب حفی میں ہوتا ہے دوسرے معنی کے اعتبار سے۔اس کی تفصیل مولا ناسند ھی رحمہ اللہ کی کتاب المهام الرحمن فی تفسیر القر آن (۲۳۱-۲۳۳) میں ہے۔

علاوہ ازیں ، شاہ صاحب قدس سرہ حنفی تھے، شافعی تھے یا مالکی تھے، کچھ بھی تھے مگر غیر مقلد ہر گزنہیں تھے۔ بیہ ظاہریت توایک باطل مکتب فکر ہے کیونکہ اس کی بناءا نکارا جماع وقیاس پر ہے۔ شاہ صاحب نے عقد الجید میں اور ججۃ اللّٰہ البالغہ کی قتم اول کے تمد میں اس کی صراحت کی ہے واللّٰہ یہدی السبیل!

# ججة التدالبالغه

## (مطبوعهاورخطوطه نسخ)

مشہور ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ، جمۃ اللہ البالغہ کی بیض نہیں کرپائے تھے کہ آپ کی وفات ہوگئی۔ آپ نے کتاب کامسودہ جمھور اتھا۔ جمۃ اللہ البالغہ جلداول صفحہ ۱۹ کے حاشیہ میں ہے و من ھھنا یُعلم أن المصنف رحمه اللہ لہ لہ میہ یہ النظر الثانی فی ھذا الکتاب، کما ھو مشھور عند الناس اھ من ھامش الأصل لین محشی نے یہ بات اپی طرف نے ہیں کھی، بلکسی مخطوط نسخ کے حاشیہ نقل کی ہے۔ گریہ بات صحیح نہیں۔ جمۃ اللہ کی تصنیف شاہ صاحب رحمہ اللہ کی وفات سے بہت پہلے مکمل ہوگئ تھی۔ اور طلبہ نے یہ کتاب آپ سے بار بار پڑھی بھی ہے۔ اور تفھیمات میں شاہ صاحب نے متعدد جگہ اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ مثلاً:

تفهیمات جلداول،صفحها ۵ نفهیم نمبر ۱۵ میں ،اور جلد دوم ،صفحه ۲۰۰۵ نفهیم ۲۰۰۲ میں اور جلد دوم ،صفحه ۲۳۵ نفهیم ۲۲۷ میں اور جلد دوم ،صفحه ۲۲۳ نفهیم ۲۳۱ میں شاہ صاحب نے حجۃ اللّٰد کا حوالہ دیا ہے۔

اور تفھیمات جلداول صفحہ ۹ ستنفہیم ۲ ے میں ہے کہ حافظ عبدالرحمٰن بن حافظ نظام الدین تتوی نزیل دہلی نے شاہ صاحب سے ججۃ اللہ بھی پڑھی ہے۔

## مطبوعه نسخ

-- ججة الله البالغه: پہلی مرتبہ حضرت مولا نامجراحسن صدیقی نانوتوی رحمہ الله (متونی ۱۳۱۲ه) کی تھیجے وتعلیق کے ساتھ مولا نامجر منیر کے مطبع صدیقی بریلی میں ، بتحریک وتعاون فاضل گرامی جناب منشی محمد جمال الدین صاحب رحمه الله (متونی ۱۲۹۹ه) مدار المهام ریاست بھویال طبع ہوئی تھی۔ تاریخ طبع حجة الله البالغة محملة ہے جس سے الله (متونی مدار المهام ریاست بھویال طبع ہوئی تھی۔ تاریخ طبع حجة الله البالغة محملة ہے جس سے ۱۲۸۱ ھ نکاتا ہے۔ مولانا نانوتوی نے متعدد قلمی شخوں سے مقابلہ کر کے کتاب کی تھیجے اور تعلیق کی ہے۔ کتاب کے آخر میں ان سنوں کا تذکرہ ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا المحمد الله صاحب مراد آبادی ، حضرت مولانا المحمد الله صاحب مراد آبادی ،

حضرت مولا نامحمد ریاض الدین کا کوروی ، اور حضرت مولا ناارشاد حسین صاحب مجددی رام پوری کے مخطوط نسخوں سے کتاب اشاعت کے لئے تیار کی ہے۔ یہ پہلا ایڈیشن جہازی سائز کے ۳۹۲ صفحات میں مکمل ہواہے اور ایک ہی جلد میں ہے۔ دار العلوم دیو بند کے کتب خانہ میں یہ نیخ موجود ہے۔

مولا نا نانوتو گ نے شاہ صاحب رحمہ اللہ کی وفات سے ایک سودس سال بعد جب کتاب طبع کرنے کا بیڑا اٹھایا، تو اس وفت کتاب کے قلمی نسنخ بڑی تعداد میں ملک کے طول وعرض میں موجود تھے۔ آپ نے محنت شاقتہ اٹھا کر بڑی جانکا ہی سے کتاب کا صحیح ترین نسخہ تیار کیا۔ چنانچہ مطبوعہ صدیقی تمام مطبوعہ شخوں میں صحیح ترین نسخہ ہے۔ مگراس میں بھی بعض غلطیاں رہ گئی ہیں جو کتاب فہمی میں سدّراہ ہوتی ہیں۔

مطبوعہ صدیقی میں مخضر تعلیقات کے علاوہ ،عبارت میں ضروری اعراب بھی لگائے گئے ہیں ،جن سے کتاب نہی میں بڑی مددملتی ہے پہلے خیال تھا کہ یہ تعلیقات اور اعراب مولانا نانوتوی ؓ نے لگائے ہیں۔ مگر جب مخطوطہ کرا چی کا فوٹو آیا ، جوخود شاہ صاحب کے سامنے پڑھا گیا ہے ، تو یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ ضروری اعراب یا تو خود مصنف نے لگائے ہیں ، یا پڑھتے وقت ان کے تلامذہ نے لگائے ہیں اور بعض حواثی بھی اس میں موجود ہیں۔ اور بین السطور میں ترکیب کے بعض اشار ہے بھی ہیں ۔ اور ضائر کے مراجع کی تعیین کے لئے نمبر بھی ڈالے گئے ہیں۔ غرض بیضروری اعراب کتاب فہمی کے لئے نہایت کار آمد چیز ہیں ۔ یہ چھوٹی موٹی شرح کا کام دیتے ہیں۔ میں نے وہ اعراب نہ صرف بیا کہ باقی رکھے ہیں ، بلکہ اس میں ضروری اضافہ بھی کیا ہے۔

- ﴿ سے پھراس مطبوعہ صدیقی سے بعنایت نواب صدیق حسن خال صاحب بھو پالی (متونی ۱۳۰ه ہمارف حکومت بھو پالی (متونی ۱۳۰ه ہمارہ میں طبع ہوئی۔ اس طبع میں ناشر نے کتاب کو پہلی بار دوجلد ول عمل تقسیم کیا اور جلد دوم ہے جوڑ جگہ سے شروع کی ۔علاوہ ازیں جمۃ اللہ مصر میں دومر تبداور بھی شائع ہوئی ہے ان میں میں تقسیم کیا اور جلد دوم ہے بوڑ جگہ سے شروع کی ۔علاوہ ازیں جمۃ اللہ مصر میں دومر تبداور بھی شائع ہوئی ہے ان میں سے ایک مرتبہ مطبع امیر سے بولاق میں طبع ہوئی ہے۔مطبوعہ مصر میں اعراب نہیں ہیں۔ کیونکہ اس زمانہ میں ٹائپ میں اعراب کی سہولت عام نہیں تھی ،اور اہل لسان کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی ۔گربیوا قعہ ہے کہ بغیر ضروری اعراب کے طبع کرنے سے کتاب فہمی کی راہ میں دشواری پیدا ہوگئی۔ اس وقت ہندو پاک میں مطبوعہ مصر کے فوٹو شائع ہور ہے ہیں۔ اس لئے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہیں۔
- ماضی قریب میں مصربی سے قاہرہ کے دارالکتب الحدیثہ اور بغداد کے مکتبہ اُمثنی کے اشتراک سے سید سابق (مؤلف فقدالسنہ) کی تحقیق ومراجعت سے ججہ اللہ دوجلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ مگریہ کوئی اہم نسخ نہیں ہے۔ محقق کا نام بس برائے بیت ہے۔ انھوں نے کتاب میں مقدمہ کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ بس عبارت کے پیرا گراف بنادیۓ ہیں۔ غالبًا ناشرین نے طباعت کا جواز بیدا کرنے کے لئے موصوف کا نام استعال کیا ہے۔

### كتاب كمخطوط

اسس مخطوطه کراچی: کراچی (پاکستان) میں جناب خالداسحاق ایڈوکیٹ صاحب کا ایک نہایت نادر کتب خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خانہ ہے۔ اللہ کا ایک ایسا مخطوطہ ہے جو حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دارین میں جزائے خیرعطا فرمائیں میرے دوست، فاضل محترم، دارالعب اور دیوب کر کے سابق استاذ، جناب مولانا عبدالرؤف صاحب افغانی دام لطفۂ حال استاذ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی ومدیر ما ہنامہ البینات کراچی (عربی) کو کہ انھوں نے اس نسخہ کی کھوج لگائی اور جناب خالد اسحاق صاحب سے ملاقات کی ، موصوف نے خندہ پیشانی سے اس کا فوٹو عنایت فرمایا فیجز اہما اللہ تعالی خیراً فی الدارین (آمین)

به خطوطه حضرت شاه صاحب کی وفات سے ستره سال پہلے ۱۵۱۱ ہے سالکھا گیا ہے۔ کتاب کے آخر میں اس کی صراحت ہے۔ پھر یہ نیخ طلبہ نے مصنف سے پڑھا ہے۔ کتاب کے شروع میں یہ تحریر ہے: '' پیش حضرت شخ مصنف بطریق تعلم شروع نمیں یہ تحریر ہے: '' پیش حضرت شخ مصنف بطریق تعلم شروع نموده شد، الله سبحانہ توفیق اتمام دہاد، وقتق بایں علوم میسر کناد'' پھراس تحریر کے بازومیں اسی قلم سے ککھا ہے: '' تا شعبان المعالم تا آخر پیش حضرت مرشد خوانده شد، الله تعالی تحقق میسر کناد'' اور کتاب کے آخر میں لکھا ہے: '' تم المحتاب: ''الحجة المبالغة'' بید الفقیر الحقیر بندہ کریم: ہرکہ خواند دعا طبع دارم ۔ زائلہ من بندہ گرنے گارم در ۱۵۹ ہجری المقدین''

یہ نسخہ ۱۲۷ اوراق میں ہے۔ اور دوتح ریوں میں لکھا گیا ہے ۵ کاوراق خطائنے میں ہیں اور باقی خطائنت میں ہیں۔ قشم اول کے آخر میں جو تتمہ ہے وہ اس نسخہ میں نہیں ہے۔ یہ مضامین شاہ صاحب نے بعد میں بڑھائے ہیں۔ کتاب میں کئی جگہ حک و فک ہے بعض عبارتیں قلم زوکر دی گئی ہیں۔ یہ مخطوطات میں صحیح ترین نسخہ ہے اور کتاب کی تصحیح میں اس سے بڑی مدد ملی ہے۔

الله تعالی میں میں میں میں اللہ تعالی ہور، عظیم آباد کی خدا بخش لا بھریری میں بھی ججۃ اللہ کا ایک مخطوطہ ہے۔ اللہ تعالی جزائے خیر عطافر ما نمیں میرے دوست جناب مولانا ثناء الہدی ویثالوی زید لطفۂ (مؤلف تفہیم السنن) کو کہ انھوں نے نہ صرف اس نسخہ کا پتہ چلایا، بلکہ اس کی فلم بھی حاصل کرلی، جس کو فاضل محترم، صدیق مکرم جناب مولانا افتخار حسین صاحب کٹیماری قاسمی استاذ مدرسہ امینیہ دبلی نے کاغذیر منتقل کروایا۔ اللہ تعالی دونوں دوستوں کو دارین میں ان کی محنت کی جزائے خیرعطافر مائیں اوران کو ترقیات سے نوازیں (آمین)

ینسخه ۱۲۵۷ اوراق میں نہایت خوشخط ہے۔ ۱۲۴۰ھ میں لکھا گیاہے۔ کتاب کے آخر میں ہے:''تمت: تمام شداین کتاب بموجب فر ماکش جناب منشی محمد حسن صاحب دام اقباله بتاریخ دواز دہم ماہ رہیج الثانی سنہ ۲۲ جلوسی مطابق ہجری ۱۲۴۰ فقط'' صحت میں اس کا دوسرامقام ہے۔ جومضامین مخطوطہ کراچی میں نہیں ہیں ان کی تھیجے اسی نسخہ سے کی گئی ہے۔ سے مخطوطہ برلین: جرمنی کے مشہور شہر برلین (Berlin) کی لائبر رہی میں بھی ججۃ اللہ کا ایک مخطوطہ ہے۔ اس کا فوٹو برادر مکرم ومحترم جناب مولانا اسماعیل صاحب سیدات امام مسجد قبا اسٹامفور ہیل لندن کی عنایت سے اور فاضل گرامی حضرت مولانا محمد شمیم صاحب با گیامقیم لندن کی سعی جمیل سے اور محب محترم، برادر مکرم جناب حافظ عبد الرحیم ملا صاحب (تاجر شہر لندن) کے تعاون سے حاصل ہوا۔ اللہ تعالی ان تینوں دوستوں کو دارین میں بہترین بدلہ عطافر مائیں (آمین)
سیم میں بہترین بدلہ عطافر مائیں (آمین)

یہ نسخہ سب سے زیادہ واضح اور صاف ہے۔ ۵۳۹ صفحات میں ہے۔ مگر بے صدغلط ہے۔ کسی طرح بھی قابل اعتماد نہیں، میں نے دیگر نسخوں کی تائید کے بغیر صرف اس نسخہ سے کتاب میں کوئی تصحیح نہیں گی۔

— ججۃ اللہ کا ایک نسخہ محدث محبّ اللہ صاحب العکم کے کتب خانہ میں ہے بیشلع حیدر آباد سندھ کے موضع پیر جھنڈ امیں ہے۔ جو سمراا دو کا متن ہے۔ کا تب شخ محمود بن محمسندھی ہیں۔ بینسخ مهما اوراق میں ہے مولا ناغلام مصطفیٰ قاسمی صاحب نے تفہیمات کے مقدمہ میں کھا ہے کہ 'اس کا خطاعمہ ہے ، نسخہ میں مصرت علامہ سندھی رحمہ اللہ کی تقریر میں جو سحیحات ہیں وہ اس نسخہ سے کی گئی ہیں۔ میں نے کے مطالعہ میں رہ چکا ہے' ۔ غالبًا مولا ناسندھی رحمہ اللہ کی تقریر میں جو سحیحات ہیں وہ اس نسخہ سے کی گئی ہیں۔ میں نے بینسخہ تلاش کیا مگر وسائل کی کمی اور ملک دوسرا ہونے کی وجہ سے مجھے اب تک کا میا بی حاصل نہیں ہوسکی۔

علاوہ ازیں ججۃ اللہ البالغہ کے اور بھی متعدد مخطوطے ہیں حضرت مولا نا نور الحسن راشد صاحب کا ندھلوی زید مجدہ نے
ہٹلایا کہ ججۃ اللہ البالغہ کے آٹھ قلمی نسخے موجود ہیں۔ جن میں سے ایک حرم کمی کے مکتبہ میں ہے جو حضرت مولا نا اسحاق
صاحب محدث دہلوی کے مطالعہ میں رہا ہے۔ (مولا نا کی بات بوری ہوئی) اور مجھے اس مخطوطہ کی تلاش ہے جس میں قتم
اول کے آخر کا تتمہ ہے۔ مولا نا نا نو توی رحمہ اللہ نے مطبوعہ صدیقی میں تتمہ کے شروع میں لکھا ہے کہ بیصرف ایک مخطوطہ
میں تھا جس کی بناء پراس کو کتاب میں لیا گیا ہے۔ مجھے جو تین مخطوطے حاصل ہوئے ہیں ان بینوں میں بیتہ نہیں ہے۔ اس
لئے مجھے ہنوز اس مخطوطہ کی تلاش ہے جس میں بیتمہ ہے۔ اگر کوئی قاری اس سلسلہ میں میر اتعاون اور راہ نمائی کر سکتے ہوں
تو در لیغ نہ کریں۔



مراته والوما والرجن م المحاذ سوالذي فكؤلانا مرعل له الاسلام والاحتداء وجَبَّلَهم علىلة الحنيفية السعة السهلة البيضاء نفراتهم غشبهم المعلوق اسفل لسافلين وادركهم لشقاء فرجهه ولطعت بم وبعث البهم الانبياء ويعزج بهمس الظلمات الحالنوره من المضيق الحالفضاء وجعلطاعته منوطة بطاعتهم فياللغنو والعلاء بترويزيم بأنناعهم لغم العلوم وقه واسوار شوابعه ومَن شاء ، فاصعوب عظ المعاد حابزي لاسولهم فايزي بانولهم وفاهبك به من عَلْياء موفضًل الرجل نهم على لف عابد وسُمّوا في الملكون عُظَماء وصاد واعيت بدعوا للم حتى المينان في جوف الماء فصل اللهم وسلم عليهم وعلى من تهم مادامت الدين والساء و خص ووين م شيدنا عِمَّالمؤمِّد بالآيات الواضعة العرَّاء ما فضل الصّلوات

مخطوطہ کراچی کے پہلے صفحہ کاعکس۔ بیسخہ ۱۵ اھ میں لکھا گیا ہے اور شاہ صاحب کے سامنے پڑھا گیا ہے



منها كالم ووقعوا سنال فليروا ويهملن أزحهم وبطن بهم ومعبت اليهم الأنبيا النحريم الناات الالوروس المعنو الانتفا وحلطاعة منولة بطاعتهم فالمفر والعلائم وفق من اتباء محال مومهم وفعم اسرار ترانعهم من تأره مبوا مغمة المدحافرين لا سرارتم فانرس النوار وأبيك ببن عليا , وفضا الرطام م على لعث ما مروسموا في الملكون عطا , وصار والحبيث بيمولكم عن المرحق الميان في حوب الما وضل الدم وسلم عليهم ورشم ا واست الارض والساخص من منهم سبد المحدولويد بالدايت الوامعة الغراء إفسال صلوات داكر م العمات واسفى لاصطفا واسلونني ألد دامعا رساب صواك ومانهم صوا براي مد مقول العبالفقيرا المتيال اكرم احداده وق المدين عداوهم عالمها المدنع لي مفيل العطيم وصبال المعالم المفيم ال عمد ا بلعوم القنية واسامني الغيون الدمة واساسا مره الحدمث الدي مرترف اص

مخطوطہ بیٹنہ (خدابخش اور نیٹل پبلک لائبریری بیٹنہ )کے پہلے صفحہ کاعکس، یہ نسخہ ۱۲۴۰ ہے میں لکھا گیا ہے

# ربسربسم اللدارمن الريم وتم باحر

الجديعدالذي فطرالانام على لتراكات لام والابتداء وجبله على الملة الحنفة السهلية اءتم انهمت يهم الحببل و وفعوا أهل السافلين وا دركهمالتّقاء فجرحمه ولطف بهم وبعث اليهم الابنياء ليخرج بم كلظهمات الى ليغروم كالمضييق الى الغضاويم منوطة بطاعبتهم فباللفخ والعلاثم وفق من اتبام لمجل علومهم وفهم اسرار شايعيم مثنا الترا فاصبحوا بنعمة حايزين لاسراريم فايزين بانواريم في المسلم والمناء وفضال منهوعا إلف عابروسموا في الملكوت عظاء فصاروا بحيث يرعوله خلق الملك الحياك في حوف الماء فصلاللهم ولم عليهم ويعلى ورثبتهم ما دا مثل الار من والسيمار م ن منهم سيدنا محال لموريالا يأت المواطني الغراء با فضا الصلوات والرحما محايشا ببيب صنوائك مباز للمص الزاءا مايعد منيقول لعبد الفقرالي رجمة المدالكريم احدالمدعو بولى مدبن عبد الرحيم عاملها المدبع بغضتا العظمو وحعا مآلما النعي لمقران عمدة العلوم البقينة ورسها ومنى الفنول اسها بجوعلوا لحدث الذي مذكرفيه ماصدرس فنال لمسلون سلى مدهليه وعلى عابيهم عين في قول وفعل وتقور فبي مصابيح الدجي ومعللالهدي ديمنزلة البدر المنتان من انقادلها ودعي فقد رستدوا به تدى وا و في لخرالكيروم لي عرض مرتو في فعة

مخطوطہ برلین کے پہلے سفحہ کاعکس۔اس نسخہ پرتاریخ کتابت موجوزہیں ہے



الجه لله الذي فطَّل لانامُ عِلَى ملة الإسلام والرحمَل = وَجبالهم على الملة أخنيفية السيحة السهلة البيضاء تم إنهم غَيْسِهم الجبُّل و وقعوا اسفل السافلين وادركهم الشقاً فَرَحمهم ولطفهم ولعِث اليهم لإنبياء لِيحَرَّج لِهم والطلآ الى النوب ومن المضيق الى الفضاً وتحعل طاعبة منوطةً بطاعتهم فيا لَلْفِي والعلُّهُ أَمْ وفِّق مِّن أَتُباعهم إليحتلِّ علو مهم وب فهر أسل رشر ابعهم من شاء فاصعوا منعة الله حائن لاسل رهم فائزين بانفارهم وناهيك به من علياء وفضّلَ الرجلَ منهم عَلَى الف عامبةٍ وشمّع في للككّن عظماء وَصَاروا بحيثُ يدعوا لهم خلقُ الدرحني الحييّانِ فيحقّ الماء فصل اللهم وسلم عليهم وعلى ورثتهم ما دامن الارص والسماء وخُصٌ من سبهم سبة نا صحابالم بية مالأيات العاضحة الغزاء بآفضل الصكات واكرح التحيات واصفى لاصطفاء وأمطرعيك أله واصحابه شأبير رضوا نك وجاذِهم إحسنَ الجراء **اصابِع لَ** فيقل العبدالفقير الى دحمة اهه الكريم احمهُ المدعوَّ **بو الشّ**م بنعبدالحيم عاملهما المدتعالى بفضل العطير وحعكل مالهما النعيم المقيم آن عمدة العلوم اليقينية وراسها ومبنى الفنون الدبنية واساسها هوعلم الحديث الذى يذكل فيدمأصد رمن افضل المرصلين صلى الله عليه وعلىألد واصحابه اجمعين من قول اوفعل اوتقرير فهي مصاب بيجالدجي ومعالم الهدى وتمنزلة الميل للمناير مَّنِ انقاد لها ووجي فقل دشل و اهتدى واوتى الخير الكثاير وتمن أعرصَ ونولے فقد غوج، وهوى ومأذا د نفسه الم التنسير فأنتبط الله على سلنيم وأعروانك ولبنس وكن بلامتلل وذكَّ عَلَى لَمُ لَلِمُ العَرْبِ اوَاللَّهُ وآن هذا العلولة طبقاتُ ولا صحادف مابيهم ودرمات وله قشول داخلهالاً ملاف وسطها درقة دصنف ء بَ القَتْمُولِ الْيَالْطَأُهُونَ ۗ العلماء رحمهم الله في النزلا بواب ما مَقِينَصُ بدلا والبُّ ومَدْ لل ب الر معرافة الإحاديث صحة وضعفا واستفاضة وغرابة وتصدّى لدِجَها بينة أحس المتقل ملين نتع

مطبوعه صدیقی بریلی کے پہلے صفحہ کاعکس۔ پیسخہ ۱۲۸ ھ میں پہلی بارطبع ہوا ہے

## فن حكمت شرعيه (علم اسرارالدين) (تعريف موضوع ،غرض وغايت)

اگرچہ یہ باتیں آ گے مقدمہ میں ضمناً آرہی ہیں، مگریہاں متنقلاً ان کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے کلام سے علم اسرار الدین کی جوتعریف مفہوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے:

حکمت شرعیه کی تعریف : هو علم یُنک فیه عن حِگم الأحکام ولِمَّیاتِها، وأسرادِ حَوَاصِّ الأعمال ونِسگاتِهَا یعنی حکمت شرعیه و فن ہے جس میں احکام شرعیه کی حکمتوں اور علتوں سے اور اعمال اسلامیه کی خصوصیات کے رموز و زکات سے بحث کی جاتی ہے۔ حکمت اور علت میں بچند وجوہ فرق ہے جیسا کہ آگ آر ہاہے۔ علم اسرار الدین میں احکام کی علتوں اور حکمتوں کے بارے میں جبتو کی جاتی ہے۔ اور اعمال کی خصوصیات مثلاً نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے اور روزہ گنا ہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اِن خصوصیات کا راز کیا ہے؟ پہلے مل کی پہلی خصوصیت اور دوسرے علم اسرار الدین میں بحث کی جاتی ہے۔ اور ججۃ اللہ البالغہ مطبوعہ صدیقی کے شروع میں تنبیہ کے عنوان سے بیتعریف بیان کی گئی ہے:

و أها حدُّه: فهو علمٌ يُعرف به حكمةُ وضعِ القوانين الدينية، وحفظُ النِّسَبِ الشرعية بأسرها ليخي حكمت شرعيه: وه فن ہے، اورتمام احكام شرعيه كي حكمت معلوم ہوتى ہے، اورتمام احكام شرعيه كي حكمت معلوم ہوتى ہے، اورتمام احكام شرعيه كي محكمت معلوم ہوتى ہے، اورتمام احكام شرعيه كلهداشت كاطر يقته بحو ميں آ جا تا ہے۔ نِسَب: نسبةُ كى جمع ہے حكم شرى ميں موضوع وجمول كے درميان جونبيت عكميه ہوتى ہے، وہى دراصل حكم ہوتى ہے۔ اور احكام پائح ہيں: وجوب، استحباب، اباحت، كرا ہت اور حرمت بي پانچوں نسبتيں ہيں۔ غرض دين اسلام دوباتوں كا مجموعہ ہے: اصول اور فروع۔ جواصول تجویز كئے گئے ہيں ان كى حكمت كيا ہے اور جوفر وع مقرر كئے گئے ہيں ان كے مراتب (وجوب وغيره) كى نكهداشت كيسے كى جائے كہ مستحب فرض نه بن جائے اور فرض استحباب كدر جه ميں نہ اتر آئے۔ انہى امور سے فن حكمت شرعيه ميں بحث كى جائے كہ مستحب فرض نه بن جائے اور فرض استحباب كدر جه ميں نہ اتر آئے۔ انہى امور سے فن حكمت شرعيه ميں بحث كى جاتى ہے۔

حكمت ِشرعيه كاموضوع: برفن كاموضوع الى كاتعريف سے اخذ كياجا تا ہے اور الى كو حيثيت كى قيد كے ساتھ مقيد كياجا تا ہے۔ شاہ صاحب كے كلام سے جوتعريف مفہوم ہوتی ہے اس سے يہموضوع اخذ كياجائے گا:

موضوعه: الأحكام الشرعية من حيث الْحِكَمِ واللَّمِّيَاتِ، والأعمالُ الأسلامية من حيث الأسرار والسخواص يعن فن حكمت شرعيه كاموضوع احكام شرعيه بين: حكمتول اورعلتول كى رُوسے، اور اعمال اسلاميه بين: اسرار وخواص كى جهت سے اس فن ميں انہى دوچيزول كے مذكورہ احوال سے بحث كى جاتى ہے۔

## اور فدکورہ دوسری تعریف کی روسے اس فن کا موضوع درج ذیل ہے:

وأما موضوعه: فهو النظامُ التشريعي المحمدِّى الحنيفي على صاحبه الصلاة والسلام، من حيثُ المصلحة والسفامية التشريعي المحمدُّى العنيق محمى على صاحبه الصلاة والسلام، من حيثُ المصلحة والمفسدة يعني اس فن كاموضوع نظام تشريعي محمى عني (شريعت اسلاميه) هما لح ومفاسد كي روست يعني مأمورات مين كيا خوبيان بين اورمنهيات مين كيا مفاسد بين - انهى امورست اس فن مين بحث كي حاتى ہے -

فن کی غرض وغایت: تمام فنون دینیه کی دوغرض وغایت ہیں: ایک عام دوسری خاص:

عام غرض وغایت: جوتمام فنون دیدیه کی مشترک غرض وغایت ہے، وہ سعادتِ دارین ہے۔ دین تعلیم خواہ قر آن کی ہو، حدیث کی ہویا فقہ وغیرہ کی ہو، دونوں جہاں کی نیک بختی کا ذریعہ ہے۔مؤمن کواگروہ دین تعلیم سے واقف ہے، دنیا میں بھی چین کی زندگی نصیب ہوتی ہے،اورآ خرت میں بھی سرخ رُوئی حاصل ہوتی ہے۔

خاص غرض وغایت: شریعت مصطفویه میں بابصیرت ہونا ہے۔ جومؤمن حکمت ِشرعیہ سے واقف ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا۔ اس میں انقیادتا م پیدا ہوتا ہے۔ دین پر کمال وثوق اور اطمینان کلی نصیب ہوتا ہے۔ اور وہ شریعت اسلامیہ کی اس طرح تکہداشت کرتا ہے کہ اس کا نفس بالکا یہ اس کی طرف قس مائل نہیں ہوتا۔ اور کسی متشکک اور رہ کانے والے کا اس پر داؤنہیں چلتا۔ جمۃ اللہ مطبوعہ صدیقی کے دیباچہ میں ہے:

و أما غايتُه : فهو عدمُ وِجُدانِ الحرج فيما قَضَى الله ورسولُه، والانقيادُ التامُّ للأحكام الإِلهية، وكمالُ الوُثوقِ والاطمئنان بها، والمحافظةُ عليها بحيث تَنْجَذِبُ إليها النفسُ بالكلية، ولا تَمِيْلُ إلى خلاف مسلكها.

تر جمہ: رہی فن حکمتِ شرعیہ کی غایت: تو وہ تکی نہ پانا ہے ان باتوں میں جن کا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہے اوران کی مکمل فرما نبر داری کرنا ہے۔ اوران پر کامل اعتماد اور پورااطمینان کرنا ہے۔ اوران کی اس طرح تکہداشت کرنا ہے کہ نفس ان احکام کی طرف بالکلیہ بھی جائے اوران کی راہ کے برخلاف راستہ کی طرف نفس مائل نہ ہو۔

غرض بینن نہایت درجہ سود مندہے، مگر دقیق بھی اسی قدرہے۔اس کے مبادی تمام علوم شرعیہ ہیں۔ آ دمی جب تک تمام فنون دینیہ سے واقف نہ ہویی فن گرفت میں آنامشکل ہے۔ نیز ذہمن رسا بھی ضروری ہے۔اللہ تعالی سب کواس فن سے بہرہ ورفر مائیں۔ (آمین)



### بسم الله السرحين السرحيم

الحمدُ للهِ الذى فَطَرَ الأَنامَ على ملة الإسلام والاهتداء، وجَبَلَهم على الملة الحنيفيَّةِ السَّمْحةِ السَّهْلة البيضآء؛ ثم إنهم غَشِيهم الجهلُ، ووقعوا أسفلَ السافلين، وأدركهم الشَّقاء؛ فَرَحِمَهم، ولَطَفَ بهم، وبعث إليهم الأنبياء، لِيَخْرُجَ بهم من الظلمات إلى النور، ومن المَضِيْقِ إلى الفَضآء؛ وجعل طاعته منوطةً بطاعتهم، فيا لَلْفَخْر والْعُلاَء!

ثم وفَّق من أتباعهم لتحمُّلِ علومهم، وفَهمِ أسرارِ شرائِعهم من شآء، فأصبحوا – بنعمة الله – حائزين لأسرارهم، فائزين بأنوارهم ؛ ونَا هِيْكَ به من عُليآءً! وفضَّل الرجلَ منهم على ألف عابدٍ، وسُمُّوا في الملكوت عُظَمَآء؛ وصاروا بحيث يدعولهم خلقُ الله، حتى الحيتانِ في جوف المآء.

فصلِّ – اللَّهم – وسلِّم عليهم، وعلى وَرَثَتِهِمُ مادامتِ الأرضُ والسماء؛ وخُصَّ من بينهم سيِّدنا محمد والمؤيَّد بالآيات الواضحة الغرَّاء، بأفضلِ الصلواتِ وأكرم التحيَّاتِ، وأصْفَى الإصْطِفَاءِ، وأَمْطِرُ على آله وأصحابه شَآبِيْبَ رضوانك؛ وجازِهم أحسنَ الجزاء.

ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مکلّف مخلوق (جن وانس) کو مذہب اسلام اور راہ یا بی پر پیدا کیا۔اورسیدھی، نرم، آسان اور روشن ملت پر ان کی تخلیق فر مائی پھراُن پر ناوانی چھا گئی،اور وہ انہائی پستی میں جاپڑے۔ اور بدبختی نے ان کو د بوچ لیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر بانی فر مائی، اور ان کے ساتھ لطف وکرم کا معاملہ فر مایا، اور ان کی طرف حضرات انبیاء کو مبعوث فر مایا، تا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف،اور تکی سے کشادگی کی طرف کالیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی فر ماں برداری کو انبیاء کی فر ماں برداری کے ساتھ معلق کر دیا۔ پس کیا کہنے ( انبیاء کی ) ہزرگی اور بلندی کے!

پھراللد تعالی نے انبیاء کرام کے تبعین میں سے جس کو چاہان کے علوم کواٹھانے کی ، اوران کی شریعتوں کے رموز کو سیجھنے کی تو فیق بخشی ، چنانچہ وہ بفضلہ تعالی انبیاء کے بھیدوں کو سیٹنے والے ، اوران کے انوار کو حاصل کرنے میں کا میاب ہوگئے۔ اوراس سے بڑی سربلندی اور کیا ہوگئے ۔ اور اللہ تعالی نے وارثین علوم نبوت میں سے ایک ایک کو ہزار

ہزار عابدوں پر برتری بخشی ،اوروہ حضرات فرشتوں کی دنیا میں'' بڑے لوگ'' کہلائے۔اوروہ حضرات اس قدر بلندر تبہ تک پہنچے کہ تمام خلق خداجتی کہ محصلیاں پانی میں ،ان کے لئے دعا گوہو گئیں۔

پس خدایا! بے پایاں رحمتیں اور سلامتی نازل فر ماان انبیاء پر اور ان کے وارثین پر، جب تک که آسان وز مین قائم ر ہیں، اور ان میں سے مخصوص فر ما ہمارے آقا حضرت محمد مِلاَنْ اَلِيَّا کَا کُو جوروشن اور واضح معجزات کے ساتھ قوی کئے گئے ہیں بہترین درودوں کے ساتھ اور عمدہ سلاموں کے ساتھ اور برگزیدہ مقبولیت کے ساتھ؛ اور برسا آپ کے خاندان پر اور آپ کے ساتھیوں پراپنی خوشنودی کی موسلا دھار بارش اور ان کو بہترین صلہ عطافر ما (آمین)

### لغات:

قوله فطر الأنام إلى فطر (ن ض) فَطُوًا الأَمْر: پيداكرنا، شروع كرنا الأنام: زمين كى تمام كلوقات ما ظهَرَ على الأرض من جميع المخلق (لسان العرب) خاص طور پرجن وانس كوبھى أنام كها جاتا ہے أو المجن و الإنس، وبه فُسِّر قو لُه تعالى: ﴿ وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ وهما الثقلان (تاج العروس) كتاب ميں يا تو مكلّف مخلوقات (جن وانس) مراد بيں ياصرف انسان مراد بيں كيونكه آگے انسانوں ہى كا تذكره ہے .....ملة لغت ميں روش اور طريقه كو كہتے بيں قال أبو إسطى: المملّة في اللغة: سُنتُهُمْ و طريقتُهم (ليان العرب) .....اهتداء حاصل مصدر بمعنى راه يا بي بي لفظ اسلام كا بهم معنى ہے اهتدى اهتداءً: راه راست يانا۔

قوله: جبلهم إلى الحديفيَّة ميں يانسبت كى ہے اور حنيف كے معنى ہيں، تمام باطل چيزوں سے رخ پھيركراور كناره كئى اختياركر كے دين حق كى طرف ماكل ہونے والا - بير حضرت ابراہيم عليه السلام كالقب بھى ہان كے بارے ميں ارشاد بارى تعالى ہے ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ، حَنِيفًا ﴾ (انحل ١٢٠) بيتك ابراہيم عرب براء مقتدا تھے، الله كى من ارشاد بارى تعالى ہے ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ، حَنِيفًا ﴾ (انحل ١٢٠) بيتك ابرائيم عرب مقتدا تھے، الله كى فرمال بردار تھے، بالكل ايك طرف كے ہور ہے تھے (تھانون ) اور الملة المحنيفية: وه ملت ہے جس ميں باطل كى خدا كيل طرف سے گنجائش ہو، نه باكيل طرف سے اس كى بركا منظم اور مضبوط ہوں السمحة مؤنث السمع كا جمعنى نرم اور ملت سملہ: وه ملت ہے جس ميں قمل كے اعتبار سے آسانياں ہوں اور ملت سمحہ: وه ملت ہے جس ميں گوئى پيچيدگى نه ہو البيضاء مؤنث الأبيض ، بمعنى سفيد، روشن اور ملت بيضاء: وه ملت ہے جس كا برمعاملہ جلى اور روشن ہو، اس كى تعليمات قابل فہم ہوں، ان ميں سادگى ہو، ہرشخص اس كو بو جھ سكتا ہو۔

## تشريخ:

ان دوجملوں میں ارشاد نبوی کل مولود یولد علی الفطرة کی طرف تامیح (اشاره) ہے، فطرة کے مشہور معنی اسلام کے ہیں و أشهر الأقوال: أن المراد بالفطرة الإسلام، قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف (فتح

الباری جساص ۲۴۸) یعنی ہرانسان دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے کوئی بچیکسی باطل دین پر پیدانہیں ہوتا، پھر ماحول یعنی جن ہاتھوں میں بچہ پلتا بڑھتا ہے:اس کوبگاڑ دیتا ہے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ ہماری ہے دنیا عالم اجساد ہے، انسان اس دنیا میں نیا پیدائہیں ہوا، بلکہ تمام انسان پہلے عالم
ارواح میں پیدا ہو چکے ہیں، وہاں سے مقررہ وقت پراس عالم میں منتقل ہوتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آ بت ۲ کا میں اور
اس کی تفسیر میں جواحادیث شریفہ وار دہوئی ہیں ان میں عالم ارواح کے اس واقعہ کا مفصل تذکرہ موجود ہے کہ تخلیق آ دم
کے بعدان کی ساری ذریت چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں وجود پذیر کی گئی اوران کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا درس
دیا چرامتحان لیا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارار بنہیں؟ سب نے بیک زبان اقرار کیا: کیوں نہیں! یعنی آ پ ہی ہمارے
دیا چرامتحان لیا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا ربنہیں؟ سب نے بیک زبان اقرار کیا ہے اوراسی صلاحیت پر انسان اس دنیا
میں پیدا ہوتا ہے ۔ مگر دنیا میں آنے کے بعد بہت سے لوگوں کو ماحول بگاڑ دیتا ہے اور وہ اپنی اس فطری صلاحیت کو برباد
کر دیتے ہیں اور اللہ کی معرفت سے اس درجہ جاہل ہوجاتے ہیں کہ جانوروں کو جس درجہ کی معرفت حاصل ہے اتن بھی
ا کی پاس باتی نہیں رہتی ، اس وقت ان کو بربختی آ کیٹرتی ہے اور وہ اسفیل السافلین میں جاپڑتے ہیں۔

غرض ان دونوں جملوں میں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم انعام پران کی حمد وستائش کی گئی ہے کہ انھوں نے مکلّف مخلوقات (جن وانس) پریے عظیم احسان فر مایا کہ ان کو دنیا میں جیجنے سے پہلے اپنی پہچپان کرائی اور درس معرفت دیکر ان کی ہدایت کاسا مان کیا فلہ الحمد و المنَّة!

### فوائد:

- © عربی میں جس طرح مصدرِ معروف اور مصدرِ مجهول میں امتیاز نہیں ہوتا اسی طرح مصدر اور حاصل مصدر میں بھی امتیاز نہیں ہوتا اسی طرح مصدر معروف ہے یا مجہول بھی امتیاز نہیں ہوتا دونوں کے لئے ایک ہی صیغہ تعمل ہے اور قرائن سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مصدر معروف ہے یا مجہول اور مصدر ہے یا حاصل مصدر مثلاً نصر ینصر معروف کے بعد جو نَصْراً آتا ہے وہ مصدر معروف ہے۔ مس کا ترجمہ ' مدد کیا جانا''ہے اسی طرح کرنا''ہے اور انسی کا ترجمہ ' مدد کیا جانا''ہے اسی طرح اہتداء مصدر کے معنی ہیں راہ یا بی ۔ کتاب میں حاصل مصدر استعمال ہوا ہے کیونکہ وہ اسلام یا ملت اسلام کے ہم معنی استعمال کیا گیا ہے۔
- ا شاہ صاحب قدس سرہ کی ایک خاص عادت شریفہ ہے اس سے واقف رہنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ مترادفات اور ہم معنی الفاظ استعال کرتے ہیں ایک لفظ کے بدل دوسرالفظ لاتے ہیں اور جملہ ناقصہ کے ہم معنی دوسرا جملہ ناقصہ لاتے ہیں اور جملہ تامہ کی وضاحت کے لئے دوسرا جملہ تامہ لاتے ہیں جس کے ذریعہ سابقہ مضمون کو بالفاظ دیگر

سمجھاتے ہیں مثلاً ملت اسلام اور اهتداء ہم عنی ہیں اور جملہ فطر الناور جملہ جَبلَ النا ایک ہی مضمون اوا کرتے ہیں۔

قوله: غشیهم النح غَشِی یَغْشی غَشْیاً وغِشَایَةً الأمرُ فلانًا: رُهانَنا، چِهاجانا.....شَقَآءٌ (حاصل مصدر) برختی ..... خوج به (متعدی برح ف جر) نکالنا، فاعل ضمیر ستر ہے جوالله تعالیٰ کی طرح راجع ہے.....المضیق: تنگ جگه، گھائی .....الفضاء: وسیح زمین، میدان، جمع أفضاء ..... منوطة (اسم مفعول) أنا طه بکذا: لئکانا، علق کرنا (ماده نوط) ..... یاللفخر میں یاح ف ندا، لام استغاثه (برائے تضیض) فخر مع معطوف مستغاث ، افظی ترجمہ: کہاں ہے برزگی اور بلندی؟

### مطلب:

جب لوگ دنیامیں پہنچ کراپنی فطری صلاحیت کھو بیٹھے اور گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے اور پستی کی نہایت کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کرم بالائے کرم بیفر مایا کہ نبوت ورسالت کا سلسلہ شروع فر مایا ، وحی بھیجی ، کتابیں نازل فر مائیں اور لوگوں کو دوبارہ اپنی معرفت کا درس دیا اور ان کواپنی مرضیات سے واقف کیا۔

اوراللہ تعالی نے نبیوں اور سولوں کا درجہ اس قدر بلند فر مایا کہ خود ہی اعلان فر مایا ﴿ مَنْ یُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ﴾ (النساء ۸۰) یعنی جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللّہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے رسول کی نافر مانی کی اس نے اللّہ تعالیٰ کی اطاعت شعار بندے ہیں کی اس نے اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ۔ حالانکہ بات کا فطری نہج بیتھا کہ کہا جاتا: جواللہ تعالیٰ کے اطاعت شعار بندے ہیں وہ اللّہ کے فرستادوں کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور جونا نہجار ہیں وہ روگر دانی کرتے ہیں ۔ مگر تا کیدومبالغہ کے لئے اور رسولوں کی قدرافز ائی کے لئے تعبیر وہ اختیار فر مائی جواو پر گذری یعنی اللہ کے اطاعت شعار بندے وہی ہیں جورسولوں کی اطاعت کرتے ہیں، رسولوں کی اطاعت کے بغیراطاعت نے بغیراطاعت نے خداوندی کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا کیس کیا کہنے انبیاء کی بزرگ ، شرف اور سر بلندی کے!

### لغات:

قوله ثم وفق النح تحمَّله: الله ناسسحازَ (ن) حَوْزًا الشئ: الله كَرنا، جَمْع كُرنا، سن فَاهِي (اسم فاعل) روكنه والا ....علياء مؤنث الأعلى كا بمعنى بهت بلند، لفظى ترجمه: روكنه والا هول ميں آپ كواس نعمت كے ذريعه ديگر سر بلنديوں سے يعنی تيرے لئے بينعمت كافی ہے، توكسی دوسری سر بلندی كے چكر ميں مت پڑياناهيك اسم فعل بمعنی يكفيك ہے .....شموا (فعل ماضی مجهول) نام رکھے گئے وہ .....ملكوت، مَلك (فرشته) سے بنا ہے فرشتوں سے تعلق ركھنے والے تمام معاملات كوملكوت كہتے ہيں۔ عالم ملكوت: فرشتوں كى دئيا..... عظماء جمع ہے عظيم كى اور يہ فعول ثانی ہے۔ قوله: فضل الرجل إلى ميں تابيح (اشاره) ہے مشہور ضعيف حديث كى طرف كدا يك فقيد (دين كا ماہر) شيطان پر ہزار عابدوں سے زياده بھارى ہے (مشكوة حديث ٢١٤) يعنی فقيد كو گراه كرنا شيطان كے لئے آسان نہيں، اسے ہزار گنا سے زياده محنت كرنى پر تى ہے نيز عُبّادى عبادت سے وہ اتنا ذيل نہيں ہوتا جتنا فقيد كا وجوداس كے لئے سوہان روح ہوتا ہے۔ قوله: سُموا إلى ميں تابيح ہے حضرت عيلى عليه السلام كاس ارشادكى طرف جس كوعلامه ابن عبدالبر ماكلى قرطبى رحمه الله فوله: من عبان العلم وفضله (ص٢٦٦) ميں نقل كيا ہے كہ من عَلِم و عَمِل و علّم فذالك يُدعى عظيماً في ملكوت السماوات يعنى جس نے علم دين حاصل كيا اور وه علم دوسروں كوسكھلايا تو وه تحض فرشتوں كى دنيا ميں 'برا آدى' كہلاتا ہے۔

قولہ: یدعولھم النج میں تکہتے ہے مشہور حدیث شریف کی طرف کہ عالم کے لئے وہ تمام مخلوقات دعائے مغفرت کرتی ہیں جوآ سانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں اور محجیلیاں بھی پانی کے اندر (مشکوۃ حدیث۲۱۲ کتاب العلم فصل۲)

### مطلب:

دنیا سے انبیاء کی تشریف بری کے بعدان کے وارثین (علمائے امت) ان کے جانشین ہوتے ہیں وہ نبیوں کے علوم کو حاصل کرتے ہیں، ان کی لائی ہوئی شریعتوں کے اسرار ورموز سمجھتے ہیں اور وہ اس مقصد میں پوری کا میا بی حاصل کرتے ہیں۔ علمائے امت کے لئے یہی سربلندی سب سے بڑی چیز ہے ان کا مرتبہ ہزار عابدوں سے بھی برتر ہے۔ وہ حضرات فرشتوں کی دنیا میں ''بڑے لوگ'' کہلاتے ہیں، دنیا میں گوان کی قدر نہ پچانی جائے مگر قدر شناس ان کی قدر پہچانتے ہیں اور ساری مخلوقات تا آئکہ سمندر کی مجھلیاں بھی ان کے قل میں دعا گوہیں۔

قوله: فصلً إلى خُصَّ فعُل امر ہے خَصَّ (ن) خَصَّا فلانًا بالشيءِ: خاص كرنا ..... المؤيد (اسم مفعول) قوى كيا ہوا المؤيد صفت ہے محمدكى اور بالآيات متعلق ہے المؤيد سے اور بالفضل الن متعلق ہے خُصَّ سے ..... شآبيب جمع ہے شُونُ بُونْ بُك جس كے معنى ہيں موسلا وھار بارش ..... و خُصّ كا عطف صَلِّ وَسَلِّم پر ہے۔

قوله: مادامت إلى بيابريت كے لئے محاورہ ہے كيونكہ جب ہم طويل سے طويل مدت كا تصور كرتے ہيں تواپنے ماحول كے لحاظ سے بڑى مدت كہى خيال ميں آتى ہے چنانچہ همادامت السماوات والارض ﴿ (جب تك آسان وز مين قائم رہيں ) وغيرہ الفاظ محاورات عرب ميں دوام كے مفہوم كوادا كرنے كے لئے بولے جاتے ہيں (فوائد عثمانی سورة ہود آیت که) پس طلبہ كوية قاعدہ يا در كھنا چاہئے كہ كسى بھى زبان كے محاورات كالفظى ترجمہ كرنا اوراسى برا تك كررہ جانا اوراسى كومطلب قرار دينا بنيا دى غلطى ہے ،محاورات كا ہميشہ مفہوم اور كل استعال سمجھا جاتا ہے ان كالفظى ترجمہ مراد نہيں ہوتا همادامت السماوات والأرض ﴾ بھى زمانه كيا بليت سے ايك محاورہ چلا آر ہا تھا اس كامفہوم ترجمہ مراد نہيں ہوتا همادامت السماوات والأرض ﴾ بھى زمانه كيا بليت سے ايك محاورہ چلا آر ہا تھا اس كامفہوم

دوام اورابدیت تھااور بیالیا ہی محاورہ ہے جبیہ اردومیں کہاجاتا ہے کہ:'' جب تک شب وروز کا چکر چلتارہے گا یہی ہوتا رہے گا'' یہاں بیاخمال کہ شب وروز کا چکر تو بہر حال ایک دن ختم ہونے والا ہے کسی طرح مصر نہیں ،اسی طرح ﴿ مادامت السماوات والأرض ﴾ کے محاورہ کو سمجھنا جائے۔

 $\updownarrow$   $\updownarrow$ 

## [علومُ الحديث ومكانةُ علم أسرار الدين منها]

أما بعد: فيقول العبدُ الفقير إلى رحمة الله الكريم، أحمدُ المدعوُّ بولى الله بن عبدِ الرحيم — عَامَلَهما الله تعالىٰ بفضله العظيم وجعل مَآلَهُما النعيمَ المقيمَ —: إن عمدةَ العلوم اليقينية ورأسَها، ومبنى الفنون الدينية وأساسَها، هو علم الحديث، الذى يُذكر فيه ما صدر من أفضل المرسلين — صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين — من قول، أو فعل، أو تقرير؛ فهى مصابيحُ الدُّجىٰ، ومعالمُ الهدى، وبمنزلة البدر المنير؛ من انقادلها ووعىٰ فقد رشد واهتدى، وأوتى الخيرَ الكثير؛ ومن أعرض وتولى فقد غوىٰ وهوىٰ، وما زاد نفسَه الاالتحسير؛ فإنه صلى الله عليه وسلم نهى وأمر، وأنذر وبشَّر، وضَرَبَ الأمثال، وذكّر، وإنها لَمِثْلُ القرآن أو أكثرُ.

## فنون حديث ميں حكمت بشرعيه كامقام ومرتبه

تر جمہ: حمد وصلوۃ کے بعد، خداوند کریم کی رحمت کا مختاج بندہ احمد جوولی اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، ولد عبدالرحیم ،اللہ تعالی دونوں کے ساتھ اپنے بڑے فضل کا معاملہ فرمائیں اوران کا ٹھکانہ دائی تعتوں کو بنائیں ...... کہتا ہے کہ علوم یقینیہ (دینیہ) میں قابل اعتماد اور ان کا سردار اور فنون دینیہ کا پایداور ان کی بنیاد کم حدیث ہی ہے، جس میں افضل المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کے ارشاد ات ، آپ کے گئے ہوئے کام اور تائیدات بیان کی جاتی ہیں ۔ پس احادیث شریفہ تاریکی میں روثن چراغ اور ہدایت کی واضح علامات اور (تمام علوم میں ) بمنز لئر چودھویں جاتی ہیں ۔ پس احادیث شریفہ تاریکی میں روثن چراغ اور ہدایت کی واضح علامات اور (تمام علوم میں ) بمنز لئر چودھویں کے جاند کے ہیں ۔ جس نے ان کا اجباع کیا اور افسی محفوظ کیا اس نے رُشد وہدایت کی راہ پائی ۔ اور وہ بے حساب بھلائی سے سر فراز کیا گیا ۔ اور جس نے اعراض کیا اور روگردانی کی وہ گمراہ ہوا اور گھڑے میں جاگرا، اور خسران ونقصان کے سواس کے ہاتھ کچھ نہ آیا ۔ کیونکہ آنحضور ﷺ نے ممانعت فرمائی ہیں اور اس کی مقدار قرآن کریم کے بقدر ہے یا اس بیان فرمائی ہیں اور اس کی ہیں اور ان کی مقدار قرآن کریم کے بقدر ہے یا اس بی مؤوروں تر!

### غات:

الفقیر إلى صفت ہے العبدى .....الى رحمة الىغ متعلق ہے الفقیر سے ..... المدعو: بلایا ہوا، پکارا ہوا مصنف قدس سره کا اصل نام احمد ہے اور شہرت ولى اللہ سے ہے، چونکہ ولى اللہ ميں تزكيه کا پہلوتھا جوار شاد بارى ﴿فَلاَ تُزَكُّوُ اللهُ مَيْنَ لَهُ كَيْهُ وَكَالْتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ

تقریر کے معنی ہیں برقر اررکھنا، تائید کرنا اورفن حدیث میں تقریر نبوی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے روبرکسی سلمان نے کوئی روبرکسی سلمان نے کوئی کام کیایا کوئی بات کہی اور آپ نے اس کوروکا ٹو کانہیں یا آپ کے زمانہ میں کسی مسلمان نے کوئی کام کیا اور آپ نے باوجو علم واطلاع کے نکیرنہیں فرمائی تووہ تقریر نبوی کہلاتی ہے (تحقة الدررس ۴۸)

الدجی: شب تار، ابرآ لودرات جس میں چا ند نظرآئ نہ تارے سواد اللیل مع غیم، وأن الاتری نجمًا ولاقمرًا (لمان) .....دجا(ن) دَجُوًا اللیلُ: رات کا تاریک ہونا .....معالم جمع ہے مِعْلَمْ کی جس کے معنی ہیں راستہ کے نشانات ..... وعیٰ یَعِیٰ وَعُیًا الشئ: جمع کرنا ..... وعی الحدیث: یاد کرنا ..... النحیر الکثیر مفعول ثانی ہے اُوتِی کا اوراس میں تکمیج ہے آیت پاک ﴿ یُولِّتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَّشَآءُ، وَمَنْ یُولِّتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوتِی خَیْرًا کَثِیْرًا ﴾ کی طرف، کیونکہ حکمت کی مشہور تفسیر یہی ہے .... غوی کی طرف، کیونکہ حکمت کی مشہور تفسیر یہی ہے .... غوی یَعُلُوی غَیًّا: گراہ ہونا ....هوی یَهُوی هُویًا: اوپر سے نیچ گرنا۔

### فوائد:

ن 'علوم شرعید میں سب سے بلند مرتبہ کم حدیث کا ہے': اس پر بیا شکال ہوسکتا ہے کہ سب سے بلند مرتبہ تو علم تفسیر کا ہونا چا ہے کہ کلام الملوكِ ملوكُ الكلام شاہوں کا میں مار بانی کی تبیین وتشریح ہے اور قاعدہ ہے کہ کلام الملوكِ ملوكُ الكلام شاہوں کا كلام ، كلام کا شاہ ہوتا ہے ) پس اللہ تعالی کے كلام کا مرتبہ بہر حال بلند و بالا ہونا چا ہے۔

اس کا جواب بیہ ہے کفن تفسیر تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے(۱) کلام پاک(۲) تشریحات نبوی اور تفسیرات صحابہ وتابعین (۳) مفسرین کرام کی وضاحتیں۔ان تین میں سے اول تو کوئی فن نہیں، بلکہ کلام ربانی تو تمام فنون دینیہ کاسرچشمہ ہے اور دین وشریعت کی اصل واساس ہے، اور دوسری چیز فن حدیث میں داخل ہے۔اب رہ گئی تیسری چیز تووہ فن حدیث سے برتر تو کیا مساوی بھی نہیں ہوسکتی، کیونکہ وہ مفسرین کا کلام ہے اس لئے شاہ صاحبؓ کا ارشاد بجاہے کہ علوم شرعیہ میں سب سے بلندم تبفن حدیث کا ہے۔

ک قدیم زمانہ سے ایک گمراہی بیہ چلی آرہی ہے کہ کچھلوگ صرف قر آن کریم کو ججت مانتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ رسول کا کام بس قر آن کو پہنچانا ہے اور قر آنی احکام ہی کی تعمیل ضروری ہے،اس کے علاوہ کوئی چیز ججت نہیں حتی کہ رسول کا قول وفعل بھی ججت اور واجب الا تباع نہیں۔

یے فرقہ اپنے آپ کو''اہل قرآن'' کہتا ہے مگر حقیقت میں بی'' منکرین حدیث'' ہیں۔ یہ لوگ حدیث شریف کی تاریخی حیثیت کا افکارنہیں کرتے بلکہ اس کی جیت کا افکار کرتے ہیں ۔آنخضرت مِلِلْتُعَالِیمُ نے اس مگراہ فرقہ کے وجود کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔حضرت ابورا فعرضی اللہ عنہ یہ ارشادیا کے قل کرتے ہیں:

" ہر گز میں تم میں سے کسی کواپنے چھپر کھٹ پرٹیک لگائے ہوئے نہ پاؤں، جسے میرے اوا مرمیں سے کوئی امر پنچے، یا نواہی میں سے کوئی نہی پنچے، پس وہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، ہم جواحکام قرآن میں پاتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں" (مشکوۃ شریف حدیث ۱۹۲ باب الاعتصام فصل ۲)

اورحضرت مقدام بن معدى كرب رضى الله عنيس بيارشاد پاكمروى ہے كه:

ألاً إنى أُوتيتُ القرآن ومثله معه، ألاً يسوشِكُ رجلٌ شَبْعَانُ على أريكته يقول: عليسك بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حرام حلال فَأَحِلُّوه، وماوجدتم فيه من حرام فَحَرِّموه، وإن ما حَرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم كماحَرَّم الله (مثلوة مديث١٢٣)

سنو! میں قرآن کریم دیا گیا ہوں اوراس کے ماننداس کے سنو! میں قرآن کریم دیا گیا ہوں اوراس کے ماننداس کے ساتھ (دیا گیا ہوں) سنو! ایک شکم سرآ دمی اپنے چھپر کھٹ پر بیٹے اکہ گا کہ تم یہ قرآن مضبوط پکڑو، جواس میں حلال ہے اس کوحرام مجھو، ہے اس کوحرام مجھو، حالانکہ جو چیزیں اللہ کے رسول نے حرام کی ہیں وہ بھی و لیی ہی حرام ہیں جیسی اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔

اور حضرت عرباض بن ساربيرضي الله عنه كي حديث كالفاظ به بين:

کیاتم میں سے ایک شخص اپنے چھپر کھٹ پر ٹیک لگائے گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے بس وہی چیزیں حرام کی ہیں جو اس قرآن میں حرام ہیں؟! سنو! بخدا! میں نے بھی احکامات دیئے ہیں، اور نصیحتیں کی ہیں اور بہت ہی باتوں سے روکا ہے بیشک وہ قرآن کے بقدر ہیں یا اس سے بھی زیادہ

أيحسب أحدُكم متكنًا على أريكته، يَظُنُّ أَن الله لم يُحَرِّم شيئًا إلا ما في هذا القرآن؛ ألا! إنى \_ والله! \_ قد أمرتُ ووعظتُ، ونهيت عن أشياء، إنها لمثلُ القرآن أو أكثرُ (مُثَلوة مديث ١٢٣)

دراصل جیت حدیث کا نکاروہی لوگ کرتے ہیں جورسول کی حیثیت سے واقف نہیں اوراس کا صحیح مقام نہیں پہچانے۔ قرآن کریم میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول طِلاَ اللہ کے حیثیت صرف ایک پیغا مبراورڈا کیہ کی نہیں ہے بلکہ وہ مطاع ، متبوع ، امام ، ہادی ، قاضی ، حاکم اور حکم وغیرہ بہت ہی صفات کے حامل ہیں اس لئے ماننا پڑے گا کہ دین کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ کا ہرامرونہی ، ہر تھم و فیصلہ اور ہر قول عمل ناطق ، واجب التسلیم اور لازم ہے۔شاہ صاحبؓ نے زیر تشریح عبارت میں جمیت حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

## <u> جارفنون حدیث</u>

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ عرف عام میں فن حدیث روایت ِ حدیث کا نام ہے، پھرفن اصول حدیث میں اس کی بہت ہی انواع کی گئی ہیں۔ گرشاہ صاحب رحمہ اللّہ عرف عام سے ہٹ کرفن حدیث کی چارفتمیں کرتے ہیں:

پہلی قسم: فن روایت ِ حدیث ہے جس میں احادیث مع سندروایت کرکے ہرحدیث کا درجہ عین کیا جاتا ہے کہ حدیث گئی ہیں۔ صحیح ہے یاضعیف ہشہور ہے یاغریب، مُسند ہے یامرسل، مرفوع ہے یاموقوف وغیرہ، اس فن میں بے شار کتابیں کھی گئی ہیں، تفصیل کے لئے محمد بن جعفر کتانی رحمہ اللہ (۱۲۷-۱۳۴۵ھ) کی کتاب الرسالة المستطرفة دیکھیں۔ دوسری سم : فن غریب الحدیث ہے جس میں احادیث کے نامانوس الفاظ کے معانی اور مشتبہ کلمات کا اعراب بیان کیا جاتا ہے، اس فن کی مشہور کتابیں ہے ہیں:

- (١) ابوعبيدقاسم بن سلًّا م ہروی (١٥٤-٢٢٣هـ) کی غریب الحدیث۔
- (٢) علام محمود بن عمر زمخشر ي (٢٦٥-٥٣٨ ) كي الفائق في غريب الحديث
- (٣) ابن الاثيرمجد الدين مبارك جزري (٩٣٣ ٢٠١ه) كي النهاية في غريب الحديث والأثور
- (٣) شَيْخُ مُحربن طاهر بِنِي گَجراتی (م٩٨٦ه ٥) كی مجمع بحار الأنوار فی غرائب التنزیل و لطائف الأخبار۔ تیسری شم: فقدالسنہ ہے جس میں احادیث شریفہ سے مستبط ہونے والے مسائل شرعیہ بیان کئے جاتے ہیں۔

قرآن کریم کی تقریباً تین سوآیات سے جومسائل شرعیہ مستنبط ہوتے ہیں ،اس فن کا نام احکام القرآن ہے اور تقریباً تین ہزار احادیث شریفہ سے جواحکام دینیہ مستنبط ہوتے ہیں ، اس فن کا نام فقہ السنہ ہے اور ان دو کے علاوہ جواحکام

۔ فقہیہ قرآن وحدیث اوراجماع امت سے بذریعہ قیاس مستنبط کئے جاتے ہیں اس کا نام علم الفقہ ہے۔

بعد میں یہ تینوں فن یکجا کردیۓ گئے اوراب اسی مجموعہ کا نام علم الفقہ ہے، کیونکہ بڑا حصہ اس میں تیسر ےعلم کا ہے۔ چوتھی قتم علم اسرارالدین ہے، جس میں اعمال اسلامیہ اورا حکام دینیہ کے رموز واسرار بیان کئے جاتے ہیں، جسے عرف عام میں فن حکمت ِشرعیہ کہتے ہیں۔

۔ لہ بیعنوان اور معنون دونوں آئندہ عبارت کا خلاصہ ہیں اسی طرح آئندہ عربی عبارت سے پہلے اس کی تشریح دی جائے گی ۱۲ پھر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دقت وافادیت کے لحاظ سے مذکورہ فنون اربعہ میں ترتیب قائم فرمائی ہے کہ آسان ترین علم: فن روایت الحدیث ہے اور اس سے مشکل اور مفید علم: فن غریب الحدیث ہے اور تیسری قتم کو تو عام طور پر احادیث کا خلاصہ، نچوڑ اور مغز سمجھا جاتا ہے، مگر شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک فنون حدیثیہ میں دقیق ترین اور مفید ترین قتم: چوتھی ہے۔

اور شاہ صاحب نے ان انواع میں درجہ بندی ایک مثال کے ذریعہ سمجھائی ہے فرماتے ہیں: پھل کے بالکل اوپر کے حصلے منے سے اندرکا چھلکا، جوزیادہ کار کے حصلے منے سے سے اندرکا چھلکا، جوزیادہ کار آمد ہوتا ہے، فن روایت حدیث کی مثال ہے۔ اور پھل کا گودااور مغز، جواصل مقصود ہوتا ہے: آمد ہوتا ہے، کیونکہ وہ کھایا بھی جاتا ہے: فن غریب الحدیث کی مثال ہے۔ اور پھل کا گودااور مغز، جواصل مقصود ہوتا ہے: یہ نقہ السند کی مثال ہے مگر در حقیقت مغز اور موتی علم اسرار الدین ہے۔

وإن هذا العلمَ له طبقاتٌ، ولأصحابه فيما بينهم درجاتٌ، وله قشورٌ دَاخِلَهَا لُبُّ، وأصدافٌ، وَسُطَها دُرُّ، وقد صنَّف العلماء \_\_رحمهم الله \_ في أكثر الأبواب ما تُقُتنَصُ به الأوابدُ، وتُذَلَّل به الصِّعابُ.

وإن أقربَ القشور إلى الظاهر فنُّ معرفة الأحاديث، صحةً وَضُعْفًا، واستفاضةً وغرابَةً؛ وتصدَّى له جَهَابذَةُ المحدثين، والحفاظُ من المتقدمين.

ثم يتلوه: فن معانى غريبها، وضبطِ مُشْكِلِها؛ وتصدَّى له أئمةُ الفنون الأدبية، والمتقنون من علماء العربية.

ثم يتلوه: فنُّ معانيه الشرعية، واستنباطِ الأحكام الفرعية، والقياسِ على الحكم المنصوص في العبارة، والاستدلالِ بالإيماء والإشارة، ومعرفةِ المنسوخ والمحكم، والمرجوح والْمُبْرَم؛ وهذا بمنزلة اللُّب والدُّرِّ عند عامة العلماء؛ وتصدُّى له المحققون من الفقهاء.

هذا؛ وإن أَدَقَ الفنون الحديثية بأسرها عندى، وأعمقها مَحْتدَى، وأرفعَها مَنارًا، وأولى العلوم الشرعية عن آخرها فيما أرى، وأعلاها منزلة، وأعظمها مقدارًا، هو علم أسرار الدين الباحثُ عن حِكم الأحكام ولِمِّيَّاتِها، وأسرارِ خواص الأعمال ونِكَاتها.

ترجمہ: اورعلم حدیث کے مختلف طبقات ہیں اور حاملین حدیث کے مختلف درجات ہیں۔اوراس علم کے حکلکے ہیں جن کے اندرمغز ہے اور اس علم کے حکلکے ہیں جن کے اندرمغز ہے اور سپیاں ہیں جن کے اندرموتی ہیں اور علمائے کرام رحمہم اللہ نے اس کے اکثر ابواب میں تصانیف فرمائی ہیں، جن کے ذریعہ وحشی جانور شکار کئے جاسکتے ہیں اور سرکش سواریوں کوسیر ھایا جاسکتا ہے۔

اورسب سےاوپر کے حیلکے سے قریب تر چھلکا احادیث کو پہچانے کافن ہے کہ وہ سیجے ہیں یاضعیف مشہور ہیں یاغریب؟

اوراس فن کی طرف ناقدین حدیث نے اور متقدمین میں سے حفاظ حدیث نے توجفر مائی ہے۔

اوراس کے بعد درجہ ہے احادیث کے مشکل الفاظ کے معانی کو پہچانے کا، اور مشتبہ کلمات کی حرکات وسکنات اور اعراب کوضبط کرنے کا اور اس فن کی طرف ائم فنون ادبیہ نے اور علوم عربیہ میں راسخ قدم رکھنے والے علماء نے توجہ دی ہے۔ پھراس کے بعد درجہ ہے حدیث کے معانی شرعیہ کو پہچانے ، اور احکام فقہیہ کو مستنبط کرنے ، اور عبارت النص میں مصرّح حکم پر قیاس کرنے ، اور نصوص کے اشارات وایماءات (مفہوم مخالف) سے استدلال کرنے ، اور محکم ومنسوخ اور مرجوح ومبرم کے پہچانے کا۔ اور اکثر علماء کے نز دیک بین بمنز لیرمغز وموتی کے ہے۔ اور قین فقہاء نے اس کی طرف توجہ مبذول فرمائی ہے۔

یہ بات (تو آپ نے جان لی) اور میر ہے نز دیک تمام فنون حدیث میں دقیق ترین اور گہری جڑیں رکھنے والا اور سب سے باند درجہ سب سے زیادہ بلند، منارہ کے اعتبار سے ،اور میر کی رائے میں تمام علوم شرعیہ میں سب سے برتر اور سب سے بلند درجہ اور عظیم المرتبت علم ،علم اسرار الدین ہی ہے جواحکام شرعیہ کی حکمتوں اور علتوں سے اور اعمال اسلامیہ کی خصوصیات کے رموز و زکات سے بحث کرتا ہے۔

#### لغات:

 ادق:باریک ترین .....اعمَق: عمی ترین ..... باسر هااور عن آخر ها کے معنی بین جمیعاً .....المَحْتد: اصل، کہا جاتا ہے هو کریم المصل ہے، مَحْتِدُ الطبع: شریف الطبع: شریف الطبع، یقال: رجع إلی محتده ای إلی اصله، حتد (س) حَتدًا: شریف الصل ہونا فہو حَتِدٌ وهی حَتِدةً .....المنار: روشنی کی جگه، وه علامت جوراسته بین راه نمائی کے لئے لگائی جائے۔ مسجد کا منارہ بھی مسجد کی علامت ہوتا ہے اس لئے وہ منارہ کہلاتا ہے ..... حِگم جمع حِکْمة کی لِمَیّات جمع لِمِّیّات جمع لِمِیّات کے بین۔

# حكمت بشرعيه كي تعريف ،موضوع اورغرض وغايت

ھو علم یُبْحَثُ فیہ عن حِکَم الأحكام ولِمِّیَّاتھا، وأسرار خواصِّ الأعمال ونكاتھا لینی حکمت شرعیہ وہ فن ہے جس میں احكام شرعیہ کی حکمت کی جاتی ہے اور اعمال اسلامیہ کی خصوصیات کے رموز وزکات کے سلسلہ میں گفتگو کی جاتی ہے۔

حکمت اورعلت: میں بچند وجوہ فرق ہے،مثلاً:

(۱) حکمت کے ساتھ حکم کا طرد وعکس نہیں ہوتا اور علت کے ساتھ ہوتا ہے۔ طرْد کے معنی ہیں دور کرنا طَودَهٔ من بلادہ: جلاوطن کرنا، علت باقی ندر ہنے پر حکم کو ہٹادینا طَوْد کہلاتا ہے اور جب علت لوٹ آئے تو حکم کو واپس لے آناعکس کہلاتا ہے۔ مثلاً اشیائے ستہ کی حدیث میں تفاضل اور نسیعہ کی حرمت کی علت قدر مع جنس ہے یعنی مکیلی یا موزونی چیز ہونا اور ہم جنس ہونا پس جس نظے میں کیلا تول کر بیچا جاتا ہے وہاں کیلا بعوض کیلا کم وہیش بیچنار بواہے اور جہاں گن کر فروخت کیا جاتا ہے وہاں کیلا بعوض کیلا کم وہیش بیچنار بواہے اور جہاں گن کر فروخت کیا جاتا ہے وہاں کیلا رہوی چرنہیں۔

اور ڈاڑھی رکھنے کی حکمت اغیار سے امتیاز ہے، یعنی بیاسلامی یو نیفارم ہے۔ پس اگراغیار بھی بالکل اسلامی طرز کی ڈاڑھی رکھنے لگیں تو پیچکم ختم نہیں ہوگا، کیونکہ حکمت میں طر دوعکس نہیں ہوتا۔

(۲) علت ایک ہوتی ہے، متعدد نہیں ہوسکتیں — البتہ مجتہدین میں علت کے استخراج میں اختلاف ہوسکتا ہے مگر پیات کا تعدد نہیں — افرتیں متعدد ہوسکتی ہیں۔

غرض علم اسرارالدین میں ایک تو احکام شرعیہ کی حکمتوں اور علتوں کی جبتو کی جاتی ہے، دوسرے اعمالِ اسلامیہ کی خصوصیات کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ مثلاً نماز تُرب الہی کا ذریعہ ہے، روزہ تقوی یعنی گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جج محبت الہی پیدا کرتا ہے، زکوہ غم خواری کا جذبہ ابھارتی ہے اور خود غرضی کی جڑکا ٹتی ہے، ان اعمال اسلامیہ کی ان خصوصیات کا راز کیا ہے؟ میخصوص اعمال مخصوص آثار کیوں پیدا کرتے ہیں؟ فن حکمت شرعیہ میں اس سے بحث کی جاتی ہے۔

فائده:

نکات جمع ہے نگتہ کی جس کے معنی ہیں: مزے دار اور دلچیپ بات اور نُقاط جمع ہے نُقطہ کی جس کے معنی ہیں بنیادی بات اس

حکمت شرعیه کا موضوع: ہرفن کا موضوع تعریف سے اخذ کیا جاتا ہے، جیسے علم نحو کی تعریف ہے: علم باصول یعرف بھا أحوال یُعرف بھا أحوال اُواخر الگلِم الثلاث، من حیث الإعراب والبنآء، و کیفیة ترکیب بعضها مع بعض (ہدایة النحو ) اس تعریف سے نحو کا موضوع کلمه اور کلام متعین کیا گیا ہے۔ پس حکمت شرعیه کا موضوع احکام شرعیه اور اعمال اسلامیه بیں، انہی دوچیز ول کے احوال سے اس فن میں بحث کی جاتی ہے۔

بالفاظ دیگریہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فن حکمت ِشرعیہ کا موضوع شریعت مصطفویہ ہے بعنی آنخضرت مِیالیَّا اِیَّا ہما پورا دین، جوآج ہمارے پاس قرآن وحدیث کی شکل میں موجود ہے، وہی اس فن کا موضوع ہے اوراس کے احوال سے اس فن میں بحث کی جاتی ہے۔

غرض وغایت: تمام علوم شرعیه اور فنون دینیه کی غرض وغایت ایک ہے بعنی سعادت ِ دارین حاصل کرنا۔ دنیا کی سعادت نیک نامی ہے اور آخرت کی سعادت حصول جنت اور رضائے خداوندی ہے۔اور خصوصی غرض وغایت: دین میں بصیرت حاصل کرنا ہے۔



# فن حکمت شرعیہ کے تین فائدے

آ گےشاہ صاحب نے فن حکمت شرعیہ کے تین اہم فوائد بیان فر مائے ہیں۔

- آ بین قاری کودین و شریعت میں بابصیرت بنا تا ہے، جس طرح فن عروض کا ماہر شعراء کے کلام کو ، علم منطق کا ماہر حکماء کے دلائل و برا بین کو ، علم نحو کا ماہر فصحائے عرب کے کلام کواوراصول فقہ کا ماہر جزئیات فقہ یہ کو بصیرت کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ ہے، اسی طرح حکمت ِ شرعیہ کا ماہر پورے دین کو علی وجہ البصیرت سمجھ سکتا ہے۔
- اس علم اسرارالدین سے واقف شخص علمی لغزشوں سے اور اندھادھند قیاس آرائیوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ رات میں سوختہ کچنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ بھلے برے کی تمیز نہ کر سکے، وہ نالے کے پانی میں موتیوں کی تلاش میں غوطہ لگانے والے کی طرح بھی نہیں ہوتا کہ کوڑا کر کٹ کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے اور ساری محنت رائیگاں جائے، نالے میں موتی کہاں رکھے ہیں۔ وہ رتو ندی اونٹنی کی طرح ٹا مکٹو ئیاں بھی نہیں مارتا، نہوہ اندھی اونٹنی کی پیٹھ پر سواری کرنے والے

کی طرح ہوتا ہے۔ نہ وہ اس کمپاؤنڈر کی طرح ہوتا ہے، جس نے ڈاکٹر کودیکھا کہ وہ کسی کوسیب کھانے کا مشورہ دے رہا ہے۔ پس اس نے ایسے ہی دوسرے مریض کواندرائن کھانے کا مشورہ دیا، کیونکہ سیب اوراندارئن ہم شکل ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ دین کے بارے میں جو بھی بات کہتا ہے پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہے۔

ﷺ حکمت ِشرعیہ جاننے سے دین وشریعت کا ایقان بڑھ جاتا ہے بعنی احکام شرعیہ کی حکمتیں اور علتیں جانے سے مؤمن کا یقین بالائے یقین ہوجاتا ہے، جیسے کسی کو مخبرصا دق نے بتایا کہ زہر جال ستال ہے، اس نے یہ بات مان لی، پھرفن طب کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زہر میں گرمی اور شکی غایت درجہ کی ہیں، جوانسان کے مزاج کے بالکل منافی ہیں چنانچہ اس شخص کا مخبرصا دق کی بات پریقین اور پختہ ہوگیا۔

غرض مذکورہ فوائد کی وجہ سے بیٹلم اس بات کا حقدار ہے کہ جس میں بھی اس فن کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہووہ اپنی زندگی کے فیتی اوقات اس علم میں صرف کرے اور فرائض ووا جبات اور سنن مؤکدہ ادا کرنے کے بعد اس علم کی تخصیل کوسعادت سمجھے اور اس کواپنی آخرت کے لئے زادراہ بنائے اور نفل عبادات پراس علم کوتر جیجے دے۔

فهو — والله! — أحقُّ العلوم بأن يَصرف فيه من أطاقه نَفائسَ الأوقات، ويتَّخذَه عُدَّةً لمعاده، بعد ما فُرض عليه من الطاعاتِ؛ إذ:

[۱] به يصير الإنسانُ على بصيرة فيما جاء به الشرع؛ وتكون نسبتُه بتلك الأخبار كنسبة صاحب العَروض بدواوين الأشعار،أو صاحبِ المنطق ببراهين الحكماء، أوصاحبِ النحو بكلام الْعَرَب العَرْباء، أو صاحبِ أصولِ الفقه بتفاريع الفقهاء.

[٢] وبه يأمَن من أن يكون كحاطب ليل، أو كغائص سَيْلٍ، أو يَخْبِطَ خَبْطَ عَشُواءَ، أو يركَبَ مَتْنَ عمياءَ؛ كمثل رجل سمع الطبيب يأمر بأكل التفاح، فقاس الحنظلة عليه، لمشاكلة الأشباح.

[٣] وبه يصير مؤمنا، على بينة من ربه، بمنزلة رجل أخبرة صادق: أن السَّم قاتل، فصدَّقه فيما أخبرة وبَيَّن، ثم عرف بالقرائن: أن حرارته ويبوسته مفرطتان، وأنهما تباينان مزاج الإنسان، فازداد يقينا الى ما أيقن.

ترجمہ: پس علم اسرارالدین -بخدا! - تمام علوم میں سے اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ جوانسان اس کی طاقت (اہلیت) رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کے لئے زادراہ بنائے ،ضروری عبادات کی ادائیگی کے بعد، کیونکہ:

(۱) اس علم سے انسان شریعت کی تعلیمات میں بابصیرت ہوتا ہے، اور احادیث سے اس کا تعلق ایسا ہوجا تا ہے

جبیبافن عروض جاننے والے کا شعراء کے دواوین سے، یامنطقی کا فلاسفہ کے دلائل و برا ہین سے، یانحوی کا فصحائے عرب کے کلام سے، یااصول فقہ کے ماہر کا فقہ کی جزئیات ہے۔

(۲) اوراس علم سے انسان محفوظ ہوجا تا ہے رات میں لکڑیاں چننے والے کی طرح ہونے سے، یا سیلاب میں غوطہ لگانے والے کی طرح ہونے سے، یا ٹا مک ٹو ئیال مارے وہ رتو ندی اونٹنی کی طرح ، یا اندھی اونٹنی پرسواری کرے، جیسے کسی نے دیکھا کہ حکیم نے کسی کوسیب کھانے کا مشورہ دیا، پس اس نے ہم شکل ہونے کی وجہ سے اندرائن کوسیب پر قیاس کیا (اوراس نہایت کڑوی چیز کو کھانا شروع کردیا)

(۳) اوراس علم سے انسان پکامؤمن اورا پنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوتا ہے، جیسے کسی کو کسی سیج آ دمی نے بتایا کہ زہر جال ستال ہے، پس اس نے اس مخبر صادق کی بات کی تصدیق کی، پھر قرائن و شواہد سے جانا کہ زہر میں حرارت اور پیوست حد درجہ ہوتی ہے اور بیدونوں چیزیں مزاج انسانی کے برخلاف ہیں، پس اس کا یقین بالائے یقین ہوگیا۔

### حل لغات:

قوله: بعد ما فرض النح أى بعد أداء ما فرض النح .....بأن يصرف النح أحق م متعلق ہے اور من أطاقه فاعل ہے يصرف کا اور نفائس النح مفعول بہ ہے ....عدة: تيارى ،ساز وسامان کہا جاتا ہے کو نوا على عدّة: تيار رہو، يہال آخرت كے سفر كاسامان اورزا دراه مراد ہے۔

علم العَروض: وه علم ہے جس میں اشعار کے اوز ان بیان کئے جاتے ہیں .....العَرباء: خالص عرب مرادفصحائے عرب .....یخبط اور یو کب کا عطف یکون پر ہے ..... عَشواء: رتوندی اوَنٹنی، شب کور، وہ اوَنٹنی جس کورات میں نظر نہ آئے ...... مَنْن جَع مُتُون: پیٹے فِن میں جو کتا بیں ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتی ہیں وہ بھی متون کہلاتی ہیں .....الحنظلة: اندرائن، ایک جنگلی پھل جو کڑوا ہونے میں ضرب المثل ہے ..... اشباح مفرد شَبْح وَشَبَحَ: نظر آنے والی صورت ..... وبه یصیر مؤمناً النے یصیر فعل ناقص شمیر مشتراس کا اسم جوانسان کی طرف راجع ہے اور مؤمنا خبر اول اور علی بینة خبر ثانی ہے۔



# فن حکمت شرعیه کی مضبوط بنیا دہے، مگرا حچھوتافن ہے

فن حکمت شرعیہ ایک اچھوتافن ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ سے پہلے کسی نے اس فن میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا مگر بایں ہمہ بین بے اصل نہیں ہے نہ اس کی تدوین بدعت یا خرق اجماع ہے کیونکہ اس کی اصل موجود ہے احادیث نبویہ میں اس فن کی اصولی باتوں کا تذکرہ بھی آیا ہے اور فروی باتوں کا بھی۔ نیز صحابہ کرام اور تابعین عظام نے

بھی احکام شرعیہ کی حکمتیں بھی مفصل بھی مجمل بیان فر مائی ہیں۔ پھر مجہدین عالی مقام نے ہر ہر باب میں مصالح وعکم کی تخ تج کی ہےاوران کے نقش قدم پرچل کران کے مبعین نے اس فن کے اہم نکات بیان کئے ہیں۔

مگریہ سب مواد منتشرتھا، کسی ایک کتاب میں مجتمع نہ تھا۔ نہ کسی نے اس کوفنی شکل دی تھی مگر چونکہ مواد سارا موجود تھا اس لئے اگرآج کوئی شخص اس کومدون کرتا ہے تو وہ خرقِ اجماع نہیں کرتا اس کو نہ تو بدعت کہا جا سکتا ہے نہ بے بصیرتی والا اقدام، وہ حیران کن معاملہ میں کودنا بھی نہیں، بلکہ ایک ممکن الحصول بات کی کوشش کرنا اور واضح نشانات والے راستہ کو طے کرنا ہے۔

اوراب تک بین اس لئے مدون نہیں کیا گیا کہ متقد مین کوتو اس کی حاجت نہیں تھی اور متاخرین میں ہر کوئی اس کو مدون کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ جو شخص شیر پر سوار ہواس کے پیچھے بیٹھنے کی ہمت کون کر سکتا ہے؟!اس فن کو مدون کرنا نہایت دشوار کا م تھا، ہرایک کے بس کا کا منہیں تھا۔ مزید تفصیل آگے آرہی ہے۔

# [علمُ أسرارِ الدين ذُوْ أصلِ أَصِيْلِ ولكنَّهُ أُنُفِّ]

وهو وإن أثبت أحاديثُ النبى صلى الله عليه وسلم فروعَه وأصولَهُ، وبيَّن آثارُ الصحابة والتابعين إجمالَه وتفصيله، وانتهى إمعانُ المجتهدين إلى تبيين المصالح المرعية في كل باب من الأبواب الشرعية، وأبرز المحققون من أتباعهم نُكتا جليلةً، وأظهر المدققون من أشياعهم جُملاً جزيلةً، وخرج — بحمد الله — من أن يكون التكلُّم فيه خرقاً لإجماع الأمة،أو اقتحاماً في عَمَهِ وغُمَّةٍ، ولكن قلَّ من صنف فيه، أو خاض في تأسيس مبانيه، أورتب منه الأصولَ والفروع، أو أتى بما يُسمن أو يُعنى من جوع؛ وحُقَّ له ذلك، ومن المثل السائر في الورى: ومن الرديفُ وقد ركبت غضنفرًا؟!.

ترجمہ فن حکمت شرعیہ مضبوط بنیا در کھتا ہے ، مگر بیا چھوتا فن ہے: اور علم اسرار الدین: اگرچہ احادیث شریفہ نے اس کے اصول وفروع واضح کردئے ہیں اور صحابہ وتا بعین کے ارشادات نے اس کے اجمال و نصیل کو بیان کردیا ہے اور مجہدین کاغور وفکر اُن مصالح کی وضاحت تک پہنچ گیا ہے جوابواب شرعیہ کے ہر ہر باب میں ملحوظ ہیں۔ اور ان کے تبعین میں محققین نے اہم نکتے ظاہر کردئے ہیں اور انکے پیروؤں میں سے مرقفین نے اچھی خاصی مقدار منصر شہود پر جلوہ گر میں مجھوٹی نے اور پیلم بحد اللہ اس بات سے تو نکل گیا ہے کہ اس کے سلسلہ میں گفتگو کرنا خرق اجماع ہو، یا بے بصیرتی اور جیرانی کے کام میں چھلانگ لگانا ہو لیکن بہت کم لوگ ہیں جھوں نے اس علم میں تصنیف کی ہے یا اس کی بنیادیں قائم کرنے کے لئے میدان میں اتر سے ہیں یا اس فن کے اصول وفر وع مرتب کئے ہیں یا کوئی ایسی چیز پیش کی ہے جوفر بہ کر بے کے لئے میدان میں اتر سے ہیں یا اس فن کے اصول وفر وع مرتب کئے ہیں یا کوئی ایسی چیز پیش کی ہے جوفر بہ کر بے

یا کم از کم بھوک مٹائے۔اوراس فن کے لئے یہی سزاوار ہےاور مخلوق میں چلی ہوئی کہاوتوں میں سے ہے:تو یا میں شیر پرسوار ہوں، تیرے یامیرے بیچھے بیٹھنے کی ہمت کون کرسکتا ہے؟!

#### لغات:

# دقت فن کی مزید وضاحت

آئندہ عبارت میں دقت فن کی مزید وضاحت ہے کہ بیا لیک نہایت مشکل فن ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کو مدون کرے۔ اس فن کی تدوین کے لئے گونا گوں صلاحتوں اور اعلی قابلیت کی ضرورت ہے، جومشکل ہی ہے کسی میں جمع ہوتی ہیں۔ اس فن میں تصنیف کے لئے عیار چیزیں ضروری ہیں:

- (۱) تمام علوم شرعیه میں اعلی درجه کی مجتهدانه صلاحیت۔
  - (۲) علم لَدُنِّی کاوافرحصه۔
- (۳) اعلی درجه کی ذبانت، رساذ بن ، تقریر وتحریر میں مہارت اور بات کہنے کا سلیقه۔
  - (۴) اصول وفروع کی تنقیح کاسلیقه اورتواعد کومدل کرنے کا ڈھنگ۔
- ظاہر ہے کہ بیتمام صلاحتیں صدیوں میں کسی میں جمع ہوتی ہیں،اوراسی یگانہُروز گارہستی سے کسی محیرالعقول کارنامہ کی

امید باندهی جاسکتی ہے:

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے جہن میں دیدہ ور پیدا

كيف؟ ولاتتبين أسرارُه إلا لمن تمكن في العلوم الشرعية بأسرها، واستبدَّ في الفنون الإلهية عن آخرها، ولايصفو مَشْرَبُه إلا لمن شرح الله صدرَه لعلم لَّدُنِّيِّ، ومَلَّا قلبَه بِسِرِّ وَهَبِيٍّ؛ وكان مع ذلك وقَّاد الطبيعة، سَيَّالَ القريحة، حاذقًا في التقرير والتحرير، بارعاً في التوجيه والتحبير؛ قد عَرَف كيف يُوَصِّلُ الأصولَ، ويَبْني عليها الفروع، وكيف يُمَهِّدُ القواعد، ويأتي لها بشواهد المعقول والمسموع.

ترجمہ: کیسے(ہرکس وناکس اس فن میں گفتگو کرسکتا ہے؟) درانحالیہ اس علم کے اسرار اسی پر کھلتے ہیں جوتمام علوم شرعیہ
میں قدم رائخ اور تمام فنون دینیہ میں مہارتِ تامہ رکھتا ہو۔اور اس علم کی گھاٹ اس مخص کے لئے ستھری ہوتی ہے جس کے
سینہ کواللہ تعالیٰ نے علم لدنی کے لئے کھول دیا ہو۔اور اسرار وہبی سے اسکے قلب کو بھر دیا ہو۔علاوہ ازیں وہ تیز ذہن ، روال
طبیعت ، تقریر وتح برکا ماہراور توجیہ وسین کلام میں بگانہ روزگار ہو۔اوراچھی طرح جانتا ہو کہ اصول کس طرح بنائے جاتے ہیں
اور کس طرح ان پر فروع تقمیر کی جاتی ہیں۔اور ضوالط کیسے تیار کئے جاتے ہیں اور کس طرح ان کے لئے عقلی اور نقلی دلائل
وشواہد پیش کئے جاتے ہیں۔

#### لغات:

تمگن من الامر: قاور ہونا .....استبد بالأمر: رُكُيْرُ ہونا، قادر مطلق ہونا (مادہ ب دد) .....صفا (ن) صَفُواً: صاف ہونا، گدلا نہ ہونا ......مشر ب: پانی پینے کی جگہ، گھاٹ جمع مشار ب .... لَدُنَّ کے آخر میں یاء نسبت کی ہے، لَدُنَّا کی طرف منسوب ہے مراد: وہبی علوم ہیں اور بیم منابعت کے مشار الکہف ۲۵) سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں ہم نے خضر کو اپنے پاس سے خاص طور کاعلم سکھایا تھا ..... و قاد (اسم مبالغه) بہت روش و وقد (ض) و قداً: روش ہونا ..... بارع: فائق بَر عَدُ علم یا فضیلت یا جمال میں غالب ہونا ..... تو جید: بات کو قریب الفہم بنا کر پیش کرنا اور اس انداز سے پیش کرنا کہ کوئی اشکال باقی نہ رہے میں غالب ہونا ..... تو جید: بات کو قریب الفہم بنا کر پیش کرنا اور اس انداز سے پیش کرنا کہ کوئی اشکال باقی نہ رہے دینے الغون الکبیر ) حَبَّر الکلام: عمدہ بنانا ..... اَصَّله: جمہُ والا بنانا، اصل بیان کرنا، اصول وضع کرنا (تفصیل کے لئے دیکھے العون الکبیر ) حَبَّر الکلام: عمدہ بنانا ..... اَصَّله: جمہُ والا بنانا، اصل بیان کرنا، اصول وضع کرنا دینے مقدد الفراش: بستر بچھانامهد الأمر: درست وہموار کرنا۔

تشريح:

گھاٹ کاستھرا ہونا کنابہ ہے پیندیدہ کام ہے،اگر تالا بیاندی کا گھاٹ گدلا نہ ہوتو وہاں سےصاف یانی ملےگا،

اورجس گھاٹ کو پانی لینے والوں نے یا پینے والوں نے گدلا کررکھا ہووہاں سے گدلا پانی ملے گا۔ علم اسرارالدین کا گھاٹ اس کے لئے ستھرا ہوتا ہے جس کوقدرت نے علوم وہبی سے وافر حصہ عنایت فر مایا ہو، اور اس کے جسم کارواں رواں اس علم سے سرشار ہو۔ اور وہبی علوم حاصل کرناکسی کی مقدرت میں نہیں ۔ قستا م ازل جسے بخش دے وہبی خوش نصیب ہے۔ تقریر کے معنی ہیں مافی الضمیر کو زبان سے یا قلم سے ظاہر کرنا اور تحریر کے معنی ہیں بات کو حشو وزوا کد سے پاک کر کے خوبصورت طریقہ پر پیش کرنا۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# تقريب مدوين حكمت بشرعيه

آ گےشاہ صاحب قدس سرۂ وہ امور ذکر فر ماتے ہیں جو تدوین فن اور تصنیف کتاب کا باعث بے ۔طویل عبارت کا خلاصہ چندامور ہیں جودرج ذیل ہیں ۔

- (۱) الله تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے حضرت شاہ صاحب کواس فن کی وافر صلاحیت عطافر مائی تھی ، پس اس کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ ان علوم کو فطاہر کیا جائے ، ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ دَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ (اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہے )
- (۲) ایک مکاشفہ ذکر فرمایا ہے کہ آپ ایک دن عصر کی نماز کے بعداللہ کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھے تھے کہ یکا یک آخضرت مِیلِیْ ایکِیْم کی روح پرفتوح ظاہر ہوئی اوراس نے شاہ صاحب کو کسی چیز سے ڈھا نک دیا، چیسے کوئی کپڑااوڑھادیا جا تا ہے اوراس مکاشفہ کے دوران ہی شاہ صاحب کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ دین کی خاص تم کی تشریح کی طرف اشارہ ہے۔ (۳) ایک الہام ذکر فرمایا ہے کہ قلم تقدیر نے شاہ صاحب کے لئے یہ بات کھودی ہے کہ آپ اپنی حیات میں کسی وقت کوئی ایسا کارنامہ ضرور انجام دیں گے کہ اس کے ذریعہ اللہ کی زمین نور حق سے منور ہوجائے اور دور آخر میں دین پر شباب چھاجائے اور شریعت مصطفوی استدلال کے بیکر میں رونما ہو۔
- (۴) ایک خواب ذکر فر مایا ہے کہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہمانے شاہ صاحب کوایک قلم یہ کہہ کرعنایت فر مایا کہ:'' یہ ہمارے نا ناجان کا قلم ہے''اس خواب کی تعبیر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی کوئی قلمی خدمت لیں گے۔
- (۵) بار بار دل میں بیرخیال انگرائیاں لیتا تھا کہ علم اسرارالدین میں کوئی ایسی کتاب کلھنی چاہئے جوخاص وعام کیلئے مفید ہو،مگر پچھاندیشے مانع بنتے تھے،قلت بضاعت کا خیال اور معاونین کی کمی ارادہ کو تکمیل کا جامع پہنانے میں سدراہ بنتی تھی۔
- (۲) آپ کے ماموں زاد بھائی اور تلمیذر شیدشنج محمد عاشق بھلتی رحمہ اللہ میں اس فن کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا اور

وہ قابل استاذی تلاش میں نکلے اور ناکام ہوکر اور تھک ہار کرشاہ صاحب پر انکی نظر تھہ گئی۔انھوں نے بے حداصر ارکیا کہ شاہ صاحب اس فن میں کتاب کھیں، کیونکہ عاشق کی نظر میں شاہ صاحب کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جو بیکار نامہ انجام دے سکے۔

(٤) مولانامحم عاشق صاحب فے شاہ صاحب کو حدیث الجام یا دولائی ، وہ حدیث شریف ہے:

جس شخص سے کسی ایسے لم کے بارے میں دریافت کیا گیا جسوہ جانتا تھا پھراس نے اس کو چھپایا تو وہ بروز قیامت آگ کی لگام دیا جائےگا۔

من سُئل عن علم عَلِمَه ثم كَتَمَه، أُلْجِمْ يوم القيامة بلجام من نار (مثكوة ح٢٢٣)

(۸) مذکورہ حدیث شریف سننے کے بعد شاہ صاحب مجبور ہو گئے۔آپ کے پاس کوئی بہانہ اور راہ فرار باقی نہ رہی تو استخارہ مسنونہ کر کے کام کا آغاز کر دیا۔

### [أسباب تصنيف الكتاب وتدوين الفن]

وإن من أَغْظَم نِعَم اللهِ عليَّ: أن آتاني منه حظًا، وجعل لى منه نصيبًا؛ وما أنفكُ أعترف بتقصيرى وأَبُوْء ، ومآأبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء!

وبينا أنا جالس ذات يوم بعد صلوة العصر متوجها الى الله، إذ ظهرت روحُ النبى صلى الله عليه وسلم، وغَشِيَتْنِي من فوقى بشيئ خُيّل إلىَّ أنه ثوب أُلقى علىَّ، ونُفث فى رُوعى فى تلك الحالة: أنه إشارة إلى نوع بيانٍ للدين؛ ووجدت عند ذلك فى صدرى نورًا ، لم يزل يَنْفَسِحُ كلَّ حين.

ثم ألهمنى ربى بعد زمان: أنَّ مماكتبه علىَّ بالقلم الْعَلِيِّ: أن أنتَهضَ يومًا لهذا الأمر الْجَلِيِّ؛ وأنه أشرقت الأرض بنور ربها، وانعكستِ الأضواءُ عند مغربها؛ وأن الشريعة المصطفوية أشرقت في هذا الزمان، على أن تَبُرُزَ في قُمُص سابغةٍ من البرهان.

ثم رأيتُ الإمامين الحسنَ والحسينَ في منام — رضى الله عنهما وأنا يومئذ بمكة، كأنهما أعطياني قلمًا، وقالا: هذا قلم جدِّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولَطَالَمَا أَحدُّث نفسى: أن أَدَوِّنَ فيه رسالةً، تكون تبصرةً للمبتدى، وتذكرةً للمنتهى، يستوى فيه الحاضرُ والبادِ، ويتعاورُهُ المجلسُ والنادِ؛ ثم يَعُوْقُنى أنى لاأجد عندى ولَدَىَّ، ولا أرى من خلفى وبين يَدَىَّ، من أُراجعهُ في المشتبهاتِ: من العلماء المنصِفين الثقات، ويُثبِّطُنِي قصورُ باعى في العلوم المنقولة مما كان عليه القرونُ المقبولة، ويُفَشِّلُنى أنى في زمان الجهل والعصبية واتباع الهوى، وإعجاب كل امرئ بآرائه الرديَّة، وأن المعاصرة أصلُ المنافرة، وأن

من صنَّف فقد اسْتُهْدِف.

فبينا أنا في ذلك، أُقدِّم رجلاو أؤخِّر أخرى، وأجرى شوطًا ثم أرجع قَهْقرى، اذ تفطَّن أجلُّ إخوانى لدىَّ، وأكرم خلَّانى علىَّ: محمدُ المعروفُ بالعاشق، لازال محفوظًا من كل طارق وغاسق، بمنزلة هذا العلم وفضائله، وأُلهم أن السعادة لاتَتِمُّ إلا بِتَتبُّع دقائقه وجلائله، وعرف: أنه لايتيسر له الوصولُ إليه إلا بعد مجاهدة الشكوك والشبهات، ومكابدة الاختلاف والمناقضات؛ ولا يَسْتَتِبُ له الخوضُ إلا بسعى رجل، يكون أولَ من قرع الباب، وكلما دعا لبَّاهُ الأوابدُ الصِّعابُ ؛ فطافَ ما قدرعليه من البلاد، وبحث من تَوسَّمَ فيه الخيرَمن العباد، وتَفَحَّصَ سينَهم وشينهم، وسبرغثهم وسمينهم، فلم يجد من يتكلم منه بنافعة، أويأتى منه بجذوة ساطعة.

فلما رأى ذلك ألَّ على ورزَأنِي، ولَبَبنِي وأمسكنى، وصار كلما اعتذرتُ ذكَّرنى حديث الإلجام، فأفحمنى أشد الإفحام، حتى أُغْيَتْ بى المذاهب، وسَالَتْ بمعاذيرى المثاعب، وأيقنتُ أنها إحدى الكُبر، وأنها لِما كنتُ أُلهمتُ صورةٌ من الصور، وأنه قد سبق على الكتاب، وأنه أمر قد تَوَجَّه من كل باب.

فتوجهتُ إلى الله وَاسْتَخَرْتُهُ، ورَغِبتُ إليه واستعنتهُ، وخرجتُ من الحول والقوة بالكلية، وصرتُ كالميت في يد الغسَّال في حركاته القسرية، وشرعتُ فيما نَدَبني إليه، وعطفني عليه، وتضرَّعت الى الله: أن يَّصرف قلبي من الملاهي، وأن يُريَني حقائقَ الأشياء كما هي، ويُسَدِّد جناني، ويُفْصِحَ لِساني، ويَغْصِمَنِي فيما اقتحمُه من المقال، ويوفِّقني لصدق اللَّهْجَةِ في كل حال، ويُعِينني في إبرازما يختلج في صدري، ويُعالجه فكري، إنه قريب مجيب.

تر جمہ: اور مجھ پراللہ تعالیٰ کی عظیم تعمقوں میں سے ایک بیہ ہے کہ اس نے مجھے اس فن میں سے پچھ حصہ یا بڑا حصہ عطا فر مایا اور میرے لئے اس علم میں سے پچھ حصہ یا بڑا حصہ گردا نا ،اور میں ہمیشہ اپنی کوتا ہی کا اعتراف کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں اور اپنے نفس کو پاکنہیں گردانتا کیونکہ نفس برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ (باقی ترجمہ آگے آرہاہے)

#### لغات:

نِعَمُّ جَعْ ہے نعمة کی ....منه کی ضمیر کا مرجع علم اسرارالدین ہے ..... حظاً ور نصیباً کی تنوینیں تقلیل کے لئے بھی ہوسکتی ہیں اور تعظیم کے لئے بھی ..... بَاء(ن) بَوْءً بالحق أو بالذنب: اقرار کرنا۔

### شرتج:

الله تعالی نے حضرت شاہ صاحب کون حکمت شرعیہ کا وافر حصہ عطافر مایا تھا جس پران کی بیہ کتاب شاہد عدل ہے مگراس کا اظہار بڑا بول تھااس لئے و ما أنفك المنے سے استدراک کیا ہے کہ میں اپنی کوتا ہی اور بیچی مدانی کا ہمیشہ ہی اقر ار کرتا رہا ہوں لیعنی مٰد کورہ بات فخر اور بڑائی کے طور پر میں نے نہیں کہی ، بلکہ ضرورت کی وجہ سے کہنی پڑی ہے ، پھر فر مایا کہ ہاں اس معذرت خواہی میں بھی نفس کی شرارت ہو سکتی ہے ، کیونکہ اس کا تو کام ہی برائیوں پراکسانا ہے۔

باقی ترجمہ:اور دریں اثنا کہ میں ایک روز عصر کی نماز کے بعداللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھا تھا: یکا یک آنخضرت ﷺ کی روح (پُرفتوح) ظاہر ہوئی اوراس روح نے مجھے اوپر سے اس طرح کسی چیز سے ڈھا نک لیا جیسے کوئی کپڑا مجھ پرڈالدیا گیا ہو۔اوراسی حالت میں میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ دین کی خاص قسم کی توضیح وتشر تک کی طرف اشارہ ہے۔اور میں نے اس وقت اپنے سینہ میں ایک نورمحسوس کیا جو برابر ہرآن بڑھتا گیا ( یعنی اس مکاشفہ کے بعد جوں جوں وقت گذرتا گیا وہ نوردل میں برابر بڑھتا رہا، ما نہیں پڑا)

#### لغات:

غَشیت کافاعل ضمیرموَنث ہے جو روح کی طرف راجع ہے اور لفظ روح نذکر وموَنث دونوں طرح مستعمل ہے ..... خُیِّلَ الیه: توجم ہونا کہ ایبا ہے .....الرُوع: دل کا سیاہ نقطہ ، اندرون قلب ..... انفسح المکانُ: کشادہ ہونا۔ انفسح صدرُہ: کشادہ دل ہونا۔

باقی ترجمہ: پھر پچھ عرصہ بعد میرے پروردگار نے جھے الہام فرمایا کہ اللہ تعالی جو ہاتیں قلم بالا کے ذریعہ میرے ذمہ کھے ہیں ان میں سے ایک ہیے کہ میں کسی نہ کسی دن اس اہم کام کے لئے اٹھوں گا اور سے کہ مین اپنے پروردگار کے نور سے منور ہوجائے گی اور روشنیاں بوقت غروب پلٹ جائیں گی ،اور سے کمثر بعت مصطفوی اس زمانہ میں چہک جائے گی اس طرح کہ وہ استدلال کے کامل لباس میں ظاہر ہوگی۔

#### لغات:

تشريخ:

بار ہویں صدی ججری میں زمانہ کروٹ لے رہاتھا عقلیت پسندی کا دور شروع ہور ہاتھا۔اس لئے ضروری ہوگیا تھا کہ

دین اسلام کوز مانہ کے تقاضوں کے مطابق پیش کیا جائے اس وقت شاہ صاحب قدس سرہ کو یہ بات الہام کی گئی کہ اب زمین اللہ کے نور سے روش ہونے والی ہے، دین کا بول بالا ہونے والا ہے۔ شریعت مجمد یہ بی صاحبہا الصلوۃ والسلام نئی شان سے جلوہ گرہوگی، مسائل شرعیہ دلائل و برا بین کا کامل لباس پہن کرلوگوں کے سامنے آئیں گے اور جس طرح سور ج کے غروب ہونے کے بعد روشن تیز ہوجاتی ہے اسی طرح اس آخری دور میں بھی اسلام نئی شان سے ابھرے گا اور قلم تقدیر یہ بیات لکھے چکی ہے کہ یہ کام بہر حال شاہ صاحب قدس سرہ سے لیا جائے گا۔ اسی الہام کی تعبیر یہ کتاب جمۃ اللہ البالغہ ہے۔ یہ باتی ترجمہ: پھر میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہا کوخواب میں دیکھا۔ اور یہ اس زمانہ کا قصہ ہے جب میں مکہ مکر مہ میں مقیم تھا۔ گویا ان دونوں حضرات نے مجھے کوئی قلم عطافر مایا اور ان دونوں نے فرمایا: '' یہ ہمارے نانا جان حضرت رسول خدا شائل تھا تھا گائلم ہے''

تنبید: حضرات حسنین رضی الله عنهما کے اسائے گرامی کے ساتھ لفظ'' امام'' کا استعمال حضرت شاہ صاحب رحمہ الله نے خطبات جمعہ کے خطبات کے درست نہیں کہ خلفائے راشدین کے ناموں کے ساتھ بیلفظ استعمال نہیں فر مایا جبکہ وہ زیادہ حقد ارتھے ۔ اسی طرح بہت میصنفین کے قلم سے ان بزرگوں کے نام کے ساتھ'' علیہ السلام'' نکل جاتا ہے جو اہل السنہ کے نزد یک سی طرح بھی درست نہیں کیونکہ بارہ اماموں کی نبوت اور عصمت کا عقیدہ شیعوں کا ہے۔

ریاض سے غیرمقلدین کے اہتمام سے بخاری شریف کا جونسخہ دارالسلام نے طبع کیا ہے اس میں ۳۵ سا ۲۵ پر باب میں حضرت فاطمہ رضی اللّٰدعنہا کے نام کے ساتھ علیہاالسلام لکھ دیا ہے جوقطعاً خطا ہے اور بخاری کے ہندی نسخہ میں بیہ اضافہ نہیں ہے۔

اسی طرح ابودا وُدشریف کا جونسخه شخ محممحی الدین عبدالحمید کی مراجعت اور ضبط وتعلیق سے شائع ہوا ہے اس میں جلد مصفحہ ۳ کتاب الطب کے دوسرے باب میں حدیث شریف میں حضرت علی کرم اللّٰدوجہہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام طبع ہوا ہے جبکہ ابودا وُد کے ہندی نسخہ میں بیلفظ نہیں۔

غرض اس قتم کی چیزیں یا تو الحاقی ہوتی ہیں یاشیعی اثرات کا نتیجہ ہوتی ہیں، یا غایت محبت میں بے خبری میں ایسی باتیں قلم سے نکل جاتی ہیں،اس لئے اس معاملہ میں احتیاط ضروری ہے۔

باقی ترجمہ:اور میں عرصۂ دراز سے سوچتا تھا کہ اس فن میں کوئی ایسار سالہ کھوں جومبتدیوں کے لئے راہ نما،اور کاملین کے لئے یا دداشت ہوجس سے شہری اور دیہاتی کیساں طور پڑستفید ہوں اوراہل مجالس ومحافل اس کو دست بہدست لیس پھر مجھے یہ چیزروکتی تھی کہ میں اپنے پاس اور اپنے قریب نہیں پاتا تھا،اور اپنے بیچھے اور اپنے سامنے نہیں دیکھتا تھا ایسانٹ پہند ثقہ علماء کوجن کی طرف میں الجھے ہوئے مسائل میں رجوع کروں اور قرون مقبولہ کے لوگوں کو علوم

نقلیہ میں جس قتم کی دسترس حاصل تھی اس کی اپنے اندر کی بھی مجھے بازر کھتی تھی اور یہ باتیں بھی مجھے بہت زیادہ بے ہمت کرتی تھیں کہ میں جہالت،عصبیت، اتباع ہو کی اور ہر شخص کے اپنی کمٹی رائے پر اِترانے کے زمانہ میں پیدا ہوا ہوں اور یہ کہ ہمعصری باہمی نفرت کی جڑہے اور یہ کہ جوتصنیف کرتاہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔

#### ىغات:

تبصرة: آئلیس کھولنے والا، راہ نما سمبندی کم سوا د بے استعداد ...... تذکو قیاد داشت، نوٹ بک ..... منتھی:
کامل، ماہر فن .....فید کی خمیر رسالة کی طرف لوٹی ہے بتاویل کتاب ..... الباد کے آخر ہے یا محذوف ہے البادی:
دیہاتی ..... الباد کے آخر ہے بھی یا محذوف ہے البادی: انجمن ..... بعاور القومُ الشيَّ : وست بدوست لینا .....
عاقهُ: روکنا، بازر کھنا ..... بُبطهٔ (ن) فَبُطاعن الأمو : روکنا، بازر کھنا ..... باع : باہ ، دونوں ہاتھوں کو پھیلانے کی مقدار ۔

باقی ترجمہ: پس دریں اثنا کہ میں انہی حالات میں تھا، ایک قدم بڑھاتا تھا تو دوسرا پیچھے ہٹا تا تھا، اور ایک چکر لگاتا تھا
تو پھرالئے پاؤں لوٹ آتا تھا (لیخن شش و بیخ میں مبتلا تھا) کہ اچا تک میرے عظیم المرتب بھائی اور محلات و دوست مجمد نے
جوعاشق کے نام ہے مشہور ہیں، ہمیشہ وہ آفات نا گہانی ہے محفوظ رہیں، اس علم کے مرتبہ اور فضائل کو بھانپ لیا اور وہ یہ الہام
کی تجھ میں یہ بات آگئی کہ شکوک و شبہات سے نگر لے کر بی اور اختلاف و تنا قضات کی سختیاں جبیل کر بی اس علم تک رسائی
کی تجھ میں یہ بات آگئی کہ شکوک و شبہات سے نگر لے کر بی اور اختلاف و تنا قضات کی سختیاں جبیل کر بی اس علم تک رسائی کی کہ کہ میں اس کے کہ دورور وہ ایک ایس سے پہلے اس فن
کی تجھ میں یہ بات آگئی کہ شکوک و شبہات سے نگر لے کر بی اور اختلاف و تنا قضات کی سختیاں جبیل کر بی اس علم تک رسائی کی اور اوروہ ایک ایش وحتی ہا تو رابلے کہیں،
کی اور ان کے دُ بلے موٹے کو آز مایا تو ان کو کئی بھی ایسا آدمی نہ ملا جواس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کی اور ان کے دُ بلے موٹے کو آز مایا تو ان کوکوئی بھی ایسا آدمی نہ ملا جواس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد بات کہتا ہو یا اس فن میں کوئی کار آمد ہا جو کہتا ہو گو

#### لغات:

خلان جمع خليل: خالص دوست ..... طارق: رات مين آن والا ، جمع طُوَّاق مرادرات مين آن والا رَّمن ..... غاسق رات جبكه تاريكي برُّه جائ ..... دقائق مفرد دقيقة فمركر دقيق: مشكل معامله ..... جلائل مفرد جليلة فمركر دقيق: مشكل معامله ..... كابد الأمر: مشقتين برداشت كرنا ..... المُستَبَبَ الأمر: درست كرنا ..... لبي تلبية: جواب دينا لبيك كهنا ..... توسَّم الشيَّ: فراست سيمعلوم كرنا ، بيجاننا ، علامت طلب كرنا ..... تفحص عنه: كهود كريدكرنا ..... نافعة: كارآ مدبات ...

### شريح:

یہ جوفر مایا کہ شکوک وشبہات سے ٹکر لے کرہی اوراختلاف و تناقضات کی تختیاں جھیل کرہی اس علم تک رسائی ممکن ہے اس کا مطلب سے ہے کہ حکمت شرعیہ کی گہرائیوں میں وہی شخص پہنچتا ہے جوشکوک وشبہات کی دلدل سے گذرتا ہے بعنی جسے طرح طرح کے اشکالات پیش آتے ہیں اور جسے نصوص میں تعارض و تناقض نظر آتا ہے وہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے بشرطیکہ فہم سلیم ہواور حکمت شرعیہ کو ہمجھنے کی صلاحیت اور استعدا در کھتا ہوا ور اسے کوئی سیح راہ نما بھی مل جائے ، ور نہ وہ دلدل ہی میں بیش کررہ جائے گا۔

باقی ترجمہ: پس جب میرے بھائی نے بیصورت حال دیکھی تو مجھے اصرار کیا اور مجھے نچوڑ لیا، اور میراگریبان پکڑ کر کھینچا اور مجھے تھام لیا اور جب بھی میں معذرت کرتا تو وہ مجھے لگام دینے کی حدیث یا دولا تا ۔ پس اس نے مجھے دلیل سے پوری طرح خاموش کردیا، یہا ننگ کہ میرے لئے تمام راہیں مسدود ہوگئیں۔ اور میرے تمام بہانے پرنالے بہالے گئے۔ اور میں نے یقین کرلیا کہ وہ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے (یعنی آئی بھاری آفت!) اور یہ کہ وہ مجھے پہلے جو الہام کیا گیا تھا اس کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے اور یہ کہ تقدیر الہی میں میرے لئے یہ چیز مقدر ہو چکی ہے اور یہ کہ وہ ایک ایک بات ہے جس نے ہر چہار جانب سے مجھے گھر لیا ہے۔

#### لغات:

رَزَاهٔ يَوْزَءُ رُزْءً ١: جَس قدر بَهِ اللَّى حاصل كرسكتا بُوكر لينا اى أصاب منه خيرًا مَّا كان (لسان)..... لَبَّبَ فلانا: گريبان پکڙ كر كينچنا..... أفحمه: وليل ويكر خاموش كروينا..... أعي الماشى: چلنے والے كاتھكنا.....مذاهب جمع مُنعب كى بمعنى يرنالهـ مذهب كى بمعنى يرنالهـ

باقی ترجمہ: پس میں اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی (استخارہ کیا) اور میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کی اور ان سے مد وطلب کی۔ اور میں طاقت وقوت سے پوری طرح نکل گیا۔ اور نہلا نے والے کے ہاتھ میں لاش کی طرح ہوگیا، لاش کی غیر اختیاری حرکات میں ، اور میں نے وہ کام شروع کیا جس کی اس (بھائی) نے مجھے دعوت دی، اور جس کی طرف میری توجہ موڑی۔ اور میں نے بارگاہ خدا وندی میں گڑا گڑا کر دعا کی کہ وہ میرے دل کولہو ولعب سے پھیر دے اور اشیاء کی حقیقتیں جیسی وہ ہیں مجھے پر واضح کر دے اور میرے دل کو درست رکھے۔ اور میری زبان کوگویا کرے اور جس کام کومیں شروع کر رہا ہوں اس میں مجھے لغز شوں سے بچائے۔ اور مجھے ہر حال میں تھی بات کہنے کی توقیق عطافر مائے اور ان باتوں کو ظاہر کرنے میں میری مدوفر مائے جومیرے سینہ میں گھٹی ہیں اور جن کی میر اسوچ چارہ سازی کرتا ہے۔ بلاشبہ وہ قریب ہیں اور دعا ئیں قبول فر مانے والے ہیں۔

لغت: عالجهٔ معالجةً: تدبيركرنا، حاره سازى كرنا، علاج معالج كرنار

### تشریجات:

(۱) لاش کی غیراختیاری حرکات میں یعنی جس طرح نہلانے والے چاہتے ہیں لاش کوالٹتے پلٹتے ہیں لاش کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتااسی طرح میں دست ِقدرت کے سامنے بے بس ہوکررہ گیا کہ وہ جوچا ہیں مجھ سے کام لیں۔

(۲) لہوولعب سے پھیرد ہے لینی اوقات ضائع کرنے سے میری حفاظت فر مائے کیونکہ انسان زندگی کا بہت بڑا حصہ بے خبری میں ضائع کردیتا ہے جس شخص نے وقت کی قدر پہچان لی وہ ضرور کوئی اہم کارنامہ انجام دے گا اور جس کی زندگی کی گھڑیاں یونہی برباد ہوتی رہیں وہ عمرنوح یا کربھی کچھنیں کرسکتا۔

(٣) كماهى (جيسى كهوه بين) لينى انسان بهت مى مرتبه چيزول كى حقيقتين صحيح طور پرنهين سمجھتا، وه غلط فهمى كاشكار رہتا ہے، ایک چیز ہوتی کچھ ہے اور وہ اس كو سمجھتا کچھ ہے۔ قَالَ: إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَوَّدٌ مِنْ قَوَارِيْر (النمل) والے واقعہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سباء کواسی حقیقت سے آشنا كیا تھا چنا نچہ وہ فوراً مظاہر پرسی سے دست بردار ہوكر اللّدرب العالمین پرایمان لے آئی اور اپنی سابقہ غفلت والی زندگی پر پشیمان ہوئی ۔غرض حقائق كا واشگاف ہونا بہت بڑاعلم ہے۔

- (۴) گویا کریے یعنی طاقت گفتار دے، میں جو بات سمجھا ناچا ہوں اس کو کنشین طریقہ پر سمجھا سکوں۔
  - (۵) میرے سینہ میں تھٹکتی ہیں یعنی جومیرے خدا دا دعلوم ہیں۔
  - (۲) جن کی میراسوچ چارہ سازی کرتا ہے یعنی جو باتیں میں نے غور وفکر سے مجھی ہیں۔



### كتاب كاانداز

آ گے شاہ صاحب قدس سرہ خاکساری سے فرماتے ہیں کہ میں زور بیان سے محروم ہوں، مقابلہ کے میدان میں سباقِ غایات ہونے کی مجھ سے امید نہ رکھنی چاہئے۔ میرے پاس مواد بھی کچھنیں۔اور حوالوں کی بھر مار بھی میرے بس کی بات نہیں کیونکہ آپ کا دل تصوف کے مشاغل میں اس درجہ منہمک تھا کہ کتابوں کی بہت زیادہ ورق گردانی کرنے کی آپ کوفرصت نہیں۔

نیز فرماتے ہیں کہ اساتذہ سے بنی ہوئی ساری باتیں یاد کرنا، پھران کو بیان کر کے لوگوں کا دل لبھانا میرے بس کی بات نہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک میہ چیز ایک طرح کی بناوٹ اور ناپیندیدہ بات تھی اس لئے اس قتم کی باتوں کی بھی قارئین

شاه صاحب سے امید نه رهیں۔

شاہ صاحب کی کتاب میں جو پچھ ہے وہ ان کا اپنا ذاتی سر مایہ ہے۔انھوں نے اپنے ہی علوم کوا کھا کر کے قارئین کے سامنے پیش کیا ہے۔ نیز وہ علوم نہ مطالعہ کے مرہون منت ہیں نہ اکا برسے سنے ہوئے ہیں ، بلکہ وہ آپ کے وار داتِ قلبی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جو پچھ آپ پر کھولا ہے اور آپ کے نصیب میں رکھا ہے اسی کوامت کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اور آخر میں قارئین کرام سے معذرت کی ہے کہ میں تو اپنے رو کھے سو کھے کو غنیمت سیجھنے والا ہوں اگر آپ بھی اس پھیکے دستر خوان پر قناعت کرنا چا ہیں تو حبَّذ المو فَاقُ! اور اگر آپ مزے دار دستر خوان کے خواہاں ہیں اور کوئی بڑھیا کتاب کے متلاثی ہیں تو آپ خود مختار ہیں جو چا ہیں سوکریں۔

### [منهج الكتاب]

وقدَّمتُ إليه أنى سِكِّيْتُ نادى البيان، ضَالِعُ حَلَبَة الرِّهان، وأنى متعرِّق مِرماةٍ، وذو بضاعةٍ مُزْجاةٍ، وأنه لايتأتى منى الإمعانُ فى تصفُّح الأوراق، لشُغل قلبى بما ليس له فَواق، ولايتيسر لى التناهى فى حفظ المسموعات، لأ تشدَّق بها عند كل جاءٍ وآتٍ، وإنما أنا المتفرِّدُ بنفسه، المتجمِّع لِرِمْسه، الذى هُوَ ابنُ وقته، وتلميذُ بَخْته، وأسير وارده، ومغتنم بارِدِه، فمن سرَّه أن يقنع بهذا فليقنع، ومن أحب غير ذلك فأمره بيده، ماشآءَ فَلْيَصْنَع!

ترجمہ: کتاب کا انداز: اور میں نے ان کو (مجمعاشق پھلتی صاحب کو) پہلے ہے بات بنادی کہ میں محفل بیان کا خاموش آدی (گونگا) ہوں۔ رئیس کے گھوڑوں میں کنگڑا گھوڑا ہوں اور ہے کہ میں کھر پرسے گوشت کھر ج کر کھانے والا ہوں اور ددی پونجی والا ہوں اور ہے کہ میر رے لئے کتابوں کی بہت زیادہ ورق گردانی کرنا آسان نہیں کیونکہ میر ادل ایک ایسے امر میں مشغول ہے جس سے مجھے ذرا فرصت نہیں اور میرے لئے اساتذہ سے نی ہوئی باتوں کو یا در کھنے میں آخری حد تک جانا بھی آسان نہیں تاکہ میں اس کے ذرا بعر ہرآنے جانے والے کے ساتھ تہا ہوں۔ اور میں تو اپنی ذات کے ساتھ تہا ہونے والا ہوں ، اپنی ہی قبر کی مٹی کو جمع کرنے والا ہوں۔ میں تو اپنے وقت کا بندہ اور اپنی نصیب کا شاگر دہوں اور اپنی واردات کا پابنداور اپنی ٹھنڈی روٹی کو خیمت سمجھنے والا ہوں۔ پس جو شخص خوش ہو کہ میری اس ناقص پونجی پر قناعت کر بے تو اردات کا پابنداور اپنی ٹھنڈی روٹی کو خیمت سمجھنے والا ہوں۔ پس جو شخص خوش ہو کہ میری اس ناقص پونجی پر قناعت کر بے تو اردات کا پابنداور اپنی ٹھنڈی روٹی کو میں کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، پس وہ جوچا ہے سوکرے!

#### لغات:

قدَّم إليه: اس كى طرف آ كے كيا لينى اس كو پہلے بتا ديا ..... سِكِّيْت (اسم مبالغه) بہت چپ رہنے والا، خاموش آدمی ..... ضَالعٌ (صفت) ضلع (ف) ضَلْعًا الشيءُ: ٹيرُ ها ہوجانا ..... اَلْحَلْبَةُ: گھوڑے جو دوڑا نے کے لئے جمع کے جائیں جمع حَلَبَاتٌ، حَلائِب .....راهنه رِهانا علی الحیل: هُوڑے دوڑانے کے لئے شرط لگانا.....مُتعَوِّق (اسم فاعل) ہڑی پر سے دانتوں کے ذریعہ گوشت نوچ کر کھانے والا .....مِرْمَاةً: کھر ..... بِضَاعَةٌ: سرمایہ، یونجی ..... مُزْجَاةٌ: تھوڑی چیز، ردی چیز مذکر مُزْجی الستَاتَّی الامرُ: آسان ہونا ..... اَمْعَنَ فی الطلب: وُهوند سے میں بہت مبالغہ کرنا ..... تصَفَّحَ الشيَّ: دیر تک و کھنا ..... فَوَاق: اوْنِیْنی کو دومر تبددو ہے کے درمیان کا وقفہ، بہت قلیل وقفہ ..... وَمَا الله الله الله الله وقفہ ..... وَمَا الله وَالله الله وَالله و

نوٹ: ذو بضاعۃ مز جاۃ اصل میں لینی مطبوعہ صدیقی بریلی میں اور کراچی کے مخطوطہ میں ہے مطبوعہ مصر میں ہے جملہ چھوٹ گیا ہے۔

 $\stackrel{\star}{\sim}$ 

# كتاب كي وجبتهميه

اس کتاب کا نام شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ججۃ اللہ البالغہ (کامل برہان الہی) رکھا ہے۔ بینام سورۃ الانعام آیت ۱۳۹ سے ما خوذ ہے اس لئے وجہ تسمیہ سیجھنے کے لئے پہلے آیات ۱۳۸ او ۱۹۹ کی تفسیر بجھنی ضروری ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالی کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام تھہراتے ﴿ سَیقُولُ الَّذِیْنَ أَشُر کُولُ! لَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا أَشُورُ کُنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَيءٍ ﴾ لیعنی جو پچھ ہور ہا ہے مشیت ایز دی سے ہور ہا ہے ان کی مرضی کے خلاف پیۃ بھی نہیں بل سکتا۔ ہمارا اور ہمارے اسلاف کا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا نا اور سائبہ، بچیرہ وغیرہ جانوروں کو حرام تھہرانا سب اللہ تعالی کی مشیت سے ہے، پس رسول کا یہ مطالبہ کہ ہم شرک چھوڑ دیں اور جانوروں کی تحریم سے تو بہ کرلیں کیسے درست ہوسکتا ہے؟ ہم ایسا کرنے پر قادر نہیں مرضی نمولی کے خلاف ہم کوئی راہ کیونکر اپنا سکتے ہیں؟

کفار کی بیے کے بیہاں تک بڑھی کہ خود مسکہ رسالت یعنی اللہ تعالی کا رسولوں کو مبعوث فر مانا اور تکلیف شرعی یعنی لوگوں کواحکام کا مکلّف بنانا اور مجازات یعنی اچھے برے اعمال پر جزاء وسزاد بنا اور اللہ تعالی کا شریعتوں کونازل فر مانا اور اللہ تعالی کا شریعتوں کونازل فر مانا اور کام خداوندی میں لحقوں اور حکمتوں کامضمر ہونا، بیسب کفار کے خیال میں خام خیالی کے علاوہ کچھ ہیں تھا، ان کے خیال میں جو کچھ ہور ہا تھا اللہ تعالی کی مشیت سے ہور ہا تھا اور بندے جو کچھ کرر ہے ہیں اس کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرنے بی قاد زنہیں۔

الله پاک جواباً ارشاد فرماتے ہیں ﴿ كُذَالِكَ كُدَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوْا بَأْسَنَا ﴾ یعنی رسولوں کی تکذیب آج کوئی نئی بات نہیں گذشتہ کفار نے بھی اسی طرح تکذیب کی تھی مگران کا انجام کیا ہوا؟ عذاب خداوندی کا کوڑاان پر برسا اور وہ صغی ہستی سے مٹادیئے گئے پس آج کے مکذبین گذشتہ لوگوں کے انجام سے سبق کیوں نہیں لیتے!

آ گے ارشاد ہے ﴿قُلْ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا؟ ﴾ لِعنی اگرتمہارے پاس اپنی بات کی کوئی ٹھوس دلیل ہوتو پیش کروتا کہ دیکھا جائے کہ وہ کہاں تک مدعی ثابت کرتی ہے؟ مگر کہاں سے پیش کریں وہ تو محض خیالی باتوں پر چلتے ہیں اور بالکل اٹکل کے تیر چلاتے ہیں ﴿ إِنْ تَتَبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ، وَإِنْ اَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُوْنَ ﴾

اس کے بعدارشاد ہے ﴿ قُلْ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ (آپ کہنے کہ جت پوری بس اللہ کی ہے) یعنی مشرکین کے پاس تو کئی دلیل نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے پاس نہایت قوی ، مضبوط اور ٹھوس دلیل ہے اس آیت میں جس بر ہان الہی کی طرف اشارہ ہے اس کی تفصیل ہے ہے کہ اگر چہ یہ بات میچے ہے کہ کا تنات میں جو پچھ ہور ہا ہے وہ مشیت ایز دی سے ہور ہا ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات سے زیادہ صلاحتیں دی ہیں۔ ان کوکامل عقل ، وافر فہم ، بینا آ تکھیں اور شنوا کان دیئے ہیں۔ ان کو خیر و شرمیں انتخاب کرنے کی قدرت بخش ہے اور ان کو ایک جزوی اور ذیلی اختیار دیا ہے وہ اپنی مرضی سے ایک وقت میں اس کو چھوڑ دیئے کا تہیہ بھی کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اینٹ بچر کی طرح بالکل بے اختیار ، بے بس اور مجبور پیدا نہیں کیا۔

غرض انسان کواسی جزوی اختیار کی بنیاد پرمکلّف بنایا گیاہے اوراسی بنیاد پراس کواعمال کابدلہ دیا جاتا ہے اوراس کی راہ نمائی کے لئے رسولوں کو مبعوث فرمایا گیاہے اوراس کو شریعت دی گئی ہے جس کے ذریعہ ایسے مفید کا موں کا اس کو کم دیا گیاہے جود نیا اور آخرت میں اس کے لئے مفید ہیں اورالیسی بری باتوں سے اس کوروکا گیاہے جود ارین میں اس کے لئے ضرر رساں ہیں۔امام رازی تفسیر کبیر (ص۲۲۲ جس) میں تحریر فرماتے ہیں:

قال تعالى: ﴿قال فلله الحجة البالغة ﴾ وذلك من وجهين: (الوجه الأول) أنه تعالى أعطاكم عقولاً كاملة، وأفهاماً وافية، وآذانا سامعة، وعيونا باصرة؛ وأقدر كُمُ على الخير والشر، وأزال الأعذار والموانع بالكلية، فإن شئتم ذهبتم إلى عمل الخيرات، وإن شئتم إلى عمل المعاصى والمنكرات، وهذه القدرةُ والمُكنّةُ معلومة الثبوت بالضرورة، وزوال الموانع والعوائق معلوم الثبوت أيضاً بالضرورة؛ وإذا كان الأمر كذلك كان ادِّعاؤكم: أنكم عاجزون عن الإيمان والطاعة، دعوى باطلة، فثبت بما ذكرنا: أنه ليس لكم على الله حجة بالغة، بل لله الحجة البالغة عليكم.

اوراگراللەتغالى جائىت توانسان كومجبور بھى پيدا كرسكتے تھے كيونكه وہ بااختيار ہيں اس صورت ميں سب انسان راہ ياب ہوتے كوئى گمراہ نه ہوتا ﴿فَلَوْ شَآءَ لَهَدا كُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴾مگران كى حكمت كافيصله بيہ ہوا كهانسان كواشر فِ كائنات بنايا جائے جس کے لئے امتحان کی گھائی سے گذر نا ضروری تھا تا کہ اس کا استحقاق علی دؤس الأشهاد ثابت ہوجائے۔
غرض ارشا دربانی ﴿فَلِلْهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ میں تکلیف کے راز ، مجازات کی حکمت اوراحکام شرعیہ کے مبنی برحکمت ومصالح ہونے کی طرف اشارہ ہے اور شاہ صاحب رحمہ اللّٰد کی اس کتاب میں بھی اسی قسم کے مضامین ہیں اس لئے اس کا نام ججۃ اللّٰہ البالغہ (کامل برہان اللّٰہ) رکھا گیا ہے۔اور شرح کا نام بھی آیت سے اور فَانْ کَذَّبُونْ کَ فَقُل دَّبُّکُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ﴾ سے ماخوذ ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللّٰہ ۲۸:۳)

### [وجه تسمية الكتاب]

ولما كانت وقعت الإشارة إلى سرالتكليف والمُجازاة، وأسرارِ الشرائع المنزَّلَةِ إلى الرحمة المُهْدَاة، بقوله تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ وهذه الرسالة شُعبة منها نابغة، وبدورٌ من أفقها بازغة، حَسُنَ أن تُسَمَّى ﴿ حجةَ الله البالغةَ ﴾ حسبى الله، ونِعْمَ الوكيلُ، ولاحولَ ولاقوةَ إلا بالله العلى العظيم.

تر جمہ: کتاب کی وجہ تسمیہ: اور چونکہ ارشاد باری ﴿ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ (پس جحت پوری الله تعالی ہی کی رہی ) میں اشارہ آیا ہے مکلّف بنانے کے راز کی طرف، اور اعمال کے اجھے برے بدلہ کی حکمت کی طرف اور ہدیہ کی ہوئی مہر بانی (یعنی ذات نبوی) کی طرف نازل کر دہ شریعت کے رموز کی طرف اور یہ کتاب اس سے پھوٹے والی ایک ٹہنی ہے اور اسی کے افق سے طلوع ہونے والے چاند ہیں تو اس کتاب کا نام حجۃ اللّٰہ البالغة (کامل بر ہان اللهی) رکھنا مناسب معلوم ہوا۔ الله تعالیٰ میرے لئے کافی ہیں۔ اور وہ بہترین کا رساز ہیں اور الله تعالیٰ برتر و بالا کے سواکوئی طاقت وقوت نہیں ہے!

#### لغات:

بقوله تعالى متعلق ہے وقعت ہے۔ ۔ ۔ شُغبَةً : تُہنى جَع شُعَبٌ ..... نابغة از نبغ (فضن) نَبْغًا ونبوغًا الشيُّ : ثَكنا، ظاہر ہونا ..... بازغة از بزغت الشمسُ: طلوع ہونا .... حسن (ک) حَسْنًا: خوبصورت ہونا، اچھا ہونا .... حجة الله البالغة مفعول ثانى ہے تُسمى كا .... البالغة اى البينة الواضحة التى بلغتُ غاية المتانة والقوة على الإثبات (روح المعانى) يعنى صاف اور واضح دليل جونها يت درجة توى اوراعلى درجه كى شبت مرى ہو ..... الرحمة المهداة سے مراد ذات نبوى ہے آپ حسب ارشاد بارى تعالى ﴿ وَمَآ اُرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ ﴾ رحمت كائنات بيں ..... مُهداة (اسم مفعول) بديكى ہوئى چز، آپ عِلَيْ الله المائية على اور پيروى ميں ذرا كوتا ہى نہيں كرنى چاہئے ۔ امت كواس نعت كى قدر كرنى چاہئے اور آپ كى قطيم اور پيروى ميں ذرا كوتا ہى نہيں كرنى چاہئے ۔





### [ من قال: إن الأحكامَ الشرعيةَ غَيْرُ مُتَضَمِّنَةٍ لِشَيْءٍ من المصالح، فقوله باطل]

قد يُظُنُّ أن الأحكامَ الشرعية غيرُ متضمنةٍ لِشيَّ من المصالح، وأنه ليس بين الأعمال وبين ما جَعل الله جزاءً لها مناسِبَةٌ، وأن مَثَلَ التكليف بالشرائع كَمَثَلِ سَيِّدٍ أراد أن يختبر طاعةَ عبده، فأمره برفع حجر، أو لَمْسِ شجرة، ممالافائدةَ فيه غير الإختبار، فلما أطاع أو عَصَى جوزى بعمله؛ وهذا ظَنَّ فاسدٌ، تُكَذِّبه السنةُ، وإجماعُ القرون المشهود لها بالخير.

### ومن عجز أن يعرِف:

[1] أن الأعمال مُغْتَبَرَةٌ بالنيَّات والهيئَاتِ النفسانية التي صدرتُ منها، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنمَا الأعمال بالنيات﴾ وقال الله تعالى ﴿لَنْ يَّنَالَ الله لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَآئُهَا وَلَاكِنْ يَّنَالُهُ التَّقُولَى مِنْكُمْ ﴾

[٢] وأن الصلوة شُرعت لذكر الله ومناجاته، كما قال الله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكُرِى ﴾ ولتكون مُعِدَّةً لرؤية الله تعالى، ومشاهَدته في الآخرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ سَتَرَوْن ربَّكم كماترون هذا القمر ، لاتَضَامُّوْن في رؤيته، فإن استطعتم أن لاتُغلبوا على صلوةٍ قبل طلوع الشمس، وصلوة قبل غروبها، فافعلوا ﴾

[٣] وأن الزكواة شُرعت دفعًا لرذيلة البخل، وكفاية لحاجة الفقراء، كما قال الله تعالى فى مانعى الزكواة: ﴿وَلاَيَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُو مَانعى الزكواة: ﴿وَلاَيَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُو خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُو شَرِّلَهُمْ، سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم: ﴿فَأُخبِرْهُمْ أَن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة، تُؤخذ من أغنيائهم، فَتُرَدُّ على فقرائهم ﴾

[٤] وأن الصوم شُرع لِقَهْرِ النفس، كما قال الله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ؛ ﴿ وَكَمَا قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ﴿ فَإِنَ الصومَ لَهُ وَجَآءٌ ﴾

[٥] وأن الحج شُرع لتعظيم شعائر الله، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ

لَلَّذِيْ ﴾ الآية؛ وقال: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾

[٦] وأن القصاصَ شُرَع زَاجِرًا عن القتل، كماقال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَّا أُولِى الْأَلْبَابِ﴾ الأَلْبَابِ﴾

[٧] وأن الحدودَ والكفاراتِ شُرعت زَوَاجِرَ عن المعاصى،كما قال الله تعالى: ﴿لِيَذُوْقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾

[٨] وأن الجهادَ شُرع لإعلاء كلمة الله، وإزالة الفتنةِ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَاتَكُوْنَ فِنْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّهِ﴾

[٩] وأن أحكامَ المعاملاتِ والمنا كحاتِ شُرعت لإقامة العدل فيهم.

إلى غير ذلك، مما دلَّت الآياتُ والأحاديثُ عليه، ولَهِجَ به غَيْرُ واحدٍ من العلماء في كل قرن.

فإنه لم يَمَسَّهُ من العلم الاكما يَمَسُّ الإِبْرَةَ من الماء، حين تُغْمَسُ في البحر وتُخْرَجُ وهو بأن يُبْكيٰ على نفسه أحقُّ من أن يُعْتَدَّ بقوله!

# یہ خیال باطل ہے کہ احکام شرعیکہ توں میشمل نہیں

تر جمہ: بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ احکام شرعیہ قطعاً حکمتوں آور کچتوں میشمل نہیں۔ اور اعمال اور ان کی اس جزاء کے درمیان جواللہ تعالی نے مقرر فرمائی ہے کوئی مناسبت نہیں ۔ اور اللہ تعالی نے انسان کو جواحکام شرعیہ کا مکلّف بنایا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آقانے اپنے غلام کی فرماں برداری کا امتحان کرنے کے لئے اس کو کسی پھر کے اٹھانے کا حکم دیا ہوجس میں امتحان کے علاوہ کوئی فائدہ نہ ہو۔ پھر جب غلام نے فرماں برداری یا نافرمانی کی تو اس کو اس کو اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہ ہو۔ پھر جب غلام نے فرماں برداری یا نافرمانی کی تو اس کو اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہ ہو۔ پھر جب غلام نے فرماں برداری یا نافرمانی کی تو اس کو اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہ ہو۔ پھر جب غلام نے فرماں برداری یا نافرمانی کی تو اس کو اس کے علی کے مطابق بدلہ دیا ہے۔ یہ خیال سراسر فاسد ہے ، احادیث نبویہ اور قرون مشہود لہا بالخیر کا اجماع اس خیال کی تردید کرتا ہے۔

بھلا جو تخص بہ تک نہ جھ سکتا ہو کہ:

(۱) اعمال نیتوں اور کیفیات قلبیہ کے ساتھ موازنہ کئے ہوئے ہیں، جن سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے:''اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے''(متفق علیہ شکلوۃ حدیث ا) اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:''اللہ کو قربانیوں کا گوشت ہر گرنہیں پہنچتا ہے بلکہ ان کے پاس تمہاری پر ہیزگاری پہنچتی ہے''(سورۃ الجج ۳۷)

(۲) اور نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کے لئے اور ان کے ساتھ سرگوشی کے لئے مشروع کی گئی ہے، جبیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: میری یاد کے لئے نماز قائم کیجئے''(سورہَ طہ۱) نیز نماز اس لئے مشروع کی گئی ہے کہ آخرت میں دیدار خداوندی اور

مشاہدۂ حق کی آ دمی میں استعداد پیدا ہو، جبیبا کہ ارشاد نبوی ہے: '' تم عنقریب اپنے پروردگارکواسی طرح دیکھو گے جس طرح چاند کود مکھ رہے ہو کہ اس کے دیکھنے میں دھکا مکی نہیں کرتے ، پس اگر تمہار ہے بس میں یہ بات ہو کہ طلوع آ فتاب سے پہلے اور غروب آ فتاب سے پہلے والی نمازوں میں مغلوب نہ ہوجاؤ، تو ایسا کرؤ' (متفق علیہ شکوۃ شریف حدیث ۵۲۵۵ باب رؤیۃ اللہ تعالیٰ)

(٣) اورزکوۃ رذیلہ بخل کے ازالہ کے لئے اور غرباء کی حاجت روائی کے لئے مشروع کی گئی ہے، جبیبا کہ زکوۃ نہ دینے والوں کے حق میں ارشاد باری تعالی ہے کہ: ''ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جوالیی چیز میں بخیلی کرتے ہیں جواللہ تعالی نے ان کواپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھان کے لئے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لئے بہت ہی بری ہے، وہ لوگ قیامت میں اس کا طوق پہنائے جائیں گے جس میں انھوں نے بخل کیا ہے'' (آل عمران ۱۸۰) اور جبیبا کہ ارشاد نبوی ہے کہ: '' پھرآپ (یعنی حضرت معاذرضی اللہ عنہ ) لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالی نے ان پرز کوۃ فرض کی ہے جو مالداروں سے وصول کی جائے گی اور غرباء پرخرج کی جائے گی'' (مسلم شریف مصری ۲۰۰ ج امشکوۃ ۲۵ کے ا

(۴) اورروزہ نفس کومغلوب کرنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے، جبیبا کہ ارشاد باری تعالی ہے:'' تا کہتم پر ہیز گار بنؤ'(البقرہ۱۸۳)اور جبیبا کہ ارشاد نبوی ہے کہ:''روزہ جوان آ دمی کے لئے آختگی (خصّی ہونا) ہے''(مشکوۃ۳۰۸۰)

- (۵) اور جج شعائر خداوندی کی تعظیم کے لئے مشروع کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ:''یقیناً وہ گھر جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا ہے، البتہ وہ مکان ہے'' آخر آیت تک پڑھیے۔(آل عمران ۹۲) اور ارشاد فرمایا کہ:'' بیشک صفااور مروہ منجملہ کیادگار (دین ) خداوندی ہیں'' (البقرہ ۱۵۸)
- (۱) اور قصاص لوگوں کو آل سے رو کئے کے لئے مشروع کیا گیا ہے، جبیبا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ:''اے فہیم لوگو! قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے'(القرہ ۱۷۹)
- (2) اور حدود و کفارات لوگوں کو گنا ہوں سے جھڑ کئے کے لئے مشروع کئے گئے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:'' تا کہوہ اپنی حرکت کا وبال چکھے'(المائدہ ۹۵)
- (۸) اور جہاداللہ تعالیٰ کا بول بالا کرنے کے لئے اور فتنہ کا سدّ باب کرنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:'' اور تم اُن ( کفار عرب) سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ (شرک) نہ رہے اور دین (خالص) اللہ ہی کا ہوجائے'' (انفال ۳۹)
- (۹) اور معاملات بعنی لین دین کے احکام اور شادی بیاہ کے مسائل لوگوں میں عدل وانصاف قائم کرنے کے لئے مشروع کئے گئے ہیں۔

اور دیگر بہت سے امور ( یعنی مذکورہ بالا احکام کے علاوہ اور بھی بہت سے احکام ہیں ) جن ( کے حکمتوں اور الحقوں پر

مشتمل ہونے) پر قرآنی آیات اور احادیث نبویہ دلالت کرتی ہیں۔اور ہرزمانہ میں متعددعلماء کرام نے ان مصالح کو بیان کرنے میں دلچیسی لی ہے۔

پس (جوشخص ایسی موٹی باتیں بھی نہیں سمجھ سکتا ) اسے علم نے بس اتناہی جھویا ہے جتنا سوئی کو پانی حجوتا ہے، جب وہ سمندر میں ڈبوکر نکالی جاتی ہے اور ایساشخص اس بات کا زیادہ حقد ار ہے کہ اسکے علم کا ماتم کیا جائے نہ کہ اس کی بات پر کان دھرا جائے۔

#### لغات:

### تشريح:

ندکورہ متن کا مدعی واضح ہے، کسی تشریح کی حاجت نہیں۔اس لئے ذیل میں چند متفرق باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔

(۱) اعمال خواہ نیک ہوں بابد،ان کی جو جزام تحرر کی گئی ہے وہ اُلل ٹپ مقرر نہیں کی گئی بلکہ گہری حکمتوں پر مبنی ہے،
جس کی تفصیل کتاب میں جا بجا آپ کو ملے گی لہذا بی خیال مہمل ہے کہ اعمال اوران کے بدلہ کے درمیان کوئی مناسبت نہیں۔

(۲) عمل کا مدار نیت پر ہے یعنی جیسی نیت و رساعمل، نیت نیک تو عمل نیک، نیت بدتو عمل بد، نیت دین تو عمل دین اور
نیت دنیوی تو عمل بھی دنیوی سے پھر نیک عمل میں جس درجہ اخلاص ہوگا عمل اسی کے بقدر قیمتی ہوگا۔ یہ بات حدیث شریف کے اگلے جملے میں سمجھائی گئی ہے فر مایا: ﴿إِنَّمَا لَکُلَ امْرِيْ مِانُوی ﴾ (ہر خص کواس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا)
مثلاً ہجرت ایک سے ہی میں ہوگا۔ایک خص اس لئے وہ وطن مثلاً ہجرت کہ اسلام ابھی ابتدائی مراحل سے گذر رہا ہے ابھی اس کو مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہے اس لئے وہ وطن

ترک کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرتا ہے تا کہ اسلام کا تعاون کرے۔دوسرااس لئے ہجرت کرتا ہے کہ مدینہ میں آبادی کے بڑھنے سے کاروبار کا اچھا موقعہ نکل آیا ہے اور تیسراکسی خاتون سے نکاح کرنے کے لئے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آیا ہے۔ دیکھئے تینوں نے ایک ہی عمل کیا ہے گرصرف اول شخص کی ہجرت دین عمل ہے باقی دوکی ہجرت محض دینوی عمل ہے۔

غرض بیرحدیث اعمال صالحہ یا اعمال مباحہ کے بارے میں ہے معاصی کے بارے میں نہیں کیونکہ زناچوری وغیرہ معاصی ہمیشہ معاصی ہی رہتے ہیں، گووہ اچھی نیت سے کئے جائیں۔اچھی نیت سے وہ نیک عمل نہیں بنتے۔

(۳) تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے اور قربانیاں ظاہری اعمال ہیں اور آیت کریمہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ سب لوگوں کی قربانیاں بکسال نہیں ہیں اور تفاوت کا مدار گوشت پوست اور خون پڑہیں بلکہ تقوی پر ہے یعنی کیفیات نفسانیہ کے تفاوت سے قربانیوں کے درجات متفاوت ہوتے ہیں۔ یہی اعمال کاہیئات نفسانیہ کے ساتھ موازنہ کرنا ہے۔

(٣) نماز کی مشروعیت الله کو یاد کرنے کے لئے ہے سورۃ العنکوت آیت ٣٥ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، ارشاد ہے:
﴿ أَقِمِ الصَّلَوٰۃَ، إِنَّ الصَّلَوٰۃَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرْ، وَلَذِكُو اللهِ اَكْبَرُ ﴾ (نماز کی پابندی کیجئے، نماز بے حیائی اور ناجائز کاموں سے روکتی ہے، اور الله کی یاد بہت بڑی چیز ہے) یعنی نماز کا ضمنی اور چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ وہ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ بیالگ بات ہے کہ وکی نماز کی نصیحت نہ سنے، جیسے نا نبجار بیٹا باپ کی نصیحت نہ بین انداز کا موں سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ الله کی یاد کا ذریعہ ہے۔ اکبر کا مفضل منہ خاص یا عام محذوف ہے ای اُکبر من الفائدۃ الأولى یا اُکبر من کل شئی آی من الفوائد الأخر أیضا.

- (۵) حدیث سترون ربکم النج میں رویت باری تعالی کی خبر دیتے ہوئے دونمازوں کے اہتمام کاامرفر مایا ہے۔
  اس خاص موقعہ پراس عمل کی تا کید کرنا صاف دلالت کرتا ہے کہ نماز کارویت باری میں خاص دخل ہے اوروہ یہ ہے کہ
  نماز انسان میں دیدار خداوندی کی صلاحیت پیدا کرتی ہے اور فجر اور عصر کی تخصیص اس لئے فر مائی گئی ہے کہ فجر غفلت کا
  وقت ہے اور عصر مشاغل کا پس جو شخص ان دونمازوں کا اہتمام کرے گاوہ باقی تین نمازوں کا ضرورا ہتمام کرے گا۔غرض
  یا نچوں نمازیں آدمی میں دیدار خداوندی کی قابلیت پیدا کرتی ہے۔
- (۱) بل هو شرلهم سے بخل کا رذیلہ (بری صفت) ہونا ثابت ہوتا ہے اور مابخلو ا به سے مستفاد ہوا کہ زکو ق رذیلہ بخل کا علاج ہے۔
- (2) لعلکم تتقون اس پر دلالت کرتا ہے کہ روزہ آدمی میں گنا ہوں سے نگر لینے کی قوت پیدا کرتا ہے کیونکہ پر ہیز گاری کا حاصل یہی ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں نفس کی لگام رہے۔
- (۸) شعائر الله میں مجاز بالحذف ہے أی شعائر وین الله( دین کی امتیازی نشانیاں) یعنی وہ تمام چیزیں جن کو د کیھتے ہی لوگ مجھ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں دین اسلام سے تعلق رکھنے والی ہیں جیسے مسجدیں،اذان،قر آن، کعبہ،رسول الله

صَلِيْتِيَا فِي وَغِيرِه (شعائر الله كابيان رحمة الله ا: ١٠ ٤ عيل ہے)

(۹) قصاص میں جانوں کا بچاؤہے کیونکہ جب قاتل قصاصاً قتل کیا جائے گا تو مقتول کے ورثاء کا دل ٹھنڈا ہوگا اورآ گے ناحق قتل کاسلسلہ رک جائے گا۔ورنہ عرصہ دارز تک باہم قبل کا تبادلہ ہونار ہے گا اور سینکٹروں آ دمی لقمہ اُجل بن جائیں گے۔ (۱۰) احکام معاملات کی مشروعیت عدل وانصاف کو بروئے کارلانے کے لئے ہے۔اس سلسلہ میں کوئی معین آیت

یا حدیث نہیں ،متعددنصوص سے بیہ بات اخذ کی گئی ہے اور ان سب کا یہاں حوالہ موجب طوالت تھا،اس لئے بیہ ضمون مل نہیں کیا گیا،آگے کتاب میں بیا بحاث آرہی ہیں۔

(۱۱) لَهِجَ به النح ہرزمانہ میں متعدد علمائے کرام کا احکام کے مصالح و حکم کو بیان کرنے میں دلچیبی لینااس بات کی واضح دیل ہے کہا حکام شرعیہ کتحوں پرشمل ہیں۔

> $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$

# [لم يزل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، والصحابةُ، ومن بعدَهم يُعَلِّلُوْنَ الأحكام بالمصالح]

ثم إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَيَّن أسرار تعيين الأوقات في بعض المواضع، كما:

[١] قال في أربع قبل الظهر: ﴿إنها ساعةٌ تُفْتح فيها أبوابُ السمآء، فَأُحِبُّ أن يصعَدَ لي فيها عمل صالح ﴾

[٢] ورُوى عنه صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء: أن سبب مشروعيته نجاة موسى وقومِه من فرعون في هذا اليوم؛ وأن سببَ مشروعيتهِ فينا اتباعُ سنةِ موسى عليه السلام.

و بَيَّنَ أسبابَ بعض الأحكام:

[١] فقال في المستَيْقِظ: ﴿ فإنه لايدرى أين باتَتْ يدُهُ ﴾

[٢] وفي الإستِنثَار: ﴿فإن الشيطانَ يَبيتُ على خَيْشُوْمه﴾

[٣] وقال في النوم: ﴿فإنه إذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتُ مَفَاصِلُه﴾

[٤] وقال في رمى الجمار: ﴿ إنه لإقامة ذكر اللُّه ﴾

[٥] وقال: ﴿ إنما جُعل الإستئذان من أجل البصر ﴾

[٦] وفي الهرة: ﴿ إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوَّافات ﴾ وبَيَّنَ في مواضع:

[١] أن الحكمةَ فيها دفعُ مفسدة، كالنهى عن الْغِيْلَةِ، إنما هو مخافةُ ضرر الولد.

[٢] أو مخالفةُ فرقةٍ من الكفار، كقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿فإنها تَطْلُعُ بين قَرْنَي الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار﴾

[٣] أو سَدُّ بابِ التحريف، كقولِ عمررضى الله عنه لمن أراد أن يَّصِلَ النافلةَ بالفريضةِ: بهذا هلك مَنْ قبلكم: فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ﴿ أَصَابَ اللهُ بِك يابن الخطابِ ﴾

[٤] أو وجودُ حرج، كقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿أَوَ لِكُلِّكُمْ ثوبان؟ ﴾ وكقوله تعالى: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ، فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾

وبَيَّنَ في بعض المواضع أسرار الترهيب والترغيب، ورَاجَعَهُ الصحابةُ في المواضع المشْتَبَهَةِ، فكشف شُبْهَتَهُمْ، ورَدَّ الأمر إلى أصله:

[١] قال: ﴿ صلوةُ الرجل في جماعةٍ تَزِيْدُ على صلوته في بيته، وصلوته في سوقه، خمسا وعشرين درجةً؛ وذلك: أن أحدكم إذا توضأ، فأحسنَ الوضوءَ، ثم أتى المسجدَ، لايريدُ إلا الصلوة ﴾ الحديثَ.

[۲] وقال: ﴿ فَى بُضِع أَحدِكُم صَدَقَةً ﴾ قالوا: يارسولَ اللهِ! أيأتي أحدُنا شهوتَه، ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: ﴿ أَرَايتُم لُو وَضَعَهَا فَى حرام، لكان عليه فيه وِزْرٌ؟ فكذلك إذاوضعها في حلال، كان له أجر ﴾

[٣] وقال: ﴿إذا التقى المسلمانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فالقاتلُ والمقتول كلاهُما في النار ﴿ قالوا: هذا القاتلُ، فما بال المقتول؟ قال: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قتل صاحبه ﴾

إلى غير ذلك من المواضع التي يَعْسُرُ إحصاؤها.

وبَيَّن ابن عباس رضى الله عنهما سِرَّ مشروعيةِ غسل الجمعةِ، وزيدُ بن ثابتٍ سببَ النهى عن بيع الثمار قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها، وبَيَّنَ ابن عمر سِرَّ الاقتصار على استلام ركنين من أركان البيت.

ثم لم يزل التابعون، ثم من بعدِهم العلماءُ المجتهدون يعلِّلون الأحكام بالمصالح، ويُفهمون معانِيَهَا، ويُخَرِّ جُوْنَ للحُكُم المنصوصِ مناطًامناسِبا، لِدَفْعِ ضُرِّ، أو جلبِ نَفْعٍ، كما هو مبسوطٌ في كُتُبهمْ ومذاهبهم.

ثم أتى الْغَزَالِيُّ والخَطَّابي وابنُ عبدالسلام وأمثالُهم - شَكَرَ الله مساعيَهم - بِنُكَتٍ لطيفةٍ، وتحقيقاتٍ شريفةٍ.

### آنخضرت مِلائی ایم صحابہ کرام اور بعدے حضرات مصلحتیں بیان کرتے رہے ہیں ہمیشہ احکام کی محتیں بیان کرتے رہے ہیں

تر جمه: پھرآ تخضرت مِلاَيْنِيَةِ إِسْ نَعِينِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(۱) ظہر کے فرضوں سے پہلے چارسنتوں کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ: ''یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسان کے درواز ہے کھو لے جاتے ہیں۔اس لئے مجھے یہ بات پسند ہے کہ اس گھڑی میں میراکوئی نیک عمل اوپر جائے '(رواہ التر مذی مشکوۃ ۱۱۹۹)

(۲) اور آنخضرت مِلِیٰ اِلِیْمِ سے محرم کی دسویں تاریخ کے روز ہے کہ بارے میں مروی ہے کہ اس کی مشروعیت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن حضرت موسی علیہ السلام اور ان کی قوم کوفرعون سے نجات ملی تھی۔اور ہمارے لئے اس کی مشروعیت کی وجہ سنت ِموسوی کی پیروی ہے۔ (منفق علیہ شکوۃ حدیث ۲۰۲۷ باب صیام انظوع)

اورآ تخضرت صِلْنَيْ يَكِمْ نِ لِعض احكام كاسباب بيان فرمائ (مثلًا)

- (۱) نیندسے بیدار ہونے والے کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ:'' وہ نہیں جانتا کہاں کے ہاتھ نے کہاں رات گذاری ہے''(متفق علیہ مشکوہ ۳۹۱بابسنن الوضوء) لعنی نیند کی حالت میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہیہ بات اسے معلوم نہیں للہذا تین بار ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں نہ ڈالے۔
- (۲) اور (سوکراٹھنے کے بعد وضوکرتے وقت) ناک جھاڑنے کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ:'' بیشک شیطان اس کے نتھنوں پرشب باشی کرتا ہے (متفق علیہ شکوۃ ۳۹۲ بابسابق)
- (۳) اور نیند کے (ناقض وضوء ہونے کے ) بارے میں ارشا وفر مایا کہ:'' جب آ دمی پہلو کے بل لیٹتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑجاتے ہیں'(رواہ التر مذی وابوداؤد مشکوۃ ۱۳۱۸ باب مایو جب الوضوء)
- (۴) اور (منیٰ میں جج کے موقعہ پر) رمی جمار کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ:'' بیمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر پاکر نے کے لئے ہے''(رواہ التر مذی والدار می مشکوۃ ۲۶۲۴ باب رمی الجمار)
- (۵) اورارشادفر مایا که: 'دکسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنا نگاہ کی وجہ سے ہے (پس اجازت طلب کرنا نگاہ کی وجہ سے ہے (پس اجازت طلنے سے پہلے گھر میں نہیں جھا نکنا چاہئے ) (متفق علیہ بخاری شریف حدیث ۱۲۲۲ کتاب الاستیذان باب المسلم شریف ج ۱۳ مصری کتاب الادب باب تحریم النظر فی بیت غیرہ)
- (۱) اور بلی کے (جھوٹے کے )بارے میں ارشا وفر مایا کہ:''وہ نا پاک نہیں کیونکہ بلی ہروفت گھر میں آنے جانے والے لوگوں میں سے یا جانوروں میں سے ہے''(رواہ مالک والتر مذی وابوداؤدوغیر ہم مشکوۃ ۲۸۲7 باب المیاہ) اور متعدد مواقع میں آنخضرت شِلْنْ اِیَا ہِمُ نے بیان فر مایا کہ:

- (۱) اُن مواقع میں حکمت کسی خرابی کو دور کرنا ہے، جیسے ایا م رَضاعت میں دودھ پلانے والی عورت سے ہمبستری کی ممانعت بیچ کو ضرر چہنچنے کے اندیشہ سے ہے (رواہ ابوداؤد مشکوۃ حدیث نمبر ۳۱۹۲ باب المباشرة)
- (۲) یا وہ لمحت کا فروں کے کسی گروہ کی مخالفت ہے ، جیسے آپ طِلٹیکیٹم کا ارشاد ہے کہ:'' سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اوراس وفت کفارسورج کوسجدہ کرتے ہیں''اس لئے اس وفت نمازنہیں پڑھنی جا ہے درواہ سلم مشکوۃ حدیث نمبر ۴۲۲ وفات النہی )
- (٣) يا وُه المحت تحريف فى الدين كاسدباب ہے، جيسے حضرت عمر رضى الله عنه كااس شخص سے كہنا جوفرض نماز كے بعد متصلًا نفل نماز پڑھنا چا ہتا تھا كە: "اسى وجہ سے تحجیلی امتیں ہلاك ہوئی ہیں! "پس آنخضرت سِلاَتَا اَللَّهُ آپُ اِن اَن اَخْصَرت سِلاَتَا اِللَّهُ آپُ وَسَا اَللَّهُ آپُ كُوصا بُب الرائے بنائے! " (رواہ ابوداؤد ح ٢٠٠٠ اباب فى الرجل يقطوع فى مكانه )

(۴) یا و ملحت کسی تنگی کا پایا جانا ہے، جیسے آنخضرت علی گیام کا ارشاد ہے کہ: '' کیا پڑض کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟''(یعنی نہیں ہوتے ، لیس ایک کپڑے میں بھی نماز درست ہے (متفق علیہ ورواہ مالک فی الموطاص ۱۹۴۰] اور جیسے ارشاد باری تعالی ہے کہ: ''اللہ تعالی کواس کی خبر تھی کہتم خیانت کر کے گناہ میں اپنے کو مبتلا کرر ہے ہو، چنانچے اللہ تعالیٰ نے تم پر توجہ فرمائی اور تم سے درگذر کیا'' (البقرہ ۱۸۷)

اوربعض مواقع میں آنخضرت عِلاَیْمَ اِنْمَ عَیْبُ وَرَبِیبِ کے اسرار بیان فرمائے ،اوراشکال کی جگہوں میں صحابۂ کرام رضی اللّه عنہم اجمعین نے آپ عِلاَیْمَ اِنْمَ کِیْمُ کی طرف رجوع کیا اورآپؓ نے ان کے اشکالات دور فرمائے اور معاملہ کواس کی اصل کی طرف لوٹایا یعنی صحیح صورت حال سمجھائی (مثلاً):

- (۱) ارشادفر مایا کہ:'' آدمی کی باجماعت نمازگھر کی نماز سے اور دکان کی نماز سے بچیس گنابڑھ جاتی ہے اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ جب کوئی شخص وضوء کرتا ہے پس بہترین وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے اور نماز کے علاوہ اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی ۔ آخر تک حدیث پڑھئے (متفق علیہ مشکوۃ ۲۰۷ باب المساجد)
- (۲) اورارشادفر مایا که: ''بیوی سے مباشرت کرنے میں بھی ثواب ہے' صحابہ نے دریافت کیا: ''یارسول اللہ! ہم اپنی شہوت بجھائیں اور اس میں بھی اجرو ثواب؟!'' آپ نے ارشاد فر مایا: ''اگر حرام جگہ شہوت رانی کی جاتی تو گناہ ہوتایا نہیں؟ (ضرور ہوتا) پس اسی طرح جب حلال جگہ اسے صرف کیا تو ضرور ثواب ملے گا'' (رواہ مسلم جے ص ۹۲)
- (٣) اورارشا دفر مایا که:''جب دومسلمان تلواریں لے کر باہم بھڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں' صحابہؓ نے عرض کیا کہ قاتل کا جہنمی ہونا تو واضح ہے ،مقتول کیوں جہنمی ہے؟ (وہ تو مظلوم ہے!) آپؓ نے ارشادفر مایا کہ:''وہ بھی تو اپنے حریفِ کے آپ کے ارشادفر مایا کہ:''وہ بھی تو اپنے حریفِ کے آپ کا حریص تھا''(متفق علیہ شکوۃ جہم ۳۵ ہاب قتل اہل الرِّدَّة)

اور دیگر بہت ہے مواقع جن کا شار سخت دشوار ہے۔

اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے عنسل جمعہ کی مشروعیت کی مصلحت بیان کی (رواہ ابوداؤدوجا مع الاصول ج ۸ص ۲۰۱) اور حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه نے بچلول کو کار آمد ہونے سے پہلے فروخت کرنے کی ممانعت کی وجہ بیان کی (رواہ ابخاری وابوداؤد، جامع الاصول ج اص ۳۹۲) اور حضرت ابن عمر رضی الله عنهما نے کعبہ نشریف کے چار کونوں میں سے صرف دو کو چھونے پراکتفا کرنے کا بھیدواضح کیا (رواہ مسلم وابوداؤد، جامع الاصول ج ۲۰۳۲)

پھر تا بعین کرام پھران کے بعد علمائے مجتہدین برابراحکام کی سلحیں بیان کرتے رہے اوراحکام کے وجوہ ومعانی سمجھاتے رہے اورنصوص کم کے مناسب علت نکالتے رہے ہیں کسی ضررکو ہٹانے کے لئے ، یاکسی منفعت کو حاصل کرنے کئے ، جیسا کہ یہ سب باتیں ان کی کتابوں میں اوران کے مذاہب میں مضل موجود ہیں۔

پھرامام غزالی،امام خطابی اورعلامہ ابن عبدالسلام اوراُن جیسے حضرات نے دلچیپ نکات اورعمدہ تحقیقات پیش کیں۔ اللّٰد تعالیٰ ان کوان کی محنت کا بہترین صلہ عطافر مائیں (آمین )

#### غات:

# تشريخ:

عبارت کا مدی تو وہ ہے جس کا تذکرہ بیچھے سے چلا آرہا ہے کہ احکام شرعیہ حکمتوں آور کیوں میں ہوتے ہیں اور بیہ خیال غیر واقعی ہے کہ احکام میں مصالح کی رعایت نہیں۔عبارت واضح ہے کسی تشریح کی محتاج نہیں اس لئے ذیل میں چند متفرق فوائدذکر کئے جاتے ہیں۔

- (۱) تعین اوقات کے رموز لیعنی بیہ بات کہ فلاں وقت میں فلاں عمل کیوں تجویز کیا گیا ہے؟ اس میں کیا حکمت اور کیا راز ہے؟ مثلاً ظہر سے پہلے چارتنتیں کیوں ہیں؟ اور اُسے آنحضور ﷺ زوال کے ساتھ ہی کیوں پڑھا کرتے تھے؟ محرم کی دس تاریخ کوروزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ وغیرہ۔
- (۲) رمی جمار کاعمل اللہ کا ذکر برپا کرنے کے لئے ہے اس کا مشاہدہ موقعہ پر ہی کیا جاسکتا ہے۔ تین دن تک منی میں جمرات کے پاس ذکر الٰہی کاوہ زمزمہ بلند ہوتا ہے کہ بس دیکھنے ہی ہے تعلق رکھتا ہے۔
- (۳) من الطوافين عليكم أو الطوافات كى روايت نسائى شريف (جاص۵۵مصرى) ميں أو كے بجائے واو كے ساتھ ہے اس لئے يہ أو توليع كا بھى ہوسكتا ہے اور ہروفت گھر ميں آنے جانے والے لوگوں سے مرادخدام ،نوكر چاكراور غلام باندى ہيں۔اور جانوروغيرہ) ہيں۔
- (۴) ایام رضاعت میں ہمبستری کرنے کی ممانعت منسوخ ہے اور ناسخ حضرت نخذ امد بنت وہب رضی الله عنہا کی روایت ہے کہ حَضَرْتُ رسولَ الله صلی الله علیه وسلم فی أناس، وهو یقول: لقد هَمَمْتُ أَنْ أَنهی عن الغیلة، فنظرت فی الروم والفارس، فإذاهم یغیلون أولادهم، فلایضر أولادهم ذلك شیئا (رواه سلم مشکوة ح ۱۳۱۸ باب الباشرة) حضرت خذامہ ہمتی ہیں کہ میں چندلوگوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی درانحالیکہ آپ فرمارہے سے:'' بخدا! میں نے ایام رضاعت میں شوہر سے ہمبستری کرنے سے منع کرنے کا ارادہ کیا تھا، پھر میں نے روم اور فارس کے احوال پرنظر ڈالی تو وہ ایام رضاعت میں ہمبستری کرتے ہیں اور یہ چیزان کی اولا دکوذرہ بحر نقصان نہیں کہ بنچاتی' سے البتہ یہ ہمبستری علوق کا باعث ہو سکتی ہے اور بحالت حمل بچکودودھ پلانا مضر ہے مگر حمل کے بالکل ابتدائی دنوں میں معز نہیں البتہ جب عورت کے دودھ میں تغیر آ جائے تو رضاعت موقوف کردینی چاہئے۔
- (۵) نماز باجماعت کی فضیلت والی روایت کا باقی حصہ یہ ہے: '' تو وہ جو بھی قدم اٹھا تا ہے اس کی وجہ ہے ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور جب وہ نماز سے فارغ ہوجا تا ہے تو جب تک مسجد میں رہتا ہے برابر فرشتے اس کے لئے دعا کیں کرتے رہتے ہیں: اے اللہ! اس پر بہ پایاں رحمتیں نازل فرما! اے اللہ! اس پر مہر بانی فرما! اور (اگر جلدی مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو) جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے برابر نماز میں رہتا ہے' ۔ غرض مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والے کونماز کے علاوہ بھی متعدد فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لئے بینماز تنہا پڑھی جانے والی نماز سے بچیس گنا بڑھ جاتی ہے۔
- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے نسل جمعہ کی مشروعیت کی وجہ یہ بیان فر مائی ہے کہ ابتدا میں لوگ اپنے کا م خود کرتے تھے، اُون کا لباس پہنتے تھے، پیٹھ پر بوجھ ڈھوتے تھے، مسجد تنگ تھی، حبیت نیجی تھی گویا چھونپر اتھا۔ گرمی کے ایک دن میں آنحضرت مِیالِنْھَائِیمِ نماز جمعہ بڑھانے تشریف لائے تو دیکھا کہ پسینہ کی بد بوچیل رہی ہے اور لوگ اذیت

میں ہیں تو آپ ئے فرمایا کہ:''جب بیدن آئے تو نہاؤاور گھر میں جوعمدہ تیل خوشبوہووہ لگاؤ (پھرنماز کے لئے آؤ) — ابن عباس فرماتے ہیں: پھراللہ تعالی نے فضل فرمایا، لباس بدل گیا، کام کاج نوکر جا کرکرنے لگے اور مسجد بھی کشادہ ہوگئ اوروہ وجہ فی الجملہ تم ہوگئ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچی تھی (لہٰذااب جمعہ کے دن غسل لاِزم نہیں)

- (2) حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه نے بُدُوِّ صَلاح سے پہلے بھلوں کی فروختگی کی ممانعت کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ دور نبوی میں لوگ بھجور کے باغوں کے سود ہے کرتے تھے پھر جب بھجوری اثر تیں تو باغ کاما لک رقم طلب کرتا خریدار عذر کرتا کہ بھلوں میں فلال فلال بیاریاں آگئ تھیں ، باغ والا کہتا کہ میں کیا جانوں ؟ پھر فریقین جھگڑ الیکر در بار نبوی میں فیصلہ کے لئے آتے تھے۔ جب اس قتم کے جھگڑ ہے بہت ہونے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ:"جب تم جھگڑ وں سے بازنہیں آتے تو پھل کار آمد ہونے سے پہلے مت بیچو' بیار شادایک مشورہ تھا جو آپ نے لوگوں کو دیا تھا (کوئی تھم شرعی نہیں تھا)
- (۸) حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے کعبہ کے دوکونوں (رکن اسوداور رکن یمانی) کے استلام پراکتفا کرنے کی وجہ یہ بیان فر مائی ہے کہ یہی دوکونے اپنی اصل بنیا دوں پرنہیں ہیں ۔ شام کی طرف کے دوکونے اپنی اصل بنیا دوں پرنہیں ہیں کیونکہ خطیم کی جانب سے کعبہ شریف کا کچھ حصر قریش نے باہر کر دیا ہے۔
- (۹) قوله: لِدَفْع ضُرِّ إلْنح بِهِ عبارت تمام مطبوعه اور مخطوط نتخول میں اسی طرح ہے اور جار مجرور یُخوِّ جو نسے متعلق بیں۔ اور عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ مجتبدین کرام اور علائے عظام قرآن وحدیث میں جومصری احکام بیں، ان کی دفع مضرت کی غرض سے یا جلب منفعت کے مقصد سے الی علتیں نکا لتے ہیں، جونص میں مذکور تکم کے مناسب حال ہوتی ہیں۔ مضرت کی غرض سے یا جلب منفعت کے مقصد سے الی علتیں نکا لتے ہیں، جونص میں مذکور تکم کے مناسب حال ہوتی ہیں۔ (۱۰) ججة الاسلام محمد بن محمد غزالی رحمہ الله (ولادت ۵۰ ۵ می وفات ۵۰ ۵ می) یا نچویں صدی کے مشہور عالم بیں، تقریبا دوسو کتابوں کے مصنف بیں مشہور کتابیں ہے بیں (۱) إحیاء علوم الدین (۲) المستصفی من علم الأصول (۳) المنخول من علم الأصول (۳) تھافة الفلاسفة (۵) مقاصد الفلاسفة . اورغزالی زاء کی تشدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ دونوں طرح درست ہے۔ اول صناعة الغزل (اون کی کتائی) کی طرف نسبت ہے اور ثانی غزالة نا می سی کی طرف نسبت ہے وطوی کے علاقہ میں ہے۔
- (۱۱) ابوسلیمان حمد بن محمد خطا بی بستی (ولادت ۳۱۹ه وفات ۳۸۸ه) چوهی صدی کے مشہور محقق محدث ہیں بست: علاقۂ کا بل میں ہے آپ کے جدا مجدزید بن خطاب (برادرعمر بن خطاب) ہیں آپ کی مشہور تصنیف معالم السنن شرح ابو داؤد ہے علاوہ ازیں بیان اعجاز القرآن اور اصلاح غلط المحدثین وغیرہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ امام ابوداؤد رحمہ اللہ کے بیک واسطہ شاگر دہیں۔
- (۱۲) علامه عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام (ولادت ۵۷۷ه وفات ۲۲۰هه) ساتوین صدی کے بڑے محقق عالم

ہیں۔سلطان العلماء کے لقب سے ملقب تھے۔ دمشق (شام) کے باشندے تھے آپ کی مشہور کتابیں یہ ہیں (۱)الالمام فی ادلۃ الاحکام (۲) قواعدالشریعہ (۳) قواعدالا حکام فی اصلاح الانام۔

 $\diamondsuit$   $\diamondsuit$ 

# اعمال کائسن وقبے محض عقلی ہے نہ شرعی بلکہ بین بین ہے

لغت میں گسن کے معنی ہیں:خوبی،اچھائی اورعمد گی —اور قبح کے معنی ہیں:برائی اورخرابی — اوراصطلاح میں تین معنی ہیں:

- ا) صفت کمال اور صفت نقصان سیعن جن امور میں کمال اور خوبی ہے وہ کسن ہیں اور جن میں نقصان اور خرابی ہے وہ قتیج ہیں۔ مثلاً '' بیچ'' حسن ہے کیونکہ اس میں خوبی ہے اور'' جھوٹ' فتیج ہے ، کیونکہ اس میں خرابی ہے، حسی مثال گھی اور زہر ہے۔
- (۲) د نیوی مقاصد سے ہم آ ہنگ ہونا نہ ہونایا کسی چیز کا نفع بخش یا ضرررساں ہونا ۔۔ بعنی جو کام د نیوی اغراض ہے میل کھاتے ہیں وہ من ہیں اور جو ضرررساں ہیں وہ فتیح ہیں مثلاً ظالم حاکم کی موافقت یعنی اس کی ہاں میں ہاں ملانا، د نیوی فوائد کے لحاظ سے اچھاسمجھا جاتا ہے اور اس کی مخالفت کو ضرر رساں خیال کیا جاتا ہے اس لئے مفاد پرست اول کو اختیار کرتے ہیں اور ثانی سے بچتے ہیں۔
- (۳) ثواب وعقاب کا حقدار بنانا ۔ یعنی جن اعمال سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور آخرت میں ان اعمال پر تو اب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے وہ اعمال حسنہ ہیں اور جن کا موں سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں اور آخرت میں ان پر سزا ملتی ہے وہ اعمال قبیحہ ہیں۔ مثلاً نماز اللہ کے نزدیک پیندیڈ مل ہے اور باعث اجر ہے اس لئے فعل حسن ہے اور زناچوری وغیرہ اللہ کے نزدیک میغوض اعمال ہیں اور آخرت میں ان پر سزادی جائے گی اس لئے بیا عمال قبیحہ ہیں، اس طرح بکری اور خزیر کھانے میں فرق ہے۔

اور سریرطامے ہیں ہری ہے۔ اس کے بعد جاننا جاہئے کہ تمام اسلامی فرقے متفق ہیں کہ پہلے دومعنی کے اعتبار سے اعمال کائسن و گئے عقلی ہے یعنی عقل بذات خودان اعمال کی خوبی اور خرابی کا ادراک کر سکتی ہے، نزول شرع پریہ چیز موقوف نہیں ، البتہ تیسرے معنی کے اعتبار سے فرقی اسلامیہ میں اختلاف ہے۔

اشاعرہ: کہتے ہیں کہ اعمال کاحسن وقبیح مخص شرعی ہے یعنی شریعت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اعمال حسنہ ہیں اور جن کا موں سے روکا ہے وہ اعمال قبیحہ ہیں اور بی<sup>ح</sup>سن وقبیح شریعت کے امرونہی سے پیدا ہوا ہے ، ور نہ اعمال فی نفسہ نہ حسن ہیں نہ قبیح۔مثلاً شارع نے نماز کاامر فر مایا تو نماز حسن ہوگئ اور زناسے روکا تو وہ فعل فہیچ ہوگیا، ورنہ ایجاب وتحریم سے پہلے نماز اور زنا کیساں تھے یعنی نہ ان میں حسن تھا نہ قبح، نہ ان کی وجہ سے ثواب کا استحقاق پیدا ہوتا تھا نہ عقاب کا۔اگر بالفرض شریعت بالعکس معاملہ کرتی تو زنافعل حسن ہوتا اور نماز امر فتیج۔

ماتر یدید: کہتے ہیں کہ اعمال میں حسن وقتے من وجہ عقلی ہے اور من وجہ شرعی یعنی ورو دِشرع سے پہلے اعمال میں اپنی وضع کے اعتبار سے حسن وقبے موجود ہوتا ہے مگروہ فطری حسن وقبے ثواب وعقاب کا حقد ارنہیں بناتا، بلکہ نزول شرع کی وجہ سے اعمال موجب ثواب وعقاب بنتے ہیں۔ نزول شرع سے پہلے اگر کوئی ان کا موں کو کرے گا تو نہ ثواب کا حقد ار ہوگا نہ عقاب کا امرونہی کرتے بلکہ کا امرونہی کے ذریعہ ہی استحقاق ثواب وعقاب بیدا ہوتا ہے۔ مگر امرونہی ان اعمال میں کوئی حسن وقبے پیدا نہیں کرتے بلکہ شریعت نازل ہو کر فطری خوبی وخرابی کو ظاہر کرتی ہے خرض شریعت فطری اور عقلی حسن پر مدارر کھ کر بعض اعمال کا حکم دیتی ہے تو وہ اعمال ثواب اور رضائے خداوندی کا استحقاق پیدا کرتے ہیں ، اسی طرح فطری اور عقلی خرابی پر مدارر کھ کر شریعت بعض اعمال سے روکتی ہے تو وہ سر ااور غضب خداوندی کا استحقاق بیدا کرتے ہیں ، اسی طرح فطری اور عقلی خرابی پر مدار رکھ کر شریعت بعض اعمال سے روکتی ہے تو وہ سر ااور غضب خداوندی کا سر اوار بتاتے ہیں اور اس اعتبار سے اعمال کا حسن وقبے شری ہے۔

اور پیضروری نہیں کہ شریعت تمام اعمال حسنہ کا امر فرمائے اور تمام اعمال قبیحہ کی نہی فرمائے ، اللہ تعالی قادر مطلق ہیں ، وہ کسی چیز کے پابذ نہیں ، جس چیز کے بارے میں چاہتے ہیں امر فرماتے ہیں ، اور جس کے بارے میں چاہتے ہیں اس سے روک دیتے ہیں ، مگر اللہ تعالی حکم بہر حال انہی کا موں کا دیتے ہیں جو فطری طور پر حسن ہیں اور مما نعت انہی اعمال کی فرماتے ہیں جو اپنی وضع میں فتیج ہیں۔ یہ ہر گر نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالی اعمال قبیحہ کا حکم دیدیں یا اعمال حسنہ سے روک دیں جن کا موں کا وہ حکم دیں گے وہ لامحال کہ اور جن باتوں سے وہ روکیں گے وہ فتیج ہوگی۔

معتزلہ، اما میہ اور کر امیہ: کہتے ہیں کہ اعمال میں حسن وقتح محض عقلی ہے، یعنی و رودِشرع سے پہلے ہی سے اعمال میں کسن وقتح موجود ہوتا ہے اور خاکم بدہن! اللہ تعالی پرلازم ہے کہ ہرا چھے کام کاحکم دیں اور ہرفتیج امر سے روکیں۔ اور شریعت خواہ نازل ہویا نہ ہوا یمان، نماز وغیرہ اعمال صالحہ موجب اجروثو اب ہیں اور کفروز ناوغیرہ اعمال قبیحہ سبب عقاب وموجب دخول نار ہیں، شریعت کا کام عقلی حسن وقتے سے پردہ اٹھانا ہے جیسے حکیم طب کی کتاب میں جوخواص ادویہ بیان کرتا ہے وہ اس کی کتاب میں جوخواص ادویہ بیان کرتا ہے وہ اس کے ذریعہ اشیاء میں خواص پیدا نہیں کرتا بلکہ فطری خواص کو ظاہر کرتا ہے یہی حال شریعت کا ہے۔ شریعت نازل ہوکر نہ اشیاء میں حسن وقتے پیدا کرتی ہے، نہ ثواب وعقاب کا حقد اربناتی ہے۔ بلکہ اگر شریعت نازل نہ بھی ہو تب بھی عقل احکام ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔

علامہ محبّ اللہ بہاری (متوفی ۱۱۱۹ھ) نے مسلّم الثبوت، مقالہ ثانیہ کے شروع میں ۱۴ میں یہ مذاہب ثلاثہ بہت اختصار کے ساتھ بیان کئے ہیں شائقین وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ معتزلہ کے خیال کی تر دید کرتے ہیں کہ ان کا قول قطعاً باطل ہے، شریعت کا نزول بڑا

سبب ہے ثواب وعقاب کا استحقاق پیدا کرنے کے لئے ،سارامدارفطری حسن وقبتح پڑنہیں۔اوران کے قول کے بطلان کی دلیل نقلی دوحدیثیں ہیں۔

پہلی حدیث: تراور کے معاملہ میں دودن باجماعت نماز پڑھانے کے بعد، جب آپ میل نے لوگوں کی بڑھتی ہوئی رغبت دیکھی تو تیسرے دن تشریف نہیں لائے اور ارشاد فرمایا کہ:'' مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں بینمازتم پر فرض نہ کردی جائے''غور بیجئے!اگر تراور کے میں حسن ہے اور اس درجہ ہے کہ اس کوفرض کیا جانا چاہئے تو بقول معتز لہ اللہ تعالی پر لازم ہے کہ اس کی فرضیت نازل فرما کیں ،خواہ لوگوں میں دلچیہی پائی جائے یانہ پائی جائے۔ اس صورت میں شریعت اس کوفرض نہ کرے ایسانہیں ہوسکتا۔ اورا گر تراور کے میں اس درجہ کی خوبی نہیں تو شریعت اس کوفرض کر ہی نہیں سکتی ،خواہ لوگوں میں کتنی ہی رغبت بائی جائے۔ حالانکہ حدیث شریف سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ شریعت تراور کی فرضیت نازل کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی کر سکتی ،تراور کے کا فطری حسن کسی ایک بات کالازمی تقاضا نہیں کرتا۔

دوسری حدیث: یہ ہے کہ ''مسلمانوں کے قق میں سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جو کسی ایسی چیز کے بارے میں دریافت کرے جو حرام نہیں کی گئی ، پھر وہ اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کردی گئی ''سوچیں! معتزلہ کے مذہب پریہ بات کیوں کر درست ہو سکتی ہے؟ اگر اس چیز میں اس درجہ خرابی ہے کہ اس کو حرام ہونا چاہئے تو اللہ تعالی پر لازم ہے کہ وہ اس کو حرام کریں ،خواہ کوئی دریافت کرے یا نہ کرے ،اوراگر وہ چیز اس ورجہ فیسے نہیں تو سوال سے کیا ہوتا ہے؟! شریعت اس کو حرام نہیں کر سکتی ۔حالانکہ حدیث شریف سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سوال کا نزول تحریم میں دخل ہے،معلوم ہوا کہ سارامدار عقلی حسن وقتے پڑئیں۔

اور معتزلہ کے قول کے بطلان کی دلیل عقلی میں بھی دوبا تیں بیان فرمائی ہیں۔

پہلی بات: شدید گرم موسم میں، ماہ رمضان المبارک میں ایک شخص . A.C میں سفر کرتا ہے اور دوسرا چلچلاتی دھوپ میں کھیت میں ہل چلاتا ہے یا اور کوئی پر مشقت کام کرتا ہے تو عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اول کوروزہ نہ رکھنے کی سہولت نہ ملنی چاہئے ، کیونکہ اس کے لئے اس مشقت کے ساتھ روزہ و کھنا سخت دشوار ہے۔ حالا نکہ مسئلہ اس کے برعکس ہے، مسافر کے لئے رخصت ہے اور مقیم کے لئے ہیں، خواہ اسے کیسی ہی مشقت لاحق ہو، معلوم ہوا کہ احکام کا مدار محض عقلی حسن وقبح پزہیں۔

دوسری بات: حدود کو لیجئے، ایکٹی صرف پانچ سورو پے کی چوری کرتا ہے اس کا معاملہ قاضی کے سامنے پہنچ جا تاہے اور چوری فابت ہوجاتی ہے تا تاہے اور چوری فابت ہوجاتی ہے تواس کا ہاتھ ضرور کا ٹا جائے گا،صاحب مال بھی اس کومعاف نہیں کرسکتا کیونکہ بیحد کا معاملہ ہے اور دوسرا شخص کسی کوعمداً قتل کرتا ہے اور قاضی کے پاس اس کا قتل فابت ہوجاتا ہے تو بھی مقتول کے ور ثاء قصاص معاف کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ حدنہیں، جبکہ پانچ سورو پے کی چوری کا معاملہ اتناسکین نہیں، جتناقتل عمر کا معاملہ

سکین ہے، پس اگر مدارعقل کے فیصلہ پر ہوتا تو چور کی معافی بنسبت قاتل کے آسان تھی۔

فائدہ (۱) اشاعرہ کی رائے بھی بالکل میجے نہیں۔ گرشاہ صاحب نے اس کی تر دیدیا تو اس وجہ سے نہیں کی کہ مقصد مسلہ کی تنقیح نہیں ، بلکہ معتز لہ کی تر دید ہے یا اس وجہ سے نہیں کی کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ندا مہب میں توافق پیدا کیا جاسکتا ہے، یا شایداس لئے نہیں کی کہ شاہ صاحب خوداشعری ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔

فائدہ (۲) یہ بحث یہاں اس لئے چھٹری گئی ہے کہ احکام شرعیہ میں جو تکم ومصالح ہیں وہ نزول شرع سے پیدانہیں ہوتے ، بلکہ پہلے ہی سے حکمتیں اعمال میں موجود ہوتی ہیں، مگر محض ان کی وجہ سے ثواب وعقاب کا استحقاق پیدانہیں ہوتا، نہان پر جزاء وسزا کا مدار ہے، ثواب وعقاب کا مدار نزول شرع پر ہے البتہ شریعت مصالح کا لحاظ کر کے احکام نازل کرتی ہے، بس یونہی الل ٹپ احکام نازل نہیں کرتی۔

### [من قال: إن حُسْنَ الأعمال و قُبْحَهَا عقليان من كل وجهٍ فقوله باطل كذلك]

نعم، كما أوجبتِ السنّةُ هذه، وانعقد عليها الإجماعُ، فقد أوجبت أيضًا: أن نزولَ القضاء بالإيجاب والتحريم سببٌ عظيم في نفسه — مع قطع النظر عن تلك المصالح — لإثابة المطيع وعقاب العاصى؛ وأنه ليس الأمر على ماظُنَّ من أن حُسْنَ الأعمال وقبحها — بمعنى استحقاق العامل الثوابَ والعذابَ — عقليان من كل وجه، وأن الشرع وظيفتُه الإخبارُ عن خواصًّ الأعمال على ماهى عليه، دون إنشاءِ الإيجاب والتحريم ، بمنزلة طبيبٍ يَصِفُ خواصًّ الأدوية، وأنواع المرض: فإنه ظنُّ فاسد، تَمَجُّهُ السنةُ بادى الرأى.

كيف؟ وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم فى قيام رمضان: ﴿حتى خشيتُ أَن يُكتب على عليكم ﴾ وقال: ﴿إِن أعظم المسلمين فى المسلمين جُرمًا: من سأل عن شيءٍ لم يُحَرَّم على الناس، فُحُرِّمَ من أجل مسئلته ﴾ إلى غير ذلك من الأحاديث.

كيف؟ ولوكان ذلك كذلك لَجَازَ إفطار المقيم الذى يَتَعانىٰ كَتَعَانِى الْمُسَافر، لمكان الحرج المبنى عليه الرُّخَصُ، ولم يَجُزُ إفطارُ المسافر المتَرَفِّهِ؛ وكذلك سائر الحدود التى حدَّها الشَّارع.

تر جمہ: یہ خیال بھی باطل ہے کہ اعمال کائٹسن وقع بہر حال عقلی ہے: ہاں، جس طرح احادیث نے بیٹابت کیا ہے( کہ احکام شرعیہ مصالح اور حکم پر مبنی ہیں) اور اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے اسی طرح یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ایجاب وتحریم کے فیصلہ کانزول بذات خود بہت بڑاسبب ہے اُن مصالح و کم سے قطع نظر کرتے ہوئے فرماں بردار کے ثواب کے لئے، اور نافر مان کے عذاب کے لئے اور بیر بھی ثابت کیا ہے) کہ صورتِ حال وہ نہیں ہے جو بھی گئی ہے کہ اعمال کی خوبی اور خرابی جمعنی عمل کرنے والے کا ثواب یا عذاب کا حقدار ہونا بہر حال عقلی ہے اور شریعت کا کام اعمال کی خصوصیات کے بارے میں، جیسی کہ وہ نفس الامر میں ہیں، خبر دینا ہے۔ ایجاب وتح یم کو پیدا کرنااس کا کام نہیں مثلاً حکیم دواؤں کی خصوصیات اور بیاریوں کی انواع بیان کرتا ہے (پیدانہیں کرتا) غرض بید خیال قطعاً باطل ہے احادیث شریفہ اس کواول وہلہ ہی میں بالکل مستر دکردیتی ہیں۔

کیونکر (بیگمان درست ہوسکتا ہے؟) جبکہ آنخضرت ﷺ نے تراوت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ:''یہاں تک کہ جھے اندیشہ ہوااس نماز کے تم پر فرض کئے جانے کا'' (متفق علیہ شکوۃ ۱۲۹۵باب قیام شہر مضان) اورار شاد فرمایا کہ: ''مسلمانوں میں مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو لوگوں پرحرام نہیں کی گئی پھر اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کردی گئ'' (متفق علیہ شکوۃ ۱۵۳ باب الاعتصام) اور دیگر بہت سی احادیث۔

کیونکر (بیگمان درست ہوسکتا ہے؟) اگر معاملہ ایسا ہوتا جیسا کہ گمان کیا گیا ہے تواس مقیم کے لئے رمضان میں روزہ خدر کھنا جائز ہوتا جومسافر کی طرح مشقت بر داشت کرتا ہے،اس تنگی کی بناء پرجس پر خصتوں کا مدار ہے اور ٹھاٹ سے سفر کرنے والے مسافر کے لئے افطار جائز نہ ہوتا اور اسی طرح تمام حدود شرعیہ (کاحال ہوتا) جوشار ع نے مقرر کی ہیں۔

#### لغات:

أوْ جَبَ الشيَّ: واجب كرنا، ثابت كرنا، سو طيفة: خاص كام، معين عمل ..... مَجَّ الشيُّ: تقوك دينا، منه سے كويك دينا، منه سع كويك دينا، كويك دينا، كام معينك دينا، كل كردينا اور بطور استعاره كها جاتا ہے هذا كلامٌ تَمَجُّهُ الأسماعُ: بياليا كلام ہے جس كوكان سنائهيں حالتے ..... بادى الوأى: سرسرى رائے، جس ميں زياده غور وفكر نه كيا گيا ہو .....مسئلة حاصل مصدر بمعنى سوال ودرخواست ہے۔



# احکام ٹیل پیراہوناحکمتوں کے جاننے پرموقوف نہیں

یہاں میہ بات بھی جان لینی چاہئے کہ احکام شرعیہ پڑمل کرنا حکمتیں اور مسلحین جاننے پرموقوف نہیں،اگر چہ احکام میں حگم وعلک اور حسن وقبح ملحوظ ہوتا ہے،مگر امتثال اس حسن وقبح کے جاننے پرموقوف نہیں،البتہ اس کی تحقیق ضروری ہے کہ وہ حکم قرآن وحدیث سے صراحة یا استنباطا ثابت ہے یا نہیں؟ سورۃ الفرقان آیت 2 میں ﴿ عِبَادُ الرَّ حُملَنِ ﴾ (اللّٰہ کے مخصوص بندوں) کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان کوان کے رب کی با تیں سمجھائی جاتی ہیں تو وہ ان پر بہرے اندھے ہوکر نہیں گرتے ،اس لئے احکام دین کا صرف مطالعہ یا غیر معتبر لوگوں سے من لینا کافی نہیں ، بلکہ پوری تحقیق کرکے اس پڑمل کرنا ضروری ہے۔ مگر جب تھم کی تحقیق ہوجائے تو اس پڑمل درآ مد میں در بھی نہیں ہونی چاہئے۔ آج کل پورپ وامریکہ میں عام طور پر اور ہمارے ملک میں انگریزی تعلیم یافتہ حضرات میں خاص طور پر جو ذہنیت بنتی جارہی ہے کہ تھم کی حکمت معلوم ہوگی اور اس پر ذہن مطمئن ہوگا تب عمل کرنے کے لئے سوچیں گے، یہ غیر دینی مزاج ہے ، کیونکہ احکام شرعیہ کے علل ومصالح اور ذاتی حسن وقتح ہر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اور اسی وجہ سے ہمیشہ یہ علم (اسرار الدین) نا اہلوں کو دینے میں نیکچا ہے محسوس کی گئی ہے اور ہر کس ونا کس کے سامنے احکام کی علتیں اور حکمتیں بیان کرنے میں تذیذ بہونا ہے کہ معلوم نہیں وہ بات سمجھ سکے گایا نہیں۔

بلکہ بیلم اتناد فیق ہے کہ اس کو پڑھانے کے لئے اوراس علم میں کتاب لکھنے کے لئے وہ تمام شرائط ہیں جوعلم تفسیر کے لئے ہیں اور وہ علوم ضروری ہیں جوعلم تفسیر کے لئے ضروری ہیں۔اور جس طرح تفسیر بالرائی حرام ہے اسی طرح اس علم میں دلائل وقر ائن کے بغیراور آثار صحابہ وتا بعین کے بغیر غور وفکر کرنا بھی حرام ہے۔

علاوہ ازیں مصالح وحکم کوجان کرغمل کرنا اتنی مضبوط بات نہیں جتنی اللّٰد ورسول کا حکم سمجھ کرعمل کرنا ہے۔مؤمن کا اعتماد عقل پرنہیں ہوتا اللّٰد ورسول کے حکم پر ہوتا ہے۔عقل تو قدم قدم پرٹھوکریں کھاتی ہے اور اللّٰد کے رسول اللّٰد کے رسول ہیں، پس جب کوئی حکم رسول اللّٰہ ﷺ مسے ثابت ہوگیا تو اب مؤمن کوکسی اور دلیل کی حاجت نہیں۔

### [الإمتثالُ لاَيتو قَف على معرفة المصالح]

وأوجبتُ أيْضًا: أنه لا يَجِلُّ أن يُتَوَقَّفَ في امْتثالِ أحكام الشرع — إذا صَحَّت بِهَا الروايةُ — على معرفةِ تلك المصالح، لعدم اسْتِقْلالِ عقولِ كثيرٍ من الناس في معرفةِ كثيرٍ من المصالح؛ ولكون النبيِّ صلى الله عليه وسلم أوْثَقَ عندنا من عقولنا؛ ولذلك لم يزل هذا العلمُ مَضْنُوْنًا بِهِ على غير أهله؛ ويَشْترطُ له ما يَشترطُ في تفسير كتاب الله، ويَحْرُمُ الخَوْضُ فيه بالرأي الخالص، غير المُسْتَنَدِ إلى السنن والآثار.

تر جمہ: احکام پڑمل حکمتوں کے جاننے پر موقوف نہیں: اورا حادیث نے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ احکام شرعیہ پر عمل کرنے میں سے جبکہ وہ صحیح روایت سے ثابت ہوجائیں — ان کی مصلحوں کے جاننے تک تو قف کرنا جائز نہیں، کیونکہ بہت سے انسانوں کی عقلیں بہت سی حکمتوں کو بطور خود نہیں سمجھ سکتیں اور نبی کریم مِلِلْ اَلْمَالِیمَالِمُ کی ذات ہمارے

نزدیک ہماری عقلوں سے کہیں زیادہ قابل اعتماد ہے اوراسی وجہ سے ہمیشہ بیلم (اسرارالدین) نااہلوں کودیئے میں بخیلی کی گئی اوراس کے لئے وہ شرائط ہیں جو کتاب اللہ کی تفسیر کے لئے ہیں اوراس علم میں محض ایسی رائے سے جواحادیث اور صحابہ وتا بعین کے ارشادات سے مؤید نہ ہو ،غور وخوض کرناحرام ہے۔

لغات: استقلَّ برأیه: رائے میں منفر دہونا، اکیلا ہونا، کسی کوشر یک نہ کرنا ..... ضَنَّ بالشیِّ: کِمُل کرنا۔ مضنون به (اسم مفعول)وہ چیز جس کے دینے میں بخیلی کی جائے۔

نوٹ :تفسیر کے لئے پندرہ علوم ضروری ہیں۔جن کا بیان سیوطی رحمہ اللہ کی الاتقان فی علوم القر آن میں ہے۔ اورروح المعانی کے مقدمہ میں بھی ہے اوراس میں بعض چیزوں کے ضروری ہونے پر نقذ بھی ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

# تكليف شرعي كي صحيح مثال

الله تعالی نے انسانوں کو جواحکام شرعیہ کا مکلّف بنایا ہے معتزلہ نے پہلے اس کی بیہ مثال دی ہے کہ 'ایک آقانے اپنے غلام کی فرماں برداری کا امتحان کرنے کے لئے ،اس کو کسی پھر کے اٹھانے کا حکم دیا، جس میں امتحان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں، پھر جب غلام نے فرماں برداری کی یانا فرمانی کی تو آقانے اس کواس کے مل کے مطابق بدلہ دیا''

یہ مثال معتزلہ نے اپنے اس دعو ہے کی دی ہے کہ (۱) احکام شرعیہ میں مصالح ملح ظنہیں (۲) اوراعمال اوران کی جزاکے درمیان کچھ بھی مناسبت نہیں ۔۔۔ معتزلہ کی یہ مثال سے حنہیں ، بلکہ تکلیف شرعی کی سے مثال یہ ہے کہ ایک آقا کے غلام بیار پڑے کسی وبا کا شکار ہوگئے ، آقا نے ایک ڈاکٹر مقرر کیا جوان کی دوادار وکرے ، پس جوغلام ڈاکٹر کی بات مانے گا اور دواپیئے گا وہ درحقیقت آقا کی بات مانے گا اور دواپیئے گا وہ درحقیقت آقا کی بات نہیں مانے گا اور دواپیئے سے انکار کرے گا ، اور آقا کی ناراضگی مول لے گا۔

اس طرح الله تعالی نے بیارانسانوں کے معالجہ کے لئے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کومبعوث فر مایا اوران کے ذریعہ نسخہ شفا بھیجا۔اب جولوگ انبیاء کی اطاعت کریں گے اور نسخہ شفا استعال کریں گے وہ در حقیقت الله تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور شفایاب ہول گے اوران کا مولی ان سے راضی ہوگا اور دارین میں ان کو بہترین صلہ عطا فر مائے گا،اور جو انبیاء کی نہیں سنے گا وہ دنیا میں بھی تباہ ہوگا اور اس کا مولی اس سے ناخوش ہوگا اور وہ آخرت میں جہنم کا بیند ھن سنے گا۔

غرض اللّٰد تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعہ جواحکام بھیجے ہیں وہ بے فائدہ نہیں، بلکہ لوگوں کے لئے ان میں عظیم فوائد ہیں اور معتز لہ کی مثال غلطاس لئے ہے کہ وہ بے دلیل ہے، وہ محض ان کی ذہنی اُنج ہے اور شاہ صاحب نے جومثال دی ہے

وہ درج ذیل روایات سے مستفاد ہے۔

پہلی روایت: فرشتوں نے آنحضور طِلِیْمَایِیْم کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایکشف نے ایک شاندار حویلی بنائی اوراس کے افتتاح میں ایک پرتکلف دعوت کا انتظام کیا، پھرلوگوں کو دعوت دینے کے لئے ایکشخص کو بھیجا، پس جُوخص داعی کی بات مان کر دعوت میں آئے گا وہ مزے دار کھانا کھائے گا اور مالک اس سے خوش ہوگا کہ اس نے اس کی خوثی میں شرکت کی ۔اور جو داعی کی بات قبول نہیں کرے گا اور دعوت میں حاضر نہ ہوگا وہ محروم رہے گا اور جب صاحب خانہ کو بیت چلے گا کہ فلال شخص نے افتتاح میں شرکت کی دعوت قبول نہیں کی تو اس کی طرف سے اس کا دل میلا ہوگا۔

اسی طرح اللہ پاک نے ایک حویلی بنائی ہے اور وہ جنت ہے اور اس کی نعمتیں خوان یغما ہیں اور داعی رسول اللہ عَلَیْ ﷺ ہیں، پس جوآپ کی دعوت قبول کرے گا اور جنت میں پہنچے گا وہ اس کی سدا بہار نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی مزید برآں ہوگی۔ اور جو داعی کی بات رد کرے گا اور حویلی میں نہیں پہنچے گا، وہ نہ صرف یہ کہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لے گا اور اس کی پا داش بھگتے گا۔

اس حدیث میں غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ معتز لہ کی دی ہوئی مثال قطعاً درست نہیں ، تکلیف شرعی بے فائدہ ہرگر نہیں ، بلکہاس میں انسانوں کے لئے بے ثار فوائد ہیں۔

دوسری روابیت: خود آنخضور میلانی آیا نی اوراپنے لائے ہوئے دین کی بید مثال بیان فر مائی ہے کہ ایک شخص قوم کور تمن کے حید مثال بیان فر مائی ہے کہ ایک شخص قوم کور تمن کے خطرہ کی وارننگ دیتا ہے، پس جولوگ بیخبرس کراپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے وہ بال بال چکے جائیں گے اور جولوگ اس خبر پرکان نہیں دھریں گے وہ تباہ ہوئگے ، اسی طرح جولوگ نبیوں کی بات سنیں گے وہ نجات پائیں گے اور جو جھٹلائیں گے وہ جہنم رسید ہوں گے اس حدیث سے بھی صاف معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کی مثال صحیح ہے اور معتز لہ کا خیال اور ان کی مثال غلط ہے۔

تیسری روایت: آگے باب گیارہ میتفصیل ہے آرہی ہے کہ لوگوں پر دنیا میں جوالا کیں بلا کیں ، آفتیں اور میبتیں آتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ''وہ تہمارے اعمال ہیں جو تمہاری طرف پھیرے جاتے ہیں''اس حدیث ہے بھی یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اعمال اور ان کے بدلہ کے درمیان گہرار بط ہے، کیونکہ اعمال سیئہ پر جو سزائیں ملتی ہیں وہ بس یونہی الل ٹپ نہیں ملتیں بلکہ ان میں گہری مناسبت ہوتی ہے۔ یہی حال اعمال صالحہ اور ان کی برکات کا ہے۔

## [المثال الصحيح للتكليف الشرعي]

وظهر ممَّاذكرنا أن الحقَّ في التكليف بالشرائع: أن مَثْلَةُ كَمَثُلِ سيِّدٍ، مَرِضَ عبيدُه، فسلَّط

عليهم رجلا من خاصَّته، لِيَسْقِيَهُمْ دواءً؛ فإن أطاعوا له أطاعو السيِّدَ، ورَضِيَ عنهم سيدُهم، وأثابهم خيرًا؛ ونُجوا من المرض؛ وإن عَصَوه عَصَوُ االسيِّدَ، وأحاط بهم غضبُه، وجازَاهُم أسوأ الجزاءِ، وهلكوا من المرض؛ وإلى ذلك أشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم حيث قال راويًا عن الملائكة: ﴿ أَنَّ مَثَلَهُ كمثل رجل بَنىٰ دارًا، وجعل فيها مأدُبَةً، وبعث داعيًا، فمن أجاب الداعِي دخل الدار، وأكل من المأدُبةِ؛ ومن لم يُجب الداعِي لم يَدُخُل الدار، ولم يأكل من المأدُبةِ وحيث قال: ﴿إنما مَثَلِي ومَثُلُ ما بعثنى اللهُ به، كمثل رجلٍ أتى قومًا، فقال: ياقوم! إنى رأيتُ الجيشَ بَعَيْنَيَّ، وإنى أنا النذيرُ العريانُ، فَالنَّجَاءُ! النجاءَ!! فأطاعه طائفة من قومه، فَأَدْلَجُوْا، فانطلقوا على مَهلهم، فَنجَوْا، وكذَّبت طائفة منهم، فَأَصْبَحُوْا مكانَهم، فَصَبَّحَهُمْ الجيشُ، فَأَهْلَكُهُمْ، واجْتَاحَهُمْ وقال راويًا عن رَبِّه: ﴿إنما هي أعمالُكم تُرَدُّ عليكم ﴾

ترجمہ: تکلیف شرع کی صحیح مثال: فدورہ بالاکلام سے بیدامرواضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جواحکام شرعیہ کامکلّف بنایا ہے تواس کی مثال بالکل اس آقاجیسی ہے جس کے بہت سے فلام بیمار پڑے ہوں پس آقانے ان پراپخ مخصوص لوگوں میں سے ایک آدمی کو مقرر کیا تا کہ وہ ان کو دوا پلائے ، اب اگر فلام اس شخص کی بات ما نیں گے تو وہ آقا کے فر مال بردار شار ہوں گے اور آقا اُن سے خوش ہوگا ، اور ان کو اچھا بدلہ دے گا اور وہ بیماری سے نجات پائیس گے۔ اور اگر فلام اُس آدمی کی بات نہیں ما نیں گے تو وہ آقا کے نافر مان شار ہوں گے اور آقا کی ناراضکی ان کو گھیر لے گی اور وہ ان کو تحت سے خت سز ادے گا اور وہ بیماری سے ہلاک ہوجا ئیں گے اور اس مثال کی طرف آخصور میں ہے ہیں نے اشارہ فر مایا کہ: '' آپ عیان گھی گھر کی بات پر لبیک کہا وہ کوئی مکان تعمیر کیا اور اس میں ضیا فت کا انتظام کیا اور دعوت دینے والے وہ بھر میں آیا نہ دستر خوان سے کھایا اور جس نے داعی کی بات پر لبیک نہ کہا وہ نہ گھر میں آیا نہ دستر خوان سے کھایا اور جس نے داعی کی بات پر لبیک نہ کہا وہ نہ گھر میں آیا نہ دستر خوان سے کھایا' (منفق علیہ ، مشکوۃ جسم کی بات بر لبیک نہ کہا وہ نہ گھر میں آیا نہ دستر خوان سے کھایا' (منفق علیہ ، مشکوۃ جسم اس بالاعتصام الخ)

باب الاعتصام الخ) اور آپ مِنْ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ واللهِ اللهِ والصلة، يهال مظالم) تنهار اعمال ہی ہیں جوتم پرلوٹائے جارہے ہیں' (رواہ سلم ۲۶اس۳۳ مصری أبواب البو والصلة، يهال بيروايت مخضراً اور بالمعنی آئی ہے، آگے باب لصوق الأعمال بالنفس میں مفصل اور بلفظ آرہی ہے)

#### لغات:



## اہل فترت اور بہاڑ وں پررہنے والوں کا حکم

اہل فترت اور اہل جاہلیت: دونبیوں کے درمیان کے لوگوں کو کہتے ہیں ، جب ایک نبی کی دعوتے تم ہوجائے یعنی ان کالایا ہواضیح وین دنیا میں باقی نہرہے اور اگلانبی ابھی نہ آیا ہوتو اس درمیانی وقفہ کے لوگوں کو اصحاب فترت اور اہل جاہلیت کہتے ہیں۔

اور سگان شواہق جبال: پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن تک نبی کی دعوت نہیں پہنچ سکے، نہ سی اور ذریعہ نہیں پہنچ سکے، نہ سی اور ذریعہ سے اللہ کے دین کے داعی وہاں تک نہیں پہنچ سکے، نہ سی اور ذریعہ سے اللہ کے دین کی بات ان کے کان میں پڑی۔

مذکورہ دونوں قتم کے لوگوں کا اخروی انجام کیا ہوگا؟ ناجی ہوں گے یا ناری؟ بیکا نٹوں بھرامسکہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں دلائل متعارض ہیں:

(۱) سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۵﴿ وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِیْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً ﴾ سے بعض لوگوں نے سیمجھا ہے کہ وہ معذب نہ ہوں گے، ناجی ہوں گے، حالانکہ اس آیت میں دنیوی عذاب (سزا) کا ذکر ہے جو حق وباطل کی شکش کے آخر میں عملی فیصلہ کرنے کے لئے نازل ہوتا ہے،آخرت کےعذاب سےاس آیت کا کوئی تعلق نہیں۔

- (۲) اورابن ماجہ میں سند سی سے صدیث (نمبر ۱۵۷) ہے کہ ایک دیہاتی نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! میر ے ابا صلہ رحی کرتے سے اور فلاں فلاں اعمال صالحہ کرتے سے ، اب مرنے کے بعد وہ کہاں ہیں؟ آپ سِلانِیکی ہے نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے ۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ سِلانیکی ہے نے اس دیہاتی کو یہ بھی حکم دیا کہ ﴿حَیثُما مَرَدُتَ بقبر مشرك فَبَشُره بالناد ﴾ (تم جس کا فرک بھی قبر برگزرو، اس کوجہنم کی خوش خبری دو) اس سائل کا باپ اصحاب فتر سے میں سے تھے ہیں اس روایت سے ان کا معذب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ فتر سے میں سے تھا اور وہ اصحاب قبور بھی اہل فتر سے میں سے تھے ہیں اس روایت سے ان کا معذب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ الغرض یہ بڑا پچید ہ مسئلہ ہے ، اس مسئلہ میں درج ذیل آ راء یائی جاتی ہیں۔
- (۱) شیخ محیی الدین ابن عربی (۵۲۰–۱۳۸ه) جوساتویں صدی کے مشہور بزرگ اور صوفی ہیں فتو حات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی طرف میدان محشر میں نبی مبعوث کئے جائیں گے، جولوگ ان کی اتباع کریں گےوہ نا جی ہوں گے اور جوان کا انکار کریں گےوہ ناری ہوں گے ۔ مگریہ بات بے دلیل ہے اور یوم قیامت دار ممل نہیں، بلکہ دار جزاء ہے۔
- (۲) حضرت مجددالف ِ ثانی شخ احمد بن عبدالا حدسر ہندی (۹۷۱–۱۰۳۴ه) جوحضرت شاہ صاحب سے تقریباً ایک صدی پہلے گزرے ہیں، مکتوبات جلداول مکتوب نمبر ۱۵ میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کوان کے برے اعمال کی جوسزادیٰ عبد وہ میدان محشر میں دیدی جائے گی ، پھر ان کودیگر حیوانات کی طرح مٹی بنادیا جائے گا اور مجد دصاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے بیدائے تمام انبیاء کی مخفل میں پیش کی ، توسب نے میری رائے پیند کی اور اس کو سے قرار دیا سے کوئی مکاشفہ ہے اور انبیاء کے علاوہ کسی کا بھی کشف جمت شرعی نہیں ، وہ محض طن پیدا کرتا ہے ، تکم شری ثابت کرنے کے لئے دلیل قطعی کی ضرورت ہے۔
- (۳) مفسرین کی ایک رائے بیہ ہے کہ وہ لوگ اعراف میں رہیں گے، جو جنت اور جہنم کے پیج میں ایک مقام ہے — مگر بیرائے بھی درست نہیں، کیونکہ اعراف ہمیشہ رہنے کی جگہنیں،تمام اہل اعراف آخر میں جنت میں منتقل کردئے جائیں گے۔
- (۴) اصولیوں کی عام رائے ہیہے کہ اعمال کاحسن وقبح من وعقل ہے یعنی اعمال کی وضع ہی میں خوبیاں اور خرابیاں رکھی گئی ہیں مگر یہ فطری حسن وقبح انسان سمجھ نہیں سکتا اس لئے نزول شرع ضروری ہے۔البتہ اللہ کی معرفت کاحسن اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی برائی انسان نزول شرع کے بغیر بھی اپنی خدا دادعقل سے سمجھ سکتا ہے، باقی اعمال کے حسن وقبح کاعقل ادراک نہیں کر سکتی ،شریعت نازل ہوکر جب احکام دیتی ہے ،تبھی اعمال کاحسن وقبح معلوم ہوتا ہے۔ کیس وہ مامال جن کاحسن وقبح معلوم ہوتا ہے۔ کیس وہ مامال جن کاحسن وقبح انسان عقل ہے نہیں سمجھ سکتا ان پرنزول شرع سے پہلے مؤاخذہ نہ ہوگا اور تو حیدو شرک پر

جزاؤسزامرتب ہوگی،علامہ محبّ الله بہاری رحمہ اللہ نے مسلم الثبوت (ص١٦) میں امام اعظم رحمہ اللہ سے یہی روایت نقل كى بــ انهول ني لكهاب: رُوى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى: لاعُذُر لأحدٍ في الجهل بخالقه لما يرى من الدلائل پرعلامه نے اس روایت میں ایک قید برطائی ہے اور مذکورہ مسلماس روایت برمتفرع کیا ہے، لکھتے ہیں:

أقول: لعل المراد بعد مُضِيِّ مدة التأمل، فإنه بمنزلةِ دعوةِ الرسل في تنبيه القلب بذلك؛ وتلك المدة مختلفة،فإن العقــول متفاوتـة، وبما حرَّرنا من المذاهب يتفرع عليه مسألةُ البالغ في شاهق الجبل الخ

اورالله تعالی کی معرفت اوراحسان مندی کاحسن اورشرک اوراحسان فراموشی کی برائی عقل سے اس لئے مجھی جاسکتی ہے کہ یہ باتیں اللہ تعالی نے بھچلی زندگی میں سمجھا کرانسان کواس دنیا میں بھیجا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کل مولد يولد على الفطرة: بر بح فطرت يعنى اسلام ير پيدا موتا بـ

اس کی تفصیل میہ ہے کہ انسان اس دنیامیں نیانہیں پیدا ہوتا،اس دنیامیں صرف انسان کاجسم نیابنتا ہے کیونکہ بیعالم اجساد ہےاوراس کی روح اس سے بہت پہلے پیدا کی جانچکی ہےاورتمام روعیس عالم ارواح میں موجود ہیں، وہاں سے وہ روح شکم مادر میں بننے والے جسد خاکی میں منتقل کی جاتی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آبیت ۱۷۲ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ اور جبآب كے رب نے اولاد آدم كى پشت سے ان كى ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ اولادكونكالا اوران سے ان ہى كے متعلق اقرارلياكه كياميں أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بِلَي اشَهِدْنَا أَن تَهارا ربْهِين مول؟ سب في جواب ديا: كيون لهين الم تَقُوْلُواْ يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا سب واه بنت بين، تاكم لوك قيامت كروزيون نه كهوكه ہم تواس سے محض بے خبر تھے۔

غَافِلَيْنَ.

یے عہدالست اور عالم ذُرٌ کا واقعہ ہے۔حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کے بعدان کی پیثت سے ان کی صلبی اولا دپیدا کی گئی جبیبا کہ حدیث میں تفصیل ہے، پھراولا د کی پیشت در پیشت سے ان کی اولا د نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ا پنے سامنے پھیلا دیا یعنی ان پراپنی بخلی فرمائی ،اپناجلوہ دکھایا ،اس طرح دیدار کرا کراپنی معرفت اور پہچان کرائی ، پھران سے یو چھا:'' کیا میں تمہارا ربنہیں؟''سب نے کہا! کیوں نہیں! ہم سب گواہی دیتے ہیں یعنی اقرار کرتے ہیں۔ یہ مضمون منداحمد جاس۲۷۱ ورمشدرک حاکم ج۲س۴۵ کی روایت میں ہےجس کی سندھیجے ہے۔

پھروہ روحیں اصلاب میں واپس نہیں کی گئیں بلکہ عالم ارواح میں ان کوخاص ترتیب سے رکھودیا گیا، بخاری شریف میں روایت ہے الأرواحُ جنودٌ مُجَنَّدَة: عالم ارواح میں روحیں خاص ترتیب سے جیسے کہ فوج کی میکٹنیں ہوتی ہیں ا رکھی ہوئی ہیں پھرشکم مادر میں تیار ہونے والےجسم میں وہیں سے روح لا کرفرشتہ پھونکتا ہے۔ الغرض معرفت خداوندی اور ربوبیت کی گواہی ہرانسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے، اوراس دنیا میں آنے کے بعد انسان گواس عہد کی تفصیلات بھول گیا ہے، مگراصل استعداد موجود ہے اس لئے ایمان وتو حیداوراس کی ضد شرک و کفر بالکل عقلی مسئلہ ہے، ان کاحسن وقتح انسان اپنی عقل وفطرت سے بھے سکتا ہے باقی اعمال حسنہ نماز روزہ زکوۃ وغیرہ کاحسن اورا عمال سدیر زناچوری شراب نوشی وغیرہ کا فیح انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا، مزول شرع کے بعد ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس اورا عمال سدیر زناچوری شراب نوشی وغیرہ کا فیح انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا، مزول شرع کے بعد ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے گذشتہ بحث اچھی طرح سمجھ کی ہے تو اہل جاہلیت کے بارے میں جو متعارض ولائل ہیں ان میں آپ تطبیق و سے ستے ہیں تطبیق س طرح ہوگی؟ یہ بات حضرت نے تشنہ جھوڑ دی ہے، بظاہر تطبیق ہیہ کہ جن اعمال کاحسن وقتح عقل وفطرت سے سمجھا جا سکتا ہے ان پرمؤاخذہ ہوگا، باقی اعمال جن کاحسن وقتح من کل الوجوہ نہ تھلی ہے نہ شرع ، بلکہ من وجہ عقلی ہے اور من وجہ شرع ۔ پس ایمان و کفر میں عقلی پہلوکا اعمال کاحسن وقتح من کل الوجوہ نہ عقلی ہے نہ شرع ، بلکہ من وجہ عقلی ہے اور من وجہ شرع ۔ پس ایمان و کفر میں عقلی پہلوکا اعتبار ہوگا اور باقی اعمال میں شرع پہلو محوظ و کا گا۔

وبما ذكرنا من أَنَّ ههنا أمرًا بين الأمرين، وأن لكل من الأعمال ونزولِ القضاء بالإيجاب والتحريم أثرًا في استحقاقِ الثواب والعقاب، يُجْمَعُ بين الدلائل المتعارِضة في أهل الجاهلية، يُعَذَّبون بما عملوا في الجاهلية أم لا؟.

تر جمہ:اوراُن باتوں سے جوہم نے ذکر کیں ہیں کہ:'' یہاں معاملہ دوامروں کے درمیان ہےاوریہ کہ اعمال اور ایجاب وتریم کے فیصلہ کے نزول میں سے ہرایک کا اثر ہے تواب وعقاب کا حقدار بنانے میں' تطبیق دی جاسکتی ہے اہل جاہلیت کے بارے میں متعارض دلائل ہیں کہ وہ ان اعمال کی وجہ سے جن کوانھوں نے ایام جاہلیت میں کیا ہے،عذاب دے جائیں گے یانہیں؟





## فن حکمت شرعیه کی تدوین اوراس کے فوائد

بعض حضرات درج ذیل دوباتیں تسلیم کرتے ہیں:

(۱) احكام معلّل بالمصالح بين يعنى احكام مين علتين اور حكمتين ملحوظ بين، پس ان كومجه كرنكالا جاسكتا ہے۔

(۲) اوراعمال پر جزا کاتر تب بایں وجہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی نیتوں سے صادر ہوتے ہیں جونفس کو سنوارتی بھی ہیں اور

بگاڑتی بھی ہیں۔ایک حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ارشاد ہے:

"بدن میں ایک بوٹی ہے، جب وہ سنور جاتی ہے تو ساراجسم سنور جاتا ہے (اوراس سے اعمال صالحہ صادر ہونے لگتے ہیں ) لگتے ہیں )اور جب وہ بگڑ جاتی ہے تو ساراجسم بگڑ جاتا ہے (اور ہرعضو سے برے اعمال صادر ہونے لگتے ہیں ) سنو!وہ بوٹی دل ہے''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال کا صدورا چھی بری کیفیات کے مطابق ہوتا ہے یعنی جیسی نیت ہوگی ویساعمل صادر ہوگا۔اور جب اعمال اچھے برے ہوئے تو ان کے مطابق جزاؤ سزا کا ہوناایک معقول امر ہے، پس اعمال اوران کی جزاء کے درمیان مناسبت ہے۔

مگر بایں ہمہوہ لوگ کہتے ہیں کہ فن حکمت شرعیہ کی تدوین لیعنی اصول طے کر کے اس پر جزئیات متفرع کرنا ناممکن ہےاوروہ لوگ:

دلیل عقلی یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ بہت دقیق فن ہے،اس کے مسائل نہایت باریک ہیں، پس اس فن کی تدوین جوئے شیرلانے کے مترادف ہے۔

اور دلیل نفتی کی وہ دوطرح تقر بریکرتے ہیں:

(۱) یفن سلف نے مدون نہیں کیا، حالانکہ ان کا زمانہ آنخضرت حِلاَثِیایِم کے زمانہ سے قریب تھا وہ خیر القرون کے لوگ تھا دران کے پاس شریعت کاعلم بھی ہم سے زیادہ تھا، پھر بھی انھوں نے بین مدون نہیں کیا تو گویا قرون مشہود لہا بالخیر کا سفن کی عدم قدوین پراجماع ہوگیا، پس اگر آج کوئی شخص اس فن کی قدوین کا بیڑا اٹھا تا ہے تو وہ خرق اجماع کرتا ہے۔

(۲) اس فن کی قدوین میں کوئی قابل لحاظ فائدہ نہیں، کیونکہ احکام شرعیہ پڑمل کرنا تھمتیں اور محتیں جانے پر موقوف

نہیں ، پس اس فن کی تدوین کرنا اور احکام شرعیہ کے اسرار جاننے کے لئے محنت کرنا بے فائدہ کام ہے؟ اور حدیث شریف میں ہے کہ:

من حُسن إسلام المرءِ تَر مُحُهُ مالا يَعْنِيهِ (مُسُوة جههم) آدمی کے دین کی خوبی ہے کہ وہ لا یعنی کام چھوڑ دے غرض دلائل نقلیہ اور عقلیہ سے بیہ بات ثابت ہے کہ یا تو یفن مدون ہی نہیں کیا جاسکتا یا نہیں کرنا چاہئے حضرت ثاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیہ گمان فاسد ہے، بیفن مدون کیا جاسکتا ہے اور اس میں بے شارفوائد ہیں، اس لئے مدون کرنا چاہئے ، نفصیل آگے آر ہی ہے۔

### [تدوين علم أسرارالدين ممكن، وفيه فوائد جَمَّة]

ومن الناس من يَعلم في الجملة: أن الأحكام معلَّلةٌ بالمصالح، وأن الأعمالَ يترتَّب عليها

الجزاءُ من جهةِ كونِهَا صادرةً من هيئاتٍ نفسانيةٍ، تصلحُ بها النفسُ وتفسد، كما أشار إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم حيث قال: ﴿ أَلاَ وإن في الجسد مُضغةً، إذا صلُحَتْ صلُح الجسدُ كله، وإذا فسدت فسد الجسدُ كله، ألا وهي القلب﴾

لكنه يَظُنُّ أن تدوينَ هذا الفنِّ، وترتيبَ أصوله وفروعِه، ممتنعٌ، إما:

[١] عقلًا، لِخَفَاءِ مسائله، وغُموضِها.

[٢] أوشرعاً، لأن السلف لم يُدَوِّنُوهُ مَعَ قُرْبِ عهدِهم من النبي صلى الله عليه وسلم وَغَزَارَةِ علمهم، فكان كالاتفاق على تركه.

[٣] أو يقولُ: ليس في تدوينه فائدةٌ مُغْتَدَّةٌ بها؛ إذ لايتوقف العملُ بالشرع على معرفة المصالح. وهذه ظنونٌ فاسدةٌ أيضًا.

تر جمہ:فن حکمت شرعیہ کی تدوین ممکن ہے اوراس میں بڑے بڑے فوائد ہیں بعض لوگ کسی درجہ میں یہ بات جانتے ہیں کہ احکام معلل بالمصالح ہیں (پس ان میں سے متیں نکالی جاسکتی ہیں) اوراعمال پر جز ااس اعتبار سے مرتب ہوتی ہے کہ وہ ایسی کیفیات قلبیہ سے صادر ہوتے ہیں، جن سے نفس سنور تا ہے یا بگڑتا ہے، جبیبا کہ آنخضرت میں ایسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ:

''سنو! جسم کے اندرایک ایسا گوشت کالوٹھڑا ہے کہ جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ گبڑ جاتا ہے تو ساراجسم بگڑ جاتا ہے، سنو! وہ لوٹھڑا دل ہے''

گروہ لوگ گمان کرتے ہیں کہاس فن کی تدوین اوراس کے اصول وفروع کومرتب کرنا، ناممکن ہے، یا تو

- (۱) عقلاً ناممکن ہے، کیونکہ اس فن کے مسائل نہایت باریک اور غامض ہیں۔
- (۲) یا شرعاً ناممکن ہے، کیونکہ سلف صالحین نے یفن مدون نہیں کیا ، حالانکہ ان کا زمانہ دور نبوی سے قریب تھا اور ان کاعلم بھی زیادہ تھا، پس ان کا مدون نہ کرنا گویا اس فن کومدون نہ کرنے پر اجماع ہے۔
- (۳) یا وہ بیہ کہتا ہے کہ اس فن کی تدوین میں کوئی قابل لحاظ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت پڑمل کرنا حکمتوں کے جانبے پر موقوف نہیں۔

اور پیرخیالات بھی (مذکورہ باتوں کی طرح)غلط ہیں۔

لغات:

الجملة: مجموعه، في الجملة: مجموعه مين شامل، اورمحاوره مين ترجمه بن بيكي درجه مين، يجهنه يحه ..... صلح (ك

ن) صَلاَحًا: درست مونا ..... فسَد (ن ض ک) فسادًا خراب مونا، بگر جانا ..... مُضغة: گوشت وغيره كا تُكرُا جَمْ مُضغ ..... خَفِي خَفَاءً پوشيده مونا ..... غمض (ن ک) غُمُوْضًا كلام كا دقيق مونا ..... غزُر ( ک) غزارة الماءُ وغيره: ياني وغيره كا كثير مونا ـ



## ندکوره خیال باطل کی تردی<u>د</u>

دلیل عقلی کا جواب: یہ ہے کہ فن حکمتِ شرعیہ کے مسائل میں بیشک خفا اور دقت ہے، لیکن اس سے بی تیجہ زکالنا کہ
اس فن کی تدوین ممکن نہیں ، درست نہیں ، مسائل فن کی پوشیدگی اور بار کی سے بینتیجہ ہر گزنہیں نکالا جاسکتا ، کیونکہ یہ بات
درست نہیں ہے کہ جس فن کے بھی مسائل دقیق اور خفی ہوں اس کوکوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ دیکھئے ایک فن علم اسرار
الدین سے بھی زیادہ دقیق ہے اور وہ علم کلام ہے، جس کو علم الذات والصفات اور علم التو حید بھی کہتے ہیں اس فن میں اللہ
کی ذات وصفات سے بحث کی جاتی ہے (اور عذاب قبر سے آخر تک جومسائل ہیں وہ علم کلام کے اصلی مسائل نہیں ، بلکہ
اس کے متعلقات ہیں یعنی وہ اصولِ اسلام ہیں )

اورعلم کلام کے مسائل ادق اس لئے ہیں کہ اس میں ذات باری اور اس کی صفات سے بحث کی جاتی ہے، جووراء الوراء ہے، عقل اپنی کمندو ہاں تک نہیں بھینک سکتی، نہ اس کی تفصیلات کا احاطہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ غیر متنا ہی ذات ہے، مگر جب ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالی نے ایسے علماء پیدا کئے جنہوں نے اس علم کو پوری طرح مدون کر دیا اور اس کی تفصیلات اس درجہ بیان کر دیں کہ اب اس پرکوئی اضافہ ممکن نہیں، پس جب اتنا دقیق علم مرتب کیا جاسکتا ہے تو فن حکمت شرعیہ جونسبتا تمان ہے اس کو کیوں مرتب نہیں کیا جاسکتا ؟!

اصل بات یہ ہے کہ ہرفن شروع میں مشکل نظر آتا ہے، اور ایبا خیال گذرتا ہے کہ اس سے بحث کرنا ناممکن ہے اور اس کی تفصیلات کو اصاطرہ تحریر میں لا نامحال ہے گرجس طرح الرّھ بچھڑ ہے کو ہل میں چلنے کے لئے ککڑی لاٹھی اور بُو ہے کے ذریعہ سدھایا جاتا ہے یا جیسے شیر ہاتھی کو سرکس میں کرتب دکھانے کے لئے اذیت رساں آلات کے ذریعہ ٹر بیٹڈ کرلیا جاتا ہے اسی طرح فن کے مقد مات وآلات کے ذریعہ جب سی علم کو سدھالیا جائے اور اس فن کی باتوں کو آہتہ آہتہ سبحھنے کی کوشش کی جائے تو وہ قابو میں آجاتا ہے اور اس کے اصول وضع کرنا اور اس کی جزئیات و متعلقات کو طے کرنا آسان ہوجاتا ہے۔

ہاں یہ بات درست ہے کہ بیام کسی درجہ میں مشکل ضرور ہے مگر دشوار سے دشوار کام کوبھی کوئی نہ کوئی انجام دینے والا

ضرور پیدا ہوتا ہے اور اس کارنامہ سے معاصرین پراس کی برتری ثابت ہوتی ہے، جو شخص خطروں میں بے خطر کو د پڑتا ہے وہی مقصد حاصل کرتا ہے، موتیوں کے متلاثی کو سمندر کی غوطہ زنی کرنی ہی پڑتی ہے اور عقل کو مشقت میں ڈال کر اور فہم کو انتہائی درجہ استعال کر کے ہی علوم وفنون کے کندھوں پر سواری کی جاسکتی ہے۔غرض ہمت ِمرداں مددخدا! اگر حوصلہ اور ذوق عمل ہوتو بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دیا جاسکتا ہے۔ الحاصل مسائل کی باریکی فن کی تدوین کے لئے مانع نہیں۔

### [الردُّ على الظن الفاسد]

[1] قوله: لخَفَاء مسائله وغموضها.

[قلنا:] إن أراد به أنه لايُمكن التدوينُ أصلاً، فَخَفَاء المسائل لايُفيد ذلك، كيف؟ ومسائلُ علم علم التوحيد والصفات أَعْمَقُ مُدْرَكًا، وَأَبعدُ إحاطةً، وقد يَسَّرَه الله لمن شاء؛ وكذلك كلُّ علم يَّتَرَاء ي بادى الرأى: أن البحث عنه مُستحيلٌ، والإحاطة به ممتنعة، ثم إذا ارْتِيْضَ بأَدُواته، وتُدُرِّج في فهم مقدِّماته حصل التمكُّن فيه، وتَيَسَّر تأسيسُ مبانيه، وتفريعُ فروعه، وذَوِيْه؛ وإن أراد العُسْرَ في الجملة، فمسلَّم، لكنه بالعسر يظهر فضلُ بعض العلماء على بعض، وأن بُلو عَ الآمَالِ في رُكوب الْمَشَاقِ والأهوالِ، وأنَّ اقْتِعَادَ غاربِ العلوم بَتَجَشَّمِ العقول وإمعانِ الفُهوم.

ترجمہ: خیال باطل کی تر دید(۱) قائل کا قول: فن کے مسائل کے پوشیدہ اور غامض ہونے کی وجہ سے۔
ہم کہتے ہیں کہ اگر اس شخص نے مسائل کے خفا اور غموض سے بیر مراد لی ہے کہ اس فن کی تدوین قطعاً ممکن نہیں تو مسائل کی پوشیدگی کا بیر مفاذ نہیں ہے، کیسے (بیر مفاد ہوسکتا ہے؟) جبکہ علم التو حیدوالصفات کے مسائل ما خذ کے اعتبار سے بھی زیادہ گہرے ہیں، اور احاطہ کے اعتبار سے بعیدتر ہیں، باوجوداس کے اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چا ہااس کو آسان کر دیا۔ اسی طرح ہرفن سر سری نظر میں ایسامحسوس ہوتا ہے کہ اس سے بحث کرنا ناممکن ہے اور اس کا احاطہ کرنا محال ہے مگر جب اس کے اوز اروں کے ذریعہ اس کو سدھالیا جاتا ہے اور آ ہستہ آ ہستہ اس کی تمہیدی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں جماؤ حاصل ہوجا تا ہے اور اس کی بنیا دوں کو قائم کرنا اور اس کی جزئیات و متعلقات کی تفریع کرنا آسان ہوجا تا ہے۔

اورا گراشخص کی مراد فی الجمله ( کسی درجه میں ) دشواری ہے توبیہ بات بجاہے، مگر بعض علاء کی بعض پر برتری کا م کے مشکل ہونے ہی سے فلاہر ہوتی ہے، اور شقتوں اور خطروں پر سوار ہوکر ہی آرزؤں تک پہنچا جاسکتا ہے، اور عقل کو مشقت میں ڈال کراور فہم کو گہرائی میں اتارکر ہی علوم وفنون کے کند ہوں پر سواری کی جاسکتی ہے۔

#### لغات:

مُدرك (اسم ظرف) پانے كى جَلَّه يَّتِى مسائل كاما خذ أدرك إدراكاً: پانا، جاننا، پَنچنا..... تواءى: وَهنا، ظاہر مونا، كہاجاتا ہے ترَاءَى لى أن الأمر كيتَ وكيتَ: ميرے لئے بيظاہر ہوا كه معامله ايباايبا ہے.....ارْتِيْضَ (فعل ماضى مجهول) ارتاض الْمُهُرُ: بَحِمِّ ہےكاسد وجانا..... أدوات جمع ہے أداة كى جمعنى آله، اوزار.....أسس البيت: بنيا دركھنا اسمبانى جمع ہے مَبْنى كى جمعنى بنياو..... ذوى جمع ہے ذواة كى جس كے معنى بين خربوزه يا انگوروغيره كا چھلكا، يہال مرادمتعلقات شي بين حربوزه يا انگوروغيره كا چھلكا، يہال مرادمتعلقات شي بين الله عنى بين دشوارى، محنت مشاق جمع ہے مَشْقَة كى، جس كے معنى بين دشوارى، محنت مسلمانى جمع ہے مَشْقَة كى، جس كے معنى بين دشوارى، محنت الفار بنانا الله عنى النظر: معامله كى گہرائى تك يَبْخِنا۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# دلیا نفتی کی پہلی تقریر کا جواب

اورمعترض کی دلیل نقلی کی پہلی تقریر کا جواب یہ ہے کہ اگر معترض کی بات مان لی جائے تو تمام فنون اسلامیہ کی تدوین بدعت قرار پائے گی اور ہرعلم شرعی کی تدوین خرق اجماع ہوکر رہ جائے گی ، کیونکہ تمام فنونِ دینیہ :علم تفسیر،علم حدیث ،علم فقہ وغیرہ قرون مابعد میں مدون ہوئے ہیں۔

اصل بات بیہ ہے کہ بدعت ہونے نہ ہونے کا مداراس پرنہیں کہ وہ کا م خیرالقرون میں ہوا ہے یا نہیں؟ بلکہ اس کامداراس پر ہیں کہ وہ کا مداراس پر ہیں کہ وہ کا مداراس پر ہے کہ اس کی اصل خیرالقرون میں موجود تھی اور شاخیں بعد میں پھوٹیں اور برگ وبارلائیں تو وہ بدعت ہر گرنہیں، ہاں جس کا م کی اس مبارک زمانہ میں اصل ہی موجود نہ ہو، اس کا سارا وجود ہی مابعد زمانہ میں ہوا ہوتو وہ بیٹک بدعت ہے۔حدیث متفق علیہ ہے کہ:

من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رَدُّ جَس نَه الرياس دين ميل كوئي اليي نئي بات پيداكي (مشكوة ح-۱۳۰) جواس ميل سين پيل تو وه مردود ہے۔

قاضى عياض رحمه الله نے جو چھٹی صدی كے مشہور ماكى فقيه اور محدث بيں اس مديث كابيه مطلب بيان كيا ہے كه اسلام بيس كوئى اليى بات زكالنا جس كى كتاب وسنت سے سند نه بوء نه واضح نه فى ، نه مصرح نه مستنبط كرده، وه مردود ہے۔ قال القاضى: المعنى: من أحدث فى الإسلام رأيا لم يكن له من الكتاب والسنة سند ظاهر أو خفى، ملفوظ أو مستنبط، فهو مردود عليه (مرقات ١٥١١ طبع ملتان)

الغرض غیردین کودین میں داخل کرنابدعت ہے، دین کے کسی امر کی تفصیل و تکمیل کرنا بدعت نہیں، مثلاً میلا دمروّجہ بدعت ہے، کیونکہ اس کارواج پانچویں صدی میں ملک اربل کے زمانہ سے ہوا ہے، پانچ سوسال تک نہ کسی کا یوم پیدائش منایا جاتا تھانہ یوم وفات، اسی طرح اب جو برتھوڈے، برسی، اور عرس کارواج چل پڑا ہے رہیمی بدعات ورسوم ہیں۔

اورجس چیز کی اصل قرون ثلاثہ میں موجود ہو،اوراس کی تفصیلات بعد میں طے کی جائیں یاز مانہ کے تقاضے سے اس کی شکل بدل جائے تو وہ امور بدعت نہیں ،مثلاً نزول قرآن کے زمانہ سے دین کی تعلیم وتعلم کا سلسلہ جاری ہے،خود رسول اللہ ﷺ کے فرائض منصبی میں تعلیم قرآن داخل ہے،اور جو پچھ رسول اللہ ﷺ نے قرآن کے تعلق سے فرمایا ہے وہ'' تفسیر'' ہے اسی طرح صحابہ رکرام نے بھی قرآن پاک کی بہت سی باتوں کی وضاحت کی ہے، وہ بھی'' تفسیر'' ہے اسی طرح صحابہ رکرام نے بھی قرآن پاک کی بہت سی باتوں کی وضاحت کی ہے، وہ بھی'' تفسیر'' ہے۔ بعد میں 'مدون ہوا، پس بیہ بدعت اور خرق اجماع نہیں۔

اسی طرح آج کے رائج مدارس کی اصل اصحاب صقّہ کا مدرسہ ہے، گواب اس کی شکل اور ہئیت بالکل بدل گئی ہے مگر چونکہ اس سلسلہ کی اصل ہے اس لئے مدارس اسلامیہ، ان کے نصاب اور نظام الاوقات وغیرہ کو بدعت کے زمرہ میں نہیں لایا جاسکتا ۔ اسی طرح علم اسرارالدین کا معاملہ ہے، چونکہ اس کی جڑ بنیاد قرون مشہود لہا بالخیر میں موجود تھی، اس لئے بار ہویں صدی میں اس کی تدوین نہ بدعت ہے نہ خرق اجماع۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ خود رسول اللہ میلی آئے ہے ہے اس فن کے اصولوں کی طرف اشار نے فرمائے ہیں اور اس کی جزئیات کو صراحة بیان فرمایا ہے۔ آپ کے بعد فقہائے صحابہ جیسے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مااور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے اور اس کے متعدد پہلوظا ہر فرمائے ہیں۔ پھر مابعد نمانہ میں جب کسی حکم شرعی کی حکمت وصلحت بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی تو علمائے دین اپنی خداداد صلاحیتوں سے اس کی حکمت والم فرمائے رہے۔ متشککین کے ساتھ مختلف مباحثوں میں اس کی نوبت آتی رہی تھی مگر یہ مواد منتشر اس کی حکمت والے میں مدون کر دینا بدعت نہیں ، بلکہ بے حدم فید کام ہے۔

سوال:ٹھیک ہے، آج اس علم کی تدوین بدعت نہیں، مگر جب گیارہ سوسا اُں تک اس فن کی ضرورت نہیں تھی تواب بار ہویں صدی میں اس کی تدوین کیوں ضروری ہوئی؟ اب تک جس طرح امت کی گاڑی بغیراس فن کے چل رہی تھی آگے بھی چلتی رہے گی،اس فن کے بغیر گاڑی رکنے والی نہیں، پھراس محنت کا کیا حاصل؟

جواب: ضرورت ایجاد کی مال ہے، جب کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بیضرورت کیسے پوری کی جائے؟ اس وقت سمجھ دارلوگ مختلف راہیں نکالتے ہیں اور عام لوگ جوانفع صورت سامنے آتی ہے اس کوقبول کر لیتے ہیں۔ تمام ایجادات اور تمام علوم وفنون کا یہی حال ہے۔ علم اسرارالدین کی بھی

پہلے ضرورت نہیں تھی ،اب ضرورت سامنے آئی ہے اس لئے اب اس کی تدوین ضروری ہے۔

اس کے بعد جاننا جاہئے کہ متقد مین کو درج ذیل وجوہ سے فن حکمت شرعیہ کی حاجت نہ تھی:

- (۱) ان حضرات کے عقائدز مانۂ نبوت کے قرب کی وجہ سے اور صحبت نبوی کی برکت سے صاف ستھرے تھے۔
  - (۲) ان کے زمانہ تک امت میں اختلافات بھی کم رونماہوئے تھے۔
- (۳) ان کا مزاج منصوص با توں میں خواہ محوثہ گافی کرنے کانہیں تھانہ وہ منقول کو معقول کے مطابق کرنے کے چکر میں پڑتے تھے،اس وجہ سےان کے دلوں کو دولت اطمینان نصیب تھی۔
  - (۴) اس زمانه میں قابل اعتاد علاء موجود تھ لوگ دقیق مسائل میں ان کی طرف رجوع کر لیتے تھے۔

ندکوره بالا وجوه سے اسلاف کرام کو علم اسرارالدین کی حاجت نہ گی، جس طرح ان کو فنون حدیث کی حاجت نہ تھی لینی فن غریب الحدیث بن اساءالر جال ، مراتب عدالت روات ، فن مشکل الحدیث ، اصول حدیث ، فن فن غریب الحدیث اور موضوع و ثابت میں امتیاز کرنے والے فن کی حاجت نہ تھی ، کیونکہ ان کا زمانہ الحکیم بول سے قریب تھا، اس وجہ سے ان کوزبان فہمی کی دشواری پیش نہیں آتی تھی ، نیز ان کا زمانہ رُوات عدیث کے زمانہ سے مصل تھا، وہ راویوں کواپئی آنکھوں سے دکیھتے تھے اور ان کی باتیں اپنے کا نول سے سنتے تھا اس وجہ سے ان کے احوال سے وہ راویوں کواپئی آنکھوں سے حدیث لینے پر قادر سے مضعفاء سے حدیث میں اختیا وہ فور احدیث کی ان کو ضرورت نہ تھی ، اور احادیث میں اختیا فات بھی رونم نہیں ہوئے تھے اور احادیث کی کا کر وہ اربھی زور وشور سے شروع نہیں ہوا تھا اس لئے تمام میں اختیا فات بھی رونم نہیں ہوئے تھے اور احادیث گؤن حدیث کی ان کو مطلق حاجت نہ تھی ۔ مگر بعد میں جب ضرورت کھڑی ہوئی اور دین کی اور مسلمانوں کی خیرخواہی نہ کون حدیث پر موقوف ہوگئی تو محدثین کرام نے بیسب فنون مدون کئے ، اسی طرح علم اسرارالدین کی بھی پہلے حاجت نہ تھی ، مگرا ب اس کی شدت سے ضرورت محسوس کی جارہ ہی ہوئی اور دین وقت کا اہم تقاضا ہے۔

سوال فن حکمت شرعیه کی مدوین اب کیوں ضروری ہے؟

جواب:سلف کا دورگذرنے کے بعد تین نئی با تیں پیدا ہوئیں،جس کی وجہ سے اس فن کی تدوین ضروری ہوئی،وہ تین با تیں یہ ہیں:

ا - فقہاء میں اختلاف کی کثرت ہوئی، اور بیا ختلاف احکام کی علتوں میں اختلاف پر مبنی تھا، مثلاً اشیائے ستہ میں ربوا کی علت احناف کے نزدیک قدر بیعنی مکیلی یا موزونی ہونا، اور اس کے ساتھ ہم جنس ہونا شرط ہے اور شوافع کے نزدیک طعم (کھانے کی چیز ہونا) اور ثمنیت (کرنی ہونا) ہے اور ہم جنس ہونا شرط ہے اور مالکیہ کے نزدیک اقتیات (کھانے کی چیز ہونا) اور ادِّ بحاد (قابل ذخیرہ ہونا) ہے اور حنابلہ کے نزدیک قدر بعنی مکیلی یا موزونی ہونا، محمال کی چیز ہونے) کے ساتھ علت ہے ۔ اسی طرح حق شفعہ کی علت احناف کے نزدیک ضرر جوار (پڑوس کی اذیت) کی چیز ہونے) کے ساتھ علت ہے ۔ اسی طرح حق شفعہ کی علت احناف کے نزدیک ضرر جوار (پڑوس کی اذیت)

سے بچناہے اورائمہ ثلاثہ کے نزدیک ضرقسمت (بٹوارے کے مصارف) سے بچناہے اور جب علتوں میں اختلاف ہوا تو فروعات میں اختلاف ہوا تو فروعات میں اختلاف ناگزیر ہے۔ جو بھی شخص فقہائے اربعہ کی فقہی کتابوں میں باب الربوا کا مطالعہ کرے گااس کے سامنے کثرت اختلاف کی حقیقت واشگاف ہوجائے گی۔

پھرعلتوں میں اختلاف کے بعدیہ بحث چل پڑی کہ کس کی مجھی ہوئی علت ان حکمتوں آور محتوں کے مطابق ہے جن کا شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے؟ ہر جماعت اپنی بات کوموجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔اس لئے ضروری ہوگیا کہ حکمتوں اور علتوں میں تنقل کلام کیا جائے۔

۲- بہت سے دینی مسائل میں عقلی دلائل سے استدلال شروع ہوگیا، مثلاً صاحب ہدایی بن ابی بکر مرغینا نی رحمہ اللہ (۵۳۰–۵۹۳ھ) جوچھٹی صدی کے مایہ کا زفقیہ ہیں، معاملات کے بیشتر مسائل میں نقلی دلائل کے ساتھ عقلی دلائل بھی پیش کرتے ہیں، اس لئے ضروری ہوگیا کہ نصوص پر دلائل عقلیہ قائم کئے جائیں، اور منقول کی معقول کے ساتھ تطبیق دکھائی جائے، نیز اسلاف سے مروی باتوں کو عقلی باتوں کے ساتھ ہم آ ہنگ کیا جائے۔

۳-اصولِ اعتقادیہ اورعملیہ میں شکوک وشبہات کا سلسلہ چل پڑا تو ضروری ہوا کہ تمام اصول کوموجّہ کر دیا جائے اوران کی مضبوط بنیا دوں کو کھے اردیا جائے۔

غرض مذکورہ بالا وجوہ کی بناپرضروری ہوا کہ فن حکمت شرعیہ مدون کرلیاجائے ،اس سے دین کو بڑی مدد ملے گی اور بیہ فن مسلمانوں کے انتشار کوختم کرنے میں بڑاممہ ومعاون ثابت ہوگا۔اب بین اہم عبادت اوراعلی درجہ کی طاعت ہے۔

#### [٢]قوله: لأن السلف لم يدونوه.

قلنا: لا يَضُرُّ عدمُ تدوينِ السَّلفِ إياه، بعدما مَهَّدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصوله، وفَرَّعَ فروعَه، واقتفىٰ أَ ثَرَه فقهاءُ الصحابةِ، كأمِيْرَي المؤمنين: عمَرَ وعلي، وكزيدٍ، وابن عباس، وعائشةَ، وغيرهم، رضى الله عنهم: بَحَثُوْا عنه، وأَبْرَزُوْا وجوهًا منه؛

ثم لم يزل علماء الدين، وسُلَّاكُ سبيل اليقين، يُظْهرون مايَحْتاجون إليه، مما جمع الله في صدورهم؛ كان الرجلُ منهم اذا ابتُلي بمناظرةِ من يُثِيرُ فتنة التشكيك، يُجَرِّدُ سيفَ البحث ويَنْهَضُ، ويُصَمِّمُ العزمَ ويَمْحَضُ، وَيُشَمِّرُ عن ساق الجِدِّ وَيَحْسِرُ، وَيَهْزِمُ جيوشَ المبتدعين ويَكْسِرُ.

ثم رأينا بعدُ: أن تدوينَ كتابٍ، يحتوى على جُمَلٍ صالحةٍ من أصولِ هذا الفن أَجْداى من تفاريقِ العصاءوكُ الصيد في جوف الفَرَا.

وكان الأوائلُ لصفاء عقائدهم، ببركةِ صحبةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقُرب عهده، وقَلَّةِ وقوع الاختلاف فيهم، واطْمِئْنانِ قلوبهم، بترك التفتيشِ عما ثبت عنه صلى الله عليه

وسلم، وعدَم التفاتهم إلى تطبيق المنقول بالمعقول، وتَمَكَّنِهم من مراجعةِ الثقاتِ في كثير من العلوم الغامضةِ، مُستغنين عن تدوين هذا الفن؛

كماأنهم كانوا بسبب قُرب عهدهم من العرب الأُوَلِ، واتِّصالِ زمانِهم برجال الحديث، وكونِهم منهم بِمَرْاىً ومَسْمَع، وتَمَكُّنهم من مراجعة الثقات، وقلَّة وقوع الاختلاف والوضع، مستغنين عن تدوين سائر الفنون الحديثيَّة، كشرح غريب الحديث، وأسماء الرجال، ومراتب عدالتهم، ومشكل الحديث، وأصولِ الحديث، ومختلفِ الحديث، وفقه الحديث، وتمييزِ الضعيف من الصحيح، والموضوع من الثابت.

وكلُّ فنٌّ من هذه لم يُفْرَدُ بالتدوين، ولم تُرَتَّبُ أصولُه وفروعُه، إلابعدَ قرون كثيرةٍ، ومُدَدٍ مُتَطَاوِلَةٍ، لَمَّا عَنَّتِ الحاجةُ إليه، وتوقَّف نُصْحُ المسلمين عليه.

ثم إنه كثر اختلاف الفقهاء، بناءً على اختلافهم في عِلَلِ الأحكام، وأفضىٰ ذلك إلى أن يُتباحثُوا عن تلك العللِ من جهة إفضائها إلى المصالح المعتبرة في الشرع، ونَشَأ التمسك بالمعقول في كثير من المباحث الدينيَّة، وظهرت تشكيكات في الأصول الاعتقادية والعملية، فآل الأمرُ إلى أن صار الإنتهاضُ لإقامةِ الدلائل العقلية، حسب النصوص النقلية، وتطبيق المنقول بالمعقول، والمسموع بالمفهوم، نصرًا مُّوزَّرًا للدِّيْنِ، وسَغيًا جميلا في جمع شمْلِ المسلمين، ومعدودًا من أعظم القُرُبَاتِ، ورأسًا لرؤس الطاعات.

ترجمہ:(۲) قائل کا قول:اس کئے کہ سلف نے اس کو مدون نہیں کیا۔

ہم کہتے ہیں: سلف کااس فن کو مدون نہ کرنا پچھ مضر نہیں ، جبکہ آنحضور مِیانی اِیم نے اس فن کے اصولوں کی راہ ہموار
کردی ہے اور اس کی جزئیات کو مستبط فر مایا ہے۔ اور فقہائے صحابہ نے ، جیسے امیر المؤمنین حضرت عمر ، امیر المؤمنین حضرت علی ، حضرت نید بن ثابت ، حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ وغیر ہم رضی اللہ نہم نے آپ مِیانی اِیم کے قتی میں کو دکر یدکی ہے اور اس کے متعدد پہلو ظاہر کئے ہیں۔
کی پیروی کی ہے۔ ان سب حضرات نے اس علم کے بارے میں کھود کرید کی ہے اور اس کے متعدد پہلو ظاہر کئے ہیں۔
پھر علائے دین اور سالکین راہ یقین ہر زمانہ میں لوگوں کو جن با توں کی ضرورت پیش آتی تھی ان کو ظاہر کرتے تھے ،
ان علوم کے ذریعہ جو اللہ تعالی نے ان کے سینوں میں جمع کئے تھے ، جب ان میں سے کوئی شخص کسی ایسے تخص کے ساتھ مناظرہ میں پھنس جاتا ، جو تشکیک کے فتنہ کو ہوا دے رہا ہوتا تھا ، تو وہ بحث کی تلوار تان لیتا ، اور اٹھ کھڑ ا ہوتا ، اور ( مقابلہ مناظرہ میں پھنس جاتا ، جو تشکیک کے فتنہ کو ہوا دے رہا ہوتا تھا ، تو وہ بحث کی تلوار تان لیتا ، اور اٹھ کھڑ ا ہوتا ، اور اکوشش کی پیٹر لی سے پائینی پڑھالیتا اور اس کو کھول لیتا ( یعنی محنت تیز کر لیتا ) اور گر آہوں کے فتنہ کو قر ڈکر رکھ دیتا۔

پھر بعدازیں ہماری ہمجھ میں آیا، کہ ایک ایسی کتاب کو مدون کرنا جواس فن کے اصول کی اچھی خاصی مقدار شرِتل ہو، لاٹھی کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ مفید ہے،اور سارے شکار جنگلی گدھے کے پیٹ میں ہیں۔

اورا گلےلوگ اس فن کی تدوین مستینی تھے، کیونکہ آنحضور سلائی آیا کی صحبت کی برکت سے ان کے عقائد صاف تھر سے تھے اور وہ عہد رسالت سے قریب تھے، اور ان میں اختلاف بھی بہت کم واقع ہوئے تھے، اور ان کے دل مطمئن تھے، کیونکہ وہ آنحضور سلائی آیا ہے جارت میں اختلاف بھی بہت کم واقع ہوئے تھے، اور وہ منقول کو معقول کے ساتھ منظبی کرنے کے چکر میں بھی نہیں پڑتے تھے، اور وہ بہت سے دقیق مسائل میں قابل اعتماد علماء کی طرف رجوع کرنے پرقادر تھے۔ جس طرح وہ اگلے عربوں کے زمانہ کے ساتھ ان کی وجہ سے، اور دوات حدیث کے زمانہ کے ساتھ ان کی وجہ سے، اور دوات حدیث کے زمانہ کے ساتھ ان کی ان کھوں اور کا نوں کے سامنے ہونے کی وجہ سے، اور قابل نے معاملے ہونے کی وجہ سے، اور حدیثوں میں اختلاف اور وضع کا سلسلہ کم واقع اعتماد کر وات حدیث کی طرف مراجعت پر قدرت ہونے کی وجہ سے، اور حدیثوں میں اختلاف اور وضع کا سلسلہ کم واقع ہونے کی وجہ سے، تمام علوم حدیث کی تدوین سے بے نیاز تھے، مثلاً فن غریب الحدیث، فقد الحدیث، فن اساء الرجال، دُوات کی عدالت کے مراتب کی تعین کافن فن من مشکل الحدیث، اصول الحدیث، فن الحدیث، فقد الحدیث، فقد الحدیث اور ضعیف حدیثوں کو چچ حدیثوں سے ، اور موضوع روایات کو ثابت روایات سے جدا کرنے کافن ۔ اور ان فنون میں سے ہم فن صدیوں کو چچ حدیثوں سے ، اور موضوع روایات کی تعید اور مرتبائے مدید گذن اساء الرجان کے ہیں جب کے بعد اور مدتبائے مدید گئن آئی اور مسلمانوں کی خیرخواہی اس پرموقوف ہوگئی۔

پیرفقہاء میں اختلاف کی کثرت ہوئی، اور بیا ختلاف احکام کی علتوں میں اختلاف پر مبنی تھا، اور بیہ بات یہاں تک پہنچاتی کہ وہ حضرات ان علتوں کے بارے میں اس حیثیت سے بحث کرنے گئے کہ کیا وہ اُن مصالح تک پہنچاتی ہیں جن کا شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے؟ اور بہت سے دینی مسائل میں دلائل عقلیہ سے استدلال شروع ہوگیا، اور اصول اعتقادیہ اور عملیہ میں شکوک وشبہات کا سلسلہ چل پڑا، تو نصوص پردلائل عقلیہ قائم کرنے کے لئے، اور منقولات کو معقولات کے ساتھ ہم آ ہنگ کرنے کے لئے، اور اسلاف سے مروی با توں کو عقلی با توں کے ساتھ ہم آ ہنگ کرنے کے لئے، اگر مداور مسلمانوں کے انتشار کو ختم کرنے کی زبر دست محنت، اور بڑی عبادتوں میں سے ایک میادت اور اہم طاعات میں سے اعلی درجہ کی طاعت ثار ہونے لگا۔

#### لغات:

سُلَّاك جَمْع ہے سالك كى: راه رَو ..... مَحَضَ (ف) الْوُدَّ أو النُّصح: دوسً يا خير خواہى خالص كرنا ..... أجدى (اسم تفضيل ) زياده مفيد أجدى إجداءً الأمرُ: نفع دينا، كها جاتا ہے ما يُجْدِي عنك هذا: يه چيزتم كوفا كده نهيں دے گ

## تشريخ:

ا – أجدى من تفاریق العصا (لاُشِی کے گروں سے بھی زیادہ کارآ مد) ایک کہاوت ہے، کسی چیز کا بے حدنا فع ہونا فا ہر کرنے کے لئے استعال کرتے ہیں۔ عرب کی ایک دیہاتن غنیّہ نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کے حق میں یہ جملہ استعال کیا تھا، اس کا لڑکا برخلق، لوگوں کے ساتھ بدمعاملہ، کمزور بدن اور باریک ہڈیوں کا ڈھانچا تھا، قبیلہ کے ایک جوان نے اس پر جملہ کیا اور اس کی ماں نے ناک کی دیت وصول کی ، حس سے اس کی غربی دور ہوگئ، چوان نے اس پر جملہ کیا اور کان کا دیا، پھر تیسر سے نے حملہ کیا اور اس کا ہونٹ کا دیا، ماں ہر جنایت کی بھر کسی اور جوان نے اس پر جملہ کیا اور کان کا دیا، پھر تیسر سے نے حملہ کیا اور اس کا ہونٹ کا دیا، ماں ہر جنایت کی دیت لیتی رہی اور خوب ٹھا ٹھرکرتی رہی ، اس نے بیٹے کے حق میں چندا شعار کے ہیں ان میں سے ایک شعر ہے دیت کی رہی الممروة حقًا والصفا ان خیر من تفاریق العصا تر جمہ: میں صفاوم وہ کی قسم کھاتی ہوں کہ تو لاٹھی کے گڑوں سے بھی زیادہ نفع بخش ہے۔

لاکھی کے کیا کیا گلڑے ہوسکتے ہیں اور وہ کیا کیا کام آسکتے ہیں،اس کی وضاحت ایک عرب دیہاتی نے کی ہے، قاموس میںاس کا قول نقل کیا گیا ہے،خواہش مند حضرات مراجعت کریں (تاج العروس 2: 27 مادہ ف رق) ۲ - کل الصید فی جو ف الفرا (تمام شکار گورخر کے پیٹے میں ہیں) یہ بھی ایک کہاوت ہے اس کی صورت یوں مجھی میں میں میں میں میں اور نظر کے ساتھ کیا ہے۔

۱۳ کل الصید فی جوف الفرا ( نمام شکار لورٹر نے پیٹ یس ہیں ) یہ نی ایک اہاوت ہے اس کی صورت یوں سیمھنی چاہئے کہ دوشکاری شکار کے لئے نکلے، ایک نے دن جرمیں پانچ کورز، دس گوریا، دس فاخته، دوخرگوش شکار کئے:
اور دوسر بے نے صرف ایک گورخر مارا، جب دونوں شکاری ملے تو پہلے نے کہا کہ میں نے دن جرمیں ستائیس شکار کئے:
تو نے ایک ہی کیا؟! دوسر بے نے جواب دیا کہ تیر سارے شکار میر بے گورخر کے پیٹ میں ساجا کیں گے، میں نے اتنابر اشکار کیا ہے، اس لئے میر بے لئے شرم کی کوئی بات نہیں۔

٣-فن حدیث کی اسمی (٨٠) سے زائد انواع کی گئی ہیں ، اور ہرنوع میں مصنّفین نے تصنیفات کی ہیں مگر بعد میں

بعض کو بعض میں ضم کردیا گیا مثلاً فقه الحدیث ، مشکل الحدیث اور مختلف الحدیث کوشروح حدیث میں لے لیا گیا اور روات کی عدالت کے مراتب کی تعیین کا بیان اسمائے رجال میں شامل کرلیا گیا اور شجح عدالت کے مراتب کی تعیین کا بیان اسمائے رجال میں شامل کرلیا گیا اور شجح وضعیف اور موضوع و ثابت روایات میں امتیاز کرنے کافن روایت ِحدیث کی کتابوں میں سے لے لیا گیا اور غریب الحدیث اور اصول الحدیث تقل فن ہیں۔



# دلیل نفتی کی دوسری تقریر کا جواب اورفن حکمت ِشرعیه کا پہلا فائدہ

معترض نے دلیل نقتی کی دوسری تقریریہ کی تھی کہ چونکہ احکام شرعیہ پڑمل کرنا مصالے وعلم کے جانبے پر موقو نے ہیں، اس کئے فن حکمت شرعیہ کی تدوین بے فائدہ ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال بھی واقعہ کے خلاف ہے کیونکہ اس فن میں بڑے بڑے فائدے ہیں، مثال کے طوریر چند فوائد ذیل میں بیان کئے جاتے ہیں۔

پہلا فائدہ فن حکمت شرعیہ کی مدد سے رسول اللہ طِلِیْقَائِم مِی مِی اللہ عِلیْقَائِم کے مجوزات میں سے ایک اہم مجوزہ کو سیحضے میں مدوماتی ہے اور وہ مجوزہ آپ کی لائی ہوئی شریعت (مجموعہ قوانین) میں غور کیا جائے تو آپ کا نبی بُرتن ہونا سیحھ میں آ جائے گا کیونکہ کوئی بھی انسان قوانین کا کوئی ایسا مجموعہ پیش نہیں کرسکتا جس میں اس درجہ حکمتوں اور صلحتوں کی رعایت کی گئی ہو، جتنی شریعت اسلامیہ میں ملحوظ رکھی گئی ہے، یہ بات انسانوں کی مقدرت سے جاہر ہے، یہ خالت کا کام ہے پس اللہ ہی کی طرف سے یہ مجموعہ قوانین آنحضور طِلِیْقَائِم پر نازل کیا گیا ہے جس کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے مگر اس کے ادراک کے لئے فن حکمت شرعیہ سے واقفیت ضروری ہے، اس فن کے بغیران حکم ومصالح کونہیں شمجھا جاسکتا جن پر شریعہ شمل ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ مُعْجِزَة صفت ہے آیة کی ، پھرصفت کوموصوف کے قائم مقام رکھا گیا ہے لیعنی موصوف کے معنی بھی صفت میں لے لئے گئے ہیں نیز لفظ مُعجِزَة (جیم کے زیر کے ساتھ) اسم فاعل واحد مؤنث ہے اُغجِزہ سے جس کے معنی ہیں ''عاجز کرنے والی نشانی'' یعنی وہ نشانی جس کے مانندکو پیش کرنے سے لوگ عاجز ہیں۔

الله تعالی نے خاتم النبیین ﷺ کوسند نبوت کے طور پر بے شار نشانیاں عطافر مائی ہیں، ان میں سب سے بڑی نشانی قرآن عظیم ہے قرآن میں لوگوں کو بار بارچینج دیا گیا ہے کہ اگر کسی کوقر آن کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہوتو وہ اینے تمایتیوں کوساتھ لے کرقرآن جیسی ایک سورت بنا کر دکھادے اور اگروہ ایسانہ کرسکے اور ہرگزنہیں کرسکے گاتواس کو

سمجھ لینا چاہئے کہ قر آن واقعی کسی انسان کی کاوش نہیں ، بلکہ کلام الٰہی ہے ، پس اس کوا نکار کر کے جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہئے ۔سورۃ البقرہ آیات۲۲ و۲۲ میں بیمضمون آیا ہے۔

رہایہ سوال کے قرآن مجزہ (عابز کرنے والا) کیوں ہے؟ اس میں وہ کیائر خاب کا پرلگ رہا ہے کہ تمام فصحاء مل کربھی ایسا کلام نہیں بناسکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللے عرب یعنی نزول قرآن کے وقت جولوگ موجود سے وہ تو اپنی فطرت اور زبان کی مہارت کی وجہ سے جانے سے کہ اللے عرب این کی مہارت کی وجہ سے جانے سے کہ قرآن میں وہ کیا خوبیاں ہیں مگر بعد میں جب عربی کی استعداد کمزور پڑی نیز اسلام عربوں سے ہو ہر عجمیوں میں پہنچا تو ضروری ہوا کہ وجوہ اعجاز کی وضاحت کی جائے چنا نچے سب سے پہلے تیسری صدی میں ابوعبداللہ محمد بن فیر جو تھی صدی میں اس موضوع پر متعدد کتابیں گھی گئیں ۔علامہ تحمد بن محمد نظابی رحمہ اللہ (۱۳۵ –۱۳۸۸ھ) نے شرح کہ بھی مطبوعہ ہو تھی مطبوعہ ہو تھی مطبوعہ ہو تھی مطبوعہ ہو تھی مطبوعہ ہو تھی ہیں امام فخر الدین محمد بن محمد کا تھی ہو تھی ہو

ان سب حضرات نے وجوہ اعجازیان کئے ہیں اور لوگوں کو مجھایا ہے کہ قرآن کے مثل انسان کیوں نہیں لاسکتا؟ اسی طرح آنحضور طِلِیْتَا ہِیْم نے جوشر بعت لوگوں کے سامنے پیش کی ہے وہ سابقہ تمام شرائع سے کامل تر ہے اور آپ کا ایک بہت بڑا مججزہ ہے، کیونکہ اس میں ایسی باتوں کا کھاظ رکھا گیا ہے کہ مجموعی طور پر ان سب باتوں کا کھاظ وضعی قوانین میں رکھا ہی نہیں جاسکتا۔ اور یہ بات دور اول کے لوگ اپنی فطرت سلیمہ، صحبت نبوی کی برکت، استعداد کی پختگی اور علم کی فراوانی سے،خود بخو دہمجھتے تھے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی ۔ ان کی تقریروں میں اور باہمی گفتگوؤں میں اس کی صاف جھلک ملتی ہے مگر بعد میں بیصورت حال باقی نہیں رہی اس لئے ضروری ہوا کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت میں جو وجوہ اعجاز ہیں اس کی وضاحت کی جائے۔ اسی مقصد کے لئے فن حکمت شرعیہ کی تدوین ضروری ہوئی۔

رہی یہ بات کہ' شریعت محمد بیتمام شرائع سابقہ سے کامل ترہے'' : میضمون بہت میں روایات سے ثابت ہے مشلاً امام بیہ بی رہی یہ بات کہ ' شریعت محمد بیتمام شرائع سابقہ سے کامل ترہے '' دیشمون بہت کے کہ آپ شاہ ہے گئے ہے نے خزوہ تبوک کے موقعہ پر جوطویل خطاب فرمایا تھا اس میں یہ جملہ معروف ہے کہ خیر و المیم ملک میں بہترین الراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے اور سورۃ المحل آیت ۱۲۳ میں ہے کہ

ثُمَّ اَوْحَیْنَا اَلِیْكَ اَنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِیْمَ پیرہم نے آپ کے پاس وی بھیجی کہ آپ ابراہیم کے طریقہ حَنِیْفًا

غرض آپ کی ملت، ملت ابرا ہمیں کا کامل وکمل ایڈیشن ہے۔اور ملت ابرا ہمیں تمام ملتوں میں بہترین ہے پس ثابت ہوا کہآ ہے کی شریعت تمام شرائع سے کامل ترہے۔

اورآپ ﷺ جیسے امی یعنی لوگوں سے نہ پڑھے ہوئے مخص کا ایسی کامل وکمل شریعت پیش کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بیشر دلیل ہے کہ بیشر یعت آپ کی کاوش کا نتیجہ ہر گرنہیں۔ جب دنیا کے تمام پڑھے لکھے انسان مل کربھی ایسا مجموعہ قوانین تیار نہیں کر سکتے ، توایک امی سے بیہ بات کیوں کرمتصور ہے؟ یقیناً بیرب العالمین کا نازل کردہ قانون ہے۔

غرض آپ کی شریعت آپ کی صدافت کی بہت بڑی دلیل ہے، مگر اس کا دلیل ہونا اس وقت سمجھ میں آسکتا ہے جب آ دمی بیرجانے کہ اس شریعت میں کن کن صلحتوں کی رعایت کی گئی ہے؟ اور بیر بات فن حکمت شرعیہ کے ذریعہ ہی جانی جاسکتی ہے،اس لئے اس فن کی تدوین بے فائدہ نہیں، بلکہ اس میں بیا یک عظیم فائدہ ہے۔

#### [٣] قوله: ليس في تدوينه فائدة.

قلنا: ليس الأمرُ كما زعم، بل في ذلك فوائدُ جَلِيْلة:

منها: إيضاحُ معجزَةٍ من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كما أتى بالقرآنِ العظيم، فأَعْجَزَ بُلغاء زَمَانِه، ولم يستطع أحدٌ منهم أن يأتى بسورة من مِثْله؛ ثم لَمَّا انْقَرَضَ زَمَانُ العرب الأُول، وخَفِى على الناس وجوهُ الإعجاز، قام علماء الأمة، فأوضحوها، لِيُدْرِكه من لم يبلغ مبلغهم؛ فكذلك أتى من الله تعالى بشريعة هي أكملُ الشرائع، مُتَضَمِّنةٌ لمصالِحَ يَعْجِزُ عن مراعاةِ مِثْلِها البشرُ، وعَرَفَ أهلُ زمانه شرفَ ماجاء به، بِنحُو من أنْحاءِ المعرفة، حتى نطقت به ألسنتُهم، وتبيَّنَ في خُطَبهم ومُحاوراتهم؛ فلما انقضى عصرهم، وجب أن يكون في الأمة من يُوضِحُ وجوهَ هذا النوع من الإعجاز.

والأثارُ الدالَّةُ على أن شريعته صلى الله عليه وسلم أكملُ الشرائع، وأن إتيانَ مِثْلِهِ بمثلها معجزةٌ عظيمةٌ، كثيرةٌ مشهورةٌ لاحاجةَ إلى ذكرها.

تر جمه: قائل كاقول:اس فن كي تدوين ميں كوئي فائدہ نہيں۔

ہم کہتے ہیں: واقعہ ایسانہیں ہے جبیسا قائل نے خیال کیا ہے بلکہ اس فن کی تدوین میں بہت سے بڑے بڑے اُکدے ہیں۔

ان میں سے ایک فائدہ آنحضور ﷺ کے معجزات میں سے ایک بڑے معجزہ کی وضاحت کرنا ہے، کیونکہ آنحضور ﷺ جس طرح قر آنعظیم لائے،اوراس نے آپ کے زمانے کے ارباب بلاغت کو عاجز کردیا،اوران میں سے کسی میں ہمت نہ ہوئی کے قرآن جیسی کوئی سورت بنالائے۔ پھر جب اگلے عربوں کا زمانہ بیت گیا اور لوگوں پراعجازی وجوہ مختی ہوگئیں تو علمائے امت اٹھے، اور انھوں نے وجوہ اعجازی وضاحت کی ، تا کہ وہ لوگ بھی جوا گلے عربوں جیسی استعداد کے مالک نہیں ہیں، قرآن کے اعجاز کو سمجھ سکیس ۔ اس طرح آنحضور میل اللہ تعالی کی طرف سے ایک شریعت (مجموعہ قوانین) لائے ہیں، جو تمام شریعتوں میں کامل تر ہے، جوالی مصلحتوں شیخل ہے کہ اس جیسی حکمتوں کی رعایت کرنے سے انسان قاصر ہیں، اور آپ کے زمانہ کے لوگ آپ کی لائی ہوئی شریعت کی برتری کو سمجھنے کی مختلف صور توں میں سے کسی صورت کے ذریعہ، چنانچہ ان کی زبانوں سے وہ حکمتیں ظاہر ہوئی ہیں، اور ان کی تقریروں اور با ہمی گئیں سے کسی صورت کے ذریعہ، چنانچہ ان کی زبانوں سے وہ حکمتیں ظاہر ہوئی ہیں، اور ان کی تقریروں اور با ہمی گئیں میں وہ واضح ہوئی ہیں۔ پھر جب ان کا زمانہ گذرگیا تو ضروری ہوا کہ امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں جواعباز کی اس خاص قسم کی وضاحت کریں۔

اوروہ روایات جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے کامل ترہے اور یہ بات کہ آپ گریے۔ جیسے (امی شخص) کا اس جیسی ( کامل ترین ) شریعت کو پیش کرنا ایک بہت بڑا معجز ہ ہے، ایسی روایات بہت ہیں اور مشہور ہیں، ان کوذکر کرنے کی حاجت نہیں۔

#### لغات:

أُولُ جَمْع أُولِى،مؤنث أُوَّل، العرب بتاويل قبيله مؤنث اور معنًى جَمْع ہاس لِئے صفت أُولُ لا لَى گئ ہے..... حَاوَرَ مُحَاوَرَةً وَحوارًا: گفتگو کرنا، جواب دینا..... کثیرة خبر ہے الآثار مبتدا کی۔

### تشريخ:

معرفت لینی بات سجھنے کی بہت ہی صورتیں ہوسکتی ہیں مثلاً پڑھنے کے ذریعہ، مطالعہ اورغور وفکر کے ذریعہ، صحبت کے ذریعہ، تجے بہت ہے صورتیں ہوسکتی ہیں مثلاً پڑھنے کے ذریعہ، مطالعہ اورغور وفکر کے ذریعہ، صحبت کے ذریعہ، تجے اس بات کا انداز ہ ہم تجے اس بات کا انداز ہہمیں ان کی تقریروں اور باہمی گفتگوؤں سے ہوتا ہے، رہی میہ بات کہ انہوں نے یہ باتیں کیسے ہم حیس تو یہ بات ہم نہیں ہتا سکتے ۔ بس اتنا ہم جانتے ہیں کہ وہ حضرات میہ باتیں سمجھے ہوئے تھے۔

نوٹ جلیلہ مطبوعہ نسخہ میں جَلِیَّہ ہے،جس کے معنی ہیں: واضح انتھیے مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔







فن حکمت شرعیه کا دوسرا فائده

ہرمسلمان کا ایمان ہے کہ آنحضور مِللِّ اللّٰهِ جو دین وشریعت لائے ہیں وہ سچا دین اور سچی شریعت ہے، اگر اس

ایمان کے ساتھ مؤمن شریعت کی حکمتیں اور کھیں جان لے تو اس کومزید اطمینان قلبی حاصل ہوگا، اور پیطمانینت شرعاً مطلوب ہے۔اللہ کے فلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں بید درخواست کی تھی کہ ان کوا حیائے موتی کا مشاہدہ کرایا جائے، دریافت کیا گیا کہ:''کیا تہا را اس پرایمان نہیں؟'' آپ نے جواب دیا:''کیوں نہیں؟! مگر میں آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چا ہتا ہوں تا کہ مزید اطمینان قلبی حاصل ہو' چنا نچہ اللہ پاک نے ان کوا حیائے موتی کا مشاہدہ کرایا۔سورۃ البقرہ آیت ۲۱۰ میں اس کی تفصیل ہے۔اسی طرح شریعت کی حقاضیت پریقین کے ساتھ اگرا دیام شرعیہ کے رموز واسرار بھی جان لئے جائیں تو اس سے مزید اطمینان قلبی حاصل ہوگا اور بیاس فن کا نہایت اہم فائدہ ہے۔

اوراسرار ورموز جاننے سے ایمان میں اضافہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مسکلہ کے ثبوت کے لئے ایک دلیل کافی ہوتی ہے لیکن اگر کسی مسکلہ میں دلائل کا انبارلگ جائے اور مختلف را ہوں سے مسکلہ کاعلم حاصل ہوجائے تو شرح صدر ہوتا ہے اور دل کا اضطراب دور ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر حکم شرعی کی حکمت ، اور اس کا دنیوی یا اخروی فائدہ معلوم ہوجائے تو یہ بات مزید طمانینت کا باعث ہوتی ہے۔

و منها: أنه يحصُل به الإطمئنانُ الزائدُ على الإيمان، كما قال إبراهيمُ الخليلُ عليه الصلوة والسلامُ: ﴿ بَلَى، وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ وذلك: أن تظاهُرَ الدلائلِ، وكثرةَ طُرُقِ العلم، يُثْلِجَانِ الصدرَ، ويُزِيلان اضْطرابَ القلب.

تر جمہ: اوران (فائدوں) میں سے ایک بیہ ہے کہ اس علم کی بدولت ایمان سے زائد اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، حبیبا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوق والسلام نے فر مایا کہ:'' کیوں نہیں ، مگر اس لئے درخواست کرتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہوجائے''اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ (کسی مسئلہ پر) دلائل کا تو بہتو جمع ہونا ، اور علم کی راہوں کا زیادہ ہونا سید کو محتد ا کرتا ہے اور دل کی بے چینی کو دور کرتا ہے۔

لغت: أَثْلَجَتْ نفسي به:مطمئن بونا، خوش بونا\_



# فن حكمت شرعيه كاتيسرا فائده

سالک یعنی در جبُراحسان کا طالب نوافل عبادات میں محنت کر کے مطلوب تک پہنچتا ہے،اگروہ عبادات کے اسرارو رموز جان کرمحنت کرے اور عبادتوں کی روح اوران کے انوار کی نگاہ داشت کرے مثلاً سالک جواذ کارکر تاہے ان کی خاصیات بھی جان لے اور پوری توجہ سے ذکر کرے اور اس کی خاصیت کی تخصیل کی کوشش کرے تو تھوڑی عبادت بھی بہت زیادہ نفع بخش ثابت ہوگی اور وہ اندھادھند سفر جاری رکھنے سے محفوظ رہے گا۔اسی وجہ سے امام غزالی رحمہ اللہ نے سلوک کی کتابوں میں عبادتوں کے اسرار ورموزییان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔

ومنها: أن طالب الإحسان إذا اجتهد في الطاعات، وهو يعرف وجه مشروعيتها، ويُقيِّدُ نفسَه بالمحافظةِ على أرواحِها وأنوارها، نَفَعَهُ قليلُها، وكان أبعدَ من أن يَخْبِطَ خَبْطَ عَشُوَاءَ؛ ولهذا المعنى: اعتنى الإمامُ الغزالي في كتب السلوك بتعريف أسرار العبادات.

تر جمہ:اوران (فائدوں) میں سے ایک بیہ ہے کہ احسان (تصوف) کاطالب جب عبادتوں میں محنت کرتا ہے درانحالیکہ وہ ان کی مشروعیت کی وجہ جانتا ہے اور اپنے آپ کو پابند بنا تا ہے عبادتوں کی ارواح اور ان کے انوار کی نگاہ داشت کا ، تو تھوڑ اعمل بھی اس کونفع پہنچا تا ہے اور وہ رتو ندی اوٹٹنی کی طرح ٹا مکٹو ئیاں مارنے سے بالکل بچ جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے امام غز الی رحمہ اللہ نے تصوف کی کتابوں میں عبادتوں کے رموز بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔

فا کدہ:(۱) إحسان باب افعال کا مصدر ہے،اس کے معنی ہیں بکو کردن (عمدہ بنانا)اور ہرچیز کوعمدہ کرنالازم ہے مسلم شریف میں حدیث ہے:

إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الدَّبح، وليُحِدَّ أحدُكم شَفْرتَه، وليُرِحْ ذبيحته (مثكوة عديث نبر٣٥٠٩)

الله تعالی نے ہر چیز میں عمدہ کرنے کولازم کیا ہے، لہذا جب تم ( رشمن کو جہاد میں ) قتل کروتوا چھے انداز پر قتل کرو( یعنی مُشلہ نہ کرو) اور جب تم جانور ذی کروتو عمدہ طریقہ پر ذی کرو، اور ( اس کی صورت یہ ہے کہ ) تم اپنی چھری خوب تیز کرلواور ذیجہ کوآرام پہنچاؤ۔

اور جب ہر چیز میں احسان ( نکوکر دن ) فرض ہے تو عبادات جو کہا ہم امور میں سے ہیں ان میں تواحسان بدرجهٔر اولی مطلوب ہوگا،عبادات کوعمدہ بنانے کا طریقہ حدیث جبرئیل میں بیآ یاہے:

أن تعبدَ الله كأنك تراه، فإن لم ال طرح عبادت كرو، كه گوياتم الله كود كير به به به الرتم تكن تراه فإنه يراك (مشكوة - ۲) ال كؤنين د كير به بتووه تهمين د كير به بين ـ من عمل برن سود عالم الشحم التات الشحم التات التات

احسان عمل کا پہلا درجہ جواعلی درجہ ہے وہ تھیے نیت، استحضار اور نسبت یا دداشت کو تو ی کر کے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے اور یہ درجہ حاصل کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر فرائض ہیں، پھرنوافل اعمال کا درجہ ہے، منداحمہ (۲۵۲:۲) میں حدیث ہے: ماتقرّب إلى عبدى بمثل أداء بنده فرائض كى ادائيكى كذريعه جتنا قرب حاصل كرتا ہے، وه اور طريقه الفوائض و ما يزال العبد يتقرب سے حاصل نہيں ہوتا، اور بنده نوافل عبادات كذريعه برابر قرب حاصل إلى بالنوافل حتى أُحِبّه كرتار ہتا ہے يہال تك كميں اس سے محبت كرنے لگتا ہوں

لیں جو شخص درجہ احسان حاصل کرنا چا ہتا ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ درجہ حاصل کرنے کی توفیق عطافر مائیں ۔ اسکوفرائض کے بعد نوافل اعمال میں محنت کرنی چا ہئے۔ پہٹی خص سالک (راہ رَو) کہلاتا ہے اور اس محنت کانام تصوف ہے۔

فائدہ (۲) تصوف کے لئے احادیث میں دولفظ استعال کئے گئے ہیں ایک احسان دوسرا زُہد۔ پہلا لفظ تو صرف حدیث جبرئیل میں آیا ہے اور دوسرا لفظ متعدد احادیث میں آیا ہے المعجم المفھر سو الألفاظ الحدیث الشریف میں زَهدَ، زُهداور زَهادةً کی مراجعت کی جائے تو بہت تی حدیث ورائے عام حاصل نہیں ہوا، دوسرا لفظ ہی اسلامی لٹریچ میں عام طور پر استعال کیا جاتا تھا، حدیث کی بنیادی کتابوں میں رواج عام حاصل نہیں ہوا، دوسرا لفظ ہی اسلامی لٹریچ میں عام طور پر استعال کیا جاتا تھا، حدیث کی بنیادی کتابوں میں بھی ابواب الزهد ہی کاعنوان آتا ہے اور الزهد والرقاق کے عنوان سے مستقل کتابیں بھی کھی گئی ہیں، حضرت عبد اللہ بن المبارک رحمہ اللہ کی کتاب الزهد والرقاق طبع بھی ہوگئی ہے۔

اور زُھدے معنی ہیں دنیاسے بے رغبتی ،اورزاہد چونکہ دنیاکی رعنائیوں سے دورر ہتے تھے اور صوف (اونی کپڑے) پہنتے تھاس کئے ان کے لئے لفظ صوفی (اونی کپڑا پہنتے والا) اور فن کے لئے لفظ تصوف چل پڑا اور اب وہی لفظ زبان زدہے۔غرض احسان ، زہداور تصوف ایک ہی چیز ہیں اور بیچیز بے اصل نہیں بلکہ نصوص سے ثابت ہے اور جولوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔

پھر بعد میں تصوف میں مجمی اثرات کی آمیزش ہوگی اور عبادت کے غیر شرعی طریقے رواج پا گئے تو اکابرین نے جیسے علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم رحم ہما اللہ نے مجمی تصوف پر شخت تنقید کی ۔ بید حضرات نفس تصوف کے منکر نہیں تھے، اس کی بگڑی ہوئی صورت پر انکار کرتے تھے۔ جناب مکرم مولانا ملک عبد الحفظ کی صاحب نے علامہ ابن تیمیہ وغیرہ سات اکابرین علائے سلفیہ کی کتابوں سے تصوف کے مضامین علحہ ہ کر کے ایک کتاب بہنام موقف اُئمة الحرکة السّل اللہ عبد اللہ میں التصوف و الصوفیة مرتب کی ہے اور وہ طبع بھی ہوچکی ہے۔ اس طرح ان کے تلمیذ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے شخ الاسلام ہروی رحمہ اللہ کی منازل السائرین إلی رب العالمین کی چارجلدوں میں مدارج السالکین کے نام سے شرح کھی ہے جومطبوعہ ہے۔

علمائے دیو بندنے تصوف میں سے عجمی تصورات اور غیر شرعی چیز وں کوتی الا مکان نکال دیا ہے بیرحضرات فن کونکھار کرشریعت کے دائر ہ میں لا کراس پڑمل کرتے ہیں۔

غرض حضرت شاه صاحب قدس سره اپنی تصانیف میں عام طور پر اور ججۃ اللّٰد میں خاص طور پر لفظ تصوف استعال

نہیں کرتے بلکہ اصل اصطلاح احسان استعمال کرتے ہیں۔جلد ثانی میں بھی أبواب الإحسان کاعنوان قائم کیا ہے۔

## $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$

# فن حكمت شرعيه كاچوتها فائده

فقہائے کرام میں فروی مسائل میں اختلافات ہوئے ہیں۔اور بیاختلافات علتوں کے اختلاف پر مبنی ہیں، یعنی نص میں مذکور حکم کی علت سجھنے میں اختلاف ہواہے،اس لئے فروی مسائل میں اختلاف ہو گیا ہے۔

مثلًا اشیائے ستہ کی حدیث میں ربوا کی علت کے استخراج میں اختلاف ہوا ہے توباب کی جزئیات میں بھی اختلاف ہوگیا ہے اب اس کے لئے فن حکمت شرعیہ کی ضرورت ہے۔ اب اس فن میں مذکور حکمتوں اُوسا کے ساتھ فقہاء کی نکالی ہوئی علتوں کا موازنہ کر کے دیکھا جائے گا اور جوعلت مصالح وحکم سے ہم آ ہنگ ہوگی اس کو ترجیح دی جائے۔

ومنها: أنه اختلف الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية، بناءً على اختلافهم في الْعِلَلِ المخرَّجَةِ المناسبة؛ وتحقيقُ ما هو الحقُّ هنالك لايَتِمُّ إلابكلام مستقِلِّ في المصالح.

تر جمیہ:اوران میں سےایک (فائدہ) ہیہ ہے کہ بہت ہی جزئیات فقہیہ میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہوا ہے اور پیاختلاف علتوں میں اختلاف پر مبنی ہے، جواحکام کے مناسب نکالی گئی ہیں۔اب اس اختلاف میں صحیح بات کی تحقیق مصالح پرستفل گفتگو کئے بغیرممکن نہیں۔

تركيب: تحقيق:مبتدا باور لايتم إلى خبرب\_



# فرجكمت شرعيه كايانجوال فائده

گراہ فرقول کوشر بعت کے بہت سے مسائل میں شک ہے، ان کے خیال میں وہ سب مسائل خلاف عقل ہیں۔ اور جو چیز خلاف عقل ہوں کو چیز خلاف عقل ہوں کو رکز دینایا تاویل کرنا ضروری ہے مثلاً معتز لہ کوعذاب قبر میں شک ہے، وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر مشاہدہ اور عقل کے خلاف ہے۔ ہم میت کوسالوں سر دخانہ میں رکھے رہتے ہیں، اس پر کوئی عذاب مشاہدہ میں نہیں آتا۔ وفن کے بعد قبر کھود کر دیکھئے وہاں نہ کوئی بچھو ہے نہ سانپ، وہ کہتے ہیں کہ جومر گیا: مرگیا، اب میت کو تکلیف کیسی؟! ہم کبری ذرج کرکے گوشت بیکا کر کھاتے ہیں تو کیا کبری و تکلیف ہوتی ہے؟

اسی طرح قیامت کے میدان میں حساب و کتاب اوراعمال تو لنے کا معاملہ ہے۔ معتز لہ کہتے ہیں کہ حساب آڈیٹ وہ کرتا ہے جوحقیقت سے بخبر ہوتا ہے ، اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہیں اُخیس حساب لینے کی اوراعمال تو لنے کی کیا ضرورت ہے؟!

اسی طرح بل صراط کا معاملہ لیجئے۔ معتز لہ کہتے ہیں کہ بینامعقول بات ہے کہ بل صراط کی مسافت پانچ سوسال کی کبھی ہوا دروہ بال سے زیادہ باریک بھی ہو، یہ تضافت ہیں تو کیا ہے؟!

غرض اس مے مسائل کا اگر وہ احادیث میں مذکور ہوتے ہیں تو معز لہ انکار کرتے ہیں اور قرآن کریم میں مذکور ہوتے ہیں تو دور دراز کی تاویلیں کرتے ہیں اور بعض فتنہ پر داز تو لوگوں میں شک کا نتج ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ۲۹ رمضان یا ۳۰ رمضان کا روزہ تو فرض ہواور کیم شوال کا حرام سے کیابات ہے؟ کل اور آج میں کیافرق پڑگیا؟!اسی طرح قرآن وحدیث میں جو ترغیبی یا ترہیبی مضامین ہیں گراہ لوگ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ سب طفلانہ تسلیاں اور خواہ نو اراوا ہے۔ ان کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں جی کہ معز لہ میں سے سب سے زیادہ بربخت ابوالحسین ابن الراوندی نے تو ایک حدیث گھڑ ڈالی کہ الباذ نجان لیما اُبکل لہ (بیگن جس مقصد کے لئے کھا یا جائے وہ مقصد پورا ہوگا) وہ یہ حدیث بھولے ہوالے مسلمانوں میں رائج کرکے چوٹ کرنا چا ہتا ہے کہ مسلمانوں میں نہ تو عقل ہے نہیں میں گئی ہے۔ تکلف مان لیں گے، کیونکہ وہ حدیث کے نام پر پیش کی گئی ہے۔

اس صورت حال کاسد باب کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ احکام شرعیہ کے تھم ومصالح بیان کئے جائیں، اوراس مقصد کے لئے قواعد وضوابط منضبط کئے جائیں۔ پھران پر متفرع کر کے تمام احکام کی حکمتیں اور کیتیں بیان کردی جائیں تا کہ شک کرنے والوں کا شک دور ہوجائے اور فتنہ اٹھانے والوں پر روک گئے چنانچے شاہ صاحب نے اس کتاب کی دو قسمیں کی ہیں پہلی قتم میں قواعد وضوابط منضبط کئے ہیں اور دوسری قتم میں احکام کے اسرار و تھم بیان کئے ہیں۔

غرض جس طرح قر آن میں مذکورفن مخاصمہ کے اصول وقو اعد طے کئے گئے ہیں تا کہان کے ذریعہ باطل فرقوں سے نمٹا جا سکے اسی طرح فن حکمت شرعیہ کی تدوین بھی ضروری ہے تا کہاس کی مدد سے فتنوں کا سد باب کیا جا سکے۔

اوراب دورجدید میں تو تشکیک کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں اور پورپ اورامر بکیہ میں ہرسلمان ہربات پرمعلوم کرتا ہے کہ بیتھم کیوں ہے؟ اس لئے اب ہر عالم کو بیٹن پڑھنا ضروری ہے تا کہ وہ مسلمانوں کواحکام شرعیہ کے بارے میں مطمئن کر سکے اور فتنہ پر دازوں کونا کا می کا منہ دکھا سکے۔

نوٹ:عربی میں بدعت کہتے ہیں فکری گمراہی کواورمبتدع کہتے ہیں گمراہ شخص کوجیسے شیعہ معتزلہ وغیرہ اوراردو میں بدعت کہتے ہیں عملی گمراہی کواور بدعتی کہتے ہیں عملی خرافات میں مبتلا شخص کو۔ کتاب میں بیہ معنی مراد نہیں بلکہ پہلے معنی مراد ہیں۔ و منها: أن المبتدعين شكّكُوا في كثير من المسائل الإسلامية: بأنّها مخالفةٌ للعقل، وكلُّ ما هو مخالفٌ له يجب ردُّه أو تأويلُه، كقولهم في عذاب القبر: إنه يُكذِّبُهُ الحِسُّ والعقلُ؛ وقالوا في الحساب والصراط والميزان نحوا من ذلك، فَطَفِقُوا يُوَّ وَلُوْنَ بتأويلاتٍ بعيدةٍ .

وأثارَتْ طائفةٌ فتنةَ الشك، فقالوا: لِمَ كان صومُ آخرِ يومٍ من رمضانَ واجبًا، وصومُ أَوَّلِ يوم من الشوال ممنوعًا عنه؟ ونحو ذلك من الكلام؛

واسْتَهْزَأَتْ طائفةٌ بالترغيبات والترهيبات،ظَانِّيْنَ أَنَّها لِمُجَرَّدِ الحَثِّ والتحريض، لاترجع إلى أصلٍ أصيلٍ، حتى قام أشقَى القوم، فوضع حديثَ "باذنجانُ لِمَا أُكِلَ له" يُعَرِّض بأنَّ أَضَرَّ الأشياء لاَيْتَمَيَّزُ عند المسلمين من النافع.

والسبيلَ إلى دفع هذه المَفْسَدَةِ إلا بأن تُبَيَّنَ المصالحُ، وتُؤَسَّسَ لها القواعدُ، كما فُعل نَحْوٌ من ذلك في مخاصمات اليهود والنصارى والدَّهْرِيَّةِ وأمثالِهم.

تر جمہ: اوران میں سے ایک (فائدہ) ہیہ ہے کہ گمراہ لوگوں نے بہت سے اسلامی مسائل میں یہ کہہ کرشکوک وشبہات ابھارے ہیں کہ وہ خلاف عقل ہیں، اور جو بھی چیز خلاف عقل ہواس کور دکر نایا اس کی تاویل کرنا ضروری ہے۔ مثلاً عذاب قبر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مشاہدہ اور عقل عذاب قبر کی تکذیب کرتے ہیں اور ان لوگوں نے حساب، پل صراط اور میزان عمل کے بارے میں بھی اسی قسم کی باتیں کہی ہیں۔ اور وہ نصوص میں دور دراز کی تاویلیں کرنے گئے ہیں۔

اورایک فرقہ نے تو تشکیک کے فتنہ کواس طرح ہوا دی ہے کہ آخراس میں کیا راز ہے کہ رمضان کی آخری تاریخ کا روز ہ تو فرض ہواور شوال کی پہلی تاریخ کاروز ہ حرام ہو؟ اوراس قتم کی دیگر ہرز ہ سرائیاں!

اورایک جماعت نے تر غیبات اور تربیبات (کی نصوص) کامضحکہ اڑا یا ہے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ چیزیں محض اجھار نے اور جوش دلانے کے لئے ہیں، سی مشحکم اصول پران کی بنیاد قائم نہیں۔اور بیسلسلہ یہاں تک بڑھا کہ معتز لہ میں سے بد بخت ترین شخص (ابن الراوندی) کھڑا ہوا اور اس نے حدیث گھڑ ڈالی کہ' بیگن جس مقصد کے لئے کھایا جائے وہ پورا ہوگا' وہ چوٹ کررہا ہے کہ مسلمان مصرت رساں اور نفع بخش چیزوں میں تمیز نہیں کر سکتے۔

اس تسم کے مفاسد کو دفع کرنے کے لئے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ مصالح کی وضاحت کی جائے اور ان کے لئے قواعد منضبط کئے جائیں، جبیبا کہ یہود ونصاری اور دہریوں وغیرہ باطل فرقوں کے مقابلہ کے لئے ایسا کیا گیا۔

## فن حكمت شرعيه كاجيها فائده

فقہاء نے ایک قاعدہ بنایا ہے کہ' جوحدیث ہر طرح سے خلاف قیاس ہواس کوردکردینا جائز ہے' بیقاعدہ اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ صرح تخص اور صحیح عقل کے درمیان تعارض نہیں ہوسکتا ، اگر کسی جگہ نص اور عقل میں تعارض نظر آئے تو یا تو روایت موضوع یاضعیف ہوگی یا عقل فاسد ہوگی ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پر ایک عمدہ کتاب کھی ہے جس کا نام ہے موافقہ صریح المعقول بصحیح المنقول بیہ کتاب منہاج السنہ کے حاشیہ پر بھی طبع ہوئی ہے اور مستقل بھی حجیب گئی ہے۔

غرض قاعدہ صحیح ہے گرتمام قواعد کلیہ عُگازَةُ الْعُمْیان (اندھے کی الاُھی) ہوتے ہیں، اندھے کا عصاصیح جگہ ہی ٹک سکتا ہے اور غلاجگہ بھی پڑسکتا ہے اسی طرح قواعد کلیہ کے اجراء میں غلطی بھی ہوجاتی ہے چنانچ بعض حضرات نے بیقاعدہ حدیثِ مُصَدَّات کے ساتھ جوڑ دیا کہ بیروایت ہر طرح سے قیاس کے خلاف ہے اس لئے مردود ہے، اسی طرح بعض نے بیقاعدہ قلتین کی حدیث سے جوڑ دیا، حالانکہ بیدونوں حدیثیں مطابق قیاس ہیں، اسی طرح اور حدیثوں کو بھی خواہ مخواہ اس قاعدہ کی لییٹ میں لایا گیا ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ تمام نصوص کی حکمتیں بیان کی جائیں تا کہ اگر کوئی شخص مذکورہ قاعدہ کسی نص کے ساتھ غلط طور پر جوڑ دیے تو اس کو سمجھایا جا سکے کہ بیقاعدہ اس نص میں جاری نہیں ہوتا، اس نص میں مذکورہ حکم کی حکمت اور سلحت ہیں ہوتا، اس نص

علاوہ ازیں اس فن کی تدوین میں اور بھی فوائد ہیں، جن کوا حاطۃ تر میں نہیں لایا جاسکتا۔ اور حدیث مصرات سے ہے من اشتری شاۃ مُصَرَّاۃ فھو بالخیار ثلاثۃ أیام، فإن ردھا رد معھا صاعًا من طعام، لاسَمْراءَ ﴿ (مَشَلُوۃ حَ مِن اشتری شاۃ مُصَرَّاۃ فھو بالخیار ثلاثۃ أیام، فإن ردھا رد معھا صاعًا من طعام، لاسَمْراءَ ﴿ (مَشَلُوۃ حَ مِن اشتری کورھوکہ دیا گیا ہوتواس کو تین دن تک اختیار ہے، پھراگروہ بکری واپس کردے تواس کے ساتھ ایک صاع (تین کلوایک سواڑ تالیس گرام بیں پوئنٹ) غلہ بھی دے، گیہوں دیناضروری نہیں۔

اورحدیث قلتین بہ ہے کہرسول اللہ طِلِیْ اَیْ اِن کے بارے میں دریافت کیا گیا جوچٹیل زمین میں ہوتا ہے اور جس پر چوپائے اور درندے باری باری آکر پانی پیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ﴿ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قُلْتَنُنِ لَمْ يَحْمِلِ اور جس پر چوپائے اور درندے باری باری آکر پانی پیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ﴿ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قُلْتَنُنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَثَ ﴾ (مشكوة جدی) جب پانی دو مظے ہوجائے تو وہ گندگی کو (سر پر) نہیں اٹھا تا لیمی ناپا کی بہر چلی جاتی ہے۔ الْحَبَثَ ﴾ (مشكوة جدیث مصرات پر تفصیلی کلام، کتاب کی تشم دوم میں باب البیوع المنهی عنها (رحمۃ اللہ ۵۷۹) میں آئے گاگا۔ اور حدیث قلتین پر کلام أبواب الطهارة، باب أحكام المیاه (رحمۃ اللہ ۲۵۷۲) میں آئے گا

ومنها: أن جماعةً من الفقهاء زعموا أنه يجوز ردُّ حديثٍ يُخَالِفُ القياسَ من كلِّ وجهٍ فَتَطَرَّقَ

الخللُ إلى كثير من الأحاديث الصحيحة، كحديث الْمُصَرَّاةِ، وحديث القَّتين، فلم يَجدُ أهلُ الحديث سبيلاً في إلزامهمُ الحجَّة، إلا أن يُبيِّنُوا أنها تُوافِقُ المصالحَ المعتبَرَةَ في الشرع. إلى غير ذلك من الفوائد التي لايَفِيْ بإحصائها الكلامُ

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

## شاہ صاحبؓ کے تفردات کی وجہ

کتاب میں بعض جگہ قاری کومصنف علیہ الرحمۃ کے تفر دات ملیں گے، یعنی بعض ایسی آراءسا منے آئیں گی جن کے جمہور علمائے کلام قائل نہیں ہیں۔حضرت شاہ صاحب قدس سرہ ہی ان باتوں کے قائل ہیں،مثلاً

- (۱) مَعَاد (میدان حشر اورآخرت) میں اللہ تعالیٰ کامختلف صورتوں میں بنجی فرمانا، جبکہ جمہورعلاء اللہ تعالیٰ کوشکل وصورت سے پاک مانتے ہیں۔
- (۲) عام طور پر دوہی عالم مانے جاتے ہیں دنیا اور آخرت، مگر شاہ صاحب ایک تیسرے عالم کے بھی قائل ہیں، جو غیر مادی ہے، جہال معنویات اور اعمال کو بھی ان کی صفت (حالت) کے لحاظ ہے جہم ملتا ہے اور حوادث وواقعات اِس عالم میں رونما ہونے سے پہلے اُس عالم میں پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اس دنیا سے ناپید ہونے کے بعد بھی اُس عالم میں باقی رہتے ہیں، جس کا نام عالم مثال ہے۔
- (۳) عام طور پر جزاء وسزا کاسبب اعمال کو سمجھا جاتا ہے، مگر شاہ صاحبؓ کے نزدیک کیفیاتِ قلبیہ مجازات کا اصلی سبب ہیں، جن کے ساتھ اعمال جڑے ہوئے ہوئے ہیں لینی اعمال ان کے پیکر ہائے محسوں ہوتے ہیں۔
- (۴) عام علاء نقد ریکی دفتهمیں کرتے ہیں: نقد رمعلّق اور نقد رمِ مُبُرَمُ ،مگر شاہ صاحبؓ کے نز دیک نقد رمِ رف مُبْرَمُ اور مُلْذِمْ ہی ہوتی ہے۔

شاہ صاحب قدس سرہ نے اس قسم کے تفر دات بس یونہی سرسری طور پراختیار نہیں فرمائے، بلکہ گہرے غور وفکر کے بعد جب دیکھا کہ بہت ہی آیات واحادیث اور صحابہ و تابعین کے ارشا دات اس کی پشت پر ہیں، اور گوعام علماء اس کے قائل نہیں ہیں مگر محققین اور وہ بڑے علماء جن کواللہ تعالی نے خصوصی علم عطافر مایا ہے اس کے قائل رہے ہیں تو شاہ صاحبؓ ان باتوں کے قائل ہوئے ہیں۔

#### [وجه تَفَرُّدات المصنف]

وستَجِدُنى إذا غلب على شِفْشِقَةُ البيان، وأمعنتُ في تمهيد القواعد غاية الإمعان، ربما أوجب المقامُ أن أقول بما لم يقل به جُمهور المناظرين من أهل الكلام: كتجلّى الله تعالى في مواطن المعاد بالصُّور والأشكال، وكإثبات عالَم ليس عنصريا، يكون فيه تَجَسُّد المعانى والأعمال بأشباح مناسِبة لها في الصفة، وتُخلق فيه الحوادث قبل أن تُخلق في الأرض؛ وارْتباطُ الأعمال بهيئات نفسانية، وكونُ تلك الهيئات في الحقيقة سببا للمجازاة في الحيوة الدنيا وبعد الممات، والقولُ بالقدر المُلْزم، ونحوذلك.

فَاعْلَمْ أَنى لَم أَجْتَرِئُ عليه إلا بعد أن رأيتُ الآياتِ والأحاديثَ وآثارَ الصحابة والتابعين متظاهِرَة فيه، ورأيت جماعاتٍ من خواصِّ أهل السنة، المتميِّزين منهم بالعلم اللَّدُنِّيِّ يقولون به، ويَبْنُوْنَ قواعدَهم عليه.

ترجمہ: اور عنقریب آپ مجھے پائیں گے جب مجھ پر زور بیان غالب آئے گا اور میں قواعد تیار کرنے میں بہت زیادہ گہرائی میں اتروں گا، تو بھی مقام مقتضی ہوگا کہ میں وہ بات کہوں جوعلائے علم کلام میں سے جمہور مناظرین نے نہیں کہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کاشکل وصورت کے ساتھ بخی فرمانا، آخرت کے مواقع میں، اور جیسے ایک ایسے عالم کو ثابت کرنا جو مادی نہیں ہے، جس میں معنویات اور اعمال جسم اختیار کرتے ہیں، ایسی اشکال کے ساتھ، جو اُن معانی اور اعمال سے حالت میں مشابہت رکھتے ہیں، اور اس میں واقعات پیدا کئے جاتے ہیں، زمین میں پیدا کئے جانے سے پہلے، اور اعمال کا کیفیاتِ قلبید (نیتوں) کے ساتھ بڑا ہوا ہونا اور اُن ہیئات کا در حقیقت جزاء وسزا کا سب ہونا، دنیا کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور تقدیر مُنہومُ کا قائل ہونا اور اس طرح کے دیگر مسائل ۔ پس یہ بات جان لیس کہ میں میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور میں کے بعد کہ آیات واحادیث اور صحابہ وتا بعین کے ارشادات اس مسئلہ میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، اور میں نے اہل السنہ کے خصوص لوگوں میں سے متعدد حضرات کود یکھا جوان میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، اور میں نے اہل السنہ کے خصوص لوگوں میں سے متعدد حضرات کود کھا جوان میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، اور میں نے اہل السنہ کے خصوص لوگوں میں سے متعدد حضرات کود کھا جوان میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، اور میں نے اہل السنہ کے خصوص لوگوں میں سے متعدد حضرات کود کھا جوان میں

ہے علم لدنی کے ساتھ ممتاز ہیں، وہ ان باتوں کے قائل رہے ہیں اور وہ ان باتوں پراپنے قواعد کی بنیا در کھتے ہیں۔

#### لغات

 $\stackrel{\sim}{\sim}$   $\stackrel{\sim}{\sim}$ 

## اہل حق کون لوگ ہیں اور حق کا معیار کیا ہے؟

یہ بحث یہاں دفع دخل مقدر کے طور پر چھٹری گئی ہے، یہ بحث بہت اہم اور نہایت مفید ہے، طلبہ اس کو غور سے پڑھیں۔ پیچے بعض مسائل میں شاہ صاحب کے تفردات کا ذکر آیا تھا، اس پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شاہ صاحب بعض کلامی مسائل میں اہل السنہ والجماعہ سے متفرد ہیں تو آپ اہل حق میں داخل کہاں رہے؟ اس تفرد سے تو آپ اہل بدع لیمی کمراہ لوگوں میں شامل ہوگئے! درج ذیل عبارت میں اس کا جواب ہے کہ علم کلام میں جوم کا تب فکر ہیں ان میں سے کسی معین متب فکر کا نام اہل السنہ والجماعہ نہیں ہے کہ جواس کے عقائد مانے وہ اہل السنہ میں شار ہو، اور جو کسی بات میں اختلاف معین متب فکر کا نام اہل السنہ والجماعہ نہیں ہے کہ جواس کے عقائد مانے وہ اہل السنہ میں شار ہو، اور جو کسی بات میں اختلاف کرے وہ اہل حق سے خارج ہوجائے، بلکہ اس کا مدار مسائل پر ہے، بعض منصوص مسائل ہیں، جن کو بلا تاویل ماننا ضرور ی ہے، ان کا جوا نکار کرے گایا تاویل کرے گاوہ اہل حق میں شامل نہ ہوگا، شاہ صاحب قدس سرہ نے ایسے کسی بھی مسئلہ میں تفرد اختیار نہیں کیا۔

اور بعض مسائل غیرا ہم اور غیر منصوص ہیں، وہ اہل حق ہونے کا معیار نہیں ہیں، ان کو ماننے والے اور نہ ماننے والے اور نہ ماننے والے اور نہ ماننے والے سب اہل السنہ والجماعہ میں شامل ہیں، شاہ صاحب قدس سرہ نے اس دوسری شم کے بعض مسائل میں متقد مین سے اختلاف کیا ہے، جوکسی طرح بھی مصر نہیں، کیونکہ ایسا کرنے کا ہرا یک کوق ہے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ اہل قبلہ یعنی مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ تمام ضروریات دین کو بلاتا ویل شلیم کرے، جو شخص ان میں سے کسی بھی بات کوئیں مانتایا تاویل کرتا ہے وہ اہل قبلہ میں شامل نہیں ہے، مثلاً کوئی شخص نماز کو بہ ہیئت کذائی فرض نہیں مانتا، پاریہ ہتا ہے کہ صلاق کے ہیں، بس دعا کرنا فرض ہے تو وہ شخص وائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

اسی طرح عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، پس جو شخص اس عقیدہ کا قائل نہیں ہے یعنی حضرت مجمہ مصطفی میں تو تعربی بھی نبوت کے بند ہونے کا قائل نہیں ہے بلکہ آپ کے بعد بھی نبوت کے جاری رہے کا قائل نہیں مانتا یعنی آپ کے بعد ہو تیم کی نبوت کے بین اور آپ میں نہیں ہے بلکہ آپ کے بعد بھی نبوت کے جاری رہے کا قائل نہیں ہونے کا مطلب یہ کے جاری رہے کا قائل ہے یا یہ ہتا ہے کہ ختم کے معنی مہر کرنے کے ہیں اور آپ میں نیائی آپ کے ختم کے معنی مہر کرنے کے ہیں اور آپ میں نیائی آپ کے ختم کے معنی مہر کرنے کے ہیں اور آپ میں نیائی آپ کے کا مطلب یہ کے ماری رہے کہ آپ کی مہر یعنی انباع سے خارج ہے۔

اور ضروریات دین کے معنی ہیں'' دین کی بدیہی با تیں'' یعنی دین اسلام کی وہ موٹی موٹی باتیں جن کو دین سے واقف ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے، جیسے نماز کی ہیئت کذائی، پانچ نمازیں، نمازوں کا فرض ہونا، زکو ہیت کہ اور کی کی فرضیت، قرآن کا کتاب اللہ ہونا، رسول اللہ میں اللہ میں ان نبی ہونا وغیرہ دین کی بدیہی با تیں ہیں۔ پیشروریات دین کی بدیہی با تیں ہیں۔ پیشروریات دین کی بدیہی باتیں ہیں۔ پیشروریات

غرض جولوگ تمام ضروریات دین کو مانتے ہیں وہی اہل قبلہ یعنی مسلمان ہیں، پھر اہل قبلہ میں اختلافات ہوئے اور علیحد ہ علیحد ہ فرقے اور مختلف جماعتیں بن گئیں۔ان میں جن مسائل میں اختلافات ہوئے ہیں وہ دوسم کے مسائل ہیں۔

ہملی قسم: وہ مسائل ہیں جوقر آن وحدیث سے صراحةً ثابت ہیں اور سلف صالحین یعنی صحابہ وتا بعین ان کے قائل رہے ہیں، مثلاً قبر میں سوال وجواب کا ہونا، قیامت کے دن اعمال کا ٹلنا، ٹیل صراط پر گذرنا، جنت میں اللہ کا دیدار ہونا، اور اولیائے کرام سے کرامتوں کا ظاہر ہونا۔ بیسب با تیں قر آن وحدیث سے واضح طور پر ثابت ہیں اور سلف صالحین ان سب باتوں کے قائل رہے ہیں پھر جب خود رائی کا زمانہ آیا اور پچھلوگوں کے گمان میں مذکورہ مسائل خلاف عقل ثابت ہوئے تو انھوں نے یا تو ان مسائل خلاف عقل ثابت ہوئے تو انھوں نے یا تو ان مسائل کا انکار کر دیایا ان میں تاویل شروع کر دی۔

اورامت کے سواداعظم نے قرآن وحدیث کے ظاہر سے جو پھی جھ میں آتا تھااس کو لے لیا،اورانھوں نے اس کی قطعاً پرواہ نہ کی کہ وعقل کے موافق ہیں یا مخالف،اگر انھوں نے کسی مسئلہ میں دلائل عقلیہ سے بحث کی بھی تو وہ یا تو مخالفین پر الزام قائم کرنے کے لئے کی یاان کو جواب دینے کے لئے یا مزید اطمینان قلبی کے لئے کی،ان سے عقائد کو ثابت کرنے کے لئے گفتگونہیں کی بلکہ دلائل نقلیہ پراعتماد کیا اور سلف کے عقائد کو دانتوں سے مضبوط پکڑا، یہی حضرات اہل السنہ یعنی اہل حق ہیں۔

غرض معتزلہ وغیرہ نے جب ان عقائد کو اصول عقلیہ کے خلاف گمان کیا تو تاویل شروع کر دی اور نصوص کو ظاہر سے پھیردیا۔اوران لوگوں نے عقائد کو ثابت کرنے کے لئے دلائل

عقلیہ سے بحث شروع کردی اور سارامدار عقل پرر کھ دیا۔

اور کچھ بےبصیرت لوگ اس کے قائل ہوئے کہ یہ با تیں اگر چہمچھ میں تو نہیں آتیں ، نہ قل ان کی شہادت دیتی ہے پھر بھی ہم بغیر سمجھےان کو مانتے ہیں۔

شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ان سب باتوں پرعلی وجہ البصیرت ایمان ہے، وہ سب باتیں ہمارے نز دیک عین عقل کے مطابق ہیں (باقی آگے )

### [من هم أهل السنَّة؟]

وليست "السنة" اسما في الحقيقة لمذهب خاص من الكلام، ولكن المسائل التي اختلف فيها أهلُ القبلة، وصاروا لأجلها فِرَقًا متفرقة، وأحزابا مُتَحَرِّبة، بعد انقيادهم لضروريات الدين، على قسمين:

[۱] قسم نطقت به الآياتُ،وصحَّت به السنةُ، وجرى عليه السلفُ من الصحابة والتابعين؛ فلما ظهر إعجابُ كلِّ ذى رأى برأيه، وتَشَعَّبَتُ بهم السُّبُلُ، اختار قوم ظاهِرَ الكتاب والسنة، وعَضُّوا بنواجذهم على عقائد السلف، ولم يُبَالوا بموافقتها للأصول العقلية، ولالمخالفتها لها؛ فإن تكلموا بمعقول فلإلزام الخصوم والردِّ عليهم، أو لزيادة الطُّمأنينة، لالاستفادة العقائد منها، وهم أهل السنة.

وذهب قوم إلى التأويل والصرف عن الظاهر، حيث خالفت الأصولَ العقلية بزعمهم، فتكلموا بالمعقول لتحقُّق الأمر وتَبَيُّنِهِ على ما هو عليه.

فمن هذا القسم: سؤال القبر، ووزنُ الأعمال، والمرورُ على الصراط، والرؤيةُ، وكراماتُ الأولياء؛ فهذا كله ظهر به الكتابُ والسنة، وجرى عليه السلفُ، ولكن ضاق نِطاقُ المعقولِ عنها بزعم قوم، فأنكروها أو أَوَّلُوها.

وقال قوم منهم: آمنا بذلك وإن لم نَدْرِ حقيقتَه، ولم يَشْهَدُ له المعقولُ عندنا.

ونحن نقول: آمنا بذلك كلِّه على بينة من ربنا، وشَهد له المعقولُ عندنا.

ترجمہ:اور''السنّه'' در حقیقت علم کلام کے سی خاص مکتب فکر کا نام نہیں ہے، بلکہ جن مسائل میں اہل قبلہ نے اختلاف کیا ہے،اور وہ ان مسائل کی وجہ سے متفرق جماعتیں اور علحد ہ علحد ہ گروہ بن گئے ہیں، دین کی بدیہی باتوں کی تابعداری کرنے کے بعد، وہ دوشم کے مسائل ہیں:

(۱) کچھ مسائل وہ ہیں جن کی آیات کریمہ نے صراحت کی ہے، اور ان کے ساتھ احادیث ثابت ہوئی ہیں ( یعنی وہ

مسائل صحیح احادیث سے ثابت ہیں) اوران پرسلف یعنی صحابہ وتا بعین چلے ہیں ( یعنی وہ ان باتوں کے قائل رہے ہیں)
پھر جب ہرصاحب رائے کا پنی رائے پر اِترانا ظاہر ہوا ( یعنی خود رائی کا زمانہ آیا) اور راستے لوگوں کوالگ الگ گھاٹیوں
میں لے گئے ( یعنی وہ مختلف راستوں پر پڑ گئے ) تو پچھلوگوں نے کتاب وسنت کے ظاہر کواختیار کیا، اور انھوں نے سلف
کے عقائد کو ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑا۔ اور انھوں نے پچھ پرواہ نہ کی ان مسائل کے اصول عقلیہ کے موافق ہونے کی،
اور نہ ان کے ان اصول کے خلاف ہونے کی، پھراگر ان لوگوں نے دلائل عقلیہ سے گفتگو کی تو وہ مقابل پر الزام قائم
کرنے کے لئے کی اور ان کو جواب دینے کے لئے کی یا مزید اظمینان قلبی حاصل کرنے کے لئے کی، ان دلائلِ عقلیہ سے عقائد کو حاصل کرنے کے لئے کی، ان دلائلِ عقلیہ سے عقائد کو حاصل کرنے کے لئے کی، اور یہی حضرات اُھل السنَّة ہیں۔

اورایک قوم تاویل کی طرف اور (نصوص کو) ظاہر سے پھیرنے کی طرف گئی، جہاں بھی وہ عقائدان کے گمان میں اصول عقلیہ کی خلاف نظر آئے، چنانچیان لوگوں نے دلائل عقلیہ سے گفتگو کی معاملہ (عقائد) کا یقین کرنے کے لئے اوران کی وضاحت کرنے کے لئے اس طور پر جس طور پر وہ عقائد ہیں ( یعنی ان لوگوں نے عقائد کے اثبات کے لئے دلائل عقلیہ سے گفتگو کی )

پس اس قسم کے مسائل میں سے ہیں: قبر کا سوال ، اعمال کا ٹنان ، بل صراط پر گذرنا، رویت ِباری تعالی ، اور اولیاء کی کرامتیں ؛ پس بیتمام باتیں کتاب وسنت نے واضح طور پر ثابت ہیں اور ان پرسلف چلتے رہے ہیں ، مگر ایک قوم کے گمان میں عقل کا پڑکا ان عقائد سے تنگ ہوگیا ( یعنی وہ مسائل ان کی عقل کی سمائی میں نہیں آئے ) پس ان لوگوں نے ان عقائد کا انکار کیا یا ان کی تاویل کی ۔

اوران میں سے ایک قوم نے کہا کہ ہم ان باتوں کو مانتے ہیں، اگر چہ ہم ان کی حقیقت نہیں ہمجھتے اور نہان کے لئے ہمار بے نزدیک عقل گواہی دیتی ہے۔

اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سب باتوں پر ہمارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور ان کے لئے ہمارے نز دیک عقل گواہی دیتی ہے ( یعنی وہ مسائل دلائل عقلیہ سے بھی ثابت ہیں )

### تشريخ:

ا- مرنے اور فن ہونے کے بعد قبر میں انسان کا دوبارہ زندہ ہوکر فرشتوں کے سوالات کا جواب دینا، پھراس امتحان میں کامیا بی اور نا کامی پر ثواب یا عذاب کا ہونا قرآن مجید کی تقریباً دس آیات میں اشارہ وارسول کریم طِلاَتِیا ﷺ کی ستر احادیث متواترہ میں بڑی صراحت ووضاحت کے ساتھ مذکور ہے، جس میں مسلمان کوشک وشبہ کی گنجائش نہیں (معارف القرآن شفیعی جے ۵۳ ۲۳۲ کراچی)

۲- بلِ صراط پر گذرنے کا تذکرہ سورۂ مریم آیت اے میں اشارۂ اور بے شاراحادیث میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔

۳- رویت باری کا تذکرہ بہت می آیات میں صراحة اوراشارة آیا ہے مثلاً سورة القیامه آیت ۲۳ اوراحادیث میں بھی مینممون بکثرت وارد ہوا ہے۔

۳- متعدد کرامات اولیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے مثلاً بلک جھیکنے سے پہلے تخت بلقیس کولانے کا تذکرہ سورۃ النمل آیات ۳۸ - ۴۰ میں ہے اور مجبور کے تنه کو پکڑ کر ہلانے سے خرموں کا جھڑنا سورۂ مریم آیت ۳۵ میں مذکور ہے اور احادیث میں صحابۂ کرام کی بے ثار کرامتوں کا تذکرہ آیا ہے۔

لغات: تَحَقَّق الرجلُ الأمْرَ: يقين كرنا ..... تَبَيَّنَ الشيئَ: واضح كرنا ـ

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

دوسری قسم کے مسائل وہ ہیں جونہ تو قرآن کریم میں صراحة فدکور ہیں، نہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہیں، نہ ان کے سلسلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے لب کشائی کی ہے، بلکہ وہ مسائل ان کے بیچوں پر لیٹے رکھے تھے، تا آنکہ بچھاہل علم آئے، جنھوں نے ان مسائل کو چھیڑا، اور ان میں اختلاف ہوا۔ اس سم کے اجتہادی مسائل کسی کو بھی اہل السنہ سے خارج نہیں کرتے ، شاہ صاحب قدس سرہ کا تفرداسی قسم کے مسائل میں ہے۔

رہی یہ بات کہ جب ان مسائل کوسلف نے نہیں چھیڑا تھا تو متا خرین نے ان کو کیوں چھیڑا؟ تواس سلسلہ میں جاننا چاہئے کہ متا خرین نے وہ مسائل تین وجوہ سے چھیڑے ہیں۔

پہلی وجہ: متأخرین نے وہ مسائل دلائل نقلیہ سے بعنی قر آن وحدیث سے مستنبط کئے ہیں۔ بعنی جب بعد کے علماء نے آیات واحادیث کی تفسیر کی اور تمام محتمل مسائل مستنبط کئے تو وہ مسائل زیر بحث آئے اور ان میں اختلاف ہوگیا، جیسے ابنیاء کا ملائکہ سے فضل ہونا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فضل ہونا۔

دوسری وجہ:علم کلام میں بعض مسائل اہل علم نے اس لئے چھٹرے ہیں کدان کو اسلامی مسائل کا موقوف علیہ سمجھ لیا گیا ہے لیا گیا ہے بعنی بیہ خیال کیا گیا ہے کہ جب تک وہ مسائل طے نہیں ہوں گے اسلامی مسائل ثابت نہیں ہوں گے، جیسے امور عامہ کے تمام مسائل اور جو ہر وعرض کے بعض مسائل، پھر شاہ صاحب نے اس قتم کے مسائل کی چار مثالیں دی ہیں۔

تیسری وجہ: جو کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ امت کو پہنچی ہے اس پر تو سب کا اتفاق نے ،مگر اس کی تفصیل تفسیر میں اختلاف ہوا ہے ۔شاہ صاحب نے اس سلسلہ میں صفاتِ باری تعالی تیعلق رکھنے والے تین مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔جن کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ [٢] وقسم لم يَنطق به الكتابُ، ولم تَسْتَفِضْ به السنةُ،ولم يتكلم فيه الصحابةُ، فهو مَطُوِيٌّ على غِرِّه، فجاء ناس من أهل العلم فتكلموا فيه، واختلفوا؛ وكان خوضُهم فيه:

[الف] إما استنباطا من الدلائل النقلية، كفضل الأنبياء على الملائكة، وفضلِ عائشة على فاطمة رضى الله عنهما.

[ب] وإما لتوقُّف الأصولِ الموافقةِ للسنَّةِ عليه، وتعلَّقها به بزعمهم: كمسائل الأمور العامة، وشيئ من مباحث الجواهر والأعراض؛ فإن القولَ بحدوث العالَم يتوقف على إبطال الْهيئوللى واثباتِ الجزءِ الذي لايتَجزَّى؛ والقول بخلق الله تعالى العالَم بلا واسطة يتوقف على إبطال القضية القائلةِ بأن الواحد لايصدر عنه إلَّا الواحد؛ والقولَ بالمعجزات يتوقف على إنكار اللزوم العقلى بين الأسباب ومُسَبَّباتها، والقولَ بالمعاد الجسماني يتوقف على إمكان إعادة المعدوم؛ إلى غير ذلك مما شَحَنُوا به كُتُبهُمْ.

[ ج ] وإما تفصيلا وتفسيرًا لما تَلَقُّوه من الكتاب والسنة، فاختلفوا في التفصيل والتفسير بعد الاتفاق على الأصل.

كما اتفقوا على إثبات صِفَتَى السمع والبصر، ثم اختلفوا: فقال قوم: هماصفتان راجعتان إلى العلم بالمسموعات والمبصَرات؛ وقال آخرون: هما صفتان على حِدَتِهمَا؛

وكما اتفقوا على أن الله تعالى حيٌّ، عليم، مُرِيْدٌ، قدير، متكلم، ثم اختلفوا: فقال قوم إنما المقصودُ إثباتُ غاياتِ هذه المعانى من الآثار والأفعال، وأنْ لاَّ فرقَ بين هذه السبع وبين الرحمة والغضب والجود في هذا وأن الفرقَ لم تُثبته السنةُ؛ وقال قوم: هي أمور موجودة قائمة بذات الواجب.

واتفقوا على إثبات الاستواء على العرش، والوجه، والضَّحْكِ، على الجملة، ثم اختلفوا: فقال قوم: إنما المرادُ معان مناسِبَةٌ: فالاستواء، هو الاستيلاء والوجهُ الذاتُ؛ وَطَوَاهَا قوم على غِرِّها، وقالوا: لا ندرى ماذاً أريد بهذه الكلمات؟

تر جمہ: اور دوسری قتم: وہ مسائل ہیں جن کی قرآن کریم نے صراحت نہیں گی ، نہان کے ساتھ حدیثیں مشہور ہوئیں لیٹی رکھی یعنی احادیث مشہورہ میں بھی وہ باتیں نہیں آئیں ہیں اور نہان کے سلسلہ میں صحابہ نے گفتگو کی ہے، پس وہ باتیں لیٹی رکھی تھیں ان کے پہچ پر ، پھرآئے کچھاہل علم پس انھوں نے ان مسائل میں گفتگو کی ، اور ان میں اختلاف ہوا ، اور ان کا ان مسائل میں گفتگو کی ، اور ان میں اختلاف ہوا ، اور ان کا ان مسائل میں گھسنا تھا:

(الف) یا تو دلائل نقلیہ سے استنباط کرتے ہوئے، جیسے انبیاء کی برتر می ملائکہ پر،اور حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کی برتر می حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر۔

(ب) اور یا اہل حق کے موافق اصول کے موقوف ہونے کی وجہ سے ان مسائل پر، اور اُن اصولِ اسلامیہ کے بُوٹ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی وجہ سے ان مسائل اور جو ہر وعرض کے ہوئے ہوئے کی وجہ سے ان مسائل اور جو ہر وعرض کے پھر مباحث، پس بیشک عالم کے حادث ہونے کا قول موقوف ہے ہیولی کے ابطال پر اور جزلا بیخزی کے اثبات پر، اور اللہ تعالیٰ کے عالم کو بلا واسطہ پیدا کرنے کا قول موقوف ہے اس ضابطہ کے توڑنے پر کہ'' واحد سے واحد ہی صادر ہوسکتا ہے'' اور مجزات کا عقیدہ موقوف ہے اسباب اور ان کے مسببات کے در میان لزوم عقلی نہ ہونے پر، اور معادج سمانی کا عقیدہ موقوف ہے معدوم کے اعادہ کے ممکن ہونے پر، وغیرہ وغیرہ مسائل، جن سے علماء نے اپنی کتابیں بھر دی ہیں۔

(ع) اوریا چھٹر ہے گئے ہیں وہ مسائل تفصیل وتفسیر کرتے ہوئے،اس کتاب وسنت کی جس کولوگوں نے حاصل کیا ہے، پس علماء نے اصل باتوں پراتفاق کرنے کے بعدان کی تفصیل وتفسیر میں اختلاف کیا ہے۔ جیسے تمام علماء اللہ تعالی کے لئے صفت سمع اور صفت بسر ثابت کرنے پر شفق ہیں، پھران میں اختلاف ہوا، پس کچھلوگوں نے کہا کہ وہ دو صفتیں ہیں۔ ہیں لوٹنے والی ہیں مسموعات اور مبصرات کو جانبے کی طرف،اور دوسروں نے کہا کہ وہ دو علحدہ قتیں ہیں۔

اور جیسے تمام علاء متفق ہیں کہ اللہ تعالی زندہ ہیں، جاننے والے ہیں، ارادہ کرنے والے ہیں، پوری قدرت رکھنے والے ہیں اور کلام فر مانے والے ہیں، پھران میں اختلاف ہوا، پس پھھلوگوں نے کہا کہ مقصودان صفات کے معانی کے نتائج کو بعنی ان کے آثار وا فعال کو ثابت کرنا ہے ( انھوں نے ) یہ نتائج کو بعنی ان کے آثار وا فعال کو ثابت کرنا ہے ( وغیرہ صفات فعلیہ ) میں اس بارے میں کوئی فرق نہیں ( یعنی ہمی کہا کہ ان سے مقصود غایات کا اثبات ہے ) اور یہ بھی کہا کہ ان کے درمیان احادیث نے کوئی فرق ثابت نہیں کیا۔ اور پھھلوگوں نے کہا کہ یہ ساتوں صفات امور موجودہ ہیں، واجب تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔

اور جیسے تمام علاء اللہ تعالیٰ کے لئے بالا جمال یعنی بلاتفصیل عرش پراستواء (قرار پکڑنا) اور چېرہ اور ہنسنا ثابت کرنے پرمتفق ہیں، پھران میں اختلاف ہوا، پس کچھلوگوں نے کہا کہ مراد اللہ کے شایان شان معانی ہیں، پس استواء بمعنی غلبہ ہے اور چہرہ سے مراد ذات ہے اور چھلوگوں نے ان صفات متشابہات کوان کے رہے پر لپیٹ دیا، اور کہا کہ ہم نہیں جانے کہان کلمات سے کیا مراد ہے؟

انسان افضل ہیں یا ملائکہ؟ سورۃ البقرہ آیات ۳۰-۳۳ میں انسان کی خلافت ارضی کا ذکر آیا ہے، اس موقعہ پر ملائکہ نے خود کو خلافت ارضی کے لئے پیش کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے فرمادیا تھا کہ:'' میں اس بات کو جانتا ہوں جس کوتم نہیں جانتے'' پھر اللہ تعالیٰ نے سب کومعرضِ امتحان میں کھڑا کیا تھا، ملائکہ اشیائے عالم کی حقیقت نہیں بتا سکے تھے اور حضرت

آدم علیہ السلام نے سب باتیں فرفر بتادی تھیں، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو مبحود ملائکہ بنایا تھا اور مبحود ،ساجد سے افضل ہوتا ہے، پس اس واقعہ سے انسان کی یا کم انہیاء کی ملائکہ پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ﴿أَوْ لَلِكَ هُمْ خَیْرُ الْبُویَّةِ ﴾ سے بھی انسان کی فضیلت پر استدلال کیا گیا ہے۔ اس طرح سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۰ میں ارشاد ہے ﴿وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ ﴾ (ہم نے اولادِ آدم کوعزت بخشی ) اس سے بھی انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پر استدلال کیا گیا ہے اور چونکہ انبیاء تمام انسانوں سے افضل ہیں اس لئے وہ تمام فرشتوں سے بھی افضل ہوئے۔

مگر پہلی دلیل پر بیا شکال کیا گیا ہے کہ مبحود ہونے سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی ، ہاں معبود ہونا فضیلت پر دلالت کرتا ہے، مگر حضرت آ دم علیہ السلام کو معبود نہیں بنایا گیا تھا، کیونکہ غیر اللّٰد کی عبادت جائز نہیں ، ان کو صرف قبلہ تو جہ بنایا گیا تھا اور سجدہ یعنی عبادت در حقیقت اللّٰد تعالیٰ کے لئے تھی ، پس جس طرح کعبہ شریف کوقبلہ تو جہ بنا کر انبیائے کرام بھی نماز پڑھتے ہیں، مگر کعبہ شریف (عمارت) انبیاء سے افضل نہیں ، اسی طرح حضرت آ دم علیہ السلام کو مبحود ملائکہ بنانے سے ان کا ملائکہ سے افضل ہونالازم نہیں آتا۔

اور دوسری دلیل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ البویة ہمراد صرف زمینی مخلوقات ہیں، ملائکہ ان میں شامل نہیں اور لکھڈ کڑ مُنا سے استدلال آخر آیت سے متعارض ہے، کیونکہ عَلیٰ کَیْدِ کِی قید ملائکہ کو نکا لئے کے لئے ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّکُومُوْنَ﴾ (الانبیاء۲۲) وغیرہ آیات ملائکہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جس کی تفصیل کتب تفاسیر میں مذکورہ بالا آیات کے تحت ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

غرض کسی نے انسان کی اورکسی نے انبیاء کی ملائکہ پرفضیلت آیات سے مستنبط کی ہے،اورکسی نے اس کے برعکس ملائکہ کی فضیلت ثابت کی ہے،اور ہرفریق کے استدلال میں گونہ معقولیت ہے۔اوراس سلسلہ میں تحقیقی بات یہ ہے کہ:

''عام مؤمنین صالحین جیسے اولیاءاللہ وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔اورخواص ملائکہ جیسے حضرت جبرئیل، حضرت مکائیل وغیرہ عام مؤمنین صالحین سے افضل ہیں۔اورخواص مؤمنین جیسے انبیائے کرام وہ خواص ملائکہ سے بھی افضل ہیں، اور کفار و فجار فرشتوں سے تو کیا افضل ہوتے، وہ تو جانوروں سے بھی اصل مقصد فلاح و نجاح میں افضل نہیں، بلکہ کفار تو چویایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں' (مظہری)

- ک حضرت عائشہ "افضل ہیں یا حضرت فاطمہ"؟: بیکانٹوں بھرامسکہ ہے، کیونکہ روایات مختلف وارد ہوئی ہیں، بعض سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، بعض سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ،بعض سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور بعض سے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی ،جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔
- (۱) بخاری شریف میں روایت ہے کہ خیر نسائھا مریم، و خیر نسائھا خدیجة (حضرت مریم اپنے زمانہ کی عورتوں سے افضل ہیں) اس حدیث سے حضرت عورتوں سے افضل ہیں) اس حدیث سے حضرت

خدیجیًگ حضرت عا کشه اور حضرت فاطمه رضی الله عنهمایر برتری ثابت کی گئی ہے۔

(۲) بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا: فاطمه نُه بَضْعَهٔ منی ( فاطمه میرانگڑا ہے ) اور آپ افضل کا کنات ہیں پس آپ کے جسم کا ٹکڑا بھی یقیناً افضل ہوگا، پس حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنہا تمام خواتین سے افضل ہوگیں۔

اور بخاری شریف میں بیروایت بھی ہے کہ فاطمةُ سیدة نساء أهل الجند (حضرت فاطمہ رضی اللّه عنها تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں )اس ہے بھی حضرت فاطمہ رضی اللّه عنها کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

اوز عض حضرات پہلی حدیث سے صرف آپ کی صاحبز ادیوں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ثابت کرتے ہیں، حضرت خدیجہاور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما پر ترجیح نہیں دیتے مگر دوسری حدیث فضیلت کتی میں صرح ہے۔

(۳) بخاری ولم کی روایت ہے کہ فضل عائشة علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام (عائشہ کی برتری دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسی شرید کی برتری دوسر ہے تمام کھانوں پر)اس حدیث میں لفظ نساء عام ہے پس حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما پر بھی حضرت عائشہ کی برتری ثابت ہوئی۔

مگریہ بھی اختمال ہے کہ الف لام عہد کا ہو، اور معہود بوقت ارشاد موجودہ از واج مطہرات ہوں، پس اس حدیث سے حضرت خدیجہاور حضرت فاطمہ پر برتزی ثابت نہ ہوگی۔

(۴) نسائی شریف میں بسند سیحیح حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ افضل نساء اُھل الجنة خدیجة و فاطمة و مریم و آسیة اس روایت میں حضرت عائش گا سرے سے تذکرہ ہی نہیں۔

اورعلامه ابن عبد البركى روايت كالفاظ بير بين: سيدة نساء العالمين مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة ثم آسية مرحافظ ابن جرعسقلاني رحمه الله كلصة بين كه الحديث الثانى الدال على الترتيب ليس بثابت وأصله عندأبى داود والحاكم بغير صيغة ترتيب (فتح ١٣٧٤)

غرض یہ بہت الجھا ہوا مسکلہ ہے، اس میں کوئی قطعی فیصلہ یا ترجیح ممکن نہیں، اور اس کی ضرورت بھی نہیں اس لئے توقف بہتر ہے و العلم عند الله، و هو أعلم بعبادہ۔

امورعامہ: وہ مفاہیم ہیں جوموجوداتِ ثلاثہ (واجب،جوہراورعض) میں سے سی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہیں ،خواہ وہ تنیوں اقسام کوشامل ہوں جیسے وجود (پایا جانا) وحدت (اکائی) کیونکہ ہرموجودخواہ وہ کتنا ہی کثیر ہواس کے لئے کسی نہ کسی اعتبار سے اکائی ہوتی ہے جیسے انسان باوجود کثرت کا ٹرہ کے سب انسان ہیں۔ یاان میں سے دوقسموں کو شامل ہوں، جیسے امکانِ خاص،حدوث، وجوب بالغیر، کثرت، معلولیت، بیسب مفاہیم جوہروعرض میں مشترک ہیں۔ جوہر جوہر ایک خاج نہ دو، جیسے تمام جوہر :حکماء کے نزدیک وہ مکن ہے جو بغیر کل کیا جا جا جوہر کے پایا جا سکے یعنی وہ اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج نہ ہو، جیسے تمام

اجسام اُقرکلمین کے نزدیک جو ہروہ حادث(نو پید) ہے جو بذات خود تحیز ہواور تحیز کے معنی ہیں کسی مکان میں ہونا، پس واجب تعالیٰ جو ہزئیں، کیونکہ وہ مکن ہیں نہ حادث۔

عرض: جو ہر کامقابل ہے، حکماءاس کی تعریف کرتے ہیں: وہ ممکن جوبغیر کل کے نہ پایا جاسکے، کینی وہ اپنے وجوداور قیام میں کسی محل کا محتاج ہوجیسے تمام صفات اور کیفیات وغیرہ، آورکمین کے نز دیک عرض وہ حادث ہے جو بذات خو د تتحیر نہ ہو سکے، پس اللّہ تعالیٰ عرض بھی نہیں ۔

فائدہ: بیلم کلام کی ابحاث کی طرف اشارہ ہے، قاضی عضد الدین آیجی رحمہ الله (متونی ۲۵۷ھ) نے جوآٹھویں صدی کے علم کلام کے ماہر عالم ہیں، اپنی کتاب المو اقف کے مواقف ستہ میں سے دوسراموقف امور عامہ میں اور تیسراموقف عرض کے بیان میں، اور چوتھا موقف جو ہر کے بیان میں لکھا ہے۔علامہ سید شریف جرجانی رحمہ الله (متونی ۲۱۸ھ) نے اس کی عمدہ شرح ککھی ہے، جو شرح المواقف کے نام سے مشہور ہے اور مطبوعہ ہے، اور علم کلام کی بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے۔

شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ امور عامہ کی بیتمام ابحاث اور جو ہروعرض کے بعض مسائل علم کلام کی کتابوں میں اس لئے چھٹرے گئے ہیں کہ ان کومسائل اسلامیہ کا موقوف علیہ مجھا گیا ہے اور اس سلسلہ میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے چارمثالیں دی ہیں، ان کی وضاحت درج ذیل ہے:

پہلی مثال: فلاسفہ کے نزدیک جزلا بتجزی باطل ہے اور ہیولی ثابت ہے اس لئے عالم قدیم ہے اور کھمین کے نزدیک جز ثابت ہے اور حیولی باطل ہے اس لئے عاکم حادث (نوپید) ہے نے خرض حیولی کا ابطال اور جزلا بتجزی کا اثبات علم کلام میں اس لئے کیا جاتا ہے کہ حدوثِ عالم کا اثبات اس پر موقوف سمجھا گیا ہے تفصیل کے لئے معین الفلسفه دیکھیں۔

دوسری مثال بتکلمین کےنزدیک اللہ تعالی نے تمام عالم کوبذات خود بلاواسطہ پیدا کیا ہے اور حکماء کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلاواسط صرف عقل اول کو پیدا کیا ہے اور باقی عالم کوعقولِ عشرہ کے توسط سے پیدا کیا ہے، ان کے نزدیک عقول عشرہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح خالق ہیں،اس کی تفصیل بھی معین الفلسفہ میں دیکھیں۔

اور فلاسفہ نے وسائط کا سہارااس لئے لیا ہے کہ ان کے خیال میں واحد حقیقی سے یعنی اس ذات سے جو بہمہ وجوہ واحد ویگا نہ ہے جس میں کسی بھی اعتبار سے کثرت اور دوئی نہیں ہے، اس سے صرف ایک ہی چیز صادر ہوسکتی ہے، اگر اس سے متعدد چیز میں اعتبار سے کثرت اور دوؤں نہیں ہے اس سے صرف ایک ہی جی میں تعدد بیدا ہوجائے گا، جووحدت پر اثر انداز ہوگا اور وہ ذات واحد حقیقی ندر ہے گی، واحد اعتباری ہوکررہ جائے گی، جوتو حید کی منافی ہے۔

اوراسلامی نقطہ نظر سے خالق صرف اللّٰہ تعالیٰ ہیں،صفت خلق میں ان کا کوئی شریک وسہیم نہیں،ساراعالم اللّٰہ تعالیٰ نے بذات خود بلاواسطہ پیدا کیا ہے اورکلمین کے نزدیک فلاسفہ کا ندکورہ قاعدہ سرے سے باطل ہے، ان کے نزدیک جہتوں اورنسبتوں کا تعدد تو حید کے منافی نہیں ،جس طرح صفات الہیے کا ثبوت اور تعدد تو حید کے منافی نہیں ، کیونکہ صفات نه عین ذات ہیں نه غیر ذات، اگر وہ بہمہ وجوہ متغائر ہوتیں تو تو حید کے منافی ہوتیں، اسی طرح صفت خلق کی نسبتوں کا تعدد بھی تو حید پر اسبتوں کا تعدد بھی تو حید پر اسبتوں کا تعدد بھی تو حید پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس لئے متکلمین ، فلاسفہ کے مذکورہ قاعدہ الواحد لایصدر عنه إلا الواحد کو باطل کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالی کا بلاواسطہ خلاق عالم ہونا ثابت کیا جا سکے۔

تیسری مثال: ید دنیا دارالاسباب ہے بینی یہاں ہر چیز سبب و مسبب کی زنجر میں جکڑی ہوئی ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ سے باہر نہیں اور مجردہ اس خرق عادت معاملہ کا نام ہے جس میں بظاہر سبب و مسبب کا سلسلہ نظر نہیں آتا، پس مجزات کا ثبوت اس امر پر موقوف ہے کہ پہلے بیٹا بت کیا جائے کہ اسباب و مسببات کے درمیان عقلاً لزوم نہیں، صرف عادۃ ہے لینی عام طور پر مسببات، اسباب کے نتائج ہوتے ہیں اور اسباب کے بعد مسببات وجود پذیر ہوتے ہیں گرعقلاً ایسا ہونا ضروری نہیں، اسباب کے بغیر بھی مسببات وجود پذیر بھی ہوسکتے ہیں، خدا نہیں جن کے مسببات مخلف بھی ہوسکتے ہیں، خیسا براہیم مسببات مخلف بھی ہوسکتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کوآگ کا نہ جلانا بلکہ بردوسلام بن جانا۔

چوتھیٰ مثال: قیامت کے دن جونشا ہ تائیہ ہوگی وہ صرف روحانی نہیں ہوگی، بلکہ جسمانی ہوگی یعنی وہی جسم جو پہلی زندگی میں تھا، اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، مشرکانہ، ملحدانہ اور فلسفیانہ ذبن اس کو قبول نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز معدوم ہوگئی وہ دوبارہ سابق حالت کی طرف کیسے لوٹائی جاستی ہے؟ ان کے خیال میں معدوم کا اعادہ محال ہے، پس معاد جسمانی کا اثبات اس پر موقوف ہے کہ اعادہ معدوم کے استحالہ کو باطل کیا جائے تا کہ معاد جسمانی کا امکان ثابت ہوسکے۔ جسمانی کا اثبات اس پر موقوف ہے کہ اعادہ معدوم کے استحالہ کو باطل کیا جائے تا کہ معاد جسمانی کا امکان ثابت ہوسکے۔ اورصفات باری تعالی کے تعلق سے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تین مسائل ذکر کے ہیں۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے: صفت وہ لفظ ہے جو کسی ذات کے بعض احوال پر دلالت کرے، جیسے سرخ، سیاہ، نیک وبدوغیرہ صفات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا تذکرہ آیا ہے، ان میں سے سات صفتیں صفات از لیہ اورصفات حقیقیہ ہیں۔ اوروہ یہ ہیں (۱) حیات (۲) علم (۳) قدرت (۳) ارادہ (۵) محم (۲) بھر (۷) کلام ۔ ان کوصفات و ذاتیہ بھی کہتے ہیں۔ اورہ وہ مصفت سے اصفات و نعلیہ ہیں اعداد کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کو متصف نہیں کیا جاسکتا۔ باقی صفتیں صفات و نعلیہ ہیں اور ان کی اضداد کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کو متصف نہیں کیا جاسکتا۔ باقی صفتیں صفات و نعلیہ ہیں۔ ویکن ان کے ساتھ بھی اوران کی اضداد کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کو متصف نہیں کیا جاسکتا۔ باقی صفتیں صفات و نعلیہ ہیں۔ دیسے دغیرہ۔ صفات و نعلیہ کوصفات اضافیہ بھی کہتے ہیں۔

اوراللد تعالیٰ کی کچھ صفات الیں بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے مشابہ ہونے کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ بیصفات متشابہات یعنی مخلوق سے ملتی جلتی صفات کہلاتی ہیں ، جیسے اللہ تعالیٰ کاعرش (تخت) پر استواء یعنی جم کر بیٹھنا، جوقر آن پاک کی سات سورتوں میں مذکور ہے اور اللہ تعالیٰ کا آسان دنیا پرنزول (اترنا) جس کا صحیح حدیث میں ذکر ہے اور اللہ کا چہرہ اور ہاتھ وغیرہ ہونا جن کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور بے شارا حادیث میں بھی۔ بیسب صفات متشابہا ہے کہ لاتی ہیں۔

اس تمہید کے بعد جاننا چاہئے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے صفات کے تعلق سے جو تین مسائل بیان کئے ہیں وہ یہ ہیں:

یہلامسئلہ: صفت شمع (سننا) اور صفت بھر (دیکھنا) ہے شارآیات واحادیث سے اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں اور تمام مسلمان ان کو مانتے ہیں، پھران میں اختلاف ہے کہ یہ دونوں صفات حقیقیہ ہیں یا اعتباریہ؟ یعنی دونوں مستقل صفت ہیں یا صفت علم کی طرف راجع ہیں؟ ابوالحسین بھری، فلا سفہ اور محصرات یعنی قابل رویت چیزوں کے جانے کا نام صفت بھر بھر سے نابل ساعت چیزوں کے جانے کا نام صفت بھر ہوں کے جانے کا نام صفت بھر استعلیٰ اعتباری ہیں میہ دونوں صفیت حقیق نہیں ہیں محصل سے خرض حقیقی صفت علم ہے اور محصوص چیزوں کے جانے کا نام شمع وبھر ہے پس بید دونوں صفیت حقیق نہیں ہیں محتف اعتباری ہیں اور جمہور کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھی صفت علم کی طرح مستقل اور حقیقی صفتیں ہیں۔

دوسرامسکہ بعض صفاتِ اضافیہ کاان کے حقیقی معنی کے اعتبار سے اللہ تعالی پراطلاق درست نہیں، جیسے صفت رحمان اور رحمت سے مشتق ہیں اور رحمت کے معنی رقب قلب (دل کا پسیجنا) اور انعطاف (مائل ہونا) ہیں اور یہ دونوں باتیں اللہ تعالی کے شایان شان نہیں ۔ اس لئے الی صفات کا ذات باری پراطلاق ان کے حقیقی معنی کے اعتبار سے نہیں کیا جاسکتا بلکہ ان کے معانی کی غایات یعنی نتائج و آثار کے اعتبار سے اطلاق کیا جاتا ہے۔ رقت قلب اور انعطاف کا نتیجہ اور اثر انعام واحسان فرمانے والا۔

اس تمہید کے بعد جانا جا ہے کہ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے لئے صفت حیات ،علم ،ارادہ ، قدرت اور کلام (اور سمح ویصر) مانتے ہیں ، پھران میں اختلاف ہوا ہے کہ کیاان صفات کے حقیقی معنی مراد ہیں یاان کے معانی کی غایات یعنی نتائج و آثار مراد ہیں؟ کچھلوگوں کا خیال ہے کہ صفات اضافیہ رحمت وغضب اور جودوسٹا کی طرح ندکورہ بالاساتوں صفات حقیقی کے بھی حقیقی معنی مراد نہیں ، بلکہ ان کی غایات یعنی آثار وافعال مراد ہیں مگر صحیح بات ہے کہ ان ساتوں صفات کے حقیقی معنی مراد ہیں اور وہ معانی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں ،اگر غایات مراد لی جائیں گی تو وہ صفاتِ حقیقہ نہیں رہیں گی اضافیہ ہوجائیں گی تو وہ صفاتِ حقیقہ نہیں رہیں گی اضافیہ ہوجائی گی خلوق کے ساتھ ہے۔

تیسرا مسکلہ: استواعلی العرش یعنی تخت شاہی پر جم کر بیٹھنا اور چہرہ اور ہنسنا وغیرہ صفات متثابہات کوتمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں، پھر علماء میں اختلاف تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں، پھر علماء میں اختلاف ہوا ہے، بعض لوگوں نے سلف کا طریقہ اختیار کیا اور وہ طریقہ تنزید مع النویض ہے یعنی یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا استواء، چہرہ اور ہنسنا مخلوق کی صفات کی طرح نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے مانند ہونے سے پاک ہیں، پھران صفات کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کی کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان کہ بیت ہونے کے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کی حوالہ کر دی جائے کہ ہم ان کلمات کی حقیقت نہیں جانتے ، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کی

یہ صفات کیسی ہیں اور ان کلمات کی کیا مراد ہے۔

اوربعض لوگوں نے خلف کاطریقہ اپنایا اور وہ طریقہ تنزیہ مع التا ویل ہے بعنی یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بیصفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ، اور استواء بمعنی استیلاء اور غلبہ ہے بعنی چید نوں میں آسانوں اور زمین کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے بذات خودان کا کنٹرول سنجالا اور چہرہ سے مراد ذات ، اور ہاتھ سے مراد قوت ونصرت اور ہنسی سے مراد خوشی اور نزول سے مرادعنایات کا متوجہ ہونا ہے۔

#### لغات:

استفاض استفاضةً المحبرُ: پھیلنا، حدیث مستفیض حدیث مشہور کو کہتے ہیں ..... الغِوّ (مصدر) کپڑے یا کھال کی شکن، کہا جاتا ہے طویتُ الثوبَ علی غِرِّ ہ یعنی میں نے کپڑے کواس کی پہلی سلوٹ پر لپیٹا ..... علی جدِّہ اور علی جِدَّته کے معنی ہیں علحد ہ حَدِّ کے معنی ہیں دو چیزوں کے درمیان روک۔

 $\stackrel{\star}{\sim}$   $\stackrel{\star}{\sim}$   $\stackrel{\star}{\sim}$ 

خلاصة كلام: يہ ہے كہاس دوسرى قتم كے مسائل ميں اگركوئی شخص اختلاف كرتا ہے اور تفر داختيار كرتا ہے تو وہ اہل السنہ سے خارج نہيں ،اس لئے كہا گرضي جات يو چھتے ہوتو وہ يہ ہے كہان مسائل ميں سرے سے گفتگو ہى نہ كى جائے۔ جب صحابة كرام كا ايمان ان مسائل كو چھيٹر بے بغير كامل بلكہ الممل تھا تو آج ان مسائل ميں گفتگو كرنے كى كيا ضرورت ہے؟ اور اگر حالات متقاضى ہيں كہان مسائل كو چھيڑا جائے تو يا نجے باتيں ذہن ميں ركھ لى جائيں:

- (۱) ییضروری نہیں کہ اگلوں نے جو کچھ قرآن وحدیث سے مستنبط کیا ہے وہ سیجے یا را بح ہو، بلکہ بعد کے علماء کے استناطات بھی صیحے یارا بح ہوسکتے ہیں۔
- (۲) متکلمین نے جس مسئلہ کوکسی چیز پرموقو ف سمجھا ہو،ضر وری نہیں کہوہ حقیقت میں بھی اس پرموقو ف ہو، بیصر ف ان کا خیال بھی ہوسکتا ہے۔
- (۳) اسی طرح جو بامتیکامین کے نز دیک مردود ہے،ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی مردود ہو، بیصرف ان کی رائے بھی ہوسکتی ہے۔
- (۴) اسی طرح ہروہ مسئلہ جس میں علاء نے بیٹیمجھ کرغور وفکرنہیں کیا کہوہ بہتے مشکل اور لانیخل ہے،ضروری نہیں کہوہ حقیقت میں بھی مشکل ہو۔ دوسرے حضرات غور وفکر کر کے وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں ۔
- (۵) اسی طرح بعض علماء نے آیات واحادیث کی جوتفصیل وتفسیر کی ہے،ضروری نہیں کہ وہ دوسروں کی تفصیل وتفسیر سے زیادہ قابل قبول ہو،علم پرکسی کی اجارہ داری نہیں اور فَوْ قَ کُلِّ ذِیْ عِلْمٍ عَلِیْہٖ ایک سلمہ حقیقت ہے۔

فائدہ: چونکہ اہل حق ہونے نہ ہونے کا مدار پہلی قسم کے مسائل پر ہے، دوسری قسم کے مسائل پرنہیں ،اس وجہ سے علمائے اہل سنت یعنی اشاعرہ اور ماہر علماء ہرز مانہ علمائے اہل سنت یعنی اشاعرہ اور ماہر علماء ہرز مانہ میں ایسے حقائق ودقائق بیان کرتے رہے ہیں جوسنت کے یعنی اہل حق کے عقائد کے خلاف نہیں ، چاہے متقد مین ان کے قائل نہ رہے ہوں۔

فائدہ: شاہ صاحبؓ نے دوسری قتم کے مسائل میں، اگر وہ مختلف فیہ ہیں، تو کسی کی تقلید نہیں کی، بلکہ جادہ اعتدال اپنایا ہے اور میانہ راستہ اختیار کیا ہے۔غرض آپ نے خودا پنی راہ بنائی ہے، کسی کی راہ نہیں لی۔

وهذا القسمُ لستُ أَسْتَصِحُ تَرْفَعُ إحدَى الفِرقتين على صَاحِبَتِها بأنها على السنة؛ كيف؟ وإن أريد قُحُ السنةِ فهو تركُ الخوض في هذه المسائل رَأْسًا، كما لم يَخُضْ فيها السلفُ.

ولَمَّا أَن مَّسَّتِ الحَاجَةُ إلى زيادة البيان، فليس كلُّ ما استنبطوه من الكتاب والسنة صحيحًا أو راجحًا، ولا كلُّ ما وجبواردَّه مسلَّمُ التوقف، ولا كلُّ ماأوجبواردَّه مسلَّمُ الردِّ، ولا كلُّ ماامتنعوا من الخوض فيه استِضْعَابًا له صَغبًا في الحقيقة، ولا كلُّ ما جاؤا به من التفصيل والتفسير أحقُ مما جاء به غيرُ هم.

ولِمَا ذكرنا من أن كونَ الإنسان سُنِّيًّا معتبَرُ بالقسم الأول، دون الثاني، ترى علماءَ السنة يختلفون فيما بينهم في كثير من الثاني، كالأشاعرة والماتريدية؛ وترى الحُذَّاقَ من العلماء في كل قَرْن لاَيحْتَجِزُوْنَ من كل دقيقة لاتُخالفها السنةُ، وإن لم يقل بها المتقدمون.

وستَجِدُنى إِذَا تَشَعَّبَتْ بهم السُّبُلُ فى الفروع والمذاهبُ، وَتَفَرَّقَتْ بهم المواردُ فيها والمشاربُ، لَجَجْتُ بالْجَادَةِ الْجَلِيَّةِ، وَحَقَّفْتُ القارعةَ القويةَ، وصِرْتُ لاأَلْوِى على الأطراف والْحَافَاتِ، وكنتُ فى صَمَم من التفاريع والتخريجات.

تر جمہ:اور بیر (دوسری) قتم:نہیں درست سمجھتا میں کہ برتر بنادے دو جماعتوں میں سے ایک کواس کی سہیلی پر بایں طور کہ وہ سنت پر یعنی حق پر ہے، بیہ بات کیسے ہوسکتی ہے؟ اور اگر آپ خالص سنت یعنی بالکل حق بات چاہتے ہیں تو وہ سرے سے ان مسائل میں نہ گھسے ہیں۔

اور جب مزید وضاحت کی ضرورت پیش آئی (اور بیمسائل چھٹرے گئے) تو (۱) نہیں ہے ہروہ بات جوان لوگوں نے تر آن وحدیث سے مستبط کی ہے تھے یارانچ ہو(۲)اور نہ ہروہ بات جس کوان لوگوں نے کسی چیز پرموقوف سمجھااس کا موقوف ہونامسلم ہو(۴)

اور نہ ہروہ مسکلہ جس میں گھنے سے وہ لوگ باز رہے ہیں ،اس کو دشوار خیال کرتے ہوئے وہ حقیقت میں دشوار ہو (۵)اور نہ ہر وہ صیل وتفسیر جووہ لوگ لائے ہیں ، دوسر بے لوگوں کی تفصیل وتفسیر سے زیادہ حقدار ہو۔

اوراُس بات کی وجہ سے جوہم نے ذکر کی ہے کہ آ دمی کاسن یعنی اہل حق ہونافشم اول کے مسائل کے ساتھ مواز نہ کیا ہوا ہے، قتم ثانی کے مسائل کے ساتھ مواز نہ کیا ہوا ہے، قتم ثانی کے مسائل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اس وجہ سے آپ دیکھیں گے اہل حق کو کہ وہ باہم مختلف ہوئے ہیں دوسری قسم کے مسائل میں سے بہت سے مسائل میں جیسے اشاعرہ اور ماتر یدید کا باہمی اختلاف، اور آپ دیکھیں گے ہرزمانہ میں ماہر علماء کو کہ وہ بازنہیں رہے ہیں ایس باریک باتیں بیان کرنے سے جو طریقہ سنت کے خلاف نہیں ہیں، اگر چہا گلے لوگ ان کے قائل نہ رہے ہوں۔

اور عنقریب آپ مجھ کو پائیں گے جب راہیں اور طریقے لوگوں کو جزئیات میں مختلف کر دیں گے، اور گھاٹیں اور پانی پینے کی جگہیں لوگوں کو فروعات میں متفرق کر دیں گی تو میں واضح راستہ سے چیکار ہونگا اور مضبوط روڈ کے بالکل بچ میں چلونگا اور بالکل نہیں مڑونگا اطراف اور کناروں کی طرف، اور بہرہ بن جاؤنگا اصول سے نکالی ہوئی جزئیات اور تفریعات سے (یعنی اختلافی مسائل میں میانہ راستہ اختیار کرونگا اور افراط وتفریط سے نج کرچلونگا اور کسی کی تقلیم نہیں کرونگا)

#### لغات:

اِسْتَصَعَّ الكلامَ: ﷺ أَسْتَصِعُ : مضارع واحد منظم ہے ...... تَوْفَعُ : كَاضَمِير : القسم كى طرف عائد ہے ، اور يوتم چونكہ بہت ہے مسائل كا مجموعہ ہے ، اس لئے فعل مونث لا يا گيا ہے ، بتاويل اقسام ..... القُعِ : خالص ، کہا جاتا ہے اعوابیہ قُعِ واعوابیہ قُعِ واعوابیہ قُعِ الص عرب دیباتی اور دیباتی ..... معتبر اسم مفعول ہے اعتبر به: قياس كرنا ، موازنه كرنا .... اشاعوة : شخ ابوالحسن اشعرى رحمه الله (متوفى ٢٣٣ه على كرنا بيدى اور ما تريديد : شخ ابوالحسن اشعرى رحمه الله (متوفى ٢٣٣ه على كرنا على المال حق كے مكاتب قلر مهم الله (متوفى ٣٣٣ه على كرنا ، بازر بنا ، بازر بنا ، بازر بنا ، بازر بنا من ابل حق كے دنا من أن النہ يمن ابل حق ہيں ، بازيدا كي كا ول كانا م ہا اور يدونوں علم كلام ميں ابل حق كے مكاتب قلر من بنا نام بياني منا كا بيان ہے ہم الله بلك بحق السبل بي عطف ہے ..... اِحْتَجَوَ به دركنا ، بازر بنا سال مناك ميں المواد دبح ہے السبل بي عطف ہے ..... تشعّب السبل : راستوں نے ان كومتفرق كرديا يعنى لوگ مختلف را بول بر بڑ گئے ..... المواد دبح ہے الموود دكى جس كے معنى بيں گھاٹ ، بانى كي طرف كا داست فيها كي ضمير فرع كي طرف كا درميان ..... المواد دبح ہے المواد دبح ہے المواد دبح ہے المود دكى جس كومتى بيں كومتن بيں دامة ہو كا درميان ..... المواد على المود كا بنا مار است فيها كي خيل من من بياني ماكار است المواد عنى بين ماكار است المود عنى بيں رامة كي بين موث نين بين دور كي عمل المود المحتود على المود كي بين كي موث نين بيں دائے كو ني بين على المود الفرق ہے كو ني ماكار است المود في مين بين داخل في المود على المود كي موث نين ماكار است المود في المود كي المود كي معنى بين داخل المود كي بين كي كي على المود كي معنى بين داخل في كي بين على المود كي بين كي كي موث نين مين داخل في المود كي كومتن بين داخل المود كي بين كي كومتن بين داخل المود كي مود كي كي مود كي كي بين كي كي كومت ہوں كي كومت كي كومت ہوں كي كومت ہو

جمعنی کنارہ اور الحافات جمع ہے الحافة کی، اس کے معنی بھی کنارہ کے ہیں حاف اللسان: طَرَفُه (لسان العرب) .....صَمَّ (س)صَمَّ البہرہ ہونا .....تفاریع جمع ہے التفریع کی جس کے معنی ہیں اصول سے متفرع ہونے والا جزئید ، یہی معنی التخریج کے ہیں۔

 $\updownarrow$   $\updownarrow$   $\updownarrow$ 

# ہرفن کی ایک خصوصیت اور ہرمقام کا ایک تقاضا ہوتا ہے

#### اور

# دوسر نے ن والوں پراس فن کی قابل اعتماد بات کی پیروی ضروری ہے۔

جاننا چاہئے کہ ہرفن کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے، جس کافن میں لحاظ رہنا چاہئے یعنی ہرفن میں وہی باتیں مناسب ہوتی ہیں جواس فن سے تعلق رکھتی ہیں، ایک فن میں دوسر نے فن کی غیر متعلقہ بحثیں چھٹر دینا مناسب نہیں، کیونکہ ہر بات کا ایک موقعہ ہوتا ہے اور موقعہ ہی پر بات مناسب ہوتی ہے، مثلاً فن غریب الحدیث میں جوشخص کتاب لکھ رہا ہے اس کو حدیث کے مشکل الفاظ کے معانی ہی بیان کرنے چاہئیں، حدیث کی صحت وضعف سے بحث نہیں کرنی چاہئے اور ایک محدث جوفن حدیث میں کتاب لکھ رہا ہے اس کو حدیث کی اسانیداوران کی صحت وضعف ہی سے بحث کرنی چاہئے ، اس کو مسائل فقہ یہ اور ان کی ترجیحات سے بحث نہیں کرنی چاہئے۔

اسی طرح جو خض فن حکمت شرعیه میں کتاب کھ رہا ہے اس کو مذکورہ امور میں سے کسی چیز سے بحث نہیں کرنی چاہئے اس کی پوری تو جہ ان اسرار ورموز کی طرف رہنی چاہئے جواحادیث میں مذکور احکام میں ملحوظ ہیں، خواہ حدیث میں مذکور حکم حکم معمول بہ ہو یا منسوخ ہوگیا ہو، یا اس حکم کے معارض کوئی دوسری دلیل آگئی ہوجس کی وجہ سے فقیہ کی نظر میں وہ حکم مرجوح قرار پایا ہو، مثلاً مامَسَّتِ الناد سے وضو کی روایت منسوخ ہے مگر بیمنسوخ حکم بھی کسی زمانہ میں معمول بہرہا ہے، اس لئے علم اسرار الدین میں اس حکم کی حکمت بھی بیان کی جائے گی۔

البتہ جب ایک فن والا دوسر فن سے استفادہ کر ہے قوضروری ہے کہ اس فن میں جو بات رائح ہواس کی پیروی کر ہے مثلاً ایک فسریا فقیہ اپنی کتاب میں کوئی حدیث نقل کر ہے تو وہ ہی حدیث نقل کر ہے جو محدثین کے زدیک قابل استدلال ہے، موضوع یا نہایت ضعیف روایت سے تمسک نہ کر ہے، اس طرح فن حکمت شرعیہ کے مصنف کواپنی کتاب میں وہی حدیثیں لانی جائیں ، اور انہی حدیثوں کے اسرار ورموزییان کرنے جائیں جو محدثین کے زدیک صحیح یعنی قابل استدلال ہیں، موضوع روایات اور نہایت ضعیف روایات کوئیں لینا چاہئیں۔

رہی یہ بات کہ کونی روایت کیسی ہے؟ اس سے فن حکمت شرعیہ میں بحث نہیں کرنی چاہئے ، اس بارے میں فن حدیث کے ماہرین کی آراء کی پیروی کرنی چاہئے ۔لیکن اگر کہیں ضمناً اس قسم کی کوئی بات آ جائے تو اس میں حرج بھی نہیں ، اسی طرح اگر کہیں ضمناً مسائل فقہیہ زیر بحث آ جا ئیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ، کیونکہ اقرب الی الحق کی تحقیق اہل علم کے لئے کوئی انو تھی بات نہیں ، نہ اس کا مقصود کسی پر طعن ہے ۔ آخر میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پیش نظر حتی الامکان اصلاح ہے ، مگریہ بات تو فیق خداوندی کے ذریعہ ہی ممکن ہے اس لئے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور انہیں کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

فائدہ فن حدیث میں سب سے زیادہ قابل اعتادوہ کتابیں ہیں جو تدوین حدیث کے تیسر بے دور میں تیار ہوئی ہیں،
یعنی صحاح سنہ ، مُسند احمد وغیرہ ، کیونکہ یہ کتابیں احادیث کی تنقیح کر کے مرتب کی گئی ہیں یعنی یہ جانے کے بعد تیار کی گئی ہیں
کہ کس روایت کا متابع ہے اور کون حدیث متفرد ہے ، کس روایت کے روات زائد ہیں اور کس کے کم ، اور کس روایت کے کسی روات قوی ہیں اور کس کے ضعیف یہ تمام باتیں جان کر یہ مجموع علی وجہ البصیرت مرتب کئے گئے ہیں، اس لئے یہی کتابیں سب سے زیادہ قابل اعتاد ہیں ، اور انہی کتابوں کی حدیثیں مشکوۃ شریف میں سندیں حذف کر کے لی گئی ہیں، اس لئے شاہ صاحب نے زیادہ تر حدیثیں مشکوۃ شریف سے لی ہیں۔

### [لكل فن خاصةٌ، ولكل مقام مقالٌ، وعلى غيرهم اتباعُ بأحقّ ماهنالك]

فاعلم أن لكل فن خاصَّةً، ولكل موطِن مقتضىً، فكما أنه ليس لصاحب غريب الحديث أن يبحث عن صحَّة الحديث وضُعْفه، ولا لحافظ الحديث أن يتكلم في الفروع الفقهية، وإيثار بعضها على بعض، فكذلك ليس للباحث عن أسرار الحديث أن يتكلم بشئ من ذلك، إنما غاية همته ومطمَحُ بصره هو كشف السر الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، سواءً بقى هذا الحكم محكما، أوصار منسوحًا، أو عارضه دليلٌ آخَرُ، فوجب في نظر الفقيه كونه مرجوحا.

نعم، لامَحِيْصَ لكل خائض في فن أن يعتصم بأحقٌ ما هنالك بالنسبة إلى ذلك الفن، وإنما الأقرب من الحق باعتبار فن الحديث: ما خَلَص بعد تدوين أحاديث البلاد، وآثار فقهائها، ومعرفة المتابَع عليه من المتفرَّد به، والأكثرِ رواةً والأقوى رواية مما هو دون ذلك.

على أنه إن كان شئ من هذا النوع استِطْرَاداً، فليس البحثُ عن المسائل الاجتهادية، وتحقيقُ الأقرب منها للحق، بِدْعًا من أهل العلم، ولا طَعْنًا في أحدمنهم ﴿ إِنْ أُرِيْدُ إلاَّ الإصلاَحَ، مَااسْتَطَعْتُ ، ومَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ، وإِلَيْهِ أُنِيْبُ

ترجمہ: ہرفن کی ایک خصوصیت اور ہر موقعہ کے مناسب ایک بات ہوتی ہے اور دوسر ول پراس فن میں جوسب سے زیادہ قابل اعتاد بات ہے اس کی پیروی ضروری ہے: پھر جان لیجئے کہ ہرفن کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے اور ہر جگہ کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، پس جس طرح یہ بات ہے کہ فن غریب الحدیث کے مصنف کے لئے مناسب نہیں کہ وہ حدیث کی صحت وضعف سے بحث کرے، اور نہ ایک محدث کے لئے مناسب ہے کہ وہ مسائل فقہیہ کے بارے میں، اور بعض روایات کو بعض پر ترجیح دینے کے اسرار ور موزسے بحث کرنے والے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں گفتگو کرے، اس کی پوری توجہ اور اس کے پیش نظر اس راز کو کھولنا ہی ہونا چاہئے جس کا نبی کریم سے لئی گئی ہو جس کی وجہ سے مجتمد کی نظر میں وہ روایت مرجوح قراریائی ہو یا منسوخ ہو گیا ہو، یا اس کے معارض کوئی اور دلیل آگئی ہوجس کی وجہ سے مجتمد کی نظر میں وہ روایت مرجوح قراریائی ہو۔

ہاں کوئی مفرنہیں کسی بھی فن میں گھنے والے کے لئے اس بات سے کہ وہ اس چیز کو مضبوط پکڑے جواس فن میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ،فن حدیث کے اعتبار سے ،وہی روایات سے زیادہ قابل اعتماد ،فن حدیث کے اعتبار سے ،وہی روایات بیں جو چھٹ گئی ہیں علاقوں کی حدیثیں اور ان کے فقہاء کے فقاوی مرتب کرنے کے بعد ،اور بہ جاننے کے بعد کہ کس روایت کی متابعت موجود ہے اور کوئی روایت متفرد ہے اور کس کے روات زیادہ ہیں اور کوئسی روایت کے روات زیادہ قوی ہے ،ان سے جواس سے فروتر ہیں (یعنی کس حدیث کے روات کم ہیں ،اور کس کے رُوات ضعیف ہیں)

علاوہ ازیں اگراس نوع کی کوئی بات ضمناً چیڑ جائے تو مسائل اجتہادیہ سے بحث کرنا اور ان میں حق سے زیادہ قریب کی تحقیق کرنا اہل علم کے لئے کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اور نہوہ ان علماء میں سے کسی پراعتراض کرنا ہے، میرا ارادہ اصلاح ہی کا ہے، جہال تک میرے بس میں ہے اور مجھے اس کی توفیق اللّٰہ کی مدد ہی سے ہوسکتی ہے، انہی پر میں مجروسہ کرتا ہوں اور انہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

#### لغات:

تشريح:

(۱) کوئی انو کھی بات نہیں یعنی علماء ضمناً دوسری بحثیں کرتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔

(۲) نہ وہ کسی پراعتراض کرنا ہے مثلاً تسمیہ علی الوضوء کی روایت کے بارے میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس باب میں محدثین کے نزد میک کوئی روایت سے نہیں ہتو یہ بات وجوب تسمیہ کے قائلین پراعتراض کرنے کے لئے نہیں لکھی بلکہ اپنی تحقیق پیش کرنامقصود ہے، اسی طرح کسی روایت کے تحت کوئی فقہی بحث چیڑ جائے اور فقہاء کی آراء میں سے کسی رائے کوشاہ صاحب ترجیح دیں تو وہاں بھی محض اپنی تحقیق پیش کرنامقصود ہوتا ہے، کسی برطعی مقصود نہیں ہوتا۔

(۳) علاقوں کی حدیثیں اور اُن کے فقہاء کے فقاوی مرتب کرنے کے بعد یعنی پہلے علاقہ وار روایتیں مرتب کی گئی تھیں اور ہر علاقہ کے فقہاء کے فقاوی بھی ان کے ساتھ شامل کر لئے گئے تھے، بعد میں چھان بین کر کے حدیث شریف کے موجودہ مجموعے مرتب کئے گئے ہیں۔



## مقدمة الكتاب كي آخري بات

دورسے یہ بحث چل رہی ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے اس کتاب میں جوتفر دات اختیار کئے ہیں وہ پہلی قسم کے مسائل میں نہیں ہیں، اب فرماتے ہیں کہ اگر خدانخواستہ پہلی قسم کے مسائل میں کسی آیت کے خلاف، یامعمول بہ حدیث کے خلاف یا قرون ثلاثہ کے اجماع کے خلاف یا اہل السنہ والجماعہ کے مسلک کے خلاف کوئی بات قلم سے نکل گئی ہوتو میں اس بات سے براءت ظاہر کرتا ہوں اور جو مجھے خواب خفلت سے بیدار کرے اس کے لئے دعا گوہوں۔

البتہ متأخرین میں جوآپس میں بحثیں ہوئی ہیں اوران میں اختلافات ہوئے ہیں تو ہم اس کے پابند نہیں کہ انہی کی کلیر پیٹیں، اور کیوں پیٹیں؟ وہ بھی تو انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، ان میں کوئی سرخاب کا پڑنہیں لگ رہا، دوسری قسم میں ان کی رائے بھی صحیح ہوسکتی ہے اور ہماری رائے بھی ۔ کیونکہ معاملہ ہمارے اوران کے درمیان کنویں کے ڈول کی طرح ہے، میں انہوں نے پہلے پانی بھرلیا تو بھی ہم نے ، کسی مسئلہ میں ان کی رائے صحیح ہوسکتی ہے تو کسی میں ہماری، اس لئے دوسری قسم کے مسائل میں ہمارے ذمہ لازم نہیں کہ ہم ہربات میں ان کی موافقت کریں۔

وهاأنا برئٌ من كل مقالةٍ صدرتُ مخالفةً لآية من كتاب الله، أو سنةٍ قائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع القرون المشهود لها بالخير، أو ما اختاره جمهورُ المجتهدين ومُغظم سواد المسلمين؛ فإن وقع شيئ من ذلك ،فإنه خطأً؛ رحم الله تعالى من أَيْقَظَنا ،من سَنتنا أو نَبَّهَنا من غفلتنا.

أما هؤلاء الباحثون بالتخريج والاستنباط من كلام الأوائل ، المنتحلون مذهب المناظرة

والمجادلة، فلايجب علينا أن نوافقهم في كل ما يَتَفَوَّهون به، فنحن رجال وهم رجال، والأمر بينا وبينهم سجال.

تر جمہ: اورسنو، میں بری ہوں ہراس بات سے جوقلم سے نکل گئی ہے کتاب اللہ کی کسی آیت کے خلاف، یارسول اللہ طِلَّنْ اللّٰہِ کُسی معمول بہ حدیث کے خلاف، یا ان قرون کے اجماع کے خلاف جن کیلئے خیریت کی گواہی دی گئی ہے، یا اس رائے کے خلاف جس کو جمہور مجہدین نے اورسلمانوں کے سواد اعظم نے اختیار کیا ہے؛ پس اگرا لیسی کوئی بات نکل گئی ہوتو وہ چوک ہے، اللہ اس شخص پر مہر بانی فرمائے جوہمیں اونگھ سے بیدار کرے اور ہماری غفلت پر ہمیں متنبہ کرے۔ رہے یہ لوگ جو بحثیں کرنے والے ہیں متقد مین کے کلام سے تخ تن کو استنباط کے ذریعیہ، جومنا ظرہ اور مجادلہ کی راہ اپنانے والے ہیں، تو ہم پر ضروری نہیں کہ ہم ان کی ہر اس بات میں موافقت کریں جو انھوں نے کہی ہے پس ہم بھی اپنانے والے ہیں، تو ہم پر ضروری نہیں کہ ہم ان کی ہر اس بات میں موافقت کریں جو انھوں نے کہی ہے پس ہم بھی

آ دمی ہیں اور وہ بھی آ دمی ہیں اور معاملہ ہمارے اور ان کے درمیان کنویں کی طرح ڈول ہے۔

لغات:

هَا حرف تنبيه ہے جیسے ﴿هَاأَنْتُمْ هُو لُاءِ ﴾ (سورة محمد آیت ۳۸) ..... قائمة: کھڑی ہونے والی ، برقرار لیخی معمول بہا، غیر منسوخ .....المشهود لها بالخیر میں متفق علیه حدیث کی طرف اشارہ ہے لیخی خیر أمتی قرنی ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم الخ (مشکوة ح ۲۰۰۱) ..... مُعْظَم الشیئ: چیز کا بڑا حصہ جمع معاظم ..... السواد: بہت تعداد ..... انتحل مذهب كذا: منسوب ہونا، اختیار كرنا ..... المناظرة يہال بمعنی المجادلة ہے لینی حق یاناحق این بات براڑار ہنا ..... تَفَوَّهُ بكذا: بولنا۔

تشريح:

پرانے زمانہ میں گاؤں کے کنویں پرایک دوبالٹیاں رکھی رہتی تھیں جوشخص پہلے کنویں پر پہنچتاوہ پہلے پانی بھرتااور جو بعد میں آتاوہ انتظار کرتا،اسی طرح کسی مسئلہ میں دوسر ےعلاء کی رائے تھیجے ہوسکتی ہے تو کسی مسئلہ میں شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ کی رائے تھیجے ہوسکتی ہے۔

## كتاب كےمضامین كى اجمالی فہرست

بہت قدیم زمانہ میں کتابوں میں فہرست مضامین لکھنے کا طریقہ نہیں تھا، کئی کئی جلدوں میں تتابی فہرست مضامین کھنے کا طریقہ نہیں تھا، کئی کئی جلدوں میں تتابیل کتابیں ساری پڑھنی پڑتی تھیں،اور مسائل کا موقع محل یا در کھنا پڑتا تھا۔ پھر ترقی ہوئی اور صنّفین

مقدمة الكتاب لكھنے لگے، جس میں علاوہ دیگر باتوں کے مختصر فہرست مضامین بھی ہوتی تھی ، جس سے گونہ سہولت ہوگئ اور مطلوبہ مسئلہ نكالنا آسان ہوگیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی مقدمة الكتاب كے آخر میں كتاب كے مشمولات كی اجمالی فہرست دے رہے ہیں۔

پھراورتر قی ہوئی اوراردو کتابوں کے شروع میں اور عربی کتابوں کے آخر میں مصنفین یا ناشرین مستقل تفصیلی فہرست مضامین شامل کتاب کرنے گے۔جس سے بہت سہولت ہوگئ، پھر مزیدتر قی ہوئی اور متنوع فہارس مرتب ہوئیگیں جیسے فہرست آیات، فہرست احادیث، فہرست اشعار، فہرست اشخاص، فہرست اماکن اور فہرست مضامین وغیرہ، تا آئکہ فہرستوں کی بھی فہرست ضروری ہوگئ اور بعض عربی کتابوں میں تو مورسے دُم بڑھ گئ، یہ سب انڈکس غیر ضروری ہیں، ان سے خواہ نخواہ کتاب کی قیمت بڑھ جاتی ہے، انکوڈسک میں رکھ دینا چاہئے، ہاں ضروری فہرستیں ناگزیر ہیں، جیسے تفصیلی فہرست مضامین و پوری کتاب کا آئینہ ہو، اسی طرح متنوع اور متفرق مضامین والی کتاب میں حروف ابجد سے فہرست مضامین وغیرہ۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ عام طور پر مقدمۃ الکتاب میں سادہ انداز میں مجمل فہرست مضامین دی جاتی ہے کہ اس کتاب میں اسے ابواب، اتنی فصول اور یہ بیہ مضامین ہیں، مگر بڑوں کی بات اور ہے، شاہ صاحب فہرست ابواب بھی مدل بیان کررہے ہیں، اس لئے پہلے سادہ طریقہ پر فہرست مضامین دی جاتی ہیں، پھر شاہ صاحب گی بات پیش کی جائے گ۔ ججۃ اللہ البالغہ مقدمۃ الکتاب کے علاوہ دوقسموں شرمل ہے قسم اول میں قواعد کلیے ہیں اور قسم فانی میں احادیث کے اسرار ورموز کا بیان ہے اور قسم اول میں سات مباحث اور ایک تمتہ ہے، جن میں چوراسی ابواب اور مبحث خامس کے شروع میں ایک مقدمہ ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

مبحث اول: تکلیف ومجازات کے اسباب کے بیان میں ہے یعنی اللہ نے اپنی بے شارمخلوقات میں سے انسان ہی کو احکام شرعیہ کا مکلّف کیوں بنایا ہے؟ اور انسان ہی کے لئے جزاؤسزا کیوں ہے؟ اس مبحث میں تیرہ ابواب ہیں۔ مبحث ثانی: دنیا اور آخرت میں مجازات کی کیفیت کے بیان میں ہے یعنی دنیا میں ،قبر میں، میدان حشر میں اور آخرت میں جزاؤسزا کی کیا کیا شکلیں ہوں گی؟ اس مبحث میں چار ابواب ہیں۔

مبحث ثالث: ارتفا قات کے بیان میں ہے یعنی دنیا میں آ سائش کے ساتھ رہنے کے لئے کیا کیا تد ہیرات نافعہ اور مفیدا سکیمیں ہوسکتیں ہیں،اس مبحث میں گیارہ ابواب ہیں۔

مبحث رابع: سعادت (نیک بختی ) کے بیان میں ہے یعنی نوع انسانی کی نیک بختی کیا ہے؟ اوراس کے لئے کیا کیا گیا ا اعمال ضروری ہیں؟ اور شقاوت (بد بختی ) کیا ہے؟ اوروہ کن باتوں کا نتیجہ ہوتی ہے؟ اس مبحث میں سات ابواب ہیں۔ مبحث خامس: نیکی اور گناہ کی حقیقت کے بیان میں ہے۔اس مبحث کے شروع میں ایک مقدمہ ہے اوراس میں سترہ ابواب ہیں۔ (رحمة الله الواسعہ جلداول میں انہی یائج مباحث کی شرح آئی ہے)

مبحث سا دس: ملی سیاست کے بیان میں ہے یعنی مذہبی حکومت کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ وہ لوگوں کو کس کس طرح سنوارے گی؟ اس مبحث میں اکیس ابواب ہیں۔

مبحث سالع: احادیث سے قوانین شرعیہ مستبط کرنے کے بیان میں ہے، یعنی قانون اسلامی قرآن وحدیث سے کیسے مستبط کیا جا تا ہے؟ اس مبحث میں سات ابواب ہیں۔
کیسے مستبط کیا جا تا ہے؟ اس کے لئے اصول وضوا ابط کیا ہیں؟ اور طریقہ کارکیا ہے؟ اس مبحث میں سات ابواب ہیں۔
آخر میں تتمہ ہے، جس میں شاہ صاحبؓ نے اپنارسالہ الإنصاف فی سبب الاختلاف پورا درج کر دیا ہے بیر سالہ علیدہ کی جگی طبع ہو چکا ہے اور بعض مضامین اپنے ایک اور رسالے عِقْد الْجِیْد فی الاجتہاد و التقلید سے لئے ہیں اور بعض مضامین نئے ہیں، اس تتمہ میں چپار ابواب ہیں۔ (رحمة الله الواسعہ کی جلد دوم میں ان شاء الله ان دومباحث کی شرح آئے گی)

اورقتم ثانی میں احادیث کی شرح کی ہے، گریہ شرح رموز واسرار کی حد تک محدود ہے، سب سے پہلے ابواب الایمان کی حدیثوں کی شرح کی ہے، گریہ شرح رموز واسرار کی حدیثوں کی شرح کی ہے، پھر ابواب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی ، پھر ابواب الطہارہ کی ، پھر ابواب الصلاۃ کی ، پھر ابواب الزکاۃ کی ، پھر ابواب الزکاۃ کی ، پھر ابواب الزکاۃ کی ، پھر ابواب الحقوف کی ، پھر ابواب المعشیۃ کی ابتخاء الرزق (ابواب المعاملات) کی ، پھر ابواب تدبیر المزرل کی ، پھر ابواب سیاسۃ الحمدُ ن کی ، پھر ابواب المعشیۃ کی اور آخر میں سیرت نبوی فتن اور مناقب کی روایات کی شرح کی ہے۔

اب شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات شروع کی جاتی ہے: فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب دوقسموں پر تقسیم کی ہے، پہلی قسم میں قواعد کلیدا ورضوا بط عامہ کا بیان ہے۔قاعدہ: اس اصل کو کہتے ہیں جوایک باب کے مضامین اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوادر قاعدہ کلیداس اصل کو کہتے ہیں جومختلف ابواب کے مسائل کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہو، بالفاظ دیگر: قاعدہ دوچار جزئیات آتی ہیں۔

۔ غرض قتم اول میں قواعد کلیہ کابیان ہیں،اگران کواچھی طرح سمجھ لیا جائے تو شرائع یعنی قوانین خداوندی میں جوکمتیں مصلحتیں ملحوظ ہیں وہ مرتب شکل میں ذہن شین ہوجائیں گی اوران کےاسرار ورموز کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکے گا۔

رہی یہ بات کہ ان قواعد کلیہ کا ما خذکیا ہے؟ تو جاننا چاہئے کہ ان میں سے بیشتر قواعد تو نزول قرآن کے وقت موجود فداہب وملل والوں کے درمیان مسلّم تھے، ان کے بارے میں اہل ملل میں کوئی اختلاف نہیں تھا یعنی یہ سب اجماعی قاعدے ہیں، اور اجماع بذات خودا کیک ما خذہے، اور یہ ضوالط استے مشہور تھے کہ صحابہ کوان کے پوچھنے کی ضرورت نہھی، اس کئے آپ عِلیٰ اللہ اللہ اس کئے آپ عِلیٰ اللہ اللہ متفرع فرمائے ، بلکہ ان ضابطوں کو بنیا دبنا کران پرمسائل متفرع فرمائے ہیں۔ البتہ جزئیات بیان کرتے وقت ان اصولوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسے بلی کے جھوٹے کا حکم بیان کرتے ہوئے البتہ جزئیات بیان کرتے ہوئے

ارشا دفر مایا: ﴿إنها من الطَّوافين عليكم أو الطوافات﴾ (بلی ہروقت گھر میں آنے جانے والےلوگوں میں سے ہے یا فر مایا كہوہ ہروقت گھر میں آنے جانے والے جانوروں میں سے ہے )

اس ارشاد میں اس ضابطہ کی طرف اشارہ فر مایا ہے کہ''حرج اور تنگی سے احکام میں سہولت پیدا ہوتی ہے'' (المشقة تَہُ خِلِبُ التیسیر) غرض جزئیات بیان کرتے ہوئے جس طرح طے شدہ ضوابط کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس طرح آپ طِلْتُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

آ گے فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ قوانین شرعیہ کی حکمتیں سمجھنے کے لئے پہلے دو بنیادی باتیں سمجھنی ضروری ہیں:

ایک: نیکی کیا ہےاور گناہ کیا ہے؟ جب تک ان دو باتوں کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی احکام کےاسرار ورموز نہیں سمجھے جاسکتے۔

دوسری: مذہبی حکومت کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ کیونکہ قوا نین شرع کابڑا حصہ اس سے متعلق ہے۔ اس لئے قشم اول میں بیدد بحثیں ضروری ہوئیں ایک مبحث البروالاثم، دوم: مبحث سیاست ملیہ۔

پھر میں نےغور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نیکی اور گناہ کی حقیقت سمجھنے کے لئے پہلے تین چیزیں مجھنی ضروری ہیں۔
اول: مجازات کی بحث یعنی انسانوں ہی کے لئے جزاؤ سزا کیوں ہے؟ کیونکہ جب مجازات کی وجہ سمجھ میں آئے گی تھی نیکی اور گناہ کا سوال پیدا ہوگا، اگر مجازات نہ ہوتو تمام اعمال یکساں ہوں گے، جیسے جانوروں کے لئے نہ کوئی نیکی ہے نہ کوئی گناہ۔

دوم:ارتفا قات کی بحث یعنی آسائش سے زندگی گذار نے کے لئے مفید تدبیریں کیا ہیں اور مصر باتیں کیا ہیں؟ جو مفید باتیں ہیں وہ نیکی کے دائر ہ میں آتی ہیں اور مصرت رساں امور گناہ گھہرتے ہیں۔

سوم: سعادت نوعیہ کی بحث یعنی نوع انسانی کی نیک بختی کیا ہے اور بد بختی کیا ہے؟ نیک بختی کن باتوں سے حاصل ہوتی ہے اور بد بختی تک کونسی باتوں سے کسے بچا ہوتی ہے اور بد بختی تک کونسی باتوں سے کسے بچا ہوتی ہے۔ اور بد بختی تک کونسی باتوں ہیں۔ جائے؟ جو باتیں سعادت کا سبب ہیں وہی نیک کام ہیں اور اسباب شقاوت گناہ ہیں۔

پھر میں نےغور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ پانچوں مباحث چندایسے مسائل پر موقوف ہیں جن کواس فن میں آئکھ بند کر کے مان لینا چاہئے ،ان کی علتوں سے بحث نہیں کرنی چاہئے ، ورنہ بات بہت دور جاپڑے گی۔اوران کو بچند وجوہ

مانا جاسکتاہے۔جودرج ذیل ہیں۔

(۱) یا تو وہ باتیں اس لئے مان لی جائیں کہ تمام ملل و مذاہب والے ان مُرِفق ہیں، اور اس درجہ منفق ہیں کہ وہ باتیں '' مسلماتِ مِشہورہ'' میں داخل ہوگئ ہیں، پھران کے دلائل وملل اور لِمّ سے بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

(۲) یا وہ باتیں اس لئے مان لی جائیں کہ جمعلم نے وہ باتیں ہمیں سکھائی ہیں اس کے ساتھ سنظن ہے کہ وہ سچاہے، وہ غلط بات بیان نہیں کرسکتا یعنی وہ باتیں قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں آئی ہیں، جن کے صدق پر ہمار اایمان ہے۔

ب یا وہ باتیں اس لئے مان لی جائیں کہ وہ ایک دوسر نے فن میں، جواس فن سے اعلی ہے، مدلل ہو چکی ہیں یعنی وہ مسائل فلسفہ تصوف میں زیر بحث آ چکے ہیں اور وہاں وہ مدلل کئے جاچکے ہیں، پس جسے دلائل دیکھنے ہوں وہاں دیکھے، یہاں توان کومسلم باتوں کی طرح ذکر کیا جائے گا۔

غرض اس قتم کے تمام مسائل مبحث اول میں ذکر کئے جائیں گے مگر نفس اور اس کے احوال سے تفصیلی بحث نہیں کی جائے گی، کیونکہ فلسفہ تصوف میں اس پرسیر حاصل بحث ہو چکی ہے اور دیگر مسائل بھی تفصیل سے ذکر نہیں گئے جائیں گے، صرف وہ باتیں بیان کی جائیں گئے جائیں گا بوں میں یا تو سرے سے نہیں ہیں یا اِس ترتیب سے نہیں ہیں اور وہ تفریعات نہیں ہیں جو شاہ صاحب نے ذکر کی ہیں، اسی طرح مسلم باتوں میں سے بھی صرف وہ باتیں بیان کی جائیں گی جن سے دوسرے علاء نے تعرض نہیں کیا، اسی طرح ان مسائل کے ولائل نقلیہ بیان کرنے کا بھی بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا۔

الغرض بیر مبحث اول کے مسائل ہیں، پھر مبحث دوم میں مجازات کی کیفیت کا بیان ہے اور مبحث سوم میں ارتفا قات کی بحث ہے اور چہارم میں انسان کی نوعی سعادت وشقاوت کا بیان ہے اور پنجم میں نیکی اور گناہ کے اصول ذکر کئے گئے ہیں اور شم میں سیاست ملی کا بیان ہے اور مبحث ہفتم میں نصوص سے قوانین مستبط کرنے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔

اور میں احادیث کے اسرار ورموز ذکر کئے گئے ہیں، پہلے باب الایمان کی احادیث کی شرح کی گئی ہے، پھر ابواب الاعتصام کی احادیث کی شرح نہیں ہے بلکہ ابواب الاعتصام کی احادیث کی شرح نہیں ہے بلکہ ابواب الاعتصام کی احادیث کی شرح ہے کپھر ابواب الطہارة کی الخ۔

اب مقدمة الكتاب كے مضامین پورے ہوئے، آگے كتاب شروع ہوگی۔

### ثم إنى جعلتُ الكتاب على قسمين:

أحدهما: قسم القواعد الكلّية ، التى تنتظِم بها المصالحُ المرعيةُ فى الشرائع؛ وأكثرُها كانت مسلّمةً بين المِلَل الموجودة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيها اختلاف بينهم، وكان الحاضرون مستغنين عن سؤالها، فنبّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليها، كما يُنبّهُ على الأصول المفروغ عنها عند إفادة الفروع، فتمكن السامعون من إرجاع الفروع إليها، لِمَا مارسوا

من نظائرها في العرب المنتسبين إلى الملة الإسماعيلية، واليهود والنصاري والمجوس.

ورأيتُ أن تفاصيلَ أسرار الشرائع ترجع إلى أصلين: مبحثِ الْبِرِّ والإثم، ومبحثِ السياسات الملية.

ثم رأيت البرَّ والإثمَ لاتُكْتَنهُ حقيقَتُهما إلا بأن يُعرف قبلَهما مباحثُ المجازاة والارتفاقات والسعادة النوعية.

ثم رأيت هذه المباحث تتوقَّف على مسائل، تُسلَّم في هذا العلم، ولا يُبحث عن لِمَّيَّتِهَا؛ فإما أن تُصدَّقَ بها لاتفاق الملل عليها، حتى صارت من المشهورات، أو لحسنِ الظن بالمعلِّم، أو لد لائلَ تُذكر في علم أعلى من هذا العلم.

وأعرضتُ عن الإطالة في إثبات النفس وبقائها، وتنعُّمها وتألُّمِها بعد مفارقة الجسد، لأنه مبحثٌ مفرو غُ عنه في كتب القوم.

وماذكرتُ من هذه المباحث إلا مارأيتُ الكتب التي وقعت إلى خاليةً عن الكلام فيه أصلاً، أو عن التفريع والترتيب الذّين وُفِّقت لاستخراجهما؛ ولا من المسلَّمات إلا مارأيتُ القوم لم يتعرضوا له، ولا لإيراد الدلائل السمعية عليه كثيرَ تعرُّض.

فلا جُرَمَ أنى أذكر في هذا القسم مسائلَ، يجب أن تُصدَّق بها في هذا الفن من غير تعرُّضِ لِلمِّيَّتِهَا، ثم كيفية المجازاة في الحيوة وبعد الممات، ثم الارتفاقاتِ التي جُبل عليها بنو آدم، ولم يُهْمِلُها قط عربُهم ولا عجمُهم، من جهة ما أوجبته عقولُهم، ثم بيانَ سعادة الإنسان وشقاوته بحسب النوع، وبحسب ما يظهر في الآخرة، ثم أصولَ البر والإثم التي تَوارَدَ عليها أهلُ الملل، ثم ما يجب عند سياسة الأمة من ضرب الحدود والشرائع، ثم كيفية استنباط الشرائع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتَلقيها عنه.

والقسم الثانى فى شرح أسرار الأحاديث من أبواب الإيمان، ثم من أبواب العلم، ثم من أبواب العلم، ثم من أبواب الطهارة، ثم من أبواب الصلاة، ثم من أبواب الله أبواب الله من أبواب المعاملات، ثم من أبواب المعاملات، ثم من أبواب تدبير المنازل ثم من أبواب سياسة المُدُن، ثم من أبواب آداب المعيشة، ثم من أبواب شتّى؛ وهذا أوانُ الشروع فى المقصود، والحمد لله أولاً وآخِرًا.

### ترجمہ: پھر بینک میں نے کتاب کودوقسموں پڑھیم کیا ہے:

ان میں سے ایک: ان قواعد کلیہ کی قتم ہے جن کے ذریعہ مرتب ہوجاتی ہیں وہ کھتیں جواحکام خداوندی میں ملحوظ ہیں، اوران میں سے بیشتر تسلیم شدہ تھیں اُن مذاہب کے درمیان جو نبی کریم علی تھے ہے کے دور میں موجود تھے۔ اوران میں ان قواعد کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اور موجود بن بے نیاز تھان کے بارے میں سوال کرنے سے، پس تنبیہ کی بارے میں سوال کرنے سے، پس تنبیہ کی بات بیان کرتے وقت ان اصول پر جن سے بحث ہو چکی نبی کریم علی تھے ہے جن کیات بیان کرتے وقت ان اصول پر جن سے بحث ہو چکی ہو۔ پس سننے والے قادر ہو گئے جن کیات کوان قواعد کی طرف لوٹانے پر، ان میں مہارت پیدا ہوجانے کی وجہ سے ان کے نظائر سے جوان عربوں میں رائج تھیں جو ملت اساعیلیہ کی طرف منسوب تھے اور یہود ونصاری اور مجوس میں رائج تھیں۔

اور دیکھامیں نے کہ قوانین شرعیہ کے رموز کی تفصیلات دو بنیا دوں کی طرف لوٹتی ہیں ایک نیکی اور گناہ کی بحث دوسری مذہبی سیاست کی بحث۔

پھردیکھامیں نے کہ نیکی اور گناہ کی حقیقت نہیں سمجھی جاسکتی مگراس طرح کہان دونوں بحثوں سے پہلے بہجان لی جائے مجازات کی بحث اورار تفاقات کی بحث اور سعادت نوعیہ کی بحث۔

پھردیکھامیں نے کہ بیمباحث موقوف ہیں چندایسے مسائل پر جو مان لئے جائیں اس علم میں ، اور نہ بحث کی جائے ان کی علت سے ، پس یا تو یہ کہ ان کو مان لیا جائے ندا ہب کے ان پر اتفاق کرنے کی وجہ سے ، یہاں تک کہ ہوگئے ہیں وہ مشہور باتوں میں سے ، یا معلّم کے ساتھ حسن طن کی بناء پر ، یا ایسے دلائل کی وجہ سے جوذ کرکئے گئے ہیں ایک ایسے علم میں جواس علم سے برتر ہے۔

اور میں نے اعراض کیا ہے لمبی گفتگو کرنے سے نفس کے اثبات میں، اور جسم سے جدا ہونے کے بعداس کے باقی رہنے میں اور راحتیں پانے میں نے ان مباحث میں سے مگر ان باتوں کو کہ دیکھا میں نے ان کتابوں کو جو مجھ تک پہنچی ہیں بالکل خالی ان مسائل میں گفتگو سے، یا اس تفریح وتر تیب سے خالی جن کو نکا لئے کی مجھے تو فیق دی گئی ہے، اور مسلمہ باتوں میں سے نہیں ذکر کیا ہے میں نے مگر ان باتوں کو کہ دیکھا میں نے علماء کو کہ نہیں تعرض کیا ہے انہوں نے ان باتوں سے، اور ان مسائل یرد لائل نقلیہ پیش کرنے سے بھی میں نے بہت زیادہ تعرض نہیں کیا۔

پس البتہ ذکر کرونگا میں اس قتم میں ( یعنی مبحث اول میں ) ایسے مسائل کوجن کو مان لینا ضروری ہے اس فن میں،
ان کی و جہ سے تعرض کئے بغیر، پھر ذکر کرونگا میں دنیوی زندگی میں اور مرنے کے بعد جزاؤ سزا کی کیفیت کو، پھر ان
ارتفا قات کوجن پر انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے ( یعنی وہ انسان کی فطرت میں داخل ہیں ) اور کبھی بھی ان مفید اسکیموں
کو بے کارنہیں چھوڑ اعربوں نے اور نہ جمیوں نے ،اس وجہ سے کہ ان مفید اسکیموں کو ان کی عقلوں نے ثابت کیا ہے،

پھر ذکر کر وں گامیں انسان کی سعادت وشقاوت کی تفصیل کو، نوع کے اعتبار سے، اور آخرت میں ظاہر ہونے کے اعتبار سے، پھر نیکی اور گناہ کے وہ اصول بیان کروزگا جن پر تمام مذاہب متفق ہیں، پھر وہ باتیں بیان کروزگا جو ملک کے نظم وانتظام کے لئے ضروری ہیں یعنی سزائیں اور قوانین مقرر کرنا، پھر حضور اکرم سِلانی ایکی کے کلام سے قوانین شرعیہ کومستنبط کرنے کا طریقہ تسمجھا وَں گا۔

اور دوسر می شم ان احادیث کے رموز کی وضاحت میں ہے جوایمان تیعلق رکھتی ہیں، پھران حدیثوں کی وضاحت ہے جوعلم سے تعلق رکھتی ہیں، پھر پاکی سے تعلق رکھنے والی، پھر نماز، پھرز کو ق، پھر روزہ پھر حج پھر تصوف پھر معاملات پھر گھر یلوزندگی پھر شہری سیاست پھر معیشت پھر متفرق مضامین سے تعلق رکھنے والی روایات کی شرح ہے۔
اور یہ تقصود کو شروع کرنے کا وقت آگیا اور سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، ابتداء میں بھی اور انتہاء میں بھی۔

#### لغات:



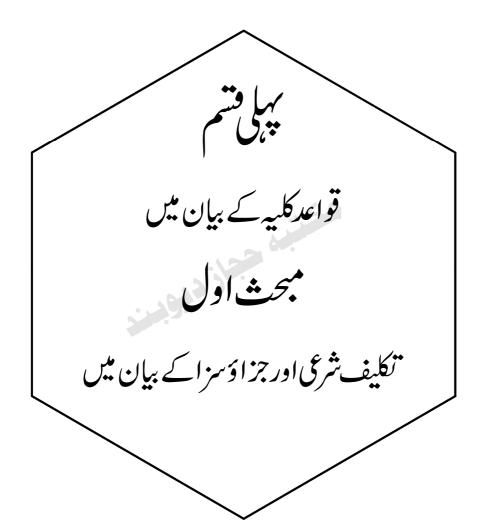

# مبحثاول

تکلیف شرعی اور جزاء وسزا کے بیان میں

#### ىپا قشم پىرى

# قواعد كليه كابيان

پہلے قاعدہ اور قاعدہ کلیہ کا مطلب بیان کیا جاچکا ہے اور یہ بھی بتایا جاچکا ہے کہ ججۃ اللّٰہ کی دوشمیں ہیں ، پہلی قسم میں وہ قواعد کلیہ بیان کئے گئے ہیں جن کو پیش نظر رکھ کرا حکام شرعیہ میں ملحوظ مصلحتوں کو سمجھا جاسکتا ہے اس قسم میں سات مباحث اور ستر باب ہیں۔

سوال: یہ بات کیسے درست ہوسکتی ہے؟ قتم اول میں تو چوراسی ابواب ہیں اور مبحث خامس کے شروع میں ایک مقدمہاور تتمہ کے آخر میں ایک طویل فصل بھی ہے پس کل چھیاسی ابواب ہوئے؟

جواب: شروع میں شاہ صاحب کا ارادہ اتنے ہی ابواب لکھنے کا ہوگا، بعد میں ابواب بڑھ گئے، علاوہ ازیں تتمہ بعد میں بڑھایا ہے پس اس کے چارابواب اورا یک فصل اس میں شامل نہیں، مگر پھر بھی استی یاا کیاسی ابواب ہوتے ہیں۔ پس اس سوال کا صحیح جواب میہ ہے کہ بعض فصلوں کو اور بعض ذیلی مضامین کو باب بنادیا گیا ہے اس لئے یہ تعداد بڑھ گئی ہے جیسا کہآ گے معلوم ہوگا۔۔

سوال:ٹھیک ہے بعد میں ابواب بڑھ گئے، مگر پیچھے لکھا ہوا مصنف نے کاٹ کرٹھیک کیوں نہیں کیا؟ جواب: کہتے ہیں کہ شاہ صاحب قدس سرہ نے کتاب کا مسودّہ چھوڑا تھا، مدیضہ تیار کرنے کا آپ کوموقعہ نہیں ملاتھا،اگر تبیض کرتے توضر وراصلاح کرتے مگراس کا موقعہ نہیں ملا،اس لئے پہلے جولکھ دیاوہی رہ گیا۔

مگریہ جواب کمزورہے، کیونکہ یہ بات صحیح نہیں کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کتاب کامسودہ چھوڑا تھااور کتاب کی تبیض کاموقعہ آپ کونہیں ملا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ کراچی کامخطوطہ ۱۱۵ھ کام قومہ ہے، اور طلبہ نے اس کوشاہ صاحب رحمہ اللہ سے کہ کراچی کامخطوطہ 100ھ کام قومہ ہے، اور طلبہ نے اس کوشاہ صاحب رحمہ اللہ سے پڑھا ہے اور ۱۲۲ ااھ میں درس پایئہ تعمیل کو پہنچا ہے۔ نیز قسم اول کے آخر میں تنمہ اور کتاب کامسودہ نہیں چھوڑا تھا۔ اس لئے اس نے بعد میں بڑھائے ہیں۔ یہ اس بات کی صریح دلیل ہیں کہ شاہ صاحب نے کتاب کامسودہ نہیں چھوڑا تھا۔ اس لئے اس سوال کاضیح جواب یہ ہے کہ تمہ کے ابواب تو اس میں شامل نہیں اور کا تب نے یا ناشر نے بعض ذیلی مضامین کو مستقل باب بنادیا اس لئے تعداد بڑھ گئی مثلاً مبحث خامس کا باب (۱۵) مخطوطہ برلین اور پٹنہ میں باب (۱۲۷) میں داخل ہے اور مطبوعہ نسخہ میں اس کو مستقل باب بنایا گیا ہے۔

# مبحثاول

## تكليف شرعى اورجزاؤ سزاكے اسباب كابيان

اس مبحث میں تیرہ ابواب ہیں اور اس پورے مبحث میں دوبا تیں بیان کی گئی ہیں۔

ایک:انسان کومکلّف کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کےاسباب اور وجوہ کیا ہیں؟ اللّٰہ کی بے شارمخلوقات زمین میں پھیلی ہوئی ہیں،کسی کومکلّف نہیں بنایا،صرف انسانوں کو کیوں مکلّف بنایا؟

دوسری: انسان جوبھی کام کرے گا،اچھا یا برااس کا بدلہ ضرور ملے گا،اچھا کرے گا انعام پائے گا، برا کرے گا سزا پائے گا، بیمجازات انسان ہی کے لئے کیوں ہے؟ اس کے اسباب ووجوہ کیا ہیں؟

ندکورہ دوباتیں بظاہر دوباتیں ہیں، مگروہ درحقیقت ایک ہی مسئلہ ہیں، انسان کو پچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پچھ کاموں سے روکا گیا ہے، دیگر مخلوقات کواس طرح کے احکام نہیں دیے گئے، پھرانسان کو بعض کاموں کے کرنے نہ کرنے پر سزادی جاتی ہے، کیونکہ اس کرنے نہ کرنے پر سزادی جاتی ہے، کیونکہ اس کومکلّف بنایا گیا ہے، دیگر مخلوقات کے لئے جزاؤ سزانہیں، کیونکہ وہ مکلّف نہیں، آخر بیفرق کیوں ہے؟ اس کے اسباب ووجوہ کیا ہیں؟ اس کا اس مبحث میں ذکر ہے، جب اس مبحث کے تمام ابواب مکمل ہوجائیں گے تب یہ بات واضح ہوجائے گی،ایک دوباب پڑھ کریہ ضمون سمجھ میں نہیں آئے گا۔

### باب \_\_\_

# صفت ِ ابداع ،خلق اور تدبير كابيان

اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفتیں اور بے شاراسائے حنیٰ ہیں ،اور ہر صفت کا دائر ہ کارالگ ہے مثلاً صفت غفور کا تعلق مؤمن کے ساتھ ہے،مشرک کے ساتھ نہیں اور منتقہ کا تعلق کا فر کے ساتھ ہے مؤمن کے ساتھ نہیں اسی طرح اس عالم کے ساتھ تین صفات کا تعلق ہے یعنی بیرعالم انہی تین صفات کی کر شمہ سازی ہے اور ان تین صفات کا کام ترتیب وار ہے۔

پہلی صفت: ابداع ہے، ابداع باب افعال کا مصدر ہے، اس کا مجرد بَدَعَ (ف) بَدْعًا ہے جس کے معنی ہیں گھڑنا،

بغیر نمونہ کے کوئی چیز بنانا، ابتداء کرنا، ایجاد کرنا اور باب کرم سے بَدُع کے معنی ہیں بے مثال ہونا، انو کھا ہونا پس ابداع کے معنی ہیں بے مثال ہونا، انو کھا ہونا پس ابداع کے معنی ہیں عدم محض سے یعنی سابق مادہ کے بغیر کسی چیز کو وجود پذیر کرنا اور بیاللّہ ہی کا کام ہے وہ نیست سے ہست کرتے ہیں، مادہ اور مثال کے بغیر انو کھے طریقے پر پیدا کرتے ہیں۔ ارشاد ہے ﴿بَدِیعُ السَّمْوَاتِ والأَدْضِ ﴾ (البقرہ ۱۱۷) اللّٰد تعالیٰ آسانوں اور زمین کے موجد ہیں، انو کھے طریقے پر پیدا کرنے والے ہیں۔

اور بخاری شریف میں حضرت عمران بن ُحصین رضی اللّٰدعنه کی روایت ہے کہ اہل یمن خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

ہم آپ کی خدمت میں دین سکھنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اوراس لئے آئے ہیں کہ اس کا ئنات کے آغاز کے بارے میں دریافت کریں کہ س طرح ہوا؟ آپ نے فرمایا: اللہ تصاوران سے پہلے کوئی چیز ہیں تھی۔

جئناك لِنتفقه في الدين، ولِنَسْأَلك عن أول هذا الأمر، ما كان؟ قال: كان الله ولم يكن شيئ قبله (١٠٣:٢)

مادہ کے پیدا کئے گئے ہیں یامادہُ سابق سے پیدا کئے گئے ہیں؟

یهی روایت کتاب بَدْء الحلق کے شروع میں ۳۵۳ پر بھی ہے اس کے الفاظ ہیں کان الله ولم یکن شیئ غیرہ (الله پاک تھاوران کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی) حافظ ابن حجر رحمہ الله نے اس کی شرح میں لکھا ہے: فیه دلالة علی أنه لم یکن شیئ غیرہ، لاالماء ولا العرش ولا غیر هما، لأن كلَّ ذلك غیرُ الله تعالى.

اس روایت سے ثابت ہوا کہ کا ئنات کی ابتداء میں کچھنہیں تھا،اللہ تعالیٰ نے بیعالم بغیر مادہ اور مثال کے پیدا کیا ہےاوراس کا ئنات کی ابتداصفت ابداع سے ہوئی ہے۔

دوسری صفت: خلق ہے، حَلَقَ (ن) حَلْقًا کے معنی ہیں پیدا کرنا،عدم سے وجود میں لانا یعنی مادہ سے کوئی چیز بنانا،سابق معنی ہیں پیدا کرنا،عدم سے وجود میں لانا یعنی مادہ سے کوئی چیز بنانا،سابق معنی نابی اسلام کوئی ہیں بنایا، اور جنات کے جدامجہ جَانًا کو آگر ہے بنایا۔ سوال:قرآن کریم میں آسانوں اور زمین کے علق سے جہاں لفظ بدیع استعال کیا گیا ہے، وہیں حلق السماوات والأدض بھی بار بارآیا ہے اور ان دونوں لفظوں کے معنی الگ الگ ہیں، کیں سے صورت حال کیا ہے؟ آسان وزمین بغیر

جواب (۱) خلق جمعنی ابداع ہے اور جس طرح ایمان واسلام کی حقیقتیں الگ الگ ہیں مگر نصوص میں ایک کی جگہ دوسر الفظ استعال ہوتا ہے اور قضاء کے معنی الگ الگ ہیں اور ایک کی جگہ دوسر الفظ استعال ہوتا ہے اسی طرح خلق کا لفظ بہت کا بداع استعال ہوتا ہے اسی طرح خلق کا لفظ بہت کی ابداع استعال کیا گیا ہے اور آسان وزمین بغیر مادہ اور مثال سابق کے انو کھے طور پر پیدا کئے گئے ہیں۔

(۲) یا پیہ کہا جائے کہ آسان وزمین کا مادہ جو دخان کی صورت میں تھاوہ صفت ابداع کی کرشمہ سازی ہے، پھراس مادہ سے آسانوں اور زمین کی ہیئت کذائی بنائی گئی بیصفت خلق کی مہر بانی ہے۔

## القسم الأول

فى القواعد الكلية التى تُسْتَنْبَطُ منها المصالحُ المرعيةُ فى الأحكام الشرعية سبعين بابًا سبعةُ مباحثَ فى سبعين بابًا المبحث الأول: فى أسباب التكليف والمجازاة باب الإبداع والْخَلْقِ والتدبير

اعلم أن لله تعالى بالنسبة إلى إيجاد العالم ثلاث صفاتٍ مترتبةً:

أحدها: الإبداع، وهو إيجاد شيئ لا من شيئ؛ فَيُخُوج الشيئ من كُتُم العدم بغير مادة، وسُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر؟ فقال: ﴿كَانَ الله ولم يكن شيئ قبله ﴾ والثانية: الخلق، وهو إيجاد الشيئ من شيئ، كما خَلَقَ آدم من التراب ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِج مِنْ نَّارٍ ﴾

تر جمہ: پہلی قتم ان قواعد کلیہ کے بیان میں ہے جن کے ذریعہ وہ محتیں نکالی جاسکتی ہیں جواحکام شرعیہ میں ملحوظ رکھی گئی ہیں۔

فتم اول میں سات مباحث ہیں ستر بابوں میں۔

پہلامبحث: تکلیف شرعی اور جزاؤسزا کے اسباب کے بیان میں ہے۔

باب(۱)صفت ابداع جلق اور تدبیر کے بیان میں ہے۔

جان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے عالم کی ایجاد کے تعلق سے تین صفتیں ہیں،تر تیب وار۔

ان میں سے ایک ابداع ہے، اور وہ کسی چیز کو بغیر کسی چیز کے بعنی بغیر مادہ کے پیدا کرنا ہے، پس اللہ تعالیٰ بغیر مادہ کے پردہ عدم سے چیز وں کو نکالتے ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے پردہ عدم سے چیز وں کو نکالتے ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ کھی '' تو آپ نے فرمایا:''اللہ تعالیٰ تھے اور ان سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی''

آور دوسری صفت خلق ہے،اوروہ کسی چیز سے یعنی مادہ سے کوئی چیز بنانا ہے،جس طرح آ دم علیہ السلام کومٹی سے بنایا اور جَانٌ کوآ گ کے آمیزہ سے بنایا۔







# الله تعالیٰ نے عاکم کی تشکیل کس طرح فر مائی ہے؟

منطق میں آپ نے پڑھا ہے کہ جنس وہ کلی ہے جو بہت ہی ایسی چیزوں پر بولی جائے جن کی حقیقتیں جدا جدا ہوں ، جیسے حیوان ،جسم نامی وغیرہ اورنوع وہ کلی ہے جوالیسی بہت ہی چیزوں پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو، جیسے انسان ، زید ،عمر بکر وغیرہ بہت سے ایسے افراد پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقت ایک ہے۔

نوٹ: مناطقہ نے وجود کونہیں لیاانہوں نے آخری جنس جو ہر کو قرار دیا ہے، وجود کو حضرت نانو توی قدس سرہ نے بڑھایا ہے۔ (نوٹ ختم ہوا)

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کوانواع واجناس کی شکل میں پیدا کیا ہے، کچھ چیزوں کوجنس بنایا ہے اور کچھ چیزوں کونوع، جوعام ہے وہ جنس ہے اور جوخاص ہے وہ نوع ہے، جیسے حیوان، انسان سے عام ہے پس وہ جنس ہے اور انسان حیوان سے خاص ہے پس وہ نوع ہے۔

رہی یہ بات کہ اللہ تعالی نے انواع واجناس کی تفکیل کس طرح فرمائی ہے؟ تو جاننا چاہئے کہ خصوصیات کے ذریعہ انواع واجناس تعین کی گئی ہیں، نوع کی الگ خصوصیت رکھی ہے اور جنس کی الگ، مثلاً حیوان (جانور، جاندار) کی خصوصیات ہیں: حساس ہونا، متحرک بالارادہ ہونا، جس مخلوق میں خصوصیات پائی جائیں گی وہ حیوان کہلائے گی، پھر حیوان کی انواع بنائیں، اس طرح کہان میں خصوصیات بیدا کیس مثلاً انسان ایک جانور ہے اس میں حیوان کی سجی خصوصیات بنائیں کہ وہ عقل وہم کی بنیاد پر بولتا ہے، سوچ سمجھ کر بات چیت کرتا ہے، اس کی موجود ہیں پھراس میں مزید خصوصیات بیدا کیس کہ وہ عقل وہم کی بنیاد پر بولتا ہے، سوچ سمجھ کر بات چیت کرتا ہے، اس کی کھال بالوں سے ڈھکی ہوئے ہوتے ہیں، مگر ساراجسم

بالوں سے ڈھکا ہوانہیں ہوتا،اس کا قد سیدھا ہوتا ہے دوسرے حیوانات کی طرح چارپیروں پڑیبل کی طرح پڑا ہوانہیں ہوتا اوروہ دوسروں کی باتوں کو سمجھتا ہے۔ بیسب انسان کی خصوصیات ہیں۔ بیخصوصیات جس حیوان میں پائی جائیں گی وہ انسان کہلائے گا۔

اسی طرح گھوڑا بھی ایک جاندارہے،اس میں حیوان کی بھی خصوصیات موجود ہیں،مزید خصوصیات اس میں یہ ہیں کہ وہ ہیں اسکی کھال بالوں سے ڈھکی ہوئی ہے،اس کا جسم چار پیروں پر میز کی طرح بچھا ہوا ہے اوروہ باوجود زیر کی حروں کا مافی الضمیر سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا، نہوہ اپنا مافی الضمیر دوسروں کو سمجھاسکتا ہے،ان خصوصیات زائدہ کی وجہ سے فرس حیوان کی ایک الگ نوع بن گیا۔

اسی طرح زہر کی خصوصیت ہے کہ جواسے کھائے اس کووہ ہلاک کردی، سونٹھ کی خاصیت گرمی افریکی ہے اور کا فور کی خاصیت برودت ہے، یہی حال تمام معد نیات، نباتات اور حیوانات کا ہے جنسی خصوصیت کی وجہ سے وہ اجناس یعنی دھات، گھاس اور جانور ہیں، پھرنوی خواص کی وجہ سے وہ مختلف انواع بن جاتے ہیں۔

اب خلاصه کے طور پرتین باتیں سمجھ لینی جاہئیں:

- الله تعالیٰ کی عادت شریفہ یہ چل رہی ہے کہ اللہ نے جس چیز کی جو خصوصیت پیدا کی ہے، وہ بھی اس چیز سے جدانہیں ہوتی، آگ کی خاصیت بچانا اور سیراب کرنا ہے، یہ آگ اور پانی سے بھی جدانہیں ہوتی، آگ کی خاصیت بھانا اور سیراب کرنا ہے، یہ آگ اور پانی سے بھی جدانہیں ہوتیں، قس علی ہذا مگراس کا یہ ہوتی، انسان کی خصوصیات اور گھوڑ ہے کے خصوصیات گھوڑ ہے سے بھی جدانہیں ہوتیں، قس علی ہذا مگراس کا یہ مطلب نہیں کہ الله پاک سب کچھ کر سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ سنت اللہ یونہی جاری ہے۔
- جس طرح اجناس میں خصوصیت درخصوصیت پیدا کرنے سے انواع بنتی ہیں،اسی طرح انوع میں خصوصیت درخصوصیت پیدا کرنے سے انواع کے افراد بنتے ہیں، مثلاً زید میں حیوان کی سبھی خصوصیات پائی جاتی ہیں نیز انسان کی سبھی خصوصیات موجود ہیں اور مزید باتیں ہے ہیں کہ اس کا رنگ ایسا ہے، ناک نقشہ ایسا ہے، بولنے کا انداز ایسا ہے وغیرہ وغیرہ مشخصات کی وجہ سے وہ انسان کا ایک فردبن گیا ہے۔
- (۳) اوپرسے لے کرینچ تک مرتب انواع واجناس کی خصوصیات بظاہر گڈ مڈہوتی ہیں، پھرعقل کے ذریعہ ان کا فرق پہچانا جا تا ہے مثلاً زید میں جوہر کی ،جسم مطلق کی ،جسم نامی کی ، خوان کی اور انسان کی بھی خصوصیات مجتمع ہیں اور ساتھ ہی فرد کی خصوصیات بھی ، پھرعقل تعیین کرتی ہے کہ زید جواپنے قیام میں سی محل کا محتاج نہیں ہے جوہر کا خاصہ ہے اور اس میں جو ابعاد ثلاثہ (طول عرض اور عمق ) پائے جاتے ہیں وہ جسم مطلق کا خاصہ ہے اور اس کی حستا سیت حیوان کا خاصہ ہے اور اس کا ناطق ہونا انسان کا مطلق کا خاصہ ہے اور اس کا ناطق ہونا انسان کا

خاصہ ہےاوراس کاتشخص جواس کوعمر بکر سے متاز کرتا ہے فر دکا خاصہ ہے۔

او پر جو پچھ بیان کیا گیا ہے اس کے دلائل عقلیہ اسی کے ساتھ ہیں، یعنی وہ سب با تیں عقل کی روشنی میں بیان کی گئ ہیں اور اس کے دلائل نقلیہ درج ذیل احادیث ہیں۔

- (۱) متفق علیہ حدیث ہے کہ تَلْبِینَهُ ( بھوی ، دودھاور شہر کا حریرہ ) بیار کے دل کوراحت پہنچا تا ہےاور پچھ حزن وملال دورکرتا ہے (مشکلوۃ کتابالاطعمہ حدیث ۲۵۹۹)
- (۲) متفق علیہ حدیث ہے کہ' کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاہے'' (مشکوۃ کتاب الطب حدیث ۴۵۲۰) کلونجی:ایک کالا دانہ ہے، جوا جار میں بھی ڈالا جاتا ہے۔
- (٣) منداحمد (٢٩٣١) ميں روايت ہے كہ اونٹوں كے بييثاب اور دودھ ميں ان (عُوزِنيِّن) كے فساد معدہ كاعلاج ہے۔ (٣) ترفدى اور ابن ماجه ميں روايت ہے كہ حضرت اساء بنتُ عميس ؓ نے شُبْرُ م كامسہل ليا (شُبْرُ م ايك دانه ہے چنے كى طرح، بہت گرم، اس كا پانى دوا كے طور پر پيتے ہيں ) تو آپؓ نے فرمایا كه '' وہ گرم انگار ہے'' پھر انھوں نے سَنا كا مسہل ليا تو آپ نے فرمایا كه: ''اگر كسى چيز ميں موت كاعلاج ہے تو سنا ميں ہے'' (مشكوۃ كتاب الطب حدیث ٢٥٣٧)

مذکورہ بالا روایات میں اور ان کے علاوہ بہت ہی روایات میں نبی کریم طلاقی کے بہت ہی چیزوں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں اور آثار کو اشیاء کی طرف منسوب کیا ہے، کیس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں خصوصیات رکھی ہیں۔ یہی خصوصیات ان کودوسری چیزوں سے متاز کرتی ہیں۔

وقد دلَّ العقلُ والنقل على أن الله تعالى خلق العالَم أَنواعا وأجناسا، وجعل لكل نوع وجنس خواصً؛ فنوع الإنسان -مثلًا-خاصَّتُه: النُّطْقُ، وظُهورُ الْبَشَرَةِ، واسْتِواءُ القامة، وفَهُم الخطاب؛ ونوعُ الفرس خاصتُه: الصَّهِيْلُ، وكونُ بَشَرتِه شَعراءَ، وقامتِه عَوْجاء، وأن لايفهمَ الخطاب؛ وخاصة السُّم: إهلاكُ الإنسان الذي يتناوله؛ وخاصة الزنجبيل: الحرارة واليبوسة؛ وخاصة الكافور: البرودة؛ وعلى هذا القياس جميعُ الأنواع من المعدِن والنبات والْحَيوان. وجرت عادةُ الله تعالى أن لاتنفكَ الخواصُ عما جُعلت خواصَّ لها؛ وأن تكونَ مُشَخَصَاتُ الأفراد خصوصًا في تلك الخواص، وتَعَيُّنًا لبعض مُحْتَمَلا تها؛ فكذلك مُمَيِّزاتُ الأنواع خصوصا في خواص أجناسها؛ وأن تكون معانى هذه الأسامى المترتبةُ في العموم والخصوص-كالجسم، والنامى، والحيوان، والإنسان، وهذا الشخص- متمازِجةً متشابِكةً في الظاهر، ثم يُدرك العقلُ الفرقَ بينها، ويُضيف كلَّ خاصة إلى ما هي خاصةً له.

صلى الله عليه وسلم: ﴿ التَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لفؤاد المريض ﴾ وقوله: ﴿ فَى الحبة السوداء شِفاءٌ من كل داء إلا السَّامَ ﴾ وقولِه: ﴿ فَى الصَّامُ ﴾ وقولِه فى الشَّبْرُم: ﴿ حارٌ جارٌ ﴾

ترجمہ: اور عقل وفقل اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کو انواع واجناس کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اور ہر خوع اور ہرجنس کے لئے خصوصیت اگر دانی ہیں۔ پس نوع انسانی کی خصوصیت - بطور مثال - بامعنی بات بولنا، کھال کا کھلا ہوا ہونا، قد کا سیدھا ہونا اور بات کو مجھنا ہے۔ اور نوع فرس کی خصوصیت: ہنہنا نا، اس کی کھال کا بالوں سے ڈھکا ہوا ہونا، اس کی کھال کا بالوں سے ڈھکا ہوا ہونا، اس کے قد کا ٹیڑھا ہونا ہے اور بیات ہے کہ وہ بات کو نہ سمجھے۔ اور زہر کا خاصہ اس شخص کو ہلاک کرنا ہے جو اس کو استعمال کرے۔ اور سونٹھ کا خاصہ گرمی اور خشکی ہے اور کا فور ٹھنڈ اہوتا ہے۔ اور اس انداز پر معد نیات، نباتات اور حیوانات کی تمام انواع ہیں۔ اور اللہ کی عادت بیچل رہی ہے کہ:

- (۱) خواص جدانہ ہوں اُس چیز سے جس کے لئے ان کوخواص گردانا گیا ہے۔
- (۲) اور بیکہ افراد کو متعین کرنے والی چیز اُن خصوصیات میں شخصیص ہو (اجناس کے افراد انواع ہوں اور انواع کے افراد انواع ہوں اور انواع کے افراد ان کی جزئیات ۔ پس اجناس وانواع کی خصوصیات میں مزتخصیص کر کے ان کے افراد متعین کئے جاتے ہیں ) اور ان افراد کے بعض محتمد احتمال ہیں، وہ زید جیسا بھی ہوسکتا ہے، تمر و جیسا بھی اور بکر وغیرہ جیسا بھی ، ان احتمالات میں سے بعض کی تعیین کرنے سے زید بن جاتا ہے ) پس اسی طرح انواع کو جدا کرنے والی چیزان کی اجناس کی خصوصیات میں مزتخصیص ہوتی ہے۔
- (۳) اور بیکهان ناموں کے معانی (یعنی خصوصیات) جوعموم وخصوص میں تر تیب وار ہیں ۔ جیسے جسم طلق جسم نامی ،حیوان ،انسان اور بیفرد ۔ (ان الفاظ کے معانی ) بظاہر گتھے ہوئے اور گڈیڈ ہوں ، پھرعقل ان کے درمیان فرق پہچانے اور ہرخاصہ کواس چیز کی طرف منسوب کرے جس کا وہ خاصہ ہے۔

اور نبی گریم مِیالیْنیایِیم نے بہت می چیزوں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں،اور آ ٹارکوان چیزوں کی طرف منسوب کیا ہے، جیسے آپ کا ارشاد ہے کہ:'' کو نجی میں موت کے جیسے آپ کا ارشاد ہے کہ:'' کاونجی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی دواہے''اور آپ کا ارشاد ہے کہ:'' اونٹوں کے پیشا ب اور دودھ میں ان لوگوں کے معدے کی خرابی کا علاج ہے''اور شُنرُہُ م کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے کہ'' وہ گرم انگار ہے''

#### لغات:

شخّص الشیئی بغین کرنا، تمیز کرنا، اوراس سے اَطِبّاء کی اصطلاح تشخیص امراض ہے اوراسی سے مناطقہ کی اصطلاح

تشخص ہے، شخص : وہ چیزیں ہیں جو کسی چیز کودوسری ہم جنس چیز وں سے جدااور ممتاز کرتی ہیں مثلاً زید کودیگرافرادانسانی سے جو چیزیں جدا کرتی ہیں وہ زید کا شخص ہیں ...... مشخص اسم فاعل ہے ..... حصوصًا مصدر ہے معنی خاص کرنااور بیہ تحقیق کی خاص کرنااور بیہ تحقیق کی خر ہے ..... تعقینًا کا عطف خصوصًا پر ہے اور بیہ عطف تقییری ہے، اس کا اور معطوف علیہ کا مطلب ایک ہے ..... خصوصًا فی خواص أجناسها سے پہلے تكون مقدر ہے۔ خصوصاً اس کی خبر ہے، اور اسم ضمیر ہے جو مصنوات کی طرف راجع ہے ..... تَمَازَ جَانباہم ایک دوسر کا ملنا ..... تشابکتِ الأمورُ: باہم ختلط ہونا ..... مُجمّة: محمیزات کی طرف راجع ہے ..... تَمَازَ جَانباہم ایک دوسر کا ملنا ..... تشابکتِ الأمورُ: باہم ختلط ہونا ..... حَارٌ راحت بخش جَمّ القوم جُمُوْمًا: آرام پانا ..... الذَّرَب (مصدر) ذَرِبَ (س) ذَرَبًا المعدةُ: معدے کا بگڑنا ..... حَارٌ کے بعد دوسرالفظ روایات میں دوطرح آیا ہے حصی کے ساتھ اس صورت میں تکرار برائے تاکید ہے جیسے جاء زید زید او پرتر جماسی کا کیا گیا ہے اور جیم کے ساتھ اس صورت میں تکرار برائے تاکید ہے جیسے جاء زید زید او پرتر جماسی کا کیا گیا ہے اور جیم کے ساتھ اس صورت میں تکرار برائے تاکید ہے جیسے جاء زید زید او پرتر جماسی کا کیا گیا ہے اور جیم کے ساتھ اس صورت میں تکرار برائے تاکید ہے والا ۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## صفت تدبير كابيان

اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت، صفت تدبیر ہے دَبَّر تدبیر اکے معنی ہیں انتظام کرنا، اللہ تعالیٰ کا ئنات پیدا کرنے کے بعداس کانظم وانتظام خودہی فرمارہے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہی نے اسباب میں تا ثیرر کھی ہے اس لئے اسباب کی کار فرمائی بھی حقیقت میں اللہ ہی کا کارنامہ ہے۔ سورۃ الرحمان میں ہے ﴿ حُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَأْنِ ﴾ (وہ ہروقت کسی اہم کام میں ہوتے ہیں) یعنی ہر لمحدان کا الگ کام اور ہرروزان کی نئی شان ہے، کسی کو مارنا، کسی کو جلانا، کسی کو بیار کرنا، کسی کو ویز سے کرنا، کسی کو برطانا، کسی کو گھٹانا، کسی کودینا، کسی سے لیناان کے شئون میں داخل ہے۔

اورصفت تدبیر کی کرشمہ سازیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ئنات میں جونظام چاہ رہے ہیں، پیش آنے والے واقعات کواس ہے ہم آھنگ کرتے ہیں۔موالیہ ثلاثہ (جمادات، نباتات اور حیوانات) کانظم وانتظام انہی کے دستِ قدرت میں ہے۔شاہ صاحب نے اس کی چارمثالیں دی ہیں:

- الله تعالی بادلوں سے بارش برساتے ہیں، پھر بارش سے سبزہ اگاتے ہیں تا کہ زمین کی پیدا وارلوگ کھائیں اور جانور بھی کھائیں اور جانور بھی کھائیں اور جانور بھی کھائیں اور مقررہ وقت تک بیر کا کام ہے،اگر وہ بارش نہ برسائیں توانسان اور دیگر حیوانات کیسے زندہ رہیں؟
- اولا دمیں نبوت کا سلسلہ چلے، مگر دشمن نے ان کوآگ میں جھونک دیا، تواللہ نے آگ کوٹھنڈ اکر دیا۔ بیاللہ کی صفت تدبیر

کا کام ہے۔اور یہ کوئی انو کھاوا قعہ ہیں ،روز حوادث میں کسی کو بچالیا جاتا ہے تا کہ امر مقدر بروئے کارآئے۔

- ش حضرت ابوب علیه السلام بیمار پڑ گئے، ان کے جسم میں فاسد مادہ پیدا ہوگیا، علاج کی کوئی صورت نہ تھی اور ان کے حق میں مقدر بید تھا کہ وہ شفایا بہوں تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے ایک چشمہ نکالا، جس میں نہا کر اور پانی پی کرآپ صحت مند ہوگئے۔ بیسب انظام باب تدبیر سے تھا۔
- العثت نبوی کے وقت عالم کی صورت حال وہ تھی جس کا نقشہ سورۃ البینہ کے شروع میں کھینچا گیا ہے۔ساراعالم گراہی کی دلدل میں پھنس چکا تھا، چاروں طرف گھٹا ٹوپ تاریکی چھا گئی تھی، جومعمولی چراغوں سے بٹنے والی نہیں تھی، حب تک آفتاب نبوت طلوع نہ ہوکام بننے والانہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدالا ولین والآخرین، محبوب رب العالمین خاتم النبیین میں تھا تھیں ہے۔ العالمین خاتم النبیین میں تھی کومبعوث فر مایا اور آپ کی تعلیمات کے ذریعہ عالم کی اصلاح فر مائی۔ یہ سب اللہ کی صفت تدبیر کی کرشمہ سازی ہے۔

مذکورہ بالا مثالوں سے اللّٰہ کی صفت تدبیر کے شئون سمجھے جاسکتے ہیں۔غرض اللّٰہ تعالیٰ نے صفت ابداع سے عالم کا مادہ بنایا، پھرصفت خلق سے اس مادہ سے موالید ثلاثۂ کو وجود بخشا، پھرصفت تدبیر نے اس کانظم وانتظام سنجالا۔

والثالثة: تدبيرعالم المواليد؛ ومرجِعُه إلى تصيير حوادثِها موافقةً للنظام الذى ترتضيه حكمتُه، مفضيةً إلى المصلحة التى اقتضاها جودُه؛ كما أنزل من السحاب مطرًا، وأخرج به نبات الأرض، ليأكل منه الناس والأنعام، فيكون سببا لحياتهم إلى أجل معلوم؛ وكما أن إبراهيم — صلوتُ الله عليه — أُلقى في النار، فجعلها برداً وسلامًا، ليبقى حيا؛ وكما أن أيوب عليه السلامُ — كان اجتمع في بدنه مادَّةُ المرض، فأنشأ الله تعالى عينا، فيها شفاء مرضه؛ وكما أن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض، فَمَقَتَهُمْ: عربَهم وعجمَهم، فأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يُنذِرَهم، ويجاهدَهم لِيُخرج من شاء من الظلمات إلى النور.

ترجمہ: اور تیسری صفت عالم موالید کا انظام کرنا ہے اور اس کا خلاصہ: عالم موالید میں رونما ہونے والے واقعات کو اس نظام سے ہم آ ہنگ بنانا ہے جس کو اللہ کی حکمت پیند کرتی ہے، اور اس مصلحت تک پہنچانے والا بنانا ہے جس کو اس نظام ہے، جیسے اللہ نے بادل سے بارش برسائی، اور اس کے ذریعیز مین کا سبز واگایا، تا کہ اس کولوگ اور چو پایے کھا کیں، پس وہ مقررہ وقت تک ان کے زندہ رہنے کا سبب ہے: اور جیسے یہ بات ہے کہ حضرت ابر اہیم ان پر اللہ کی بیاں مہر بانیاں ہوں ۔ آگ میں ڈالے گئے، پس اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈی بے گزند بنادیا تا کہ وہ زندہ رہیں؛ اور جیسے یہ بات ہے کہ حضرت ابوب ۔ ان پر سلامتی ہو ۔ کے بدن میں بیاری کا مادہ اکٹھا ہوگیا، پس اللہ نے رہیں؛ اور جیسے یہ بات ہے کہ حضرت ابوب ۔ ان پر سلامتی ہو ۔ کے بدن میں بیاری کا مادہ اکٹھا ہوگیا، پس اللہ نے

ایک ایسا چشمہ پیدا کیا جس میں ان کی بیاری کی شفائقی؛ اور جیسے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پرنظر ڈالی، پس ان سے سخت ناراض ہوئے، عربوں سے بھی اور عجمیوں سے بھی، پس وحی بھیجی اپنے پیغمبرطلان ایک طرف کہ وہ ان کو ڈرائیں اوران پرتن تو ڑمخت کریں، تا کہ اللہ تعالیٰ جس کوچا ہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالیں۔

### تشريح:

موالیدمولود کی جمع ہےاورموالید ثلاثہ معد نیات ، نبا تات اور حیوانات ہیں ، چونکہ یہ تینوں چیزیں عناصرار بعہ سے پیدا ہوتی ہیں اس لئے ان کوموالید کہاجا تا ہے۔

معد نیات: وہ مرکبات ہیں جن میں احساس اورنشو ونمانہیں ہوتا۔معد نیات،معدن کی جمع ہے جس کے معنی ہیں کھان،جس سے دھاتیں نکلتی ہیں۔

نباتات: وہ مرکبات ہیں جن میں نشو ونما ہوتا ہے، مگرا حساس اور ارادہ نہیں ہوتا، نباتات، نبات کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں سبزی۔

حیوانات: وہ اجسام ہیں جو بڑھنے والے، احساس کرنے والے اور بالارادہ حرکت کرنے والے ہیں۔ لغات: الموجع: لوٹنے کی جگہ، یہاں بمعنی خلاصہ ہے ..... مَقَتَ (ن) مقتًا: بہت بغض رکھنا۔

 $\stackrel{\checkmark}{\nearrow}$ 

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

# صفت تدبير كي مزيد وضاحت

صفت تدبیرکا خلاصہ بیہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عالم موالید میں رونما ہونے والے واقعات کواس نظام سے ہم آہنگ کرتے ہیں جس کوان کی حکمت پیند کرتی ہے اور واقعات کواس انداز پر ڈھالتے ہیں کہ وہ اس صلحت تک پہنچا دیتے ہیں جس کوان کا کرم چاہتا ہے۔اباس کی تفصیل کررہے ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے دوبا تیں سمجھ لی جا کیں۔

() بیعالم موالید جواہر واعراض کا مجموعہ ہے، کیونکہ فلاسفہ کے نزد یک یہی اجناس عالیہ ہیں،ان سے او پر کوئی الیا عام مفہوم نہیں جو دونوں کوشا مل ہو۔اور جوہر: وہ ممکن ہے جو کل کے بغیر موجود ہو سکے، جیسے کپڑا، کتاب،قلم وغیرہ بین عام مفہوم نہیں جو دونوں کوشا مل ہو۔اور جوہر: وہ ممکن ہے جو کسی کی میں پایا جائے یعنی وہ پائے جانے میں، باقی رہنے میں، وور کردھتے ہیں۔ اور کوشی وجودر کھتے ہیں۔ اور کی سابی سفیدی وغیرہ عرضی وجودر کھتے ہیں۔ پھر جواہر کی تو پچھ خاص اقسام نہیں مگر اعراض کی نوشمیں ہیں: کم ، کیف ، این ، متی ، اضافت ، ملک ، وضع ، فعل اور افعال ۔ان کی تفصیلات معین الفلے فیمیں دیکھیں۔

یہ جواہر واعراض موالید ثلاثہ میں رکھی ہوئی قدرتی صلاحیتوں سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ صلاحیتیں موالید ہے بھی جدانہیں ہوتیں۔ جب ان صلاحیتوں میں باہم شکش اور نگراؤ پیدا ہوتا ہے تو حکمت خداوندی مختلف انداز واطوار کو پیدا کرتی ہے، ان میں ہے بعض جواہر ہوتے ہیں اور بعض اعراض، پھراعراض کی متعددا قسام ہیں جیسے جانداروں کے افعال، اخلاق اور ان کے اراد ہے اور ان کے علاوہ دیگر چیزیں جیسے کسی جگہ میں ہونا (آین) اور کسی زمانہ میں ہونا (متی) ہے۔ اضلاق اور ان عالم میں اللہ تعالی نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ حکمت اور مصالح عالم کے اقتضاء سے بنایا ہے، اس لئے ہر چیزا پنی ذات میں ایک شرختی ہے، کوئی چیز فی نفسہ بری نہیں ،سورہ سجدہ آیت سے میں ہے ﴿الَّذِیْ أَحْسَنَ کُلُّ شَيْئِ عَلَى الله اللہ اللہ عَلَى الله عَلَى اس ارشاد میں تمام جواہر واعراض داخل ہیں، جی کہ اخلاق سدید : غصہ حرص، خُلُقَهُ ﴾ (اللہ نے جو بھی چیز بنائی خوب بنائی) اس ارشاد میں تمام جواہر واعراض داخل ہیں، جی کہ اخلاق سدید : غصہ حرص،

شہوت، بخل وغیرہ بھی اپنی ذات سے بر نے ہیں ، برائی ان کو بے اندازہ اور بے کل استعمال کرنے میں ہے۔ غرض جب ہر چیز کو اس کے مقصد تخلیق کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھا جائے تو وہ کشن ہوگی ، کسی بھی چیز میں دومعنی کے اعتبار سے کوئی شرنہیں: ایک: اس اعتبار سے کہ سبب جو کچھ چاہے وہ صادر نہ ہو، دوسر ہے: اس اعتبار سے کہ سبب جو کچھ چاہے اس کی ضدصا در ہو، جیسے چاقو کا کام کا ٹنا اور زہر کا کام مارنا ہے ، پس بہترین چاقو وہ ہے جوخوب چلے اور عمدہ زہروہ ہے جوفوراً کام تمام کردے ، اگر چہ اس اعتبار سے کہ ایک انسان مرکبایہ آثار شربیں۔

البتہ دوسرے دواعتباروں سے شرپایا جاتا ہے ایک: اس اعتبار سے کہ سی سب سے وہ چیز پیدا ہو کہ اگر وہ پیدا نہ ہوتی تو بہتر ہوتا دوسرے: کسی سبب سے وہ چیز پیدا نہ ہوجس کے آثار ونتائج اچھے ہیں۔ ان دواعتباروں سے عالم میں شرپایا جاتا ہے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ جلاڈ التی تو وہ آگ کی خوبی ہوتی ، کیونکہ آگ کا کام ہی جلانا ہے، وہ اسی مقصد کے لئے پیدا کی گئ ہے، مگریہ بات مقصد عالم اور مفادکلی سے ہم آھنگ نہ ہوتی اور اس کے آثار ونتائج بھی اچھے نہ ہوتی اور اس کے آثار ونتائج بھی اچھے نہ ہوتے اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کا جلانا شرہے۔

اب صفت تدبیر کی کارفر مائی ملاحظه فر مایئے: جب کسی ایسے واقعہ کے رونما ہونے کے تمام اسباب مہیا ہوجاتے ہیں جس میں آخری دومعنی کے اعتبار سے شر ہوتا ہے یعنی وہ واقعہ نظام کلی کے منافی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت تدبیر اپنا کام کرتی ہے۔ اور چار طرح سے تصرف کر کے اس واقعہ کو ہونے سے روک دیتی ہے، تا کہ نظام عالم متأثر نہ ہو۔ اور وہ چار صور تیں ہیں:

پہلی صورت:اسباب میں رکھی ہوئی تا خیر کوئسکیڑ دیا جا تا ہے اور چیز وں کی صلاحیتوں کوسمیٹ لیا جا تا ہے، جیسے دجال ایک مؤمن بندے کوئل کرے گا، پھرسب لوگوں کے سامنے اس کوزندہ کرے گا۔اوراس سے اپنی الو ہیت کا اقرار لے گا،وہ بندہ اقرار نہیں کرے گا تو پھر دوبارہ دجال اس کوئل کرنا چاہے گا، مگر اب قبل نہیں کر سکے گا،اللہ تعالی اس کوئل پر قدرت نہیں دیں گے، حالانکہ اس کافٹل کرنے کا ارادہ بالکل سچا ہوگا، آلات قبل بھی صبحے سلامت ہوں گے، مگر قبل نہیں کرسکےگا، کیونکہاللّٰہ تعالیٰ د جال کی قتل کرنے کی صلاحیت قبض کرلیں گے۔ بیروا قعمسلم شریف میں ہے (مشکوۃ باب ذکر الد حال ۲۶ میری)

دوسرى صورت: چيزول كى صلاحيتول كوبرُ هادينا، تُوى ميں اضافه كردينا۔

پہلی مثال: جیسے ایوب علیہ السلام کے ٹھوکر مارنے سے زمین کے سُوتوں کا ٹوٹ جانا اور چشمہ کا پھوٹ نکلنا، حالانکہ ایک بیار نحیف ونزار آ دمی کے ایرٹی مارنے سے چشمہ نہیں پھوٹنا، در حقیقت اللہ تعالی نے ایوب علیہ السلام کی تھوکر میں بسط کر دیا، اس میں اتنی طاقت پیدا کردی کہ اس نے زمین کا جگر جاک کر دیا اور چشمہ بہ یڑا۔

فا کدہ: اور یہ جومشہور ہے کہ زمزم حضرت اساعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے نمودار ہوا ہے، یہ ہے اصل بات ہے۔ بخاری شریف کتاب اُحادیث الا نبیاء باب و حدیث ۳۳۲۲ میں صراحت ہے کہ فإذا هی بالملک عند موضع زمزم فَبَحَث بعقبہ اُو قال: بجناحہ حتی ظهر الماء (پس اچا تک زمزم کی جگہ کے پاس حضرت ہا جرہ ہُ نے فرشتہ کود یکھا، پس اس نے اپنی ایڑی سے کریدایا فر مایا کہ اپنا پر مارا یہاں تک کہ پانی ظاہر ہوا) جس وقت زمزم ظاہر ہوا اس وقت حضرت اساعیل علیہ السلام کی گز کے فاصلہ پر ایک بڑے درخت کے بنچے لیٹے ہوئے تھے، جبیبا کہ مذکورہ حدیث میں صراحت ہے۔

سوال: کیا حضرت اساعیل علیه السلام کے ایرٹیاں رگڑنے سے زمزم ظاہز ہیں ہوسکتا؟

جواب: ہوسکتا ہے، اور ہزار بار ہوسکتا ہے، جب ایوب علیہ السلام کے ٹھوکر مارنے سے چشمہ نمودار ہوسکتا ہے تو اساعیل علیہ السلام کے ایر میاں رگڑنے سے زمزم کیوں نمودار نہیں ہوسکتا؟ مگر بات امکان کی نہیں، وقوع کی ہے کہ کیا ایسا ہوا؟ جواب یہ ہے کہ اس کا ثبوت نہیں اور ایوب علیہ السلام کے واقعہ کا قرآن کریم میں ذکر ہے (فائدہ تمام ہوا)

دوسری مثال: اللہ کے بعض بندوں نے بعض جنگوں میں وہ کارنامے انجام دیئے ہیں کہ عقل باور نہیں کرتی کہ ایک شخص تو کیا، کئی شخص تو کیا، کئی شخص مل کر بھی وہ کام انجام نہیں دے سکتے ، پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس طرح کہ اللہ نے اس بندے کی صلاحیتوں کو بڑھا دیا۔

حاشیہ میں لکھاہے کہ بید حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے جنگ خیبر میں تن تنہا قلعہ کا درواز ہا کھاڑ دیا تھا، مگریہ واقعہ چونکہ پایی ثبوت کوئییں پہنچا،اس لئے شاہ صاحب نے نام نہیں لیا۔

تیسری صورت: چیزوں کی صلاحیتوں میں تبدیلی کردینا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ انسلام کوجس آگ میں جھونکا گیا تھااللّٰہ نے اس آگ کی تا خیر بدل دی اوراس کو بجائے گرم کے ٹھنڈا کردیا اور آگ نے وہ کام کیا جو برف کرتا ہے۔ چوتھی صورت: دل میں خیر کی بات ڈالنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جوتین کام کئے ہیں وہ الہام خداوندی سے کئے ہیں ،اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوان کی والدہ نے دریائے نیل میں الہام خداوندی سے ڈالا تھا، اسی طرح انبیائے کرام پر آسانی کتابوں اور قوانین کا نزول بھی باب الہام سے ہے، کیونکہ دل میں خیر کی بات ڈالنے کی بہت ہی صورتیں ہیں۔کوئی بھلائی کا مشورہ دیدے،خود سوچنے سےکوئی بھلائی کی بات ذہن میں آجائے،کوئی غیبی آواز س لے،
کوئی اچھاخواب دیکھ لے، وحی تشریعی یاغیر تشریعی نازل ہوکرکوئی بات بتادے بیسب صورتیں الہام میں شامل ہیں۔
فائدہ: الہام ہمیشہ صاحب معاملہ ہی کوئہیں ہوتا، کبھی صاحب معاملہ کے فائدہ کے لئے دوسرے کو بھی ہوتا ہے،
جیسے موسیٰ علیہ السلام کے فائدہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو الہام فرمایا۔

فائدہ:اللہ تعالیٰ کی صفت تدبیر کے مختلف پہلوقر آن کریم میں اتن تفصیل سے مذکور ہیں کہ ان پر کوئی اضافہ نہیں ہوسکتا لہذا قارئین قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اس صفمون برغور کریں۔

وتفصيلُ ذلك: أن الْقُوَى المُوْدَعَةَ في المواليد، التي لاتنفكُ عنها، لما تزاحمت وتصادمت، أوجبت حكمةُ الله حدوثَ أطوارٍ مختلفةٍ : بعضُها جواهرُ، وبعضها أعراضٌ، والأعراضُ : إما أفعالُ أو إرادات من ذوات الأنفس، أو غيرُهما.

وتلك الأطوار لاشرفيها بمعنى عدم صدور ما يقتضيه سببه، أوصدور ضدِّ ما يقتضيه؛ والشيئ إذا اعتبر بسببه المقتضى لوجوده كان حَسنًا لامَحالة، كالقطع حَسنٌ من حيث أنه يقتضيه جوهرُ الحديد، وإن كان قبيعًا من حيث فوتِ بِنْيَةِ إنسان؛ لكن فيها شر بمعنى حدوثِ شيئٍ غيرُه أو فقُ بالمصلحة منه، باعتبار الآثار، أو عدم حدوثِ شيئٍ آثارُه محمودةٌ.

وإذا تَهَيَّأَتُ أسبابُ هذا الشر اقْتَضَتْ رحمةُ الله بعباده، ولطفُه بهم ، وعمومُ قدرته على الكل، وشمولُ علمه: أن يتصرف في تلك القوى، والأمورِ الحاملة لها، بالقبض والبسط والإحالة والإلهام، حتى تُفْضِي تلك الجملةُ إلى الأمر المطلوب.

أما القبض: فمثاله ما ورد في الحديث: أن الدجال يريدأن يقتل العبدَ المؤمنَ في المرة الثانية، فلا يُقدِرُه الله تعالى عليه، مع صِحَّةِ داعيةِ القتل، وسلامةِ أدواته.

وأما البسط: فمثاله: أن الله تعالى أنبع عينا لأيوب — صلوات الله عليه — بركضه الأرض؛ وليس في العادة أن تُفْضِى الرَّكْضَةُ إلى نُبوع الماء، وأَقْدَرَ بعضَ المخلصين من عباده في الجهاد على مالا يتصوَّرُه العقلُ من مِثْل تلك الأبدان، ولامن أضعافها.

وأما الإحالة: فمثالها: جعلُ النارِ هواءً طيبة لإبراهيم عليه الصلوة والسلام.

وأما الإلهام:فمثاله: قصة خرق السفينة، وإقامة الجدار، وقتل الغلام، وإنزال الكتب

والشرائع على الأنبياء عليهم السلام.

والإلهام: تارة يكون للمبتلى ،وتارة يكون لغيره لأجله، والقرآن العظيم بيَّن أنواعَ التدبير بما لامزيد عليه.

تر جمہ:اوراس کی تفصیل ہے ہے کہ موالید میں جوصلاحیتیں امانت رکھی ہوئی ہیں، جوان سے جدانہیں ہوتیں، جب ان میں شکش ہوئی اور وہ باہم ٹکرائمیں تو اللہ کی حکمت نے مختلف انداز کے پیدا کرنے کو واجب کیا، ان میں سے بعض جواہر ہیں اور بعض اعراض ۔اوراعراض یا تو جانداروں کے افعال ہیں یا ارادے ہیں یا ان دونوں کے علاوہ ہیں۔

اوران اندازوں میں کوئی برائی نہیں ہے بایں معنی کہ وہ چیز صادر نہ ہوجس کواس کا سبب چاہتا ہے، یااس چیز کی ضد صادر ہوجس کو وہ سبب چاہتا ہے، ایاس چیز کی ضد صادر ہوجس کو وہ سبب چاہتا ہے اور کوئی بھی چیز جب موازنہ کی جائے اس کے اس سبب کے ساتھ جواس کے وجود کو چاہتی ہے تو وہ چیز لامحالہ اچھی ہوگی، جیسے (چاقو تلوار کا) کا ٹنا اچھا ہے اس اعتبار سے کہ وہ لو ہے کی دھات کا مقتضی ہے، اگرچہ یہ چیز بری ہے انسان کے جسم کے برباد ہوجانے کے اعتبار سے، البتہ اُن اطوار میں شرہے بایں معنی کہ ایسی چیز بیدا ہو، جس کا غیر صلحت سے زیادہ ہم آھنگ ہواس چیز سے آثار کے اعتبار سے، یا کسی ایسی چیز کا نہ پیدا ہونا جس کے بیدا ہونا جس

اور جب اس شرکے اسباب مہیا ہوجاتے ہیں تو بندوں پر اللہ کی مہر بانی، اور بندوں پر اللہ کا لطف، اور اللہ کی مہر بانی، اور بندوں پر اللہ کا لطف، اور اللہ کی قدرت کا ہر چیز کو عام ہونا ، اور اللہ کے علم کا ہر چیز کو شامل ہونا چا ہتا ہے کہ اللہ ان صلاحیتوں میں اور ان اعضاء میں جو ان صلاحیتوں کو اپنے اندر لئے ہوئے ہیں تصرف کریں، قبض وبسط اور احالہ والہام کے ذریعہ، تاکہ بیسب (یعنی چپاروں صورتیں) امر مطلوب تک پہنچادیں۔

ر ہاقبض: تواس کی مثال وہ ہے جوحدیث میں آئی ہے کہ دجال ایک مؤمن بندے کو دوسری مرتبقل کرنا چاہے گا پس اللّٰد تعالیٰ اس کواس کی قدرت نہیں دیں گے قبل کے ارادے کے پکے ہونے اور آلات قبل کے درست ہونے کے باوجود۔

اور رہابسط: تواس کی مثال ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ نکالاحضرت ایوب علیہ السلام کے لئے۔ اللہ کی بے پایاں رختیں ہوں ان پر ان کے زمین پر ٹھوکر مار نے کے ذریعہ، حالانکہ عام طور پر ٹھوکر مارنا پانی پھوٹے تک نہیں پہنچا تا اور اللہ نے اپنے بعض مخلص بندوں کو جنگ میں ایسے کام کی قدرت دی جوعقل میں نہیں آتی ، اس جیسے بدنوں سے، اور نہ اس کے دوچند بدنوں سے۔

اورر ہا حالہ: تواس کی مثال: آگ کوعمرہ ہوا بنانا ہے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے لئے۔

، اور رہاالہام: تواس کی مثال:شتی کو پھاڑنے ، دیوار کوسیدھا کرنے اورلڑ کے گوٹل کرنے کے واقعات ہیں۔اور کتابوںاور قوانین کوانبیائے کرام پراتار ناہے۔ اورالہام : بھی مبتلا بہکوہوتا ہےاور بھی اس کے فائدے کے لئے اس کےعلاوہ کوہوتا ہے۔اور قر آن عظیم نے تدبیر خداوندی کی انواع بیان کی ہیں اتنی تفصیل سے کہان پراضافہ ممکن نہیں۔

#### لغات:

القُوی جَعْ ہے القو ہ کی جمعنی طاقت، صلاحیت ..... طُوْر (مصدر) ہیئت، حال، اندازہ جَعْ أَطُوار کہا جاتا ہے الناس أطوار لیعنی لوگ مختلف سم کے اور مختلف حالات کے ہیں ..... لامَحَالَة من الأمر: ضروری، بیشک .....البنیة: وُصانِی بِنیة الکلمة صیغه، ماده .....قبض (ن) قَبْضًا الشیئ :سمیٹنا .....بسط (ن) بَسْطًا: یھیلانا، برُصانا، کشادہ کرنا ..... أحال إحالةً: ایک حالت سے دوسری حالت میں برلنا ..... أَلْهَمَ إِلْهَامًا: وَی کرنا، سکھانا، توفیق وینا، دل میں وُالنا۔

#### باب \_\_\_\_

## عالم مثال كابيان

عاكم كے لغوى معنى ہيں: وہ چيز جس سے كوئى چيز جانى جائے، جيسے خاتمہ: وہ چيز جس سے مہر لگائى جائے اور عرف ميں عاكم كہتے ہيں اس چيز كوجس سے اللہ تعالى كوجانا جائے اور سارى مخلوقات كى يہى شان ہے يعنى كائنات كے ذرہ ذرہ سے خالق كو پہچانا جاسكتا ہے۔ اس لئے عالم كا اطلاق مجموعہ كائنات پر بھى ہوتا ہے اور اس كے اجزاء پر بھى بلكہ كائنات كے ہر ہر فرد پر بھى اس كا اطلاق كيا جاسكتا ہے، جيسے عالم زيد، عالم بكر وغيرہ تفسير روح المعانى ميں ہے و العَالَم كالنحاتَم، اسم لما يُعلم به، وغلب فيما يُعلم به النحالي شأنُه، وهو كل ما سواہ من الجواهر و الأعراض، و يطلق على مجموع الأجناس، وهو الشائع، كما يُطلق على واحد منها فصاعدًا (١٠٨١)

اوراجزائے عالم پرعالم كااطلاق مختلف اعتبارات سے كياجا تا ہے مثلاً:

- (۱) کوئی عالم کی دونشمیں کرتا ہے روحانی اور جسمانی۔
- (۲) کوئی عناصر کی دنیا کو عالم سفلی اور عالم کون وفساد کہتا ہے اور افلاک اور ان کے اندر کی چیزوں کو عالم عُلوی کہتا ہے۔
- (۳) کوئی حواس ہے محسوس ہونے والی چیز وں کو عالم شہادت اور محسوس نہ ہونے والی چیز وں کو عالم غیب کہتا ہے۔ (۴) کوئی ان چیز وں کو جوغیر متعینہ مدت کے لئے مادہ کے بغیر پیدا کی گئی ہیں، جیسے عقول عشرہ اور نفوس، ان کو عالم امر، عالم ملکوت اور عالم غیب کہتا ہے اور جو چیزیں مادہ سے اجل مقرر کے لئے پیدا کی گئی ہیں، جیسے موالید ثلاثة ان کو عالم خلق اور عالم شہادت کہتا ہے۔

- (۵) کوئی عالم کی دوتشمیں کرتاہے: عالم ارواح اور عالم اجسام۔
  - (۲) کوئی عالم کوظاہر وباطن میں تقسیم کرتا ہے۔
- (۷) اور دب العالمدین کی تفسیر میں مفسرین ہرجنس کوعلحدہ عالم قرار دیتے ہیں، جیسے عالم انس، عالم جن، عالم ملائکہ، عالم طُیور، عالم وحوش وغیرہ اورا گرینچا تر کرانواع کے اعتبار سے عالم کی تقسیم کی جائے تو بے شارعالم ہوجائیں گے۔ (۸) اور عرف عام میں عالم کی دوقتمیں کی جاتی ہیں: دنیا اور آخرت۔اور برزخ جس کا دوسرانام عالم قبر ہے وہ اسی

(۸) اور عرف عام میں عالم کی دو همیں کی جاتی ہیں: دنیااور آخرت۔اور برزح جس کا دوسرانام عالم فبرہے وہ اسی دنیا کا حصہ ہے جس میں آخرت کے احکام مترشح ہوتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ ایک نیاعالم ثابت کرتے ہیں اور اس کا نام عالم مثال رکھتے ہیں۔ مثال کے معنی ہیں مانند، ایک جیسی چیز، یہی معنی میں ہوئیس کیم شلبہ شکیے کے حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سی احادیث سے بیہ بات ثابت ہے کہ کا ئنات میں ایک ایساعالم بھی پایا جاتا ہے جو:

- (۱) غیر مادّی ہے یعنی عناصرار بعہ ہے ہیں بنا۔
- (۲) اس عالم میں معانی یعنی حقائق کے لئے بھی جسم ہیں اور بیاجسام مثالی ہیں ہر معنی کواس کی حالت کا لحاظ کر کے جسم دیاجا تا ہے مثلاً بزدلی کوخرگوش کا اور دنیا کوالیسی بوڑھی عورت کا جس کے سرکے بال کھچڑی ہورہے ہوں۔
- (٣) اس دنیامیں چیزیں پائے جانے سے پہلے عالم مثال میں پائی جاتی ہیں، وہاں ان کا تحقق مخصوص نوعیت کا ہے۔
- (۴) پھر جب وہ چیزیں اس دنیا میں لیعنی خارج میں پائی جاتی ہیں تو پیاوروہ ایک ہوقی ہیں رہی ہیہ بات کہ اتحاد کی سند سراقعہ میں اس سالت کی ساتھ ہیں ہیں ہوئی ہیں تو پیاوروہ ایک ہوقی ہیں رہی ہیہ بات کہ اتحاد کی

کیا نوعیت ہے؟ تواس کی تعیین مشکل ہے،اتحاد کی مختلف صور توں میں سے کوئی صورت ہوتی ہے۔

(۵) اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جن کے لئے عوام کے نز دیک جسم نہیں اور وہ عالم مثال میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں،اوراتر تی چڑھتی ہیںا گرچہ لوگ ان کونہیں دیکھتے۔

سوال: پیمالم کہاں ہے؟

جواب: بیرعالم جس طرح مادی نہیں، مکانی اور زمانی بھی نہیں،اس لئے اس کی جگہ تعین نہیں کی جاسکتی،بس اتنا کہا جائے گا کہ ایساعالم موجود ہے۔

سوال: اُس عالم کا نام عالم مثال کیوں تجویز کیا گیاہے؟

جواب: چونکہ عالم مثال میں دنیاوآخرت کی تمام چیزیں مثالی صورت میں پائی جاتی ہیں اس لئے اس کو عالم مثال نام دیا گیا ہے۔ مثال کے لئے دوسرالفظ طِلّ (سابیہ) بھی استعال کر سکتے ہیں یعنی عالم مثال میں تمام دنیوی اوراخروی چیزوں کے اطلال پائے جاتے ہیں ہنمونے پائے جاتے ہیں اورصوفیہ کی اصطلاح میں مثال کے معنی عینیت کے ہیں (کشاف اصطلاحات الفنون ۱۳۲۱:۲) پس عالم مثال کواس وجہ سے بھی عالم مثال کہا جاتا ہے کہاس عالم کی چیزیں اور اس

### دنیا کی چیزیں بعینہایک ہیں۔

### ﴿باب ذكر عالمَ المثال﴾

إعلم أنه دلَّت أحاديثُ كثيرةٌ على أن فى الوجود عالَما غيرَ عنصُرِيِّ، تَتَمَثَّلُ فيه المعانى بأجسام مناسِبَةٍ لها فى الصفة، وتتَحَقَّقُ هنالك الأشياءُ قبل وجودها فى الأرض، نحوًا من التَّحَقُّق؛فإذا وُجدت كانت هى هى،بمعنى من معانى هو هو؛ وأن كثيرًا من الأشياء، مما لاجسم لها عند العامَّة، تنتقل وتنزل ، ولايراها جميعُ الناس.

ترجمہ: عالم مثال کا تذکرہ: یہ بات جان لیجئے کہ بہت می حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک ایسا عالم بھی موجود ہے جو مادی نہیں ہے، معانی اس عالم میں پائے جاتے ہیں ایسے جسموں کے ساتھ جوان معانی کے ساتھ حالت میں مناسبت رکھنے والے ہیں اور چیزیں وہاں پائی جاتی ہیں، ان کے زمین میں پائے جانے کی کسی نوعیت سے، پھر جب وہ چیزیں اِس دنیا میں پائی جاتی ہیں تو وہ وہ ہی ہوتی ہیں، اتحاد کے معانی میں سے سی معنی کے اعتبار سے اور (احادیث اس پر بھی دلالت کرتی ہیں ) کہ بہت سی چیزیں، ان چیزوں میں سے جن کے لئے عوام کے نزد یک جسم نہیں ہے، منتقل ہوتی ہیں اور از تی ہیں در انحالیہ ان کوسب لوگنہیں دیکھتے۔

### تشريح:

- (۱) عُنصر عربی زبان کالفظ ہے اس کے لغوی معنی ہیں اصل ۔ اور اصطلاح میں عضراس بسیط (غیر مرکب) اصل کو کہتے ہیں جس سے تمام مرکب بات ترکیب پاتے ہیں۔ قدیم فلاسفہ کے نزدیکے عناصر چار تھے، یعنی آگ، پانی، ہوا اور مٹی، انہی کوار کان اور اصول کون وفساد بھی کہتے ہیں۔ قدیم فلاسفہ نے استقراء سے یہی چارعناصر دریافت کئے تھے۔ ان کے نزدیک موالید ثلاثه انہی عناصر اربعہ سے مرکب ہیں جدید نظریہ کے لئے میری کتاب معین الفلسفه دیکھیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عالم مثال مادی عالم نہیں یعنی وہ عناصر اربعہ سے مرکب نہیں۔
  - (۲) وجود کی دوشمیں ہیں: خارجی اور نفس الامری، پس موجود کی بھی دوشمیں ہیں:
  - (الف) موجودخارجی: لیعنی وہ موجود جس کا ہمارے ذہن سے باہر خارج میں وجود ہے، جیسے زید، عمر، بکر کا وجود۔
- (ب) موجود نفس الامری لیعنی وہ موجود جس کا واقعی وجود ہے لیعنی کسی کے ماننے پر موقوف نہیں ، جیسے جار کا جفت ہونا اور پانچ کا طاق ہونا اور طلوع شمس اور وجود نہار کے درمیان تلازم : بیسب واقعی چیزیں ہیں ،خواہ اس کو ماننے والا کوئی ہویانہ ہو،اورخواہ کوئی اس کو مانے یانہ مانے ،وہ ایک حقیقت ہیں ،اعتبار معتبر پر موقوف نہیں۔
- شاہ صاحب قدس سرہ وجود خارجی کے لئے'' وجود'' کا مادہ استعمال کرتے ہیں، اوروجودنفس الامری کے لئے

تحقُّق اور تمثُّل كے الفاظ استعال كرتے ہيں۔

(۳) معانی ، معنی کی جمع ہے معنی کے لغوی معنی ہیں : مقصوداور مراد،اورا صطلاح میں حقیقت و ماہیت اور عقلی مفہوم کو بھی معنی کہتے ہیں۔اور حقیقت و ماہیت مابعہ المشبی ہو ہو کو کہتے ہیں جیسے انسان کی ماہیت ہے حیوان ناطق کیونکہ اس سے انسان کا قوام ہے اور حیوان ناطق ایک عقلی مفہوم ہے، خارج میں مشقلاً اس کا وجود نہیں ۔عرف عام میں حقائق ومعانی کو' معنویات' سے تعبیر کرتے ہیں۔

غرض عالم مثال میں جس طرح اس دنیا کی مادیات (موجودات خارجیہ) کا مثالی وجود ہے، حقائق ومعانی کا بھی وہاں مثالی وجود ہے ہر حقیقت ومعنی کو اس کی صفت اور حالت کا لحاظ کر کے وہاں مثالی جسم دیا جاتا ہے جیسے موت کو مینڈ ھے کا جسم اور دنیا کو بوڑھی عورت کی شکل دی گئی ہے۔

(۴) نَحْوًا من التحقُّق كامطلب بيہ کہ عالم مثال میں اشیاء کا پایا جانا بالكل اس دنیا میں پائے جانے کی طرح نہیں ہے،البتہ اس کی پوری تفصیل ہم نہیں جانتے ،بس اجمالاً اتنا کہیں گے کہ وہاں تحقق ہوتا ہے۔

(۲) مذکر کے لئے ھو ھو ،اورمؤنث کے لئے ھی ھی،دو چیزوں میں اتحاد بتانے کے لئے محاورہ ہے ملکہ سباء نے بیہ محاورہ استعال کریں گے ﴿قَالُوْا: هلاَا محاورہ استعال کریں گے ﴿قَالُوْا: هلاَا مَا اللّٰهِ مَنْ قَبْلُ ﴾ (البقرة ۲۵) اوردو چیزوں میں اتحاد من کل الوجوہ نہیں ہوسکتا، ورنہ وہ دو کہاں رہیں گی؟ من وجیہ ہی اتحاد ہوسکتا ہے، شخ محمد اعلی تھانو گ نے کشاف اصطلاحات الفنون میں اس اتحاد کی متعدد صور تیں بیان کی ہیں، مثلاً:

- (۱) ذاتی اتحاد، نعنی حملِ ایجابی ہو سکے، جیسے زیدٌ انسانٌ، پس زیداورانسان ایک ہی چیز ہیں۔
  - (۲) اتحاد فی المفہوم، جیسے أسداور غضنفر کا ایک ہی مفہوم ہے، پس بیدونوں متحدین ۔
- (٣) متعدد چیزین سی خاص اعتبار سے متحد ہوں، جیسے افرادانسانی انسان ہونے کے اعتبار سے متحد ہیں۔

بیری اور عالم کی چیزیں اور عالم مثال کی چیزیں وجود میں تو متحد نہیں ، ورنہ وہ متعدد کیسے ہوں گی؟ پھراتحاد کی کیا صورت ہے؟ شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں کہ اتحاد کی مٰدکورہ صورتوں میں سے کوئی صورت ہوتی ہے، اس کی تعیین مشکل ہے۔



# عالم مثال پر دلالت کرنے والی روایات

اب ذیل میں شاہ صاحب رحمہ اللہ انیس (۱۹) نصوص پیش کرتے ہیں، جوعالم مثال کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں، ان کی شرح ترجمہ کے ساتھ کر دی جائے گی ، اور طریق استدلال شاہ صاحب بعد میں خود ہی ذکر فرما کیں گے۔ بیتمام

### روایات بلفظ نہیں ہیں، بلکہ روایات کا خلاصہ ہیں۔

### [الأحاديثُ الدالَّةُ على عالَم المثال]

[١] قال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿لما خلق الله الرَّحِمَ قامت، فقالت: هذا مقام العائذِبك من القطيعة ﴾

[٢] وقال: ﴿إِن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة، كأنهما غمامتان، أو غيايتان، أو فِرْقان من طير صوافِّ،تُحاجَّان عن أهلهما ﴾

[٣] وقال: ﴿تجيئ الأعمال يوم القيامة: فتجيئ الصلاة، ثم تجيئ الصدقة، ثم يجيئ الصيام ﴾ الحديث

[٤] وقال: ﴿ إِن المعروف والمنكر لخليقتان ،تُنصَبان للناس يوم القيامة: فأما المعروف فيُبشر أهلَه، وأما المنكر فيقول: إليكم!!، ولا يستطيعون له إلا لزومًا ﴾

[٥] وقال: ﴿إِن اللَّهِ يَبْعَث الأيَام يوم القيامة كَهَيْئَتِهَا، ويبعث الجمُّعة زهراءَ منيرةً ﴾

[٦] وقال: ﴿ يُوِّتِي بالدنيا يوم القيامة في صورةِ عجوز شَمْطَاءَ، زَرْقَاءَ، أَنْيَابُهَا بادية مُشَوَّه خَلْقُها ﴾

[٧] وقال: ﴿ هل ترون ما أرى؟ فإني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر ﴾

[٨] وقال في حديث الإسراء: ﴿فَإِذَا أَرْبِعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانَ بِاطْنَانَ، وَنَهْرَانَ ظَاهْرَانَ؛ فقلت: ما

هذا ياجبريل؟ قال: أما الباطنان ففي الجنة، وأماالظاهران فالنِّيل والفُرات،

[٩] وقال في حديث صلاة الكسوف: ﴿صوِّرت لي الجنة والنار ﴾وفي لفظ: ﴿بيني وبين جدار القبلة ﴾ وفيه: ﴿أنه بسط يدَه ليتناول عُنقودا من الجنة، وأنه تكعكع من النار، ونفخ من حرِّها، ورأى فيها سارق الحجيج، والمرأة التي ربطت الهرة حتى ماتت، ورأى في الجنة امْرأة مومسة،

سقت الكلب، ومعلوم أن تلك المسافة لاتتسع للجنة والنار ، بأجسادهما المعلومة عندالعامة

[١٠] وقال: ﴿ حُفَّت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، ثم أمر جبريل أن ينظر إليهما ﴾

[١١] وقال: ﴿ينزل البلاء فيعالجه الدعاء﴾

[١٢] وقال: ﴿خلق الله العقل ،فقال: أقبل ،فأقبل ،وقال له: أدبر فأدبر ﴾

[17] وقال : ﴿ هذان كتابان من رب العالمين ﴾ الحديث.

[16] وقال: ﴿يُونِّتِي بِالموت كأنه كبش، فَيُذبح بين الجنة والنار ﴾

[ه ١] وقال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾

[١٦] واستفاض في الحديث:

[الف]أن جبريل كان يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم ،ويَتَرَاءَ ى له، فيكلِّمه، ولا يراه سائر الناس.

[ب] وأن القبر يُفسح سبعين ذراعًا في سبعين، أو يُضَمُّ حتى تختلفَ أضلاعُ المقبور؛

[ج] وأن الملائكة تنزل على المقبور، فتسأله،

[ ر ] وأن عمله يتمثل له.

[ ٥ ] وأن الملائكة تنزل إلى المحتضر، بأيديهم الحرير أو المِسْحُ؛

[ و ] وأن الملائكة تضرب المقبور بمطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها مابين المشرق والمغرب.

[ ١٧] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿لَيُسَلَّطُ على الكافر في قبره تسعة وتسعون تِنِّينًا، تَنْهَسُه وتلدغه حتى تقوم الساعة ﴾

[ ١ ٨ ] وقال: ﴿إِذَا أَدْخُلَ الْمِيتُ الْقَبْرِ مُثِّلَتَ لَهُ الشَّمْسُ عَنْدُ غُرُوبِهَا ،فيجلس يمسح عينيه، ويقول: دعوني أصلي ﴾

[١٩] واستفاض في الحديث:

[ الف] أن الله تعالى يتجلى بصور كثيرة الأهل الموقف.

[ب] وأن النبي صلى الله عليه وسلم يَدخُل على ربه، وهو على كرسيه؛

[ج] وأن الله تعالى يكلم ابن آدم شِفاهًا ؛ --- إلى غير ذلك مما لايحصى كثرةً

حدیث (۱) نبی گریم طالع این ارشاد فرمایا که 'جب الله تعالی نے ''کو پیدا کیا، تو وہ کھڑا ہوا، اوراس نے معدیت (۱) نبی گریم طالع این ارشاد فرمایا که 'جب الله تعالی نے فرمایا که کیا تو اس پرراضی ہے کہ جو تجھے کائے، میں اس کواپنے سے جوڑوں؟ ناتے نے جواب دیا: ''میں اس پرراضی میں اس کواپنے سے جوڑوں؟ ناتے نے جواب دیا: ''میں اس پرراضی میں اس کہ الله تعالی نے فرمایا' 'جابیہ تیرے لئے ہے' 'یعنی میں اس کی گارٹی دیتا ہوں (مشکوۃ باب البروالصلہ حدیث ۱۹۹۹) میں' الله تعالی نے فرمایا ' نجاری وسلم کی روایت ہے۔ دَجِم (بچہ دانی) بعنی ددھیا لی اور نتھیا لی رشتہ داری ۔ رحم نے کھڑے ہوکر رحمان کی کمر میں کولی جری تھی کولی جری کولی جری اور قطع رحمی سے پناہ چاہی، جس پر اس بچہ جس طرح پناہ لینے کے لئے مال کی کمر میں کولی بجری اور قطع رحمی سے پناہ چاہی، جس پر اس بچہ جس طرح پناہ لینے کے لئے مال کی کمر میں کولی بجری اور قطع رحمی سے پناہ چاہی، جس پر اس

سے مذکورہ وعدہ کیا گیا۔غور بیجئے ، نا تاایک معنوی چیز ہے اس کاجسم نہیں ہے ،مگر حدیث اس کےجسم دار ہونے پر دلالت کرتی ہے ، بیجسم مثالی جسم ہے جواس کو عالم مثال میں ملاہے۔

حدیث (۲) اور فرمایا که زَهْرَ اوَیْن (دورو ثن سورتیں) بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، وہ دونوں قیامت کے دن سفار شی بن کرحاضر ہونگی، گویاوہ دوبادل ہیں یا دوسائبان ہیں یاصف بستۃ اڑنے والے پرندوں کی دوقطاریں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی (پیروایٹ سلم و ترفدی وغیرہ بہت سی کتابوں میں مختلف الفاظ سے مروی ہے، دیکھئے اللدر المنثور ا: ۱۸مشکوۃ شریف فضائل القرآن صدیث ۲۱۲۰)

لغات:الغَمام: بادل، اورا یک ٹکڑے کو غَمامة کہتے ہیں، جمع غَمائه ...... الْغَیایَة: ہروہ چیز جوانسان پرسائیگن ہو، جیسے سائبان، چھتری، بادل وغیرہ .....الفِرْق: ہر چیز کاٹکڑا ......صَوَاتَ جَمّع ہے صَافَّ (اسم فاعل) کی جمعنی صف بستہ حدیث (۳) اورار شاد فر مایا کہ قیامت کے دن اعمال حاضر ہوں گے، پس (سب سے پہلے) نماز آئے گی، پھر حدیث (سب سے پہلے) نماز آئے گی، پھر خیرات آئے گی، پھر روزہ آئے گا (آخر تک حدیث پڑھیے) یہ لمبی حدیث ہے، منداحمد ۲۲۳ مشکوۃ کتاب الرقاق حدیث ہے، منداحمد ۲۲۳ مشکوۃ کتاب الرقاق حدیث میں میں ہیں، قیامت کے دن اپنے مثالی اجسم دار نہیں ہیں، قیامت کے دن اپنے مثالی اجسام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔

حدیث (۴)اورارشادفر مایا که معروف (الله کی مرضی کے موافق قول وفعل)اور منکر (الله کی مرضی کے خلاف قول وفعل) دو مخلوق ہیں، قیامت کے دن دونوں لوگوں کے لئے کھڑی کی جائیں گی۔ پس معروف اپنے لوگوں کوخوش خبری دےگااور رہامنکر تو وہ کہےگا:''ہٹو بچو'' گرلوگ اس سے چپکتے ہی چلے جائیں گے ( کنز العمال حدیث ۴۲۰۷۲)

حدیث (۵)اور فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تمام دنوں کواٹھا ئیں گے، جیسے وہ ہیں،اور جمعہ کواٹھا ئیں گے روشن چمکتا (متدرک حاکم ا: ۲۷۷ کنز العمال حدیث ۲۰۹۱)

حدیث (۲) حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: ' دنیا قیامت کے دن لائی جائے گی ، ایسی بڑھیا کی شکل میں جس کے سرکے بال کھچڑی ہور ہے ہوں گے، جس کی آئھیں نیلگوں ہوئگی ، جو دانت پھاڑ رہی ہوگی جو گا۔ اوگل جو نہایت برشکل ہوگی۔ وہ مخلوقات کو جھا نک کر دیکھے گی۔ لوگوں سے دریافت کیا جائے گا: اسے جانتے ہو؟ لوگ جواب دیں گے: پناہ بخدا! جو ہم اسے جانیں: انہیں جتلایا جائے گایہ وہ دنیا ہے جس کی خاطرتم باہم جھڑتے تھے، رشتوں کو تو ڑتے تھے، ایک دوسرے پر جلتے تھے اور باہم بغض ونفرت رکھتے تھے اور دھوکے میں رہتے تھے! پھراس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ پچارے گی: ''میرے رب! میرے پیرواور میرے چیلے کہاں ہیں؟''اللہ عز وجل حکم دیں گے کہاں کی ریدوں اور چیلوں کواس کے ساتھ ملا دو!'' (احیاءالعلوم ۱۸۲۳)

تشریخ: دنیا کوئی حتّی اورجسم دار چیزنہیں، وہ اس عالم کی حقیقت ہے، مگر قیامت کے دن وہ بڑھیا کی شکل میں آئے

گی، بیعالم مثال میں اس کوملی ہوئی شکل ہے۔

لغات: شَمْطاء مَوَنْ أَشْمَط كَا، شَمِطَ (س) شَمَطًا سر ميں کچر الوں والا ہونا ..... زَرْقَاءُمُوَنْ أَزْرَقُ كا، جس كِ معنى بين نيل كون، آسانى رنگ جيسا ..... أَنْيَاب جَعْ نَابٌ كى، بَمعنى دانت ..... مُشَوَّهُ برشكل شوِهَ يَشُوهُ شَوْهًا: برشكل ہونا ..... خَلْق: بناوٹ \_

حدیث (۷) حضرت اسامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله طبالینی کی مینہ کے قلعوں میں سے سی قلعہ پر چڑھے اور فر مایا کہ کیاتم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ بیں! آپ نے فر مایا کہ میں تمہارے گھروں میں بارش کی طرح فتنوں کوگرتے دیکھ رہا ہوں (منفق علیہ مشکوۃ کتاب الفتن حدیث ۵۳۸۷) فتنے بھی معنوی چیز ہیں اور ان کا بارش کی طرح برسنا مثالی جسم کے ساتھ تھا۔

حدیث (۸) اور معراج کی روایت میں فر مایا ہے کہ اچا نک جار نہریں سامنے آئیں، دو باطنی یعنی بہ کر جنت میں جارہی تھیں، اور دو ظاہری یعنی بہ کر باہر آرہی تھیں آنحضور شاہلی ہے آئے خضرت جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا: یہ کیا ہے؟ انھوں نے بتایا کہ باطنی دونہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری دونہریں نیل وفرات ہیں (منق علیہ مشکوۃ باب فی المعراج حدیث ۵۸۶۲)

تشریح: دریائے نیل وسطی افریقہ سے نکلتا ہے اور مصر میں داخل ہو کر بحرا بیض متوسط میں گرتا ہے اور فرات عراق میں ہے جو د جلہ میں شامل ہو کرخلیج فارس میں گرتا ہے۔غرض مید دونوں زمین کے دریا ہیں مگر حضور نے ان کوعالم بالا میں دیکھا ہے، بیاُن کی مثالی صور تیں تھیں۔

حدیث (۹) اورسورج گهن کی نماز کی روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جنت وجہنم میرے لئے مصور کی گئیں اورا یک روایت میں ہے کہ جنت وجہنم میرے لئے مصور کی گئیں اورا یک روایت میں ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھایا تا کہ جنت سے انگور کا خوشہ لے لیں اور بیجی ہے کہ آپ دوزخ کی وجہ سے رک گئے اور گرمی سے پھونک ماری اور آپ نے جہنم میں حاجیوں کا سامان چرانے والے کود یکھا، اوراس عورت کود یکھا جس نے بلی کو باندھ کر بھو کے ماردیا تھا۔ اور آپ نے جنت میں ایک بدکارعورت کو دیکھا جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا ۔ اور یہ بات بریہی ہے کہ اس مسافت میں (یعنی آپ کے اور جدار قبلہ کے درمیان میں) جنت وجہنم کی اس مقدار (طول وعرض) کے ساتھ جو عام لوگ بھی جانتے ہیں سائی کہاں؟! (یہ صفری فنگف حدیثوں کا خلاصہ ہے، جو صحاح میں وارد ہوئی ہیں)

حدیث (۱۰)اورارشادفر مایا که جنت نا گوار پول سے گھیری گئی ہے،اور جہنم خواہشات کے ساتھ گھیری گئی ہے، پھر جبرئیل کو حکم دیا کہ وہ دونوں کو دیکھیں (مشکوۃ کتاب الرقاق حدیث ۱۲۰۵) مکارہ اور خواہشات بھی معنویات ہیں مگران کی باڑ باندھی گئی ہے اور حضرت جبرئیل نے ان کو دیکھا بھی ہے، بیسب پھھ مثالی اجسام کے ذریعیہ ہوا ہے۔ حدیث (۱۱)اور فرمایا کہ بلااترتی ہے تواس سے دعاکشتی لڑتی ہے یعنی دونوں میں کشاشی ہوتی ہے (دواہ البزاد والطبوانی

والحاكم، وقال صحيح الاسناد الترغيب والتربيب ٢٠٢٢)

حدیث (۱۲) اورارشا وفر مایا: الله تعالی نے عقل کو پیدا کیا، پھراس سے کہا: ''سامنے آ' تو وہ سامنے آئی اوراس سے فر مایا کہ پیٹھ پھیر، تو اس نے پیٹھ پھیر لی، پھراللہ نے فر مایا: میری عزت کی قتم! میں نے تجھ سے زیادہ پسندیدہ مخلوق پیدائہیں کی، تیری وجہ سے میں لونگا اور دونگا اور دونگا اور تیری وجہ سے تو اب ہے اور تجھ پرسزا ہے، دواہ الطبر انبی فی الکبیر والأوسط، وفیه عمر بن أببی صالح، قال الذهبی: لا یُعرف (مجمع الزوائد ۲۸:۸۸)

حدیث (۱۳) اور فرمایا: یه دو کتابیں (رجسر ) ہیں رب العالمین کی جانب سے (حدیث آخر تک پڑھیے) امام احمہ، نسائی اور ترمذی نے بیحدیث روایت کی ہے (فتح الباری ۱۱:۸۸۸) ایک رجسر میں تمام جنتیوں کے نام تھے اور دوسرے میں دوز خیوں کے، اور آخر میں ٹوٹل تھا، جس میں کمی بیشی کا امکان نہیں۔

حدیث (۱۴)اورارشادفر مایا که قیامت کے دن موت کومینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت ودوزخ کے درمیان اس کوذنح کر دیا جائے گا (متف علیہ سلم شریف کتاب الجنة ۱۸۴۰مصری)

آیت (۱۵) اور الله تعالی کا ارشاد ہے: پس ہم نے مریم کے پاس اپنی روح بھیجی، پس وہ ایک درست انسان کی طرح اس کے سامنے ظاہر ہوئی، (سورۂ مریم آیت ۱۷) عام مفسرین کی رائے میہ کہ اس آیت میں روح سے مراد حضرت جرئیل علیہ السلام ہیں مگر شاہ صاحب رحمہ الله روح سے جان مراد لیتے ہیں جو ایک امر ربّ اور معنوی چیز ہے، جس نے درست انسان کی شکل اختیار کی، یہی مثال جسم ہے۔

حدیث: (۱۲) اور بکثرت احادیث میں مضمون آیا ہے کہ:

(الف) حضرت جبرئیل علیہ السلام آنخضرت مِللِنْظِیَّمْ کے سامنے ظاہر ہوتے تھے، اور وہ آپ کونظر آتے تھے، پس آپ ان سے باتیں کرتے تھے، اور ان کودیگر لوگ نہیں دیکھتے تھے۔

(ب)اور یہ کہ قبر کشادہ کی جائے گی ستر درستر ہاتھ (بیعن طول بھی ستر ہاتھ اور عرض بھی اتنا ہی اور ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے، پس مربع گیارہ ہزار پچیس فٹ ہوگا۔اور یہ کشادگی نیک آ دمی کے لئے ہوگی )یا قبر ملائی جائے گی ،اتن کہ میت کی پسلیاں اِدھراُدھر ہوجا کیں گی (قبر کا یہ بھینچنا ہر شخص کے لئے ہوگا)

- (ع) اوربیکفرشت میت کے پاس آتے ہیں، پس اس سے سوالات کرتے ہیں۔
  - (م) اوربیک میت کاعمل متشکل ہوکراس کے سامنے آتا ہے۔
- (ھ) اور بیک فرشتے آتے ہیں قریب المرگ کے پاس،ان کے ہاتھوں میں ریشم ہوتا ہے یا ٹاٹ ہوتا ہے۔
- (م) اور یہ کہ فرشے میت کولو ہے کے گرز سے مارتے ہیں، پس وہ الیبی چیخ مارتا ہے جس کوساری مخلوق سنتی ہے۔ حدیث: (۱۷)اور نبی کریم مِسَالِنْ اِیَّا اِنْ ارشاد فر مایا کہ کا فریراس کی قبر میں ننا نوے اژ دھے مسلط کئے جاتے ہیں،

جوقیامت تک اس کونوچتاور ڈستے رہتے ہیں۔

حدیث: (۱۸) اور فرمایا: جب میت قبر میں اتاری جاتی ہے تو سورج اس کے لئے غروب کے وقت کی طرح متمثل موتا ہے، پس وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور آئکھیں ماتا ہے اور کہتا ہے: '' مجھے چھوڑ و، میں نماز پڑھ لوں'' (حدیث نمبر ۱۲ اسے یہاں تک جتنی روایات ہیں ان کوسیوطی رحمہ اللہ کی شرح الصدور بشرح حال الموتی و القبور اور اس کی تلخیص بُشری الکئیب بلقاء الحبیب میں دیکھا جا سکتا ہے )

حدیث: (۱۹) اورا حادیث میں مضمون بھی بکثرت آیا ہے کہ:

(الف) قیامت کے دن اللہ تعالی میدان محشر میں مختلف صورتوں میں بخلی فرمائیں گے۔

(ب)اور بیر کہ آنحضور ﷺ بارگاہ رب العالمین میں تشریف لے جائیں گے، درانحالیکہ اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پرجلوہ فروز ہوں گے۔

(ج)اوریہ کہاللہ تعالیٰ انسانوں سے روبہ روکلام فرمائیں گے — وغیرہ وغیرہ اُن روایات میں سے جن کا شار بوجہ کثرے ممکن نہیں ۔

لغات: صوَّره: تصویر بنانا ..... تَکُعُکَعَ: رک جانا ..... المومِسَة: بدکار وفاجره عورت ..... أومَسَتِ المرأة: بدکار ہونا ..... حَفَّ الشيئ: گھرنا ..... مَکارِه جَعْ مَکُرَهُ کی: نا گوار خاطر بات ..... عَالَجَه: مثل کرنا ، علاح کرنا ..... القبال: سامنے سے آنا ..... إدبار پیٹے پھیر کرجانا ..... تَرَاء ی لِا كُفنا ..... تحتلف: وائيں طرف کی پسلیوں کا پسلیوں کا پسلیوں کی پسلیوں کے برعکس ..... مقبود: وُن کیا ہوا یعنی میت ..... المِسْع: ناٹ سے المِسْع: ناٹ المِسْع قدید المِسْع اللحم گوشت کوا گلے دانتوں سے نو چنا۔ .... المِسْط قة: ہتوڑا، روئی وُصِح کا ڈیٹرا ....التِنَّن : زہر بلاا ژدھا ..... نهسَ اللحم گوشت کوا گلے دانتوں سے نو چنا۔



### مذکورہ روایات میںغور کرنے کے تین طریقے

مرکورہ بالا روایات میں غور کرنے کے تین طریقے ہیں:

آن روایات کوظاہر پرمحمول کیا جائے یعنی بظاہراُن کا جو کچھ مفہوم ہے اس کو مان لیا جائے ، اس صورت میں عالم مثال کو ماننا پڑے گا، کیونکہ ان روایات کی توجیہ عالم مثال کو مانے بغیر ممکن نہیں ، عالم مثال کو مان کریہ توجیہ ہوگی کہ مذکورہ بالا روایات میں بیان فرمودہ تمام باتیں واقعی اوٹوس الا مری ہیں ، اور ان کے اجسام ان کے مثالی پیکر ہیں ۔ محدثین کرام کا اصول اسی بات کو مقتضی ہے کہ ان روایات کو ان کے ظاہر پرمحمول کیا جائے ، ان کی کوئی تاویل نہ کی جائے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۱ھ) نے اس قاعدہ پر تنبیہ کی ہے اور شاہ صاحب کا مزاج بھی یہی ہے۔ چنانچے آپ نے انہی روایات کی بنیاد پر عالم مثال کوثابت کیا ہے۔

﴿ ان روایات کی بیتاویل کی جائے کہ وہ صرف آدمی کا حساس ہے، خارج میں ان میں سے کوئی چیز موجو ذہیں، جیسے خواب دیکھنے والا جو امور خواب میں دیکھنے حارج میں اسکا احساس ہوتا ہے، ان میں سے کوئی چیز خارج میں موجو ذہیں ہوتی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی قسم کی توجیہ درج ذیل آیت میں کی ہے۔ سورة الدخان آیت اوا میں ارشاد ہے۔

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَآءُ بِدُخَانِ سُوآپِ (كفار كَمَا كَ لَكَ) الله دن كا انتظار يَجِحَ جَبَه آسان ايك مُبِيْنٍ، يَغْشَى النَّاسَ، هذَا عَذَابٌ واضح دهوال لے آئے، جو ان سب لوگوں پر عام ہوجائے۔ يہ أَيْنِيْمُ دردنا كسزاہے۔

حضرت ابن مسعودرضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ: بینشانی پائی جا پچکی ہے مکہ میں شخت قبط پڑا،لوگوں نے مردار، چمڑے اور ہڈیاں تک کھا ئیں اورصورت حال بیہ ہوگئی کہ جب وہ آسمان کی طرف د کیھتے تھے تو بھوک کی وجہ ہے،ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، آسان نظر ہی نہیں آتا تھا۔ حالانکہ خارج میں کوئی دھواں نہیں تھا، بیصرف ان بھوکوں کا احساس تھا۔ بیروایت الدرالمنثورج ۲س ۲۸ میں ہے گ

اور محدث کبیر ابن الماجشون محمه الله سے مروی ہے کہ جن احادیث میں الله تعالی کا میدان حشر میں اتر نا اور قیامت کے روز بندوں کا الله تعالی کود کینا مروی ہے۔ ان کا مطلب سے ہے کہ الله تعالی مخلوق کی نگا ہوں میں تغیر کر دیں گے، چنا نچہ وہ الله تعالی کواتر تا، بخل فرما تا ، مخلوق سے سرگوشی کرتا اور با تیں کرتا دیکھیں گے، مگر الله تعالی کی عظمت و کبریائی میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی ، نہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل ہوں گے۔ اور الله تعالی ایساس لئے کریں گے تا کہ بندے جان لیس کہ الله تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ امام بغوی رحمہ الله نے شرح السنہ (۱۵:۸ میں عظمته، عظمته، ولکن عیناك یُعَیِّر هما حتی تر اہ کیف شاء اھ

سی یاان روایات کو صنمون فہمی کے لئے پیرایہ بیان قر اردیا جائے ، مثلاً قبر میں پہنچنے والی تکلیف اور راحت کو مختلف اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ، قیامت کے قریب ظاہر ہوگی ، واقعی دھواں آسمان کو دھک لے گا ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ نشانی ابھتے الدرالمنثو رآیت مذکورہ کی تفسیر ۲۱ دھک لے گا ، اور چالیس دن تک یہ کیفیت رہے گی ۔ دیکھئے الدرالمنثو رآیت مذکورہ کی تفسیر ۲۱ کے ان کا یہ کو مخدث عبدالعزیز بن عبدالملک بن ابوسلمہ کے داداابوسلمہ بہت سرخ تھے ، اس لئے ان کا یہ لقب ہوگیا ۲۱ لقب ہوگیا ۲۱ ا

انداز سے مجھایا گیا ہے کہ سوال وجواب ہوں گے، کوئی تیجے جواب دے گا اور کوئی ہاہا کر کے رہ جائے گا،کسی کو قبر بھینچے گی تو کسی کے لئے ۷×۰۷ کشادہ کی جائے گی،کسی کے لئے جنت کی طرف در پچے کھولا جائے گا تو کسی پر فرشتے گرز بجائیں گے اور اس کو سانپ بچھونو چیس گے اور ڈسیس گے۔ بیسب قبر میں پیش آنے والے رنج وراحت کو سمجھانے کے لئے پیرا ریبیان ہے اور بس۔

مگرشاہ صاحب کے نزدیک جوشخص صرف یہ تیسری تو جیہ کرتا ہے وہ اہل حق میں سے نہیں ، گمراہ ہے۔ باطل فرقے نصوص کی اسی طرح تاویل کیا کرتے ہیں۔

والناظر في هذه الأحاديث بين إحدى ثلاث:

[١] إما أن يُقِرَّ بظاهرها، فيضطرَّ إلى إثبات عالَم، ذكرنا شأنه؛ وهذه هي التي تقتضيها قاعدة أهل الحديث؛ نَبَّهَ على ذلك السُّيوطي \_رحمه الله تعالى \_ وبهاأقول، وإليها أذهب.

[۲] أو يقول: إن هذه الوقائع تَتَراء على لحس الرائى، وتتمثل له فى بصره، وإن لم تكن خارجَ حسِّه؛ وقال بنظير ذلك عبد الله بن مسعود فى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتِى السَّمَآءُ بِدُخَان مُّبِيْنٍ ﴾: إنهم أصابهم جَدُبٌ، فكان أحدهم ينظر إلى السماء، فيرى كهيئة الدخان من الجوع؛ ويُذكر عن ابن الماجِشون: أن كل حديث جاء فى التنقل والرؤية فى المحشر، فمعناه: أنه يغيِّر أبصار خلقه، فيرونه نازلاً متجليًا، ويناجى خلقه ويخاطبهم، وهو غير متغير عن عظمته، ولا منتقل، ليعلموا أن الله على كل شيئ قدير.

[٣] أويجعلها تمثيلا لِتَفْهِيْمِ معانِ أخرى؛ ولستُ أرى المقتَصِرَ على الثالثة من أهل الحق.

تر جمہ: اوران حدیثوں میںغور کرنے والاتین صورتوں میں سے کسی ایک کے درمیان ہے:

- (۱) یا توبیکہ وہ ان احادیث کے ظاہر کا اقر ارکرے، تو وہ مجبور ہوگا ایک ایسے عالم کو ثابت کرنے کی طرف جس کا حال ہم نے (باب کے شروع میں ) ذکر کیا ہے۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جس کو محدثین کا قاعدہ چاہتا ہے، سیوطی رحمہ اللہ نے اس پر تنبیہ کی ہے، اور اس کا میں قائل ہوں اور اس کی طرف میں جاتا ہوں۔
- (۲) یاوہ یہ کے کہ بیوا قعات د کیھنے والے کے حواس کود کھتے ہیں،اوروہ د کیھنے والے کی نگاہ میں متشکل ہوتے ہیں،
  اگر چہاس کے حواس سے باہر وہ واقعات موجود نہیں ہیں اور اسی قتم کی بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی ہے ارشاد باری تعالی: ﴿ يَوْمَ مَا تَاتِي السَّمَآءُ بِدُ خَانٍ مُّبِيْنٍ ﴾ کی تفسیر میں کہ ان کو قط سالی پینچی، پس ان میں سے ایک شخص آسمان کی طرف د کھتا تھا، پس وہ بھوک کی وجہ سے دھویں جبیباد کھتا تھا۔اور ابن الماجشون (تابعی) سے نقل

کیاجا تا ہے کہ ہروہ حدیث جووارد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے منتقل ہونے کے بارے میں اور میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ کو کیھنے کے بارے میں تو اس کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی نگا ہوں میں تبدیلی کردیں گے، پس وہ اللہ تعالیٰ کو اثر تا، بخلی فرما تا دیکھیں گے اور اللہ اپنی مخلوق سے سرگوشی فرما ئیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے در انحالیکہ وہ اپنی عظمت نے بین بدلیں گے، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں گے۔ تا کہ لوگ جان لیس کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ عظمت سے نہیں بدلیں گے بیان گردانے ، دوسرے معانی کو سمجھانے کے لئے اور میں اس تیسری توجیہ پر اکتفا کرنے والے کواہل حق میں سے نہیں سمجھتا۔

تصحیح: لتفهیم معانٍ أخرى: مطبوع نسخه میں لِتَفَهُّمِ إلخ تقامتِ مخطوط كرا چي سے كي ہے۔

 $\Rightarrow$ 

 $\frac{1}{2}$ 

### امام غزالی رحمه الله کا تائیدی حوالیه

امام غزالی او حمد اللہ نے احیاء علوم الدین (۲۲۷:۳) میں عذاب قبر کی بحث میں نصوص کی توجیہ کے بیتیوں طریقے بیان کئے ہیں آپ نے بہلے قبر میں پہنچنے والی رنج وراحت کی روایات کھی ہیں ، پھر ارشاد فر مایا ہے کہ ان روایات کے طاہری معنی درست ہیں اوران میں مخفی راز ہیں ، جواہل بصیرت پر واضح ہیں ،اس لئے عوام کی سمجھ میں اگران کی حقیقتیں نہ آئیں تو بھی ان کے طاہری معنی کا افکار نہیں کرنا چاہئے ،ایمان کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ ان کو مان لیا جائے۔

سوال: یه روایات ہم کیسے مان لیں، یه روایات تو مشاہدہ کے خلاف ہیں؟! بعض لاشیں عرصہ دُارز تک سی مصلحت سے محفوظ رکھی جاتی ہیں،ان کو فن نہیں کیا جاتا ہمّی کر کے ان کور کھا جاتا ہے، یا سر دخانہ میں پڑی رہتی ہیں، مگر وہاں نہ تو کوئی سانپ ہوتا ہے، نہ بچھو، پھر ہم مشاہدہ کے خلاف عذا ب قبر کی یہ روایات کیسے مان لیں؟!

جواب:اس قتم کی روایات کو ماننے کی تین صورتیں ہیں:

پہلی صورت: جوزیادہ واضح، زیادہ محفوظ ہے وہ یہ ہے کہ عذاب قبر کی تمام روایات کوظاہر پرمحمول کیا جائے، اور مان لیا جائے کہ بیتمام معاملات قبر میں پیش آتے ہیں، گوہمیں نظر نہیں آتے ؛ اس لئے کہ ہماری بیآ تکھیں بیش آتے ، اس لئے کہ ہماری بیآ تکھیں کے نالی میں اختلاف کی وجہ یہ غزالی میں اختلاف ہے کہ افظ زاء کی تشدید کے ساتھ غَزَّ المی ہے یا تخفیف کے ساتھ غزَ المی ہے؟ اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیسوت کا سے کی طرف نبیت ہے تو تشدید کے ساتھ ہے، اس صورت میں بید ججۃ الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد موسی رایران ) طوسی رحمہ اللہ (۲۵۰ - ۵۰ ۵ ھے ۱۵ مارف نبیت ہے تو زاء کی تخفیف کے ساتھ ہے۔ ا

عالم مشاہدہ کی چیزوں کود کیھنے کے لئے ہیں، دوسرے عالم کی چیزوں کا بیآ تکھیں مشاہدہ نہیں کرسکتیں، جیسے مجلس ذکر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اوراہل محفل کو گھیر لیتے ہیں، مگروہ ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ فرشتے دوسرے عالم کی مخلوق ہیں۔ اسی طرح حضرت جبرئیل علیہ السلام آنحضور میں ہی گئی ہے پاس تشریف لاتے تھے اور صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم اس کو مانتے تھے، اگر چہوہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو نہیں دیکھتے تھے اور وہ بی بھی مانتے تھے کہ آنحضور میں ہی گؤی ہے کو حضرت جبرئیل علیہ السلام کو نہیں دیکھتے تھے اور وہ بی بھی مانتے تھے کہ آنحضور میں ہی ہیں۔

اورا گرکوئی اس بات کو جسے صحابہ مانتے تھے نہیں مانتا تو اس کواپنے ایمان کی خبر لینی چاہئے ،اس کا وحی اور فرشتوں پر ایمان ہی سیجے نہیں ،اور جو شخص اسے مانتا ہے اور یہ بات اس کے نزدیک ممکن ہے کہ آنخصور شیالی آئی گروہ چیزیں نظر آئیں جو عام امت کونظر نہ آئیں تو پھر عذاب قبر میں وہ یہ بات کیوں نہیں مانتا ؟! غرض قبر میں جوعذاب ہوتا ہے اور جوراحتیں پہنچتی ہیں، وہ واقعی چیزیں ہیں ،گروہ دوسری دنیا کی چیزیں ہیں ،اس لئے وہ ہمیں نظر نہیں آئیں۔

دوسری صورت: قبر میں پیش آنے والے معاملات اگر چہ خارج میں موجود نہیں ہوتے مگر میت کو وہ محسوں ہوتے ہیں، جیسے خواب کا معاملہ ہے، کوئی خواب میں بادشاہ بنایا جاتا ہے، ٹھاٹھ سے حکومت کرتا ہے اور کوئی جیل میں پہنچایا جاتا ہے، پولیس والے اس پرڈنڈے بجاتے ہیں، اور وہ بری طرح چلاتا ہے مگر جب آنکھ کھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب تھا حقیقت کچھ بہیں تھی۔

مگرخواب کاخواب ہونا آئکھ کھلنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے،خواب (نیند) میں تو آ دمی پیش آنے والے واقعات کو حقیقت ہی حقیقت سمجھتا ہے، اسی طرح قبر کا معاملہ ہے مگر قبر میں قیامت تک آئکھ نہیں کھلے گی، اس لئے وہ واقعات حقیقت ہی رہیں گے۔

غرض خواب میں جس طرح خواب دیکھنے والے کے دل ود ماغ میں یہ کیفیت پیدا کردی جاتی ہے اور خارج میں اُن چیز وں کا وجود نہیں ہوتا، اسی طرح عذاب قبر کا معاملہ ہے، اور جس طرح خواب دیکھنے والے کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا، اسی طرح زندوں کومیت کے پاس کچھ نظر نہیں آتا، مگر میت کے احساس میں سب کچھ ہوتا ہے۔
تیسری صورت: عذاب قبر کی روایات کوایک پیرا یہ بیان قرار دیا جائے، ان روایات سے مقصود یہ ضمون سمجھانا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں میت کس قسم کی تکالیف سے دو چار ہوتی ہے اور مقصود صرف پیرا یہ بیان نہیں، بلکہ وہ حقیقت مقصود ہے جسے سانپ کا کا ٹنا اصل مقصود نہیں، بلکہ اس کے کا شخری جو زہر می وجہ سے محسوں ہوتی نہیں مراب کے دیے جو نہر کی وجہ سے محسوں ہوتی نہیں مراب نے بدن کو مقصود ہے۔ بلکہ زہر بھی اصل مقصود نہیں، بھر وہ سانپ پالتے ہیں، ان کواول تو سانپ کا طبخ سے بین ، ان کواول تو سانپ کا طبخ سے نہیں، اور کا ٹیں تو ان کوئی تکلیف نہیں ہوتی ، ان کے تی میں سانپ کا کا ٹنا نہ کا ٹنا برابر ہوتا ہے۔

اس کے بالمقابل اگر کسی کوز ہر کا انجکشن دیدیا جائے اور اس کوسانپ کے کاٹے جیسی تکلیف ہو، تو بیا انجکشن دینا بھی سانپ کا کا ٹنا ہے، اگر چہاس کوسانپ نے نہیں کا ٹا، مگر اس کو سمجھانے کے لئے سانپ کے کاٹے ، اور اڑدھوں کے ڈسنے اور نوچنے کا پیرا بیربیان اختیار کرنا ضروری ہوگا، جیسے'' جماع کی لذت' سمجھانے کے لئے'' صحبت' کا پیرا بیربیان اختیار کرنا ضروری ہے۔

اسی طرح تمام''اسباب'' مقصود نہیں ہوتے ، مقصودان کا'' نتیجہ'' ہوتا ہے، جیسے کھانے سے مقصود شکم سیری ہے اور پانی پینے سے مقصود سیرانی ہے اگرکوئی کھائے بغیراس کو پانی پینے بغیر سیراب ہوجائے یا صحبت کئے بغیراس کو لذت جماع حاصل ہوتو مقصود حاصل ہوگیا ، اگر چہ صورت نہیں پائی گئی ، صوم وصال کی حدیث میں ارشاد نبوی ہے ﴿إِن ربی یُطعمنی و یَسْقینی ﴾ اس میں یہی حقیقت سمجھائی گئی ہے۔ اسی طرح سانپوں کا کا ٹنا جوسب اکم ہے وہ مقصود نہیں ، مقصود اس کا نتیجہ ہے جوعذاب قبر کی صورت میں موجود ہے، گوصورت موجود نہیں۔

سوال: قبرمیں جورنج وراحت پہنچی ہے،اس کاراز کیا ہے؟ لینی اس کا سبب کیا ہے؟

جواب: انسان کی خوبیاں قبر میں راحتوں کی مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہیں ،اور بری صفات: تباہ کن اور تکلیف دہ عذاب کی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں ہیں دنیا میں اعمال صالحہ کر کے خوبیاں پیدا کرنی چاہئیں تا کہ وہ قبر میں راحتوں کا سبب بنیں ۔اور برے اعمال سے بچنا چاہئے تا کہ بری صفات پیدا نہ ہوں جوعذاب قبر کا سبب بن جائیں ۔

وقد صوَّر الإمام الغزالي في عذاب القبر تلك المقاماتِ الثلاث، حيث قال:

أمثالُ هذه الأخبار لها ظواهِرُ صحيحةٌ، وأسرارٌ خفيةٌ ،ولكنها عند أرباب البصائر واضحة؛ فمن لم تنكشف له حقائقُها فلاينبغى أن يُنكر ظواهِرَها،بل أقلُّ درجات الإيمان: التسليمُ والتصديق.

فإن قلت: فنحن نُشاهد الكافر في قبره مدة، ونُراقبه، ولانشاهد شيئًا من ذلك ،فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة؟

فاعلم أن لك ثلاث مقاماتٍ في التصديق بأمثال هذا:

أحدها—وهوالأظهروالأصحُّ والأسلم —:أن تُصَدِّق بأنها موجودة، وهي تلدغ الميتَ، ولكنك لاتشاهد ذلك، فإن هذه العين لاتصلح لمشاهدة الأمور الملكوتية؛ وكلُّ ما يتعلق بالآخرة فهو من عالَم الملكوت، أما ترى الصحابة —رضى الله عنهم—كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل عليه السلام وما كانوا يشاهدونه، ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده؛ فإن كنت لاتؤمن بهذا فتصحيح أصل الإيمان بالملائكة والوحي أهَمُّ عليك؛ وإن كنت آمنت به،

وجوَّزْت أن يشاهِدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مالا تُشاهدُه الأمة، فكيف لاتجوِّز هذا في الميت؟ وكما أن الملَك لايُشبه الآدميين والحيواناتِ، فالحيَّاتُ والعقارب التي تَلْدغ في القبر ليست من جنس حَيَّاتِ عالَمنا، بل هي جنس آخر، وتُدرَك بحاسة أخرى،

المقام الثانى: أن تَتَذَكَّر أمر النائم، وأنه قد يرى فى نومه حيةً تلدغه، وهو يتألم بذلك ، حتى تراه ربما يصيح ويعرِق جبينُه، وقد ينزعج من مكانه؛ كلَّ ذلك يُدْرِكه من نفسه، ويتأذى به كما يتأذى اليقظان، وهو يشاهده، وأنت ترى ظاهرَه ساكنا، ولا ترى حَواليه حيةً ولا عقربًا؛ والحيةُ موجودة فى حقه، والعذاب حاصل، ولكنه فى حقك غير مشاهد؛ وإذا كان العذاب فى ألم الله غ، فلا فرق بين حية تتخيل أو تُشاهد.

المقام الثالث:إنك تعلم أن الحية بنفسها لا تُولِم، بل الذى يلقاك منها هو ألم السّم؛ ثم السم ليس هو الألم، بل عذابُك في الأثر الذي يحصل فيك من السم، فلو حصل مثلُ ذلك الأثر من غيرسُمِّ، لكان العذاب قد تَوَقَّر ؛ وكان لا يمكن تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يُضاف إلى السبب الذي يُفضى إليه في العادة؛ فإنه لو خُلق في الإنسان لذةُ الوقاع — مثلاً من غير مباشرة صورة الوقاع، لم يمكن تعريفها إلا بالإضافة إليه، لتكون الإضافة للتعريف بالسبب؛ وتكون ثمرةُ السبب حاصلةً، وإن لم تَحَصَّل صورةُ السبب، والسببُ يُراد لثمرته، لا لذاته، وهذه الصفات المهلكات تنقلب مؤذيات ومؤلمات في النفس عند الموت ،فيكون آلامها كآلام لدغ الحيات من غير وجودها (انتهي)

تر جمہ: اورامام غز الی رحمہ اللہ نے عذاب قبر کے بیان میں اِن نتیوں مواقف کوخوب کھول کر سمجھایا ہے، جہاں وہ فر ماتے ہیں:

اس میں روایتوں کے ظاہری صحیح معنی ہیں ، اور مخفی راز ہیں مگروہ ارباب بصیرت پر واضح ہیں، پس جس پر اِن روایات کی حقیقت منکشف نہ ہو،اس کے لئے زیبانہیں کہ وہ ان روایات کے ظاہری معنی کا انکار کرے، بلکہ ایمان کا کم ہے کم درجہ تسلیم کرنا اور مان لینا ہے۔

پس اگرآپ پوچھیں کہ ہم ایک کافر کو مدت تک اس کی قبر میں دیکھتے ہیں، اور ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور ہم اُن چیزوں میں سے (جن کاروایات میں تذکرہ آیا ہے) کچھ بھی نہیں دیکھتے، پھر مشاہدہ کے خلاف ماننے کی کیا صورت ہے؟ تو آپ جان لیں کہ آپ کے لئے اس قسم کی روانیوں کے ماننے کی تین طریقے ہیں:

ان میں سے ایک — اور وہی واضح تر بھیجے تر ،اور محفوظ ترہے — سیہے کہ آپ مان لیں کہ وہ چیزیں موجود ہیں ،

اور وہ میت کو ڈس رہی ہیں، مگر آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آر ہیں، کیونکہ یہ آنکھیں'' ملکوتی امور'' کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں، اور ہروہ چیز جودار آخرت نے تعلق رکھتی ہے وہ عالم ملکوت کی چیز ہے نے کیا آپ سے ابرکرام رضی الله عنہم اجمعین کونہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح ایمان رکھتے تھے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے اتر نے پر، حالانکہ وہ ان کو نہیں دیکھتے تھے، اور صحابہ یہ بھی مانتے تھے کہ آنحضور حِالیٰفیائی حضرت جبرئیل علیہ السلام کودیکھتے ہیں۔ پس اگر تیرااس پر ایمان نہیں ہے تو ملائکہ اور وحی پر ایمان کی بنیا دکو سے کرنا تیرے لئے زیادہ انہم ہے (عذاب قبر کی بحث میں الجھنے ہے) اور اگر تو اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس بات کو جائز قر اردیتا ہے کہ نبی کریم حِلاَق کِیْم اُن با توں کودیکھیں، جن کو امت نہیں وہ بھی، تو چر یہ بات ہے کہ فرشتہ انسان اور حیوان کے مشابہ نہیں، اسی طرح قبر میں جو سانپ اور چھوڈ سے ہیں وہ بھی ہماری دنیا کے سانپوں کی جنس سے نہیں ہیں، بلکہ وہ اور حاس جنس ہیں، اسی طرح قبر میں جو سانپ اور چھوڈ سے ہیں وہ بھی ہماری دنیا کے سانپوں کی جنس سے نہیں ہیں، بلکہ وہ اور حبن میں، اسی طرح قبر میں جو سانپ اور چھوڈ سے ہیں وہ بھی ہماری دنیا کے سانپوں کی جنس سے نہیں ہیں، بلکہ وہ اور جنس طرح تبر میں کو سانپ اور حواس خسمہ سے ان کا ادراک نہیں کیا جاتا)

دوسرامقام: یہ ہے کہ آپ سونے والے کا معاملہ سوچیں، اور یادکریں کہ وہ خواب میں کبھی ایسے سانپ دیکھا ہے جو اس کوڈستے ہیں، اور وہ اس ڈسنے سے تکلیف اٹھا تا ہے جی کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی چلا تا ہے، اس کی پیشانی پسینہ آلود ہوجاتی ہے اور بھی وہ اپنی جگہ سے گھر اگر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ سب با تیں سونے والا بذات خود محسوس کرتا ہے اور اس سے ویسی ہی تکلیف اٹھا تا ہے جیسی بیدار آدمی اٹھا تا ہے، اور وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اور آپ اس کے ظاہر کو پُرسکون و یکھتے ہیں اور آپ کو اس کے اردگر دنہ کوئی سانپ نظر آتا ہے، نہ کوئی بچھو، حالانکہ سانپ اس کے حق میں موجود ہیں، اور اس کوعذاب ہور ہا ہے، مگر وہ آپ کے حق میں مُشاہد ( نظر آنے والا ) نہیں ہے۔ اور جب سزاسانپ کے کا شے کی تکلیف میں ہے تو پھر خیالی سانپ میں اور نظر آنے والے میں کیا فرق ہے؟!

تیسرا مقام: پیہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سانپ بذات خود تکلیف دہ نہیں، بلکہ تکلیف دہ وہ زہرہے جو سانپ میں سے آپ سے ملاقات کرتا ہے، پھر زہر بھی تکلیف دہ نہیں، بلکہ تیری سزااس اثر میں ہے جوز ہر کی وجہ سے تیرے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پس اگراس قسم کا اثر زہر کے بغیریایا جائے تو سزایقیناً کامل وکمل ہوگی۔

مگراس شم کی سزاکو سمجھاناممکن نہیں، مگراس سبب کی طرف منسوب کر کے جوعادۃ اس سزاتک پہنچا تا ہے، مثلًا انسان میں جماع کی صورت اختیار کئے بغیر جماع کی لذت پیدا کی جائے تو اس کو سمجھاناممکن نہیں، مگر جماع کی طرف منسوب میں جماع کی صورت اختیار کئے بغیر جماع کی لذت پیدا کی جائے تو اس کو سمجھاناممکن نہیں، مگر جماع کی طرف منسوب کے آخرت فی الحال موجود ہیں، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ دار دنیا ہے اور فرشتے اور جنت وجہنم جس دار میں ہیں، وہ دار آخرت ہے دو دار موجود ہیں، ہم جس دنیا میں رکھنے والے معاملات کو کہا جاتا ہے اور چونکہ فرشتوں کا تعلق دار آخرت سے ہے، اس لئے آخرت سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں ملکوتی کہلاتی ہیں ۱۱

کرنے کے ذریعہ (یعنی تفہیم کے لئے یہ پیرایہ کبیان اختیار کرنا پڑے گا) تا کہ یمنسوب کرناسبب کے ذریعہ بات سمجھانے کے لئے ہواور (اس صورت میں) سبب کا ثمر ہموجود ہوگا، گوسبب کی صورت موجود نہ ہو۔اور سبب بثمرہ ہی کے لئے مقصود ہوتا ہے، فی نفسہ مقصود نہیں ہوتا۔

اور بہتاہ کن صفات، نفس کے لئے موت کے وقت تکلیف دہ اور رنج دہ ہوجاتی ہیں ، پس ان صفات کا تکلیف دینا سانپوں کے ڈسنے کی تکلیف دسانی کی طرح ہوجاتا ہے، سانپوں کے وجود کے بغیر (امام غزالی رحمہ اللہ کی بات پوری ہوئی) خلاصہ بہتے کہ عذاب قبر کی روایات کو یا تو ظاہر پرمحمول کیا جائے اور یہی سب سے بہتر صورت ہے، یا ان کورائی یعنی میت کا احساس کہا جائے یا ان کو قبر کی رنج وراحت سمجھانے کا پیرایہ کیان قرار دیا جائے۔ یہی تین تو جیہیں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے باب کے شروع میں مذکور روایات کی کی ہیں۔

نو ف: امام غزالی رحمه الله کی عبارت میں دو تصحیحیں احیاء العلوم سے کی گئی ہیں: (۱) فلو حصل جمة الله میں فاذا حصل تھا(۲) تنقلب مؤذیات و مؤلمات جمة الله میں تنقلب مهلکات مؤذیات و مؤلمات تھا۔



مَلاَّاتُهم جمع ہے،اس کی جمع أَمْلاَءٌ ہے۔مَلاَّ کے لغوی معنی ہیں بھر نااورا صطلاح میں قوم کے سرداروں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ قوم کا سردار جب میرمحفل ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں کو ہیبت وعظمت سے،اور آئکھوں کواپیے حسن و جمال سے بھر دیتا ہے،کسی مجمع میں جب کوئی عام آ دمی آتا ہے تو کوئی اس کونظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا،مگر جب کوئی اہم آ دمی آتا ہے تو سارا مجمع تکٹکی باندھ کردیکھنے لگتا ہے۔

قرآن کریم میں فرعون کے قصہ میں بیلفظ بار بارآیا ہے اور وہاں''ارکان دولت''مراد ہیں،اسی طرح انبیاء کی اقوام کے سر داروں کے لئے بھی بیلفظ استعال کیا گیا ہے اور چونکہ بیلفظ اسم جمع ہے اس لئے قوم کی جماعت اور اشراف قوم کے لئے مستعمل ہوتا ہے،ایک فردکے لئے مستعمل نہیں ہوتا۔

قرآن کریم اوراحادیث میں بیلفظ فرشتوں کے لئے بھی آیا ہے۔ سورۂ حس آیت ۲۹ میں اور ترفدی شریف کی ایک حدیث میں جس کوشاہ صاحب رحمہ اللّٰہ ذکر فرما ئیں گے، بیلفظ عالم بالا کے معزز فرشتوں کے معنی میں آیا ہے، پس ملاً اعلی کے معنی ہیں ''عالم بالا کے معزز فرشتے''اور ہرفرشتہ معزز ہوتا ہے پس بیوصف صفت کا شفہ ہے اس کا مقابل ملاُ سافل ہے،

اس کے معنی ہیں آسانوں اور زمین کے چھوٹے درجے کے فرشتے ، عالم زیریں کے فرشتے۔ شاہ صاحب آگے بتا کیں گے کے مطاک مقربین کے لیے بیافظ باہمی اجتماع کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے جیسے مجلس شوری ، اور ایوان بالا وغیرہ۔

ملائکہ کا انسان سے خاص تعلق ہے، فرشتے انسان کی مسلحت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، آگے کتاب میں یہ ضمون تفصیل سے آرہا ہے، یہ دنیا انسان کے فائدہ کے لئے انسان کے وجود سے بہت پہلے پیدا کردی گئی تھی تا کہ جب انسان وجود میں آئے تواس دنیا سے فائدہ اٹھائے۔غرض دین کے اسرار ورموز جاننے کے لئے فرشتوں کے احوال سے اور ان کی ذمہ داریوں سے واقفیت ضروری ہے۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ پہلے ایک آیت اور چندا حادیث ذکر فرماتے ہیں، جن میں ملائکہ مقربین کے کاموں کا ذکر ہے، پھران نصوص کی روشنی میں بات آگے بڑھائیں گے۔

### ﴿باب: ذكر الملأ الأعلى ﴾

قال الله تعالى: ﴿ أَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ، وَيُوْمِنُوْنَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا ، رَبَّنَا وَسِغْتَ كُلَّ شَيْئٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا، فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلُكَ، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ، رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَتَّهُمْ ، ومَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَازْوَاجِهِمْ وَدُرِيَّاتِهِمْ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ، وقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدُ رَحِمْتُهُ ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾ وَرَحِمْتُهُ ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

ترجمہ: ملا اعلی کا تذکرہ: اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: جوفر شنے عرش الہی اٹھائے ہوئے ہیں، اور جوفر شنے اس کے گرداگرد ہیں (یہی ملا اعلی ہیں) وہ اپنے رب کی شبیج وتحمید کرتے رہتے ہیں، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار! آپ کی رحمت اور علم ہر چیز کوشامل ہے والوں کے لئے استعفار کیا کرتے ہیں (کہتے ہیں) اے ہمارے پروردگار! آپ کی رحمت اور آپ کے راستہ پر چلتے (پس اہل ایمان پر بدر جداولی رحمت ہوگی) سوان لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے تو بہ کرلی ہے اور آپ کے راستہ پر چلتے ہیں اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچالیجئے۔ اے ہمارے پروردگار! اور ان کو ہمیشہ رہنے کے باغات میں داخل جیجئے، جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور ان کو بھی جوان کے ماں باپ، بیبیوں اور اولا دمیں سے اس کے لائق ہوں، بیشک آپ زیر دست، حکمت والے ہیں ۔ اور (قیامت کے دن) ان کو تکالیف سے بچاہیئے، اور جس کو آپ اس دن بیشک آپ زیر دست، حکمت والے ہیں ۔ اور (قیامت کے دن) ان کو تکالیف سے بچاہیئے، اور جس کو آپ اس دن بیالین تو یقیناً آپ نے اس پرمہر بانی فرمائی اور یہی بڑی کا میابی ہے (سورۃ المؤمن کے و)

کفسیر: حاملین عرش فرشتے اب چار ہیں، اور قیامت کے دن آٹھ ہوں گے ( المحاقّة آیت ۱۷) اورعرش کے گرد کتنے فر شتے ہیں، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ملائکہ اصطلاح میں''گر"ونی'' کہے جاتے ہیں یہ سب عالم بالا کے مقرب فر شتے ہیں، اس آیت میں ان کا کام یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ ہروفت شبیح وتحمید میں مشغول رہتے ہیں۔ نیز وہ مؤمنین

کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور جب ملائکہ کی شان میں یفعلون ما یؤ مرون فرمایا گیا ہے تو ثابت ہوا کہ وہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کام پر مامور ہیں۔ مُطَرِّف بن عبدالله بن الشِّخِیْر کہتے ہیں کہ الله کے بندوں میں سے مؤمنین کے حق میں سب سے زیادہ خیرخواہ فرشتے ہیں (معارف القرآن)

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

آ گے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے چھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، جن سے ملاً اعلی کے وجود اور ان کے کاموں پر روشنی پڑتی ہے پہلے وہ حدیثیں دی جاتی ہیں پھر ترجمہ کے ساتھ ضروری تشریح کردی جائے گی۔

[1] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إذا قضى الله الأمرَ فى السماء ، ضَرَبتِ الملائكةُ بأَجْنِحَتِهَا خُضْعًانا لقوله، كأنه صَلْصَة على صفوان؛ فإذا فُزِّع عن قلوبهم ،قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا- لِلذى قال- الحقَّ وهو العلى الكبير ﴾

[٢] وفي رواية: ﴿ إذا قضى أمرًا سبَّح حَمَلَةُ العرش، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يَبْلُغَ التسبيحُ أهلَ هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، قال: فيستخبر بعضُ أهل السماوات بعضًا، حتى يبلغ الخبرُ أهلَ هذه السماء ﴾

[٣] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إنى قمتُ من الليل، فتوضأت وصليتُ ما قُدِّر لى، فَنَعَسْتُ فى صلاتى حتى استثقلتُ، فإذا أنا بربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة، فقال: يامحمد! قلت: لبيك ربِّ اقال: فيم يَخْتَصم الملأُ الأعلى؟ قلت: لاأدرى! قالها ثلاثا قال: فرأيته وضع كَفَّه بين كَتِفَىّ. حتى وجدت بَرْدَ أنا مله بين ثَدْييّ، فَتَجَلّى لى كلُّ شيئ، وعرفتُ، فقال: يامحمد، قلتُ: لبيك ربِّ! قال فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلتُ: في الكفارات، قال: وما هن؟ قلتُ: مَشْى الأقدام إلى الجماعات، والجلوسُ فى المساجد بعدالصلوت، وإسباعُ الوضوء حين الكُريهات، قال: ثم فيم؟ قال: قلت: في الدرجات ،قال: وما هن؟ قلتُ : إطعامُ الطعام، ولِيْنُ الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام

[٤] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَ الله إِذَا أَحَبَّ عبدًا دعا جبرئيل ، فقال: إنى أُحِبُّ فلانا فَأحِبَّه ،قال: فَيُحِبُّه جبرئيل، ثم ينادى فى السماء، فيقول: إن الله يحب فلانا فَأحِبُّوه، فَيُحِبُّه أهل السماء ، ثم يوضع له القُبول فى الأرض؛ وإذا أبغض عبدًا دعا جبرئيل، فَأَحِبُّوه، فَيُحِبُّه أهل السماء ، ثم يوضع له القُبول فى الأرض؛ وإذا أبغض عبدًا دعا جبرئيل،

فيقول: إنى أُبغض فلانا فَأَبْغِضُه،قال: فَيُبْغضه جبرئيل ،ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يُبغص فلانا فأبغضوه ،قال: فيبغضونه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض،

[ه] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿الملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلّى فيه، يقولون: اللهم أرحمه! اللهم أغفرله! اللهم تُبْ عليه! مالم يُؤذ فيه، مالم يُحدث فيه ﴾

[7] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَا مَن يُوم يُصبح العباد فيه إلا ومَلَكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط مُمْسِكا تَلَفًا ﴾

حدیث (۲) اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرماتے ہیں تو عرش بردار فرشتے تشہیح پڑھتے ہیں پھراس آسان والے فرشتے تشہیح پڑھتے ہیں جوعرش بردار فرشتوں ہے حصل ہیں۔ یہاں تک کہ تبہیح کا پیسلسہ اِسسائے دنیا تک پہنچتا ہے، پھرعرش بردار فرشتوں سے بوچھتے ہیں:تمہارے پروردگارنے کیا حکم فرمایا؟ پس وہ ان کو بتلاتے ہیں جو اللہ نے فرمایا آنحضور طِلاَنِی اِنْ نے فرمایا، پھر بعض آسانوں والے بعض سے دریا فت کرتے ہیں یہاں تک کہ اطلاع اس آسان والوں تک پہنچ جاتی ہے (بیصدیث ترفری ۱۵۲:۱۲ وغیرہ میں ہے)

حدیث (۳) اوررسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله اور جتنا میر بے نصیب میں تھا نماز پڑھی ، پھر میں نماز میں او تکھنے لگاحتی کہ میں بوجھل ہوگیا (یعنی اونگھ گہری ہوگئی) پس اچا نک میں نے اپنے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا۔ الله نے فرمایا: اے محمد! میں نے عرض کیا: حاضر ہوں ، اے میر بے رب! الله نے دریافت کیا: ملا اعلی کس معاملہ میں گفتگو کررہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: مجھے معلوم نہیں! ۔ الله تعالی نے یہ بات تین بار دریافت کی ۔ آنحضور علی الله الله علی الله علی الله یاک کودیکھا، الله نے اپنی تھیلی میر بے دونوں شانوں کے درمیان (پیٹھ پر) رکھی ، یہاں تک کہ میں نے الله کے بوروں کی ٹھنڈک اپنی دونوں چھا تیوں کے درمیان محسوں کی ، پس میرے لئے ہر چیز واضح ہوگئ (یعنی ملا اُعلی کس مسئلہ میں گفتگو میرے کے ہوگئ ) اور میں نے جان لیا (کے ملا اعلی کس مسئلہ میں گفتگو

کررہے ہیں) پھراللہ نے فر مایا: اے محمد! میں نے عرض کیا: حاضر ہوں، اے میرے رب! اللہ نے دریافت کیا، کس بارے میں ملاً اعلی گفتگو کررہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: گناہ مٹانے والے کا موں کے بارے میں، اللہ نے دریافت کیا: وہ کام کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا(۱) ہیروں سے چل کر جماعت میں شریک ہونا(۲) نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھنا(۳) نا گواریوں کے وقت میں وضوء کامل کرنا، اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا: پھرکن باتوں میں؟ حضور نے فر مایا: میں نے عرض کیا: درجے باند کرنے والے کا موں میں، اللہ تعالیٰ نے پوچھا: وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا: (۱) (مختاجوں کو) کھانا کھلانا(۲) (لوگوں سے) نرم بات کرنا(۳) اور رات میں (تہجد کی) نماز پڑھنا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں (بیحدیث امام احمد، تریزی، طبر انی، حاکم وغیرہ کی کتابوں میں ہالدرالمنثور ۱۳۹:۵)

حدیث (۴) اور رسول الله عِلَانِیَا اور فر ما یا کہ جب الله تعالیٰ کسی بندے سے محبت فر ماتے ہیں تو حضرت جب کیل علیہ السلام کو آ واز دیتے ہیں اور فر ماتے ہیں: میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں پس آپ بھی اس سے محبت کریں، آخصور عِلانِیَا یَکِیمُ نے فر مایا: پس جبر کیل اس سے محبت کرنے گئے ہیں پھر وہ آسان میں صدادیتے ہیں، پس کہتے ہیں کہ الله تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، پس تم بھی اس سے محبت کرہ، پس اس سے آسان والے محبت کرنے ہیں، پس تم بھی اس سے محبت کرہ ہی ہاں سے محبت کرنے ہیں ) اور گئتے ہیں، پھر رکھی جاتی ہے اس کے لئے قبولیت (محبت) زمین میں (یعنی جن وانس اس سے محبت کرنے لگتے ہیں) اور جب بغض رکھتے ہیں الله تعالیٰ کسی بندے سے تو جبر کیل کو پکارتے ہیں، پس فر ماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے بغض رکھتے ہیں، پس قر ماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے بغض رکھتے ہیں، پس تم بھی بغض رکھو، حضور نے فر مایا: پس آسان والے اس سے نفر ت کرنے لگتے ہیں، پھر اس سے نفر ت کرنے وانس اس سے نفر ت کرنے گئتے ہیں، پھر اس سے نفر ت کرنے گئتے ہیں، پھر اس کے لئے عداوت زمین میں رکھی جاتی ہے (یعنی جن وانس اس سے نفر ت کرنے گئتے ہیں، پھر اس کے لئے عداوت زمین میں رکھی جاتی ہے (یعنی جن وانس اس سے نفر ت کرنے گئتے ہیں الله الخ حدیث ۵۰۰۵)

حدیث (۵)اوررسول الله طِلِیْ اَلَیْمَ اِللهِ عِلَیْمَ اِللهِ عِلَیْمَ اِللهِ عِلَیْمَ اللهِ عِلَیْمَ اللهِ عِلی اللهِ عِلیْمَ اللهِ عِلیْمَ اللهِ الله

حدیث (۲)اوررسول الله طِلانْهِیَمِمْ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسادن نہیں آتا جس میں بندے ضبح کریں مگر (یعنی ہرضبح کو) دوفر شنتے اتر تے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے: اے اللہ! (تیری راہ میں ) خرچ کرنے والے کو بدل عطافر مااور دوسرا کہتا ہے: اے اللہ روکنے والے کے مال کو تباہ فر ما (متفق علیہ،مشکوۃ باب الانفاق الخ حدیث ۱۸۶۰)

# ملاً اعلی کے سلسلہ میں سات باتیں

ندکوره آیت اوراحادیث کی روشنی میں جاننا چاہئے کہ اسلامی تعلیمات میں درج ذیل سات باتیں درجیشهرت کو پینجی ہوئی ہیں:

اللہ کے پچھ بندے ۔ جو بڑے درجہ کے مقرَّب فرشتے ہیں ۔ برابر بھلے لوگوں کے لئے دعا ئیں کرتے رہتے ہیں ، اور بُر کے لئے دعا ئیں کرتے رہتے ہیں، اور بُر کے لوگوں پولمنتیں جھجے رہتے ہیں۔ اور بھلے لوگ وہ ہیں جو خود کو بھی سنوارتے ہیں اور دوسروں کو بھی سنوارنے کی محنت کرتے ہیں، اور دنیا میں بواگاڑ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔

ملائکہ کی دعاؤں سے بھلےلوگوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ،اوران کی بددعاؤں کے نتیجہ میں ایک طرف تو ان کے دلوں میں حسرت وندامت پیدا ہوتی ہے ، جس سے وہ تنگ گزران جیتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں ، دوسری طرح ملائسافل کے دلوں میں خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ وہ اس شخص سے شدید نفرت کریں اور اس کے ساتھ بدمعاملگی کریں ، یا تو دنیا کی زندگی میں یاموت کے بعد۔

جینے بُر بےلوگ ہیں: زانی، شرابی، چور، ڈاکو،اگران کے دل چیر کر دیکھے جائیں توان میں پریشانیوں اورخود سے شدید نفرت کا لاوا بھڑ کتا ہوا ملے گا، وہ ہمیشہ اس الجھن میں رہتے ہیں کہ وہ کس مصیبت میں پھنس گئے، مگر چپارہ کا ربھی نہیں ہوتا، وہ ان برائیوں سے نکل نہیں سکتے، یہ سب ملاً اعلی کی پھٹکار کا اثر ہے۔

ملاً اعلی کی لعنتوں کا دوسرااثر ملاً سافل پر پڑتا ہے، وہ اس شخص سے شدید نفرت کرنے لگتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کریں پھراگر اسباب مانع نہیں ہوتے تو وہ شخص دنیا کی زندگی ہی میں بلاؤں اور آفتوں میں پھنسا دیاجا تا ہے اوراگر اسباب مانع ہوتے ہیں تو موت کے بعدوہ ملائسافل کی نفرتوں کا مزہ چکھتا ہے۔

- کمقرب فرشتے اللہ اور بندوں کے درمیان وساطت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اللہ کے پیغامات بندوں تک پہنچاتے ہیں، کونکہ اللہ تعالی بندوں سے دوبہ دو کلام کریں ہے بات بندوں کی سکت سے باہر ہے ﴿وَ مَا کَانَ لِبَشَوِ أَنْ يُكِلّمَهُ اللّهُ ﴾ اور کسی بشرکی بیشان نہیں کہ اللہ تعالی اس سے کلام فر ماویں (شوری ۵۱) اس لئے اللہ تعالی جب کوئی بات بندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ملائکہ مقربین کوسفیر بنا کر جھجتے ہیں۔
- ا ملاً علی لوگوں کے دلوں میں بھلائیاں ڈالتے ہیں، جیسے شیاطین لوگوں کے دلوں میں برائیاں ڈالتے ہیں بعنی ملاً علی لوگوں کے دلوں میں برائیاں ڈالتے ہیں بعنی ملاً علی لوگوں کے دلوں میں اچھائیاں پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں؛ رہی سے بات کہ وہ کیسے سبب بنتے ہیں؟ تواس کی بہت سی شکلیں ہوسکتی ہیں کوئی ایک شکل متعین نہیں۔
- 🕜 مقرب فرشتوں کے باہمی اجتماعات ہوتے ہیں، وہ مل کر باہم مشورہ کرتے ہیں اور اہم امور طے کرتے ہیں، او پر

فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَّا الأعلى والى روايت ميں ايسے ہى ايک اجتماع کا ذکر ہے، جس ميں کفارات و درجات طے کئے ہيں۔
اوراسی اجتماع کے اعتبار سے ان کو ملاً اعلی (بڑے لوگوں کی جماعت، اکابر کا اجتماع) الرفیق الاُ علی (او نچے درجے کے ساتھی
بھائی) اور الندی الاُ علی (او نچے درجہ کی انجمن) کہا جاتا ہے۔ جیسے مجلس شوری نام ہے مشورہ کے لئے اکٹھا ہونے کے اعتبار
سے، اورا یم پی نام ہے پارلیمنٹ میں شرکت کے اعتبار سے۔ رہی ہے بات کہ بیاجتماع کہاں ہوتا ہے؟ اور کب ہوتا ہے؟ اس کو اللہ پاک ہی بہتر جانے ہیں، جب اور جہاں وہ چاہتے ہیں مقربین بارگاہ اکٹھا ہوتے ہیں۔

- ﴿ مَلَا اعلَى (اکابر کی جماعت) میں صرف فرضتے ہی نہیں ،او نچے درجہ کے انسان بھی ہیں جیسے انبیاءاوراولیاء: دنیا سے گذرنے کے بعداس کے ممبر بن جاتے ہیں ﴿ فَادْخُلِیْ فِیْ عِبَادِیْ ﴾ (پس میرے خاص بندوں میں شامل ہوجا) میں اسی شمولیت کی طرف اشارہ ہے اور آنحضور عِلَيْ اَلَيْمُ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کوفر شتوں کے ساتھ پرواز ہے۔
- اللہ کا جو فیصلہ زمین میں نازل ہوتا ہے وہ پہلے ملاً اعلی کے پاس پہنچتا ہے، وہاں اس کی تفصیلات طے ہوتی ہیں چھروہ کام متعلقہ کارکنوں کوسپر دکیا جاتا ہے۔ سورۃ الدخان آیت ۴ میں ہے کہ ایک برکت والی رات میں ہر حکمت بھرا معاملہ اللہ کے حکم سے طے ہوتا ہے۔ معاملہ اللہ کے حکم سے طے ہوتا ہے۔
- ک مختلف زمانوں میں جوشر یعتیں نازل ہوئی ہیں، وہ بھی پہلے ملاً اعلی میں آ کر تھہرتی ہیں، پھروہاں سے انبیاء پر نازل ہوتی ہیں، جیسے بحل ہوتی ہے، پھروہاں سے سپلائی ہوتی ہے۔ روایات میں ہے کہ پوراقر آن یکبارگی شب قدر میں سائے دنیا پر اتارا گیا، پھروہاں سے تھوڑ اتھوڑ اکر کے ۲۳سال میں زمین پر اتر ا۔

#### اعلم أنه قد استفاض من الشرع:

[1] أن لله تعالى عبادًا هم أفاضل الملائكة، ومُقَرَّبو الحضرة لايزالون يدعون لمن أصلح نفسَه وهذَّبها، وسعى في إصلاح الناس، فيكون دعاوُّهم ذلك سببَ نزولِ البركات عليهم؛ ويلعنون من عصى الله، وسعى في الفساد، فيكون لَعنهُم سببا لوجود حسرة وندامةٍ في نفس العامل، وإلهاماتٍ في صدور الملأ السافل: أن يُبغِضُوْ اهذا المسيئ، ويُسِينُوُ الله: إما في الدنيا، أو حين يتخفف عنه جلبابُ بدنه بالموت الطبيعي.

- [٢] وأنهم يكونون سُفَراء بين الله وبين عباده.
- [٣] وأنهم يُلهِمون في قلوب بني آدم خيرا؛ أي يكونون أسبابا لحدوث خواطر الخير فيهم، بوجه من وجوه السببية.
- [٤] وأن لهم اجتماعاتٍ ، كيف شآء الله، وحيث شآء الله، يُعَبَّرُ عنهم باعتبار ذلك بالرفيق

الأعلى، والنَّدَى الأعلى، والملأ الأعلى.

[٥] وأن لأرواح أفاضل الآدميين دخولاً فيهم، ولحوقا بهم ، كما قال الله تعالى: ﴿يَايَّتُهَا النَّهُ سُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿رأيتُ جعفر بن أبى طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين ﴾

[7] وأن هنالك ينزل القضاء ،ويتعين الأمرُ المشارُ إليه بقوله تعالى: ﴿فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴾ [٧] وأن هنالك تتقرر الشرائع بوجه من الوجوه.

### ترجمه: جان ليجئ كه شريعت مين درجيشهرت تك كينجى موكى بي بات كه:

- (۱) اللہ تعالیٰ کے پھے مخصوص بندے ہیں وہ او نچے درجے کے بارگاہ خداوندی میں مقرب فرشتے ہیں وہ برابراشخض کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں جس نے اپنی اصلاح کر لی اور خودکوسنوار لیا اور وہ لوگوں کوسنوار نے کی بھی محنت کرتا ہے، پس ان کی وہ دعائیں اُس پر خواللہ کی باور لعنت بھیجے رہتے ہیں اس پر جواللہ کی نافر مانی کرتا ہے، اور بگاڑ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ پس ان کی بددعائیں بدکار کے دل میں حسرت وندامت پیدا ہونے کا سبب بنتی ہیں ،اور ملائسافل کے سینوں میں الہام کا سبب بنتی ہیں کہ وہ اس بدکار سے شدید نفرت کریں اور اس کے ساتھ ٹر ابرتاؤ کریں۔ خواہ دنیا میں یا جب طبعی موت سے اس سے اس کے بدن کی چادر ہلکی پڑجائے۔
  - (۲) اوریہ بات کہوہ حضرات اللہ اوراس کے بندول کے درمیان سفیر (واسطہ) ہوتے ہیں۔
- (۳) اوریہ بات کہ وہ حضرات انسانوں کے دل میں خیر کی بات ڈالتے ہیں، یعنی وہ حضرات لوگوں میں اچھے خیالات کے پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ سببیت کی مختلف شکلوں میں سے کسی شکل کے ذریعہ۔
- (۴) اوریہ بات کہان حضرات کے اجتماعات ہوتے ہیں، جس طرح اللہ جائے ہیں اور جہاں اللہ جائے ہیں، ان حضرات کواس اجتماع کے اعتبار سے الموفیق الا علی (او نیچ درجے کے ساتھی بھائی) الندی الأعلی (مجلس بالا) اور الملا الأعلی (اکابرین کی جماعت) کہاجا تاہے۔
- (۵) اور یہ بات کہ بڑے درجے کے انسانوں کی ارواح کے لئے اُن میں شمولیت ہے، اوراُن کے ساتھ ملنا ہے، جسیا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ''اے اطمینان والی روح! تو اپنے پر وردگار کی طرف چل، خوش خوش، اور وہ بھی تجھ سے خوش خوش، پھر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہوجا اور میری جنت میں داخل ہوجا'' (الفجر ۲۷-۳۰) اور رسول الله عنی خوش خوش نور میں نے جعفر طیار کوفرشتہ کی شکل میں جنت میں فرشتوں کے ساتھ دو پروں سے اڑتے دیکھا رزندی وجا کہ وقال جیحی فیض القدریم: ۸)

(۱) اوریہ بات کہ وہاں فیصلہ تخداوندی اتر تا ہے اور وہاں وہ معاملہ طے پاتا ہے جس کی طرف اشارہ اللہ کے اس ارشاد میں ہے کہ 'اس بابر کت رات (شب قدر) میں ہر حکمت بھرامعاملہ طے کیا جاتا ہے' (الدخان ۴)

(2) اور یہبات کہ وہاں شریعتیں ثابت ہوتی ہیں ،تقرر کی صورتوں میں سے کسی صورت کے ذریعہ۔

تشریح:

"جب ہلکی پڑجاتی ہے اس سے اس کے بدن کی چا در طبعی موت کے ذریعہ" یعنی انسان مرجا تا ہے۔ موت کے شاہ صاحب یہ تعبیرا ختیار فرماتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان در حقیقت روح کا نام ہے، بدن صرف لبادہ ہے جوروح نے اس عالم اجساد میں اوڑھ لیا ہے، ور نہ وہ عالم ارواح میں عہدالست سے اس دنیا میں آنے تک موجود تھا، اور مرنے کے بعد بھی عالم بزرخ میں اس جسم کے بغیر موجود رہتا ہے اور اس عالم اجساد میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سی حادثہ میں ہاتھ یا پیرکٹ جاتا ہے اور جسم آ دھارہ جاتا ہے تا ہم آ دمی پورا موجود رہتا ہے اور موت کے بعد لاش رکھی ہوئی ہوتی ہوتی میں ہاتھ یا پیرکٹ جاتا ہے، یہ سب اس بات کے واضح قر ائن ہیں کہ انسان در حقیقت روح کا نام ہے مگر انسان جب تک عالم اجساد میں ہے، جسم کا لبادہ اوڑھنے کی وجہ سے کچھا دکا م مختلف ہوجا تے ہیں۔

اور''موت ِطبعی''احتر از ہے مُوْتُوْا قَبْلَ أَنْ تُمُوْتُوْاوالی روایت سے یعنی انسان زندہ ہوتے ہوئے نفس کو ماردے۔ بیموت مِراز نہیں، بلکہ قیقی موت مراد ہے۔اور موتوا النے صوفیہ کا کلام ہے،حدیث نہیں (کشف الخفاء٣٨٣:٢)

اور ملکی پڑنے کا مطلب میہ ہے کہ موت کے بعدروح کابدن سے بالکلیہ تعلق منقطع نہیں ہوتا ،نسمہ کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے جس کی تفصیل آ گے موت کے بیان میں آئے گی۔

#### لغات:

استفاض الخبر: پھیلنا فَاضَ (ض) فَیْضًا: کثرت سے ہونا ..... قوله: إلهامات کا عطف وجود پر ہے ..... النَّدَی ج أَنْدِیَة اور النادی جمع أَنْدِیَة اور نوَادٍ: مَجلس جب تک کہ لوگ اس میں موجود رہیں، نَدَا یَنْدُو نَدُوًا القومُ: جمع ہونا مُجلس میں حاضر ہونا الندوة جماعت مُجلس ..... تَقَرَّدُ تَقَرَّدُ الصَّرِبُا .



# ملاً اعلی میں تین قشم کے نفوس شامل ہیں

ملاً اعلى تين قسم كے نفوس سے تشكيل يا تا ہے لينى تين قسم كے نفوس اس ميں شامل ہيں:

ا-نورانی فرشتے :علم الہی میں یہ بات تھی کہانسان کی مصلحت ملائکہ کے وجود پر موقوف ہے، چنانچہانسان کو وجود بخشنے سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدافر مایا، تا کہ جب انسان پیدا ہوتو ملائکہ کے ذریعہ اس کی صلحت کی تکمیل ہو،

یہ ملائکہ دوسم کے ہیں: نوری اور عضری یاعرشی اور فرشی:

نوری فرشتے: وہ ہیں جن کے اجسام نور سے بنا کران میں اعلی درجہ کی ارواح پھونگی گئی ہیں ، یہ نورانی نفوس ملاً اعلی ہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور گا ہے وہ زمین پر بھی اتر تے ہیں۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ جس طرح کوئی بڑامہمان آنے والا ہوتا ہے تو پہلے سے ساز وسامان اور تیاری کی جاتی ہے،
اسی طرح قدرت الہی نے انسان کی ضرورت اور حاجت کے لئے ملائکہ کو ہزاروں سال پہلے پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
کے علم میں یہ بات تھی کہ زمین میں نظام خیر کے لئے ان فرشتوں کا وجود ضروری ہے اور نورانی اجسام کوشاہ صاحب نے
ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوطور پر جوآگ نظر آئی تھی وہ آگ نہیں تھی، بلکہ جی تھی، نور تھا، جوآگ کی صورت میں نظر آیا تھا، یعنی اس نور نے جسم کی شکل اختیار کی تھی جس کی وجہ سے وہ نظر آنے لگا تھا۔

۲-اعلی در جے کے عضری فرشتے: جن کے اجسام نور سے نہیں ، بلکہ عناصرار بعد کے بخار (بھاپ) سے بنائے گئے ہیں چر جب عناصر کے لطیف بخار سے وہ اجسام تیار ہو گئے تو ان میں بہترین ارواح پھوٹکی گئیں۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ جس طرح عناصر اربعہ سے مادر شکم میں ہمارے اجسام تیار ہوتے ہیں اور ان میں روح پھوکی جاتی ہے، جس سے انسان موجود ہوجا تا ہے، اسی طرح نوری فرشتوں کے اجسام جب نور سے تیار ہوتے ہیں تو ان میں ارواح پھونکی جاتی ہیں، پس وہ ملائکہ وجود پذیر ہوجاتے ہیں، اسی طرح عناصر اربعہ سے جو بخارات اٹھتے ہیں، جب ان کا آمیزہ تیار ہوتا ہے یعنی ان عناصر کا باہمی تضاد اور تخالف ختم ہوجا تا ہے اور ان میں ہم آہنگی پیدا ہوجاتی ہے، جس کا نام مراح "میں اعلی درجہ کی روح پھو نکتے ہیں، یہی مزاج ان کے اجسام ہوتے ہیں اور بی غضری فرشتے کہلاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی قسم اول میں تو گندگی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ نور انی نفوس ہیں گراس دوسری قسم کے فرشتوں میں اس کا احتمال تھا اس لئے وضاحت کی کہ عناصر کے لطیف جارات سے پیدا ہونے کے باوجود وہ ہیمی گندگیوں سے یا کہوتے ہیں۔

اس کی مزتیصیل بیہے کہ انسان عناصرار بعہ سے پیدا ہوا ہے، مگراس میں خاک کا غلبہ ہے، اس کئے وہ خاکی مخلوق کہلا تا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت ۱۲ میں ہے کہ:

وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُللَةٍ مِّنْ طِيْنِ مَنْ طِيْنِ مَنْ طِيْنِ مَنْ طِيْنِ

اور جنات بھی عناصرار بعدسے پیدا کئے گئے ہیں، مگران میں آگ کا غلبہ ہے، اس لئے وہ ناری مخلوق کہلاتے ہیں،
سورۃ الرحمان آیت ۱۵ میں ہے کہ جان (جنات کے جدامجد) کواللہ نے ایک آمیزہ سے، آگ سے پیدا کیا ہے۔
له مَرَجَ کے معنی میں اختلاط کامفہوم ہے۔ آگے آیت ہے مَرَجَ الْبَحْرِیْنِ اور مَرَجَ الشیعَ بالشیعَ کے معنی ہیں ملانا، پس مِن
مَّارِ جے کے معنی ہیں آمیزہ سے بیآ میزہ عناصرار بعد کا ہے اور مِن نَّارِ کا مطلب بیہے کہ اس میں غالب عضر آگ کا ہے ا

اورفرشی ملائکہ بھی عناصرار بعہ سے بیدا کئے گئے ہیں، مگر وہ براہ راست عناصرار بعہ سے نہیں بیدا کئے گئے، نہان میں مزاح میں خاص عضر کا غلبہ ہے، بلکہ چاروں عناصر سے جولطیف بخاراٹھتا ہے، باہم ملنے کے بعد جب اتفاقاً ان میں مزاح بیدا ہوجا تا ہے تو ان میں اعلی درجہ کی ارواح بھونک دی جاتی ہے، جوفرشی ملائکہ، ملا سافل اور رجال الغیب کہلاتے ہیں۔ ان کورجال اس کئے کہاجا تا ہے کہان کے اجسام عناصر اربعہ کے لطیف بخار سے بنے ہیں، جس طرح انسان کے اجسام براہ راست عناصر اربعہ سے بنتے ہیں، اور غیب اس کئے کہاجا تا ہے کہ وہ عام طور پر نظر نہیں آتے، کیونکہ عناصر اربعہ تو نظر آتے ہیں، مگران کی بھاپ نظر نہیں آتی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس عبدصالح (خضر) سے ملاقات اور ہمر کا بی ہوئی تھی وہ فرشتوں کی اسی قتم سے تعلق رکھتے تھے۔وہ کوئی انسان نہیں تھے تفصیل کے لئے میری تفسیر مدایت القرآن ملاحظہ فرمائیں۔

۳-اعلی درجہ کے انسانی نفوس: یعنی او نچے درجہ کے انسان، جیسے انبیاء اور اولیاء جود نیا میں صلاحیتوں کے لحاظ سے ملاً اعلی کے لگ بھگ ہوتے ہیں، اور وہ دنیا میں ایسے کام کرتے رہتے ہیں جوآ خرت میں نجات بخش اور ملاً اعلی سے ملا نے والے ہوتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے گذر جاتے ہیں تو ان کی ارواح کو ملاً اعلی میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ میں نے طالب علمی کے زمانہ میں اساتذہ سے ایک خواب سنا ہے۔ کسی نے حضرت شیخ الہند قدس سرہ کو وفات کے بعد خواب میں درکھا کہ وہ عرش الہی کا پاید پکڑ کر دعا کر رہے ہیں: 'الہی! ہندوستان سے انگریز کو زکال دے' یہ گوخواب ہے مگر از قبیل مبشرات ہے، اس لئے اس سے مسئلہ سجھنے میں مدوماتی ہے۔

واعلم أن الملا الأعلى ثلاثة أقسام:

[١] قسمٌ عَلِم الحقُّ أن نظام الخير يتوقف عليهم؛ فخلق أجسامًا نورِيَّة، بمنزلة نار موسى، فنفخ فيها نفوسا كريمة.

[7] وقسم في اتَّفق حدوثُ مزاج في البخارات اللطيفة من العناصر، اسْتَوْجب فيضانَ نفوسٍ شاهقَةٍ، شديدةِ الرَّفض للألواث البهيمية.

[٣] وقسم هم نفوس إنسانية، قريبة المأخذ من الملا الأعلى؛ ما زالت تعمل أعمالاً مُنجِية، تُفيد اللحوق بهم، حتى طُرحت عنها جلابيبُ أبدانها، فانسَلكَتْ في سِلكهم، وعُدَّت منهم.

ترجمه: اور جان ليجئه كه ملأاعلى تين قسمول پر ہيں:

پہافتہم: حق تعالی نے جانا کہ خیر کا نظام ان ( ملا اعلی ) پرموقوف ہے، چنانچے اللہ تعالیٰ نے نورانی اجسام پیدا کئے جیسے طور پرموئی علیہ السلام کونظر آنے والی آگ، پھراللہ نے ان نورانی اجسام میں اعلی درجہ کی ارواح پھوئی۔

اور دوسر می شم: عناصر اربعہ کے لطیف بخارات میں اتفا قاً مزاج پیدا ہو گیا، جس نے او نیچے درجے کی ارواح کے فیضان کوواجب جانا (بیعنی ضروری قرار دیا، لازم سمجھا) جو بہت زیادہ چھوڑنے والی ہیں بہیمی گند گیوں کو۔

اور تیسری قسم: وہ انسانی ارواح ہیں ، جوصلاحیتوں کے اعتبار سے ملاً اعلی کے لگ بھگ ہوتی ہیں۔ وہ لوگ برابر ایسے کام کرتے رہتے ہیں کہ جوآ خرت میں نجات بخشنے والے اور ملاً اعلی کے ساتھ ملنے کا فائدہ دینے والے ہیں ، یہاں تک کہ جب ان نفوس سے ان کے اجسام کی چا دریں بھینک دی جاتی ہیں تو وہ ملاً اعلی کی لڑی میں منسلک ہوجاتے ہیں اور ان میں شار ہونے گئے ہیں۔

لغات: استوجب الشيئ بمستحق مونا، واجب ولازم جاننا ..... شَهَقَ (فض) شَهُوْقًا الجبلُ: بلند مونا ..... المأخذ: لين كاراسته ياطريقه يا وقت يا وه جُله جهال سے كوئى چيز لى جائے محاوره ميں بمعنى صلاحيت جمع مآخِذ ...... بسلك: باركادها گا۔

تشریک:(۱) شاید عبارت میں علیٰ رہ گیا ہے اصل عبارت أن الملا الأعلى على ثلاثةِ أقسام ہونی جا ہے ، مگر علی کے بغیر بھی عبارت صحیح ہے۔ علی کے بغیر بھی عبارت صحیح ہے۔

(٢) تُفيد إلخ أعمالاً كي صفت ثانيه بـ

(۳) اسْتَوْجبُ کامطلب بیہ ہے کہ جب عناصر کے لطیف بخارات میں ایک خاص قتم کامزاج پیدا ہوجا تا ہے تووہ ایسے نفوس کے فیضان کو واجب کر لیتا ہے لیعنی ان کا فیضان ضروری ہوجا تا ہے، جو بلندر تبداور حیوانی گندگیوں سے نہایت بیزار ہوں۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## ملاً اعلی کے تین کارنامے

ملاً اعلی کے درج ذیل تین کام ہیں:

اول: وہ پوری توجہ سے اللہ پاک کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور وہ توجہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ سی بھی چیز کی طرف التفات اس توجہ میں خلل نہیں ڈالتا۔ باب کے شروع میں جوآیت ذکر کی گئی ہے اس میں ارشاد ہے کہ حاملین عرش اور جو فرشتے ان کے اردگر دہیں وہ ہمہ وفت اللہ کی تشیح وتقدیس میں گے رہتے ہیں اور اللہ کے یقین میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ذبان سے بالفعل خواہ تشیح میں مشغول ہوں ، یا کسی اور کام میں ، ان کی توجہ ہمہ وفت اللہ تعالی کی طرف رہتی ہوئے۔

دوم: زمین میں جونظام چل رہے ہیں ان میں سے کونسا نظام اللہ کو پسند ہے اور کونسا ناپسند، اس کاعلم ملا اعلی کو اللہ کی طرف سے دید یا جا تا ہے، جیسے ایمان اور اعمال صالحہ کا نظام اللہ کو پسند ہے ﴿ وَإِنْ تَشْکُرُوْ ا یَرْضَهُ لَکُمْ ﴾ اور کفر اور کفار کا طریقہ اللہ کو ناپسند ہے ﴿ وَ لاَ یَرْضَی لِعِبَادهِ الْکُفْرَ ﴾ اور جب ملا اعلی کو بیم حاصل ہوجا تا ہے تو وہ نظام صالح کے لئے دعائیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں خیرات و برکات اور آخرت میں بخشش کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ یہ نیک دعائیں اللہ کے دریائے کرم کوموجزن کرتی ہیں اور نظام صالح والے نہال ہوجاتے ہیں۔ مذکورہ آیت میں ﴿ یَسْتَغْفِرُونَ نَ اللّٰذِیْنَ آمَنُوٰ ا ﴾ میں اسی کا بیان ہے۔

اسی طرح ملاً اعلی نظام طالح کے لئے بددعا 'میں کرتے ہیں،ان پرلعنتیں جھیجے ہیں،جس کے نتیجہ میں وہ دنیا میں یا آخرت میںمصائب وآلام سے دوچار ہوتے ہیںاوران پرغضب الہی نازل ہوتا ہے۔

سوم: ملائکہ میں جواو نچے درجے کے فرشتے ہیں،ان کے انواراُس روح اعظم کے پاس جمع ہوتے ہیں،جس کے بیشار منہ ہیں اوروہ بہت سی زبانیں بولتی ہے، ملائکہ کے انوار وہاں جمع ہوکرشی واحد بن جاتے ہیں جس کا نام حظیرة القدس (بارگاہ مقدس) ہے۔

حظیرہ کے معنی ہیں باڑہ،گھر کا صحن،مکان کے آگے کی وہ جگہ جہاں مسافراؔ نے وقت سامان رکھتا ہے اور قُدُس کے معنی ہیں پاکیزہ باراور بار کا وہ علی کہتے ہیں اور بھی درباراور بارگاہ عالی کہتے ہیں اور بھی درباراور بارگاہ عالی بول کراللہ کی ذات کو بھی مراد لیتے ہیں۔

منداحد (۲۵۷۵) میں حضرت ابواما مدرضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، اس کا ایک جزءیہ ہے کہ جولوگ اللہ کے خوف سے شراب جھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالی اپنی عزت کی قتم کھا کرفر ماتے ہیں کہ وہ ان کو حظیرۃ القدس سے سیراب کریں گے۔
حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ حظیرۃ القدس کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ روح اعظم کے پاس جس کے بہت سے منہ اور بہت می زبانیں ہیں، جب افاضل ملائکہ کے انوار وہاں پہنچ کر اکٹھا ہوتے ہیں اور شی کو احد بن جاتے ہیں تواس کو حظیرۃ القدس کہتے ہیں۔ گریہ دوح اعظم والی مرفوع روایت تو مجھے ملی نہیں ۔ البتہ المدر المنثود (۲۰۰۰۲) میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مروی ہے کہ روح ایک فرشتہ ہے، جس کے ستر ہزار (یعنی بہت سے ) منہ ہیں، اور ہر منہ میں ستر ہزار زبانیں ہیں، اور ہر زبان ستر ہزار بھا شائیں بولتی ہیں وہ فرشتہ ان تمام زبانوں سے خداکی شبیج کرتا ہے، اللہ تعالی ہر شبیج سے ایک فرشتہ ہیں، اور ہر زبان ستر ہزار بھا شائیں بولتی ہیں وہ فرشتہ ان تمام زبانوں سے خداکی شبیج کرتا ہے، اللہ تعالی ہر شبیح سے ایک فرشتہ ہیں، اور ہر زبان ستر ہزار کے والے من کے ساتھ الرتار ہتا ہے۔

مگرروح المعانی (۱۵۲:۱۵) میں ہے و تُعُقِّبَ هذابانه لایصح عن علی کَرَّم الله وجه، وطَعَنَ الإمامُ فی فی دلک بما طعن (اوراس روایت پراعتراض کیا گیاہے کہ بیروایت حضرت علی رضی الله عنہ سے ثابت نہیں اورامام رازی رحمہ الله نے اس پر جواعتراض کئے ہیں وہ کئے ہیں) امام رازی رحمہ الله نے تفسیر کبیر (۳۹:۲۱) میں اس پر تین اعتراض

کئے ہیں۔اس حدیث کی اسنادکیس ہے؟ یہ بھی معلوم نہیں، کیونکہ بیروایت غیر معروف کتابوں میں ہے۔اور بیواقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسرائیلات بیان نہیں کرتے تھے،اس لئے اس روایت کوشاہ صاحب نے غالبًا حکماً مرفوع مانا ہے مگر یہ بھی واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علوم کوشیعوں نے برباد کردیا ہے،خودساختہ روایتیں ان کے نام سے چلادی ہیں،اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہرروایت کی اسناد کی تحقیق ضروری ہے۔

غرض حظیرۃ القدس کی حقیقت جوبھی ہو، جھی اُس بارگاہ عالی میں بیہ طے پا تا ہے کہ دنیا میں لوگوں کودینی اور دنیوی تباہی سے بچانے کے لئے کوئی تدبیر کرنی چاہئے ، چنانچہ اس وقت زمین میں جولوگ موجود ہوتے ہیں ان میں سے بہترین شخص کو اس کام کے لئے تیار کیا جاتا ہے اور اس کا آوازہ پھیلا یا جاتا ہے اور اس کا معاملہ لوگوں میں چلا یا جاتا ہے۔

اوراً س اجماع کی وجہ سے تین باتیں وجود میں آتی ہیں:

- (۱) جن لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہےان کے دلوں میں الہام کیا جاتا ہے کہ وہ اُس شخصیت کی پیروی کریں اور اس کے ساتھ مل کرایک ایسی جماعت بنیں جولوگوں کے فائدہ کے لئے کام کرے۔
- (۲) اس شخصیت کے دل میں وحی سے یا خواب سے یا غیبی آ واز سے ایسے علوم متمثل ہوتے ہیں، جن میں قوم کی سے الکی اس شخصیت کونظر بھی آتے ہیں، اور اس سے رُودررُ وبات کرتے ہیں۔
- (۳) ان شخصیت کے خبین کی مدد کی جاتی ہے اور ان کو ہر خبر سے قریب کیا جاتا ہے اور جولوگ راہ خدا سے رو کتے ہیں ان پرلعنت کی جاتی ہے اور ان کو ہر تکلیف سے قریب کیا جاتا ہے۔

اور یہ نبوت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے یعنی نبوت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے پھراس کا معاملہ بڑھتا جاتا ہے اور حظیرۃ القدس کا اجماع مستمر (مسلسل اتفاق) روح القدس کی تائید کہلاتا ہے اور اس اجماع کی وجہ سے الیمی الیمی برکات وجود میں آتی ہیں جو عام طور پڑہیں یائی جاتیں، یہی برکات مجزات کہلاتی ہیں۔

### والملاُّ الأعلى : شأنُها:

[١] أنها تتوجَّهُ إلى بارئها توجُّهًا مُمْعِنًا، لايصُدُّها عن ذلك التِفَاتُ إلى شيئ؛ وهو معنى قوله تعالى: ﴿ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾

[٢] وتَتَلَقُّى من ربها اسْتِحْسانَ النظام الصالح، واستهجَانَ خلافه، فَيَقُرَعُ ذلك بابًا من أبواب الجُود الإلهي؛ وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا ﴾

[٣] وأفاضِلُهم تجتمع أنوارهم، وتتداخل فيما بينها، عند الروح الذي وَصَفَه النبي صلى الله عليه وأفاضِلُهم تجتمع أنوارهم، وتتداخل فيما بينها، عنه واحد، وتُسمى حظيرةَ القدس، عليه وسلم بكثر الوجوه والألسِنَة؛ فتصيرهنالك كشيئ واحد، وتُسمى حظيرةَ القدس،

وربما حصل في حظيرة القدس إجماعٌ على إقامةِ حيلةٍ لنجاة بني آدم من الدَّواهِي المعاشية

والمعادِيَّة، بتكميل أزكى خلقِ الله يومئذ، وتمشِيةِ أمره في الناس، فيوجب ذلك إلهاماتٍ في قلوب المستعدِّيْن من الناس: أن يَتَبِعُوه، ويكونوا أمةً أُخرجت للناس؛ ويوجب تَمثُّلَ علوم – فيها صلاح القوم وهُداهم – في قلبه وحياً، ورُوِّيًا، وهَتَفًا، وأن تتراءى له، فتكلِّمُهُ شِفَاها، ويوجب نَصْرَ أَحِبَائِه، وتقريبُهُمْ من كل خير، ولعنَ من صدَّ عن سبيل الله، وتقريبهُمْ من كل ألم.

وهذا أصلٌ من أصول النبوة؛ويُسمى إجماعُهم المستَمِرُّ بتائيدِ روحِ الْقُدْسِ،وتَثْمَرُ هنالك بركاتٌ لم تُعهد في العادة، فتسمى بالمعجزَاتِ.

### ترجمه: اورملاً اعلى كا كام:

- (۱) یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہتے ہیں ،ایسی گہری توجہ کے ساتھ کہ کسی بھی چیز کی طرف التفات ملاً اعلی کواس توجہ سے نہیں رو کتا اور یہی مطلب ہے ارشاد باری تعالی ﴿ يُسَبِّحُوْنَ ﴾ الآیة کا۔
- (۲) اوروہ اپنے رب کی طرف سے نظام صالح کی پندیدگی حاصل کرتے ہیں،اوراس کے برخلاف کی ناپسندیدگی (۲) اوروہ اپنے رب کی طرف سے نظام صالح کی پندیدگی حاصل کرتے ہیں،اوراس کے برخلاف کی ناپسندیدگی (یعنی بیٹلم ان کوالقاء کیا جا رہاں کہ اور یہی مطلب ہے ارشاد باری تعالی ﴿وَیَسْمَعْفِوُ وُنَ ﴾ کا۔
- (٣)اورافاضل ملائکہ کے انوار اکٹھا ہوتے ہیں ،اوروہ آپیں میں گھل مل جاتے ہیں،اس روح کے پاس جس کو متصف کیا ہے نبی گریم میلائیلیکیٹا نے بہت سے مونہوں اور زبانوں کے ساتھ، پس وہ انوار وہاں ثبی واحد بن جاتے ہیں، اوروہ انوار حظیرۃ القدس کہلاتے ہیں۔

اور کبھی حظیرۃ القدس میں اجماع (اتفاق) ہوتا ہے انسانوں کو اخروی اور دنیوی تناہیوں سے بچانے کے لئے کسی تدبیر کرنے کے ذریعہ: اس زمانہ میں مخلوق میں جوسب سے زیادہ سخرافخص ہوتا ہے اس کی تکمیل کرنے ، اور لوگوں میں اس کا معاملہ چلانے کے ذریعہ، پس بیاجماع باصلاحیت لوگوں کے دلوں میں الہام کو واجب کرتا ہے کہ وہ اس شخصیت کی پیروی کریں اور وہ ایک ایسی جماعت بنیں جولوگوں کے مفاد کے لئے کام کرے۔

اوروہ اجماع واجب کرتا ہے ایسے علوم کے تمثل ہونے کو جس میں قوم کی صلاح وفلاح اور ہدایت ہوتی ہے ۔۔۔
اس شخصیت کے دل میں: وحی کے ذریعہ، یا خواب کی صورت میں یا غیبی آ واز کی شکل میں، اور اس بات کو (بھی ) کہوہ
فرشتے اس شخصیت کونظر آتے ہیں، پس وہ اس سے رُودررُ وبات کرتے ہیں۔

اوروہ اجماع واجب کرتا ہے اس شخصیت سے محبت کرنے والوں کی مددکو،اوران کو ہر خیر سے قریب کرنے کو،اور ان لوگوں پرلعنت کوجواللّٰد کی راہ سے روکتے ہیں،اوران کو ہر تکلیف سے نز دیک کرنے کو۔

اور پیملاً اعلی کا اجماع نبوت کی بنیادوں میں ہے ایک بنیاد ہے یعنی نبوتوں کا آغاز اسی طرح ہوتا تھا۔اور ملاً اعلی کا

اجماع مشمر (مسلسل اتفاق اورعزم) روح القدس کی تائید وتقویت کہلا تا ہے اور وہاں (یعنی اجماع ہونے پر ) ایسے بابر کات ثمرات پیدا ہوتے ہیں جوعاد ۂ جانے بہجانے ہوئے نہیں، پس وہ ثمرات معجزات کہلاتے ہیں۔

#### لغات:

## تشريح:

''نبوت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے' بعنی نبوت کا سلسلہ اس طرح شروع ہوتا ہے اور ملاً اعلی کی جونصرت نبی کے ساتھ مسلسل رہتی ہے اس کوقر آن میں روح القدس کی تائید کہا گیا ہے، اور اجماع اور تائید کی وجہ سے نبی کے ہاتھ سے ایسے ایسے کام ظاہر ہوتے ہیں جو عام طور پر جانے بہچانے ہوئے نہیں: وہ نبی کے مجزات کہلاتے ہیں۔



### $\stackrel{\sim}{\sim}$

# ملأسافل اوران کے کام

ملاً اعلی سے کم رتبہ ملاً سافل ہیں۔ جب عناصر اربعہ کے لطیف بخارات میں معتدل مزاج پیدا ہوتا ہے تو وہ روح کے فیضان کوچا ہتا ہے، جس کی تفصیل ابھی گذر پھی ہے۔ اور جب اس مزاج میں ارواح کریمہ کا فیضان کر دیا جاتا ہے تو ملاً سافل وجود پذیر ہوجاتے ہیں، یہ فرشتے آسانی فرشتوں سے کم رتبہ ہیں۔ ان کا کمال اور خوبی یہ ہے کہ وہ ہر وقت عالم بالا سے ملنے والے احکامات کا انتظار کرتے ہیں، جونہی قابل کی استعداد اور فاعل کی تا ثیر کے مطابق ان پر کوئی تھم متر شخ ہوتا ہے، تو وہ اس کی تعمیل کے لئے اِس طرح اٹھ کھڑ ہے ہوتے ہیں، جس طرح پرندے اور چوپائے فطری جذبات اور طبعی تقاضوں سے کام کرتے ہیں، ان ملائکہ کو قبیل تھم کے علاوہ کوئی فکر دامن گیز ہیں ہوتی، وہ کھانے پینے کے جمیلے ہیں رکھتے، وہ ذاتی تقاضوں سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں، ان کا مطمح نظر بس اُن احکام کی تقیل ہوتا ہے جوان کو الہام کئے حاتے ہیں۔

یفر شے انسانوں اور چوپایوں کے دلوں میں اثر ڈالتے ہیں جس سے اُن کے اراد ہے اور خیالات امر مطلوب کے مطابق ہوجاتے ہیں اور جو پچھ منشأ خداوندی ہوتا ہے ، مثلاً:

مطابق ہوجاتے ہیں اور جو پچھ منشأ خداوندی ہوتا ہے وہ بروئے کار آتا ہے۔ اور بیا ثر ڈالنا کی طرح سے ہوتا ہے ، مثلاً:

ا بعض قدرتی چیزوں میں ملائکہ اثر ڈالتے ہیں ، ان کی حرکات وتغیرات کو متا ثر کرتے ہیں ، جیسے کوئی پھر لڑھکا یا گیا ، ملائکہ نے اس میں ایسا اثر پیدا کر دیا جس کی وجہ سے وہ اپنی طبعی رفتار سے کہیں زیادہ تیز ہوگیا ، ہجرت کے موقعہ پر رسول اللہ سِیلی ہی کی شاھب الو جو ہ! فر ما کر مٹھی بھر مٹی پھینکنا اور اس کا ہر ہر کا فر کی آئکھ میں پہنچ جانا ، اور خطبہ جمعہ کے دور ان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میکسار کی الْجَبَلُ فر ما نا اور اس آواز کا نہا وند پہنچ جانا یا حضرت مریم کا مجور کے سے کو ہلا نا اور کھجوروں کا گرنا اسی قبیل سے ہے۔

۲-ایک شکاری ندی نہر میں جال کا نٹا پھینکتا ہے، فرشتوں کی فوجیں آتی ہیں، وہ مجھلیوں کے دلوں میں الہام کرتی ہیں: کچھ محھلیاں جال میں گھس جاتی ہیں اور کا نٹا کیڑ لیتی ہیں اور کچھ بھاگنگتی ہیں اور وہنہیں جانتی کہ وہ بیکام کیوں کر رہی ہیں،بس فرشتوں کے الہام کی اتباع کرتی ہیں، چنانچہ دوشکاری ایک ہی ندی نہر میں ایک ہی قتم کا جال کا نٹاڈ التے ہیں ایک کا جال بھرا ہوا نکلتا ہے اور دوسرے کا خالی، یہ اسی الہام کا نتیجہ ہے۔

۳- دوگروہ باہم بھڑتے ہیں، فرضے آتے ہیں، ایک گروہ کے دل میں شجاعت اور جوانمر دی کے خیالات پیدا کرتے ہیں اور موقعہ کے مناسب ایسی با تیں اور ایسے خیالات دل میں پیدا کرتے ہیں کہ ان میں بہا دری کی روح دوڑ جاتی ہے اور یے فرضے فتح وظفر کے وسائل اور تدبیری بھی القاء کرتے ہیں، ان کے تیر دتفنگ اور اسلحہ جات میں قوت بھی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کی کامیا بی بینی ہو جاتی ہے اور دوسر کے گروہ کے دل میں اس کے برخلاف جذبات ابھارتے ہیں تا کہ جو کچھ منشأ خداوندی ہوتا ہے وہ پورا ہو۔ جنگ بدر کی پوری تاریخ اس کی واضح مثال ہے۔ سورۃ الانفال کی آیات اس کی واضح مثال ہے۔ سورۃ الانفال کی آیات اس کی واضح مثال ہے۔ سورۃ الانفال کی

ہ - بھی عالم بالا سے ملاً سافل پریہ مترشح ہوتا ہے کہ سی شخص کو تکلیفیں یاراحتیں پہنچائی جائیں، ملاً سافل اس سلسلہ میں بھی اپنی والی پوری کوشش کرتے ہیں اور ہرممکن راہ اپناتے ہیں تا کہ عالم بالا کی مراد پوری ہو۔

ودون هؤلاء نفوسُ استوجب فيضانها حدوث مزاج معتدل في بخارات لطيفة، لم تَبْلُغُ بهم السعادةُ مبلغ الأولين، فصار كمالُهم أن تكون فارغةً لانتظار ما يترشَّح من فوقها؛ فإذا ترشَّح شيئ بحسب استِعْدَادِ القابل، وتأثير الفاعل، انْبَعَثوا إلى تلك الأمور، كما تَنْبَعِثُ الطيورُ والبهائم بالدواعي الطبيعية، وهم في ذلك فانون عما يرجع إلى أنفسهم، باقون بما ألهموا من فوقهم، فيؤثّرون في قلوب البشر والبهائم، فتنقلب إراداتُها وأحاديثُ نفوسها إلى ما يناسب الأمر المرادَ.

ويؤثِّرون في بعض الأشياء الطبيعية في تضاعيف حركاتها وتَحَوُّ لاَتها، كما يُدَحْرَج حجرٌ، فَأَثَّر فيه مَلَك كريم عند ذلك، فمشي في الأرض أكثر مما يُتَصَوَّر في العادة؛

وربما ألقى الصيَّادُ شَبَكَةً في النهر، فجاء ت أفواجٌ من الملائكة، تُلْهِم في قلب هذه السمكةِ أن تَقْتَحِمَ، وهذه أن تَهْرُبَ، وتَقْبِضَ حَبْلا، وتَسْبُطُ أخرى، وهي لاتَعلم لِمَ تفعل ذلك؟ ولكن تَتَبِعُ ما أُلهمت.

وربما تقاتلت فِئتان ،فجاء ت الملائكة تُزَيِّن في قلوب هذه الشجاعة والثبات بأحاديث وخيالاتٍ يقتضيها المقامُ، وتُلهمُ حِيلَ الغلبة، وتؤيد في الرمي وأشباهه، وفي قلوب تلك أضدادَ هذه الخصال، ليقضى الله أمرًا كان مفعولاً.

وربما كان المترشَّحُ إيلامَ نفسٍ إنسانيةٍ أو تنعيمَهَا ،فَسَعَتِ الملائكةُ كُلَّ سَعْيٍ، وذهبتُ كُلَّ مذهب ممكن.

ترجمہ:اوران حضرات سے کم درجہ کچھا یسے نفوس ہیں، جن کے فیضان کولطیف بخارات میں معتدل مزاج کے پیدا ہونے نے واجب جانا ہے،ان کونیک بختی نے پہلے حضرات کے درجہ تک نہیں پہنچایا، پس ان کا کمال بیہ ہے کہ وہ اس چیز کے انظار کے لئے فارغ رہتے ہیں جواُن پراُن کے اوپر سے ٹیکتی ہے، پس جب کوئی چیز قابل کی استعداد اور فاعل کی تا ثیر کے مطابق ٹیکتی ہے تو وہ فرشتے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کا موں کی تعمیل کے لئے جیسے پرندے اور چو پا نے فطری تا خیر کے مطابق ٹیکتی ہوجاتے ہیں کہ وہ) فنا ہونے والے ہیں (ایسے منہمک ہوجاتے ہیں کہ وہ) فنا ہونے والے ہیں (یعنی سے خبر ہیں) اُن باتوں سے جوان کی ذات کی طرف لوٹتی ہیں۔ باقی رہنے والے ہیں اُن باتوں کے ساتھ جووہ عالم بالا سے الہام کی گئی ہیں، پس وہ انسانوں اور چو پایوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، پس ان کے ارادے اور ان کے دلوں کی با تیں (یعنی خیالات) اس چیز کی طرف بیٹ جاتے ہیں جوام مطلوب کے مناسب ہوتی ہے۔

اور وہ بعض قدرتی اشیاء میں اثر ڈالتے ہیں ،ان کی حرکات وتغیرات کے شمن میں ، جیسے کوئی پھرلڑ ھکا یا جاتا ہے ، پس اس کے لڑھکنے میں معزز فرشتہ اثر ڈالتا ہے ، پس وہ زمین میں اس سے زیادہ چلتا ہے جوعادةً متصور ہوتا ہے۔

اور بھی شکاری نہر میں جال ڈالتا ہے، پس فرشتوں کی فوجیں آتی ہیں، اِس مجھلی کے دل میں ڈالتے ہیں کہ وہ جال میں گسے، اور اُس کے دل میں ڈالتے ہیں کہ وہ بھاگے۔اورایک کے دل میں ڈالتے ہیں کہ کا نٹا کپڑے اور دوسری کے دل میں ڈالتے ہیں کہ وہ کا نٹا مجھوڑ دے، اور وہ مجھلیاں نہیں جانتی کہ وہ بیرکام کیوں کر رہی ہیں؟ لیکن وہ پیروی کر رہی ہیںاس بات کی جووہ الہام کی گئی ہیں۔

اور بھی دوگروہ باہم لڑتے ہیں، پس فرشتے آتے ہیں،اس جماعت کے دل میں بہادری اور ثابت قدمی کومزین

کرتے ہیں الیی باتوں اور ایسے خیالات کے ذریعہ جن کا موقعہ مقتضی ہوتا ہے، اورغلبہ کی تدبیریں الہام کرتے ہیں اور تیر چھیکنے میں اور اس جیسی چیزوں میں تقویت پہنچاتے ہیں، اوراُس گروہ کے دل میں اِن باتوں کے برخلاف باتیں مزین کرتے ہیں، تا کہ اللہ تعالیٰ طے کر دیں اس بات کوجو ہونے والی ہے۔

اور کبھی ٹیکنے والی بات کسی انسان کو نکلیف پہنچا نایا اس کوراحت پہنچا نا ہوتا ہے، پس فرشتے اپنی والی ہر کوشش کرتے ہیں اور وہ ہرممکن راہ پر چلتے ہیں (تا کہ عالم بالا کامقصود پورا ہو)

تشريح:

قابل کی استعداداور فاعل کی تا ثیر: جیسے پڑھانے والے اسا تذہ فاعل ہیں اور پڑھنے والے طلبہ قابل ہیں اور ہر استاذ کا فیض کیساں نہیں ہوتا بلکہ قوت تا ثیر کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک استاذ سے پڑھے ہوئے طلبہ بڑے ہونہار ہوتے ہیں اور دوسرے استاذ کے پڑھائے ہوئے اس درجہ ہونہار نہیں ہوتے بید فاعل کی تا ثیر کا فرق ہے۔ اسی طرح ایک استعداد کا فرق ہے اسی طرح ایک استعداد کا فرق ہے اسی طرح ایک فاعل ہیں اور ملاً سافل طرح ایک استعداد کی قوت وضعف احکام کے ترشح میں اور ان کے اخذ میں قاوت پیدا کرتے ہیں۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## حزب مخالف كابيان

فرشتوں کے مقابلہ میں ایک اور جماعت ہے یہ شیاطین کی جماعت ہے۔ شیاطین عقل کے او چھے، طیش کے پتلے اور برے خیالات کا سرچشمہ ہوتے ہیں، خیر اور نیکی سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ جب عناصر اربعہ کے ظلمانی (تاریک) بخارات میں سڑاند اور تعفن پیدا ہوتا ہے تو وہ نفوں کا نقاضا کرتا ہے، چنانچہ اس میں ارواح ڈالدی جاتی ہے پس شیاطین وجود میں آجاتے ہیں، جیسے گندی نالی کی مٹی میں جب سٹراند پیدا ہوتی ہے تو اس میں ارواح ڈالدی جاتی ہیں اور نالی کے کیڑے اور کھی مجھر پیدا ہوجاتے ہیں۔ شیاطین کی کوششوں کی کوششوں کے برخلاف ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں نافر مانی کے خیالات ابھارتے ہیں۔ ور نیااور آخرت میں انسان کی تباہی کا سامان کرتے ہیں۔

وبإزاء أولئك آخرون أولو خِفَّةٍ وطَيشٍ، وأفكارٍ مضادَّةٍ للخير، أوجب حدوثَهَم تَعَفُّنُ بخاراتٍ ظلمانية، هم الشياطين ، لايزالون يسعون في أضداد ماسَعتِ الملائكةُ فيه، والله أعلم.

تر جمہ: اوران لوگوں کے مقابلہ میں دوسرے لوگ ہیں، ملکا بن والے اور او چھا بن والے، اور خیر کے برخلاف

سوچ وچاروالے، ان کے پیدا ہونے کو واجب جانا ہے تاریک بخارات کی سٹراند نے، یہی شیاطین ہیں، برابر کوشش کرتے ہیں وہ اُن کاموں کے برخلاف کاموں میں جن میں فرشتے کوشش کرتے ہیں واللہ اعلم۔

لغات: المجفَّة: ہلکا بن، خواہ عقل میں ہویا جسم میں یاعمل میں، یہاں اول مراد ہے ۔۔۔۔۔۔طیْش: سبکی، او چھا بین۔

نوٹ: اس باب میں شاہ صاحب قدس سرہ نے بعض باتیں وجدانی بیان کی ہیں، یعنی شاہ صاحب ایسا سمجھتے ہیں،
نصوص سے ان کے دلائل ملنامشکل ہیں۔

## باب \_\_\_\_

# ستّت ِ الهي كابيان

سورة الاحزاب آیت ۲۶ میں، سورهٔ فاطر آیت ۴۳ میں، اور سورة الفتح آیت ۲۳ میں ارشاد پاک ہے ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْدِیْلاً﴾ (اورآپ دستورخداوندی میں ردوبدل نه پائیں گے) ان آیات میں جسست الہید کی طرف اشاره ہے کہ وہ کیا ہے؟ اس باب میں اس کی وضاحت کی جارہی ہے۔ خیال رہے کہ اس باب میں صرف ''سنت الہید'' کا بیان ہے، اس کے غیر متبدل ہونے کا بیان نہیں۔

جاننا چاہئے کہ جہاں میں جو پچھ ہور ہاہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، گرسب کام اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں کرتے، اللہ کے پچھ کام اشیائے عالم میں رکھی ہوئی صلاحیتوں پر متفرع ہوئے ہیں یعنی اسباب میں اللہ تعالیٰ نے تا ثیرات رکھ دی ہیں، اورا نہی تا ثیرات سے مسبات وجود میں آتے ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں توشکم سیر ہوتے ہیں، پیتے ہیں توسیراب ہوتے ہیں، یکھانے پانی میں اللہ کی رکھی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اشیاء میں رکھی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اشیاء میں رکھی ہوئی صلاحیت وی سلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اشیاء میں رکھی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رہی ہوئے ہیں؟ تو اس کی تفصیل ضروری نہیں، اس کی جو بھی شکل ہو، بہر حال ترتب اس پر ہوتا ہے۔

بیاب پر متفرع ہونے والے کام بھی حقیقت میں اللہ ہی کے کام ہیں، کھانے کے بعد وہی شکم سیر کرتے ہیں،
پینے کے بعد وہی سیراب کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے اللہ رب العالمین کا تعارف اس
لے نص کا جومقصدی مضمون یا مرکزی نقطہ ہوتا ہے وہ عبارة النص کہلاتا ہے۔ ان آیات کا مقصدی مضمون یہ ہے کہ قانون قدرت ہمیشہ یکساں رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور نص کے سی لفظ کے لغوی معنی سے یا عرفی معنی سے یالازی معنی کے طور پر جو بات مجھی جائے وہ اشارة النص کہلاتی ہے چنانچے ان آیات میں جون سنت اللہ'' کا لفظ آیا ہے اس سے یہ ضمون سے جمعنی کے کہور پر جو بات مجھی جائے وہ اشارة النص کہلاتی ہے چنانچے ان آیات میں جون سنت اللہ'' کا لفظ آیا ہے اس سے یہ ضمون سے جھمی ایا گیا ہے کہ کوئی قانون قدرت بھی ہے، اس کا اس باب میں ذکر ہے۔ ا

طرح کرایا ہے ﴿ وَالَّذِیْ یُطْعِمُنِیْ وَیَسْقِیْنِ ﴾ ( اور وہ جو مجھ کو کھلا تا ہے اور پلاتا ہے ) ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِیْن ﴾ (اور جب میں بیار پڑتا ہوں تو وہ مجھ کو شفادیتا ہے ) (سورۃ الشعراء ۷۹۔و۸۰)

اور مذکورہ بات دلائل عقلیہ اور نقلیہ دونوں سے ثابت ہے:

دلائل نقلیہ: (۱) رسول اللہ طِلاَیْمَایِیْمُ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کومٹی کی ایک ایسی مٹھی سے پیدا کیا ہے جس کو اللہ نے بوری زمین سے بھرا ہے، پس اولا د آ دم مٹی کے موافق وجود میں آئی، کوئی ان میں سرخ ہے، کوئی سفید، کوئی سیاہ اور کوئی نیا کے اس میں سے نرم خو ہے اور کوئی سخت خواور کوئی ناپاک (گندہ) ہے اور کوئی سخرا احد، تر ندی، ابوداؤد، مشکوۃ باب الا یمان بالقدر، حدیث ۱۰۰)

اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ انسانوں میں رنگ کا ظاہری تفاوت اور اخلاق کا باطنی تفاوت ان کے خمیر میں رکھی ہوئی صلاحیتوں کے تفاوت کی بنیاد پر انسانوں میں ظاہری صلاحیتیں رکھی ہیں، جن کی بنیاد پر انسانوں میں ظاہری اور باطنی تفاوت رونما ہوتا ہے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ بچے بھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے بھی مال کے ،ایبا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت کرتا ہے تو مردمشا بہت تھینچ لیتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت کرتا ہے تو عورت مشابہت تھینچ لیتی ہے ( بخاری شریف ، فضائل الانصار ، باب ۵۱ فتح الباری ک: ۲۵۲ ،مشکوۃ باب المجز ات ، فصل اول حدیث ۵۸۷ )

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دَ دھیالی اور نھیالی مشابہت کا مدار مردوزن کے مادول کی کیفیت کے غلبہ پر ہے، جس کا مادہ توی ہوتا ہے اس کی طرف مشابہت کھی جاتی ہے ہیں یہ مشابہت بھی مادہ میں رکھی ہوئی صلاحیت پر متفرع ہوتی ہے۔
اور دلیل عقلی یہ ہے کہ مقتول کی موت کو ہر کوئی تلوار کی ماراور بندوق کی گولی کی طرف اور خود کشی کرنے والے کی موت کو زہر کھانے کی طرف منسوب کرتا ہے، حالانکہ مارنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لوگ یہ نسبت سبب پر مسبب کے تربیُّب کی وجہ سے کرتے ہیں سب جانتے ہیں کہ اللہ نے تلوار، گولی اور زہر میں مارڈ النے کی صلاحیت رکھی ہے، پس تلوار وغیرہ کا مارنا بھی در حقیقت اللہ کا مارنا ہے۔

اسی طرح بیہ بات بھی پیخص جانتا ہے کہ مادر شکم میں مادہ پہنچنے کے بعد ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور بوائی ، پیڑ جمائی اور سینچائی کے بعد ہی غلہ اور درخت پیدا ہوتا ہے کہ مادر شکم میں مادہ پہنچنے کے بعد ہی غلہ اور درخت پیدا ہوتے ہیں، حالا نکہ بیسب کام اللہ کے ہیں، اور اللہ تعالی اسباب کے محتاج نہیں ، مگر اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے اشیائے عالم میں تا ثیرات رکھ دی ہیں اور پھھ چیز وں کو اسباب و مسببات کے میں جکڑ دیا ہے، اس لئے وہ چیزیں اشیائے عالم میں رکھی ہوئی صلاحیتوں پر متفرع ہوتی ہیں اور اسباب و مسببات کے دائرہ میں وجود پذیر ہوتی ہیں۔

یہیں سے یہ بات بھی تمجھی جاسکتی ہے کہ انسان مکلّف کیوں ہے اور دیگر حیوانات مکلّف کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں مکلّف ہونے کی صلاحیت وقابلیت پیدا کی ہے اور دیگر حیوانات میں بیصلاحیت نہیں رکھی۔اس لئے انسان مکلّف ہے اس کواحکامات دیئے گئے ہیں اور اس کواعمال کا اچھا برابدلہ دیا جائے گا۔ غرض تکلیف شرعی انسان میں رکھی ہوئی صلاحیت پر متفرع ہے۔

باب ذكرِ "سنةِ الله " التي أشير إليها في قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ الله تَبْدِيْلاً ﴾ اعلم أن بعضَ أفعالِ الله تعالى تَتَرَتَّب على القُوى المودَعَةِ في العالم، بوجهٍ من وجوهِ الترتُّب، شهد بذلك النقل والعقل:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِن الله خلق آدم من قُبْضَةٍ قَبَضَهَا من جميع الأرضِ فجاء بنو آدم على قدر الأرض: منهم الاحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسَّهْل والحَزْن والخبيثُ والطيِّبُ

وسأله عبد الله بن سَلَامٍ: ما يَنْزِعُ الولدَ إلى أبيه، أو إلى أمه؟ فقال: ﴿إِذَا سَبَقَ ماءُ الرجل ماءَ المرأة نَزَعَ الولَد، وإذا سبق ماءُ المرأة ماءَ الرجل نزعت ﴾

ولا أرى أحدًا يَشُكُّ في أن الإماتَةَ تَسْتَنِد إلى الضرب بالسيف، أو أكل السَّم، وأن خلقَ الولد في الرحِم يكون عقيب صبِّ المنيِّ، وأن خَلْقَ الحبوب والأشجار يكون عقيب البَذُر والغرس والسَّقى؛ ولأجل هذه الاستطاعة جاء التكليفُ وأمِروا ونُهوا، وجوزوا بماعملوا.

ترجمه:اسسنت الهيكابيان جس كا ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيْلاً ﴾ مين تذكره آيا بـ

جان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھکام ان قوتوں (صلاحیتوں) کے ذریعہ وجود میں آتے ہیں، جواللہ نے عالم کے اندر ودیعت فرمائی ہیں، ترتب کی شکلوں میں سے کسی شکل کے ذریعہ، اور عقل نقل دونوں اس کی شہادت دیتی ہیں۔

آنخضرت ﷺ کاارشاد ہے کہاللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کواس مٹھی مٹی سے پیدا کیا ہے جوتمام روئے زمین سے لگئی تھی، چنانچیانسان مختلف قسم کے پیدا ہوئے: کوئی سرخ،کوئی سفید،کوئی کالاتو کوئی ان کے پچ کی رنگت کااورکوئی خوش طبع تو کوئی سرایا حزن وملال،اورکوئی خبیث تو کوئی طیب۔

اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے آنخضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ کونسی چیز بچے کو باپ کی طرف یا ماں کی طرف جذب کرتی ہے؟ آپؓ نے فرمایا: جب مرد کا مادہ عورت کے مادہ سے سبقت کرتا ہے تو باپ اپنی طرف جذب کرلیتا ہے اور جب عورت کا مادہ مرد کے مادہ سے سبقت کرتا ہے تو ماں اپنی طرف جذب کرلیتی ہے۔

اور میں کسی کونہیں پاتا جس کواس امر میں تر دد ہو کہ تل کی نسبت تلوار کی مار کی طرف ہوتی ہے یا زہر کھانے کی طرف ہوتی ہے اور نہاس بات میں کسی کوتر دد ہے کہ رحم کے اندر بیچے کی تخلیق منی ریڑھنے کے بعد ہوتی ہے اور نہاس بات میں کسی کوشک ہے کہ غلہ اور درختوں کی پیداوار بوائی ، پیڑ جمائی اور سینچائی کے بعد ہوتی ہے۔

اوراسی استطاعت (صلاحیت) کی بناء پر تکلیف شرعی آئی ہے اور انسان حکم دیئے گئے ہیں اور روکے گئے ہیں اور نیک و بد کی جزاؤ سزادئے جائیں گے۔



# كائنات ميں چھو كمنون صلاحيتوں كابيان

قدرت نے کا ئنات میں جو تو تیں اور صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہیں ، جن پر افعال الہی مرتب ہوتے ہیں ، ان میں سے چند یہ ہیں:

اول: عناصرار بعد میں سے ہرعضر کی الگ ماہیت اور جدا خاصیت ہے، پس جس مرکب میں جوعناصر ہوں گے، اس میں ان عناصر کے خواص ضرور پائے جائیں گے۔ جیسے مفر دا دویہ میں الگ الگ خواص ہیں، پس مجون مرکب میں مفر دات کے خواص مجتمع ہوں گے۔

طبیعت اور ماہیت ما به الشیئ هو هو کو کہتے ہیں لیمنی جو چیز آگ کوآگ، پانی کو پانی، انسان کو انسان، اور گھوڑے کو گھوڑا بناتی ہے وہی اس کی ماہیت اور طبیعت ہے اور خاصہ وہ چیز ہے جو ماہیت سے خارج ہواور وہ مابه الامتیاز بنے، جیسے صَاحِك انسان کا خاصہ ہے۔

آگ کی خصوصیت حرارت اور استعلاء ہے جب بھی آگ جلائی جائے گی وہ بلندی کی طرف جائے گی ، الابیکہ قسر قاسر سے اسے نیچے موڑ دیا جائے۔ اور پانی کی خصوصیت برودت اور پھیلنا ہے ، پانی تا بہ حدامکان پھیلتا ہی چلا جا تا ہے الابیکہ آڑ بنا کرروک دیا جائے۔ اور ہوا کا خاصہ بیوست ونفوذ ہے ، ہوا ہر خالی جگہ کو بھر دیتی ہے۔ حکماء خلاء کو محال مانتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ ہر مکان بھرا ہوا ہے ، اگر کسی چیز نے نہیں بھرا تو ہوانے اس کو بھر رکھا ہے۔ اور مٹی کا خاصہ بخل وامساک ہے ، زمین میں جو بھی چیز دبادی جاتی ہے ، زمین اس کوروک لیتی ہے ، بس قیامت کے دن ہی وہ اپنا بو جھ نکا لے گی ۔ غرض عناصر کی میما ہیات وخواص کا ئنات میں رکھی ہوئی مکنون صلاحیتیں ہیں ، مرکبات میں ان کا پایا جانا ضروری ہے۔

دوم:جسم طبیعی میں ہیولی اور صورت جسمیہ کے علاوہ ایک جو ہری جزءاور بھی ہوتا ہے،جس کی وجہ سے اجسام طبیعیہ

نوع بنوع تقسیم ہوتے ہیں، یہی جو ہری جزء صورت نوعیہ کہلاتا ہے، جیسے جسم کی انواع: حیوانات، نباتات اور جمادات ہیں پھر ہرایک کی انواع ہیں، یہ سب تقسیم صورت نوعیہ کا کرشمہ ہے، مثلاً آسمان وز مین اور انسان اور فرس و بقر جس چیز کی وجہ سے ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں وہ ان کی صور نوعیہ ہیں، اور ہر صورت نوعیہ کا لگ احکام ہیں، جس کی تفصیل آگ باب ذکر شیئ من أسوار الوقائع الحشریه (رحمة اللہ ا: ۳۹۹) میں آرہی ہے۔ بیصور نوعیہ اور ان کے احکام بھی کا مُنات میں رکھی ہوئی مکنون صلاحیتیں ہیں۔ ہرنوع میں اس کے نوعی احکام ضرور پائے جاتے ہیں، وہ اس سے منفک نہیں ہوسکتے۔

سوم:عالم مثال کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، زمینی وجود سے پہلے اشیا کاعالم مثال میں وجود ہوتا ہے، پھروہ چیزیں زمین میں موجود ہوتی ہیں،اس لئے اُس عالم کے احوال اور وہاں کے وجود کے خواص بھی قوی (صلاحیتوں) میں داخل ہیں مثلاً یورپ کا کوئی شخص ایشیا میں آئے یا اس کا برعکس ہو، تو سابقہ براعظم کے مخصوص احوال خطہ بدلنے سے ختم نہیں ہوتے ، بلکہ پچھنہ کچھ باقی رہتے ہیں۔

چہارم: ملا اعلی کی دعائیں بھی مکنون صلاحیتیں ہیں۔ ملا اعلی نفوس قدسیہ کے لئے آور کھیاں قوم وملت کے لئے نیک دعائیں کرتے ہیں اور جولوگ قوم وملت کی اصلاح کی راہ میں روڑ ابنتے ہیں اور دنیا میں شروفساد پھیلاتے ہیں ان کے لئے بددعائیں کرتے ہیں۔ یہ جیلی بری دعائیں بھی مکنون صلاحیتیں ہیں، جیسے کوئی شخص خوش حال ہوتا ہے یا بڑا مرتبہ پاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کی یا استاذکی دعائیں اس کے شامل حال ہیں، اسی طرح ملا اعلی کی دعائیں بھی اشیائے عالم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

پنجم بختاف زمانوں میں جومحتف شریعتیں نازل ہوئی ہیں، جن میں کچھ چیزیں ضروری اور کچھ چیزیں حرام قرار دی گئ ہیں ان کا بھی جزاؤ سزا میں دخل ہے مثلاً آ دم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا اور یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تحیہ درست تھا اس لئے ان پر کوئی مؤاخذہ نہیں تھا، اب یہ دونوں کا محرام ہیں، پس وہ باعث عقاب ہیں۔ غرض یہ بھی اعمال میں ودیعت کی ہوئی صلاحیتیں ہیں، پہلے مباح ہونے کی وجہ سے ان اعمال میں سزاکی صلاحیت

ششم: دو چیزوں میں تلازم بھی تُو ی ( صلاحیتوں ) میں شار ہوتا ہے ۔ مثلاً طلوع تنٹس اور وجود نہار میں تلازم ہے، پس جب بھی ملزوم ( طلوع تنٹس ) پایا جائے گا تو لازم ( نہار ) ضرور پایا جائے گا ، کیونکہ جب قدرت نے ان دو چیزوں میں لزوم کا تعلق رکھا ہے تواب اس نظام کودرہم برہم کرنا قرین صلحت نہیں ۔

حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کے لئے کسی سرز مین میں موت کا فیصلہ کرتے ہیں ، تو وہاں پہنچنے کی کوئی نہکوئی نہکوئی نہدا کردیتے ہیں (رواہ احمد والتر فدی ، مشکوۃ باب الایمان بالقدر حدیث ۱۱۰) کیونکہ وہال مرنے اور وہال پہنچنے کے درمیان تلازم ہے، پس اس کے مقت کی کوئی نہکوئی صورت ضرور پیدا کردی جاتی ہے۔

غرض مذکورہ تمام باتیں دلاکل نقلیہ سے ثابت ہیں اور دلاکل عقلیہ بھی اس کی پشت پر ہیں۔ بدیہی دلاکل سے وہ تمام باتیں ثابت ہیں۔

### فتلك القُوى:

منها: خواص العناصر ،وطبائِعُهَا.

ومنها: الأحكام التي أودعها الله في كل صورة نوعية.

ومنها: أحوال عالَم المثال، والوجودِ الْمَقْضِيِّ به هنالك قبلَ الوجود الأرضى.

ومنها:أدعية الملأ الأعلى بِجُهْدِ هِمَمِهِمْ لمن هذَّب نفسَه، أو سعى فى إصلاح الناس، وعلى من خالف ذلك.

ومنها: الشرائع المكتوبة على بنى آدم، وتَحَقُّقُ الإيجاب والتحريم، فإنها سببُ ثوابِ المطيع وعقاب العاصى.

ومنها: أن يَّقْضِىَ الله تعالى بَشيئ ، فَيَجُرُّ ذلك الشيئ شيئا آخَرَ، لانه لازِمُه في سنة الله، وخَرْمُ نظام اللزوم غَيْرُ مرضى؛ والأصل فيه: قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجةً ﴾

فكل ذلك نطقت به الأخبار، وأوجبته ضرورة العقل.

ترجمه: پس وه صلاحتین ( درج ذیل ہیں ):

ان میں سے ایک:عناصر کی خصوصیات اوران کی ماہیات ہیں۔

اوران میں سے ایک: وہ احکام ہیں جواللہ نے ود بعت رکھے ہیں ہرصورت نوعیہ میں۔

اوران میں سے ایک: عالم مثال کے اور اس وجود (پائے جانے ) کے احکام ہیں، جس کا وہاں فیصلہ کیا گیا ہے، وجود ارضی سے پہلے۔

اوران میں سے ایک: ملاً اعلی کی دعائیں ہیں،ان کی پوری توجہ سے (یعنی دل کی گہرائی سے)اس شخص کے لئے جوخود کوسنوار لے یا لوگوں کوسنوار نے کی محنت کرے اور ان لوگوں کے لئے بددعائیں ہیں جواس کے برخلاف کام کرتے ہیں۔

اوران میں سےایک:وہ توانیں ہیں جوانسانوں کے لئے مقرر کئے گئے ہیںاورا بحاب وتحریم کا پایا جانا ہے، کیونکہ یہ چیزیں فرما نبر دار کے ثواب کااور نا فرمان کے عقاب کا سبب ہیں۔ اوران میں سے ایک: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں، پر گھیٹی ہے وہ چیز دوسری چیز کو، اس کئے کہ وہ دوسری چیز کو، اس کئے کہ وہ دوسری چیز کے لئے درہم برہم کرنا کی درہم برہم کرنا پینی درہم برہم کرنا پینی درہم برہم کرنا پینی درہم برہم کرنا پینی درہم برہم کرنا پیند یدہ نہیں اور اس کی دلیل آنخضرت میں اور اس کی دلیل آنخضرت میں اور اس کی دلیل آنخضرت میں کی طرف کوئی ضرورت پیدا کردیتے ہیں''۔ موت کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کے لئے اس زمین کی طرف کوئی ضرورت پیدا کردیتے ہیں''۔ فرض بیسب باتیں روایات میں ورادہوئی ہیں اور بدا ہت عقل نے ان کو ثابت کیا ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# تعارض اسباب اورو جهترجيح

جب اُن اسبب میں تعارض ہوتا ہے، جن پرحسب عادت فیصلہ خداوندی مرتب ہوتا ہے بعنی مسببات وجود میں آتے ہیں۔ اور تمام اسبب کے تقاضوں کا بعنی مسببات کا پایاجانا ممکن نہیں ہوتا تو حکمت خداوندی اسسب کور جے دیتے ہو خیر کامل یعنی مفاد عامہ سے زیادہ ہم آھنگ ہوتا ہے بعنی جس سبب کا پایاجانا قریمی کرتے ہیں اور جھاتے بھی ہیں (ترغیب مثنی علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہے، وہ پلڑے کو بلند بھی کرتے ہیں اور جھاتے بھی ہیں (ترغیب کارلاتے ہیں اور دیگر اسبب کا محل موقوف کرتے ہیں ہورة الرحمٰن میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالی ہروت کی نہ کی کام میں کارلاتے ہیں اور دیگر اسبب کا عمل موقوف کرتے ہیں، سورة الرحمٰن میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالی ہروت کی نہ کی کام میں رہتے ہیں، اس کام سے بھی مراد ہے کہ بوقت تعارض اسباب اللہ تعالی ہوفت کی نہ کی کام میں بھر ترجے محتلف وجوہ سے دی جاتی ہوفت تعارض اسباب اللہ تعالی بعض اسباب کو بعض پر ترجے دی ہیں۔ بھر ترجے محتلف وجوہ سے دی جاتی ہو تو تا ہا تا ہا اور بھی صفت تدبیر کا عمل موقوف کر کے صفت خاتی کام کرتی ہیں اسبب میں سے جو سبب تو ی ہوتا ہے اس کو کام کر نے کام لو اور کے کار لایا جاتا ہے اور بھی صفت تدبیر کا عمل موقوف کر کے صفت خاتی کام کرتی ہیں جمالی البراہیم علیہ السلام کے خال کام جلانا ہے، اللہ کی صفت تدبیر کا عمل موقوف کر کے صفت خاتی کام کرتی ہیں گا ابراہیم علیہ السلام کے خال کام جلانا ہے، اللہ کی صفت تدبیر کا عمل موقوف کر کے صفت خاتی کے بھیا تھر کھی ہے تگر دیر کا عمل موقوف کر کے صفت خاتی نے آگی کو خلک بے ضرر بنا دیا۔ تا کہ بیر کا عمل موقوف کر کے صفت خاتی نے آگی کو خلک بے ضرر بنا دیا۔

اس قتم کی اور بھی وجوہ ترجیح ہیں مگر ہماراعلم تمام اسباب کا احاطہ نہیں کرسکتا، نہ ہم بوقت تعارض احق (زیادہ حقدار سبب) کو پہچان سکتے ہیں،البتہ اتنی بات ہم یقین سے جانتے ہیں کہ جو چیز موجود ہوتی ہے وہ موجود ہونے ہی کے لائق ہوتی ہے۔جوان باتوں کا پختہ یقین کرلے گااس کا بہت سے اشکالات سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ واعلم أنه إذا تعارضتِ الأسبابُ التي يترتَّب عليها القضاء بحسب جَرِي العادة، ولم يمكن وجودُ مقتضياتها أَجْمَعَ، كانت الحكمة حينئذ مراعاةَ أقربِ الأشياء إلى الخير المطلق؛ وهذا هو المعبَّر عنه بالميزان في قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿بيده الميزانُ، يرفع القِسْطَ ويخفِضُه ﴾ وبالشأن في قوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَأْنِ ﴾

ثم الترجيعُ يكون تارةً بحال الأسباب، أيُّها أقوى؟ وتارة بحال الآثار المترتبة، أيها أنفع؟ وبتقديم باب الخلق على باب التدبير؛ ونحو ذلك من الوجوه؛ فنحن وإن قصر علمنا عن إحاطة الأسباب، ومعرفة الأحق عند تعارضها، نعلم قطعًا: أنه لا يوجد شيئ إلا وهو أحقُ بأن يوجد؛ ومن أيقن بما ذكرنا استراح عن إشكالات كثيرة.

ترجمہ: اور جان لیج کہ جب ان اسباب میں تعارض ہوجاتا ہے جن پر فیصلہ خداوندی مرتب ہوتا ہے، عادت جاری ہونے کے اعتبار سے، اور تمام اسباب کے تقاضوں کا پایا جانا ممکن نہیں ہوتا، تو حکمت اس وقت خیر کامل ( یعنی مفاد عالم ) سے نزدیک ترچیز کی رعایت کرنا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کو میزان سے تعبیر کیا گیا ہے آنحضور شاہ ایٹھی کے اس ارشاد میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ترازو ہے، بھی پلڑا اٹھاتے ہیں اور بھی جھکاتے ہیں، اور اس کو''اہم کام' سے تعبیر کیا گیا ہے ارشاد باری ﴿ کُلَ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَأْنِ ﴾ (الرحمٰن آیت ۲۹) میں۔

پھر ترجی جُبھی ہوتی ہے اسباب کی حالت و کیو گرکہ ان میں سے کون قوی تر ہے؟ اور بھی اسباب پر مرتب ہونے والے آثار (مسببات) کی حالت و کیو کر کہ ان میں سے کون مفیر تر ہے؟ اور (بھی) صفت خلق کی کار فرمائی کوصفت تدبیر کی کار فرمائی پر مقدم کر کے۔اوراس قسم کے دیگر وجوہ ترجیج سے، پس اگر چہ ہماراعلم کوتاہ ہے اسباب کا احاطہ کرنے سے،اوراسباب کے تعارض کے وقت احق (زیادہ حقدار) کو پہچاننے سے (تاہم) یقینی طور پرہم جانتے ہیں کہ نیس پائی جاتی کوئی چیز مگر وہ پائے جانے کی زیادہ حقدار ہوتی ہے اور جو خص مذکورہ باتوں کا یقین کرلے وہ بہت سے اشکالات سے آرام یا جائے گا۔

ملویات کے سفلیات پرانزات (کواکب کی تا ثیرکابیان)

اوپریہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالی نے اشیائے کا ئنات میں صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہیں اور اسباب میں تا ثیرات

رکھی ہیں،اب اس سلسلہ میں پیدا ہونے والے ایک سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔

سوال: کیا کواکب کی شکلوں (عقرب،جدی، دَلو، ُهوت،میزان، ثریا ُسُهیل وغیرہ) میں اللہ تعالیٰ نے سفلیات پراٹر انداز ہونے کی صلاحیتیں رکھی ہیں؟علم نجوم والےاس کے قائل ہیں، شریعت اس سلسلہ میں کیا کہتی ہے؟

جواب: کواکب کی بعض تا ثیرات بدیمی ہیں، مثلاً سورج کے احوال کے اختلاف سے سردی گرمی کے موسموں کا بدلنا اوردن کا حجوم ٹابڑا ہونا اور جا ندگی شش کی وجہ سے سمندر میں بجو اربھا ٹا اٹھنا وغیرہ ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ (سنت اللی یہ ہے کہ) جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو تھجوروں کی بیاریاں ختم ہوجاتی ہیں (رواہ احمد کنز العمال حدیث نمبر ۲۱۲۱۳ کشف الخفاء ۱:۱۱) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ثریا ستارے کے سفلیات پر اثرات پڑتے ہیں۔

رہی یہ بات کہ مالداری اورغریبی ،خوش حالی اورخشک سالی اور دیگرانسانی واقعات پر کواکب کی حرکتوں کے اثرات پڑتے ہیں یانہیں؟ توبہ بات نہ تو بدیہی ہے، نہ دلیل نقلی سے ثابت ہے اور ہمیں اس میں غور کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے حدیث شریف میں ہے کہ' جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ حاصل کیا اس نے اتنا ہی سحر کا حصہ حاصل کیا ،اور جس نے زیادہ حاصل کیا اس نے اتنا ہی زیادہ جادو سیکھا'' (احمر، ابوداؤد، ابن ماجہ، مشکوۃ باب الکہا نہ حدیث ۸۹۹۸) یعنی جس طرح سحرسیکھنا حرام ہے علم نجوم سیکھنا بھی حرام ہے اور جولوگ بارش ہونے کو نہ چھتروں کی طرف منسوب کرتے ہیں حدیث منفق علیہ میں ان پر سخت نکیر آئی ہے (مشکوۃ باب الکہا نہ حدیث ۲۵۹۸)

سوال: تو کیا ہم یہ بات ہمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ علویات کے اس قتم کے اثر ات سفلیات پرنہیں پڑتے؟ اس لئے علم نجوم کی مخصیل سے روکا گیا ہے اور مُطْرِ فَا بِنَوْء کذا کہنے والوں پرنگیر آئی ہے۔

جواب: نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ شریعت میں کواکب کی اس می تا ثیرات کی صراحة نفی آئی ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالی نے ستاروں میں ایسی خصوصیات رکھی ہوں کہ وہ زمینی واقعات کو متاثر کرتے ہوں، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہو کہ ستاروں کے اثرات اولاً ان کے ماحول (اردگرد) پر پڑتے ہوں، پھررفتہ رفتہ ہوا کے توسط سے یہ اثرات سفلیات تک بہتیجے ہوں اور زمینی واقعات کو متاثر کرتے ہوں، جیسے عطریات اور گندگیاں پہلے اپنے اردگرد کی ہوا کو متاثر کرتی ہیں، پھر وہ اثرات رفتہ رفتہ دورتک پھیل جاتے ہیں۔

سوال:اگرکوا کب میں اس قتم کے اثرات ہیں یا ہوسکتے ہیں تو پھر شریعت نے علم نجوم کی تخصیل سے کیوں روکا ہے؟ اس صورت میں تو علم نجوم کی تخصیل جائز ہونی چاہئے تا کہ اس کے ذریعہ جلب منفعت یا دفع مصرت کیا جاسکے، یہ ممانعت تو اس پرصاف دلالت کرتی ہے کہ علویات میں اس قتم کے اثرات نہیں ہیں۔

جواب:ممانعت کی وجوه تواور بھی ہوسکتی ہیں،مثلاً:

🛈 شریعت نے کہانت (جنات سے خبریں لے کر بتانے ) سے ختی سے روکا ہے ، سلم شریف میں حدیث ہے کہ

حضرت معاویة بن الحکم رضی الله عنه نے دریافت کیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں چند کام کرتے تھے، ہم کا ہنوں کے پاس جاتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ فلا تأتو الکھان (اب کا ہنوں کے پاس مت جایا کرو) (مشکوۃ باب الکہا نہ صدیث ۲۵۹۲) اور جو کا ہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے غیب کی باتیں بوچھتا ہے، پھروہ جو بتاتا ہے اس کو مانتا ہے تو آپ نے اس شخص سے بعلقی کا اعلان فرمایا ہے (احمر، ابوداؤد، ترمذی مشکوۃ باب الکہا نہ حدیث ۲۵۹۹)

مگرجب آپ سے کا ہنوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے بتلایا کہ فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں اور آسانوں میں جومعاملہ طے پاتا ہے اس کا چرچا کرتے ہیں، شیاطین وہاں سے کوئی بات چرالاتے ہیں اور جس کا ہمن کے تابع ہوتے ہیں اس کووہ ادھوری بات پہنچاد ہے ہیں، کا ہمن اس میں سوچھوٹ ملا کر بات مکمل کرتا ہے اور پیشین گوئی کرتا ہے، جب وہ ایک بات صحیح نکلتی ہے تو لوگ اس کے گرویدہ ہوجاتے ہیں، مگر نہیں سوچتے کہ اس کی بتائی ہوئی ننا نوے باتیں تو جھوٹی نکلیں (رواہ ابخاری مشکوۃ باب الکہا نہ صدیث ۴۵۹۴ د ۲۵۹۰)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ کا ہنوں کی بعض با تیں صحیح ہوتی ہیں، تاہم کہانت سکھنے سے، اس پر عمل کرنے سے اور اس سے فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا، حدیث میں ہے کہ جوع ؓ اف کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات معلوم کی تو اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کی جائے گی (رواہ مسلم مشکوۃ حدیث ۴۵۹۵) پس ممکن ہے کہ کواکب میں بھی تا ثیرات ہوں مگر کسی صلحت سے شریعت نے علم نجوم پڑھنے سے اور کواکب کی طرف نسبت کرنے سے منع کیا ہو۔

سورهٔ آل عمران آیت ۱۵۱ میں مسلمانوں کو علم دیا گیا ہے کہ وہ منافقین جیسی باتیں نہ کریں۔ منافقین اپنے بھائی بندوں سے کہتے تھے، جبکہ وہ کسی سرز مین میں سفر کرتے تھے، یا جہاد کے لئے نکلتے تھے کہ: ''اگروہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے'' حالانکہ یہ بات کہنا فی نفسہ ممنوع نہیں، لوگ اس قسم کی بات کہا ہی کرتے ہیں، جب کوئی شخص خطرہ کے کام میں کو دتا ہے تو اس کی متعلقین اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھی ! یہ سفر مت کر، یہ خطرے کا کام مت کر، مگر جب وہ نہیں مانی اور القریما جل بن جاتا ہے تو لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہماری نہیں مانی ، اس لئے یہ نوبت آئی۔

غرض اس قتم کی با تیں ممنوع نہیں ، مگر منافقین اس قتم کی با تیں اہل ایمان کو جہاد سے روکنے کے لئے اوران میں بز دلی پیدا کرنے کے لئے کہا کرتے تھے،اس لئے اہل ایمان کواس قتم کی با تیں کہنے ہے منع کیا گیا۔

- اور منفق علیہ حدیث میں ہے کہ کسی کا بھی عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائیگا، جو بھی جنت میں جائے گا، فضل باری سے جائے گا (فتح ۱۰: ۱۲ امسلم کتاب صفات المنافقین ۱۶: ۱۲ اصلا نکه آدمی اعمال صالحہ حصول جنت ہی کے لئے کرتا ہے اور قر آن کریم بھرا پڑا ہے کہ اعمال صالحہ کی جزاء جنت ہے، پس اس حدیث کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ دخول جنت کا حقیقی سبفضل الہی ہے اور اعمال بس ظاہری سبب ہیں۔
- 😙 حضرت ابورم ثه رضی الله عنه کے والد نے مہر نبوت دیکھ کرعرض کیا کہ یارسول الله! میں حکیم ہوں ، آپ کے اس

پھوڑے کا علاج کرسکتا ہوں، آپ نے فر مایا: ''تم ہمدر دہواور اللہ کیم ہیں' (مشکوۃ کتاب القصاص حدیث ۳۴۷ منداحریم: ۱۲۳) حالانکہ دنیاعلاج کرنے والے وکیم، ڈاکٹر کہا کرتی ہے پس اس حدیث میں جونفی ہے وہ کسی اور صلحت سے ہے۔ خلاصہ یہ کہ بھی ایک امر واقعی سے بربنائے مصلحت روکا جاتا ہے، پسمکن ہے کہ علم نجوم حاصل کرنے کی ممانعت بھی اسی قبیل سے ہو، اس ممانعت سے کواکب کی تاثیر کی فی نہیں ہوتی، واللہ اعلم بالصواب (تفصیل کے لئے رحمۃ اللہ ۵۳۲، کیکھیں)

أما هَيْآت الكواكب ، فمن تأثيرها: مايكون ضروريا، كاختلاف الصيف والشتاء، وطولِ النهار وقِصَره باختلاف أحوال الشمس، وكاختلاف الجزر والمدّ باختلاف أحوال القمر؛ وجاء في الحديث: ﴿إذا طلع النجمُ ارْتَفَعَتِ العاهةُ ﴾ يعنى بحسب جرى العادة.

لكن كون الفقر والغنى، والجَدْب والخصب، وسائر حوادث البشر بسبب حركات الكواكب، فمما لم يثبت فى الشرع؛ وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الخوض فى ذلك، فقال: همن اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السِّحر ﴿ وشدَّد فى قول: " مُطِرْنا بِنَوْءِ كذا". ولا أقول: نَصَّت الشريعة على أن الله تعالى لم يجعل فى النجوم خواصَّ ، تتولَّد منها الحوادث، بواسطة تغيُّر الهواء الْمُكْتَنَفِ بالناس ، ونحوِ ذلك.

وأنت خبير بأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الكهانة، وهى الإخبار عن الجن، وبرِئ عمن أتى كاهنا وصدَّقه، ثم لما سئل عن حال الكُهَّان، أخبر: أن الملائكة تنزل فى الْعنان، فيكذبون فت لُحُر الأمر الذى قُضى فى السماء، فَتَسْتَرِق الشياطين السمع، فَتُوْحِيْهِ إلى الكهان، فيكذبون معه مائة كَذِبةٍ؛ وأن الله تعالى قال: ﴿ ينا يُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَتَكُونُوا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوا، وقَالُوا لِإِخُوانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِى الأَرْضِ، أَوْ كَانُوا خُزًّا: لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَامَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لن يُدخِل أحدَكم الجنة عملُه ﴾؛ وقال: ﴿ إنما أنت رفيق، والطبيبُ الله ﴾ وبالجملة فالنهى يدور على مصالح كثيرة؛ والله أعلم.

تر جمہ: رہی ستاروں کی شکلیں ، توان کی تا ثیرات میں سے بعض وہ ہیں جو بدیہی ہیں ، جیسے جاڑے گرمی کا اختلاف، اور دن کالمبامخضر ہونا ، سورج کے احوال کے اختلاف سے اور جیسے سمندر کے اتار چڑھاؤ کا اختلاف جاند کے احوال کے اختلاف سے اور حدیث میں آیا ہے کہ:'' جب ثریاستارہ طلوع ہوتا ہے (یعنی میچ صادق کے وقت نظر آتا ہے ) تو ( تھجور کی) بیاریاں ختم ہوجاتی ہیں' بعنی سنت الہی اسی طرح چل رہی ہے۔

البنة غريبي اور مالداري اورخشك سالي اورخوش حالي اور ديگرانساني واقعات كاستاروں كى حركت كى وجه سے ہونا، پس

یدان با توں میں سے ہے جوشر بعت میں ثابت نہیں ، اور نبی کریم ﷺ نے اس میں گھنے سے منع کیا ہے، چنانچہ فر مایا ہے کہ:'' جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ حاصل کیا ، اس نے علم سحر کا ایک حصہ حاصل کیا'' اور یہ کہنے پر سخت نکیر کی گئی ہے کہ: ''ہم فلاں پخستر کی وجہ سے بارش دیئے گئے''

## فوائد

آ جہاں اسباب ومسببات کے درمیان تعلق واضح ہووہاں سبب کی طرف نسبت درست ہے، جیسے یہ کہنا درست ہے کہنا درست ہوں وہاں کہ فلال طبیب سے علاج کرایا، اس سے مریض کوشفا ہوگئی۔ اور جہال تعلق خفی ہو، عام لوگ اس کا ادراک نہ کر سکتے ہوں وہاں شریعت نسبت کی اجازت نہیں دین، کیونکہ اس سے شرک کا راستہ کھلتا ہے، پس یہ کہنا درست نہیں کہ فلال ستارہ طلوع ہوااس لئے ارش ہوئی البتہ اگر کسی ستارہ کا اثر عام وخاص جانتے ہوں تو نسبت درست ہے، جیسے یہ کہنا کہ سورج فکل اس لئے گرمی شروع ہوئی، حدیث میں شریا کے طلوع کی جو بات کہی گئی ہے وہ اسی قبیل سے ہے۔

اوراس کی نظیر پیمسکاہ ہے کہ امور عادیہ میں غیر اللہ سے استعانت درست ہے، کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذرامیرا بیہ بو جھ میرے سر پرر کھ دو، کیونکہ اس سے کوئی خرابی پیدانہیں ہوتی ، مگر امور غیر عادیہ میں غیر اللہ سے استعانت حرام ہے۔ جیسے کسی پیرولی سے اولا د مانگنا حرام ہے، کیونکہ اس سے شرک کا درواز ہ کھاتا ہے۔

🗨 حضرت ابورمثه رضی الله عنه کے والد پہلی بار حاضر خدمت ہوئے تھے اور ابھی ابھی انہوں نے ایمان قبول کیا تھا،

جب انھوں نے رسول اللہ مِلِالْقِلَةِ لِمْ کی پشت پر مهر نبوت دیکھی، تو انھوں نے اس کو پھوڑ اسمجھا، اور دلسوزی سے علاج کرنے کی اجازت جا ہی آنخصور مِلاِلْقِلَةِ لِمْ نے ان کی ہمدر دی کی قدر کی اور بیفر ماکر بات ٹالدی کہ قیقی معالج اللہ تعالیٰ ہیں۔

### باب سه

## روح کی حقیقت و ماہیت کا بیان

روح کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے، دفع دخل مقدر کے طور پر، دوباتوں کی وضاحت ضروری ہے:

آ بت کریمہ ﴿ وَمَا أُوْتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیْلاً ﴾ ہے معلوم ہوتا ہے کہ روح کی حقیقت نہیں مجھی جاسکتی، کیونکہ ہر مسئلہ کو سمجھنے کے لئے ذہن کی ایک سطے اور علم کی ایک مقدار ضروری ہے، روح کا مسئلہ نہایت وقتی ہے، اس کو سمجھنے کے لئے جو علمی مستوی چاہئے وہ انسان کو حاصل نہیں آیت کریمہ میں اس کی نفی ہے، پھریہ بحث کیوں چھٹری جارہی ہے؟!

جواب یہ ہے کہ آیت میں خطاب یہود سے ہے، جنہوں نے روح کے متعلق سوال کیا تھا، ان کاعلمی مستوی اتنابلند نہیں تھا کہ وہ روح کی حقیقت سمجھ سکتے ، اور اس کی دلیل امام سلیمان اعمش رحمہ اللہ کی قراءت ہے جو وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سنقل کرتے ہیں ، ان کی قراءت میں ﴿ وَمَل أَ وُتُوْ ا ﴾ ہے اور مختلف قر اُتیں بمز لے مختلف آیات کے ہوتی ہیں اور قر آن قر آن کی تفسیر کرتا ہے، یس ثابت ہوا کہ ﴿ وَمَل أُوْ تِیْتُمْ ﴾ میں بھی خطاب یہود سے ہے، یس اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آخضرت میں تھی کی مصلح نہیں کہ وہ روح کی حقیقت سمجھ سکیں۔

فائدہ: مذکورہ قرائت بخاری شریف کتاب العلم باب (ےم) حدیث ۱۲۵ میں ہے۔ مگر حافظ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یقر اُت نہ توسات قراء توں میں سے ہے نہ اس کے علاوہ مشہور قراء توں میں سے ہے (فتح ۱:۳۲۳) یعنی بیقرائت شاذہ ہے، جس کا اعتبار نہیں ،اور جمہور مفسرین خطاب کو عام مانتے ہیں اور قرطبی رحمہ اللہ نے ایک مرفوع روایت بیان کی ہے جس میں صراحت ہے کہ آیت میں خطاب عام ہے (تفیر قرطبی ۳۲۲:۱۰)

﴿ دوسراسوال بیہ کہ اگر روح کی حقیقت مجھی جاسکتی ہے تو قر آن نے سکوت کیوں کیا؟ قرآن کریم کوروح کی حقیقت بیان کرنی چاہئے تھی، یہودنہ مجھتے: نہ سجھتے امت مجمدیہ تو مجھتی؟

اس کا جواب ہے ہے کہ قرآن کریم جمہور (عام لوگوں) کی استعداد پیش نظرر کھ کرنازل کیا گیا ہے، قرآن کریم میں ایسے دقیق مضامین نہیں گئے، جوعام لوگوں کے لئے معمہ بن جائیں، اور عام لوگ چونکہ روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے اس لئے قرآن نے سکوت اختیار کیا مگر میسکوت اس پر دلالت نہیں کرتا کہ روح کی حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکتا۔

فائدہ:روح کے بارے میں جتنی بات بتلانی ضروری تھی،اوروہ عام لوگوں کی سمجھ میں آسکتی تھی وہ قر آن کریم نے بتلادی ہےاورروح کی تمام حقیقت اس لئے بیان نہیں کی گئی کہ وہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہےاوراس کی ضرورت بھی نہیں، کوئی دینی کام یاد نیوی معامله اس کی حقیقت سمجھنے پر موقوف نہیں۔

روح کے بارے میں آیت کریمہ میں بس اتنا بتلایا گیا ہے کہ وہ ایک چیز ہے، جواللہ کے حکم سے بدن میں پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے حیوان جی اٹھتا ہے۔اور جب وہ چیز بدن سے نکل جاتی ہے تو جاندار مرجا تا ہے۔

اس کی مزید وضاحت بیہے کہ سورۃ الاعراف آیت ۵۴ میں فر مایا گیا ہے کہ ﴿ أَلاَ لَـهُ الْـحَـلْقُ وَالأَمْرُ ﴾ (سنو! خلق (پیدا کرنا) اورام (حکم دینا) دونوں ہی اللّٰہ کے لئے ہیں) اس آیت میں خلق کوامر کے مقابل رکھا گیا ہے۔خلق: پیدا کرنے یعنی ڈھانچہ بنانے کا نام ہے، پھر حکم ہوتا ہے کہ''ہوجا'' ﴿ کُنْ ﴾ پس وہ چیز ہوجاتی ہے۔

اب روح کی حقیقت بیواضح ہوئی کہ وہ ایک غیر مادی چیز ہے، جس کو'' وجود'' سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں ، جب کسی جاندار کا ڈھانچہ بن کر تیار ہوجا تا ہے بعنی تخلیق کا کا مکمل ہوجا تا ہے تو اللّٰد کا تکم ہوتا ہے ، جس سے اس ڈھانچہ میں ایک وجود پیدا ہوجا تا ہے وہی روح ہے اور جب وہ'' وجود''اس ڈھانچہ سے نکال لیاجا تا ہے تو اس کا نام موت ہے۔

آیت کریمہ میں ﴿ اَلوُّوْ حُ مِنْ اَ مُورِ رَبِّیْ ﴾ کہہ کریہی باٹ مختصراور واضح انداز میں بیان کی گئی ہے۔ باقی تفصیلی گفتا آ گئے آرہی ہے۔ انتقاد آ گئے آرہی ہے۔

## ﴿باب حقيقةِ الروح﴾

قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ؟ قُلِ: الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ، وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلاً ﴾ وقرأ الأعمش من رواية ابن مسعود: ﴿ وَمَا أُوتُوْا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلاً ﴾ ويُعلم من هنالك: أن الخطاب لليهود السائلين عن الروح؛ وليست الآية نصَّا في أنه لايَعْلم أحد من الأمة المرحومة حقية الروح، كما يُظنُّ ؛ وليس كلُّ ماسكت عنه الشرع لايمكن معرفته ألبتة، بل كثيرًا ما يسكت عنه لأجل أنه معرفة دقيقة، لايصلح لتعاطيها جمهورُ الأمة، وإن أمكن لبعضهم.

ترجمہ: روح کی ماہیت کا بیان: اللہ پاک نے ارشاد فر مایا: ''اور لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں؟ آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے علم سے (ایک چیز) ہے اور تم کوبس تھوڑا ان علم دیا گیا ہے''اوراعمش رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے پڑھا ہے: ''اور نہیں دئے گئے وہ (یعنی یہود) علم میں سے مگر تھوڑا''اور یہاں سے جانا گیا کہ خطاب اُن یہود سے ہے جنہوں نے روح کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اور آیت صریح نہیں ہے اس بارے میں کہ امت مرحومہ میں سے کوئی بھی روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا، جیسا کہ کمان کیا گیا ہے اور یہ بات درست نہیں ہے کہ:''جس بات سے بھی شریعت خاموثی اختیار کرے اس کا سمجھنا قطعاً ممکن نہیں''، بلکہ بار ہا شریعت کسی بات ہیں جا موثی اس لئے اختیار کر تی ہے کہ وہ ایک باریک علم ہوتا ہے جس کی تخصیل عام امت کے بس کی بات نہیں بات سے خاموثی اس لئے اختیار کرتی ہے کہ وہ ایک باریک علم ہوتا ہے جس کی تخصیل عام امت کے بس کی بات نہیں بات سے خاموثی اس لئے اختیار کرتی ہے کہ وہ ایک باریک علم ہوتا ہے جس کی تخصیل عام امت کے بس کی بات نہیں

ہوتی ،اگر چیاس کی تحصیل کچھافراد کے لئے ممکن ہوتی ہے۔

### لغات:

السمر حومة: مهربانی کی ہوئی، بیامت محمد بیلی صاحبها الصلوۃ والسلام کامخصوص لقب ہے..... معرفۃ (مصدر ): علم، عَرَفَ (ش) مَعْرِفَة: پہنچاننا، جاننا..... تَعَاظی تَعَاطِیًا الشیعی: لینا۔

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

# روح کیاچیز ہے؟

روح کی حقیقت اول وہلہ میں سے بھھ میں آتی ہے کہ مبدا حیات یعنی سرچشمہ زندگی کا نام روح ہے، جس کے جسم میں آئی ہے کہ مبدا حیات یعنی سرچشمہ زندگی کا نام روح ہے، جس کے جسم میں انے سے حیوان (جاندار) زندہ ہوجا تا ہے، اور جس کے بدن سے جدا ہونے سے جاندار مرجا تا ہے۔ کیر جب مزید فور کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ روح ایک لطیف بھاپ ہے، جب وہ جسم میں پیدا ہوتی ہے تو جسم زندہ ہوجا تا ہے۔ اب تین سوال پیدا ہوتی ہے ہیں (۱) یہ بھاپ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ (۲) کس چیز سے پیدا ہوتی ہے (۳) اور کہاں رہتی ہے؟

### جواب:

- (۱) یہ بھاپ دل میں پیدا ہوتی ہے۔
- (۲) اوراخلاط اربعہ لیخی خون، بلغم ، سودا اور صفرا کے خلاصے (نچوڑ) سے پیدا ہوتی ہے، اوراس میں احساس کرنے کی ، بدن کو حرکت دینے کی اور کھائی ہوئی غذا کے نظم وانتظام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جیسے انجن میں کو کلے اور پانی سے جواسٹیم تیار ہوتی ہے ۔ اس میں پرزوں کو حرکت دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی طرح دل میں جواسٹیم تیار ہوتی ہے اس میں فذکورہ بالا تینوں صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اور علم طب میں اسی بھاپ کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، کیونکہ عام طور پرجسم بیار نہیں ہوتا، بلکہ اس بھاپ میں خلل پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اعضاء کے افعال بگڑ جاتے ہیں اور جب دواؤں سے بھاپے جو جاتی ہے تو سارے اعضاء کے مرکز کے لگتے ہیں۔
- (۳) یہ بھاپ بدن کے ہر ہر جزء میں ہوتی ہے، جیسے عرق گلاب، گلاب کے پھول کی پیکھڑیوں کے ہر ہر جز میں ہوتا ہےاورآ گ انگارے کے ہر ہر جز میں ہوتی ہے۔ ۔
  - اور تجربے سے تین باتیں معلوم ہوئی ہیں:
- (۱) اُس اسٹیم کے احوال بعنی پتلا گاڑھا ہونا اور صاف گدلا ہونا، انسان کے قوی اور ان سے سرز دہونے والے اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی لئے شریعت نے اکل حلال پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ جب اسٹیم سیحے پیدا ہوگی ،جبھی

اعمال درست ہوں گے۔

(۲) اگر بھاپ کے سرچشمہ پرکوئی آفت طاری ہوتی ہے اور بھاپ بننا بند ہوجاتی ہے یا کسی عضو پرکوئی آفت نازل ہوتی ہے اور اس عضو کی طرف بھاپ کی سپلائی بند ہوجاتی ہے تو انسان یا تو مرجا تا ہے یاوہ عضو بیکار ہوکررہ جاتا ہے۔

(٣) اس اسٹیم کا بننازندگی کو،اوراس کاتحلیل ہوجا ناموت کو جا ہتا ہے۔

غرض سرسری نظر میں یہی بھاپ روح ہے، اور گہری نظر میں بیروح کا نجلا درجہ ہے، اصل روح اس سے اوپر ہے جسیا کہ آگے آر ہاہے اور اس روح کوئسمہ، روح ہوائی اور روح حیوانی بھی کہتے ہیں۔

واعلم أن الروح أولُ ما يُدرك من حقيقتها: أنها مبدأُ الحياة في الحَيوَان، وأنه يكون حَيًّا بنفخ الروح فيه، ويكون مَيِّتا بمفارقتها منه.

ثم إذا أُمعن في التأمل يَنْ جَلِيْ أن في البدن بُخار الطيفًا، متولِّدا في القلب من خلاصة الأخلاط، يحمِل القُوى الحسَّاسة، والمحرِّكة، والمدبِّرة للغذاء، يجرى فيه حكم الطب.

و تَكُشِف التجرِبَةُ: أن لكل من أحوال هذا البخار: من رقَّته، وغِلَظِه، وصفائه، وكُدْرتِه أثرًا خاصًا في الشُوى والأفاعيل الْمُنْبَجِسَةِ من تلك القوى؛ وأن الآفة الطارئة على كل عضو، وعلى توليد البخار المناسِب له، تُفْسِد هذا البخار، وتُشَوِّسُ أفاعيلَه؛ ويستلزم تَكُوُّنُهُ الحياة، وتحلَّلُهُ الموت؛ فهو الروح في أول النظر، والطبقة السفلي من الروح في النظر الْمُمْعِن؛ ومَثلُه في البدن كَمَثَلِ ماء الورد في الورد، وكمثل النار في الْفَحْم.

تر جمہ: اور جان لیجئے کہ روح کی حقیقت کے بارے میں سب سے پہلے جس چیز کا ادراک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ روح جاندار میں سرچشمہ رحیات ہے، اور بیر کہ جاندار زندہ ہوجا تا ہے اس میں روح پھونکنے سے، اور مردہ ہوجا تا ہے روح کے اس سے جدا ہونے سے۔

پھر جب مزیدغور وفکر کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ بدن میں ایک لطیف بھاپ ہے، جوا خلاط کےخلاصہ سے دل میں پیدا ہوتی ہے، جوا حلاط کےخلاصہ سے دل میں پیدا ہوتی ہے، جواحساس کرنے والے ہر کت دینے والے اور غذا کانظم وانتظام کرنے والے قوی (صلاحیتوں) کی حامل ہے، علم طب کے احکام اسی میں جاری ہوتے ہیں۔

اور تجربہ کھولتا ہے کہ اس بھاپ کے احوال یعنی تبلا ہونے اور گاڑھا ہونے اور صاف ہونے اور گدلا ہونے میں سے ہرایک کے لئے مخصوص اثر ہے تو ی میں،اوراُن قوی سے بھوٹے والے اعمال میں،اور بیر کہ سی بھی عضو پراوراس کے مناسب بھاپ کی تولید پر پڑنے والی آفت،اُس بھاپ کو بگاڑ دیتی ہے اور اس کے اعمال کو پراگندہ کر دیتی ہے اور

اس کا بیدا ہونازندگی کواوراس کا تحلیل ہوجانا موت کو چاہتا ہے۔

یس وہ بھاپ ہی سرسری نظر میں روح ہے، اور گہری نظر میں روح کا نجلا درجہ ہے، اور بدن میں اس کا حال عرق گلاب کی طرح ہے گلاب کے پھول میں ، اور آگ کی طرح ہے انگارے میں۔

### نغات

أَمْعَنَ فَى كِساتِه بَعِى مستعمل ہے اور بغیر فی كے بھی یعنی گہراغور وفكر كیا۔ اسى معنی میں ہے: أَنْ عَمَ النظو غور كيا ...... إِنْجَلَى: ظاہر ہونا ..... خلاصة: ہروہ چیز جودوسری چیز میں سے خالص كرلی جائے۔ خلاصة الكلام: بات كا نچوڑ ..... افاعيل جمع الجمع فِعْل كى ..... إِنْبَجَسَ الماءُ: بإنى جارى ہونا، بہنا ..... اِسْتَلْزَم الشيئ: لازم سجھنا، چاہنا۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# اصل روح ، روحِ ربانی ہے

مزید غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل روح یہ بخار لطیف یعنی سمہ نہیں ہے، یہ تو اصلی روح کی سواری ہے اور اس کا بدن سے تعلق جوڑتی ہے، جیسے گوند دو چیزوں کو جوڑتا ہے، اسی طرح نسمہ اصلی روح کا جسم سے تعلق جوڑتی ہے۔ اصل روح، روح ربانی ہے، جوروح الٰہی، روح قدسی روح فو قانی اوٹوس ناطقہ بھی کہلاتی ہے، اور یہی روح کا اعلی درجہ ہے۔

اور دلیل میہ ہے کہ جس طرح انسان بدن کا نام نہیں ،اسی طرح نسمہ کانام بھی نہیں، کیونکہ جس طرح بدن میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اسی طرح نسمہ بھی بدلتا رہتا ہے،اور بدلنے والی چیز معین انسان نہیں ہوسکتی، کیونکہ وہ تو غیر متبدل حقیقت ہے۔

اس کی تفصیل بیہ ہے کہ پہلے بیان کیا جاچا ہے کہ زید بدن کا نام ہیں، بدن تو ایک لبادہ ہے جوروح نے اس عالم اجساد میں اوڑ ھلیا ہے، کیونکہ بدن ہویا نہ ہوزید بہر حال موجودر ہتا ہے، اس طرح اس عالم اجساد میں بھی بعض مرتبہ جسم کا بڑا حصہ ضائع ہوجا تا ہے پھر بھی زید بتامہ موجودر ہتا ہے، اس طرح بچپن سے بوڑ ھاپے تک بدن میں بے شار تغیرات ہوتے ہیں پھر بھی زید بحالہ رہتا ہے۔

اسی طرح نسمه میں بھی بار بار تبدیلیاں آتی ہیں مگرزید بحالہ رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ خواہ بچہ ہویا جوان، ادھیڑ ہویا بوڑھا، چھوٹا ہویا بڑا، سیاہ ہویا سفید، عالم ہویا جاہل، وہ زید ہی رہتا ہے، اور بیتمام بتدیلیاں بدن اور نسمہ میں آتی ہیں۔زید میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اورا گرمختلف ادوار کی تبدیلیوں میں کوئی اشکال ہوتو ہم ایک ہی حال میں مثلاً بچپن میں یہ تبدیلیاں فرض کر سکتے ہیں یا ہم یہ کہیں گے کہ زید کے اوصاف کا ایک حال پر برقر ارر ہنا یقین نہیں ، اور زید کا ایک حال پر باقی رہنا یقینی ہے، اس لئے زید کے اندرایک ایسی حقیقت ماننی پڑے گی ، جس میں کوئی تبدیلی نہ آئے ، اور وہی در حقیقت زید ہو، اسی حقیقت کا نام روح ربانی ہے۔

غرض زید کی ماہیت نسمہ نہیں ، نہ بدن اس کی حقیقت ہے ، نہ اس کے شخصات اس کی ماہیت ہیں جوہمیں نظر آتے ہیں ، اور جواس کو بکر ، عمر ، خالد سے ممتاز کرتے ہیں ، بلکہ اس کی ماہیت لیعنی مابدہ الشیعی ھو ھو روح ربانی ہے۔

روح ربانی کیا چیز ہے؟ : روح ربانی در حقیقت ایک بسیط چیز ہے اور نورانی نقطہ ہے، اس کا انداز نسمہ کے انداز سے بالکل مختلف ہے، نسمہ کے انداز تو باہم متضاد بھی ہیں اور بدلتے بھی رہتے ہیں ، ان میں سے بعض جواہر ہیں ، بعض اعراض ، مگرروح ربانی کی صورت حال نہیں ، وہ ہمیشہ کیساں اور ایک حال پر رہتی ہے ، انسان خواہ بچہ ہو یا بوڑھا ، کا لا ہو یا سفید ، عالم ہو یا جاہل ، روح ربانی ایک ہی حال پر رہتی ہے اور اس کا براہ راست تعلق نسمہ کے ساتھ ہوتا ہے ، بدن کے ساتھ نہیں ہوتا ہے ، بدن کے ساتھ نہیں ہوتا ، بدن کے ساتھ اس کے اور سواری کی ، اور سواری کی سواری ہوتی ہے اس طرح بدن بھی روح ربانی کی ، اور سواری کی سواری سواری ہوتی ہے ۔ س طرح بدن بھی روح ربانی کی سواری بن جاتا ہے۔

بالفاظ دیگر یوں سبجھئے کہ روح ربانی عالم بالا کی طرف سے کھلنے والا ایک روزن (دریچہ، کھڑکی) ہے، اس سوارخ سے انسان پر ہروہ چیزاترتی ہے جس کی نسمہ میں استعداد ہوتی ہے، جیسے دھوپ، دہو بی کے دھوئے ہوئے کپڑوں کوسفید کرتی ہے، گر دھو بی دھوپ سے نہیں چمکتا مگر کرتی ہے، مگر دھو بی دھوپ سے نہیں چمکتا مگر آئینہ جگمگا اٹھتا ہے اور میں جو بیسبق پڑھار ہا ہوں اس کو بعض طلبہ پوری طرح سبجھ رہے ہیں بعض بچھ بچھ بچھ ہجھ رہے ہیں اور بعض بچھ بھی نہیں سبجھ رہے۔ بیسب استعداد کا فرق ہے، اسی طرح جس نسمہ میں جیسی استعداد ہوتی ہے، ویسا عالم بالا سے اس پرفیض اتر تاہے۔

خلاصہ یہ کہ زید میں جوتبدیلیاں آتی ہیں وہ استعدادارضی کا نتیجہ ہوتی ہیں ، چونکہ اس کا بدن اورنسمہ مٹی سے تیار ہوا ہے، اس لئے اس میں تغیرات ہوتے ہیں اور روح ربانی چونکہ عالم بالا کی چیز ہے ،اس لئے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

اشکال: روح کی اس بحث پراشکال میہ ہے کہ نسمہ کے وجود میں آنے سے پہلے بدن میں اخلاط کون تیار کرتا ہے؟
ان کا خلاصہ کون نکالتا ہے؟ دل کو تحرک کون کرتا ہے جس سے بھاپ تیار ہوتی ہے؟ یہ کام تو طبیعت مدبرہ کے ہیں اوروہ
ابھی وجود پذیر نہیں ہوئی۔ اس طرح شاہ صاحب نے روح ربانی صرف انسان میں مانی ہے، جبیسا کہ آگے آئے گا، دیگر حیوانات میں بھی جاری ہوسکتی ہے، اور حیوان حیوان میں فرق کسی نے نہیں کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ثم إذا أُمعن في النظر أيضًا انْجَلَى أن هذا الروح مَطِيَّةٌ للروح الحقيقية، ومادة لتعلُّقها؛ وذلك أنا نرى الطفل يَشِبُّ ويشيب، وتتبدَّل أخلاطُ بدنه، والروحُ المتولِّدة من تلك الأخلاط، أكْثَرَ من ألف مرة، ويصغُر تارة ويكبُر أخرى، ويسوَدُّ تارة ويَبْيَضُّ أخرى، ويكون جاهلًا مرة وعالمًا أخرى، إلى غير ذلك من الأوصاف المتبدلة والشخص هوهو.

وإن نوقش في بعض ذلك ، فلنا أن نفرض تلك التغيرات، والطفل هوهو ، أو نقول : لانجزم ببقاء تلك الأوصاف بحالها، ونَجْزم ببقائه ، فهو غيرها.

فالشيئ الذى هو به هو، ليس هذا الروح، ولا هذا البدن، ولاهذه المشخصات التى تُغرَفُ وتُرى بادى الرأى؛ بل الروحُ فى الحقيقة: حقيقة فَرْدانِيَّة، ونقطة نورانية، يَجِلُّ طَوْرُهَاعن طور هذه الأطوار المتغيرة المتغايرة، التى بعضها جواهِرُ وبعضها أعراضٌ؛ وهى مع الصغير كما هى مع الكبير، ومع الأسود كما هى مع الأبيض، إلى غير ذلك من المتقابلات؛ ولها تعلُّقٌ خاص بالروح الهوائى أولاً، وبالبدن ثانيًا، من حيث أن البدن مَطِيَّةُ النَّسَمَةِ؛ وهى كُوَّةُ من عالم القُدُس، ينزل منها على النسمة كلُّ ما استعدَّت له؛ فالأمور المتغيرة إنما جاء تغيُّرُ ها من قبَل الإستعداداتِ الأرضية، بمنزلة حَرِّ الشمس: يُبيِّضُ الثوبَ، ويُسَوِّدُ القصَّار.

ترجمہ: پھر جب مزید گہراغور وفکر کیا گیا تو واضح ہوا کہ بیروح (یعنی سمہ) روح حقیقی کی سواری ہے،اوراس کے (بدن کے ساتھ) جڑنے کا مادہ ہے۔ اوراس کی دلیل ہیہ ہے کہ ہم بیچے کو دیکھتے ہیں کہ جوان ہوتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے، اوراس کے بدن کے اخلاط اوراُن اخلاط سے جوروح پیدا ہوتی ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، ہزار بارسے زیادہ،اوروہ بھی چھوٹی ہوتی ہے اور بھی ساہ ہوتی ہے اور بھی سفید، بھی جاہل ہوتی ہے اور بھی عالم، وغیرہ وغیرہ بری بریار بدلنے والے اوصاف میں سے، درانحالیہ وہ آدمی وہی رہتا ہے۔

اورا گرجھگڑا کیا جائے اس کے بعض میں ، تو ہم ان تغیرات کوفرض کر سکتے ہیں درانحالیکہ بچہ بچہ ہو، یا ہم کہیں گے کہ ہمیں ان اوصاف کے ایک حال پر باقی رہنے کا یقین نہیں ہے اور ہمیں اس شخص کے ایک حال پر باقی رہنے کا یقین ہے، پس و شخص ان اوصاف کا غیر ہے۔

پس وہ چیزجس کی وجہ سے وہ چیز وہ چیز ہے، وہ روح (نسمہ )نہیں ہے، اور نہ یہ بدن ہے، اور نہ یہ تخصات ہیں، جو جانے ہیں اور اول وہلہ میں دیکھے جاتے ہیں، بلکہ روح حقیقت میں ایک بسیط ماہیت ہے اور نورانی نقطہ ہے، برتر ہے اس کا انداز، اِن بد لنے والے باہم متضاد اوصاف کے انداز سے، جن میں سے بعض جو ہر ہیں اور بعض عرض؛ اور وہ نورانی نقطہ ہے چھوٹے کے ساتھ ویساہی ہے جیسا بڑے کے ساتھ داور کالے کے ساتھ ویساہی ہے جیسا کہ سفید

کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ متقابل باتوں میں سے، اور اس نور انی نظم کا اولاً (یعنی بالذات) ایک خاص تعلق ہے روح ہوائی کے ساتھ اور بدن کے ساتھ تعلق ہے ثانیاً (یعنی بالواسطہ) اس اعتبار سے کہ بدن نسمہ کی سواری ہے اور وہ نوار نی نقطہ عالم بالا کا ایک روزن ہے، اس روزن سے نسمہ پر نازل ہوتی ہیں وہ چیزیں جن کی نسمہ میں استعداد ہوتی ہے۔ پس بد لنے والی چیزیں: ان میں تبدیلی استعداد ارضی ہی کی جانب سے آتی ہے، جیسے سورج کی گرمی کپڑے کو سفید کرتی ہے اور دھونی کوسیاہ کرتی ہے۔

#### لغات

مَطِيَّةٌ: سوارى جَمْع مَطَايَا ومَطِيُّ ..... شَبَّ (ض) الغلامُ :جوان ہونا ..... شَابَ يَشِيْبُ : بوڑھا ہونا ..... جَلَّ (ض) جَلاَلاً: برُ ے مرتبه والا ہونا ..... الطَّوْر: انداز جَمْع أَطُوارٌ .....الكُوَّة: روْن دان جَمْع كُوىً، كِوَاءٌ ..... بَيْضَه: سفيد كرنا ـ

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## چندفوائد

روح کی حقیقت کابیان تمام ہوا،اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ روح: سرسری نظر میں نسمہ کا نام ہے،اور حقیقت میں روح رابی کا نام ہے، جونسمہ پر سوار ہوتی ہے،اور جوعالم بالاکی ایک چیز ہے ۔۔۔ اب باب کے ختم پر شاہ صاحب رحمہ اللہ چند فوائد ذکر فر ماتے ہیں، جو درج ذیل ہیں:

يهلا فائده: موت سينسمه كاتعلق: بدن منقطع هوتا ہے:

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وجدان سی حے سے میرے نزدیک بیہ بات ثابت ہوئی ہے کہ موت وحیات کا تعلق نسمہ سے ہے، روح ربانی سے نہیں یعنی جب تک نسمہ کا تعلق بدن سے جڑار ہتا ہے جاندار زندہ رہتا ہے اور جب لاغر کرنے والے امراض کی وجہ سے بدن میں نسمہ بیدا کرنے کی استعداد باقی نہیں رہتی تو نسمہ ختم ہوجاتا ہے اور اس کا بدن سے تعلق منقطع ہوجاتا ہے، اس وقت جاندار مرجاتا ہے۔ مگر دونوں حالتوں میں روح ربانی کا تعلق نسمہ سے برقر ار رہتا ہے، منقطع نہیں ہوتا۔

. سوال: جبنسمہ پیدا کرنے والا کارخانہ ہی درہم ہوگیا تو نسمہ بھی ختم ہوگیا، پھرروح ربانی کا اس کے ساتھ تعلق کیسے برقر ارر ہتاہے؟

جواب: مرنے سے نسمہ بالکلیہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اتنی مقدار باقی رہ جاتی ہے جس کے ساتھ روح ربانی کا تعلق قائم رہ سکے،اس کوایک مثال سے سبجھے: ایک بوتل کیجے ،اس میں سے منہ سے ہوا چو سے ، جوں جو ان ہوانگلی رہے گی ، بوتل میں باقی ہوامت خد خل ہوکر بوتل کو کھردے گی ، یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا جس کے بعد ہوا نہیں چوس سکتے ۔ورنہ بوتل اتنی زور سے ٹوٹے گی جیسے بم پھٹتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بوتل ہوا سے خالی ہوجائے اور اندر خلا ہوجائے تو باہر سے جوٹنوں ہوا کا دباؤ پڑتا ہے وہ بوتل کو تو ٹر دے گا۔ یہ تو اندر کا ملاء ہے جو باہر کے دباؤ کی مقاومت کرتا ہے۔ جیسے گیہوں سے بھری ہوئی بوری پر دسیوں بوریاں رکھ دیجئے ، کچھ اثر نہیں پڑے گا ، کیونکہ اندر کا ملاً باہر کے دباؤ کی مقاومت کر رہا ہے ،لیکن اگر بوری میں سے بچھ گیہوں نکال دیئے جائیں تو بوری بیک جائے گی ، یہی حال بوتل کا ہے۔

بہرحال بوتل میں ہواکی جوتھوڑی مقدار باقی رہ گئی ہے، وہ متخلخل ہوکرساری بوتل کو بھر دیتی ہے،اسی طرح جب انسان مرجا تا ہے تواس کانسمہ تحلیل ہوجا تا ہے مگراس کی تھوڑی مقدار باقی رہ جاتی ہے، جس میں تنخلخل ہوتا ہے اوروہ حسب سابق مکمل نسمہ بن جاتا ہے،اوراسی کے ساتھ روح ربانی کا تعلق برقر ارر ہتا ہے۔

وقد تحقَّق عندنا بالوِجدان الصحيح: أن الموتَ انْفِكاكُ النسمةِ عن البدن، لِفَقُدِ اسْتِعدادِ البدن لتوليدها، لاانْفِكَاكُ الروح القدسى عن النسمة؛ وإذا تحلَّلت النسمةُ فى الأمراض الْمُدْنِفَةِ، وجب فى حكمة الله: أن يبقى الشيئ من النسمة، بقدر ما يَصِحُّ ارْتِبَاطُ الروح الإلهى بها؛ كما أنك إذا مَصَصْت الهواءَ من القارورة، تَخُلْخَلَ الهواءُ، حتى تبلُغ إلى حدٍّ لا تَخَلْخُلَ بها؛ كما أنك إذا مَصَصْت الهواءَ من القارورة، تَخُلْخَلَ الهواءُ، حتى تبلُغ إلى حدٍّ لا تَخَلْخُلَ بعده، فلا تستطيع المصَّ، أو تَنْفَقِئَ القارورةُ؛ وماذلك إلا لِسِرِّ ناشِئٍ من طبيعة الهواء؛ فكذلك سِرٌّ فى النسمة وحدُّ لها، لا يُجاوزُ هما الأمُرُ.

تر جمہ: اور ہمارے نزدیک وجدان سے سے بات محقق ہوگئ ہے کہ موت نسمہ کا بدن سے جدا ہونا ہے، بدن میں نسمہ کو پیدا کرنے کی استعداد کے مفقود ہوجانے کی وجہ سے، موت روح قدسی کا نسمہ سے جدا ہونا نہیں ہے۔ اور جب لاغر کرنے والی بیماریوں کی وجہ سے نسمہ تحلیل ہوجا تا ہے تو حکمت خدا وندی میں ضروری ہوتا ہے کہ نسمہ کی اتنی مقدار باقی رہ جائے کہ اس کے ساتھ روح الہی کا جڑنا درست ہو؛ جیسے جب آپ بوتل سے ہوا چوسیں تو باقی ہوا پھیل جائے گ تا آئکہ ایس محد آ جائے کہ اس کے بعد تعداد نہ ہوسکے، پس آپ چوس نہیں گے یا بوتل ٹوٹ جائے گی، اور نہیں ہے تا آئکہ ایس محد آب دازی وجہ سے، جو ہوا کی ما ہیت سے بیدا ہوتا ہے، پس اسی طرح نسمہ میں بھی ایک راز ہے اور اس کی شکیل کے لئے ایک حد ہے، معاملہ ان دونوں سے آ گئیں بڑھتا۔

#### لغات:

وِ جُدَان: (مصدر) پانااوراصطلاح میں نفس اور باطنی قوت کو کہتے ہیں وجدانی: ہروہ چیز جس کوانسان اپنے نفس

ے محسوس کرے، جو چیزیں باطنی قو تول سے محسوس ہول جمع و جدانیات۔ پھرا گربے دلیل مفروضہ ہے تو وہ وجدان فاسد ہے اورا گر مجھی ہوئی بات کسی دلیل پر مبنی ہے تو وہ وجدان سے جے ہے ..... اَدْ نَفَ المریضَ : قریب المرگ کردیا۔

₹ \$

## دوسرافائدہ:موت کے بعدنسمہ کی زندگی:

موت کے بعد روح ربانی نسمہ کی تربیت کرتی ہے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد روح ربانی نسمہ کی تربیت کرتی ہے اور اس میں جو سم شترک باقی رہ گئی ہے اس کو عالم مثال سے کمک پہنچاتی ہے، جس سے اس کو نشأ ت ثانیہ لتی ہے اور اس میں ایسی قوت پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ سننے، دیکھنے اور بات کرنے کے قابل ہوجاتی ہے اور عالم مثال کی کمک سے مرادوہ قوت میں ایسی قوت پیدا ہوجاتی ہے دوہ محرد ہے نہ مادی، بلکہ ہے جو مجرد اور محسوں کے بین بین افلاک میں شی واحد کی طرح بھری ہوئی ہے (یعنی وہ قوت نہ بالکلیہ مجرد ہے نہ مادی، بلکہ بین بین بین افلاک میں شی واحد کی طرح بھری ہوئی ہے (یعنی وہ قوت نہ بالکلیہ مجرد ہے نہ مادی، بلکہ بین بین بین

اور جنب سمہ کونئ زندگی مل جاتی ہے تو بھی اس میں جسم دار ہونے کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے، اس وقت نسمہ کوعالم مثال کی مدد سے نورانی یاظلمانی مثالی جسم دیدیا جاتا ہے پھر عالم برزخ کے جیرت زاوا قعات شروع ہوجاتے ہیں، قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے، سوال وجواب ہوتے ہیں، عذاب قبر کی مختلف شکلیں رونما ہوتی ہیں اور قبر میں راحتوں کا سامان شروع ہوجاتا ہے۔

## تيسرافائده: صور پھونکنے کے بعد کے احوال:

جب پہلی بارصور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہوجائے گی ، پھر جب فیصلہ خداوندی ہوگا تو دوبارہ صور پھونکا جائے گا ، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیضان عام ہوگا ، جیسا ابتدائے آ فرنیش کے وقت ہوا تھا ، جب اجسام میں روحیں پھونکی گئ تھیں ، اور عالم موالید کی بنیاد قائم کی گئی تھی ، ویسا ہی فیضان قیامت کے دن بھی ہوگا ، جس سے سب لوگوں کوئی زندگی مل جائے گی۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ روح ربانی کے فیضان سے نسمہ کو خالص مادی یا مادہ اور مثال کے بین بین جسم مل جائے گا اور میدان قیامت کے وہ تمام واقعات نثر وع ہوجا کیں گے جس کی صادق ومصدوق میں تھا تھے ہے نے خبر دی ہے۔

## چوتھا فائدہ: ملکیت و ہیمیت

انسان میں تین چیزیں ہیں،سبسے نیچ جسم ہے، درمیان میں نسمہ،اوراو پرروح ربانی ہے، پس نسمہ کا جورخ جسم کی طرف ہے اس کا نام بہیمیت ہے،اوراس کا جورخ روح ربانی کی طرف ہے اس کا نام ملکیت ہے۔ یعنی جسم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جو برے اثرات نسمہ میں پیدا ہوتے ہیں اس کا نام بہیمیت (وحش پن) ہے اور روح ربانی کے

## ساتھ تعلق کی وجہ سے جواچھے اثرات نسمہ میں پیدا ہوتے ہیں اس کا نام ملکیت (فرشتہ بن) ہے۔

# پانچوال فائده: روح کی پوری حقیقت بیان نہیں کی گئی:

اس باب میں روح کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ صرف تمہیدی باتیں ہیں، اور اس لئے بیان کی گئی ہیں کہ آپ کتا بعلی وجہ البصیرت پڑھیں اور اس پر مسائل کو متفرع کریں، روح کی پوری حقیقت سے پر دہ ایک دوسرے علم میں اٹھایا جا سکتا ہے، جو اس علم سے برتر ہے یعنی وہاں اس مسئلہ پر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، یہاں جو بچھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ مناسب نہیں۔ ورنہ بات دور جاپڑے گی، اور وہ دوسر اعلم فلسفہ تصوف ہے، وہاں زیادہ بحث مناسب ہے۔

وإذا مات الإنسان كان للنسمة نشأةٌ أخرى، فَيُنْشِئُ فيضُ الروح الإلهى فيها قوةً ،فيما بقى من الحسِّ المشترك، تَكُفِى كفايةَ السمع والبصر والكلام بمددٍ من عالم المثال، أعنى القوة المتوسطة بين المجرد والمحسوس، المنبَثَّة في الأفلاك كشيئ واحد،

وربما تستعد النسمة حينئذ لِلباس نوراني أو ظلماني بمدد من عالم المثال؛ ومن هنالك تتولَّد عجائب عالم البرزخ.

ثم إذا نُفِخَ في الصور، أي جاء فيضٌ عامٌ من بارئ الصُّور، بمنزلة الفيض الذي كان منه في بَدُء الخلق، حين نُفِخت الأوراحُ في الأجساد، وأُسِّسَ عالَمُ المواليد، أو جب فيضُ الروح الإلهي: أن يَكْتَسِيَ لباسا جسمانيا، أو لباسًا بين المثال والجسم، فيتحقق جميعُ ما أخبر به الصادقُ المصدُوق، عليه أفضلُ الصلوات وأيمنُ التحيَّات.

ولما كانت النسمةُ متوسطا بين الروح الإلهى والبدنِ الأرضى، وجب أن يكون لهاوجة إلى هـذا، ووجـة إلى ذلك؛ والوجهُ المائل إلى القدس هو الملكية، والوجهُ المائل إلى الأرض هو البهيمية.

ولْنَقْتَصِرْ من حقيقة الروح على هذه المقدِّمات، لِتُسَلَّمَ في هذا العلم، وتُفَرَّعَ عليها التفاريعُ، قبل أن ينكشفَ الحجابُ في علم أعلى من هذا العلم؛ والله أعلم.

تر جمہ:اور جب انسان مرجاتا ہے تو نسمہ کونشائت ٹانیملتی ہے، پس روح ربانی کا فیضان اس میں ایک قوت پیدا کرتا ہے، حس مشترک کے باقی ماندہ میں، (پس)وہ (حس مشترک) سننے، دیکھنے اور بات چیت کرنے کا کام کرنے گئی ہے، عالم مثال کی کمک سے، مراد لیتا ہوں میں اس قوت کو جو مجرد ومحسوس کے بین بین ہے، جوافلاک میں شی واحد کی

طرف بھری پڑی ہے۔

اوراس وقت بھی نسمہ میں نورانی یاظلمانی لباس کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے، عالم مثال کے تعاون سے،اوراُس جگہ سے عالم برزخ کے عجائبات شروع ہوجاتے ہیں۔

پھر جب صور پھونکا جائے گالیعنی صور تیں پیدا کرنے والے کی طرف سے فیضان عام ہوگا، اُس فیضان جیسا جواللہ کی طرف سے ابتدائے آفرنیش میں ہوا تھا، جب اجسام میں روحیں پھونکی گئی تھیں، اور عالم موالید کی بنیاد رکھی گئی تھیں، اور عالم موالید کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو واجب کیاروح ربانی کے فیضان نے کہ نسمہ جسمانی یا مثال وجسم کے بین بین لباس پہن لے، پس پائی جائیں گی وہ تمام باتیں جن کی اطلاع دی ہے صادق ومصدوق نے، ان پر بہترین درود نازل ہواور بابر کت سلام! اور جب نسمہ روح ربانی اور بدن خاکی کے بین بین ہے قضروری ہے کہ اس کا ایک رخ اس کی طرف ہواور ایک رخ

اور جب تسمہ روح ربانی اور بدن خالی کے بین بین ہے تو ضروری ہے کہاس کا ایک رح اِس کی طرف ہواورا یک رح اُس کی طرف ہو،اور جورخ عالم بالا کی طرف مائل ہےوہ ملکیت ہےاور جورخ زمین کی طرف ہےوہ بہیمیت ہے۔

اورہمیں روح کی حقیقت کے سلسلہ میں ان تمہیدی باتوں پراکتفا کرنی جا ہے تا کہ بیہ باتیں اس علم میں مان لی جائیں، اوران پرمسائل متفرع کئے جائیں۔اس سے پہلے کہ پردہ اٹھے ایک ایسے علم میں جواس سے برتر ہے واللہ اعلم۔

#### لغات:

اَنْشَاهُ إِنْشَاءً: بِرِورْ شَكَرنا، نيا بِيدِ اكرنا ..... كَفَى يكفى كفاية الشيئ : كافى هونا، تكفى كفاية كذا: اس جيسا كام كرنے لكنا ..... اِئْتَسْلى: لباس بِهننا ..... صادق: سچا ..... مَصْدُوْق : سچا كيا كيا ليا يعنى جس كى صدافت كولوگ شليم كرليس ..... قوله بمددم تعلق م ينشئ سے اور دوسرا بمددم تعلق م تستعد ہے۔

## تشريخ:

- (۱) حس مشترک: وہ باطنی قوت ہے جو حواس ظاہرہ کی حاصل کی ہوئی صورتوں کو قبول کرتی ہے (دیکھیے معین الفلسفہ س۱۴۳۷)
- (۲) فلسفة تصوف کوملم الحقائق بھی کہتے ہیں، یہ مسلم تصوف کا نظری حصہ ہے، جس میں ذات وصفات، دقیق واردات وتخلیات، ربط الحادث بالقدیم، وجوداعیان ثابتہ، تنز لات سته، روح، عالم مثال، ظاہر الوجود، باطن الوجود اور دیگر حقائق سے بحث کی جاتی ہے۔ اور تصوف کاعملی پہلوجس میں قرب خداوندی حاصل کرنے کا طریقہ اور عبادت وریاضت کی مختلف شکلیں اور واردات کوجذب کرنے کی صورتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ علم سلوک کہلاتا ہے (الطاف القدس مترجم کا حاشیہ عربی ہوں)







# باب\_\_\_۲

# انسان مكلّف كيوں بنايا كياہے؟

## (ديل نقتي)

اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کومکلّف کیوں بنایا ہے؟ دیگر مخلوقات مکلّف کیوں نہیں بنائی گئیں؟ انسان کی تکلیف کا راز ،علت اور وجہ کیا ہے؟ بیسوال بہت سےلوگوں کے ذہن میں انگر ائی لیتا ہے۔اس باب میں اس کا بیان ہے۔

مکلّف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو احکامات دیئے ہیں اور ان کی تمیل یا عدم تمیل پر جزاؤ سرنا رکھی ہے، ورنہ صرف احکام تو اللہ نے تمام مخلوقات کو دیئے ہیں، اور ہر مخلوق تعمیل حکم میں لگی ہوئی ہے، سورج کو طلوع وغروب ہونے کا حکم ملا ہے، ہواؤں کو چلنے کا، بادلوں کو برسنے کا، چڑیوں کو چپجہانے کا کام سونیا گیا ہے۔ وقس علی بندا اور کسی مخلوق میں حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرنے کی طاقت نہیں، مگران کے لئے تمیل حکم پرکوئی تو اب نہیں رکھا گیا، اس کے برخلاف انسان کی صورت حال ہے ہے کہ وہ ما مور بھی ہے اور حکم کی تعمیل یا عدم تعمیل کا اختیار بھی رکھتا ہے اور اس کے برخلاف انسان کی صورت حال ہے۔ کہ وہ ما مور بھی ہے اور حکم کی تعمیل یا عدم تعمیل کا اختیار بھی رکھتا ہے اور اس کے لئے جزاؤ سرنا بھی مقرر کی گئی ہے، اس کا نام نکلیف شرعی ہے۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ پہلے یہ مسکد دلیل نقلی سے مجھاتے ہیں، پھر دلیل عقلی بیان کریں گے، سورۃ الاحزاب کی بالکل آخری آیات (۲۷و۲۲) میں ہے کہ ﴿إِنَّا عَرَضْنَا اللَّمَانَةَ (إلى قوله تعالى:) وَ کَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ﴾ یعنی اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کے سامنے ''امانت'' پیش فرمائی۔امانت کے معنی ہیں ذمہ داری جیسے مدرس اور ملازم کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، جس کے پاس کوئی چیز برائے حفاظت رکھی جاتی ہے اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ملک کے سربراہ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس طرح تکلیف بھی ایک ذمہ داری ہے، جواحکام بجالاتا ہے وہ ذمہ داری پوری کرتا ہے، اور جو التی سے محمل کے التا ہے۔ اور جو التی کے مربرا کے مقال ڈالتا ہے۔

یہ ذمہ داری اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کے سامنے پیش کی ہے، گر آیت میں بڑی بڑی تین مخلوقات کا تذکرہ کیا گیا ہے بعنی آسان، زمین اور پہاڑوں کا، کیونکہ جب آ دمی سراو پراٹھا تا ہے تو آسان نظر آتا ہے، ذراجھا تا ہے تو آسان نظر آتا ہے، ذراجھا تا ہے تو بہاڑ سامنے ہوتے ہیں، اور بالکل نگاہ نیچ کر لیتا ہے تو زمین کود کھتا ہے، اس لئے انہی تین مخلوقات کا تذکرہ فرمایا ہے، ورنہ ذمہ داری تمام مخلوقات کے سامنے پیش کی گئی تو چھوٹی مخلوقات کے سامنے پیش کی گئی تو چھوٹی مخلوقات کے سامنے پیش کی گئی تو چھوٹی مخلوقات کے سامنے پیش کی گئی ۔

اس کی نظیر یہ ہے کہ آ دم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہر مخلوق کو دیا گیا تھا، اور صرف فرشتوں کا ذکر اس لئے

کیا گیا ہے کہ اس وقت میں وہی سب سے اشرف مخلوق تھاور جب اشرف مخلوق مامور ہوئی تو دیگر مخلوقات بدر جباولی ما مور ہوئی، جبسی کی تعظیم کا حکم وزیر کو دیا جاتا ہے تو خود بخو دیکم درباریوں کے لئے بلکہ پورے ملک کے باشندوں کے لئے ہوجاتا ہے۔ اور اس کی دلیل شیطان کا اباء اور اس کا مردود ہونا ہے، یہ بات اسی وقت معقول ہو سکتی ہے جبکہ وہ بھی سجدے کاما مور ہو (جبیہا کہ سورۃ الکہف میں آیا ہے) حالانکہ ما مورین میں صراحة جنات کا ذکر نہیں ہے۔ غرض جس طرح تمام مخلوقات کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔

تمام مخلوقات نے بارا مانت اٹھانے سے انکار کردیا، وہ بارا مانت دیکھ کر گھبرا گئے، یہ پیش کش اورانکار فطری تھا، حس اور تولی نہیں تھا لیعنی جس طرح جانور کے سامنے گھاس چارہ پیش کرتے ہیں اس قبیل سے نہیں تھا، اور نہ مخلوقات نے زبان سے انکار کیا تھا، سورۃ الجج آیت ۱۸ میں صراحت ہے کہ انسان کے علاوہ دیگر تمام مخلوقات اللہ کے سامنے منقاد ہیں بلکہ پیش کرنے کا مطلب ان مخلوقات کی صلاحیتوں کے ساتھ موازنہ (Comparison) کرنا ہے لیمی ان کی صلاحیتوں کے ساتھ برابر کرکے دیکھنا ہے، جیسے مشین کا اسکرو (Screw) ٹوٹ جاتا ہے تو دوکان پر لیجاتے ہیں، دوکا ندار دوسر سے اسکروں سے موازنہ کرکے دیکھتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا، اور کوئی بالکل برابر دوکا نداروہ گا ہاکو دیدیتا ہے، اسی طرح مخلوقات کی صلاحیتوں سے امانت کا موازنہ کرکے دیکھا گیا تو مطابقت نظرنہ آئی، یہی عدم مطابقت ان کا انکار ہے اور سہم جانے کا مطلب یہ ہے کہ قطعاً مطابقت نہیں پائی گئی، ان میں بالکل ہی صلاحیت نظرنہ آئی، مخلوق کی استعدادوں میں اور امانت میں کوئی جوڑ ہی نظرنہ آیا۔

اور جب امانت کا انسان کی صلاحیت اور استعداد کے ساتھ موازنہ کیا گیا تو پوری پوری مطابقت نظر آئی، یہی مطلب ہے انسان کے امانت کواٹھانے کا۔اور انسان میں وافر صلاحیت کے موجود ہونے کی دلیل اس کاظلوم وجھول ہونا ہے۔ ظلوم وجھول مبالغہ کے صیغے ہیں اور ظالم وجاہل وہ ہوتا ہے جس میں جاننے اور انساف کرنے کی صلاحیت ہو، مگر نہ جانے یا انساف نہ کرے، چنانچے دیوار، اینٹ، پھرکوہم نہ ظالم کہہ سکتے ہیں نہ جاہل، کیونکہ ان میں انساف کرنے کی اور جانے کی صلاحیت نہیں۔اور انسان نہ صرف بید کہ عالم وعادل ہو سکتا ہے، بلکہ وہ لیمی ہو سکتا ہے، اسی طرح وہ نہ صرف ظالم وجاہل ہو سکتا ہے۔ اللہ ہو سکتا ہے بلکہ وہ اس مورک کی ہو سکتا ہے۔

غرض انسان میں دونوں طرح کی وافر صلاحیتیں موجود ہیں اور انسان کےعلاوہ فرشتے ہیں ان میں صرف یک طرفہ صلاحیت ہے، وہ ظلوم وجھولنہیں ہو سکتے ،اور بہائم میں عالم وعادل ہونے کی صلاحیت نہیں۔

یہاں سے بیسوال بھی عل ہوگیا کہ انسان نے کام وہ کیا جوکوئی نہیں کرسکا، اور صلہ بیہ ملا کہ وہ ظلوم وجہول ہے! اس کا جواب بیہ ہے کہ ظلوم وجہول صرف صفات ذم نہیں، ان میں صفات مدح بھی مضمر ہیں، یعنی اگر وہ چاہے تو علیم وعدول بھی ہوسکتا ہے، اس میں اس کی بھی وافر صلاحیت موجود ہے اور نہ جا ہے تو ظلوم وجہول ہوگا۔ اس کے بعد جاننا چاہئے کہ انسان نے جو یہ بارا مانت اٹھایا ہے،اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شرک مردوزن اور منا فق مردوزن سزاپا ئیں گے، اور اہل ایمان منظور نظر بنیں گے، اور ان کی معمولی کوتا ہموں سے درگز رکیا جائے گا۔ لیعلد بنیں لام، لام عاقبت ہے کہ فرعون کے جائے گا۔ لیعلد بنیں لام، لام عاقبت ہے کہ فرعون کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھالیا تا کہ وہ ان لوگوں کے لئے دشمن اور غم کا باعث بنیں یعنی ان لوگوں نے اس غرض کے لئے نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلے گا۔

یدلام، لام علت نہیں یعنی اللہ تعالی نے ثواب وعقاب کی غرض سے انسان کو پیدائہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، ان کے کاموں میں حکمت تو ضرور ملحوظ ہوتی ہے، مگر ان کے کام معلل بالاغراض نہیں ہوتے یعنی وہ کوئی بھی کام کسی غرض سے نہیں کرتے ، کیونکہ کسی غرض کے لئے کام کرنا خود غرضی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔

یہاں سے بیسوال بھی عل ہوگیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تواب وعقاب کے لئے انسانوں کو بارا مانت اٹھوایا ہے، تومنشاً خداوندی ضرور پورا ہوگا، پھر بے چارے انسان کا کیا قصور؟ جواب میہ ہے کہ بیسوال لام علت ہونے کی صورت میں متوجہ ہوگا، لام عاقبت ہونے کی صورت میں سرے سے بیسوال پیدائی نہیں ہوگا۔

اور لام عاقبت کی مثال یہ ہے کہ دنیا کے تمام تعلیمی ادار ہے اعلی تعلیم دینے کے لئے قائم کئے جاتے ہیں، طلبہ کوفیل کرنے کے لئے کوئی ادارہ قائم نہیں کیا جاتا، مگر نتیجہ بہر حال دونوں طرح کا سامنے آتا ہے، بدشوق طلبہ فیل ہوجاتے ہیں، مگر ادارہ ان کوفیل کرنے کے لئے قائم نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سورۃ الملک آیت ۲ میں اور سورۃ الکہف آیت ۷ میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کارخانہ کھیات ان لوگوں کوالگ کرنے کے لئے قائم کیا ہے جو بہترین کام کرتے ہیں گو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھلوگوں سے جہنم بھردی جائے گی۔

خلاصه بيه على كه يت كريمه مين:

- (۱) امانت سے مراد تکلیف کی ذمہ داری سنجالنا، تکلیف کا پٹہ گلے میں ڈالنا اور ثواب وعقاب کے خطرہ کے در ہے در ہے در ہے ہونا ہے۔
  - (۲) اور عرض (پیش کرنے ) سے مراد مخلوقات کی استعدادوں سے موازنہ کرنا ہے۔
    - (٣) اوراباء (انکارکرنے) سے مرادلیافت واستعداد کا فقدان ہے۔
      - (م) اورحمل (اٹھانے) سے مرادانسان میں لیافت کا ہونا ہے۔
  - (۵) اور ظلوم وجہول ہونااس بات کی دلیل ہے کہانسان میں مکلّف ہونے کی وافر صلاحیت موجود ہے۔
    - (٢) اور لِيُعذب ميں لام، لام عاقبت ہے، لام علت وغايت نہيں۔
- اورسب باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ مکلّف ہونے کی صلاحیت صرف انسان میں ہے،اس لئے اسی کو مکلّف بنایا گیا ہے اور دیگر

مخلوقات کومکلّف اس لئے نہیں بنایا گیا کہ ان میں تکلیف کی سرے سے صلاحیت ہی نہیں اور انسان بھی اُس وقت مکلّف ہوتا ہے جب کہ اس میں کامل صلاحیت پائی جائے بچہ بلوغ سے پہلے مکلّف نہیں ہوتا کیونکہ صلاحیت کامل نہیں ہوتی اسی طرح مجنون اور جس کی بے ہوتی طویل ہوجائے: مکلّف نہیں رہتا کیونکہ ان دونوں حالتوں میں صلاحیت مفقود ہوجاتی ہے۔

### ﴿باب سِرّ التكليف﴾

أقول: وعلى هذافقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً ﴾ خوج مخوج التعليل، فإن الظلوم: من لايكون عادلاً، ومن شأنه أن يعلم ؛ وغَيْرُ الآدمى: لايكون عادلاً، ومن شأنه أن يعلم ؛ وغَيْرُ الآدمى: إما عالم عادل، لا يتطرَّق إليه الظلم والجهل، كالملائكة؛ وإما ليس بعادل ولا عالم، ولا من شأنه أن يَكُسِبَهُمَا، كالبهائم؛ وإنما يليق بالتكليف، ويستعدُّله: من كان له كمال بالقوّة، لا بالفعل؛ واللام في قوله تعالى: ﴿ لِيُعَدِّبَ ﴾ لام العاقبة، كأنه قال: عاقبةُ حملِ الأمانة التعذيبُ والتنعيم.

تر جمہ:باب: مکلّف بنانے کا راز: اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ''بیشک ہم نے بیامانت آسان وزمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی ،سوانھوں نے اس کواٹھانے سے انکار کردیا، اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کواٹھالیا، بیشک وہ بڑا ظالم، بڑا نادان ہے، تاکہ (یعنی انجام بیہوگاکہ) اللہ تعالی منافقین اور منافقات کواور مشرکین اور مشرکات کو میزادے، اور مؤمنین اور مؤمنات پر توجفر مائے اور اللہ تعالی بے صدم غفرت فرمانے والے، نہایت مہر بان ہیں'۔ امام غزالی، قاضی بیضاوی اور ان دونوں کے علاوہ نے اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ امانت سے مراد تکلیف کی ذمہ داری سنجالنا ہے ( تکلیف کا پٹہ گلے میں ڈالنا ہے ) بایں طور کہ مخلوقات فرماں برداری کر کے، یا نافر مانی کر کے ثواب وعقاب سنجالنا ہے ( تکلیف کا پٹہ گلے میں ڈالنا ہے ) بایں طور کہ مخلوقات کے سامنے امانت کو پیش کرنے کا مطلب: امانت کا موازنہ کرنا ہونا قابل ہونا اور اس میں اس امانت کی استعداد کا ہونا ہے۔

میں کہتا ہوں: اوراس تفسیر میں ارشاد باری تعالی ﴿ إِنَّهُ کَانَ ظَلُوْ مًا جَهُوْ لاً ﴾ حکم سابق کی علت (دلیل) کے طور پر بیان ہوا ہے اس لئے کہ' خلوم' وہ شخص ہے جو عادل نہ ہو، اوراس کے حال میں سے یہ ہوکہ وہ انصاف کرے اور ' جہول' وہ شخص ہے جو عالم نہ ہو، اوراس کی شان میں سے یہ ہوکہ وہ جانے ، اورانسان کے علاوہ: یا تو عالم وعادل ہیں ؛ خلم وجہالت کا ان تک گزرہی نہیں، جیسے فرشتے، یا نہ عادل ہیں نہ عالم اور نہ اس کی شان ہے کہ وہ اُن دونوں کو حاصل کرسکیں، جیسے چویا ہے۔

اور تکلیف کے لئے سزاوار اور مکلّف ہونے کی استعداد انہی میں ہوتی ہے جس کو کمال بالقوہ حاصل ہو، بالفعل حاصل نہ ہواور ارشاد باری تعالی: لِیُسعَدِّب میں لام، لام عاقبت ہے، گویااللّٰدتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امانت اٹھانے کا انجام: تعذیب و تعیم (سزادینااور راحت پہنچانا) ہوگا۔

## تشريح:

(۱) قوت کے معنی ہیں کسی چیز کا حاصل ہوسکنا اور فعل کے معنی ہیں حاصل ہونا یعنی کسی چیز میں کسی وصف کا موجود ہونا فعل ہے اور محض استعداد اور صلاحیت کا ہونا اور وصف کا متوقع الوجود ہونا قوت ہے، جیسے پیدا ہوتے ہی انسان میں دلا کھنے'' کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کو بالقوہ سے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں: انسان کا تب بالقوہ ہے، پھر جب بڑا ہو کر مشق کرکے کا تب بن جاتا ہے تو اس کو بالفعل سے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہزید کا تب بالفعل ہے۔

(۲)'' میں کہتا ہوں'' کا مطلب میہ ہے کہ اوپر کی باتیں تو دوسر ے حضرات نے بیان کی ہیں، اب آ گے مزید دوباتیں شاہ صاحب بڑھاتے ہیں۔

(۳) کتاب کے شخوں میں أن یک سبھا ہے یعنی واحد مؤنث کی شمیر ہے، مگریہ تضحیف ہے، تیجے تثنیہ کی شمیر ہے۔ مخطوطہ کراچی اور مخطوطہ برلین میں تثنیہ کی شمیر ہے۔

لغات: تَقَلَّدَ تُقَلَّدًا: بار يَهِننا ..... تَعَرَّضَ للأمر: در كِهونا \_

 $\stackrel{\wedge}{\mathcal{A}}$ 

# انسان مکلّف کیوں بنایا گیاہے؟

(دلياعقلي)

بہلے اس بات کی دلیل نقتی بیان کی گئی ہے کہ انسان ہی مکلّف کیوں ہے؟ اب دلیل عقلی بیان کرتے ہیں،مگر پہلے

ملائکہ، بہائم اورانسان کے احوال پرنظر ڈال لینی جا ہئے۔

- ان ملائکہ غیر مادی مخلوق ہیں، وہ عناصرار بعد سے نہیں سے یعنی وہ یا تو نور سے سے ہیں یا عناصرار بعد کی بھاپ سے سے بین ہلا واسطہ عناصرار بعد سے ان کی تخلیق نہیں ہوئی، اس لئے اُن میں نہ نسمہ (روح حیوانی) ہے نہ بہیمیت، ان میں صرف ملکیت ہے، اور قوت بہیمی کی کمی سے جواحوال پیدا ہوتے ہیں، مثلاً بھوک، پیاس، ڈراورغم، اُن سے ملائکہ پاک ہیں، اسی طرح قوت بہیمی کی زیادتی سے جواحوال پیدا ہوتے ہیں، مثلاً جماع کی خواہش، غصہ، اور گجب (تکبر) ان سے بھی ملائکہ پاک ہیں۔ ان کو تغذیبہ تنمیہ اور ان کے متعلقات کی بھی فکر نہیں ہوتی کیونکہ وہ کھانے پینے کے جھیلوں سے اور نشو و نما کی فکر سے آزاد ہیں۔ وہ ہر وقت عالم بالاکی طرف متو جدر ہتے ہیں اور حکم کا انتظار کرتے ہیں، جو نہی او پر سے کوئی حکم ملتا ہے، اس کی تعمیل کے لئے اٹھ کھڑ ہے ہوتے ہیں، اور اس میں اُن کی اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی، بس عالم بالاکا مقصود ہوتا ہے۔
- ﴿ اور چوپائے عناصر سے بنے ہیں اس لئے ان میں نسمہ (روح حیوانی) اور بہیمیت ہوتی ہے روح ربانی ان میں نہیں ہوتی، چنانچہ وہ ہر وفت نکمی حالت میں ، اور گندگیوں میں لت بت رہتے ہیں، وہ ہر وفت اپنی طبیعت کے تقاضوں پر شیفة اوراسی میں فنار ہتے ہیں، اور ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جس میں ان کا اپنا نفع ہوتا ہے، یاوہ ان کا فطری تقاضا ہوتا ہے۔
  ﴿ اورانسان بھی عناصر اربعہ سے بنا ہے، مگر اس میں روح ربانی بھی ہے، اس لئے وہ قوت مکی اور قوت بہیمی کا سنگم ہے۔ قوت ملکی روح ربانی کا اثر ہے، دونوں قوتوں کی قدر رتے نفسیل درج جوانی (نسمہ ) کا اثر ہے، دونوں قوتوں کی قدر رتے نفسیل درج جوانی سے ،

قوت ملکی: یقوت اس روح کافیضان ہے جوانسان کے ساتھ مخصوص ہے، دیگر حیوانات میں وہ روح نہیں ہوتی، یعنی جب روح ربانی کافیضان اُسمہ پر ہوتا ہے جو سارے بدن میں سرایت کرنے والا ہے، اور نسمہ اس فیضان کو قبول بھی کر لیتا ہے اور اس کی تابعداری کرتا ہے توانسان میں ملکیت پیدا ہوجاتی ہے۔

قوت نہیمی: یہ قوت نسمہ کا اثر ہے ،نسمہ تمام حیوانات میں ،بشمول انسان ، ہوتا ہے ، یہ قوت نسمہ کے تمام تُو ی کے ساتھ دراز ہوتی ہے ،مگر مستقل بالذات ہوتی ہے جب اس کا حکم روح ربانی مان لیتی ہے اوراس کی تابعداری کرتی ہے تو انسان میں قوت بہیمیہ پیدا ہوجاتی ہے۔

اس كے بعد تين باتيں جان لني جا ہئيں:

ملکیت اور بہیمیت میں ہمیشہ کشاش رہتی ہے، ملکیت انسان کو بلندی کی طرف کھینچی ہے، اور بہیمیت پستی کی طرف، اور جب بہیمیت غالب آ جاتی ہے تو اور جب بہیمیت غالب آ جاتی ہے تو بہیمیت کاراج ہوتا ہے، اور جب ملکیت غالب آ جاتی ہے تو بہیمیت دُم د بالیتی ہے اور ملکیت کا حکم چلتا ہے۔

- ﴿ دنیا کا کوئی نظام ہو، بھلا ہویا بُرا، اللہ تعالیٰ کی عنایات اس پر مبذول رہتی ہیں، وہ ہراستعداد پر بھلی ہویا بری، فطری ہویا اکتسابی، جودوکرم فرماتے ہیں۔ اگر انسان ہیمی حالت کا اکتساب کرتا ہے تو اس میں تعاون کیا جاتا ہے اور اس کے لئے مناسب سامان مہیا کیا جاتا ہے جس سے وہ کام آسان ہوجاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ ملکی حالت کا اکتساب کرتا ہے تو اس میں بھی تعاون کیا جاتا ہے، اور اس کے لئے مناسب سامان مہیا کیا جاتا ہے، جس سے وہ کام آسان ہوجاتا ہے، سورۃ اللیل آیات (۵-۱۰) میں ارشاد ہے کہ 'جس نے راہ خدا میں خرچ کیا اور وہ اللہ سے ڈرا، اور کلمہ شنی کی تقد این کی تو ہم اس کے لئے آسان چیز کے لئے آسانی کردیتے ہیں، اور جس نے بخل کیا، اور بے پر واہ بنا، اور کلمہ شنی کو جھٹلایا تو ہم اس کے لئے آسانی کردیتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل آیت ۲۰ میں ارشاد ہے کہ 'جم ہرایک کی، تو ہم اس کے لئے شخت چیز کے لئے آسانی کردیتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل آیت ۲۰ میں ارشاد ہے کہ 'جم ہرایک کی، تو ہم اس کے لئے شخت چیز کے لئے آسانی کردیتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل آیت ۲۰ میں ارشاد ہے کہ 'جم ہرایک کی، تو ہم اس کے لئے تو ہی ، امراد کرتے ہیں، آپ کے پروردگار کے عطیہ سے'
- کمکی اور بہیمی قوتوں میں سے ہرایک کوبعض چیزوں میں مزہ آتا ہے اور بعض چیزوں سے کلفت ہوتی ہے، جب کوئی قوت ایسی چیز کا ادراک کرتی ہے، جواس کے مناسب حال ہوتی ہے، تواس کو لطف آتا ہے، اور جب ایسی چیز کا ادراک کرتی ہے جواس کے ناموافق ہوتی ہے تواس کورنج پہنچتا ہے، مثلاً ملکیت کوعبادت میں مزہ آتا ہے اور فواحش سے تکلیف ہوتی ہے اور بہیمیت کا معاملہ اس کے برعس ہے۔

رہایہ سوال کہ انسان میں یہ دومتضا دقوتیں جمع کیسے ہوتی ہیں؟ یہ تو آگ اور پانی کا اجتماع ہے! تواس کو دومثالوں سے ہمجھے:

ہم مثال: جب کوئی چھوٹا آپریشن کیا جاتا ہے تو موقع پڑسن کرنے والی دوالگادی جاتی ہے، پھر چیر پھاڑ شروع کی جاتی ہے، مریض دیکھا رہتا ہے اور کام ہوتا رہتا ہے اور مریض کو بالکل تکلیف محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ نفس الامر میں تکلیف ہورہی ہے، چنا نچہ دوا کا اثر ختم ہوتے ہی شدت کا در دا ٹھتا ہے، جس پر ڈاکٹر دواؤں کے ذریعہ قابو پاتا ہے۔ پس جس طرح اس مثال میں دومتضا دقو تیں جمع ہیں۔

دوسری مثال:اطباء کہتے ہیں کہ گلاب کے پھول میں تین متضادقو تیں ہیں:

- (۱) قوت ِاَرضی : جب گلاب کے پھول کوخوب باریک پیس کر،کسی پھوڑ ہے پھنسی پرلیپ کیا جائے ،تو وہ خشک ہونے پر پتھر جبیبیا ہوجائے گا، بیۂ ضرارض کااثر ہے۔
  - (۲) قوت مائی: جب گلاب کے پھولوں کونچوڑ کر پیاجائے ،تو وہ بالکل پانی ہوگا، یہ عضر ماء (پانی) کا اثر ہے۔
- (٣) قوت ہوائی: جب گلاب کا پھول ناک کے قریب لے جاتے ہیں ، تو دور سے ہی خوشبومحسوں ہوتی ہے، یہ عضر ہوا کا اثر ہے۔

دلیل عقلی:اس طولانی تمہید سے معلوم ہوا کہ مکلّف ہوناانسان کا نوعی اقتضاء ہے وہ اپنی استعداد کی زبان سے بارگاہ خداوندی میں درخواست کرتا ہے کہ اس کی دونوں قو توں کی رعابیت ملحوظ رکھی جائے اور دونوں کا تقاضا پورا کیا جائے یعنی قوت ملکیہ کے مناسب حال جو چیزیں ہیں، وہ اس پر واجب کی جائیں اور ان کی بجا آوری پرصلہ دیا جائے، اور توت بہیمیہ میں منہمک ہونے کو اس پر حرام کیا جائے، اور اس کی خلاف ورزی پر، اس کو سزا دی جائے، یہی تکلیف شری ہے اس کی مزید تفصیل اگلے باب میں آرہی ہے۔

### وإن شئتَ أن تُسْتُجْلِيَ حقيقةَ الحال ،فعليك:

[1] أن تتصوَّرَ حالَ الملائكة في تجرُّدِها، لايُزْعِجُها حالةٌ ناشِئة من تفريط القوة البهيمِيَّةِ، كالجوع والعطش والخوف والحزن؛ أو إفراطها، كالشَّبق والغضب والتِّنهِ، ولا يُهِمُّهَا التغذيةُ والتنمية ولواحقُهما، وإنما تبقىٰ فارغةً لإنتظار مايَردُ عليها من فوقها، فإذا ترشَّح عليها أمر من فوقها: من إجماعٍ على إقامةِ نظام مطلوب، أورضًا من شيئ، أو بغضِ شيئ، امْتَلاَ تُ به، وانقادتُ له، وانبعثُ إلى مقتضاه، وهي في ذلك فانيةٌ عن مراد نفسها، باقيةٌ بمراد مافوقها.

[۲] ثم تَتَصَوَّرَ حالَ البهائم في تَلَطُّخِها بالْهَيْآت الخسيسة، لاتزال مشغوفة بمقتضيات الطبيعة، فانية فيها، لاَتُنبَعِثُ إلى شيئ إلا انبِعَاثًا بهيميا، يرجع إلى نفع جسديٍّ واندفاعٍ إلى ما تعطيه الطبيعة فقط.

[٣] ثم تعلم أن الله تعالى قد أودع الإنسان بحكمته الباهرة قوتين:

[ الف] قوةً ملكيةً، تَنْشَعِبُ من فيض الروح المخصُوْصةِ بالإنسان، على الروح الطبيعيةِ السَّاريةِ في البدن، وقبولِها ذلك الفيضَ، وانْقِهَارها له.

[ب] وقوة بهيميَّة: تنشعب من النفس الحَيوانية، المشترك فيها كلُّ حيوان، المُتَشَبِّحَةِ بالشُوى القائمة بالروح الطبيعية، واستقلالها بنفسها، وإذعان الروح الإنسانية لها، وقبولِها الحكمَ منها.

### ثم تُعْلَمُ:

[١] أن بين القوتين تزاحُمًا وتَجَاذُبا، فهذه تجذِب إلى الْعُلُوِّ، وتلك إلى السفل؛ وإذا برزَتِ البهيميةُ، وغلبت آثارُها، كَمَنَتِ الملكية، وكذلك العكسُ.

[۲] وأنَّ للبارى جلَّ شأنُه عنايةً بكل نظام، وَجُوْدًا بكل مايسألُه الاستعدادُ الأصلى والكسبيُّ؛ فإن كسب هيآتٍ ملكيةً أُمِدَّ فيها، ويُسِّرَله مايناسبها؛ وإن كسب هيآت ملكيةً أُمِدَّ فيها، ويُسِّرَ له ماناسبها؛ وإن كسب هيآت ملكيةً أُمِدَّ فيها، ويُسِّرَ له ما يُنَاسبها، كما قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَىٰ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى،

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرِيْ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرِيٰ﴾ وقال: ﴿كُلَّا نُمِدُ هُوُّلَآءِ وَهُوُّلَآءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا﴾

[٣] وأن لكل قوة لذة وألمًا، فاللذَّة: إدراك ملايلًائِمُها، والألمُ: إدراكُ مايخالفها؛

وما أشْبَهَ حالَ الإنسان بحالِ من استعمل مُخَدِّرًا في بدنه، فلم يَجِدُ لفحَ النار، حتى إذا ضَعُفَ أثَرُه، ورجع إلى ما تعطيه الطبيعةُ، وجد الألمَ أشدَّ ما يكون.

أو بحال الوَرْدِ، على ماذكره الأطباء:أن فيه ثلاثَ قُوىً: قُوةً أرضيةً تظهر عندالسَّحْق والطِّلاءِ، وقوةً هوائيةً تظهر عند الشَّمِّ.

فتبين أن التكليف من مُقْتَضَيَاتِ النوع، وأن الإنسان يسأل ربَّه بلسان اسْتِعْداده أن يوجِبَ عليه مايُناسب القوة الملكية، ثم يُثيبَ على ذلك، وأن يُحَرِّمَ عليه الانهماك في البهيمية، ويُعاقِبَ على ذلك؛ والله أعلم.

### ترجمه: اورا گرآپ چاہتے ہیں کہ حقیقت حال واضح ہوجائے ، تو آپ پرلازم ہے کہ:

- (۱) آپ فرشتوں کی اوران کی مادّہ سے مجر دہونے کی حالت سوچیں، ان کو برا کیجئے تنہیں کرتی قوت بھیمیہ کی کی سے پیدا ہونے والی حالت، جیسے مجامعت پیدا ہونے والی حالت، جیسے مجامعت کی شدید حرص، غصہ اور نجب وغرور، اور نہ ان کو فکر مند بنا تا ہے تغذیه، تمیہ اوران کے متعلقات، وہ بس فارغ رہتے ہیں اُس کی شدید حرص، غصہ اور نجو ور ، اور نہ ان کو فکر مند بنا تا ہے تغذیه، تمیہ اوران کے متعلقات، وہ بس فارغ رہتے ہیں اُس چیز کے انتظار میں جوان پر اُن کے اوپر سے وار دہوتی ہیں، پس جب ٹیکتی ہے ان پرکوئی چیز اُن کے اوپر سے، جیسے مطلوبہ نظام کے برپاکرنے کا پختہ ارادہ، یا کسی چیز سے شودی، یا کسی چیز سے شدید نفر ت، تو وہ اس سے لبریز ہوجاتے ہیں اور اس کی تابعد اری کرتے ہیں، اور اس کے مقتضی کی طرف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، درانحالیہ وہ اس بارے میں اپنے نفس کی مراد سے یکسرنکل جانے والے ہوتے ہیں، اور عالم بالاکی مراد کے ساتھ باقی رہنے والے ہوتے ہیں۔
- (۲) پھر آپ چوپایوں کی اور ان کی خسیس حالتوں میں ملوث ہونے کی حالت سوچیں، وہ برابر طبیعت کے تقاضوں پر شیفتہ رہتے ہیں اور اسی میں فنار ہتے ہیں، وہ کسی چیز کی طرف نہیں اٹھتے مگر بہی انداز کا اٹھنا، جس کا مآل جسمانی نفع ہوتا ہے، یااس چیز کی طرف بہ جانا ہوتا ہے، جوصرف ان کی طبیعت کی دین ہے۔
  - (۳) کچرآپ جان لیں کہاللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت غالبہ سے انسان کے اندر دوقو تیں ودیعت فرمائی ہیں۔
- (الف) ملکی قوت: وہ اس روح کے فیضان سے پھوٹتی ہے، جوانسان کے ساتھ مخصوص ہے ( یعنی روح ربانی کے فیضان سے )اور یہ فیضان اس فطری روح پر ہوتا ہے جو تمام بدن میں سرایت کرنے والی ہے ( یعنی روح حیوانی پر ) اور اس فیضان کو قبول کرنے کی وجہ سے ، اور فطری روح کے تابعدار ہونے کی وجہ سے روح ربانی کے اس فیضان کو قبول کرنے کی وجہ سے ، اور فطری روح کے تابعدار ہونے کی وجہ سے روح ربانی کے

(قوت ملکیہ پیداہوتی ہے)

یں ہیں۔ اور توت بہیمیہ: وہ اُس نفس حیوانی (نسمہ) سے پھوٹی ہے، جس میں تمام حیوان مشترک ہیں، یہ قوت، فطری روح (نسمہ) کے ساتھ قائم تُو ی کے ساتھ دراز ہونے والی ہے، اور اس کے مستقل بالذات ہونے کی وجہ سے، اور روح انسانی (یعنی روح ربانی) کے تابعدار ہونے کی وجہ سے نسمہ کے، اور روح ربانی کے اس کا حکم ماننے کی وجہ سے (یہ توت بہیمیہ بیدا ہوتی ہے)

پهرآپ جان لين كه:

- (۱) دونوں قو توں کے درمیان میں اور رسکتی رہتی ہے، پس پیر ایعنی ملکیت ) کھینچی ہے بلندی کی طرف،اوروہ ( ایعنی ملکیت ) کھینچی ہے بلندی کی طرف،اور وہ ( ایسی طرح مہیمیت سرا بھارتی ہے اور اس کے آثار کا غلبہ ہوتا ہے تو ملکیت دب جاتی ہے،اور اسی طرح برعکس معاملہ ہے۔
- (۲) اور یہ کہ اللہ جل شانہ کی اس دنیا کے ہر نظام پر ایک خاص عنایت ہے، اور وہ جود وکرم فرماتے ہیں ہروہ چیز عنایت فرما کر جوانسان کی اصلی اور کسبی استعداد مانگی ہے۔ چنانچہ اگر انسان ہیمی حالتوں کا اکتساب کرتا ہے تو اس میں مدد پہنچائی جاتی ہے، اور اس کے لئے وہ چیزیں آسان کی جاتیں ہیں، جو اُن حالتوں کے مناسب ہوتی ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:''سوجس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، اور اللہ سے ڈر ااور اچھی بات کی تصدیق کی، تو ہم اس کو آسان چیز کیا کے سامان دیتے ہیں، اور جس نے بخل کیا، اور بے پروائی اختیار کی اور اچھی بات کو جٹلا یا، تو ہم اس کو تحت چیز کے لئے سامان دیتے ہیں' اور ارشاد فرمایا:'' ہرا یک کی، ان کی بھی اور اُن کی بھی، تیرے رب کی بخشائش سے ہم امداد کرتے ہیں' سامان دیتے ہیں' اور ارشاد فرمایا:'' ہرا یک کی، ان کی بھی اور اُن کی بھی، تیرے رب کی بخشائش سے ہم امداد کرتے ہیں' مناسب ہے اور اُکم : اس چیز کا ادر اگ ہے جو اس قوت ہے۔ مناسب ہے اور اُکم : اس چیز کا ادر اگ ہے جو اس کے ناموافق ہے۔

اورانسان کی حالت کس قدرمشابہ ہے اُس خص کی حالت کے (یعنی یہ کتنی فٹ مثال ہے کہ) جس نے جسم میں کوئی سن کرنے والی دواء استعال کی ہو، پس وہ نہیں پاتا آگ کی سوزش کو، تا آئکہ جب اس دواء کا اثر کمزور پڑتا ہے اور وہ اپنی طبعی حالت پرلوٹ آتا ہے تو شدت سے تکایف محسوس کرتا ہے۔ یا کس قدرمشابہ ہے انسان کی حالت گلاب کے پھول کی حالت کے ،اطباء کے بیان کے مطابق کہ اس میں تین قوتیں ہیں (۱) قوت ارضی: جورگڑنے اور لیپ کرنے سے ظاہر ہوتی ہے (۲) اور قوت ہوائی: جوسو گھنے کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اور قوت موائی: جوسو گھنے کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔

پس واضح ہوا کہ تکلیف شرعی نوع کے تقاضوں میں سے ہے، اور یہ بھی واضح ہوا کہ انسان اپنے رب سے اپنی استعداد کی زبان سے درخواست کرتا ہے کہ اس پروہ چیزیں واجب کی جائیں جوقوت ملکیہ کے مناسب ہیں، پھراس کو ان پر بدلہ دیا جائے، اور اس پر بہیمیت میں انہاک کواللہ تعالی حرام کریں، اور اس پرسزادیں واللہ اعلم۔

#### غات:

اِسْتَجْلَى الشَّعَ: ظَامِرَكِ نَهُ وَكَهَا ..... أَذْعَجَه: بِقِرَ اركَرَنا أَذْعَجَه أَلِى المعصية: كَناه بِرابَحَارنا ..... شَبِقَ (سَ) شَبِقًا: بَهِت شَهُوت والا مُونا ،صفت شَبِقٌ مُونث شَبِقَةٌ ..... التيه : وُينگ ،غرور جَمْع اَتْيَاهٌ ..... هَمَّ (ن) هَمَّا : فكر مند بنانا ، رنجيده كرنا هَمَّ كَ بَحِي بَهِي معنى بِين ، پن مُجرداور مزيد دونول سے بِرُّ هسكة بين ..... إنْ شَعْبَ السَّيْلُ : رور سے بہنا ..... إنْ شَعَبَ أغصانُ الشجرة : جَرُّ سے شاخیں تکلنا .... الانقهار : مطبع مونا .... تَشَبَّع الحرباء على الشجرة : گرگ كادراز مونا ...

### تشريح:

تغذیہ: جب بدن کے بعض اجزاء تحلیل ہوکر زائل ہوجاتے ہیں تو ان کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لئے تغذیہ کی ضرورت پیش آتی ہے غَذْی تغذیدًا مُحِمَّیٰ ہیں غذادینا، پرورش کرنااور توت ِغازیہ چپار آلات کے ذریعہ کام کرتی ہے بعنی قوت جاذبہ قوت ماسکہ قوت ہاضمہ اور قوت دافعہ کے ذریعہ اپنے افعال انجام دیتی ہے، تفصیل میری کتاب معین الفلسفه ص ۱۳۹ میں ہے۔

تنمیہ :حصول کمال کے لئے نباتات کی طرح حیوانات میں بھی تنمیہ (بڑھوتری) کی قوت ودیعت کی گئی ہے، جوقوت ہاضمہ کے طاقت ورہونے کا دوسرانام ہے،اس کی تفصیل بھی معین الفلسفہ کے ساوہ ۱۳۹میں ہے۔

تصحیح: فہذہ تجذِب إلى الْعُلُوِّ، وتلك إلى السفل مطبوع ُسخِه میں فہذہ تجذب إلى العلو دون تلك إلى السفل ہے۔ إلى السفل ہے لشجِ مطبوعہ صدیقی اورمخطوطہ کراچی سے کی گئی ہے۔

### باب \_\_\_\_

# انسان کا مکلّف ہوناعاکم کی پلاننگ میں داخل ہے

تفذیراور قدر کے معنی ہیں اندازہ کرنا، اسکیم بنانا، پلاننگ کرنا، جس طرح آ دمی حویلی بناتا ہے تو پہلے نقشہ بنواتا ہے پھراس کے مطابق تغییر کرتا ہے، یہی تقدیر کے معنی ہیں۔اللہ تعالی نے بھی علم ازلی میں اس عالم کے لئے پلاننگ کی ہے، جس میں انسان کا مکلّف ہونا شامل ہے، پس انسان مکلّف نہ ہوا بیانہیں ہوسکتا، اسی طرح دیگر مخلوقات کا مکلّف نہ ہونا مجھی پلاننگ میں داخل ہے، پس دیگر مخلوقات مکلّف ہوں، یہ باے ممکن نہیں۔اور اللہ تعالی کی مخلوقات میں غور کرنے سے

بیسب با تیں عیاں ہوجاتی ہیں، اور سمجھ میں آجا تا ہے کہ اللہ نے انسان کو جوم کلّف بنایا ہے وہ ٹھیک ہی بنایا ہے، کا نئات کا ذر ہو ذر واس کی شہادت دیتا ہے۔ آپ پہلے نباتات میں غور کریں، پھر حیوانات میں، پھر انسان کے حالات میں، ان تیں مخلوقات میں غور کرنے سے اندازہ ہوجائے گا کہ اللہ نے مخلوق کو کامل سے کامل تر پیدا کیا ہے اور ان میں سب سے انمل انسان ہے۔

## نباتات کے احوال میں غور

آپ درختوں کو،ان کے پتوں کو،ان کے شکوفوں کو،اوران کے پھلوں کودیکھیں،اوران میں جونظرآنے والی، پھھی جانے والی، پھلاں کو کیھیں،اوران میں جونظرآنے والی، پھلاں جانے والی اور ٹیٹولی جانے والی کیفیات ہیں،ان کو بھی ملاحظہ کریں؟ آپ دیکھیں گے کہ قدرت نے ہرنوع کے لئے مخصوص شکل کے بیت، خاص رنگ کے پھول،اور جدا جدا ذائقے دار پھل بنائے ہیں اور انہی چیزوں کے ذریعہ جانا پہچانا جاتا ہے کہ بیفلاں قسم کا درخت اور پھل ہے۔

اور یہ تمام چیزیں صورت نوعیہ کے تابع اوراس کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں اور جہاں سے صورت نوعیہ آئی ہے، وہیں سے بیسب چیزیں آئی ہیں۔اوراللہ کاریہ فیصلہ کہ بیمادہ وسے مثال کے طور پر سے کھجور کا درخت بنے،اس میں بیسب باتیں آ جاتی ہیں کہ اس کا کھل ایسا ہوا وراس کے بینے ایسے ہوں۔

اورنوع کی بعض خصوصیتیں ہر مجھ دارآ دمی سمجھ سکتا ہے، اور بعض صرف ذیبن اور زیرک ہی سمجھ سکتا ہے، مثلاً یا قوت کی پیخصوصیت ہے کہ جواس کواپنے پاس رکھے گا اس کوفر حت حاصل ہوگی اور وہ بہادر بنے گا مگر کونسا پھر یا قوت ہے، وہ ہیروں کا ماہر ہی جان سکتا ہے۔

اسی طرح نوع کی بعض خصوصیتیں ہر ہر فر دمیں پائی جاتی ہیں ،اوربعض مخصوص افراد میں پائی جاتی ہیں، جیسے ہلیلہ کا کوئی دانہ ایسا ہوتا ہے کہ جواس کو ہاتھ میں کپڑے رکھے اس کا قبض ٹوٹ جاتا ہے، مگریہ خاصیت ہلیلہ کے ہر دانہ میں نہیں ہوتی ،کسی دانہ میں ہوتی ہے اوروہ بہت کمیاب ہے اوراس کو ماہر ہی پہچان سکتا ہے۔

پس بہاں بیسوال کرنے کاکسی کوحق نہیں کہ مجور کا درخت ایبا کیوں ہے؟ بیسوال سرے سے غلط ہے، کیونکہ ماہیت کے لوازم کا ماہیت کے ساتھ پایا جانا ضروری ہے، جیسے سورج نکلنے کے لئے وجود نہار لازم ہے اور انسان ہونے کے لئے ناطق وضا حک ہونا ضروری ہے، پس'' کیوں؟'' سے سوال باطل ہے۔

## ﴿باب إنشقاق التكليف من التقدير ﴾

إعلم أن لله تعالى آياتٍ في خلقه، يهتدى الناظِرُ فيها، إلى أن الله له الحُجَّةُ البالغة في تكليفه لعباده بالشرائع:

فانظر إلى الأشجار وأوراقها وأزهارها وثمراتها، وما في كل ذلك من الكيفيات المُبْصَرَة والمَنْ وَلَا اللهُ اللهُ وَالمَنْ وَالْمَنُ وَقَة وغيرها؛ فإنه جعل لكل نوع أوراقا بشكل خاص، وأزهارًا بلون خاص، وثمارًا مختصَّةً بطعوم؛ وبتلك الأمور يُغرف أن هذا الفرد من نوع كذاوكذا.

وهذه كلها تابعة للصورة النوعية، مُلْتَوِية معها، إنما تجيئ من حيث جاء ت الصورة النوعية؛ وقضاء الله تعالى بأن تكون هذه المادَّة نَخْلةً م مثلًا مشتَبِكٌ مع قضائه التفصيليِّ بأن تكونَ ثمرتُها كذا، وخُوصها كذا.

ومن خواص النوع: ما يُدْرِكُه كلُّ من له بَالٌ، ومن خواصه: مالايُدركه إلا الأَلْمَعِيُّ الفَطِنُ، كتأثير الساقوت في نفس حامِلِه بالتفريح والتشجيع؛ ومن خواصه:مايعُمُّ كلَّ الأفراد، ومن خواصّه: مالا يوجد إلا في بعضها، حيث تستعدُّ المادةُ، كَالإِهْلِيْلَج الذي يُسهل بطنَ من قَبض عليه بيده.

وليس لك أن تقول: لِمَ كانت ثمرةُ النخل على هذه الصفة؟ فإنه سؤال باطل، لأن وجودَ لوازمِ الماهيات معها لايُطلب بـ "لِمَ؟".

ترجمہ:باب: تکلیف شرعی کا تقریر الہی سے نکلنا: جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کا ئنات میں نشانیاں ہیں، جن میں غور کرنے والا اس بات کی طرف راہ پاتا ہے کہ اللہ نے جواپنے بندوں (یعنی انسانوں) کوشریعتوں کا مکلّف بنایا ہے تواس کی خدا کے پاس بر ہان کامل (زبردست دلیل) ہے:

پس آپ درختوں میں اوران کے پتوں میں اوران کے پھولوں میں اوران کے پھلوں میں غور کیجئے ، اوران چیزوں میں غور کیجئے ، اوران چیزوں میں غور کیجئے جوان میں سے ہرایک میں ہیں: مشاہدہ میں آنے والی اور پھکھی جانے والی اوران کے علاوہ کیفیات میں سے ، پس بیشک اللہ تعالی نے ہرنوع کے لئے خاص شکل کے بیتے ، اور خاص رنگ کے پھول اور مزوں کے ساتھ مختص کھل بنائے ہیں اورانہی چیزوں سے بیعہ چلتا ہے کہ بیفر دفلاں فلال قسم کا ہے۔

اور بیتمام چیزیں صورت نوعیہ کے تابع اوراس کے ساتھ لیٹی (چیٹی ) ہوئی ہیں، وہیں سے آئی ہیں جہاں سے صورت نوعیہ آئی ہے۔اوراللہ کا یہ فیصلہ کہ بیما دہ۔مثال کے طور پر کھجور کا درخت بنے،اُن کے نفصیلی فیصلے کے ساتھ ملاجلا ہے کہ اس کے کھل ایسے ہوں اوراس کے بیتے ایسے ہوں۔

اورنوع کی کچھ خصوصیتیں وہ ہیں جن کو پالیتا ہے ہروہ مخض جس کے پاس دل ہے، اوراس کی خصوصیتوں میں سے بعض وہ ہیں جن کونہیں پاتا مگر زیرک ذیبین خض، جیسے یا قوت کی تا ثیر، اس کوساتھ رکھنے والے کے دل میں خوش کرنے اور بہا در بہا در بہا در بہا در بہا در بہا در بہا کی ۔ اورنوع کی خصوصیات میں سے بعض وہ ہیں جو تمام افراد کو عام ہیں، اوراس کی بعض خصوصیات وہ ہیں جو نہیں پائی جا تیں مگر ان کے بعض میں، جہاں مادہ میں استعداد پیدا ہوتی ہے، جیسے وہ ہلیلہ جواس شخص کے پیٹ کونرم

کرتاہے، جواس کواینے ہاتھ میں پکڑے رہتاہے۔

اورآپ کوچین نہیں کہ آپ پوچھیں کہ تھجور کا پھل ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ بیسوال ہی غلط ہے،اس لئے کہ ماہیتوں کے لوازم کا پایا جانا ماہیتوں کے ساتھ نہیں طلب کیا جاتا'' کیوں؟''کے ذریعہ۔

### لغات:

إِنْشَقَّ الشيئُ : پَصِّنَا، انْشَقَّ الفجرُ : فَجَرِ كَاطَلُوعَ مُونَا ..... إِشْتَبَكَ: تُخْلَطَ مُونَا ، بِعضَ كَالِعضَ مِيْنِ دَاخُلَ مُونَا ...... النُحُوص : صَحُور كے بِيّةِ ، مفروخُوصة ..... البَال: ول، كهاجا تا ہے ما خَطَرَ ببالى : مير بدل مِينَ مُينَ كُررا ..... الأَلْمَعِيَّة: ذكاوت \_ الأَلْمَعُ والأَلْمَعِيُّ: تيز ذبن، تيزفهم ، الأَلْمَعِيَّة: ذكاوت \_



## حیوانات کے احوال میں غور

اب آپ حیوانات کی مختلف اقسام پرنظر ڈالیس۔ نبا تات میں جو جو باتیں پائی جاتی ہیں ، وہ سب باتیں آپ کو حیوانات میں ملیں گی ، آپ دیکھیں گے کہ ہرنوع کی الگشکل اور جدا بناوٹ ہے ، مزید برآں حیوانات اپنے اختیار سے حرکت کرتے ہیں ، اور ان کو فطری الہا مات ہوتے ہیں ان کی سرشت میں زندگی گزار نے کی تدبیریں رکھ دی گئی ہیں۔ اور وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں ۔ مثلاً پالتو چو پائے گھاس کھاتے ہیں اور جُما کی کرتے ہیں ، گھوڑے ، گر سے اور فی ایک جو ایک گھاس کھاتے ہیں۔ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں اور مُجھلی پانی میں تیرتی ہے ، اسی طرح حیوانات کی ہرنوع کی الگ آواز ہے ، نر مادہ کے ملنے کا الگ طریقہ ہے ، اور اولاد کی پروش کا الگ ڈھنگ ہے ، جس کی تفصیل غیر ضروری ہے ۔

اوراللہ تعالی نے حیوانات کی ہرنوع کو وہ علوم الہام فرمائے ہیں جواس کے مزاج کے مناسب ہیں ،اور جواُس نوع کے لئے کارآ مد ہیں ،اور بیسب الہامات حیوانات کی انواع پر خالق تعالی کی طرف سے صورت نوعیہ کے روزن سے ہوتے ہیں ، جیسے پھولوں کے مختلف ڈیزائن اور پھلوں کے مزے صورت نوعیہ کے ساتھ گڈ مڈیٹریں۔

اور حیوانات کی انواع کے بعض احکام تمام افراد کو عام ہوتے ہیں، اور بعض احکام صرف بعض افراد میں پائے جاتے ہیں، جہاں مادّہ میں استعداد ہوتی ہے، جیسے شہد میں، جہاں مادّہ میں استعداد ہوتی ہے اورا تفاقًا اسباب جمع ہوجاتے ہیں، اگر چیفس استعداد سب میں ہوتی ہے، جیسے شہد کی ہم کھی کے خسُون ب (شہد کی مکھیوں کا سردار ) نہیں بنتی ہوئی ہی بنتی ہے، اورانسان کی آواز کی نقل ہر پرندہ نہیں کرسکتا، طوطا ہی کرتا ہے۔

ثم انظر إلى أصناف الحَيوان، تجد لكل نوع شكلا وخِلْقة، كما تجدفى الأشجار، وتجد مع ذلك لها حركاتٍ اخْتِيَاريةً، وإلهاماتٍ طبيعيةً، وتدبيراتٍ جِبِلِّيَّةً، يمتاز كل نوع بها؛ فبهيمة الأنعام تَرْعى الحشيش وتَجْتَرُ، والفرسُ والحمار والبغل ترعى الحشيش ولاتجتر، والسباع تأكل اللحم، والطير يطير في الهواء، والسمك يَسْبَح في الماء؛ ولكل نوع من الحيوان صوتٌ غيرُ صوت الآخر، ومسافدة غيرُ مسافدة غيرُ مسافدة عيرُ مسافدة عيرُ مسافدة الآخر، وحِضَانة للأولاد غير حِضانة الآخر؛ وشرح هذا يطول.

وما ألهم الله نوعا من الأنواع إلا علوما تُناسب مزاجَه، وإلا مايصلُح به ذلك النوع؛ وكلُّ هذه الإلهاماتِ تترشح عليه من جانب بارئها، من كُوَّةِ الصورة النوعية؛ ومَثَلُها كمَثَل تَخَاطِيْطِ الأزهار وطُعوم الشمرات في تَشَابُكها مع الصورة النوعية.

ومن أحكام النوع: ما يَعُمُّ الأفراد، ومنها: مالايو جد إلا في البعض، حيث تستعدُّ المادةُ، وتَتَّفِقُ الأسبابُ، وإن كان أصل الاستعداد يَعُمُّ الكلَّ، كالْيَعْسُوْبِ من بين النَّحْل، والْبَبْغَاءِ: يتعلَّم محاكاة أصواتِ الناس بعد تعليم وتمرين.

ترجمہ: پھرآپ حیوانات کی اقسام کودیکھیں، آپ ہرنوع کے لئے ایک شکل اور ایک بناوٹ پائیں گے، جیسا آپ نے پایا ہے درخوں میں، اور آپ اس کے ساتھ پائیں گے حیوانات کے لئے اختیاری حرکتیں، فطری الہمامات اور جبلی تدبیریں، جن کے ذریعہ ہرنوع ممتاز ہوتی ہے، مثلاً پالتوچو پائے گھاس چرتے ہیں اور جگالی کرتے ہیں اور گھوڑ ہے، گدھے اور خچر گھاس چرتے ہیں اور جگالی نہیں کرتے، اور درندے گوشت کھاتے ہیں، اور پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، اور مجھلی پانی میں بیرتی ہے، اور حیوان کی ہرفتم کے لئے ایک آواز ہے دوسرے کی آواز کے مغائر، اور جفتی کا طریقہ ہے دوسرے کی جفتی کے طریقہ کے مغائر، اور اولا دکی پرورش کا طریقہ ہے دوسرے کے طریقہ کے مغائر، اور اولا دکی پرورش کا طریقہ ہے دوسرے کے طریقہ کے مغائر، اور اس کی تفصیل کمی ہوجائے گی۔ اور اللہ تعالی نے حیوانات کی انواع میں سے ہرنوع کو وہی علوم الہمام فرمائے ہیں جو اس کے مزاج کے مناسب اور جن کے ذریعہ وہ نوع سنور سکتی ہے۔ اور بیسب الہمامات نوع پر شیکتے ہیں انواع کو بیدا کرنے والے کی جانب ہیں، اور جن کے ذریعہ وہ نوعہ کے ساتھ ہونے میں صورت نوعہ کے ساتھ ہونے میں صورت نوعہ کے ساتھ ۔

اورنوع کے احکام میں سے بعض وہ ہیں جوتمام افراد کوعام ہوتے ہیں، اوران میں سے بعض صرف بعض افراد میں پائے جاتے ہیں، اوران میں سے بعض صرف بعض افراد میں پائے جاتے ہیں، جہاں مادہ میں استعداد بیدا ہوتی ہے اورا تفاقاً اسباب جمع ہوجاتے ہیں، اگر چیفس استعداد سب میں ہوتی ہے، جیسے یعسوب (شہد کی تکھیوں کا بادشاہ) شہد کی تکھیوں کے درمیان میں سے، اور طوطالوگوں کی آوازوں کی نقل کرنا سیکھتا ہے تعلیم وتمرین کے بعد۔

#### غات:

إِجْتَرَّ البعيرُ: جَمَّالَى كَرِنَا اجْتَرَّ الشيئَ: كَفِيْجِنَا ..... سَافَدَ الذكر أنثاه مُسَافَدَةً: جَفَى كَرَنا ..... الحِضَانة: پرورش ..... قوله: وإلا مايصلح به استناء دراستناء بـ ..... خَطَّطَ: لكيري كَفِيْجِنَا تَخَاطِيْطَ: لكيري، دُيزائن، كونكه وه كيرول سِي بنتي هـ ..... إسْتَعَدَّ للأمر: تيار مونا ـ.... لكيرول سِي بنتي هـ ..... إسْتَعَدَّ للأمر: تيار مونا ـ...

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## انسان کےاحوال میںغور

اب آپنوع انسانی کودیکھیں، نباتات اور حیوانات میں جوجو باتیں ہیں، وہ سب انسان میں موجود ہیں، انسان بھی دیگر حیوانات کی طرح کھانستا، انگر ائی لیتا، ڈکارلیتا، فضلات کو دفع کرتا اور پیدا ہوتے ہی بستان چوستا ہے، مزید برآں انسان میں چندا کی خصوصیات یائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دیگر حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے، مثلاً:

- وہ بات چیت کرتا ہے، دوسروں کا کلام سمجھتا ہے، بدیہی با تیں مرتب کرکے نئے علوم پیدا کرتا ہے، اسی طرح تجربات، جائزے اور زیر کی سے بھی علوم پیدا کرتا ہے۔
- ﴿ وہ ایسی باتوں کا اہتمام کرتا ہے، جن کووہ عقل سے اچھا شمجھتا ہے، اگر چہ حواس اور قوت واہمہ سے ان کی خوبی سمجھ میں نہ آئے جیسے نفس کو سنوار نااور مما لک کوزیز نگیں کرنا۔

اوران امور کے نوعی ہونے کی دلیل ہیہ ہے کہ تمام امتیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے بھی، ان کی بنیادی با توں پرمتفق ہیں اور یہ بات بلاو جنہیں ہوسکتی،اس میں گہراراز ہے، جوصورت نوعیہ کی جڑسے پھوٹیا ہے۔

اوروہ رازیہ ہے کہ مزاح انسانی کامقتضی ہے ہے کہ عقل دل پر ،اور دل نفس پر غالب رہے ،اس لئے وہ نفس کے تقاضوں کودل کے فیصلہ پر دبالیتا ہے ،اور دل کی جا ہتوں کاعقل کے فیصلہ کے سامنے خون کر دیتا ہے۔

ثم انظر إلى نوع الإنسان، تجد له ماو جدت في الأشجار، وما و جدت في أصناف الحيوان، كالشُعال، والتَّمَطِّيِّ، والجُشاء، و دفع الفضلات، ومَصِّ الثَّدْي في أول نشأته؛ وتجد مع ذلك فيه خواص، يمتاز بها من سائر الحيوان:

منها: النطق، وفهم الخطاب، وتوليد العلوم الكسبية من ترتيب المقدِّمات البديهية، أو من التجرِبة، والاستقراء، والحدس.

ومنها: الاهتمام بأمور يَسْتَحْسِنُهَا بعقله، ولايجدها بحسِّه ولاوهمه، كتهذيب النفس،

وتسخير الأقاليم تحت حكمه.

ولذلك يتوارد على أصول هذه الأمور جميعُ الأمم، حتى سكاًن شواهِق الجبال؛ وما ذلك إلا لِسِرِّ نا شئ من جذر صورته النوعية؛ وذلك السر: أن مزاج الإنسان يقتضى أن يكون عقله قاهرًا على قلبه، وقلبه قاهرًا على نفسه.

تر جمہ: پھرد کیھئے آپ نوع انسانی کی طرف، پائیں گے آپ اس میں وہ چیزیں جو آپ نے پائی ہیں درختوں میں،
اور جو پائی ہیں آپ نے حیوانات کی اقسام میں، جیسے کھانسنا اور انگڑائی لینا اور ڈکار لینا اور فضلات کو دفع کرنا، اور پستان
چوسنا پنی پیدائش کے آغاز میں، اور آپ پائیں گے اس کے ساتھ انسان میں چندایسی خصوصیتیں جن کی وجہ سے وہ دیگر
حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے۔

ان میں سے ایک: بات چیت کرنا ہے، اور دوسرے کی بات سمجھنا ہے اور بدیہی باتوں کوتر تیب دے کرعلوم اکتسانی پیدا کرنا ہے، یا تجربہ سے اور جائزے سے اور زیر کی سے (علوم اکتسانی پیدا کرنا ہے)

اوران میں سے ایک: ایسی باتوں کا اہتمام کرنا ہے، جن کووہ اپنی عقل سے اچھا سمجھتا ہے، اور اپنے حواس سے اور اپنے وہم سے ان کی خوبی نہیں سمجھتا، جیسے نفس کوسنوار نا اور مما لک کو اپنے حکم کے تحت مسخر کرنا۔

اورانسی وجہ سے مفق ہیں ان باتوں کی بنیادوں پر ،تمام لوگ ، جتی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے بھی ،اور نہیں ہے یہ بات مگرایک ایسے راز کی وجہ سے جوصورت نوعیہ کی جڑسے پیدا ہوتا ہے۔اور وہ رازیہ ہے کہ انسان کا مزاج چاہتا ہے کہ اس کی عقل غالب رہے اس کے دل پر ،اور اس کا دل غالب رہے اس کے نفس پر۔

#### لغات:

الحدد سن دانائی، زیری، اوراصطلاح میں حدی کے معنی ہیں مقدمات کوتر تیب دیئے بغیر نتیجہ تک پہنچ جانا ...... وَهَمْ حواس خمسہ باطنہ میں سے ایک حاسہ ہے، اس کا کا مجسوس چیزوں کی اُن معنوی باتوں کا ادراک کرنا ہے جوحواس ظاہرہ سے حاصل نہیں ہوسکتیں، جیسے بچہ قابل محبت ہے اور شیر قابل خوف ہے (تفصیل کے لئے دیکھئے معین الفلسفہ سے ۱۳۳۳) تصحیح : دوسرا منہا تمام شخوں میں من ہے، مگریے شحیف ہے، شحیح مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

الله تعالى نے كائنات كانظم وانتظام كس طرح فرمايا ہے؟ ابتك كيف حلق الله الحلق؟ كيف على الله الحلق؟ كيف كيفرات نے بيكار خانه كر هب سے بنايا ہے، نباتات كى،

حیوانات کی اورانسان کی صورت حال کیا ہے؟ اب کیف دَبَّرَ اللّه المخلق؟ کامضمون شروع ہوتا ہے لیمنی اللّه تعالیٰ ف نے کا ئنات کا کیاا نظام کیا ہے؟ پہلے آپ نبا تات اور حیوانات کا انتظام دیکھیں، پھرانسان کی تدبیر کا بیان آئے گا۔

نباتات میں چونکہ کس وحرکت نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جڑیں دی ہیں، جن سے وہ انر جی (Energy) حاصل کرتی ہیں جڑیں نے مطابق ٹہنیوں، پیوں، پھلوں اور پھولوں کو حاصل کرتی ہیں جڑیں زمین سے مادہ چوسی ہیں اور صورت نوعیہ کی دَین کے مطابق ٹہنیوں، پیوں، پھلوں اور پھولوں کو سے اور حیوانات میں چونکہ حس وحرکت ہے، اس لئے ان کو جڑیں سپلائی کرتی ہیں، اس طرح تمام نباتات نشو ونما پاتے ہیں۔ اور حیوانات میں چونکہ حس وحرکت ہے، اس لئے ان کو جڑیں نہیں دیں، بلکہ ان کو مکلّف کیا کہ وہ گھاس، دانہ اور پانی ان کے ٹھکانوں سے حاصل کریں، نیز ان کو دیگر مرافق زندگی بھی الہام کئے۔

اور جوحیوانات کیڑوں کی طرح پیدانہیں ہوتے ،ان میں افزائش نسل کا بیا تنظام کیا کہ ان کوآلاتِ تناسل دیئے ، اور ما دَہ میں رطوبت پیدا کی ،جس سے بُنین کی پرورش ہوتی ہے ، پھروہی رطوبت خالص دودھ بن جاتی ہے ،اورنوزائیدہ بچکوالہام کیا کہ وہ بپتان چوسے ،اور جودودھ منہ میں آئے اس کونگل جائے۔

اور مرغی میں بھی رطوبت پیدا کی ،جس سے انڈے تیار ہوتے ہیں ، پھر جب مرغی تمام انڈے دیے چکتی ہے تو اندر الین خشکی اور خلاء پیدا ہوجا تا ہے جواس کو پاگل سا بنادیتا ہے اور وہ دوسری مرغیوں سے دور بھاگتی ہے ، اور کوئی چیز د باکر بیٹھنا چیا ہتی ہے تا کہ اندر کے خلاء کو پُر کرے۔

اور کبوتر کے جوڑے میں الفت رکھی اور انڈوں سے فارغ ہونے کے بعد ان کوئینے کی وجہ وہی ہے جومرغی میں ہے، پھر جب چوز نے نکل آتے ہیں تو بوسیدہ رطوبت بہ تکلف فی کا سبب بن جاتی ہے، اور اللہ نے کبوتر کی کے دل میں چوز وں کی محبت رکھی ، جو پرانی رطوبت کے ساتھ مل کرفی کا سبب بنتی ہے، جس سے غلہ پانی نکلتا ہے اور اس کو چوز بے کھاتے ہیں، اور باہمی انسیت کی وجہ سے نربھی مادہ کی نقل کرتا ہے، جس سے چوز وں کوغذا فراہم ہوتی ہے، اور چوز وں میں بھی رطوبت پیدا کی ہے، جو بعد میں پروں کی شکل اختیار کرلیتی ہے اور ان سے بچاڑ نے لگتے ہیں اور اپنی غذا خود ماس کرتے ہیں۔

ثم انظر إلى تدبير الحق لكل نوع، وتربيته إياه، ولطفِه به؛ فلما كان النبات الأيُحِسُّ والايتحرك، جعل له عروقا، تَمُصُّ المادة المجتمعة من الماء والهواء ولطيف التراب، ثم يُفَرِّقُها في الأغصان وغيرها، على تقسيم تعطيه الصورة النوعية.

ولما كان الحَيوان حسَّاسا، متحركا بالإرادة، لم يجعل له عروقًا، تَمَصُّ المادةَ من الأرض، بل ألهمه طلبَ الحبوب والحشيش والماء من مَظَانِّها، وألهمه جميعَ مايحتاج إليه من الارتفاقات. والنوع الذي لايتكوَّن من الأرض تكوُّنَ الديدان منها، دَبَّر الله تعالى له، بأن أو دع فيه قُوى

التناسل، وخَلَقَ في الأنثى رطوبةً، يصر فُها إلى تربية الْجَنِيْن، ثم حوَّلها لبناخالصًا، وألهم المتولدَ مَصَّ الثدى وازْدِ رَادَ اللبن.

وجعل في الدجاجة رطوبة، يصر فها إلى تكوُّن البَيْضِ؛ فإذا باضت أصابها يُبسٌ وخُلُوُّ جوفٍ، يحملانها على جنون، يستدعى تركَ مخالطة بنى نوعها، واستحبابَ حِضَانة شيئ، تسُدُّ به جوفَها. وجعل من طبع الحمامة الأُنسَ بين ذكرها وأنثاها، وجعل خُلُوَّ جوفها هوالحامل على حِضانة البَيْيض، ثم جعل رطوبتها البالية تتوجَّه إلى التهوُّع، وجعل لهارحمة على الفرخ، وجعل رحمتها مع الرطوبة البالية سببا لتهوُّعها، ودفع الحبوب والماء إلى جوف فَرْخِها؛ وجعل الذَّكرَ منها بسبب الأنس يقلِّد أنثاها؛ وخلق للفَراخ مزاجا رطبا، ثم حوَّل رطوبتها ريشا تطير به.

تر جمہ: پھرآپ ہرنوع کے لئے حق تعالیٰ کے نظم وانتظام کو،اوراس کی پرورش کواوراس پرلطف وکرم کود کیھئے، پس جب نبا تات احساس نہیں رکھتے تھے اور حرکت نہیں کرتے تھے تو ان کے لئے جڑیں بنائیں، جواس مادہ کو چوئتی ہیں جو پانی، ہوا اور مٹی کے لطیف اجزاء سے اکٹھا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس مادہ کو شاخوں وغیرہ میں بانٹ دیتے ہیں، اس اندازے کے مطابق جوصورت نوعید دیتی ہے۔

اور جب حیوان احساس کرنے والا اور بالا رادہ حرکت کرنے والا تھا تواس کے لئے ایسی جڑیں نہیں بنا کیں جوز مین سے مادہ کو چوسیں، بلکہ ان کوغلہ، گھاس اور پانی کوان کےٹھکا نوں سے ڈھونڈ ھنے کا الہام کیا، اور ان کوالہام کیس وہ تدبیرات نافعہ جن کے وہ مختاج ہیں۔

اور حیوانات کی جوشم مٹی سے پیدانہیں ہوتی، کیڑوں کے مٹی سے پیدا ہونے کی طرح ،ان کا بیا نظام کیا کہ ان میں نسل بڑھانے والی صلاحیتیں ودیعت فرما ئیں، اور مادَہ میں ایک رطوبت پیدا کی، جس کواللہ تعالیٰ پیٹ کے بیچ کی پرورش میں خرچ کرتے ہیں پھراس کوخالص دودھ میں تبدیل کردیا،اور نوزائیدہ بیچ کو پستان چوسنے کا اور دودھ نگلنے کا الہام فرمایا۔

اُوراللَّد تعالیٰ نے مرغی میں رطوبت پیدائی، جس کوہ ہانڈ بینے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جب مرغی انڈے دے چکتی ہے تواس کوالین خشکی اور باطن کا خالی ہونا پہنچتا ہے جوہ ہ دونوں اس کوالینے پاگل بن پرابھارتے ہیں کہ وہ ابنائے نوع سے اخلاط کوترک کردینا چاہتی ہے۔ اورسی ایسی چیز کے شینے کو پسند کرتی ہے، جس سے وہ اپنے اندر کے خلاء کو بھر بے۔ اور کبوترکی فطرت میں نرومادہ میں انسیت رکھی ، اور اس کے اندر کے خلاء ہی کو انڈوں کے شیئے پر ابھار نے والا بنایا، پھراس کی بوسیدہ رطوبت کو بہ تکلف تی کرنے کی طرف متوجہ کردیا اور اللّد نے کبوتر کی میں چوز سے پر مہر رکھی ہے، اور اس کی مہرکو پر انی رطوبت کے ساتھ ملا کر بہ تکلف تی کا اور غلہ پانی کو چوز سے کے بیٹ میں پہنچانے کا سبب بنایا اور اللّد

نے اس کے نرکو \_\_\_ بوجہانسیت کے \_\_ اس کی مادہ کا مقلد بنایا،اور چوزوں میں مرطوب مزاج پیدا کیا، پھران کی رطوبت کوایسے پر بنادیا،جس سے وہ اڑنے لگے۔

#### لغات:

مَظَانٌ جَع ہے مَظَنَّهُ کی، جس کے معنی ہیں ٹھکا نہ یعنی وہ جگہ جہاں کسی چیز کے موجود ہونے کا گمان ہو، جیسے کوئی باز ارسر مہدانی لینے جاتا ہے، تو وہ ہر دوکان پر دریافت نہیں کرتا بلکہ جہاں سر مہدانی ملنے کا اختال ہوتا ہے وہیں رکتا ہے۔ یہ لفظ شاہ صاحب آ گے بار باراستعال کریں گے اس لئے اس کا مفہوم یا در کھیں ...... ارتفاقات جمع ہے ارْبِ قفی اُٹھانا، یہ بھی شاہ صاحب کی خاص اصطلاح ہے، اس کا مفہوم ہے آرام سے زندگی گزار نے کی تدبیریں، مفید اسکیمیں، اس کی مزید وضاحت مجمد ثالث کے شروع میں آئے گی ...... اِزْ دَرَ دَ اللقہ مَ اَلْمَهُ وَجِلدی سے نگانا ...... آؤ وَرَ دَ اللقہ مَ اَلْنَ عَلَیْ کُرنا۔



## انسان کی تربیت و تدبیر کابیان

پروردگار عالم نباتات اور حیوانات کی پرورش کس طرح کرتے ہیں؟ قدرت نے ان کانظم ونس کس طرح کیا ہے؟ یہ مضمون آپ پڑھ چکے، اب انسان کی تربیت و قد بیر کا بیان شروع ہوتا ہے۔ انسان میں نباتات اور حیوانات کی سب خصوبیتیں موجود ہیں، وہ نشو ونما پاتا ہے، احساس رکھتا ہے، اراد ہے سے حرکت کرتا ہے، جبلی الہا مات قبول کرتا ہے اوراس کو فطری علوم بھی عطا کئے گئے ہیں، مزید برآں اس کو اور خصوصیات سے بھی نوازا گیا ہے، اس کو عقل وافر دی گئی ہے اور وہ اکتسانی علوم بیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اس کئے قدرت نے اس کے لئے سامان زندگی تیار نہیں کیا، بلکہ خوداس کو اسباب حیات بیدا کرنے کا تھم دیا ہے، اس کو کیے تاری باغبانی، تجارت اور معاملات کا مکلف کیا ہے تا کہ وہ محنت کر کے اپنے لئے اسباب بقاء فرا ہم کرے۔

صلاحیتوں کا فرق: پھرتمام انسان ایک درجہ کے نہیں، کوئی فطری طور پر آقا ہے تو کوئی اتفاق سے (ByChance) آقابن گیا ہے، کوئی فطری طور پرغلام ہے تو کوئی اتفا قاً غلام بن گیا ہے، کوئی بادشاہ ہے تو کوئی رعایا، کوئی دانشمند ہے تو کوئی غبی، اور دانشمند بھی ایسا کہ حکمت الہی ، علم طبعی، علم ریاضی اور حکمت عملی میں گل افشانی کرتا ہے، اور جوغبی ہے وہ مٰدکورہ علوم کی طرف کسی کی تقلید کے بغیر راہ نہیں یا تا۔

یہ سب انسان کی فطری باتیں ہیں، چنانچے تمام انسان،خواہ وہ بادیہ شیں ہوں یا شہری،ان باتوں میں متفق ہیں۔اور بیہ انسان کی ظاہری خصوصیات اورنظم ونسق کا بیان ہے،جس کا تعلق انسان کی قوت پہیمیہ اور دینوی تدبیرات نا فعہ سے ہے۔ قوت ملکیے کے علق سے انسان کے احوال: اب آپ قوت ملکیہ کے علق سے انسان کے احوال میں غور کریں۔ انسان دیگر حیوانات کی طرح نہیں، اس کو حیوانات سے اشرف علم وادراک دیا گیا ہے، اور انسان کے وہ مخصوص علوم جن پر انسان کے تمام افراد متفق ہیں، یہ ہیں:

- وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کوکس نے پیدا کیا ہے؟ اور کیوں پیدا کیا ہے؟ اور اس کا پیدا کرنے والا اس کی پرورش کیوں کررہاہے؟
  - 🕜 وہ جاننا چا ہتا ہے کہ کا سکات کانظم وانتظام کون کرر ہاہے؟ جوخوداس شخص کا بھی خالق ورازق ہے۔
- انسان بصیرت اور پوری توجہ سے اپنے پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے کی بندگی کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑا نا چاہتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑا نا چاہتا ہے، جس طرح وہ اور تمام حیوانات زبان حال سے دائمی طور پر تضرع کُناں ہیں۔

زبان حال سے تضرع: دنیا کی تمام مخلوقات: انسان وحیوانات، اشجار وا تجار وغیرہ، اکل وشرب، افزائش نسل اور دیگر مادی ضروریات کی حد تک بخق کے ساتھ قوانین الہی کے پابند ہیں، اور یوں بنیادی طور پر بھی مسلمان ہونے کی اہلیت رکھتا والی ہیں، اور یہی ان کا زبان حال سے تضرع (گرگرانا) ہے، البنة انسان روحانی طور پر بھی مسلمان ہونے کی اہلیت رکھتا ہے، اسلام کے معنی ہیں بغیر خارجی دباؤ کے اللہ کی حاکمیت کے آگے سر جھکانا، انسان پر اس معاملہ میں کوئی جبر نہیں، جوخوشی سے سرجھکا تا ہے، جنت کا حقد ار ہوتا ہے۔ اور جوسرتا بی کرتا ہے، سزایا تا ہے، سورة الحج آئیت ۱۸ میں ارشاد ہے: ''کیا تجھ کو سے سرجھکا تا ہے، جنت کا حقد ار ہوتا ہے۔ اور جوسرتا بی کرتے ہیں، جوآ سانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اور سورج اور یہا نہ اور نہا اور درخت اور چویا نے اور بہت سے آدمی۔ اور بہت سے ایسے ہیں جن پر (بوجہ منقاد نہ ہونے کے ) عذا ب ثابت ہوگیا''

کیا نباتات کا ہر جزءاس نفس نباتیہ کے سامنے ہروت ہاتھ بپارے ہوئے ہیں، جودرختوں کی تدبیر کرتا ہے؟ کیا درختوں کی شہنیاں، پنے، پھول وغیرہ ہروت نفس نباتیہ سے فیضان کی بھیک نہیں مانگتے؟ یہ نفس نباتیہ سے بیدا کیا ہے؟ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، پس یہی نباتات کی زبان حال سے عاجزی ہے۔ پس اگر نباتات میں کامل عقل ہوتی تو ان کا ہر جزء نفس نباتیہ کی لیے تعربی اس کا جودوسرے جزء کی تعریف سے مختلف ہوتی۔ اوراگران میں فہم وشعور ہوتا تواس زبان حال سے ہاتھ بپار نے کا ان کے علم پراثر پڑتا اوروہ علم وبصیرت اور پوری توجہ سے بھی ہاتھ بپار نے کا ان کے علم پراثر پڑتا اوروہ علم وبصیرت اور پوری توجہ سے بھی ہاتھ بپار نے کا ان کے علم پراثر پڑتا اوروہ علم وبصیرت اور پوری توجہ سے بھی ہاتھ تعربی سے بھرگیا ہے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان چونکہ تیز عقل رکھتا ہے اس کئے اس کا دل تکفقت حالی کے مطابق تکفقت علمی سے بھرگیا ہے اور اس کے نفس میں زبان حال سے دست طلب پھیلا نے کی طرح علم وبصیرت سے دست طلب در از کرنے کا بے پناہ و خد بہ پیدا ہوگیا ہے۔

انسان کی چنداورخصوصیات:انسان میں دوخصوصیتیں اور بھی ہیں:

کیملی خصوصیت: نوع انسانی میں پھھا یہے کامل افراد ہوتے ہیں جن کی خالص توجہ علوم عقلیہ کے سرچشمہ کی طرف رہتی ہے، وہ ان علوم کواس سرچشمہ سے بذر بعہ کو کی یا حدس یا خواب حاصل کرتے ہیں، اور پچھ دوسر بے لوگ ہوتے ہیں جواس کامل انسان میں رشد و برکت کے آثار محسوس کرتے ہیں، چنانچہ وہ اوا مرونو اہی میں اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اول انبیائے کرام ہیں اور دوم ان کی امتیں ہیں اور اگر چہ خواب، رائے، غیبی آواز اور فراست کے ذریعہ غیب کی طرف خالص انبیائے کرام ہیں اور کو وی کی میں ہوتے ، کوئی کامل ہوتا ہے اور کوئی ناقص، توجہ کرنے کی نفس صلاحیت سب لوگوں میں ہوتی ہے، مگر سب انسان برابز ہیں ہوتے ، کوئی کامل ہوتا ہے اور کوئی ناقص، اور ناقص ہمیشہ کامل کا محتاج رہتا ہے، غرض ہر شخص بذات خود غیب سے علوم حاصل نہیں کرسکتا، عام لوگوں کواس سلسلہ میں کامل کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔

دوسری خصوصیت: انسان کواللہ تعالی نے چندالی صفات سے بہرہ ورکیا ہے، جن کا انداز جانوروں کی صفات کے انداز سے برتر ہے۔ وہ صفات یہ ہیں (۱) خشوع (۲) نظافت (۳) عدالت (۴) ساحت (۵) ملکوت وجروت کی رشنیوں کا ظاہر ہونا گلیجن دعاؤں کا قبول ہونا، کرامتوں کا ظاہر ہونا، اور احوال ومقامات کا پیش آنا۔ جن کی تفصیل آگے آئے گی۔

ولما كان الإنسانُ مع إحساسه وتَحَرُّكه، وقبولِه للإلهامات الجبلّية والعلوم الطبيعية، ذاعقلٍ وتوليدٍ للعلوم الكسبية، أَلْهَمَهُ الزرع، والغرس، والتجارة، والمعاملة؛ وجعل منهم السيّد بالطبع والاتفاق، والعبد بالطبع والاتفاق، وجعل منهم الملوك والرعية، وجعل منهم السيّد بالطبع والاتفاق، والطبيعية، والرياضية، والعملية، وجعل منهم الغبيّ الذي الحكيم المتكلّم بالحكمة الإلهية، والطبيعية، والرياضية، والعملية، وجعل منهم الغبيّ الذي لايهتدى لذلك إلا بضربٍ من تقليدٍ؛ ولذلك ترى أُمَمَ الناس من أهل البوادي والحَضر متواردين على هذه.

وهذا كلَّه شرحُ الخواصِّ والتدبيرات الظاهرة، المتعلَّقة بقوته البهيمية، وارتفاقاته المعاشية، ثم انتَقِلُ إلى قوته الملكية واعلم أن الإنسان ليس كسائر أنواع الحيوان، بل له إدراك أشرفُ من إدراكاتهم.

ومن علومه التي يتوارد عليها أكثرُ أفراده، غير من عصت مادَّتُه أحكامَ نوعه:

- [١] التفتيش عن سبب إيجاده وتربيته.
- [٢] والتنبيهُ بإثبات مدبر في العالم، هو أو جده ورزقه.
- [٣] والتضرعُ بين يَدَى بارِئِه ومَدَبِّره بهمَّته وعلمه، حسب مايتضرع إليه هو وجيمعُ أبناء

جنسه دائما سرمدًا بلسان الحال، وهو قوله تعالى: ﴿ أَلُمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ، وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾

أليس أن كلَّ جزء من الشجرة: من أغصانها، وأوراقها، وأزهارها، مُتَكَفِّفٌ يدَه إلى النفس النباتية المدبرة في الشجرة دائمًا سرمدًا؟ فلو كان لكل جزء منها عقلٌ، لَحَمِد النفسَ النباتية حمدًا غَيْرَ حمدِ الآخر؛ ولو كان له فَهُمُّ لاَنطبَعَ التكففُ الحالِي في علمه، وصار تَكَفُّفًا بالهمة؛ فَاعْلَمُ من هناك: أن الإنسان لما كان ذا عقل ذَكِيٍّ انطبع في نفسه التكفف العلمي حسب التكفف الحالي.

ومن خواصه أيضا:

[١] أن يكون في نوع الإنسان من له خلوصٌ إلى منبع العلوم العقلية، يتلقَّاها منه وحيًا، أو حَدْسًا، أو رُوْيًا؛ وأن يكون آخرون قد تَفَرَّسوا من هذا الكامل آثار الرشد والبركة، فانقادوا له فيما يأمر وينهى.

وليس فردٌ من أفراد الإنسان إلا له قوة التخلُّص إلى الغيب، برؤْيا يراها، أو بِرَأْي يَبْصُره، أو هتيفٍ يسمَعُه، أو حَدْسٍ يَتَفَطَّن له؛ إلا أن منهم الكامل، ومنهم الناقص، والناقص يحتاج إلى الكامل.

[۲] وله صفاتٌ يَجِلُّ طورُها عن طَورصفات البهائم كالخشوع، والنظافة، والعدالة، والعدالة، والسماحة، وكظهور بوارق الجبروت والملكوت: من استجابة الدعاء وسائر الكرامات والأحوال والمقامات.

تر جمہ: اور جب انسان اس کے حساس ہونے اور متحرک ہونے اور جبلی الہامات اور فطری علوم قبول کرنے کے ساتھ، عقل والا اور اکتسابی علوم پیدا کرنے والا تھا تو اس کو بھتی باڑی، باغبانی، تجارت اور معاملات کا الہام فر مایا۔ اور ان میں سے بعض کو فطری طور پر یا اتفاق سے غلام بنایا۔ اور بعض کو بادشاہ اور بعض کو رعایا بنایا، اور بعض کو ایشا نایا، جو حکمت آلہیہ ، علم طبیعی ، علم ریاضی اور حکمت عملیہ میں گفتگو کرتا ہے اور بعض کو ایسا غبی بنایا جو اس کے تعلیم سے اور اسی وجہ سے دیکھیں گے آپ لوگوں کے مختلف ایسا غبی بنایا جو اس میں سے اور شہریوں میں سے ، ان باتوں پر متفق (باقی ترجمہ آگے آرہا ہے)

## تشريخ:

(۱)'' فطری طور پریاا تفاق سے' بیعنی کسی میں آقابننے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے، وہ با کمال، صاحب ثروت اور فہم وبصیرت کا مالک ہوتا ہے، اور کسی کوان باتوں میں سے پچھ بھی حاصل نہیں ہوتا مگرا تفاق سے وہ آقا کالڑ کا ہوتا ہے، اس لئے آقابن جاتا ہے۔

اسی طرح کسی میں فطری طور پرغلام بننے ہی کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ماتحت ہی بن سکتا ہے، بالا دست نہیں ہوسکتا اورکوئی اتفاق سے یعنی کسی جنگ میں گرفتار ہونے کی وجہ سے یاغلام نژاد ہونے کی وجہ سے غلام بن جاتا ہے۔

(۲) علم الہی (آلہیات) وہ حکمت نظری ہے جس میں ایسے موجودات واقعیہ کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، جن کو وجود میں لا ناہمارے بس کی بات نہیں، اور وہ دونوں وجود وار وجود خارجی اور وجود ذہنی) میں مادہ کے محتاج نہیں ہوتے ، جیسے اللہ تعالیٰ، کہوہ خارج میں بھی بلا مادہ موجود ہیں اور جب ان کا تصور کیا جاتا ہے تو بھی بلا مادہ ہوتا ہے (مزید تفصیل کے لئے معین الفلنف س۳۵ دیمیں)

(۳) علم طبیعی: وہ حکمت نظری ہے جس میں ایسے موجودات واقعیہ کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، جن کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے اور وہ چیزیں دونوں وجودوں میں مادہ کی مختاج ہوتی ہیں۔ جیسے انسان ، کہا گرخارج میں پایا جائے گاتو بھی اس شکل میں ہوگا ، اور اگر اس کا تصور کیا جائے گاتو بھی اس شکل میں ہوگا ، مادہ سے مجرد کرتے ہم انسان کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہی حال تمام اشیائے کونیہ اور مرکبات عضر بیکا ہے (معین الفلسفة سس)

(۴) علم ریاضی: وہ حکمت نظری ہے جس میں ایسے موجودات واقعیہ سے بحث کی جاتی ہے، جن کوموجود کرنا ہماری قدرت واختیار میں نہیں ہمار وجود خارجی میں تو کسی مخصوص مادہ کی مختاج نہیں، مگر وجود خارجی میں مخصوص مادہ کی مختاج ہیں، جیسے اعداد اور علم ہندسہ کی اشکال، کہ ان کا تصور تو مخصوص مادہ کے بغیر کیا جاسکتا ہے، مگر خارج میں مادہ کے بغیر موجود نہیں ہوسکتیں (مزید تفصیل کے لئے دیکھیں معین الفلے خاس ۱۳۸۳)

(۵) حکمت عملیہ: جن موجودات حقیقیہ کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت اور اختیار میں ہے، ان کے واقعی احوال کو اس حیثیت سے جاننا کہ ان پڑمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، حکمت عملیہ ہے، جیسے اعمال شرعیہ: نماز، روزہ وغیرہ اور افعال حسنہ اور سیئے کی معرفت اور ان پڑمل پیرا ہونا۔ پھر حکمت عملیہ کی تین قسمیں ہیں: تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ (تفصیل کے لئے دیکھیں معین الفلیفہ ۳۲)

باقی ترجمہ: اور بیسب تفصیل ان خصوصیات کی اور تدابیر ظاہرہ کی ہے، جس کا تعلق انسان کی قوت بہیمیہ سے اور اس کی دنیوی تدبیرات نافعہ سے ہے۔اور جان لیجئے کہ انسان، حیوانات کی دیگر اقسام کی طرح نہیں، بلکہ اس کوحیوانات کے ادراک سے بہتر ادراک حاصل ہے۔ اورانسان کے اُن علوم میں ہے، جن پراس کے اکثر افراد متفق ہیں، علاوہ اس شخص کے جس کے مادؓ ہ نے اس کی نوع کے احکام کی نافر مانی کی ہے <sup>لے</sup> (بعض یہ ہیں:)

- (۱) اپنی ایجاد اورتربیت کے سبب کے بارے میں سوال کرنا۔
- (۲) مدبرعالم کے ثبوت سے واقف کرنا،جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور روزی پہنچار ہاہے۔
- (۳) اورا پنے پیدا کرنے والے اور تدبیر کرنے والے کے سامنے، پوری توجہ اور علم سے عاجزی کرنا، جس طرح دائمی اور ابدی طور پرزبان حال سے وہ خود بھی اور اس کی جنس کے تمام بیٹے ( یعنی تمام حیوانات ) عاجزی کرتے رہتے ہیں، اور یہی مطلب ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کا کہ:

'' کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، جوآ سانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں، اور سورج اور
چاند، اور ستارے اور پہاڑ، اور درخت، اور چوپائے اور بہت سے انسان، اور بہت سوں پر عذاب ثابت ہوگیا۔''
کیا یہ بات نہیں ہے کہ درخت کا ہر جزء، خواہ ٹہنی ہو، یا پید، یا پھول: دائمی اور ابدی طور پر، اپنا ہاتھ پیارے ہوئے
ہے اس فنس نباتیہ کے سامنے جو درخت کی تدبیر کرتا ہے؟ پس اگر ہوتی درخت کے ہر جزء میں عقل تو وہ فنس نباتیہ کی الیم
تعریف کرتا، جو دوسرے جزکی تعریف سے مختلف ہوتی، اور اگر ہوتا ہر جزء کے لئے فہم تو پھپ جاتا زبان حال سے یہ ہوتی ، اور اگر ہوتا ہر جزء کے لئے فہم تو پھپ جاتا زبان حال سے بہتھ پیارنا اس کے علم میں، اور وہ تکفّ حالی پوری تو جہ سے ہاتھ پسارنا ہوجاتا۔ پس یہاں سے ہجھ لیجئے کہ انسان جب

اورانسان کی خصوصیات میں سے ریجھی ہے:

تیزعقل والاتھا تواس کا دل بھر گیا تکفّف علمی ہے، تکفف حالی کےمطابق۔

(۱) کہ نوع انسانی میں ایسا تخص ہو، جس کی خالص تو جہ علوم عقلیہ کے سرچشمہ (لیعنی عالم غیب) کی طرف ہو، وہ علوم کواس سرچشمہ سے حاصل کر ہے، وحی سے، یا فراست سے، یا خواب سے ۔اور بیر کہ کچھ دوسر بےلوگ ہوں، جواس کامل میں رشد و برکت کے آثار تاڑلیں ۔ پس وہ اس کے منقاد ہوجا کیں اُن باتوں میں جووہ تھم دے یارو کے۔

اورانسان کے افراد میں کوئی ایسا فردنہیں مگر وہ صلاحت رکھتا ہے غیب کی طرف خاکص تو جہ کرنے کی ،کسی ایسے خواب سے جس کووہ دیکھے، یا کسی ایسے جووہ قائم کرے، یا کسی ایسی غیبی آ واز سے جووہ سنے، یا ایسی فراست سے جس کووہ تاڑ لے، مگرانسانوں میں سے بعض کامل ہوتے ہیں اور بعض ناقص اور ناقص کامل کامختاج ہوتا ہے۔

(۲) اورانسان کے لئے کچھالیمی صفات ہیں جن کا انداز چوپایوں کی صفات کے انداز سے برتر ہے (لیمیٰ بیہ صفات چوپایوں کی صفات کے انداز سے برتر ہے (لیمیٰ بیہ صفات چوپایوں میں نہیں پائی جاتی ہیں ) جیسے خشوع ، نظافت ، عدالت ، اور سَماحت اور جیسے جبروت وملکوت کی بجلیوں کا موالید کی ہرنوع میں کچھ بے کارافراد ہوتے ہیں لیمیٰ ان میں نوع کی خصوصیات مفقود ہوتی ہے، جیسے ایک بھینس ہے مگر بانجھ ہے، ایک انسان ہے مگر یا گل ہے، ایسے افراد کو نکا لئے کے لئے شاہ صاحب رحمہ اللہ کی میخصوص تعبیر ہے۔ ا

ظاهر موناليحني دعاكى قبوليت اور ديكر كرامات واحوال ومقامات \_

### نشر تح:

(۱) خشوع لینی اللہ کے سامنے نیاز مندی ۔ نظافت لینی پاکی ،عدالت لینی انصاف اور ساحت لیعنی عالی ظرفی ، یہ چارصفات انسان کی مخصوص صفات ہیں ۔ ان کی پوری وضاحت مبحث رابع کے باب رابع (رحمة اللہ: ۴۵۰) میں ہے۔
(۲) جبروت: اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلقات رکھنے والے معاملات ، ملکوت: فرشتوں سے تعلق رکھنے والے معاملات ، ناسوت: ناس لینی انسان سے تعلق رکھنے والے معاملات ۔ مقامات واحوال: احسان (تصوف) کے مثمرات و نتائج ، جیسے اللہ کی محبت ، اللہ پراعتا دکلی وغیرہ جن کی تفصیل جلد دوم میں ابواب الاحسان کے تحت المقامات والا حوال کے عنوان سے آرہی ہے (دیکھیں رحمة اللہ ۱۲:۲۳۲ – ۵۱۲)

(۳) انسان کی ماہیت حیوان ناطق ہے۔اس میں حیوان جنس ہے، پس جومخلوقات حیوانیت میں شریک ہیں وہ سب انسان کی جنس کے بیٹے ہیں۔اور ناطق فصل ہے، جونوع بناتی ہے، پس جتنے افراد ناطق ہیں وہ سب انسان کی نوع کے بیٹے ہیں،اول کو'' ابنائے جنس''اور دوم کو' ابنائے نوع'' کہتے ہیں۔

#### غات:

فَتَشَ وَفَتَّشَ عنه: سوال كرنا، بحث كرنا ...... نَبَّههُ: واقف كرنا، جَلانا ...... ذَكِئِ (صفت) تيز ذَكِي يَذْكِي فَكَاءً: تيز خاطر ہونا ...... خَلَصَ (ن) خُلُوْصًا: خالص ہونا تَخَلَّصَ من كذا إلى كذا : فقل ہونا ..... تفرَّسَ: علامات مصونا يَخلُو عَلَيْ بِي بِي ننا ..... هَتِيْفٌ: فَعِيْلٌ بَمِعَىٰ فَاعِلٌ، هَاتِفٌ (اسم فاعل) جس كي آواز سنائي دے، اور بولنے والا دکھلائي نه دے .... فطن (نس ك) ادراك كرنا "مجھنا ..... جَلَّ جَلالاً: برِّے مرتبہ والا ہونا۔

تصحيح: له قوةُ التخلُص مطبوء نسخ مين للتخلُص تَفا التجيم مخطوط كرا جي سے كى ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

## انسانی امتیازات کاخلاصه

انسان کی امتیازی صفات، جن کی وجہ سے وہ دیگر حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے، بہت ہیں، مگران کا خلاصہ اور نچوڑ دو با تیں ہیں (ا) قوت عقلیہ کی فراوانی (۲) اور قوت عملیہ کی برتری، پھر ہرایک کے دودو پہلو ہیں، تفصیل درج ذیل ہے:

① قوت عقلیہ کی زیادتی: قوت عقلیہ اللہ نے ہر حیوان کو دی ہے، تمام جانو را پنا نفع ونقصان ہجھتے ہیں، بھینس چرتے چرتے کوئی گھاس چھوڑ دیتی ہے، وہ جانتی ہے کہ وہ گھاس اس کے کھانے کی نہیں، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت عقلیہ وافر مقد ار میں بخشی ہے اور یہی اس کا امتیاز ہے پھر انسان کی قوت عقلیہ کے دو پہلو ہیں:

(الف) عقل معاش: لینی دنیوی عقل، یه وه عقل ہے جود نیا کے گور کھدھندوں میں لگی رہتی ہے، ہروفت راحت رسانی کے سامان ایجاد کرنے کی فکر میں لگی رہتی ہے، اورارتفا قات کی باریکیاں تلاش کرتی رہتی ہے یعنی نت نئی ایجادات کی دُھن میں لگی رہتی ہے۔

(ب) عقل معاد: لینی اخروی عقل ، بیرو عقل ہے جوعلوم شرعیہ میں مشغول رہتی ہے۔ بیعلوم اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اس کی اخروی بھلائی کے لئے بخشے ہیں ۔

نوٹ: انسان کا کمال عقل کے دونوں پہلؤ وں کوساتھ لے کر چلنا ہے،عقل کوصرف دنیا کے پیچھے لگادینا کسی طرح قرین عقل نہیں۔

و توت عملیه کی برتری: الله تعالی نے انسان کوحیوانات سے پچھزا کد قوت عمل نہیں دی، ہاتھی، گھوڑے، بیل، کچھوٹے انسان سے زائد کام کرتے ہیں، بلکہ انسان کا متیاز قوت عملی کی برتری، فوقیت اور مزیّت ہے۔ قوت عملی کے بھی دو پہلو ہیں:

(الف) انسان کا اختیار وارادہ کے گلے کی راہ سے اعمال کونگل لینا — انسان اور جانوروں کے اعمال میں فرق یہ ہے کہ حیوانات اپنے کئے ہوئے اعمال کے اثرات کو قبول نہیں کرتے ،ان کے اعمال ان کےنفس کی تھاہ میں نہیں پہنچتے ، خان کے نفوس اعمال کی روح سے رنگین ہوتے ہیں۔اور انسان اپنے کئے ہوئے اعمال کا عرق نچوڑ کر پی لیتا ہے،اس کا دل اس کے اعمال سے متاثر ہوتا ہے۔اسی وجہ سے جانورایک ہی غلطی بار بار کرتا ہے،اور انسان ایک بار غلطی کرنے کے بعد نجس جانورایک ہی خوانی میں کسی کو خمی کردیتی ہے یا ماردیتی ہے تو اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ، چنانچے وہ یہی غلطی دوبارہ کرسکتی ہے۔ مگر انسان سے اگر یفلطی ہوجائے تو وہ نہایت پشیمان ہوتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ وہ آئندہ بھی یفلطی نہیں کرے گا۔

یمی حال اعمال صالحہ کا ہے، جانور کو کسی بھی عمل صالح سے خوشی نہیں ہوتی ، کیونکہ اس کے دل نے اس عمل کا اثر قبول نہیں کیا ، ایک شیر نے ایک صحابی کواپنی پشت پر بٹھا کر قافلہ تک پہنچادیا تھا، مگروہ اپنے اس کارنامہ کی اہمیت سے ناواقف تھا، اگریمی کارنامہ کوئی انسان انجام دیتا تو پھولانہ ساتا ، بلکہ وہ کارنامہ اس کی سوانح میں لکھا جاتا۔

غرض حیوانات کے اعمال وجود پذیر ہوکرروح ہوائی لیعنی نسمہ کے قوی سے چپک جاتے ہیں، پھرفنا ہوجاتے ہیں، اس لئے وہی عمل دوبارہ کرنے میں حیوان کوکوئی باک محسوس نہیں ہوتا۔اورانسان کے اعمال بھی اگر چہ وجود پذیر ہوکرختم ہوجاتے ہیں مگران کی روح نفس پی لیتا ہے اس لئے اچھے اعمال سے نفس میں نور، اور برے اعمال سے نفس میں تاریکیاں پیدا ہوتی ہیں۔

اس کے بعدد فع خل مقدر کے طور پر ایک سوال کا جواب ہے۔

سوال: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حیوانات کے اعمال اور انسان کے اعمال میں جوفرق بیان کیا ہے اس کا مقتضی سے ہے کہ انسان کواس کے ہم مل پر جزاء یا سزا ملے ،خواہ اس نے وہ فعل اختیار وارادہ سے کیا ہویا جروا کراہ سے ، یا بھول چوک سے ، کیونکہ اس کے ہرفعل کی روح اور اسپرٹ نفس میں ضرور پہنچتی ہے ، اس لئے کہ یہی انسانی اعمال کا امتیاز ہے ، حالانکہ روایات میں صراحت ہے کہ بھول سے یا چوک سے یا اگراہ سے جو کام کرایا جاتا ہے اس پرمؤاخذہ ہیں ،مؤاخذہ کے لئے شرط ہے کہ انسان نے وہ مل ارادہ واختیار سے کیا ہو۔

جواب: پہلے دو باتوں میں فرق سمجھ لیں۔ایک ہے کسی چیز کافی نفسہ کم، دوسری ہے اس چیز کاثمرہ اور نتیجہ، جیسے طعام وشراب کی فی نفسہ خاصیت شکم سیر کرنا اور سیراب کرنا ہے۔ رہی یہ بات کہ کھانے پینے سے کب روزہ ٹوٹے گا اور کب بہیں ٹوٹے گا؟ بہ طعام وشراب کا نتیجہ ہے، شریعت نے روزہ ٹوٹنے کے لئے تعب مُدکوشر طقر اردیا ہے، لیس ناسئیا کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹیا مگرشکم سیرا ور سیراب تو اس صورت میں بھی ہوجا تا ہے۔ یعنی جوطعام وشراب کافی نفسہ محم ہے وہ تو یا یا جائے گا۔

دوسری مثال: اطباء کہتے ہیں کہ زہر جان ستاں ہے اور تریاق نفع بخش ہے بعنی اس سے سانپ کا کا ٹا اچھا ہوجا تا ہے، بیان دونوں چیزوں کی فی نفسہ تا ٹیر کا بیان ہے، مگران کا ٹمرہ فطاہر ہونے کے لئے اُن کا کھانا بینا شرط ہے شیشی میں رکھے ہوئے زہر سے کوئی نہیں مرتا، اور کٹورے میں دھرے تریاق سے کوئی سانپ کا کا ٹا شفایا بنہیں ہوتا، مگر زہر کی فی نفسہ زہر ناکی اور تریاق کا فی نفسہ نافع ہونا ان کے کھانے پینے پر موقوف نہیں۔

اسی طرح اعمال انسانی کی فی نفسہ تا ثیرات وہ ہیں جواو پر بیان کی گئیں۔ رہی پیہ بات کہ ان پر کب مؤاخذہ ہوگا اور کب نہیں ہوگا؟ اس کے لئے شریعت نے شرط لگائی ہے کہ جب انسان ان کوارادہ واختیار سے کرے گا تب مؤاخذہ ہوگا، ورنہیں، مگراعمال کی اپنی تا ثیرات تو مؤاخذہ نہ ہونے کی صورت میں بھی موجود ہونگی، مگر شریعت نے کسی مصلحت سے مؤاخذہ اٹھادیا۔ (جواب یورا ہوا)

اوراو پر جوحیوانات اورانسان کے اعمال کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے اس کی واضح نشانی بیہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ عبادتوں اور ریاضتوں کے قائل ہیں، کیونکہ وہ وجدانی طور پر ان کے انوار محسوں کرتے ہیں، اسی طرح معاصی اور منہیات سے احتر از کے بھی قائل ہیں۔ کیونکہ وہ وجدانی طور پر گناہوں کی تختی دل میں محسوں کرتے ہیں، پس ثابت ہوا کہ اعمال انسانی کا اثر درون پر پڑتا ہے، کیونکہ تمام لوگوں کا اتفاق بلاو جہنیں ہوسکتا۔

(ب) انسان اپنی قوت عملیہ سے جوعباد تیں اور ریاضتیں کرتا ہے، اس سے احوال رفیعہ پیدا ہوتے ہیں جیسے اللہ کی محبت، اللہ پراعتماد کا بڑھنا اور حیوانات کے اعمال سے اس قتم کے مطلق اثر ات پیدا نہیں ہوتے۔ یہ انسان کی قوت عمل کی برتری ہے۔
برتری ہے۔

والأمورُ التي يسمتازُ بها الإنسانُ، من سائر أفرادِ الحيوان، كثيرةٌ جدًّا، لكنَّ جِمَاعَ الأمر ومِلاَكَه خصلتان:

أحدهما: زيادة القوة العقلية؛ ولها شُعبتان:

[١] شعبةٌ غائصة في الارتفاقات لمصلحة نظام البشر، واستنباط دقائقها.

[٢] وشعبة مستعدَّة للعلوم الغُيبيَّة، الفائضةِ بطريق الوهب.

و ثانيهما: براعة القوة العملية؛ ولها أيضاً شعبتان:

[1] شعبة: هي ابتلاعُها للأعمال من طريق بُلعوم اختيارها وإرادتها؛ فالبهائم تفعل أفعالاً بالاختيار، ولا تدخل أفعالُها في جَذر أنفسِها، ولا تتلوَّن أنفُسُهَا بأرواح تلك الأفعال، وإنما تلتُصِقُ بالقُوى القائمة بالروح الهوائي فقط، فيسهل عليها صدرو أمثالِها؛ والإنسان يفعل أفعالاً، فَتُفْنَى الأفعال، وتُنزع منها أرواحُها، فَتَبْلَعُهَا النفسُ، فيظهر في النفس: إما نور، وإما ظُلمة.

وقولُ الشرع: شرطُ المــؤاخذة على الأفعال: أن يفعلَها بالاختيار بمنزلة قول الطبيب: شرطُ التَّضَرُّر بالسَّمِّ، والانتفاع بالترياق أن يَدْخُلافي الْبُلعوم، وينزلافي الجوف.

وأمارةُ ماقلنا: من أن النفس الإنسانية تَبلَعُ أرواحَ الأعمال: ما اتفق عليه أُمَمُ بنى آدم: من عمل الرياضات والعبادات، ومعرفةِ أنوارِ كلِّ ذلك وِجدانًا، ومن الكفِّ عن المعاصى والمنهيات، ورؤيةِ قَسوةِ كلِّ ذلك وجدانا.

[٢] وشعبةُ: هي أحوال ومقامات سَنِيَّة، كَمَحبة الله، والتوكلِ عليه، مما ليس في البهائم جنْسِهَا.

تر جمیہ:اور وہ باتیں جن کی وجہ سے انسان،حیوان کے دیگر افراد سے متاز ہوتا ہے، بہت زیادہ ہیں،مگر ان کا خلاصہ اور نچوڑ دوباتیں ہیں:

ان میں سے ایک: قوت عقلیہ کی زیادتی ہے، اور اس کی دوشاخیں ہیں:

ایک شاخ: انسانوں کے نظام کی مصلحت کے لئے تدبیرات نافعہ میں، اور اس کی باریکیاں مستنبط کرنے میں ڈو بنے والی ہے۔

اور دوسری شاخ:ان علوم غیبیه (علوم دینیه ) کے لئے مستعد ہے، جن کا فیضان بطور بخشش ہوتا ہے۔ اوران میں سے دوسری: قوت عملیہ کی برتر ی ہے،اوراس کی بھی دوشاخیس ہیں: سر دینت میں میں سالے کا سر سر سال کے ساتھ کی سر کی ہے کہ کا کہ سر سال کے ساتھ کی سر سال کے ساتھ کی سر سال کے س

ایک شاخ: قوت عملیہ کا اعمال کونگلنا ہے، اپنے اختیار اور اپنے ارادے کے گلے کی راہ سے، پس چوپائے اختیار سے

اعمال کرتے ہیں اوران کے اعمال ان کے فس کی جڑ میں داخل نہیں ہوتے ، اوران کے نفوس اُن اعمال کی روح سے رنگین نہیں ہوتے ۔ اوران کے نفوس اُن اعمال کی روح سے رنگین نہیں ہوتے ۔ وہ اعمال بس اُن قوی کے ساتھ چیک جاتے ہیں جو فقط روح ہوائی (نسمہ ) کے ساتھ قائم ہیں (حیوانات میں روح ربانی نہیں ) چنانچے اُن سے ان کے مانندا فعال کا صادر ہونا آسان ہوجا تا ہے۔ اور انسان بھی اعمال کرتا ہے ، پس وہ فنا ہوجاتے ہیں ، اور ان میں سے اسپر کے پہنچ کی جاتی ہے ، پس اس کو فس نگل لیتا ہے ، چنانچے ففس میں یا تو نور یا تاریکی ظاہر ہوتی ہیں۔

اور شریعت کا ارشاد کہ:''انگمال پرمواخذہ کے لئے شرط بیہ ہے کہ آدمی نے وہ انگمال اختیار سے کئے ہوں' بی قول طبیب کے اِس قول جیسیا ہے کہ:''زہر سے نقصان پہنچنے کے لئے ،اور تریاق سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے شرط بیہ ہے کہ بید دونوں چیزیں گلے میں داخل ہوں اور بیٹ میں اترین'

اوراس بات کی نشانی جوہم نے کہی کہ:''انسان کانفس اعمال کی روح کونگل لیتا ہے' وہ ہے جس پرانسانوں کے تمام گروہوں نے اتفاق کیا ہے یعنی ریاضتیں اور عبادتیں کرنا، اور وجدان سے ان میں سے ہرایک کے انوار کو پہچاننا، اور گناہوں اور ممنوعات سے رکنا اور وجدان سے ان میں سے ہرایک کی تختی کودیکھنا۔

اور دوسری شاخ: وہ بلندا حوال ومقامات ہیں، جیسے اللہ کی محبت اور اللہ پر بھروسہ، اُن احوال میں سے جو چو پایوں میں مطلق نہیں یائے جاتے۔

#### لغات:

الجِمَاع (مصدر) جامع، ہر چیز کی جڑ حدیث میں ہے النحَـمْو جِمَاع الإثم: شراب گناه کی جڑ بنیاد ہے ..... مِلاَك الأمر: سہارا، سرمایہ ..... عَلَاق يغوص عَوْصًا فی الماء: پانی میں غوط لگانا ..... بَرَعَ (ن س) بَرَاعَةً علم یا فضیلت یا جمال میں کامل ہونا ..... بَلَعَ (ن) بَلُعًا وابتلَعَ الشیئ : نگلنا ..... البُلْعُم والبُلْعُوم : حلق جح بَلَاعِمٌ، بَلْعَمَ اللقمة: نگلنا ..... فَنِی وَفَنی یَفْنی فَنَاءً : معدوم ہونا ..... السَنیُّ: عالی مرتبہ مؤیث سَنِیَّة، سَنِی (س) سَنَاءً: بلندمرتبہ مونا ..... ظُلْمة: تاریکی .... تَضَوَّر: نقصان پہنچنا ..... أَمَارَةُ مبتدا مااتفق خر ..... جِنْسِها بهائم سے بدل ہے یعی بھائم میں یہ با تیں مطلق نہیں یائی جا تیں۔

تصحیح: وإما ظلمة مطبوع أسخه مين وإما ظُلَم (جمع) بصحيح مخطوط كرا چى سے كى ہے ..... من أن النفس الإنسانية تبلع أرواح الأعمال تها، ليتي بھى مخطوط كرا جى سے كى ہے۔ كا محمد المعمال تها، ليتي بھى مخطوط كرا جى سے كى ہے۔

## انسان کی تربیت کے لئے شریعت ضروری ہے

کیف خَلَقَ اللّٰه الْحَلْق؟ اور کیف دَبَّرَ اللّٰه الْحَلْقَ؟ کی تفصیل گزرچکی۔اب نیاعنوان شروع ہوتا ہے اور وہ ہے الإنسان یَ حتاج فی تربیّتِه إلی الشریعة یعنی انسان کی تربیت کے لئے ایک قانون ضروری ہے، کیونکہ انسان کے مزاج میں ایک خاص قسم کا اعتدال ہے، جودیگر حیوانات کی بہنست اکمل ہے۔ اور بیمزاج کا اعتدال اس کی صورت نوعیہ کی دَین ہے یعنی انسان کا مزاج غایت درجہ معتدل اس لئے ہے کہ وہ '' انسان' ہے۔

انسان کے مزاج کا بیاعتدال چار چیزوں کا مرہون منت ہے یعنی چار باتیں پائی جائیں گی تواس کا مزاج معتدل رہےگا، ورنہاعتدال باقی نہرہ سکےگا۔وہ چار باتیں ہیرہیں:

- (۱) انسان کے لئے کچھالیے علوم ضروری ہیں جواللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہوں، جن کوانبیائے کرام نے پوری تو جہ سے حاصل کئے ہوں اور وہ دوسروں کو پہنچائے ہوں اور دوسروں نے ان علوم میں انبیاء کی تقلید کی ہو۔
- (۲) انسان کے پاس ایسی شریعت اور قانون ہو، جوعلوم ربانیہ اور معارف آلہیہ مثیمل ہو، اور اس قانون میں آرام سے زندگی گزارنے کی مفید تدبیریں بھی ہوں۔
- (۳) انسان کے لئے ایسے قواعد وضوابط ضروری ہیں، جواس کے افعال اختیاریہ سے بحث کریں اوران کواقسام خمسہ: واجب، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام میں تقسیم کریں، تا کہ انسان واجب، مستحب اور مباح پر درجہ بہ درجہ مل کرے اور مکروہ اور حرام سے بچے۔
  - (۴) سلوک کی کچھا بتدائی تمہیری باتیں بھی اس کو ہتلائی جائیں ، جن میں احوال ومقامات کی وضاحت ہو۔

ندکورہ چاروں با تیں انسان کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنے کے لئے ،اور پھراس کو برقر ارر کھنے کے لئے ضروری ہیں ،
انہی امورار بعہ سے انسان کے مزاج میں وہ اعتدال پیدا ہوگا جواس کی صورت نوعیہ کا مقتضی ہے۔اس لئے حکمت خداوندی میں ضروری ہوا کہ اللہ تعالی اپنے علم از لی میں انسان کی قوت عقلیہ کی روزی کا سامان کریں۔اوراس کو بہترین انسان پوری طرح متوجہ ہوکر حاصل کر ہے اور وہ علوم دوسروں کو پہنچائے ،اور دوسر ہے لوگ ان علوم میں اس کی پیروی کریں بعنی سلسلیہ نبوت کا آغاز کیا جائے اور فدکورہ علوم نازل کئے جائیں تا کہ انسان کی پرورش کا سامان ہو،غرض جس طرح شہد کی مکھیوں کے نظم وانتظام کے لئے بعسوب کا ہونا ضروری ہے ،اسی طرح انسانوں کے لئے نبی کی شخصیت ضروری ہے۔

اس کی مثال میہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی گھاس خور مخلوق پیدا کریں تو ساتھ ہی ایسی چرا گاہ بھی پیدا کرنا ضروری ہے جس میں وافر مقدار میں گھاس موجود ہوائیں چرا گاہ کے بغیر اس حیوان کی تربیت ناممکن ہے، کیونکہ گھاس کے بغیر وہ مخلوق کسے صئے گی؟! غرض چراگاہ کا وجود اس حیوان کی پلانگ میں داخل ہے۔اس طرح جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اوراس کو ایکخصوص قتم کی صورت نوعیہ دی، جو خاص علوم کی مقتضی ہے تو ضروری ہوا کہ اس کو مذکورہ علوم دئے جا کیں، خواہ بلا واسطہ یا بالواسطہ تا کہ وہ کمالِ مقدر حاصل کر سکے، کیونکہ ان علوم کے بغیر کمال مقدر حاصل کر ناممکن نہیں نے خرض انسان کی پلانگ میں اُن علوم کا دیا جا نا بھی شامل ہے اوران علوم پڑمل کرنے ہی کا نام'' تکلیف شرع'' ہے۔ پس ثابت ہوا کہ انسان کا مکلّف ہونااس کی پلانگ کا ایک جزء ہے۔

واعلم أنه لما كان اعتدالُ مزاج الإنسان بحَسب ماتعطيه الصورةُ النوعيةُ، لاَيتِمُّ إلا:

[١] بعلوم يتخلص إليها أزكاهم، ثم يقلِّده الآخرون.

[٢] وبشريعة تشتمل على معارف إلهيةٍ، وتدبيراتٍ ارتفاقية؛

[٣] وقواعدَ تبحثُ عن الأعمال الاختيارية، وتُقَسِّمُهَا إلى الأقسام الخمسة: من الواجب، والمندوب إليه، والمباح، والمكروه، والحرام.

[٤] ومقدِّماتٍ تُبيِّن مقامات الإحسان.

وجب فى حكمة الله تعالى، ورحمته، أن يُهَيِّئَ فى غيب قدسه رزقَ قُوَّته العقلية، يخلُص إليه أزكاهم، فيتلقاه من هنالك، وينقاد له سائر الناس، بمنزلة ما ترى فى نوع النحل من يعسوبٍ يدبِّر لسائر أفرادها.

لو لا هذا التلقّى بواسطة، و لابواسطة، لم يَكُمَلْ كمالُه المكتوبُ له؛ فكما أن المستبصر إذا رأى نوعا من أنواع الحيوان لايتعَيَّش إلا بالحشيش، استيْقَنَ أن الله دَبَّرَ له مرعى، فيه حشيش كثير، فكذلك المستبصر في صنع الله يَسْتَيْقِنُ أن هنالك طائفةٌ من العلوم، يَسُدُّبها العقلُ خَلَته، فيكمل كمالُه المكتوبُ له.

تر جمہ:اور جان لیجئے کہ جب صورت نوعیہ کی دَین کے موافق انسان کے مزاج کااعتدال پیمیل پذیزیں ہوسکتا تھا،مگر: (۱) ایسے علوم کے ذریعیہ جن کی طرف انسانوں میں سے نہایت ستھراانسان پوری طرح متوجہ ہو، پھر دوسرے اس کی پیروی کریں۔

- (۲) اورالیی شریعت کے ذریعہ جومعارف ربانیا ورتد بیرات نافعہ پرشمل ہو۔
- (۳) اورایسے قوانین کے ذریعہ جوانسان کے اعمال اختیار یہ سے بحث کریں، اور ان کواقسام خمسہ: واجب، مندوب،مباح،مکروہ اورحرام کی طرف تقسیم کریں۔
  - (۴) اورالیی تمہیدی باتوں کے ذریعہ جوسلوک کے مقامات کی وضاحت کریں۔

تو حکمتِ خداوندی اور تم رالهی میں ضروری ہوا کہ وہ اپنی ذات مقدسہ کے علم از لی میں انسان کی قوت عقلیہ کی روزی کا سامان کریں، جس کی طرف انسانوں میں سے پاکیز ہترین شخصیت پوری تو جہ کرے، پس اس کو وہاں سے حاصل کرے، اور تمام لوگ اس شخصیت کی تابعداری کریں؛ جیسے آپ دیکھتے ہیں شہد کی تکھیوں میں کہ یعسوب کا ہونا ضروری ہے، جواس کے تمام افراد کا نظم وانتظام کرے۔

اگرنہ ہوتا بیعلوم کا حاصل کرنا، بالواسطہ یا بلاواسطہ، تو نہ پورا ہوتا انسان کا وہ کمال جواس کے لئے لکھ دیا گیا ہے۔
پس جس طرح بیہ بات ہے کہ جب کوئی غور وفکر کرنے والا، حیوانات کی انواع میں سے کسی نوع کود کھتا ہے کہ وہ گھاس
کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ضرور کسی ایسی چراگاہ کا انتظام کیا ہوگا،
جس میں وافر مقدار میں گھاس موجود ہو، پس اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں غور وفکر کرنے والا یقین کرتا ہے کہ وہاں
(یعنی ففس الا مرمیں) علوم کا ایک حصہ ہے، جس سے عقل اپنی حاجت روائی کرسکتی ہے، اور اُس کا وہ کمال تکمیل پذیر
ہوسکتا ہے جواس کے لئے مقدر کیا گیا ہے۔

#### لغات:

حَسَب: اندازه، کسی چیزی مقداریا تعداد جیسے الأجر بحسَب العمل، اور کہاجاتا ہے هذا بحَسَب ذلك: یہ اس کے موافق ہے اسی طرح حَسَبَ مَا ذکر میں بھی یہی لفظ ہے، اردومیں بھی تحسب حال کہتے ہیں، طلبہ بھی سین پر بُوم پر صوّا التحقیق ہونا خَلُصُ (ن) خُلُو صَّالِلی المکان: پہنچنا ..... پڑھ ڈالتے ہیں بین کے است بھی کنا: منتقل ہونا خَلَصَ (ن) خُلُو صَّالِلی المکان: پہنچنا ..... سدّ (ن) سَدَّا الفَلْمَة: رخند درست کرنا سَدَّا البابَ: وروازه بند کرنا ..... الخَلَّة حاجت جمع خِلالٌ اور خَلَلُ۔

### تشريح:

- (۱) بشریعة کا عطف بعلو م پر باعادهٔ حرف جر ہے اور قَوَ اعِدَاور مقدِّمَاتِ کا عطف بھی اسی پر حرف جر کا اعادہ کئے بغیر ہے۔
- (۳) بالواسطەعلوم کی تلقی کرنے والے: انبیاء کی امتیں ہیں اور بلاواسطة لقَّی کرنے والےخود انبیاء کرام ہیں۔انبیائے کرام خوداپنی شریعتوں پڑمل کرنے کے مکلّف ہوتے ہیں۔
  - (٣) تُقَسِّمُهَا میں هی شمیر مشتر قواعد کی طرف، اور هاشمیر الأعمال کی طرف راجع ہے۔ تصحیح: مطبوع نسخہ میں تدبیر ات إتفاقية اور مقامات للإحسان تقال صحیح مخطوط کرا چی ہے گی ہے۔







## انسان کی تربیت کے لئے پانچے علوم ضروری ہیں

انسان کی تربیت و تکیل پانچ علوم پرموقوف ہے، جودرج ذیل ہیں۔

توحید وصفات کاعلم: لیعنی به جاننا ضروری ہے کہ معبود صرف ایک ہستی ہے، بندگی اسی کاحق ہے، کوئی اور بندگی کا سزاوار نہیں اور اُس معبود میں به به بیصفات ہیں لیعنی وہ ہستی اِن اِن خوبیوں کی مالک ہے اور وہ ہر طرح کے نقائص سے یاک ہے۔

اور بیلم اس کئے ضروری ہے کہ انسان مخلوق ہے اور اللہ تعالی خالق ہیں، مخلوق اگر خالق کو نہ پہچانے تو وہ کیا کمال حاصل کرسکتی ہے؟! اور صرف پہچاننا بھی سود مند نہیں، اپنی تمام نیاز مندیاں اس کے لئے مخصوص کرنا ضروری ہے، ورنہ در بہدر کی ٹھوکریں کھانے کے سوا حاصل کیا ہوگا؟ اس طرح صفات سنی کاعلم بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کی تربیت کا تعلق صفات سے بھی ہے، وہ اللہ تعالی کولیم ونبیر مانے گا بھی خلوت وجلوت میں اس کے احکام کی تعیل کرے گا۔وہ اللہ کی رزَّ اقیت بُر طمئن ہونے کے بعد ہی ناخداؤں سے رشتہ توڑے گا۔غرض صفات جانے پریہ بات موقوف ہے کہ بندوں کو اللہ کے ساتھ کس قسم کا معاملہ کرنا چاہئے۔

مگر ذات وصفات کاعلم دقیق ترین علم ہے کیونکہ انسان معنویات کوبھی محسوسات کے ذریعہ سمجھنے کا عادی ہے اور ذات وصفات وراءالوارء ہیں مجسوسات سے ان کی کوئی مشابہت نہیں ، پھرانسان سمجھے تو کیسے سمجھے! مگر بہر حال ان کی معرفت بھی ضروری ہے اور شرخص کے لئے ضروری ہے ، اس لئے قرآن وحدیث میں بید مسئلہ نہایت وضاحت سے سمجھایا گیا ہے۔

پہلے دوخضر جملوں میں ساری بات سمجھادی ہے، فرمایا سبحان الله و بحمدہ (اللہ پاک ہیں اور خوبیوں کے ساتھ متصف ہیں) یعنی ان کی ذات ہر نقص وعیب اور ہر کمی سے پاک ہے، اس میں تمام صفات سلبیہ کی طرف اشارہ ہے اور وہ اپنی تعریف کے ساتھ ہیں، اور تعریف اس ہستی کی جاتی ہے جوخوبیوں کے ساتھ متصف ہو، پس بیتمام صفات ثبوتیہ کی طرف اشارہ ہے۔

پھراللہ تعالیٰ نے اپنے لئے وہ صفات ثابت کیں، جوانسانوں میں صفات مدح تمجھی جاتی ہیں مثلاً زندگی، سنا، دیکھنا، قادر ہونا، ارادہ کرنا، بات کرنا، غصہ ہونا، ناراض ہونا، مہر بانی کرنا، بادشاہ ہونا، بے نیاز ہوناوغیرہ۔اور ساتھ ہی بیضا بطہ سمجھادیا کہ:''اللہ کے مانندکوئی چیز نہیں''تا کہ اللہ کی صفات کو بھنے میں انسان غلطی نہ کرے، پھراس'نمانند نہ ہونے''کو بھی کھول کر سمجھایا کہ وہ جانتے بیشک ہیں، مگر ان کا جاننا ہمارے جاننے کی طرح نہیں۔ وہ بارش کے قطروں کی گنتی، بھی کھول کر سمجھایا کہ وہ جانتے ہیں۔ وہ دیکھتے ضرور بیابان کے ربیت کی تعداد، درختوں کے پتوں کا شار اور حیوانات کے سانسوں کی گنتی بھی جانتے ہیں۔ وہ دیکھتے ضرور

ہیں، مگران کادیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں، وہ تاریک رات میں چیونٹی کے رینگنے کوبھی دیکھتے ہیں، وہ سنتے بقیناً ہیں مگران کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں، وہ کواڑ بھڑے ہوئے کمروں میں لحافوں کے بنچے دلوں کی دھڑکن کو بھی سنتے ہیں۔اسی طرح دیگر صفات میں بھی عدم مما ثلت واضح فر مادی تا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کواپنی صفات جسیانہ ہمجھ بیں۔اسی طرح دیگر صفات کی دلدل یہیں سے شروع ہوتی ہے،مشرکین اللہ کی صفات کا کما حقد ادراکنہیں رکھتے ،اس لئے وہ شرک کی گندگی میں مبتلا ہیں۔

- و عبادتوں کاعلم: لیعنی بندوں کو پروردگار کی بندگی کس طرح کرنی جاہئے؟ اس کی درست صورتیں کیا ہیں؟ اور غلط طریقے کیا ہیں؟ کی کہ کیا ہیں؟ اور غلط طریقے کیا ہیں؟ کیونکہ غلط طریقے کیا ہیں؟ کیونکہ غلط طریقے کیا ہیں؟ کیونکہ غلط طریقے کیا ہیں؟ اور غلط طریقے کیا ہیں؟ کیونکہ خاص کے دور کی پیدا ہوتی ہے۔
- © تدبیرات نافعہ کاعلم: انسان گواللہ کی بندگی اور آخرت کے کاموں کے لئے پیدا کیا گیا ہے، مگر اسے ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہے اس لئے ارتفا قات کاعلم بھی ضروری ہے، جیسے مدارس عربیہ کے طلبہ کا مقصد حیات دین پڑھ کردین کی خدمت کرنا ہے، مگران کو دنیا ہے بھی سابقہ پڑتا ہے، اس لئے ضروری دنیوی علوم، بالحضوص رائج زبانوں کا علم ضروری ہے، تا کہ دنیوی زندگی میں ان کوکسی المجھن سے دوجیار نہ ہونا پڑے۔
- استدلال کاعلم: یعنی جب کسی اسلامی مسئلہ میں معمولی لوگوں کو شبہات پیش آئیں اوروہ اسلام پراعتراضات کریں توان کی عقدہ گشائی کیسے کی جائے؟ قرآن کریم میں مشرکین، یہودہ نصاری اور منافقین کے شکوک و شبہات کا قلع قمع کیا گیا ہے۔ یہاستدلال کاعلم بھی انسان کے لئے ضروری ہے۔
- ﴿ پندوموعظت کاعلم: لوہے کی طرح دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے، دنیا کی مشغولیتوں سے دل سخت ہوجا تا ہے، اس لئے وقتاً فوقتًا پندوموعظت ضروری ہے، قرآن بھی درمیان درمیان کلام میں بیکام کرتا ہے اوررسول اللہ ﷺ بھی وقفہ وقفہ سے وعظ کہتے تھے اور پندوموعظت تین قتم کے مضامین سے کی جانی چاہئے:
- (۱) انسان کواللہ کی خمتیں یا دولائی جائیں۔مشہور مقولہ ہے الإنسان عبد الإحسان یعنی احسان مند ہونا انسان کی خصوصیت ہے اس کئے جب اس کواللہ کی نعمتیں یا دولائی جائیں گی تو اس میں ضرور شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔
- (۲) وہ واقعات بیان کئے جائیں جوحق وباطل کی تشکش کے نتیجہ میں پیش آئے ہیں، جن میں اہل حق کو نجات ملی ہے اور اہل باطل تباہ ہوئے ہیں۔ جن میں اہل حق کو نجات ملی ہے اور اہل باطل تباہ ہوئے ہیں۔ جیسے موسی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا سمندر سے پار ہونا، اور فرعونیوں کے قہر وعذاب سے زج جانا، اور فرعون کا لاؤلئکر سمیت غرقاب ہوجانا اور صفحہ توستی سے مٹ جانا۔ غرض اس قسم کے واقعات بھی پند و موعظت میں مفید ہیں، کیونکہ انسان کے سامنے جب عواقب اعمال کے نمونے پیش کئے جاتے ہیں تو اس کا دل پکھل جاتا ہے۔
- ۔ یہ ہے۔ اس طرح جہنم اور اس کی اور اس کی اور اس کی جہنم اور اس کی ہے۔ اس طرح جہنم اور اس کی ہولنا کیوں کا تذکرہ کرنے سے بھی دل متا کر ہوتا ہے، اور آ دمی میں آخرت کے لئے تیاری کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔

### وتلك الطائفة:

منها: علم التوحيد والصفات: ويجب أن يكون مشروحا، بشرح ينالُه العقل الإنسانى بطبيعته، لامُغُلقا لاينالُه إلا من يَنْدُرُ وجودُ مثلِه؛ فَشَرَح هذا العلمَ بالمعرفة المشارِ إليها بقوله: "سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ" فأثبت لنفسه صفاتٍ يعرفونها ويستعملونها بينهم: من الحياة والسمع، والبصر، والقدرة، والإرادة، والكلام، والغضب، والسُّخط، والرحمة، والمُلك، والْغِنبى؛ وأثبت مع ذلك: أنه ليس كمثله شيئ في هذه الصفات، فهو حَيٌّ لاكحياتنا، بصير لاكبصرنا، قدير لاكقدرتنا، مريد لاكإرادتنا، متكلم لاككلامنا، ونحو ذلك؛ ثم فُسِّر عدمُ المماثلة بأمور نَسْتَبْعَدُهَا في جنسنا، مثلُ أن يقال: يَعلم عددَ قَطْر الأمطار، وعددَ رمل الفيافِيِّ، وعددَ أوراقِ الأشجار، وعددَ أنفاس الحيوانات، ويبصُر دَبِيْبَ النَّمل في الليلة الظَّلُماء، ويسمع ما يُتَوسُوس به تحتَ اللُّحُف، في البيوت المُغْلَقَةِ عليها أبو ابُها، ونحو ذلك.

ومنها: علم العبادات.

ومنها: علم الارتفاقات.

ومنها: علم المخاصمة، أعنى: أن النفوس السِفْلية إذا تولَّدت بينها شُبُهَاتُ، تُدافِع بها الحقَّ، كيف يُحل تلك العُقَد؟

ومنها: علم التذكير بآلاء الله، وبأيام الله، وبوقائع البرزخ والحشر.

### ترجمه: اوروه مجموعه علوم به بين:

ہماری جنس میں ( یعنی انسانوں میں ) جیسے یہ کہاجائے کہ وہ بارش کے قطروں کی تعداد، جنگل کے ریت کے ذروں کی مقدار، درختوں کے پتوں کا شار، اور حیوانات کے سانسوں کی گنتی جانتے ہیں۔ اور وہ تاریک رات میں چیونٹی کے رینگنے کو درکھتے ہیں اور وہ ان باتوں کو سنتے ہیں جن کے وسوسے گزرتے ہیں، لحافوں کے پنچے، ایسے گھروں میں جن کے درواز بے کھڑے ہیں، اور اس کے مانن تعبیرات۔

اوران میں سے ایک:عباد توں کاعلم ہے۔

اوران میں سے ایک: تدبیرات نافعہ کاعلم ہے۔

اوران میں سے ایک: جھگڑا کرنے کاعلم ہے، میری مرادیہ ہے کہ معمولی درجہ کے لوگوں کے دلوں میں جب شبہات جنم لیں،جس سے وہ حق کامقابلہ کریں،توان گرہوں کو کیسے کھولا جائے؟

اوران میں سے ایک:اللّٰہ کی نعمتوں،اللّٰہ کے دنوں اور برزخ اور حشر کے واقعات سے نصیحت کرنے کاعلم ہے۔ تصحیح:نستبعدها فی جنسنام طبوعہ نسخہ میں مستبعدۃ فی جنسنا تھا، تھے مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔



#### $\frac{1}{2}$

### $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$

# علم ازلی میں علوم خمسه کی تعیین

اوپر جن علوم خمسہ کا ذکر آیا ہے، جوانسانوں کی تربیت کے لئے ضروری ہیں، وہ آ دم علیہ السلام سے کیکر خاتم النبیین ﷺ تک سبھی امتوں کے لئے ضروری ہیں، ہر زمانہ میں یہی علوم نازل کئے گئے ہیں، البتہ ہر زمانہ کے لوگوں کی استعداد محوظ رکھ کران کی شرح کی گئی ہے۔

اس كى تفصيل يەسے كەاللەتعالى نے ازل ميں چند باتوں يرنظر ۋالى:

ایک:نوع انسانی پرجوآ ئندہ وجود میں آنے والی ہے۔

دوسری:انسانوں کی اس استعداد پرجوان میں برابر چلتی رہے گی ،اورایک دوسرے کا وارث ہوتارہے گا۔

تیسری:انسانوں کی قوت ملکیہ پر، کیونکہاں کی غذابھی فراہم کرنی ضروری ہے۔

چوتھی:اس تدہیر پر جوانسانوں کی اصلاح کے لئے ضروری ہے، یعنی مذکورہ علوم خمسہ ضروری ہیں جن کی ہرز مانہ کی استعداد کے مطابق شرح کی گئی ہے۔

ندکورہ چاروں باتوں پرنظرڈ اُل کراللہ پاک کی ذات میں مذکورہ علوم خمسہ محدود وقعین ہوکر مثمثل ہوگئے یعنی یک گونہ ان کا وجود ہوگیا،علوم خمسہ کا یہی وجودا شاعرہ کی اصطلاح میں'' کلام نفسی'' کہلاتا ہے اوروہ اسی کوقد یم مانتے ہیں اور یہی اللّٰہ کی صفت کلام ہے جواللہ کی صفات علم وارادہ اور قدرت کے علاوہ ہے۔ فَنَظَرَ الحقُّ تبارك وتعالى في الأزل إلى نوع الإنسان، وإلى استِعداده الذي يَتَوَارَثُه أبناءُ النوع، ونَظَرَ إلى قوتِّه الملكية، والتدبير الذي يُصْلِحُه من العلوم المشروحة حَسَبَ استعداده، فتمشَّلَتْ تلك العلومُ كُلُها في غيب الغيب محدودةً ومُحْصَاةً؛ وهذا التمثل هو الذي يُعبِر عنه الأشاعرةُ بالكلام النَّفْسِيِّ؛ وهو غير العلم، وغير الإرادة والقدرة.

ترجمہ: پس حق تبارک و تعالی نے ازل میں دیکھانوع انسانی کو،اوراس کی اُس استعداد کوجس کے وارث ہوتے رہیں گے ابنائے نوع (یعنی جواستعداد انسانوں میسلسل چلتی رہے گی) اوراس کی قوت ملکیہ کودیکھا،اوراس تدبیر کودیکھا جونوع انسانی کی اصلاح کرنے والی ہے یعنی وہ علوم (خمسہ) جن کی (ہرزمانہ میں) انسان کی استعداد کے موافق شرح کی گئی ہے، انسانی کی اصلاح کرنے والی ہے یعنی وہ علوم (خمسہ) جن کی (ہرزمانہ میں) انسان کی استعداد کے موافق شرح کی گئی ہے، پس وہ تمام علوم مقرر و متعین ہو کر متمثل ہو گئے ( یعنی کی گونہ موجود ہو گئے) غیب کے غیب میں ( یعنی اللہ کے علم ازلی میں) اوراسی تمثل کو اشاعرہ '' کلام فسی' سے تعبیر کرتے ہیں۔اوروہ علم کے علاوہ اورارادہ وقدرت کے علاوہ صفت ہے۔

#### لغات:

تَوَارَتُ القومُ: ایک دوسرے کا وارث ہونا .....تَمَثَّلَ له الشیئُ : تصور ہونا ..... مَحْدُوْدٌ: حدکیا ہوا ، احاطہ کیا ہوا ..... اَحْصَی الشیئَ : ثَار کرنا۔

### تشريح:

کلام نفسی و معنی ہیں جو متکلم کے دل میں ہوتے ہیں، جن پر الفاظ یا لکھنایا اشارہ کرنا دلالت کرتا ہے، انھل کہتا ہے:

ان الکلام لفی الفُؤَاد، وإنما جُعل اللسانُ علی الفؤاد دلیلا
اور اللہ تعالیٰ کی صفت کلام اور قرآن کریم کے قدیم ہونے کی بحث طویل ہے، شائقین حضرت شخ الهند مولا نامحمود حسن دیو بندی قدس سرہ کی کتا ہیں دیکھیں، حسن دیو بندی قدس سرہ کی کتا ہیں دیکھیں، اللہ علم کلام کی بڑی کتا ہیں دیکھیں، وستورالعلماء (۱۵۴:۳) میں بھی مختصر گفتگو ہے۔



# علوم خمسه كابيهلاظلى روحانى وجود

پھر جب کا ئنات کا آغاز ہوا، اور ملائکہ کی تخلیق کاوقت آیا، توحق تعالیٰ کے علم از لی میں یہ بات تھی کہ افراد انسان کی بہودی کے لئے ملائکہ کا وجود ضروری ہے۔ ملائکہ کا تعلق انسان اور سے اتنا گہرا ہے جتنا ہمارے تُو کی عقلیہ کا ہم سے۔ انسان: می عقل وقہم سے ہے، عقل نہ رہے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ۔ غرض جتنی اہمیت عقل وقہم کی ہے اتن ہی

اہمیت انسان کے تعلق سے ملائکہ کی ہے چنانچہ افراد انسانی پر مہر بانی فر ماتے ہوئے اللہ تعالی نے ملائکہ کو کلمہ '''کن' سے پیدا فر مایا، اور ان کے سینوں میں ان علوم خمسہ کا پڑتو امانت رکھ دیا، جوعلم از لی میں مقرر و متعین ہوکر متمثل ہو چکے تھے، اس طرح علوم خمسہ روحانی صورت میں متصور ہو گئے۔ اور ان ملائکہ کا ذکر الَّذِیْنَ یَحْمِلُوْنَ الآیة میں آیا ہے۔ بیآیت پہلے ملاً اعلی کے باب میں گزر چکی ہے۔

ثم لما جاء وقتُ خَلْق الملائكة، عَلِمَ الحقُّ أن مصلحةَ أفراد الإنسان لاتَتِمُّ إلا بنفوس كريمة، نِسْبَتُهَا إلى نوع الإنسان كنسبةِ القُوى العقلية في الواحدمنا إلى نفسه، فأوجدَهم بكلمة: ﴿ كُنْ ﴾ بِمَحْضِ العناية بأفراد الإنسان، فأودع في صدروهم ظلاً من تلك العلوم المحدودة المُحْصَاةِ في غيب غيبه، فَتَصَوَّرَتُ بصورة رُوحية، وإليهم الإشارة في قوله تبارك وتعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ الآية.

ترجمہ: پھر جب ملائکہ کی تخلیق کا وقت آیا تو حق تعالی نے جانا کہ افرادانسانی کی صلحت بحیل پذیر نہیں ہو سکتی، مگر چندا لیے نفوس کریمہ کے ذریعہ، جن کا تعلق نوع انسانی کے ساتھ ایسا ہے، جیسا ہم میں سے ایک آ دمی کے قو می عقلیہ کا تعلق اس کی ذات سے، پس اللہ تعالی نے ان ملائکہ کو پیدا فر مایا کلمہ'' کن' سے بحض انسان کے افراد پر مہر بانی فر ماتے ہوئے، پھر ان کے سینوں میں امانت رکھا ان علوم کے پُر تَو کو، جو مقرر و متعین ہو چکے تھے غیب الغیب میں، پس وہ علوم روحانی صورت میں متصور ہوگئے، اور انہی ملائکہ کی طرف اشارہ ہے ارشاد باری تعالیٰ: اَلَّذِیْنَ یَحْمِلُوْنَ الْعَوْش وَمَنْ حَوْلَهُ إلی آخر الآیة میں۔

لغت :تَصَوَّرَ له الشيئ: اس كن بن مين صورت آگل

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 



## علوم خمسه كا دوسراروحاني وجود

پھر جب وہ ادوار آتے ہیں، جن کا تقاضا ہوتا ہے کہ ملتوں اور حکومتوں میں تبدیلی آئے توان علوم خمسہ کو دوسرار وحانی وجود دیا جاتا ہے اور یہ و مجوفی و مشرح ہوتا ہے بینی اُن ادوار کے موافق ان علوم خمسہ کی شرح و تفصیل کر دی جاتی ہے، پھر وہاں سے وہ علوم ہر زمانہ کے نبی پر نازل ہوتے ہیں، جیسے خاتم النبیین ﷺ کا دور آیا تو پورا قر آن ایک ساتھ لوح محفوظ سے سائے دنیا پر، شب قدر میں نازل کیا گیا سورة الدخان آیات (۳۶۳) میں اس کا تذکرہ ہے یہ شریعت محمد سے کا دوسرار وحانی وجود بخشا جاتا ہے پھر وہ کا دوسرار وحانی وجود ہے، اسی طرح ہر پنجمبر کے زمانہ میں اس نبی کی شریعت کو پہلے دوسرار وحانی وجود بخشا جاتا ہے پھر وہ

## شریعت اُس زمانہ کے پینمبر پرنازل کی جاتی ہے۔

ثم لما جاء بعضُ الْقِرَانَاتِ المقتَضِيَة لتغيير الدُّوَلِ والْمِلَلِ،قَضَى بوجود روحانى آخر لتلك العلوم، فصارت مشروحةً مفصلةً بحَسَب مايليقُ بتلك القِرَانَات، وإليها الإشارة فى قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ، إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ، فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴾

ترجمہ: پھر جب بعض وہ قرانات (زمانے) آتے ہیں جوملتوں اور حکومتوں میں تبدیلی کے مقتضی ہوتے ہیں تواللہ تعالیٰ اُن علوم کے ایک دوسرے روحانی وجود کا فیصلہ فرماتے ہیں، پس وہ علوم اُن قر انات کے حسب حال مفصل ومشرح ہوجاتے ہیں۔ اورا نہی قرانات کی طرف اشارہ آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ میں کہ:'' بیشک ہم نے اس کو (لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر) ایک برکت والی رات (یعنی شب قدر میں) اُتاراہے، بیشک ہم آگاہ کرنے والے ہیں، اُس رات میں (اس میں اشارہ ہے ادوار کی طرف) ہر حکمت والا معاملہ تھم ہوکر طے کیا جاتا ہے۔

### تشريح:

(۱) دُولُ اور دِولُ جمعیں ہیں دُولَةً کی ،جس کے معنی ہیں اولنے بدلنے والی چیز ، جو بھی ایک کے پاس ہوتو بھی دوسرے کے پاس، جیسے مال اور حکومت وغیرہ ۔ یہاں حکومتیں مراد ہیں ۔ اور المملَل جمع ہے الممِلَة کی ،جس کے معنی ہیں مذہب، شریعت ۔

(۲) قِرَ انات جَعْ ہے قِرَ انَّهُ کَ عَلَم نجوم کی اصطلاح میں جب دوستارے ایک برج میں ایک درجہ میں جمع ہوتے ہیں تواس اجتماع کو قِرَ انْ اور نَظُو کہتے ہیں (دستور العلم اع ۳۷۳۳ مادَّه نظر ات الکو اکب)

پہلے بابرابع (سنت اللہ کے بیان) میں اس مفصل گفتگوگزری ہے کہ علویات کے سفلیات پراٹرات پڑتے ہیں یا نہیں، شاہ صاحب رحمہ اللہ کار جحان ثبوت کی طرف ہے قر انات کا ذکر اس نقط نظر سے سمجھنا چاہئے۔حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے بھی ﴿فَلآ أُفْسِمُ بِمَو اقِع النَّجُوْمِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِیْمٌ ﴾ (سورة الواقعہ آیات ۵ کو ۲ ک) کی تفسیر میں علویات کی سفلیات پرتا ثیر مانی ہے ان کے الفاظ یہ ہیں:

''سفلیات رااگر بهرانفعال نهاده اند، علویات راجلوهٔ اِفعال داده اند، هرتغیرے وانقلا بے که درخا کدانِ زمیں رُومی د مد،منشأ آن درعالم اسباب ہمیں کواکب اند، که باطوار مختلفه می آیند ومی روند،

عمده تغیرے ومہین انقلاب کہ پس از' انقلابِ ظهورِ قدم بآئینه صدوث' برروئے کارآ مد، مزول قرآنی است۔ نظر بریں زائچہایں انقلاب از جملہ زائچہا برتر باشد، ونقشۂ این اجمال کہ از اجتماع جملہ نجوم بہیت مخصوصہ ظہور فرمودہ، از جملہ نقشہائے کہ درحوادث جلوہ گریہا دارنداحس واعلی باشد۔ بدیں و جہ نقشہ دیگر حوادث کہ مقسم بہ خداوندی گردیدہ اند، بدین نقشه نه رسد، بدین سبب موصوف به شم عظیم گردیدهٔ '(اسرارقر آنی ص۴ جواب سوال دوم) (۳) بعض لوگ'' بابرکت رات'' سے شب براءت (پندر ہویں شعبان) مراد لیتے ہیں ۔ بینہایت ضعیف اور شاذ تفسیر ہے۔ قابل اعتماد نہیں ۔

(۴) المقتضية تمام شخول ميں المقتفية تھا، تھے مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## علوم خمسه كاانبياء يرنزول

علوم خمسہ کو دوسرار وحانی وجود دینے کے بعد حکمت خداوندی کسی عظیم شخصیت کے پائے جانے کا انتظار کرتی ہے،
جس میں وجی قبول کرنے کی استعداد ہو، جس کی رفعت شان کا حظیر ۃ القدس میں فیصلہ کیا جاچکا ہو۔ پھر جب الیس شخصیت موجود ہوجاتی ہے تو اللہ تعالی اس کو برگزیدہ کر لیتے ہیں، اور اس کو اپنے کام کے لئے خاص کر لیتے ہیں اور اس پر کتاب نازل فرماتے ہیں اور لوگوں پر اس کی اطاعت ضروری قرار دیتے ہیں، موسی علیہ السلام کے قصہ میں سورہ طلہ تحت اس نازل فرماتے ہیں اور لوگوں پر اس کی اطاعت ضروری قرار دیتے ہیں، موسی علیہ السلام کے قصہ میں سورہ طلہ آیت (۱۲) میں آیا ہے کہ:''میں نے تم کو (نبی بین نے کے لئے اس کا مین فرمایا گیا ہے کہ:''میں ہے، پس (اس وقت) جو بچھ وجی کی جارہی ہے اس کوس لو'' ان آیات میں بہی مضمون ہو، اور یہی معاملہ ہرنبی کے ساتھ پیش آتا ہے بعنی کا رنبوت کے لئے اس کا انتخاب کیا جا تا ہے۔

ثم انتظرتُ حكمةُ الله لوجودِ رجلٍ زَكِيِّ، يستعدُّ للوحى، قد قُضى بعلُوِّ شأنه وارتفاع مكانه، حتى إذا وُجِدَ اصْطَنَعَهُ لنفسه، واتَّخذَه جارِحةً لإتمام مراده، وأنزل عليه كتابَه، وأوجب طاعتَه على عباده، وهو قوله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴾

ترجمہ: پھر حکمت خداوندی انتظار کرتی ہے کسی الیں اچھی نشو ونما پانے والی شخصیت کے وجود کا، جووجی کے لئے تیار ہو، جس کی بلندگ شان اور رفعت مکانی کا فیصلہ ہو چکا ہو، یہانتک کہ جب الیشخصیت پائی جاتی ہے تواس کو اللہ تعالی اپنے کام کے لئے منتخب فرمالیتے ہیں، اور اس کو اپنی مراد کی تکمیل کے لئے عضو (وسیلہ) بنالیتے ہیں اور اس پر اپنی کتاب نازل فرماتے ہیں۔ اور اس کی فرما نبر داری کو اپنے بندوں پر واجب کرتے ہیں۔ اور موسی علیہ السلام سے اللہ پاک کا یہی ارشاد ہے کہ: 'میں نے آپ کو منتخب فرمایا ہے''







## بإب كاخلاصه

باب کے تفصیلی مضامین کا ماحصل ہے ہے کہ(۱) اللہ تعالیٰ کے علم از لی میں مذکورہ علوم خمسہ کی تعیین: نوع انسانی پر مہر بانی کی وجہ ہے ہوئی ہے(۲) اور ملا اعلیٰ کی تخلیق کا تقاضا: نوع انسانی کی حاجت وضرورت نے کیا ہے(۳) اور ادوار اور زمانے بدلنے پرئی شریعتوں کا اصرار نوع انسانی کے احوال نے کیا ہے ۔۔۔ پس انسانوں کو مکلف بنا نا بلاوجہ نہیں ، ان کا فطری تقاضا ہے۔ اور مخلوق کے فطری تقاضوں کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ یہی تکلیف شرعی کی مضبوط دلیل ہے۔ اب بیسوال کہ انسان پر نماز پڑھنا کیوں ضروری ہوا؟ اور رسول کی فرما نبر داری کیوں ضروری ہوئی؟ اور زنا ، چوری وغیرہ کیوں حرام ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے ہے کہ جس طرح چو پایوں پر گھاس کھانا ضروری ہے ، اور گوشت کھانا حرام ہے۔ اور در ندوں پر گوشت کھانا ضروری ہے اور گھاس کھانا حرام ہے ، اور شہد کی مکھیوں پر یعسوب کی اطاعت ضروری ہے ، اور دیسب با تیں فطرت کے تقاضے ہیں ، اسی طرح انسان پر مذکورہ با تیں ضروری ہیں۔ وہ سب با تیں بھی انسان کی فطرت کے تقاضے ہیں ۔ بس فرق اتنا ہے کہ حیوانات کار آ معلوم فطری الہامات سے حاصل کرتے ہیں ، اور انسان کی فطرت کے تقاضے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ حیوانات کار آ معلوم فطری الہامات سے حاصل کرتے ہیں ، اور انسان کی فطرت کے تقاضے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ حیوانات کار آ معلوم فطری الہامات سے حاصل کرتے ہیں ، اور انسان کی ذریعہ یادوسروں کی پیروی کے ذریعہ حاصل کرتا ہے ، یاغور وفکر سے معلوم کر لیتا ہے۔

فما أوجب تعيينَ تلك العلومِ في غيب الغيب إلا العنايةُ بالنوع، ولاسأل الحقَّ فيضانَ نفوسِ الملا الأعلى إلا استعدادُ النوع، ولا أَلَحَّ عند القِرَانَاتِ بسؤالِ تلك الشريعة الخاصة إلا أحوالُ النوع: فلله الحجةُ البالغةُ!

فإن قيل: من أين وجب على الإنسان أن يُصَلِيِّ؟ ومن أين وجب عليه أن يَنْقَادَ للرسول؟ ومن أين حَرُم عليه الزنا والسرقَةُ؟

فالجواب: وجب عليه هذا، وحَرُم عليه ذلك، من حيث وجب على البهائم أن تَرْعَى الحشيش، وحرم عليه أكلُ اللحم، ووجب على السِّباع أن تأكل اللحم، ولا تَرْعَى الحشيش، ومن حيث وجب على النَّحْل أن يَتَبِع اليعسوب؛ إلا أن الحَيوانَ اسْتَوْجب تَلَقِّى علومِهَا إلهامًا جِبلِيًّا، واستوجب الإنسانُ تَلَقِّى علومِه كَسْبًا ونَظَرًا، أو وحيًا، أو تقليدًا والله أعلم.

نز جمہ: پسنہیں واجب کیاغیب الغیب (یعن علم باری تعالیٰ) میں ان علوم کی تعیین کو، مگرنوع انسانی پرمہر بانی نے۔ اور حق تعالیٰ سے نہیں درخواست کی ملا اعلی کی ارواح کے فیضان کی، مگرنوع انسانی کی استعداد نے۔اور باصرار سوال نہیں کیا مختلف ادوار میں خاص شریعتوں کا، مگرنوع انسانی کے احوال نے، پس کامل بر ہان اللہ ہی کے لئے ہے! پس اگر سوال کیا جائے کہ کہاں سے انسان پر واجب ہوا کہ وہ نماز پڑھے؟ اور کہاں سے اس پر واجب ہوا کہ وہ رسول کی اطاعت کرے؟ اور کہاں سے اس پر زنا اور چوری حرام ہوئے؟

توجواب ہے ہے کہ اس پر بید چیز واجب، اور وہ چیز حرام ہوئی ہے، جہاں سے چوپایوں پر گھاس چرنا واجب ہوا ہے، اور ان پر گوشت کھانا واجب ہوا ہے اور دید بات ضروری ہوئی ہے کہ وہ گھاس نہ چریں، ان پر گوشت کھانا حرام ہوا ہے۔ اور درندوں پر گوشت کھانا واجب ہوا ہے اور جہاں سے شہد کی تھیوں پر واجب ہوا ہے کہ وہ اپنے سردار کی انتباع کریں۔ البتہ حیوان جبلی الہام سے اپنے علوم کو حاصل کرنے کا مستحق ہوتا ہے۔ باقی اللہ کرنے کا مستحق ہوتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

فائدہ: کَسْب لغوی معنیٰ میں نہیں ہے، بلکہ یہ منطق کی اصطلاح ہے اور نظر کی مترادف ہے۔ اور آخر میں واللّٰه أعلم مخطوط كراچى سے بڑھایا ہے۔

باب \_\_\_\_ ۸

تکلیف شرعی جزاؤسزاکو چاہتی ہے

اور

# مجازات کی جاِروجوہ ہیں

انسان کواس کے اعمال کا اچھایا برابدلہ ضرور ملنے والا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی! اور مجازات جارو جوہ سے ہوگی:

- (۱) مجازات انسان کی صورت نوعیه کا تقاضا ہے۔
  - (۲) مجازات ملاً اعلی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔
- (۳) مجازات نازل کردہ شریعت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔
  - (۴) مجازات تعلیمات ِانبیاء کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔

ندکورہ بالامجازات کی وجوہ اربعہ کی تفصیل درج ذیل ہے:

## پہلی وجہ: مجازات صورت ِنوعیہ کا تقاضا ہے

انسان چونکہ انسان ہے اس لئے اس کے اعمال کا اچھا یا برابدلہ ملنا ضروری ہے، اگروہ کوئی اور جانور ہوتا تو مجازات

نه ہوتی ، مثلاً چو پابیا گرگھاس چر ہے اور درندہ گوشت کھائے تو دونوں تندرست رہتے ہیں کیونکہ یہی ان کی صورت نوعیہ کا مقتضی ہے اور اگر معاملہ برعکس ہوجائے تو دونوں بیار پڑجاتے ہیں ، اسی طرح انسان اگر ایسے اعمال کرے جن کا نچوڑ ، خلاصہ اور روح ، اخلاقِ عالیہ اور صفات حسنہ ہوں تو اس کا ملکی مزاج درست رہے گا اور بصورت دیگر اس کا ملکی مزاج گر خلاصہ اور دجب تک وہ بقید حیات رہے گا اعمال بد کا اثر ظاہر نہ ہوگا ، گرجب علائق جسمانی سے ہا کا ہوجائے گا یعنی وفات پا جائے گا تو اس کو پور ااحساس ہوگا کہ اس نے دنیا میں جو کام کئے تھے وہ اس کی ملکیت کے موافق نہیں ہے جس طرح جسم کوئسن کرکے آپریشن کیا جائے تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ، گر دواء کا اثر زائل ہوتے ہی شدت کا در داٹھتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی غفلت ، احساس نہیں ہونے دیتی ، بی غفلت دور ہوتے ہی احساس شروع ہوجائے گا۔

اوراخلاق عالیہ چار ہیں:(۱) پاکی،اوراس کی ضدنا پاکی(۲)اخبات یعنی بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی،اوراس کی ضداللہ اور دین حق کے سامنے اکڑنا(۳) ساحت یعنی سیر چشمی اور عالی ظرفی،اوراس کی ضد شُرِج یعنی انتہائی درجہ کی بخیلی(۴)انصاف،اوراس کی ضدناانصافی \_\_\_\_\_ان کا مفصل بیان آ گے مبحث چہارم کے باب چہارم میں اور ابواب الاحسان کے بالکل شروع میں آئے گا۔

### ﴿باب اقتضاء التكليفِ المجازاة ﴾

اعلم: أن الناس مَجْزِيُّوْنَ بأعمالهم: إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، من أربعة وجوه: أحدها: مقتضى الصورة النوعية: فكما أن البهيمة إذا عَلَفت الحشيش، والسَّبُع إذا علف اللحم، صَحَّ مزاجُهما؛ وإذا علفت البهيمة اللحم، والسبُعُ الحشيش، فسد مزاجُهما؛ فكذلك الإنسان إذا باشر أعمالاً: أرواحُها الخشوعُ لجناب الحق، والطهارة، والسماحة، والعدالة: صلح مزاجُه الملكى؛ فإذا مزاجُه الملكى؛ فإذا تخفّف عن ثِقل البدن أحَسَّ بالْمُلاء مَةِ والمنافرة، شِبْهُ ما يَحُسُّ أحدُنا من ألم الاحتراق.

تر جمہ: باب: تکلیف شرعی کا مجازات کو جا ہنا: جان لیجئے کہ لوگوں کوان کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برابدلہ، چاروجوہ ہے:

ان میں سے ایک: صورت نوعیہ کا تقاضا ہے، پس جس طرح چوپا پیگھاس چرتا ہے اور درندہ گوشت کھا تا ہے تو دونوں کا مزاج درست رہتا ہے اور جب چوپا پیگوشت کھا تاہے اور درندہ گھاس، تو دونوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اسی طرح جب انسان ایسے کام کرتا ہے جن کی روح بارگاہ خداوندی میں عاجزی، پاکی، عالی ظرفی اور عدالت ہوتی ہے تو اس کا ملکوتی مزاج درست رہتا ہے اور جب وہ ایسے کام کرتا ہے جن کی روح مذکورہ اعمال کی ضد ہوتی ہے تو اس کا ملکوتی مزاج گرٹر جاتا ہے۔ پھر جب وہ بدن کے بوجھ سے ہلکا ہوجاتا ہے یعنی مرجاتا ہے تواس کومناسب ہونے اور نامناسب ہونے کا حساس ہونے لگتا ہے، جیسے (سُن کرنے والی دواء کا اثر ختم ہونے کے بعد) ہم میں سے ہرشخص جلنے کی تکلیف محسوس کرنے لگتا ہے۔

تصحیح: لجناب الحق: مطبوع شخول میں بجناب الحق تھا، تھے مخطوط کرا چی سے کی ہے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# دوسری وجہ: مجازات ملاً اعلی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے

جس طرح فرما نبردار،خدمت گزاراولا د کی خوش حالی ماں باپ کی دعا وَں کاثمرہ ہوتی ہےاورنا فرمان، نا ہنجاراولا د کی تنگ حالی اور پریشان بالی، ماں باپ کی آ ہوں کا اثر ہوتی ہے،اسی طرح جزاء وسزا کا ایک سبب ملأاعلی کی دعا ئیں اور لعنتیں بھی ہیں۔

اس کی تفصیل بیہ ہے کہ ملاً اعلی کا تعلق انسانوں سے بالکل ایبا ہے جبیبا ہمارے تُو ی ادرا کیہ (عقل وَہم) کا ہم سے ہے، اگر ہمارا پاؤں چنگاری یا برف کے ٹکڑے پر پڑتا ہے تو دماغ میں امانت رکھے ہوئے قوی ادرا کیہ، اس کا فوراً ادراک کر لیتے ہیں۔ ادراک کر لیتے ہیں۔

اس کی مزید تفصیل میہ ہے کہ کی طبعی کے بارے میں منا خرین کا مذہب میہ ہے کہ وہ خارج میں نہیں پائی جاتی ، نہ متنقلاً اور نہ اپنے افراد کے شمن میں ، خارج میں صرف کلی طبعی کے افراد پائے جاتے ہیں ، اور اسی کومجازاً کلی طبعی کا پایا جانا کہہ دیتے ہیں (دلیل کے لئے مفتاح التہدیب ۹۰۰ دیکھیں)

مگر عالم ملکوت میں تمام انواع پائی جاتی ہیں، نوع انسانی کی صورت بھی وہاں متحقق ہے، جس کو'' انسان اکبر'' کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہر بانی نے اس صورت نوعیہ کے لئے خدام پیدا کئے ہیں، اوروہ ملائکہ ہیں، کیونکہ جس طرح انسان قوی ادرا کیہ (عقل وفہم ) کے بغیر سنور نہیں سکتا، اسی طرح ملائکہ کے بغیر بھی اس کی گاڑی نہیں چل سکتی۔

غرض جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو وہ خدام اس کا ادراک کر لیتے ہیں اورخوش ہوتے ہیں، اور جب برا کام کرتا ہے تو اس کا بھی ادراک کرتے ہیں اور باخوش ہوتے ہیں، پھراس خوشی اور ناخوش کی لہریں چلتی ہیں اور اس عامل کے دل میں سے اس کے دل میں بہجت وسروریا وحشت ونفرت پیدا ہوتی ہے، بہی اعمال کی جزاؤ سزا ہے، اسی طرح وہ لہریں ملائسافل کے دلوں میں بھی حلول کرتی ہیں یا بعض لوگوں کے دلوں میں اترتی ہیں اور وہ الہام بن جاتی ہیں کہ وہ حضرات اس عمل کرنے والے سے محبت کریں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں یا اس سے نفرت و بغض رکھیں

اوراس کے ساتھ براسلوک کریں۔

اور پہ بات ایک مثال سے بیجھئے:اگر ہمارا پیرکسی چنگاری پر پڑتا ہے تو ہمار ہے قوی ادرا کیہ جلنے کا احساس کرتے ہیں، پھر دماغ سے لہریں اٹھتی ہیں اور دل میں پہنچتی ہیں تو دل ملول ہوتا ہے اور طبیعت میں پہنچتی ہیں تو آدمی فکر مند ہوجا تا ہے اسی طرح فر شتے بھی ہم یراثر انداز ہوتے ہیں۔

اور ہمارے ادرا کات واحساسات کی اثر اندازی کی تفصیل ہے ہے کہ جب کسی شخص کو کسی تکلیف یارسوائی کا لیفین ہوجاتا ہے ہوتواس کے شانے کا گوشت کیکیا نے لگتا ہے ، رنگ پیلا پڑجاتا ہے ، بدن کمزور ہوجاتا ہے اور بھی آدمی نامر دہوجاتا ہے ، اس کا پیشاب سرخ ہوجاتا ہے اور بھی وہ پیشاب کردیتا ہے یا استخافطا ہوجاتا ہے ، یہ سب قوی ادرا کیہ کے طبیعت پر مرتب ہونے والے اثرات ہیں ، قوی طبیعت کودی کرتے ہیں اور طبیعت اس کی تعمیل کرتی ہے اور قوی طبیعت پر غالب ہوتے ہیں اس کے طبیعت متا ثر ہوتی ہے۔

اسی طرح جوملائکہ انسان اکبر کی خدمت کے لئے ما مور ہیں ، ان کی طرف سے بھی فطری الہامات اور طبعی تغیرات انسانوں پر پاملاً سافل پر شکیتے ہیں ، کیونکہ افراد انسان بمنز لی طبیعت ہیں اور ملائکہ بمنز لی تو کی ادرا کیہ کے ہیں اور تو کی ادرا کیہ کے اثرات طبیعت پرلامحالہ پڑتے ہیں۔

اور جس طرح بہ اہریں پنچ کی طرف اترتی ہیں ان کا ایک رنگ عالم بالا کی طرف بھی چڑھتا ہے اور وہ حظیرۃ القدس میں پہنچ کررحمت ورضا یا غضب ولعن کا سبب بنتا ہے، جیسے آگ سے پانی کا قرب اس میں گرم ہونے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور قیاس میں صغری کبری نتیجہ کو تیار کرتے ہیں اور دعا یعنی خوب گڑگڑا کر اللہ سے مانگنا قبولیت کو تیار کرتا ہے، اس طرح جبروت میں نئی صورت حال پیدا ہوتی ہے مثلاً بندے کے ناجائز کا موں سے خدا ناراض ہوتے ہیں، پھر جب بندہ تو بہ کر لیتا ہے تو وہ ناراضگی ختم ہوجاتی ہے اسی طرح بندوں کے اچھے اطوار سے اللہ تعالی مہر بان ہوتے ہیں، پھر جب بندہ تو بہ کر لیتا ہے تو وہ ناراضگی ختم ہوجاتی ہے اسی طرح بندوں کے اچھے اطوار سے اللہ تعالی مہر بان ہوتے ہیں، پھر جب بندہ تو اللہ تعالی سی آر شاد باری تعالی ہے:
جب لوگ اپنے احوال بدل لیتے ہیں تو وہ رحمت قمت سے بدل جاتی ہے سورۃ الرعد آیت اا میں ارشاد باری تعالی ہے:
''بیشک اللہ تعالی کسی قوم کی (اچھی) حالت میں تبدیلی نہیں کرتے جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی (اچھی) حالت کو بدل نہیں دیتے۔''

اور مضمون بالا کے دلائل وہ تمام روایات ہیں جن میں آنحضور مِیالیٰ اِیکیائی نے اطلاع دی ہے کہ فرشتے انسانوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالی فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہتم نے میرے بندوں کوئس حال میں چھوڑا؟ اور دن کے اعمال رات کے اعمال شروع ہونے سے پہلے ہی بارگاہ خداوندی میں پیش کردئے جاتے ہیں۔ ان تمام روایات میں آنحضور مِیالیٰ اِیکیائی نے مضمون سمجھایا ہے کہ انسانوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کی اس بجلی کے درمیان جوحظیرۃ القدس کے بیچ میں قائم ہے، فرشتوں کی ایک قشم کی وساطت پائی جاتی ہے۔

وثانيها: جِهةُ الملأ الأعلى: فكما أن الواحد منا، له قُوى إدراكيةٌ، مُوْدَعَةٌ في الدماغ، يُحِسُّ بها ماوقعت عليه قدمُه: من جَمْرة أو ثَلْجَة، فكذلك لصورة الإنسان المتمثلة في الملكوت خدامٌ من الملائكة، أو جدها عنايةُ الحق بنوع الإنسان، لأن نوع الإنسان لايصلُح إلا بهم، كما أن الواحد منالا يصلح إلا بالقُوى الإدراكية.

فكلما فعل فرد من أفراد الإنسان فعلاً مُنْجِيًا، خرجت من تلك الملائكة أشِعَةُ بَهْجَةٍ وسرور؛ وكلما فعل فعلا مُهْلِكًا، خرجت منها أشعةُ نفرةٍ وبُغْضٍ؛ فَحَلَّت تلك الأشعةُ في نفس هذا الفرد، فأورثت بهجةً أو وحشة؛ أو في نفوس بعض الملائكة، أو بعض الناس، فانعقد الإلهامُ أن يُحِبُّوه ويُحسنوا إليه، أو يُبغضوه ويُسيئوا إليه؛ شِبْهَ ما نرى من أن أحدنا إذا وقعت رِجلُه على جمرة، أَحَسَّت قواه الإدراكية بألم الاحتراق، ثم خرجت منها أشِعَّةُ، تُؤَثِّرُ في القلب فَيحْزَنُ، وفي الطبع فَيحُمُّ.

وتأثير أولئك الملائكة فينا يَشْبَهُ بتأثير الإدراكات في أبداننا؛ فكما أن الواحد منا قد يتوقَّع ألممًا أو ذُلَّا، فَتَرْتَعِدُ فَرَائصُه، ويَصْفَرُّ لونُه، ويَضْعُف جسدُه، وربما تسقط شهوتُه، ويَحْمَرُ بولُه، وربما بال أو خَرِئ من شدةِ الحوف؛ فهذا كلُه تأثير القُوى الإدراكية في الطبيعة، ووَحْيُها إليها، وقَهْرُها عليها، فكذلك الملائكةُ الموكَّلَةُ ببني آدم، يترشح منها عليهم، وعلى نفوس الملائكة السفلية، إلهاماتُ جبلية، وإحالات طبيعية؛ وأفرادُ الإنسان كلُها بمنزلة القوى الإدراكية لهم.

وكما تهبطُ تلك الأشِعَّةُ إلى السفل، فكذلك يَضْعَدُ إلى حظيرة القدس منها لونٌ، يُعِدُّ لفيضانِ هيئةٍ، تُسمى بالرحمة والرضا،أو الغضب واللعن، مِثْلُ إِعْدادِ مجاورةِ النارِ الماءَ لِتَسْخِينه، وإعدادِ المقدِّمات للنتيجة، وإعدادِ الدعاء للإجابة، فَيَتَحَقَّق التجَدُّدُفي الجبروت من هذا الوجه، فيكون غضبٌ ثم توبة، ويكون رحمةٌ ثم نقمةقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله لاَيُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بأَنْفُسِهمْ ﴾

وقد أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: أن الملائكة ترفع أعمال بنى آدم إلى الله تعالى، وأن الله يسألهم: كيف تركتم عبادى؟ وأن عمل النهار يُرفع إليه قبل عمل الليل؛ يُنبَّهُ صلى الله على ضربٍ من تَوسُّطِ الملائكة بين بنى آدم وبين نور الله القائم وَسُطَ حظيرة القُدْس.

تر جمہ: اوران میں سے دوسری وجہ: ملا اعلی کی جہت ہے، پس جس طرح ہم میں سے ہڑض کے لئے ادراک کرنے والی صلاحیتیں ہیں، جود ماغ میں امانت رکھی ہوئی ہیں، جن کے ذریعہ آ دمی اس چنگاری یا برف کے گلڑے کو محسوس کر لیتا ہے جس پراس کا پیر پڑتا ہے، پس اسی طرح نوع انسانی کی اس صورت کے لئے جوفر شتوں کی دنیا میں پائی جاتی ہے، فرشتوں میں سے خدام ہیں، جن کونوع انسانی پر اللہ کی مہر بانی نے پیدا کیا ہے، کیونکہ نوع انسانی ان کے بغیر سنورنہیں سکتی، جس طرح ہم میں سے کوئی شخص ادراک کرنے والی صلاحیتوں کے بغیر سنورنہیں سکتا۔

پس جب بھی انسان کا کوئی فر دکوئی نجات بخش کام کرتا ہے تو ان فرشتوں سے بہجت وسرور کی لہریں نگلتی ہیں، وجب بھی وہ تباہ کن کام کرتا ہے تو ان سے نفرت و بغض کی شعا کیں نگلتی ہیں، پھروہ شعا کیں اس فر دے دل میں اترتی ہیں، پس وہ بہجت یا وحشت پیدا کرتی ہیں یا وہ بعض فرشتوں کے دلوں میں یا بعض لوگوں کے دلوں میں اترتی ہیں پس وہ الہام بن جاتی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ میں اور اس کے ساتھ نیک سلوک کریں یا وہ اس سے بغض رکھیں اور اس کے ساتھ براسلوک کریں یا وہ اس سے بغض رکھیں اور اس کے ساتھ براسلوک کریں ہو ہات اس صورت حال کے مانند ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کا پاؤں جب کسی چنگاری پر پڑتا ہے تو اس کے تو ی ادرا کیہ جلنے کی تکلیف کا حساس کرتے ہیں، پھران قوی سے لہریں نگلتی ہیں جو قلب پر اثر انداز ہوتی ہیں، چنانچے و ممگین ہو جاتا ہے، یا طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہیں تو وہ میں پڑجاتا ہے۔

اوران فرشتوں کی ہم میں اثر اندازی مشابہ ہے ہمارے ادراکات کی تا ثیر کے ہمارے بدنوں میں ، پس جس طرح ہم میں سے کسی شخص کو کسی تکلیف یارسوائی کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے تو اس کے شانے کا گوشت لرزنے لگتا ہے ، اس کا رنگ پیلا پڑجا تا ہے ، اس کا جسم کمزور ہوجا تا ہے ، اور بھی اور بھی اور بھی اس کا بیشا ب لال ہوجا تا ہے ، اور بھی اس کا بیشا ب نکل جا تا ہے یا شدت خوف سے استنجاء خطا ہوجا تا ہے ، پس بیتمام طبیعت میں قوی ادراکیہ کی تا ثیر ہے اور قوی کی وقی ہے طبیعت کی طرف ، اور قوی کا فل ہے جا تا ہے باس اس طرح جوفر شتے انسانوں پر ما مور ہیں ، اُن سے انسانوں پر یا ملائسافل پر فطری الہامات اور طبعی تغیرات ٹیکتے ہیں ۔ اور انسان کے تمام افراد بمزلہ قوی طبیعیہ کے ہیں ان فرشتوں کے لئے ، اور وہ فرشتے بمزلہ قوی ادراکیہ کے ہیں انسانوں کے لئے (اور قوی ادراکیہ کے اثرات لامحالہ قوی طبیعیہ پر پڑتے ہیں)

اوروہ شعائیں جس طرح نیچی کی طرف اترتی ہیں،ان کا ایک رنگ حظیرۃ القدس کی طرف چڑھتا ہے، جوکسی حالت کے فیضان کو تیار کرتا ہے، وہ حالت رحمت وخوشنودی کہلاتی ہے، یاغضب ولعنت کہلاتی ہے، جیسے آگ کا پڑوس پانی کو گرم ہونے کے لئے تیار کرتا ہے اور مقد مات (صغری، کبری) نتیجہ کو تیار کرتے ہیں اور دعا قبولیت کو تیار کرتی ہے، پس اس طور سے جبروت میں تجدد وقتی ہوتا ہے، پس ناراضگی پائی جاتی ہے پھر تو بداور مہر بانی پائی جاتی ہے پھر سزا،اللہ پاک کا ارشاد ہے: '' واقعۃ اللہ تعالی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے، جب تک لوگ خودا پنی حالت نہ بدل لیں'

اور نبی کریم طال فاتیا نے بہت سی حدیثوں میں خبر دی ہے کہ فرشتے انسانوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے

ہیں، اور پیکہ اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتے ہیں کہتم نے میرے بندوں کوئس حال میں چھوڑا؟ اور پیکہ دن کاعمل رات کے مل سے پہلے بارگاہ خداوندی میں پیش کردیا جاتا ہے(ان روایات میں) آنخضور ﷺ ملائکہ کے ایک قسم کے توسط پر تنبیہ فرمار ہے ہیں، انسانوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے اس نور کے درمیان جوحظیرۃ القدس کے درمیان میں قائم ہے۔

#### غات:

الجهة: جانب، وه گوشة جس كى جانب توجى جائى ، جمع جهات ..... كسس (ش) حَسَّا وا َحَسسَّ الشيئ وبالشيئ : معلوم كرنا ..... الشُعاع ، آفتاب كى كرن جمع أَشِعَة وشُعَعٌ وَشِعَاعٌ ..... بَهِجَ (س) به: خوش بونا ..... حَلَّ (نض) حُلولاً: نازل بونا، الرّنا ..... حَمَّ الأمرُ فلاناً : غم ميں وُالنا ..... تَوقَّع الأمرَ : حاصل بونے كى اميدلگانا أى ينتظر وقوعها، ويعلمه بالوقوع قطعًا ..... إِنْ تعد : كا نينا ، حركت كرنا ..... الفرائص مفرد الفريصة : پهلواور موند هے يا پتان اور موند هے كورميان كا گوشت ، جوخوف كونت أَجِهن كَانا هے ..... خور عَن (س) خور اً و خوراء قً : پائخانه كرنا ..... نقمَ (ض) وَنقِمَ (س) نقُمًا: برزادينا ...

### تشریخ:

- (۱) فیکون غضب النج میں کانتامہہے۔اور قوی ادرا کیہ سے مرادعقل وفہم اور نطق وکلام وغیرہ صلاحیتیں ہیں اور قوی طبیعت بھی کہتے ہیں۔
  - (۲) تجدد کے معنی ہیں نیا ہونا ، اور تحقق کے معنی ہیں پایا جانا ، اس عبارت میں ایک سوال کا جواب ہے:

سوال: رحمت وغضب الله تعالى كى قديم صفات بين، ان مين تبديلى كيسے ہوتى ہے؟ يعنى پہلے رحمت تھى پھر قمت ہوگئ، پہلے غضب تھا پھر تو بہ بن گئ؟ ايك آ دمى مرحوم تھا پھر مغضوب ہوگيا، و كى ذلك المعكس، ية تبديلى صفات قديمه مين كيؤكر ہوتى ہے؟

جواب: یہالوان کی تبدیلی ہے، صفات میں تبدیلی نہیں، بالفاظ دیگر یہ تعلقات میں تجدد ہے۔ صفات تو قدیمہ ہیں جیسے اللہ خالق ورازق ازل سے ہیں، مگرزید کے پیدا ہونے کا جب وقت آئے گا تواس کے خالق ہوں گے، پھراس کو روزی پہنچا ئیں گے تواس کے لئے رزاق ہوں گے۔ یہ تعلق حادث ہے اور صفات فی نفسہا از لی ہیں۔

(۳) عرضِ اعمال کی روایات کے لئے دیکھئے مشکوۃ صدیث ۳۰-۵و۲۰۵۱اور کیف تسر کتم عبادی؟ کی روایت بخاری شریف کتاب بدء المخلق باب (۵) میں ہے اور یسو فع إلیه عمل اللیل ،النج مسلم، نسائی، ابن ماجد اور منداحد ۲۹۵:۳۵ وا ۴۰۰ و ۴۰۵ میں ہے۔

تصحیح: (۱) فکما أن الواحد منا، له قوی إدراکیة میں مِنّا کے بجائے منهاتھا(۲) لصورة الإنسان مطبوعہ نسخ میں بصورة الإنسان تھا(۳) إحالاتُ مطبوع نسخ میں حالات تھا(۳) و هذه الملائكة بمنزلة القوى الإدراكية لهم ك شروع میں و هذه الملائكة مطبوع نسخ میں نہیں ہے(۵) يَشْبَه بتأثير الإدراكات اصل میں شَبِیّةٌ إلى تھا(۲) أو العضب واللعن مطبوع میں أو کے بجائے واوتھا \_\_\_ يتمام اصلاحات مخطوط كرا چى سے كى گئى ہیں۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# تیسری وجہ: مجازات شریعت منز ً له کی وجہ سے بھی ہوتی ہے

مختلف شریعتیں جومختلف زمانوں میں نازل کی گئی ہیں، وہ بھی جزاؤسزا کا ایک سبب ہیں۔اوراس مضمون کو سیجھنے کے لئے پہلے ایک مثال پیش ہے آپ کے اس ادارہ میں اس وقت دو قانون ہیں (۱) جو طالب علم پندرہ دن سل غیر حاضر رہے گااس کا نام کاٹ دیا جائے گا یعنی داخلہ ختم کر دیا جائے گا(۲) جس کی پورے سال کسی سبق میں کوئی غیر حاضری نہ ہوگی،اس کو سورو بے نقد انعام دیا جائے گا۔

ید دونوں قانون پہلے نہیں تھے، اب حالات کے تقاضے سے یہ قوانین بنائے گئے ہیں، پہلے کوئی بھی طالب علم بغیر عذر کے سبق سے غیر حاضر نہیں رہتا تھا، کیونکہ وہ پڑھنے کے جذبہ سے آتا تھا مگر اب صورت حال وہ نہیں رہی تو ترغیب وتر ہیب کے لئے مذکورہ قوانین بنائے گئے ہیں، اب جبکہ یہ دونوں قانون بن گئے توان کی وجہ سے جزاؤسزا ہوگی، ۱۵ دن کی غیر حاضری پر دفتر تعلیمات داخلہ تم کرسکتا ہے، کسی کواعتر اض یااحتجاج کاحق نہ ہوگا، اور حاضر باش انعام کا مستحق ہوگا اور وہ ایسے جس کرسکتا ہے۔ اور دوراول میں جبکہ یہ توانین نہیں تھے، نہ جزائے تھی نہ برزا۔

اسی طرح آ دم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح جائزتھا، کیونکہ اس وقت بہن کے علاوہ کوئی عورت نہیں تھی، بعد کی شریعت میں بہن سے نکاح حرام ہو گیا۔اسی طرح یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تحیہ جائزتھا، ہماری شریعت میں حرام ہو گیا۔اسی طرح یوسف علیہ السلام کی شریعت میں اور اس کو جلا شریعت میں حرام ہے اور بنی اسرائیل کی شریعت میں غنیمت حلال نہیں تھی، آ سمان سے سفید آگ آتی تھی، اور اس کو جلا ڈالتی تھی، اب ہماری شریعت میں غنیمت حلال ہے۔

غرض مختلف زمانوں میں ، اُن زمانوں کے تقاضوں کے مطابق جوشر یعتیں یعنی احکام وقوانین نازل کئے گئے ہیں ان پڑمل درآ مدضروری ہے ، اس کی تعمیل باعث اجراور خلاف ورزی باعث عقاب ہے ، اگریہ بات سلیم نہ کی جائے تو قوانین بے فائدہ ہوکررہ جائیں گے۔شرائع منزلہ کے سبب مجازات ہونے کا یہی مطلب ہے۔

رہی یہ بات کہ مختلف زمانوں میں جومختلف شریعتیں نازل کی جاتی ہیں،اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ شاہ صاحب اس کی صورت بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح علویات کے سفلیات پر اثرات پڑتے ہیں بعنی جب ستاروں کی خاص تو جہات ہوتی ہیں تو اُن سے ایک روحانیت یعنی ایک غیر مادی چیز وجود میں آتی ہے، جومختلف ستاروں کی صلاحیتوں کا آتی ہے، جومختلف ستاروں کی صلاحیتوں کا آمیزہ ہوتی ہے، پھر فلک کا ڈاکیہ یعنی چانداس روحانیت کوزمین کی طرف فنقل کرتا ہے تو عالم زیریں کی چیزیں اس سے متاثر ہوتی ہیں یعنی زمینی مخلوقات کے جذبات اور ارادے اس روحانیت کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔

اسی طرح جو خض اللہ کے معاملات کاعلم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جب ایک خاص وفت آتا ہے، جس کو قرآن کریم
میں '' مبارک رات '' کہا گیا ہے اور جس میں ہر دانشمندانہ معاملہ طے کیا جاتا ہے، اس رات میں فرشتوں کی دنیا میں ایک
خاص روحانیت وجود میں آتی ہے، جو نوع انسانی کے احکام اور اس وفت کے نقاضوں سے مرکب ہوتی ہے، چر وہ
روحانیت الہم مین کریعنی وحی کے ذریع ملکوت سے زمین پر اترتی ہے۔ اُس زمانہ میں جوسب سے زیادہ ذبین اور سھرا
مخص ہوتا ہے اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور اس کے توسط سے وہ احکام دوسر کے درجہ ذبین لوگوں تک پہنچتے ہیں، وہ
مخص ہوتا ہے اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور اس کے توسط سے وہ احکام طور پر لوگوں کے دلوں میں بیبات ڈالی جاتی ہے کہ وہ
اس سے پہلے اس دین و شریعت کو قبول کرتے ہیں، پھر عام طور پر لوگوں کے دلوں میں بیبات ڈالی جاتی ہے کہ وہ
اس دین کو لیند کریں اور اس کو قبول کریں ۔ پس لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگتے ہیں اور اس دین کے انسار
کوقوت پہنچائی جاتی ہے اور خالفین کو رسوا سیوں سے دوچار کیا جاتا ہے، نیز ملاسا فل کو بھی الہمام کیا جاتا ہے کہ اس دین کی
تابعد اری کرنے والوں کے ساتھ اچھا ہر تا کو کریں اور نافر مانوں کے ساتھ برامعا ملہ کریں ۔ پھر ملائما فل کے انوار کا ایک
رنگ ملاً اعلی کی طرف چڑھتا ہے اور حظیر ہ القدس میں پہنچتا ہے، تو دہاں خوشنودی اور ناراضگی حقق ہوتی ہے۔ جن سے
اللہ پاک خوش ہوتے ہیں ان کو جز آئے خیر عطافر ماتے ہیں اور جن کے اعمال سے ناراض ہوتے ہیں ان کو مزاد ہیے
ہیں ۔ اس طرح شرائع منزلہ جز اؤ سزا کا سبب بن جاتی ہیں۔

وثالثها: مقتضى الشريعة المكتوبة عليهم: فكما يَعْرِف المنجّمُ: أن الكواكب إذا كان لها نظر من النظرات، حصلت روحانية ممتزِجة من قُواها، متمشّلة في جزء من الفلك؛ فإذا نَقلَهَا إلى الأرض ناقلُ أحكام الفلكيات، أعنى القمر، انقلبت خواطِرُهم حسب تلك الروحانية. فكذلك يعرف العارف بالله: أنه إذا جاء وقت من الأوقات \_\_\_ يُسمى في الشرع بالليلة المباركة، التي فيها يُفْرَقُ كُلُّ أمر حكيم \_\_ حصلت روحانية في الملكوت، ممتزجة من أحكام نوع الإنسان، ومقتضى هذا الوقت، يترشح من هنالك إلهامات على أذكى خلق الله يومئذ، وعلى نفوسٍ تَلِيْهِ في الذكاء بواسطته، ثم يُلهم سائرُ الناس قبولَ تلك الإلهاماتِ، واستحسانها، ويُخذَذ أم معانِدُها، وتُلْهَمُ الملائكةُ السفليةُ الإحسانَ لِمُطِيْعِهَا، والإساءة إلى عاصيها، ثم يصعَد منها لونٌ إلى الملأ الأعلى وحظيرة القدس، فيحصل هنالك رضًا وسُخط.

ترجمہ: ان میں سے تیسری وجہ: اُس شریعت کا تقاضا ہے جوان پرفرض کی گئی ہے، پس جس طرح علم نجوم کوجانے والا جانتا ہے کہ جب ستاروں کے لئے تو جہات میں سے کوئی (مخصوص) توجہ ہوتی ہے لئے تو ایک روحانی چیز وجود میں آتی ہے، جوان ستاروں کی صلاحیتوں کا آمیزہ ہوتی ہے، جوفلک کے سی حصہ میں پائی جاتی ہے، پس جب اس روحانیت کو زمین کی طرف منتقل کرتا ہے فلکیات کے احکام کو نتقل کرنے والا یعنی چاند، تو لوگوں کے ارادے اس روحانیت کے مطابق میلٹ جاتے ہیں۔

پس اسی طرح اللہ کے معاملات کو جانے والا، جانتا ہے کہ جب اوقات میں سے کوئی خاص وقت آتا ہے۔۔۔۔ جو شریعت کی اصطلاح میں ' شہب مبارک' کہلاتا ہے، جس میں ہر وانشمندا نہ معاملہ طے کیا جاتا ہے۔۔۔۔ تو فرشتوں کی دنیا میں ایک روحانی چیز وجود میں آتی ہے، جونوع انسانی کے احکام کا اور اس وقت کے تقاضے کا آمیزہ ہوتی ہے ( یعنی اس میں دونوں باتوں کا لحاظ ہوتا ہے ) ( پھر ) وہاں سے الہامات مترشح ہوتے ہیں، اس زمانہ میں اللہ کی خلقت میں سب سے زیادہ ذہین شخص پر، اور اس کے واسط سے دوسرے ایسے لوگوں پر جو ذہانت میں اس کے لگ بھگ ہوتے ہیں، پھر دوسرے ایسے لوگوں پر جو ذہانت میں اس کے لگ بھگ ہوتے ہیں، پھر دوسرے لوگ الہام کئے جاتے ہیں، ان الہامات کا مددگار تا سُد کیا جاتے ہیں اُن الہامات کی اطاعت کرنے والوں جاتا ہے اور اس کا خاف رسوا کیا جاتا ہے، اور نجلے فرشتے الہام کئے جاتے ہیں اُن الہامات کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ سے ساتھ کر نے کا، پھر ان ملائکہ سے ایک رنگ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور ان کی نافر مانی کرنے والوں کے ساتھ برابرتا وکرنے کا، پھر ان ملائکہ سے ایک رنگ جاتے ہیں اُن الہامات کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور ان کی نافر مانی کرنے والوں کے ساتھ وجود میں آتی ہے۔

لغات: امتزج به: ملنا..... ذَكِيَ يَذْكِي ذَكَاءً: تيز خاطر هونا ،صفت ذَكِيٌّ جَمْع أذكياء ..... تَمَثَّل الشيئ : تصور هونا يعنى تصور كردج مين پاياجانا ،نفس الامر مين پاياجانا ..... قوله: يترشَّح سے پہلے ف مقدر ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

# چوتھی وجہ: مجازات تعلیمات ِانبیاء کی وجہ سے بھی ہوتی ہے

مضمون بھی پہلے ایک مثال ہے آسان طریقہ پرسمجھ لیں ،نصاب میں دوشم کی کتابیں ہیں:

- (۱) مطالعہ کی کتابیں: طلبہ ان کتابوں کا اساتذہ کی گرانی اور راہ نمائی میں مطالعہ کرتے ہیں، باقاعدہ وہ کتابیں پڑھائی نہیں جاتیں۔
- (۲) درس کی کتابیں:جو با قاعدہ پڑھائی جاتی ہیں،اسا تذہ النکے دقائق حل کرتے ہیں اور لفظ لفظ سمجھاتے ہیں۔ له نظراور قران مترادف لفظ ہیں اور یعلم نجوم کی اصطلاحیں ہیں، جب دوستار کے سی ایک برج میں ایک درجہ میں اکھا ہوتے ہیں تو اس کو قر ان اور نظر کہتے ہیں مزید تفصیل دستور العلماء ۳۲:۳۲ میں ہے ۱۲

امتحان دونوں قسم کی کتابوں کا ہوتا ہے گراول کا پرچہ آسان بنایاجا تا ہے اور جوابات کی جائج بھی نرم کی جاتی ہے اور دوسری قسم کی کتابوں کا پرچہ بھی تخت بنایا جاتا ہے اور جائچ بھی کس کر کی جاتی ہے۔ نیز اول کے نمبرات ترغیبی ہوتے ہیں اور دوم کے بنیادی ،ان پرتر قی اور تنزل کا مدار ہوتا ہے ، کیونکہ جو طالب علم اتن محنت اور دلسوزی سے پڑھائی ہوئی کتاب کو بھی یادنہ کرے اور فیل ہوجائے ،اس کی سزا تنزل کے سواکیا ہوسکتی ہے؟!

اسی طرح جب کسی قوم پراللہ تعالی کی مہر بانی میذول ہوتی ہے،اللہ تعالی کواس کے ساتھ خیر منظور ہوتی ہے اور اس قوم کی طرف نبی مبعوث کئے جاتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کو خیر سے قریب کریں،اور نبی کی اطاعت ان پر فرض کی جاتی ہے تو جوعلوم وجی کے ذریعہ اس نبی کودئے جاتے ہیں تا کہ ان کے ذریعہ نبی قوم کی اصلاح کرے، وہ علوم شخص و متعین ہوجاتے ہیں، نبی کی توجہ بحت اور دعا ئیں ان علوم کے ساتھ مل جاتی ہیں،اللہ کی نصرت کا فیصلہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوجا تا ہے ہیں، نبی کی توجہ بحت اور دعا ئیں ان علوم کو جاتے ہیں اب جولوگ ان علوم کو حاصل کرتے ہیں،ان پر ممل پیرا ہوتے ہیں وہ دونوں جہاں میں کا میاب ہوتے ہیں اور جواعراض کرتے ہیں وہ اپنی قسمت کوروتے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ تعالی نے ان کی ہدایات کا ہر شم کا سامان کر دیا، نبی کو بھیجا، اس پر علوم نازل کئے، پھر نبی نے بھی محنت کرنے میں کسر نہ چھوڑی، اب بھی جولوگ توجہ نہ کریں، اُن نا ہمجاروں کو سرامانی ہی جا ہے ،اس طرح تعلیمات انبیاء بھی مجازات کا سبب بن جاتی ہیں۔

ورابعها: أن النبى إذا بُعث فى الناس، وأراد الله تعالى بِبَعْثَتِهِ لُطْفًا بهم، وتقريبًا لهم إلى الخير، وأوجب طاعته عليهم، صار العلمُ الذى يُوحى إليه متشخَّصا متمثَّلا، وامْتزَ جَ بهمَّةِ هذا النبى ودعائه، وقضاءِ الله تعالى بالنصر له، فَتَأ كَّدَ وَتَحَقَّقَ.

تر جمہ: اوران میں سے چوشی وجہ یہ ہے کہ جب پنیمبرلوگوں میں معبوث کئے جاتے ہیں اور اللہ تعالی نبی کی بعثت کے ذریعہلوگوں پر مہر بانی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بھلائی سے قریب کرنا چاہتے ہیں اور نبی کی اطاعت لوگوں پر واجب کرتے ہیں تو وہ علم جو نبی کی طرف وجی کیا گیا ہے شخص ہوکر موجود ہوجا تا ہے اور وہ علم مل جاتا ہے اس نبی کی پوری توجہ کے ساتھ اور اس علم کے لئے اللہ تعالی کی نصرت کے فیصلہ کے ساتھ تو وہ علم مؤکد (پختہ) اور مختق ہوجا تا ہے۔

#### لغات:

متشخَّصَا (اسم مفعول) تَشَخَّصَ: متعین ہونا ، ممیّز ہونا .....متمثَّلاً (اسم مفعول) تمثل الشیئ: تصور ہونا ، نفس الا مرمیں پایا جانا .....هِ هِمَّدُّ: پوری توجه، بیشاه صاحب کی خاص اصطلاح ہے..... تأ گَدَ ( فعل ماضی ) تأگَدَ وَ تَوَگَدَ: مضبوط ہونا ، ثابت ہونا ..... تَحَقَّقَ ( فعل ماضی ) تحقق الخبرُ: ثابت ہونا۔

# مجازات کی چاروں وجوہ کے احکام

اس باب میں زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ مجازات، تکلیف شرعی کا مقتضی ہے یعنی انسان چونکہ احکام شرعیہ کا مکلّف ہے اس لئے جزاؤسر اضروری ہے۔اوراوپر جومجازات کی چاروجوہ بیان کی گئی ہیں،ان میں سے سوم و چہارم کو بیان کرنااصل مقصود ہے۔اول ودوم کا بیان تکمیل بحث کے لئے ہے۔اب ذیل میں چاروں وجوہ کے احکام بیان کئے جاتے ہیں۔ مجازات کی پہلی دوصور توں کے بارے میں چار باتیں یا در کھنی چاہئیں:

- ہجازات کی پہلی دوصورتیں فطری ہیں یعنی صورت نوعیہ کے اقتضاء سے، اور ملاً اعلی کی جہت سے، مجازات انسان کی فطرت میں داخل ہے اور فطری امور بدلانہیں کرتے ،اس لئے ان دو د جوہ سے جزاؤسز اضرور ہوگی۔
- آ پہلی دوصورتوں کی وجہ ہے مجازات ہڑ واثم کی بنیادی اور کلی باتوں میں ہوتی ہے، فروعی باتوں میں اوراحکام میں نہیں ہوتی ہے، فروعی باتوں میں اوراحکام میں نہیں ہوتی ۔ نیکی کیا ہے؟ اور گناہ کیا ہے؟ یہ بحث مبحث خامس کے شروع میں آئے گی اور نیکی کے کاموں میں اصل الاصول چار باتیں ہیں (۱) تو حید (۲) صفات آلہہ پر ایمان لا نا (۳) قضاء وقدر پر ایمان لا نا (۴) اس بات پر ایمان لا نا لا تا رہی کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ یہ تمام باتیں چونکہ فطرت انسانی میں داخل ہیں، اس لئے ان پر جزاؤ سزاضر ور ہوگی۔
- س رر واثم کی فطری با تیں دین کی بنیادی با تیں ہیں، زمانہ کی تبدیلی کا ان پرکوئی اثر نہیں پڑتا، تمام ابنیاء ان باتوں میں شفق ہیں۔ آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین طِلِیْ اَلْیَا کُلُم ہیں دین نازل ہوا ہے۔ سورة المؤمنون آیت ۵۲ میں ہے کہ: '' یہ تمہارا طریقہ ہے جو کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے' یہ بات تمام پینمبروں کو خاطب بنا کرار شاد فرمائی گئی ہے، کیس ابت ہوا کہ دین ہمیشہ اسلام ہی نازل ہوا ہے ﴿إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلاَمُ ﴾ اختلاف جو کچھ ہے وہ شریعتوں کیس ہے کہ: '' تمام انبیاء علاتی (باپ شریک) بھائی ہیں، ان کی میں ہے کہ: '' تمام انبیاء علاتی (باپ شریک) بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اوران کا باپ ایک ہے (مسلم شریف میں ہے کہ: '' تمام انبیاء علاتی (باپ شریک) بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اوران کا باپ ایک ہے (مسلم شریف، کتاب السف صائل باب فضائل عیسی علیہ السلام ج ۱۵ اس ۱۱۹ اس حدیث میں باپ سے مراددین ہے اور ماؤں سے مرادش یعتیں ہیں۔
- پہلی دووجوہ سے جزاؤسز ابعثت انبیاءاور بلوغ دعوت پرموقوف نہیں ،خواہ نبی کی دعوت پینچی ہویا نہ پنچی ہو، برواثم کی اصولی با توں میں ، جوفطری باتیں ہیں ، جزاؤسز اضرور ہوگی۔ اورمجازات کی تیسری وجہ کے بارے میں دوباتیں یا درکھنی جاہئیں :
- تیسری وجہ سے جو جزاؤسزا ہوتی ہے، وہ زمانوں کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً آدم علیہ السلام کے زمانہ میں بہن سے نکاح باعث اجرتھا، اب بیر گناہ کبیرہ ہے۔ جس امت پر تین نمازیں اور تین روز بے فرض تھے، ان کی

جزاؤسزااتنی ہی مقدار پر ہوگی اب پانچ نماز وں اور ایک ماہ کے روز وں پر جزاؤسز امرتب ہوگی۔

﴿ زمانوں کا اختلاف ہی مختلف شریعتوں کے نزول کا سبب ہے، ورنہ آغاز انسانیت کے ساتھ ہی ایک مجموعہ و آفوانین نازل کردیا جاتا ہے اوراس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی جاتی ، تو وہی شریعت قیامت تک چلتی رہتی ، مگراییا اس لئے نہیں کیا گیا کہ زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ انبیا وُرسل اس لئے نہیں کیا گیا کہ زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ انبیا وُرسل آتے رہے ، منفق علیہ حدیث میں اس کی طرف اشارہ آیا ہے (مشکوۃ کتاب الایمان ، باب الاعتصام حدیث ۱۲۸) بی حدیث آب عبارت کے ترجمہ میں پڑھیں گے۔

اور چوتھی وجہ سے جزاؤ سز ابعثت انبیاء کے بعد ہی ہوتی ہے۔ جب نبی مبعوث ہوکرلوگوں کے شبہات کھول دیتے ہیں،اور دین اچھی طرح ان کو پہنچا دیتے ہیں، پھر بھی جولوگ ایمان نہیں لاتے وہ سزا کے ستحق ہوتے ہیں۔

أما المجازاة بالوجهين الأولين ففطرة فَطَرَ الله الناس عليها، ولن تجد لفطرة الله تبديلاً؛ وليس ذلك إلا في أصول البر والإثم، وكليّاتِها دون فروعِها وحدودها؛ وهذه الفطرة هو الدين الذي لايختلف باختلاف الأعصار؛ والأنبياء كلّهم مُجْمِعون عليه، كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدةً ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ الأنبياء بنوعَلاّتٍ: أبوهم واحدٌ، وأمهَاتُهم شتى ﴿ والمؤاخذة على هذا القدر متحققة قبل بعثة الأنبياء وبعدها سواء.

وأما المجازاة بالوجه الثالث فمختلفة باختلاف الأعصار؛ وهي الحاملة على بعث الأنبياء والرسل؛ وإليها الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنما مَثَلِي ومَثَلُ ما بَعَثَنِي الله به، كمشل رجل أتى قوما، فقال: يا قوم! إنى رأيتُ الجيشَ بِعَيْنَيَّ، وإنى أنا النذيرُ العريانُ، فالنجاءَ! النجاءَ! فأطاعه طائفة من قومه، فَأَذْلَجُوا، فانطلقوا على مَهَلِهم فَنَجَوْا، وكذَّبت طائفة منهم، فأصبحوامكانهم، فَصَبَّحَهُمُ الجيشُ، فأهلكهم واجْتَاحَهُمْ، فكذلك مَثَلُ من أطاعني فاتبَع ماجئتُ به، ومَثَلُ من عصاني وكذَّب ماجئت به من الحق

وأما المجازاة بالوجه الرابع: فلا تكون إلا بعد بعثة الأنبياء، وكشف الشبهة، وصحة التبليغ ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَيَحْيىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ والله أعلم.

تر جمہ: رہی پہلی دو وجھوں سے مجازات تو وہ ایک فطری بات ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور آپ فطرت خداوندی کو ہر گزیدلتا ہوانہیں پائیں گے — اور نہیں ہے وہ یعنی پہلی دو وجھوں سے مجازات مگر بر ً واثم کی اصولی اور کلی باتوں میں ، نہ کہ ان کی جزئیات واحکام میں \_\_\_\_ اور بی فطرت ہی وہ دین ہے جوز مانوں کے اختلاف

سے مختلف نہیں ہوتااور تمام انبیاءان باتوں میں متفق ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:'' بیتمہارا یعنی سب انبیاء کا طریقہ ہے، جو کہ وہ ایک ہی بی ان کا باپ کا طریقہ ہے، جو کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے' اور آنخصور طِلاَنگائِیم کا ارشاد ہے کہ:''تمام انبیاءعلاتی بھائی ہیں، ان کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں' — اور اتنی مقدار پرمواخذہ ضرور ہونے والا ہے، بعث تبانبیاء سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بیساں طور بر۔

اوررہی تیسری وجہ سے مجازات تو وہ زمانوں کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے ۔۔۔۔ اور زمانوں کا بیاختلاف ہی بعث انبیا وُرسل کا باعث ہے۔ اور اس اختلاف اعصار کی طرف اشارہ آیا ہے اس ارشاد نبوی میں کہ:

''میری حالت اوراس دین کی حالت جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مبعوث فر مایا ہے، اس شخص جیسی ہے جوایک قوم کے پاس آیا۔ پس اس نے کہا: اے میری قوم! میں نے دشمن کا لشکراپی دونوں آ کھوں سے دیکھا ہے اور میں نگا (تھلم کھلاّ) ڈرانے والا ہوں، پس بچو! پچو! پس اس کی قوم کی ایک جماعت نے اس کی بات مان کی، سووہ را توں رات چیا، پس وہ چلے، پس وہ چلے ہیں وہ چلے ہیں وہ چلے رہے آ ہستہ آ ہستہ، پس نجات پائی انہوں نے ۔ اوران کی ایک جماعت نے جھلایا، پس انھوں نے وہیں صبح کی، پس شب خون ماراان پردشن کے لشکر نے، پس ہلاک کر دیاان کو اور جڑ مول سے اکھاڑ دیاان کو، پس بیمثال ہے اس شخص کی جس نے میری فرماں برداری کی پس اس نے بیروی کی اس دین کی جس کو میں لے کر آیا ہوں، اور بیمثال ہے اس شخص کی جس نے میری نافر مانی کی ، اور اس دین حق کو چھٹلایا جس کو میں لیکر آیا ہوں' (یعنی جب زمانہ بدلا اور اس خصور علی تھی ہوئی تو اللہ تعالی نے آنخصور علی تھی ہوئی ہوئی میں کے بعد اور شبہات کھولئے کے بعد اور آئے والے خطرہ سے واقف کریں) بعد ہی ہوئی ہوئی ہوئی اور ادرہ ہونا ہے وہ دلیل چہنچنے کے بعد اور جس کو زندہ (ہدایت یافتہ) ہونا ہے، وہ دلیل چہنچنے کے بعد برباد ہو، اور جس کو زندہ (ہدایت یافتہ) ہونا ہے، وہ دلیل چہنچنے کے بعد برباد ہو، اور جس کو زندہ (ہدایت یافتہ) ہونا ہے، وہ دلیل چہنچنے کے بعد برباد ہو، اور جس کو زندہ (ہدایت یافتہ) ہونا ہے، وہ دلیل چہنچنے کے بعد برباد ہو، اور جس کو زندہ (ہدایت یافتہ) ہونا ہے، وہ دلیل چہنچنے کے بعد برباد ہو، اور جس کو زندہ (ہدایت یافتہ) ہونا ہے، وہ دلیل چہنچنے کے بعد برباد ہو، اور جس کو زندہ ہو (سورۃ الا نفال آ یت ۲۲)

#### لغات:

حُدُود الله : احکام شرعیه ..... هی الحاملة میں هی ضمیرا ختلاف کی طرف لوٹی ہے اختلاف مضاف نے تا نیث مضاف الیہ الأعصاد سے حاصل کی ہے ، اس لئے مؤنث ضمیر استعال کی ہے۔ إليها کی ضمیر بھی اس کی طرف لوٹی ہے۔ تشریح:

أبوهم واحدُّسى روايت مي*ن نظر سين بين گز را مسلم شريف كى روايت كالفاظ بير بين* الأنبيساء إخوة من علَّاتٍ، وأمهاتُهم شتَّى، و دينُهم واحد. البته علَّات كامفهوم أبوهم واحد ہے۔

### باب ــــه

# الله تعالى نے لوگوں كى فطرت مختلف بنائى ہے

سب لوگوں کی جبلت اور فطرت یکساں نہیں ہوتی ، اللہ تعالیٰ نے گلہائے رنگ رنگ سے چن کومزین کیا ہے اور جبلتوں کے اس اختلاف سے انسانوں کے اعمال واخلاق مختلف ہوگئے ہیں ، نیز ان کے کمالات کے مرتبے بھی مختلف ہوگئے ہیں ، نیز ان کے کمالات کے مرتبے بھی مختلف ہوگئے ہیں ، کوئی عام انسانی مرتبہ پراٹک کررہ جاتا ہے ، اور کوئی اتنا اونچا اڑتا ہے کہ اس کی نہایت پاناممکن نہیں ہوتا یعنی کوئی آفاق میں گم ہے توکسی میں آفاق گم ہے۔

فطرت اورجبلت كايداختلاف درج ذيل دلائل سے ثابت ہے:

- ا حدیث شریف میں ہے کہ اگرتم کسی پہاڑ کے بارے میں سنو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، تو تم اس خبر کو مان سکتے ہو، ( کیونکہ پہاڑ کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا نہ عقلاً ممتنع ہے نہ عادۃ ، بلکہ ممکن ہے، تو دے اور پہاڑ بھی بھی اپنی جگہ سے سرک جاتے ہیں) اور اگرتم کسی شخص کے بارے میں سنو کہ اس کی فطرت بدل گئ ہے، تو یہ بات مت مانو ( کیونکہ فطرت میں تبدیلی گوعقلاً ممتنع نہیں مگر عادۃ تبدیلی نہیں ہوتی ) وہ خص لامحالہ کسی نہیں دن اس جبلت کی طرف ضرورلوٹے گا جس پروہ پیدا کیا گیا ہے ( کیونکہ شہور ہے کہ جبل گردو جبل نمی گردو! اور فی الحال جو اخلاق بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ تربیت کا اثر ہے اور تعارض کے وقت فطرت تربیت پرغالب آتی ہے بادشاہ کی بلیوں نے جب چو ہیا دیکھی تھی تو وہ موم بتیاں پھینک کر چو ہیا پر جھیٹ پڑی تھیں )
  - 🕜 آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:''سنو!انسان مختلف المراتب پیدا کئے ہیں (مثلاً:)
- (الف) بعض مؤمن جنے جاتے ہیں (یعنی مسلمان والدین کے گھر میں یا اسلامی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں) اور وہ مؤمن جیتے ہیں اور مؤمن مرتے ہیں اور بعض کا فرجنے جاتے ہیں، کا فرجنتے ہیں، اور کا فرمرتے ہیں اور بعض مومن جنے جاتے ہیں، مؤمن جیتے ہیں اور کا فرمرتے ہیں اور بعض کا فرجنے جاتے ہیں، کا فرجنتے ہیں اور مؤمن مرتے ہیں۔
- (ب) اور آپ ﷺ نے غصہ کے درجات کا ذکر فر مایا کہ بعض کو غصہ جلدی آتا ہے، اور جلدی اتر جاتا ہے، پس ایک کی دوسر سے سے تلافی ہوجاتی ہے ۔۔۔۔ اور بعض کو غصہ دیر میں آتا ہے اور دیر میں اتر تا ہے، پس ایک کی دوسر سے سے تلافی ہوجاتی ہے ۔۔۔ اور بہترین شخص وہ ہے جس کو غصہ دیر میں آئے اور جلدی اتر جائے ۔۔۔ اور بدترین شخص وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر میں اتر ہے۔

یہ سب جبلت و فطرت کے اختلاف کا بیان ہے، اور بری عادت کو سنوار نے کی تعلیم ہے۔ ﷺ آنخصور ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے کہ:''لوگ سونے چاندی کی کا نوں کی طرح ہیں'' یعنی جس طرح سونے چاندی کی سب کا نیس میسان نہیں ہوتیں،لوگوں کی فطری صلاحیتیں بھی کیسان نہیں ہوتیں۔

﴿ اورالله پاک کاار شاد ہے: '' کہنے کہ ہر شخص اپنے ڈھنگ پر کام کرتا ہے'' یعنی ہر شخص کی ایک فطری عادت اور جبلی طبیعت ہوتی ہے، وہ اسی ڈھب پر کام کرتار ہتا ہے۔

ان تمام نصوص سے مید می ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت مختلف بنائی ہے اور وہی اعمال واخلاق کے اختلاف کا سبب ہے اور مراتب کمال کا بھی اسی پر انحصار ہے۔

## ﴿باب اختلاف الناس في جِبِلَّتهم

المستوجِبِ لاختلاف أخلاقهم ، وأعمالهم، ومراتبِ كمالهم

والأصل فيه: مارُوى عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ﴿إذا سمعتُم بجبلِ زال عن مكانه فصدِّقُوْه، وإذا سمعتم برجلٍ تَغَيَّرَ عن خَلْقِه فلا تصدِّقوا به، فإنه يصير إلى ما جُبل عليه ﴾ وقال: ﴿ألا إن بنى آدم خُلقوا على طبقات شتى: فمنهم من يُولَد مؤمنًا ﴾ فذكر الحديث بطوله؛ وذكر طبقاتِهم في الغضب، وتقاضِى الدين.

وقال: ﴿الناس معادنُ كمعادن الذهب والفضة﴾

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ: كُلُّ يَّعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ أى طريقته التي جُبل عليها.

ترجمہ: جبلت میں لوگوں کے مختلف ہونے کا بیان، جوان کے اخلاق، اعمال اور کمال کے مرتبوں کے مختلف ہونے کا سبب ہے: اور بنیا داس بارے میں وہ روایت ہے جو نبی کریم طلق آئے ہم سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا:''جبتم کسی پہاڑ کے بارے میں سنو کہ وہ اس کی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کو مان لو۔ اور جبتم کسی آ دمی کے بارے میں سنو کہ اس کی فطرت بدل گئ ہے تو اس کو مت مانو، پس بیشک وہ لوٹے والا ہے اس فطرت کی طرف جس پروہ پیدا کیا گیا ہے لیے منقطع، فإن الزهری لم یُدر کے أبا الدر داء مشکوۃ ا:۲۲ باب الایمان بالقدر، فیض القدریا: ۳۸۱ وہذا حدیث منقطع، فإن الزهری لم یُدر کے أبا الدر داء

اورآپ ﷺ بین، پس ان میں سے بعض موہمن اورآپ ﷺ نے ارشاد فر مایا:''سنو!انسان مختلف طبقات پر پیدا کئے گئے ہیں، پس ان میں سے بعض موہمن حجنے جاتے ہیں'' پھرراوی نے لمبی حدیث ذکر کی اور غصے میں اور قرض کا تقاضا کرنے میں انسانوں کے طبقات کا ذکر کیا (مشکوۃ ۲:۷۳۷ باب الامر بالمعروف)

اورآپ نے ارشاد فرمایا کہ:''لوگ کا نیں ہیں، سونے چاندی کی کا نوں کی طرح'' (رواہ سلم، مشکوۃ کتاب انعلم حدیث ۲۰۱۱) اوراللّٰد پاک نے ارشاد فرمایا:'' کہئے: ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنے انداز پر' بیعنی اس طریقہ پرجس پروہ پیدا کیا گیا ہے ( بنی اسرائیل آیت ۸۳)

#### لغات:

شَاكِلة (اسم فاعل) فطری طریقه اور روش ۔ شَکُل سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں مانند ، نظیر ، کہا جاتا ہے گستَ من شَکُلِیْ ولا شَاکِلَتِیْ (توندمیری طرح ہے ، ندمیری روش پر ہے ) اس کا متر ادف سَجِیَّةٌ ہے جس کے معنی ہیں فطری عادت ۔

# $\stackrel{\wedge}{\sim}$ $\stackrel{\wedge}{\sim}$ $\stackrel{\wedge}{\sim}$

### ملكيت اور تهيميت كے مختلف انداز

انسانوں میں جوفطری اختلاف پایاجا تا ہے وہ آپ نے دلاکل نقلیہ سے سمجھ لیا، ابشاہ صاحب قدس سرہ اپنے انداز پر بیات سمجھ لیا، اب شاہ صاحب قدس سرہ اپنے انداز پر بیات سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسانوں میں جو دوقو تیں ودیعت فرمائی ہیں بعنی ملکیت اور بہیمیت، وہ دونوں قوتیں تمام انسانوں میں یکسال نہیں ہوتیں، نہان کا باہمی اجتماع ایک نبج پر ہوتا ہے، ملکیت کے بھی ہزار انداز ہیں، اور بہیمیت کے بھی، اور ان کا اجتماع بھی بیشار طریقوں پر ہوتا ہے، اس وجہ سے ہرانسان کی افحاد طبح مختلف ہوتی ہے اور اعمال واخلاق اور مراتب کمال میں تفاوت ہوتا ہے۔

اس کی تفصیل میہ کے قوت ملکیہ دوطرح کی ہوتی ہے۔

ا ـــــ ملاً اعلی جیسی ملکیت: جس شخص میں اس طرح کی ملکیت ہوتی ہےوہ ملاً اعلی جیسے کا م کرتا ہے۔ ملاً اعلی کے جار ال ہیں:

- رالف) وہ اسمائے حشی اور صفات باری تعالی کے علوم سے رنگین رہتے ہیں، پس جن لوگوں میں ملا اعلی جیسی ملکیت ہوتی ہے وہ بھی اسماءو صفات کے علوم سے رنگین ہونے کی کوشش کرتے ہیں لینی ان صفات کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔
- (ب) وہ جبروت کی باریکیوں سے واقف ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق جومعاملات ہیں وہ جبروت

کہلاتے ہیں اور جبروت کی باریکیاں اسرار آلہیہ کہلاتی ہیں، پس جن لوگوں میں ملاُ اعلی جیسی ملکیت ہوتی ہے وہ بھی اسرار آلہیہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

- (ع) الله تعالی کوز مین میں جو نظام پیند ہے، ملاً اعلی اس کو تفصیل سے بچھ کرحاصل کرتے ہیں، پس جن لوگوں میں ملاً اعلی جیسی ملکیت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کے پیندیدہ نظام کو بچھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا پیندیدہ نظام دین اسلام اور اعمال صالحہ والا نظام ہے۔
- (م) ملاً اعلی اللہ تعالیٰ کے پیندیدہ نظام کو وجود میں لانے کی طرف پوری توجہ مبذول کئے رہتے ہیں، پس ملاً اعلی جیسی ملکیت رکھنے والے حضرات بھی نظام اسلامی کو بروئے کار لانے کی محنتوں میں گئے رہتے ہیں، ان کی پوری توانائیاں اسی پرخرج ہوتی ہیں، اوران کی شب وروز کی محنتیں اسی نقطہ پرمرکوزرہتی ہیں۔
- ۲ سے ملأسافل جیسی ملکیت: جن لوگوں میں اس طرح کی ملکیت ہوتی ہے، وہ ملأسافل والے کام کرتے ہیں۔
   ملأسافل کے تین احوال ہیں:
- (الف) ملاً سافل پر عالم بالا سے ایک تقاضا متر شح ہوتا ہے، وہ اس کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، مگر وہ اس معاملہ کا پوری طرح احاطہ کئے ہوئے ہیں، مثلاً حق اور باطل کی جنگ ہورہی ہے، نہ وہ اس کی پوری تفصیلات جانے ہیں، بس جو تھم ملتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں، مثلاً حق اور باطل کی جنگ ہورہی ہے، اہل باطل نے اہل حق پر بم پھینکا یا میزائل داغا، ملا سافل کو تھم ملتا ہے کہ اسے بے اثر کر دیں، وہ کوئی الی اڑجن کھڑی کر دیتے ہیں کہ وہ فشانہ پر لگنے کے بجائے کہیں اور جگہ پر گرتا ہے، اور بے کار ہوجا تا ہے۔ مگر ملا سافل کو بم اور میزائل رکوانے کے نتائج وعواقب کا پورا علم نہیں ہوتا نہ وہ جنگ کا نتیجہ جانتے ہیں، انہیں جو تھم ملا ہے بس وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں میں ملا سافل جیسی ملکیت ہوتی ہے، ان کو اکا بر کی طرف سے جود نی کام یا ذکر وعمل بتایا جاتا ہے وہ اس میں لگ جاتے ہیں، مگر وہ معاملہ کا پوری طرح احاطہ کئے ہوئے نہیں ہوتے ، نہ ان کی پوری توجہ اس کام پر مجتمع ہوتی ہے، نہ وہ اس کی پوری توجہ اس کام پر مجتمع ہوتی ہے، نہ وہ اس کی پوری تفصیلات جانے ہیں، بس ان کو جو تھم ملا ہے اس کی تعمیل میں گے رہتے ہیں۔
- (+) ملأسافل سراپانورہوتے ہیں، پس ملأسافل جیسی ملکیت رکھنے والے حضرات بھی سراپانور بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ (ع) وہ بہیمی آلائشوں سے پاک وصاف ہوتے ہیں، پس ان کے انداز کے لوگ بھی خود کوالیمی آلائشوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اورقوت بہیمیہ بھی دوطرح کی ہوتی ہے:

ا ــــ نهایت تیز و تند بهیمیت: جیساس مست قوی اونگ کی حالت، جس کی پرورش وافر غذا اور مناسب انداز پر ہوئی ہو، چنانچہ وہ جسیم ، مضبوط، بلند آواز، سخت گیر، ارادهٔ نافذه رکھنے والا، نهایت متکبر، قوی غیظ وغضب والا اور شدید حسد و کینه

ر کھنے والا ، وافر قوت شہوانی ر کھنے والا ،مقابلہ میں غالب ہونے کا جذبہ ر کھنے والا اور بہادر دل والا ہوتا ہے پس جن لوگوں میں اس قتم کی ہیمیت ہوتی ہےان میں بھی بیصفات پائی جاتی ہیں۔

۲ — نہایت ضعیف بہیمیت: جیسے بدھیا، ناقص الخلقت کی حالت، جس کی پرورش قحط سالی میں نہایت نامناسب انداز پر ہوئی ہو، چنانچہ اس کا جسم معمولی اور کمزوررہ گیا ہو، آواز نیلی، گرفت ڈھیلی، بزدل، بے ہمت اور مقابل پرغالب آنے کا کوئی جذبہ اس میں نہیں ہوتا، جن لوگوں میں ایسی بہیمیت ہوتی ہے وہ بھی بہیمی آلائشوں میں کم گھتے ہیں۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ ملکیت اور بہیمیت کے بیدو دوانداز کچھتو فطری ہوتے ہیں، جن کوآ دمی بدل نہیں سکتا، مگر ان کو بنابگاڑ سکتا ہے اور کچھاس میں انسان کے اکتساب کا دخل ہوتا ہے، بعض اعمال، ملکیت کو اور اس کے ایک رخ کو تقویت پہنچاتے ہیں اور بعض اعمال بہیمیت کو اور اس کے ایک رخ کو بڑھا وا دیتے ہیں، مثلاً اعمال صالحہ، نیک لوگوں کی معیت، ذکر واذکار اور اسرار آلہید میں غور وفکر ملکیت کوتو کی کرتے ہیں اور اس کومد دیہ پنچاتے ہیں اور رفتہ رفتہ آدمی میں اعلی درجہ کی ملکیت پیدا ہوجاتی ہے اور دنیوی غفلتوں، معاصی اور برے اعمال کی صورت حال اس کے برعکس ہے۔

وإن شئتَ أن تَسْتَجْلِيَ مافتح الله عليَّ في هذا الباب وفهَّ مَنِيْ من معانى هذه الأحاديث: فاعلم: أن القوة الملكية تُخْلَقُ في الناس على وجهين:

أحدهما: الوجه المناسِبُ بالملا الأعلى؛ الذين شأنهم الانصباعُ بعلوم الأسماء والصفات، ومعرفة دقائق الجبروت، وتَلَقِّى نظام على وجه الإحاطة به، واجتماع الهمة على طلب وجوده.

والثانى: الوجه المناسب بالملا السافل: الذين شأنهم انبعاث بداعية تترشح عليهم من فوقهم، من غير إحاطة، والااجتماع الهمة، والاالمعرفة؛ ونورانية؛ ورفض للألواث البهيمية. وكذلك القوة البهيمية تُخلق على وجهين:

أحدهما: البهيميةُ الشديدةُ الصَّفِيْقَةُ، كهيئة الفَحْل الفَارِهِ، الذى نشأ فى غذاءٍ غزيروتدبير مناسب، فكان عظيم الجسم، شديدَه، جَهورِيَّ الصوت، قويَّ البطش، ذاهمةٍ نافذةٍ، وتِيْهٍ عظيم، وغضب وحسدٍ قَوِيَّيْن، وشَبَق وافر، مُنَافِسًا فى الغلبة والظهور، شجاعَ القلب.

والثانى: البهيمية الضعيفة المُهَلْهَلَةُ، كهيئة الْخَصِيِّ المُخْدَجِ، الذى نشأ فى جدْب وتدبير غير مناسب، فكان حقيْر الجسم، ضعيفَه، ركيكَ الصوت، ضعيفَ البطش، جَبَانَ القلب، غَيْر ذى همة، ولا منافِسَةٍ فى الغلبة والظهور.

والقوتان جميعًا، لهما جبلَّةُ تُخَصِّصُ أحدَ وَجْهَيْهَا، وكُسْبٌ يُؤَيِّدُه، ويُقَوِّيه، ويُمِدُّفيه.

ترجمه: اورا گرآپ وه بات واضح طور پر جاننا چاہتے ہیں، جواللہ نے مجھ پراس باب میں کھولی ہے، اور مجھے ان

حدیثوں کا جومطلب سمجھایا ہے تو جان کیجئے کہ قوت ملکیہ انسانوں میں دوطرح پر پیدا کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک: ملاً اعلی کے مناسب رخ ہے، وہ ملاً اعلی جن کا حال اساء وصفات کے علوم سے رنگین ہونا ہے، اور جبروت کی باریکیوں کو پہچاننا ہے اور ( عالم زیریں کے ) نظام کو ( عالم بالا سے ) حاصل کرنا ہے،اس کا احاطہ کرنے کے طور پر،اوراس کے پائے جانے کو چاہئے پر پوری توجہ کو اکٹھا کرنا ہے۔

اور دوسرا: ملأسافل کے مناسب رخ ہے، وہ ملأسافل جن کا حال: اس داعیہ سے اٹھ کھڑا ہونا ہے، جوان بران کے او پر سے ٹیکتا ہے، اُن امور کا پوری طرح احاطہ کئے بغیر، اور پوری توجہ جمع کئے بغیر، اور اچھی طرح سے ان کی معرفت حاصل کئے بغیر ؛اوروہ سرایا نور ہیں ؛اور ہیں آلائشوں کو بالکلیہ چھوڑنے والے ہیں۔

اوراس طرح قوت بهيميه بھي دوطرح پر پيداكي جاتي ہے:

ان میں سے ایک سخت مضبوط بہیمیت ہے، جیسے اُس قوی سانڈ کی حالت، جس نے بہت زیادہ غذااور مناسب تدبیر میں يرورش يائى مويس وهبيسم مضبوط بدن والا، بلندآ واز سخت گير، نافذ ارادے والا، نهايت متكبر، تيز غصه والا بے صدحسد كرنے والا، مجامعت كى بهت زياده خوابش ركضوالا، غالب آن اورجيتنى كاريس كرن والااور بهادردل والاهو

اور دوسری: کمزور تپلی نہیمیت ہے، جیسے اُس آختہ جانور کی حالت جوقبل از وقت پیدا ہو گیا ہو، جو قحط سالی اور نامناسب تدبیر میں پلا ہو، پس وہ معمولی اور کمز ورجسم والا ، نیلی آ واز والا ، کمز ورگرفت والا ، بز دل ، بے ہمت اورغلبہ اور جیتنے کی بالکل ریس نہ کرنے والا ہو۔

اور دونوں ہی قو تیں: ان کے لئے ایک فطرت ہے، جواس کے دورخوں میں سے ایک ومخصوص کرتی ہے اور اکسابی اعمال ہیں جواس ایک رخ کی تائید کرتے ہیں اور اس کو تقویت اور کمک پہنچاتے ہیں۔

اِسْتَجْلَى الشيئ : واضح كرنے كوكهنا ..... فَهَ مَه وأ فَهَ مَه : سَمِها نا ..... صَفْقَ الثوبُ : كَبِرْ ح كا كف يعنى خوب مضبوط بنا موامونا الصفيق: نهايت تصور ، مضبوط .... الفارهُ: قوى ، خوب كهانے والا ، خوش عيش فَرُهُ ( ) فَرَاهَةً: خوش مونا،سبك مونا.....غزيو: بهت زياده مَطَرٌ غزيو: بهت بارش..... التِّيهُ: دُّيك، غرور.... المُهَلْهَلَة: باريك، كمزور هَــلْهَـلَ النسَّــاج الشوبَ: كيرُ \_ كوباريك بننا .....محدّج: وه بچهجومدت حمل تمام هونے سے پہلے پيدا هو كيا هو خَدَجَتِ الناقةُ: اوْمَنْ كَاقبل از وقت بحير جننا، منْحدِج (بلسر الدال) اوْمَنْي ہے اور منْحدَج (بفتح الدال) بچهہے۔

تركيب: نورانية اور رفض كاعطف انبعاث يربـــ







## ملكيت اور تهيميت كااجتماع

اللہ تعالیٰ نے انسان میں دومتضاد قوتیں ودیعت فرمائی ہیں یعنی ملکیت اور بہیمیت ۔ ان دونوں قوتوں کے نقاضے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، پھریہ دونوں قوتیں انسان میں جمع کسے ہیں؟ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں متضاد قوتیں انسان میں دوطرح پر جمع ہوتی ہیں: ایک باہمی شکش کے ساتھ، دوسرے مصالحت کے ساتھ، اگر دونوں قوتیں ایپ نقاضے کا مل طور پر پورا کرنا جا ہیں، تو ضرور دونوں میں رسہ شی ہوگی، اورا گر ہرقوت اپنے پچھ تقاضے چھوڑ دے تو بیں ہوگا ہو تا ہوجائے گی۔

مثلاً دومختلف طبیعت، مزاح ،خواہش اور جذبات رکھنے والے زوجین ایک گھر میں جمع ہوں توبیہ اجتماع دوطرح پر ہوگا۔اگر دونوں اپنی چلائیں گے تو منازعت ہوگی اور زندگی اجیرن ہوجائے گی اور مصالحت کرلیں گے یعنی ہر شریک حیات اپنے کچھ تقاضے اور مطالبات چھوڑ دے گا اور دوسرے کی موافقت کرلے گا تو زندگی خوش گوار بسر ہوگی اسی طرح ملکیت اور بہیمیت کا اجتماع بھی انسان میں دوطرح پر ہوتا ہے:

ا — باہمی کشکش کے ساتھ: ایساس صورت میں ہوتا ہے جب ہر قوت اپنے تقاضوں کو کامل طور پر پوار کرنا چاہے، ہر قوت کی نظر اس کی آخری حد کی طرف اٹھی رہے، اور ہرایک اپنے فطری انداز پر چلنا چاہے تو یقیناً ان میں کھینچا تانی ہوگا۔ ملکیت کا کامل تقاضا اللہ سے ملنا اور ملا اعلی میں شامل ہونا ہے اور ہیمیت کے پیش نظر مفاد پرسی ،خود غرضی ، دنیا پر ریجھنا اور حیوانی حالتوں پر شیفتہ رہنا ہے۔ پھر اگر ملکیت غالب آجاتی ہے تو ہیمیت کے اثر ات مضمحل ہوجاتے ہیں، اور ہیمیت نظالب آقی ہے تو ہیمیت کے اثر ات مضمحل ہوجاتے ہیں، اور ہیمیت غالب آقی ہے تو ہیمیت نے اثر است کے آثار ماند پڑجاتے ہیں۔

۲ — مصالحت اورموافقت کے ساتھ: ایسااس صورت میں ہوتا ہے کہ ملکیت اپنے اعلی تقاضے سے ذراینچاتر آئے، اورالی باتوں آئے، ملکیت کی پرواز وصول الی اللہ اور شمول مع الملاً الاعلی تک ہے، وہ اس مطالبہ سے ذراینچاتر آئے، اورالی باتوں پرقناعت کرلے جوخالص مطالبہ کے لگ بھگ ہیں، اور وہ بیا امور ہیں:

- (۱) عقل کے مقتضی پر چلنااورنفس،خواہش اور طبیعت کی بیروی نہ کرنا۔
- (۲) سخاوت نفس سے کام لینا۔ سخاوت، شُت کی ضد ہے۔ شُت کے معنی ہیں خود غرضی، پس سخاوت نفس ہے کہ آدمی دوسروں کا بھلا چاہے، حدیث میں ہے کہ:'' دین خیرخواہی کا نام ہے'' پوچھا گیا: کس کی؟ فر مایا:''اللّٰہ کی، اللّٰہ کی اللّٰہ کی، اللّٰہ کے رسول کی، مسلمانوں کے پیشواؤں کی اور تمام مسلمانوں کی'' (رواہ مسلم، مشکوۃ حدیث ۲۹۲۲)
  - (٣) پاکدامنی اختیار کرنااور صرف ظاہری پاکدامنی نہیں، بلکہ طبیعت اور مزاج بھی پاک ہوجائے۔
- (۴) عام لوگوں کے مفاد کواپنے ذاتی مفاد پرتر جیج دنیا، قرآن کریم میں انصار کی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مہاجرین کواپنے سے مقدم رکھتے ہیں،اگر چہان کا فاقہ ہی کیوں نہ ہو (سورۃ الحشرآیت ۹)

- (۵) آخرت يرنظرركهنا، صرف دنيا يرنظر ندروك لينا
- (١) تمام امور میں نظافت اور یا کیزگی کا خیال رکھنا۔

مذکورہ تمام اُمورملکیت کے اعلی تفاضے تو نہیں ہیں، مگر ہیں بہر حال ملکوتی اعمال، اس لئے ملکیت ان امور کی طرف اتر آئے اور بہیمیت اپنے خالص تفاضوں سے ذرابلند ہوجائے اور ایسے کام کرنے کے لئے آمادہ ہوجائے جومفاد عامہ سے بعید ہوں نہ متضاد، تو دونوں قو توں میں مصالحت ہوجائے گی، اور ایک ایبامزاج وجود میں آئے گاجس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا۔

### واجتماع القوتين فيهم أيضاً يكون على وجهين:

فتارة: تجتمعان بالتجاذب: تكون كلُّ واحدة متوفرةً في طلب مقتَضَياتها، طامحةً في أقصلي غاياتها، مريدةً سَننَها الطبيعيَّ، فلا جرم أن يقع بينهما التجاذب؛ فإن غلبت هذه اضْمَحَلَّتُ آثارُ تلك، وكذلك العكس.

وتارة: بِالاصْطلاح، بأن تنزل الملكيةُ عن طلب حكمها الصُّراح إلى ما يَقُرُبُ منه: من عقلٍ، وسَخَاوَ قِ نفس، وعِفَّةِ طبع، وإيشارِ النفع العام على انتفاع نفسه خاصةً، والنظرِ إلى الآجل دون الاقتصار على العاجل، وحُبِّ النظافة في جميع مايتعلَّق به؛ وتَتَرَقَّى البهيميةُ من طلب حكمها الصُّراح إلى ماليس ببعيد من الرأى الكلى، والأمُضَادِّ له، فَتَصْطَلِحَان، ويحصل مزاجٌ التخالُفَ فيه

ترجمه: اورانسانون میں دوقو تون کا کھا ہونا بھی دوطرح پر ہوتا ہے:

لیں بھی: دونوں اکٹھا ہوتی ہیں کٹھکش کے ساتھ: ہرایک اپنے نقاضوں کے مطالبہ میں ہمت صرف کرنے والی ہوتی ہے، اپنی آخری حد کی طرف نظرا ٹھانے والی ہوتی ہے، اپنے فطری انداز کو چاہنے والی ہوتی ہے، پس یقیناً ان دونوں کے درمیان رسکشی ہوگی، پھراگریہ غالب آئے گی تو اُس کے آثار ماند پڑجائیں گے، اور اسی طرح برعکس۔

اور کھی: مصالحت کے ساتھ (اکھا ہوتی ہیں) بایں طور کہ ملکت اس کے خالص حکم کے مطالبہ سے اُتر آتی ہے، اُن چہزوں کی طرف جواس خالص حکم سے نزد کی ہوتی ہیں یعنی عقل، دریاد لی، طبیعت کی پاکیز گی، عام لوگوں کے فائد کے کواپنے ذاتی نفع پرتر جیج دینا، مآل (آخرت) کی طرف نظرر کھنا، دنیا پرنظرروک نہ لینا اور پاکیز گی کو پسند کرنا ان تمام چیزوں میں جوآدی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور بھیمیت اس کے خالص حکم کے مطالبہ سے اس چیز کی طرف چڑھے جو مفاد چیر دور نہ ہواور نہ اس کے خالف ہو، پس دونوں قوتوں میں مصالحت ہوجائے گی اور ایک ایسامزاج وجود میں آئیگا جس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا۔

#### لغات:

تَوَفُّو على كذا : همت صرف كرنا ..... طَمَحَ بَصَرُهُ إليه : ثكاه المصنا ..... السّنن : طريقه ، براراسته ..... الصُّواح:

خالص ..... اصْطَلَحَ القوم: رضامند مونا ..... الوأى الكلى: مفادعامه: ييشاه صاحب كى خاص اصطلاح يــ

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# ملكيت وبهيميت اوران كے اجتماع كى اقسام

ملکیت کی دوجانبیں ہیں:ایک اعلی دوسری ادنی،اورایک ان کے پچ کا نقطہ ہے، پھر پچ کے نقطہ سے طرف اعلی اور طرف ادنی کی جانب پایالفاظ دیگرا طراف سے پچ کے نقطے کی طرف بہت سے نقطے ہوتے ہیں۔

یہی حال بہیمیت کا بھی ہے اور یہی صورت حال دونوں قو توں کے باہمی اجتماع کی بھی ہے یعنی اعلی درجہ کا اجتماع، ادنی درجہ کا اجتماع، اور بین بین صورت، پھر بین بین صورت اور اعلی درجہ کے درمیان بھی درجے ہیں، اسی طرح بین بین صورت اور ادنی درجہ کے درمیان بھی درجے ہیں

پھر جب ان کو باہم ضرب دیں گے تو بے شارتشمیں پیدا ہوگی ،مگران میں سے آٹھ قشمیں بنیادی ہیں،ان کے احکام علحد ہلحد ہ ہیں،اگروہ احکام جان لئے جائیں تو باقی اقسام کے احکام خود بخو دمعلوم ہوجائیں گے۔وہ آٹھ اقسام یہ ہیں:

- (اوم) ملکیت عالیہ تجاذت کے ساتھ جمع ہو ہیمیت شدیدہ کے ساتھ یا نہیمیت ضعیفہ کے ساتھ
- (۴۶۳) ملكيت سافله تجاذب كے ساتھ جمع ہو جمیمیت شدیدہ كے ساتھ یا بہيميت ضعیفہ كے ساتھ
- (۵و۲) ملکیت عالیہ مصالحت کے ساتھ جمع ہو ہیمیت شدیدہ کے ساتھ یا نہیمیت ضعیفہ کے ساتھ
- (٥٤٨) ملكيت سافله مصالحت كے ساتھ جمع ہو ہيميت شديدہ كے ساتھ يا ہيميت ضعيفہ كے ساتھ

### نقشہیہ

| كيفيت اجتماع | کفیت ہیمیت | كيفيت ملكيت | تمبرشار |
|--------------|------------|-------------|---------|
| تجاذب        | شدیده      | عاليه       | 1       |
| تجاذب        | ضعيفه      | عاليه       | ٢       |
| تجاذب        | شدیده      | سافله       | ٣       |
| تجاذب        | ضعيفه      | سا فليه     | ۴       |
| مصالحت       | شديده      | عاليه       | ۵       |
| مصالحت       | ضعيفه      | عاليه       | 7       |
| مصالحت       | شديده      | سا فليه     | 7       |
| مصالحت       | ضعيفه      | سافله       | ٨       |

ولكل من مرتبتي الملكية والبهيمية والاجتماع طرفان ووسط، ومايَقُرُبُ من طرف أو وسط؛ وكذلك تذهب الأقسام إلى غير النهاية؛ إلا أن رء وس الأقسام المنفرزة بأحكامها، والتي يُعرف غَيْرُها بمعرفتها، ثمانية، حاصلة من انقسام الاجتماع بالتجاذب إلى أربعة:ملكية عالية تجتمع مع بهيمية شديدة، أو ضعيفة، أو ملكية سافلة تجتمع مع بهيمية شديدة، أو ضعيفة؛ والاجتماع بالاصطلاح أيضًا إلى أربعة مِثْلِهَا؛ ولكل قسم حكمٌ لا يختلفُ؛ من وُفِّقَ لمعرفة أحكامها استراح من تشويشات كثيرة.

تر جمہ: اور قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ اور ان دونوں کے اجتماع میں سے ہرا یک مرتبہ کے دودواطراف ہیں، اور ایک درمیان ہے اور وہ درجات ہیں جوطرف یا وسط سے نزد کی کی وجہ سے بیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح قسمیں بے شارحد تک چلی جاتی ہیں، کین بڑی اقسام، جواپنے احکام کے ساتھ جدا ہونے والی ہیں، اور جن کے احکام معلوم ہونے سے دوسری قسموں کے احکام معلوم ہوجاتے ہیں، آٹھ ہیں، جو تجاذب کے ساتھ اجتماع کے چارصور توں نیسم ہونے سے بیدا ہوتی ہیں (یعنی) ملکیت عالیہ اکٹھا ہو بہیمیت شدیدہ یاضعیفہ کے ساتھ یا ملکیت سافلہ اکٹھا ہو بہیمیت شدیدہ یاضعیفہ کے ساتھ یا ملکیت سافلہ اکٹھا ہو بہیمیت شدیدہ یاضعیفہ کے ساتھ اور ہرتم کے لئے ایسے احکام ہیں جو مختلف نہیں ہوتے ، جس شخص کو ان کے احکام جانے کی توفیق مل گئی ، وہ بہت سی پریشانیوں سے آرام یا لے گا۔

لغات: المنفرِزة (اسم فاعل) إنْ فَرَزَ عن الشيئ: جدا هونا السَّنَرَاحَ السَّتِرَاحَةَ: آرام پانا اللَّسَتُ ويش: يريثاني شَوَّشَ الأَمْرَ: بِرَتِيبِ كرنا ـ

☆ ☆ >

# اقسام ثمانيه كيضروري احكام

پہلا تھم: ریاضاتِ شاقہ کی سب سے زیادہ ضرورت (۲۰۱۰ء کی کوہوتی ہے، جن کی بہیمیت بہت شخت ہوتی ہے کیونکہ بہیمیت کی تعدیل، بری حالت کو الحق سے بدلنا، اخلاق کوسنوارنا: عبادتوں میں محنت کرنے اور حقائق میں غور کرنے ہی سے ہوسکتا ہے، پھران میں سے بھی (۱وس) کوریاضات کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے، کیونکہ ان دو قسموں میں ملکیت اور بہیمیت میں باہم شمش ہوتی ہے، اس لئے بہیمیت کولگام دینے کے لئے عبادات وریاضات کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسراتھم: کمالات سے حظ وافر وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے یعنی (۲۰۵۱ء و۲) پھر (۱۵و۲) جن کی ملکیت اور جہیمیت میں مصالحت ہوتی ہے عل میں بہتر ہوتے ہیں اور وہ زیادہ سلیقہ مند ہوتے ہیں اور (۱و۲) جن کی

ملکیت اور بہیمیت میں شکش ہوتی ہے، جب وہ بہیمیت کے چنگل سے نکل جاتے ہیں تو علم خوب حاصل کرتے ہیں، مگر عمل کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے ،

تیسراتھم: اہم کام جیسے جہادوغیرہ میں سب سے زیادہ بے رغبت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہیمیت کمزور ہے، لینی اور (۸۰۲ کام جیسے جہادوغیرہ میں سب سے زیادہ بے رغبت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ملکیت عالیہ ہے، سب کام چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور (۸۰۴ کی ملکیت سافلہ ہے جب وہ ہیمیت کے چنگل سے نکل جاتے ہیں، توسب کچھ چھوڑ کر آخرت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور اگر ہیمیت کے چنگل سے نہیں نکل یاتے، توسستی اور آرام طبی کے طور پر سب کچھ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔

ونحن نذكرههنا من ذلك ما نحتاج إليه في هذا الكتاب:

[١] فأحوجُ الناس إلى الرياضات الشاقّة: من كانت بهيميتُه شديدةً، لاسيما صاحبُ التجاذب.

[٢] وأحظاهم بالكمال، من كانت ملكيتُه عاليةً، لكنَّ صاحبَ الإصْطِلاَحِ أحسنُهم عملاً، وآدَبُهُمْ، وصاحبَ التجاذُب: إذا انْفَلَتَ من أُسُرِ البهيمية أَكْثَرُهم علمًا، ولايبالى بآداب العمل كثيرَ مُبَالاة.

[٣] وأزهدُهم في الأمور العظام: أضعفهم بهيميةً، لكنَّ صاحبَ العالية يترك الكل تَفَرُّغًا للتوجه إلى الله؛ وصاحبَ السافلة إن انفلتَ يتركه للآخرة، وإلايتركه كَسَلاً ودَعَةً.

ترجمہ: اور ہم یہاں اُن احکام میں سے ان کوذکر کرتے ہیں جن کی ہمیں اس کتاب میں ضرورت ہے:

- (۱) پس لوگوں میں سب سے زیادہ مختاج پر مشقت ریاضتوں کے وہ لوگ ہیں جن کی نہیمیت سخت ہے، بالخصوص تشکش والے۔
- (۲) اورلوگوں میں سب سے زیادہ کمالات حاصل کرنے کی توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے جن کی ملکیت عالیہ ہے البتہ مصالحت والے ان میں عمل کے اعتبار سے انچھے ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ شائشتہ اور مہذب ہوتے ہیں ؛ اور شکش والے جب بہیمیت کی قید سے نکل جاتے ہیں تو وہ ان میں علم کے اعتبار سے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ عمل کے آ داب کی کھے بہت زیادہ پرواہ نہیں کرتے۔
- (۳) اور ہڑے کاموں میں سب سے زیادہ بے رغبت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بہیمیت سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے، البتہ ملکیت عالیہ والے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لئے فارغ ہونے کے طور پر، اور ملکیت سافلہ والا اگر بہیمیت سے چھوٹ جاتا ہے تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے آخرت (کی تیاری) کے لئے، ورنہ سب

کچھ چھوڑ دیتا ہے، تی اور آ رام طلبی کے طور پر۔

#### لغات:

رياضت: پرمشقت محنت ...... أَحُطْى: بُرُّارتبه عاصل كرنے والاحظِى (س) حُطُوة: حصه پانا...... آ ذَبُ (اسم تفضيل) بُرُّا اثنا نسته أَدُب (س) أَدَبًا: صاحب ادب ہونا، مهذب اور ثنا نسته ہونا...... اِنْفَلَتَ: تَحَلَّصَ: حَجَات پانا، چھوٹنا ...... دَعَةً: استو احة.

### $\stackrel{\wedge}{\sim}$ $\stackrel{\wedge}{\sim}$ $\stackrel{\wedge}{\sim}$

چوتھا تھم: پرمشقت کا موں میں وہ لوگ زبر دستی گھتے ہیں جن کی ہیمیت شخت ہوتی ہے، یعنی (۱۳،۵وس) پھر

(الف) جن لوگوں کی ملکیت عالیہ ہے یعنی (اوہ) وہ ریاست وحکومت کے کا موں کو بہتر طریقہ پرانجام دے سکتے ہیں۔

(ب) اور جن کی ملکیت سافلہ ہے، یعنی (۳وسے) وہ جنگ اور بوجھ ڈھونے کے کا موں کے لئے زیادہ موز ون ہیں۔

(ع) اور جن کی ملکیت اور بہیمیت میں تجاذب ہے، یعنی (اوس) وہ جب بہیمیت کی طرف جھکتے ہیں تو صرف دنیوی

کا موں کے ہوکر رہ جاتے ہیں، اور جب ملکیت کی طرف ترقی کرتے ہیں تو صرف دینی کا موں میں، نفس کو سنوار نے میں اور جب ملکیت کی طرف ترقی کرتے ہیں تو صرف دینی کا موں میں، نفس کو سنوار نے میں اور اس کو مادے سے مجر دکرنے میں لگ جاتے ہیں۔

(م) اورجن کی ملکیت اور بہیمیت میں مصالحت ہے، یعنی (۵و۷) وہ دین ودنیا کے کاموں میں ایک ساتھ مشغول ہوتے ہیں، اور دونوں باتوں کو ایک ساتھ لے کرچلتے ہیں وہ'' در کئے جام شریعت، در کئے سندانِ عشق'' یومل کرتے ہیں۔

[٤] وأشدُّهم اقتحاما في الأمور العظام: أشدُّهم بهيميةً، لكنَّ صاحبَ العالية أقومُهم بالرياسات، ونحوِها مما يناسب الرأي الكلي؛ وصاحبَ السافلة أشدُّهم اقتحاما في نحو القتال وحمل الأثقال؛ وصاحبَ التجاذُبِ إذا اندفع إلى الأسفل اشتغل بالأمر الدنيوى فقط، وإذا ترقى إلى الأعلى اشتغل بالأمر الديني وتهذيب النفس وتجريدها فقط؛ وصاحبَ الاصطلاح يشتغل بهما جميعًا، ويقصدهما مرة واحدة.

تر جمہ: (۴) اوران میں سے بڑے کا موں میں اندھا دُھند گھنے والا، وہ خص ہے جس کی بہیمیت ان میں سب سے زیادہ سخت ہے،البتہ ملکیت عالیہ والا حکومتوں اوران کے مانند کا موں کو جومفا دات عامہ سے علق رکھتے ہیں،سرانجام دینے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے؛ اور ملکیت سافلہ والا ان میں زیادہ گھنے والا ہوتا ہے جنگ اور بار برداری جیسے کا موں میں؛ اور کشکش والا جب نیچے کی طرف بہتا ہے (یعنی بہیمیت کی طرف جھکتا ہے) تو صرف دنیوی کا موں میں مشغول ہوتا ہے اور

جب برتر کی طرف چڑھتا ہے تو صرف دینی کام میں اور نفس کوسنوار نے میں اور اس کو مادے سے مجرد کرنے میں مشغول ہوتا ہے؛ اور مصالحت والا دونوں ہی کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اور دونوں ہی باتوں کا ایک ساتھ ارادہ کرتا ہے۔
لغات: اِفْتَحَم الأمر: کسی معاملہ میں زبرد تی داخل ہونا .....قامَ بالأمر: انتظام کرنا ..... اِنْدَفَعَ: بہنا۔
تشریح: زندگی میں نفس مادہ سے مجر ذبیں ہوسکتا، البتہ کانك تر اہ كدر جد میں اور موتو اقبل أن تموتو اک انداز پر مجرد ہوسکتا ہے۔

پانچوال حکم: جن لوگول میں ملکیت عالیہ ہوتی ہے یعنی (۱و۲و۵و۲) اگران کی ملکیت بہت ہی بلند ہوتی ہے تو وہ دین ودنیا کی ایک ساتھ سر داری کے لئے تیار ہوجاتے ہیں، وہ دین کے کاموں کواوڑ ھنا پچھونا بنالیتے ہیں اور نظام کلی جیسے خلافت اور ملت کی راہ نمائی کو بروئے کار لانے میں اللہ تعالی کے دست وباز و بن جاتے ہیں۔ یہ حضرات انبیائے کرام، ان کے ورثاء، یگانہ کروزگار شخصیات، سلاطین اسلام اور حکومت کے بڑے ذمہ دار ہیں۔

چھٹا حکم: جن لوگوں میں ملکیت عالیہ ہوتی ہے اور ملکیت و بہیمیت میں اجتماع مصالحت کے ساتھ ہوتا ہے یعنی (۵و۲)ایسے حضرات کی دین میں پیروی واجب ہے۔

ساتوان کیم: جن لوگوں میں ملکیت سافلہ ہوتی ہے اور ملکیت وجیمیت میں اجتاع مصالحت کے ساتھ ہوتا ہے، لیمی (۱۶۸) ان لوگوں میں مذکورہ بالاحضرات کی پیروی کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ بیلوگ احکام شرعیہ کوان کی شکلوں اور محسوس پیکر کے ساتھ حاصل کرتے ہیں یعنی ان کوجس طرح حکم دیا جاتا ہے اسی طرح اس پر ممل پیرا ہوتے ہیں۔ شکلوں اور محسوس پیکر کے ساتھ حاصل کرتے ہیں یعنی ان کوجس طرح حکم دیا جاتا ہے اسی طرح اس پر مل پیرا ہوتے ہیں۔ آٹھواں حکم: جن لوگوں کی ملکیت اور بیمیت میں شکلش ہوتی ہے وہ لوگ دین سے بہت دور ہوتے ہیں یعنی (۱۲،۳۲۱) کیونکہ بیلوگ اگر طبیعت کی تاریکیوں میں پیشس جاتے ہیں تو راہ راست بھی چھوڑ دیتے ہیں اور جولوگ طبیعت پر قابو پالیت ہیں اگر ان کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے یعنی (۱۶۹) تو وہ احکام شرعیہ کی روح سے چٹ جاتے ہیں مگر ظاہری شکلوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ احکام کی ظاہری شکلیں بھی مطلوب ہیں، مگر بیلوگ ہیں، جیسے مجاذیب اہل اللہ، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روز ہروت کی باریکیاں جھنے میں اور اس کے لون سے تکین ہونے میں رہتی ہیں وہ ہروقت معرفت خداوندی میں مستغرق رہتے ہیں۔

اورجن لوگوں کی ملکیت فروتر ہوتی ہے بینی (۳۶۳) وہ ریاضتوں اور اور ادکا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور ملکوت کے انوار میں مگن رہتے ہیں ، وہ لوگ احکام شرعیہ کودل کی تھاہ سے مضبوط نہیں کپڑتے ،صرف طبیعت کومغلوب کرنے اور انوار کوحاصل کرنے کی تدبیر کے طور پر اعمال اختیار کرتے ہیں۔

یہ آٹھ بنیادی احکام ہیں، جواللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کوعطافر مائے ہیں، اگران کواچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اہل اللہ کے احوال، ان کے کمالات کی نہایت، انہوں نے جواپنے بارے میں اشارے کئے ہیں ان کا مطلب، اوران کے مراتب سلوک کا انداز ہ لگانا آسان ہوجائے گا۔

[٥] ومن كانت عاليتُه منهم في غاية العُلُوِّ، ينبعث إلى رياسة الدين والدنيا معًا، ويصير باقيًا بمراد الحق، وبمنزلة الجارحة له في إتمام نظام كلى، كالخلافة، وإمامة الملة؛ وأولئك هم الأنبياء ووَرَثَتُهم، وأساطينُ الناس وسلاطينُهم، وأولو الأمر منهم.

[٦] والذين يجب انقيادهم في دين الله أهلُ الإصطلاح، العاليةُ ملكيتُهم.

[٧] وأطوعُهم لأولئك أهلُ الاصطلاح، السافلةُ ملكيتُهم، فإنهم يَتلَقَّوْن النواميس بأشباحِها هيئاتها.

[٨] وأَطْرَفُهم منهم: أهل التجاذب، لأنهم إما منهمكون في ظلماتِ الطبيعة، فلايقيمون السنة الراشدة،أوقاهرون عليها: فإن كانوا أهلَ عُلُوّ عَضُّواعلى أرواح النواميس، وكانت لهم مسامحةٌ في أشباحها، وكان أكثَرُ همتهم معرفة دقائق الجبروت، والانصباغ بصبغها؛ وإن كانوا دون ذلك: اهتموا بالرياضات والأوراد، وأُعْجِبُوْا ببوارق الملكية: من كشف وإشراف، واستجابة دعاء، ونحو ذلك؛ ولم يَعُضُّوا من النواميس بجذر قلوبهم الاعلى حِيَلِ قهر الطبيعة، وجَلُب الأنوار.

فهذه أصول أعطانيها ربى؛ من أتْقَنَهَا اسْتَجْلَى أحوالَ أهل الله ومبلَغَ كمالهم، ومطمحَ الشاراتهم عن أنفسهم، وخَرَّج مراتبَ سلوكهم و ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ فَضُلِ اللهِ عَلَيْنَا وعَلَى النَّاسِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيشُكُرُوْنَ ﴾

تر جمہ (۵) اور وہ تخص جس کی ملکیت عالیہ ان میں سے بہت ہی او نجی ہوتی ہے، وہ ایک ساتھ دین اور دنیا کی سرداری کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے ساتھ باقی رہنے والا ہوتا ہے (یعنی ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کے کماموں میں لگار ہتا ہے) اور وہ اللہ تعالیٰ کے لئے بمزل کہ ہاتھ کے ہوجا تا ہے نظام کلی، جیسے حکومت اسلامیہ اور ملت کی پیشوائی کی جمیل میں۔ اور بہلوگ وہ انبیاء، ان کے وارثین ، لوگوں کی مرکزی شخصیات ، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں میں سے حکومت کے بڑے ذمہ دار ہیں۔

(۲) اوروہ لوگ جن کی تابعداری اللہ کے دین میں واجب ہے، وہ مصالحت والے لوگ ہیں، جن کی قوت ملکیہ

بلندہوتی ہے۔

(۷) اوران اوگوں کی (جن کا تذکرہ نمبر (۲) میں گزرا) زیادہ تابعداری کرنے والے، وہ مصالحت والے لوگ ہیں، جن کی ملکیت سافلہ ہوتی ہے، کیونکہ بیاوگ احکام شرعیہ کوان کے بیکر محسول اوران کی شکلوں کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔
(۸) اور لوگوں میں سب سے زیادہ (راہ راست سے ) دور کشکش والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ یا تو طبیعت کی تار کی میں منہمکہ ہوتے ہیں تو وہ راہ راست بھی نہیں اپناتے، یا وہ طبیعت پر غالب ہوتے ہیں، تو اگر وہ ملکیت عالیہ والے ہوتے ہیں اور وہ احکام شرعیہ کی روح کو دانتوں سے مضبوط پکڑتے ہیں اور وہ احکام کے پیکر ہائے محسوں میں چشم پوشی ہوتے ہیں، اوران کی زیادہ تر تو جہ جروت کی باریکیاں پہچانے کی طرف، اوران کے ربگ میں رنگیں ہونے کی طرف ربتی ہے۔ اورا گروہ ملکیت عالیہ والوں سے فروتر ہوتے ہیں تو وہ ریاضتوں اور اوراد کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ مگن ربتی ہونے کی طرف رہتے ہیں مائند چیز وں پر، اور وہ لوگ احکام شرعیہ ربتے ہیں ملکوت کی تجلیوں پر یعنی کشف واشراف اور دعاء کی قبولیت اوران کے مانند چیز وں پر، اور وہ لوگ احکام شرعیہ کواپنے دلوں کی جڑ سے مضبوط نہیں پکڑتے، مگر طبیعت کو مغلوب کرنے اورانوار کو حاصل کرنے کی تدبیر کے طور پر سی یہ بنیادی با تیں ہیں، جو میر بے رب نے ججھے عطافر مائی ہیں۔ جوشخص ان کو مضبوط کرلے گا وہ اہل اللہ کے لیے ایس کے بنیادی باتیں ہیں، جو میر بے رب نے ججھے عطافر مائی ہیں۔ جوشخص ان کو مضبوط کرلے گا وہ اہل اللہ کے اور انہوں کے جوابیخ بارے میں اشارے کئے ہیں ان کا مطلب، واضح طور پر جان لے گا۔ اور یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر فضل خداوندی ہے، مگر بیشتر لوگ شکر گزار اور وہ ان کے سلوک کے مرتبوں کی تو جیہ کرلے گا۔ اور یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر فضل خداوندی ہے، مگر بیشتر لوگ شکرگزار

#### لغات:

الحجارِحة: عضوانسانی ، خصوصاً باتھ جمع جَوَارِح ..... إِنْهَاه : پورا کرنا - بيافظ کتاب ميں ته هَاه تفاضيح مخطوط کرا چی سے کی ہے ..... اَسَاطِیْن : مفرداُسُطُو انة ستون ، مجازاً: يکتا ، کہا جاتا ہے هم اُساطین الزمان : وہ لوگ زمانے کے يکتا بيں ..... نَوَاهِيْس : مفردالناهو س : اصلی معنی راز دار ، اصطلاحی معنی : احکام شرعیه ، وستورالعلماء (۲۵۲:۳) میں ہے هو في الشرع: الذي شرعه الله تعالى، اُعنى الإسلام اهناموس اکبر حضرت جرئيل عليه السلام کو کہتے بيں ..... اَطُرَفُ (اسم تفضيل) بهت زياده دور طَرَفه عنه: بازر کھنا ، واپس کرنا ..... السنة الراشدة تاسيرها راست ، شرعی راست .... بوادق: مفردالب رقة: بجل والا بادل .... المحشفُ: لغوی معنی کھولنا، پردہ اٹھانا ، تصوف کی اصطلاح میں مغیبات پراطلاع پانا ..... الإشراف مترادف ہے شف کا یعنی مغیبات کوجھا نک کرد کیو لینا اَشْرَف علیه : اوپر سے مغیبات پراطلاع پانا ..... الإشراف مترادف ہے شف کا یعنی مغیبات کوجھا نک کرد کیو لینا اَشْرَف علیه : اوپر سے مجھا نک است خوَّج المسئلة: مسئلہ کی توجیه کرنا۔







### باب سه

# عمل كاباعث بننے والے خيالات كے اسباب

انسان کے دماغ میں اچھے برے خیالات بارش کی طرح برستے رہتے ہیں، جب وہ وافر مقدار میں جمع ہوجاتے ہیں تو ارادہ عمل جمع ہوجاتے ہیں تو ارادہ عمل جمنے کہ چراچھا یا براعمل وجود میں آتا ہے۔ ان خیالات کے بھی اسباب ہیں، کیونکہ بید نیا دارالاسباب ہے، اس عالم میں سنت الہی ہیہ ہے کہ ہر چیز کے لئے سبب ہو۔ اس باب میں خیالات کے اسباب کا بیان ہے۔ اور بیہ اسباب جاننے اس لئے ضروری ہیں کہ انسان اچھے اسباب اختیار کرے تا کہ اچھے خیالات پیدا ہوں اور نیک عمل کا جذبہ ابھرے اور برے خیالات پیدا نہ ہوں اور آدمی برے کام نہ کرے۔ انجرے اور برے خیالات کے چندا سباب سے جھ میں آتے ہیں۔

پہلاسبب: جوسب سے بڑاسبب ہے، وہ انسان کی جبلت وفطرت ہے جبلّت وہ اصلی حالت ہے جس پراللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہر انسان کی الگ انداز پرتخلیق عمل میں آئی ہے، پہلے میضمون حدیث شریف میں آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک جبلت بنائی ہے جو بھی بدلتی نہیں، اگر کوئی خبر دے کہ فلاں کی فطرت بدل گئ تو اس کی تصدیق نہ کرو، پس جس کی جیسی جبلت ہوگ و یسے خیالات آئیں گے۔ اچھی فطرت ہوگی تو اچھے خیالات دل میں پیدا ہوں گے اور آ دمی اچھے اعمال کرےگا۔

نوٹ: فطرت کو بنانایا بندلنا تو انسان کے اختیار میں نہیں ، اللہ تعالی نے جس کی جیسی طبیعت بنادی ، بن گئی ، مگر جبلّت کوسنوار نا اور بگاڑ نا آدمی کے اختیار میں ہے، جبیہا کہ ایمان و کفر ، غصہ اور قرض کی وصولی کے درجات والی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ بیحدیث پہلے گزر چکی ہے۔

دوسراسبب:انسان کا مادی مزاج ہے۔ بیمزاج لوگوں میں مختلف ہوتا ہے اوراس کو مختلف کیا بھی جاسکتا ہے، کیونکہ بیہ مزاج کھانے پینے کی چیزوں سے اور دوسری تدبیروں سے جوانسان کو گھیرے رہتی ہیں، وجود میں آتا ہے۔آدی جس قسم کی چیزیں کھاتا پیتا ہے، یا جو بچھ پڑھتا ہے یا جن لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے،ان کی وجہ سے بیمزاج مختلف ہوتا ہے اسی وجہ سے شریعت نے حلال وطیب لقمہ کھانے پر،اچھی صحبت اختیار کرنے پراور برے اشعار سے جوف کو محفوظ رکھنے پرزور دیا ہے۔ اور مادی مزاج خیالات کا سبب کیسے بنتا ہے؟ اس کی مثالیس ملاحظ فرمائیں:

- (۱) بھوکا کھانا تلاش کرتا ہے،اس سے یوچھوکہ دواور دو کتنے ہوئے؟ تووہ جواب دے گا: چارروٹیاں!
  - (۲) پیاسایانی ڈھونڈھتا ہے،اس کوسراب (چیکتی ریت) بھی یانی دکھائی دیتی ہے۔

- (۳) شہوت پرست کوعورتوں کے خیالات آتے ہیں کچھلوگ الیی غذا استعال کرتے ہیں جوثوت باہ کو بڑھاتی ہیں، وہ لوگ عورتوں کے خیالات سے بھرار ہتا ہے، ہیں، وہ لوگ عورتوں کوتا کتے جھا نکتے رہتے ہیں، دل ہر وفت عورتوں سے تعلق رکھنے والے خیالات سے بھرار ہتا ہے، اوران کی طبیعت میں شہوانی افعال کے لئے ہیجان بیار ہتا ہے۔
- (۴) کچھلوگ تخت غذااستعال کرتے ہیں، جس کی و جہ سے ان کے دل تخت ہوجاتے ہیں اور ان میں قتل وخول ریزی کی جرائت پیدا ہوجاتی ہے اور ان کو بہت سی الیی جگہوں میں غصہ آجا تا ہے، جہاں دوسرے آدمی غصہ نہیں کرتے۔
  مگرید دو شخص یعنی نمبر ۱۳و ۱۳ گرنماز روزے کی ریاضت کے ذریفیس کی اصلاح کرلیں، یابڈ ھے کھوسٹ ہوجا کیں، یا کسی نڈھال کرنے والی بیاری میں مبتلا ہوجا کیں تو ان کے بیشتر احوال بدل جاتے ہیں، دل نرم پڑجا تا ہے اور نفس یا کیزہ ہوجا تا ہے، اسی وجہ سے بوڑھوں اور جوانوں کے احکام میں فرق ہے۔ رسول اللہ عِلَائِیَا ﷺ نے بوڑھے کوروزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنے کی اجازت دی ہے اور جوان کونہیں دی (رواہ ابوداؤد مشکوۃ کتاب الصوم باب تنزیہ الصوم حدیث نمبر ۲۰۰۱)

تیسراسبب:عادت و مالوف ہے، جس شخص کو جس چیز کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے اس کواس چیز سے تعلق رکھنے والی باتوں کا خیال آتا ہے، کیونکہ وہ چیز اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، پس اس کابار بار خیال آنا ایک لازمی امر ہے مثلاً: جس کو چائے کی عادت ہے اس کو چائے کا خیال آئے گا، جو بیڑی ہسگریٹ یا پان تمبا کو کا عادی ہے، اس کوان چیز وں کا خیال آئے گا، جو نماز کا پابند ہے اس کادل ہمیشہ مسجد میں اٹکار ہے گا، جو نماز کا پابند ہے اس کادل ہمیشہ مسجد میں اٹکار ہے گا، اور اس کو بار بار نماز کا خیال آئے گا، ما کوف کے معنی ہیں دل پہند چیز ، آدمی کو جس چیز سے الفت ہو۔ عادت و ما کوف تقریباً مترادف الفاظ ہیں۔

چوتھااور پانچوال سبب: بعض اتفا قات التجھے یابرے خیالات کا سبب بن جاتے ہیں۔ مثلاً: ایک جیب کتر اکسی دین اجتماع میں اسب مقصد سے گیا، وہاں اس نے کسی مقرر سے کوئی بھلی بات سنی، جواس کے دل میں اتر گئی اور وہ اس کے لئے باعث اُنس بن گئی یااس کی ساری زندگی بدل گئی، یا کوئی چور کسی بزرگ کے گھر میں چوری کرنے گھسا، وہاں اس نے بزرگ کی عبادت دیکھی، جس سے اس کی کا یا پلے گئی، ڈاکو وں کے سر دار نے حضرت جیلانی قدس سرہ کے بچ سے متاثر ہوکر تو بہ کر کی تھی۔ اس کھی جات میں جا بیٹھا ان لوگوں نے اس کوالیسی پٹی پڑھائی کہ اس کی ساری زندگی تاہ ہوگئی۔ غرض اس قسم کے اتفاقات بھی التجھے برے خیالات کا سبب بنتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ امضمون کواپنے انداز پر سمجھاتے ہیں کہ انسان کانفس ناطقہ بھی بہیمیت کے پھندے سے نکل جاتا ہے، تووہ اچا نک ملاً اعلی کی جگہ ہے، حسب استعداد، نورانی صور تیں جھپٹ لاتا ہے، جواس کے لئے سکون قلب کا سبب بنتی ہیں یااس کی زندگی بدل دیتی ہیں، وہ اچھے اعمال شروع کر دیتا ہے اور ولی اللہ بن جاتا ہے۔

اسی طرح بعض نفوس شیاطین سے متأثر ہوجاتے ہیں،خواہ وہ شیاطین الانس ہوں یا شیاطین الجن،ان شیاطین کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہےاوراس کی وجہ سے برے خیالات آنے لگتے ہیں اور وہ برے اعمال شروع کر دیتا ہے۔

فائدہ: خوابوں کا معاملہ خیالات جیسا ہے لینی جو خیالات کے اسباب ہیں وہی خوابوں کے بھی ہیں، اچھے اسباب پیدا ہوتے ہیں تو ایسے خواب نظر آتے ہیں۔ البتہ خیالات اور ہوتے ہیں تو ہرے خواب نظر آتے ہیں۔ البتہ خیالات اور خواب میں فرق یہ ہے کہ خیالات میں چیزیں متشکل نہیں ہوتیں اور خواب میں جو خیالات دل میں گزرتے ہیں وہ دل کی آئھوں کے سامنے متشکل ہوتے ہیں۔

اور بیفرق اس وجہ سے ہے کہ بحالت بیداری جب آ دمی کچھ خیال کرتا ہے تو د ماغ اس میں مستغرق ہوکر نہیں سوچنا۔ کیونکہ بیداری کی حالت میں آ نکھ کچھ د کھر ہی ہے، کان کچھ مند میں کوئی چیز ہے جس کا مزہ زبان لے رہی ہے، ناک کوئی خوشبو یا بد بوسونگھ رہا ہے اور جسم سے جو چیز مس کر رہی ہے اس کا بھی ادراک ہور ہا ہے اور بیتمام ادراکات د ماغ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے د ماغ پوری طرح خیال کی طرف متوجہ بیں ہوتا۔ گر جب آ دمی سوجا تا ہے تواس وقت بھی خیالات کا سلسلہ برابر چلتار ہتا ہے، البتہ جب تک نیند گہری ہوتی ہے، خواب یا زنہیں رہتے ، پھر جب نیند ہلکی وقت بھی خیالات کا سلسلہ برابر چلتار ہتا ہے، البتہ جب تک نیند گہری ہوتی ہے، خواب یا زنہیں رہتے ، پھر جب نیند ہلکی کی نگا ہوں کے سامنے متشکل ہوکر نظر آتے ہیں۔

کی نگا ہوں کے سامنے متشکل ہوکر نظر آتے ہیں۔

اور بہتمام خوابوں کی حقیقت کابیان نہیں، صرف ان خوابوں کا بیان ہے جو خیالات ہوتے ہیں، رہے ڈراؤ نے خواب اور مبشرات توان کی حقیقت جدا ہے، ڈراؤ نے خواب شیطان کا تماشا ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحافی نے اپنا خواب سنایا کہ گویاان کا سرقلم کر دیا گیا ہے، آنخضرت میل گئی ہے نہ نہ مفر مایا اور ارشا وفر مایا کہ:''جب شیطان تم میں سے سی کے ساتھ نیند میں کھیل کر نے تواس کولوگوں میں بیان نہ کیا کرؤ' (رواہ سلم مشکوۃ کتاب الرؤیا حدیث نمبر ۲۱۱۷) اور مبشرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں۔خواب کی بیتین قسمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت میں آئی ہیں۔ دیکھے سنن دار می ۲۵۱۱ تر فری شریف ابواب الرؤیا اور ابن سرین رحمہ اللہ جو بڑے تابعی مرفوع روایت میں آئی ہیں (خوابول کی تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۵۳۵۔۵۳۵)

### ﴿باب في أسباب الخواطر الباعثةِ على الأعمال ﴾

اعلم: أن الخواطر التي يَجِدُها الإنسانُ في نفسه، وتبعثه على العمل بموجَبِهَا، لاجرم أن لها أسبابا، كسنةِ الله تعالى في سائر الحوادث. والنَّظَرُ والتَجْرِبَةُ يُظهرانِ أَنَّ:

منها: -وهو أعظمها- جبلَّةُ الإنسان التي خُلق عليها، كما نَبَّهَ النبي صلى الله عليه وسلم

في الحديث الذي رويناه من قبل.

ومنها: مزاجُه الطبيعيُّ، المتغيِّرُ بسبب التدبير المحيط به: من الأكل والشرب ونحو ذلك، كالجائع يطلب الطعام، والظَّمْآن يطلب الماء، والمغتلِم يطلب النساء، ورب إنسان يأكل غذاءً يُقوِّى الباء قَ فيميل إلى النساء، ويُحَدِّث نفسَه بأحاديث تتعلق بهن، وتصير هذه مهيَّجةً له على كثير من الأفعال؛ ورب إنسان يغتذى غذاءً شديدًا فَيَقُسُوْ قلبُه، ويَجْتَرِئُ على القتل، ويغضب في كثير ممالايغضب فيه غيره؛ ثم إذا ارْتَاصَ هذان أنفسَهما بالصيام والقيام، أوشَابا وكبرا، أو مَرضًا مُدْنِفًا، تَغَيَّر أكثرُ ماكانا عليه، ورقَّت قلوبهما، وعفَّت نفوسُهما، ولذلك ترى الاختلاف بين الشيوخ والشبَّان، ورخَّص النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ في القبلة وهو صائم، ولم يرخِّص للشاب.

و منها: العادات والمألوفات؛ فإن من أكثر ملابسة شيئ، وتمكَّن من لوح نفسه مايناسبه من الهيئآت والأشكال، مَالَ إليه كثير من خواطره.

ومنها: أن النفس الناطقة في بعض الأوقات، تنفلت من أُسُر البهيمية، فَتَخْتَطِف من حَيِّز الملأ الأعلى ما يُيَسَّرُ لها من هيئة نورانية، فتكون تارة من باب الأنس والطُّمأنينة، وتارة من باب العزم على الفعل.

و منها : أن بعض النفوس الخسيسة تتأثر من الشياطين، وتنصبغ ببعض صِبْغهم، وربما اقتضت تلك الهيئة خواطِرَ وأفعالاً.

و اعلم أن المنامات أمْرُها كأمر الخواطر، غير أنها تَتَجَرَّدُ لها النفس، فَتَتَشَبَّحُ لها صورُها وهيئاتُها؛ وقال محمد بن سيرين: الرؤيا ثلاث: حديثُ النفس، وتخويفُ الشيطان، وبُشرى من الله.

ترجمہ:ان خیالات کے اسباب کا بیان جواعمال کا باعث ہوتے ہیں: جان کیجئے کہ وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں پاتا ہے اور جواس کو اپنے تقاضے کے مطابق عمل کرنے پر ابھارتے ہیں، یقینًا ان کے لئے بھی اسباب ہیں، جسیا کہ اللہ کی سنت ہے دیگر حوادث (مئے پیدا ہونے والے واقعات) میں ۔اورغور وفکر اور تجربہ ظاہر کرتے ہیں کہ:

ان میں سے ایک: — اور وہ اُن اسباب میں سب سے بڑا سبب ہے — انسان کی وہ فطرت ہے جس پروہ پیدا کیا گیا ہے، جب اس حدیث میں جس کوہم نے پہلے (باب ۹) میں روایت کیا ہے۔ کیا گیا ہے، جواس میں جس کوہم نے پہلے (باب ۹) میں روایت کیا ہے۔ اور ان میں سے ایک: انسان کا مادی مزاج ہے، جواس تدبیر کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے جوانسان کو گھیرے ہوئے

ہے یعنی کھانا پینا اور اس کے مانند، جیسے بھوکا کھانا چاہتا ہے، پیاسا پانی ڈھونڈھتا ہے، شہوت پرست عورتوں کو چاہتا ہے اور پچھانسان ایسی غذا کھاتے ہیں جوقوت باہ کوقوی کرتی ہے، پس وہ خض عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنے دل سے ایسی باتیں کرتا ہے جوعورتوں سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ باتیں اس کو بہت سے کا موں پر برا پیچنتہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور پچھانسان سخت غذا کھاتے ہیں، پس اس کا دل سخت ہوجا تا ہے اور وہ تل پر جری ہوجا تا ہے اور وہ بہت ہیں ایسی جگہوں میں غصہ کرتا ہے، جہاں دوسر کے کوغصہ نہیں آتا۔ پھر جب بید دونوں اپنے نفس کوسد ھالیتے ہیں (نفل) روزوں اور نفل نمازوں سے یابوڑ ھے ہوجاتے ہیں اور بہت بوڑ ھے ہوجاتے ہیں، یا نڈھال کرنے والی بیماری میں مبتلا ہوجاتے ہیں تو ان باتوں میں سے بیشتر باتیں بدل جاتی ہیں جوان میں تھیں اور ان کے دل پتلے ہوجاتے ہیں اور ان کے نفس پیل کدامن ہوجاتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ بوڑھوں اور جوانوں کے درمیان (احکام میں) فرق پاتے ہیں اور اجازت دی نئی کریم شائند گئی نے نوڑ ھے کو بوسہ لینے کی ، روز سے کی حالت میں ، اور جوان کو اجازت نہ دی (احد جہ مالك فی دی نئی کریم شائند گئی نے نوڑ ھے کو بوسہ لینے کی ، روز سے کی حالت میں ، اور جوان کو اجازت نہ دی (احد جہ مالك فی الموط ، جامع الأصول کے ۔ 19

اوران میں سے ایک:عادات اور ماً لوفات ہیں، پس بیٹک جس شخص کا کسی چیز کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے اوراس کے دل کی شختی میں اس چیز سے مناسبت رکھنے والی سیئتیں اور شکلیں جم جاتی ہیں تو اس کی طرف اس کے بہت سے خیالات مائل ہوجاتے ہیں۔

اوران میں سے ایک: یہ ہے کہ نفس ناطقہ بعض اوقات میں بہیمیت کی قید سے چھوٹ جاتا ہے، پس وہ ملاً اعلی کی جگہ سے جھیٹ لیتا ہے وہ نورانی ہمیئتیں جواس کے لئے آسان کی جاتی ہیں، پس بھی وہ انس وطمانیت کے قبیل سے بن جاتی ہیں اور بھی کام کا پختہ ارادہ کرنے کے قبیل سے ہوجاتی ہیں۔

اوران میں سے ایک: یہ ہے کہ بعض علمے نفوں شیاطین سے متا کڑ ہوجاتے ہیں اوران کے پچھرنگ میں رنگین ہوجاتے ہیں،اور بھی بیحالت خیالات اوراعمال کا تقاضا کرتی ہے۔

(فائدہ) اور جان کیجئے کہ خوابوں کا معاملہ خیالات کے معاملہ کی طرح ہے، البتہ خوابوں کے لئے نفس تنہا ہوجا تا ہے، پس خوابوں کی صور تیں اور میئٹین میٹشن ہیں۔ فر مایا حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے کہ خواب تین ہیں۔ دل کی باتیں (یعنی خیالات) اور شیطان کا ڈرانا، اور اللہ تعالی کی طرف سے خوش خبری (حدیث منفق علیہ، منکوۃ کتاب الرؤیا حدیث نمبر ۲۱۱۴۷)

#### لغات:

المخواطو مفرد المخاطو:وه امرياتد بيرياخيال جودل مين گزرے اور بھی دل اور نفس پر بھی مجازًا اطلاق كياجا تا ہے.....

نو ہے جمخطوطہ کراچی اورمخطوطہ برلیں میں یہ باب فصل کے عنوان سے ہے۔

7

**☆** 

#### باب ——11

# عمل کانفس سے وابستہ ہونا اوراس کاریکارڈ کیا جانا

انسان اوردیگر حیوانات میں فرق میہ ہے کہ انسان جب اپنے اختیار ہے کوئی کام کرتا ہے، تو وہ عمل وجود میں آکر ختم خہیں ہوجاتا، بلکہ اس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہوجاتا ہے بعنی دل میں اس کا اثر باقی رہتا ہے اور دیگر حیوانات کے اعمال وجود پذیر ہوکر ختم ہوجاتے ہیں، ان کے دلوں میں اس کا کوئی اثر باقی خہیں رہتا۔ مثلاً ایک جانو رہھا گتا ہے اور اپنی بولان گاہ میں کسی کوزخی کرتا ہے یا مارڈ التا ہے تو اس کے دل کواس کا کوئی احساس خہیں ہوتا کہ اس نے کوئی برا کام کیا۔ وہ بار بارنقصان پہنچا تا ہے، اور اس کے نفس کا حال کیسال رہتا ہے۔ گر انسان کی صورت حال جانوروں سے مختلف ہے۔ جب اس سے کوئی زیادتی ہوجاتی ہے تو اول وہلہ ہی میں وہ اپنچ عمل سے متا نثر ہوتا ہے، وہ نادم ہوتا ہے، اپ آپ کو ملامت کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ وہ دوبارہ یفلطی نہ ڈہرائے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا کیا ہوا کام اس کے نفس کے ساتھ چیک گیا ہے ۔ اعمال صالح کا معاملہ بھی یہی ہے جانورا گر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی اور انسان کا دل خوشی سے لبریز ہوجاتا ہے، وہ پھولانہیں ساتا، اس کے تن بدن میں شاد مانی کی لہر دوڑ محسوس نہیں ہوتی اور انسان کا دل خوشی سے لبریز ہوجاتا ہے، وہ پھولانہیں ساتا، اس کے تن بدن میں شاد مانی کی لہر دوڑ عباتی ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ آئندہ بھی وہ ایسے ایسے کام کرتا رہے (رحمۃ اللہ: ۲۵ تر پر مضمون گذر چکا ہے)

خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا ہڑمل خواہ نیک ہو یا بر نفس کے دامن سے چٹ جاتا ہے اور وابستہ ہونے کے علاوہ اس کو باقاعدہ ریکارڈ بھی کرلیا جاتا ہے۔ یہ ساراریکارڈ محفوظ ہے ،کل قیامت کے دن اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔سورۃ الاسراء آیت ۱۳ میں ارشاد فرمایا گیاہے:''اور ہم نے ہرانسان کاعمل اس کے گلے کا ہار بنا کررکھا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کا نامۂ اعمال اس کے سامنے کر دیں گے، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا: پڑھتو اپنانامۂ اعمال ، آج تو خود ہی اپنا حساب لگانے کے لئے کافی ہے''

اس آیت میں جوفر مایا گیاہے کہ:''ہم نے ہرانسان کی گردن میں اس کا نامۂ اعمال چپکایاہے'' بیقر آنی تعبیر ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اسی کونفس کے دامن سے چپکنا کہا ہے۔اور قیامت کے دن جونامۂ اعمال کھلی کتاب کی صورت میں اس کے سامنے رکھا جائے گابیو ہی ریکارڈ ہے جوانسانی اعمال کا برابر تیار کیا جارہا ہے۔

اور حدیث قدسی میں ہے کہتم پر جوالا کیں بلا کیں اور خیرات و برکات نازل ہوتی ہیں:''وہ تمہارے اعمال ہی ہیں، جو میں نے تمہارے کئے بینت کرر کھے ہیں، پھر میں وہ اعمال تم کو پورے پورے چکاؤں گا، پس جو شخص خیر پائے وہ اللہ کی تعریف کرے اور جودوسری طرح کے احوال پائے وہ اپنے نفس ہی کوکوسے'' کیونکہ وہ برے حالات تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ اعمال سینت کرر کھے گئے ہیں، یہی اعمال کا ریکارڈ کیا جانا ہے۔

اورایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:'' نفس آرز وکرتا ہے اورخواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق وتکذیب کرتی ہے''اس حدیث سے واضح ہوا کہ اعضاء کے زنا کی خواہش اور تمنا دل کرتا ہے،معلوم ہوا کہ اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال کا تعلق دل سے ہے یہی اعمال کانفس سے صادر ہونا ہے۔

### ﴿باب لُصوقِ الأعمال بالنفس، وإحصائِها عليها ﴾

قال الله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا ، يَّلْقَاهُ مَنْشُوْرًا ، اِقْرَأُ كِتَابًا كَ، كَفْي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، راويًا عن ربه تبارك وتعالى: ﴿ إنما هي أعمالُكم ، أُخْصِيهَا عليكم ، ثم أُوفِيْكم إياها ، فمن وجد خيرًا فليحم مد الله ، ومن وجد غير ذلك فلايلومَنَّ إلا نفسَه ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ النفسُ تتمنَّى وتَشْتَهِى ، والفرج يصدِّق ذلك ويكذِّبه ﴾

ترجمہ:نفس کے ساتھ اعمال کے چینے کا اورنفس کے خلاف ان کے ریکارڈ کئے جانے کا بیان: اللہ پاک نے ارشاد فرمایا:''اور ہرانسان پراس کی گردن میں اس کا پرندہ (اڑنے والا نامۂ اعمال) ہم نے چیکا ہے،اور نکالیں گے ہم اس کے لئے قیامت کے دن ایک نوشتہ، ملاقات کرے گا وہ اس سے کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں، (کہا جائے گا) پڑھتو تیرانوشتہ، کافی ہے تو خود ہی آج تیرے خلاف حساب کرنے کے لئے'' ——اور فرمایا نبی گریم میں کا گئی ہے نے اپنے پروردگار تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے:''وہ (آفات وبلیات اور رحمت و برکات) تمہارے اعمال ہی ہیں،

سینت کرر کھر ہاہوں میں ان کوتمہارے خلاف، پھر پوراپوراچکاؤں گامیں تم کووہ اعمال، پس جوشخص خیر پائے ( لیعنی اس کو اچھے احوال پہنچیں ) پس وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جوشخص اس کے علاوہ پائے ( لیعنی الا ئیس بلا ئیس اس کو پہنچیں ) تو وہ ہر گز ملامت نہ کرے مگرا پنی ذات کو (رواہ سلم ۱۳۳۱ مصری، مشکوۃ کتاب الدعوات باب الاستغفار مدیث نمبر ۲۳۲۷) اور نبی کریم مِسَالِنْ اِلَیْکَ اِللَّ اِللَٰ اِللَّ اِللَّ اِللَّ اللَّ اللَّ اِللَّ اللَّ ا

#### لغات:

طائر : اڑنے والا پرندہ، مرادنامہ اعمال، کیونکہ نامہ اعمال قیامت کے دن اڑائے جائیں گے ..... حدیث قدسی وہ حدیث قدسی وہ حدیث ہے۔ جس کا مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہو، اوراس کو الفاظ کا جامہ آنحضور ﷺ نے پہنایا ہو یعنی آپ نے اس مضمون کو اپنے الفاظ میں تعبیر فرمایا ہو ..... اُخصَی الشیئ شار کرنا، گننا ..... وَفَی تَوْفِیَةً اور اَوْفِی اِیْفَاءً: پوراحق دینا۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

 $\frac{1}{2}$ 

 $\frac{1}{2}$ 

# حإرباتين

اس باب میں شاہ صاحب جارباتیں بیان فرمارہے ہیں:

- (۱) اعمال واخلاق کانفس کی تھاہ سے پھوٹنا انسان جو کام پوری شجیدگی اور قصد وارادہ سے کرتا ہے، اسی طرح اخلاق وصفات راسخہ فی النفس، نفس ناطقہ کی جبڑ سے پھوٹتے ہیں۔
  - (۲) اعمال واخلاق وجود پذیریهوکرختم نہیں ہوجاتے، بلکنفس کی طرف لوٹتے ہیں۔
- (٣) اختیاری اعمال واخلاق نفس کی طرف لوٹ کر نفس کے دامن سے چمٹ جاتے ہیں یعنی وابستہ ہوجاتے ہیں۔
  - (م) انسانی اعمال واخلاق ریکارڈ کر لئے جاتے ہیں۔ان کومینت کرر کھودیاجا تاہے۔

# ا ۔ اعمال واخلاق کانفس کی جڑ ہے اٹھنا

انسان جوکام پکے ارادے سے کرتا ہے، اسی طرح ملکاتِ راسخہ فی انتفس، جیسے بہادری و بزدلی اور سخاوت و بخیلی وغیرہ، یہ سب نفس ناطقہ کی تھاہ سے اٹھتے ہیں۔او پر حدیث آئی ہے کہ زنا کی آرزونفس کرتا ہے،اعضاء اس کی مطاوعت کرتے ہیں۔معلوم ہوا کہ زنا جوایک براعمل ہے نفس ناطقہ کی جڑسے ابھرتا ہے۔ یہی حال تمام نیک و بداعمال کا ہے اور یہی معاملہ تمام اخلاق راسخہ فی النفس کا ہے۔

انسان جومل بھول، چوک، لغزش یاا کراہ کی وجہ سے کرتا ہے وہ بس سرسری اعمال ہوتے ہیں نفس ناطقہ کی تھاہ سے نہیں اٹھتے اسی طرح صفات عارضہ، جیسے کوئی خوش خبری سنی تو چہرہ دمک گیا یا کوئی رنج کی بات سنی تو تھوڑی دیرے لئے چہرہ اتر گیا: بیاعمال واخلاق بھی نفس ناطقہ کی جڑ ہے نہیں پھوٹتے۔

اور مذکورہ دعوی کی دلیل ہے ہے کہ آپ باب (۹) میں ملکیت اور بہیمیت اوران کے باہمی اجتماع کی قسمیں پڑھ چکے ہیں اور ہوتم کا حکم بھی معلوم کر چکے ہیں۔ نیز باب (۱۰) میں خیالات کے اسباب سے بھی واقف ہو چکے ہیں کہ مادی مزاج کا غلبہ، ملائکہ یا شیاطین کا رنگ پکڑنا اور دیگر اسباب انسان کی جبلت اور فطری مناسبت کے مطابق عمل کرتے ہیں، پس ثابت ہوا کہ تمام اعمال واخلاق کی لوٹے کی جگہ نفس ہے خواہ بلاواسطہ لوٹیس یا بالواسطہ اگر اسباب کا لحاظ تریں گے تو تمام اعمال واخلاق بلاواسطہ نفس کی طرف لوٹیس کے ، اور اگر اسباب کا لحاظ کریں گے تو بالواسطہ (بواسطہ اسباب) لوٹیس گے۔

نبا تات کا ماہر، بوداد مکھ کرہی سمجھ جا تا ہے کہ آ گے چل کریہ کیسا درخت بنے گا۔ مثل ہے:'' ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات'' یعنی جس پودے کے پتے خوب چکنے ہوں وہ آ گے چل کرشاندار درخت بنتا ہے۔

ہجڑے کا بحین ہی سے بتلا مزاج ہوتا ہے اور سمجھ دارلوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر بچہ کا بیمزاج جوان ہونے تک باقی رہاتو ضروروہ عورتوں کی سی عادات اختیار کرے گا،ان کا ساپوشا ک پہنے گا اوران کی عادتیں اپنائے گا۔

ایک طبیب پہچان لیتا ہے کہا گرفلاں بچہا پنے فطری مزاج پر جوان ہوااور کوئی نا گہانی آفت پیش نہآئی تو وہ یا تو جوان رعنا ہوگایانحیف ونزار ہوگا۔

یہ سب باتیں پہلے سے اس لئے معلوم ہوجاتی ہیں کہ درخت کی پوری صورت حال پودے اور نیج سے نمودار ہوتی ہے، آدمی کی زندگی بھر کے احوال اس کی فطرت اور بچپن کے آثار ہوتے ہیں،ٹھیک اسی طرح اعمال واخلاق کا منبع بھی نفس ہے، آدمی ماعمال واخلاق نفس کی جڑ ہی ہے ابھرتے ہیں۔

اعلم: أن الأعمال التي يقصدها الإنسانُ قصدًا مؤكدًا، والأخلاق التي هي راسخةُ فيه: تنبعث من أصل النفس الناطقة، ثم تعود إليها، ثم تَتَشَبَّتُ بذيلها، وتُحْصلي عليها.

أما الانبعاث منها: فلِما عرفت: أن للملكية والبهيمية واجتماعهما أقسامًا، ولكل قسم حكمًا؛ وغلبة المزاج الطبيعي، والانصباغ من الملائكة والشياطين، ونحو ذلك من الأسباب، لاتكون إلا حسب ماتعطيه الجبلة، وتحصل فيه المناسبة، فلذلك كان المرجع إلى أصل النفس، بوسط أوبغير وسط.

ألستَ ترى المخنَّث: يُخلق في أول أمره على مزاج ركيك، فيستدل به العارف على أنه إن شَبَّ

على مزاجه، وجب أن يعتادَ بعادات النساء، ويَتَزَيَّا بِزِيّهِنَّ، ويَنْتَحِلَ رسومَهُنَّ وكذلك يُدْرِك الطبيبُ أن الطفل إن شَبَّ على مزاجه، ولم يَفُجَأْهُ عارضٌ ، كان قويا فارها، أو ضعيفا ضارعًا.

تر جمہ: یہ بات جان لیں کہ جواعمال انسان اپنے پختہ ارادے سے کرتا ہے اور جواخلاق آ دمی میں راتخ ہوتے ہیں، ان کا ظہورنفس ناطقہ کی جڑسے ہوتا ہے، پھروہنفس کی طرف لوٹتے ہیں، پھروہنفس کے دامن سے چٹ جاتے ہیں اورنفس کےخلاف سینت کرر کھے جاتے ہیں۔

ر ہانفس سے ظہور: تواس کی دلیل وہ باتیں ہیں جوآپ جان کچے ہیں کہ قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ اور ان کے اجتماع کی مختلف سے کی مختلف تیں ہیں: اور ہوشم کا حکم جدا ہے۔ اور (آپ یہ بھی جان کچے ہیں کہ) مادی مزاج کا غلبہ اور ملائکہ اور شیاطین سے رنگ پکڑنا، نیز اس قتم کے دیگر اسباب: نہیں ہوتے (یعنی عمل نہیں کرتے) مگر جبلت کے دینے اور آدی میں مناسبت بیدا ہونے کے موافق ، لہذا بالواسطہ یا بلاواسط نفس کی جڑئی مرجع (لوٹنے کی جگہ) ہے۔

کیا آپنہیں دیکھتے کہ ہجڑا شروع ہی سے کمزور مزاج پر پیدا کیا جاتا ہے، پس واقف کاراس مزاج سے اس بات پر استدلال کرتا ہے کہ اگر وہ اپنے مزاج پر جوان ہوا (اوراس کا کوئی علاج نہ ہوا) تو ضروری ہے کہ وہ عورتوں کی سی عادتیں اپنائے،اوران کی سی پوشاک ہینے،اوران کے طور طریقوں کی طرف منسوب ہو۔

اوراسی طرح طبیب سمجھ جاتا ہے کہ ( فلاں ) بچہ اگراپنے مزاج پر جوان ہوااورا جانک کوئی عارض پیش نہ آیا تووہ توانا قوی ہوگایا کمزورلاغر ہوگا۔

## لغات وتركيب:

قصدًا مؤكدًا مركب توصفى مفعول مطلق ہے ..... شَبِثَ شَبَقًا وَتَشَبَّثَ بكذا: چِمُنا متعلق ہونا ..... غلبةُ المهزاج إلى مبتداً ہے اور تحصل کا تعطیه پرعطف ہے ..... درکیك: كمزور، و سیلا و صالا جمع رکیك: کمزور، و سیلا و صالا جمع رکیك، و رَکَکَة مُنس تَزَیَّ: آرستہ ہونا، تَزیَّا بِزِیِّ القوم: قوم کالباس پہنا الزِیّ: ہیکت، شکل، پوشش، کہا جاتا ہے أَفْهَلَ بِزِیِّ العرب: وه عرب کے لباس میں آیا .....انتحل: منسوب ہونا دوسرے کی چیز این طرف منسوب کونا دوسرے کی چیز این طرف منسوب کرنا .....انفاره: خوب کھانے والا ..... ضَرَع (ف،س،ک) کمزور ہونا۔

# ۲ — اعمال واخلاق كانفس كي طرف لوثنا

جب انسان کوئی کام بار بار کرتا ہے تو اس کی عادت پڑجاتی ہے، پھروہ کام بسہولت ہونے لگتا ہے۔اب اس کام کو کرنے کے لئے نہ بہت زیادہ غور وفکر کی ضرورت ہوتی ہے نہ ارادہ کو زحمت دینی پڑتی ہے، خود بخو د آسانی سے وہ کام

ہوجا تا ہے۔اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کام وجود میں آکر بار بارنفس کی طرف لوٹنا ہے اورنفس اس کو قبول کرتا ہے تونفس پراس کارنگ چڑھتا ہے اور دفتہ رفتہ نفس اس کام کے اثر سے نگین ہوجا تا ہے،اس کومشاق ہونا اور عادی ہونا بھی کہتے ہیں مثلاً ایک شخص نے آج قلم پکڑا ہے اور دوسرا شخص چھ ماہ سے کتابت سیکھ رہا ہے۔ آپ دونوں کو چارسطریں کتابت کے لئے دیں، پہلا شخص آ دھ گھٹے میں کتابت کرے گا اور دوسرا پاپنچ منٹ میں لکھ دے گا اور اول سے بہتر لکھ گا، کیونکہ اس نے چھ ماہ تک جو کتابت کا فعل کیا ہے، وہ بار بار اس کے نفس کی طرف لوٹنا رہا ہے اورنفس اس سے متا ثر ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو کتابت کی مشق ہوگئی ہے۔

غرض ہم جنس اعمال کانفس کی اثر پذیری میں دخل ہوتا ہے اگر چہ یہ دخل بوجہ خفی ہونے کے محسوس نہ ہو، اس کی طرف حدیث میں اشارہ ہے کہ فتنے دلوں پر اس طرح پیش کئے جاتے ہیں، جس طرح چٹائی بننے والا تنکا اٹھا کر رکھتا ہے اور تین چار گھنٹے میں چٹائی تیار ہوجاتی ہے، اس طرح سارے فتنے دل پر ایک ساتھ ہجوم نہیں کرتے ، ایک ایک کرکے فتنے دل کومتا شرکرتے ہیں اور رفتہ رفتہ دل مفتون ہوجا تا ہے۔

و أما العود إليها: فلأن الإنسان إذا عمل عملاً ، فأكثر منه ، اعتادتُه النفسُ ، وسَهُل صدورُه منها، ولم يَحْتَجُ إلى رَوِيَّةٍ وتَجَشُّمِ داعية ؛ فلاجَرَمَ أن النفس تأثرت منه ، وقبلت لونه ؛ ولاجرم أن لكل عملٍ من تلك الأعمال المتجانسة مدخلاً في ذلك التأثُّر ، وإن دَق وخفي مكانُه ، وإليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ تُعرض الفتنُ على القلوب كالحصير عودًا عودًا ، فأيُ قلب أُشْرِبَهَا نُكتت فيه نكتة بيضاء ، حتى تصير على قلب أُشْرِبَها نُكتت فيه نكتة بيضاء ، حتى تصير على قلبين: أبيض مثلَ الصفا ، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ؛ والآخَرَ أسودُ مُرْبَادًا كالكوز مُجَخَّيًا ، لا يعرف معروفًا ، ولا يُنكر منكرًا ، إلا ما أُشرب من هواه ﴾

ترجمہ:اوررہا(اعمال) نفس کی طرف اوٹا: تواس کی دلیل ہے ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے اور باربار کرتا ہے تو نفس اس کا عادی ہوجاتا ہے اور اس عمل کا نفس سے صادر ہونا آسان ہوجاتا ہے اور غور وفکر اور ارادہ کو تکلیف دینے کی ضرورت باتی نہیں رہتی، پس لامحالہ ہے بات ہے کہ نفس اس عمل سے متا تر ہوا ہے۔اور نفس نے اس عمل کارنگ قبول کر لیا ہے اور یقیناً ہے بات ہے کہ ان ایک جیسے اعمال میں سے ہم ل کا اس اثر پذیری میں دخل ہے،اگر چہوہ دخل باریک ہوا ہے اور یقیناً ہے بات کے کہ ان ایک جیسے اعمال میں سے ہم ل کا اس اثر پذیری میں دخل ہے،اگر چہوہ دخل باریک ہوا ہے اور پیشیدہ ہے (یعنی اس کا سمجھنا دشوار ہے) اور اسی دخل کی طرف اشارہ ہے اس ارشاد نبوی میں کہ:'' فتنے دلوں پر پیش کئے جاتے ہیں، چٹائی کی طرح تنکا تنکا کر کے، پس جودل بھی فتنے بلادیا گیا ہے (یعنی فتنے اس میں پیوست ہو گئے ہیں تا ہے۔اور جودل فتنوں کونا پہند کرتا ہے اس میں نیات سے۔اور جودل فتنوں کونا پہند کرتا ہے اس

میں ایک سفید نقطہ لگایا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل دوطرح کے ہوجاتے ہیں (ایک) سنگ سفید کی طرح سفید، پس اس کو کوئی فتنہ ضرز ہیں پہنچا تا جب تک آسان وزمین برقرار ہیں (یعنی تاابد) اور دوسراسیاہ مٹیالا، اوندھی صراحی کی طرح وہ نہ کسی نیکی کو پہنچا نتا ہے اور نہ کسی برائی کو جانتا ہے، مگر وہی خواہش جووہ پلایا گیا ہے یعنی اس کی محبت میں اس کا دل گرفتار رہتا ہے (رواہ سلم، مشکوق، کتاب الفین حدیث نمبر ۵۳۸)

#### لغات:

الرَوِيَّة: المورمين غوروفكر.....تَجَشَّم الأُمْرَ: مشقت سے كام كرنا.....عُودًا عودًا: بور يے ميں تئے ايك كے يجھے ايك لگائے جاتے ہيں، اسى طرح سے دلوں پر فتنے وارد ہوتے ہيں......اِذْبَدَّ اِذْبِدَادًا وازْبَادًا إِزْبِيْدَادًا: خاكسترى رئگ والا ہونا......مُجَخَّيًا (اسم مفعول) مُجَخِيًّا (اسم فاعل) سرنگوں تَجَخَّى الكوزُ: سرنگوں ہونا، اوندھا ہونا، اوندھى كى ہوئى صراحى ميں پھے بھی نہيں بھراجا سكتا، جو پھھاس ميں ڈالا جائے گا، وہ فوراً نكل جائے گا، اسى طرح اس دل ميں بھی كوئى جركى بات نہيں ڈالی جا سكتی۔

# س — اعمال واخلاق کانفس کے دامن سے چمٹنا

اس مضمون کو شجھنے کے لئے پہلے دوبا تیں مجھنی ضروری ہیں:

(۱) بیچکانفس نثروع میں ہئو لانی ہوتا ہے ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آغاز میں اس کانفس ہیولی جیسی کیفیت میں ہوتا ہے، جس طرح ہیولی میں کوئی صورت نہیں ہوتی گراس میں ہرصورت کو قبول کرنے کی صلاحت ہوتی ہے، اسی طرح بیت بھی کوئی صورت نہیں ہوتی گراس میں ہرصورت کو قبول کرنے کی صلاحت ہوتی ہے، یا جیسے کوری تختی ہر نقش سے خالی ہوتی ہے گراس میں ہرصورت کو قبول کرنے کی صلاحت ہوتی ہے، اس پر جو چاہیں لکھ سکتے ہیں، اسی طرح ابتدائے آفرینش میں بچیکا ذہن کورا، ہر نقش سے خالی ہوتا ہے گراس میں ہر نقش کو قبول کرنے کی صلاحت ہوتی ہے۔ اس پر جو چاہیں لکھ سکتے ہیں، اسی طرح ابتدائے آفرینش میں بچیکا ذہن کورا، ہر نقش سے خالی ہوتا ہے گراس میں ہر نقش کو قبول کرنے کی صلاحت ہوتی ہے۔ پھر بچہ فول جول ہولی نوانی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی اصل اور مادہ کے ہیں اور اصطلاح میں ہیولی: اجسام طبیعیہ کا وہ جو ہری جزء ہے جواتصال وانفصال کو قبول کرتا ہے۔ اور خوداس کی نہ کوئی خاص شکل ہوتی ہے نہ کوئی معنی صورت، البتہ وہ ہو ہر کی جزء ہے جواتصال وانفصال کو قبول کرتا ہے۔ اور خوداس کی نہ کوئی خاص شکل ہوتی ہے نہ کوئی معنی صورت، البتہ وہ ہو گول اور ہرصورت کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے، جیسے موم، اس کی کوئی خاص صورت نہیں، گراس میں ہرصورت کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے، جیسے موم، اس کی کوئی خاص صورت نہیں، گا وہ وہ گول ڈلی ہوگا، موم کسی معین صورت میں نہیں پایا جائے گا ، وہ گول ڈلی ہوگا، کہور اموگا یا کسی اور صورت میں ہوگی ہے۔ اللہ تعالی نے عالم مادی کی تمام چیزیں ہولی سے بنائی ہیں وہ جسم کے دونوں جو ہری اجزاء: خبیں، یہی حال ہولی کا ہے۔ اللہ تعالی نے عالم مادی کی تمام چیزیں ہولی سے بنائی ہیں وہ جسم کے دونوں جو ہری اجزاء:

صورت جسمیہ اور صورت نوعیہ کا کل ہے، مزید تفصیل کے لئے معین الفلسفه دیکھیں۔

(۲) اعمال واخلاق سلسله مُعِدَّات بین سمعد (اسم فاعل) کے لغوی معنی بین تیار کرنے والا ،اورا صطلاحی معنی بین تیار کرنے والا ،اورا صطلاحی معنی بین: '' وہ چیز جوموجود ہوکرختم ہوجائے ، تب دوسری چیز وجود میں آئے'' یہ علت ناقصہ کی ایک قسم ہے ، جیسے اعداد سلسلہ معدات بین ، جب ایک عدد موجود ہوکرختم ہوجا تا ہے تواگلا عدد وجود میں آتا ہے ، مثلاً پانچ اس وقت چھ بنتا ہے جب اس میں ایک شامل ہوجائے اور جب ایک شامل ہوگیا تو پانچ باقی نہیں رہا۔

اسی طرح چلنے والے کے قدم سلسلہ معدات ہیں، کیونکہ جب پیراٹھتا ہے، اور موجودہ قدم ختم ہوتا ہے، تب اگلا قدم وجود میں آتا ہے۔

اورمعدات کے تمام افرادسلسلہ وار مرتب ہوتے ہیں، ان کا ہر فردا پنی جگہ پر رہتا ہے، نہ مقدم مؤخر ہوسکتا ہے نہ مؤخر مقدم، زمانہ کے اعتبار سے ان میں تقدیم وتا خیر نہیں ہوتی اور ہر مابعد فر دمیں ماسبق افراد کا حکم موجود رہتا ہے، چھ میں پانچ موجود ہیں، اسی طرح کسی جگہ تک بیس قدموں میں پہنچا جاتا ہے تو ہر مؤخر قدم میں پہلے والے اقدام کا حکم موجود موتا ہے اسی وجہ سے ان کو دوسرا، تیسرا، چوتھا قدم کہتے ہیں، اگر سابق افراد کا حکم موجود نہ ہوتا تو ہر قدم کو صرف قدم کہتے ہیں، اگر سابق افراد کا حکم موجود نہ ہوتا تو ہر قدم کو صرف قدم کہتے فلال نمبر کا قدم نہ کہتے۔

غرض انسان کے اختیاری اعمال اورصفات و ملکات را سخہ بھی سلسلہ مُعدات ہیں، ہر مابعد عمل میں اور ہر مابعد حالت میں سابق تمام افراد واحوال کا حکم موجود ہوتا ہے۔ فی الوقت کا تب جو پچھ لکھ رہا ہے یا فی الحال آدمی میں جواچھی ہری صفت موجود ہے، اس میں گذشتہ زمانہ میں جو پچھ لکھا ہے یا جو جواحوال پیش آئے ہیں ان سب کا اثر موجود ہے، اگر چہ موجود ہ عمل میں اور موجود ہ والت میں مشغول ہونے کی وجہ سے ماسبق معدات کے اثرات کے موجود ہونے کا احساس میں ہوتا ہے؟ مگر چھ میں پانچ بہر حال موجود ہیں۔ یہی مطلب ہے اعمال واخلاق کے نفس کے ساتھ چھٹے کا، کیونکہ موجود ہ عمل وجود میں آگر نفس کی طرف لوٹنا ہے اور اس میں سابق تمام افراد کے اثرات موجود ہیں، پس تمام اعمال نفس سے چھٹے ہوئے ہیں، یہی صورت حال صفات کی ہے، موجودہ صفت کے بنانے میں سابقہ تمام احوال کا دخل ہے، آج آج آدی جو بہادر ہے تو وہ گذشتہ تمام کا رنا موں کا متیجہ ہے۔

مگریهاعمال واخلاق جونفس کے دامن سے وابستہ ہیں ، کبھی چھوٹ بھی جاتے ہیں اور ایباد وصورتوں میں ہوتا ہے:

(الف) جب آدمی میں وہ قوت باقی نہ رہے جس سے برائی صادر ہوتی ہے۔ آدمی بوڑھا ہوجائے یانڈھال کرنے والی بیاری میں مبتلا ہوجائے اور گناہ کرنے کی سکت باقی نہ رہے تو گذشتہ اعمال بدکے اثرات ختم ہوجائیں گے، آدمی میں بارگناہ کرنے سے جو''لت'' پڑجاتی ہے، جوگناہ کے لئے گدگداتی رہتی ہے اور جس میں گناہ کے سابقہ تمام افراد کے اثرات موجود ہوتے ہیں وہ''لت' ختم ہوجاتی ہے مگران کا جوریکارڈ تیار ہوا ہے وہ باقی رہتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔

(ب) تقدیرالهی سے اچا نک کوئی اچھی یا بری حالت پیش آجائے جواحوال کو بدل کررکھ دے، جیسے کوئی ایسی نیکی کرنے کی توفیق مل گئی: اسلام قبول کرلیا، یا حج کی توفیق مل گئی، جن سے سابقہ گناہ مٹ گئے جیسا کہ قرآن میں ضابطرآیا ہے کہ نیکیاں برائیوں کومٹادیتی ہیں اور حدیث میں ہے کہ تو بہ کرنے والا ایسا ہوجا تاہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں لیعنی سارار یکارڈ دُھل جاتا ہے اور مؤمن شرک میں مبتلا ہوجائے تواس کے سابقہ تمام اعمال صالحہ اکارت ہوجاتے ہیں۔ غرض فدکورہ دوصور تیں مشتنی کر کے قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال واخلاق نفس کے دامن سے وابستہ مرجع ہیں، وہ موجود ہوکرختم نہیں ہوجاتے۔

وأما التشبث بذيلها: فلأن النفس في أول أمرها تُخلق هَيُولانيةً، فارغةً عن جميع ما تنصبغ به، ثم لاتزال تخرج من القوَّة إلى الفعل يوما فيومًا؛ وكلُّ حالة متأخرة لها مُعِدُّ من قبلها؛ والمعدَّاتُ كلُها سلسلةٌ مترتَّبةٌ، لا يتقدَّم متأخِّرُها على متقدِّم، مُسْتَصْحِبٌ في هيئة النفس الموجودة اليومَ حكمَ كلِّ مُعِدِّ قبلها، وإن خفي عليها بسبب اشتغالها بما هو خارج منها؛ اللهم إلا أن يفني حاملُ القوة، المنبَعثة تلك الأعمالُ منها، كما ذكرنا في الشيخ والمريض، أو تَهَجَّمَ عليها هيئةٌ من فوقها، تُغيِّرُ نِظَامَها كالتغير المذكور، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السِّيئَاتِ ﴾ وقال: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيُحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾

ترجمہ: اور رہائفس کے دامن کے ساتھ چٹنا: تواس کی دلیل ہے ہے گفس اہتدائے آفرینش میں ہیو لی جیسی حالت میں پیدا کیا جاتا ہے، درانحالیہ وہ ان تمام چیزوں سے خالی ہوتا ہے جن کے ساتھ (آئندہ) وہ رنگین ہوتا ہے، چردن بہ دن فس قوت (ہوسکنے) سے فعل (ہونے) کی طرف فکلتار ہتا ہے اور ہر پچپلی حالت کے لئے ایک تیار کرنے والا ہے اس کے پہلے سے (یعنی معد کے تیار کرنے سے پچپلی حالت موجود ہوتی ہے) اور معدات تمام کے تمام سلسلہ وار، مرتب ہوتے ہیں، ان کا پچپلا پہلے پر مقدم نہیں ہوسکتا، نفس کی آج موجودہ حالت ساتھ لینے والی ہے اس سے پہلے کے ہر معد کے حکم کو، ہیں، ان کا پچپلا پہلے پر مقدم نہیں ہوسکتا، نفس کی آج موجودہ حالت ساتھ لینے والی ہے اس سے پہلے کے ہر معد کے حکم کو، اگر چہ نفس پر سے بات پوشیدہ ہوتی ہے، اس کے اس عمل میں مشغول ہونے کی وجہ سے جو اس سے (فی الحال) صادر ہور ہا ہے۔ اے اللہ! مگر سے کہ اس قوت کا حامل ہی ختم ہوجائے جس سے وہ اعمال انجر نے والے ہیں، جبیبا کہ ہم نے بوڑھے اور بیار کے سلسلہ میں بیان کیا ہے۔ یانفس پر اوپر سے کوئی الیبی حالت آدھم کے جو اس کے نظام کو تبدیل کرد بھر کورہ (شخ اور مرابض کی حالت کی) تبدیلی کی طرح، جبیبا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ''بیشک نیک کام (نامہ اعمال سے) مذکورہ (شخ اور مرابض کی حالت کی) تبدیلی کی طرح، جبیبا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ''بیشک نیک کام (نامہ اعمال سے کارت ہوجائے گا' (الزم ۲۵)

لغات: شَبَتُ بكذا: چِنْنا، تعلق بونا .... اِسْتَصْحَبَه: ساتھ لینا ..... تَهَجَّمَ على الشيئ: کسی چیز پراچانک آپڑنا ..... هیئة النفس أی صورتها الحاصلة من أرواح الأعمال.

## تر کیب:

کلُ حالةِ متأخرة مبتداہے، اور جملہ لھامُعِدٌ خبرہے۔ لَھاخبرمقدم ہے اور مُعِدٌ مبتدامؤترہے۔ المعدات کلُھا مبتداہے، سلسلة إلنے پہلی خبرہے، متر تبة پہلی صفت ہے خبر کی اور جملہ لایتقدم دوسری صفت ہے۔ مُسْتَصْحِبٌ (اسم فاعل) دوسری خبرہے۔ مستصحِب (اسم فاعل) کا فاعل ھو ضمیر متنز ہے جو معد کی طرف راجع ہے الموجو دةِ صفت ہے ھیئة کی اور الیو مَصفت کا ظرف ہے، حکم إلنے مفعول بہہے مستصحب کا رتر جمہ: اور ہر تجھیلی حالت اس کے لئے ایک مُسِعِد اللہ واللہ ہیں، اس کے لئے ایک متند منہیں ہوتا پہلے والے پر ساتھ لینے والا ہے وہ معد آج نفس میں پائی جانے والی صورت حاصلہ میں ماسبق ہر معد کے حکم کو یعنی چھ ماہ کتابت سکھنے کے بعد آج جو استعداد نفس میں پائی جاتی میں چھ ماہ تک سلسل کھنے کا حکم موجود ہے۔ المنبعثه کا۔

## ۴ — اعمال واخلاق كار يكاردٌ كياجانا

بات بار بارمختلف پیرایوں میں قرآن وحدیث میں بیان کی گئی ہے۔

مگرشاہ صاحب رحمہ اللہ کی یہ کتاب چونکہ اسرار ورموز سمجھانے کے لئے ہے، اس لئے آپ اپنے ذوق ووجدان سے اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ عالم بالا میں وہاں کے نظام کے مطابق ہرانسان کا ایک مٹنی (Duplicat) ہے، عہدالست میں انسانوں سے جوعہدو پیان الیا گیا ہے وہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے یعنی وہ عہدو پیان انسانوں کے مثنی سے لیا گیا تھا۔ پھر جب انسان اپنے وقت میں دنیا میں وجود پذیر یہوتا ہے تو وہ عالم بالا والا انسان ہی ہوتا ہے یعنی اس کی صورت اس پر منظم تی ہوتی ہے اور وہ اور یہ ایک ہوتے ہیں۔

غرض انسان کا بیمثنی ٹیپ ریکارڈ ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی انسان کوئی اچھایا براعمل کرتا ہے تو فطری طور پر بے اختیار وہ مثنی منشرح یا منقبض ہوتا ہے، گویاانسان کے اعمال کی اُس بالائی صورت میں ریکارڈ نگ ہور ہی ہے۔

یجی ریکارڈ نگ میدان قیامت میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوگی ، کبھی توابیا ظاہر ہوگا کہ سب پچھ عالم بالا میں محفوظ کرلیا گیا ہے چنا نچہ نامہ اعمال تقسیم کئے جا کیں گے، لوگ ان کو پڑھیں گے اور کبھی ایسامحسوس ہوگا کہ اعمال انسان کے ماعضاء کے ساتھ چیٹے ہوئے ہیں، چنا نچہ میدان قیامت میں انسان کے ہاتھ ہیر بولیں گے اور اعمال کی گواہی دیں گے۔

فاکدہ: ہر عمل خود بخو دہنلا دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کی جزاء کیا ہے؟ امتحان میں پر چہ کیھنے کے بعد طالب عالم خود فیصلہ کرلیتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا یا فیل ؟ چنا نچ فرشتے نامہ اعمال میں عمل کے ساتھ ساتھ اس کی جزا بھی کھتے عالم خود فیصلہ کرلیتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا یا فیل ؟ چنا نچ فرشتے نامہ اعمال میں عمل کے ساتھ ساتھ اس کی جزا بھی لکھتے جیں، مگر بعض اعمال کی جزاء فرشتوں کی سبجھ میں نہیں آتی تو ان کو تھم دیا جا تا ہے کہ بس عمل کھو لواور بدلہ کا خانہ خالی چھوڑ دو، قیامت کے دن اللہ تعالی بذات خود اس کا بدلہ ظاہر فرما کیں گے، حدیث قدسی میں ہے کہ:''بندے نے روزہ میر کے لئے روزہ کو کیا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دونگا' یعنی فرشتے ہر شخص کے روزے کے تواب کو نہیں سبجھ پاتے وہ صرف میں کے کہ بندہ کوش خوش خوش خوش ایمال کے بوقت افطار دوسری اللہ سے خوش خوش خوش خوش ایم ایک بوقت افطار دوسری اللہ سے کہ بندہ کوش خوش خوش خوش خوش خوش ایمال کے بوقت افطار دوسری اللہ سے کہ نامہ طاقات کے وقت افطار دوسری اللہ سے کہ فرش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوس کے دوخوشیاں ہیں ایک بوقت افطار دوسری اللہ سے کہ نامہ خوش خوش خوش خوش خوش خوش کی دوخوشیاں ہیں ایک بوقت افطار دوسری اللہ سے کہ نامہ کی کہ خوش خوش خوش کو دوخوشیاں ہیں ایک بوقت افطار دوسری اللہ سے کہ نامہ کھی ہوا کا نوانہ کی کی کھیں کے دوخوشیاں ہیں ایک بوقت افطار دوسری اللہ سے کہ نامہ کھی کو دوخوشیاں ہیں ایک بوقت افطار دوسری اللہ سے کہ نامہ کی کی کھیں کے دوخوشیاں ہیں ایک بوقت افطار دوسری اللہ سے کہ نامہ کو ساتھ کی کھیں کے دوخوشیاں ہوں کو کھی کے دیا ہو کہ کی کھیں کے دوخوشیاں ہو کہ کو کھیں کے دوخوشیاں ہو کیا کو کہ کو کہ کو کے دوخوشیاں ہوں کا کھیل کے دوخوشیاں ہو کہ کی کھیں کی کی کھیں کے دوخوشی کی کھیں کے دوخوشیاں ہو کہ کو کھیں کی کھیں کی کو کھیل کے دوخوشیاں ہو کھیں کے دوخوشی کی کھی کو کھیں کو کھیں کے دوخوشی کی کھیل کے دوخوشی کی کھیں کے دوخوشی کی کھیں کے دوخوشی کو

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اعمال کے ریکارڈ ہونے کی جوصورت بیان کی ہے،اس کی تائید میں امام غزالی رحمہ اللہ کی ایک عبارت لائے ہیں۔امام غزالی نے ایک دوسر ہے مسئلہ میں اسی طرح کی بات کہی ہے جس طرح کی بات شاہ صاحب نے احصائے اعمال کے سلسلہ میں فرمائی ہے۔ وہ مسئلہ بیہ ہے کہ جمیج ماکان وما یکون لوح محفوظ میں کھا ہوا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ اللہ محفوظ میں کھا ہوا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ اللہ تعالی کی ایک مخلوق ہو تھی ہاکان وما یکون اس مخلوق کے دماغ میں مخفوظ ہے، اس مخلوق کو تر آن میں کہیں لوح (شختی) کہیں کتاب مبین (واضح نوشتہ) اور کہیں امام مبین (واضح رجس ) کہا گیا ہے اور جو باتیں لوح محفوظ میں کھی ہوئی ہیں وہ آئے سے نظر نہیں آسکتیں، کیونکہ وہ مختی ککڑی کی یا ہدی کی بیا ہدی کی بنی ہوئی نہیں ہے اور وہ کتاب کاغذیا پتوں کی نہیں

ہے، اس کواس طرح سبجھئے کہ جس طرح اللہ کی ذات وصفات مخلوق کی ذات وصفات کے مشابہ ہیں، اسی طرح اللہ کی شختی مشابہ ہیں اور اللہ کی کتاب ہے؟ اور اس میں مخلوق کی تختی کے مشابہ ہیں اور اللہ کی کتاب ہے؟ اور اس میں کس طرح لکھا ہوا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ اس کوا یک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ جس طرح حافظ قرآن کے دل و د ماغ میں قرآن کے کلمات وحروف محفوظ ہوتے ہیں، اسی طرح ساری با تیں لوح محفوظ کے حافظ میں محفوظ ہیں ۔ حافظ قرآن کے د ماغ میں سارا قرآن لکھا ہوا ہوتا ہے، جب حافظ پڑھتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ قرآن میں د کھر کر گور میں اور ہمنی اگر آپ حافظ قرآن کے د ماغ میں سارا قرآن کو کی حرف لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ اسی انداز پرلوح محفوظ کو بھوری ہوئی ہیں (امام غزالی کی بات پوری ہوئی)
ساری با تیں لوح محفوظ میں بھری ہوئی ہیں (امام غزالی کی بات پوری ہوئی)

اسی طرح انسان کاعمل بھی اُس کی اُس صورت میں جوعالم بالا میں پائی جاتی ہے ریکارڈ ہوتار ہتا ہے، مگریدریکارڈ نگ دنیا کی ریکارڈ نگ کی طرح نہیں، بلکہاس صورت کی قوت خیالیہ میں سب باتیں محفوظ ہوتی رہتی ہیں۔

اعمال کے ریکارڈ ہونے کی ایک اور دلیل: آ دمی جو بھی اچھا براعمل کرتا ہے وہ اس کو بھولتا نہیں، بار باریاد کرتا ہے، اوراس کے اچھے برے بدلے کی توقع رکھتا ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کاعمل ختم نہیں ہوا، بلکہ محفوظ ہے واللہ اعلم

وأما الإحصاء عليها: فسِرُّه على ما وجدتُه بالذوق: أن في الحيِّز الشاهق تَظهر صورةٌ لكل إنسان بما يعطيه النظامُ الفوقاني — والتي ظهرت في قصة الميثاق شعبة منها — فإذا وُجد هذا الشخصُ انطبقت الصورةُ عليه، واتحدت معه؛ فإذا عمل عملاً انشرحت هذه الصورة بذلك العمل انشراحا طبيعيا، بلا اختيار منه، فربما تظهر في المعاد: أن أعمالها مُحْصَاةً عليه امن فوقها؛ ومنه: قراءة الصُّحُف؛ وربما تظهرأن أعمالها فيها؛ ومتشبثة بأعضائها، ومنه: نُطق الأيدى والأرجل.

ثم كل صورة عملٍ مُفْصِحَةٌ عن ثمرته في الدنيا والآخرة؛ وربما تتوقف الملائكة في تصويره، فيقول الله تعالى: ﴿اكتبوا العمل كما هو ﴾

قال الغزالى: كلُّ ما قدَّره الله تعالى من ابتداء خلق العالم إلى آخره مسطورٌ ومُثْبَتُ فى خلقٍ، خلقه الله تعالى، يُعبر عنه تارة باللوح، وتارة بالكتاب المبين، وتارة بإمام مبين، كما ورد فى القرآن؛ فجميع ما جرى فى العالم وماسيجرى مكتوب فيه، ومنقوش عليه نقشًا لايُشاهَد بهذه العين.

و لاتَ ظُنَّنَّ أن ذلك اللوح من خشب أو حديد أو عظم، وأن الكتاب من كاغذ أو ورق؛ بل ينبغى أن تَفْهَمَ قطعًا: أن لوح الله لايُشبِه لوحَ الخلق، وكتابَ الله تعالى لايُشبِه كتابَ الخلق، كما أن ذاته وصفاتِه لاتُشبه ذاتَ الخلق وصفاتِهِم.

بل إن كنت تطلب له مثالاً يُقرِّبُه إلى فهمك فاعلم أن ثبوت المقادير في اللوح المحفوظ يُضَاهِي ثبوتَ كلماتِ القرآن وحروفِه في دماغ حافظ القرآن وقلبه، فإنه مسطور فيه، حتى كأنه حيث يقرأ ينظر إليه؛ ولو فَتَشْت دماغَه جزءً اجزءً ا، لم تُشَاهِد من ذلك الخط حرفًا؛ فمن هذا النمط ينبغي أن تفهم كونَ اللوح منقوشا بجميع ما قدَّره الله تعالى وقضاه (انتهى) ثم كثيرًا ما تتذكر النفسُ ما عملته من خير أو شر، وتتوقع جزاء هُ، فيكون ذلك وجها آخر من وجوه استقرار عمله، والله أعلم.

ترجمہ: اور ہانفس کے خلاف ریکارڈ کرنا: تواس کارازاس طور پرجس کو میں نے ذوق سے پایا ہے یہ ہے کہ عالم بالا میں ہرانسان کی ایک صورت جو میثاق کے واقعہ میں ظاہر ہوئی تھی وہ اس کی ایک شاخ تھی ۔۔۔ پھر جب شخص پایاجا تا ہے تو وہ صورت اس پر خطبق ہوجاتی ہے اور اس کے ساتھ متحد ہوجاتی ہے۔ پھر جب شخص کوئی (نیک) عمل کرتا ہے تو یہ (فو قانی) صورت اس عمل کی وجہ سے اور اس کے ساتھ متحد ہوجاتی ہے۔ پھر جب شخص کوئی (نیک) عمل کرتا ہے تو یہ (فو قانی) صورت اس عمل کی وجہ سے منشر ح ہوتی ہے، فطری طور پر منشر ح ہونی ، اس کے اختیار کے بغیر ، پس بھی قیامت میں ظاہر ہوگا کہ اس صورت کے اعمال اس کے خلاف اس کے اور بھی نام ہر ہوگا کہ اس کے اعضاء کے ساتھ چھٹے والے ہیں۔ اور ہاتھوں اور پیروں کا کہ اس کے اعضاء کے ساتھ چھٹے والے ہیں۔ اور ہاتھوں اور پیروں کا بولنا اسی قبیل سے ہے۔

پھڑمل کی ہرصورت واضح کرنے والی ہے دنیاوآ خرت میں عمل کے ثمر ہ کو،اور بھی ملائکہ پچکچاتے ہیں عمل کی تصویریشی میں (یعنی ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنا ثواب کھیں) تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:''عمل کو جبیبیاوہ ہے لکھ لو' (رواہ احمد، ترغیب منذری۲:۲۲۲)

امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا: وہ تمام باتیں جواللہ تعالی نے طے فرمادی ہیں، عالم کی پیدائش کے آغاز سے اس کے آخر تک،سب لکھی ہوئی اور ثابت کی ہوئی ہیں ایک ایسی مخلوق میں جس کو اللہ تعالی نے (اسی غرض سے) پیدا کیا ہے، جس کو بھی لوح سے، بھی کتاب مبین سے، اور بھی امام بین سے تعبیر کیا جاتا ہے، جسیا کہ قرآن میں وار دہوا ہے، پس تمام وہ باتیں جوعالم میں ہو چکی ہیں اور جوآئندہ ہوں گی، اس مخلوق میں کھی ہوئی ہیں اور اس مخلوق میں ایسے نقوش سے جو اِس آئکھ سے نہیں دکھے جا سکتے۔

اورآپ ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ تختی لکڑی کی یا لو ہے کی یا ہڑی کی ہے اور یہ کہ کتاب کا غذی یا پتوں کی ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ آپ قطعی طور پراس طرح بہجھیں کہ اللّٰہ کی تختی کے مشابہ ہیں ہے۔ اور اللّٰہ کی کتاب مخلوق کی ختی کا فقات کے مشابہ ہیں ہیں۔
کتاب کے مشابہ ہیں ہے، جبیبا کہ اللّٰہ کی ذات اور اس کی صفات مخلوق کی ذات اور ان کی صفات کے مشابہ ہیں ہیں۔
بلکہ اگر آپ لوح محفوظ کی کوئی ایسی مثال چاہتے ہیں جواس کو آپ کے ذہمن سے قریب کرے تو جان لیس کہ طے
کر دہ باتوں کا ثبوت لوح محفوظ میں مشابہ ہے کلمات قرآن اور اس کے حروف کے ثبوت کے، حافظ قرآن کے دل
ود ماغ میں، پس یقیناً قرآن ککھا ہوا ہے حافظ کے دماغ میں، یہاں تک کہ گویا حافظ پڑھتا ہے در انحالیکہ وہ د مکھ رہا ہے،
اس لکھے ہوئے کو۔ اور اگر آپ اس کے دماغ کے ایک ایک جزکی تلاشی لیں تو آپ اس تحریمیں سے ایک حرف کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ پس اسی انداز سے مناسب ہے کہ آپ بجھیں لوح محفوظ میں ان تمام چیزوں کے لکھے ہوئے ہوئے نہیں وہ جواللّٰہ تعالیٰ نے طے کی ہیں اور جن کا فیصلہ کیا ہے (تمام شد)

پھر بار ہانفس یاد کرتا ہے اُن بھلی بری باتوں کو جواس نے کی ہیں، اور امیدلگا تا ہے وہ اس کے بدلہ کی ، پس ہوتی ہے وہ ایک دوسری وجداس کے ممل کے ثبوت کی وجوہ میں سے، واللہ اعلم۔

#### لغات:

ذُوْق: كانوى معنى بين طبيعت كا اندازه اورشاه صاحب كى اصطلاح بين ايك مخصوص وببى علم كا نام ذوق به التفهيمات جلدوه منهم ١٢٢ مين بها المدوم تفهيم ١٢٢ مين بها المدوم تفهيم ١٢١ مين بها المدوم التفهيمات جلدوه مولانا سنرهى رحم الترفر مات بين اعلم أن اصطلاح المصنف أن رؤية الشيئ بالنور المحاصل من حظيرة القدس ومعرفته به يقال له: الذوق اه ..... بما يعطيه بين ما مصدر يهم ..... مفصحة (اسم فاعل) أفصَحَ عن الشيئ: ظام كرنا ، بيان كرنا ..... قوله: مفصحة أى مظهرة، قال العلامة: تكتب الحفظة الأعمال بصور تها حتى يظهر من رؤيتها أن هذا الرجل ناج أوهالك ، مثلاً زنى رجل بامرأة، فيكتبون صورة الرجل والمرأة في حال زناهما، فيظهر منها أنهما معذبان؛ وهذه القاعدة كانت رائجة في الناس في الزمان الماضى، فمثلاً يصورون مجيئ زيد في صورة زيد، وباب، حتى يُعلم أنه جاء ، وكذلك كانوا يكتبون جميع حاجاته.

قوله: في تصويره: قال العلامة: كانت قاعدة الكتابة في الزمان الماضى بالتصوير، فربما لايمكن التصوير، فربما لايمكن التصوير، مثلاً قال رجل: اللهم لك الحمد عدد أقطار الأمطار، فيقال لهم: اكتبوا العمل كما هواه .....قوله: من ورق: يبلغ پتول يربحي كتابير لكحي جاتي تحين \_

## 

## اعمال کا ملکات سے جوڑ

ملکات جمع ہے مَلکہ ڈی ،جس کے معنی ہیں: وہ صفت جونفس کے اندرراسخ ہوجائے ،اور جب تک راسخ نہ ہواسے ''حال'' کہتے ہیں۔ گذشتہ باب میں جو بیان کیا گیا تھا کہ انسان کے اختیاری اعمال نفس کی طرف لوٹے ہیں اور اس کے ساتھ چٹ جاتے ہیں۔ یہ اعمال نفس میں رفتہ رفتہ ایک حالت پیدا کرتے ہیں، جب تک وہ حالت عارضی رہتی ہے ''حال'' کہلاتی ہیں اور جب وہ راسخ ہوجاتی ہے تو اس کو' ملکہ'' کہتے ہیں اخلاق حسنہ اور سیئہ بھی اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے ان ملکات کو ھیئات نفسانیہ کہا ہے۔ ھیئت کے معنی ہیں حالت، کیفیت، اس کی جمع ھیئات ہے اور نفسانی کے معنی ہیں اندرونی قبلی، پس ھیئات نفسانیہ کے معنی ہیں کیفیات قلبیہ ، مگر عارضی نہیں، بلکہ راسخ کیفیات مراد ہیں۔

ملکات اوراعمال کے درمیان چولی دامن کاساتھ ہے۔ ملکات اوراخلاق کے مطابق اعمال وجود میں آتے ہیں ارشاد ہے انسما الأعسمال بالنیات اور ملکات واخلاق اعمال کے ذریعہ پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً مسلسل مشق کر کے ایک شخص فن کتابت میں مہمارت پیدا کرتا ہے، تو بید ملکہ مسلسل کھنے کا نتیجہ ہوتا ہے اور اسی ملکہ سے خوشنویس عمدہ تحریر کھتا ہے۔ غرض اعمال و ملکات میں گہراربط ہے۔ اس باب میں اس ارتباط کا بیان ہے، اگر چہ عرف عام میں دونوں کو ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے لین عام لوگ ملکات کو اعمال ہی سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے روح اور بدن دوالگ الگ چیزیں ہیں اور ان میں ارتباط ہے۔ عمر عام لوگ ملکہ کا بھی اور ان میں ارتباط ادراک نہیں کرتے وہ روح کو بھی بدن ہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح عام لوگ ملکہ کا بھی ادراک نہیں کرتے وہ اعمال ہی کو اصل بلکہ سب کے سمجھتے ہیں۔

اس باب میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دوباتیں بیان کی ہیں:

- (۱) اعمال، ہیئاتِ نفسانیہ کے پیکر ہائے محسوس اور ان کی تشریحات ہیں یعنی ملکات ایک مخفی چیز ہیں، ایک ماہر خوشنویس بھی عام انسان کی طرح ہوتا ہے، مگر جب وہ قلم پکڑتا ہے تو اس کی مہارت اور عبقریت ظاہر ہوتی ہے، اس کی تخریبی اس کی مہارت فن کی نظر آنے والی صورت ہوتی ہے، اور وہی اس کی مہارت کی ترجمانی اور تشریح کرتی ہے۔ تحریبی اس کی مہارت کی ترجمانی اور تشریح کرتی ہے۔ (۲) اعمال ایک جال ہیں، ملکات واخلاق کو ان کے ذریعہ شکار کیا جاتا ہے، یعنی کوئی ملکہ اور مہارت پیدا کرنی ہوتو مسلسل عمل کر کے ہی پیدا کی جاسکتی ہے۔
- اور بید دونوں باتیں فطری اور صورت نوعیہ کی وَین ہیں، انسان میں انسان ہونے کی وجہ سے بید دونوں باتیں پائی

جاتی ہیں، دیگر حیوانات میں بیصورت حال نہیں پائی جاتی۔

اوراس کی دلیل یہ ہے کہ جب آ دمی میں کسی کام کا داعیہ (تقاضا) پیدا ہوتا ہے اورنفس اس کی مطاوعت (فرماں برداری) کرتا ہے تو داعیہ کو انشراح ہوتا ہے۔ اورنفس مطاوعت نہیں کرتا تو داعیہ کو انقباض ہوتا ہے، یہ اس بات کا قرینہ ہے کیمل کے بیچھے کوئی کیفیت نفسانیہ ہے،جس کی مطاوعت اور عدم مطاوعت کا داعیہ اور اس کے واسطہ سے ممل پراثر پڑتا ہے۔

پھر جبآ دی عمل کر چکتا ہے تواس کا عمل جس قوت سے تعلق رکھتا ہے وہ قوت طاقت ور ہوجاتی ہے اور مقابل قوت دب جاتی ہے اور کمزور ہوجاتی ہے، بیاس بات کا قرینہ ہے کہ اچھے برے اعمال باطن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حدیث میں اس طرف اشارہ ہے، فرمایا: ''نفس گناہ کی آرز و اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تقدیق یا تکذیب کرتی ہے، بیغی داعیہ کا پیکر محسوس شرمگاہ کا عمل ہے۔ اگر بیٹمل پایا جائے تو داعیہ واقعی ہے ورنہ بس وسوسہ ہے۔ لیکن اگر پیکر محسوس کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پایا جائے تو وہ اعیہ واقعی ہے اور اس پر محسوس کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پایا جائے تو وہ کے لا ھسما فسی الناد کا مصداق ہے۔ لیعنی وہ داعیہ واقعی ہے اور اس پر محسوس کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پایا جائے تو وہ کے لا ھسما فسی الناد کا مصداق ہے۔ لیعنی وہ دا تو اس جا ور اس پر محسوس کسی مجبوری کی وجہ سے کہ '' جب دو مسلمان تلوار بی لے کر بھڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں' راوی نے دریافت کیا کہ قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آیا، مقتول جہنم میں کیوں گیا؟ آپ نے ارشا دفر مایا کہ: ''وہ اپنے ساتھی کے تل کا حریص تھا'' بعنی وہ قبل کا عزم مصم لے کر نکلاتھا، مگر اتفاق کہ وہ مارنہ سکا، مارا گیا، پس وہ بھی جہنم رسید ہوگا (مشکوۃ کتاب القصاص باب قبل اہل الردَّ ۃ حدیث نمبر ۳۵۸۳)

غرض ہر خلق اور ہر ملکہ کے لئے کچھا عمال اور ظاہری صور تیں ہیں، جن کے ذریعہ اس ملکہ اور اس صفت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور اور پیکر ہائے محسوس اس ملکہ اور صفت کو سمجھاتے ہیں۔ مثلاً آپ کہیں کہ فلاں آدمی بہادریا تنی ہے اور کوئی دلیل پوچھے تو آپ اس کے بہادرانہ کارناموں کو اور دادو دہش کو بیان کریں گے، اسی طرح کوئی شخص بہادری اور سخاوت کو سمجھنا چاہے تو وہ بھی اعمال اور پیکر ہائے محسوس کا سہارالے گا، بیان کریں گے، اسی طرح کوئی شخص بہادری اور سخاوت کو سمجھنا چاہے تو وہ بھی اعمال اور پیکر ہائے محسوس کا سہارالے گا، جیسے ایک خوان میں شخص نے سی مولوی صاحب نے جواب دیا: فرض کروتم جوان رعنا ہواور کوئی عورت بھی جواں مہ جبیں ہو، تم دونوں کو ایک رات، ایک مکان میں شہائی میسر آئے، مگر تمہارے دل میں برائی کا کوئی خیال تک پیدا نہ ہوتو یہ پر ہیزگاری ہے۔ د کیھئے مولوی صاحب نے پر ہیزگاری کو جو ایک ملکہ ہے، اس کے پر ایک کا دریاجہ تجھایا ہے۔

لطیفہ: پھر مولوی صاحب نے اس شخص سے پوچھا کہ سمجھے، تقوی کیا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! سمجھ گیا، تقوی ہجڑا ہونے کا دوسرانام ہے!

سوال: کیا آییانہیں ہوسکتا کہ ایک شخص بہا دریا تنی ہواور زندگی بھرکوئی بہا درانہ کارنامہ انجام نہ دے، نہ ایک بیسہ

### خرچ کر ہے؟

جواب: ایسا ہوسکتا ہے، جب کوئی اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت کو بدل ڈالے البتہ عام حالات میں ایسانہیں ہوتا۔
اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے اندر کوئی ایسا ملکہ یاصفت پیدا کرنا چاہے، جواس میں نہیں، مثلاً بہا دری نہیں ہے، اور وہ بہا در بننا چاہتا ہے، تواس کا طریقہ یہ ہے کہ بہا دری اور سخاوت کے بہا در بننا چاہتا ہے تواس کا طریقہ یہ ہے کہ بہا دری اور سخاوت کے مواقع کا متلاثی رہے، اور جب بھی موقع ملے بہ تکلف بہا دری والے کا م کرے اور زیادہ سے زیادہ سخاوت کرے تو رفتہ رفتہ بہا در اور سخی بن جائے گا یہی مطلب ہے اعمال کے جال سے ملکات کوشکار کرنے کا ، اسی طرح اس لائن کے جوا کا برگزرے ہیں ان کے واقعات کو پڑھنے یا سننے سے بھی اس صفت کو پیدا کرنے میں مدملتی ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ اگر چہ اعمال و ملکات دوالگ الگ چیزیں ہیں، اور اصل ملکات ہیں، اعمال صرف مظاہر ہیں، مگر شریعت میں بحث اعمال سے اور ان کی ظاہری شکلوں سے کی جاتی ہے اور انہی کے احکام مقرر کئے جاتے ہیں، ان کے پیچھے جو ملکات ہیں ان سے شریعت کچھ زیادہ بحث نہیں کرتی، ان کے متعلق چند موٹی باتیں بتلا دی گئی ہیں اور ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مثلاً:

- (۱) إِنَّما الأعمالُ بالنيَّات إلى ميں ملكات كى طرف اشارہ ہے اور بيربات بيان كى گئى ہے كەثواب كى كمى زيادتى اوراعمال كى قبوليت وعدم قبوليت كاانہى پر مدارہے۔
- (۲) سورة الحج آیت ۳۷ میں ہے ﴿ لَنْ یَنَالَ اللّهَ لُحُوْمُهَا، وَلاَ دِمَآؤُهَا، وَلَکِنْ یَنَالُهُ التَّقُوی مِنْکُمْ ﴾ یعنی جح کی قربانیوں کا گوشت اورخون الله تعالی کونہیں پہنچا بلکہ ان کونمہارا تقوی پہنچا ہے یعنی تم نے کیسی خوش دلی اور جوش محبت ہے ایک قیمتی اورنفیس چیز، اس کی اجازت سے ، اس کے نام پر، اس کے گھر کے پاس لے جاکر قربان کی ہے، گویا اس قربانی کے ذریعہ سے نم نے ظاہر کر دیا ہے کہ ہم خود بھی اللہ کی راہ میں اسی طرح قربان ہونے کے لئے تیار ہیں، یہی وہ تقوی (دل کا ادب) ہے جس کی بدولت خدا کا عاشق اپنے محبوب حقیقی سے خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ اس آیت میں جس کیفیت کوتقوی کہا گیا ہے اس کوشاہ صاحب رحمہ اللہ نے ہیئت نفسانی اور ملکہ سے تعبیر کیا ہے۔

ذر بعداورا نہی پرمؤاخذہ کیا جاسکتا ہے مثلاً نماز کاعمل ہے،قربانی ہے،روزہ وزکات ہیں،انہی اعمال ظاہرہ کومنضبط کیا جاسکتا ہے اورانہی کے حدود کی تعیین کی جاسکتی ہے ان کے پیچھے جوملکات ہیں ان کی کوئی تحدید وتوقیت نہیں کی جاسکتی، کیونکہ وہ مخفی امور ہیں۔

## ﴿باب ارتباط الأعمال بالهيئات النفسانية ﴾

اعلم: أن الأعمال مظاهِرُ الهيئات النفسانية، وشروحٌ لها، وشَرَكَاتُ لِإِقْتِنَاصِها، ومتحدةٌ معها في العبير بها عنها؛ بسبب طبيعي تعطيه الصورةُ النوعية.

و ذلك: لأن الداعية إذا انبعثت إلى عمل، فطاوعت لها نفسه انبسطت وانشرحت؛ وإن امتنعت انقبضت وتقلَّصت؛ فإذا باشر العملَ استبدَّ منبعُه من ملكية أو بهيمية وقوى، وانْحَرَف مقابِلُه وضَعُفَ؛ وإلى هذا الإشارةُ في قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿النفس تتمنى وتشتهى، والفرج يصدِّق ذلك، ويكذبه

ولن ترى خُلُقا إلاوله أعمالٌ وهيئاتٌ ، يُشار بها إليه، ويُعبَّر بها عنه، وتتَمثَّلُ صورتُها مِكشافًا له؛ فلوأن إنسانا وصف إنسانا آخر بالشجاعة، واستُفسر، فَبَيَّن، لم يُبيِّن إلا معالَجَاتِه الشديدة؛ أو بالسخاوة لم يبين إلا دراهم ودنانير يُبْذُلُها ، ولو أن إنسانا أراد أن يستحضر صورة الشجاعة والسخاوة، اضطر إلى صورتلك الأعمال؛ — اللهم! إلا أن يكون قد غَيَّر فطرة الله التي فَطرَ الناس عليها — ولو أن واحدًا أراد أن يُحصِّل خُلُقا ليس فيه، فلا سبيل له إلى ذلك إلاالوقو عُ في مظانّه، وتجشُّمُ الأعمال المتعلقة به، وتَذَكُّرُ وقائع الأقوياء من أهله. ثم الأعمال هي الأمور المضبوطة، التي تُقصد بالتوقيت، وتُرى وتُبصر، وتُحكى وتُؤْثرُ، وتَدخل تحت القدرة والاختيار، ويُمكن أن يُؤَاخذبها وعليها.

ترجمہ: باب (۱۲) اعمال کاقلبی کیفیات سے جوڑ: جان لیں کہ اعمال، کیفیات قلبیہ کے پیکر ہائے محسوں اوران کی تشریحات (وضاحتیں) ہیں، اوران کوشکار کرنے کے دام ہیں اور فطری عرف میں اعمال: کیفیات قلبیہ کے ساتھ متحد ہیں یعنی عام لوگوں کا اعمال کے ذریعہ کیفیات قلبیہ کو تعبیر کرنے پر اتفاق ہے (اوریہ بات) ایک ایسے فطری سبب سے ہے جوصورت نوعیہ کی دَین ہے۔

اوروہ بات اس لئے ہے کہ داعیہ (طبیعت کا تقاضا) جب کسی کام کے لئے اٹھتا ہے، پس آ دمی کانفس اس داعیہ کی

اطاعت کرتا ہے تو داعیہ خوش ہوتا ہے اور منشر ج ہوتا ہے اور اگر مخالفت کرتا ہے تو داعیہ منقبض ہوتا ہے اور اسکا تا ہے پھر جب آ دمی عمل کر چکتا ہے تو ملکیت یا بہیمیت میں سے اس عمل کا سرچشمہ ڈکٹیٹر اور قو کی ہوجاتا ہے اور اس کا مد مقابل منحرف اور کمزور ہوجاتا ہے اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ:''دنفس تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے'' (مشکوۃ کتاب الایمان ، باب الایمان بالقدر، حدیث نمبر ۸۸) اور آپ ہرگز کوئی مخلق نہیں دیکھیں گراس کے لئے اعمال اور شکلیں ہوں گی، جن کے ذریعہ اس مخلق کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ، اور جن کی صور تیں اس مخلق کے لئے آلیا نکشاف بن کر اشارہ کیا جاتا ہے ، اور جن کی صور تیں اس مخلق کے لئے آلیا نکشاف بن کر یا بائی جاتی ہیں ، پس اگر کوئی مخص کسی دوسر سے انسان کو بہادری کے ساتھ متصف کرے ، اور اس سے اس کی وضاحت ہو چھی جائے ، پس وہ بیان کرے ، تو نہیں بیان کرے گا وہ مگر اس کے شخت معرکوں کو ؛ یا کوئی شخص کسی کو سخاوت کے ساتھ متصف جائے ، پس وہ بیان کرے ، تو نہیں بیان کرے گا وہ مگر اس کے شخت معرکوں کو ؛ یا کوئی شخص کسی کو سخاوت کے ساتھ متصف

کرے تو نہیں بیان کرے گاوہ مگران دراہم ودنا نیرکوجن کووہ خرچ کرتا ہے؛ اورا گرکوئی انسان چاہے کہ حاضر کرے بہادری

اورسخاوت کی صفت کو (لینی اس کو مجھنا چاہے ) تو مجبور ہوگاوہ اُن اعمال کی شکلوں کی طرف ساے اللہ! مگریہ کہ اس نے

اس فطرت کو بدل دیا ہو،جس پراللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے ۔۔۔ اورا گرکوئی شخص جا ہے کہ کسی ایسے خلق کواپنے اندر

پیدا کرے جواس میں نہیں ہے، تواس کی کوئی راہ نہیں مگر پہنچنا اس خلق کے مواقع میں ، اوران اعمال کو بہ تکلف کرنا جواُس

خلق سے تعلق رکھنے والے ہیں۔اوراس مخلق والوں میں سے قوی اوگوں کے واقعات کو یاد کرنا۔ پھراعمال ہی وہ چیزیں ہیں جو ضبط کی ہوئی ہیں، جواوقات کی تعیین کے ساتھ ارادہ کی گئی ہیں اور نظر آتی ہیں اور دکھتی ہیں اور حکایت کی جاتی ہیں اور نقل کی جاتی ہیں اور قدرت وارادہ کے تحت آتی ہیں ،اور ان کے ذریعہ اور ان پر پکڑ کی جاسکتی ہے۔

## لغات وتركيب:

مَنْهر: ظاهر بونَى مَهُدس شَرْحٌ: وضاحت ..... قَنَصَ واقتنص الطير: شكار كرنا..... قوله: شركات الاقتناصها أى شبكة الاصطياد الهيئات يعنى يكون فى بعض الناس ملكة الأعمال راسخة فى القلب، فيعمل الأعمال الموافقة لها، فتكون الأعمال حينئذ مظاهر الملكات وشروحًا لها، وأما إذا لم تكن ملكة أعمال مخصوصة فى رجل، فهو يعمل أعمالاً مخصوصة مرارًا كثيرة حتى تثبت ملكة تلك الأفعال فى نفسه، فحينئذ تكون الأعمال شبكة الاصطياد الملكة (سندى)..... بسبب طبيعى كاتعال مظاهر وشركات بونى كما تحرف الطبيعى أى فى العرف وشركات بونى كما تم محسنة مأمورة بها (سندى) قوله: أن يؤاخذ بها أى على فعلها إذا كانت شراً، وعليها أى على الركها إذا كانت حسنة مأمورة بها (سندى)

# کسی کے ملکات زیادہ ریکارڈ کئے جاتے ہیں اور کسی کے اعمال

انسان کے اعمال و ملکات (کیفیاتِ قلبیہ) دونوں ریکارڈ کئے جاتے ہیں، گراحصاء میں لوگوں کے احوال مختلف ہیں، جوقوی استعداد کے لوگ ہیں۔ جیسے انبیائے کرام، ان میں اعمال سے زیادہ ملکات پائے جاتے ہیں اور کمزور استعداد کے لوگ ظاہری اعمال ہی کوسب کچھ جیس تنصیل درج ذیل ہے:

آ قوی استعداد والوں میں اعمال سے ملکات زیادہ پائے جاتے ہیں، ان کااصل کمال اخلاق و ملکات ہوتے ہیں مگر وہ اعمال بھی کرتے ہیں، کیونکہ اعمال، ملکات کے سانچے اور شکلیں ہیں اور اخلاق سانچوں میں ڈھلتے ہیں اور ظاہری شکلوں سے بیدا ہوتے ہیں، اس لئے یہ حضرات ظاہری اعمال سے بھی صرف نظر نہیں کرتے۔ ان حضرات کے اصل ملکات ریکارڈ کئے جاتے ہیں مگر ان کا احصاء ضعیف ہوتا ہے، کیونکہ مقصود ملکات ہیں، اعمال تو مظاہر ہیں، مگر ضروری وہ بھی ہیں، جیسے خواب کی ظاہری شکل مقصود نہیں ہوتی اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، میں، اعمال تو مظاہر ہیں، مگر وہ مطلب ظاہری شکل ہی سے سمجھا جاتا ہے، اس طرح وہ ظاہری شکل بھی مطلوب ہوجاتی ہے، مثلاً ایک خواب دیکھا کہ وہ لوگوں کی مونہوں اور شرمگا ہوں پر مہر لگار ہا ہے، اس نے تعبیر کے امام حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ (سسے ۱۱۰ ھے) سے تعبیر معلوم کی۔ آپ نے فرمایا: تم مؤ ذن ہوا ور (رمضان میں) وقت سے پہلے فجر کی سیرین رحمہ اللہ نے دی، مگر وہ تعبیر مستفاد خواب کی ظاہری شکل ہی سے ہے۔ اور جسے من کر لوگ سحری موتوف کر دیتے ہیں) اس خواب کی جو ظاہری شکل ہے وہ مراذ نہیں، مرادوہ تعبیر ہے وہ مراز ہیں بیں رحمہ اللہ نے دی، مگر وہ تعبیر مستفاد خواب کی ظاہری شکل ہی سے ہے۔

اور ملکات کے اقوی اور اعمال کے اضعف ہونے کی مثال میہ ہے کہ امتی ، نبی سے اعمال کی مقدار میں تو بڑھ سکتا ہے، مگر امتی کی زندگی بھرکی نمازیں نبی کے دوگانہ کے ہم پلے نہیں ہو سکتیں ، کیونکہ امتی کا ملکہ نبی کے ملکہ کے ہم پلے نہیں ہو سکتا ، اور عمل میں وزن نیت و کیفیت قلبی ( ملکہ ) سے پیدا ہوتا ہے۔

ا اورضعیف استعداد کے لوگ ظاہری اعمال ہی کوعین کمال سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال کے پیچھیے جوملات ہیں وہ استے کمزور ہوتے ہیں کہ عام مسلمان سے پوچھوتو اسے معلوم ہی نہیں کو ساتے کمزور ہوتے ہیں کہ عام مسلمان سے پوچھوتو اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے عمل کے پیچھے کوئی ملکہ بھی ہے، وہ بس عمل کرتا ہے اور اسی کوسب کچھ بچھتا ہے، ایسے لوگوں کے اعمال اصالة ریکارڈ کئے جاتے ہیں اور ملکات کا احصاء بس برائے نام ہوتا ہے۔

اوردنیا میں اسی قتم کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لئے ان لوگوں کی خاطر اعمال کی تعیین وتحدید ضروری ہے، تا کہ وہ صحیح طور پراعمال کوانجام دے سکیس، چنانچہ شرائع آلہیہ میں ہمیشہ اصل زوراعمال پر دیا گیا ہے اورانہی کی اہمیت نمایاں کی گئی ہے اورانہی کی مکمل تفصیلات مرتب کی گئی ہیں۔ ثم النفوس ليست سواءً في إحصاء الأعمال والملكات عليها:

فمنها: نفوس قوية تتمثل عندها الملكاتُ أكثَرَ من الأعمال، فلا يُعَدُّ من كمالها بالإصالة إلا الأخلاق؛ ولكن تتمثل الأعمالُ لها، لأنها قوالِبُها وصورُها، فَيُحصى عليها الأعمالُ إحصاءً أضعفَ من إحصاء الأخلاق، بمنزلة ما يتمثل في الرؤيا من أشباح المعنى المرادِ، كالختم على الأفواه والفروج.

و منها: نفوس ضعيفة، تحسِب أعمالَها عينَ كمالها، لعدم استقلال الهيئات النفسانية، فلا تتمثل إلا مضمحلةً في الأعمال، فيُحصى عليها أنفُسُ الأعمال؛ وهم أكثر الناس، وهم المحتاجون جدًا إلى التوقيت البالغ؛ ولهذه المعانى عظم الاعتناءُ بالأعمال في النواميس الإلهية.

ترجمه: پيرنفوس كيسان بيس،ان كاعمال وملكات ريكار دُك جاني مين:

پس ان میں سے بعض: قوی نفوس ہیں، ان میں ملکات، اعمال سے زیادہ پائے جاتے ہیں، پس ان کے کمالات میں سے اصالہ نہیں شار کئے جاتے میں، کیونکہ اعمال، اخلاق میں سے اصالہ نہیں شار کئے جاتے مگر اخلاق ، کیکن ان اخلاق کے لئے اعمال بھی پائے جاتے ہیں، کیونکہ اعمال، اخلاق کے سانبچ اور شکلیں ہیں، پس ان کے اعمال ریکارڈ کئے جاتے ہیں ایسار یکارڈ کیا جانا جو اخلاق کی ریکارڈ نگ سے کمزور تر ہوتا ہے، جیسے وہ بات جو خواب میں پائی جاتی ہے، معنی مرادی کی شکلوں میں سے، جیسے مونہوں اور شرمگا ہوں پر مہر لگانا۔ (قولہ: أكثر أي تمثلاً أكثر)

اوران میں سے بعض: کمزورنفوس ہیں، وہ اپنے اعمال ہی کواپنا بعینہ کمال سمجھتے ہیں۔ ہیئات نفسانیہ (ملکات) کے ستقل بالذات نہ ہونے کی وجہ سے، پس نہیں پائی جاتیں وہ ہیئات مگر اعمال میں محل ہوکر، پس ان کے اعمال ہی ریکارڈ کئے جاتے ہیں۔اور زیادہ تریمی لوگ ہیں اور بیلوگ بہت زیادہ محتاج ہیں فصل توقیت کے، اور اسی وجہ سے شرائع آلہیہ میں اعمال کے ساتھ بہت زیادہ اعتناء کیا گیا ہے۔

## بہت سے اعمال بذات خود مقصود ہوتے ہیں

ملکات کی اہمیت کے باو جود بہت سے اعمال بذات خود مقصود ومؤثر ہوتے ہیں۔ مثلاً نماز کی ظاہر ی شکل مقصود ہے، اگر کوئی کہے کہ '' اللہ کی یا ''مطلوب ہے، نماز کی ظاہر ی شکل مطلوب نہیں ، تو وہ شخص گمراہ بلکہ کا فرہے، اسی طرح زنا ، چوری کی ظاہر ی شکلوں سے بچناضر وری ہے، اچھی نیت سے گناہ جائز نہیں ہوجاتا، پس اگر کوئی کہے کہ '' تقوی'' مقصود ہے، اگر کوئی شکلوں سے بچناضر ورک ہے، اچھی نیت سے گناہ جائز نہیں ہوجاتا، پس اگر کوئی کہے کہ '' تقوی'' مقصود ہے، اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی اچھی نیت سے زنایا چوری کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ، ایسا شخص مردود وملعوں ہے۔ اور اعمال ہی مطلوب ومقصود اس وجہ سے ہوجاتے ہیں کہ وہ ملا اعلی میں پہنچ کروہاں ثابت ہوجاتے ہیں اور ملکات

سے قطع نظر کرکے وہ اعمال ہی بالذات ملاً اعلی کو پسندیا ناپسند ہوتے ہیں ،الیں صورت میں اچھے کام کرنا گویا ملاً اعلی کے الہام کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بیہ بیا عمال صالحہ کرکے ہماری نزد کی حاصل کرو، ہم جیسے بنواور ہمارے انوار کو حاصل کرواور اعمال سدینہ کا حال اس کے برعکس ہے۔

اس کی مثال میہ ہے کہ مدارس میں رات گیارہ بجے تک مطالعہ اورتکرار کے لئے بیٹھنا لازم ہے اوراس کا مقصد آموختہ یادکرنا ہے۔اب اگرکوئی طالب علم کے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے مطالعہ اور تکرار کے بغیر ہی سبق یاد موجاتا ہے، تواس کی میہ بات قابل ساعت نہیں، اسے بھی حسب دستور بیٹھنا ہوگا، کیونکہ ارباب مدارس کے نزدیک میہ بات طہر چکی ہے کہ خواندہ یادکرنے کے لئے میہ ظاہری شکل ضروری ہے۔ پس جوطالب عالم اس کا اہتمام کرے گا وہ مگران کے نزدیک بینندیدہ ہوگا اور ہو غیر حاضررہے گا، فوق م کے نزدیک ناپندیدہ ہوگا اور سزا کا مستحق ہوگا۔

اورملاً اعلى ميں اعمال كائفهراؤ بچند وجوه ہوتا ہے:

- (۱) الله تعالیٰ کی طرف سے ملاً اعلی کو بیٹلم ہوتا ہے کہ انسانوں کا نظام فلاں فلاں کا موں کو انجام دینے کے ذریعے اور فلاں فلاں برائیوں سے بیخنے کے ذریعے سنورسکتا ہے۔اس طرح وہ اعمال ملاً اعلیٰ کے پاس متمثل ہوجاتے ہیں، پھر وہاں سے شرائع آلہیے میں ان کے احکام نازل ہوتے ہیں۔
- (۲) لوگ اجھے برے اعمال کر کے جب عالم بالا میں پہنچتے ہیں تو ملا ُ اعلی کی پہندیدگی یا ناپسندیدگی ان اعمال کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور جب ان پرعرصہ دُرازگر رجا تا ہے تو وہ اعمال ملا ُ اعلی میں گھر جاتے ہیں اور ان کی اہمیت پیدا ہوجاتی ہے۔ جیسے مدرسہ میں بعض طلبہ تقریر کی مشق کرتے ہیں ، بعض مضمون نگاری کی ، ان کا بیمل مہتم مدرسہ کے علم میں مسلسل آتار ہتا ہے تو ایک عرصہ کے بعد ہہتم کے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہوتی ہے اور وہ مدرسہ کی طرف سے طلبہ کے لئے تقریر وتح ریکا انتظام کرتا ہے یہی صورت حال برائیوں کی ہے ، جب بار بار برائیاں وجود میں آتی ہیں تو وہ اخراج کا قانون بنانے کا ماعث بنتی ہیں۔

خلاصہ بہ کہ جب اعمال ملا اعلی میں گئیر جاتے ہیں تو ان کواسی طرح کرنا ضروری ہے۔ اب ملکات پر مدار نہیں رہتا بلکہ وہ اعمال بذات خود مقصود ومؤثر ہوجاتے ہیں۔ جیسے متقد مین سے جومنتر مروی ہیں، ان کواسی طرح کرنا ضروری ہے جس طرح وہ مروی ہیں۔ ان کواسی طرح کرنا ضروری ہے جس طرح وہ مروی ہیں۔ ہیئت بدل جائے گی تو تا ثیر باتی نہیں رہے گی۔ مثلاً ڈاڑھ وغیرہ میں در دہوتو بیر قیہ مروی ہے کہ کوئی تختی لیکراس پر ریت یامٹی پھیلائی جائے ، پھراس پر اب جد ھوز حطی لکھا جائے ، خواہ ملا کریا مفر دحروف ، پھر مریض یا کوئی اور خص درد کی جگہ کو پکڑ لے اور عامل کیل یا چاقو سے پہلاحرف دبائے اور سورہ فاتحہ پڑھے اور اس حرف کو چھوڑ دے ، پھر دوسراحرف دبائے اور سورہ فاتحہ پڑھے۔ دسویں حرف تک پہنچنے سے پہلے ان شاء اللہ در دختم ہوجائے گا۔ میمل اسی طرح کرنا ضروری ہے۔ صرف دس بار فاتحہ پڑھے سے فائدہ نہ ہوگا۔

ثم إن كثيرًا من الأعمال تستقر في الملأ الأعلى، ويتوجَّهُ إليها استحسانُهم أو استهجانُهم بالإصالة، مع قطع النظر عن الهيئات النفسانية التي تصدر عنها، فيكون أداءُ الصالح منها بمنزلة قبول إلهامٍ من الملأ الأعلى، في التقرُّب منهم، والتشبُّه بهم، واكتسابِ أنوارهم؛ ويكون اقترافُ السيئة منها خلافَ ذلك.

وهذا الاستقرار يكون بوجوه:

منها: أنهم يتلَقُون من بارئهم أن نظام البشر لايصلُح إلا بأداء أعمال، والكفّ عن أعمال، فتمثَّلُ تلك الأعمالُ عندهم، ثم تنزل في الشرائع من هنالك.

ومنها: أن نفوس البشر التي مارستُ ولازمتِ الأعمالَ، إذا انتقلت إلى الملأ الأعلى، وتوجَّهَ إليها استحسانُهم واستهجانُهم، ومضى على ذلك القُرونُ والدهور، اسْتَقَرَّتُ صُورُ الأعمال عندهم.

وبالجملة: فتؤثّر الأعمالُ حينئذ تاثيرَ العزائم والرُّقَى الماثورة عن السلف بهيئتها وصفتها، والله أعلم.

تر جمہ: پھر بہت سے اعمال ملا اعلی میں گھہر جاتے ہیں اوران کی طرف ملا اعلی کی پیندیدگی یا ناپیند یکی بالذات متوجہ ہوتی ہے، ان ھیئات نفسانیہ سے قطع نظر کرتے ہوئے جن سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں۔ پس ان میں سے نیک کا موں کا کرنا ملا اعلی کے الہام کو قبول کرنے جیسا ہوجا تا ہے۔ ملا اعلی سے نزدیک ہونے میں ، اوران کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا ملا اعلی کے الہام کو قبول کرنے جیسا ہوجا تا ہے۔ ملا اعلی سے برے اعمال کا ارتکاب کرنا اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ اور یہ گھہرنا بچند وجوہ ہوتا ہے:

ان میں سے ایک: بیہ ہے کہ ملاً اعلی اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے (بیہ بات) حاصل کرتے ہیں کہ انسانوں کا نظام سنور نہیں سکتا مگر کچھے کاموں کے کرنے سے اور کچھا عمال سے باز رہنے سے، پس وہ اعمال ملاً اعلی کے پاس موجود ہوجاتے ہیں، پھروہاں سے شرائع میں نازل ہوتے ہیں۔

اوران میں سے ایک: یہ ہے کہ انسان کے وہ نفوس جواعمال کی بیشکی کرتے رہے ہیں اوران کے ساتھ چیکے رہے ہیں، جب وہ نفوس ملاً اعلی کی طرف ملاً اعلی کی پیندیدگی میا ناپیندیدگی متوجہ ہوتی ہیں، جب وہ نفوس ملاً اعلی کی طرف ملاً اعلی کے پاس کھہر جاتی ہیں۔ ہے اوراس پر زمانے اور صدیاں گزرجاتی ہیں توان اعمال کی صورتیں ملاً اعلی کے پاس کھہر جاتی ہیں۔

اورخلاصہ بیہ ہے کہاس وقت اعمال اثر کرنے لگتے ہیں اُن منتر وں اورافسونوں کے اثر کرنے کی طرح ، جومتقد مین سے منقول ہیں ،ان کی شکلوں اور صفتوں کے ساتھ۔واللّٰداعلم

## لغات وتركيب:

## باب \_\_\_\_ با

## مُحازات کے اسباب کابیان

مبحث اول میں تکلیف شرعی اور مجازات زیر بحث ہیں۔اب تک انسان کے مکلّف ہونے کا بیان تھا، ضمناً مجازات کا بیان بھی آتا رہا ہے، کیونکہ وہ تکلیف کی ماہیت میں داخل ہے، البتہ اس کے اسباب اوراس کی شکلوں کا بیان نہیں آیا، اس آخری باب میں اسی کا بیان ہے۔ اور مجازات عام ہے،خواہ دنیا میں ہویا قبر میں یا حشر میں یا اس کے بعد۔اور مجازات کے اسباب بہت ہیں مگران کا خلاصہ دواصول (سبب) ہیں:

پہلی اصل: نفس کا حساس سبب مجازات ہے ۔۔ جب سی قوی نفس والے آدمی سے کوئی نامناسب حرکت سرز دہوتی ہے یااس میں کوئی بری خصلت ہوتی ہے، تو قوت ملکیہ کی برکت سے اس کوا حساس ہوتا ہے کہ اس کا پیمل یااس کی پیخصلت نامناسب ہے۔ اس احساس سے اسکے دل میں ندامت، حسرت اور رنج پیدا ہوتا ہے، جو درج ذیل شکلیں اختیار کرتا ہے۔

(۱) نیند میں یا بیداری میں یا قبر میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو تکلیف دہ،تو ہین آمیزاور دھم کی شرِتل ہوتے ہیں۔ نیز نیز

(۲) اگرنفس بہت ہی قوی ہوتا ہے اوراس میں استعداد ہوتی ہے کہ فرشتوں کے ذریعہ اس کو تنبیہ کی جائے ، تو فرشتے ظاہر ہوتے ہیں اورلطیف طریقہ سے اس کو تنبیہ کرتے ہیں ، جیسے ایک طرح کے اعجاب (خود پیندی) پر فرشتوں نے حضرت داؤدعلیہ السلام کو تنبیہ کی تھی ، تا کہ وہ متنبہ ہوکر اپنی کوتا ہی کا تدارک کریں ، چنانچہ تدارک کیا اور خوب کیا۔ سورہ ص آیات اس متدرک حاکم (۲۳۳۰۲) میں بروایت حضرت ابن عباس رضی الدعنہ امروی ہے تفصیل کے لئے ''فوائد عثانی ''دیکھیں اور اؤریا کی بیوی کا قصد اسرائیلی اور جھوٹا ہے۔

فائدہ: تمام علوم کا یہی حال ہے، جب کسی شخص میں کسی علم کی استعداد پیدا ہوتی ہے تو نیند میں، بلکہ بعض مرتبہ بیداری میں فرشتے ظاہر ہوکرالجھے ہوئے معاملہ میں راہ نمائی کرتے ہیں (فائدہ تمام ہوا)

اوراس اصل کا قر آن کریم میں اشارۃً تذکرہ آیا ہے۔سورۃ البقرہ آیت ۸ میں ہے:''ہاں! جس نے قصدً ابرا کا م کیا اوراس کے قصور نے اس کاا حاطہ کرلیا تو وہ دوزخ والے ہیں،سدااس میں رہیں گے' ۔۔۔ قصور کے احاطہ کرنے کا مطلب اس کی جزاء کا احاطہ کرنا ہے۔ علامہ سندهی رحمہ الله فرماتے ہیں قبولہ: وأحساطت به خطیئته الآیة، أی جزاؤُ ها فی الدنیا من ندامة و حسرة وألم و تمثل واقعاتِ إيلام وإهانة و تهديد فی المنام أو اليقظة اهم مرآیت کی صحیح تفییر وہ ہے جوجم ہورنے کی ہے کہ قصور کے احاطہ کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ گناہ اُس پر ایبا غلبہ کرلے کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو جتی کہ دل میں ایمان وتصدیق باقی ہوگی تو بھی احاطہ مُدکور تحقق نہ ہوگا۔ تو اب کا فرہی پر بیصورت صادق آسکتی ہے (فوائد شیخ الہند)

غرض اس آیت میں توضیح تفییر کے مطابق اس اصل کی طرف اشارہ نہیں ،گرسورۃ الزمر آیت ۵۹ میں یہ اصل صراحۃ مَدکورہارشادہ ہو آئ تَفُول نَفْ سُ یُنْ حَسْرَتٰی عَلیٰی مَافَرَّ طُتُّ فِی جَنْبِ اللّهِ، وإِنْ کُنْتُ لَمِنَ السَّاخِوِیْنَ ﴾ (کہیں کوئی تخص کہنے گئے کہ افسوس میری اس کوتا ہی پر، جو میں نے خدا کی جناب میں روار کھی ،اور میں تو احکام خداوندی پر) ہنتا ہی رہا) یہ حسرت بوقت مرگ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد قبر اور میدان قیامت میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ احساس برے مل کا بدلہ ہے۔

دوسری اصل: حظیرة القدس کی توجه یعنی فیصله خداوندی بھی سبب مجازات ہے ۔۔۔۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ ملا اعلی کو انسانوں کی کچھ کیفیات نفسانیہ ، کچھ اعمال واخلاق پیند ہیں اور کچھ ناپبند ہیں، ملا اعلی اپنے رب سے اصرار کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو راحیں پہنچائی جائیں اور برے لوگوں کو سزادی جائے۔ان کی یہ دعائیں بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتی ہیں، اسی طرح ملا اعلی کی توجہات بھی انسانوں کو گھیر لیتی ہیں، ان دونوں باتوں کے نتیجہ میں لوگوں پرخوشنودی اور لعنت کی شکلیں ٹیکتی ہیں، جس طرح دیگر علوم شکتے ہیں اور مجازات کی درج ذیل صور تیں تحقق ہوتی ہیں:

- (۱) تکلیف دہ یاراحت رسال واقعات رونما ہوتے ہیں اور فرشتے اس حال میں نظر آتے ہیں جیسے دھمکار ہے ہوں یا ہنس ہنس کر باتیں کررہے ہوں ،قریب المرگ کے پاس اور قبر میں منکر ونکیراسی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔
- (۲) نفس بھی ملااعلی کی ناراضگی سے متا تر ہوتا ہے تو بے ہوتی یا بیاری جیسی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ قبل نبوت جب بنائے کعبہ کے موقعہ پر آپ مِیلانْھائِیم نے پھراٹھانے کے لئے کپڑا کھول کر کندھے پر رکھنے کا ارادہ کیا تھا تو فوراً بیہوشی طاری ہوگئ تھی۔ اسی طرح سیرت کی کتابوں میں بیواقعہ ہے کہ نبوت سے پہلے آپ مِیلانْھائِیم قریش کی کسی شادی وغیرہ کی تقریب میں مجبوراً تشریف لے گئے تو وہاں پہنچتے ہی نیندطاری ہوگئ اورآ کھاس وقت کھلی جب کھیل تمام ہوگیا تھا (دیکھئے البدا ہوالنہا ہے: ۲۸۷)
- (٣) کبھی ملاً اعلی کی نہایت قوی توجہ کمزور باتوں مثلاً خیالات وغیرہ پر پڑتی ہے تووہ ملاً سافل یا انسانوں کے لئے الہام بن جاتی ہے کہ وہ اس چھے یابر عمل کرنے والے کے ساتھ اچھا یابر اسلوک کریں۔ یہ ضمون پہلے بار بارگزر چکا ہے، ثم یوضع له البغضاء فی الأرض والی روایت باب ذکر الملا الأعلی

کے شروع میں گزر چکی ہےوہ روایت اس کی دلیل ہے۔

(۴) بھی آدمی کے متعلقات میں سے کوئی چیز سنور جاتی ہے یا بگڑ جاتی ہے اور راحتوں اور تکلیفوں کی شکلیں پیدا ہوتی ہیں، کوئی مرجاتا ہے یا کوئی بھاری مالی نقصان ہوجاتا ہے یا بیار شفایا بہوجاتا ہے یا معمولی مال میں خوب برکت ہوتی ہیں، کوئی مرجاتا ہے یا کوئی بھاری مالی میں خوب برکت ہوتی ہے، جس سے رنج وراحت پہنچتی ہے، یہ بھی مجازات کی صورتیں ہیں۔ پہلے باب (۱۱) میں مسلم شریف کی روایت گزری ہے کہ لوگوں کو جوالا ئیں بلائیں اور خیرات و برکات پہنچتی ہیں وہ لوگوں کے اعمال کا ثمرہ ہیں یعنی جزاء وسزا کی شکلیں ہیں۔

اور بیسب با تیں ملا اعلی کی دعاؤں کا لاگ رکھ کر کہی گئی ہیں ، بالکل بے لاگ بات بیہ ہے کہ تخلیق ارض وساء کے وقت ہی ، اللہ تعالیٰ کی عنایت نے بیہ بات طے کر دی تھی کہ انسان کوشتر بے مہار نہیں چھوڑا جائے گا ، اس کا اعمال پر مؤاخذہ کیا جائے گا بہ فیصلہ خداوندی مجازات کا اصل سبب ہے مگر چونکہ اس بات کا سمجھنا دشوار تھا اس لئے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرشتوں کی دعاؤں کوعنوان بنایا ہے۔اور اس پیرا یہ بیان میں مجازات کو سمجھایا ہے واللہ اعلم

اوراس اصل دوم کی طرف قرآن کریم میں اشارہ آیا ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت (۱۹۲۶) میں ہے: ''بیٹک جن لوگوں نے انکار کیا (یعنی اسلام نہیں لائے ) اور وہ اس حالت کفر پر مرگئے ، توایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ، نہ اُن سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کومہلت دی جائے گ'اللہ کی پیلنت مجازات کی اصل ہے۔

## ﴿باب: أسباب المجازاة

اعلم: أن أسباب المجازاة ، وإن كَثُرت، ترجع إلى أصلين:

أحدهما: أن تُحِسَّ النفسُ، من حيث قوتها الملكية، بعملٍ أو خُلُق اكتسبته: أنه غير ملائم لها. فتتشَبَّحُ فيها ندامة وحسرة وألم: ربما أو جب ذلك تَمَثُّلَ واقعاتٍ في المنام أو اليقظة، تشتمل على إيلام وإهانة وتهديد.

ورب نفس استعدت لإلهام المخالفة، فخوطبت على ألسنة الملائكة: بأن تتراءى له كسائر ما تستعدُّله من العلوم.

وإلى هذا الأصل وقعت الإشارة في قوله تعالى: ﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً ، وَّأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْنَتُهُ. ، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيْهَا خَلِدُوْنَ ﴾

والثانى: توجُّهُ حَظيرة القدس إلى بنى آدم؛ فعند الملا الأعلى هيئاتٌ وأعمال وأخلاق، مرضيةٌ ومسخوطة، فتطلب من ربها طلبا قويا تنعيمَ أهلِ هذه، وتعذيبَ أهلِ تلك ، فَيُستجاب دعاؤُهم، وتُحيط ببنى آدم هِمَهُم، وتترشح عليهم صورةُ الرضا واللعنة، كما تترشح سائرُ

العلوم: فتتشَبَّحُ واقعاتٌ إيلامية أو إنعامية، وتتراءَى الملا الأعلى مُهَدِّدَةً لهم، أو منبَسِطَةً إليهم. وربما تأثرت النفسُ من سُخُطها، فعرض لها كهيئة الغَشيِّ، أو كهيئة المرض.

وربما ترشَّحُ ما عندهم من الهمةِ المتأَكَّدَة على الحوادث الضعيفة، كالخواطر ونحوِها، فألهمت الملائكةُ أوبنو آدم أن يُحسنوا أو يُسيئوا إليه.

وربما أحيل أمر من ملابساته إلى صلاح أو فساد، وظهرت تقريبات لتنعيمه أو تعذيبه.

بل الحق الصُّراح: أن لله تبارك وتعالى عنايةً بالناس، يومَ خلق السماوات والأرض، توجب أن لايُهْ مِل أفرادَ الإنسان سُدى، وأن يؤاخذهم على مايفعلونه، لكن لدقة مُدْرَكِهَا جعلنا دعوةَ الملائكةِ عنوانا لها، والله أعلم.

وإلى هـذا الأصـل وقـعت الإشارة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنِ كَفَرُوْا، وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ، أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، خلِدِيْنَ فِيْهَا، لاَيْخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، وَلاَهُمْ يُنْظُرُوْنَ ﴾

تر جمہ: مجازات کے اسباب کے بیان میں: جان لیں کہ مجازات کے اسباب، اگر چہ بہت ہیں ( مگر ) وہ لوٹتے ہیں دواصلوں کی طرف:

ان میں سے ایک: یہ ہے کہ نفس قوت ملکیہ کی وجہ سے احساس کرے، کسی ایسے عمل یا اخلاق کے بارے میں جس کواس نے اپنے اختیار سے کیا ہے کہ وہ (عمل یا خلق) نفس کے لئے نامناسب ہے، چنانچ نفس میں ندامت، حسرت اور تکلیف پیدا ہو۔وہ بھی واجب کرے نیند میں یا بیداری میں ایسے واقعات کے پائے جانے کو جو تکلیف دیے، تو بین کرنے اور دھم کانے میشمل ہوں۔

اوربعض نفوس میں مخالفت کے الہام کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے تو وہ نفوس گفتگو کئے جاتے ہیں ملائکہ کی زبانی ،اس طور پر کہ دِ کھتے ہیں فرشتے ان کوجیسے دوسرے وہ علوم جن کی نفس میں استعداد پیدا ہوتی ہے۔

اوراس اصل کی طرف اشارہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں: ''ہاں، جس نے اختیار سے کوئی برائی کی، اوراس کواس کی برائی نے گھیرلیا، تو وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے''۔

اوردوسری اصل: انسانوں کی طرف حظیرۃ القدس کی توجہ ہے ۔۔۔ پس ملائکہ کے نزدیک پیندیدہ اور ناپیندیدہ هیئات نفسانیہ اور اعمال و اخلاق ہیں، پس وہ درخواست کرتے ہیں اپنے رب سے قوی درخواست کرنا، ان لوگوں کو راحت پہنچانے کی، اور ان لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی، پس ان کی دعا قبول کرلی جاتی ہے اور انسانوں کو ملا اعلی کی گری تو جہات گھیر لیتی ہیں اور لوگوں پرخوشنودی اور پھٹکار کی صورت ٹیکتی ہے، جس طرح دیگر علوم ٹیکتے ہیں: پس پائے جاتے ہیں تکلیف دہ اور راحت رساں واقعات اور نظر آتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ ان کو دھمکانے والے ہیں یا

ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے بات چیت کرنے والے ہیں۔

اور بھی نفس ملاَاعلی کی ناراضگی سے متا کُر ہوتا ہے، پس نفس کو بے ہوتی جیسی حالت یا بیاری جیسی حالت پیش آتی ہے۔ اور بھی وہ گہری تو جہ جوملاً اعلی کے پاس ہے مترشح ہوتی ہے، کمزور باتوں پر، جیسے خیالات وغیرہ پرتو ملاُ سافل یا انسان الہام کئے جاتے ہیں کہوہ اس شخص سے اچھامعا ملہ کریں یا برامعا ملہ کریں۔

اور کبھی آ دمی کے متعلقات میں سے کوئی چیز صلاح کی طرف یا فساد کی طرف بدل دی جاتی ہے۔اور راحت رسانی یا تکلیف دہی کی تقریبات ظاہر ہوتی ہیں۔

بلکہ خالص حق بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لوگوں پر مہر بانی ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسانوں کو اور زمین کو، جو واجب کرتی ہے اس بات کو کہ نہ مہل (بے مقصد) چھوڑیں وہ انسانوں کو، اور اس بات کو کہ پکڑ کریں ان کی اُن کا موں پر جو وہ کریں لیکن اس بات کو تجھنے کی باریک کی وجہ ہے ہم نے ملائکہ کی دعا وَں کو مجازات کے لئے عنوان بنایا ہے، واللہ اعلم اور اس اصل کی طرف اشارہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں کہ:'' بیشک جن لوگوں نے انکار کیا اور مرے وہ بحالت انکار، تو ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی پھٹے کارہ، ہمیشہ رہیں گے وہ اس لعنت میں نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذا ب، اور نہ وہ مہلت دئے جائیں گے'۔

#### لغات:

قوله: من حيث الملكية أى بوسيلة القوة الملكية (سندى) قوله: ملابساته أى متعلقاته من المال والأولاد وغيرها فَتَتَنَعَم أو تَتَعَدَّب بصلاحهم أو فسادهم، بخلاف الجزاء الأول، لأنه كان راجعا إلى نفسه، بدون واسطة، ويمكن أن يقال فى تفسير أُحِيل إلخ أى غُيِّر أمر من الأمور المتعلقة به إلى صلاح إن عمل صالحًا، كما غيرت النار الملابسة بإبراهيم بالريح الطيبة، أو إلى فساد إن عمل سيئة، كما يكون عند رجل دراهم أو دنانير فصارت رماداً؛ وهذا التفسير يُفهم من الباب الآتى (سندى)

# مجازات کی کونسی اصل کہاں کا م کرتی ہے؟

مجازات کی اوپر جود واصلیں بیان کی گئی ہیں یعنی نفس کا احساس اور فیصلہ خداوندی ، یہ دونوں اصلیں الگ الگ بھی کام کرتی ہیں اور دونوں جمع بھی ہوتی ہیں یعنی کسی جگہ مجازات دونوں بنیادوں کی وجہ سے ہو،ایسا ہوسکتا ہے۔ پھرتر کیب کے بھی مختلف درجات ہو سکتے ہیں،اس طرح کہ کونی اصل زیادہ موٹر ہے، پس اجتماع کی بہت سی صورتیں پیدا ہوں گی۔ علاوہ ازیں مجازات کے سلسلہ میں نفس کی استعداد کے بھی مختلف درجات ہیں اسی طرح اعمال کی نوعیت بھی اچھے برے ہونے میں مختلف ہوتی ہے، پس جب دونوں اصلوں کے اجتماع کے مختلف درجات کو استعداد وعمل کے مختلف درجات میں ضرب دیں گے تو بے شار عجیب عبورتیں پیدا ہوں گی ، جن کے تفصیلی احکام کہ کہاں کونی اصل کام کرے گی ، بہت مشکل امر ہے،البتہ بالا جمال قاعدہ ہمھے لیں:

اصل اول اُن اعمال واخلاق میں کام کرتی ہے جن کا اثر خودعمل کرنے والے تک مقصور رہتا ہے، دوسروں تک متعدی نہیں ہوتا، جیسے کسی نے نماز نہیں پڑھی تواس کا نقصان وہی بھگتے گا، دوسروں تک کوئی اہم ضرر نہیں پنچے گا۔

اور جولوگ نیک صالح اور قوی النفس ہوتے ہیں وہ اس اصل کا اثر جلد قبول کرتے ہیں، ان سے اگر برائی سرز د ہوجاتی ہے تو وہ فوراً ہے چین ہوجاتے ہیں۔ سور ہ آل عمران آیت ۱۳۵ میں اس کا تذکرہ ہے کہ: ''متقین وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی ایسا کا م کر گزرتے ہیں جو بے حیائی کا ہو یا وہ اپنی ذوات پر زیادتی کرتے ہیں تو (فوراً) اللہ تعالی کو یا دکرتے ہیں، چبرا پنے گنا ہوں کی معافی جا ہے ہیں، اور اللہ کے سواکون ہے جو گنا ہوں کو بخشے! اور وہ لوگ اپنے کئے پراڑتے نہیں درانحالیکہ وہ جانے ہوں' ﴿ وَ الَّذِینَ إِذَا فَعَلُوْ ا فَاحِشَةً ﴾ الآیة.

اوراصل دوم اُن اعمال واخلاق میں زیادہ مؤثر ہے جومفا دعامہ کے خلاف ہیں، بیغی خود عمل کرنے والے تک اس کا ضرر مخصر نہیں رہتا، بلکہ دوسروں تک اس کا ضرر متعدی ہوتا ہے اور انسانوں کے نظام کی صلاح سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ کام اس کے برخلاف ہے، جیسے زنا، چوری، سودخوری ظلم وستم ، اتہام طرازی اور سابقہ کتب میں جونبی آخر الزماں کی صفات ہیں ان کو چھیانا وغیرہ ۔

جولوگ دینی اعتبار سے کمزوراور بدکردار ہوتے ہیں وہ اس اصل کا اثر جلدی قبول کرتے ہیں۔وہ جلدی موردعتاب بنتے ہیں اورغضب خداوندی ان پرجلد نازل ہوتا ہے۔سودخور کا خبطی ہونا سورۃ البقرہ آیت ۲۷۵ میں مذکور ہے اور آخضور طِلانِی البقام کی صفات کو چھپانے والوں کا ملعون ہونا سورۃ البقرہ آیت ۱۵۹ میں مذکور ہے اور پاک دامن عورتوں پر اتہام طرازی کرنے والوں کا دنیاو آخرت میں ملعون ہونا سورۃ النور آیت ۲۳ میں مذکور ہے۔

ويتركب الأصلان، فيحدُث من تركُّبهما، بحسب استعداد النفس والعمل، صور كثيرة عجيبة،

لَكَنَّ الأولَ أقوى في أعمال وأخلاق تُصْلِحُ النفسَ أو تُفسدها؛ وأكثرُ النفوس له قبولاً أزكاها وأقواها؛ والشانى أقوى في أعمال وأخلاق مناقِضةٍ للمصالح الكلية،منافِرَةٍ لما يرجع إلى صلاح نظام بنى آدم؛ وأكثرُ النفوس له قبولاً أضعفُها وأَسْمَجُها.

تر جمہ: اور دونوں اصلیں مرکب ہوتی ہیں تو ان کے مرکب ہونے سے اور عمل اور نفس کی استعداد کے موافق بہت سی عجیب عجیب صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔لیکن اصل اول اُن اعمال واخلاق میں زیادہ مؤثر ہے جونفس کوسنوارتے یا بگاڑتے ہیں اورلوگوں میں اس اصل کوزیادہ قبول کرنے والے زیادہ ستھرے اور زیادہ مضبوط نفوس ہیں۔

اور دوسری اصل اُن اعمال واخلاق میں زیادہ مؤثر ہے جومصالح کلید (مفاد عامہ) سے متضاد ہیں۔اور جوان باتوں کے برخلاف ہیں جن کا تعلق انسانوں کے نظام کی صلاح سے ہے۔اورلوگوں میں اس اصل کوزیادہ قبول کرنے والے کمزورترین اور بدترین نفوس ہیں۔

#### لغات:

# اسبابِ مجازات کے لئے موانع

مجازات کے دونوں سبوں کے لئے پچھ موانع ہیں، جوایک خاص وقت تک ان اسباب کے احکام کوروک دیتے ہیں۔ مثلاً ایک عورت نے زنا کیا اور وہ زنا سے حاملہ ہے تو وضع حمل تک حد جاری نہیں ہوگی۔ اور موانع کی تفصیل درج ذیل ہے:

یہلے سبب کے لئے مانع: ملکیت کا کمزور ہونا اور بہیمیت کا زور آور ہونا ہے ۔۔۔ جب الیمی صورت حال ہوتی ہے تو نفس سرایا بہیمیت بن جاتا ہے، اس میں ملکیت کا کوئی شمتہ باقی نہیں رہتا اور ملکیت کوجن چیزوں سے تکلیف پہنچی ہے ان کانفس کوکوئی احساس نہیں ہوتا ۔۔۔ ایسا محض جب بہیمی چا دریعنی بدن سے ملکا ہوجا تا ہے یعنی مرجا تا ہے اور موت کے بعد بہیمی جا دریعنی بدن سے ملکا ہوجا تا ہے یعنی مرجا تا ہے اور موت کے بعد بہیمیت کی کمک کم ہوجاتی ہے، غذا وغیرہ سے اس کو مدد پہنچنی بند ہوجاتی ہے اور ملکیت کی بجلیاں اس پر چمکتی ہیں تو اعمال واخلاق کی ملائمت اور منافرت کا احساس ہونے لگتا ہے، اور آ ہستہ آ ہستہ انعام وعذا ب شروع ہوتا ہے۔

اعمال واخلاق کی ملائمت اور منافرت کا احساس ہونے لگتا ہے، اور آ ہستہ آ ہستہ انعام وعذا ب شروع ہوتا ہے۔ اور دوسرے سبب کے لئے مانع: مخالف اسباب کا تو بہتو جمع ہونا ہے ۔۔۔ یعنی بہت سے دوسرے اسباب، سبب اور دوسرے سبب کے لئے مانع: مخالف اسباب کا تو بہتو جمع ہونا ہے ۔۔۔ یعنی بہت سے دوسرے اسباب، سبب

ثانی کے حکم کے خلاف جمع ہوجاتے ہیں توسب دوم کا اثر رک جاتا ہے، مگر جب اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو جزاؤسزا موسلا دھار بر سنے لگتی ہے، سورۂ یونس آیت ۴۹ میں ہے کہ:'' ہرامت کے لئے مقررہ وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آپنچتا ہے توایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آ گے سرک سکتے ہیں''

و لكل من السببين مانعً، يَصُدُّه عن حكمه إلى حينٍ:

فالأول: يَصِدُّ عنه ضعفُ الملكية وقوةُ البهيمية، حتى تصير كأنها نفس بهيمية فقط، لاتتألم من آلام الملكية، فإذا تخففت النفسُ عن الجلباب البهيمي، وقَلَّ مددُه، وَبَرِقَتْ بوارقُ الملكية، عُذِّبت أو نُعِّمت شيئًا فشيئًا.

و الثانى: يَصُدُّ عنه تطابقُ الأسباب على مايُخالف حكمَه، حتى إذا جاء أَجَلُه الذى قدَّره الله الله تَبَارِكُ وتعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ الله مَنْ قَبَّرُ وَنَ سَاعَةً وَّلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴾
يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴾

ترجمہ: اوردونوں سبوں میں سے ہرایک کیلئے مانع ہے، جواس کواس کے کم سے ایک وقت تک روک دیتا ہے:

پس پہلا سبب: ملکیت کا کمزور ہونا اور ہیمیت کا قوی ہونا اسکواسکے کم سے روک دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نفس ہوجاتا ہے گویا وہ صرف ہیمی نفس ہے، وہ ملکیت کی تکلیفوں سے تکلیف محسوں نہیں کرتا۔ پھر جب نفس ہیمی چا درسے ہاکا ہوجاتا ہے اوراس کی کمک کم ہوجاتی ہے اور ملکیت کی بجلیاں کوندتی ہیں، تو آ ہستہ آ ہستہ وہ مزادیا جاتا ہے یا راحت پہنچایا جاتا ہے۔ اور دوسر اسبب: اس کوروک دیتا ہے اسباب کا اتفاق کرنا اس بات پر جواس دوسر سبب کے حکم کے خلاف ہے، یہاں تک کہ جب اس کا وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے جواللہ تعالی نے متعین کیا ہے تواس وقت جزاموسلا دھار برسے لگتی ہے اور یہی ارشاد باری تعالی ہے کہ: ' ہرامت کے لئے ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے توا یک گھڑی نہ چیچے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آ گے بڑھ سکتے ہیں'

#### لغات:

تَ أَلَّمَ: وُكُى مونا ..... آلام ، أَلَمْ كى جَمَع بمعنى تكليف ..... تَطَابَقَ القومُ : اتفاق كرلينا ..... ثَجَ الماءُ : بهنا مَطُرٌ ثَجَاج : بهت برن والى بارش ..... فالأول يصد عنه اصل مين يصده عنه تقاضمير كساته التحيي علامه سندهي في كالمين عنه عنه تقاضمير كساته التحيي علامه سندهي في كالمين عنه عنه تقاضمير كساته التحيي التحييل التحديد الت

(اللہ کے فضل سے ۲۸ رصفر ۱۴۲۰ھ کو مبحث اول کی شرح تمام ہوئی

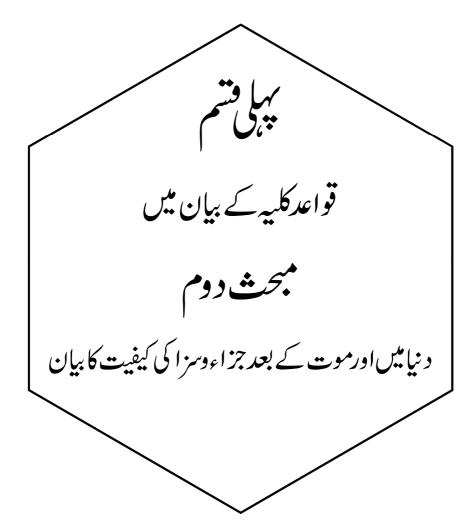

# مبحث دوم

دنیامیں اور موت کے بعد جزاء وسزا کی کیفیت کا بیان

- باب (۱) دنیامیں جزائے اعمال کابیان
  - باب (۲) موت کی حقیقت کابیان
- باب (۳) برزخی مجازات میں لوگوں کے مختلف احوال

كابيان

باب (۴) قیامت اوراس کے بعد کے واقعات کے گھاسرار ورموز کا بیان

# مبح**ٹ دوم** دنیامیں اورموت کے بعد جزاؤسزا کی کیفیت کابیان

باب \_\_\_\_

# دنیامیں جزائے اعمال کابیان

# (نفتی دلائل)

مبحث اول میں تکلیف شرعی اور جزائے اعمال کی بحث تفصیل سے گزر چکی ہے۔ اب اس دوسر ہے مبحث میں ، دنیوی زندگی میں اور مرنے کے بعد جزاؤسزا کی کیفیت کابیان ہے کہ بیجازات کس طرح ہوتی ہے؟ بعنی اسکی کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ مجازات: دنیوی زندگی میں ، اور مرنے کے بعد قبر میں ، میدان حشر میں ، آخرت کے راستہ میں بل صراط پر ، اور بالآخر آخرت میں جنت وجہنم کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور یہ جزاؤسزا تدریجا ہوتی ہے بعنی دنیا میں بس برائے نام ، بلا آخر آخرت میں جنت وجہنم کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور سے جزاؤسزا تدریجا ہوتی ہے بعنی دنیا میں اس سے سخت اور آگے اور سخت ہوتی جاتی ہے اور دنیا میں تمام اعمال کی جزاؤسز انہیں دی بطور نموند از خروار ہے ، قبر میں اس سے مگر اس سلسلہ میں کوئی ضابط نہیں بتلایا گیا کہ کن اعمال پر دنیا میں مجازات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بدلہ دنیا میں ضرور ماتا ہے ، اسی طرح زنا چیل جانے کی ، ماں باپ کی نافر مانی کی ، ناپ تول میں کمی کرنے کی اور سود کھانے کی سز ابھی دنیا میں ضرور ملتی ہے۔

اورد نیا میں اعمال صالحہ کی جو جزائے خیر ملتی ہے، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، عمل کا بدلہ نہیں ہوتا اور ضرور کی نہیں کہ وہ رحمت سب کو پہنچے، اللہ تعالی جس کوچا ہتے ہیں بیرحمت پہنچاتے ہیں۔ سور ہو یوسف آیت (۵۷ و ۵۷) میں ہے کہ:''ہم جس پر چاہتے ہیں اپنی عنایت مبذول کرتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ، اور آخرت کا اجر کہیں بڑھ کر ہے، ایمان اور تقوی والوں کے لئے' ﴿ نُصِیْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَآءُ ﴾ الآیتین.

اورمؤمن کوجود نیامیں اعمال سدیر کی سزاملتی ہے، وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے،اورآ گے معاملہ صاف ہوجا تا

ہے بلکہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر منظور ہوتی ہے، ان کو دنیا میں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر کے گنا ہوں سے پاک صاف کر کے اٹھایا جاتا ہے۔ حدیثوں میں بیرضمون آیا ہے۔

اور کافرکو جود نیامیں مجازات ہوتی ہے تواس میں ابتلاء (امتحان) کا پہلوبھی ہوتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیات (۹۵۹۴) میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: '' ہم نے کسی ستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے باشندوں کو ہم نے محتاجی اور بیاری میں کپڑا، تا کہ وہ ڈھیلے پڑجاویں، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوش حالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کوخوب ترقی ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی! تو ہم نے ان کو دفعتًا پکڑلیا درانحالیکہ ان کو خبر تک نہھی'' شاہ صاحب قدس سرہ سب سے پہلے وہ دلائل نقلیہ کھتے ہیں جن سے دنیا میں مجازات ثابت ہوتی ہے، پھراپی مات کہیں گے، ارشا دفر ماتے ہیں:

بات کہیں گے،ارشاد فرمائے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیا: ''اورتم کو جو پچھ مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے درگز رفرمادیتے ہیں' (سورۃ الشوری آیت ۳۰) اس آیت میں دنیوی مجازات کا بیان ہے۔

(۲) اور ارشاد فرمایا: ''اور اگر بیلوگ (اہل کتاب) تو ریت کی ،اور انجیل کی ،اور اس کتاب کی جوان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے (یعنی قرآن کی) پوری پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پیروں کے نیچے سے (یعنی ہرطرف سے بھیجی گئی ہے (یعنی قرآن کی) پوری پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پیروں کے نیچے سے (یعنی ہرطرف سے) خوب فراغت سے کھاتے'' (سورۃ المائدہ آیت ۲۱) اس میں بھی دنیوی برکات کا ذکر ہے۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یمن کے شہر صنعاء کے قریب ایک باغ تھا، اس کا اصل ما لک پیدا وار سے اللہ کا حق دیا رہند کر دیا ،

پیدا وار سے اللہ کا حق دیا کرتا تھا، کیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے وار توں نے بخل کی وجہ سے اللہ کا حق دینا بند کر دیا ،

تو اس باغ پر کوئی نا گہائی آفت ناز ل ہوئی اور وہ باغ بالکل تباہ و ہر با دہوگیا۔ سورۃ القام آیات (۱۲-۳۳) میں بیواقعہ اس طرح نہ کور ہے۔

"اوراللہ تعالی نے ایک باغ والوں کی آزمائش کی ،جبہ انہوں نے قتم کھائی کہ وہ ضروراس کا پھل صبح چل کرتوڑ لیس گے،
اورانھوں نے ان شاءاللہ بھی نہ کہا، سواس باغ پر تیر ہے رب کی طرف سے ایک پھر نے والاعذاب پھر گیا، اور وہ سور ہے
سے پھرضج کو وہ باغ ایبارہ گیا، جیسے کٹا ہوا کھیت ۔ پس صبح کے وقت وہ ایک دوسر ہے کو پکار نے لگے کہ اپنے کھیت پر
سور ہے چلو، اگرتم کو پھل توڑنا ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے چلے کہ آج تم تک کوئی محتاج نہ آن نے
پائے، اور اپنے کو محتاج کے نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے، پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ بیشک ہم راستہ بھول
سے ، بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ ان میں جواچھا آدمی تھا، کہنے لگا کہ کیوں میں نے تم سے کہا نہ تھا! اب شبح کیوں نہیں
کرتے!! سب کہنے لگے کہ ہمار ارب پاک ہے، بیشک ہم قصو وار ہیں، پھرایک دوسر ہے کو خاطب بنا کر، باہم الزام دینے
لگے، بلیکہ ہم حدسے نکلنے والے تھے! شاید ہمار اپر وردگار ہم کواس سے اچھا باغ اس کے بدلے میں دیدے۔ ہم اپنے
لگے، بیشک ہم حدسے نکلنے والے تھے! شاید ہمار اپر وردگار ہم کواس سے اچھا باغ اس کے بدلے میں دیدے۔ ہم اپنے

رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔اس طرح ( دنیا کا ) عذاب ہوا کرتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی تخت ہے، کاش وہ لوگ جانتے!''

(٣) تر مذی شریف (۱۲۴:۲) میں میرحدیث ہے کہ رسول اللہ صلافیا آئے آئے ارشاد باری تعالیٰ : وَإِنْ تُبُدُوْا إلىٰج (اورا گرظاہر کروتم ان باتوں کو جوتم ہارے دلوں میں ہیں یا پوشیدہ رکھو، اللہ تعالیٰ تم سے ان کے بارے میں حساب لیں گے ) اور ارشاد باری تعالیٰ: من یعمل إلىٰج (جوش کوئی برا کام کرے گا، وہ اس کے بدلے میں سزاد یا جائے گا) کی تفسیر میں ارشاد فر مایا:

'' میر محاسبہ اور جزاء) اللہ تعالیٰ کا بندے پر عمّا ب ہے بخار اور رہنے سے جو اس کو چنچ ہیں، یہاں تک کہ پونجی، جس کو وہ کر تے کے جیب میں رکھتا ہے، لیں وہ گم ہوجاتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے تمگین ہوتا ہے، (تو اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں) یہاں تک کہ بندہ گنا ہوں سے نکل جاتا ہے، جس طرح سرخ سونا بھٹی سے (صاف ہوکر) فکلتا ہے' (مشکلوۃ کتاب الجنائز، باب عیادۃ المریض، حدیث نمبر ۱۵۵۷)
مذکورہ آیات واحادیث اس باب میں صرتے ہیں کہ مجازات اس دنیا میں بھی ہوتی ہے۔

## المبحث الثاني

# مبحثُ كيفية المجازاة في الحياة وبعد الممات باب الجزاء على الأعمال في الدنيا

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ ، وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِيْرٍ ﴾ وقال: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوْا التَّوْرَا ةَ وَالإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ ، لَأَكُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوْا اللّه تعالى في قصة أصحاب الجنة، حين منعوا الصدقة ماقال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبُدُوْا مَافِي أَنْفُسِكُمْ ، أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾ صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبُدُوْا مَافِي أَنْفُسِكُمْ ، أَوْتُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبُدُوْا مَافِي أَنْفُسِكُمْ ، أَوْتُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبُدُوْا مَافِي أَنْفُسِكُمْ ، أَوْتُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبُدُوا مَافِي أَنْفُسِكُمْ ، أَوْتُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبُدُوا مَافِي أَنْفُسِكُمْ ، أَوْتُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبُدُوا مَافِي أَنْفُسِكُمْ ، أَوْتُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبُدُوا مَافِي أَنْفُسِكُمْ ، أَوْتُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبُدُوا مَافِي أَنْفُسِكُمْ ، أَوْتُخُفُوهُ يُعَالِي الْعَبْدُ لِهُ اللهُ العبد ليخرُ ج مِن الحمّومُ مِن الحَيْرُ بِهِ اللهُ عَلَى مَعْلَوهُ وَلَوْلَهُ اللهُ العبد ليخرُ ج التِبر الأحمر من الكِيْر "

تر جمہ: مبحث دوم: ، دنیا میں اور مرنے کے بعد مجازات کی کیفیت کی بحث: دنیا میں اعمال پر جزاء کا بیان: اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: اور جومصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتو توں کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالی بہت ہی باتوں سے درگذر فر ماتے ہیں' اور ارشاد فر مایا:''اور اگروہ (اہل کتاب) تورات وانجیل اور اس قر آن پرٹھیکٹھیکٹمل کرتے

جوان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تو ضرور کھاتے وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پیروں کے پنچے سے' اور اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کے واقعہ میں ارشاد فر مایا، جب انھوں نے خیرات روک دی، وہ جوار شاد فر مایا۔

اوررسول الله سَلِنَّهِ اَلَيْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنَارِشَاد بارى ﴿ وَإِنْ تُبُدُوْ ا ﴾ إلى ﴿ (البقر ٢٨٢) اورارشاد بارى ﴿ من يعمل ﴾ إلى ﴿ (النساء اللهُ سَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى الل

نوٹ: کتاب میں معاقبہ تھا۔اصل مطبوعہ صدیقی ، تر مذی شریف ، اور مشکو ّہ شریف سے تصحیح کی گئی ہے۔ مخطوطہ کراچی میں بھی اسی طرح ہے۔

 $\stackrel{\star}{\sim}$ 

# دنیامیں جزائے اعمال کابیان

# (عقلی دلیل)

د نیامیں جزائے اعمال کی عقلی وجہ بھنے کے لئے پہلے تین باتیں سمجھ لیں:

پہلی بات: انسان میں اللہ تعالی نے ملکیت اور بہیمیت کی دونوں قوتیں یکساں پیدا کی ہیں ﴿فَا أَلْهَ مَهَا فُجُوْدَهَا وَتَمَالَ بِیدا کی ہیں ﴿فَا أَلْهَ مَهَا فُجُوْدَهَا وَتَفُواهَا ﴾ (پھر اللہ تعالی نے نفس کواس کی بدکرداری اور پر ہیزگاری الہام کی ) مگر خار جی اثرات کی وجہ ہے ایک دوسری پر غالب آتی ہے۔ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے عام طور پر ملکیت بہیمیت کے اثرات میں دبی رہتی ہے، کیونکہ بہیمیت کو کھانے وغیرہ سے مدد بہنچی رہتی ہے مگر ملکیت کا بھی موقعہ آتا ہے۔ایک دن وہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ایسادو صور توں میں ہوتا ہے۔

- (۱) جب آ دمی طبعی موت مرجا تا ہے تو بہیمیت کوغذاوغیرہ سے جو کمک پہنچی رہتی ہے وہ بند ہوجاتی ہے۔ اور پہلے سے موجود مادہ تحلیل ہوتا رہتا ہے اور اس کو بدل ما پیتحلل میسر نہیں آتا۔ نیز اب بھوک ، شکم سیری اور غصہ وغیرہ عوارض، نفس کو اکساتے بھی نہیں ، تو اس وقت ملکیت پر عالم بالا سے ایک رنگ متر شیح ہوتا ہے۔ اور جب ملکیت کو کمک پہنچنی شروع ہوجاتی ہے تو وہ تو ی ہوجاتی ہے۔
- رد) جب آ دمی ریاضتوں کے ذریعہ اور عالم بالا کی طرف مسلسل تو جہ رکھنے کے ذریعہ نفس کثی کرلیتا ہے، جبیبا کہ صوفیا وفر ماتے ہیں: مُوتوا قبلَ أن تموتوا (موت سے پہلے نفس کُشی کرلو)جب آ دمی بیم تنبہ حاصل کرلیتا ہے تونفس پر

ملکوت سے بجلیاں کوندنی شروع ہوتی ہیں،جس کی وجہ سے ملکیت قوی ہوجاتی ہے۔

دوسری بات: ملکیت اور بہیمیت میں سے ہرقوت کوان اعمال و کیفیات نفسانیہ سے انشراح وانبساط حاصل ہوتا ہے جواس کے مناسب حال ہیں، اور ہرقو می بھوتی ہے اور سکرٹرتی ہے ان اعمال و کیفیات کی وجہ سے جواسکے مناسب حال نہیں ہوتے۔
چنانچہ بھلے آدمی کو نیکیوں سے خوثی اور برائیوں سے شدید الجھن ہوتی ہے اور برے آدمی کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔
تیسری بات: ہر تکلیف اور ہرلذت کا ایک پیکر محسوس ہے، جیسے جسم میں کہیں تکلیف دو خلط جمع ہوجاتی ہے تو چھن ہونے گئی ہے، جسم میں کہیں تکلیف دو خلط جمع ہوجاتی ہے تو چھن ہونے گئی ہے، جسم میں صفراء کی گرمی ہو حواتی ہے تو دل میں بے چینی اور نگی پیدا ہوتی ہے۔ اور خواب میں آگ اور شعلے نظر آتے ہیں اور بلغم کی زیادتی ہوجاتی ہے تو سر دی گئی ہے اور خواب میں پانی اور برف نظر آتا ہے۔ اس طرح ہر تکلیف کا اور ہرلذت کا ایک پیکر محسوس ہے۔

ا بعقلی وجہ مجھئے: جب ملکیت کوسرا بھارنے کا موقعہ ملتا ہے تو بیداری میں یا نیند میں انسیت اور سرور کی شکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگراس نے نظافت، طہارت، خشوع اورا خبات کی صفتیں پیدا کی ہیں تو بیصفات ممہر ومحبت کی صور توں میں نمودار ہوتی ہیں اور یہی ان اعمال صالحہ کی جزاء ہے۔ اور اگر مذکورہ صفات کی اضدادا پنے اندر پیدا کی ہیں تو وہ غیر معتدل کیفیات کی صور توں میں نمودار ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں نیندیا بیداری میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو تو ہیں آ میز اور دم کی شرحل ہوتے ہیں جو تو ہیں آمیز اور دم کی شرحل ہوتے ہیں۔ غصہ کا شخصہ کا شخصہ کا شخصہ کا شخصہ کا بید والے درندے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور بخل ڈسنے والے سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

#### اعلم:

[١] أن للملكية بُروزًا بعد كُمونها في البهيمية، وانفكاكًا بعد اشتباكها بها.

فتارة بالموت الطبيعي، فإنه حينئذ لايأتي مددُها من الغذاء، وتتحَلَّل موادُّها لاإلى بدل، ولا تُهَيِّجُ النفسَ أحوالٌ طارئةٌ: كجوع وشَبَع وغضب، فيترشح لونُ عالم القدس عليها.

وتارة بالموت الاختيارى: فلايزال يكسِر بهيميتُه برياضة، واستدامةِ توجهِ إلى عالم القدس، فيَبْرَق عليه بعضُ بوارق الملكية.

[٢] وأن لكل شيئ انشراحا وانبساطا بما يلائمه من الأعمال والهيئات، وانقباضًا وتقلُّصا بما يخالفه منها.

[٣] وأن لكل ألم ولذ ق شَبَعًا يَتَشَبَّع به؛ فَشَبْحُ الخِلْطِ اللَّذَّاعِ النَّحْسُ؛ وشَبْحُ التَأذِي من حرارة الصفراء الكَرَبُ والضَّجَر، وأن يرى في منامه النيران والشُّعَلَ؛ وشبح التأذى من البلغم مقاساةُ البرد، وأن يرى في المنام المياة والثلج.

فإذا برزت الملكية ظهر في اليقظة أو المنام أشباحُ الأنس والسرور، إن كان اكتسبَ

النظافة، والخشوع، وسائِرَ ما يناسب الملكية؛ ويتشبح أضدادُها في صورة كيفيات مضادَّة للاعتدال؛ وواقعاتُ تشتمل على إهانة وتهديد، ويظهر الغضب في صورة سَبُعٍ يَنْهَسُ، والبخلُ في صورة حيةٍ تلدغ.

## ترجمه:جان کیں:

(۱) کہ ملکیت کے لئے بہیمیت میں پُھینے کے بعد نمودار ہونا ہے،اور بہیمیت کے ساتھ اسکے گھنے کے بعد جدا ہونا ہے: پس بھی فطری موت سے ہوتا ہے، پس بیشک شان یہ ہے کہ اس وقت نہیں آتی بہیمیت کی کمک غذا سے،اور تحلیل ہوجا تا ہے اس کا (سابق) مواد، بدل ما پتحلل کے بغیر،اور نہیں اُ کساتے نفس کو پیش آنے والے حالات، جیسے بھوک، شکم سیری اور غصہ، پس عالم پاک (لعنی اللہ تعالیٰ کی طرف) سے ایک رنگ اس پر ٹپکتا ہے۔

اور بھی اختیاری موت سے ہوتا ہے، پس آ دمی برابرا پنی بہیمیت کوتو ڑتا رہتا ہے ریاضت اور عالم پاک کی طرف مسلسل متوجدر ہنے کے ذریعہ، پس اس پرملکیت کی کچھ بجلیاں چمکتی ہیں۔

(۲) اوریہ کہ (ملکیت و بہیمیت میں سے ) ہر چیز کوانشراح اور انبساط ہوتا ہے اُن اعمال وملکات کی وجہ سے جواس قوت کے مناسب ہیں اور انقباض اور سکڑ ناہے اُن اعمال وملکات کی وجہ سے جواس قوت کے برخلاف ہیں۔

(۳) اور بیکہ ہر تکلیف اور ہرلذت کا ایک پیکر محسوں ہے، جس کے ساتھ وہ تکلیف یالذت متشکل ہوتی ہے۔ پس نہایت تکلیف دہ خِلط کا پیکر محسوں چین ہے، اور صفراء کی گرمی سے تکلیف اٹھانے کا پیکر بے چینی اور تنگ دلی ہے اور بی بات ہے کہ وہ خواب میں آگ اور شعلے دیکھے۔ اور بلغم کی تکلیف اٹھانے کا پیکر، سر دگ کی تکلیف برداشت کرنا ہے اور بی بات ہے کہ وہ خواب میں پانی اور برف دیکھے۔

پس جب ملکیت نمودار ہوتی ہے تو بیداری میں یا خواب میں انسیت اور خوشی کی شکلیں ظاہر ہوتی ہیں، اگراس نے نظافت، خشوع اور دیگر وہ صفات جوملکیت کے مناسب ہیں حاصل کی ہیں۔اور اُن صفات کی اضداد متشکل ہوتی ہیں اعتدال کے برخلاف کیفیات کی شکلوں میں اور ایسے واقعات نمودار ہوتے ہیں جواہانت اور دھمکی پر شتمل ہوتے ہیں اور غصہ ظاہر ہوتا ہے ایسے سانپ کی شکل میں جو گاٹ رہا ہو، اور بخل ظاہر ہوتا ہے ایسے سانپ کی شکل میں، جو گوس رہا ہو۔

## لغات وتركيب:

بَوَزَ بُرُونْزًا: ميدان كى طرف نكلنا ..... حَمَنَ (ن س) حُمُوْنًا: چِعِنا ..... اِشْتَبَكَ: مُخْلَط بُونا ، بعض كا بعض ميں داخل بونا ..... وَقَالَ مِن الله الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الل

ضَجِرَ (س) ضَجْرًا: تَكُ دل ہونا، زِچ ہونا ..... نَهَسَ (فس) نَهْسًا اللحمَ گوشت كوا كُل دانتوں سے نوچنا ..... أَخُلاَطُ الجسد: خون بلغم ،سودا،صفراء ..... واقعاتُ كاعطف أشباح پر ہے ..... يَنْهَسَ كَتاب مِين ينهو تھا، مطبوعه صديقي اور مخطوط كرا جي سے تھي كي گئ ہے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

### خارجی جزاؤسزا کاضابطه

اعمال کی جزاؤسزاایک تواندرونی ہوتی ہے، جیسے نیک اعمال کی وجہ سے دل میں خوشی کا پیدا ہونااور برے اعمال کی وجہ سے دل میں خوشی کا پیدا ہونا ،اس مجازات کا نظام عالم سے کوئی تعارض نہیں ہوتا ،اس لئے یہ جزاؤ سزا تو ہبرحال ہوتی ہے،اس میں نظام عالم کے تقاضوں کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔

دوسری بیرونی مجازات ہے، جیسے نیک اعمال کی وجہ سے جان ومال میں برکت ہونا،عزت وراحت ملناوغیرہ اور برے اعمال کی وجہ سے خوف اور فاقہ پیش آنا، جان و مال اور ثمرات کا گھٹ جانا وغیرہ۔اس مجازات کا کبھی نظام عالم کے تقاضوں سے تعارض ہوتا ہے اس لئے یہ بیرونی مجازات نظام عالم کے اسباب کی رعایت کے ساتھ ہوتی ہے تا کہ نظام عالم میں خلل نہ پڑے۔

پس جو شخص نظام عالم کے اسباب کا احاطہ کرلے اور اس نظام کو پیش نظرر کھے جو اسباب سے رونما (پیدا) ہوتا ہے۔ تو وہ یہ بات قطعی طور پر جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہ گار کو دنیا میں سزاد سے بغیر نہیں چھوڑتے ،مگریہ سزانظام عالم کی مصلحتوں کی رعایت کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کی چارصور تیں ہوتی ہیں، جو درج ذیل ہیں:

- بر جب نظام عالم کے اسباب پُرسکون ہوں لیعنی ان کا کوئی تقاضا نہ ہو، تو آ دمی کے اپنے اعمال کام کرتے ہیں لیعنی ان کے مطابق جزاؤسزا ہوتی ہے۔
  - الساب عالم كاسباب عالم كاسباب عات ين كه:
- (۱) زیدکوتکلیف پنچے،اوروہ نیک آ دمی ہوتا ہے،اوراس کی نیکی کےمقابل نظام عالم کے اسباب کوسکیڑ لینانا مناسب نہیں ہوتا ہے،اوراس کی نیکی کےمقابل نظام عالم کے اسباب کوسکیڑلیا جا تا ہےاورزید کے نیک اعمال کوکام کرنے دیاجا تا ہے۔اس صورت میں اس کے اعمال صالح آنے والی بلاؤں کوختم کرتے ہیں یاان کو ہلکا کردیتے ہیں۔
- (۲) نظام عالم کے اسباب چاہتے ہیں کہ زید کوراحتیں پہنچیں ،اور وہ بدکار ہوتا ہے ،اوراس کی بدکاری کے مقابل ایہ بیہ بات تفصیل سے سمجھنا تو ممکن نہیں ،رموز کا ئنات ، خالق کا ئنات ہی جانتے ہیں ،مگر ایک مؤمن بالا جمال اس بات کا ادراک کرسکتا ہے ۱۱

نظام عالم کے اسباب کوسکیڑ لینانا مناسب نہیں ہوتا تو نظام عالم کے اسباب کوسکیڑلیا جاتا ہے، اور زید کے برے اعمال کو کام کرنے دیا جاتا ہے۔اس صورت میں اس کی بدکاریاں نعمتوں کوروک دیتی ہیں یا کم کردیتی ہیں۔اوران دونوں صورتوں میں گو بظاہرا عمال کا نظام عالم کے اسباب سے تعارض ہوتا ہے گر حقیقی تعارض نہیں ہوتا اس لئے کہ نظام عالم کے اسباب کوسکیڑلینانا مناسب نہیں ہوتا۔

- (٣) اسباب کا نقاضا ہوتا ہے کہ زید کو تکلیف یا راحت پہنچے اور زید نیک یا بد ہوتا ہے بعنی نظام عالم کے اسباب کا نقاضا بھی وہی ہوتا ہے جوآ دمی کے اپنے اعمال کا نقاضا ہوتا ہے تو شراب دوآ تشہ ہوجاتی ہے بعنی جزاؤسزا تیزتر ہوجاتی ہے، اس کوخوب راحتیں میسرآتی ہیں یا سخت سزا ملتی ہے نتیجہ نیک آ دمی اچھے کام اور زیادہ کرنے لگتا ہے اور برا آ دمی برائیوں میں اور بڑھ جاتا ہے۔
- ﴿ نظام عالم کے اسباب توی ہوں اور ان کے تقاضوں کا پایا جانا زیادہ ضروری ہو، اور آدمی کے اپنے اعمال کے حکم کا پایا جانا اتنا ضروری نہ ہو، تو نظام عالم کے اسباب کی رعایت کی جاتی ہے اور آدمی کے اعمال کے نقاضوں کوروک دیا جاتا ہے۔ اور بدکارکوڈھیل دیدی جاتی ہے اور نیکوکارکو بہ ظاہر تگی پیش آتی ہے اور اس کی بیٹ گی اس کے فنس کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے اور اس کو یہ حقیقت سمجھا دی جاتی ہے، جیسے مریض کڑوی دوارغبت سے پیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں اس کی شفاء ہے، اسی طرح نیک آدمی ہی تھے تھے مری پریشانیاں میری ترقی کا سبب ہیں اور میری نیکیوں کا صلم محفوظ ہے۔ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ مؤمن کا حال تروتازہ کھیتی جیسا ہے، ہوا کے ذراسے جھو نکے بھی اس کو ہلاکرر کھ دیتے ہیں، اسی طرح مشفق مؤمن پر پوری زندگی احوال آتے رہتے ہیں اور وہ کفارہ سیئات اور رفع درجات کا سبب بنتے ہیں، جیسا کہ دوسری متفق علیہ حدیث ہیں آیا ہے کہ مؤمن کو جو بھی تکایف پہنچتی ہے اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
- پعض علاقوں پر شیطان کی اطاعت غالب آجاتی ہے، جیسے تمام کا فرمما لک، بالحضوص یورپ اورامریکہ، اور وہاں کے باشند سے سرایا بہیمیت بن جاتے ہیں، تو ایک مدت تک بطورا بتلا ان لوگوں کی سزاروک دی جاتی ہے۔ سورة الاعراف آیات (۹۲-۹۲) میں اس کا تذکرہ ہے کہ نبی کی بعثت کے بعد لوگوں کو ختیوں سے دوجار کیا جاتا ہے تاکہ وہ وصلے برٹیں، اگر وہ ڈھیلے بہیں پڑتے تو ان کو ہر کتوں سے نواز اجاتا ہے کہ شاید شکر گزار ہوں، اور جب اس کا بھی کوئی ثمرہ سامنے ہیں آتا تو دفعہ ان کو پکڑلیا جاتا ہے اور بیر کتیں آزمائش کے لئے ہوتی ہیں، حقیقی تعمین اور برکتیں وہ ہیں جوا بمان اور اعمال صالحہ کے صلہ میں ملتی ہیں، مگر جب لوگ تکذیب پر تلے رہتے ہیں تو یا داش عمل کا قانون روبعمل آتا ہے اس کی مثال لوط علیہ السلام کی بستیاں ہیں کہ عرصہ تک وہ خوش حال رہیں مگر بالآخرہ وہ تباہ کردی گئیں۔

اس آخری صورت کی مثال ایسی ہے کہ ایک آقا کے غلام شرارت پراتر ہے ہوئے ہیں، مگر کسی وجہ سے آقا کو سزاد ینے کی فرصت نہیں، اس وجہ سے گدھے اصطبل میں لاتیں چلارہے ہیں، مگر جونہی آقا فارغ ہوتا ہے توالیمی سزادیتا ہے کہ

سب کھایا پیانکل جاتا ہے اسی طرح جب قیامت کا دن آئے گا توان لوگوں کوسزا ملے گی، گویا اب اللہ تعالیٰ کوسزا دینے کی فرصت ملی۔ سورۃ الرحمٰن آیت اسم میں ارشاد فر مایا ہے کہ:''اے جن وانس! ہم عنقریب تمہارے لئے فارغ ہوجاتے ہیں' لیعنی حساب و کتاب لینے والے ہیں۔اوراس کومجازاً فارغ ہونا فر مایا ہے۔اس آیت میں کسی مصلحت سے ایک وقت تک جزاء کے مؤخر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

و الضابطة في المجازاة الخارجية: أنها تكون في تضاعيفِ أسبابٍ؛ فمن أحاط بتلك الأسباب، وتمثّل عنده النظامُ المنبعِثُ منها، عَلِمَ قطعاً أن الحق لايدَعُ عاصياً إلا يُجازِيه في الدنيا، مع رعاية ذلك النظام:

فيكون إذا هَدَأَ تِ الأسبابُ عن تنعيمه وتعذيبه، نُعِّمَ بسبب الأعمال الصالحة، أو عُذِّب بسبب الأعمال الفاجرة.

ويكون إذا أُجْمعتِ الأسباب على إيلامه، وكان صالحاً، وكان قُبْضُهَا لمعارضةِ صلاحِهِ غَيْرَ قَبْضُها لمعارضةِ صلاحِهِ غَيْرَ قَبيحٍ صُرفت أعمالُه إلى رفع البلاء أو تخفيفه؛ أو على إنعامه، وكان فاسقا، صُرفت إلى إزالة نعمتِه، وكان كالمُعَارِض لأسبابها؛ أو أُجْمعت على مناسبة أعماله أُمِدَّ في ذلك إمدادًا بَيِّنًا.

وربما كان حكم النظام أو جَبَ من حكم الأعمال، فَيُستدرج بالفاجر، ويُضَيَّق على الصالح في الظاهر، ويُصرف التضييقُ إلى كسر بهيميته، ويُفَهَّمُ ذلك فيرضى، كالذى يشرب الدواء المُرَّ راغبا فيه؛ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَثلُ المؤمن كمثل الخَامَةِ من الزرع، تُفَيِّئُهَا الرياحُ: تصرعها مرة، وتعدِلُها أخرى، حتى يأتِيَه أجلُه، ومَثلُ المنافق كمثل الأُرْزَةِ المُجْذِيةِ، التى لايُصيبها شيئ، حتى يكونَ انْجِعَافُها مرة واحدة ﴾ وقولِهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿ مامن مسلمٍ يصيبه أذى من مرض فما سواه، إلا حَطَّ الله به سيئاتِه، كما تَحُطُّ الشجرةُ ورقَهَا ﴾

وَرُبَّ إِقليم غلبت عليه طاعةُ الشيطان، وصار أهلُه كمثل النفوس البهيمية، فَتَتَقَلَّصَ عنه بعضُ المجازاة إلى أجل؛ وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا اَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنُ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهُلَهَا بِعضُ المجازاة إلى أجل؛ وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا اَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنُ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهُلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالطَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ؛ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَة، حَتَى عَفُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَ نَا الطَّرَّآءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ؛ ولَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْض، ولكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذُنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾

و بالجملة: فالأمر ههنا يُشْبِهُ بحالِ سيِّدٍ لا يَتَفَرَّغ للجزاء، فإذا كان يومُ القيامة صار كأنه تَفَرَّغ؛ وإليه الإشارة في قوله تعالىٰ: ﴿ سَنَفُرُ غُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانَ ﴾

تر جمہ:اور بیرونی مجازات کے سلسلہ میں ضابطہ بیہ ہے کہ وہ مجازات نظام عالم کے اسباب کے شمن میں ہوتی ہے، پس جو شخص ان اسباب کا احاطہ کر لے اور اس کی نگا ہوں کے سامنے وہ نظام موجود ہو جوان اسباب سے اٹھتا ہے تو وہ بالیقین جان لے گا کہ اللہ تعالی کسی گذگار کو دنیا میں سزادیئے بغیر نہیں چھوڑتے ، نظام عالم کی رعایت کے ساتھ ۔

۔ پس (تبھی) ہوتا ہے: جب نظام عالم کے اسباب آ دقی کی تنعیم وتعذیب سے تھم جائتے ہیں: تووہ اعمال صالحہ کی وجہ سے راحتیں پہنچایا جاتا ہے یااعمال سدیر کی وجہ سے تکلیف پہنچایا جاتا ہے۔

اور (مجھی) ہوتا ہے جب نظام عالم کے اسباب اس کو تکایف پہنچانے پرمجتع ہوجاتے ہیں، اور وہ نیک آدمی ہوتا ہے، اور اس کی نیکی کے مقابلہ میں نظام عالم کے اسباب کو سکیڑنا غیر فتیج ہوتا ہے ( یعنی ان کو سکیڑا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ) تو اس کے اعمال کو بلاؤں کے ختم کرنے کی طرف یاان کو ہلکا کرنے کی طرف پیسر دیا جا تا ہے \_\_\_\_ یا اسباب مجتمع ہوتے ہیں اس کی راحت رسانی پر، اور وہ بدکار ہوتا ہے، تو اس کے اعمال اس کی نعمتوں کو ختم کرنے کی طرف مجیسر دیئے جاتے ہیں۔ اور وہ بدکاری نظام عالم کے اسباب کے معارض جیسی ہوجاتی ہے \_\_\_ یا اسباب اکھا ہوتے ہیں اس کے اعمال کے حسب حال، تو ان اعمال میں مدد پہنچائی جاتی ہے واضح طور پر مدد پہنچانا۔

اور بھی نظام عالم کے اسباب کا حکم آ دمی کے اعمال کے حکم سے زیادہ مؤکد ہوتا ہے، توبد کا رکوڈھیل دی جاتی ہے، اور نیکو کار پر بظاہر گل کی جاتی ہے اور اس تنگی کو اس کی بہمیت کے توڑنے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ اور وہ شخص مجھا دیا جاتا ہے (یا سمجھ جاتا ہے) پس وہ راضی ہوتا ہے، اشخص کی طرح جوکڑوی دواء پیتا ہے، اس میں رغبت کرتے ہوئے۔ اور یہی مطلب ہے رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا کہ:

''مؤمن کا حال تروتاز ہ کھیتی جیسا ہے، جس کو ہوا ئیں ہلاتی ہیں، کبھی اس کو پچھاڑتی ہیں اور کبھی اس کوسیدھا کھڑا کرتی ہیں۔ یہاں تک کہمومن کی موت آ جاتی ہے ( یعنی چھوٹے بڑے حادثات اس پر آتے ہی رہتے ہیں جو کفار ہُ سیئات بنتے رہتے ہیں )

اور منافق کا حال سیدھے کھڑے ہوئے درخت صنوبر جیسا ہے جس کوکوئی چیز نہیں پہنچتی ( یعنی وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا) یہاں تک کہاس کا یکبارگی ا کھڑنا ہوتا ہے ( یعنی منافق پر حالات بہت ہی کم آتے ہیں اوروہ کفارہُ سیئات بھی نہیں بنتے ) (مشکلو ق کتاب الجنائز، باب عیاد ق المریض حدیث نمبر ۱۵۴۱)

اوریہی معنی اس ارشاد نبوی کے ہیں کہ:

''جس کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے بیاری کی بااس کے علاوہ تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کی برائیوں کو جھاڑتے ہیں، جبیبا درخت (پیت جھڑ کے موسم میں) پتے جھاڑتا ہے (مشکوۃ حدیث نمبر ۱۵۳۸ کتاب البخائز) اور بعض علاقوں پر شیطان کی فرمانبر داری غالب آجاتی ہے، اور وہاں کے باشندے سرایا بہیمی نفوس جیسے ہوجاتے ہیں، تو اس خطہ سے کچھ مجازات ایک مقررہ وقت تک سکڑ جاتی ہے، اوراسی کا تذکرہ اس ارشاد باری ہیں ہے:

''اوز نہیں بھے ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر پکڑا ہم نے اس کے باشندوں کو مختاجی اور بیاری میں، تاکہ وہ گڑ گڑا کیں، پھر

ہم نے اس بدحالی کو خوش حالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ خوب ترقی ہوئی اوروہ کہنے لگے کہ: ہمارے آبا وَاجداد کو بھی تکی اور

راحت پیش آئی تھی (پس بیکوئی قابل فکر بات نہیں) تو ہم نے ان کو دفعہ پکڑلیا اوران کو خبر بھی نہ تھی اورا گرائن بستیوں کے

رسنے والے ایمان لاتے اور پر ہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان وز مین کی برکستیں کھول دیتے ، لیکن انھوں نے تکذیب کی تو ہم

نے ان کے اعمال بدکی وجہ سے ان کو پکڑلیا'' (سورۃ الاعراف ۹۲-۹۲)

خلاصہ: پس معاملہ یہاں اس آقا کے مشابہ ہے جوسزا دینے کے لئے فارغ نہ ہو، پس جب قیامت کا دن ہوگا تو صورت حال بیہوگی کہ گویا اللہ تعالیٰ فارغ ہو گئے،اوراس کی طرف اشارہ ہے اِس ارشاد باری تعالیٰ میں کہ:'' اب ہم تمہارے لئے فارغ ہوتے ہیں،اے جن واِنس!

#### لغات:

الضابط والضابطة: وه قاعره كليجوا پن سارى جزئيات پرمنطبق هو ..... تضاعيفُ الشيئ: ما ضُعِف منه (دوچندكيا هوا) يعني انسان كي اعمال كوبھي اسباب نظام عالم ميں شامل كرليا جاتا ہے اوران كودو چندكركے پھرسب كى رعايت كر كے جازات هوتى ہے ..... اَحَاطَ كے صلميں جب باء آتى ہے تواس كے معنى ہوتے ہيں اچھى طرح سمجھ لينا، قرآن كريم ميں ہيں ہے ﴿وَلَمْ يُحِيْطُوا بِهَا عِلْمًا ﴾ (ينس ٣٩) (اپنا اعلى ميں نہيں لائے) ..... هَداً (ن) هَدْءاً وهُدُوءً : پرسكون هونا ..... أَوْ جَبَ (اسم تفضيل) بمعنى آكد ..... استدر جه إلى كذا: آسته آستة قريب كرنا ..... يُفقهم تفهيمًا : سمجھانا اس كو يَفْهم مجرد سے بھى پڑھ سكتے ہيں يعنى وہ جھھ جاتا ہے ..... المُحذِية : اچھى طرح سے كھڑا وخامات ..... فيْأَتِ الرياحُ الغصونَ: ہوا كائم بنيوں كو ہلانا ..... أُرْزَةٌ: درخت صنوبر ..... المُحذِية : اچھى طرح سے كھڑا مونا يعنى مضبوط كھڑا ہونا ..... ان خَعَفَتِ الشجرة : جڑ ہوا جَدَا (ن) جَذُوً الشجرة على الأرض : اچھى طرح كھڑا ہونا يعنى مضبوط كھڑا ہونا ..... ان نَجَعَفَتِ الشجرة : جڑ سے المَدُ وَانا ..... تَقَلَّصَ : سَكُرُ جانا .... تَقَلَّصَ : سَكُرُ جَانا .... تَقَلَّصَ : سَكُرُ جانا .... تَقَلَّصَ : سَكُرُ جَانا .... عَلَان السَكُمُ جانا ... يَعْمَلُ جانا .... يَقَلَّصَ : سَكُرُ جانا .... يَعْمُلُونا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ بَعْنِ اللهُ عَلَى الله

#### تر کیب:

فيكون أى فيكون تارة كذا ..... نُعِّم إلخ جمله جزائيه هم المعارضة صلاحه على لام اجليه هم الله على الم المعارض يعنى فكأنهما أى الصالح والفاسق لم يُجازا (سندى) ..... إذا كان يومُ القيامة على كان تامه المحارض يعنى فكأنهما أى الصالح والفاسق لم يُجازا (سندى) ..... إذا كان يومُ القيامة على كان تامه المحاربة أى يُجازى الإنسان تامه المحاربة على أعماله بالمجازاة الداخلية من الندامة والحسرة، والرؤيا، وانبساطِ قلبِ وانقباضه كما

تقدم، بلا نظر إلى الأسباب الموافقة للنظام الكلى أو المخالفة له، وأما المجازاة الخارجية فمبنى على موافقة أسباب المجازاة لنظام العالم يعنى يُجازى الإنسان على أعمالٍ حسنةٍ أو سيئةٍ في الدنيا لامحالة، لكن بحيث لا يتطرق الخلل في نظام العالم، لأن المجازاة لإقامة نظام العالم (سندى)

تصحیح: الضابطة اصل میں الضابط تھا تھے مخطوط کرا چی ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# مجازات کی یانج صورتیں

د نیامیں مجازات کی پانچ شکلیں ہوتی ہیں:

- (۱) روحانی مجازات، اس کومجازات داخلیہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی اعمال صالحہ کی وجہ سے دل میں خوشی اوراظمینان کا پیدا ہونا ، اوراغمال سیئہ کی وجہ سے دل میں انقباض اور گھبراہٹ کا پیدا ہونا۔ سور ہ طرآیت ۱۲۴ میں ہے کہ:'' جوشخص میری نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا'' حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:'' دنیا میں تنگی باعتبار قلب کے ہے کہ ہروقت دنیا کی حرص میں، ترقی کی فکر میں، کمی کے اندیشہ میں ہے آرام رہتا ہے، گوکوئی کا فربے فکر بھی ہو، کیکن اکثر کی حالت یہی ہے' (فوائد ترجمہ) اور نیک ایماندار کا حال اس کے بھس ہے۔
- (۲) جسمانی مجازات جیسے نیک کام کرنے کی وجہ سے بھاری کا دور ہونا، صدقہ کی وجہ سے بھاری اور اور ہونا، صدقہ کی وجہ سے بھاری ہونا اور خوت کا طاری ہونا وغیرہ۔ نبوت سے پہلے جب کعبہ کی افتوں کا ٹلنا اور برے کا موں سے بھار پڑ جانا، ثم کا چھاجانا اور خوف کا طاری ہونا وغیرہ۔ نبوت سے پہلے جب کعبہ کی تقمیر کی جارہی تھی اور آنخصور مِیالیّقیائی اور عم محترم حضرت عباس رضی اللّه عنه پھر اٹھا کر لار ہے تھے تو حضرت عباس رضی اللّه عنه نے آپ سے کہا کہ نگی اتار کراپنے کندھے پر ڈال لیجئے (چنانچی آپ نے ایسا کرنا چاہا) تو فوراز مین پر گر بڑے اور آسمان کی طرف کئی بندھ گئی، پھر آپ نے فر مایا کہ میری لنگی مجھے دیدو، پھر آپ نے اس کو باندھ لیا (بخاری شریف اور آسمان کی طرف کئی بندھ گئی، پھر آپ نے فر مایا کہ میری لنگی مجھے دیدو، پھر آپ نے اس کو باندھ لیا (بخاری شریف کتاب الحج باب فضل مکم نہ محدیث نمبر ۱۵۸۲) ہے واقعہ جسمانی مجازات کے بیل سے ہے۔
- (۳) متعلقات میں مجازات جیسے اعمال صالحہ کی وجہ سے جان و مال اور اہل وعیال میں برکت کا ہونا اور بد اعمالیوں کی وجہ سے نقصانات کا ہونا۔
- (۴) آفاقی مجازات یعنی نیک لوگوں سے ملائسافل کااور عام لوگوں کااور زمینی مخلوقات کامحبت کرنااور حسن سلوک کرنااور برے لوگوں کے دریئے آزار ہونا۔

وجہ سے توفیق کا سلب ہونااور مزید برائیوں میں تھنستے چلے جاناحتی کہ دل پر مہرلگ جاناغرض خیروشر سے نز دیک کیا جانا بھی مجازات ہے۔ اور اس مجازات کی دوصورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ مزید نیک کا موں کا اس کو الہام کیا جاتا ہے یا شیاطین کے وسوسے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ آ دمی کے احوال میں تبدیلی کردی جاتی ہے یعنی ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ آ دمی نیک کا موں میں ترقی کرتا ہے یا برائیوں میں پیریسارتا ہے۔

فا كدہ: جو شخص مذكورہ بالامضامين كوا چھى طرح سمجھ لے، اور ہر بات كواس كے موقعہ پرر كھے، تو وہ بہت سے اشكالات سے نجات يالے گامثلاً:

(۱) ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی سے روزی بڑھتی ہے اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کوآخرت میں اجر ملے گا اور دنیا میں بلائیں نیک لوگوں کوزیادہ پہنچتی ہیں۔

(۲) ایک حدیث کہتی ہے کہ بدی سے روزی گھٹتی ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ بد کاروں کوان کی نیکیاں دنیا میں کھلا دی جاتی ہیں۔

تواس تعارض کا جواب میہ کہ فی نفسہ نیکی سے روزی بڑھتی ہے اور بدی سے گھٹی ہے کیکن نظام عالم کے اسباب کی وجہ سے نیک لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے اور ان کی مصلحت کے لئے ان کی نیکیوں کا اجرآ خرت میں محفوظ کیا جاتا ہے اور کا فروں کے لئے چونکہ آخرت میں کچھ ہیں اس لئے ان کی نیکیوں کا صلہ دنیا ہی میں دیدیا جاتا ہے، تا کہ آخرت میں ان کا کوئی مطالبہ باقی ندر ہے۔ اور بھی آزمائش کے لئے ان کی روزی گھٹادی جاتی ہے۔ واللہ اعلم

#### ثم المجازاة:

تارة: تكون في نفس العبد بإفاضةِ البَسْط والطُّمأنينَة، أو القبض والفَزَع.

وتارة: في بدنه، بمنزلة الأمراض الطارئة: من هجوم غَمِّ أو خوف؛ ومنه وقوعُ النبي صلى الله عليه وسلم مَغْشيا عليه قبل نبوته، حين كشف عورتَه.

وتارة: في ماله وأهله.

وربما: ألهم الناسُ والملائكة والبهائم: أن يُحسنوا إليه أو يُسيئوا.

وربما: قُرِّبَ إلى خير أو شر، بإلهامات أو إحالاتٍ.

ومن فهِم ما ذكرناه ووضع كلَّ شيئ في موضِعه، استراح من إشكالات كثيرة: كمعارضة الأحاديث الدالَّة على أن البِرَّ سببُ زيادة الرزق، والفجور سببُ نقصانه؛ والأحاديثِ الدالَّة على أن الفجار يُعَجَّل لهم الحسناتُ في الدنيا، وأن أكثر الناس بلاءً الأمْثَلُ فالأمثل، ونحو ذلك، والله أعلم.

ترجمه: كارجزاؤسزا:

سمجھی:بندے کے دلُ میں ہوتی ہے،کشادگی اوراطمینان یاانقباض وگھبراہٹ کے فیضان کے ذریعہ۔ اور کبھی: بندے کے بدن میں ہوتی ہے، جیسے بے چینی یا خوف کے ہجوم سے پیش آنے والی بیاریاں ،اوراسی قبیل سے ہے: نبی کریم ﷺ کا نبوت سے پہلے بے ہوش ہوکر گر پڑنا، جب آپ نے اپناستر کھولا۔

اور بھی:بندے کے مال میں اور اہل وعیال میں ہوتی ہے۔

اور بھی:لوگ،فرشتے اور چو پایےالہام کئے جاتے ہیں کہ وہ اس بندے سے اچھاسلوک کریں یابراسلوک کریں۔ اور بھی: بندہ نز دیک کیا جاتا ہے خیر سے یا شرسے ،الہا مات کے ذریعہ یا تغیرات کے ذریعہ۔

فا کدہ: اور جو محض وہ باتیں سمجھ لے جوہم نے ذکر کیں ، اور ہر چیز کواس کی جگہ میں رکھے ( یعنی ہر روایت کا صحیح مطلب سمجھے ) تو وہ محض بہت سے اشکالات سے آ رام پالے گا۔ جیسے اُن روایات کا تعارض جواس پر دلالت کرتی ہیں کہ نیک اعمال رزق کی فراخی کا سبب ہیں ، اور ہرے اعمال رزق کی تنگی کا سبب ہیں ، اور وہ روایات جواس پر دلالت کرتی ہیں کہ گنہ گاروں کوان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں جلدی ویدیا جاتا ہے ، اور جواس پر دلالت کرتی ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش ہڑے لوگوں کی ہوتی ہے ، پھر درجہ بدرجہ اور اس قسم کی دیگر روایات واللہ اعلم

#### لغات:

بَسَطُ (ن) بَسْطًا النوبَ: پَصِيلانا ـ بَسَطُ الرجلَ : ولَ بِرُهانا ـ بَسَطُ اليدَ : باته كشاده كرنايها المرادول كي كشادگي ، بشاشت اورخوشي هـ السُمنان الطُّمَانينة : الإطمينان السمال التي التي المثل السم المثل المثل

تصحیح:ماذکرناہ اصل میں ماذکرنابغیر ضمیر کے تھا، تھے مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔

#### باب \_\_\_\_

# موت کی حقیقت کا بیان

گذشتہ باب میں دنیوی مجازات کا ذکرتھا ،آئندہ باب میں برزخی مجازات کی تفصیلات آرہی ہیں درمیان میں موت کی حقیقت کا بیان ہے۔ کیونکہ موت ایک بل ہے، اس سے گزر کر ہی قبر کی زندگی تک پہنچا جاسکتا ہے، اس لئے پہلے موت کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔

ایک شاعر کہتا ہے:

### ینکته سیمامیں نے بوالحسن سے کدروح مرتی نہیں مرگ بدن سے

لیعنی اشاعرہ کے امام، حضرت ابوالحن اشعری رحمہ اللہ نے بیہ بات واضح کی ہے کہ مرتابدن ہے، روح نہیں مرتی۔ روح سے مرادروح انسانی ہے جس کونفس ناطقہ کہتے ہیں اور بیانسانوں کی مخصوص روح ہے، دیگر حیوانات میں بیروح نہیں ہوتی ہوتا ہے اور نہیں ہوتی ، ان میں صرف نسمہ ہوتا ہے جس کوروح ہوائی اور روح حیوانی کہتے ہیں، یہ نسمہ انسان میں بھی ہوتا ہے اور نفس ناطقہ یعنی روح کا تعلق بدن انسانی سے اسی نسمہ کے واسطہ سے ہوتا ہے جس کی تفصیل مبحث اول، باب پنجم میں گزر چکی ہے۔

موت کے وقت نسمہ کابدن سے حقیق تعلق ختم ہوجاتا ہے البتہ وہمی (خیالی) تعلق باقی رہتا ہے، اورروح ربانی کانسمہ سے تعلق بحالہ قائم رہتا ہے، بلکہ روح ربانی کے فیضان سے اور عالم مثال کی الداد سے نسمہ پہلے سے زیادہ قوی ہوجاتا ہے اس کی مثال ہے ہے کہ ایک شخص ماہر کا تب ہو، کسی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں تو بھی کتابت کا ملکہ ختم نہیں ہوجاتا، بلکہ بحالہ قائم رہتا ہے، اسی طرح کوئی شخص چلنے کا دُھنی ہو، ہروقت چلتار ہتا ہو، اگراس کے دونوں پیرکٹ جائیں یا کوئی سمیج وبصیر ہو، چروہ بہرہ اندھا ہوجائے تو بھی اصل ملکہ اس میں بحالہ باقی رہے گا۔ اسی طرح روح ربانی کا تعلق بدن منقطع ہوجاتا ہے تو بھی نسمہ سے اس کا تحقیق تعلق باقی رہتا ہے اور بدن سے وہمی تعلق برقر اررہتا ہے۔ اور سیجھنا بالکل ہی خام خیالی ہے کہ موت کے وقت روح ربانی کا بدن سے بالکلیة علق منقطع ہوجا تا ہے۔

اوراس وہمی تعلق کوٹیلیفون کی مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ P.C.O کا تعلق مقامی بستی کے ہرفون سے ہوتا ہے۔ S.T.D کا تعلق بوری دنیا کے فونوں سے ہوتا ہے، پیعلق S.T.D کا تعلق بوری دنیا کے فونوں سے ہوتا ہے، پیعلق وہمی ہے اور شہر کی مرکز مواصلات کی مشین سے تحقیقی تعلق ہوتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے موت کی یہ حقیقت سمجھانے کے لئے کمبی تمہید قائم کی ہے، اس تمہید کو بھی سمجھنے کے لئے تمہید ضروری ہے اس لئے درج ذیل معلومات پہلے ذہن شین کرلیں، پھر شاہ صاحب کی بات پیش کی جائے گی۔ عنصر کے معنیٰ ہیں اصل ، اور اصطلاح میں عنصر اس بسیط (غیر مرکب) اصل کو کہتے ہیں جس سے تمام مرکبات ترکیب پاتے ہیں۔ عناصر چار ہیں: آگ، پانی ، ہوا ، ٹی۔ ان کوار کان اور اصول کون وفساد بھی کہتے ہیں۔

مرکب: وہ چیز ہے جومختلف ماہیت رکھنے والے اجسام (عناصر اربعہ) سے بنی ہو۔ مرکب کی دوشمیں ہیں: مرکب تام اور مرکب ناقص:

مرکب تام: چاروں عناصریاان میں سے بعض جب اس طرح پر جمع ہوجائیں کہ ہرایک کی کیفیت دوسرے کی مخالفانہ کیفیت کی تیزی کوتوڑ دے، اورایک نٹی اعتدالی کیفیت ( مزاج ) پیدا ہوجائے، اوران بسائط کا ہیولی اپنی صور نوعیہ کوچھوڑ کرمبدا فیاض سے ایک نئ صورت ترکیبی کے فیضان کے قابل ہوجائے، اور وہ نئی صورت نوعیہ آکراس مرکب کی کافی عرصہ تک حفاظت کرے اور اس کو باقی رکھے تو وہ مرکب تام کہلا تا ہے ۔۔۔۔ استقراء سے مرکب تام کی تعداد تین تک دریافت ہوئی ہے یعنی معدنیات، نباتات اور حیوانات مرکب تام میں اگر نمواور حرکت ارادیہ نہ ہوتو وہ معدنیات ہیں۔اورا گر نمواور حرکت ارادیہ دونوں تحقق ہوں تو وہ جوانات ہیں۔اورا گر نمواور حرکت ارادیہ دونوں تحقق نہ ہوتو وہ نباتات ہیں۔اورا گر نمواور حرکت ارادیہ دونوں تحقق ہوں تو وہ حیوانات ہیں۔

مرکب ناقص: بسا نطع خصر بیا گراس طور سے جمع ہوجائیں کہ مرکب میں بھی بسائط کی صور نوعیہ بدستور باقی رہیں، جیسے گارا: مٹی اور پانی کا مرکب ہے، اور ترکیب کے بعد بھی مٹی اور پانی کی صور تیں باقی ہیں، نئی صورت نوعیہ جلوہ گرنہیں ہوئی، یا نئی صورت ترکیبی پیدا تو ہو گروہ مرکب کی کافی عرصہ تک حفاظت نہ کرے، بلکہ اس کا وجود وقتی اور عارضی ہو، جیسے شہاب (ٹوٹا ہوا تارہ): مادہ کو نیداور آگ کا مرکب ہے، اور ترکیب کے بعد نئی صورت کا فیضان بھی ہوا ہے، گروہ تھوڑی در کے لئے ہے، اسی طرح کہرااور شبنم وغیرہ یہ سب مرکب غیرتا مہیں (معین الفلسفہ ۱۳۲۷)

دوعناصر کے مرکبات: بخار (بھاپ): پانی اور آگ سے مرکب ہے، غبار: مٹی اور ہوا سے مرکب ہے۔ دخان: (دھواں) آگ اور ہوا سے مرکب ہے۔ ڈخان اور مواں) آگ اور ہوا سے مرکب ہے۔ تُڑی (نمناک مٹی): پانی اور مٹی سے مرکب ہے۔ ارض مُثارة (جوتی ہوئی ہوئی اور میں): مٹی اور ہوا سے مرکب ہے۔ جو تنے سے زمین میں تنجل خل ہوتا ہے اور ہوا اندر تھی ہے تو زمین ابھر جاتی ہے۔ بھر ق (چنگاری): مٹی اور آگ سے مرکب ہے شعلہ: آگ اور ہوا سے مرکب ہے شعلہ: آگ سے مرکب ہے شعلہ ہے شعلہ

تین عناصر کے مرکبات:طین مُخَمَّد (سڑا ہوا گارا): پانی ، ٹی اور ہواسے مرکب ہے اور اس میں ہوا کے ہونے کی علامت بیہے کہ اس میں سے بد بواٹھتی ہے۔ طَحْلَب (کائی): پانی ، ٹی اور ہواسے مرکب ہے۔ جارعناصر کے مرکبات: تمام نباتات اور حیوانات (بشمول انسان) ہیں۔

فلکیات، کا کنات الحق اور موالید: زمین سے انتہائی بلندگی پر جواجسام پائے جاتے ہیں وہ علویات اور فلکیات کہلاتے ہیں، جیسے آسان (افلاک) ستارے اور سیارے، اور جو چیزیں زمین وآسان کے بی میں پیدا ہوتی ہیں وہ کا کنات الجوّ (فضائی مخلوقات) کہلاتی ہیں، جیسے بادل، بارش، برف وغیرہ، ان میں مزاج مخقق نہیں ہوتااس لئے میجلد ختم ہوجاتی ہیں اور ان کومرکب غیرتام کہتے ہیں۔ اور جو چیزیں زمین میں پیدا ہوتی ہیں وہ موالید کہلاتی ہیں، ان میں مزاج مخقق ہوتا ہے، اس لئے وہ عرصہ تک قائم رہتی ہیں اور مرکب تام کہلاتی ہیں۔ موالید تین ہیں معدنیات، نباتات اور حیوانات معدنیات مختاصر سے مرکب ہوتی ہیں، بعض تین سے اور بعض چاروں عناصر سے اور تمام نباتات اور حیوانات عناصر الدیم کی کہات ہیں۔

اس ضروری تمهید کے بعداب حضرت شاہ ولی الله صاحب رحمہ الله کی تمهید ملاحظه فرمائیں:

معدنیات، نباتات، حیوانات اورانسان سب عناصرار بعد سے بنی ہوئی مخلوقات ہیں۔ اس لئے سب کی صورت حال بہ خطاہر یکساں نظر آتی ہے، مگر حقیقت حال مختلف ہے، ہرایک کی صورت نوعیہ کا فیضان الگ الگ مادوں پر ہوتا ہے، جس مادہ میں سونا بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس پر سونے کی صورت نوعیہ سوار ہوتی ہے اور جس مادہ میں چاندی بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس پر چاندی کی صورت نوعیہ طاری ہوتی ہے بہی حال تمام معدنیات، نباتات اور حیوانات کا ہے، مادے میں جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہی صورت فائض ہوتی ہے۔ ہرصورت کی سواری الگ الگ ہونے کا بہی مطلب ہے۔

اسی طرح ہرصورتِ نوعیہ کا لیعنی ہرنوع کا کمال اوّلی الگ ہے، لیعنی مبداُ فیاض سے ہرنوع کو جو کمال فطری طور پر ملتا ہے وہ الگ اللہ ہوتا ہے، جیسے شہد کی مکھی کوالگ کمال ملتا ہے، گائے جینس کو دوسرا کمال ملتا ہے، اونٹ کوالگ اور بیل کوجدا کمال ملتا ہے اور مخلوقات اکتباب لیعنی اپنی محنت سے جو کمال حاصل کرتی ہیں وہ کمال ثانوی کہلاتا ہے، جیسے انسان کھی پڑھ کر کمالات حاصل کرتا ہے بیسب ثانوی کمالات ہیں اور انسان کو بحثیت انسان جوصلاحیتیں ملی ہیں وہ اس کا کمال اولی ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ عناصر جب مہین اور باریک ہوتے ہیں،اورقلت و کثرت کے اعتبار سے مختلف طرح پر باہم ملتے ہیں تو دوعناصر والی مخلوقات، تین عناصر والی مخلوقات، اور چارعناصر والی مخلوقات وجود میں آتی ہیں۔اوران میں سے ہرایک کی خصوصیت الگ ہوتی ہے اور وہ اس کے اجزاء کی خصوصیات کا مجموعہ ہوتی ہے،ان کے علاوہ کوئی نئی چیزان میں نہیں ہوتی ۔اس کی مثال طبیبوں کا مجمون ہے جو مفر دا دو یہ سے مرکب ہوتا ہے۔اوراس مجمون میں جو خاصیت پیدا ہوتی ہے، وہ مفر دات کی مقدار کی کمی بیشی سے بھی مجمون کے خواص میں فرق پڑتا ہے۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ان تمام مرکبات کو کا ئنات الجو کا نام دیا ہے۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض کا ئنات الجو ہیں اور بعض موالید یعنی زمینی مخلوقات ہیں۔

اس کی مزیر تفصیل ہے ہے کہ عناصر کے باہم ملنے کے بعد جب کسی دھات کا مثلاً سونے کا یا چاندی کا مزاج پیدا ہوتا ہے تواس کی صورت معدنی آکراس مزاج پر سوار ہوجاتی ہے اور سونا یا چاندی موجود ہوجاتے ہیں ، اوراس مادے میں سونے کی ، یا چاندی کی خصوصیات پیدا ہوجاتی ہیں اور وہ صورت معدنی ایک عرصہ تک اس مزاج کی حفاظت کرتی ہے اس لئے وہ سونا یا چاندی ہی رہتا ہے کسی دوسری دھات وغیرہ میں بدل نہیں جاتا۔

اسی طرح جب کسی نبات کا مثلاً آم کا یا امرود کا مزاج پیدا ہوتا ہے تو اس نوع کی صورت نامیہ آکراس جسم کو جو محفوظ المزاج ہے سواری بنالیتی ہے۔اوروہ صورت نوعیہ ایک ایسی طاقت بن جاتی ہے جوعنا صراور فضاء کے اجزاء کو اپنے ہم

مزاج بدلتی رہتی ہے، تا کہاس نبات کے لئے جو کمال متوقع ہے اس کووہ بالفعل حاصل کر لے، یعنی جتنا بڑا درخت بننا مقدر ہےاور جس قدر پھل دینا تقدیرالہی میں طے ہےوہ دیدے۔

اسی طرح جب کسی جسم میں روح ہوائی (نسمہ) تیار ہوتی ہے، جو تغذیبا ور تنمیہ کی صلاحیتوں کی حامل ہوتی ہے، تو صورت حیوانیہ صورت حیوانیہ کراس روح ہوائی پرسوار ہوجاتی ہے، اور حیوانات کی وہ نوع وجود میں آجاتی ہے۔ اور صورت حیوانیہ اس روح ہوائی کے اطراف میں تصرف شروع کرتی ہے، ان میں حس وحرکت اور ارادہ پیدا کرتی ہے، تا کہ وہ حیوان، مطلوب کی طرف الحظے، گھاس دانہ وغیرہ خوراک تلاش کرے اور مہر وب سے پیچھے ہے یعنی جو چیزیں اس کو ضرر پہنچانے والی ہیں ان سے بیچھے سے یعنی جو چیزیں اس کو ضرر پہنچانے والی ہیں ان سے بیچے

اسی طرح جب بدن انسانی میں نسمہ تیار ہوجا تا ہے تو صورت انسانیہ آکراس نسمہ کوسواری بنالیتی ہے جو بدن میں متصرف ہے، اس طرح انسان کا ایک فردمو جود ہوجا تا ہے، پھر صورت انسانیان اخلاق و ملکات کوسنوارتی ہے اوران کی بہترین تدبیر کرتی ہے جواقدام واحجام کی بنیاد ہیں، اوران اخلاق کوان علوم کے لئے اسٹیج بنالیتی ہے جن کووہ عالم بالا سے حاصل کرتی ہے۔

غرض موالید کی تمام انواع کا معاملہ اگر چہ سرسری نظر میں ماتا جاتا نظر آتا ہے، مگر گہری نظر ہرصورت نوعیہ کے آثار واحکام کواس کے سرچشمہ کے ساتھ ملحق کرتی ہے اور ہرصورت کواس کی سواری کے ساتھ ملحد ہ کردیتی ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ تمام صور نوعیہ کے قیام وبقاء کے لئے کوئی مادہ ہونا ضروری ہے، اس لئے کہ صورت نوعیہ عرض ہے، وہ کسی جو ہر کے ساتھ ہی قائم ہوسکتی ہے۔ اور ہر صورت کے لئے مادہ وہی چیز بن سکتی ہے جواس کے مناسب ہو، غرض مادہ کے بغیر صورت نوعیہ ہیں پائی جاسکتی۔ جیسے موم گھر (Wax House) میں موم کی تمثالیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ، میصور تیں موم کے بغیر موجود نہیں ہوسکتیں ، اسی طرح ہر میصور تیں موم کے بغیر موجود نہیں ہوسکتیں یا بچول کے کھلونوں کی صور تیں ، میٹریل کے بغیر موجود نہیں ہوسکتیں ، اسی طرح ہر صورت نوعیہ کو مادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس جولوگ کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ یعنی روح ربانی جوانسان کی مخصوص روح ہے، موت کے وقت مادہ سے بالکلیہ جدا ہوجاتی ہے: ان کا یہ قول اٹکل پچوکا تیر ہے۔ کیونکہ مادہ سے الگ ہوکر وہ قائم نہیں رہ سے تر ادر موت کے بعدر وح کا بقاء اسلامی عقیدہ ہے، حسیا کہ اشعریؓ نے فرمایا ہے۔

ہاں مادہ دوطرح کا ہوتا ہے:ایک بالذات دوسرا بالعرض۔انسان کی صورت نوعیہ (روح ربانی) کا بالذات مادہ نسمہ ہے،جس کے ساتھ وہ براہ راست متعلق ہوتی ہےاور جسد خاکی بالعرض مادہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ صورت نوعیہ نسمہ کے توسط سے متعلق ہوتی ہے۔

یس موت کے وقت روح ربانی جسد خاکی سے جدا ہوجاتی ہے، مگراس جدا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ

نسمہ میں حسب سابق حلول کئے ہوئے ہوتی ہے، جیسے کسی ماہرخوش نویس کے ۔۔۔ جوخودا پنے فن پر فریفتہ ہو۔۔۔ دونوں ہاتھ کٹ جائیں، یا کوئی شنوا، بینا، بہرہ اندھا ہوجائے تو بھی اصل ملکہ بدستور باقی رہتا ہے، اگر سرجری کر کے مصنوعی ہاتھ پیرلگا دئے جائیں توان سے وہ لکھنے اور گھومنے لگے گا، اسی طرح آپریشن کرکے یا آلدلگا کرآ دمی کوسنتاد کھنا کر سکتے ہیں۔

اسی طرح جسد خاکی سے نفس ناطقہ کے تحقیقی تعلق کے ختم ہونے کے بعد بھی وہمی (خیالی) تعلق باقی رہتا ہے اور نسمہ سے تو حقیقی تعلق برقر ارر ہتا ہے، جواس کے بقاؤقیام کے لئے کافی سامان ہے۔

#### ﴿باب ذكر حقيقة الموت﴾

اعلم أن لكل صورة من المعدنية، والساموية، والحيوانية، والإنسانية مَطِيَّةً غيرَ مطيةِ الأخرى، ولها كمالاً أوّليا غيرَ كَمَال الأخرى، وإن اشتبه الأمر في الظاهر.

فالأركانُ إذا تَصَغَّرَت وامتزجَت بأوضاع مختلفة، كثرةً وقلةً، حدثت ثُنائِيَّاتُ: كالبخار، والغبار، والدخان، والثرى، والأرضِ المُثارة، والجَمرة، والسُّعفة، والشُّعلة؛ وثلاثيات: كالطين المخمَّر، والطَّحْلَب؛ ورباعيات: نظائِرُ ماذكرنا؛ وتلك الأشياء لها خواصٌ مركبةٌ من خواص أجزائها، ليس فيها شيئ غير ذلك؛ وتُسمى بكائنات الجوّ.

فتأتى المعدنيةُ، فتقتعدُ غاربَ ذلك المزاج، وتتخذه مطيةً، وتصير ذات خواصَّ نوعيةٍ، وتحفظ المزاج.

ثم تأتى الناموية، فتتخذ الجسمَ المحفوظَ المزاج مطيةً، وتصير قوةً محوِّلةً لأجزاء الأركان والكائناتِ الجوية إلى مزاج نفسه، لتخرُج إلى الكمال المتوقع لها بالفعل.

ثم تأتى الحيوانية، فتتخذ الروحَ الهوائية الحاملةَ لقُوى التغذية والتنمية مطيةً، وتُنفِّذ التصرفَ في أطرافها بالحس والإرادة، انبعاثا للمطلوب، وانخناسًا عن المهروب.

ثم تأتى الإنسانية، فتتخذ النسمة المتصرفة في البدن مطيةً، وتقصد إلى الأخلاق التي هي أمهات الانبعاثات والانخناسات، فَتَقْتَنِيْهَا ، وتُحْسِنُ سياستَها، وتأخذها مَنصَّةً لما تتلقاه من فوقها.

فالأمر وإن كان مشتبها بادى الرأى،لكن النظر المُمْعِن يُلحق كلَّ آثار بمنبعها، ويُفرز كلَّ صورة بمطيتها.

وكل صورة الابدلها من ماده تقوم بها؛ وإنما تكون المادة ما يناسبها؛ وإنما مَثَلُ الصورة كمثل

خَلقة الإنسان القائمةِ بالشمعة في التمثال؛ ولايمكن أن توجد الخَلقة إلا بالشمعة؛ فمن قال بأن النفس النُطُقية، المخصوصةَ بالإنسان ، عند الموت تَرْفَضُ المادة مطلقا، فقد خرص.

نعم، لها مادة بالذات وهى النسمة، ومادةٌ بالعرض وهو الجسم الأرضى؛ فإذا مات الإنسان لم يَضُرَّ نفسَه زوالُ المادة الأرضية، وبقيت حالَّةً بمادة النسمة، ويكون كالكاتب المُجيد، المشغوفِ بكتابته؛ إذا قُطعت يداه وملكةُ الكتابة بحالها؛ والمُسْتَهْتِرِ بالمشى: إذا قطعت رجلاه؛ والسميع والبصير: إذا جُعل أصَمَّ وأعمى.

ترجمہ: موت کی حقیقت کا بیان۔ جان لیجئے کہ جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں میں سے ہرصورت کے لئے ایک سواری ہے دوسری کے ملاوہ، اور ہرصورت کے لئے کمال اولی ہے دوسری کے کمال اولی کے علاوہ، اگر چہ معاملہ بظاہر متشابہ ( کیساں، ہم شکل ) ہے۔

پس جب عناصرار بعہ چھوٹے چھوٹے ہوجاتے ہیں اور باہم مختلف انداز سے ملتے ہیں ، زیادہ ہونے اور کم ہونے کے اعتبار سے ، تو دوعناصر والی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ، جیسے بھاپ ، غبار ، دھواں ، نمناک مٹی ، جوتی ہوئی زمین ، چنگاری ،
آگ کی لیٹ اور شعلہ — اور تین عناصر والی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ، جیسے خمیر اٹھی ہوئی مٹی (سڑا ہوا گارا) اور کائی (وہ سنری جواکثر بند پانی کے اوپر یا برسات میں چونے کی دیواروں پر جم جاتی ہے ) اور چار عناصر والی چیزیں (پیدا ہوتی ہیں ) ان چیزوں کی طرح جو ہم نے ذکر کیس ۔ اور ان چیزوں کے لئے خصوصیات ہیں ، جوان کے اجزاء کی خصوصیات ہیں ، جوان کے اجزاء کی خصوصیات ہیں ، ان میں کوئی چیزان خصوصیات کے علاوہ نہیں ، اور وہ '' فضائی چیزیں'' کہلاتی ہیں ۔

پیس صورت معدنیهآتی ہے، اوراُس مزاج کی گردن پر بیٹھ جاتی ہے، اوراُس کوسواری بنالیتی ہے اور وہ صورت: نوعی خصوصیات رکھنے والی بن جاتی ہے اور مزاج کی نگہداشت کرتی ہے۔

پھرصورت نباتیآتی ہے، پس وہ اس جسم کوسواری بناتی ہے جو محفوظ المز اج ہے اور وہ صورت ایک قوت (پاور) بن جاتی ہے، جو تبدیل کرنے والی ہوتی ہے عناصر اربعہ کے اجزاء کو اور فضائی کا ئنات (ہوا وغیرہ) کے اجزاء کو، اس کے اپنے مزاج کی طرف تا کہ وہ بالفعل نکلے اس کمال کی طرف جس کی اس کے لئے امید باندھی گئی ہے۔

پھرآتی ہے صورت حیوانیہ، پس وہ اُس روح ہوائی کوسواری بناتی ہے، جوتغذیہ اور تنمیہ کی صلاحیتوں کی حامل ہوتی ہے۔اوروہ احساس اورارا دہ کے ذریعہ روح ہوائی کے اطراف میں آرڈر چلاتی ہے، تا کہ وہ مطلوب کی طرف اٹھے،اور بھاگنے کی چیز سے دور بڑے۔

پھرآتی ہےصورت انسانیہ پس وہ اس نسمہ کوسواری بناتی ہے، جو بدن میں تصرف کرنے والا ہے،اوروہ اُن اخلاق کا ارادہ کرتی ہے جومطلوب کی طرف اٹھ کھڑے ہونے اور مہروب سے پیچھے ہٹ جانے کی بنیادیں ہیں، پس وہ صورت ان ملکات کی پرورش کرتی ہے،اوران کی بہترین تدبیر کرتی ہے،اوران کوجلوہ گاہ بنالیتی ہےاُن باتوں کے لئے جن کووہ اپنے او برسے حاصل کرتی ہے۔

۔ پس معاملہ اگر چہ سرسری نظر میں میساں دِکھتا ہے، مگر گہری نظرتمام آ ثار کوان کے سرچشموں کے ساتھ ملاتی ہے، اور ہرصورت کواس کی سواری کے ساتھ جدا کرتی ہے۔

اور ہرصورت کے لئے ایک مادہ ضروری ہے، جس کے ساتھ وہ قائم ہو، اور مادہ وہی چیز ہوسکتی ہے جواس کے مناسب ہو۔ اورصورت نوعیہ کا حال تو بس انسان کی اس شکل جیسا ہے جو مجسمہ میں موم کے ساتھ قائم ہے، اور حلیہ پایا ہی نہیں جاسکتا مگرموم کے ساتھ، پس جو شخص کہتا ہے کہ: ''نفس ناطقہ، جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے، بوقت مرگ بالکلیہ مادہ کو چھوڑ دیتا ہے'' تو اس نے اٹکل بچو ہا نکا!

ہاں صورت نوعیہ کے لئے ایک مادہ بالذات ہے، اور وہ نسمہ ہے اور ایک مادہ بالعرض ہے، اور وہ جسد خاکی ہے۔ پس جب انسان مرجا تا ہے تو اس کو ضرر نہیں پہنچا تا زمینی مادہ کا زائل ہونا۔ اور باقی رہتی ہے صورت نوعیہ، نسمہ کے مادہ کے ساتھ حلول کئے ہوئے ، اور ہوتا ہے اس ماہر کا تب کی طرح ، جواپنی کتابت کا دلدادہ ہو، جب اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیئے جائیں، درانحالیکہ کتابت کا ملکہ بحالہ باقی رہتا ہے اور چلنے کا دُھنی ، جب اس کے دونوں پیر کاٹ دیئے جائیں اور سننے والا اور دیکھنے والا جب بہرہ اندھا ہوجائے۔

نوٹ: اس بحث میں نفس ناطقہ اور انسان کی صورت نوعیہ: روح ربانی کے معنی میں استعمال کئے گئے ہیں۔

#### لغات:

نامویه اور نباتیه مترادف الفاظ بین ..... اوْضاع جَمع ہے وَضْع کی جَمعنی حالَت، یہ مقولات عرض میں سے ایک مقولہ ہے (دیکے معین الفلفه ۱۳ کا سنگر اللہ آیت کا میں شُہ اسی مقولہ ہے (دیکے معین الفلفه ۱۳ کا سنگر کی کے لئے آیا ہے، جیسے سورة البلد آیت کا میں شُہ اسی معنی میں آیا ہے .... المحفوظ الموزاج احتراز ہے مرکب غیرتام کے عارضی مزاح سے، جوتھوڑی در میں ختم ہوجاتا ہے ..... اقتنی المال: حاصل کرنا۔ اقتنی الحیوان: پالنا، پرورش کرنا ..... مُجید (اسم فاعل) اَجَاد اِجَادَة: عمده کرنا ۔.... اِسْتَهْتَو الرجلُ بکذا: بہت فریفتہ ہونا۔

تصحيح: فَتَقْتَنِيْهَا اصل مين فَتُقَيِّنْهَاتُها، جس كمعنى بين مزين كرنا تصحيح تينون مخطوطول سے كى ہے۔



## لوگوں کی مختلف انواع

موت کے بعد عالم برزخ میں جومجازات ہوگی ،اس کو بیجھنے کے لئے باب کے آخر میں شاہ صاحب رحمہ اللہ بطور تمہیر تین باتیں بیان فرماتے ہیں: بہلی بات: مختلف اعتبارات سے لوگ مختلف طرح کے ہوتے ہیں،مثلاً:

(۱) کوئی دل کے تقاضے سے اعمال کرتا ہے اور ملکات کو اپنا تا ہے اور کوئی برادری کی موافقت میں ، یاسی خارجی دباؤ سے اعمال کرتا ہے ، بشر طے کہ وہ عارض عادت ثانیہ نہ بن گیا ہو، ورنہ وہ عارض نہیں رہے گا، بلکہ دل کا داعیہ بن جائے گا۔ حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ نے اپنے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو اپنا حال لکھا تھا کہ:''عبادت عادت بن گئ ہے 'یعنی دل کا تقاضا بن گئ ہے ،عبادت کے لئے نہ تو تکلف کرنا پڑتا ہے ، نہ دل کوآ مادہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس پر حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے مبارک باددی تھی۔

پہلی قتم کے لوگوں کو یعنی جو دل کے نقاضے سے اعمال کرتے ہیں اور ملکات کو اپناتے ہیں ان کونگرانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر ان کونخلی بالطبع چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ اعمال کرتے رہیں گے اور وضع قطع اور اخلاق کو سنجالے رکھیں گے، اور دوسری قتم کے لوگ یعنی جو برادری کی موافقت میں یاسی عارض سے اعمال کرتے ہیں، وہ جب تک عارض رہتا ہے اعمال کرتے ہیں، وہ جب تک عارض رہتا ہے اعمال کرتے ہیں۔ ہیں اور اخلاق کو خیر باد کہد دیتے ہیں۔

جیسے بعض طلبہ فطری طور پر نیک طبع اور سلامت روی کا مزاج رکھتے ہیں ۔ وہ قبلی رغبت سے نیک لوگوں کی شکل وصورت، وضع قطع ،اعمال صالحہ اور اخلاق جمیدہ اپناتے ہیں۔ مدرسہ میں ان کی گرانی نہ بھی کی جائے تب بھی ان کی حالت درست رہتی ہے اور گھر لوٹے کے بعد بھی ان کی وہی شکل وصورت برقر اررہتی ہے اور اعمال واخلاق محفوظ رہتے ہیں۔ اور بعض طلبہ فطری طور پر لا اُبالی ، اوباش ہوتے ہیں ، وہ اعمال صالحہ اور نیک لوگوں کی شکل وصورت میں بے رغبت ہوتے ہیں ، مرمدرسہ کی زندگی میں ان کو مجبوراً ماحول کی موافقت کرنی پڑتی ہے ، ایسے طلبہ کی اگر پوری نگر انی نہ کی جائے یا جب وہ وطن اوٹ جاتے ہیں تو ان کے اعمال میں ، اخلاق میں ، شکل وصورت میں ، حتی کہ وضع قطع میں بھی فرق پڑجا تا ہے (شاہ صاحب رحمہ اللہ کی دی ہوئی مثال کتاب میں آئے گی)

(۲) کچھلوگ فطری طور پر بیدارطبیعت ہوتے ہیں،اور کچھ خوابیدہ طبیعت۔ پہلی قتم کے حضرات متعدد چیزوں کے درمیان جوامر جامع ہوتا ہے اس کو تبجھ لیتے ہیں،ان کا دل معلولات میں الجھنے کے بجائے علت کو ڈھونڈھتا ہے۔وہ اعمال سے زیادہ ملکات کو اہمیت دیتے ہیں اور دوسری قتم کے لوگوں کی صورت حال اس کے برعکس ہوتی ہے، وہ کثر ت (متفرق چیزوں) میں الجھے رہتے ہیں،ان کی رسائی وحدت (امر جامع) تک نہیں ہوتی۔وہ ملکات سے صرف نظر کرکے اعمال میں،اوراعمال کی بھی اسپر یے کونظرانداز کرکے ان کی ظاہری شکلوں میں مشغول رہتے ہیں۔

مثلًا ایک مدرسه میں چنددن میں،طلبہ میں، بےراہ روی کے مختلف واقعات رونما ہوئے،کسی نے چوری کی،کوئی سنیما بنی میں پکڑا گیا،کوئی جھکڑا کر بیٹھا اور پچھ آ وارہ گردی کرنے گئے توسمجھدار مہتم ان متفرق واقعات کواہمیت دینے کے بجائے ان کا اصل سبب تلاش کرے گا اور بالآخر اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ طلبہ میں بےراہ روی کی وجہتر بیت کا فقد ان ہے،وہ فوراً تربیت کانظام مضبوط کرے گا تو واقعات خود بخو درُک جائیں گے اور سادہ مہتم واقعات میں الجھارہے گا، وہ کسی کا کھانا بند کرے گا، کسی کی پٹائی کرے گا،کسی کا اخراج کرے گا اور مرض بڑھتارہے گا اور واقعات کا تسلسل جاری رہے گا۔

واعلم أن من الأعمال والهيئآت مايباشرها الإنسانُ بداعية من قلبه، فلو خُلِّى ونفسه لأنساق إلى ذلك، ولامتنع من مخالفه؛ ومنها مايباشره لموافقة الإخوان، أو لعارض خارجى: من جوع وعطش ونحوهما، إذا لم يصرعادةً لايستطيع الإقلاع عنها، فإذا انفَقاً العارضُ انْحَلَّت الداعية؛ فرب مستَهْتِر بعشق إنسان،أو بالشعر،أو بشيئ آخر، يضطر إلى موافقة قومه في اللباس والزِّيِّ ، فلو خُلى ونفسه، وتبدَّل زِيَّه، لم يجد في قلبه بأسًا؛ ورب إنسان يحب الزِّيَّ بالذات، فلو خلى ونفسه، لما سَمَحَ بتركه.

وأن من الإنسان اليقطانَ بالطبع، يتفطَّن بالأمر الجامع بين الكثرات، ويُمسك قلبُه بالعلة، دون المعلولات، ويُمسك قلبُه بالكثرة عن دون المعلولات، والمملكة دون الأفاعيل؛ ومنه الوَسنانُ بالطبع، يبقى مشغولاً بالكثرة عن الوَحدة، وبالأفاعيل عن الملكات، وبالأشباح عن الأرواح.

اور یہ (بات بھی جان لیس) کہ بعض لوگ فطری طور پر بیدار (مغز) ہوتے ہیں، وہ اس امر جامع کوفوراً پالیتے ہیں جو بہت سی چیز وں میں (مشترک) ہوتا ہے، اور اس کا دل معلولات (نتائج وآثار) کوچھوڑ کر، علت (اور سبب) کو پکڑتا ہے اوراعمال کوچھوڑ کر، ملکہ کو پکڑتا ہے ۔۔۔ اور بعض انسان فطری طور پرخوابیدہ (طبیعت) ہوتے ہیں، وہ وحدت (اکائی) کوچھوڑ کرکٹرت میں، اور ملکات کوچھوڑ کراعمال میں، اور ارواح کوچھوڑ کراشکال میں، مشغول ہوتے ہیں۔

لغات: بـاشر الأمر: كسى كام كوخود كرنا ..... إنْ سَاق: با نكاجانا ..... أَفْلَعَ عن كذا: جَهُورٌ نا ..... إنْ فَقَأَ: بِهُورُنا ...... إنْ حَلَّ: كَالَ جانا ..... الوَسْنان (صفت مَدَكر ) اونكھنے والا \_ وَ سِنَ وَ سَنًا: اونكھنا \_

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

# موت کے بعداللہ تعالیٰ کا یقین اور اعمال کا احساس ہونے لگتاہے

دوسری بات: جب آ دمی مرجاتا ہے تواس کا کائید خاکی گل سٹر کرختم ہوجاتا ہے، مگرروح ربانی (نفس ناطقہ) کاروح حیوانی (نسمہ) کے ساتھ تعلق برقر ارر ہتا ہے۔ اوراب نفس ناطقہ پوری طرح فارغ البال ہوجاتا ہے اوران تمام چیزوں سے دامن جھاڑ لیتا ہے جود نیوی زندگی کی ضرورت سے تھیں، اورخوداس کے جو ہراصلی میں جو چیزیں محفوظ ہوتی ہیں ان میں مشغول ہوجاتا ہے اس وقت ملکیت سرا بھارتی ہے اور ہیمیت کمزور بڑتی ہے، اورانسان کواللہ تعالی کا یقین ہونے لگتا ہے اور ایس کر اور بڑتی ہے، اورانسان کواللہ تعالی کا یقین ہونے لگتا ہے۔ اوران اعمال کا بھی یقین آنے لگتا ہے جو عالم بالا میں ریکارڈ کئے گئے ہیں۔ یہی احساس جزاؤ سزا بن جاتا ہے۔ راحت بخش احساسات جزائے خبر بنتے ہیں اور تکلیف دہ احساسات باعث رنج والم ہوتے ہیں۔

واعلم أن الإنسان إذا مات انفسخ جسدُه الأرضى، وبقيت نفسُه النُطقية متعلقة بالنسمة، متفرغةً إلى ماعندها، وطرحَتْ عنها ماكان لضرورة الحياة الدنيا، من غير داعية قلبية، وبقى فيها ماكانت تُمسكُه في جَذر جوهرها؛ وحينئذ تَبْرُز الملكيةُ، وتَضْعُف البهيمية، ويترشح عليها من فوقها يقينٌ بحظيرة القدس، وبما أُحصى عليها هنالك، وحينئذ تتألم الملكية أو تتنعم.

ترجمہ: اور جان لیں کہ انسان جب مرجاتا ہے تو اس کا جسد خاکی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے یعنی گل سر کرریزہ ریزہ مور ہوجاتا ہے اور اس کا نفس ناطقہ نسمہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، فارغ البال ہوکر اس چیز کے لئے جو اس کے پاس ہے، اور پھینک دیتا ہے اپنے سے وہ چیزیں جو قبلی داعیہ کے بغیر دنیوی زندگی کی ضرورت سے قیس ۔ اور باقی رہتی ہیں اس میں وہ چیزیں جن کو وہ اپنے جو ہر (ذات) کی جڑ میں رو کے ہوئے تھا۔ اور اس وقت ملکیت نمودار ہوتی ہے اور ہیمیت کمزور پڑتی ہے اور اس پراس کے اور اس کے اور اس کے خلاف ریکارڈ کئے گئے ہیں اور اس وقت ملکیت رنجیدہ ہوتی ہے یا نعمت کی زندگی بسر کرتی ہے۔

### ملکیت کے لئے مفیداورمضر چیزیں

تیسری بات: انسان میں قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ ایک ساتھ جمع ہیں، پس بیتو ممکن نہیں کہ ایک پر دوسرے کا اثر

نہ پڑے۔ پھر ہیمیت کا ملکیت ہے متاثر ہونا تو خیر محض ہے،البتہ ملکیت کا بہیمیت سے متاثر ہونامضر ہے،مگر تھوڑی مقدار میں اثر قبول کرنے میں کچھ حرج بھی نہیں، ہاں سخت نقصان دہ بات رہے کہ ملکیت میں غایت درجہ ناموافق کیفیات پیدا ہوجائیں،اور نہایت مفید بات رہے کہ اس میں غایت درجہ موافق ومناسب کیفیات جلوہ گر ہوں۔

ناموافق كيفيات درج ذيل بن:

- (۱) مال اور اہل وعیال کی محبت میں آ دمی یہاں تک گرفتار ہوجائے کہ اس کوان چیزوں کے سوا، زندگی کا اور کوئی مقصد نظر نہ آئے اور نہیں سے مقصد نظر نہ آئے اور نہیں سے اس کے نفس کی تھاہ میں جم جائیں، اور اس قسم کی دوسری چیزیں جواس کوساحت سے دور کر دیں۔ اور ساحت کے معنیٰ ہیں: نفس کا ایسا ہوجانا کہ وہ قوت بہیمی کی خواہشات کی اطاعت نہ کرے۔
- (۲) آدمی ہروفت نجاستوں میں لت بت رہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے متکبر ہوجائے ، نہ تو بھی اس کو جاننے کی کوشش کر ہے، اور نہ بھی اس کے سامنے بجز وانکساری کرے، اور الفتم کی دوسری باتیں جو اس کو احسان سے دور کردیں۔اوراحسان ( نکوکردن ) کے معنی ہیں: ہرکام اخلاص سے کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کرنا۔
- (۳) آدمی کاروبیاعانت حق کے سلسلہ میں،امرالہی کی تعظیم کے بارے میں، بعثت انبیاء کے معاملہ میں،اور پسندیدہ نظام کے قیام کے سلسلہ میں مرضی خداوندی کے خلاف ہوجائے، یعنی بجائے اس کے کہ حق کی اعانت کرے،اس سے عداوت رکھنے گئے،اور بجائے اس کے کہ اوا مرالہی کی تعظیم وتو قیر کرے اوران کو بجالائے،ان کی تحقیر وخالفت کرنے لگے اور ان کے خلاف عمل کرنے گئے،اور بجائے اس کے کہ انبیاء کے کا زکوتقویت پہنچائے،لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور بجائے اس کے کہ انبیاء کے کا زکوتقویت پہنچائے، بوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور بجائے اس کے کہ نظام اسلامی کو دنیا میں بھیلائے،اس کے راستہ کا روڑ ابن جائے،جس کی وجہ سے ملاً اعلی کی نفرتیں اور بجائے اس کے کہ نظام اسلامی کو دنیا میں بھیلائے،اس کے راستہ کا روڑ ابن جائے،جس کی وجہ سے ملاً اعلی کی نفرتیں اور بجائے اس کے کہ نظام اسلامی کو دنیا میں کہ اور بیا میں کے داستہ کا روڑ ابن جائے، جس کی وجہ سے ملاً اعلی کی نفرتیں اس پر برسنے لگیں۔

اورموافق كيفيات درج ذيل بين:

- (۱) آ دمی ایسے کام کرنے لگے جن سے طہارت اور حضور خداوندی میں عجز وائنساری پیدا ہو، ملائکہ کے حالات یاد آئیں اورایسے عقائد کی راہ ملے ، جن کی وجہ سے انسان حیات دنیوی پر مطمئن نہ ہوبیٹھے۔
- (۲) آدمی نرم دل ہوجائے ہتخت گیری سے کام نہ لے، کیونکہ نرمی سے کام سنورتے ہیں، اور تخق سے کام بگڑتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ:''تم زمین والوں پر مہر بانی کروہ تم پر آسان والا مہر بانی کرے گا''اور حدیث میں ہے کہ:''اللہ تعالیٰ نرم برتاؤ کرنے والے ہیں اور نرم برتاؤ کو پہند کرتے ہیں اور نرم برتاؤ پر وہ چیز عطافر ماتے ہیں جونہ تو سخت برتاؤ برعطافر ماتے ہیں، نہ کسی اور چیزیز' (رواہ سلم، مشلوۃ صفحہ ۲۳۱ باب المرفق والحیاء)
- (۳) آ دمی ایسا پا کباز بن جائے کہ ملاً اعلی کی دعا ئیں اور ان کی خاص تو جہات، جو نظام خیر کے لئے مخصوص ہیں، اس کونصیب ہوں۔

واعلم أن الملكية عند غوصها في البهيمية، وامتزاجِها بها، لابد أن تُذْعِن لها إذعانًا ما، وتتأثر منها أثرًا ما؛ لكن الضّار كلَّ الضرر أن تتشبح فيها هيئاتٌ منافرةٌ في الغاية، والنافع كلَّ النفع أن تتشبح فيها هيئات مناسِبة في الغاية.

ف من المنافرات: أن يكون قوى التعلق بالمال والأهل، لا يستيقن أن وراء هما مطلوبا، قوى الإمساك للهيئات الدنية في جَذر جوهرها، ونَحُو ذلك مما يجمَعُه أنه على الطرف المقابل للسماحة، وأن يكون متلبسا بالنجاسات، مكتبرًا على الله، لم يعرفه، ولم يخضع له يومًا، ونحو ذلك مما يجمعه أنه على الطرف المقابل للإحسان، وأن يكون ناقِضَ توجُّهِ حظيرةِ القدس في نصر الحق، وتنويه أمره، وبعثة الأنبياء، وإقامة النظام المرضى، فأ صيب منهم بالبغضاء واللعن.

ومن المناسبات: مباشرة أعمال تُحاكى الطهارة والخضوع للبارئ، وتُذَكِّرُ حالَ الملائكة، وعقائدُ تنزعها من الاطمئنان بالحياة الدنيا، وأن يكون سمحًا سهلاً، وأن يَعْطِف عليه أدعية الملا الأعلى، وتوجهاتُهم للنظام المرضى، والله اعلم.

تر جمہ: اور جان لیں کہ جب ملکیت، ہیمیت میں غوطہ لگاتی ہے اور اس کے ساتھ رل مل جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ وہ ہیمیت کی چھونہ چھونہ چھونا جھونہ چھونہ کھونہ البتہ نہایت ضرر رساں امریہ ہے کہ ملکیت میں ایسی میں میں ایسی میں

پس ناموافق ہینئوں میں سے یہ بات ہے کہ(۱) آدمی کا مال اور آل سے اس قد رمضبوط تعلق ہوجائے کہ اس کو یعین ہی نہ رہے کہ ان دونوں کے سواکوئی اور مقصود بھی ہے، وہ مضبوطی سے تھا منے والا ہوا بنی ذات کی جڑ میں رذیل سے بیٹوں کو، اور اس قتم کی دوسری چیزیں اُن چیزوں میں سے جوانسان کو اکٹھا کرتی ہیں کہ وہ ساحت کی مقابل جانب پر ہے(۲) اور یہ کہ وہ نجاستوں میں ملوث ہونے والا ، اللہ تعالی کے سامنے اکڑنے والا ہو، وہ نہ اللہ تعالی کو پیچانتا ہو، اور نہ اس نے کسی دن اللہ تعالی کے جواس کو اس نے کسی دن اللہ تعالی کے حضور میں بجز وا کساری کی ہو، اور اس کے مانند دوسری چیزیں اُن چیزوں میں سے جواس کو اکٹھا کرتی ہیں کہ وہ احسان کی مقابل جانب پر ہے (۳) اور یہ کہ وہ دین حق کی مدد میں ، دین حق کے معاملہ کو ہم ہم بالثان بنانے میں ، انبیاء کی بعث میں اور پہند یہ وہ نظام (نظام اسلامی) کو ہر پاکرنے میں حظیرہ القدس کی توجہ کوتو ڈنے والا ہو، پس وہ ملااعلی کی طرف سے نفرت اور لعنت پہنچایا گیا ہو۔

اورموافق ہیئتوں میں سے: (۱) ایسے کاموں کا کرنا ہے جو پاکی اور اللہ تعالیٰ کے لئے اکساری کے مشابہ ہوں ، اور وہ ملائکہ کی حالت کو یاد دلانے والے ہوں (۲) اور ایسے عقائد ہیں ، جواس کو دنیوی زندگی مرطمئن ہونے سے ہٹائیں (۳) اور بید کہ وہ نرم مزاج ہوں (۴) اور بید کہ ملا اعلیٰ کی دعائیں اور ان کی پسندیدہ نظام کے لئے مخصوص تو جہات اس پر مُردیں ، واللہ اعلم

#### لغات وتركيب:

غاص يغوص غوصًا: پانى مين غوطه لگانا ..... إمتزَجَ به: ملنا ..... أَذْعَنَ له: مطيع وفر ما نبر دار به ونا ، فروتى كرنا ، أَذْعَنَ بالحق : اقر اركرنا ..... نوَّه تَنْوِيْهًا الشيئ : بلندكرنا ..... حاكى محاكاةً: مثابه ونا ..... تذكر كا عطف تحاكى پر ہے۔ ہے .... عقائد كا عطف مباشرة پر ہے۔

#### باب \_\_\_\_

## برزخی مجازات میں لوگوں کے مختلف احوال

لغت میں برزخ کے معنی ہیں: دو چیز ول کے درمیان کی روک، سورۃ الرحمٰن آیت ۲۰ اور سورۃ الفرقان آیت ۵۳ میں شیریں اور شور دریاؤں کے درمیان کے حجاب کو برزخ کہا گیا ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں برزخ کے معنی ہیں: مرنے کے وقت سے دوبارہ اٹھنے تک کا زمانیہ، سورۃ المؤمنون آیت ۱۰۰ میں بزرخ کا لفظ اسی معنی میں آیا ہے۔

عالم برزخ کوعالم قبراور قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں قبرصرف مٹی کے گھڑے کا نام نہیں بلکہ وہ ایک پوری دنیا (زندگی) ہے، اور جو بھی مرتا ہے وہ عالم قبر میں بہنی جا تا ہے، خواہ وہ مٹی کے گھڑے میں فن کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ کیونکہ مرکر انسان ختم نہیں ہوجا تا ہوجا تا ہے یعنی وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوجا تا ہے۔ اور لاش (جسم) جورہ جاتی ہے، وہ لاشی ( کیچے بھی نہیں) ہوتا ہے۔ پس انساں یہاں سے جواعمال کرکے لے گیا ہے، اور لاش (جسم) جورہ جاتی ہے۔ اور اس دنیا میں اعمال کرکے لے گیا ہے، اسی کو برزخ کی زندگی میں بھلتتا ہے۔ اور اس دنیا میں اعمال کے اعتبار سے لوگوں کے احوال اس قدر مختلف ہیں کہ ان بھی او شار نہیں ہول گی۔ مگر مختلف ہیں عالم برزخ میں مجازات بھی مختلف طرح سے ہوگی ، بلکہ جینے انسان ہیں بمجازات کی بھی اتنی ہی صور تیں ہوں گی۔ مگر مختلف چیزوں کو بھی بعض اعتبارات سے سمیٹا جاسکتا ہے، دار العلوم دیو بند میں تین ہزار طلبہ ہیں ، ان کو مجازات بھی جا دار سے جوانسانوں کی بیٹ اس میں ایک اس کے اعتبار سے جوانسانوں کی بیٹ گرفتمیں ہیں، ان کو مجازات بھی جا دطرح کی بیٹ میں ایک ان کو مجازات بھی جا دطرح کی ہوگی ، تعمیل درج ذبل ہے:

# بهاوشم

# بيدار قلب لوگوں کی مجازات

جولوگ اس دنیا میں بیدارقلب ہیں، ان کو برزخ میں موافق و ناموافق کیفیات کی وجہ سے مجازات ہوگی جوانھوں نے اس دنیا میں کمائی ہیں جن کی تفصیل گزشتہ باب کے آخر میں گزر چکی ہے یعنی مرنے کے بعدان کوئیک و بدا عمال کا شدت سے احساس ہوگا۔ نیک اعمال کا تصور راحت پہنچائے گا، اور برے اعمال کے تصور سے تخت پریشانی لاحق ہوگی۔ یہی ان کی مجازات ہے۔ مثلاً دنیا میں آدمی المجھے کا م کرتا ہے تو اس کوخوشی محسوس ہوتی ہے، طالب عالم جماعت میں اول نمبر آتا ہے تو پھولا نہیں ساتا، یہی شاد مانی اس کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اور آدمی سے کوئی بری حرکت ہوجاتی ہے تو پشیمانی اس کو گھر لیتی ہے، امتحان میں ناکام ہوتا ہے اور بے شنہیں ہوتا تو ڈوب مرتا ہے۔ یہی تَسٹوسس اس کی سب سے بڑی سزا ہے۔ ارشاد ہے: '' کبھی (مرنے کے بعد) کوئی شخص کہنے گئے کہ افسوس میری اُس کوتا ہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں رواز تھی، اور میں تو (احکام خداوندی پر) بنتا ہی رہا'' سے جناب باری تعالیٰ میں کوتا ہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں رواز تھی، اور میں تو (احکام خداوندی پر) بنتا ہی رہا'' سے جناب باری تعالیٰ میں کوتا ہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں رواز تھی، اور میں تو (احکام خداوندی پر) بنتا ہی رہا'' سے جناب باری تعالیٰ میں کوتا ہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں رواز تھی ہو راہ کیا ہے۔ اس کی سزا ہے۔

اورسورة الاعراف آیت ۳۳ میں نیک لوگوں کا پیقول مذکور ہے: ''اوروہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لا کھ لا کھ احسان ہے، جس نے ہم کواس مقام تک پہنچایا، اور ہماری بھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کونہ پہنچاتے، واقعی ہمارے رب کے پیغیبر سچی باتیں لے کرآئے تھے' ﴿وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدانَا لِهِاذَا ﴾ الآیة ایمان واعمال صالحہ کی توفیق ملنے پر نیک لوگوں کی پیشاد مانی ایک طرح کا انعام ہے۔

اس کے بعد شاہ صاحب قدس سرہ نے اپناایک مکاشفہ ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے بعض اہل اللہ کی ارواح کوموت کے بعد دیکھا کہ وہ سرا پانور بنی ہوئی تھیں، جیسے کسی کھڈے میں پانی بھرا ہوا ہو۔ اور پانی ایسا پرسکون ہو کہ ہوا بھی اس میں لہریں پیدا نہ کرر ہی ہو، جب دو بہر میں اس پر آفتاب کی شعائیں پڑتی ہیں تو کھڈا بقعہ بنور بن جاتا ہے، اسی طرح ان اولیائے کرام کی ارواح سرایا نور بنی ہوئی تھیں، اور یہی ان کے اعمال صالحہ کی مجازات ہے۔

ر ہی یہ بات کہوہ نورکس چیز کا تھا؟ تواس میں تین احتمال ہیں:

(الف) وہ اعمال صالحہ کا نور ہوسکتا ہے یعنی ان لوگوں نے زندگی بھر جو نیک اعمال کئے ہیں ، ان سے بینور پیدا ہوا ہو۔ (ب) بینسبت یا دداشت کا نور بھی ہوسکتا ہے۔ یا دداشت کے معنی ہیں: ہمہوفت خدا کی طرف دھیان لگائے رکھنا (تـذگُر الباری عَزَّ اسمُه دائما سرمدًا ۱ ه سندی) لینی آدمی کوئی بھی کام کرے، کس بھی حال میں رہے، خدا کی یاد دل سے نہ جائے، ہمیشہ خدااور اس کے احکام کو مدنظر رکھے اور زبان سے، یا پاس انفاس سے اللّٰدکو یاد کر تارہے۔

اوراگرکوئی بیسوال کرے کہ بیکیسے مکن ہے کہ آ دمی بہ یک وقت دوکا م کرے۔ دنیوی کام بھی انجام دے اور ساتھ ہی خدا کی یا دبھی دل میں قائم رکھے؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ بیہ بالکل ممکن ہے، عاشق کے دل میں ہر حال میں معثوق بسا رہتا ہے اور حسی مثال بیہ ہے کہ سائیکل چلانے والا جب چلتے کسی سے باتیں کرتا ہے تو وہ باتوں کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے اور سائیکل کا تو ازن قائم رکھنے کی طرف بھی اس کا دھیان رہتا ہے ۔ یہ بات اگر چیشر وع شروع میں بچھ مشکل نظر آتی ہے مگر بعد میں جب عادت ثانیہ بن جاتی ہے تو سوتے ہوئے بھی ذکر جاری رہتا ہے۔

(ع) بیر حمت خداوندی کا نور بھی ہوسکتا ہے بعنی اعمال صالحہ کرنے پر، بندے کی طرف جور حمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے اس کا نور بھی ہوسکتا ہے

نو ان بیدارقلب اورموافق و ناموافق کیفیات کابیان گذشته باب میں گزر چکا ہے۔

#### ﴿باب اختلاف أحوال الناس في البرزخ

اعلم أن الناس في هذا العالَم على طبقات شتى، لا يُرجى إحصاؤها، لكنَّ روسَ الأصناف أربعة: [1] صنفٌ هم أهل اليقظة؛ وأولئك يُعذَّبون وينعَّمون بأنفُسِ تلك المنافرات والمناسِبات؛ وإلى حال هذا الصنف وقعت الإشارة في قوله تعالى: ﴿أَنُ تَقُولَ نَفْسٌ يَّحْسَرَتَى عَلَى مَافَرَّ طُتُ فِي جَنْبِ اللهِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السِّجِرِيْنَ ﴾

ورأيتُ طائفةً من أهل الله صارت نفوسُهم بمنزلة الجوابى الممتلئةِ ماءً اراكدًا، لأتُهَيِّجُهُ الرياحُ، فضربها ضوءُ الشمس في الهاجرة، فصارت بمنزلة قطعة من النور؛ وذلك النور: إما نور الأعمال المرضية، أو نورُ الْياد داشْتِ ؛ أو نورُ الرحمة.

ترجمہ: برزخ میں (بسلسلہ مجازات) لوگوں کے احوال کے مختلف ہونے کا بیان: جان لیں کہ اس دنیا میں لوگ (باعتباراعمال) اس قدر مختلف درجات میں ہیں کہ ان کو ثارتہیں کیا جاسکتا۔البتہ بڑی قسمیں چار ہیں:

(۱) ایک قسم: وہ بیداری والے ہیں؛ اور بیلوگ سزادیئے جائیں گے، اور راحتیں پہنچائے جائیں گے، اُنہی نا موافق وموافق کیفیات کی وجہ سے (جن کا بیان گذشتہ باب کے آخر میں آیا ہے) اور اس می طرف اشارہ آیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ میں کہ مرنے کے بعد:'' کہیں کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے افسوس! اُس کوتا ہی پر جو میں نے اللہ کے پہلو میں روا رکھی، اور بیشک میں شھٹھا کرنے والوں میں سے تھا!''

اور میں نے اہل اللہ کی ایک جماعت کو (کشف میں) دیکھا، اُن کی ارواح اُن گھڑوں جیسی ہوگئی ہیں جو گھرے ہوئے پانی سے لبالب بھرے ہوئے ہوں، جن میں ہوائیں بھی ہیجان نہ پیدا کررہی ہوں، جب دو پہر میں ان پرسورج کی کرنیں پڑیں، تو وہ گھڑے نور کے ایک ٹکڑے کی طرح ہوجا کیں صور اور وہ نوریا تو پہندیدہ اعمال کا نور ہے، یا نور ہے۔ نور کے ایک ٹکڑے کی طرح ہوجا کیں سے اور وہ نوریا تو پہندیدہ اعمال کا نور ہے، یا داشت کا نور ہے، یارجمت خداوندی کا نور ہے۔

# د وسری شم

## خوابيده طبيعت لوگوں كى مجازات

جولوگ صلاحیتوں کے اعتبار سے تو پہلی قتم کے لوگوں کے لگ بھگ ہوتے ہیں، مگر وہ فطری طور پرخوابیدہ طبیعت ہوتے ہیں (جس کی تفصیل گذشتہ باب کے آخر میں گزرچکی ہے) ان لوگوں کو عالم برزخ میں مجازات بصورت ''جواب' ہوتی ہے، مثلاً درندہ صفت آدمی عالم برزخ میں دیکھا ہے کہ اس کو درندہ پھاڑ رہا ہے، اور بخیل آدمی دیکھا ہے کہ اس کو درندہ پھاڑ رہا ہے، اور بخیل آدمی دیکھا ہے کہ اس کو سانپ بچھوڈس رہے ہیں اور بالائی علوم کا نزول ایسے دوفرشتوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جواس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ تیرادین کیا ہے؟ اور آنحضور میل نیا گیا گئے گئے کی زیارت کرا کر دریا فت کرتے ہیں کہ اس ہستی کے بار بے تو کیا کہتا ہے؟

غرض پہلوگ بصورت خواب معذب ہوتے ہیں، مگر عالم برزخ میں ان کو جوخواب نظر آتا ہے، وہ صرف خواب کی صورت ہوتی ہے، کیونکہ خواب کی حقیقہ خواب ہوتا، بلکہ عالم خارجی میں مجازات ہوتی ہے، کیونکہ خواب کی حقیقت اس دنیا میں یہ سے کہ ہماری قوت خیالیہ میں جومعلومات جمع ہوتی ہیں وہی نیند کی حالت میں نظروں کے سامنے آتی ہیں اور متشکل ہوکر نظر آتی ہیں، جب تک ہوائی جہاز کی ایجاد نہیں ہوئی تھی کسی نے خواب میں ہوائی جہاز اڑتے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت لوگوں کے خزانہ معلومات میں اس کی صورت نہیں تھی۔

غرض خواب: خیالات (حدیث النفس) ہیں۔ اور بیخیالات بیداری میں بھی آتے ہیں ،گر بیداری کی حالت میں چونکہ حواس خمسہ ظاہرہ اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں: کان کچھ سنتے ہیں، آٹکھیں کچھ دیکھتی ہیں، قس علی ہذااوران سب چیز وں کا ادراکٹن شترک کرتی ہے، اس طرح قوت متصرفہ کی کرشمہ سازی سے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کا ادراک بھی حس مشترک کرتی ہے، اس وجہ سے مشترک ان خیالات میں پوری طرح سے مستغرق نہیں ہوتی، نیز بیداری میں به خیال بھی متحضر رہتا ہے کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں وہ مخض خیالات ہیں، اس وجہ سے وہ خیالات بیداری کی حالت میں متشکل ہوکر نگا ہوں کے سامنے نہیں آتے، مگر جب آدمی سوجاتا ہے تو حواس اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور قوت متصرفہ جو

خیالات پکاتی ہے، حس مشترک اس میں پوری طرح مستغرق ہوجاتی ہے اس کئے وہ خیالات متشکل ہوکر نظر آنے لگتے ہیں اور آدمی کو قطعًا اس بات میں شک نہیں رہتا کہ مجھے جو پچھ نظر آرہا ہے وہ حقیقت ہے، خیالات نہیں۔

بعض مرتبہ بیداری کی حالت میں بھی جب آ دمی مراقبہ کرتا ہے یا خیالات میں کھوجاتا ہے تو تصورات متشکل ہوکر نظر آنے لگتے ہیں ،اور بہت سوں کواس سے دھو کہ بھی ہوجاتا ہے، وہ سجھتے ہیں کہ میں نے بیداری کی حالت میں فلاں متوفی سے ملاقات کی ،حالانکہ وہ محض خیالات ہوتے ہیں جو بیداری میں متشکل ہوتے ہیں۔

خیالات کےعلاوہ خصوص مزاجی کیفیت کی وجہ ہے بھی بعض خاص سے کے خواب نظرا آتے ہیں مثلاً صفراوی مزاج آدمی فواب میں آگاور گرمی دیکھا ہے اور بلغمی مزاج آدمی پانی اور سردی دیکھا ہے اور جائزہ لیاجائے تو معلوم ہوگا کہ ہر شخص کو اس میں آگاور گرمی دیکھا ہے اور بلغمی مزاج آدمی پانی اور معلومات جمع ہیں وہ خواب میں ایسی دردائگیزیاراحت افزاشکلیں اختیار کرتے ہیں، جوان معلومات سے بھی ہم آھنگ ہوتی ہیں اور خواب دیکھے والے کی مخصوص ذہنی کیفیات سے بھی مناسبت رکھتی ہیں۔ مثلاً ایک چرواہا یہ خواب دیکھے گا کہ دوسرے چرواہے اکٹھا ہوکر اس پرڈنڈ ابجارہے ہیں یاوہ جنگلی کھل مناسبت رکھتی ہیں۔ مثلاً ایک چرواہا یہ خواب دیکھے گا کہ دوسرے نے اس کو گولی مارکر ہلاک کردیا، یا وہ کسی مرصع دسترخوان پر چیندہ میوے کھارہا ہے۔ ایساخواب ایک شہری دیکھے گا۔

اورخواب دیکھنےوالے کواس بات کا ادراک کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے،خواب ہے اس وقت ہوتا ہے، جب وہ بیدار ہوتا ہے، بعا ہے، بحالت خواب تو وہ اس کوحقیقت ہی سمجھتا ہے، اگر اس کی آئکھ نہ کھلے تو وہ بھی بھی اس راز سے واقف نہیں ہوسکتا، اور عالم برزخ میں جومجازات بصورت خواب ہوگی، اس خواب سے آدمی قیامت کی شبح تک بیدار نہیں ہوگا، اس لئے اس کو خواب کہنے کے بجائے عالم خارجی میں مجازات کہنا قرین صواب اور حقیقت حال کوزیادہ بہتر واشگاف کرنے والا ہے۔

[۲] وصنفٌ قريبُ المأخذ منهم، لكنهم أهل النوم الطبيعى، فأولئك تُصيبهم رؤيا؛ والرؤيا فينا حضورُ علومٍ مخزونةٍ في الحس المشترك؛ كانت مَسكَةُ اليقظة تمنع عن الاستغراق فيها، والذهولِ عن كونها خيالاتٍ، فلما نام لم يَشُكَّ أنها عينُ ما هي صُوَرُهَا.

وربما يرى الصفراوى أنه فى غِيْضَةٍ يابسة، فى يوم صائف وسَموم، فبينما هو كذلك إذ فاجَأ تُهُ النارُ من كل جانب، فجعل يهرَب والايجد مهربًا، ثم إنه لفحته، فقاسى ألما شديدًا؛ ويرى البلغمى أنه فى ليلة شاتية، ونهر بارد، وريح زمهر يرية، فهاجت بسفينته الأمواج، فصار يهرب والا يجد مهربا، ثم إنه غرق، فقاسى ألما شديداً؛ وإن أنت استقريت الناسَ لم تجد أحدًا إلا وقد جرّب من نفسه تَشَبُّحَ الحوادثِ المُجْمَعَةِ بتنعُمات وتوجُّعات، مناسبة لها وللنفس الرائية جميعًا.

فهذا المبتلى في الرؤيا، غيرَ أنها رؤيا لايقظةَ منها إلى يوم القيامة، وصاحبُ الرؤيا لايعرف

فى رؤياه: أنها لم تكن أشياء خارجيةً، وأن التوجُّع والتنعُّم لم يكن فى العالم الخارجى؛ ولو لا يقطةٌ لم يتنبه لهذا السر؛ فعسى أن يكون تسميةُ هذا العالم عالما خارجيا أحقَّ وأفصحَ من تسميته بالرؤيا، فربما يرى صاحب السبُعية أنه يَخُدِشه سَبُع، وصاحبُ البخل أنه تنهشه حياتٌ وعقارب، ويتشبح نزول العلوم الفوقانية بملكين يسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما قولك فى النبى صلى الله عليه وسلم؟

تر جمہ: (۲) اورایک (اور) قسم، جوصلاحیت میں پہلی قسم کے لوگوں کے قریب ہیں، کین وہ فطری نیندوالے ہیں، پس ان لوگوں کوخواب دکھائی دیتے ہیں۔ اورخواب کی حقیقت ہمارے اندر حس مشترک میں بھرے ہوئے علوم کا ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے، بیداری کی بندش اُن علوم میں مستغرق ہونے سے ، اوران کے خیالات ہونے سے بے ہوش (بخبر) ہونے سے مانع بنی ہوئی تھی، پھر جب آ دمی سوجا تا ہے تو اس کواس میں کوئی تر دد نہیں رہتا کہ نظر آنے والی وہ صور تیں حقیقہ و ہیں امور ہیں جن کی وہ صور تیں ہیں۔

اور صفراوی مزاج کہمی (خواب میں) دیکھتا ہے کہ وہ گرمی اور بادسموم کے دن میں کسی خشک بیابان میں ہے، پھر در بیں اثنا کہ وہ اسی طرح ہوتا ہے، اچا نک ہر چہار طرف سے اس کوآگھیر لیتی ہے، پس وہ إدهر اُدهر بھا گئے لگتا ہے، مگراسے بھاگ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، پھرآگ اس کو جلاڈ التی ہے اور وہ اس سے خت ترین تکلیف محسوس کرتا ہے۔

اور بلغی مزاج آدمی بھی (خواب میں) دیکھتا ہے کہ وہ مقوم سرما کی رات میں ٹھنڈی ندی میں شخت سرد ہوا میں ہے، پس موجیس اس کی شتی کو مضطرب کرتی ہیں، پس وہ ادھراُدھر بھا گئے لگتا ہے، مگراُ سے بھاگ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، پھر وہ ڈوب جاتا ہے اور وہ اس سے تخت ترین تکلیف محسوس کرتا ہے ۔ اور اگرآپ لوگوں کا جائزہ لیں تو آپ کسی کو بھی نہیں پائیس کے مگر اس حال میں کہ اس نے ذاتی تج بہ کیا ہوگا، نفس میں اکٹھا ہونے والے واقعات کے مشکل ہونے کا، الی راحت انگیز اور در دناک صور توں میں ، جو ان واقعات سے اور خواب دیکھنے والے شخص سے، دونوں ہی سے مناسبت رکھنے والی ہیں۔

پس شیخص خواب میں معذ گب ہے، علاوہ ازیں کہ وہ ایسا خواب ہے، جس سے وقی خص قیامت تک بیدار نہیں ہوگا، اور (دنیا میں) خواب دیکھنے والا دوران خواب یہ نہیں جانتا کہ وہ چیزیں جووہ دیکھ رہا ہے ان کا خارج میں وجود نہیں اور نہ وہ یہ بیجا نتا ہے کہ یہ تکلیف وراحت عالم خارجی میں موجود نہیں۔ اورا گروہ خض بیدار نہ ہوتو وہ اس راز سے بھی بھی واقف نہ ہوگا، پس شاید عالم برزخ (کے خواب) کو عالم خارجی نام دینا زیادہ قابل قبول ہو، اس کو خواب کہنے سے، اور زیادہ اچھی طرح سے مراد کو ظاہر کرنے والا ہو۔ پس در ندہ خصلت آ دمی بھی (عالم برزخ میں) دیکھتا ہے کہ اس کو کئی در ندہ نوچ رہا ہے، اور بخیل آ دمی دیکھتا ہے کہ اس کو سانپ بچھوڈس رہے ہیں۔ اور بالائی علوم کا نزول ایسے دوفر شتوں کی شکل

میں متمثل ہوتا ہے جواس سے پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ اور تیرادین کیا ہے؟ اور نبی کریم طِلیٹیا آئے کی شان میں تو کیا کہتا ہے؟

#### غات:

المَسَكَة: پانی روكن كابند، بندش، جمع مَسَكُ ؛ مَسُكَ (س) مَسَاكَةً السِّقاءُ: مشكيزه كاپانی كوگر نے نه دينا ..... ذهِل (س) ذُهولاً: بهوش ميں نهر بهنا ..... الغيضة: جهاڑی، جنگل ..... نفحَتِ (ف) النارُ جهلس دينا ..... خَدَشَه (ض) خَدْشًا: خراش لگانا ..... نهَ شَه (ف, ض) نَهْشًا: الگيرانتوں سے كاٹنا، دانت سے كاٹ كرنشان لگانا ـ

### تشریخ:

- (۱) معلومات حس مشترک کے خزانہ میں لیعنی خیال میں بھری ہوئی ہوتی ہیں، حس مشترک کا کام حواس ظاہرہ کی حاصل کی ہوئی صورتوں کو قبول کرنا ہے، پھر جب محسوسات حواس ظاہرہ کے سامنے سے عائب ہوجاتے ہیں توحس مشترک ان کی صورتوں کو اپنے خزانہ میں جمع کر دیتا ہے، تا کہ بوقت ضرورت کام آئیں اور حس مشترک کے خزانہ کا نام 'خیال' ہے۔ مزید نفصیل معین الفلے فیص ۱۳۳۳ میں دیکھیں۔
- (۲) عینُ ماهی صُوَرُها لینی خیالات ان چیزوں کاعین ہیں جن کی وہ صورتیں ہیں۔ مثلاً خواب میں اپنی جمینسوں کا خیال آتا ہے تو وہ خیال متشکل ہوکر سامنے آتا ہے اور آدمی خواب میں ان کو خیالات نہیں سمجھتا بلکہ اپنی واقعی جمینسیں سمجھتا ہے۔
  - (٣) صفراء مؤنث أصْفر كا: يتة جوايك خِلط ب،جس كى زيادتى سے يرقان ہوتا ہے۔
    - (4) المجمّعة اسم مفعول ب، بمعنى خيال ميس اكمّاحوادث \_
- (۵) هذا المبتلی فی الرؤیا مبتداخر ہیں، جیسے هذا المال لزید۔ فی الرؤیا معلق عام کائن یا ثابت سے تعلق ہوکر خبر ہے بیتر کیب مولانا سندھی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور اسی ترکیب کو پیش نظر رکھ کراو پر مطلب بیان کیا گیا ہے۔
- (۲) اُشیاءَ حار جیہ تمام شخوں میں اُسماء کا رجیہ ہے، مگر بیضحیف ہے، کیح کفظ اُشیاءَ ہے۔ بیر کیے بھی مولانا سندھی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اور تینوں مخطوطوں میں بھی ایسا ہی ہے۔
- (2) نزول العلوم تمام نسخوں میں زوال العلوم ہے، مگر نیجھی تضیف ہے تھے لفظ نزول ہے اور لیکھیے بھی حضرت علامہ عبیداللہ سندھی رحمہ اللہ نے کی ہے اور اتنی اہم تھیج ہے کہ شاید کوئی دوسر اشخص نہ کر سکے اور مخطوطہ کرا چی اور مخطوطہ بیٹنہ میں بھی یہی ہے۔ فالحمد للہ علی ذلک۔
- نزول العلوم كامطلب يه ہے كه اس دنيا ميں الله تعالى نے آسان سے دين نازل كيا ہے اور علوم دينيه كافيضان كيا ہے

تا کہ لوگ اس کے ذریعہ عالم بالا کا یقین کریں اس لئے عالم برزخ میں پہنچتے ہی امتحان داخلہ ہوتا ہے اور تین بنیادی باتوں کا علم دریافت کی جاتے ہیں کہ میت ان بنیادی باتوں کا علم دریافت کی جاتے ہیں کہ میت ان بنیادی باتوں کا علم دنیا سے لئے کئے جاتے ہیں کہ میت ان بنیادی باتوں کا علم دنیا سے لئے کرآئی ہے یا خالی ہاتھ آئی ہے۔ کیونکہ بعد میں تو یہ سب علوم عالم بالاسے نازل ہونے والے ہی ہیں، مگران کی وجہ سے نجات نہیں ہو سکتی سورہ یونس آیت او میں فرعون کے قصہ میں ہے آئے ہئے وقد عَصَیْتَ قَبْلُ، وَکُنْتَ مِنَ الْمُهُ فَسِدِیْنَ ﴾ ترجمہ: اب ایمان لاتا ہے اور (معائنہ آخرت سے) پہلے سرکشی کرتار ہا، اور مفسدوں میں داخل رہا (اب نجات عات جا ہتا ہے!) یہ بات کیسے ممکن ہے!

# تيسري قسم

## كمزورقوت ِملكيه اوربهيميه والول كي مجازات

جن اوگوں کی قوت بھیمیہ اور قوت ملکیہ دونوں کمزور ہوتی ہیں، وہ اگر نیک لوگ ہوتے ہیں تو مرنے کے بعد ملائکہ سافلہ کے ساتھ ال جاتے ہیں، اور اس ملنے پر جوخوش ہوتی ہے، وہی ان کے اعمال صالحہ کی جزاء ہے۔ ارشادر بانی ہے ﴿ فَادْخُلِیْ فِیْ عِبَادِیْ ﴾ پس تو میرے (خاص) بندوں میں شامل ہوجا (یہ بھی نعمت روحانی ہے) اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آنحضور مِسَالِیَ ایک لمبی دعا سکھلائی ہے، اس کا ایک جزء ہے إنك أنت وَلِیّتی فی الدنیا والآ حرق، تو فنی مسلمًا وأ لُحِفْنِی بالصالحین (منداحمدہ: ۱۹۱۹) ترجمہ: بیشک آپ ہی میرے کا رساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھے بحالت ایمان واطاعت موت دیجئے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملاد یجئے ۔ اس دعا میں بھی اُس الحاق کی طرف اشارہ ہے۔

اورا گروہ بر بے لوگ ہوتے ہیں تو مرنے کے بعد شیاطین کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اس ملنے پر جو گھٹن اور نم وغصہ ہوتا ہے وہی ان کے اعمال سیئے کی سزا ہے۔ سورۃ النساء آیت ۳۸ میں ہے ﴿ وَمَنْ یَّ کُنِ الشَّیْطَانُ لَهُ قَرِیْساً فَسَاءَ قَرِیْساً ﴿ وَمَنْ یَّ کُنِ الشَّیْطَانُ لَهُ قَرِیْساً فَسَاءَ قَرِیْساً ﴾ (اور شیطان جس کا مصاحب ہوا، اس کا وہ برامصاحب ہے ) میمصاحب عام ہے دنیا میں بھی ہوتی ہے اور موت کے بعد بھی۔ اور بیمانا فطری اسباب سے بھی ہوتا ہے، اور اکتسانی اسباب سے بھی، جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

ملائکہ سے ملانے والے فطری اسباب: قوت ملکیہ کا قوت بہیمیہ میں کم سے کم ڈوبنا، اس کی تابعداری نہ کرنا اور سے متاثر نہ ہونا۔

ملائکہ سے ملانے والے اکتسانی اسباب:قلبی تقاضے سے پاکیزگی کے ساتھ متصف رہنا،اوراعمال واذ کار کے ذریعینفس میں ملکوتی الہامات اورانوار کی قابلیت پیدا کرنا۔

شیاطین سے ملانے والے فطری اسباب: مزاج کااییا بگڑ جانا کہ وہ ایسی باتوں کو چاہے جو حق کے برخلاف اور مفادکلی سے متضاد ہوں اور مکارم اخلاق سے کوسوں دور ہوں۔

شیاطین سے ملانے والے اکتسانی اسباب: خسیس ہیتُوں اور فاسد خیالات کے ساتھ متلبس رہنا، شیاطین کے وسوسوں کی تابعداری کرنااورلعنت کا ان کو گھیر لینا۔

مثال سے وضاحت: کبھی انسان کڑے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے گراس کے مزاح میں ہیجوا بن اور زنانی حرکات کی طرف میلان ہوتا ہے گربچین میں زنانی اور مردانی خواہشات متاز نہیں ہوتیں، کیونکہ اس وقت کھیل کو داور کھانے پینے سے فرصت نہیں ہوتی، اُس بچہ کو جس روش پر چلنے کا حکم دیا جا تا ہے چلتا رہتا ہے، مگر جب وہ جوان ہوتا ہے اور وہ اپنی لا اُبالی فطرت کی طرف کو ٹیا ہے تو وہ زنانہ لباس بہن لیتا ہے اور عور توں کی سی عادتیں اپنالیتا ہے اور اس میں مفعولیت کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ مردوں کے زمرے سے نکل کرعور توں میں شامل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح انسان جب تک زندہ رہتا ہے د نیوی زندگی کے جھمیلوں میں گھرارہتا ہے، مگراس میں صلاحیتیں ملائسا فل جیسی ہوتی ہیں، وہ ان کی طرف بہت زیادہ شن رکھتا ہے باوہ شیطان صفت ہوتا ہے، اس کوشیاطین سے بے حد مناسبت ہوتی ہے اس لئے جب وہ مرجا تا ہے اور موافع مرتفع ہوجاتے ہیں تو وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ جاتا ہے، اگروہ نیک ہوتا ہے تو فرشتوں کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کو ملائکہ جیسے الہا مات ہونے لگتے ہیں اور وہ ان کا موں میں لگ جاتا ہے جو فرشتے کرتے ہیں اور بدکر دار ہوتا ہے تو شیاطین کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت جعفر طیار ضی اللہ عنہ کا جنت میں فرشتوں کے ساتھ الرنا مروی ہے۔ بیحد بیٹ تر مذی طبر انی اور حاکم وغیرہ نے روایت کی ہے اور مشکلوۃ شریف باب منا قب اہل ہیت، فصل ثانی حدیث نمبر ۱۵۳ پر مذکور ہے۔ بیروایت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ملا اعلی کے ساتھ ملنا مفہوم ہوتا ہے۔

کے ساتھ ملنے کی طرف مشیر ہے۔ اور تقابل سے دوسری قسم کے لوگوں کا شیاطین کے ساتھ ملنا مفہوم ہوتا ہے۔

ملائکہ سے ملنے والوں کے بعض احوال:

- (۱) کبھی وہ لوگ اعلائے کلمۃ اللہ میں ،اور حزب اللہ کی مدد کرنے میں مشغول ہوتے ہیں ،مولا ناعبدالحق صاحب حقانی دہلوی رحمہ اللہ نعمۃ اللہ السابغہ ترجمہ ججۃ اللہ البالغہ (ص۱۱۱) میں لکھاہے کہ جب روم اور روس میں سپسا سٹوں کے قلعہ پرلڑائی ہوئی تو بہت سے اہل اللہ نے تہجد کے وقت مسجد نبوی میں آنخضرت طِلِیْتَا اَیْتَا اُور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم المجمعین کو تیر مارتے دیکھا، چنانچے اسی روزضیج کوشکر اسلام غالب آیا۔
- (۲) کبھی وہ کسی انسان کو کچھ خیر پہنچاتے ہیں، بہت سے واقعات مروی ہیں کہآ ڑے وقت میں کوئی نیک بندہ جو دنیا سے گزر چکا ہے، ظاہر ہوتا ہے اور مدد کرتا ہے۔
- (۳) مجھی ان میں سے کوئی بندہ صورت جسمانی کا بے حدمشاق ہوتا ہے اور یہ اشتیاق فطری ہوتا ہے بس عالم

مثال کی مدد سے اس کونو رانی جسم ملتا ہے۔

(۴) کبھی ان میں سے کسی کو کھانے وغیرہ کی خواہش ہوتی ہے تو ان کا میشوق بھی پورا کیا جاتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیات ۱۹۹ وہ ۱۵ میں شہدا کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے پروردگار کے پاس روزی دیئے جاتے ہیں اوروہ اس پرخوش ہوتے ہیں جوان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطافر ماتے ہیں اور سلم شریف میں اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ شہدا کی روحیں ہرے پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں، وہ جنت میں جہاں جا ہتی ہیں چرتی جگتی ہیں اور وہ عرش سے بندھی ہوئی فانوسوں میں بسیراکرتی ہیں (مشکوۃ کتاب الجہاد حدیث نمبر ۳۸۰۴)

شیاطین سے ملنے والوں کے بعض احوال:

(۱) وہ ظلمانی (تاریک،سیاہ) لباس پہنائے جاتے ہیں۔

(۲) ان کے لئے ایسی چیزیم میں شکل کی جاتی ہیں جن سے وہ سیس لذتوں میں بے عض حاجات پوری کرتے ہیں ہجیسے جہنے وہ اس جہنیوں کوزقوم پیپ اورلہو کھانے کو دیا جائے گا اور جمیم پینے کو ، اسی طرح عالم برزخ میں بھی انکی حاجت روائی کی جاتی ہے۔

[٣] وصنفٌ بهيميتُهم وملكيتُهم ضعيفتان، يَلحقون بالملائكة السافلة، لأسباب جبلية: بأن كانت ملكيتهم قليلة الا نغماس في البهيمية، غيرَ مذعنةٍ لها، ولا متأثرة منها، وكُسْبِيَّةٍ: بأن لابستِ الطهاراتِ بداعية قلبية، ومكَّنت من نفسها لإلهاماتٍ وبوارقَ ملكيةٍ.

فكما أن الإنسان ربما يُخلق في صورة الذُكران، وفي مزاجه خُنُوثة وميلٌ إلى هيئاتِ الإناث، لكنه لايتميز شهواتُ الأنوثة من شهوات الذكورة في الصِّبا؛ إنما المُهِمُّ حينئذ شهوة الطعام والشراب وحب اللعِب، فيجرى حسبما يؤمر به من التوسُّم بِسَمْتِ الرجال، ويمتنعُ عمايُنهي عنه من اختيار زِيِّ النساء، حتى إذا شَبَّ ورجع إلى طبيعته الماجنة، استَبَدَّ باختيار زِيِّ النساء، عليه شهوةُ الأُبْنَة، وفعلَ مايفعله النساء، وتكلم بكلامهن، وعلم نفسه تسمية الأنثى؛ فعند ذلك خرج من حَيِّز الرجال بالكلية.

فكذلك الإنسان قد يكون في حياته الدنيا مشغولاً بشهوة الطعام والشراب والعُلْمة وغيرها من مقتضيات الطبيعة والرسم، لكنه قريبُ المأخذ من الملأ السافل، قويُّ الانجذاب إليهم؛ فإذا مات انقطعت العلاقاتُ، ورجع إلى مزاجه، فلحق بالملائكة وصار منهم، وأُ لهم كإلهامهم، وسعى فيما يسعون فيه؛ وفي الحديث: ﴿رأيتُ جعفر بن أبي طالب ملكًا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين

وربما اشتغل هؤلاء بإعلاء كلمة الله، ونصرِ حزب الله؛ وربما كان لهم لَمَّةُ خيرٍ بابن آدم؛

وربما اشتاق بعضُهم إلى صورة جسدية اشتياقا شديدا، ناشئامن أصلِ جبلته، فَقَرَعَ ذلك بابًا من المثال، واختلطت قوة منه بالنسمة الهوائية، وصار كالجسد النوراني؛ وربما اشتاق بعضهم إلى مطعوم ونحوه، فأُمِدَّ فيما اشتهى، قضاءً لشوقه؛ وإليه الإشارة في قوله تعالى: ﴿وَلاَتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا، بَلْ أَحْيآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ الآية.

وبإزاء هؤلاء قوم قريب المأخذ من الشياطين جبلةً: بأن كان مزاجهم فاسدًا يستوجب آراءً مناقضةً للحق، منافرةً للرأى الكلى، على طرف شاسع من محاسن الأخلاق؛ وكُسبًا: بأن لابست هيئاتٍ خسيسةً، وأفكارًا فاسدةً، وانقادت لوسوسة الشياطين، وأحاط بهم اللعنُ؛ فإذا ما توا لَحِقوا بالشياطين، وألبسوا لباسًا ظلمانيًا، وصُوِّر لهم مايقضون به بعض وطرهم من المَلاَذِ الخسيسة.

والأول ينعَم بحدوث ابتهاج في نفسه، والثاني يعذَّب بضيق وغم، كالمخنث يعلم أن الخُنوثة أسوأُحالاتِ الإنسان، ولكن لايستطيع الإقلاع عنها.

ترجمہ: (۳) اور ایک (اور ) قسم جن کی قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ دونوں کمزور ہوتی ہیں، وہ لوگ (اگر نیک ہوتے ہیں تو ہیں تو) ملائکہ سافلہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، فطری اسباب کی بناء پر: بایں طور کدان کی قوت ملکیہ، قوت بہیمیہ میں کم ڈو بنے والی ہو، بہیمیت کی تابعداری کرنے والی نہ ہو، نہاس سے متاثر ہونے والی ہو۔۔۔۔ اور اکتسابی اسباب کی بناء پر، بایں طور کہ نفس کا قلبی نقاضے سے پاکیزگی کے ساتھ تعلق رہا ہو، اور آ دمی نے اپنے نفس کو الہا مات اور ملکی انوار کے قابل بنایا ہو۔

پس جس طرح یہ بات ہے کہ بھی انسان مردانی صورت میں پیدا کیا جاتا ہے، اوراس کے مزاج میں پیجوا بن اور عورتوں کے اطوار کی طرف میلان ہوتا ہے، مگر بچپن میں زنانی خواہشات، مردانی خواہشات سے ممتاز نہیں ہوتیں، اس وقت اہم چیز کھانے پینے کی خواہش اور کھیل کود کی محبت ہوتی ہے، اس لئے وہ بچہ جس طرح مردوں کی روش اپنانے کا حکم دیا جاتا ہے، چلتار ہتا ہے۔ اور اس کوزنانہ پوشاک اختیار کرنے سے روکا جاتا ہے تو وہ بازر ہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ جوان ہوجا تا ہے اور وہ اپنی لا اُبالی طبیعت کی طرف لوٹ جاتا ہے تو وہ عورتوں کی پوشاک اختیار کرنے میں، اور ان کی عادتیں اپنانے میں خود مختار ہوجا تا ہے، اور اس پر مفعولیت کی خواہش غالب آجاتی ہے اور وہ عورتوں جیسے کام کرنے لگتا ہے، اور ان کے انداز پر بولنے لگتا ہے، اور اپنانا م عورتوں جیسار کھ لیتا ہے، پس اس وقت وہ مردوں کے زمرہ سے بالکل نے میں خواہش خاتا ہے۔

یس اسی طرح انسان کبھی اپنی دنیوی زندگی میں ، کھانے پینے اور شہوت وغیرہ ، فطرت وعادت کے تقاضوں میں

مشغول رہتا ہے مگروہ صلاحیت کے اعتبار سے ملائسافل کے لگ بھگ ہوتا ہے، اوروہ ان کی طرف بہت زیادہ شش رکھتا ہے، پس جب وہ مرجا تا ہے تو موانعات مرتفع ہوجاتے ہیں، اور وہ اپنے مزاج کی طرف لوٹ جاتا ہے تو فرشتوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور انہیں میں سے ہوجا تا ہے اور انہی جیسے الہا مات کیا جاتا ہے، اور ان کا موں میں لگ جاتا ہے جووہ فرشتے کرتے ہیں، اور حدیث میں آیا ہے کہ میں نے جعفر رضی اللہ عنہ کو بصورت فرشتہ، جنت میں فرشتوں کے ساتھ دو پروں سے اڑتے دیکھا ہے۔

اور بھی پہلوگ اعلائے کلمۃ اللہ میں اور حزب اللہ (اللہ کی جماعت) کی مدد کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، اور بھی وہ حضرات کسی انسان کو پچھے خیر پہنچاتے ہیں، اور بھی ان میں سے کوئی صورت جسمانی کا بے حدمشاق ہوتا ہے، جوان کی فطرت کی جٹر سے پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو وہ اشتیاق عالم مثال کا ایک دروازہ کھے کھٹا تا ہے، اور عالم مثال کی ایک قوت روح ہوائی (نسمہ ) کے ساتھ مل جاتی ہے، اور وہ نورانی جسم سی بن جاتی ہے۔ اور بھی ان میں سے کوئی کھانے وغیرہ کی خواہش میں کمک پہنچائی جاتی ہے، اور اس کی طرف اس خواہش کرتا ہے، پس اس کے شوق کو پورا کرنے کے لئے اس کی خواہش میں کمک پہنچائی جاتی ہے، اور اس کی طرف اس ارشاد باری میں اشارہ آیا ہے: '' اور جولوگ اللہ کی راہ میں قبل کئے گئے ان کومر دہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، ان کے پروردگار کے پاس، روزی دیئے جاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے جوان کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے عطافر مائی ہے'' (آخرآ بیت تک پڑھے)

اوران لوگوں کے بالمقابل ایک اور قتم کے لوگ ہیں، جوصلاحیت کے اعتبار سے شیاطین سے لگ بھگ ہوتے ہیں، فطری طور پر:اس طرح کہ ان کا مزاح ایسا فاسد ہوتا ہے، جوالی با تیں لازم جانتا ہے جوحق کے برخلاف ہوں، جومفاد کلی سے متضاد ہوں، جومکارم اخلاق سے کوسوں دور ہوں ۔۔۔ اوراکسا بی طور پر:اس طرح کہ وہ خسیس حالتوں سے اور فاسد خیالات سے تعلق رکھتے ہوں اور شیاطین کے وسوسوں کی تابعداری کرتے ہوں اور لعنت نے ان کو گھیر لیا ہو پس جب وہ مرجاتے ہیں تو شیاطین کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ ظلمانی (تاریک) لباس پہنائے جاتے ہیں، اور ان کے لئے بعض وہ چیزیں متصور کی جاتی ہیں جن کے ذریعہ وہ خسیس لذتوں میں سے اپنی کچھ حاجات پوری کرتے ہیں۔ لئے بعض وہ چیزیں متصور کی جاتی ہیں جن کے ذریعہ وہ خسیس لذتوں میں سے اپنی کچھ حاجات ہیں، اور قتم دوم کے لوگ اور شم اول کے لوگ ان کے دل میں خوشی پیدا کرنے کے ذریعہ راحتیں پہنچائے جاتے ہیں، اور قتم دوم کے لوگ گھٹن اور غصہ کے ذریعہ تکلیف پہنچائے جاتے ہیں، اور قتم ہو ہوں کے دریعہ تربین آئیا۔

#### لغات:

مگن من الشیع: قدرت دینا، جمنے دینا، جماؤ دینا ..... تَوسَّم به: علامت بنانا، پیچان بنانا .....السمْت: راسته اورابل خیروصلاح کی بیئت، جیسے مَا أُحْسَنَ سَمْتُ فلان ِ فلال کی حالت کس قدراجھی ہے .....مَجَنَ (ن) مُجُونًا:

مخول كرنا، بحيا بونا صفت مَاجِنَّ ..... الأبنة كاصل معنى بين نيزه كى ككرى مين كانش، يعنى عيب، يهان مرادمفعوليت كى برى عادت بـ ..... العُلمة: شهوت عَلِمَ (س) عَلْمَ أَهُ وعُلمة واغتلم: شهوت پرست بونا ..... اللَّمَّة: كهاثر، جيس أصابَتْة لَمَّة من الجنّ يعنى اس كوجنات كالجهاثر بينجا ..... مَلاَذَ بَحِع مَلَذَى بَمعنى لذتين \_

تصحیح: یمتنع عما یُنهی اصل میں یتمنَّع عما یُنهی تھاتَمنَّع عن الشیئ کے معنی ہیں رکنا تھے مُخطوط کرا چی ویٹند سے کی گئی ہے۔

### تشريح:

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ: آنحضور مِتَّالِيَّةَ اللہ کے پچازاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں اور ان سے دس سال بڑے ہیں، قدیم الاسلام ہیں، چھبیسویں نمبر پر اسلام قبول کیا ہے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی آپ ہی کے دست مبارک پر حبشہ کے بادشاہ نجا تی رحمہ اللہ نے اسلام قبول کیا تھا، فتح خیبر کے موقعہ پر مدینہ کی طرف ہجرت کی ، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضور مِتَّالِیْقَائِم کے بعد افضل الناس حضرت جعفررضی اللہ عنہ ہیں۔ جمادی الاولی ۸ھ میں ملک شام میں غزوہ موقع میں جالیس سال کی عمر میں ، استی سے زیادہ زخم کھا کر شہادت پائی۔ جنگ میں آپ کے دونوں ہاتھ کٹ کئے تصاللہ تعالی نے اس کے عوض میں دو پرعنایت فرمائے ، جن سے جہاں جا ہیں اڑکر تشریف لے جاتے ہیں ، اس لئے جعفر طیّار کہلاتے ہیں غریبوں کے بہت ہمدرد تھے، حضور ان کو ابوالمساکین کہا ارگر تشریف لے جاتے ہیں ، اس لئے جعفر طیّار کہلاتے ہیں غریبوں کے بہت ہمدرد تھے، حضور ان کو ابوالمساکین کہا کرتے تھے، آنحضور مِتَّالِیْکُولُم ہے اخلاق اور حلیہ میں بہت زیادہ مشابہ تھے۔

# چوهی شم

### قوی بهیمیت اورضعیف ملکیت والوں کی مجازات

یہلوگ جب مرجاتے ہیں توان پر دوسری دنیا کی ہلکی ہی روشنی چیکتی ہے،اور معمولی سے خیالات آنے لگتے ہیں،اور

اس کی تفصیل ہے ہے کہ روح ہوائی (نسمہ) کا بدن سے تدبیری تعلق ہوتا ہے، جیسے بادشاہ کا ملک سے تدبیری تعلق ہے۔ اورروح حیوانی (نسمہ) کی وجہ سے بدن کو تین امتناعات حاصل ہوتے ہیں، لیخی امتناع تخریب، امتناع توریث اور امتناع تزویج ، جب تک نسمہ کا بدن سے تدبیری تعلق باقی رہتا ہے، اس کا بدن گلتا سر تانہیں، خواہ کتنا ہی عرصہ آ دمی بے ہوش رہے ، بدن صحیح سلامت رہتا ہے، اور اس کے مال کے مالک ورثاء نہیں ہوتے ، مال بدستور اس کی ملکیت میں رہتا ہے۔ اور اس کی ازواج سے کوئی نکاح نہیں کرسکتا، وہ بدستور اس کے نکاح میں رہتی ہیں۔ اور جب روح حیوانی بدن سے جدا ہوجاتی ہے تو یہ تیوں امتناعات ختم ہوجاتے ہیں۔ اس لئے کہ مدیر بدن باقی نہیں رہا، بدن سٹر نے لگتا ہے، مال کے ورثاء مالک ہوجاتے ہیں اور بیوی عدت کے بعد دوسر شخص سے نکاح کرسکتی ہے۔ جیسے بادشاہ جب تک موجود ہوتا ہے۔ اسی ملک پر اُمن رہتا ہے اور اگر بادشاہ مرجائے اور کوئی اس کا قائم مقام نہ ہو، تو ملک کا امن وا مان در ہم برہم ہوجاتا ہے۔ اسی وجہ سے بادشاہ کی وفات کے بعد دیسے لئے اور کوئی اس کا قائم مقام نہ ہو، تو ملک کا امن وا مان در ہم برہم ہوجاتا ہے۔ اسی وجہ سے بادشاہ کی وفات کے بعد پہلے قائم مقام کا اعلان کیا جاتا ہے، پھر بادشاہ کی موت کا اعلان کیا جاتا ہے۔

غرض موت سے نسمہ کابدن سے تدبیری تعلق ختم ہوجا تا ہے، مگر وہمی یعنی خیالی تعلق باقی رہتا ہے، جیسے ٹیلیفون کا بے شارنمبروں سے بیک وقت تعلق ہوتا ہے۔ بیروہمی تعلق کی مثال ہے، جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

اس چوتھی قتم کے لوگوں کی پہچان نہ ہے کہ وہ روح اورجسم کوانک ہی چیز سیجھتے ہیں اگرجسم کو روندا جائے یا کا ٹا جائے تو وہ یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ معاملہ روح کے ساتھ کیا گیا، بلکہ وہ جسم کواصل سیجھتے ہیں اور روح کو بدن کا عین سیجھتے ہیں جیسے معتز لہ صفات باری کوعین باری تعالی سیجھتے ہیں، یا روح کوایک عارضی چیز سیجھتے ہیں، جیسے خوتی ، نمی انسان کو عارض ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ روح کو بیک عرض خیال کرتے ہیں، جواجسام پرطاری ہوتی ہے۔ اگر چہ وہ زبان سے اساتذہ

کی تقلید میں یا معاشرہ کی ریت اور قوم کے مسلمات کے پیش نظراس کے خلاف کہیں، یعنی یہ کہیں کہ انسان در حقیقت روح کا نام ہے، اور بدن تومحض روح کی سواری ہے، مگران کے دل کی تھاہ میں وہی عقیدہ ہوتا ہے جواویر مذکور ہوا۔

اس کی تفضیل ہے ہے کہ انسان در حقیقت روح کا نام ہے، اور بدن اس روح کی سواری ہے، بعض مرتبہ حوادث میں جسم کا کا فی حصہ ضائع ہوجا تا ہے، مگر آ دمی بدستور باقی رہتا ہے، اسی طرح جب آ دمی مرجا تا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ گزر گیا، حالانکہ جسم گھر میں موجود ہے، جب آ دمی کا انتقال ہو گیا یعنی دوسری جگہ منتقل ہو گیا تو یہ جسم کیا ہے؟ لوگ اس کولاش کہتے ہیں یہ لفظ لاَ شَنْیعٌ کا مخفف ہے یعنی ہے جسم کہتے ہیں۔

غرض حقیقت حال تو بہ ہے مگر عام لوگ روح اور بدن میں فرق نہیں کرتے ، وہ دونوں کوایک ہی چیز سمجھتے ہیں ، بیہ سب چوتھی قتم کےلوگ ہیں ،اورانہی کی مجازات کا بیان چل رہا ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ عالم ( جہاں ) دو ہیں، ایک ہمارا یہ جہاں ، جہاں ہم اس وقت ہیں، دوسرا وہ جہاں، جہاں ہم قیامت کے بعثر قال ہوں گے، جہاں جنت اور جہنم ہیں، بیدونوں جہاں فی الحال موجود ہیں ۔اورساتھ ساتھ چل رہے ہیں،اور جب دومکان ہوتے ہیں توان کے درمیان حد فاصل بھی ہوتی ہے۔جس کا نام عالم برزخ اور عالم قبر ہے۔ بیحد فاصل طرفین کے احکام کا مجموعہ ہوتی ہے، جیسے دھوپ اور سابیہ کے درمیان ایک نقطۂ اشتر اک ہے، جس میں سایہ کے بھی احکام ہوتے ہیں ،اور دھوپ کے بھی نیز حدفاصل کوئی مستقل چیز نہیں ہوتی ،طرفین کا مجموعہ ہوتی ہے، البته طرفین میں ہے کسی ایک کے ساتھ اس کا قریبی تعلق ہوتا ہے۔ عالم برزخ کا بھی ہماری اس دنیا ہے قریبی تعلق ہے، وہ اسی دنیا کا بقیہ اورضمیمہ ہے،اس لئے وہاں عالم آخرت کے احکام بہت خفیف ظاہر ہوتے ہیں، جیسے شکم مادر کی زندگی عالم ارواح اور ہمارے اس عالم اجساد کے درمیان ایک برزخی زندگی ہے، گرشکم مادر کی بیزندگی عالم ارواح کا بقیہ ( آخری حصہ ) نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس عالم اجساد کا ابتدائی حصہ ہے، اس وجہ سے عالم ارواح کے احکام وہاں بس برائے نام ظاہر ہوتے ہیں، وہاں بورے احکام ہماری اس دنیا کے ظاہر ہوتے ہیں، ماں جو کچھ کھاتی پیتی ہے، اوڑھتی پہنتی ہے، پڑھتی سوچتی ہے،اس سب کے اچھے برےاثرات جنین پر پڑتے ہیں۔البتہ یہاں کے پورےاحکام وہاں ظاہر نہیں ہوتے، بچہ براہ راست غذائہیں لے سکتا ۔ اسی طرح عالم برزخ بھی دوجہانوں کے درمیان کی آڑ ہے اور وہ اس دنیا کا بقیہ لینی ضمیمہ ہے اس لئے عالم آخرت کے احکام وہاں ملکے ظاہر ہوتے ہیں، اسی کوروایات میں جنت وجہنم کی طرف در پیچھے سے علوم ٹیکنے'' سے اور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اسی کو' پر دہ کے پیچھے سے علوم ٹیکنے'' سے تعبیر کیا ہے۔ عالم برزخ اورعالم آخرت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جس طرح ہماری اس دنیامیں انفرادی احکام \_\_\_جوہر ہر فرد کے ساتھ مختص ہیں ۔ فلاہر ہوتے ہیں،اسی طرح عالم برزخ میں بھی انفرادی احکام ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عالم اسی عالم کا بقیہ ہے اور قیامت کے دن اوراس کے بعد نوعی احکام ظاہر ہوں گے۔سورۃ لیس آیت ۵۹میں ہے ﴿وَامْتَ ازُوْا

الْیَوْمَ اَیُّهَا الْسُمْجُومُوْنَ ﴿ (اورا ہے مجرمو! آج (اہل ایمان سے) الگ ہوجاؤ) کیونکہ اہل ایمان کو جنت میں بھیجنا ہے اور مجرموں کو دوزخ میں سورہ مریم آیت ۸۵ میں ہے ﴿ یَوْمَ نَحْشُرُ الْسُمُتَّ قِیْنَ اِلَی الوَّحْمٰنِ وَ فُدًا ﴾ (جس دن ہم متقبوں کورجمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے ) اور سورۃ الزمر آیت اے میں ہے: ''جوکا فر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر ہانکے جائیں گے'۔ اور آیت ۲۷ میں ہے: ''جولوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے، وہ گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف روانہ کئے جائیں گے'۔ اور آیت ۲۷ میں ہے: ''جولوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے، وہ گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف روانہ کئے جائیں گے'۔ اور آیت ۲۵ میں اشارہ ہے کہ قیامت میں اور اس کے بعد مجموعی احکام ظاہر ہوں گے، انفرادی احکام باقی نہیں رہیں گے، جیسے امتحان ہر طالب عالم کا الگ الگ لیا جاتا ہے، جوابات بھی الگ الگ الگ جانچے جاتے ہیں، مگر جب نتیجہ امتحان کا فیصد نکالا جاتا ہے تو مجموعہ کا لحاظ کر کے جاتے ہیں، مگر جب نتیجہ امتحان کا فیصد نکالا جاتا ہے تو مجموعہ کا لحاظ کر کے کہا کرتے ہیں کہ اسے فیصد کا الگ اسے بیاں آرہی ہے۔

[3] وصنفٌ هم أهل الاصطلاح: قويةٌ بهيميتُهم، ضعيفةٌ ملكيتهم؛ وهم أكثر الناس وجودًا، يكون غالبُ أمورهم تابعًا للصورة الحيوانية، المجبولةِ على التصرف في البدن، والانغماس فيه، فلايكون الموتُ انفكاكا لنفوسهم عن البدن بالكلية، بل تَنْفَكُ تدبيرًا، ولاتنفك وهمًا، فتعلم علمًا مؤكّدًا بحيث لا يخطر عندها إمكان مخالفه — أنها عينُ الجسد، حتى لو وُطئ الجسد، أو قُطع ، لأيقنت أنه فُعل ذلك بها؛ وعلامتُهم: أنهم يقولون من جذر قلوبهم: أن أرواحهم عينُ أجسادهم، أو عرضٌ طارٍ عليها، وإن نطقت ألسنتُهم لتقليد أورسم خلافَ ذلك.

فأولئك إذا ماتوا برق عليهم بارق ضعيف، وتراءى لهم خيالٌ طفيف، مثلُ مايكون هنا للمرتاضين، وتتشبح الأمور في صُورٍ خيالية تارة، ومثاليةٍ خارجية أخرى، كما قد تتشبح للمرتاضين؛ فإن كان لابس أعمالاً ملكيةً دُسَّ علمُ الملايمة في أشباح ملائكةٍ حسانِ الوجوه، بأيديهم الحريرُ، ومخاطباتٍ وهيئاتٍ لطيفة، وفُتح بابٌ إلى الجنة، تأتى منه روائحها؛ وإن كان لابس أعمالاً منافرة للملكية، أو جالبةً لِلْلَغْنِ، دُسَّ علمُ ذلك في أشباح ملائكةٍ سُود الوجوه، ومخاطباتٍ وهيئات عنيفةٍ، كما قد يُدَسُّ الغضبُ في صورة السباع، والجبنُ في صورة السباع، والجبنُ في صورة الأرنب.

وهنالك نفوس ملكية استوجبَ استعدادُهم أن يُوَكَّلُوا بمثل هذه المواطن، ويُؤمروا بالتعذيب أو التنعيم، فيراهم المبتلى عيانا، وإن كان أهل الدنيا لايرونهم عيانا.

واعلم أنه ليس عالم القبر إلا من بقايا هذا العالم، وإنما يترشح هنالك العلوم من وراء حجاب؛

وإنما تنظهر أحكامُ النفوس المختصةُ بفرد دون فرد بخلاف الحوادث الحشرية، فإنها تظهر عليها، وهي فانية عن أحكامها الخاصة بفرد فرد، باقيةٌ بأحكام الصورة الإنسانية، والله اعلم.

ترجمہ: (۴) اورایک (اور) قتم ہے، وہ مصالحت والے لوگ ہیں: جن کی قوت بھیمیے قوی اور قوت ملکیہ ضعیف ہے، اور وہ بیشتر لوگ ہیں پائے جانے کے اعتبار سے۔ اُن کے اکثر امور (دنیا میں) اُس روح حیوانی کے تابع ہیں، جو بدن میں قصرف کرنے کے لئے اور بدن میں ڈو بنے کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ پس موت کے وقت ان کی ارواح ان کے جسموں سے بالکلیہ جدائہیں ہوتیں، بلکہ تدبیری طور پرجدا ہوتی ہیں، اور خیالی طور پرجدائہیں ہوتیں۔ پس وہ نفوس پختہ طور پرجانتے ہیں ۔ اس طرح کے اُس کے برخلاف کا امکان تک ان کے دل میں نہیں گزرتا سے کہ وہ ارواح بعنہ جسم ہیں، جی کہ اگرجسم روندا جاتا ہے یا کا ٹا جاتا ہے، تو وہ لوگ یقین کرتے ہیں کہ بیہ معاملہ ان کی ارواح کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور ان لوگوں کی نشانی بیہ ہے کہ وہ اپنے دل کی تھاہ سے کہتے ہیں کہ ان کی رومیں بعینہ ان کے اجسام ہیں، یا (وہ ارواح) اعراض ہیں جو اجسام پرطاری ہوتے ہیں۔ اگر چہوہ لوگ زبان سے تقلید کے طور پریاریت رواح کی بنا پر اس کے برخلاف کہیں۔

پس جب بیاوگ مرجاتے ہیں تو اُن پرخفیف ہی روشی چکی ہے، اور ہلکے سے خیالات ان کونظر آتے ہیں، جیسا کہ بعض ریاضت کرنے والوں کو یہاں نظر آیا کرتا ہے۔ اور (عالم برزخ میں مجازات کے لئے) چیزیں بھی خیالی صور توں میں متشکل ہوتی ہیں، جیسا کہ بعض ریاضت کرنے والوں کے لئے بھی متشکل ہوتی ہیں ۔۔۔ میں اور بھی مثالی صور توں میں متشکل ہوتی ہیں، جیسا کہ بعض ریاضت کرنے والوں کے لئے بھی متشکل ہوتی ہیں ۔۔ پس اگراس شخص کا ملکوتی اعمال سے تعلق رہا ہوتا ہے تو موافقت کا علم ایسے خوبصورت فرشتوں کی شکل میں پھپایا جاتا ہے، جن کے ہاتھوں میں ریشم ہوتا ہے، جو نرم لہج میں بات چیت کرتے ہیں، اور اچھی ہیئت میں نظر آتے ہیں، اور اگراس شخص کا ملکیت کے برخلاف کا موں طرف ایک درواز ہوا کیا جاتا ہے، جو سے یالعنت کو تھینچنے والے کا موں سے تعلق رہا ہوتا ہے تو اس علم کوسیاہ چہرے والے فرشتوں کی شکل میں چھپایا جاتا ہے، جو درشت لہج میں بات چیت کرتے ہیں، اور مکر وہ ہیئیتوں میں نظر آتے ہیں، جیسا کہ بھی (خواب میں) غصہ درندوں کی شکل میں، اور برد کی خرگوش کی صورت میں چھیائی جاتی ہے۔

اور وہاں (یعنی نفس الامرمیں) ایسے ملکی نفوس ہیں، جن کی استعداد لا زم جانتی ہے کہ ان کواس جیسے مواقع میں مقرر کیا جائے ۔اوران کوسز ادینے کا یاراحتیں پہنچانے کا حکم دیا جائے، پس معذب آ دمی اُن کوآنکھوں سے دیکھتا ہے، اگر چہ دنیا والے ان کوسر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔

اور جان لیں کہ عالم قبراسی عالم کا بقیہ ہے۔اور وہاں علوم (اوراحکام) پردہ کے پیچھے سے ٹیکتے ہیں۔اور نفوس کے صرف وہ احکام ظاہر ہوتے ہیں جو ہر ہر فرد کے ساتھ مختص ہیں، قیامت کے واقعات کے برخلاف، پس وہ واقعات نفوس

پر ظاہر ہوں گے درانحالیکہ وہ فنا ہونے والے ہوں گے اپنے ان احکام سے جو ہر ہر فرد کے ساتھ خاص ہیں، باقی رہنے والے ہوں گا دہنے والے ہوں گے۔ والے ہوں گے انسانی کی صورت کے احکام کے ساتھ، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

### تشريح:

- (۱) عرض: وہ ممکن ہے جو کسی محل میں پایا جائے یعنی وہ پائے جانے میں، باقی رہنے میں اور شمکن ہونے میں کسی محل کا محتاج ہو، جیسے کیڑے کی سیاہی اور سفیدی وغیرہ ۔ اعراض نو ہیں، جن کی تفصیل معین الفلسفة ۹ کے میں ہے۔۔۔۔ شاہ صاحب کی مراد میہ ہے کہ چوشی قسم کے لوگ ارواح کوجو ہر نہیں مانتے، بلکہ عرض مانتے ہیں۔جو قیام اور بقاء میں جسم کی محتاج ہوتی ہیں۔
- (۲) مرتاض: وہ حضرات ہیں جوعبادات میں شخت محنت اور حقائق ایمانی میں غور وفکر کرتے ہیں، ان پرخفیف سی روشنی کس طرح جہکتی ہے؟ اور ان کواللہ تعالی اور آخرت کے بارے میں جلکے سے خیالات کیا آتے ہیں؟ اور عالم آخرت کے اموران کے سامنے کس طرح متشکل ہوتے ہیں؟ بیسب واردات ہیں، راہ خدا کے سالک کے علاوہ کے لئے ان کو سمجھنا اور سمجھنا اور سمجھنا اور سمجھنا اور سمجھنا اور سمجھنا کے میں نے بیر مثال میں نہیں چیٹری۔
- (۳) خیالی صورتیں؛ جیسے بیداری یا خواب کے تصورات جن کا خارج میں کوئی وجودنہیں ہوتا، اور مثالی خارجی (۳) خیالی صورتیں) جیسے کوئی شخص سامنے آیا اور کچھ کہہ کریا مدد کر کے ایک دم غائب ہوگیا، یہ مثالی صورت ہے اور وہ خارج میں پائی جاتی ہے مگر چونکہ وہ مادی نہیں،اس لئے غائب ہوجاتی ہے۔
- (۴) دَسَّ (ن)الشیئ تحت التراب: دهنسانا، چهپانا یہاں مرادیہ ہے کہ آدمی نے دنیا میں جواعمال کئے ہیں، وہ ملکیت کے شایان شان ہیں یااس سے متضاد ہیں، یہ موافقت یا ناموافقت کاعلم آدمی کو عالم برزخ میں ملائکہ کی شکلوں کے ذریعہ ہوتا ہے، ان کی صورتوں میں یعلم چھپادیا جاتا ہے، ان کود کھتے ہی آدمی سمجھ جاتا ہے کہ میں کس قسم کے کام کر کے آیا ہوں اور یہا شارہ ہے بہت ہی حدیثوں کے ضمون کی طرف کہ مؤمن کی روح قبض کرنے کے لئے فرشتے کیا معالمہ کرتے ہیں۔ یہ حدیثیں مشکلو قشریف کتاب الجنائز، باب مایقال عند من حضرہ الموت میں ملاحظ فرمائیں۔
- (۵) اس عبارت میں چنر تصحیحات کی گئی ہیں: (الف) فتعلم علمًا مؤ کدًا: اصل میں فتعلم علمًا من کذاتھا (ب) إمکان مخالفه: اصل میں إمکان مخالفه تھا (ج) طار : مطبوعہ میں طاری تھا (د) عنیفة: مطبوعہ میں عنفیة تھا (ھ) عن أحکامها سے پہلے واوتھا: بیسب تصحیحات مخوط کرا چی سے ہیں۔

### باب \_\_\_\_

### قیامت اوراس کے بعد کے واقعات کے اسرار ورموز

حَشَو (ن مِن) حَشُواً کے لغوی معنی ہیں جَع کرنا۔ اور اصطلاح میں یوم الحَشُو قیامت کے دن کو کہتے ہیں ، کیونکہ اس دن میں اولین وآخرین جع کئے جائیں گے۔ اس دنیا میں لوگ اُرْسَالاً (گروہ گروہ) آرہے ہیں۔ جب اس دنیا کا آخری دن (الیوم الآخو) آئے گاتو پہلے تمام مخلوقات ختم کردی جائیں گی۔ پھر دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گالیس تمام مخلوقات دوبارہ زندہ ہوکر میدان حشر میں جع ہوجائیں گی۔ مَدُشِّ ر (شین کے زیراور زیر کے ساتھ) لوگوں کے جع ہونے کی جگہ سے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حشر کالفظ عام استعال کیا ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے سے لے کر جنت وجہنم کی ابدی زندگی تک سب کولفظ حشر سے تعبیر کیا ہے ۔ اس باب میں بھی تمہید ہے۔ پہلے پانچ با تیں بیان کی ہیں ، پھراصل مدی شروع کریں گے۔

# مہلی بات

موت کے بعد افر ادکی احکام ختم ہوجائے ہیں ،صرف نوعی احکام باقی رہتے ہیں ، صرف نوعی احکام باقی رہتے ہیں مرنے کے بعد روحوں کا ایک مرکز ہے، جس کی طرف تمام روحیں سٹ جاتی ہیں، جیسے مقناطیس لو ہے کو صینے لیتا ہے، وہ مرکز حظیر ۃ القدس (بارگاہ مقدس) ہے۔ وہاں نوع انسانی کی صورت پائی جاتی ہے، جس کے بہت سے منہ اور زبانیں ہیں، وہ مختلف بولیاں بولتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے (دیکھئے مجھٹ اول باب (۳) ملا اعلی کا بیان) اس صورت کا نام' انسان اکبر' ہے اور' روح اعظم' بھی ، اور روح اعظم کا بیمثل (پایا جانا) یا تو عالم مثال میں ہے یا ذکر یعنی لوح محفوظ میں، آپ جو چاہیں تعبیر اختیار کریں۔ جب روحیں اجسام کی چادروں سے مجرد ہوجاتی ہیں تو وہ روح اعظم کے پاس بہنچ جاتی ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد انفرادی خصوصیات ختم ہوجاتی ہیں، صرف نوی خصوصیات یا نوی خصوصیات باقی رہ جاتی ہیں۔

اس کی تفصیل بیہ ہے کہ آ دمی میں دوشم کی چیزیں ہیں:انفرادی خصوصیات اوراجماعی خصوصیات:

انفرادی خصوصیات: وہ ہیں جن کی وجہ سے بعض افراد بعض سے متاز ہوتے ہیں۔ان کو تخصات بھی کہتے ہیں، مثلاً ہر فرد کاناک نقشہ، خدوخال، قد وقامت اورانداز مختلف ہوتا ہے، جواس کو دوسرے افراد سے متاز کرتا ہے۔ یہ سب انفرادی خصوصیات ہیں، جومرنے کے بعدختم ہوجاتی ہیں۔ اجتماعی خصوصیات: وہ ہیں جو تمام افراد میں کیساں طور پر پائی جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ الیں چیزیں نوع کی وجہ ہی سے ہوسکتی ہیں۔ حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ:''ہر بچے فطرت (اسلامی) پر پیدا ہوتا ہے'' بینوعی حکم کا بیان ہے، جو تمام افراد میں پایا جاتا ہے، کوئی فرداس سے خالی نہیں (بیحدیث بخاری شریف کتاب الجنائز میں ہے فتح الباری ۲۲۲۱۳) اور نوعی چیزیں دوشتم کی ہیں: ظاہری اور باطنی:

ظاہری چیزیں: جیسے ہرنوع کی بناوٹ مختلف ہے، رنگ شکل اورجہم کی مقدار متفاوت ہے، اس طرح ہرنوع کی آواز بھی علیحدہ ہے۔ یہ تمام امورنوع کے ظاہری احکام ہیں یعنی نوع کا جوبھی فرد، نوع کی عطا کردہ ہیئت پر پایا جائے گا اس میں یہ با تیں ضرور ہوں گی، کوئی فردان با توں سے خالی نہ ہوگا۔ البتہ اگر مادہ کے نقص کی وجہ سے کوئی فردا قص الخلقت پیدا ہوتو وہ دوسری بات ہے۔ مثلاً انسان کا قد سیدھا ہوگا یعنی وہ دو پیروں پر کھڑا ہوگا، وہ ناطق ہوگا یعنی الفاظ کے ذریعہ مافی الضمیر سمجھے گا اور سمجھائے گا، اور اس کی جلد بالوں سے صاف ہوگی یعنی بھیڑ بکری کی طرح اس کا پورابدن بالوں سے ڈھکا ہوا نہ ہوگا اور سمجھائے گا، اور اس کی جلد بالوں سے صاف ہوگی یعنی بھیڑ بکری کی طرح اس کا پورابدن بالوں سے ڈھکا والے ہوگا اور سمجھے گا اور سمجھے گا اور سمجھے گا ورسری وہ چنہ ہا ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا۔ وہ تنہنا نے والا اور بال دار کھال والا ہوگا اور اسی طرح کی دوسری وہ چیزیں جونوع کے افراد سے، مزاج کی درسگی کے وقت جدانہیں ہوتیں۔

باطنی چیزیں: جیسے ہرنو کا ادراک (سمجھنا) مختلف ہوتا ہے، معاش (زندگی گزارنے) کے طریقے جدا ہوتے ہیں اورا جا تک پیش آنے والے واقعات سے نمٹنے کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، کوئی سینگ مارتا ہے تو کوئی لات مارتا ہے، کوئی کا ٹنا ہے تو کوئی کا ٹنا ہے۔ ہے، کوئی کا ٹنا ہے تو کوئی ڈنک مارتا ہے، غرض ہرنوع اپنا طریقہ کمدافعت جانتی ہے اور وہ طریقہ ہرنوع کا مختلف ہے۔ شہد کی مکھیوں کے احوال میں غور بیجئے یا چڑیوں کے احوال پر نظر ڈالیے تو آپ کو احوال کا بیا ختلاف عیاں نظر آئے گا۔ یہ تمام امور صورت نوعیہ کے تقاضے سے ہیں اور نوعی احکام ہیں۔

غرض موت کے بعد جب روحیں اپنی بارگاہ کی طرف سمٹ جاتی ہیں تو انفرادی احکام، جیسے ہرفر د کے تشخصات، وہاں پہنچ کرختم ہوجاتے ہیں۔اورنوی احکام خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی، وہاں پہنچنے کے بعد باقی رہ جاتے ہیں۔اسی طرح وہ احکام جن پر نوع کی جانب غالب ہوتی ہے یعنی گووہ نوعی احکام نہیں ہوتے، مگر عموم ولزوم کی وجہ سے نوعی احکام جیسے ہوجاتے ہیں، جیسے مؤمنین کا ایمان اور کفار کا کفرا ورمنافقین کا نفاق، یہنوی احکام جیسے ہیں، یہ بھی باقی رہتے ہیں۔ نوطے: روح اعظم کی طرف ارواح کا سمٹنا جگہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا، جیسا کہ تیسری بات کے ضمن میں تفصیل نوطے: روح اعظم کی طرف ارواح کا سمٹنا جگہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا، جیسا کہ تیسری بات کے ضمن میں تفصیل

سے آرہا ہے۔

### ﴿باب ذكرشيئ من أسرار الوقائع الحشرية ﴾

اعلم أن للأرواح البشرية حضرةً تنجَذِب إليها انجذابَ الحديد إلى المَغْناطِيْس؛ وتلك الحضرـةُ هي حظيرة القُدْس: محلُّ اجتماع النفوس المتجرَّدة عن جلابيب الأبدان ،بالروح

الأعظم الذى وصَفه النبى صلى الله عليه وسلم بكثرة الوجوه والألسُنِ واللغات؛ وإنما هو تشبحٌ لصورة نوع الإنسان؛ في عالم المثال،أو في الذكر \_ أيَّامًا شئت فقل \_ ومحلُّ فنائها عن المتأكد من أحكامها الناشئة من الخصوصية الفردية، وبقائها بأحكامها الناشئة من النوع، أو الغالب عليها جانب النوع.

وتفصيلُه: أن أفراد الإنسان لها أحكام يمتاز بها بعضُها من بعض، ولها أحكام تشترك فيها جُملَة عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم: ﴿ كُلُّ مُولُود يولُد على الفطرة ﴾ الحديثَ.

وكل نوع يختص به نوعان من الأحكام:

أحدهما: الطاهرةُ، كالخِلقة، أى اللون والشكل والمقدار، وكالصوت، أيُّ فرد وُجد منه على هيئة يُعطيها النوعُ، ولم يكن مُخْدَجًا من قِبَلِ عصيانِ المادة، فإنه لابد يتحقق بها، ويتوارد على هيئة يُعطيها النوعُ، ولم يكن مُخْدَجًا من قِبَلِ عصيانِ المادة، فإنه لابد يتحقق بها، ويتوارد عليها؛ فالإنسانُ مستوى القامة، ناطق ، بادى البَشَرَة؛ والفرسُ مُعْوَجُ القامة، صاهِلٌ، أَشْعَرُ، إلى غير ذلك مما لاينفك عن الأفراد عند سلامة مزاجها.

وثانيهما: الأحكام الباطنة، كالإدراك والاهتداء للمعاش، والاستعداد لما يَهْجُمُ عليها من الوقائع؛ فلكل نوع شريعة: ألا ترى النحل كيف أوحى الله تعالى إليها أن يَتَبَعَ الأشجارَ، فتأكل من ثمراتها، ثم كيف تتخذ بيتًا يجتمع فيه بنونوعها، ثم كيف تجمع العسل هنالك؟ وأوحى إلى العصفور أن يرغب الذكر في الأنثى، ثم يتخذا عُشًا، ثم يَحْضُنا الْبَيْضَ، ثم يَزِقًا الفراخَ، ثم إذا نهضت الفراخُ عَلَمها أين الماء؟ وأين الحبوب؟ وعلَمها ناصِحها من عدوها، وعلَمها كيف تفرمن السنور والصياد؟ وكيف تنازع بني نوعها عند جلب نفع أو دفع ضر؟ وهل تَظُنُّ الطبيعةُ السليمة بتلك الأحكام أنها لاترجع إلى اقتضاء الصورة النوعية؟

ترجمہ: واقعات حشر کے کچھ اسرار ورموز کا بیان: جان لیں کہ انسانی روحوں کے لئے ایک ایسی بارگاہ ہے، جس کی طرف روعیں کچے جاتی ہیں۔ مقناطیس کی طرف لوہ کے کھینے کی طرح ، اور وہ بارگاہ ، وہ حظیرۃ القدس ہے: جو بدن کی چادروں سے مجر در نظا) ہونے کے بعدروحوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے، اس روح اعظم کے ساتھ جس کو متصف کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے بہت سے مونہوں ، زبانوں اور بولیوں کے ساتھ۔ اور وہ روح اعظم نوع انسانی کی صورت کا شمثل (پایاجانا) ہے، عالم مثال میں، یاذکر یعنی لوح محفوظ میں جو چاہیں آپ تعبیرا ختیار کریں ۔ اور وہ (حظیرۃ سے بیدا ہونے والے احکام میں سے مؤکد (پختہ) احکام کے فنا ہونے کی جگہ ہے، اور نوع

کی وجہ سے پیدا ہونے احکام، یا جن احکام پرنوع کی جہت غالب ہے، ان احکام کے ساتھ باقی رہنے کی جگہہے۔
اوراس کی (بیخی انفرادی اورنوعی احکام کی )تفصیل ہے ہے کہ انسانی افراد کے لئے پچھاحکام تو وہ ہیں جن کی وجہ سے بعض افراد بعض سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اوران کے لئے پچھاحکام وہ ہیں جن میں ان کے سارے افراد شریک ہوتے ہیں، اوران احکام پر سارے افراد انسانی متفق ہوتے ہیں۔ اور بیقینی امر ہے کہ وہ احکام نوع کی وجہ سے ہیں۔ اوراس کی طرف رسول اللہ میں اشارہ ہے کہ: ''ہر بچہ فطرتِ (اسلامی) پر پیدا ہوتا ہے'' حدیث آخرتک پڑھئے۔ اور ہرنوع کے ساتھ دوقتم کے احکام مخصوص ہوتے ہیں:

ان میں سے ایک: ظاہری احکام ہیں، جیسے بناوٹ یعنی رنگ،شکل اور مقدار، اور جیسے آواز: نوع کا جو بھی فرد، نوع کی عطا کردہ ہیئت پر پایا جائے گا، اور وہ ملاً ہ کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے ناقص نہ ہوگا، تو وہ ضرور احکام ظاہرہ کے ساتھ پایا جائے گا، اور اُن احکام پر متفق ہوگا، پس انسان سید ھے قد والا، ناطق اور کھلی کھال والا ہوگا۔ اور گھوڑ اُنج قامت، ہنہنانے والا اور بال دار کھال والا ہوگا، وغیرہ وغیرہ و وہ باتیں جونوع کے افراد سے، مزاج کی درشگی کے وقت، جدانہیں ہوتیں۔

اوران میں سے دوسر ہے: باطنی احکام ہیں، جیسے ادراک (سمجھنا) اور معاش (زندگی گزرانے) کی راہ پانا اوران و اقعات کے لئے تیار ہونا جواس پراچا تک آپڑتے ہیں۔ پس ہرنوع کے لئے ایک قانون ہے، کیا آپ شہد کی تعمیوں کو ہمیں د کیھتے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی ہے کہ وہ درختوں کو تلاش کریں پھران کے بھلوں میں سے کھا ئیں، پھروہ کیسے بنا ئیں چھتا، جس میں اس کی نوع کے افرادا کھا ہوں، پھر کیسے جمع کریں اس میں شہد؟ — اور وحی کی اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کی طرف کہ نر، مادہ کی طرف راغب ہو، پھر دونوں آشیانہ بنائیں، پھر دونوں انڈے سیکیں، پھر دونوں آشیانہ بنائیں، پھر دونوں انڈے سیکیں، پھر دونوں چوز وا کھ کھڑ اہوتو وہ اس کوسکھا ئیں کہ پانی کہاں ہے؟ اور غلہ کہاں ہے؟ اور وہ اس کوسکھلائیں کہ وہ بلی اور شکاری سے کس طرح بھا گے؟ اور جلب منفعت کے وقت یا دفع مصرت کے وقت وہ اپنی نوع کے افراد سے کیسے لڑے؟ اور کیا فطرت سلیمہان احکام اور جلب منفعت کے وقت یا دفع مصرت کے وقت وہ اپنی نوع کے افراد سے کیسے لڑے؟ اور کیا فطرت سلیمہان احکام کے بارے میں گمان کرتی ہے کہ وہ صورت نوع یہ کے چا ہے کی طرف نہیں لوٹے؟

### لغات:

جَـذَبه إليه : كَيْنِينَا، اِنْجَذَبَ : كَيْ جَانا ..... الـجُملة مُجُوع ..... زَقَّ (ن) الـطائر فَرْخه : چوز كوچگانا ..... حَضَنَ (ن) حَضْنًا وَحضَانَةً الطير بَيْضَه: اندُّ سِينا (يائِ مُجهول)

تركيب:محلُّ فنائها كا محلُّ اجتماع پرعطف ہے ..... بقائهاكا فنائها پرعطف ہے ..... كل نو عمبتداً اور جملہ يختص خبر ہے۔

## دوسری بات

## نوع کے افراد میں نوعی احکام کا پایا جانا کمال ہے

کسی بھی نوع کے افراد کی نیک بختی (کمال) یہ ہے کہ اس میں نوعی احکام پورے پورے پائے جائیں افراد کا مادہ انوع کے احکام کی نافر مانی نہ کرے، مثلاً عمدہ بھینس وہ ہے جوخوب دودھ دے، اچھا گھوڑا وہ ہے جس میں گھوڑ ہے کی تمام خوبیاں پائی جائیں، اعلی درجہ کی چھری تلوار وہ ہیں جو بہترین کاٹ کریں، اور کامل انسان وہ ہے جس میں کمال عبودیت ہو غرض جس فرد میں جس قدر نوعی احکام پائے جائیں گے، وہ فرداسی قدر کامل ہوگا۔ اور اگر کوئی فردنوعی احکام میں کی ہوتو اسی قدر رناقص ہے جیسے بھینس اگر بچہ اور دودھ نہ دی تو وہ کمیلا کے قابل ہے، گھوڑ ہے میں اس کی خوبیاں نہ پائی جائیں تو وہ گدھا ہے، چھری تلوار کاٹ نہ کریں تو ان کی جگہر دی گوگری ہے اور انسان میں اگر عبوری تو وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔

کی ٹوکری ہے اور انسان میں اگر عبودیت نہ ہوتو وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔

اسی طرح نوع کے افراد جب تک نوع کے اقتضا پر باقی رہتے ہیں،ان کوکوئی تکلیف نہیں ہوتی، نہان کوکوئی سزادی جاتی ہے، مگر بعض مرتبہ عارضی اسباب کی وجہ سے افراد کی فطرت متغیر ہوجاتی ہے۔ اس وقت پریشانی کھڑی ہوتی ہے، جیسے جسم میں کہیں سوجن آ جاتی ہے، توجسم بدنما ہوجا تا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا حدیث میں اس عارضی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے فر مایا:''ہر بچے فطرت اسلامی پر بپدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ (بعنی ماحول جس میں وہ بچہ بیا ہے) اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی (آتش پرست) بنادیتے ہیں' بعنی عوارض فطرت کو بدل دیتے ہیں۔

واعلم أن سعادة الأفراد: أن تُمكِّن منها أحكام النوع وافرةً كاملةً، وأن لاتَعصِى مادَّتُها عليه، ولذلك يختلف أفراد الأنواع فيما يُعَدُّ لها من سعادتها أو شقاوتها، ومهما بقيت على ما يعطيه النوعُ لم يكن لها ألمٌ، لكنها قد تُغَيَّرُ فطرتُها بأسباب طارئة، بمنزلة الورم، وإليه وقعت الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ ثم أبواه يُهَوِّدَانِه، أو يُنصِّرَانه، أو يُمجِّسانه ﴾

ترجمہ: اور جان لیں کہ (کسی بھی نوع کے) افراد کی نیک بختی ہے ہے کہ قدرت دیں افراد اپنے اندرنوع کے احکام کو پورے پورے پورے پائے جائیں) اور ہے بات ہے کہ افراد کا م کو پورے پورے پائے جائیں) اور ہے بات ہے کہ افراد کا م کو پورے پائے جائیں) اور ہے بات ہے کہ افراد کا مادہ نوع کی نافر مانی نہ کرے۔ اور اسی وجہ سے نوع کے افراد مختلف ہوتے ہیں اُن باتوں میں جو افراد کی نیک بختی اور برختی میں سے شار کی جاتی ہوتی ہیں ۔ اور جب تک افراد نوع کی دَین پر باقی رہتے ہیں ،ان کے لئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ، مگر بھی عارضی اسباب کی وجہ سے افراد کی فطرت متغیر ہوجاتی ہے ، جیسے سوجن ، اور اسی (تبدیلی) کی طرف اشارہ

فر مایا ہے،آپ نے اپنے اس ارشاد میں کہ:'' پھراس بچہ کے ماں باپ اس کو یہودی یاعیسائی یا مجوسی بنادیتے ہیں''

### تيسري بات

### ارواح كابارگاه عالى كى طرف سمٹنا

حظیرة القدس کی طرف ارواح انسانی کاسمٹنادوطرح پر ہوتاہے:

اول: بصیرت وہمت یعنی ایمان اور ذکر وفکر کے ذریعہ: جو بھی شخص بہیمیت کی آلود گیوں سے پاک صاف ہوتا ہے،

اس کی روح بارگاہ عالی میں بہنچ جاتی ہے، اور اس بارگاہ کی کچھ باتیں اس پر منکشف ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے

کہ آ دم علیہ السلام اور موسی علیہ السلام کی پرور دگار کے پاس بحث ہوئی (رواہ سلم، مشکوۃ کتاب الایمان، باب الایمان بالقدر، حدیث نمبر ۸۱) اس حدیث میں اسی انجذ اب کی طرف اشارہ ہے، دونوں حضرات کی ارواح بارگاہ عالی میں پہنچیں اور وہاں آپس میں گفتگو ہوئی۔ اور متعدد اسانید سے مضمون صراحة مروی ہے کہ نیک لوگوں کی روحین روح اعظم کے پاس اکھی ہوتی ہیں اور روح اعظم خطیرۃ القدس میں ہے، پس صراحة میہ بات ثابت ہوئی کہ پچھارواح حقیقہ اس بارگاہ کی طرف سمٹ جاتی ہیں۔

دوم بعلق قائم ہونے کے ذریعہ ہمٹنا: موت کے بعد بارگاہ عالی کاارواح کے ساتھ تکلیف دہی یاراحت رسانی کا تعلق قائم ہوتا ہے، یعنی حظیرۃ القدس کے آثار اُن ارواح میں نمودار ہوتے ہیں، یہ تعلق قائم ہونا بھی حکماً انجذاب (سمٹنا) ہے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ قیامت کے دن جسموں کو جود وبارہ بنایا جائے گا، اور ان میں ارواح کولوٹایا جائے گا، تو وہ نئ زندگی نہ ہوگی ، نہ جسم نئے ہوں گے ، نہ روحیں نئی ہوں گی ، بلکہ وہ زندگی پہلی زندگی کا تتمہ ہوگی ، روحیں بھی وہی ہوں گ، اور اجسام بھی وہی ہوں گے ۔ روحیں تو موت سے فنانہیں ہوتیں ، بعینہ باتی رہتی ہیں ۔ اور اجسام جوگل سٹر کرریزہ ریزہ ہوگئے ہیں ان کی نشأ ۃ ثانیہ ہوگی ، یعنی جسم کے سابقہ اجزاء ہی سے تعمیر نو ہوگی ، اس میں مٹی کے نئے اجزاء شامل نہیں ہول گے ۔ رہا یہ سوال کہ قیامت میں تو بہت لمبے چوڑ ہے اجسام ہوں گے ، ہر شخص کا قدسوہا تھو کا ہوگا ، سابقہ اجزاء سے اتنا بڑا جسم کیسے تیار ہوگا ؟ تو اس کا جو اب ہے ہے کہ جس طرح گوند ھے ہوئے آئے کو کچھ دیر گرمی میں رکھ کریا کسی ٹرش چیز سے پھلا لیا جا تا ہے ، تو آئے میں کچھ زیادتی نہیں ہوتی ۔ اور تخمہ (بر ہضمی ) میں جو وافر مقدار میں فضلات خارج ہوتے : وہ سابقہ فضلات ہی ہوتے ہیں ، اس میں پچھا ضافہ نہیں ہوتا ۔ اسی طرح قیامت میں اجسام کے سابقہ اجزاء ہی اوراس کی دلیل میہ ہے کہ اگر قیامت میں نئی مٹی سے اجسام تیار ہوں ،اوران کو جزاؤسزا ہوتو میہ بات و لا تسزد واذرة وزد أخرى كے خلاف ہوگی۔ بھلامیہ بات كیسے ممكن ہے كہ كرے كوئی اور بھرے كوئی ،اطاعت میں جن اجسام نے مشقت جھیلی ،ان كوتو ثواب ملانہیں ، دوسرے اجسام لطف اندوز ہونے گے! اسی طرح جن اجسام نے معاصی كئے ان كوتو كوئی سزا ملی نہیں ، دوسرے اجسام ناكر دہ گناہ میں بکڑے گئے ، بھلاالیں ناانصافی اللّٰہ كی بارگاہ میں كيؤكرممكن ہے۔

اوریہ بات اسی وقت ممکن ہے کہ بارگاہ عالی کا تعلق ارواح کے ساتھ اور اجسام کے بوسیدہ ذرات کے ساتھ بدستور قائم ہو۔ یہ علق کا بقاء بھی حکماً انجذاب ہے۔

واعلم أن الأرواح البشرية تنجذب إلى هذه الحضرة: تارةً من جهة البصيرة والهمة، وتارة من جهة تشبُّح آثارِها فيها، إيلامًا أو إنعاما:

أما الانجذاب بالبصيرة: فليس أحد يتخفف عن ألواث البهيمية إلا وتلحق نفسه بها، وينكشف عليه اشيئ منها، وهو المشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ اجتمع آدم وموسى عند ربهما ﴾؛ وروى عنه صلى الله عليه وسلم من طرق شتى: أن أرواح الصالحين تجتمع عند الروح الأعظم.

وأما الانجذاب الآخر: فاعلم أن حشر الأجساد، وإعادة الأرواح إليها، ليست حياةً مستأنفة، إنما هي تتمة النشأة المتقدمة، بمنزلة التُخمة لكثرة الأكل؛ كيف؟ ولولاذلك لكانوا غير الأولين، ولَمَا أُخذوا بما فعلوا.

نز جمہ:اورجان لیں کہانسانی ارواح اس بارگاہ کی طرف بھی بصیرت وتوجہ کی جہت سے ھنچق ہیں،اور بھی ارواح میں تکلیف دہی یاراحت رسانی کے آثار تمثل ہونے (پائے جانے) کی جہت سے ھنچق ہے۔

ر ہا بصیرت کے ساتھ گھنچنا: پس جو بھی شخص بہیمیت کی آلود گیوں سے ہاکا (پاک) ہوتا ہے،اس کی روح اس بارگاہ کے ساتھ مل جاتی ہے، اور اس پر اس بارگاہ کی کچھ باتیں شکشف ہوتی ہیں۔اور بید (لحوق) ہی مشارالیہ ہے اس ارشاد نبوی میں کہ:'' آدم اور موسیٰ علیہاالسلام ان کے پروردگار کے پاس اکٹھا ہوئے' کے اور متعدداسا نبدسے آپ شِلانگیا گھٹے مروی ہے کہ نیک لوگوں کی ارواح،روح اعظم کے پاس اکٹھا ہوتی ہیں۔

اورر ہادوسرا کھنچنا: تو جان لیں کہ جسموں کا دوبارہ زندہ ہونا،اورروحوں کا ان کی طرف لوٹانا،نئی زندگی نہیں ہے،وہ پہلی زندگی کا تتمہ ہی ہے، جیسے زیادہ کھانے کی وجہ سے بدہضمی (اوروہ) نئی زندگی کیسے ہوسکتی ہے؟اگروہ پہلے والےلوگ لے اجتمع کالفظ توکسی روایت میں یادنہیں پڑتا۔حدیث میں اِختۂ (بحث کی) آیا ہے، گراجماع اس ہے مفہوم ہوتا ہے ا نہ ہوں توان کےعلاوہ ہوں گےاورالبتہ نہیں پکڑے جائیں گےوہان کاموں کی وجہ سے جواگلوں نے کئے ہیں۔

# چوهی بات

# قیامت میں واقعات تمثیلی رنگ میں ظاہر ہوں گے

جس طرح خواب میں معنویات تمثیلی پیرایہ میں دکھائی جاتی ہیں، جیسے ججۃ الاسلام مولا نامحمہ قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ خانۂ کعبہ پر کھڑے ہیں، اور آپ سے نہریں نکل کر چاروں طرف بدرہی ہیں، اور معبر نے تعبیر دی تھی کہ آپ سے علم کا فیض جاری ہوگا، اس طرح خارج میں بھی بعض مرتبہ معنویات تمثیلی رنگ میں ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً:

- (۱) حضرت داؤدعلیه السلام کی ایک کوتا ہی فرشتوں کے مقدمہ کی شکل میں سامنے آئی تھی۔ یہ کوتا ہی ' خود پہندی' تھی ( مین عُدِجبِ عَجِب به مین نفسه، قاله ابن عباس رضی الله عنه ) یہی اس آیت کی صحح تفسیر ہے، جو متدرک حاکم (۳۳۳:۲) میں حضرت ابن عباس رضی الله عنه اسے صحح سند سے مروی ہے، اور اس کی تفصیل فوائد عثمانیه میں سورة ص کی تفسیر میں ہے ۔ اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جوتفسیر کی ہے وہ ایک دوسری روایت کے پیش فطر ہے، مگر وہ روایت صحح نہیں، ابن کشر رحمہ اللہ اس کی نسبت کھتے ہیں قد ذکر المفسرون ھھنا قصة ، اکثر ھا مأخو ذمن الإسر ائیلیات، ولم یَثْبُتُ فیها عن المعصوم حدیث یجب اتباعه اھ ۔ مگر مثال پرکوئی اثر نہیں بڑتا، کوتا ہی خواہ یہ ہویا وہ ایک معنوی چیز ہے، جوفریقین کے مقدمہ کی شکل میں نمود ار ہوئی۔
- (٣) بخاری شریف، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم: لو کنت متَّ خدًا حلیلا میں صلی الله علیه و سلم: لو کنتُ متَّ خدًا حلیلا میں حدیث نمبر٣١٧٣ ہے که ایک مرتبه آنخضرت مِتَالِلْغَائِیَم اُریُس نامی کنویں کی مینڈھ پر، پیراندر لئکا کرتشریف فرمانتھ ۔ حضرت ابو بکررضی الله عنه آئے اور آپ کی دائیں جانب، کنویں میں پیرلٹکا کربیٹھ گئے، پھر

حضرت عمرضی الله عند آئے وہ بائیں جانب، اسی طرح بیٹھ گئے، پھر حضرت عثان رضی الله عند آئے تو آنخصور مِیلیٹھائیلم کے پاس مینڈھ پرجگہ نہیں تھی اس لئے وہ مقابل جانب میں اکیلے بیٹھ گئے۔حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے، جو جلیل القدر تابعی ہیں، بیروایت بیان کر کے ارشا وفر ما یاف اَوَّ لُنھا قبو دَھم (میں نے اس کا مطلب ان حضرات کی قبریں لیا ہے) لینی ان چاروں حضرات کی وفات کے بعد جس طرح ان کی قبریں بنیں، بیرواقعہ اس کا پیکرمحسوں ہے کہ اول تین حضرات کی قبریں ایک ساتھ ہیں، اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی قبر علحد ہ بقیع میں ہے۔

اسی طرح قیامت میں جو واقعات پیش آئیں گے وہ بھی تمثیلی رنگ میں ہوں گے، مثلاً آنحضور طِلاَنْائِیَا ُمِ جو ہدایت کے کرتشریف لائے ہیں وہ میدان محشر میں حوض کوثر کی صورت میں نمودار ہوگی۔اور صراط مستقیم پل صراط کی شکل اختیار کرےگی۔

واعلم أن كثيرامن الأشياء المتحققة في الخارج، تكون بمنزلة الرؤيا، في تشبح المعاني بأجسام مناسبة لها، كما ظهرت الملائكة لداود عليه السلام في صورة خصمَيْنِ، ورَفعت إليه القضية، فعرف أنه تشبُّح لِما فَرَط منه في امرأة أوريا، فاستغفر وأناب؛ وكما كان عَرْضُ قَدْحَي الخمر واللبن عليه صلى الله عليه وسلم، واختياره اللبن تشبُّعًا لعرض الفطرة والشهوات على أمته، واختيار الراشدين منهم الفطرة؛ وكما كان جلوسُ النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، مجتمعِيْن على قُفِّ البئر، وجلوسُ عمثان منفردًا منهم، تشبُّحا لما قدر الله تعالى من حال قبورهم ومدافنهم، على ما أولَّه سعيد بن المسيِّب، وناهيك به! وأكثر الوقائع الحشرية من هذا القبيل.

ترجمہ: اور جان لیں کہ بہت کی چیزیں جو خارج میں پائی جاتی ہیں، وہ خواب کی طرح ہوتی ہیں، معنویات کے پائے جانے میں ان سے مناسبت رکھنے والے اجسام کے ساتھ، جیسے فرشتے داؤد علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئے فریقین کی صورت میں۔ اور انھوں نے آپ کے سامنے قضیہ پیش کیا، پس داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیا اس کو تاہی کی مثیل ہے، جو ان سے اور یا کی بیوی کے معاملہ میں ہوچک ہے، پس انھوں نے معافی طلب کی اور وہ رجوع ہوئے مثیل ہے، جو ان سے اور دودھ کے دو پیالوں کا آپ شیال تھا ہے۔ پس انھوں نے معافی طلب کی اور وہ رجوع ہوئے اور جس طرح شراب اور دودھ کے دو پیالوں کا آپ شیال تھا ہے۔ سامنے پیش کرنا اور آپ کا دودھ کو پیند کرنا، فطرت اور جس طرح شراب اور دودھ کے دو پیالوں کا آپ شیال تھا گئے گئے ہے۔ اور جس طرح شراب اور دورضی اللہ عنہا کا کویں کی من پراکھا بیٹھنا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ان سے علیمہ دورن کی میں ہوئے گئے ہوں کے بارے میں مقدر فر مائی تھی، علیمہ دورن کی جگہوں کے بارے میں مقدر فر مائی تھی، علیمہ دورن کی جگہوں کے بارے میں مقدر فر مائی تھی، علیمہ دورن کی جگہوں کے بارے میں مقدر فر مائی تھی،

جسیا کہ اس روایت کا مطلب بیان کیا ہے حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے ، اور کافی ہیں بھھ کو حضرت سعید ( یعنی ان کا بیان کیا ہوا مطلب تیرے لئے کافی ہے ، کسی اور سے اس کا مطلب دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ) اور قیامت کے بعد کے اکثر واقعات اسی قبیل سے ہیں۔

# يانجوس بات

# فوقانی علوم آسانی سے حاصل نہیں ہوسکتے

علوم دوطرح کے ہیں جسی علوم اور معنوی علوم:

حسی علوم: وہ ہیں جوحواس خمسہ ظاہرہ کی گرفت میں آتے ہیں، آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، ناک سے سونگھ کر، زبان سے چکھ کریاجسم سے ٹٹول کران کاعلم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بیعلوم نسبۂ آسان ہوتے ہیں۔اسکولوں اور کالجوں میں عام طور پریہی حسی (مادی) علوم پڑھائے جاتے ہیں۔

معنوی علوم: وہ ہیں جوحواس خمسہ باطنہ یاعقل سے جانے جاتے ہیں، وہ حواس ظاہرہ کے دائرہ سے خارج ہیں۔ مدارس اسلامیہ میں جوعلوم پڑھائے جاتے ہیں وہ اکثر ازقبیل معنویات ہیں ۔۔ پھرعلوم معنوی دوطرح کے ہیں ایک وہ جن سے انسان کو کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جوخود انسان سے یا کا ئنات سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ عبادات کے اسرار ورموز۔ اسی طرح کونسا معاملہ بنی برانصاف ہے اور کونسا مبنی برظلم؟ بیسب علوم معنوی ہیں گرانسان کو الکل مناسبت نہیں، یہذات موضات کے علوم ہیں، اسی طرح آخرت کے معاملات اور ان کے اسرار ورموز کے علوم ہیں، اسی طرح آخرت کے معاملات اور ان کے اسرار ورموز کے علوم ہیں، اسی طرح آخرت کے معاملات اور ان کے اسرار ورموز کے علوم ہیں ہیں میں میں وصفات کے علوم ہیں، اسی طرح آخرت کے معاملات اور ان کے اسرار ورموز کے علوم ہیں عیر مانوس ہیں۔

دونوں قتم کے معنوی علوم نہایت مشکل علوم ہیں، آسانی سے ان کونہیں سمجھا جاسکتا جیسے مادرزادا ندھارنگ اورروشنی کوخیال میں نہیں لاسکتا۔ ان کی پوری حقیقت مدت دراز گزرنے کے بعد واقعات اور تمثیلات کے شمن میں اس کی سمجھ میں آتی ہے۔ اس وجہ سے مدارس اسلامیہ میں ایک ہی فن کی کتابیں ہرسال پڑھائی جاتی ہیں، فقہ کی مثال لیجئے تعلیم الاسلام سے شروع کرکے ہدایہ تک پڑھایا جاتا ہے، پھر بھی جب قرآن وحدیث کا نمبرآتا ہے تو بہت سے طلبہ مسائل الاسلام سے شروع کرکے ہدایہ تک پڑھایا جاتا ہے، پھر بھی جب قرآن وحدیث کا نمبرآتا ہے تو بہت سے طلبہ مسائل فقہ یہ سے نابلد نظرآتے ہیں، پھر طالب علم افتاء کی تعلیم حاصل کرتا ہے، مگر اب بھی مسائل کا کما حقدادراک نہیں کرسکتا ، پھرایک کمی زندگی فتوی نولی کرتا ہے اور مطالعہ جاری رکھتا ہے، تب کہیں جاکر فقہ کی پچھ شد بُد ہوتی ہے ۔ اور علوم معنوی کی دوسری قتم کا معاملہ تو اس سے بھی اہم ہے۔ اس لئے قیامت اور اس کے بعد کے واقعات رونما ہوں گے اور اعمال آگے بیان کئے جارہے ہیں، ان کوابھی بس سرسری طور پر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ جب وہ واقعات رونما ہوں گے اور اعمال آگے بیان کئے جارہے ہیں، ان کوابھی بس سرسری طور پر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ جب وہ واقعات رونما ہوں گے اور اعمال آگے بیان کئے جارہے ہیں، ان کوابھی بس سرسری طور پر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ جب وہ واقعات رونما ہوں گے اور اعمال

کے پیکر ہائے محسوس سامنے آئیں گے، تب رفتہ ان کی حقیقت واشگاف ہوگی۔

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ حقائق فہمی کے لئے نفس ناطقہ کا التفات ضروری ہے،اورجس قدرالتفات زیادہ ہوگا، بات اتی جلدی سمجھ میں آئے گی۔ تجربہ ہے کہ جو طالب علم پڑھنے کا شوق رکھتا ہے اورسبق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ جلدی مسئلہ سمجھ جاتا ہے،اورجس کا ذہن کھیل کو دمیں لگار ہتا ہے، سبق کی طرف ملتفت نہیں ہوتا وہ کورارہ جاتا ہے۔اورا کثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے نفس ناطقہ کا تعلق نسمہ کے ساتھ نہایت پختہ ہوتا ہے،اورنسمہ مادہ کی پیداوار ہے،اس وجہ سے ان کا التفات مادیا یہ کے طرف زیادہ ہوتا ہے اور وہ مادی علوم آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔اورعلوم فو قانی کی طرف چونکہ پوراالتفات نہیں ہوتا،اس لئے وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے۔

دوسری وجہ: بیہ ہے کہ انسان معنویات کوبھی مادیات کے سہار ہے بیجھنے کا عادی ہے، اور علوم معنوی کی پہلی قتم کے لئے چونکہ سہار اموجود ہے، اس لئے وہ ان کوکسی نہ کسی صورت سے سمجھ لیتا ہے، مگر علوم معنوی کی دوسری قتم چونکہ مادیات سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی اس لئے اس کو خالص عقل سے سمجھنا ہوتا ہے، اور وہ مشکل ہے۔ ﴿ لَيْ سَ سَكِمِ فَلِهِ شَيْعٌ ﴾ کی تنبیہ بھی اس لئے کرنی پڑی ہے کہ انسان ذات وصفات کو مادیات کے ساتھ موازنہ کر کے بیجھنے کی کوشش نہ کرے۔ ورنہ وہ جہل مرکب کا شکار ہوکررہ جائے گا۔

واعلم أن تعلق النفس الناطقة بالنسمة أكِيدٌ شديدٌ في حق أكثر الناس، وإنما مَثلُها بالنسبة إلى العلوم البعيدة من مألوفها، كَمَثلِ الأكمه: لا يتخيل الألوان والأضواء أصلاً؛ والمطمع لها في حصول ذلك إلا بعدأحقابٍ كثيرة ومُدَدٍ متطاولة، في ضمن تشبُّحات وتمثلات.

ترجمہ: اور جان لیں کہ اکثر لوگوں کی بہ نسبت نفس ناطقہ (روح ربانی) کا تعلق نسمہ (روح حیوانی) کے ساتھ تعلق نہایت ہی پختہ ہے۔ اور نفس ناطقہ کا حال اُن علوم کی بہ نسبت جن سے اس کو بالکل ہی مناسبت نہیں، مادر زادا ندھے کے حال جسیا ہے جور نگوں اور روشنیوں کو بالکل خیال میں نہیں لاسکتا — اور نفوس کے لئے اُن نامانوس علوم کے حاصل ہونے کی کوئی امیر نہیں ہے ، مگر قرون کثیرہ اور مدتہائے دراز کے بعد ، واقعات و تمثیلات کے ممن میں۔



### قیامت اوراس کے بعد پیش آنے والے واقعات کابیان

مجازات کا سلسلہ دنیا سے شروع ہوتا ہے اور جنت وجہنم پرمنتہی ہوتا ہے۔ بعض اعمال کا اچھا برابدلہ دنیا ہی میں دیدیا جاتا ہے، کفار کوان کی نیکیاں دنیا ہی میں کھلا دی جاتی ہیں اور مؤمنین کے لئے بھی بعض پریشانیوں کو کفار ہُ سیئات بنادیا جاتا ہے۔ پھر عذاب قبراور قبر کی راحتوں کی صورت میں مجازات ہوگی ، پھر میدان حشر میں ، پھر جنت وجہنم کے راستہ میں ،اور آخر میں جنت وجہنم کی صورت میں مجازات ہوگی۔

جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خیر منظور ہوتی ہے ان کو جلد سزا دیکر قصہ نمٹادیا جاتا ہے۔ نیک لوگوں کو ان کی کوتا ہیوں پر، دنیا ہی میں ابتلا میں ڈال کر، پاک صاف کر کے اٹھایا جاتا ہے۔ اور آنحضور طِلاَیْایَا ہِمْ کی امت کوزیا دہ ترسزا قبر میں دیری جاتی ہے، قیامت میں جب وہ اٹھیں گے تو گنا ہوں سے یاک صاف ہوں گے۔

پھر قیامت کے لیے دن میں، پھر جنت وجہنم کے راستہ میں مختلف لوگوں کو مختلف طرح سے بدلہ دیا جائے گا۔ کسی کا آسان حساب لیا جائے گا، تو کسی کی سخت دارو گیر کی جائے گا۔ کوئی بل صراط پر سے نج کر پار ہوجائے گا، تو کسی کوآ نکڑے دخی کر کے جہنم میں تھینچ لیس گے۔ پچھے ہولیں، پھر وہ راہ نمایا تو ان کو جنت میں لے جہنم میں پہنچا ئیس گے۔ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف ہاتھ یاؤں گواہی دیں گے۔ دائیں جنت میں لے جائیں گے یا جہنم میں پہنچا ئیس گے۔ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف ہاتھ یاؤں گواہی دیں گے۔ دائیں والے اور بائیں والے اپنے اپنے نامہ ہا عمال پڑھیں گے، جس نے مال کی زکوۃ ادانہ کی ہوگی، اس کا وہ مال سامنے آئے گا، اور اس کواس مال کے ذریعہ مختلف طرح سے سزادی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ یہ سب واقعات ان اعمال کے پیکر ہائے محسوس اور سے ممارت نوعیہ کی ڈین کے مطابق جو تمثیل جس کے لئے مناسب ہوگی، وہ اس کے حق میں ظاہر ہوگی۔

اور دوسری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بھی پائی جائیں گی جن کاسب لوگ یکساں طور پرمشاہدہ کریں گے مثلاً ہدایت حوض کوثر کی صورت اختیار کریے گی، نامۂ اعمال، وزن اعمال کی شکل میں سامنے آئیں گے اور جنت کی نعمتیں لذیذ کھانوں،خوشگوارمشر و بات، پیندیدہ از واج، چیکدارلباس اورخوبصورت مکانوں کے روپ میں مثمثل ہوں گی۔
میں جہ مہمند گیا تھا میں جہنم میں ایس ہوں گیا۔

اورجومؤمنین گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گےوہ وہاں سے تدریجاً نکلیں گے۔مسلم شریف میں اس آدمی کا قصہ مروی ہے جوجہنم میں سے آخر میں نکلے گا، اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح آ ہستہ آ ہستہ نکلنا ہوگا۔ بیروایت مشکوۃ شریف کتاب احوال القیامہ، باب الحوض والشفاعة۔حدیث نمبر۵۵۸۲ پر مذکور ہے۔

اور جنتیوں کی بعض خواہ شات عام ہوگی، کیونکہ وہ نوعی تقاضا ہوں گی، جنت کی عام نعمتیں انہی خواہ شات کی تعمیل کے لئے ہوں گی، اور یہی جنت کی اصل نعمتیں ہیں۔اور بعض خواہ شات انفرادی ہوگی، بیاول سے کم تر ہیں۔ گر جنتیوں کے لئے یہ ہوں گی، اور یہی جنت کی اصل نعمتیں ہیں۔اور بعض خواہ شات انفرادی ہوگی، بیاول سے کم تر ہیں۔گر جنتیوں کے لئے یہ بھی مہیا کی جا نمیں گی۔ کنز العمال (۱۱۰۰۱۱) فضائل جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، صدیث نمبر ۱۹۲۸ پر روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جہاں سب حوریں (گوری عورتیں) ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی پیند کی گندمی، سیاہی مائل سرخ ہونوں والی لڑکی پیدا کی ہے۔اور شکلو قشریف، کتاب احوال القیامہ، باب صفة الجنة ،صدیث نمبر ۱۹۲۸ پر بحوالہ تر مذی شریف شریف روایت ہے کہ جوشخص جنت میں گھوڑ سواری کرنا چاہے گا،اس کے لئے اس کا انتظام کردیا جائے گا۔اور مشکلو قشریف

کے مذکورہ کتاب اور باب میں حدیث نمبر ۵۲۵۳ پر بحوالہ بخاری شریف روایت ہے کہا گرکوئی جنت میں کیتی کرنا چاہے گا تو اس کا بھی انتظام کر دیا جائے گا۔

پھرآ خرمیں پروردگارعالم کا دیدار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بخل ظاہر ہوگی، اورجنتی مشک کے ٹیلوں پر بیٹھ کر جمال انور سے لطف اندوز ہوں گے، پھراس کے بعد جو پچھ ہونے والا ہے اس کا تذکر ہ مناسب نہیں، کیونکہ شارع علیہ السلام نے سکوت فر مایا ہے، پھر دوسرا کیسے لب کشائی کرسکتا ہے۔

والنفوس أولَ ما تُبعث تُجازى بالحساب اليسير، أو العسير أو بالمرور على الصراط ناجيًا ومخدوشا، أو بأن يتبع كلُّ أحدٍ متبوعَه فينجو أو يهلك، أو بنُطق الأيدى والأرجل، وقراء ة الصُّحُف، أو بظهور ما بخل به، وحملِه على ظهره، أو الكيِّ به؛ وبالجملة فتشبُّحاتٌ وتمثُّلات لما عندها، بما تعطيه أحكام الصورة النوعية.

وأيما رجل كان أوثَق نفسًا، وأوسع نسمةً، فالتشبحات الحشرية في حقه أتمُّ وأوفَرُ؛ ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن أكثر عذاب أمته في قبورهم.

وهنالك أمور متمثِّلة تتساوَى النفوس في مشاهدتها، كالهداية المبسوطة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم تتشبَّحُ حوضًا؛ وتتشبح أعمالُها المحصاة عليها وزنًا، إلى غير ذلك؛ وتتشبح النَّعمة بمطعم هَنِيئ، ومشرب مَرِى ءٍ، ومَنكح شَهِيِّ، ومَلبس وَضِيْ ءٍ، ومسكن بَهِيِّ.

وللخروج من ظلمات التخليط إلى النعمة تدريجات عجيبة، كما بينه النبى صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي هو آخِرُ أهلِ النار خروجًا منها؛ وإن للنفوس شهواتٍ تتوارد عليها من تلقاء نوعها، تتمثل بها النعمة ؛ وشهواتٍ دون ذلك، يتميز بها بعضها من بعض، وهو قول النبى صلى الله عليه وسلم: ﴿ دخلتُ الجنة فإذا جارية أَدْمَاءُ، لَعْسَاءُ: فقلتُ: ماهذه يا جبريل؟ فقال: إن الله تعالى عرف شهوة جعفر بن أبى طالب لِلأَدْمِ اللَّعْسِ، فخلق له هذه ﴿ وقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إن الله أدخلك الجنة، فلا تشاء أن تُحمل فيها على فرس من ياقوتةٍ حمراء، يطير بك في الجنة حيث شئت، إلا فعلت ﴿ وقوله الله عليه والمتواؤه واستحصاده، فكان شئت؟ قال: بلي! ولكني أُحب أن أزرع؛ فَبَذَر، فبادر الطرف نباتُه واستواؤه واستحصاده، فكان أمثالَ الجبال، فيقول الله تعالى: دونك يا ابنَ آدم! فإنه لايُشبعك شيئ ﴾

ثم آخِرُ ذلك رؤيةُ رب العالمين، وظهورُ سلطان التجليات في جَنَّةِ الكثيب، ثم كائنٌ بعدَ ذلك ما أسكتُ عنه، والأذكره، اقتداءً بالشارع صلى الله عليه وسلم.

ترجمہ: اورلوگ دوبارہ زندہ کئے جانے کے بعد،سب سے پہلے آسان حساب یا سخت حساب کے ذریعہ بدلہ دیئے جائیں گے یا بل صراط پر گزرنے کے ذریعہ، نی جانے کے طور پر یا زخمی ہوجانے کے طور پر، یا بایں طور کہ ہر کوئی اپنے متبوع کی پیروی کرے، پھر وہ نجات پائے یا ہلاک ہو، یا ہاتھوں اور پیروں کے بولنے کے ذریعہ اور نامہ اعمال پڑھنے کے ذریعہ، یااس مال کے سامنے آنے کے ذریعہ جس میں آدمی نے بخیلی کی ہے (یعنی زکو قادائمیں کی) اوراس کو پیٹے پر لا دنے کے ذریعہ، یااس سے داغ دینے کے ذریعہ اور جامع بات یہ ہے کہ بیتمام واقعات ان اعمال کی تمثیلات اور پیکر ہائے محسوں ہیں جونفوں کے یاس ہیں،صورت نوعیہ کے احکام کی دین کے مطابق۔

اور جو بھی شخص مضبوط نفس والا اور کشادہ نسمہ والا ہے ، قیامت میں تمثیلات اس کے قق میں زیادہ کامل اور زیادہ مکمل ہونگی ، اور اسی وجہ سے نبی کریم طِلانِیْ اِیَّمِیْ نے خبر دی ہے کہ آپ طِلانِیْ اِیْمِیْ کی امت کی سزاعام طور پران کی قبروں میں ہوگ (رواہ مسلم ۲۰۲۱)

اور وہاں (بعنی قیامت کے بعد) کچھ چیزیں ایسی پائی جائیں گی، جن کا سبھی لوگ یکساں مشاہدہ کریں گے، جیسے وہ ہدایت جونی ﷺ کی بعث کے ذریعہ (عالم میں) پھیلائی گئی ہے، وہ حوض کوثر کی صورت میں مثمثل ہوگی۔اور وہ اعمال جونفوس کے خلاف ریکارڈ کئے گئے ہیں، وہ وزن اعمال وغیرہ کی شکل میں مثمثل ہوں گے،اور اللہ تعالی کی نعمتیں مزے دار کھانوں نوش گوار مشروبات، پیندیدہ ہویوں، روشن پوشاک اور خوبصورت مکانوں کے روپ میں مثمثل ہوں گی۔ اور نیکیوں کے ساتھ گنا ہوں کو ملانے کی تاریکیوں سے نعمت خداوندی کی طرف نکلنے میں بھی جیرت انگیز آ ہمتگی

اور نیکیوں کے ساتھ گنا ہوں کو ملانے کی تاریکیوں سے نعمت خداوندی کی طرف نکلنے میں بھی جیرت انکیز آ ہمتگی ہوگا، جہنم سے ہوگی، جبیما کہ نبی گریم ﷺ نے اس کو بیان فر مایا ہے، اُس آ دمی کے قصہ میں جوجہنمیوں میں آخری شخص ہوگا، جہنم سے نکلنے کے اعتبار سے۔

اور بیشک نفوس کی پچھ خواہشات توالی ہیں، جن پروہ منفق ہیں، ان کی نوع کی جانب سے (یعنی نوعی تقاضا ہونے کی وجہ سے) اللہ کی نعمیں ان خواہشات کے ساتھ متمثل ہوں گی ۔ اور پچھ خواہشات اُن کے ورے ہیں (یعنی کم درجہ کی ہیں) جن کے ساتھ بعض افراد بعض سے متاز ہوتے ہیں (یعنی وہ خواہش کسی کسی کی ہوگی) ۔ وہ نبی کریم عِلاَنْہِیَا ہُم کا ارشاد ہے (یعنی اس حدیث میں اُسی انفرادی خواہش کا تذکرہ ہے) کہ میں جنت میں گیا، تواچا تک میں نے ایک گندم گوں، سیاہی ماکل سرخ ہونٹوں والی لڑکی دیکھی، پس میں نے پوچھا: جرئیل! یہ کیا؟ تو انھوں نے جواب دیا: 'اللہ تعالی جانے ہیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ گوگند می رنگ ، سیاہی ماکل سرخ ہونٹوں والی لڑکی دیکھی، پس میں نے پوچھا: جرئیل! یہ کیا؟ تو انھوں نے جواب دیا: ''اللہ تعالی جانے ہیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ گوگند می رنگ ، سیاہی ماکل سرخ ہونٹوں والی عور تیں پیند ہیں، اس لئے اللہ تعالی خواجو ہونت میں واضل کریں گے، جو اگر تو جنت میں بہاں چا ہے اڑتا پھرے، تو یہ بات پھر آگر تو جنت میں بہاں چا ہے اڑتا پھرے، تو یہ بات بھی تجھ کو وہاں حاصل ہوگی ۔ ۔ ۔ اور آپ عِلاَ اُسِیْ اِسْوار ہوکر جنت میں جہاں چا ہے اڑتا پھرے، تو یہ بات بھی تجھ کو وہاں حاصل ہوگی ۔ ۔ ۔ اور آپ عِلاَ اُسْفادِ کیا کا ارشاد ہے کہ: ایک جنتی نے اپنے رب سے گھتی کرنے کی اجاز ت

چاہی۔اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا: کیا تجھ کو ہر نعت میسر نہیں؟ اس نے جواب دیا: کیوں نہیں! مگر میں کھیتی کرنا پسند کرتا ہوں۔ پس وہ جج بوئے گا، تو کھیتی دیکھتے دیکھتے اُگ آئے گی، سیدھی کھڑی ہوجائے گی اور کٹ جائے گی، پس اناج کا پہاڑ جیسا ڈھیرلگ جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:''لے!اے ابن آدم! تیراپیٹ کسی چیز سے نہیں بھرتا''

پھران سب چیزوں کے بعد پروردگار عالم کا دیدار ہوگا اور اللہ کی سب سے بڑی بجلی ظاہر ہوگی، مُشک کے ٹیلوں والے باغ میں، پھراس کے بعد جو پچھ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں، میں سکوت اختیار کرتا ہوں، اور میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ شارع علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے۔

### لغات:

حَدَشَه (ش) ثراش لگانا.... كوى يكوى كيًا: لو بوغيره بداغ دينا..... اَوْتُق نفسًا : جَس كَانُس ناطقه (روح ديواني) زياده كشاده بهوليجي زياده مضبوط بهوايي مضبوط الاروح رباني) مضبوط بولي عند المعت محديد كرور المساورجهم والى گذشته المتيل بيل، ميدان قيامت كوا قعات ال كوق ميل زياده ظاهر بهول كي امت محديد كرور جسم والى المت بهال كذاب كنا الكامت بهال كذاب كان المناهبة والما المناهبة الما المناهبة المناهب

( بفضله تعالی جمعه اربیج الثانی ۴۲۰ اه مطابق ۱۲ جولائی ۱۹۹۹ء کومبحث دوم کی شرح مکمل ہوئی )



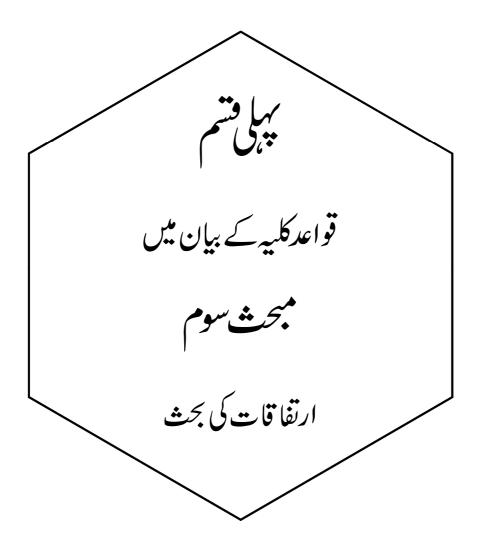

مبحث سوم

# ارتفا قات کی بحث

# مبحث سوم

## ارتفا قات کی بحث

ارتفاق: شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ شاہ صاحب اپنی تصنیفات میں یہ اصطلاح کثرت سے استعال فرماتے ہیں، اس لئے اس کامفہوم ذہن شیں کرلینا جیا ہئے۔

ادر تفق به کے معنی ہیں نفع اٹھانا۔ اس کامادہ ہے دفق (ن، س، ک) دِفقا به وله و علیه: مهربانی کا برتاؤکرنا ۔ اور شاہ صاحب کے اصطلاحی معنی ہیں: آسائش سے زندگی بسر کرنے کی مفید تدبیر یں۔ تدبیرات نافعہ، زندگی کی سہولتیں اور مفید اسکیمیں بھی اس کا ترجمہ کیا جاسکتا ہے۔ حضرت علامہ سندھی رحمہ اللہ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں: ''جو چیزیں اللہ تعالی نے دنیا میں پیدا کی ہیں، وہ انسان کے ساتھ خشونت سے پیش آتی ہیں، اور فائدہ دینے سے آباء کرتی ہیں، انسان ان چیزوں کو نہایت نرمی سے تسخیر کر لیتا ہے، جیسے درخت کو آہستہ آہستہ نرمی سے کلہاڑی سے کا ٹا ہے' (حاشیہ تقریر) اسی طرح زمین کو آہستہ آہستہ کودکراس میں سے مکنون پانی نکال لیتا ہے، پھڑے کونرمی سے سدھالیتا ہے، ہاتھی کورام کر لیتا ہے، گھڑے کونرمی سے سدھالیتا ہے، ہاتھی کورام کر لیتا ہے، گھڑے کونرمی سے سدھالیتا ہے، ہاتھی کورام کر لیتا اسے، گھڑے کونرمی سے سدھالیتا ہے، ہاتھی کورام کر لیتا اسے، گھڑے کونرمی سے سدھالیتا ہے، ہاتھی کورام کر لیتا اسے، گھڑے کونرمی سے سدھالیتا ہے، ہاتھی کورام کر لیتا اسے، گھڑے کونرمی سے سدھالیتا ہے، ہاتھی کورام کر لیتا اسے، تھڑے کونگام دیدیتا ہے، شیر کو شاخبہ میں کس لیتا ہے، قس علی ہذا۔ انسان کا اسی قسم کا طریق کار اور بہی کاری گری ارتفاق کہلاتی ہے۔

### باب ——۱

# ارتفا قات كومستنط كرنے كا طريقه

ارتفاقات (تدبیرات نافعہ) فطری بھی ہوتے ہیں اور اکتبابی بھی۔انتفاع کے فطری طریقے قدرت نے تمام حیوانات کو الہام فرمائے ہیں۔انسان بھی اس سے محروم نہیں۔ان فطری طریقوں کورائیگاں نہیں چھوڑ ناچاہے ،استعال کرنا چاہئے۔اور اکتبابی ارتفاقات وہ ہیں جو انسان اپنی عقل سے مستبط کرتا ہے۔ بیصلاحیت اللہ تعالی نے دیگر حیوانات کو نہیں دی،صرف انسان کو بخش ہے۔انسان نے خدا کی بخشی ہوئی اس صلاحیت سے کام لے کر تمدن کو زمین سے آسال تک پہنچادیا ہے!

علامه سندهى رحمه الله فرمات بين :قوله: الارتفاقات: جمع ارتفاق بمعنى الانتفاع برفق، والمراد طُرق

الانتفاع، فالمعنى: هذا باب في كيفية إيجاد طرقِ الانتفاع من الأشياء، واستعمالِها إن كانت موجودةً، ومعرفتِها واستعمالها إن كانت جبلية اه

## آ سائش سے زندگی بسر کرنے کے لئے ارتفا قات ضروری ہیں

انسان بھی دیگر حیوانات کی طرح بہت ہی حاجتیں رکھتا ہے، وہ کھانے پینے کا، مباشرت کرنے کا، دھوپ اور بارش سے بچاؤ کرنے کا، سردی میں آگ یا کیڑوں سے گرمی حاصل کرنے کا، اور ان کے علاوہ بہت ہی چیزوں کا مختاج ہے۔ اور بیاللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو فطری طور پر سمجھا دیا ہے کہ وہ ان حاجات کو رفع کرنے کے لئے کیا تدبیریں اختیار کرے؟ اور جب بیامور فطری ہیں تو ضروری ہے کہ تمام انسان اس سلسلہ میں برابر ہوں۔ ہاں اگر انسان کا کوئی فردناقص ہو، مثلاً نامر دہو، تو اس کو نہ مباشرت کی حاجت ہوگی نہ اس کے لئے کوئی تدبیر کرنے کی ضرورت۔

اوران فطری امور کا الہام صرف انسان کونہیں کیا گیا، اللہ تعالی نے تمام حیوانات کوان کی ضروریات سمجھا دی ہیں۔ شہد کی مکھیوں اور چڑیوں کے احوال پر نظر ڈالنے سے یہ بات بخو بی آشکارہ ہوجاتی ہے۔ البتہ انسان کو چونکہ تمام انواع سے برتر صورت نوعیہ عطافر مائی گئی ہے یعنی وہ انثر ف المخلوقات ہے، اس کئے وہ مذکورہ بالافطری الہامات کے ساتھ تین چیزیں مزید ملاتا ہے۔

اول عقلی فاکدے کے لئے کام کرنا: حیوانات ہمیشہ طبیعت کے تفاضے سے کام کرتے ہیں، جیسے بھوک، پیاس اور شہوت وغیرہ حاجات کی تکمیل کے لئے جدو جہد کرتے ہیں، ان کو گھاس پانی نظر آتا ہے، یا خیال ہوتا ہے کہ فلال جگہ یہ چیزیں ملیس گی تو وہ فطری داعیہ سے اس کی طرف چل پڑتے ہیں ۔ ۔ مگر انسان ہمیشہ طبیعت کا تفاضا ہی پیش نظر نہیں رکھتا، بلکہ وہ عقلی فاکدے کے لئے بھی کام کرتا ہے۔ مثلاً ملک میں صالح نظام برپا کرنے کے لئے محنت کرتا ہے، اپ اخلاق کی تکمیل اور نفس کو سنوار نے کے لئے کوشٹیں کرتا ہے، عذاب آخرت سے رستگاری کا سامان کرتا ہے۔ اور لوگوں میں اخلاق کی تکمیل اور نفس کو سنوار نے کے لئے کوشٹیں کرتا ہے، عذاب آخرت سے رستگاری کا سامان کرتا ہے۔ اور لوگوں میں اپناسکہ بھانے کے لئے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور ای قتم کے دوسر سے کام کرتا ہے جن کا فائدہ عقل سے معلوم ہوسکتا ہے۔ ووم: حاجت برآری چا ہے ہیں، اس سے آگ دوم : حاجت روائی کے ساتھ انسان چا ہتا ہے کہ اسکی حاجتیں عمدہ طریقہ پر پوری ہوں۔ وہ تھیل حاجت کے ساتھ آئھ کی تھٹڈک اور نفس کی لذت بھی چا ہتا ہے۔ اس لئے وہ خوبصورت بیوی، لذیذ پکوان، عمدہ لباس اور شاندار کوشی کا کہ شندگ اور نفس کی لذت بھی چا ہتا ہے۔ اس لئے وہ خوبصورت بیوی، لذیذ پکوان، عمدہ لباس اور شاندار کوشی کا دی تھٹ

سوم: اُن میں عقل مندوں کا پایا جانا:انسانوں میں ایسے عقل منداور بابصیرت لوگ پائے جاتے ہیں، جوضر وریات زندگی کی پنجیل کے لئے بہترین اسکیمیں وجود میں لاسکتے ہیں، اور دوسرے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کوضر ورتوں کا احساس تو ہوتا ہے مگر کسی وجہ سے وہ مفید تدبیرین نکال نہیں سکتے ، مگر جب عقل مندوں کی نکالی ہوئی تدبیریں ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ اس کودل سے قبول کر لیتے ہیں ، کیونکہ وہ ان کے دل کی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں۔

مثال سے وضاحت: فرض سیجے ، ایک شخص تدن کے بالکل ابتدائی زمانہ میں ہے۔اسے بھوک پیاس گئی ہے، گر وہ کوئی چیز کھانے پینے کے لئے نہیں پاتا، وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور حاجت برآ ری کی شکلیں سوچتا ہے، مگر پھے بھھ میں نہیں آتا، پھراس کی کسی دانشمند سے ملاقات ہوتی ہے، جواس کی طرح ان تکالیف سے دوچار ہوچکا ہے، چان نچاس نے کھانے کے لئے غلہ دریافت کرلیا ہے اور اس کو بونے کا شخے ، گاہنے برسانے اور وقت حاجت کے لئے محفوظ کرنے کا طریقہ جان لیا ہے اور جوز مینیں نہروں اور چشموں سے دور ہیں ان کی آبیاشی کے لئے کئویں کھودنے کا طریقہ اور مشکلیں اور دہٹ کے پیالے بنانے کا طریقہ مستبط کرلیا ہے بس وہ شخص اس دانشمند کے تمام طریقوں کو اپنالیتا ہے۔ یہ ارتفاقات (تدبیرات نافعہ) کا ایک باب ہے۔

پھراس شخص نے غلہ تو اگالیا، مگراستعال کا طریقہ نہیں جانتا، یونہی کچا چباتا ہے، اور سبزی ترکاری اور پھلوں کو کچا کھاتا ہے، اس لئے وہ کوئی مناسب مذیبر سوچتا ہے، مگراس کی ہے، اس لئے وہ کوئی مناسب مذیبر سوچتا ہے، مگراس کی سمجھ میں پچھ نہیں آتا اچا نک کسی دانشمند سے اس کی ملاقات ہوئی، جس نے پکانے بھننے، پیننے اور روٹی بنانے کا طریقہ جان لیا ہے، تو وہ شخص ان چیزوں کو بھی فوراً اپنالیتا ہے، اور بیار تفاقات کا دوسرابا بہوجاتا ہے۔

نیوں نئی نئی اسکیمیں وجود میں آتی رہتی ہیں اور تدن ترقی کرتار ہتا ہے۔ دنیا کے احوال پرغور کریں، آج دنیا جہاں تک پنچی ہوئی ہے، یک بارگی وہاں تک نہیں پہنچ گئی، مثلاً آگ پہلے صرف پھر (چق ماق) میں تھی یا بعض درختوں میں تھی، پھرانسان نے گندھک دریافت کرلی جس سے ماچس بننے لگی، پھر مزید کھوج لگائی، تو برق (بجلی) ہاتھ آگئی جس کی وجہ سے تدنی ترقیات آسان کوچھونے لگیں۔

غرض ارتفا قات رفتہ رفتہ رفتہ وجود میں آتے ہیں۔ پھرصدیوں تک لوگ ان کواپنائے رہتے ہیں۔اس طرح علوم الہامیہ کی اچھی خاصی مقدار جمع ہوجاتی ہے۔ تجربات اس کی افا دیت پرصاد کرتے ہیں اورلوگ ان ارتفا قات کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اورانہی پران کا مرنا جینا ہوتا ہے۔

خلاصہ بیکہ یہال دو چیزیں ہیں ایک فطری الہا مات، دوسری مذکورہ تین چیزیں جوانسان کی امتیازی چیزیں ہیں ان دونوں کا حال سانس جیسا ہے۔ حیات انسانی کے لئے سانس ضروری ہے، جیسے بیض کی حرکت ضروری ہے، چیا نچہ انسان کوفطری طور پر سانس لینے کا الہام کیا گیا ہے۔ قدرت نے اس کا علم انسان کی صورت نوعیہ میں سمودیا ہے مگر سانس کو چھوٹا ہڑا کرنا انسان کے اختیار میں ہے، اسی طرح فطری علوم کوسنوار نا انسان کے اختیار میں ہے اور ان علوم کوسنوار کر، ی انسان آسائش کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔

# المبحث الثالث: مبحث الارتفاقات باب كيفية استنباط الارتفاقات

اعلم أن الإنسان يُوافق أبناء جنسه في الحاجة إلى الأكل والشُّرب، والجماع، والاستظلال من الشمس، والمطر، والاستدفاء في الشتاء وغيرها.

وكان من عناية الله تعالى به أن ألهمه: كيف يرتفق بإزاء هذه الحاجات إلهاماً طبيعيا من مقتضى صورته النوعية، فلا جرم يتساوَى الأفراد فى ذلك، إلا كلُّ مُخْدَج عصت مادتُه؛ كما ألهم النحل: كيف تأكل الثمرات؟ ثم كيف تتخذ بيتا يجتمع فيه أشخاصٌ من بنى نوعها؟ ثم كيف تنقاد ليعسُوبها؟ ثم كيف تعسِّل؟ وكما ألهم العصفور: كيف يبتغى الحبوبَ الغاذية؟ وكيف يرد الماءَ؟وكيف يفرعن السنّور والصياد؟ وكيف يقاتل من صدَّه عمايحتاج إليه؟ وكيف يسافد ذكرُه الأنشى عند الشبق، ثم يتخذان عُشًّا عند الجبل؟ ثم كيف يتعاونان فى وحيضانة البَيْضِ؟ ثم كيف يُزِقَّان الفِراخ؟ وكذلك لكل نوع شريعةٌ تُنفَثُ فى صدور أفراده من طريق الصورة النوعية.

و كذلك ألهم الإنسان: كيف يرتفق من هذه الضرورات؟ غيرَ أنه انْضُمَّ له مع هذا ثلاثةُ أشياء، لمقتضى صورته النوعية الرابية على كل نوع:

أحدها: الانبعاث إلى شيئ من رأى كلى: فالبهيمة إنما تنبعث إلى غرض محسوس أو متوَّهم، من داعية ناشئة من طبيعتها، كالجوع والعطش والشبق، والإنسان ربما ينبعث إلى نفع معقول، ليس له داعية من طبيعته، فيقصدُ أن يُحَصِّل نظاما صالحًا في المدينة، أو يُكمِّل خُلُقَه ويهذِّبَ نفسه، أو يَتَفَصَّى من عذاب الآخرة، أو يُمكِّن جاهَه في صدور الناس.

و الثانى: أنه يَضُمُّ مع الارتفاق الظرافة: فالبهيمة إنما تبتغى ما تَسُدُّ به خَلَّتَها، وتدفع حاجتها فقط، والإنسان ربما يريد أن تَقَرَّ عينُه، وتَلَدَّ نفسُه زيادةً على الحاجة، فيطلب زوجة جميلة، وطعاما لذيذًا، وملبسا فاخِرًا ومسكنا شامخًا.

والثالث: أنه يوجَد منهم أهلُ عقل ودراية يستنبطون الارتفاقاتِ الصالحة، ويوجد منهم من يختلج في صدره ما اختلج في صدورِ أولئك، ولكن لايستطيع الاستنباط، فإذا رأى من الحكماء وسمع ما استنبطوه، تلقَّاه بقلبه، وعَضَّ عليه بنواجذه، لِمَا وجدَه موافقا لعلمه الإجمالي.

فرب إنسان يجوع ويظمأ، فلا يجد الطعام والشراب، فيقاسى ألمًا شديدًا. حتى يجدهما،

فيحاول ارتفاقا بإزاء هذه الحاجة، ولايهتدى سبيلا، ثم يتفق أن يَلْقى حكيما، أصابه ما أصاب ذلك، فتعَرَّف الحبوب الغاذية، واستنبط بَذْرَها وحصادها ودِياسَها وتذريتها، وحفظها إلى وقت الحاجة، واستنبط حَفْرَ الآبار للبعيد من العيون والأنهار، واصطناع القِلالِ والقِرَبِ والقِصَاع، فيتخذ ذلك بابا من الارتفاق.

ثم إنه يَقْضِمُ الحبوب كماهى، فلا تنهضِم فى معدته، ويَرْتَع الفواكه نَيِّئَةً فلا تنهضم، فيحاول شيئا بإزاء هذه، فلا يهتدى سبيلا فيلقى حكيما استنبط الطبخ والقَلْى والطحن والخَبْز، فيتخذ ذلك بابا آخر؛ وقس على ذلك حاجاتِه كُلَها.

والمستبصر يشهد عنده لِمَا ذكرنا حدوثُ كثير من المرافق في البلدان بعد مالم تكن فمضى على ذلك قرون، ولم يزالوا يفعلون ذلك، حتى اجتمعت جملة صالحة من العلوم الإلهامية المؤيَّدة بالمكتسبة، ويَبَسَتُ عليها نفوسهم، وعليها كان محياهم ومماتهم.

وبالجملة: فحال الإلهامات الضرورية مع هذه الأشياء الثلاثة ، كَمَثَلِ النَفَسِ: أصلُه ضرورى بمنزلة حركة النبض، وقد انضُمَّ معه الاختيارُ في صِغَرِ الأنفاس وكِبَرِها.

تر جمہ: مبحث سوم: ارتفا قات کی بحث: باب: ارتفا قات کومستنبط کرنے ( نکالنے، وجود میں لانے ) کا طریقہ: جان لیس کہ انسان اس کے ابنائے جنس کی طرح ہے، کھانے پینے، مباشرت کرنے، دھوپ اور بارش سے بچاؤ کرنے، سردی میں گرم ہونے اوران کے علاوہ دیگر حاجات میں۔

اورانسان پراللہ تعالی کی عنایت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو، اس کی صورتِ نوعیہ کے اقتضاء ہے، فطری طور پر الہام فر مایا کہ وہ ان حاجات کور فع کرنے کے لئے کیا تد اپیراختیار کرے۔ پس بیام بقینی ہے کہ ان امور میں تمام افراد انسانی برابر ہوں گے، ہاں ناقص الخلقت انسان مستنی ہے، جس کے مادہ نے نافر مانی کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالی نے شہد کی تکھیوں کو الہام فر مایا کہ وہ پھل کیسے کھائے؟ پھروہ ٹہ ہال کیسے بنائے جس میں اس کی نوع کے افرادا کھا ہوں؟ پھر وہ اسپر کی تکھیوں کو الہام فر مایا کہ وہ پھل کیسے کھائے؟ پھروہ شہد کیسے بنائے؟ ۔ اور جس طرح اللہ تعالی نے چڑیوں کو الہام فر مایا ہے کہ وہ کھانا دانا کس طرح تلاش کرے؟ اور کس طرح وہ یا نی پہنچے؟ اور کس طرح وہ بلی اور شکاری سے بھاگے؟ اور کس طرح وہ لڑے اس سے جو اس کو اس کی ضروریات سے روکے؟ اور بوقت شہوت اس کا نرمادہ سے کس طرح جفتی کرے، کھر دونوں بل کر بہاڑ کے قریب ( کس طرح ) آشیانہ بنا کیں؟ بھرانڈ سے سینے میں کس طرح ایک دوسرے کی معاونت کریں؟ پھر کس طرح دونوں چوزوں کو چگا کیں؟ اور اسی طرح ( حیوانات کی ) ہر نوع کے لئے ایک قانون ہے، جو صورت نوعیہ کی راہ سے اس نوع کے افراد کے سینوں میں پھونکا گیا ہے۔

اوراسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو الہام فرمایا کہ وہ ان ضروریات کی تکمیل کے لئے کیا مفید تد ابیر اختیار کرے؟ مگر انسان کے لئے اس عام الہام کے ساتھ، تمام انواع پراس کی برترصورت نوعیہ کے تفاضے ہے، تین چیزیں ملائی گئی ہیں:

ان میں سے ایک: رائے کلی سے کسی چیز کے لئے اٹھ کھڑا ہونا ۔ پس چو یائے اپنی طبیعت سے بیدا ہونے والے داعیہ سے کسی محسوس یا وہمی مقصد ہی کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے بھوک پیاس اور شہوت ۔ اور انسان بھی عقلی فائدے کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس کام کے لئے اس کی طبیعت کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا، پس وہ ملک میں صالح نظام قائم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یا عذا ب آخرت سے رستدگاری کی فکر کرتا ہے، یا لوگوں کے سینوں میں اپنا و بد بہ جماتا ہے۔

اور دوسری چیز: پیہ ہے کہ انسان حاجت پوری کرنے کے ساتھ نفاست کو ملاتا ہے ۔۔۔ پس چو پا بیصرف وہ چیز چاہتا ہے جس سے وہ اپنی حاجت برآری کرے، اور صرف اپنی ضرورت کو ہٹائے۔ اور انسان بھی چاہتا ہے کہ حاجت برآری کے علاوہ اس کی آئکھ ٹھنڈی ہوا اور اس کانفس لطف اندوز ہو، اس کئے وہ خوبصورت بیوی، مزے دار کھانا، لباس فاخرہ، اور بلندم کان ڈھونڈ ھتا ہے۔

اور تیسری چیز: یہ ہے کہ انسانوں میں ایسے صاحب عقل وبصیرت پائے جاتے ہیں جوضر وریات زندگی کی تعمیل کے لئے مفید تدبیریں وجود میں لاسکتے ہیں۔اوران میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کے سینوں میں وہ بات ھنگتی ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں ھنگتی ہے، اوران مان لوگوں کے سینوں میں ھنگتی ہے، اوران مفید تدبیریں وجود میں نہیں لاسکتا۔ پھر جب وہ عقل مندوں کو دیکھتا ہے، اوران مفید تدابیر کے بارے میں سنتا ہے، جو انھوں نے زکال رکھی ہیں، تو وہ اس کودل سے قبول کر لیتا ہے اوراس کواپنی ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑلیتا ہے، اس لئے کہ اس نے ان تدبیرات کواپنے علم اجمالی کے موافق پایا ہے۔

مثلاً ایک شخص بھوکا پیاسا ہوتا ہے، پس وہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں پاتا، پس وہ انتہائی تکلیف برداشت کرتار ہتا ہے تا آ نکہ اُن دونوں چیز وں کو پالے، پس وہ اپنی اس حاجت کور فع کرنے کے لئے مفید تدبیر بی سوچتار ہتا ہے، اور وہ اس کی کوئی راہ نہیں پایا، پھراتفاقا اس کی کسی دانشمند سے ملاقات ہوتی ہے، جواسی کی طرح ان تکالیف سے دوچار ہوچکا ہے، پس اس نے کھانے کے لئے غلے کو دریافت کرلیا ہے، اور اس نے اس غلہ کو بونے کاٹنے، گاہنے برسانے اور وقت حاجت کے لئے محفوظ رکھنے کاطریقہ نکال لیا ہے۔ اور چشموں اور نہروں سے دور مقامات کے لئے کنویں کھودنے اور مشکم شکیزے اور (رہٹ کے) پیالے بنانے کاطریقہ مستنبط کرلیا ہے۔ پس وہ خض اس کو تدبیرات نافعہ کا ایک باب بنالیتا ہے۔

پھر بیشک وہ غلہ کو یونہی کچا چہا تا ہے، پس وہ اس کے پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا،اور وہ کیچے ہی پھل کھا تا ہے، پس وہ ہضم نہیں ہوتے ، پس وہ اس سلسلہ میں کوئی اچھی تدبیر چاہتا ہے اور وہ اس کی کوئی راہ نہیں پاتا، پس وہ کسی ایسے دانشمند سے ماتا ہے جس نے پکانے بھننے، پینے اور روٹی بنانے کا طریقہ مستنبط کرلیا ہے پس وہ اس کوایک ( دوسرا ) باب بنالیتا ہے

اوراس پرانسان کی تمام حاجات کوقیاس کر کیجئے۔

اور خفل مند آدمی کے سامنے، ان باتوں کے لئے جوہم نے ذکر کیں گواہی دیتا ہے ممالک میں بہت ہی تدبیرات نافعہ کا نیا پیدا ہونا جو پہلے نہیں خیس بہت ہی تدبیرات نافعہ کا نیا پیدا ہونا جو پہلے نہیں خیس، پس اس پرصدیاں گزرگئیں، اور لوگ برابروہ کا م کرتے رہے یہاں تک کے علوم الہامیہ کی الیں اچھی خاصی مقدار جمع ہوگئی جو تجربات سے تائیدیا فتہ ہے۔ اور ان علوم پرلوگوں کے نفوس خشک ہوگئے ( یعنی لوگوں کی مختنیں ان علوم پر ہوتی رہیں ) اور اسی پروہ مرتے جیتے رہے۔

اورخلاصہ یہ کہان تین چیزوں کے ساتھ ضروری الہامات کا حال ایساہے جیسے سانس کا معاملہ کہاس کی اصل ضروری ہے جیسے نبض کی حرکت اور تحقیق اس کے ساتھ ملایا گیا ہے سانسوں کوچھوٹا بڑا کرنے کا اختیار۔

#### لغات:

اِسْتَظُلُّ من الشيئ: سايدلينا..... اِسْتَدْفَأَ: گرم مونا، گرم كِيرُ ابْهِننا..... اليَغْسُوب: شهد كَي نركهي ، شهد كي محيول كا بادشاه ..... سافَدَ مُسافَدة : جفتى كرنا..... الشَبَق: وفورشهوت شبق (س) شَبَقا: بهت شهوت والا مونا..... الرَ ابِية: برتر الجرنے والى رَبايَرْ بُوْ رِبَاءً: زياده مونا، برُ هنا..... حَصَّل الشيئ: حاصل كرنا..... تَفَصَّى تَفَصَّى تَفَصَّى المَهُ يَانا..... خَبَزَ (ض) خَبْزًا: روئى يكانا..... حَاوَلَ مُحاوِلة: قصد كرنا....رَتَعَ (ن) رَتْعًا: آسوده زندگى بسركرنا، يهال پهل كهان كي لئي استعال كيا گيا هے، كيونكه پهل آسوده لوگ كمات بين..... قَالَى يَقْلِي قَلْيًا: گوشت وغيره بهوننا....الغاذية (اسم فاعل، واحدمونث) خوراك، خَذَا يَغْذُو فَا الرجلُ بالطعام: خوراك و ينا۔

تصحیح: یَبَسَتْ اصل میں نَشَبَت ْ تَهَاجْس کے معنی ہیں لازم ہونا یعنی ان علوم کے ساتھ لوگوں کے نفوس چیٹے رہے۔ تضجیم مخطوطات سے کی گئی ہے، نتینوں مخطوطوں میں یَبَسَتْ ہے۔

### تشريح:

(۱) انسان کی حدتام ہے حیہ واٹ ناطق اس میں حیوان جنس ہے اور ناطق فصل پس حیوان انسان کی جنس ہے ، اور اس جنس کے اس جنس کے جتنے افراد ہیں لیعنی تمام حیوانات ، وہ انسان کے ابنائے جنس ہیں سے اور انسان خود حیوان کی ایک نوع ہے اس نوع کے جتنے افراد ہیں ، وہ سب انسان کے ابنائے نوع ہیں۔

(۲) رائے کلی: بیشاہ صاحب رحمہ اللہ کی خاص اصطلاح ہے۔ اس کا مقابل رائے جزئی ہے۔ مولا نا سندھی رحمہ اللہ نے رائے کلی کامفہوم عقل تام اورفکر کامل بیان کیا ہے اور حاشیہ میں لکھا ہے کہ مفاد عامہ کے لئے کام کرنا رائے کلی ہے۔ ہے۔ پس ذاتی اورشخصی غرض کے لئے کام کرنا رائے جزئی ہے۔

# ارتفا قات مستنبط کرنے کا طریقہ

انسان کے جو تین امتیازی اوصاف ہیں لینی رائے کلی کے پیش نظر اقدام کرنا، ضروریات کی پیمیل میں نفاست کا خیال رکھنا اور بعض لوگوں کا تدبیرات نافعہ مستبط کرنا اور دوسروں کا ان میں پیروی کرنا، ان تین باتوں میں تمام انسان برابر نہیں ۔لوگوں کے مزاج اور عقلیں متفاوت ہیں اوران تین باتوں کا تعلق مزاج اور عقل سے ہے۔ نیزتمام لوگ ان تین باتوں کا تعلق مزاج اور عقل سے ہے۔ نیزتمام لوگ ان تین باتوں میں غور وفکر کے لئے فارغ بھی نہیں، نہ سب لوگ عمرانیات (Sociology) کا پوراعلم رکھتے ہیں، اس وجہ سے ارتفاقات کے دودر جے ہوگئے:

پہلا درجہ: تدن کامعمولی درجہ ہے، جیسے خانہ بدوش لوگوں کی تہذیب، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والوں کا تدن اورز مین کے غیر آباد کناروں میں سکونت پذیر لوگوں کی معاشرت سے تدن کا میدر جدار تفاق اول یعنی تدن کا ابتدائی درجہ (دیمی تدن ) کہلا تا ہے۔

دوسرادرجہ: ترقی یافتہ تمدن، جیسے شہری اوگوں کار ہن سہن اور قابل رہائش خطوں کی آباد بستیوں کا تمدن — ایسے اجتماعات میں ضروری ہوتا ہے کہ دانشمند لوگ اور اخلاق فاضلہ کے حاملین پیدا ہوں ۔ گنجان آبادی، ضرور توں کی زیاد تی اور تجربات کی فراوانی معیشت کے اعلی طریقے مستنبط کرنے کا باعث ہوتی ہے اور لوگ ان طریقوں کو اپنا بھی لیتے ہیں۔ تمدن کا بید درجہ ارتفاق ٹانی لیتی ترقی یافتہ تمدن یا شہری تمدن کہلاتا ہے پھر شہری تمدن کا بھی اعلی درجہ شاہوں کی معیشت ہے ہمترین طریقے افتہ کے بہترین طریقے اخذ کرتے ہیں اور ٹھا ٹھ سے زندگی بسر کرتے ہیں۔

پھر جب ترقی یا فتہ تدن وجود پذیر ہوجا تا ہے تو تین وجوہ سے نظام حکومت ضروری ہوتا ہے:

- (۱) جب لوگوں میں باہم معاملات ہوتے ہیں، توان میں بھی حرص وحسد، حق ناد ہندگی اور جانتے ہوئے بھی حق کے انکار کی برائیاں درآتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں اختلا فات اور نزاعات جنم لیتے ہیں ان سے نمٹنے کے لئے نظام حکومت ضروری ہے۔
- (۲) ہر بڑے اجتماع میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر ردی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، یاان میں فطری طور پر قتل وغارت گری کی جراُت ہوتی ہے اور وہ بے باک ہوتے ہیں، ایسے لوگ معاشرہ کے لئے در دسر بن جاتے ہیں ان سے خمٹنے کے لئے نظام حکومت ضروری ہے۔
- (۳) ترقی یافتہ تمدن میں کچھالیں مفیداسکیمیں ہوتی ہیں جن کا نفع عام ہوتا ہے، جیسے سڑ کیں اور بل بنانا، ریل کا سلسلہ پھیلانا، پانی بجلی کا انتظام کرنا وغیرہ۔ یہ کام کوئی ایک شخص نہیں کرسکتا، یا کرسکتا ہے مگر آسان نہیں ہوتا یا وہ اس کے

لئے آمادہ نہیں ہوتا تو نظام حکومت ضروری ہے، جوایسے کاموں کوانجام دے۔

غرض مذکورہ بالا تین ضرورتوں سے لوگ مجبور ہوئے کہ نظام حکومت قائم کریں، تا کہ سرکارلوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے، قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کوسزادے، بے باک لوگوں کولگام دے اورلوگوں سے محصول وصول کرے اس کے مصارف میں خرچ کرے یعنی نفع عام کے کام کرے ۔ نظام حکومت کا نام ارتفاق ثالث یعنی ترقی یافتہ تدن پر کنٹرول کرنے والا نظام ہے۔

پھر جب علاقہ واری حکومتیں قائم ہوجاتی ہیں تو ایک مرکزی حکومت کا قیام ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ جب بہت ہی حکومتیں قائم ہوجاتی ہیں اور ہرمملکت کے پاس خزانہ اور فوج جمع ہوجاتی ہے تو بھی ان شاہوں میں خود غرضی اور حرص و کینہ در آتا ہے اور ان میں باہم اختلاف ہوجاتا ہے اور جنگ شروع ہوجاتی ہے، اس لئے خلیفہ (شہنشاہ) کا انتخاب ضروری ہوجاتا ہے یا پھرتمام بادشاہ کسی ایسی شخصیت یا حکومت کی اطاعت پر منفق ہوجا تیں جوان پر خلیفہ کی طرح مسلط ہو، جو سب شاہوں کو ان کے دائرہ میں رکھے، کسی کو کسی پر زیادتی نہ کرنے دے، جیسے اس زمانہ میں سپر پاور (طاقت بالا) یہ فریضہ انجام دیتا ہے ۔ اس مرکزی نظام حکومت کا یا کسی بڑی حکومت کے بلاک میں شامل ہونے کا نام ارتفاق را بلع یعنی مختلف مما لک پر کنٹرول کرنے والانظام ہے۔

### فوائد

- (۱) خلیفہ سے مرادوہ شخص ہے جس کواس درجہ شوکت ودبد بہ حاصل ہو کہ کوئی شخص اس کا ملک چین نہ سکے ، عادة پیابت ناممکن نظر آتی ہو۔ ہاں اللہ تعالی کی نصرت اور فیصلہ سے سب کچھ ہوسکتا ہے ﴿ کَیْمُ مِنْ فِئَةٍ قَلِیْلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً بِي اِتْ ناممکن نظر آتی ہو۔ ہاں اللہ تعالی کی نصرت اور فیصلہ سے سب کچھ ہوسکتا ہے ﴿ کَیْمُ اللّٰهِ ﴾ (البقرہ: ۲۲۹) (بار ہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر خدا کے حکم سے غالب آگئ ہے ) اسی طرح بھاری فوج اور ڈھیروں مال خرج کر کے بھی اس کو ہرایا جاسکتا ہے ، مگر اس پر مدتہا نے دراز میں کوئی ہی قادر ہوتا ہے۔
- (۲) بادشاہ (حکومت) اور خلیفہ (مرکزی حکومت) کی ضرورت اشخاص وعادات کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ جواقوام سخت جنگ مجواور تیز طبیعت ہوتی ہیں وہ بادشا ہوں اور خلفاء کی زیادہ محتاج ہوتی ہیں ان اقوام سے جو حسد وعداوت میں فروتر ہوتی ہے۔

نوٹ: آئندہ ابواب میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے ارتفا قات کے اصول اور ان کے ابواب کے مسائل کی صرف فہرست بیان کی ہے، تفصیل نہیں کی، کیونکہ تفصیل طولانی ہے۔ اور بیدہ اصول ومسائل ہیں جن کو اخلاق فاضلہ کی حامل امتوں نے مان لیا ہے اور ان کو مسلمہ طریقہ بنالیا ہے، ان میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ، نہ قریب کے لوگوں کا نہ دور کے لوگوں گانہ دور کے لوگوں گانہ دور کے لوگوں گانہ دور کے لوگوں گانہ ہیں، لہذا آئندہ ابواب میں ان باتوں کوغورسے پڑھا جائے۔

شاہ صاحب کی اصطلاح میں بدوی معاشرت یعنی صحرائی رہن سہن ارتفاق اول ہے اور ترقی یا فتہ تمدن یعنی شہری معاشرت ارتفاق ثالث ہے اور مرکزی نظام حکومت یعنی شہری معاشرت ارتفاق ثالث ہے۔ خلافت کبری ارتفاق رابع ہے۔

ولما كانت هذه الثلاثة لاتوجد في جميع الناس سواءً، لاختلاف أمزجة الناس وعقولهم، الموجِبَةِ للانبعاث من رأى كلى، ولحُب الظرافة، ولاستنباط الارتفاقات والاقتداء فيها؛ ولاختلافهم في التفَرُّغ للنظر، ونحو ذلك من الأسباب: كان للارتفاقات حدَّان:

الأول: هوالذي لايمكن أن ينفك عنه أهلُ الاجتماعات القاصرة، كأهل البَدُو وسُكَّان شواهق الجبال، والنواحي البعيدة من الأقاليم الصالحة؛ وهو الذي نُسميه بالارتفاق الأول.

والثانى: ماعليه أهل الحضر والقُرَى العامرةِ من الأقاليم الصالحة، المستوجبةِ أن يَنْشَأَ فيها أهلُ الأخلاق الفاضلة والحكماءُ، فإنه كثر هنالك الاجتماعات، وازدحمت الحاجات، وكثرت التجارِب، فاستُنْبِطت سُننٌ جزيلة، وعَضُّوا عليها بالنواجذ؛ والطرف الأعلى من هذا الحد: ما يتعامله الملوكُ أهلُ الرفاهية الكاملة، الذين يَرِدُ عليهم حكماءُ الأمم، فينتحلون منهم سُننا صالحة؛ وهو الذي نسميه بالارتفاق الثاني.

ولما كمُل الارتفاق الثانى أوجب ارتفاقاً ثالثًا، وذلك: أنهم لما دارت بينهم المعاملات، وذاخ لَها الشُّحُ والحسد والمَطَلُ والتجاحد، نشأت بينهم اختلافاتٌ ومنازعات؛ وأنهم نشأ فيهم من تَغْلِبُ عليه الشهواتُ الرديئة، أو يُخبَلُ على الجرأة في القتل والنهب، وأنهم كانت لهم ارتفاقاتٌ مشترِكة النفع، لايطيق واحد منهم إقامتها، أولا تسهَل عليه، أولا تسمَح نفسُه بها: فاضطروا إلى إقامة مَلِكِ يقضى بينهم بالعدل، ويزجُر عاصيَهم، ويقاوم جريئهم ،وينجم منهم الخراجَ ، ويصرفه في مصرفه.

وأوجب الارتفاق الثالث ارتفاقا رابعًا، وذلك: أنه لما انفرز كلُّ مَلِكِ بمدينته، وجُبى إليه الأموالُ، وانخَعَمَ إليه الأبطالُ، ودَاخَلَهم الشحُّ والحرص والحِقد، تشاجروا فيما بينهم وتقاتلوا، فاضطروا إلى إقامة الخليفة، أو الانقياد لمن تسلَّط عليهم تسلُّطَ الخلافة الكبرى.

وأعنى بالخليفة: من يحصل له من الشوكة ما يُرى معه كالممتنع أن يسلُبَه رجلٌ آخرُ ملكه؛ اللهم إلا بعد اجتماعات كثيرة، وبذلِ أموال خطيرة ، لايتمكن منها إلا واحدٌ في القرون المتطاولة. ويختلف الخليفة باختلاف الأشخاص والعادات، وأيُّ أُمةٍ طبائعُها أشدُّو أَحدُّ، فهي أحو جُ

إلى الملوك والخلفاء ممن هي دونها في الشح والشُّحْناء.

ونحن نريد أن نُنبَّهَك على أصول هذه الارتفاقات، وفهارسِ أبوابها، كما أوجبه عقولُ الأمم الصالحة ذوى الأخلاق الفاضلة، واتخذوه سنةً مسلمةً، لا يختلف فيها أقاصيهم ولا أدانيهم، فاستمع لما يُتلى عليك.

تر جمہ: اور جب بیتن چیزیں تمام انسانوں میں برابر درجہ میں نہیں پائی جاتیں، لوگوں کے مزاجوں اور عقلوں کے متناوت ہونے کی وجہ سے، جو واجب کرنے والے ہیں رائے کلی سے اقدام کرنے کو اور نفاست پیندی کو اور تدبیرات نافعہ کے نکالنے کو اور ان میں پیروی کرنے کو، اور غور وفکر کرنے کے لئے فارغ ہونے میں لوگوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے، اور اس قتم کے دوسرے اسباب کی وجہ سے، تو ارتفاقات کی دوحدیں ہوگئیں:

پہلی حد: وہ ہے جس سے جدارہ ہی نہیں سکتے ،ادنی درجہ کے تدن والے (بھی) جیسے خانہ بدوش ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والے اور قابل رہائش علاقوں سے دور کناروں کے باشند ہے۔اور یہی وہ حد ہے جس کوہم ارتفاق اول کہتے ہیں دوسری حد: وہ ہے جس پر شہروں کے باشند ہے اور قابل رہائش خطّوں کی آباد بستیوں کے بسنے والے ہیں ، جن خطوں کے لئے لازم ہے کہان میں دانشمندا وراخلاق فاضلہ والے لوگ پیدا ہوں ،اس لئے کہا لیی جگہوں میں لوگوں کا بڑا بھاری اجتماع رہتا ہے ،اور ضرور توں کی بھیڑ ہوتی ہے اور تجربات کی کثرت ہوتی ہے ،اس لئے وہاں اعلی درجہ کے طریقے نکالے جاتے ہیں ،اور لوگ ان کوڈ اڑھوں سے مضبوط پکڑتے ہیں ۔۔اور اس حد کا اعلی درجہ وہ میں اختا کی کرنے ہیں ۔ والے بادشاہ برتے ہیں ، جن کے پاس اقوام کے حکماء جمع ہوتے ہیں ، پس وہ ان سے مفید طریقے اخذ کرتے ہیں ۔۔ اور یہی وہ حد ہے جس کوہم ارتفاق خانی کہتے ہیں :

اور جب ارتفاق ٹانی مکمل ہوجا تا ہے تو وہ ارتفاق ٹالث کو واجب کرتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جب لوگوں میں بہمی معاملات ہوتے ہیں اور اُن میں خود غرضی ، حسد ، ٹال مٹول اور حق کا انکار کرنا در آتا ہے تو لوگوں میں جھڑ ہے اور اختلا فات پیدا ہوتے ہیں جن پڑئی خواہشات غالب ہوتی ہیں ، یا اختلا فات پیدا ہوتے ہیں ؛ اور اس طرح کہ ان میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن پڑئی خواہشات غالب ہوتی ہیں جن کا وہ قل وغارت گری کی جرائت پر پیدا کئے جاتے ہیں ؛ اور اس طرح کہ ان لوگوں کی پچھالی مفیدا سکیمیں ہوتی ہیں جن کا نفع عام ہوتا ہے ، اور ان میں سے ایک خوں ان کو پاید بھیل تک نہیں پہنچا سکتا ، یا ایک خوص کے لئے وہ آسان نہیں ہوتیں یا ایک خوص ان کی فیاضی نہیں کرتا ، تو لوگ مجبور ہوتے ہیں ایسے با دشاہ کو مقرر کرنے کی طرف جوان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے ، اور ان کے خوصول وصول کرے ، اور اس کے مصرف میں خرج کرے ۔

اورارتفاق ثالث ارتفاق رابع كوواجب كرتا ہے، اور وہ اس طرح كه جب ہر بادشاہ اپني مملكت كے ساتھ جدا ہوجاتا

ہے،اوراس کے پاس مال جمع کیاجا تا ہےاوراس کے ساتھ بہادرلوگ مل جاتے ہیں،اوران میں خود غرضی، حرص اور کینہ در آتا ہے، تو ان میں باہم اختلاف ہوجا تا ہے اور وہ آپس میں لڑتے ہیں، پس وہ مجبور ہوتے ہیں خلیفہ منتخب کرنے کی طرف، یا ایسٹی خص کی اطاعت کرنے کی طرف جوان پرخلافت کبری کے مسلط ہونے کی طرح مسلط ہو۔

اور میں خلیفہ سے مراد لیتا ہوں ایسے تخص کو جس کو اس درجہ دید بہ حاصل ہو کہ اس کے ساتھ محال جیسا نظر آتا ہو کہ کوئی دوسرا شخص اس کے ملک کوچھین لے۔اےاللہ! مگر بھاری اجتماع اور ڈھیر سارا مال خرچ کرنے کے بعد، مگر اس پر مرتہائے دراز میں کوئی ایک ہی کا میاب ہوتا ہے۔

اور خلیفہ کی ضرورت اشخاص وعادات کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔اور جن اقوام کی طبیعتیں سخت اور تیز ہوتی ہیں وہ بادشا ہوں اور خلفاء کی زیادہ مختاج ہوتی ہیں ،ان اقوام سے جوخود غرضی اور عداوت میں فروتر ہوتی ہے۔

اورہم چاہتے ہیں کہ آپ کوان ارتفاقات کے اصولوں اور ان کے ابواب کی فہارس سے آگاہ کریں، جس طرح اُن کو اخلاق فاضلہ رکھنے والی صالح امتوں کی عقلوں نے ثابت کیا ہے، اور ان کو مسلمہ طریقہ بنالیا ہے، نہ ان میں قریب کے لوگوں کا اختلاف ہے نہ دور کے لوگوں کا ۔ پس آپ وہ باتیں ساعت فرمائیں جو آپ کے سامنے (آئندہ ابواب میں) پیش کی جاتی ہیں۔

### لغات:

### تشريخ:

ا قالیم صالحہ یعنی وہ علاقہ جو بود و باش کے لئے اچھا ہے۔ یہ خط بحدی اور خط سرطان کے درمیان کا علاقہ ہے۔ اس خطہ میں موسم نہ بہت زیادہ سرداور شب وروز میں تفاوت بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ مگریہ بات بکل (Steam) اور بھاپ (Steam) کی دریافت سے پہلے کی ہے۔ اب لوگ مصنوعی زندگی (Artificial Life) گزارنے لگے ہیں، اس لئے پورا کرۂ ارض بود و باش کے اعتبار سے یکسال ہوگیا ہے۔

### باب \_\_\_\_

## ارتفاق اول میں شامل چیزیں

ارتفاق اول یعنی دیبی تدن میں بھی کم از کم گیارہ چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں:

ا — زبان یعنی بولی — انسانی معاشرہ خواہ کتناہی فر ور یعنی ابتدائی مرحلہ میں ہو، وہ کوئی نہ کوئی زبان ضرور بولتا ہے کیونکہ انسان حیوان ناطق ہے۔ ناطق کے معنی ہیں وہ جاندار جوالفاظ کی مدد سے اپنامافی الضمیر سمجھا تا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، اس لئے کوئی انسانی معاشرہ بے زبان نہیں ہوسکتا — پھر زبان کی دو شمیں ہیں اصلی اور فری ۔ اصلی یعنی اُم الا السنہ وہ نبان ہے جو دوسری زبانوں سے الفاظ مستعار لے کر بنائی جاتی ہے مثلاً اردو اور انگریزی فری زبانوں سے الفاظ لے کر اردو بنی ہے اور انگریزی بہت ہی اور انگریزی بہت ہیں یور پین زبانوں کا مجموعہ ہے اس میں عربی کے الفاظ بھی ہیں۔

اصلی زبانیں کیسے وجود میں آتی ہیں؟ اس بارے میں شاہ صاحب رحمه اللہ نے تین بنیادی باتیں بیان کی ہیں:

اول: جب کوئی جسم یا کوئی تعلی یا کوئی حالت، مجاورت یا سبیت یا کسی اور طرح سے کسی آواز سے ملتے ہیں، تواس آواز کو بعینہ زبان میں نقل کرلیا جاتا ہے جیسے ٹھوں جسم جسم سے ملتا ہے تو '' کھٹ' کی آواز، اور بار بار ماتا ہے تو '' کھٹ کھٹ' کی آواز، اور تلوار میں متواتر چلتی ہیں تو '' چکا چک' کی آواز بیدا ہوتی ہے اسی طرح کورے کیڑے پہن کر چلنے سے '' سرسر'' کی آواز، اور تیز ہوا کے چلنے سے '' سائیں سائیں'' کی آواز بیدا ہوتی ہے، اسی طرح صدمہ اور سخت افسوس کے وقت جومنہ سے تیز سائس نکلتا ہے اس سے '' آؤ' کی آواز بیدا ہوتی ہے، ان آواز وں کوزبان میں فعل کرلیا جاتا ہے لینی کہی آواز میں الفاظ بن گئی ہیں۔ پھر مختلف معانی کے لئے اشتقاق کے ذریعہ مختلف الفاظ بنا لئے گئے ہیں، جیسے کھٹکا، کھٹکانا، کھٹکا لگان ہوٹا کا گئنا، کھٹکا گزرنا، کھٹکا ٹرزنا، کھٹکا ٹیں۔

۔ 'دوم: نگاہ کومتاثر کرنے والی چیز کو،اورنفس میں کوئی وجدانی کیفیت پیدا کرنے والی چیز کوشم اول کے مانند قرار دے کراس کے لئے بھی کوئی آ واز بہ تکلف بنالی جاتی ہے، جیسے سورج کی طرف سلسل دیکھنے سے نگاہ پر جواثر پڑتا ہے اس کے لئے'' چکا چوندھ''اور روشنی کے بار بار جلنے بجھنے سے جو وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے لئے''جھپ جھپ'' کی آ واز بنالی گئی، پھراس میں اشتقاق کر کے بہت سے الفاظ بنا لئے گئے۔

سوم: علاقه مشابهت یا مجاورت کی وجہ سے لفظ کو مجازی معنی میں استعال کیا جاتا ہے یاکسی مناسبت سے لفظ کوکسی

دوسرے معنی میں نقل کیاجا تاہے جیسے بے تمیز کے لئے'' گدھا''اور بے وقوف کے لئے'' بیل'اور موچی کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے حالمد حَدًّاء (موچی) مجازاً کہاجا تاہے (خالد حذاء حدیث شریف کے ایک راوی ہیں)اور لفظ صَلاَةً کوجس کے اصلی معنی دعاکے ہیں، نماز کے لئے نقل کرلیا گیاہے۔ کیونکہ نماز بھی دعایر ششمنل ہے۔

علاوہ ازیں زبان کے سلسلہ میں دیگر اصول بھی ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ' ان کوآپ ہمارے کلام میں کہیں کہیں یا ئیں گے'' مگر ججۃ اللہ البالغہ میں تو کہیں ان کا تذکرہ نہیں آیا اور دیگر کتابوں میں بھی یا ذہیں پڑتا۔

اور بي خيال بي دليل بي كمالله تعالى ني آدم عليه السلام كوتمام زبانيس سكه ادى تقيس اوراس سلسله ميس ﴿ وَعَلَمْ مَ آدَمَ اللهُ سَمَاءَ كُلَّهَا ﴾ (سورة البقره ۳۱) سے استدلال اس لئے درست نہيں كه فسرين نے اساء كى اتنى تفسريں كى ہيں كه آيت متشابه بن كئى ہے۔ امام رازى رحمه الله نے اساء سے مسمیات (چیزیں) مراد لی ہیں وہ فرماتے ہیں المواد بالأسماء صفات الأشیاء و نعو تُها و خواصها، لأنها علامات دالة على ماهياتها فجاز أن يعبر عنها بالأسماء (روح المعانى ۱۲۲۲)

۲ ۔ دیمی تدن میں بھی لوگ کھیتی باڑی، باغبانی، کنویں کھودنے، کھانا پکانے اور لاون بنانے کا طریقہ جانتے ہیں۔ ۳ ۔ ظروف سازی اور چمڑے کی شکیس بنانے کے طریقے بھی لوگ جانتے ہیں۔

۴ ۔ چوپایوں کوسدھانے اور پالنے کا بھی ان میں رواج ہوتا ہے تا کہان پرسواری کریں ،ان کا گوشت استعال کریں ،ان کی کھالوں ، بالوں اور اون سے کام لیں اور ان کے دودھاور نسل سے متمتع ہوں۔

ہے۔ سرکان بنانے کے طریقے بھی وہ لوگ جانتے ہیں، تا کہ گرمی سر دی میں ان میں ٹھکا نہ حاصل کریں، خواہ وہ پہاڑوں کی غاریں یا پھونس کے جھو پڑے ہی کیوں نہ ہوں۔

۲ — لباس جوانسان کے لئے زینت ہےاس ہے بھی لوگ واقف ہوتے ہیں،خواہ وہ چو پایوں کے چڑے کا ہو، یا درختوں کے پیوں کا ہو یاانسانی مصنوعات کا۔

ک —— ان میں نکاح کاطریقہ بھی رائج ہوتا ہے بعنی عقد کے ذریعہ وہ زن منکوحہ کی تعیین کرتے ہیں، تا کہ کوئی دوسرااس میں مزاحمت نہ کرے، جس سے وہ اپنی خواہش پورے کرے نسل بڑھائے، خانگی ضرورتوں میں اس سے مدد لے اور اولا دکی تربیت اور پرورش میں اس سے اعانت حاصل کرے۔

اورانسان کےعلاوہ دیگر حیوانات میں جوڑامحض اتفاق سے متعین ہوتا ہے بینی اتفاقیہ طور پرنرومادہ ساتھ ہوجاتے ہیں اور ساتھ ساتھ رہنے لگتے ہیں یا ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں یا انڈول سے نکلتے ہیں اور بڑے ہونے تک ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو بلوغ کے بعدان کا جوڑا بن جاتا ہے اوراسی قتم کے دیگر اسباب کی وجہ سے ان کا جوڑا قائم ہوتا ہے۔

۸ ۔ دیمی تدن میں بھی لوگ وہ کاریگریاں جانتے ہیں، جن کے بغیر کیتی باڑی، باغبانی، کنوؤں کی کھدائی اور مویشیوں کی تنخیر نہیں ہوسکتی ۔ جیسے پھاوڑا، کدال، ڈول، رسی، ہل کا بھاروغیرہ چیزیں بناناوہ جانتے ہیں۔

9 \_\_ تبادلیا شیاء کے طریقے اور بعض اہم کا موں میں تعاون باہمی کی شکلیں بھی ان میں رائے ہوتی ہیں۔ تبادلۂ اشیاء ک تفصیل اسی مبحث کے باب پنجم (معاملات کے بیان) میں آرہی ہے۔

ان میں قبائلی حکومت بھی ہوتی ہے۔وہ مخص جوان میں سب سے زیادہ صائب الرائے اور مضبوط گرفت والا ہوتا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو سنخر کر کے سردار بن جاتا ہے اور کسی نہر سے ٹیکس وصول کر کے حکومت کا نظام چلاتا ہے۔

اا ۔ ان میں ایسے سلمہ قوانین بھی ہوتے ہیں جن سے باہمی نزاعات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، ظالموں پر روک لگائی جاسکتی ہے اور جوان سے برسر پر کار ہواس سے نمٹا جاسکتا ہے۔

فائدہ: ہرقوم میں چارقتم کے لوگ ضرور ہوتے ہیں:

(۱) وہ لوگ جوا ہم کاموں میں مفیدا سکیمیں بناسکیں ، تا کہ دوسر لوگ ان کی پیروی کریں اوران کی اسکیم پر کار بند ہوں ۔

- (۲) وہ لوگ جو کسی بھی طرح لطافت پیند، آسودگی کے خواہاں اور آرام طلب ہوں۔
- (۳) وه لوگ جواین کمالات پرفخر کریں، جیسے بہادری، فیاضی، فصاحت اور زیر کی وغیرہ کمالات پرفخر کریں۔
  - (۴) وه لوگ جوشهرت کے خواہاں ہوں اور اپنی عظمت و دید بہکو بلند کرنا چاہتے ہوں۔

فائدہ: قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے اس احسان کا تذکرہ فر مایا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کوار تفاق اول میں پائی جانے والی باتوں کا اور شاہوں اور امیروں کو جو تعمیں میں پائی جانے والی باتوں کا اور شاہوں اور امیروں کو جو تعمیں بخشی ہیں ان کا تذکرہ نہیں فر مایا۔ کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ قرآن کریم اور اس کی ہدایت تمام انسانوں کے لئے ہے اور تمام لوگوں میں پائی جانے والی تعمیں یہی ارتفاق اول کی تعمیں ہیں ، اس لئے سب لوگ انہی کو تجھ سکتے ہیں واللہ اعلم نوٹ کے ارتفاق اول کے لئے بس یہی ایک باب ہے۔

### ﴿باب الارتفاق الأول﴾

منه: اللغة المعبَّرةُ عما في ضمير الإنسان؛ والأصل في ذلك: أفعال وهيئات وأجسامٌ تُلابِس صوتامًّا، بالمجاورة أو التسبب أو غيرهما، فيُحْكَى ذلك الصوتُ كما هو، ثم يُتَصرف فيه باشتقاق الصِّيَغ، بإزاء اختلاف المعاني، ويُشَبَّه أمورٌ مؤثِّرة في الأبصار، أو مُحْدِثَةٌ لهيئاتٍ وجدانية في النفس بالقسم الأول، ويُتكلَّف له صوتٌ كمِثْله، ثم اتَّسعت اللغاتُ بالتجوُّز، لمشابهة أو مجاورة، والنقلِ لعلاقةٍ ما؛ وهنالك أصول أخرى ستجدها في بعض كلامنا. ومنه: الزرع والغرُس وحفر الآبار، وكيفية الطبخ والائتدام.

ومنه: اصطناع الأواني والقِرَب.

ومنه: تسخير البهائم واقتناؤُها، لِيُسْتعان بظهورها ولحومها وجلودها، وأشعارها، وأوبارها، وألبانها، وأولادها.

و منه: مسكن يُؤوِيه من الحرِّ والبرد، من الغِيْرَان والعُشوش ونحوها.

ومنه: لباس يقوم مقام الريش، من جلود البهائم، أو أوراق الأشجار، أو مما عملت أيديهم.

و منه : أن اهتدى لتعيين منكوحة لايزاحمه فيها أحد، يدفع بها شَبَقَه، ويذرأُ بها نسلَه، ويستعين بها في حوائجه المنزلية، وفي حِضانة الأولاد وتربيتها؛ وغيرُ الإنسان لايعيّنُها إلا بنحو من الاتفاق، أو بكونهما توأمَيْن أدركا على المرافقة ، ونحو ذلك.

و منه: أَنِ اهتدى لصناعات لايتم الزرعُ والغرس والحفر، وتسخيرُ البهائم وغيرُ ذلك إلا بها، كالمِعُول والدلو والسِّكَة والحبال ونحوها.

و منه: أن اهتدى لمبادلات ومعاونات في بعض الأمر.

ومنه: أن يقوم أسدُّ هم رأيا، وأشدُّهم بطشا، فيسخِّر الآخرين، ويَرْأَ سُ ويَرْبَعُ، ولوبوجهٍ من لوجوه.

ومنه: أن تكون فيهم سنةٌ مسلمةٌ لفصل خصوماتهم، وكُبْح ظالمهم، ودفع من يريد أن يغزُوهم. ولابد أن يكون في كل قوم من يستنبط طرق الارتفاق فيما يَهُمُّهم شأنُه، فيقتدى به سائر الناس؛ وأن يكون فيهم من يحب الجمال والرِّفاهية والدَعَة ، ولو بوجه من الوجوه؛ ومن يباهى بأخلاقه: من الشجاعة والسماحة والفصاحة والكيْس وغيرها؛ ومن يُحب أن يَطير صِيْتُه، ويرتفعَ جاهُه.

وقد مَنَّ الله تعالى في كتابه العظيم على عباده بإلهام شُعَبِ هذا الارتفاق، لعلمه بأن التكليف بالقرآن يَعُمُّ أصنافَ الناس، وأنه لايشملُهم جميعا إلا هذا النوع من الارتفاق؛ والله أعلم.

ترجمہ: ارتفاق اول کا بیان: اور اس میں سے وہ بولی ہے جس کے ذر بعد انسان اپنے مافی الضمیر کوتعبیر کرتا ہے۔
اور زبان کی اصل: وہ افعال، کیفیات اور اجسام ہیں جو مجاورت یاسبیت یا ان کے علاوہ کسی اور طرح سے، کسی بھی آ واز سے
ملتے ہیں، پس وہ آ واز بعینہ قل کر لی جاتی ہے۔ پھر مختلف معانی کے مقابل صیغے بنانے کا نصرف کیا جاتا ہے اور
نگاہوں کو متاثر کرنے والی چیزوں کو، یانفس میں وجدانی کیفیت پیدا کرنے والی چیزوں کو پہلی قسم کے ساتھ تشبید دی جاتی
ہے، اور بہ تکلف اس کے لئے کوئی آ واز بنالی جاتی ہے سے پھر علاقہ کمشا بہت یا علاقہ مجاورت کی وجہ سے مجازی معنی لینے

سے اور کسی اور تعلق کی وجہ سے (لفظ کوایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف) نقل کرنے سے زبانیں چیلتی ہیں ۔ اور زبان کے بارے میں چھاوراصول بھی ہیں، جن کوآپ ہمارے کلام میں کہیں کہیں یا ئیں گے۔

اوراس میں سے بھیتی باڑی، باغبانی، کنویں کھود نااور پکانے اور لاون بنانے کا طریقہ ہے۔

اوراس میں سے:ظروف سازی اور مشکیں بنانا ہے۔

اوراس میں سے:چو پایوں کوسدھانا اوران کو پالنا ہے، تا کہان کی پیٹے، گوشت، کھال، بال ،اون ، دودھاورنسل سے کام لیاجائے۔

اوراس میں سے:مکان ہے،جس میں انسان گرمی سردی میں ٹھکانا حاصل کرے،خواہ وہ غاریں ہوں یا جھونپڑے یااس قتم کی کوئی اور چیز ۔

اوراس میں سے: لباس ہے، جو ( زینت میں ) پرندوں کے پروں کے قائم مقام ہوتا ہے۔خواہ وہ چو پایوں کی کھالوں کا ہویا درخت کے پتوں کا یاانسانی مصنوعات کا۔

اوراس میں سے: یہ بات ہے کہ دیمی تدن والوں نے (بھی) الیم زن منکوحہ کی تعین کی راہ پالی ہے، جس میں کوئی دوسرااس سے مزاحمت نہ کرے، جس سے وہ اپنی خواہش پوری کرے، اور جس کے ذریعہ وہ اپنی نسل بڑھائے اور جس سے وہ اپنی خواہش پوری کرے، اور جس کے ذریعہ وہ اپنی نسل بڑھائے اور جس سے وہ اپنی خانگی ضرور توں میں اور اولا دکی تربیت اور پرورش میں اعانت حاصل کرے اسان کے علاوہ دیگر حیوانات اپنے جوڑے وہ کی وجہ سے جو ساتھ دیگر حیوانات اپنے جوڑے کو متعین نہیں کرتے مگر اتفاقیہ طور پر، یا دونوں کے ایسے جڑواں ہونے کی وجہ سے جو ساتھ ساتھ بلوغ تک پہنچے ہیں یا اس کے علاوہ دیگر اسباب کی وجہ سے (ان کا جوڑا قائم ہوتا ہے)

اوراس میں سے: یہ بات ہے کہانسان نے ایسی کاریگریوں کی راہ پالی ہے جن کے بغیر کھیتی باڑی، باغبانی، کنوؤں کی کھدائی اور مویشیوں کو سدھاناوغیرہ کام پخمیل پذیر نہیں ہوسکتے، جیسے پھاوڑا، ڈول، ہل کا پھار، رسیاں اوران جیسی چیزیں۔ اور اس میں سے: یہ بات ہے کہ اس نے (یعنی دیہی تمدن والوں نے) تبادلہ اشیاء کی اور بعض کا موں میں تعاون باہمی کی راہ یا لی ہے۔

اوراس میں سے: یہ بات ہے کہ وقی اٹھے جوان میں سب سے زیادہ صائب الرائے ہو،اور مضبوط پکڑوالا ہو، جود دسروں کو سخر کرے،اور سر دار بنے اور کسی نہ سے ٹیکس وصول کرے۔

اوراس میں سے: بیہ بات ہے کہان میں باہمی نزاعات کا فیصلہ کرنے کے لئے ،ظالم کولگام دینے کے لئے اور جو شخص ان سے برسر پیکار ہواس سے نمٹنے کے لئے کوئی مسلمہ طریقہ ہو۔

اور ضروری ہے کہ ہرقوم میں ایسے لوگ ہوں جوان امور میں جن کا معاملہ لوگوں کوفکر مند بنائے ہوئے ہو،مفید اسکیمیں بناسکیں، پس دوسر بےلوگ اس کی پیروی کریں اور بیرکہ ان میں ایسے لوگ ہوں جو کسی نہی پر لطافت پیند، آ سودگی کےخواہاںاورآ رام طلب ہوںاورایسےلوگ ہوں جواپنے کمالات پرفخر کریں، جیسے بہادری، فیاضی،فصاحت اور زیر کی وغیرہ اورایسےلوگ ہوں جو چاہتے ہوں کہان کی شہرت تھیلےاوران کا دید بہ بلند ہو۔

اوراللد تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں ارتفاق اول کے مشمولات کوالہام کرنے کے ذریعہ، اپنے بندوں پراحسان جتلایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعہ احکام شرعیہ کا حکم ہرفتم کے لوگوں کو عام ہے اوریہ بھی جانتے ہیں کہتمام لوگوں کوارتفاق کی یہی قتم شامل ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

#### لغات:

### باب \_\_\_\_

إلى كى ہے، وہ لباس كى صفت ہے ..... أن اهتدى ميں أنْ مخففه من المثقله ہے۔اس كى اصل أنه ہے۔

# فن آ داب معاش کابیان

یہاں سے ارتفاق ٹانی لیعنی شہری تدن کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے تین باب ہیں۔ آ داب کے معنی ہیں قوانین ۔ اور معاش بمعنی معاش : حکمت عملیہ کی وہ قوانین ۔ اور معاش بمعنی معاش : حکمت عملیہ کی وہ قتم ہے جس میں شہری زندگی یاتر تی یافتہ تدن کی ضروریات سے بحث کی جاتی ہے ۔ باب اول میں ارتفاق کے دودر جب بیان کئے گئے ہیں۔ ارتفاق کا پہلا درجہ وہ ہے جو دیمی تدن میں پایا جاتا ہے اور دوسرا درجہ وہ ہے جو ترقی یافتہ تدن میں پایا جاتا ہے اور دوسرا درجہ وہ ہے جو ترقی یافتہ تدن میں پایا

جاتا ہے اور ارتفاق کے دونوں درجوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اس کی تفصیل پہلے گزرچکی ہے۔غرض ارتفاق کے دوسر سے درجے بعنی شہری تدن کی جو ضروریات باب اول میں بیان کی گئی ہیں ان کے لئے تدبیرات نافعہ کیا ہو سکتی ہیں؟ اس سے جس فن میں بحث کی جاتی ہے وہ فن آ داب معاش ہے۔

اس فن میں بنیا دی نقطہ یہ ہے کہ شہری تمدن کوئی مستقل تمدن نہیں ، بلکہ دیہی تمدن کی ترقی یا فتہ شکل ہے۔اوروہ اس طرح ترقی کرتا ہے کہ ارتفاق اول میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو تین معیار وں پر پر کھا جاتا ہے ، جو باتیں اس معیار پر پوری اترقی ہیں وہ لے لی جاتی ہیں اور جو باتیں اس معیار کے مطابق نہیں ہوتیں ان کوچھوڑ دیا جاتا ہے اور شہری زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لئے باقی مفید اسکیمیں بڑھا دی جاتی ہیں ،اس طرح شہری تمدن کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔اور وہ تین معیار یہ ہیں:

(۱) ارتفاق اول میں رائج تدبیرات نافعہ کو تیج بات کی کسوٹی پر کسا جا تا ہے، لیعنی ان کا تجربہ کر کے دیکھا جا تا ہے،اگروہ باتیں ضرر سے بعیداور نفع سے قریب ہوں توان کو لے لیا جا تا ہے، ور نہ چھوڑ دیا جا تا ہے۔

(۲) ارتفاق اول میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اُن کا کامل مزاج رکھنے والوں کے اخلاق عالیہ سے موازنہ کیا جاتا ہے، اگروہ باتیں اس مزاج سے ہم آھنگ ہوتی ہے توان کو اختیار کرلیا جاتا ہے، ورنہ ترک کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً عقد کے ذریعہ ذریعہ کی تعلیم نظامی نقاضا ہے، مگر صحرائی تدن میں اس کی جوشکلیں رائح ہیں، ضروری نہیں کہوہ بلندا خلاق کے معیار پر بھی پوری اتریں۔

(۳) حسن معاشرت، بہترین جماعتی زندگی اوراس قسم کی دوسری باتیں جوعقل تام سے پیدا ہوتی ہیں ، اُن کے ساتھ ارتفاق اول میں رائج امور کو ملا کر دیکھا جاتا ہے، جو باتیں مناسب ہوتی ہیں وہ لے لی جاتی ہیں ، اور جونا مناسب ہوتی ہیں وہ چھوڑ دی جاتی ہیں۔

اس فن کے بڑے مسائل ہے ہیں: ا-: کھانے کے آداب ۲-: پینے کے ضابط ۳-: چلنے کے طریق ۴
: بیٹھنے کے آداب ۵-: سونے کے طریق ۲-: سفر کرنے کے مسائل ۷-: چھوٹا بڑا سنجاء کرنے کے آداب ۱۱
بیوی سے مقاربت کے تواعد ۹-: لباس کے مسائل ۱۰-: رہنے سہنے کے آداب ۱۱-: نظافت اور پاکیزگی کے طریق ۱۲-: رہنے سہنے کے آداب ۱۱-: نظافت اور پاکیزگی کے طریق ۱۲-: رہنے سہنے کے آداب ۱۱-: نظافت اور پاکیزگی کے طریق ۱۲-: رہنے سائل ۱۳-: باہمی گفتگو کا سلقہ ۱۳-: آفتوں اور بیاریوں میں دواؤں اور جھاڑ کھونک کے استعال کے مسائل ۱۵-: اجتماعی حوادث کو پہلے سے جان لینے کی شکلیں ، مثلاً مانسون ، دریائی طوفان ، دریا میں باڑ آنے کا پہلے سے اندازہ کرلینا ۱۲-: خوش کے مواقع میں جیسے بچہ کی ولادت ، شادی ، عید ، مسافر کی جج وغیرہ کے سفر سے واپسی اور اس کے علاوہ دیگر مواقع میں دعوت کرنے کا بیان ۱۷-: بوقت مصائب ماتم کرنے کے طریق ۱۸-: بیار پرسی کرنے کے آداب ۱۹-: مردوں کو فن کرنے کے مسائل (ان مسائل میں سے ہر مسئلہ ایک باب کاعنوان ہے ،

### اس کے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس باب میں ان مسائل کو' باب' سے تعبیر کیا ہے )

# دس اجمالی باتیں

آبا دخطوں میں بسنے والے اور تھیجے مزاج رکھنے والے، قابل لحاظ حضرات دس باتوں پر متنفق ہیں:

۱-: گندہ کھانا نہ کھایا جائے ، جیسے اپنی موت مرا ہوا جا نور ، گلا سڑا کھانا ، اور وہ جانور جن کے مزاج میں اعتدال اور جن کے اخلاق میں با قاعد گی نہ ہو۔

۲-: کھاتے وقت کھا نابر تنوں میں رکھا جائے اور برتن دستر خوان پر رکھے جا کیں۔

۳-: کھانے سے پہلے ہاتھ منہ دھو لئے جائیں اور کھاتے وقت حماقت اور حرص کی شکلوں سے اور الیی باتوں سے بچاجائے جوساتھیوں کے دلوں میں تکدر پیدا کرتی ہیں۔

۴-: بد بودار پانی نه پیاجائے، نه پانی کے برتن (مثک، مٹکے اور جگ وغیرہ) میں منہ لگا کر پیاجائے، نه جانوروں کی طرح سانس لئے بغیر گٹ گٹ پیاجائے۔

۵-: نظافت، پاکیزگی اورصفائی کا اہتمام کیا جائے یعنی بدن، کپڑوں اور مکان کو دو چیزوں سے پاک صاف رکھا جائے ایک گھناؤنی بد بودار نا پاکیوں سے جیسے پیشاب، پاخانداور غلاظت وغیرہ کو دھوکر صاف کیا جائے دوسر ہے جسم میں طبعی طور پر پیدا ہونے والے میل کچیل سے، جیسے گندہ دہنی: اس کو مسواک سے دور کیا جائے اور بغل اور زیرناف کے بال: ان کی صفائی کی جائے اور کپڑوں کا میلا ہونا: ان کو دھوکر صاف کیا جائے اور مکان کا کوڑے کر کٹ سے بھر جانا: اس کو جھاڑو دیکر صاف کیا جائے۔

۲ -: آدمی کولوگوں کے درمیان نمایاں حالت میں رہنا جا ہے مثلاً لباس درست ہو، سراور ڈاڑھی میں کنگھی کررکھی ہو،اورمنکوچہ عورت خضاب اورزیورہے آراستہ ہیراستہ ہو۔

2-: برہنگی معیوب حالت ہے اور لباس زنیت ہے اور سبیلین کا کھلناعار کی بات ہے۔

۸-: کامل لباس وہ ہے جوسارے جسم کو چھپائے اور شرمگاہ کو چھپانے والا کپڑا (پاجامہ) باقی بدن کو چھپانے والے کپڑے سے علیحد ہ ہونا جا ہے ، تا کہا گرا تفا قاً او پر کا کپڑاکھل جائے تو بے پردگی نہ ہو۔

9 - : کسی بھی طرح سے حوادث کی پیش بینی کرلینی چاہئے ، مثلاً خواب سے یاعلم نجوم سے یا فال سے یاشگون ، کہانت اور رَ ممل وغیرہ سے ۔ پیش بینی کے بیمختلف طریقے لوگوں میں قدیم زمانہ سے رائج تھے۔اب رصد گاہوں ، پیائش کے مختلف میٹروں اور راڈروں کے ذریعہ آنے والے حالات کا پہلے سے انداز ہ کرلیاجا تاہے۔

•١- فَصِيحٌ گَفْتُگُوكُر نَى حِيابِعُ لِعِنى الفاظْقِيل اورغير مانوس نه ہوں ،تر كيب عمدہ ،مضبوط اور چست ہواوراسلوب بيان

مرغوب، جاذب اوردکش ہو۔اوراییا ہی شخص فصاحت کا معیار ہوتا ہے۔

اسی طرح مسائل باب کی مذکورہ فہرست کے ہر باب میں اجماعی اور مسلمہ مسائل ہیں۔ جن پر دنیا کے تمام لوگ متفق ہیں، البتہ قواعد وضوابط کی ترتیب و تفصیل لوگ اپنے اپنے انداز پر کرتے ہیں۔ مثلاً ماہر طبیعیات طب کے قواعد پیش نظر رکھتا ہے، نجومی ستاروں کے خواص کو محوظ رکھتا ہے اور مسلمان ماہر دبینیات احسان (اللہ تعالی کی پیندیدگی) کی بنیاد پر قواعد تیار کرتا ہے، اور آپ کو یہ تمام باتیں ان کی کتابوں میں تفصیل سے مل جائیں گی۔ اور بیا ختلاف ایسا ہے جیسے ہرقوم کی پیشاک اور طور وطریق علی دہ ہوتے ہیں اور وہی ان کی پیچان ہوتے ہیں۔ یہاختلاف تو موں کے مزاج اور عادتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی طرح فن آ داب معاش کی تفصیلات کا اختلاف بھی سمجھ لینا چاہئے۔

### ﴿باب فن آداب المعاش

وهي الحكمة الباحثة عن كيفية الارتفاق: من الحاجات المُبيَّنةِ من قبل، على الحدِّ الثاني؛ و الأصل فيه : أن يُعْرَضَ الارتفاقُ الأول على التجربة الصحيحة في كل باب، فَتُختار الهيئاتُ البعيدةُ من الضرر، القريبةُ من النفع، ويُترك ماسوى ذلك؛ وعلى الأخلاق الفاضلة التي يُجبل عليها أهلُ الأمزجة الكاملةِ، فيُختار ما توجبه وتقتضيه، ويُترك ماسوى ذلك؛ وعلى حسن الصحبة بين الناس وحسن المشاركة معهم، ونحو ذلك من المقاصد الناشئة من الرأى الكلي. و معظم مسائله: آداب الأكل، والشرب، والمشي، والقعود، والنوم، والسفر، والخَلاء، والـجـماع، واللباس، والمسكن، والنظافة، والزينة، ومراجَعَة الكلام،والتمسك بالأدوية والرُّقي في العاهات، وتَقُدِمَةِ المعرفة في الحوادث المُجْمَعَة ، والولائم عند عروض فَرَح: من ولادة، ونكاح، وعيد، وقدوم مسافر، وغيرها، والمأتَم عند المصائب، وعيادةِ المرضى، و دفن الموتى. فإنه أجمع من يُعتد به من أهل الأمزجة الصحيحة: سُكَّان البلدان المعمورة، على أن لا يؤكل الطعامُ الخبيث، كالميت حَتَفَ أنفه، والمتعفِّن، والحيوان البعيد من اعتدال المزاج وانتظام الأخلاق، ويستحبون أن يوضع الطعامُ في الأواني، وتوضع هي على السُّفُر ونحوها، وأن يُنظُّف الوجهُ واليدان عند إرادة الأكل، ويُحترزَ عن هيئات الطُّيْش، والشَّـرَهِ،والتي تـورث الـضغائنَ في قلوب المشاركين، وأن لايُشرب الماءُ الآجنُ وأن يُحترز من الكُرْع والعَبِّ.

وأجمعوا على استحباب النظافة: نظافة البدن والثوب والمكان عن شيئين: عن النجاسات

الـمُنتنة المتقذِّرة، وعن الأوساخ النابتة على نهج طبيعى، كالبَخريزال بالسِّواك، وكشعر الإبْطِ والعانة، وكتوسخ الثياب، واعشيشاب البيت؛ وعلى استحباب أن يكون الرجل شامة بين الناس: قد سوِّى لباسَه، وسَرَّح رأسَه ولحيتَه؛ والمرأةُ إذا كانت تحت رجل تتزيَّن بين الناس: قد سوِّى لباسَه، وسَرَّح رأسَه ولحيتَه؛ والمرأةُ إذا كانت تحت رجل تتزيَّن بخضاب وحُلِيٍّ ونحو ذلك؛ وعلى أن العُرْى شَينٌ ، واللباس زين، وظهورَ السوأتين عار، وأن أتم اللباس ما ستر عامة البدن، وكان ساتِرُ العورة غَيْرَ ساتر البدن؛ وعلى تقدِمة المعرفة بشيئ من الأشياء: إما بالرؤيا، أو بالنَجوم، أو الطِيَرة، أو العيافة والكهانة والرمَل، ونحو ذلك.

وكل من خُلق على مزاج صحيح وذوق سليم يختار الامحالة في كلامه من الألفاظ كلَّ لفظ غير وحشى، والا ثقيل على اللسان؛ ومن التراكيب كلَّ تركيب متين جيِّد؛ ومن الأساليب كلَّ أسلوب يميل إليه السمعُ، ويركن إليه القلب، وهذا الرجل هو ميزان الفصاحة.

و بالجملة ففى كل باب مسائل إجماعية مسلَّمة بين أهل البلدان، وإن تباعدت، والناس بعدها فى تمهيد قواعد الآداب مختلفون: فالطبيعيُّ يمهِّدُها على استحسانات الطب، والمنجِّمُ على على خواص النجوم، والإلهِيُّ على الإحسان، كما تجدها فى كتبهم مفصلة؛ ولكل قوم زِيٌّ وآدابٌ يتميزون بها، يو جبها اختلافُ الأمزجة والعادات، ونحو ذلك.

ترجمہ فن آ داب معاش کا بیان فن آ داب معاش وہ حکمت ہے جو حدثانی پر پہلے بیان کردہ ضروریات کی تدبیرات نافعہ سے بحث کرتی ہے۔ اور بنیادی بات اس فن میں بہہے کہ ارتفاق اول کو (فن آ داب معاش کے ) ہر باب میں صحیح تجربہ پیش کیا جائے ، پھروہ ہیئئیں اختیار کی جائیں جو ضرر سے بعیداور نفع سے قریب ہوں اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا جائے — اور اُن کے علاق کا خلاق فاضلہ پر پیش کیا جائے جن پر کامل مزاج رکھنے والے لوگ پیدا کئے جاتے ہیں۔ پھروہ باتیں لے لی جائیں جن کو اخلاق عالیہ ثابت کرتے ہیں اور چاہے ہیں، اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا جائے ۔ اور حسن معاشرت اور بہترین جماعتی زندگی پراوراس فتم کے دیگر مقاصد پر جورائے کلی سے پیدا ہوتے ہیں، پیش کیا جائے۔

اوراس فن کے بڑے مسائل میہ ہیں: کھانے ، پینے ،سونے ،سفر کرنے ،استنجاء کرنے ،صحبت کرنے ، کپڑا پہنے ،رہنے سہنے ، نظافت ، زینت ، باہمی گفتگو کرنے ،آفتوں میں دواؤں اور منتروں کواستعال کرنے ،حوادث اجتماعیہ کو پہلے سے پہچانے ، اورخوثی پیش آنے پر ، جیسے بچہ کی ولادت ، شادی ،عید ، مسافر کی واپسی وغیرہ کے موقعہ پر دعوت کرنے ، مصائب کے وقت ماتم کرنے ، بیمار پرسی کرنے اور مُر دول کو فن کرنے کے آداب۔ پس بیشک آباد خطوں میں بسنے والے ،صحیح مزاج رکھنے والے ، قابل کھا ظلوگ:

ا-:اس پرمتفق ہیں کہ گندہ کھانا نہ کھایا جائے ، جیسے اپنی موت مرا ہوا جا نور ، اور سٹرا ہوا کھانا (گوشت وغیرہ ) اوروہ جانور جن کا مزاج اعتدال سے دور ہے اور جن کے اخلاق میں باقاعد گی نہیں ہے۔

۲-:اوروہ پسند کرتے ہیں کہ کھانا برتنوں میں رکھا جائے ،اور برتن دستر خوان وغیرہ (جیسے میز) پرر کھے جائیں۔ ۳-:اوریہ بات کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ اور منہ دھولیا جائے ،اور حمافت اور حرص کی شکلوں سے اور الیم با توں سے بچا جائے جوساتھیوں کے دلوں میں تکدر پیدا کریں۔

۴-:اور یہ بات کہ بد بودار پانی نہ پیا جائے اور پانی کے برتن میں منہ لگا کراور جانوروں کی طرح گھٹ گھٹ نہ پیا بائے۔

۵-: اوروہ لوگ نظافت کی پیندیدگی پر متفق ہیں یعنی بدن ، کپڑوں اور مکان کو دو چیزوں سے پاک رکھا جائے (ایک) گھناؤنی بد بودار نا پاکیوں سے، ( دوسرے ) طبعی طور پر پیدا ہونے والے میل کچیل سے، جیسے گندہ دہنی کہ اس کومسواک سے دور کیا جائے ، اور جیسے بغل اور زیرناف کے بال ، اور جیسے کپڑوں کا میلا ہونا ، اور گھر کا کوڑے سے بھر جانا۔

۲-: اوراس بات کی پیندیدگی پر که آ دمی لوگوں کے درمیان نمایاں رہے: اس نے لباس درست کررکھا ہواور سراور ڈاڑھی میں کنگھی کررکھی ہواور عورت جب کسی کے عقد میں ہوتو خضاب(منہدی)اورزیوروغیرہ سے آ راستہ ہو۔

۷-:اوراس بات پر که بر ہنگی عیب ہےاورلباس زینت ہےاور دوشر مگا ہوں کا کھلناعار کی بات ہے۔

۸-:اور یہ کہ کامل لباس وہ ہے جو سارے جسم کو چھپائے۔اور شرمگاہ کو چھپانے والا کپڑا، باقی بدن کو چھپانے والے کپڑے کے علاوہ ہو۔

9 -: اورکسی طرح سے پیش بینی کرنے پر، یا خواب سے یا ستاروں سے، یا فال سے، یا شگون سے اور کہانت سے اور رَمَل سے اور اسی قسم کی دوسری چیز وں سے۔

•ا-:اور ہر وہ شخص جو سیح مزاح اور سلیم ذوق پر پیدا کیا گیا ہے، لامحالہ اپنے کلام میں ایسے الفاظ استعال کرنا پسند کرتا ہے جوغیر مانوس اور ثقیل نہ ہوں اور ایسی تر کیبیں استعال کرنا پسند کرتا ہے جوعمہ ہ اور مضبوط ہوں،اور ایسااسلوب بیان استعال کرنا پسند کرتا ہے جس کی طرف کان مائل ہوں اور دل جھکیں،اوریہی شخص فصاحت کی میزان ہے۔

اورخلاصہ یہ ہے کہ ہر باب میں ایسے مسائل ہیں جو مختلف مما لک کے لوگوں کے درمیان اجماعی اورسلم ہیں،اگرچہ وہ علاقے ایک دوسرے سے کتنے ہی فاصلہ پر ہوں ۔ اورلوگ اس کے بعد آ داب کے قواعد تیار کرنے میں مختلف ہیں: علم طبیعی کا ماہم طب کے مستحسنات (پسندیدہ باتوں) پر،اورعلم نجوم کا ماہر ستاروں کے خواص (خصوصیات) پر،اورفن اکہیات کا ماہر احسان (اللہ کی پسندیدگی) پر قواعد تیار کرتا ہے، جیسا کہ آپ ان تمام باتوں کو ان کی کتابوں میں مفصل طور پر پائیس گے۔اور ہرقوم کی پوشاک اور طور وطریق ہے، جن کی وجہ سے وہ ممتاز ہوتے ہیں، جس کو مزاجوں اور عاد توں

وغيره كااختلاف ثابت كرتا ہے۔

#### لغات:

صَحِب (س) صُحبةً: ایک ساتھ زندگی بسر کرنا ..... شار که: باجم شریک مونا المشادِك: ساجھی، حصد دار ..... راجعه الكلام : دوباره تُفتلُوكرنا، مراجعة الكلام : باتم تُفتلُوكرنا ..... دُقي، دُفْيَةٌ كي جَمَّع بِج بمعنى منتر، تعويز ..... قدَّم تقدِمةً: آ كرنا ..... الحَتْف: موت، حَتْف أنفِه: اس كى ناك كى موت يعنى اينى موت مرنا - جابليت ميس عربول كا خیال تھا کہ جومیدان کارزار میں ماراجا تا ہے اس کی روح تو منہ کے راستہ سے نکلتی ہے، اور جو بزدل چاریائی برمرتا ہے، اس کی روح کو نکلنے کے لئے منہ راستہ نہیں دیتا،اس لئے وہ ناک کے راستہ سے نکلتی ہے۔ پھریداینی موت مرنے کے لئے محاورہ ہو گیا۔اس کا مقابل ند بوحہ جانور ہے..... سُفُر جمع ہے سُفُر قل بمعنی دستر خوان .... طَاشَ يَطِيْشُ طَيْشًا: او چھا ہونا عقل زائل ہونا ..... شَرهَ (س) شَرهًا إلى الطعام: بہت ريص ہونا ..... الضغائن جمع ب الضغينة كى بمعنى كينه ضَغِن (س) ضَغَنًا : كينه ركهنا ..... كوع (ف،س) كُورْعًا: يانى يابرتن مين منه لكاكر بينا ..... عَبَّ (ن) عَبًّا السماءَ: جانوروں كى طرح مندلكا كريانى پينا، (كُورْع كامترادف) عَبَّتِ المدلوُ: وُول كا بهرتے وقت كُر كُرُانا، عَبَّ الماءَ: سانس لئے بغیر جلدی جلدی گٹ گٹ پینا ..... شَامَةٌ کاصل معنی ہیں تل، خال، چونکہ تل نمایاں ہوتا ہے اس لئے مجازاً بمعنی نمایاں آتا ہے ..... الطِیرَةُ:شگون (احیمایابرا) عرب پرندوں کواڑا کرشگون کیتے تھے اس کئے طَیْرٌ سے بيلفظ بنايا كيا ب الطيكوةُ: مايتفاءً ل به ، أو يتشاءً م منه .... العَيَافة : يرنده الراس كنام ، آواز اوركس طرف جاتا ب، اس عاج هابرا شكون لينا العَيافة: زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها (المعجم الوسيط) ..... الكهانة: غيبكى باتين بتلانا ..... الومل: ايك علم كانام ہے جس ميں ہندسوں اور خطوط وغيره ك ذر بعیغیب کی باتیں دریافت کرتے ہیں (فیروز اللغات)

هى الحكمة مين هي شمير كمت عمليه كي طرف لوئتي ہے على الحد الثاني متعلق ہے المبينة سے ..... على الأخلاق الفاضلة إلخ اور على حسن الصحبة إلخ كاعطف على التجربة يربح ..... على أن العرى إلخ اور على تقدمة المعرفة إلخ كاعطف على استحباب أن يكون الرجل پرہے۔ نوٹ كماتجدها اصل ميں كماتجدهم تھا، جوتشحيف ہے، مخطوط كرا جي سے چ كى ہے۔







### باب \_\_\_\_

# خانگی انتظام کابیان

فن تدبیر منزل: وہ علم ہے جوتر قی یافتہ تدن میں ، خاندانی تعلقات کی تلہداشت سے بحث کرتا ہے لینی اس فن میں اُن مصلحوں کو بیان کیا جاتا ہے جن کا تعلق ایک گھر میں بسنے والے افراد کی اجتماعی زندگی سے ہوتا ہے ، تدبیر کے معنی ہیں انتظام کرنا ، اور و جہ تسمیہ ظاہر ہے: اس علم سے گھر کا نظام سنورتا ہے۔ اس فن کا خلاصہ چار مسائل ہیں: ا : نکاح (شادی بیاہ) ۲ - : ولادت (اولاد کے مسائل) ۳ - : ملکیت لیعنی غلام اور آقا کے معاملات ۲ - : تعاون باہمی کی ضرورت اوراس کی شکلیں ، تفصیل درج ذیل ہے :

## پهلامسکله: شادی بیاه

ہم بستری کی ضرورت نے مردوزن میں ربط ورفاقت پیدا کی ہے، پھر اولاد پر شفقت ومہر بانی نے ان کی پرورش میں تعاون باہمی کی ضرورت ثابت کی۔اس کی تفصیل ہے ہے کہ پھر تو بیاں مردمیں ہوتی ہیں اور پھر تورت میں،اس طرح پھر توڑا مردمیں ہوتی ہیں اور پھر تورت میں،اس لئے نکاح ضروری ہوا تا کہ مرد کی خوبیوں سے قورت میں ہواور اپنے نقصان کی تلافی کر سے اور عورت کی خوبیوں سے مردفا کدہ اٹھائے اورا پنی کمی کودور کرے،اوردونوں مل کرآ سائش کی زندگی بسر کر سے عورت مردکی جوبیوں ہے۔وہ حیادار ہوتی ہے،خانہ تینی کی زندگی بسر کرسکتی عورت مردکی بہنست اولا دکی پرورش کے طریقے بہتر جانتی ہے۔وہ حیادار ہوتی ہے،خانہ تینی کی زندگی بسر کرسکتی ہے،گھر بیلو ملکے بھیلکے کا موں میں ماہر ہوتی ہے،فطری طور پر اس میں تابعداری کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے گراس کی عقل خفیف، بدن نا تو اں اور عزم وحوصلہ کمز ور ہوتا ہے اور وہ محنت کے کا موں سے جی چراتی ہے۔

اور مردنسیۂ صائب الرائے ہوتا ہے، وہ حرم کی پوری طرح حفاظت کرسکتا ہے، محنت ومشقت کے کام خوب انجام دے سکتا ہے، اس میں غرور، تسلط، مناقشہ کی صلاحیت اور غیرت کامل ہوتی ہے اور بار ہاان صفات کی ضرورت پڑتی ہے۔ مگر اس میں اولا دکی پرورش کا سلیقہ نہیں ہوتا، نہ وہ ہروقت گھر میں بیٹھارہ سکتا ہے، معمولی کاموں سے اس کا جی اکتا تا ہے اور تا بعداری کی پوری صلاحیت بھی اس کی فطرت میں نہیں ۔ اس لئے عورت کی زندگی مرد کے بغیر ناتمام رہتی ہے اور مردکی عورت کے بغیر، اسی ضرورت کی تکمیل کے لئے زکاح ضروری ہوا۔

اورعورتوں کے معاملہ میں مردوں میں رقابت اور غیرت کا جذبہ پایا جاتا ہے، اس لئے ضروری ہوا کہ گواہوں کے سامنے مردکاکسی عورت کے ساتھ اختصاص سیح طور پر طے ہوجائے۔اور مردکی عورت میں رغبت ہے یانہیں؟ یہ بات جانئے

کے لئے منگنی اور مہر کی ضرورت ہوئی۔اورعورت ولی کوعزیز ہوتی ہےاوروہ اس سے ہر دست درازی کو ہٹا تا ہے،اس لئے نکاح میں ولی کی رضامندی بھی ضروری ہوئی۔

اورمحارم سے نکاح اس لئے حرام ہوا کہ اس سے عور توں کو بڑا ضرر بہنچ سکتا ہے، مثلاً:

۱-:عورت جس مردسے نکاح کرنا چاہتی ہے، ولی (باپ، بیٹا، بھائی وغیرہ) نہیں کرنے دےگا۔خود کرنا چاہے گا، جس سے عورت کے جذبات کوٹھیس پہنچے گی۔

۲-: اگر شوہرعورت کے حقوق ادانہیں کرتا، تو عورت کی طرف سے اولیاء حقوق زوجیت کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے۔ وہ خود جھٹڑ انہیں کرسکتی، اس لئے عورت اس کی مختاج ہے کہ ایسے نازک وقت میں اولیاء اس کی مختاج ہے کہ ایسے نازک وقت میں اولیاء اس کی دست گیری کریں۔ مگر جب ولی خود شوہر بن جائے گا، اورعورت کی حق تلفی کرے گا تو عورت کی طرف سے حقوق زوجیت کا مطالبہ کون کرے گا؟ کوئی مطالبہ کرنے والانہیں ہوگا، جس سے عورت کو ضرعظیم پنجے گا۔

۳-:اگر ولی کے نکاح میں بہن ، بیٹی کے علاوہ کوئی اور عورت بھی ہوگی تو جب سوکنوں میں جھگڑا ہوگا ،اور شوہر دوسری عورت کا ہوکررہ جائے گا توقطع رحمی ہوگی۔

۳- بسلیم المز ان لوگوں کی رغبت بیٹے ، بیٹی اور بھائی بہن کی طرف نہیں ہوتی ، اور بے رغبت نکاح بے فائدہ ہوتا ہے۔

نکاح کی عمر: جب لڑکا لڑکی بالغ ہوجا ئیں اور وہ صحبت کی ضرورت محسوس کریں تو نکاح کر دینا چا ہے ۔ اور چونکہ
ہم بستری کی خواہش کا اظہار بے شرمی کی بات ہے ، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلوغ کے شمن میں چھپا دیا ہے ، کیونکہ
بلوغ ہی بچے کے نشو ونما کا درجہ کمال ہے ۔ اس کو بلوغ تک ضرور پہنچنا ہے ۔ اور بلوغ کی علامتیں (مرد میں ڈاڑھی اور
عورت میں چھاتی ) ایسی واضح رکھی ہیں کہ ان کو چھپایا ہی نہیں جاسکتا ۔ یہ علامات دیکھتے ہی والدین پر اولا د کے نکاح کی فکرسوار ہوجاتی ہے ۔

تقریب ولیمہ: جبعقد نکاح ہوجائے اور شوہر کا بیوی پر قبضہ تام بھی ہوجائے یعنی وہ بیوی ہے متع بھی ہو پیکے، تو اس کی لطیف انداز پر اور عدہ طریقے سے تشہیر کرنے کے لئے تقریب ولیمہ ہونی چاہئے، جس میں لوگوں کو مدعو کیا جائے، صرف اہل خاندل کرنہ کھالیں، ورنہ مقصد حاصل نہ ہوگا ۔ اور ولیمہ کے موقعہ پر پچھ چہل پہل، پچھ شور، پچھ دَھبدَ ھباہٹ ہوئی چاہئے، مگراس میں حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہئے۔

دُفت: (عربی میں دال کے پیش کے ساتھ اور اردو میں زبر کے ساتھ) ڈفلی کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ہاتھ سے بجانے کا تھالی نما ایک باجا ہے عرب میں شادی کے موقعہ پراسکو بجانے کا رواج تھا۔ اسکے قائم مقام روشی، جھنڈیاں وغیرہ بھی ہوسکتی ہیں۔ گریہ سب ولیمہ کے دن الڑکے کے گھر ہونا چاہئے۔ لڑکی کے باپ کے گھر عقد نکاح کے دن ان امور کا ثبوت نہیں۔ نکاح میں دس باتوں کا لحاظ: غرض مذکورہ بالا وجوہ سے، اور ان کے علاوہ بہت ہی وجوہ سے، جن کا تذکرہ نہیں کیا گیا،

اذ کیاءان کوخود مجھ لیں گے۔معروف طریقہ پرنکاح ایک لازمی طریقہ، مسلمہ سنت اور فطری امر ہوگیا ہے،عرب وعجم میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔اور معروف طریقہ سے مرادیہ ہے کہ نکاح میں دس باتوں کا لحاظ رصنا چاہئے:

ا-:غیرمحارم سے نکاح کیا جائے ،محارم سے نکاح کی حرمت ابھی او پر گزر چکل ہے۔

۲-: نکاح علی الاعلان ہونا جا ہے مجنی طور پڑہیں ہونا جا ہے ، نبی کریم ﷺ کو چیکے سے نکاح کرنا (نکاح السّر) ناپند تھا (منداحہ ۱۸:۳۵) نیز حدیث شریف میں ہے کہ:'' نکاح میں حلال وحرام کے درمیان امتیاز شور اور ڈفلی سے ہوتا ہے'' (مشکوة، کتاب انکاح،باب اعلان النکاح۔حدیث نمبر۳۱۵)

۳-: نکاح میں مہر ضروری ہے۔ مہر عورت کا گراں قدر ہونا ظاہر کرتا ہے، بے قیمت چیز بے قدر ہوتی ہے، ہدایہ میں ہے شم المهر واجب شرعًا إبانَةً (أی إظهارًا) لشرف المحل اه (کتاب النکاح، باب المهر) نیز مهر (میم کے زبر کے ساتھ کم مجر (میم کے زبر کے ساتھ کم محنی محبت) بھی پیدا کرتا ہے، نیز مهر کی رقم نا گہانی مصارف میں بھی کام آتی ہے۔ شوہر کا اچا نک انتقال ہوجائے اور ترکہ نہ ہوتو عدت میں اور نکاح ثانی تک مهر کی رقم سے کام چل سکتا ہے، پس مہر معتد برقم ہونی چاہئے۔

۲۰ -: شادی سے پہلے سگائی ہونی چاہئے لیعنی لڑ کے کی طرف سے لڑکی کو مانگنا چاہئے ،اس سے بھی طلب اور عورت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے ۔۔۔ لڑکی کی طرف سے منگنی کا رواج عربول میں نہیں تھا اور حدیث میں ہے کہ لایٹ خطُب الوجلُ علی خِطْبة أخیه حتی یَنْکِحَ أو یَتُونُك ﴿ مَثَلُوة کتاب الزکاح ) لیعنی کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی منگنی پرمنگنی نہ بھیجے (بلکہ انتظار کرے) تا آئکہ وہ نکاح کرے یا چھوڑ دے،اس میں اشارہ ہے کہ منگنی لڑکے کی طرف سے جانی چاہئے۔

۵-: نکاح میں کفاءت (مساوات، برابری) کا لحاظ رہنا چاہئے، تا کہ نکاح پائندہ ہواور کفاءت میں ہرز مانہ میں اور ہرعلاقہ میں رائج اقدار میں برابری دیکھنی چاہئے جن اقوام میں ذات برادری یا پیشوں کی اہمیت ہے وہاں اس کا بھی لحاظ رہنا چاہئے۔

۲ -: نکاح ولی کی رضامندی سے ہونا چاہئے، عورتیں اپنی مرضی سے نکاح کرلیں بینہایت معیوب بات ہے۔
 حدیث میں ہے لانکائے الا ہو لی لیعنی ولی کی مرضی کے بغیر نکاح زیبانہیں۔

ے-: زفاف کے بعد دعوت ولیمہ ہونی جا ہے ۔اوراس کی وجہ ابھی مذکور ہوئی۔

۸-: نکاح کے بعد مرد، عورت کا قَـوَّا م رہے یعنی گھریلوزندگی میں مرد کی بالادسی ہونی چاہئے ،اگراس کا برعکس ہوگایا دونوں آزاد ہوں گے،کسی کی کسی پر بالادسی نہ ہوگی تواس گھر کا خدا حافظ!

9-: نکاح کے بعد مردعورت کی معیشت کا گفیل ہو، لینی عورت کا نان ونفقہ مرد کے ذمہ ہونا جا ہے ۔قر آن کریم میں مردکی قوّ امیت کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے ﴿ وَبِهَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمُو الِهِمْ ﴾ (النساء٣٣) اوراس سبب سے کہ مردوں

نے اپنے مال (ئمبر نفقہ وغیرہ) خرچ کئے ہیں۔ یورپ وامریکہ میں جہاں مرد، عورت کی معیشت کا کفیل نہیں ہوتا، بلکہ عورت خود کفیل ہوتی ہوتا، بلکہ عورت خود کفیل ہوتی ہے، وہاں عورتیں مردوں کے بالکل زیرا ترنہیں ہوتیں، اوران کی فیملی لائف مہر ومحبت سے بالکل خالی ہوتی ہے، بلکہ رشتہ از دواج کچے دھاگے کی مثال ہوتا ہے، شبح یا شام سی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔

۱۰: نکاح کے بعد عورت شوہر کی خدمت گزار،اطاعت شعار ہواوروہ اولا دکی پرورش کواپنی ذیمہ داری سمجھے۔

نکاح دائمی ہو: لینی زوجین ایک دوسرے کوشریک حیات بناکر ہمیشہ ساتھ رہنے کا عہد کریں۔اس جذبہ کے بغیر تعاونِ باہمی کا مقصد پروان نہیں چڑھ سکتا اور بیہ بات اسی وقت ممکن ہے، جب ہرایک دوسرے کے نفع ونقصان کو اپنا نفع ونقصان کو اپنا نفع ونقصان کو اپنا نفع ونقصان کو پنانع کے جذبہ کے بغیر ممکن نہیں۔حدیث شریف میں ہے کہ:''اللہ تعالی چکھنے والوں کو اور چکھنے والوں کو اور چکھنے والوں کو اور چکھنے والوں کو پیند نہیں کرتے''( کنز العمال، کتاب الطلاق حدیث نمبر ۲۷۸۷۵)

طلاق کی ضرورت: جبزوجین میں موافقت اور باہمی رضامندی ندر ہے تورستگاری کی راہ بھی ضروری ہے، گووہ جائز کاموں میں کتنی ہی ناپسندیدہ ہو،اس لئے شرائط وقیود کے ساتھ اور عدت کی پابندی کے ساتھ طلاق مشروع ہوئی۔

عدت کی ضرورت: طلاق کے بعداور شوہر کی وفات کے بعد، بچند وجوہ عدت ضروری ہے:

ا -: عدت سے نکاح کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ عورت آج ایک کے ساتھ تھی،کل دوسرے کے یہاں چلی گئی، تورشتہ از دواج کی حثیت کیارہ گئی!

۲-: عدت کی صورت میں عورت شریک حیات کا کسی درجہ میں حق ادا کرتی ہے۔

س-: عدت کے ذریعہ رفافت کے عہد و پیان کو کسی درجہ میں پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

۷۶ -: عدت میں سب سے اہم فائدہ ہیہ ہے کہ نسب خلط ملط ہونے سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ عورت بوقت طلاق یا وفات حاملہ ہوسکتی ہے، اور چندروز کاحمل ہونے کی وجہ سے اس کا پیتہ نہ چل سکا ہوا بیا ہوسکتا ہے۔ پس اگر طلاق کے بعد یا شوہر کی وفات کے بعد عورت فوراً دوسرا نکاح کرلے گی ، توکسی کا بچکسی کی طرف منسوب ہوجائے گا۔

نوٹ: اور مرد پر عام حالات میں لئے عدت اس لئے نہیں کہ وہ مرد کے موضوع کے خلاف ہے اور اس کے مشاغل میں حارج ہے نیز عدت کی بنیادی غرض (استبراءرحم) اس میں نہیں پائی جاتی واللّٰداعلم ۔

لے عام حالات میں اس لئے کہا کہ ایک صورت میں مرد پر بھی عدت (انظار) لازم ہے اور وہ بیہ ہے کہ کسی نے بیوی کوطلاق دی
اور اب وہ اس بیوی کی بہن سے زکاح کرنا چاہتا ہے تو مطلقہ کی عدت پوری ہونے کے بعد ہی زکاح کرسکتا ہے اس طرح کسی کے
زکاح میں چارعور تیں تھیں اور وہ ایک کوطلاق دیدے تو اب کسی عورت سے زکاح اس مطلقہ کی عدت گزرنے کے بعد ہی کرسکتا
ہے، ورنہ پہلی صورت میں جمع بین الاختین اور دوسری صورت میں پانچے عورتوں کو زکاح میں جمع کرنالازم آئے گا، جو کہ حرام ہے۔
اور یہ بات بایں وجہ لازم آئے گی کہ معتدہ کی عدت کے زمانہ تک زکاح فی الجملہ باقی رہتا ہے ا

### ﴿باب تدبير المنزل

وهو الحكمة الباحثة عن كيفيةِ حفظِ الربط الواقع بين أهل المنزل، على الحدّ الثاني من الارتفاق؛ وفيه أربعُ جُمَلِ: الزَواج، والوِلاد، والْمَلْكة، والصحبة:

والأصل في ذلك: أن حاجة الجماع أو جبت ارتباطا واصطحابا بين الرجل والمرأة، ثم الشفقة على السولود أو جبت تعاونا منهما في حضانته؛ وكانت المرأة أهد هما للحضانة بالطبع، وأخفهما عقلا، وأكثر هما انْحِجَامًا من المشاق، وأتمهما حياءً ولزوما للبيت، وأحذقهما سعيا في محقَّرات الأمور، وأوفَرهما انْقِيَادًا؛ وكال الرجلُ أسدَّهما عقلا، وأشدهما ذبَّا عن الذِّمار، وأجرأهما على الاقتحام في المشاق، وأتمهما تِنْهًا وتسلُّطا ومناقشة وغيرةً؛ فكان معاشُ هذه لاتتم إلا بذاك، وذاك يحتاج إلى هذه.

وأوجبت مزاحماتُ الرجال على النساء، وغيرتُهم عليهن، أن لايصلح أَ مُرُهم إلا بتصحيح اختصاص الرجل بزوجته على رؤس الأشهاد.

وأو جبت رغبة الرجل في المرأة ، وكرامتُها على وليها، وذبُّه عنها: أن يكون مَهْرٌ، وخِطْبة، وتَصَدِّ من الولي.

وكان لوفُتح رغبةُ الأولياء في المحارم أفضى ذلك إلى ضرر عظيم عليها: من عَضْلها عمن ترغب فيه، وأن لايكون لها من يطالب عنها بحقوق الزوجية ،مع شدة احتياجها إلى ذلك، وتكدير الرَّحِم بمنازعات الضَّرَّات ونحوها؛ مع ماتقتضيه سلامةُ المزاج من قلة الرغبة في الذي نشأمنها، أو نشأت منه، أو كانا كَغُصْنَى دَوْحَة.

وأوجب الحياء عن ذكر الحاجةِ إلى الجماع: أن تُجعل مدسوسةً في ضمن عروجٍ يُتوَقَّع لهما، كأنه الغايةُ التي وُجدالها.

وأوجب التلطفُ في التشهير، وجعلُ المَلاكِ المنزلي عروجًا: أَن تُجْعَلَ وليمةُ، يدعى الناسُ إليها، ودُفٌّ وطَرَبٌ.

و بالجملة: فلوجوه جَمَّة مما ذكرنا ومما حذفنا — اعتمادًا على ذهن الأذكياء — كان النكاح بالهيئة المعتادة — أعنى نكاح غير المحارم، بمحضر من الناس. مع تقديم مهر وخِطبة، وملاحظة كَفاء ق، وتصد من الأولياء، ووليمة، وكون الرجال قوَّامين على النساء، متكفلين

معاشَهن، وكونِهن خادماتٍ، حاضنات، مطيعات ـــ سنةً لازمةً، وأمرًا مسلَّما عندالكافَّة، وفطرةً فطر الله الناس عليها، لا يختلف في ذلك عربُهم ولاعَجَمُهم.

ولما لم يكن بذلُ الجُهد منهما في التعاون، بحيث يجعلُ كلُّ واحد ضَرَرَ الآخر ونفعَه كالراجع إلى نفسه، إلا بأن يُوَطِّنَا أنفسَهما على إدامة النكاح؛ ولابد من إبقاء طريقٍ للخلاصِ إذا لم يُطاوِعا ولم يتراضَيا؛ وإن كان من أبغض المباحات؛ وجب في الطلاق ملاحظةُ قيودٍ، وعدةٍ، وكذا في وفاته عنها، تعظيمًا لأمر النكاح في النفوس، وأداءً لبعض حق الإدامة، ووفاءً لعهد الصحبة، ولئلا تشتبه الأنسابُ.

ترجمہ: خانگی تدابیر کابیان: اور تدبیر منزل: وہ حکمت (عملیہ) ہے جوار تفاق کی حدثانی پرایک گھر کے باشندوں میں پائے جانے والے ربط و تعلق کی گلہداشت کی کیفیت سے بحث کرنے والی ہے۔ اور اس فن میں چار جملے ہیں: از دواج، ولادت، ملکیت اور رفاقت۔

اور بنیادی بات اس (ازدواج) میں یہ ہے کہ جماع کی ضرورت نے مرداور عورت کے درمیان باہمی تعلق اور رفاقت ثابت کی ہے، پھراولاد پر شفقت نے اس کی پرورش میں تعاون باہمی کو ثابت کیا ہے۔ اور عورت فطری طور پراولاد کی پرورش میں دونوں میں زیادہ راہ یابتھی اور عقل کے اعتبار سے ہلکی تھی، اور محنت و مشقت کے کاموں سے زیادہ باز رہنے والی تھی، اور شرم اور خانہ تینی کے اعتبار سے کامل تر تھی اور معمولی کا مول کو انجام دینے میں زیادہ ماہر تھی اور تا بعداری میں زیادہ مضبوط تھا، اور عمر یا توں کو ہٹانے میں زیادہ مضبوط تھا، اور محنت و مشقت کے کاموں میں گھنے میں زیادہ دلیر تھا۔ اور غرور، قبضہ، جھڑا کرنے اور غیرت میں کامل تر تھا، اس کئے عورت کی زندگی مرد کے بغیر ناتمام تھی، اور مرد کو عورت کی احتیاج تھی۔

اورعورتوں پرمردوں کی مزاحمت (تعرض)اورغیرت نے ثابت کیا کہمردوں کامعاملہاسی وقت سنورسکتا ہے، جب گواہوں کےسامنےمرد کااس کی بیوی کےساتھ اختصاص (خاص ہونا) صحیح طور پر طے کر دیا جائے۔

اورعورت میں مرد کی رغبت نے ،اور ولی کی نظر میں عورت کی عزت نے ،اورعورت سے ولی کی مدافعت نے ثابت کیا کہ مہم نگنی اور ولی کی طرف ہے آ ماد گی ہو۔

اوراگرمحارم میں اولیاء کی رغبت کا دروازہ کھول دیا جاتا تو یہ چیزعورتوں کے ق میں ضرعظیم کا باعث بنتی: لیعنی عورت کو اس شخص کے ساتھ نکاح کرنے سے روکنا، جس میں عورت رخبت رکھتی ہے اور یہ کہ عورت کے لئے کوئی ایساشخص ندر ہے جواس کی طرف سے زوجیت کے حقوق کا مطالبہ کرے، حالانکہ عورت اس چیز کی بہت زیادہ محتاج ہے، اور سوکنوں کے جھگڑوں سے خاندانی رشتہ داری کا مزہ کر کرا کردینا، اوراس قتم کے اور ضرر، اس امر کے ساتھ جس کو مزاج کی سلامتی جاہتی

ہے یعنی اس مرد میں رغبت نہ ہونا جوخوداس عورت سے پیدا ہوا ہو ( یعنی بیٹے میں ) اور وہ اس مرد سے پیدا ہوئی ہو ( یعنی بیٹی میں ) یا دونوں ایک بڑے درخت کی دوشاخوں کی طرح ہوں ( یعنی بھائی بہن ہوں )

اور جماع کی ضرورت کے تذکرہ سے شرم نے ثابت کیا کہ وہ ضرورت ایسے عروج (بلوغ) کے ضمن میں چھپادی جائے، جس کی ان دونوں (لڑ کے،لڑکی) کے لئے امید باندھی گئی ہو، گویاوہ وہ آخری حدہے جس تک پہنچنے کے لئے وہ دونوں پیدا کئے گئے ہیں۔

اورتشہیر میں لطیف انداز اختیار کرنے نے ،اور گھریلو قبضہ کے بام عروج تک پہنچ جانے نے ثابت کیا کہ ایساولیمہ کیا جائے جس میں لوگوں کودعوت دی جائے اور ڈفلی اورخوشی ہو۔

اورخلاصہ بیہ کہ وجوہ کشرہ کی وجہ سے جن میں سے بعض کوہم نے ذکر کیا،اور بعض کا تذکرہ اذکیاء کے ہم پراعتماد کرتے ہوئے چھوڑ دیا سے معروف طریقہ پرنکاح سے بعنی غیرمحارم سے نکاح،لوگوں کی موجود گی میں،مہر اور منگنی کی پیش کش کے ساتھ،اور کفاءت کا لحاظ رکھ کر،اور اولیاء کی آماد گی ( رضامندی) سے،اور ولیمہ کے ساتھ،اور مودوں کے عورتوں کی معیشت کا کفیل ہونے کے ساتھ اور عورتوں کے خدمت عورتوں پرمردوں کی بالادس کے ساتھ اور مردوں کے عورتوں کی معیشت کا کفیل ہونے کے ساتھ اور عورتوں کے خدمت گزار،اطاعت شعار اور اولاد کی پرورش کرنے والیاں ہونے کے ساتھ سب لوگوں کے نزدیک ایک لازمی طریقہ، سلم امراور ایسی فطری بات ہوگیا جس پر اللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ جس میں نہ عربوں کا اختلاف ہے، نہ مجمیوں کا۔ اور جب دونوں کا تعاون با ہمی کی کوشش کرنا — اس طرح کہ ہرایک دوسرے کے نفع ونقصان کوا پنی ذات کی طرف

اور جب دونوں کا تعاون باہمی کی کوشش کرنا — اس طرح کہ ہرایک دوسرے کے نفع ونقصان کواپنی ذات کی طرف لوٹے والے نفع وضرر کی طرح سمجھ لے — ممکن نہیں تھا مگراس طرح کہ دونوں خود کو ذکاح ہمیشہ رکھنے پر آمادہ کرلیں ( اس لئے نکاح میں دوام ضروری ہوا ) اور جب دونوں میں موافقت اور باہمی رضامندی نہ رہ تو رستگاری کی کوئی راہ باقی رکھنی بھی ضروری تھی ،اگر چہوہ راہ جائز کا موں میں سب سے زیادہ ناپیندیدہ ہو، تو طلاق میں قیود کا لحاظ اور عدت ضروری ہوئی۔ اور اسی طرح عدت ضروری ہے جب مردعورت کوچھوڑ کروفات پا جائے: دلوں میں نکاح کے معاملہ کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے اور رفاقت کے عہد کونیا ہے کے لئے ،اور تا کہ نسب میں اشتہاہ یہدانہ ہو۔

#### لغات:

اِصْطَحَبُوْا: ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ..... اِنْحَجَمَ: بازر ہنا حَجَمَ (ن) فلانا عن الأمر: کفَّه وصرفه ..... جُمَلُ بجع ہے جُمْلَة کی اور یہ وہی لفظ ہے جو بالجملة میں ہے یعنی باب کا ماحصل چار باتیں ہیں ..... مَشَاقٌ جُمْع ہے مَشَقَّة کی بمعنی دشواری ، محنت ..... الذِمار: حرم ، ہروہ چیز جس کی حمایت وحفاظت ضرور کی ہو ..... النِیهُ غرور تَاہَ (سَ) تِنْهًا: تکبر کرنا .....مناقشة: جھگڑا کرنا ..... ملاك: اقتدار، قبضه الملاك المنزلی صحبت سے كنابيہ عالیہ ورتا ورت الله الملاك المنزلی صحبت سے كنابيہ علیہ ورتا والله الملاك المنزلی صحبت سے كنابيہ علیہ ورتا والله الملاك المنزلی صحبت سے كنابيہ علیہ ورتا والله الملاك المنزلی صحبت سے كنابيہ والله و

..... وَطَّن على الأمر: آماده كرنا، برانگیخته كرنا ـ

تركيب:على الحد الثاني متعلق سے الواقع سے۔

تصحیح :الذی نشأمنها اصل میں اور تمام مخطوطات میں التی نشأمنها ہے۔ یہ سبقت قلم ہے یاتھیف ہے، دلیل نشأ مذكر كاصیغہ ہے۔

# دوسرامسکله: اولا د کے احوال

اولا د کے سلسلہ میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دوبا تیں بیان کی ہیں:

اول: اولا دابتداء میں ماں باپ کی مختاج ہوتی ہے، ان کی دیکھ بھال سے ہی پروان چڑھتی ہے نیز ماں باپ فطری طور پراولا د پرمہر بان ہوتے ہیں، اس لئے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولا دکی الیم تربیت کرے جوآئندہ ان کے حق میں مفید ہو، پہلے اس کو دین کا ضروری علم سکھائے، کیونکہ دنیا وآخرت کی کا میا بی اسی پرموقوف ہے۔ پھر بچہ کی صلاحیت اور رغبت دینی یا دنیوی تعلیم کی طرف ہوتو اعلی تعلیم دلائے۔ صنعت و حرفت یا کاروبار کی طرف ہوتو اس راہ پرلگائے، مگر دینی تربیت کی طرف ہوتو اس راہ پرلگائے، مگر دینی تربیت کی طرف سے بھی غفلت نہ برتے۔

دوم: تین وجه سے ضروری ہے کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے:

- (۱) ماں باپ بہرحال اولا دسے بڑے ہوتے ہیں ، اولا دخواہ کتنی ہی عمر رسیدہ ہوجائے ، ماں باپ ان سے کم از کم پندرہ ہیں سال بڑے ہوتے ہیں ، اس لئے عقل کی فراوانی اور تجربات کی زیادتی کی دولت ان کوحاصل ہوتی ہے۔ اور بڑوں کی عزت کرناحسن سلوک کا ایک حصہ ہے۔
- (۲) اخلاق عالیہ کا تقاضا یہ ہے کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے جب ماں باپ نے اولا د کے ساتھ ہر طرح سے بھلائی کی ہے تو ضروری ہے کہ اولا دبھی اس کا بدلہ بھلائی سے دے۔
- (۳) ماں باپ نے اولا دگی پرورش میں جو تکالیف برداشت کی ہیں وہ اظہر من اشمّس ہیں، پس جب ماں باپ پیری میں اولا دکی خدمت کے محتاج ہوجا ئیں تو ضروری ہے کہ اولا دہر طرح سے ان کی خدمت کرے۔

# تیسرامسکه: ملکیت (نوکری اورغلامی)

ملکیت یعنی ما لک ہونا دوطرح کا ہوتا ہے ایک ملکیت جمعنی ملازمت (نوکری) دوسرے ملکیت جمعنی غلامی۔ دونوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

🛈 تمام انسان یکسال استعداد کے مالک نہیں ہوتے ،اس لئے کوئی فطری طور پر آقا (سیٹھ) ہے تو کوئی نوکر۔ جو

شخص کاروباری ذہن رکھتا ہے تقل معیشت (کاروبار) کا مالک ہے، فطری طور پراس میں نظم وانتظام کی صلاحیت ہے، جو آسودہ حال ہے اورخوش گوارزندگی گزارتا ہے وہ آقا ہے، اور جو کاروبار میں بے وقوف ہے یاسر ماینہیں رکھتا اوراس میں تابعداری کا پورا جو ہر موجود ہے اس طرح کہ اس کو جدھر کھینچا جائے کھیتا ہے۔ ایسا شخص دوسرے کے یہاں ملازمت کرتا ہے۔ غرض سیٹھ ملازموں کا مختاج ہے، ان کے تعاون کے بغیراس کا کاروبار نہیں چل سکتا۔ اور ملاز مین سیٹھ کے مختاج ہیں، آقا سے ان کی روزی روٹی کا مسئلہ وابستہ ہے۔ اس طرح ملکیت بمعنی ملازمت وجود میں آئی، اور آج ساری دنیا میں بیم ملکیت رائج ہے۔ بڑی بڑی ڈگریوں کے مالک ملازمت کے ذریعہ پیٹ بھرتے ہیں اور کوئی بڑا کاروبار ملازموں کے تعاون کے بغیر نیا بیا جائے۔ سیٹھ خودکو ملازموں کا کفیل سمجھے، تہا تعاون کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس رشتہ کو پاکیزہ بنایا جائے۔ سیٹھ خودکو ملازموں کا کفیل سمجھے، تہا دولت کا مالک نہ بن جائے۔ اور ملاز مین ہر طرح سے آقا کے اور اس کے کاروبار کے خیرخواہ رہیں۔ جبھی خوثی اور ناخوثی میں باہمی تعاون ممکن ہے۔

کملیت بمعنی غلامی جنگوں کا پیدا کیا ہوا مسئلہ ہے۔ جب دوفر ایق لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے آدمیوں کوقید کرتے ہیں اور قیدیوں کا کوئی مناسب حل نہیں نکاتا تو قدیم زمانہ سے ساری دنیا میں اس کا بیحل چلا آر ہا تھا کہ ان قید یوں کوغلام بنالیا جائے اس طرح ملکیت جمعنی غلامی وجود میں آئی۔غلامی کا مسئلہ اسلام کا پیدا کیا ہوانہیں نہ اسلام کو اس پراصرار ہے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ جنگی قیدیوں کا مسئلہ مختلف طرح سے حل کیا جا سکتا ہے۔ یا تو قیدیوں کو تہ تیج کردیا جائے یا قیدیوں کا قیدیوں سے تبادلہ کیا جائے ۔ یا مفت چھوڑ دیا جائے یا جنگ کا حرجانہ (فدیہ) لے کرچھوڑ ا جائے یا جیل میں رکھ کر زندگی بھر کھلا یا جائے ۔ اگر بیسب حل ممکن نہ ہوں یا مناسب نہ ہوں تو آخری حل بیہ ہے کہ ان کوفوج میں تقسیم کردیا جائے۔ اور ہرفوجی اپنے غلام کواپنے گھر بھیج دے، وہاں وہ کا م کرے اور کھائے۔

اسلام نے مسئلہ کے اس حل کو جو پہلے سے چلا آرہا تھا اور ساری دنیا میں رائج تھا: باقی رکھا ہے۔ اس میں قید یوں کا یہ فائدہ ہے کہ جب وہ اسلامی معاشرہ میں پہنچیں گے تو اسلامی تعلیمات سے روشناس ہوں گے اور دیر سویران کے سینے نورا یمان سے منور ہوجا ئیں گے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ اس کی بہترین مثال ہے ۔ اور اسلام نے غلاموں کے لئے ایسے قواعد وضوابط بنادیئے ہیں جن سے ظلم وستم کا سد باب ہوجا تا ہے، نیز غلامی سے نکلنے کی بہت ہی راہیں بھی تجویز کردی ہیں، تاکہ غلامی کا طوق ہمیشہ کے لئے گردن میں نہ پڑجائے۔

پھرغلامی کامسکلہ دنیا سے ختم نہیں ہوا۔ آج بھی مختلف مما لک میں ، خاص طور پر پورپ وامریکہ میں عورتوں اور بچوں کی خرید وفر وخت جاری ہے ، مگر چونکہ یہ غیر قانونی کاروبار ہے اس لئے ان بے چاروں کے لئے نہ کوئی قانون ہے ، نہ رستگاری کی کوئی راہ! وأوجبت حاجةُ الأولاد إلى الآباء، وحَدَبُهم عليهم بالطبع: أن يكون تمرينُ الأولاد على ما ينفعهم فطرةً؛ وأوجب تقدُّمُ الآباء عليهم، فلم يكْبَرُوا إلا والآباءُ أكثر عقلاً وتجربة، مع مايوجبه صحةُ الأخلاق من مقابلة الإحسان بالإحسان، وقد قاسوا في تربيتهم مالاحاجة إلى شرحه: أن يكون برُّ الوالدين سنةً لازمةً.

وأوجب اختلاف استعداد بنى آدم: أن يكون فيهم السيِّدُ بالطبع، وهو الأكيس المستقل بمعيشته، ذوسياسة ورَفاهية جبليتين، والعبدُبالطبع، وهو الأخرق التابع، ينقاد كما يُقاد؛ وكان معاش كل واحد لايتم إلا بالآخر، ولايمكن التعاون فى المَنْشَط والمَكْرَه إلا بأن يُوَطَّنَا أنفسَهما على إدامة هذا الربط.

ثم أو جبت إتفاقات أخرُ: أن يأسِر بعضُهم بعضًا، فوقع ذلك منهم بموقع، وانتظمتِ المَلْكة؛ ولابد من سنة يؤاخِذ كلُّ واحد نفسَه عليها، ويُلام على تركها؛ ولابد من إبقاء طريق الخلاص في الجملة بمال أو بدونه.

ترجمہ: اور آباء کی طرف اولاد کی احتیاج نے، اور اولاد پر آباء کی فطری مہر بانی نے واجب کیا کہ اولاد کو ایسے امور کی تربیت دی جائے جو اولاد کے حق میں مفید ہو۔ اور اولاد سے آباء کے پہلے ہونے نے، پسنہیں بڑی ہوتی اولاد مگر اس حال میں کہ آباء کی عقل اور تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اس چیز کے ساتھ جس کو اخلاق کی در تنگی واجب کرتی ہے یعنی احسان کے مقابلہ میں احسان کرنا۔ اور تحقیق آباء نے اولاد کی پرورش میں جو تکلیفیں برداشت کی ہیں ان کی تفصیل کی حاجت نہیں (اِن وجوہ ثلاثہ نے واجب کیا) کہ والدین کے ساتھ صن سلوک ایک لازمی امر ہو۔

اورانسانوں کی استعداد کے اختلاف نے واجب کیا کہ ان میں (پیچھلوگ) فطری طور پر آقا (سیٹھ) ہوں ۔۔۔ اور وہ نہایت ذہین، اپنی مستقل معیشت رکھنے والا، فطری طور پر سیاست (بہترین ظم وانتظام جاننے) والا، آسودہ زندگی گزار نے والا شخص ہے ۔۔۔ اور (پیچھلوگ) فطری طور پر غلام (نوکر) ہوں ۔۔۔ اور وہ بے وقوف فرما نبر دار ہے، جو کھچتا ہے جس طرح کھینچا جائے ۔۔۔ اور ہرایک کی معاش (گذر بسر کا سامان) دوسرے کے بغیر تکمیل پذر نہیں ہوسکتی۔ اور خوثی اور ناخوثی میں ایک دوسرے کا تعاون ممکن نہیں مگراس طرح کہ دونوں اپنے آپ کواس تعلق کو ہمیشہ رکھنے پر آمادہ کرلیں۔

۔ پھر پچھ دوسرے اتفاقات نے واجب کیا کہ بعض بعض کوقید کریں۔ پس بیہ بات ( یعنی ملکیت جمعنی غلامی ) ان کو بہت ہی پیند آئی ( یعنی قیدیوں کا ان کو بیہ بہترین حل نظر آیا) اور ملکیت منظم ہوگئی ( یعنی اس کا سلسلہ شروع ہوگیا) اور کوئی ایساطریقہ ہونا ضروری ہے جس کا ہر خض خود کو پابند بنائے۔اوروہ اس کے ترک پر ملامت کیا جائے۔اورکسی نہ کسی طرح رستگاری کی راہ باقی رکھنی ضروری ہے۔خواہ مال کے ذریعہ ہویا بغیر مال کے (کسی اور طرح سے ہو، جیسے کفاروں میں غلاموں کوآزاد کرناوغیرہ)

#### غات:

حَدَبَ عليه: مهربان مونا حدِب (س) حدَبًا: كُبرُ امونا ..... الأنحيسَ (التم تفضيل) نهايت فربين ...... و فاهية: آسودگی خوش گوارزندگی ..... الأخر ق (اسم تفضيل) نهايت بوقوف خو ق (س) خَر اقّةً: بوقوف مونا ..... المَنْشَط: خوش دلی ..... المَكُرَهُ: ناراضی ..... و طَّن عليه: آماده كرنا، برا مجيخة كرنا ـ

### چوتھامسکلہ:صحبت (رفاقت)

صحبت کے معنی ہیں ساتھی ہونا، ایک ساتھ زندگی بسر کرنا۔ انسان چونکہ مدنی الطبع ہے اس کی فطرت میں مل مجل کر رہنے کا جذبہ ہے اس کئے فطرت میں مل مجل کر رہنے کا جذبہ ہے اس کئے صحبت ورفاقت کا مسلہ بیدا ہوا یعنی آپس میں رشتہ الفت ومودت قائم کرنا، اور اس کو ہمیشہ باقی رکھنا ضروری ہوا کیونکہ بار ہاایسا اتفاق ہوتا ہے کہ حاجتیں اور آفتیں آ دمی پر ٹوٹ بڑتی ہیں، کوئی سخت بھاری آگھیرتی ہے یا ایسے حقوق لازم ہوجاتے ہیں کہ دوسروں کے تعاون کے بغیران سے عہدہ بر آ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اور الیمی افتاد ہر کسی پر پڑسکتی ہے، کوئی اس سے مستنی نہیں، اس لئے تعاون با ہمی کی شکلیں ترقی یا فتہ معاشرہ کی بنیادی ضرورت بن گئیں۔

اسی طرح مددخوا ہوں کی مدد کے لئے اور مظلوموں کی اعانت کے لئے ایسے طریقے ہونے بھی ضروری ہیں جن کا ہر کسی سے مطالبہ کیا جاسکے،اور جو پیچھے ہٹے اس کوملامت کی جاسکے۔ دوطرح کی حاجتیں: پھرانسانی حاجتیں دوطرح کی ہیں:

- نهایت اہم اور کمبی حاجتیں، جیسے بیوی کا نان ونفقہ،اولا دیرخرج کرنااوران کی خبر گیری کرنا،ماں باپ پرخرج کرنااوران کی خدمت گذاری۔ بیحاجتیں اسی وقت پوری ہوسکتی ہیں جب چار باتیں پائی جائیں۔
  - (۱) جب مختاج اورمختاج الیه میں سے ہرایک دوسرے کے نفع وضرر کواپنا نفع وضرر سمجھے۔
    - (۲) جب ہرایک دوسرے کی مددکرنے میں انتہائی طاقت صرف کرے۔
      - (٣) جب مرایک دوسرے پرخرچ کرنے کو واجب جانے۔
        - (۴) جب ہرایک دوسرے کا وارث بنے۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ انسان کی پچھ حاجتیں نہایت اہم ہوتی ہیں اور وہ وقتی نہیں ہوتیں، بلکہ لمبے عرصہ تک ان حاجتوں میں تعاون ضروری ہوتا ہے، جیسے ہیوی اس کی محتاج ہے کہ شوہراس پر پوری زندگی خرج کرے، شوہراس کا محتاج ہے کہ بیوی اس کی اولا دکی ، پروان چڑھنے تک پرورش کرے اور تا زندگی اس کا گھر سنجالے۔ اولا داس کی محتاج ہی ہے کہ پورے بچپن کے زمانہ میں ماں باپ ان کی دیکھ بھال کریں اور ان پرخرچ کریں۔ ماں باپ اس کے محتاج ہیں کہ بیری کے پورے زمانہ میں اولا دان کا سہارا بنی رہے اور محتاجگی کی صورت میں ان پرخرچ بھی کرے۔

سیحاجتیں اہم ہونے کے ساتھ چونکہ لمبی ہیں اس لئے ان کی تکمیل اسی صورت میں ممکن ہے کہ محتاج اور محتاج الیہ میں سے ہرایک دوسرے کے نفع ونقصان کواپنا نفع ونقصان سیجھے۔ جب بیقصور ہوگا تو جس طرح آ دمی اپنی ذات پر لمجے عرصہ تک خرج کرتا ہے، دوسروں پر بھی کرے گا، نیز یہ بھی ضروری ہے کہ ہرایک دوسرے کی مدد کرنے میں انتہائی طاقت صرف کرے، کیونکہ اس کے بغیر دوسرے کی لمبے عرصہ تک حاجت روائی ممکن نہیں ۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس حاجت روائی ممکن نہیں ۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس حاجت روائی کوشرعاً واجب سیجھے، کیونکہ از وم شرق کے تصور کے بغیر عمل دشوار ہوتا ہے۔ نیز تو ارث یعنی ایک دوسرے کا وارث ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب آج خرج کیا ہے تو کل اس کا عوض بھی مانا چاہئے ۔ یہ کسی طرح قرین عقل نہیں کہ خرج تو کوئی کے اس کہ خرج کیا ہے تو کل اس کا عوض بھی مانا چاہئے ۔ یہ کسی طرح قرین عقل نہیں کہ خرج تو کوئی کے زندگی بھرخرج کیا ہے اور ہر طرح دیکھ بھال اور خدمت کی ہے، میراث کا بھی وہی زیادہ حقدار ہے علاوہ ازیں انسان نے زندگی بھرخرج کیا ہے اور ہر طرح دیکھ بھال اور خدمت کی ہے، میراث کا بھی وہی زیادہ حقدار ہے علاوہ ازیں انسان بامید نفع کا م کرنے کا عادی ہے۔ لیس وہ میراث کی لا کچ میں حاجت روائی کے لئے تیار رہے گا ہو وَ عَدَ کی الْو اَرْ بِ مِنْلُ وَ اِلْمَ کُورِ وَ عَدَلَ کی الْو اَرْ بِ مِنْلُ کُورِ اللّٰ کُرِ کُرِ کُورِ کُلُ کُلُورِ کُمْ مُنْ کُلُورِ کُلُ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُرِ مِنْ کُلُورُ کُلُورِ ک

فلاصہ یہ ہے کہ اس پہلی قتم کی حاجتیں انہی چیز وں ہی سے تھیل پذیر ہوسکتی ہیں جو جانبین سے لازم ہوں۔اوراس درجہ کے اقرباء زیادہ سزاوار ہیں یعنی انہی کی بید مہداری ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسر سے کی بیرحاجتیں پوری کریں، کیونکہ ان کا ایک دوسر سے سے محبت کرنا اور ان کی باہمی صحبت ورفاقت فطری امرکی طرح ہے، اس لئے وہ لمبے عرصہ تک ایک دوسر سے کی حاجتیں خوش دلی کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں، دوسر بے لوگوں کے لئے یہ بات دشوار ہے۔

﴾ ہلکی اور وقتی حاجتیں: یہ ہر کوئی پوری کرسکتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ لوگوں میں اہل مصائب کی ہمدر دی کے لئے کوئی مسلّمہ طریقہ ہو،امداد باہمی کے ادار ہے ہوں، جو بیکا م انجام دیں۔

اور بوقت تعارض صلد حی زیادہ مو کداور مقدم ہے مثلاً ایک شخص کے پائس سورو پے ہیں، جس کی اس کو بال بچوں کے خرچ کے لئے ضرورت ہے اب ایک حاجت مند تعاون کا طالب ہوتا ہے، تو حاجت مندسے مو کداور مقدم اولا دہے۔

وكان يتفق كثيرًا أن تقع على الإنسان حاجاتٌ وعاهات: من مرض، وزَمَانَةٍ، وتوجُّهِ حق عليه، وحوائجَ يضعُف عن إصلاح أمره معها إلا بمعاونة بنى جنسه، وكان الناس فيها سَواسِيَّة، فاحتاجوا إلى إقامة ألفة بينهم وإدامتها، وأن تكون لإغاثة المستغيث، وإعانة الملهوف سنةٌ بينهم، يطالبون بها، ويلامون عليها.

ولما كانت الحاجات على حدَّيْن:

حدُّ لا يسم إلا بأن يعُدَّ كلُّ واحد ضررَ الآخر ونفعَه راجعًا إلى نفسه، ولا يتم إلا ببذل كل واحد الطاقة في موالاة الآخر، ووجوبِ الإنفاق عليه، والتوارثِ؛ وبالجملة: فبأمور تلزمهم من الجانبين، ليكون الغُنْم بالغُرم؛ وكان أليقَ الناس بهذا الحد الأقاربُ، لأن تحابُبهُمْ واصطحابَهُم كالأمر الطبيعي.

وحد يتأتى بأقل من ذلك، فوجب أن تكون مواساه أهل العاهات سنةً مسلَّمة بين الناس، وأن تكون صلة الرحِم أوكد وأشدَّ من ذلك كلِّه.

ترجمہ: اور بار ہااییاا تفاق ہوتا ہے کہ انسان پر حاجتیں اور آفتیں آن پڑتی ہیں، جیسے بیاری اُنجا پن یا کسی ایسے تن یا حاجتوں کا اس کی طرف متوجہ ہونا کہ وہ تخص اُن حقوق وحاجات کے ساتھ، دوسروں کی دشگیری کے بغیر، اپنے معاملہ کوسنوار نے میں کمزور پڑجائے۔ اور لوگ حاجات میں کیسال تھے، پس لوگوں کو آپس میں رشتہ الفت قائم کرنے کی ، اور اس کو ہمیشہ باقی رکھنے کی ضرورت محسوں ہوئی اور یہ بھی ضروری ہوا کہ مددخوا ہوں کی امداد کے لئے اور مظلوم کی اعانت کے لئے لوگوں میں کوئی ایسا طریقہ ہو، جس کا ہرا یک سے مطالبہ کیا جائے۔ اور اس کے ترک پروہ شخص ملامت کیا جائے۔ اور جب انسانی ضرور توں کے دودر ج

ایک درجہ: وہ ہے جس کی بخیل بغیراس کے مکن نہیں کہ ہرانسان دوسرے کے نفع وضررکواپنا نفع ونقصان تصور کرے۔
اور بیہ بات بدوں اس کے کمل نہیں ہوسکتی کہ ہرایک دوسرے کی مدد کرنے میں اپنی پوری طاقت صرف کرے، اور ددسرے پر
خرچ کرنے کو اور ایک دوسرے کے وارث ہونے کو واجب جانے۔ اور خلاصہ بیہ ہے کہ اس درجہ کی تکمیل الی چیزوں ہی
سے ہوسکتی ہے جولوگوں پر جانبین سے لازم ہوں تا کہ نفع بعوض نقصان ہوجائے۔ اور اس درجہ کے زیادہ سز اوار رشتہ دار ہیں،
اس لئے کہ ان کا ایک دوسرے سے محبت کرنا اور ان کی باہم رفاقت فطری چیز جیسی ہے۔

اور دوسرا درجہ: وہ ہے جواس ہے کم میں بھی حاصل ہوجا تا ہے۔ پس ضروری ہوا کہ لوگوں میں اہل مصائب کی ہمد دری ایک سلمہ طریقہ ہو۔اور بیر (بھی ضروری ہوا) کہ صلد حجی ان سب سے زیادہ مؤکداور زیادہ مضبوط ہو۔

### لغات:

الزَمَانَة: آفت بُنجا پن ..... بنى جنسه عمراد بنى نوع بين لينى انسان مراد بين ،حيوانات مراد نبين بين ..... أغاثه إغاثة إغاثة إغاثة المستغيث: مدوطلب كرنے والا ..... المَلْهوف: مظلوم عُمكين لهِف (س) لَهْ فَا على مافات: عُمكين مونا لُهِف له فَا: ظلم كياجانا ..... والى مُوالاة الرجل: مدوكرنا ..... فبأمور تعلق ہے لايتم سے ..... العُنْم:

غنیمت، فائده ..... الغُره: تاوان، وه مال جس کاادا کرناضروری ہو۔

# فن کےمسائل

اس فن کے بڑے مسائل بیس ہیں جوعبارت کے ترجمہ سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ان میں سے ہرمسکہ ایک پورا باب ہے۔اوران ابواب کی بنیادی باتوں کو دنیا کی تمام اقوام سلیم کرتی ہے،اوران کوروبعمل لانے کی کوشش کرتی ہیں، خواہ ان کا کوئی بھی مذہب ہواورخواہ وہ کسی ملک کے باشندے ہوں۔

ومُعْظم مسائل هذا الفن: معرفة الأسباب المقتضِية للزواج وتركِه، وسنة الزواج، وصفة الزوج والزوجة، وماعلى الزوج: من حسن المعاشرة وصيانة الحرم عن الفواحش والعار، وما على المرأة: من التعفف وطاعة الزوج وبذل الطاقة في مصالح المنزل؛ وكيفية صلح المتناشِزَيْن، وسنة الطلاق، وإحداد المتوفّى عنها زوجها، وحضانة الأولاد، وبرُّ الوالدين، وسياسة المماليك والإحسان إليهم، وقيام المماليك بخدمة المولى، وسنة الإعتاق، وصلة الأرحام والجيران، والقيام بمواساة فقراء البلد، والتعاون في دفع عاهات طارئة عليهم، وأدبُ نقيب القبيلة، وتَعَهُّدُه حالَهم، وقسمة التركات بين الوَرَثة، والمحافظة على الأنساب والأحساب.

فلن تجد أمةً من الناس إلا وهم يعتقدون أصولَ هذه الأبواب،ويجتهدون في إقامتها على اختلاف أديانهم، وتباعدِ بُلدانهم، والله أعلم.

ترجمہ:اوراس فن کے بڑے مسائل یہ ہیں:ا-:ان اسباب کوجاننا جواز دواجی تعلق کوقائم کرنے یا ترک کرنے کے مقضی ہوتے ہیں ۲-: نکاح کاطریقہ ۳-: زوجین کے اوصاف یعنی شوہر کیسا ہونا چاہئے اور ہوی کیسی ہونی چاہئے؟ ہم -: شوہر کے فرائض جیسے حسن معاشرت، ہیوی کی فواحش اور ننگ وعار کی باتوں سے حفاظت ۵-: عورت کے فرائض، جیسے پاکدامنی، شوہر کی فر ماں برداری اور گھر کے مفادات میں پوری کوشش خرچ کرنا ۲-: زوجین میں کشیدگی کی صورت میں مصالحت کا طریقہ ۷-: طلاق دینے کا طریقہ ۸-: خاوند کے مرنے کے بعد ہیوی کا سوگ کرنا ۹-:اولا د کی میں مصالحت کا طریقہ ۷-: طلاق دینے کا طریقہ ۱۰-: غلاموں اور ماتحوں (نوکروں) کا نظم وانتظام اور ان کے ساتھ حسن سلوک ۱۱-: غلاموں اور ماتحوں (نوکروں) کا نظم وانتظام اور ان کے ساتھ حسن سلوک ۲۱-: غلاموں کو آزاد کرنے کا طریقہ ۱۲-: لوگوں پر شتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ۱۵-: شہر کے غریبوں کی غم خواری کے لئے آ مادگی ۱۲-: لوگوں پر

ٹوٹ پڑنے والےمصائب کو ہٹانے کے لئے تعاون باہمی کا-: قبیلہ کے سردار کا احترام ۱۸-: سردار قبیلہ کا لوگوں کی خبر گیری کرنا ۱۹-: ورثاء کے درمیان ترکہ کی تقسیم ۲۰-: حسب (خاندانی خوبیوں) اور نسب کی حفاظت۔

یں لوگوں میں کوئی قوم آپ کوالیی نہیں ملے گی ، مگروہ ان ابواب کی بنیادی باتوں کو مانتی ہوگی ، اور ان کوروبعمل لانے کی کوشش کرتی ہوگی ، ان کے مذاہب کے اختلاف اور ان کی آبادیوں کے دور دراز ہونے کے باوجود۔ باقی اللہ بہتر جانبے ہیں۔

### باب ـــه

# فن معاملات كابيان

بیارتفاق ثانی کا تیسرااورآخری باب ہے۔فن معاملات حکمت عملیہ کی ایک قتم ہے۔فن معاملات:وہ علم ہے جس میں ترقی یافتہ تدن میں تبادلہ اشیاء، تعاون باہمی اور ذرائع معاش کووجود پذیر کرنے کے طریقوں سے بحث کی جاتی ہے۔ ذیل میں ان تینوں باتوں کی تفصیل ہے، پہلے تبادلۂ اشیاء کا بیان ہے، پھر ذرائع معاش کا، پھر تعاون باہمی کی شکلوں کا۔

# بہلی بات: تبادلهٔ اشیاء

مباولہ: یعنی چیزوں کو چیزوں سے بدلنے کا رواج کیسے ہوا؟ اس کا رواج اس طرح ہوا کہ جب ہمان نے ترقی کی تو بے شار ضرور تیں پیدا ہوئیں اور ہر ضرورت کی خاطر خواہ بھی مطلوب ہوئی۔ گر تنہا ایک شخص اپنی تمام ضرور تیں بہتر طریقے سے پوری نہیں کرسکتا تھا، کیونکہ کسی کے پاس کھانے کا ذخیرہ موجود تھا تو پانی نہیں تھا، اور دوسر نے کی صورت حال اس کے بھس تھی۔ اور ہرا یک کی خواہش تھی کہ اس کو ہو چیز میسر آئے جود دوسر نے کے پاس ہے۔ مگر اس کی کوئی صورت مباولہ کے علاوہ نہیں تھی۔ اس طرح لوگوں میں تبادلہ اشیاء کا رواج چل پڑا۔ اور لوگوں نے طے کر لیا کہ ہر شخص کوئی ایک کام پکڑے، اور اس کو ثنا ندار سے ثنا ندار طریقہ پر انجام دے، اور اپنی باقی ضرور تیں مبادلہ کے ذریعہ پوری کرے۔ کام پکڑے، اور اس کو ثنا ندار سے شاندار طریقہ پر انجام دے، اور اپنی باقی ضرور تیں مبادلہ کے ذریعہ پوری کرے۔ مصنوعات تیار کیں۔ مثلاً کپڑاتیار کیا، مگر جب اس نے کپڑے کا اشیائے خور دنی سے تبادلہ کرنا چاہا، تو غلہ والا تیار نہیں مواء کیونکہ اس کوئی الحال کپڑے کی ضرورت ہے۔ اس طرح غلہ والے تیار نہیں کوئی الحال کپڑے کی ضرورت ہے۔ اس طرح غلہ والا تیار نہیں ہوا، کیونکہ اس کوئی الحال کپڑے سے حتادلہ کرنا چاہا، مگر کپڑے والا تیار نہیں ہوا، کیونکہ اس کوئی الحال گیہوں کی حاجت نہیں۔ اس دشواری کوٹل کرنے کے لئے لوگوں نے سوچا کہ مبادلہ (چیزوں سے بدلنے) میں فروخت کرتا ہے اور کرنی وقت سے بید شواری کا ہوجائے، اس وجوائے، اس کوئی واسطر کھا جائے، جس سے یہ دشواری کا ہوجائے، اس وہوائے، اس وہ اسلامانا م کرنی ہے اب کپڑے والا اپنا مال کرنی میں فروخت کرتا ہے اور کرنی وقت

ضرورت کے لئے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ پھر جب بھی اس کوغلہ ترکاری کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اس کرنبی سے اپنی حاجت بوری کر لیتا ہے۔ اس طرح غلہ والا بھی اپنا اناج کرنبی میں پیج دیتا ہے اور اس سے تمام حاجتیں بوری کرتا ہے۔

کرنسی کس چیز کی ہونی چاہئے؟: سونا چاندی تو ''مثن خلقی'' ہیں اور دوسری چیزیں لوگوں کے اتفاق سے یا حکومتوں کے پکن دینے سے کرنبی بنتی ہیں۔ سونے چاندی میں چارخوبیاں ہیں:

ا-: وہ وزنی دھاتیں ہیں۔سونا ہم مقدار پانی سے ۱۹ گنا بھاری ہے،اور چاندی دس گنا۔اس لئے ان کور کھنے میں سہولت ہے،وہ وہ جگہ کم گھیرتے ہیں،اور پلاٹینم اگر چہ ۲۲ گنا بھاری ہے مگروہ بہت ہی کمیاب دھات ہے۔

۲-:سونے جاندی کے افراد بکسال ہوتے ہیں لیعنی ان میں بہت زیادہ تفاوت نہیں ہوتا۔ تفاوت اس وقت ہوتا ہے جب ان میں کھوٹ (دوسری دھات) ملتا ہے۔اس لئے سونے جاندی کوکرنسی بنانے میں دھوکہ کم ہے۔

۳-: سونا چاندی کھائے جاتے ہیں۔ زرکوب ان کو کوٹ کر ورق بناتے ہیں ، جوحلویات اور مقویات میں پڑتے ہیں۔اس لئے اگر کرنبی پڑی بھی رہی تو کھالی جائے گی۔

ه-: سونے چاندی کے زیورات بنتے ہیں۔اور پیجھی ان کا نہایت اہم استعال ہے۔

علادہ ازیں سونے چاندی کاملمع بھی خوب ہوتا ہے، ان کوزنگ بھی نہیں لگتا۔ یہ بہت سخت بھی نہیں، ان کا مزاج نری اور
سختی میں معتدل ہے، اس وجہ سے ان پر ٹھیہ خوب پڑتا ہے اور بیا ُ جلی اور اصیل دھا تیں ہیں اور باقی رذیل دھا تیں ہیں، اس
لئے یہ فطری طور پر شن قرار پائیں لیعنی گویا قدرت نے ان کو پیدا ہی کرنسی جننے کے لئے کیا ہے۔ آج بنک نوٹ کے زمانہ
میں بھی ان کی اہمیت نہیں گھٹی ، کاغذی کرنسی کا معیار سونا چاندی ہی ہیں۔ اور باقی چیزیں جیسے تا نبا، پیتل اور کاغذو غیرہ مصنوی
کرنسی ہیں، جب تک چلن ہے کرنسی ہیں اور جب چلن بند ہوجائے تو ان کی حیثیت ٹھپ ہوجاتی ہے۔

### ﴿باب فن المعاملات﴾

وهو الحكمة الباحثة عن كيفية إقامة المبادّ لات، والمعاونات، والأكساب على الارتفاق الثانى. والأصل فى ذلك: أنه لما ازدحمت الحاجات، وطُلِبَ الإتقانُ فيها. وأن تكون على وجه تقِرُّ به الأغينُ، وتَلَدُّ به الأنفسُ: تعدَّر إقامتُها من كل واحد؛ وكان بعضُهم وجدَ طعاما فاضلاً عن حاجته ولم يجد ماءً، وبعضُهم ماءً فاضلاً ولم يجد طعاماً، فرغب كلُّ واحد فيما عند الآخر، فلم يجدوا سبيلاً إلا المبادلة، فوقعت تلك المبادلة بموقع من حاجتهم، فاصطلحوا بالضرورة على أن يُقبِلَ كلُّ واحد على إقامة حاجة واحدة، وإتقانِها، والسعي فى جميع أدواتها، ويجعلها ذريعةً إلى سائر الحوائج بواسطة المبادّلات، وصارت تلك سنةً مسلمةً عندهم.

ولما كان كثير من الناس يرغَب في شيئ، وعن شيئ، فلايجد من يُعامله في تلك الحالة: اضطروا إلى تَقْدِمَةٍ وتَهِيئَةٍ، واندفعوا إلى الاصطلاح على جواهِرَ معدِنيةٍ تبقى زمانا طويلا: أن تكون المعاملةُ بها أمرًا مسلما عندهم.

وكان الأليقَ من بينها الذهبُ والفضة، لِصِغَرِ حَجْمِهِمَا، وتماثلِ أفرادهما، وعِظَم نفعهما في بدن الإنسان، ولِتَأتِّى التجملِ بهما، فكانا نقدين بالطبع، وكان غيرَهما نقدًا بالاصطلاح.

ترجمہ: فن معاملات کا بیان: فن معاملات: وہ حکمت ہے جوارتفاق ٹانی (شہری زندگی) میں تبادلہ اشیاء، تعاون باہمی، اور ذرائع معاش کو ہر پاکرنے کے طریقوں سے بحث کرتی ہے۔ اور اس بارے میں ( یعنی تینوں چیزوں کے بارے میں ) اصل یہ ہے کہ جب ضروریات کی کثر ت ہوئی، اور ان میں پختگی مطلوب ہوئی۔ اور یہ ( بھی مطلوب ہوا ) کہ اُن کی تخصیل اس طرح ہوکہ اس ہے آئکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل مسرور ہوں، تو ہرایک کے لئے تنہا اُن کی انجام دبی مشکل نظر آئی۔ اور بعض کے پاس ضرورت سے زائد کھانا تھا، مگر پانی نہیں تھا۔ اور بعض کے پاس زائد پانی تھا، مگر کھانا منہ بہیں تھا، تو ہرایک کی خواہش ہوئی کہ دوسرے کے پاس جو چیز موجود ہے، وہ اُسے بھی ملے، پس لوگوں کو تبادلہ کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ پس میہ تاہ کہ ہر خص ایک حاجت کے سرانجام دینے کی طرف، اور اس کوخوب متحکم کرنے کی طرف، اور اس کے تمام وسائل مہیا کرنے کی طرف، اور اس کو بواسط میں ادلہ اپنی تمام حاجات کی پھیل کا ذریعہ بنائے۔ اور یہ چیز لوگوں کی نظر میں ایک دسلم طریقہ' بن گئی۔

اور جب بہت سے لوگوں کو ایک چیز پیند تھی ( یعنی اس کی ضرورت تھی ) اور دوسری چیز ناپیند تھی ( یعنی اس کی ضرورت تھی ) اور دوسری چیز ناپیند تھی ( یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی ) پس اس کو ایسا کوئی شخص نہیں ماتا تھا جو اس سے اس حالت میں معاملہ کرے، تو لوگ پیش بندی اور پہلے سے تیار کرنے کی طرف چل پڑے جو مدت طویلہ تک باتی رہتی ہوں ، کہ ان دھا توں سے معاملہ کرناان کے نزدیک ایک سلمہ چیز ہوجائے۔

اوران دھاتوں میں سے زیادہ موزون سونااور چاندی تھے، کیونکہ ان کا حَـجْم چھوٹااورافرادیکساں تھےاوروہ بدن انسانی کے لئے بے حدنافع ہیں، اوراس لئے کہ ان سے زینت حاصل ہوتی ہے، پس بیدونوں دھاتیں خلقی ثمن قرار یائیں، اوران کے علاوہ دھاتیں اتفاق کرنے سے ثمن ہوئیں۔

لغات:

قَدَّم تقدمة: آ گے کرنا، پہلے کرنا .....هیاًهٔ تهیئة : تیار کرنا، پیش کرنا، ورست کرنا یعنی مباولہ کے لئے تیاری کرلی جائے

اوركوئى چيزآ گے كردى جائے تاكه بوقت ضرورت اس كۆرىيە مبادله كياجا سكے اس كونم نے ' واسط ' سے تعبير كيا ہے ..... رَغِب فيه: رغبت كرنا خوانش كرنا - رَغِبَ عنه: اعراض كرنا ...... إِنْدَفَع إليه: بهجانا ، چل پرُنا -

تركيب: اضطروا جزاء ب لما كان كثيركى ..... أن تكون المعاملة بدل ب جواهر يــــــ

# دوسری بات: ذرائع معاش

ذرائع معاش دوطرح کے ہیں:اصلی اور فری ۔اصلی ذرائع معاش حار ہیں:

- (۱) کاشتکاری (باغبانی اس میں شامل ہے)
- (۲) گلہ بانی یعنی مولیثی: اونٹ، گائے بھینسیں اور بھیڑ بکریاں پالنا، اوران کے دودھ اورنسل سے فائدہ اٹھانا۔
- (۳) خشکی اورتری میں سے مباح اموال جمع کرنا اور خودان سے یا ان کوفروخت کرکے ان کی قیمت سے فائدہ اٹھانا،خواہ وہ اموال از قبیل معدنیات ہوں، یانباتات یا حیوانات۔
- (۴) کاریگریاں، جیسے بڑھئی کا پیشہ، لوہاری، پارچہ بافی اوران کےعلاوہ وہ پیشے جودھاتوں کوابیا ہنادیتے ہیں کہ ان سےمطلوبۂنفعت حاصل ہوتی ہے، جیسے سناری ظروف سازی وغیرہ۔

اور فروعی پیشے بے شار ہیں، چند درج ذیل ہیں:

- (۱) تجارت۔ حدیث شریف میں سیج دیا نتدارتا جر کی بڑی فضیلت آئی ہے۔
  - (۲) ملکی مصالح کی انجام دہی یعنی سرکاری ملازمتیں۔
- (۳) انسانی ضروریات میں ہے کسی بھی ضرورت کی تکمیل کوذر بعیرمعاش بنانا۔
- (۴) جب لوگوں میں نزاکت آتی ہےاور وہ عیش پینداور آسودگی کے طالب ہوتے ہیں تو طرح طرح کے ذرائع معاش وجود میں آتے ہیں۔

رہی یہ بات کہ کس کے لئے کونسا پیشہ مناسب ہے؟ تو جاننا چاہئے کہ ہر شخص دو چیز وں میں سے کسی ایک چیز کے پیش نظر کسی پیشے کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔وہ دو چیزیں یہ ہیں:

- (۱) صلاحیتوں کے لحاظ سے کام سونینا چاہئے جیسے بہادرآ دمی جنگ اور فوج کے لئے موزون ہے۔ ذہین مضبوط حافظ کا آ دمی حساب (Account) کے لئے مناسب ہے۔ طاقت ورآ دمی بار برداری اور مشقت کے کاموں کے لئے بہتر ہے۔
- (۲) جُس کوجس پیشہ کا موقع مل جائے وہی اس کے لئے مناسب ہے۔مثلاً لوہار کے لڑکے اور ہمسایے کے لئے لوہاری کا پیشہ بہت مشکل لوہاری کا پیشہ بہت مشکل

پیشہ ہے۔ اسی طرح ساحل سمندر کے باشندوں کے لئے محصلیاں شکار کرنا آسان ہے،کوئی دوسرا کام ان کے لئے آسان نہیں۔اورساحل سے دورر ہنے والوں کے لئے ماہی گیری کا پیشہ مشکل پیشہ ہے ان کا پانی میں اترتے ہی دَم ہوا ہوجا تاہے۔

مضر پیشے: کچھلوگوں کو پیٹ پالنے کے لئے کوئی اچھا پیشے نہیں ملتا، وہ لوگ ملک کونقصان پہنچانے والے پیشے اختیار کرتے ہیں، جیسے چوری، جوااور بھیک مانگنا۔

نوٹ: مبادلہ اگر چیز کا چیز کے ساتھ ہوتو اس کا نام بیچ (خرید وفروخت) ہے،اور اگر چیز کا منفعت کے ساتھ ہوتو اس کا نام اجارہ (مزدوری) ہے۔

وأصول المكاسب: الزرع، والرَّغيُ، والتقاطُ الأموالِ المباحة من البر والبحر: من المعدِن والنبات والحيوان، والصناعاتُ: من نِجَارة، وحِدادة، وحِياكة ،وغيرها، مما هو من جعل الجواهر الطبيعية بحيث يتأتى منها الارتفاق المطلوب؛ ثم صارت التجارة كُسبا؛ ثم صار القيام بمصالح المدينة كسبا؛ ثم صار الإقبال على كل مايحتاج الناس إليه كسبًا؛ وكلما رَقَّتِ النفوسُ، وأَمْعَنَتُ في حب اللذة والرَّفاهية، تَفَرَّعَتْ حواشي المكاسب.

واختُصَّ كلُّ رجل بكسب لأحدِ شيئين:

[١] مناسبة القُوى: فالرجل الشجاع يناسب الغَزْوَ، والكَيِّسُ الحافظ يناسب الحساب، وقَوِيُّ البطش يناسب حملَ الأثقال وشاقَّ الأعمال.

[۲] واتفاقات توجد: فولدُ الحدَّاد وجارُه يتيسر له من صناعة الحِدادة مالايتيسر له من غيرها؛ غيرها؛ وقاطنُ ساحل البحر يتأتى منه صيدُ الحيتان، دون غيرِه، ودون غيرِها؛ وبقيت نفوسٌ أُغَيَتُ بهم المذاهبُ الصالحة، فانحَدروا إلى أكسابٍ ضارَّةٍ بالمدينة، كالسرقةِ والقمار، والتَّكدِّى.

والمبادلة:إما عين بعين، وهو البيع، أوعين بمنفعة، وهي الإجارة.

تر جمہ: اور بنیادی پیشے ہیں بھی باڑی، گلہ بانی ، خشکی اور تری سے مباح اموال چننا (جمع کرنا) خواہ وہ معد نیات میں سے ہوں یا نبا تات ، یا حیوانات میں سے ، اور کاریگریاں ، جیسے بڑھئی کا بیشہ، آہنگری ، پارچہ بافی ، اوران کے علاوہ ان پیشوں میں سے جو مادی دھاتوں کو ایسا بناتے ہیں کہ ان سے مطلوبہ منفعت حاصل ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ پھر تجارت بیشہ بن گیا۔ اور گئی ، پھر ملکی مصالح کی انجام دہی پیشہ بن گئی ، پھر حوائح انسانی میں سے کسی بھی چیز کی طرف متوجہ ہونا پیشہ بن گیا۔ اور

جوں جوں نفوس پتلے ہوتے ہیں ( یعنی نزاکت آتی ہے ) اور نفوس لذت اور آسودگی کی محبت میں گہرے اترتے ہیں تو پیشوں کے متعلقات پھوٹتے ہیں ( اور شم قسم کے ذیلی پیشے وجود میں آتے ہیں )

اور ہرآ دمی دو چیزوں میں سے سی ایک کی وجہ سے سی پیشے کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے:

۱-: صلاحیتوں کے لحاظ سے: جیسے بہادرآ دمی جنگ کے لئے موزون ہے،اور ذہین مضبوط حافظہ کا آدمی حساب کے لئے مناسب ہے،اور طاقت ورآ دمی بار برداری اور مشقت کے کاموں کے لئے موزون ہے۔

۲-:اورا تفاق ہونا (بینی موقع ملنا) جیسے لوہار کے لڑے اوراس کے ہمسایے کے لئے لوہاری کا پیشہ جس قدرآ سان ہے، دوسرا کوئی پیشہ اتنا آ سان نہیں ،اوراس کے علاوہ کے لئے لوہاری آ سان نہیں۔اور ساحل سمندر کا باشندہ محیلیاں شکار کرسکتا ہے،اس کے علاوہ کوئی بیرکام نہیں کرسکتا ،اوروہ اس کام کے علاوہ کوئی کام نہیں کرسکتا۔

اوررہ گئے کچھلوگ جن کواچھی راہوں نے تھکادیا ( یعنی وہ کمائی کی اچھی را ہیں ڈھونڈ سے ڈھونڈ سے تھک گئے ) پس وہ ملک کونقصان پہنچانے والے پیشوں کی طرف اتر پڑے، جیسے چوری، جوا، بھیک مانگنا۔

اور تبادلہ یا تو چیز کا چیز سے ہوگا اور وہ ہیج ہے، یا چیز کا منفعت ( نفع ) سے ہوگا ،اور وہ اجارہ ہے۔

#### غات:

المكاسب جمع ہے المَكُسب كى بَمَعنى كمائى، پيشه ...... من البر متعلق ہے التقاط سے اور من المعدن محذوف سے متعلق ہو کر الأموال كى صفت ہے ..... جملہ تو جد صفت كاشفہ ہے اتفاقات كى ..... إنْ حَدَر َ بَهِ بَى كَ طرف الرّنا ..... دون غيره كى ضمير قاطن كى طرف لوئى ہے يعنى جوساحل سمندر پرنہيں رہتا وہ ماہى گيرى كاكام نہيں كرسكا ..... دون غيرها كى ضمير صيد (مصدر بمعنى شكار كرنا) كى طرف لوئى ہے يعنى ساحل سمندركا با شنده ماہى گيرى كے علاوہ كوئى كام نہيں كرسكا اور صيد الحينتان بتاويل صَناعَة ہے اس لئے مؤنث كى ضمير لوٹائى ہے يا مضاف نے مضاف اليه سے ئانيث كا ستفادہ كيا ہے واللہ اعلم۔

### تىسرى بات: تعاون باتهمى

شہر (لیمی معاشرہ) کی در تنگی کے لئے شہر یوں میں الفت ومودت ضروری ہے۔ اور مودت بلا معاوضہ دینے پر مجبور کرتی ہے، یا موقوف ہوتی ہے۔ موطا مالک وغیرہ میں صدیث ہے کہ تھا دَوْا تَحَابُّوْا، وتَالْهُ هُبُ الشَّحْنَاءُ: ایک دوسرے کو ہدید دو، آپس میں محبت کرنے لگو گے اور بغض و کینہ ختم ہوجائے گا (ترغیب ۳۳۳۳) اس طرح ہبداور عاریت (برتنے کے لئے کوئی چیز دینے) کی شکلیں نکل آئیں سے نیز الفت ومودت کے لئے غربیوں کی غم خواری بھی ضروری ہے اس لئے صدقہ و خیرات کا رواج ہوگیا۔

اورتمام انسان یکسال نہیں ہوتے: کوئی احمق ہوتاہے،کوئی کارگزار،کوئی فلس ہوتا ہےکوئی تو نگر،کوئی ردی کامول سے بازر ہے والا ہوتا ہےکوئی عار نہ کرنے والا ،جیسے کمانا یعنی ٹی صاف کرنا،کوئی مشاغل میں دبا ہوا ہوتا ہے کوئی فارغ البال ،اس لئے ہرایک کا کاروبار دوسرے کی معاونت کے بغیر شکیل پذیر نہیں ہوسکتا۔اور باہمی تعاون کے لئے معاملہ کرنا ، دفعات طے کرنا اور کسی طریقہ پر اتفاق کرنا ضروری ہے ، اس طرح مزارعت ،مضاربت ، اجارہ ،شرکت اور کرنا ، دفعات کے صورتیں پیش آتی ہیں کہ قرض لینے کی اورامانت رکھنے کی نوبت آتی ہے اور تجربہ سے لوگوں میں خیانت ،حق کا انکار ، اور ناد ہندگی ثابت ہے اس لئے معاملات میں گواہ بنانا ، وستاویز ات لکھنا ، گردی رکھنا ،ضامن لینا اور حوالہ کرنا ضروری ہوا۔

اور جوں جوں لوگوں میں خوش حالی آتی ہے، تعاون باہمی کی نئی نئی شکلیں وجود میں آتی ہیں اور مذکورہ تمام معاملات پرساری دنیا کے لوگ متنفق ہیں، لوگوں کی تمام جماعتیں ان بڑل پیرا ہیں اور عدل وانصاف کیا ہے اور ظلم وہتم کیا ہے،اس کو سجی لوگ جانتے ہیں باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

ولما كان انتظامُ المدينة لايتم إلا بإنشاء ألفةٍ ومحبة بينهم، وكانت الألفةُ كثيرًا ماتُفضى الى بذل المحتاج إليه بلابدل، أو تتوقف عليه: انشعبت الهبة، والعارية؛ ولايتم أيضًا إلا بمواساة الفقراء: انشعبت الصدقة.

وأوجبت المُعِدَّاتُ: أن يكون منهم الأخرق، والكافى، والمُمْلِق، والمُشْرى، والمستنكف من الأعمال الخسيسة، وغيرُ المستنكف، والذى ازدحمت عليه الحاجات، والمتفرغ: فكان معاش كل واحد لايتم إلا بمعاونة آخرَ، ولا معاونة إلا بعقد، وشروطٍ، واصطلاح على سنة: فانشعبت المزارعة، والمضاربة، والإجارة، والشركة، والتوكيل؛ ووقعت حاجات تسوق إلى مُدَايَنَةٍ، ووديعةٍ، وجَرَّبوا الخيانة، والجحود ، والمطلَ، فاضطروا إلى إشهادٍ وكتابة وثائقَ، ورهنٍ، وكفالةٍ، وحوالةٍ؛ وكلما ترقَّهتِ النفوسُ انشَعَبَتْ أنواعُ المعاونات؛ ولن تجد أمة من الناس إلا ويباشرون هذه المعاملاتِ، ويعرفون العدلَ من الظلم، والله أعلم.

تر جمیہ: اور جب شہر کی در شگی شہر یوں میں الفت ومحبت پیدا کئے بغیر مکمل نہیں ہوسکتی تھی۔اور بار ہاالفت ضرورت کی چیزیں بلامعاوضہ خرچ کرنے تک پہنچاتی ہے، یاالفت بلامعاوضہ دینے پرموتوف ہوتی ہے،تو ہبہاورعاریت کچوٹ نکلے، نیز الفت غرباء کی خم خواری کے بغیر مکمل نہیں ہوسکتی تو صدقہ وخیرات نکل آئے۔

اور گذشتہ اسباب نے واجب کیا کہلوگوں میں احمق ، کارگز ار ،مفلس ، تو نگر ، ردی کا موں سے بازر ہنے والا ، اور عار

نہ کرنے والا اور وہ جس پرضر ورتوں کا ہجوم ہے اور فارغ البال ہوں، پس ہرا یک کی معیشت دوسرے کی معاونت کے بغیر کمیل پذیر نہیں ہو سکتی تھی، اور معاونت کے لئے عقد، شرطیں اور کسی طریقہ پر اتفاق ضرور کی تھا تو مزارعت، مضاربت، اجارہ، شرکت اور تو کیل (وکیل بنانے) کی صورتیں پیدا ہوئیں — اور پھھالی ضرورتیں پیش آتی ہیں جوقرض لینے اور امانت رکھنے کی طرف ہائتی ہیں ۔ اور لوگوں نے خیانت، حق کا انکار، ٹال مٹول کا تجربہ کیا تو لوگ گواہ بنانے، وستاویزات لکھنے، گروی رکھنے، ضامن بنانے اور حوالہ کرنے کی طرف مجبور ہوئے — اور جوں جوں لوگ خوش حال ہوتے ہیں، تعاون با ہمی کی نئی نئی شکلیں نگلتی ہیں سے اور آپ لوگوں میں سے سی گروہ کو نہیں پائیں گے مگروہ ان معاملات پر عمل پیرا ہوں گے، واللہ اعلم۔

لغات: اِنْتَظَمَ الأمرُ: درست مونا ..... المحتاج إليه: وه چیز جس کی احتیاج ہے بعیٰ ضرورت ..... المُعِدَّات کی تشریح مبحث اول باب (۱۱) میں گزر چکی ہے، وہاں دیکھ لی جائے۔ یہاں مراد گذشتہ اسباب ہیں جوموجودہ حالت کا باعث بنے ہیں۔

### کردباب \_\_\_\_۲

# نظام حكومت كابيان

یہاں سے ارتفاق ٹالٹ (نظام حکومت) کا بیان شروع ہور ہا ہے۔ اور یہ بیان بھی تین بابوں میں ہے۔ سیاسة المدینہ: (نظام حکومت) وہ فن ہے جس میں ایک شہریا ایک ملک کے لوگوں کے درمیان پائے جانے والے ربط و تعلق کو محفوظ رکھنے کے طریقوں سے بحث کی جاتی ہے۔ سَاسَ الأَمْرَ کے معنی ہیں انتظام کرنا اور سَاسَ القومَ کے معنی ہیں لوگوں کے امور کی تدبیر کرنا۔ اور مدینہ (شہر) سے مرادوہ لوگ ہیں جن میں تعلقات پائے جاتے ہوں، جن میں باہم معاملات ہوتے ہوں اور جو جدا جدا مکانوں میں بودو باش رکھتے ہوں، خواہ ایک شہر اور ایک بہتی میں رہتے ہوں یا معاملات ہوتے ہوں اور جو جدا جدا مکانوں میں بودو باش رکھتے ہوں، خواہ ایک شہر اور ایک بہتی میں رہتے ہوں یا معاملات ہوتے ہوں اور ایک بہتی میں رہتے ہوں یا

سر براه مملکت کی ضرورت

دووجہ سے مملکت کے لئے سربراہ ضروری ہے:

(۱) مملکت کواختلال سے بچانے کے لئے ،اس کے امراض کا علاج کرنے کے لئے اور اس کی تندرتی کی حفاظت کرنے کے لئے سر براہ ضروری ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ مملکت کے لوگوں میں باہم ارتباط ہوتا ہے،اس لئے وہ ایکٹی کے کہ مملکت کے لوگوں میں باہم ارتباط ہوتا ہے،اس لئے وہ ایکٹی کے مملک واقع ہوسکتا ہے، ہو چندا جزاءاور ایک بیئت ترکیبی سے مرکب ہے۔اور ہر مرکب کے مادہ میں یا صورت میں خلل واقع ہوسکتا ہے،

نیزاس کوصحت بھی لاحق ہوسکتی ہے اور بیاری بھی ۔ مثلاً زید شخص حقیقی ہے، اور مرکب ہے، بسیط نہیں اس کے حقیقی اجزاء عناصرار بعہ ہیں اور مجازی اجزاء ہاتھ پاؤں، سر، سینہ وغیرہ ہیں اور ایک اس کی مجموعی ہیئت ہے۔ پس اس کے حقیق اجزاء میں اختلال پیدا ہوسکتا ہے، اور اس وقت اس کا صحیح مزاج باقی نہیں رہے گا، اور اس کا نام بیاری ہے، اور صحیح مزاج کا نام تندرتی ہے، اسی طرح زید کی ہیئت کذائی میں بھی خلل پڑسکتا ہے، ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، ہاتھ شل ہوسکتا ہے اور پچھ بھی نقصان ہوسکتا ہے۔ اسی طرح مملکت کا معاملہ بھی خلل پڑسکت میں پائے جانے والے روابط کی وجہ سے پورا ملک ایک وحدت ( اکائی ) ہے، جو چندا جزاء سے مرکب ہے۔ اور ہر مرکب کے مادہ میں یا صورت میں خلل واقع ہوسکتا ہے، یا اسے مرض لاحق ہوسکتا ہے اور مرض سے مرادیہ ہے کہ مملکت کے لئے کوئی ایسی حالت رونما ہوجائے، جو باعتبار نوع کے سے اس کے لئے مناسب وموزون نہ ہواور مملکت کی تندرسی ایسی حالت ہے جواس کوشا ندار اور خوبصورت بنائے۔ (۲) لوگوں کو انصاف کی راہ پر قائم رکھنے کے لئے بھی سر براہ کی ضرورت ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ شہراور مملکت میں لوگوں کا اجتماع عظیم ہوتا ہے، اس لئے یہ بات ممکن نہیں کہ سب لوگ ''انصاف کی راہ'' پر قائم رہیں، اور'' نا انصافی کی راہ'' اپنانے والوں پر نکیر کرنے کے لئے منصب کی ضرورت ہے۔ منصب کے بغیرروک ٹوک کرنے سے بڑے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس لئے شہراور ملک کا معاملہ ایسے خص کے بغیر منظم نہیں ہوسکتا، جس کو اہل حل وعقد نے منفق ہوکر پہنا ہواور اس کے پاس ملک کو سنجا لئے کے لئے عملہ بھی ہواور شان وشوکت اور دبد بہ بھی ہو۔

فائدہ: اوراسی مبحث کے باب اول کے آخر میں فائدہ (۲) میں بیمضمون گذر چکا ہے کہ جولوگ زیادہ خود غرض، بہت تیز مزاج اور خون ریزی میں دلیر اور غصہ میں آپے سے نکل جانے والے ہوتے ہیں ان کوسر براہ کی اور سیاست کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔

### ﴿باب سياسة المدينة

وهى الحكمة الباحثة عن كيفية حفظِ الربطِ الواقع بين أهل المدينة؛ وأعنى بالمدينة جماعةً متقاربةً تجرى بينهم المعاملات، ويكونون أهلَ منازلَ شتّى.

والأصل في ذلك: أن المدينة شخص واحد من جهة ذلك الربط، مركبٌ من أجزاء وهيئة اجتماعية؛ وكلُّ مركب يمكن أن يلحقَه خللٌ في مادته أو صورته، ويلحقَه مرضٌ — أعنى حالةً

کے بسیط میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ۱۲ کے مثلاً زید کاغیر معمولی موٹا ہوجانا ، باعتبار نوع انسان کے مناسب نہیں گوہاتھی اور گینڈے کے تقابل سے ٹھیک ہے ۱۲ غيرَها أليقُ به باعتبار نوعه ـــ وصحةٌ؛ أي حالةً تُحَسِّنُه وتُجَمِّلُه.

ولما كانت المدينة ذات اجتماع عظيم، لايمكن أن يتفق رأيهم جميعا على حفظ السنة العادلة، ولاأن يُنكر بعضُهم على بعض من غير أن يُمتاز بمنصب، إذ يُفضى ذلك إلى مقاتلات عريضة: لم ينتظم أمرُها إلا برجل اصطلح على طاعته جمهور أهلِ الحل والعقد، له أعوان وشوكة، وكل من كان أشحَّ وأحدَّ وأجرأ على القتل والغصب، فهو أشدُّ حاجةً إلى السياسة.

ترجمہ: ملکی سیاست کا بیان: اور سیاست مدنیہ: وہ علم ہے جوشہر والوں کے درمیان پائے جانے والے ربط وتعلق کی حفاظت کے طریقوں سے بحث کرنے والا ہے۔ اور''شہر''سے میری مراد وہ جماعت ہے جن میں باہمی تعلقات ہوں، جن میں معاملات چلتے ہوں اور جوجدا جدا مکانوں میں بوود باش رکھتے ہوں۔

اوراس بارے میں بنیادی بات ہے کہ ' شہر' باہمی ربط کی جہت سے ایک شخص ( حکمی ) ہے، جو چندا جزاءاور مجموعی ہیئت سے مرکب ہے۔ اور ہر مرکب کے لئے ممکن ہے کہ اس کے مادے میں یا صورت میں کوئی خلل پیدا ہو، یا اُسے کسی فتم کا مرض لاحق ہو ۔۔۔ اور مرض سے میری مرادایسی حالت ہے جس کے علاوہ حالت، باعتبار نوع کے، اس کے لئے زیادہ موزون ہو ۔۔۔ اور تندرسی لاحق ہو، یعنی وہ حالت جواس کوشاندار اور خوبصورت بنادے۔

اور جب''شہر'' میں ایک اجتماع عظیم پایا جاتا ہے اس کئے بیناممکن ہے کہ اس کے تمام باشند نے ''انصاف کی راہ'' کی حفاظت پڑتفق ہو جائیں اور نہ بیہ بات ممکن ہے کہ بعض بعض پر نکیر کر ہے، بغیراس کے کہ وہ کسی منصب کے ساتھ ممتاز کیا جائے ، کیونکہ بیہ چیز لمبے چوڑ ہے جھگڑوں تک پہنچادے گی (پس) شہر کا معاملہ ایسے شخص کے بغیر منظم نہیں ہوسکتا، جس کی اطاعت پر جمہور اہل حل وعقد متفق ہو جائیں ، جس کے یاس عملہ اور دبد بہ ہو۔

اور جوبھی شخص بہت زیادہ خودغرض، بہت تیز مزاح اورخوں ریزی اورغصہ کرنے میں بہت زیادہ دلیر ہوتا ہے، وہ سیاست کاسب سے زیادہ مختاج ہوتا ہے۔

☆ ☆ ☆

# نظام مملكت ميں خلل ڈالنے والی چیزیں

ابھی گذرا کیملکت ایک شخصِ مرکب ہے،اس کے احوال میں کسی بھی وقت اختلال پیدا ہوسکتا ہے،اس لئے سربراہ مملکت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت احوال پرنظرر کھے۔اورکوئی خلل نظر آئے تو اصلاح کی کوشش کرے۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایسی آٹھ چیزیں بیان فرمائی ہیں جو حکومت کے نظام کو درہم برہم کرتی ہیں:

(۱) کبھی کچھٹر برلوگ،جن کوقوت وشوکت حاصل ہوجاتی ہے من مانی کرنے کا اور انصاف کے جادہ کوچھوڑ دینے کا

فیصلہ کر لیتے ہیں۔اوروہ یہ فیصلہ چندمقاصد سے کرتے ہیں (الف)لوگوں کے مال کی لالچ میں۔ یہ لوگ راہ زنی کرتے ہیں (ب )سی عداوت کی بناء پرلوگوں کے دریے آزار ہوجاتے ہیں۔اور طرح طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں (ج) حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں،اس لئے فساد پھیلاتے ہیں اور شرائگیزی کرتے ہیں ۔ اس کاعلاج میہ کہ فوج کے ذریعہ ان سے نمٹا جائے۔اوران کا فتن فروکیا جائے۔

- (٣) بعض کام در پردہ مملکت کونقصان پہنچاتے ہیں، جیسے جادو، اشیائے خور دنی میں زہریلی چیزوں کی آمیزش، لوگوں کو دنگا فساد کی تعلیم دینا، پبلک کوحکومت کے خلاف، نوکروں کو آقا کے خلاف، اولا دکو باپ کے خلاف اور ہیوی کو شو ہر کے خلاف ورغلانا ۔۔۔۔ اس قتم کے اعمال بھی مملکت کے لئے تباہ کن ہیں۔سر براہ مملکت کوالیی چیزوں پرکڑی نظرر کھنی چیا ہے۔۔
- (۴) بری عادتیں بھی نظام مملکت میں خلل ڈالتی ہیں۔ یہ بری عادتیں کی طرح کی ہوتی ہیں (الف) بعض میں تدبیراتِ نافعہ کی طرف سے لا پرواہی برتی جاتی ہے، جیسے اغلام (لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا) سحافت (عورت کی عورت کے ساتھ مباشرت) چو پایوں سے بدفعلی مشت زنی وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں نکاح سے روک دیتی ہیں (ب) بعض میں آدمی فطرت سلیمہ سے نکل جاتا ہے، جیسے مرد کا پیجڑا بن جانا اورعورت کا مرد بن جانا (ج) بعض خصال بد لمبے چوڑ ہے جھگڑ وں کا باعث بنتی ہیں، جیسے کسی منکوحہ کے معاملہ میں، اس کے ساتھ کسی اختصاص کے بغیر، شوہر وغیرہ سے مزاحمت کرنا اور جیسے ہروقت شراب کے نشے میں چور رہنا ان بری عادتوں کی روک تھام بھی ضروری ہے، اور اس کے لئے ہرمکن تدبیرا ختیار کرنی چاہئے۔
- (۲) ایسے الجھے ہوئے نزاعات جن میں ہرفریق بوگس (Bogus) دلیل رکھتا ہے۔اوراصل حقیقت واضح نہیں ایسے

جھگڑ ہے بھی خلل کا باعث بنتے ہیں ۔ ایسے نزاعات میں گواہوں سے قسموں سے ، دستاویزات (Documents) سے ، قرائن احوال وغیرہ سے تمسک کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور مقدمہ کومسلمہ طریقوں کی طرف لوٹانے کی ضرورت ہوتی ہے اور فیصلہ میں وجہز جیح ظاہر کرنی پڑتی ہے اور فیصلہ کرنے والے کوفریقین کی چالوں سے واقف رہناضروری ہوتا ہے۔

(۷) اگرشہر کے باشند ہے بادیشنی اختیار کرلیں اور دیبی تدن پر قناعت کرلیں یا ایک شہر کے سار ہے باشند ہے کسی دوسر ہے شہر سے البین یا پیشوں کے اختیار کرنے میں ملکی مصالح کا خیال نہ رکھیں مثلاً ملک کی اکثر آبادی تجارت کی طرف متوجہ ہوجائے اور زراعت چھوڑ دے یا اکثر لوگ فوج میں ملازمت کو ذریعہ معاش بنالیں اور دوسر ہے ضروری کا م کرنے والے نہ ہیں تو بھی ملک کا نظام مختل ہوجائے گا ۔ یہاں ارباب حکومت کو بینکتہ یا در کھنا چاہئے کہ کسان بمزد لہ غذا ہیں اور کاریگر، تا جراور ملک کے محافظین بمنز لہ نمک ہیں جس سے غذا کی اصلاح ہوتی ہے، اس لئے حکومت کی یوری توجہ ذراعت کو فروغ دینے کی طرف ہونی جاہئے۔

(۸) اگر حملہ آور درندوں کی کثرت ہوجائے یا موذی حشرات پھیل پڑیں تو اس سے بھی لوگ پریشان ہوجا ئیں گے۔ پس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کونا بود کرنے کی کوشش کرے

ومن الخلل: أن تجتمع أنفسٌ شريرة، لهم مَنَعَةٌ وشوكة، على اتباع الهوى، ورفضِ السنة العادلة: إما طمعافى أموال الناس — وهم قُطًا ع الطريق — أو إضرارًا لهم بغضب، أو حِقد، أو رغبةٍ فى الملك؛ فَيُحتاج فى ذلك إلى جمع رجال، ونصب قتال.

و منه: إصابةُ ظالم إنسانا بقتل، أو جرح، أو ضرب، أو في أهله: بأن يُزاحم على زوجته، أو يطمع في بناته وأخواته بغير حق؛ أو في ماله: من غصبٍ جَهْرةً، أو سرِقةٍ خفيةً ؛ أو في عِرضه: من نسبته إلى أمر قبيح يُلام به، أو إغلاظِ القول عليه.

و منه :أعمال ضارَّ ة بالمدينة ضررًا خفيًا، كالسِّحر، ودَس السم، وتعليم الناس الفساد، وتَخبيْب الرعية على المَلِك، والعبدِ على مولاه، والزوجةِ على زوجها.

ومنه: عادات فاسدة، فيها إهمال للارتفاقات الواجبة، كاللواطة، والسَّحَاقة، وإتيانِ البهائم؛ فإنها تَصُدُّ عن النكاح؛ أو انسلاخٌ عن الفطرة السليمة، كالرجل يُؤَنَّثُ، والمرأة تُذَكَّرُ؛ أو حدوثُ لمنازعات عريضة كالمزاحمة على الموطوءة من غير اختصاص بها، وكإدمان الخمر.

ومنه: معاملاتٌ ضارة بالمدينة، كالقِمار والربا أضعافا مضاعفة، والرشوة وتطفيف الكيل والوزن، والتدليس في السِّلَع، وتَلَقِّي الجَلَب، والاحتكار، والنَجَش.

و منه: خصومات مشكِلة، يتمسك فيها كلُّ بشهة، ولاتنكشف جَلِيَّةُ الحالِ، فَيُحْتاج إلى التمسك بالبينات، والأيمان، والوثائق، وقرائن الحال، ونحوها، وردِّها إلى سنة مسلَّمة، وإبداء وجهِ الترجيح، ومعرفةِ مكايد المتخاصمين، ونحو ذلك.

ومنه: أن يَبْدُو أهلُ المدينة، ويكتفوا بالارتفاق الأول، أو يتمدَّنوا في غير هذه المدينة، أو يكون توزُّعُهم في الإقبال على الأكساب بحيث يَضُرُّ بالمدينة: مثلُ أن يُقبل أكثَرُهم على التجارة، ويَدَعوا الزراعة، أو يَتكَسَّب أكثرُهم بالغزو ونحوه؛ وإنما ينبغى أن يكون الزُرَّاع بمنزلة الطعام والصُنَّاعُ والتُجَّار والحَفَظَة بمنزلة الملحِ المصلِحِ له.

و منه: انتشار السباع الضَاريَة، والهوامِّ المؤذية، فيجب السعى في إفنائها.

تر جمہ: اورخلل (پیدا کرنے والی چیزوں) میں سے یہ بات ہے کہ پچھ شریر لوگ، جن کوقوت و دبد بہ حاصل ہو گیا ہو ، خواہ شات کی پیروی کرنے پر اور انصاف کی راہ چھوڑ نے پر منفق ہوجا کیں: یا تو لوگوں کے اموال کی لالچ میں ۔ اور یہ لوگ راہ زن ہیں ۔ یہ اس صورت میں یہ لوگ راہ زن ہیں ۔ یہ اس صورت میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی اور جنگ شروع کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ (اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے دومطلب ہوسکتے ہیں (ا) رائے عامہ کو ہموار کرکے جنگ شروع کی جائے (۲) جنگ کے لئے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے ۔ اور یہ بات اس زمانہ کی ہے جب حکومتوں کے یاس با قاعدہ فوج نہیں ہوتی تھی )

اور منجملہ ازاں: کسی ظالم کا کسی انسان کوتل کرنا، یا پڑی کرنا، یا پٹائی کرنا، یا اس کی فیملی میں ہاتھ ڈالنا ہے: بایں طور کہ اس کی بیوی کے معاملہ میں مزاحمت کرے یا اس کی بہن بیٹی کی ناحق طمع کرے؛ یا اس کے مال میں دست درازی ہے: علانہ چھین کر؛ یا چیکے سے چرا کریا اس کی آبرومیں ہاتھ ڈالنا ہے، یعنی اس کو کسی ایسی بات کی طرف منسوب کرنا ہے جس کے ذریعہ وہ ملامت کیا جائے، یا اس کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آنا۔

اور منجملهٔ ازاں:ایسےاعمال ہیں جو پوشیدہ طور پرشہر کونقصان پہنچانے والے ہیں، جیسے جادو، زہر کی آمیزش،لوگوں کوفساد کی تعلیم دینا، پبلک کو بادشاہ کے خلاف،غلام کوآقا کے خلاف،اور بیوی کوشوہر کے خلاف ورغلانا۔

اور منجملہ مازاں: وہ بری عادتیں ہیں جن میں ضروری تدبیرات نافعہ کورا نگاں کرنا ہے، جیسے اغلام، چیٹی، چوپایوں سے بدفعلی، پس بیشک بیسب امور نکاح سے روک دیتے ہیں۔ یاان (بری عادتوں) میں فطرت سلیمہ سے نکل جانا ہے، جیسے مرد کا پیجوا بن جانا، یا عورت کا مرد بن جانا۔ یاان میں لمبے چوڑ ہے جھگڑ وں کا پیدا ہونا ہے، جیسے کسی منکوحہ پر مزاحمت کرنا، اس کے ساتھ کسی اختصاص کے بغیر، اور جیسے ہروقت شراب کے نشہ میں چورر ہنا۔

اور منجمله رازان: شهر کونقصان پہنچانے والے معاملات ہیں، جیسے جوا، چند در چند بڑھایا ہوا سود، رشوت ستانی، ناپ

تول میں کمی کرنا، مال تجارت کے عیب کو چھپانا، تجارتی قافلہ سے ملاقات کرنا، ذخیرہ اندوزی ، گا مک کو پھنسانے کے لئے زیادہ دام لگانا۔

اور منجملہ مازاں: الجھے ہوئے جھگڑے ہیں، جن میں ہر فریق کسی بوگس دلیل سے استدلال کرتا ہے، اور اصل حقیقت واضح نہیں ہو تی ہوتی ہوتی ہے، اور اس طرح کی چیزوں واضح نہیں ہوتی ۔ پس گوا ہول سے، قسمول سے، دستاویزات سے، صورت حال کے قرائن سے، اور اس طرح کی چیزوں سے تمسک کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور مقدمہ کو مسلمہ طریقہ کی طرف لوٹانے کی، اور وجہ ترجیح ظاہر کرنے کی، اور فریقین کی حالیں جانے کی اور اس قسم کی دوسری چیزوں کی (حاجت ہوتی ہے)

اور منجملہ ازاں: یہ بات ہے کہ شہر کے باشندے بادیتینی اختیار کرلیں ،اورار تفاق اول پراکتفا کرلیں ، یاوہ اپنے شہر کے علاوہ کسی دوسر ہے شہر میں جابسیں ، یاان کا پیشوں پر متوجہ ہونے میں شقسم ہونااس طرح پر ہوکہ وہ شہر کے لئے ضرر رسال ہو، جیسے اکثر لوگ جہاد وغیرہ سے کمائی رسال ہو، جیسے اکثر لوگ جہاد وغیرہ سے کمائی کرنے لگیں۔اور مناسب یہ ہے کہ کا شتکاروں کو بمنز لیمغذا کے قرار دیا جائے ۔اور کاریگروں ، تا جروں اور محافظوں کو بمنز لیمغذا کے قرار دیا جائے ۔اور کاریگروں ، تا جروں اور محافظوں کو بمنز لیمند لیمند کے جس سے غذاکی اصلاح ہوتی ہے۔

اورمنجمله ٔ ازاں:حمله آور درندوں کا ،اورموذی حشرات الارض کا پھیلنا ہے ، پس ان کو نابود کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔

لغات: دَسَّ الشيئ تحت التراب، وفيه: چِسپانا ..... خَبَّه: خراب كرنا، كهاجا تا ہے خَبَّبَ على فلان صديقه : اس نے فلال كووست كوبگار ويا ..... أَ نُث (ك) مخنث بونا، أَنَّتُهُ: موَنث بنانا مخنث بنانا الله .... بدَا (ن) بدَاوة : باويه بيل قامت اختيار كرنا ..... وزَّع المال عليهم : قسيم كرنا ..... الضارية : شكارى جانور ضرِى يَضُرى ضَرَاوة الكلبُ بالصيد : شكاركا خوكر بونا يعنى مع كوشت وخون كے چيك كرجانا ـ

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 



# ملک کی حفاظت کے لئے انتظامات

ملک کی حفاظت اور اس کی ترقی مختلف انتظامات سے ہوتی ہے۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے چارفتم کے انتظامات کا تذکرہ فرمایا ہے:

آ ایسی عمارتیں بنائی جائیں جن سے عام لوگ فائدہ اٹھائیں ، جیسے شہر پناہیں ( فصیلیں، شہر کی جارد یواریں ) سرحدی چوکیاں (وہ جگہ جہال شکر حفاظت ِسرحد کے لئے قیام کرے ) قلع (وہ محفوظ اور سکین عمارتیں جن میں بادشاہ کی فیملی یافوج رہے، جیسے لال قلعہ وغیرہ )سرحدیں ( کنٹرول لائن ) مارکیٹ اور بل وغیرہ۔

- پینے اور آب پاٹی کے لئے کنویں کھودے جائیں اور چشمے نکالے جائیں، اسی طرح پانی کے تالاب (Reservoir) اور ڈیم باندھے جائیں اور دریاؤں (بڑی ندیوں) پر کشتیاں تیار کھی جائیں جو باڑآنے پرلوگوں کی مددکریں اور عام حالات میں لوگوں کو دریا پار کرنے میں مدددیں۔
- النه) ملک کی بنیادی ضرورت غلہ اور اشیائے خور دنی ہیں، اگر ملک اس سلسلہ میں خود کفیل نہ ہوتو ملکی یا غیر ملک تا جروں کو غلہ اور اشیائے خور دنی ہیں، اگر ملک اس سلسلہ میں خود کفیل نہ ہوتو ملکی یا غیر ملک تا جروں کو مانوس کیا جائے اور ان کی دلہ اری کی جائے۔ اور ملک کے باشندوں کو تا کید کی جائے کہ وہ ان پر دیسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس سے غیر ملکی سواگروں کی آمدور فت بڑھے گی اور ملک کو ضرورت کی چیزیں فراہم ہوں گی۔
- (ب) نیز کاشتکاروں کواس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ کوئی زمین بے کار نہ چھوڑیں، زیادہ سے زیادہ کاشت کریں، تا کہ نہ صرف یہ کہ مملکت کی ضرورت پوری ہو، بلکہ مملکت غلہ بر آمد کرنے کی پوزیشن میں آجائے۔
- (ج) دستکاری اورصنعت وحرفت کونہ صرف یہ کہ فروغ دیا جائے بلکہ متعلقہ لوگوں کواس پر بھی آ مادہ کیا جائے کہ وہ چیز ول کوعمدہ اور مضبوط بنا کیں، تا کہ مارکیٹ میں ملک کی مصنوعات کو مقام حاصل ہو۔
- (د) شہرکے باشندوں کوفضائل و کمالات کی تخصیل پر آمادہ کیا جائے، جیسے خوش نولیمی، حساب و کتاب فن تاریخ، علم طب، اور پیش بنی کے صحیح طریقوں میں مہارت پیدا کرنے کی ترغیب دی جائے اوراس کے لئے مکنہ وسائل فراہم کئے جائیں۔
- ﷺ شہرکے احوال کا تفقُّد کیا جائے تا کہ مفسد اور مملکت کے لئے خیر خواہ کا پیتہ چلتا رہے،اول سے بچاجائے،اور اس کی ریشہ دوانیوں پرنظر رکھی جائے۔اور ثانی کوشریک کاربنایا جائے یااس کی دلداری کی جائے۔دوستوں کی دلداری بھی ضروری ہے۔

اسی طرح تفقد ِاحوال ہے محتاجوں کا پہتہ چلے گا اوران کی مدد کی جاسکے گی ،اورعمدہ صنعت کاروں کا بھی پتہ چلے گا ، اور ملک ان سے استفادہ کرے گا۔

و من باب كمال الحفظ: بناءُ الأبنية التي يشتركون في الانتفاع بها، كالأسوار، والرُّبُط، والحصون، والثُّغُور، والأسواق، والقناطر.

و منه: حفر الآبار واستنباط العيون، وتَهِيْئَةُ السُّفُن على سوا حل الأنهار.

ومنه: حملُ التجَّار على المِيْرة، بتأنيسَهم وتأليفهم، وتوصيةِ أهل البلد أن يُحسنوا المعاملة مع الغرباء، فإن ذلك يفتح بابَ كثرةِ ورودهم؛ وحملُ الزُّرَّاع على أن لايتركوا أرضًا مهمَلة؛ والصُناع على أن يُحسنوا الصِّناعاتِ، ويُتِقِنُوها؛ وأهلِ البلد على اكتساب الفضائل، كالخط،

والحساب، والتاريخ، والطب، والوجوه الصحيحة من تقدمة المعرفة.

و منه: معرفة أخبار البلد، ليتميز الدَّاعر من الناصح، ولِيُعلم المحتاجُ فَيُعَانَ، وصاحبُ صنعةٍ مرغوبةٍ، فيستعانَ به.

تر جمہ: اور مملکت کی کامل حفاظت کے باب سے ایسی عمارتیں بناناہے جن سے فائدہ اٹھانے میں سب لوگ شریک ہوں، جیسے شہرینا ہیں،سرائیں، قلعی،سرحدیں، بازاراوریل ۔

اورازاں جملہ: کنویں کھودنا، چشمے نکالنااور دریاؤں کے کناروں پر کشتیوں کو تیار رکھنا ہے۔

اورازاں جملہ: تا جروں کوغلہ لانے پر آمادہ کرنا ہے،ان کو مانوس کر کے اوران کی دلداری کر کے،اوراہل شہرکوتا کید
کرنا ہے کہ وہ پر دیسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پس یہ چیز سودا گروں کی آمدورفت کا دروازہ کھولے گی ۔۔۔ اور
کاشتکاروں کو آمادہ کرنا ہے اس پر کہ وہ کوئی زمین بے کارنہ چھوڑیں ۔۔۔۔ اور دستکاروں کو آمادہ کرنا ہے اس پر کہ وہ
چیزوں کو عمدہ اور مضبوط بنا کیں ۔۔۔ اور شہروالوں کوفضائل کی تخصیل پر آمادہ کرنا ہے جیسے لکھنا، حساب، تاریخ، طب اور پیش بنی کے حجے طریقے۔

اورازاں جملہ:شہرکےاحوال کا جانتا ہے تا کہ مفسد، خیرخواہ سے ممتاز ہوجائے۔اور تا کہ محتاج کا پیتہ چلے، پس اس کی مدد کی جائے،اور کارآ مدصنعت والے کا پیتہ چلے تا کہ اس سے مدد لی جائے۔

لغات: السُوْد: شهر پناه جمع أَسُوارٌ وسِيْرانٌ ..... البوباطُ: قلعه ياوه جَله جهال لشكر حفاظت سرحد كے لئے قيام كرے جمع دُبُط اور جو دِبَاطٌ بمعنی سرائے ہے اس كی جمع دِبَاطَاتٌ ہے ..... البمیْرة: خوراک جس كوذ خيره كر كے ركھا جائے جمع مِيدٌ ..... الغويب: مسافر، اجنبی، وطن سے دور ..... الدَاعِد: شريخ بيث جمع دُعَّاد.

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 



### ملک کی وہرانی کے بڑے اسباب

بارہویں صدی ہجری میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں مملکت کی ویرانی کے بڑے اسباب دو ہیں:

سرکاری خزانے کاغیر ضروری مصارف کے بوجھ تلے دب جانا ۔۔۔ جیسے اس زمانہ میں جنگ لڑنے والے بیت المال ہی کو ذریعیہ کمعاش بنائے ہوئے ہیں۔ علمائے دین بیت المال میں اپناخی سمجھتے ہیں۔ بزرگوں اور شاعروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بادشا ہوں کی عادت ہے، اسی طرح اور لوگ بھی بادشا ہوں سے مختلف طرح سے بھیک مانگتے ہیں۔ اور ان

سب لوگوں کا مقصد محض پیٹ پالنا ہے، وہ مملکت کی کوئی مصلحت پوری نہیں کرتے۔ بیلوگ بار بار بادشا ہوں کے پاس آتے ہیں، اوران کی زندگی مکدر کئے رہتے ہیں اس طرح کہ ایک بادشاہ کے پاس سے نکاتا بھی نہیں کہ دوسرا پہنچ جاتا ہے، اسی طرح بعض بعض کوتنگ کرتے ہیں اور مملکت پر بوجھ بنے رہتے ہیں۔

ا کاشتکاروں ،تا جروں اور پیشہ وروں پر بھاری ٹیکس لگانا بھی ملک کی بربادی کا سبب ہے۔اس سے خیر خواہوں کی تعداد گھٹ جاتی ہے۔اس سے خیر خواہوں کی تعداد گھٹ جاتی ہے اور رفتہ رفتہ فر ما نبر دارختم ہوجاتے ہیں۔اور سخت جنگ جولوگ قوت پکڑ لیتے ہیں اور وہ بغاوت پر آمادہ ہوجاتے ہیں۔

سب لوگوں کو بیا ہم نکتہ یا در کھنا جا ہے کے مملکت ملکے ٹیکسوں اور بفتر رضر ورت عملہ ہی سے سنور سکتی ہے۔

#### وغالب سببِ خُراب البُلدان في هذا الزمان شيئان:

أحدهما: تضييقُهم على بيت المال، بأن يعتادوا التكسُّب بالأخذ منه، على أنهم من الغُزاة، أو من العلماء الذين لهم حق فيه، أو من الذين جرت عادة الملوك بصِلتهم، كالزُّهَّاد، والشعراء، أو بوجه من وجوه التكدى؛ ويكون العمدة عندهم هو التكسب، دون القيام بالمصلحة؛ فيدخل قوم على قوم، فيُنَغِّصُونَ عليهم، ويصيرون كَلَّا على المدينة.

والثانى: ضرب الضرائب الثقيلة على الزُّراع والتجار والمتحرِّفة، والتشديدُ عليهم، حتى يُفضى إلى إجحاف المطاوعين، واستئصالهم، وإلى تَمَنُّع أولى بأس شديد، وبَغْيهم؛ وإنما تصلُحُ المدينة بالجباية اليسيرة، وإقامةِ الحفظة بقدر الضرورة؛ فليتنبه أهلُ الزمان لهذه النكتة، والله أعلم.

#### تر جمہ: اوراس زمانہ میں ملک کی ویرانی کے بڑے اسباب دو ہیں:

ان میں سے ایک: لوگوں کا بیت المال پر بوجھ بننا ہے،اس طرح کہ لوگ بیت المال سے لینے کے ذریعہ کمائی کرنے کے عادی بن گئے ہیں،اس بنیاد پر کہ وہ غازیوں میں سے ہیں۔ یا اُن علماء میں سے ہیں جن کا بیت المال میں حق ہے۔ یا اُن لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ سلوک کرنا بادشا ہوں کی عادت ہے، جیسے بزرگ لوگ اور شعراء، یا بھیک مانگنے کی صورتوں میں سے کسی اور صورت کے ذریعہ، اوران لوگوں کا مقصد محض اپنا پیٹ پالنا ہے، بغیراس کے کہ ان سے ملک کی کوئی صلحت بھیل پذریہو، پس ایک قوم دوسری قوم پر داخل ہوتی ہے (یعنی یہ تعاون کے خواہاں بادشا ہوں کے پاس ملک کی کوئی صلحت بین اور دوسری: کا شتکاروں ، تاجموں اور پیشہ وروں پر بھاری ٹیکس لگانا ہے، اوران پر تحق کرنا ہے، تا آئکہ یہ چیز اور دوسری: کا شتکاروں ، تاجموں اور پیشہ وروں پر بھاری ٹیکس لگانا ہے، اوران پر تحق کرنا ہے، تا آئکہ یہ چیز

فر ما نبر داروں کو بہالے جاتی ہے اوران کو جڑسے مٹادیتی ہے۔اور سخت جنگ جولوگ قوت پکڑیلیتے ہیں ،اوروہ بغاوت پر آمادہ ہوجاتے ہیں اور مملکت ملکے ٹیکسوں سے اور بفتدر ضرورت محافظین (سرکاری عملہ، پولیس وغیرہ) مقرر کرنے ہی سے سنور سکتی ہے ،اہل زمانہ کواس اہم نکتہ ہے آگاہ ہوجانا جا ہے ، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

#### غات:

تكسَّب مالاً: كما كَى كرنا ..... نَعَّصَ العيشَ : زندگى مكدركروينا ..... أَجْحَفَ السيلُ: بِهالے جانا أَجْحَفَ الدهرُ: ہلاك كرنا، جرُّ سے مٹانا ..... اِسْتأْصَلَ الشيئَ: جرُّ سے الھيرُنا ..... تَمَنَّع بقومه: قوت بَكِرُنا ..... الجِبَايَةُ: خراج تَّكِس جَبَا(ن) جَبًا و جَبِي (ض) جِبَابَةً: جمع كرنا \_

#### پاب \_\_\_\_ ک

### سر براہ مملکت کے لئے ضروری اوصاف

سر براه مملکت میں درج ذیل چوده اوصاف ضروری ہیں:

ا-: پیندیده اخلاق \_\_\_ اگر بادشاه میں اخلاق حسنہیں ہوں گے تو وہ مملکت پر بار ہوجائے گا۔

۲-: بہادری — اگر بادشاہ میں شجاعت نہیں ہوگی تو وہ برسر پرکارلوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکے گا،اور رعایا بھی اس کوحقارت کی نظر سے دیکھے گی۔

س-: بردباری — بادشاه اگر طلیم نهیں ہوگا توا پنے قهر وغضب سے لوگوں کو نتاه کر دےگا۔

۴-: دانشمندی \_\_\_ دانشمند با دشاہ ہی ملک کے لئے تدبیرات نافعہ نکال سکتا ہے۔

۵-: بادشاه عاقل ہو، یا گل نہ ہو۔

۲-:بادشاه بالغ هو، يچهنه هو\_

۷-: بادشاه آزاد ہو، غلام نہ ہو۔

۸-: بادشاہ مرد ہو، عورت نہ ہو، کیونکہ حکومت ایک بھاری ذمہ داری (Heavy Duty) ہے، جوعورت کے ناتواں کا ندھوں پڑ ہیں رکھی جاسکتی ۔ نیز عورت اپنی وضع باقی رکھتے ہوئے بڑی حکومت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ بھی نہیں ہوسکتی۔

٩-:بادشاه ذى رائے ہو، بے وقوف نہ ہو۔

۱-: با دشاه شنوا هو، بهره نه هو۔

اا-: بادشاه بیناهو،اندهانه هو\_

۱۲-: بادشاه گویا ہو، گونگانہ ہو۔

۱۳-: بادشاہ کی پشت (Back)مضبوط ہو یعنی لوگوں نے اس کی اور اس کی قوم کی بزرگی تنلیم کررکھی ہو، اور اس کے اور اس کے اسلاف کے اچھے کارنا مے دیکھ چکے ہول۔

۱۹۷-: بادشاہ کولوگوں کا اعتماد حاصل ہو یعنی لوگ اس کے بارے میں یقین رکھتے ہوں کہ وہ مملکت کی اصلاح میں ذرا کوتا ہی نہیں کرےگا۔

ندکورہ تمام اوصاف کی ضرورت کوعقل تسلیم کرتی ہے اور دنیا کے تمام لوگ بھی اس پر متفق ہیں، حالانکہ ان کے ملک ایک دوسرے سے دور ہیں اور ان کے مذاہب مختلف ہیں۔ اور اس اتفاق کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگوں کواحساس ہے کہ بادشاہ مقرر کرنے سے جومصلحت مقصود ہے وہ مذکورہ اوصاف کے بغیر ممکن الحصول نہیں۔ چنانچہ اگر لوگ مذکورہ باتوں میں میں دیکھتے ہیں تو اس بادشاہ کو نامناسب تصور کرتے ہیں، اور اس کو ان کے دل نالیند کرتے ہیں اور اگر خاموش رہتے ہیں تو ناراضگی کے ساتھ خاموش رہتے ہیں۔

نوٹ:اسلام نے خلیفہ کے لئے جومسلمان مجہداور قرشی ہونے کی شرطیں بڑھائی ہیں۔ان کا بیان جلد ثانی (رحمۃ اللہ ۲۲۰:۵) میں المخلافة کے عنوان کے تحت آر ہاہے۔

### ﴿باب سيرة الملوك

يجب أن يكون الملك مُتَّصفا بالأخلاق المرضية، وإلا كان كَلَّ على المدينة؛ فإن لم يكن شُجاعا ضَعُف عن مقاومة المحاربين، ولم تنظُر إليه الرعيةُ إلا بعينِ الهَوَان؛ وإن لم يكن حليمًا، كاد يُهلكهم بسَطْوَته؛ وإن لم يكن حكيمًا، لم يستنبطِ التدبيرَ المُصْلِح؛ وأن يكون عاقلًا، بالغا، حُرَّا، فَهلكهم بسَطْوَته؛ وإن لم يكن حكيمًا، لم يستنبطِ التدبيرَ المُصْلِح؛ وأن يكون عاقلًا، بالغا، حُرَّا، فَكرًا، ذارأي، وسَمْع، وبَصَر، ونُطق، ممن سلَّم الناسُ شرفه وشرف قومه، ورأوامنه ومن آبائه المآثرَ الحميدة، وعرفوا أنه لايَأْلُوا جُهدا في إصلاح المدينة.

هذا كلُّه يدل عليه العقلُ، وأجمعت عليه أمم بنى آدم، على تباعُدِ بُلدانهم واختلاف أديانهم لِمَا أحسُّوا من أن المصلحة المقصودة من نصب الملِك لاتتم إلا به؛ فإن وقع شيئ من إهماله رأوه خلاف ما ينبغى، وكرهَنه قلوبُهم، ولو سكتوا سكتوا على غيظٍ.

ترجمہ: سیرت بادشاہاں کا بیان: بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ پیندیدہ اخلاق سے متصف ہو، اگر ایسانہ ہوگا تو وہ شہر (مملکت) پر بوجھ ہوجائے گا۔ پھراگروہ بہادر نہیں ہے، تو وہ برسر پیکارلوگوں سے مقابلہ میں کمزور پڑجائے

گا۔اوررعایااس کو حقارت کی نظر ہی سے دیکھے گی۔اوراگروہ برد بارنہیں ہے تو ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے قہر سے لوگوں کو ہلاک کرڈالے۔اوراگروہ دانشمنز نہیں ہے تو تدبیرات نا فعنہیں نکال سکے گا۔اور بادشاہ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عقل مند، بالغ ،آزاد، مرد، ذکی رائے ،شنوا، بینا،گویا ہو۔(اور)ان لوگوں میں سے ہوجس کی اور جس کی قوم کی بزرگی لوگوں نے سلیم کررکھی ہو۔اور اس کے اور اس کے اسلاف کے اچھے کارنا مے لوگ دکھے چکے ہوں اور لوگ جانتے ہوں کہ بادشاہ ملک کی اصلاح میں ذراکوتا ہی نہیں کرے گا۔

ان سب باتوں کے ضروری ہونے پر عقل دلالت کرتی ہے۔ اوراس پرانسانوں کے تمام گروہوں نے اتفاق کیا ہے، ان کے ملکوں کے ایک دوسرے سے دور ہونے ، اوران کے مذاہب کے مختلف ہونے کے باوجود، بایں وجہ کہ دنیا کی تمام اقوام کو اس کا احساس ہے کہ بادشاہ مقرر کرنے سے جُوسلحی مقصود ہے، وہ ان امور کے بغیر پوری نہیں ہوسکتی۔ پس اگر بادشاہ (ان امور میں ) کوئی فروگذاشت کرے گا تو لوگ اس کونا مناسبے حصیں گے۔ اوراس بادشاہ کوان کے دل ناپیند کریں گے۔ اورا گروفاموش رہیں گے۔ اوراس بادشاہ کوان کے دل ناپیند کریں گے۔ اورا گروفاموش رہیں گے۔

### بادشاہ کے لئے حشمت کی ضرورت

بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ رعایا کے دلوں میں حشمت وعظمت اور دبد بہ پیدا کرے، پھراس کی نگاہ داشت کرے۔اورشمت کونقصان پہنچانے والی کوئی بات پیش آئے تو مناسب تدبیر سے اس کی اصلاح کرے،اورکسی طرح حشمت وعظمت کولوگوں کے دلوں سے زائل نہ ہونے دے۔

اورعظمت وحشمت بیدا کرنے کا طریقہ ہے ہے کہ بادشاہ خودکو ایسے اخلاق عالیہ سے مزین کرے جوریاست کے شایان شان ہوں۔ مثلاً بہادری ، دانشمندی ، فیاضی ، مخالفوں سے درگذر کرنا ، مفاد عامہ کے لئے کام کرنا وغیرہ۔ اور بادشاہ لوگوں کورام کرنے کے لئے وہ انداز اختیار کرے جوشکاری جنگی جانوروں کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ جب کوئی شکاری ہرنوں کے شکار کے لئے نکلتا ہے۔ اور جنگل میں اس کو ہرن نظر پڑتے ہیں تو وہ ان کے حسب حال ہیئت بنالیتا ہے۔ ہو جاتھ زمین پڑئیک کر چار بیروں سے ، یا جھک کر جانوروں کی طرح چاتا ہے۔ اور دور سے ان کے سامنے نمودار ہوتا ہے ، اور ان کی آئھوں اور کا نوں پرنظر جمائے رکھتا ہے۔ پھر جب بھی محسوں کرتا ہے کہ ہرنوں کو بھنگ پڑگئی ، تو سامت کھڑا ہو جاتا ہے ، گویاوہ کوئی بے جان چیز ہے ، ذراحر کت نہیں کرتا ۔ اور جب ان کوغافل پاتا ہے تو ان کی طرف رینگنگ گئا ہے ، اور کھی نغموں سے ان کوخش کرتا ہے تو بھی ان کے سامنے وہ چارہ ڈالتا ہے جوان کومرغوب کی طرف رینگا گئا ہے ، اور کھی نغموں سے ان کوخش کرتا ہے تو بھی ان کے سامنے وہ چارہ ڈالتا ہے جوان کومرغوب ہوتا ہوتا ہو کہ وہ کی میٹریاں اور ہوتا ہے اور میڈا کرتا ہے اور می طور پرصا حب کرم ہاس لئے چارہ کھلا رہا ہے ، اس کا مقصدان کوشکار کرنا نہیں اور احسان بھن بیدا کرتا ہے اور میت کی بیٹریاں لو ہے کی بیٹریوں سے مضبوط ہوتی ہیں ، چنانچہ ہرن شکاری کی جال احسان بھن کی میٹریوں سے مضبوط ہوتی ہیں ، چنانچہ ہرن شکاری کی جال

میں پھنس جاتے ہیں۔

اسی طرح جو خوص پبک لائف میں آنا چاہاں کے لئے ضروری ہے کہ ایسی حالت اختیار کرے جولوگوں کو پیند ہو،
پیشاک، بات چیت کا انداز اور سلیقہ ایسا اختیار کرے جولوگوں کو مرغوب ہو، پھر ہو لے ہو لے لوگوں سے قریب ہو، اور خیر خواہی اور محبت کا مظاہرہ کرے، مگر بات اٹکل پچو نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا قرینہ ظاہر ہونے دے جس سے پتہ چلے کہ وہ بس "ووٹ" کا خواہاں ہے۔ پھر وہ لوگوں کو یہ بات باور کرائے کہ اُس جیسی شخصیت لوگوں کو ملنا مشکل ہے۔ اور پیطرز عمل اس وقت تک جاری رکھے کہ اس کو اطمینان ہوجائے کہ لوگوں کے دل اس کی فضیلت و بر تری سے مطمئن ہوگئے ہیں۔ اور ان کے سینے اس کی فضیلت و بر تری سے مطمئن ہوگئے ہیں۔ اور ان کے سینے اس کی فضلت و محبت سے لبریز ہوگئے ہیں اور ان کے اعضاء اس کے سامنے خاکساری اور نیاز مندی کے عادی ہو چکے ہیں۔ پھر بادشاہ اپنا اس د بد بہی حفاظت کرے اور کوئی ایسا کا م نہ کرے جس کی آڑ لے کر لوگ اس کی مخالفت پر اتر آئیں۔ اور خدانخواستہ بادشاہ سے کوئی کوتا ہی اور لغزش سرز د ہوجائے تو لطف واحسان سے اس کا تدارک کرے اور لوگوں کو یہ بات سمجھائے کہ مصلحت کا تقاضا وہ تھا جو اس نے کیا۔ اور اس عمل سے لوگوں کوفائدہ کی خالف خواہیں بہنچے گا۔

و لابد للملك من إنشاء الجاه في قلوب رعيته، ثم حفظِه، وتدارُكِ الخادشات له بتدبيرات مناسبة.

ومن قصدَ الجا هَ فعليه أن يتحلَّى بالأخلاق الفاضلة ممايناسب رياستَه، كالشجاعة، والحكمة، والسخاوة، والعفو عمن ظلم، وإرادةِ نفع العامة.

ويفعل بالناس مايفعل الصياد بالُوحش: فكما أن الصياد يذهب إلى الغَيْضَة، فينظر إلى الظباء، ويتأملُ الهيئة المناسِبة لطبائعها وعاداتها، فَيَتَهَيَّأُ بتلك الهيئة، ثم يَبْرُز لها من بعيد، ويُقصِّرُ النظرَ على عيونها وآذانها، فمهما عرف منها تيقُّظا أقام بمكانه، كأنه جَماد، ليس به حِرَاكُ، ومهما عرف منها غفلة دَبَّ إليها دبيبًا، وربما أَطْرَبَهَا بالنَّعَم، وألقى إليها أطيبَ ما ترومُه من العلف، على أنه صاحبُ كرم بالطبع، وأنه لم يقصد بذلك صيدها؛ والنِّعمُ تورث حبَّ المُنعم، وقيدُ المحبة أوثقُ من قيد الحديد.

فكذلك الرجل الذى يبرز إلى الناس ينبغى أن يؤثّر هيئة ترغَب فيها النفوسُ، من زِئ، ومنطق، وأدب، ثم يتقرَّب منهم هَوْنًا، ويُظهر إليهم النُّصْحَ والمحبة، من غير مُجازفة والأظهور قرينة تدل على أن ذلك لصيدهم، ثم يُعلِمُهم أن نظيره كالممتنع في حقهم، حتى يرى أن نفوسهم قد اطمأنت بفضله وتقدُّمه، وصدورَهم قد امتلأت مودةً وتعظيمًا، وجوارحَهم تَدأَبَتُ خشوعًا وإخباتا، ثم لُيُحْفَظُ ذلك فيهم، فلا يكن منه ما يختلفون به عليه، فإن فرط شيئ من

### ذلك فَلْيَتَدَارَكُه بلطف وإحسان، وإظهارِ أن المصلحة حَكَمَتْ بمافعل، وأنه لهم، لاعليهم.

تر جمہ: اور بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی رعایا کے دلوں میں دید بہ پیدا کرے، پھراس کی حفاظت کرے، پھراس کی حفاظت کرے، پھراس کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کا مناسب تدبیروں سے تدارک کرے۔اور چوشخص حشمت و دید بہ چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ خود کوالیسے اخلاق عالیہ سے مزین کرے جواس کی ریاست کے مناسب ہوں، جیسے بہا دری، دانشمندی، فیاضی، گذگار سے درگذر کرنا، اور عوام کا فائدہ چاہنا۔

اوروہ لوگوں کے ساتھ الیبابر تاؤکر ہے جیسا شکاری وشی جانوروں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پس جس طرح شکاری جھاڑی میں جاتا ہے، پس وہ ہرنوں کود بھتا ہے، اوران کی طبیعتوں اور عادتوں کے مناسب ہیئت کوسوچتا ہے، اوران کی ہیئت کے مطابق اپنی ہئیت ہوہ وہ دور سے ان کے سامنے آتا ہے۔ اوران کی آنکھوں اور کانوں کی طرف اپنی نگاہ جمائے رکھتا ہے، پس جب جب وہ محسوس کرتا ہے کہ ہرن چو کنا ہوگئے ہیں تو وہ اسی جگہ ٹھہر جاتا ہے، گویا وہ کوئی بے جان چیز ہے، اس میں ذراحرکت نہیں ہوتی ۔ اور جب جب ان کوغافل پاتا ہے، تو ان کی طرف آہستہ آہستہ آہستہ ستہ رینگتا ہے۔ اور بھی ان کونغموں (خوش کن آواز) سے خوش کرتا ہے، اور ان کے سامنے وہ چارہ ڈالتا ہے جوان کو مرغوب ہوتا ہے، گویا وہ فطری طور پر صاحب جود وکرم ہے، اور وہ اس ذریعہ سے ان کوشکار کرنا نہیں جا ہتا۔ اور انعامات منعم کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ اور محبت کی بیڑی لوسے کی بیڑی سے زیادہ مضبوط ہے۔

لغات: خَدَشَه (ض) خَدْشًا: خُراشُ لگانا، عیب لگانا ..... الغیْضة: جِهارُی، پانی کی جگه میں بہت درخت جِع غِیاض وغَیْضَات ..... الحَرَاك: حَرَّت حَرُك (ك) حَرَّكًا وحَرَّكَة : لَمِنا ..... دَبَّ (ض) دَبًّا و دَبِیْبًا: رینگنا، ما تھوں اور پیروں كے بل چلنا ..... رَاهَ (ن) رَوْمًا الشيئ : اراده كرنا ..... القَیْدُ: بیرُی، جانور كے پاؤں باند صنے کی رسی وغیرہ قَيَّدَه: بير مَى دُّالنا، روكنا..... المجازفة: الْكُل يَجِو، بِكَى با تين كرنا جَازَفَه مجازفة: الْكُل سِنْ بير وفروخت كرنا..... تَداُّ بُ: باب تفعُّل كَمعنى بين عادى مونا مادَّه: دَأْبٌ ہے جس كے معنى بين حالت، عادت بيلفظ مُخطوط كرا جي مين اعراب كے ساتھ لكھا ہوا ہے اور بين السطور ميں اس كا ترجمہ اعتادت بھى لكھا ہوا ہے مطبوعہ ميں بيلفظ بگر گيا ہے۔

### سربراہ مملکت کے لئے سات ضروری ہاتیں

سربراهممكت كے لئے درج ذيل سات باتيں ضروري ہيں:

- آ اپنی فرما نبرداری ثابت کرنے کے لئے بادشاہ کو چاہئے کہ بہترین کارکنوں کی ہمت افزائی کرے، اور ناکارہ افراد کی ہمت شکنی کرے اور جواس کی نافر مانی کرے اس کی سرزنش کرے مثلاً بادشاہ کسی جنگ میں باخراج کی سخصیل میں یامملکت کے نظم وانتظام میں اچھی کارکردگی دیکھے تو بطور انعام اس کی تخواہ میں اضافہ کرے، اس کا منصب بلند کرے اور اس سے خندہ بیشانی سے پیش آئے۔ اور اگر خیانت دیکھے یا دیکھے کہ وہ کام میں پیچھے رہتا ہے یا کھسک جاتا ہے تو بطور سرزنش اس کی تخواہ گھٹادے، اس کا منصب بیت کردے اور اس سے روگر دانی کرے۔
- ﴿ بادشاہ کودوسروں سے زیادہ دولت مند ہونا چاہئے۔گراس کی مالداری الیبی چیزوں کے ذریعہ ہونی چاہئے جو پہلک کے لئے تنگی کا باعث نہ ہوں ۔مثلاً ویران زمین کی آباد کاری کرنا یا کسی دور افتادہ علاقہ کو حمی ( Reserve ) بنانااوراس کی آمدنی سے فائدہ اٹھانا۔

  Area
- ا بادشاہ کسی پر سخت گیری اس وقت کر ہے جب پہلے وہ ارکان دولت اور اکا برمملکت کی ذہن سازی کر لے۔ وہ پہلے ان کے سامنے یہ بات ثابت کرے کہ وہ شخص سزا کا مستحق ہے اور ملکی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی گوشالی کی جائے۔اس ذہن سازی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بادشاہ کے اقدام سزا کے بعدلوگوں میں چیمیگوئیاں شروع ہوں گی تو ملک کا یہ عالی د ماغ طبقہ اس کو سنجال لے گا،ور نہ یہ لوگ خوداس میں حصہ دار بن جائیں گے اور ملک میں خلفشار ہوگا۔
  - 🕝 بادشاہ میں فراست اور قیا فہ شناسی ضروری ہے، تا کہ وہ لوگوں کے دلوں کی مخفی باتوں کو تاڑ لے۔
- ادشاہ نہایت زیرک ہونا چاہئے کہ اگر وہ کسی کے بارے میں اٹکل باندھے تو گویا اس نے اپنی آنکھوں سے
   دیکھا ہے، اور کا نول سے سنا ہے۔
- و بادشاہ ضروری کاموں کوالتوامیں نہ ڈالے، تاخیر سے بعض مرتبہ نقصان ہوتا ہے اور کاموں کا ہجوم بھی ہوجا تاہے۔ ہوجا تاہے۔

﴾ اگرکوئی شخص دل میں بادشاہ سے عداوت رکھتا ہے تو بادشاہ اس کے معاملہ میں غفلت نہ برتے ، بلکہ جب تک اس کے پروگرام کوئہس نہہس نہ کر دے اوراس کے زور کوتو ڑ نہ دے چین سے نہ بیٹھے۔

والملك مع ذلك يحتاج إلى إيجاب طاعته بالانتقام ممن عصاه، فمهما استشعر من رجل كفاية في حرب، أو جباية، أو تدبير، فليُضاعف عطاء ه، وليرفع قدرَه، وليبسط له بِشُره؛ ومهما استشعر منه خيانة، وتخلُّفا، وانسلالاً، فلينقُص من عطائه، وليخفض من قدره، ولْيَطُو عنه بِشره؛ وإلى يسار أكمل من يسار الناس؛ وليكن ممالا يُضيِّق عليهم، كَمَوَاتٍ يُحْيِيْه، وناحية بعيدة يَحْمِيْها، ونحو ذلك؛ وإلى أن لايَبْطِشَ بأحدٍ، إلا بعد أن يُصَحِّع على أهل الحل والعقد: أنه يستحقه، وأن المصلحة الكلية حاكمة به؛ ولابد للملك من فِراسة يتعرف بها ما أضمرت نفوسهم، ويكون ألْمَعِيًّا يَظُنُّ بك الظنَّ كَأَنْ قد رأى وقد سمع؛ ويجب عليه أن لايؤ خر مالابد منه إلى غدٍ؛ ولايكمبرُ إن رأى منهم أحدًا يُضمر عداوته دون فَكَ نظامِه، وإضعافِ قوته، والله أعلم.

ترجمہ: اور بادشاہ ان (گذشتہ) باتوں کے ساتھ (مستزاد) اپنی فرمانبرداری ثابت کرنے کے لئے اس بات کا مختاج ہے کہ وہ اس خض سے بدلہ لے (یعنی سرزش کرے) جواس کی نافر مانی کرتا ہے۔ پس جب جب بادشاہ کسی خض کی کسی جنگ میں یا خراج کی تخصیل میں یا مملکت کی تدبیر میں کوئی اچھی کار کردگی محسوس کرے واس کی تخواہ بڑھادے، اور اس کا منصب بلند کرے، اور اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، اور جب جب اس سے خیانت، پیچھے ہٹنا اور کسک جانا دیکھے تواس کی تخواہ کم کردے، اور اس کا منصب گھٹادے، اور اس سے دوگردانی کرے ۔ اور بادشاہ ایک ملکاری کا بھی مختاج ہے جو عام لوگوں کی مالداری سے کامل تر ہو، اور چاہئے کہ وہ مالداری ان چیز وں کے ذریعہ ہو جو لوگوں پڑتی نہ کریں، جیسے کوئی غیر آباد زمین جس کی آباد کاری کرے اور دور افتادہ علاقہ، جس کوئی (محفوظ علاقہ) قرار دے، اور اس طرح کی دوسری چیز ہیں۔ اور بادشاہ اس کا بھی مختاج ہے کہ وہ کسی پرخت گیری نہ کرے مگرار باب طل وعقد کے سامنے یہ بات ثابت کرنے کے بعد کہ وہ خص سزا کامستی ہے اور پی کہ مصلحت کامقتضی دارو گیر ہے ۔ اور بادشاہ بی ادشاہ میں الرکوئی اٹکل باند ھے تو گویااس نے اپنی بادشاہ میں الرکوئی اٹکل باند ھے تو گویااس نے اپنی بادشاہ میں الرکوئی اٹکل باند ھے تو گویااس نے اپنی آنکھوں اور کا دوس اور کا کوئی اٹکل باند ھے تو گویااس نے اپنی آنکھوں اور کا کوئی اٹکل باند ھے تو گویااس نے اپنی آئی ہوں اور کا کوئی اٹکل باند ھے تو گویااس نے اپنی آئی ہوں اور کا دوس کو دیکھے کہ وہ دل میں بادشاہ سے عداوت پوشیدہ رکھتا ہے تو اس کے نظام کو در بھی برہم کئے بغیر، اور اس کی

قوت كوكمز وركئة بغير چين سے نہ بيٹھے، باقی الله تعالیٰ بهتر جانتے ہیں۔

#### لغات:

اِسْتَشْعَرَ منه: محسوس كرنا، بهنك پرُنا ..... كَفَى يَكُفِى كِفَايَةً: كَافَى مُونا ـ يَهال كفاية كَ مَعَى كارنامه كَ بِي ..... تَخَلَفَ عنه: بَيْحِهِر بهنا ..... اِنْسَلَّ منه: چِپِكِ سے كھسك جانا ..... طَوىٰ يَطُوِىٰ طَيَّا: لِيبِيْنا ..... أَخْيَاهُ: زنده كرنا أَخْيَا الأَرْض: سرسبر بنانا ..... حَمْى (ض) حَمْيًا الشيئ من الناس: روكنا، بچانا المجملى: وه چِرا گاه جس ميں دوسرول كوجانور چِرانے كى ممانعت بو۔

### باب \_\_\_\_۸

## سركارى عمله كنظم وانتظام كابيان

يدار تفاق ثالث كاتيسرااورآخرى باب بهاس باب ميس سركارى عمله كاحوال مذكورين:

عملہ کی ضرورت، شرائط اور برتاؤ: بادشاہ چونکہ بذات خود حکومت کے تمام کام سرانجام نہیں دے سکتا، اس کئے حکومت کے برکام کے لئے علی دیملہ ہونا ضروری ہے۔ اور ملاز مین کے لئے چار شرطیں تولاز می ہیں، اور ایک شرط متزاد ہے یا یہ کہیں کہ چار شرطیس مثبت ہیں اور یانچویں شرط منفی ہے:

ا -: ایمان داری ، فرض شناسی اورا حساس فر مه داری - کیونکه اس کے بغیر کام به خوبی انجام نہیں پاسکتے ۔

۲-: جو کام کسی کے سپر دکیا جائے ، اس کی انجام دہی کی اس میں پوری صلاحیت ہونی چاہئے۔نااہل نہ صرف میہ کہنا کام رہتا ہے بلکہ وہ سارامعاملہ بگاڑ دیتا ہے۔حدیث شریف میں ہے إذا وُسِّد الأمر إلى غیر أهله فانتظرِ السَّاعة (بخاری کتاب العلم ۔ باب دوم حدیث نمبر ۵۹) ترجمہ: جب کام نااہل کوسونیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔قیامت کے دن تمام چیزیں نابود ہوجائیں گی۔اسی طرح اب انتظار کروکہ کب کام درہم برہم ہوتا ہے۔

۳-: ملازمین میں بادشاہ کی معروف کاموں میں فرمان نبرداری ضروری ہے۔ اطاعت ہی سے نظم وضبط (Discipline) پیدا ہوتا ہے اور کام سنورتے ہیں۔

۳-: اور ملاز مین میں ظاہراً اور باطناً بادشاہ اور مملکت کی خیر خواہی ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خیر خواہی کا نام ہی دین ہے ( المدین المنصبحة ) بوچھا گیا: یارسول اللہ! کس کی؟ ارشاد فر مایا: ''اللہ کی ، اللہ کی کتاب کی ، اللہ کے رسول کی ، مسلمانوں کے بیشواؤں کی اور عام مسلمانوں کی' (رواہ سلم ، مشکوۃ کتاب الآداب، باب المشفقة إلى ، حدیث نمبر ۲۹۲۷) مسلمانوں کے بیشواؤں کی اور عام مسلمانوں کی شرط نہ پائی جائے ، وہ برطرفی کا تحق ہے۔ بادشاہ کو چاہئے کہ اس کونوراً معزول کیس جس ملازم میں ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے ، وہ برطرفی کا تحق ہے۔ بادشاہ کو چاہئے کہ اس کونوراً معزول

کردے، ورنہ مملکت کے ساتھ خیانت ہوگی اور بادشاہ اپنے حق میں کانٹے بوئے گا۔

۵-:اورمناسب بیہ ہے کہاں شخص کوملازم نہر کھا جائے جس کو بوقت ضرورت معزول کرنے میں دشواری پیش آئے۔ وہ خاندانی اثر ورسوخ رکھتا ہویا اس کا بادشاہ پررشتہ داری وغیرہ کا حق ہو، پس اگر اس کو برطرف کیا جائے گا تو لوگ برا سمجھیں گےاور ہوسکتا ہے کہ کوئی فتنہ کھڑا ہو۔

مخلص اور غیر مخلص میں امتیاز: بادشاہ کو چاہئے کہ وہ اپنے محبت کرنے والوں میں امتیاز کرے کہ کون کس وجہ سے محبت کرتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ امید وہیم کی وجہ سے تعلق رکھتے ہیں ، ایسے لوگوں کو اپنا تو نہیں سمجھنا چاہئے ، مگر ان کی دلداری اور کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ نباہ کرنا ضروری ہے، ایسے لوگوں سے بھی بگاڑا چھانہیں ۔ شہد چاہئے تو مہال کو لات نہیں مارنی چاہئے ۔ اور بعض لوگ بے غرض محبت کرتے ہیں ، وہ بادشاہ کے نفع وضر رکوا پنا نفع وضر رسمجھتے ہیں ، یہی مخلص دوست ، واقعی بہی خواہ اور سے ہمدرد ہیں ، ان کی قدر کرنی چاہئے اور ہر طرح ان کی ہمت افز ائی کرنی چاہئے ۔ سوال: پہلی قسم کے لوگوں کی دلداری کیوں ضروری ہے؟ وہ تو خود غرض ہیں!

جواب: خودغرضی ان کی فطرت ہے، وہ بدل نہیں سکتی۔لہذا بادشاہ کوان سے زائداز فطرت بات کی خواہش نہیں کرنی حواہئے، بادشاہ کواپنا مقصد جو کچھان کے پاس ہے، اسی سے نکال لینا چاہئے اسی کوغنیمت سمجھنا چاہئے کہ وہ مخالف نہیں ہیں۔ عملہ کی اقسام اوران کا مقام: سرکاری ملاز مین تین طرح کے ہوتے ہیں:

ا- : مثن کے شرسے ملک کی اور بادشاہ کی حفاظت کرنے والے، جیسے فوج ، پولس اور بادشاہ کے باڈی گارڈ۔ان لوگوں کامقام وہ ہے جوجسم انسانی میں ہاتھوں کا ہے، جوہتھیا راٹھاتے ہیں ،اگر ہاتھ نہ ہوں تو آ دمی اپنی مدافعت نہیں کرسکتا۔ ۲ - : ملک کانظم وانتظام کرنے والاعملہ، جیسے انتظامیہ اور عدلیہ وغیرہ۔ بیلوگ انسان کے فطری قوی کی طرح ہیں ، جن کے بغیر انسان کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ پس ان لوگوں کی اہمیت قسم اول سے زائد ہے۔

۳-: مشیران مملکت، جیسے وزراء اور مقنّنہ وغیرہ۔ یہ حضرات بمنزلہ عقل وحواس کے ہیں، جن کے بغیر انسان ، انسان نہیں، پاگل ہے یا ناقص انسان (اندھا، بہرہ، گونگا) ہے، کامل نہیں، پس ان کی حیثیت سب سے بڑھی ہوئی ہے۔ فائدہ: بادشاہ کے لئے عملہ کے احوال سے باخبر رہنا ضروری ہے، تا کہ اصلاحی یا تخریبی باتوں کا پیتہ چلتا رہے اور بروقت مداوا کیا جاسکے۔

#### ﴿باب سياسة الأعوان

لماكان الملك لايستطيع إقامةَ هذه المصالح كلِّها بنفسه، وجب أن يكون له بإزاء كلِّ حاجةٍ أعوانٌ؛ ومن شرط الأعوان: الأمانة، والقدرة على إقامةِ ما أمروا به، وانقيادُ الملك،

والنصحُ له ظاهرًا وباطنًا؛ وكلُّ من خالف هذه الشريطة فقد استحقَّ العزلَ؛ فإن أهمل الملِك عزلَه فقد خان المدينة، وأفسد على نفسه أَمْرَهُ.

وينبغى أن لايتخذ الأعوانَ ممن يتعذر عزلُه، أو ممن له حقٌّ على الملك: من قرابة، أو نحوها، فَيَ غُبُحُ عزلُه؛ ولْيُميِّز الملكُ بين محبيه: فمنهم من يحبه لرهبته أو لرغبته، فَلْيَجُرَّه إليه بحيلة، ومنهم من يحبه لذاته، ويكون نفعُه نفعا له، وضررُه ضررًا عليه، فذلك المحبُّ الناصح؛ ولكل إنسان جبلةٌ جُبل عليها، وعادةٌ اعتادها، ولاينبغي للملك أن يرجُو من أحد أكثر مماعنده.

والأعوان: إما حفَظةٌ من شر المخالفين، بمنزلة اليدين الحاملتين للسلاح من بدن الإنسان؛ وإما مدبِّرُون للمدينة، بمنزلة القُوى الطبيعية من الإنسان؛ أو المشاورون للملك، بمنزلة العقل والحواس للإنسان؛ ويجب على الملك أن يسأل كلَّ يوم ما فيهم من الأخبار، ويعلمَ ما وقع من الإصلاح، وضدِّه.

ترجمہ: اہل کاروں کے ساتھ برتاؤ کا بیان: جب بادشاہ بذات خود حکومت کے تمام کاموں کوسر انجام نہیں دے سکتا، تو ضروری ہے کہ بادشاہ کے لئے ہرکام کے مقابل مددگار (اہل کار) ہوں۔اور معاونین کے لئے شرط ہے: امانت داری اوراس کام کی انجام دہی کی قدرت جس کا ان کو تھم دیا گیا ہے اور بادشاہ کی فرما نبرداری اور ظاہر وباطن میں بادشاہ کی خیرخواہی ۔اور ہروہ کارکن جس میں بیشرط نہ پائی جائے وہ یقیناً برطرفی کا تحق ہے۔ پس اگر بادشاہ نے اس کو معزول نہ کیا تواس نے مملکت کے ساتھ خیانت کی ،اورخودا پنی ذات کے لئے خرابی پیدا کی۔

اور مناسب بیہ ہے کہ ان لوگوں میں سے ملازم خدر کھے، جس کا معزول کرنا دشوار ہو، یا جس کا بادشاہ پرت ہو، رشتہ داری کی وجہ سے، یاس طرح کی سی اور چیز کی وجہ سے، پس براہوگا اس کا برطرف کرنا ۔ اور چاہئے کہ بادشاہ اسپے جمین میں امتیاز کرے، کیونکہ بعض لوگ بادشاہ سے محبت کرتے ہیں اس کے خوف کی وجہ سے، یا اس سے کسی امید کی وجہ سے، پس چو چاہئے کہ بادشاہ اس کو کسی تدبیر سے اپنی طرف کھنچے۔ اور بعض لوگ بادشاہ سے اس کی ذات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ چاہئے کہ بادشاہ کا نفع اور بادشاہ کا نقصان اپنا نقصان ہمجھتے ہیں، پس یہی شخص دوست "ہے ۔ اور ہرانسان کی لوگ بادشاہ کا نفع اور بادشاہ کا نقصان اپنا نقصان ہمجھتے ہیں، پس یہی شخص دوست "ہے ۔ اور ہرانسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، جس پروہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اور ایک عادت ہوتی ہے جس کا وہ عادی ہوتا ہے اور بادشاہ کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی سے اس چیز سے زائد کی امیدر کھے جواس کے پاس ہے (یہ سوال مقدر کا جواب ہے)

اورعملہ یا تو مخالفین کے شرسے محفوظ رکھنے والے لوگ ہیں۔اور یہ لوگ بدن انسانی میں اُن ہاتھوں کی طرح ہیں جو ہتھیا را تھا نے والے ہیں سے یاوہ شہر کا انتظام کرنے والے ہیں۔یہلوگ انسان کے فطری قو ی کی طرح ہیں سے یابادشاہ کے مشیر ہیں۔یہلوگ انسان کی عقل اور حواس کی طرح ہیں سے اور بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ روز انہ وہ خبریں معلوم

کرتارہے جوان کارکنوں کی ہیں اوران باتوں کوجانتارہے جواصلاح کے بیل سے یااس کی ضد کے بیل سے پیش آتی ہیں۔ لغات: العَون (مصدر) مدد کرنا، مددگار، خادم اہل کار، ملازم، سرکاری عملہ کا آدمی (واحدوجع، مذکروموئن سب کے لئے ستعمل ہے) جمع اَغُوان ہے۔ الشویطة: الشوط ۔۔۔۔۔ قبُح باب کرم: براہونا۔۔۔۔۔ جَوَّ (ن) کھنچنا، گھسٹنا۔۔۔۔بحیلة ای یُظهر دُغبَه لمن یحب رهبةً، ویوغب لمن یحبه رغبةً، ویُحسن إلیه اھ سندی.

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

### سرکاری عملہ کی تنخواہ گورنمنٹ کے ذمہ ہے اور سرکاری خزانہ کی فراہمی کا طریقہ

بادشاہ اور اس کے معاونین (سرکاری کارکن) مملکت کے لئے مفید کاموں میں مشغول رہتے ہیں اس لئے ان کی شخواہ مملکت کے ذمہ ہے۔ عقل کا بھی تقاضا ہے اور شریعت کا بھی اصول ہے کہ جوشخص کسی کے تن میں محبوس ہو، اس کے مصارف کا ذمہ دار حالبس (رو کنے والا) ہوتا ہے، جیسے بیوی بحق شو ہرمجبوس ہوتی ہے اور قیدیوں کو حکومت جیل میں ڈالتی ہے، اس لئے ان کا خرچ شو ہراور حکومت کے ذمہ ہے۔

اورسرکاری خزانہ کی فراہمی کے لئے منصفانہ طریقہ ہونا چاہئے جورعایا کے حق میں ضرررساں نہ ہواور مملکت کی ضروریات بھی پوری کر دے۔ یعنی ٹیکس اور لگان مقرر کرنے میں دونوں باتوں کا لحاظ رھنا چاہئے۔ پبلک پر بہت زیادہ بار بھی نہ پڑے اور ملک کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ پس ہر ہرخض پراور ہرسم کے مال پرٹیکس لگانا مناسب نہیں ، آخر کوئی تو وجہ ہے کہ مشرق ومغرب کے سلاطین متفق ہیں کہ محصول اہل شروت (دولتمندوں) سے اور لگے ہوئے ڈھیروں (بڑی جمع شدہ دولت) سے اور اموال نامیر (بڑھنے والے مالوں) سے لیا جائے۔

اموال نامیہ: جیسے افزائش نسل کے لئے پالے ہوئے چو پایے، کا شتکاری، باغبانی، تجارت وغیرہ ساورا گرائے لگان سے مملکت کی ضرورت پوری نہ ہوتو پھر بر سرروز گارلوگوں پڑئیس لگایا جائے۔ ان کی آمد نیوں میں سے ایک حصہ لیا جائے، بےروز گارلوگوں کوجن کی کوئی معقول آمدنی نہ ہوئیکس سے مشتی رکھا جائے۔

ولما كان الملكُ وأعوانُه عاملين للمدينة عملاً نافعًا، وجب أن يكون رزقُهم عليها؛ ولا بد أن يكون لجباية العشور والخراج سنةٌ عادلةٌ، لا تَضُرُّ بهم، وقد كَفَتِ الحاجة؛ ولا ينبغى أن يُضرب على كل أحد، وفي كل مال؛ ولأمرِمًا أجمعت ملوكُ الأمم من مشارق الأرض ومغاربها: أن تكون الجباية من أهل الدثور، والقناطير المقنطرة، ومن الأموال النامية، كماشيةٍ متناسلة، وزراعة، وتجارة؛ فإن احتيج إلى أكثر من ذلك فعلى رؤس الكاسبين.

ترجمہ:اور جب بادشاہ اوراس کے معاونین مملکت کے لئے مفید خدمات انجام دیتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کا روزینہ مملکت کے ذمہ ہو۔اورضر وری ہے کہ عشر وخراج کی وصولی کے لئے کوئی منصفانہ طریقہ ہو، جورعایا کے تق میں ضرر رسال نہ ہو،اور ضروریات مملکت کے لئے کافی ہوجائے۔اوریہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہر شخص پر،اور ہوتم کے مال پر لگان مقرر کیا جائے،اور کوئی تو وجہ ہے کہ شرق و مغرب کے بادشاہوں نے اتفاق کیا ہے کہ محصول اہل ثروت سے،اور کئے ہوئے والے اموال سے، جیسے افز اکش نسل کے لئے پالے ہوئے مولیتی، جیتی باڑی اور تجارت میں سے وصول کیا جائے ۔ پھراگر اس سے زیادہ مال کی ضرورت پیش آئے تو باروز گارلوگوں پڑیکس لگایا جائے۔
تجارت میں سے وصول کیا جائے ۔ پھراگر اس سے زیادہ مال کی ضرورت پیش آئے تو باروز گارلوگوں پڑیکس لگایا جائے۔
ترکیب: سنة عادلة: اسم ہے أن یکون کا،اور خبر کا فصل آگیا ہے اس لئے یکون مذکر ہے۔

# عسكر تنظيم كى ضرورت

پہلے بادشاہ خود''سالارا فواج'' ہوتا تھا،اس لئے بادشاہ کے لئے اپنے شکر کی تنظیم ضروری ہے۔اور شکر کی تنظیم کا طریقہ وہی ہے جواُلیل پچھیر ہے کوسدھانے کا ہے۔اس فن کا ماہر گھوڑ ہے کی چالوں کوخوب جانتا ہے بعنی رہوار، دُکلی، پویہ،سریٹ وغیرہ اور گھوڑ وں کی بری عادتوں سے بھی واقف ہوتا ہے بعنی اُڑنا وغیرہ اور وہ طریقے بھی جانتا ہے جس سے گھوڑ ہے کوخوب تنبیہ ہوتی ہے بعنی ڈائٹنا،لکڑی وغیرہ چھونا اور کوڑ ااستعمال کرنا۔ پھر جب وہ پچھیرے کوسدھانے کے لئے لے چاتا ہے تواس پر برابر نظر رکھتا ہے۔ جب بھی گھوڑ اکوئی ایسی حرکت کرتا ہے جونا لیندیدہ ہوتی ہے یاوہ کسی پیندیدہ بات کوچھوڑ تا ہے تو وہ تحض گھوڑ ہے کوخت تنبیہ کرتا ہے۔

اس طرح باربار تنبیہ کرنے سے گھوڑے کی طبیعت مطیع ہوجاتی ہے اوراس کی تیزی ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسرے سکش جانور ہاتھی ، شیر وغیرہ بھی اسی طرح مطیع بنائے جاتے ہیں اوران کومختلف کا موں کے لئے ٹرینڈ کیا جاتا ہے۔

اورٹریننگ دینے والے کواس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ وہ گھوڑ ہے کوکوئی ایسی تنبیہ نہ کرے، جس سے گھوڑ ہے کا دل پراگندہ ہوجائے اور وہ مجھ نہ سکے کہ اس کو کیوں مارا؟ جو بھی تنبیہ کرے اس سے گھوڑ ہے کی سجھ میں آنا چاہئے کہ اس کونلال غلطی پر تنبیہ کی گئی ہے۔ اور یہ بات اس کے دل میں بیٹے جانی چاہئے کہ وہ جب بھی یفطی کرتا ہے تو اس کوسز املتی ہے۔ اور سز اکا خوف اس کے دل میں سنقل رہنا چاہئے ۔ پھر تمرین مکمل ہونے کے بعد بھی اس وقت تک ریبرسل ہے۔ اور سز اکا خوف اس کے دل میں سنقل رہنا چاہئے ۔ پھر تمرین ملکہ درا سخہ اور عادت ثانیہ بن جائیں ۔ اور صور ت حال ایسی ہوجائے کہ اگر گھوڑ ہے کو تنبیہ نہ بھی کی جائے تب بھی وہ سکھلائے ہوئے طریقہ کے خلاف ورزی نہ کرے۔ مال ایسی ہوجائے کہ اگر گھوڑ ہے کو تنبیہ نہ بھی کی جائے تی جائیا ضروری ہے کہ فوج کو کیا کام کرنے چاہئیں اور کیا کام نہیں اس طرح عسکری تنظیم کرنے والے کے لئے بیرجاننا ضروری ہے کہ فوج کو کیا کام کرنے چاہئیں اور کیا کام نہیں

کرنے جاہئیں،اوروہان طریقوں کو بھی جانتا ہوجن سے فوج کو تنبیہ ہوتی ہے۔ نیز سالا رافواج کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہوہ برابر فوج سے ریبرسل کراتارہے، کسی وقت بھی ان کو بے کار نہ چھوڑے۔

ولابد للملك من سياسة جنوده؛ وطريقُ السياسة مايفعلُه الرائضُ الماهر بفرسه، حيث يَتَعَرَّف أصنافَ الجَرْي: من إرقالٍ، وهَرُولة، وعَدُو، وغيرها؛ والعاداتِ الذميمة : من حَرُونةٍ، ونحوها؛ والأمورَ التي تُنبَّهُ الفرس تنبيها بليغا كالنَّخُس، والزَجْر، والسوط، ثم يراقبه، فكلما فعل ما لايرتضيه، أو ترك ما يرتضيه يُنبَّهُه بما ينقاد له طبعُه، وتنكسر به سورته؛ وليقُصُد في فعل ما لايتشوَّ خاطِرُه، فلا يتفطَّن لماذا ضربه؟ ولتكن صورةُ الأمر الذي يُلقيه إليه متمثلةً في صدره، منعقدةً في قلبه، والخوفُ من المجازاة مقيما في خاطره؛ ثم إذا حصل فعلُ المطلوب، والكفُّ عن المهروب، لاينبغي أن يَترك الرياضة، حتى يرى أن الطريقة المطلوبة صارت خُلُقا له ودَيْدَنًا، وصار بحيث لو لا الزجرُ لَماركن إلى خلافها؛ فكذلك يجب على رائض الجنود أن يعرف الطريقة المطلوبة فِعلاً وكَفًا، والأمورَ التي يقع بها تَنْبِيهُهُمْ، وليَكُنْ من شأنه أن لايُهمل شيئًا من ذلك أبدًا.

ترجمہ: اور بادشاہ کے لئے اپنے لفکر کی تظیم ضروری ہے۔ اور تنظیم کا طریقہ وہ ہے جو پچھرے کو سدھانے کا ماہر اپنے گھوڑے کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ چنانچے وہ خوب پچپانتا ہے چال کی قسمیں بینی پوید (ڈکلی) تیز روی (رہوار) سریک وغیرہ، اور (جانتا ہے گھوڑ وں کی) ہری عادتیں بینی اڑنا اور اس کے مانند، اور ان باتوں کو جو گھوڑے کو خوب تنییہ کرتی ہیں، جیسے (ککڑی وغیرہ) چھونا، جھڑ کنا اور کوڑا۔ پھر وہ گھوڑے کی نگرانی رکھتا ہے۔ پس جب بھی گھوڑا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو اس کو پند ہوتی ہے تو وہ گھوڑے کو ایسی خت تنبیہ کرتا ہے کہ گھوڑے کوئی ایسی بات چھوڑ تا ہے جو اس کو پند ہوتی ہے تو وہ گھوڑے کو ایسی خت تنبیہ کرتا ہے کہ گھوڑے کی طرف قال رہا ہے کہ مطویہ کے کہ سرھانے والے نے سنیمیہ کر ساس میں اس بات کا خیال رکھے کہ گھوڑے کا دل مشوس نہ ہوجائے کہ وہ میر تنبیہ کر رہا ہے اس کی صورت اس کے دل میں بیٹھنے والی ہو ( یعنی وہ خوب بھے رہا ہو کہ اسے فلال غلطی پر تنبیہ کر رہا ہو کہ اس کے دل میں بیٹھنے والی ہو ( یعنی وہ خوب بھی رہا ہو کہ اسے فلال غلطی پر مارا اس کی صورت اس کے دل میں بیٹھنے والی ہو ( یعنی وہ خوب بھی رہا ہو کہ اسے فلال غلطی پر مارا گیا اور سزاکا خوف اس کے دل میں بیٹھنے والی ہو ( یعنی وہ خوب بھی رہا ہو کہ اسے فلال غلطی پر مارا گیا اور سزاکا خوف اس کے دل میں بیٹھنے والی ہو ( یعنی وہ خوب بھی رہا ہو کہ اسے فلال غلطی پر مارا گیا وہ دل کہ مطلوبہ کام کاکرنا اور جس بات سے بھا گا (بچا) جا رہا ہے اس سے رکنا حاصل ہوجائے تو مناسب نہیں ہے کہ ریبرسل مطلوبہ کام کاکرنا اور جس بات سے بھا گا (بچا) جا رہا ہے اس سے رکنا حاصل ہوجائے تو مناسب نہیں ہے کہ ریبرسل مطلوبہ کام کاکرنا اور جس بات سے بھا گا (بچا) جا رہا ہے اس سے رکنا حاصل ہوجائے تو مناسب نہیں ہے کہ ریبرسل مطلوبہ کام کاکرنا اور جس بات سے بھا گا (بچا) جا رہا ہے اس سے رکنا حاصل ہوجائے تو مناسب نہیں ہے کہ ریبرسل مطلوبہ کام کاکرنا اور جس بات سے بھا گا (بچا) جا رہ ہو کے کہ مطلوبہ طریقہ گھوڑے میں ملکہ راتھ اور اس کا وطیرہ بین

گیا ہے۔اور گھوڑ اابیا ہو چکا ہے کہ اگر جھڑکا نہ بھی جائے تب بھی وہ اس کے (سکھلائے ہوئے طریقہ کے ) خلاف کی طرف مائل نہ ہوگا ہے۔ اور تھوڑکا نہ بھی جائے تب بھی وہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کرنے اور نہ کرنے کے مطلوبہ طریقوں کو جانے اور ان امور کو بھی جانے جن کے ذریعی فوج کو تنبیہ ہوتی ہے اور چاہئے کہ سالا رافواج کی بیجالت ہو کہ وہ ان باتوں میں سے سی کو بھی بھی نہ چھوڑ ہے۔

لغات: رَاضَ يَرُوْضُ رَوْضًا ورِيَاضَةً المُهْرَ: پَجِيمِر \_ كوسدهانا، صفت رَائِضٌ ...... اَرْقَلَ: بِوبِهِ چانا، هُورُ \_ كادرميانى چالى چانا، جس ميں ايك وقت ميں تين پيراضے ہيں ..... هَرْوَلَةٌ: تيز چانا ..... حَرَنَ (ن، ك) حُرُوْنًا البغلُ: الب

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## سركارى عمله كى تعداد

سرکاری عملہ کی تعداد کسی عدد میں محدود نہیں جملکت کی ضرورت پراس کا دارومدارہے۔ بھی ایک کام کے لئے دوآ دمی ضروری ہوتے ہیں۔اور بھی دوکام ایک ہی آ دمی سے نکل سکتے ہیں۔البتہ سرکاری ملاز مین کے بڑے صیغے پانچ ہیں:

© قاضی: (عدلیه) اورقاضی میں بیصفات ضروری ہیں ا۔: آزاد ہو، غلام نہ ہوا۔: مرد ہو، عورت نہ ہوا۔: بالغ ہو کے بنہ ہوا۔: مان ہوہ ۔: بالغ ہو کے بنہ ہوہ ۔: مان ہوہ ہو، پاگل نہ ہود ۔: لوگوں میں بچہ نہ ہوہ ۔: منصب کی ذمہ داری اداکرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہو، نااہل نہ ہو ۲ -: لوگوں میں ہونے والے معاملات کے طریقوں کو جانتا ہو، اور مقد مات میں فریقین کی چالوں کو ہجھ سکتا ہو، بے بصیرت نہ ہو ۷ و ۸ -: مضبوط آدمی ہو، دھمکیوں سے ڈرنے والانہ ہو، گرساتھ ہی بر دبار بھی ہو، بھڑک جانے والانہ ہو۔

اورقاضی (Judge) کومقد مات میں دوبا توں پرغور کرنا جا ہے۔

اول: مقدمہ کی حقیقت حال کیا ہے؟ کیا وہ کوئی عقد ہے، جیسے خرید وفروخت، ہبد، نکاح وغیرہ، یا وہ کوئی ظلم وزیادتی کا معاملہ ہے، جیسے قل، چوری جہت جی تافی وغیرہ، یا فریقین میں کسی معاملہ میں ریس (Race) ہے کہ دیکھیں کون جی تتا ہے؟ دوم: قاضی یہ جانے کہ فریقین میں سے جُمِض اپنے مقابل سے کیا جیا ہتا ہے، اور کس کی خواہش برحق اور لا گق ترجے ہے؟ اور قاضی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مقدمہ کی مسل اچھی طرح پڑھے، اور دلائل کے وزن کا اندازہ کرے۔ کیونکہ بعض دلائل صاف اور کھرے ہوتے ہیں۔ ان میں اونی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ دوٹوک فیصلہ جیا ہتے ہیں۔ اور بعض دلائل ایسے نہیں ہوتے۔ ان میں دوٹوک فیصلہ مکن نہیں ہوتا۔ اس لئے قاضی کوخوب غور کر کے حسب دلائل فیصلہ کرنا چاہئے۔

- © سالارافواج: (وزیر دفاع، چیف آف آرمی، کرنل، میجر، کپتان وغیره) اس میں بیصفات ضروری ہیں ا-: جنگی ساز وسامان کی واقفیت۲-: فوج کے جوانمردوں اور بہا دروں کی تالیف قلب کے طریقوں سے باخبر ہونا ۳-: کون فوجی کس درجہ کارآ مدہاس کی واقفیت ۲-: میدان جنگ میں شکر کی ترتیب و تنظیم کے طریقے جاننا ۵-: دشمن کے مکر وفریب کو جانے کے لئے مخبر (Reporter) اور جاسوس (Spy) مقرر کرنے کی مہارت۔
- شنظم مملکت: وزیر داخله، رئیس بلدیه (Mayor) قصبه کا چیئر مین \_اوران میں بیصفات ضروری ہیں: ۱-: مملکت اور شهر کوسنوار نے اور بگاڑنے والی چیزوں کی واقفیت ۲-: مضبوط ہونا ۳-: برد بار ہونا ۴-: ایسی قوم کا فر د ہونا جونا پیندیدہ باتوں کود کیچ کرخاموش ندرہ سکتے ہوں \_

اور منتظم مملکت کا طریقه کاریہ ہونا چاہئے کہ وہ ہر قوم پر انہی میں سے ایک نگراں (پٹیل، کھیا) مقرر کرے جوان لوگوں کے احوال سے باخبر ہو۔وہ اس چودھری کے ذریعہ لوگوں کے معاملات پر کنٹرول کرے۔اورا گراس قوم میں کوئی شروفساد پیدا ہوتو اس نگران سے بازیرس کرے۔

- عامل: (وزیر مالیات بخصیلداروغیرہ)اوروہ ایسا شخص ہونا چاہئے جوٹیکس اور محصول جمع کرنے کی شکلوں سے استحقین میں اس کوتقسیم کرنے کے طریقوں سے واقف ہو۔
- وکیل (و قیخص جس کو بادشاہ اپنے ذاتی کام سپر دکر ہے، پرائیویٹ سکریٹری) میخض بادشاہ کے معاشی امور سرانجام دےگا۔ کیونکہ بادشاہ مملکت کے کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے اپنی ضروریات کا انتظام نہیں کرسکتا۔

وليس للأعوان حصر في عدد، لكنه يدور على دوران حاجاتِ المدينة، فربما تقع الحاجة إلى اتخاذ عونين في حاجةٍ، وربما كفي عونٌ لحاجتين، غير أن رؤس الأعوان خسمة:

[1] القاضى: وليكن حرًا، ذكرًا، بالغا، عاقلاً ،كافيا، عارفا بسنة المعاملات، وبمكايد الخصوم فى اختصامهم، وليكن صُلْبًا، حليما، جامعًا للأمرين؛ ولينظر فى مقامين: أحدهما: معرفة جَلِيَّة الحال، وهى: إما عقد، أو مظلمة، أو مسابقة بينهما؛ وثانيهما: ما يريد كلُّ واحد من صاحبه: أيُّ الإرادتين أصوبُ وأرجح؟ ولُيننظُرُ فى وجه المعرفة: فهنالك حجةٌ لايريب فيها الناس، تقتضى الحكم الصُّراح، وحجةٌ ليست بذاك ،تقتضى حكمًا دون الحكم الأول.

[۲] وأمير الغزاة: وليكن من شأنه معرفة عُدَّةِ الحرب، وتأليفِ الأبطال والشَجعان، ومعرفة مبلغ كل رجل في النفع، وكيفيةِ تَعْبِئَةِ الجيوش، ونصبِ الجواسيسِ والخَبرَةِ بمكايد الخصوم. [٣] وسائس المدينة: وليكن مجرِّبا، قد عرف وجوة صلاح المدينة وفسادها، صُلْبا، حليما، وليكن من قوم لايسكتون إذا رأوا خلاف مايرتضونه؛ وليتخِذْ لكل قوم نقيبا منهم،

عارفا بأخبارهم، ينتظم به أمرهم، ويؤ اخذه بما عندهم.

[٤] والعامل: وليكن عارفا بكيفية جِباية الأموال، وتفريقِها على المستحقين.

[ه] والوكيل: المتكفِّلُ بمعايش الملك، فإنه مع ما به من الأشغال لايمكن أن يتفرغ للنظر الى إصلاح معاشه.

تر جمہ: اور معاونین کی تعداد کسی عدد میں محدود نہیں ہے، بلکہ وہ مملکت کی ضرور توں کے گھومنے کے ساتھ گھومتی ہے۔ ہے۔ پس بھی ایک کام کے لئے دو ملازم رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور بھی دو کا موں کے لئے ایک ملازم کافی ہوجا تا ہے۔البتہ معاونین کے بڑے شعبے یانچ ہیں:

ا -: قاضى: اور چاہئے كہ وہ آزاد، مرد، بالغ ، عاقل، منصب كى ذمه دارى پورى كرنے كى صلاحيت ركھنے والا، معاملات كے طريقة كواورلوگوں كے مقد مات ميں فريقين كى چالوں كوجانے والا ہو۔اور چاہئے كہ وہ مضبوط اور برد بار، دونوں باتوں كا جامع ہو — اور چاہئے كہ وہ مقد مات ميں دوباتوں ميں غور كرے اول: حقيقت حال سمجھے كہ كوئى عقد ہے يازيا دتى ہے يا كوئى دوڑ ہے۔ دوم: ہر خص اپنے مقابل سے جو چاہتا ہے (اس كو سمجھے، نيز بيجانے كہ) دونوں ميں سے كس كا چاہنا برحق اور قابل ترجیح ہے ۔ دوم: ہر خص اپنے كہ بہچانے كى صورت ميں غور كرے: پس وہاں كوئى جمت تواليى ہوتى ہے جس ميں لوگوں كو بھھ شك نہيں ہوتا، جو خالص حكم چاہتى ہے اور دوسرى دليل اليي نہيں ہوتى، وہ پہلے حكم سے فرور حكم چاہتى ہے۔

۲-:اورسالارا فواح: اور چاہئے کہ اس کے حال میں سے ہوجنگی سازوسامان کو پہچاننا،اور جوانمر دوں اور بہادروں کی تالیف کے طریقوں کو جاننا۔اور بہجاننا کہ س آدمی سے کس قدر نفع متوقع ہے۔اور میدان جنگ میں لشکر کو مرتب کرنے کا طریقہ جاننا۔ طریقہ جاننا،اور دشمن کی فریب کاریوں کی خبر دینے والوں کواور جاسوسوں کو مقرر کرنے کا طریقہ جاننا۔

۳-: اور منتظم شہر: اور چاہئے کہ وہ تج بہ کار ہو۔ شہر کی صلاح ونساد کی شکلوں کوخوب جانتا ہو، مضبوط اور برد بار ہو، اور چاہئے کہ وہ ان اور چاہئے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہوجو خاموش نہرہ سکتے ہوں، جب وہ کوئی الی بات دیکھیں جوان باتوں کے خلاف ہو، جوان کو پہند ہیں (یعنی وہ ناپبندیدہ باتوں کو دیکھ کرخاموش نہرہ سکتے ہوں) اور چاہئے کہ وہ ہر قوم پر انہی میں سے ایک نگراں مقرر کرے، جوان لوگوں کے احوال سے باخبر ہو، جس کے ذریعہ ان لوگوں کے معاملات منظم ہوں۔ اور اس سے ان باتوں کا مؤاخذہ کرے جواس قوم میں پیش آئیں۔

۳ -: اور عامل: اور چاہئے کہ وہ اموال کامحصول جمع کرنے کے طریقوں کو، اور اس کومستحقین میں تقسیم کرنے کی صورتوں کو جاننے والا ہو۔

۵-: اور وکیل: جو بادشاہ کے معاشی امور کا ذمہ دار ہو۔ پس بیشک بادشاہ کے لئے اپنے مشاغل کے ساتھ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کی اصلاح میں غور وفکر کرنے کے لئے وقت نکال سکے۔

لغات: الجَلِيُّ: واضح مؤنث جَلِيَّة، جَلِيَّةُ الأمر: كلا موامعامله..... عَبَّأَ تَـعْبِئَةً وتَعْبِيْنًا الجيشَ للحرب: ميدان جنگ ميں لشكر كوم تب كرنا۔

نوٹ: مُسَابَقَة اصل میں اور تینوں مخطوطوں میں سَابِقَة ہے جوتھیف ہے۔ بیٹی مولانا سندھی رحمہ اللّٰہ کی تقریر سے کی گئی ہے۔

### باب \_\_\_\_ ۹

## خلافت كبرى كابيان

ارتفاق رابع کے لئے صرف یہی ایک باب ہے۔اورارتفاق رابع سے مرادخلافت کبری (مرکزی حکومت) کا نظام ہے۔ یہ بھی حکمت عملیہ کی ایک قتم ہے۔اور بیروہ فن ہے جو مختلف مما لک کے حکام اور فرمانرواؤں کے ساتھ برتاؤ،اور مختلف علاقوں (مما لک) کے درمیان یائے جانے والے روابط کی نگہداشت کے طریقوں سے بحث کرتا ہے۔

خلیفہ کی ضرورت: جب متعدد بادشاہ متقل فرمال روال بن جاتے ہیں اور ان کے پاس خزانہ جمع ہوجاتا ہے اور فوج اکٹھا ہوجاتی ہے تو ان میں خز خشے شروع ہوجاتے ہیں۔سب کی طبیعتیں اور استعدادیں کیسال نہیں ہوتیں ،اس لئے ظلم وزیادتی شروع ہوجاتی ہے۔اوروہ راہ راست چھوڑ دیتے ہیں۔بعض کی مملکت کی آرز وکرنے لگتا ہے اور ایک دوسرے پر حسد شروع ہوجاتا ہے اور ذاتی مفادات کے لئے جنگ چھڑ جاتی ہے، جیسے غیمت کی لا کچے ، ملک گیری کی ہوس، جلن ،کینہ وغیرہ۔ جب اس قسم کی باتیں بادشا ہوں میں بہت زیادہ ہو گئیں تو لوگوں نے خلیفہ کی ضرورت محسوس کی اور مرکزی حکومت کا قیام ضروری ہوگیا۔

اور خلیفہ سے مراد: وہ صف ہے جس کے پاس اتنالا و شکر اور فوجی ساز وسامان ہو کہ دوسرا کوئی شخص اس کا ملک چھین لے بیہ بات بظاہر محال نظر آتی ہو، گویہ بات فی نفسہ ممکن ہے، مگر عام شورش ، بھاری کوشش ، زبر دست فوج اور اربوں کھر بوں دولت خرچ کر کے ہی ممکن ہوتی ہے، جس کی ہمت کون کرسکتا ہے؟ عادةً یہ بات ناممکن ہے۔

#### ﴿باب الارتفاق الرابع

وهى الحكمة الباحثة عن سياسة حُكام المُدُن وملوكِها، وكيفية حفظِ الربطِ الواقع بين أهل الأقاليم؛ وذلك: أنه لما انفرز كلُّ ملِكِ بمدينته، وجُبى إليه الأموالُ، وأنضَمَّ إليه الأبطالُ، أوجب اختلافُ أمنز جتهم، وتشتُّتُ استعدادِهم: أن يكون فيهم الجَوْرُ، وتركُ السنة الراشدة، وأن يطمع بعضُهم في مدينة الآخر، وأن يتحاسدوا، ويتقاتلوا بآراء جزئية: من نحو

رغبة فى الأمول والأراضى، أو حسد وحِقد؛ فلما كثر ذلك فى الملوك اضطروا إلى الخليفة؛ وهو: من حصل له من العساكر والعُدَد ما يُرى كالممتنع أن يَسْلُب رجلٌ آخَرُ مُلْكَه؛ فإنه إنما يُتَصور بعد بلاء عام، وجُهد كبير، واجتماعات كثيرة، وبذلِ أموالٍ خطيرة، تتقاصر الأنفسُ دونَها، وتُحيله العادة.

تر جمہ: ارتفاق رابع کا بیان: اور ارتفاق رابع وہ فن ہے جومختف شہروں کے حکام اور فرماں رواؤں کے ساتھ برتاؤ، اور مختلف مما لک کے درمیان پائے جانے والے روابط کی گلہداشت کے طریقوں سے بحث کرنے والا ہے۔ اور وہ ( یعنی خلیفہ کی ضرورت ) اس لئے ہے کہ جب ہر باوشاہ اپنی مملکت کے ساتھ ملحدہ ہوگیا۔ اور اس کے پاس اموال جع کئے گئے ، اور اس کے ساتھ بہادرمل گئے ، تو ان کے مزاجوں کے اختلاف نے اور ان کی استعدادوں کے تفاوت نے واجب کیا کہ ان میں ظلم اور راہ راست کا چھوڑ نا پایا جائے۔ اور یہ کہ بعض بعض کی مملکت کی آرز وکریں ، اور یہ کہ وہ ایک دوسرے پر حسد کریں اور ذاتی اغراض سے باہم کڑیں: جیسے اموال وآراضی کی خواہش یا جلن اور کینہ جیسی چیزیں۔ پس جب یہ چیزیں بادشا ہوں میں بہت زیادہ ہو گئیں تو وہ خلیفہ مقرر کرنے کی طرف مجبور ہوئے۔

اور خلیفہ وقتی ہے جس کے پاس اتنالشکر اور سازوسان ہو کہ محال جسیانظر آتا ہو کہ کوئی دوسر اشخص اس کا ملک چھین لے۔ پس بیشک بیہ بات عام آز مائش اور بھاری کوشش اور بڑے اجتماع اور ڈھیر سا مال خرچ کرنے کے بعد ہی متصور ہے، جس کے درینفوس کوتاہ رہ جاتے ہیں،اور جس کوعادت محال سمجھتی ہے۔

لغات: المُدُن (وال كَ بِيش اورسكون كساته) المدينة كى جمع ہے ..... ذلك كامشاراليه الارتفاق الرابع ہے ..... العُدَّة: سامانِ حرب وغيره جمع عُدَدٌ ..... البلاء: آزمائش، فتنه، شورش ..... فإنه إنها يتصور ميں فيمير سَلْب كى طرف لوئتى ہے، جو يسلب مے مفہوم ہے اور إنسما مخطوط كرا جى سے برطايا ہے .... هى الحكمة ميں ضمير هى، الارتفاق الرابع كى طرف لوئتى ہے، كونكماس سے مراد خلافت ہے۔



#### خلافت كافائده

خلافت الله تعالى كى بهت برى نعمت به اس كزير سايي خداك بندك الحمينان كاسانس ليتي بيس بيه في كى شعب الايمان ميس حديث به إن السلطان ظِلُّ الله فى الأرض يَأُوِى إليه كلُّ مظلوم من عباده (مشكوة كتاب الإمارة مديث نمبر ١٣٥٨) ترجمه: بادشاه زمين ميس الله تعالى كاسابيه بهدالله كا بندول ميس جو بهى مظلوم هوتا ہے وہ اس سابيه ميس تعكانه ليتا ہے۔ اور شفق عليه روايت ہے كه إنسا الإمام جُنَّةٌ يُقاتلُ من ورائه، ويُتَقلى به (مشكوة، كتاب الإماره مديث نمبر ٣٦١١)

ترجمہ:امام ڈھال ہے،اس کی آڑ میں لڑا جاتا ہے اوراس کے ذریعہ بچاؤ کیا جاسکتا ہے۔اس لئے جب خلیفہ پایا جاتا ہے اور وہ زمین میں اچھے انداز پر کام کرتا ہے اور سرکش لوگ اس کے سامنے سرگلوں ہوجاتے ہیں اور دوسرے بادشاہ اس کے فرمانبردار ہوجاتے ہیں تواللہ تعالیٰ کی نعمت کامل ہوجاتی ہے۔

## جنگ کی دوبنیادیں

خلیفہ کودووجہ سے جنگ چھٹرنی ریٹتی ہے:

🛈 دفاع کے لئے: جب درندہ صفت لوگ حملے کرتے ہیں، لوگوں کے اموال لوٹے ہیں، ان کے اہل وعیال کو قید کر کے لیے جاتے ہیں،ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں اورلوگوں کا ناک میں دم کردیتے ہیں تو خلیفہ کے لئے ضروری ہوجا تاہے کہ وہ لوگوں سے ضرر ہٹانے کے لئے تلواراٹھائے اور شمنوں کا منہ کیل دے، ہاتھ تو ڑ دےاوریاؤں ا کھاڑ دے۔ بنی اسرائیل جب اس قتم کے حالات سے دوحیار ہوئے تصوتو انھوں نے اپنے پیغمبر سے درخواست کی تھی۔ کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کرد بھے کہ ہم اللہ کی راہ میں (جالوت سے) قال کریں (سورۃ البقرۃ آیت ۲۴۷) 🕑 اقدامی طوریر: جب خواہش پرست اور درندہ صفت لوگ بدراہی اختیار کرتے ہیں، زمین میں اُدھم مجاتے ہیں اور اللہ کی زمین کوفتنہ سے بھر دیتے ہیں تو اللہ تعالی انبیاء کے توسط سے یا براہ راست خلیفہ کوالہا م فر ماتے ہیں کہوہ ان شریپندوں کی شوکت کوتوڑ دےاوران لوگوں کو تہ تیخ کردے جن کی اصلاح کی قطعاً کوئی امیز نہیں ، جوانسا نوں میں سرا لگے ہوئے عضو کی طرح ہیں، جس کو کاٹ کر بھینک دینا ہی مصلحت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۵۱ میں بِ ﴿ وَلُولًا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ الَّارْضُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوْ فَضْل عَلَى الْعَالَمِيْنَ ﴾ (اوراكر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالی بعضے آ دمیوں کو بعضوں کے ذریعہ سے دفع کرتے ہیں تو زمین فساد سے پُر ہوجاتی ،مگر اللہ تعالی جہاں والوں پر بڑے فضل والے ہیں ) اور سورۃ الحج آیت ۴۸ میں ہے:'' اورا گریہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالی لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعہ دفع کرتے ہیں،تو (اپنے اپنے زمانہ میں )نصاری کے خلوت خانے اور عبادت خانے اوریہود کےعبادت خانے ،اورمسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کانام بکثرت لیاجا تا ہے سب منہدم کردیئے جاتے بیشک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جواللہ کے دین کی مدد کرے گا، بیشک اللہ تعالیٰ قوت والا اورغلبہ والا ہے''اور سورة البقره آیت ۱۹۳ میں ہے:''ان کے ساتھ اس حد تک لڑو کہ فساد نہ رہے'' یہی مضمون سورة الانفال آیت ۳۹ میں بھی ہےان تمام آیات میں جنگ کے اسی سبب کی طرف اشارہ ہے ۔غرض جب دین اور دعوت کی راہ میں دشمن ر کا وٹ ڈالیں اوراسلام کی راہ میں اڑ چن کھڑی کریں اورمسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیں تو خلیفہ کے لئے جنگ چھیڑنا ضروری ہوجا تاہے۔ وإذا وُجد الخليفة، وأحسن السيرة في الأرض، وخضعت له الجبابرة، وانقاد له الملوك: تَمَّت النعمةُ، واطمأنَّت البلاد والعباد.

واضطر الخليفة إلى إقامة القتال:

[1] دفعًا للضرر اللاحق لهم من أنفس سَبُعية: تَنْهَب أموالَهم، وتَسْبِي ذراريَهم، وتَهْتِكُ حُرَمَهم؟ وهذه الحاجة هي التي دعت بني إسرائيل إلى أن ﴿ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمُ: ابْعَثُ لَنَا مَلِكًا تُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللّهِ ﴾ [7] وابتداءً، إذا أساء ت أنفس شهوية أو سَبعية السيرة، وأفسدوا في الأرض، فألهم الله سبحانه — إما بلاواسطة، أوبواسطة الأنبياء —: أن يَسْلِبَ شوكتهم، ويقتل منهم من لاسبيل له إلى الإصلاح أصلًا، وهم في نوع الإنسان بمنزلة العُضُو الْمَؤُفِ بالْآكِلَةِ؛ وهذه الحاجة هي المشارُ إليها بقوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدَّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيعٌ ﴾ الآية، وقولِه تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لاَتَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾

ترجمہ: اور جب خلیفہ پایا جاتا ہے، اور وہ زمین میں اچھی طرح کام کرتا ہے اور سرکش لوگ اس کے سامنے سزگوں ہوجاتے ہیں، اور تمام بادشاہ اس کے فرمانبر دار ہوجاتے ہیں تو اللّٰہ کی نعمت کامل ہوجاتی ہے۔ اور شہراور بندے اطمینان کاسانس لیتے ہیں ۔ اور خلیفہ جنگ چھیٹر نے کے لئے مجبور ہوتا ہے:

ا-:اس ضررکو ہٹانے کے لئے جولوگوں کولاحق ہوتا ہے درندہ خوانسانوں کی طرف سے: جولوگوں کے اموال لوٹنے ہیں۔اور ان کے عیال کو گرفتار کرتے ہیں،اوران کے ناموس کی پردہ دری کرتے ہیں۔اور یہی وہ ضرورت ہے جس نے بنی اسرائیل کواس بات کی طرف بلایا کہ:''انھوں نے اپنے پیٹمبر سے درخواست کی کہ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کرد بیجئے کہ ہم راہ خدا میں لڑیں''

۲-: اورابتداءً، جب خواہش پرست اور درندہ صفت لوگ بدراہی اختیار کرتے ہیں اور زمین میں بگاڑ پھیلاتے ہیں، تواللہ تعالی (خلیفہ کو) الہام فرماتے ہیں \_\_\_\_ یا توبلاواسطہ یاا نبیاء کے واسطہ سے کہ وہ اُن شریروں کی شوکت چھین لے، اوران میں سے ان لوگوں کوئل کر دے، جن کی اصلاح کی قطعاً کوئی امید نہیں رہی اور وہ نوع انسانی میں سڑا گئے ہوئے ماؤف عضو کی طرح ہیں۔ اور یہی ضرورت اللہ تعالی کے اس ارشاد کا مشار الیہ ہے: '' اورا گراللہ تعالی کوئل کو، بعض کو بعض کے ذریعہ ہٹایا نہ کرتے تو خلوت خانے اور عبادت خانے ڈھادیئے جاتے'' آخر آبیت تک پڑھیں اور اللہ تعالی کے اس ارشاد کا کہ: ''لڑوان سے تا آئکہ فتہ ختم ہوجائے''۔

لَعْات: الحُرْمة: مالايَحِلُّ انتهاكُه من ذِمَّة، أوحقٌّ، أوصحبةٍ، أو نحو ذلك، والجمع حُرَمٌ (المعجم الوسيط)

### خليفهاور جنگ

مختلف وجوه سے خلیفہ کو جنگ سے سابقہ پڑتا ہے۔اس لئے اس سلسلہ میں آٹھ باتیں یا در کھنی جا ہمیں:

- سرکش فر مانرواؤں سے نبر د آنر مائی ، اوران کی شان وشوکت کی پامالی ، بھاری خزانے اور عظیم افواج کے بغیر ممکن نہیں ،اس لئے خلیفہ کوان دونوں چیز وں کی فراہمی کی طرف خاص طور پر متوجہ رہنا جا ہے۔
- و رشمن سے کب جنگ مناسب ہے اور کب سلح اور کب ان کوزیر نگیں کر کے خراج و جزیہ مقرر کرنا بہتر ہے؟ ان تینوں چیز وں کے اسباب کا جاننا خلیفہ کے لئے ضروری ہے ۔ جب کوئی ملک فتح کر کے اس کے باشندوں کو زمینوں پر برقر اررکھا جاتا ہے تو زمین کا جو محصول ان سے لیا جاتا ہے ، وہ'' خراج'' کہلاتا ہے۔ اورخودان غیر مسلموں سے جو سالا نہر قم وصول کی جاتی ہے وہ'' جزید'' کہلاتی ہے۔ نوشیرواں کے وقت میں فوجی خدمات سے بیخے والوں سے بیجز بیلیا جاتا تھا۔ اورعہدا سلام میں صرف غیر سلموں سے لیا جاتا ہے ، کیونکہ ان کو بھی فوجی خدمات میت نی رکھا گیا ہے اور اسلامی حکومت غیر سلم رعایا کی جان ، مال اورعزت کی حفاظت کی ذمہداری لیتی ہے ، جوفوج اور پولس کے ذریعہ انجام دی جاتی ہے ، اس لئے جزیہ کی رقم کا ایک حصہ اس میں خرج کیا جاتا ہے۔
- جنگ چھیڑنے سے پہلے جنگ کا مقصد متعین کر لینا چاہئے تا کہ مقصد برآ ری پراکتفا کیا جائے اور مقصد سے سے اوز نہ کیا جائے اور مقصد سے سے اوز نہ کیا جائے ، ورنہ کلم وزیادتی ہوگی مثال کے طور پر جنگ کے چار مقاصد ہو سکتے ہیں:
- (۱) کسی ظلم کے دفعیہ کے لئے جنگ چھیڑی گئی ہے، تو جب ظالم ظلم سے باز آ جائے اور اس کا اطمینان ہوجائے تو جنگ بند کر دینی چاہئے۔
- (۲)اگر جنگ کامقصد خبیث فطرت ، درندہ خولوگوں کا قلع قبع ہے ، جن کی اصلاح کی قطعاً کوئی امیز نہیں تو ان کو بہر حال قتل کرنا چاہئے اس سے پہلے جنگ نہیں روکنی چاہئے۔
- (٣) اگر کم تر درجہ کے خبیث لوگوں کی شوکت وسطوت کا خاتمہ کر کے ان کو پچھاڑ نامقصود ہے تواسی پراکتفا کرنا چاہئے۔ (٣) اگر زمین میں شروفساد پھیلانے والوں کونیست و نابود کرنامقصود ہے توان کے ان سرداروں کو قبل کرنا چاہئے جو ان کے لئے پلائنگ کرتے ہیں، یاان کو پا بہزنجیر کردینا چاہئے یاان کے مال ومتاع اور آراضی کی تُر فی کرلینی چاہئے یا رعایا کارخ ان سے پھیردینا چاہئے تا کہ وہ بے حیثیت ہوکررہ جائیں۔
- جنگ کوئی کھیل نہیں ۔ جنگ سے زمین ویرال ،عورتیں بیوہ اور بیچے بیتیم ہوجاتے ہیں۔لہذامعمولی مقاصد کے لئے مثلاً مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے جنگ چھیڑنا مناسب نہیں ،ہم نواؤں کی معتد بہ جماعت کودنیا کی چند کوڑیوں کے لئے فنا کردنیا کسی طرح بھی قرین صواب نہیں۔

- ﴿ خلیفہ کو بیکام ضرور کرنے جاہئیں: (الف) پبلک کے دلوں کواپنی طرف مائل کرنا (ب) رعیت میں کون شخص کس درجہ کار آمدہ، اس کو پہچاننا، تا کہ خلیفہ کسی سے اس کی حیثیت سے زیادہ تو قعات وابستہ نہ کرے (ج) سرداروں اور زیرک و نہیں لوگوں کی قدر ومنزلت بڑھانا (د) ترغیب وتر ہیب کے ذریعہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنا۔
- ﴿ جَنْكَ مِیں خلیفہ کی اولین نگاہ مخالفین کی جمعیت منتشر کرنے کی طرف،ان کی دھارکو کند کرنے کی طرف اوران کے دلوں کوخوفز دہ کرنے کی طرف رہ تا آئکہ دشمن خلیفہ کے سامنے دست بستہ حاضر ہوجا کیں۔
- ک جب جنگ میں خلیفہ ظفریاب ہوجائے تو دشمن کے معاملہ میں جنگ سے پہلے اس نے جو خیال قائم کیا ہے اس کوروبعمل لائے۔سب کومعاف کر کے معاملہ رفع دفع نہ کردے ورنہ ملک کا ذہین عضریہ خیال کرے گا کہ خلیفہ نے خواہ مخواہ جنگ لڑی ہے۔
- ﴾ اگراندیشہ ہو کہ دشمن دوبارہ شروفساد پراتر آئے گا توان پر کمرتو ڑخراج اور نابود کرنے والا جزیہ مقرر کرے۔ ان کی گھڑیوں کوڈ ھادےاوران کوابیا کر کے رکھ دے کہ وہ پھر سرندا بھارسکیں۔

ولا يُتصور للخليفة مقاتلة الملوك الجبابرة، وإزالة شوكتهم، إلا بأموال وجمع رجال؛ ولا يد في ذلك من معرفة الأسباب المقتضية لكل واحد من القتال، والْهُدْنَة، وضربِ الخراج، والبجزية؛ وأن يتأمل أولاً مايَقْصُد بالمقاتلة: من دفع مظلمة، أو إزهاق أنفس سَبُعية خبيثة، لا يُرجى صلاحها، أو كبتِ أنفس دونها في الخبث بإزالة شوكتها، أو كبتِ قوم مفسدين في الأرض: بقتل رء وسهم المدبرين لهم، أو حبسِهم، أو حِيازة أموالهم وأراضيهم، أو صرفِ وجوه الرعية عنهم.

ولاينبغى لخليفة أن يقتحم لتحصيل مقصد فيما هو أشدُّ منه، فلا يقصد حِيَازةَ الأموال بإفناءِ جسماعةٍ صالحةٍ من السموافقين؛ ولابد من استمالة قلوب القوم، ومعرفة مبلغ نفع كلِّ واحد، فلا يعتمد على أحد أكثر مما هو فيه، والتَّنويُهِ بشأنِ السُّرَاةِ والدُّهاة، والتحريضِ على القتال ترغيبا وترهيبا، وليكن أولُ نظره إلى تفريق جمعهم وتكليل حدِّهم، وإخافة قلوبهم، حتى يتمثلوا بين يديه، لا يستطيعون لأنفسهم شيئا؛ فإذا ظفر بذلك فَلْيَتَحقِّق فيهم ظنَّه الذي زُوَّرَه قبل الحرب؛ فإن خاف منهم أن يُفسدوا تارةً أخرى ألزمهم خَراجا مُنْهِكًا، وجزيةً مستأصلةً، وهَدَمَ صَيَاصِيَهُمْ، وجعلهم بحيث لا يمكن لهم أن يفعلوا فعلهم ذلك.

خزانہ اور فوج اکھاکرنے کے ذریعہ — اور جنگ کے سلسلہ میں ضروری ہے اُن اسباب کو جاننا جو جنگ ومصالحت اور خراج وجزیہ کی تقرری میں سے ہرایک کو چاہئے والے ہیں — اور بیضر وری ہے کہ خلیفہ پہلے سوچ لے کہ جنگ سے کیا مقصد ہے؟ یعنی کسی ظلم کا دفعیہ یا ایسے خبیث درندہ صفت لوگوں کونیست ونا بود کرنا، جن کی اصلاح کی امید نہ رہی ہو، یاان سے کم تر درجہ کے خبیث لوگوں کی شوکت کا خاتمہ کر کے ان کو ذلیل کرنا، یاز مین میں شروفساد پھیلانے والے لوگوں کو توڑنا: ان کے اُن سرداروں کو تل کر کے جوان کے لئے اسکیمیں بناتے ہیں، یاان کو قید کر کے، یا اُن کے مال اور آراضی کی ضبطی کر کے یارعایا کارخ ان سے پھیر کر کے۔

اور خلیفہ کے لئے سزاوار نہیں کہ وہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ایسے کام میں گھسے جواس سے زیادہ سخت ہے، پس وہ دولت سمیٹنے کا ارادہ نہ کرے ہم نوالوگوں کی اچھی خاصی جماعت کو ہر باد کرکے ۔ اور خلیفہ کے لئے ضروری ہے رعایا کے دلوں کواپنی طرف جھا نااور (پبلک میں سے) ہرایک کے نفع کی مقد ارکو پہچا بنا، تا کہ کسی سے اس کی حیثیت سے زیادہ تو قعات وابسۃ نہ کرے اور سرداروں اور ذہبن و چالاک لوگوں کی قدر و منزلت بلند کرنا، اور ترغیب و تربیب کے ذریعہ جنگ پرلوگوں کو ابھارنا ۔ اور چاہئے کہ خلیفہ کی اولین نگاہ نخافین کی جمعیت کو منتشر کرنے کی طرف ، ان کی دھار کو گھل کرنے کی طرف ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ خلیفہ کے سامنے دھار کو گھل کرنے کی طرف ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ خلیفہ کے سامنے آموجود ہوں ، اس حال میں کہ وہ اپنے لئے کسی بات کی استطاعت نہ رکھتے ہوں ۔ پہلے قائم کیا ہے ۔ پھر اگر ان سے کامیاب ہوجائے تو ان لوگوں میں اپناوہ گمان ثابت کرے جواس نے جنگ سے پہلے قائم کیا ہے ۔ پھر اگر ان سے دوبارہ شروفساد کا اندیشہ ہوتو ان پر بھاری خراج اور فنا کرنے والا جزیہ مقرر کرے، اور ان کی گھڑیوں کو ڈھادے اور ان کو دوبارہ شروفساد کا اندیشہ ہوتو ان پر بھاری خراج اور فنا کرنے والا جزیہ مقرر کرے، اور ان کی گھڑیوں کو ڈھادے اور ان کو ایس کے دوبارہ شروفساد کا اندیشہ ہوتو ان پر بھاری خراج اور فنا کرنے والا جزیہ مقرر کرے، اور ان کی گھڑیوں کو ڈھادے اور ان کو ایس کے دیس سے کہا کہ کی گھڑیوں کو ڈھادے اور ان کو کہان کے لئے ممکن نہ دہے کہ وہ اپنی بیچر کت پھر کریں۔

#### لغات:

اَزْهَقَ الباطلَ: بإطلَ ونيست ونا بودكرنا ..... كَبَتَهُ: پَچِارُنا، تورُن بَن استمالَ استمالَة : جَمَانا، ماكل كرنا، مهر بان بنانا ..... نَوَّهُ تَنْوِيْهَا الشيئ : بلندكرنا ..... السَّوِيُّ: شريف تخي سردار، جَع سُراة وسَراة وسُريَ ..... الداهية : عاللك وموشيار مرد، اس مين تاءم بالغدى هيستان السيف : تلواركوكندكرنا المحل كرنا ..... تحقق الخبرُ : ثابت كنا السيف الخواركوكندكرنا المحل كرنا ..... تحقق الخمرُ : ثابت كرنا أي إن ظهر الخليفة عليهم، واطمأن، فَلْيُشْبِتُ فيهم المقصدَ الذي هيئاً ه وعَيّنه قبل الحرب، وقاتل لأجله، حتى لايظن رؤساء الملك أنا قاتلناهم بلافائدة (سندى) ..... زوَّرَه: آراست كرنا أي هيأه ورتبه (سندى) ..... مُنهِكا أي ثقيلا أنْهَكه: شخت سرادينا ..... إسْتَأْصِل الشيئ : جرُّ سَاحَيمُ نا .... الصِيْصَة والصِيْصِيَّة : قلعه، هر يناه لين كي جكه جمع صَياصِي .

### خلافت کے لئے ضروری چیزیں

خلیفہ کے لئے ضروری کام درج ذیل ہیں:

اول: چونکہ خلیفہ ایک بڑے ملک کا حاکم ہوتا ہے، اس کے ماتحت بے حد مختلف مزاج رکھنے والے حکمران ہوتے ہیں۔
اور وہ ان سب کا محافظ ہوتا ہے، اس لئے خلیفہ کا بیدار مغز، عالی د ماغ اور ہوشیار ہونا ضروری ہےتا کہ وہ ماتحت مما لک کے نظام کوخلل سے بچا سکے اور ان مما لک کے حکمر انوں اور رعایا میں جونز اعات پیدا ہوں ان کا مناسب حل نکال سکے، ورنہ خود خلیفہ کی حکومت متر لزل ہوجائے گی۔ اور خلیفہ مملکت میں ہرجانب جاسوس پھیلا دے اور مملکت کے احوال سے بوری طرح باخبرر ہے اور جونبریں اس کو پہنچیں ان میں فراست کا ملہ اور قیافہ شناسی سے کام لے، دھو کہ نہ کھائے۔

دوم: اگر خلیفه اپنی افواج میں بغاوت کے جراثیم محسوں کرے اور دیکھے کہ اس کی افواج میں کوئی جماعت اس کے خلاف بن رہی ہے تو وہ فوراً اس کے مقابلہ میں ایک اورالیم ہی جماعت بنائے جو برگشتہ جماعت کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ اور خلیفہ بید وسری جماعت ایسے لوگوں کی بنائے جن کاعادہ ہیلی جماعت کے ساتھ موافقت کرناممکن نہ ہو۔

سوم: اگر خلیفہ محسوں کرے کہ کوئی دوسر آخص خلافت کا خواہاں ہے، اوروہ اس کے لئے ہاتھ پیر مارر ہا ہے تواس کو قرار واقعی سزادے، اس کی شوکت وسطوت کوتو ڑ دے اوراس کی قوت کو پا مال کردے، جب تک خلیفہ ریکا م نہ کرلے چین سے نہ بیٹھے۔ چہارم: خلیفہ اپنی اطاعت اور خیر خواہی کولوگوں پر لازم کرے اور اس سلسلہ میں محض زبانی قبول کرنے پراکتفانہ کرے، بلکہ اس قبولیت کے لئے کوئی ظاہری علامت مقرر کرے، جس سے لوگوں کی اطاعت کا پیتہ چلے اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں رعایا سے دارو گیر کرے، مثلاً جمعہ وعیدین کے خطبوں میں خلیفہ کے لئے دعا کرنا اور بڑے اجتماعات میں خلیفہ کی رفعت ِشان کا اظہار کرنا۔

پنجم: خلافت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی خاص ہیئت کا لوگوں کوخوگر بنائے۔مثلاً سرکاری زبان کانمود (Show)اورکرنسی، یاسپورٹ وغیرہ پراتفاق کرناوغیرہ۔

ولما كان الخليفة حافظا لصحة مزاج حاصلٍ من أخلاطٍ متشاكسة جدا ، وجب أن يكون متيقظا، ويبعث عيونا في كل ناحية، ويستعمل فراسة نافذة ؛ وإذا رأى اجتماعا منعقدا من عساكره فلا صَبْرَ دون أن ينصب اجتماعا آخر مثله ممن تُحيل العادةُ مُوَاطَأتهم معهم ؛ وإذا رأى من رجل التماسَ خلافةٍ فلا صَبْرَ دون إيفاءِ جزائِه، وإزالةِ شوكته، وإضعافِ قوته ؛ ولابد أن يجعل قبولَ أمره ، والاتفاق على مناصحته سنةً مسلمةً عندهم. ولايكفي في ذلك مجردُ القبول، بل لابد من أمارة ظاهرة للقبول، بهايؤ اخذ الرعية ، كالدعاء له، والتنويهِ بشأنه في الاجتماعات

العظيمة، وأن يوطِّنوا أنفسَهم على زِيِّ وهيئةٍ أمر بها الخليفةُ، كالاصطلاح على الدنانير المنقوشة باسم الخليفة في زماننا، والله أعلم.

#### لغات:

مُتَشَاكِسَة أى متخالفة . تَشَاكَسَ القومُ : با جم خالفت كرنا ، كهاجاتا ب الليلُ والنهار يَتَشَاكَسَان : دن اور رات ايك دوسر \_ كى ضد يين ..... واطأمُ وَاطأةً: موافقت كرنا ..... إِيفَاءٌ: بورادينا ..... سنةً مسلمةً : مفعول ثانى بي يجعل كا ..... الزِيُّ يهال هيئة كامترادف بي بمعنى بوشاكن بين بي \_ \_

#### باب ـــــ

## ارتفا قات کی بنیادی با تین مفق علیه ہیں

ارتفا قات اربعہ کا بیان مکمل ہو چکا۔ اب دوعام باب ہیں، جن کا تعلق چاروں ارتفا قات سے ہے۔ اس پہلے باب میں میضمون ہے کہ ارتفا قات کی بنیادی باتیں متفق علیہ ہیں، گوفر وعات اور رسوم میں اختلاف ہے۔ اور اس اتفاق کی وجہ بیان کی ہے کہ بیارتفا قات فطری امور ہیں اس لئے ان میں اختلاف نہیں۔ اور اس دعوی پر جواشکالات وار دہو سکتے ہیں، ان کا جواب دیا ہے۔

پہلے اصول اور رسوم میں فرق سمجھ لینا چاہئے: اصول از قبیل معنویات ہیں اور رسوم (اصول پر عمل کی صورتیں) ان کے پیکر ہائے محسوس ہیں بعنی رسوم افعالِ ظاہرہ ہیں جو معنویات پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً '' نکاح'' ارتفاق کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے اور معنوی چیز ہے اور اس کا طریقہ لینی ایجاب وقبول ، گواہ ، لوگوں کا اجتماع اور دعوت ولیمہ وغیرہ رسوم (ریت رواج) ہیں جو نکاح پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح مر دول کی عفونت کا ازالہ اور ان کے ستر کا چھپانا ارتفاق کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے اور دفن کرنایا جلانار سوم ہیں، قس علی مذا۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ ارتفاقات کی اصولی اور بنیادی باتیں ہمیشہ مسلم اور متفق علیہ رہی ہیں۔ بھی ان میں اختلاف نہیں ہوا۔ جمہور ہمیشہ ان لوگوں پر سخت مکیر کرتے رہے ہیں جوارتفاقات کی خلاف ورزی کرتے ہیں مثلاً نکاح نہیں کرتے ،مُر دوں کی لاشوں کو چھیاتے نہیں، کھانا پکا کرنہیں کھاتے ،بس یونہی کیا پھانکتے ہیں وغیرہ اورلوگ ارتفاقات کونہایت شہرت کی وجہ سے بدیہی امور سمجھتے ہیں، جودلائل کے محتاج نہیں، صرف تنبیہ کافی ہوتی ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ ارتفاقات کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ دنیا جہاں کے لوگ خواہ نخواہ ، بلاکسی وجہ کے ان باتوں پرمنفق ہوگئے ہیں ،ایسا ہے جسیا مشرق و مغرب کے تمام لوگ ایک غذا پرمنفق ہوجا کیں اور کوئی کہہ دے کہ بیا تفاق خواہ نخواہ بلاوجہ ہے۔ بھلااس سے بڑا مغالطہ اور کیا ہوسکتا ہے؟ بغیر کسی وجہ کے بیہ بات ممکن نہیں کہ دنیا کے سب لوگ ایک غذا پرمنفق ہوجا کیں ۔اسی طرح ارتفاقات پر اتفاق بھی بلاوجہ بیں ہوسکتا۔ مزاجوں کے تنوع ،ممالک کے بعد اور مذا ہب کے اختلاف کے ساتھ ارتفاقات پرکسی وجہ ہی سے اتفاق ہوسکتا ہے بہی فطرت سلیمہ کا فیصلہ ہے۔

اورارتفا قات پرلوگول كااتفاق تين وجوه سے ہوتا ہے:

اول: ارتفاقات انسان کی صورت نوعیه کا تقاضا ہیں ۔ لوگوں کوان سے فطری مناسبت ہے، کیونکہ اعمال وافعال

صورت نوعیہ میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھروہ افراد میں آتے ہیں، پھروہ خارج میں پائے جاتے ہیں اورنوع کے تمام افراد کی فطرت ایک ہوتی ہے، اس وجہ سے امورار تفاقیہ پرلوگوں کا اتفاق ہوگیا ہے۔

دوم:ارتفا قات کی بنیادالیی به کثرت پیش آنے والی حاجتیں ہیں جن پرنوع انسانی کے افراد متفق ہیں یعنی کوئی فرد ان حاجتوں سے خالیٰ نہیں، جیسے کھانا، پیناوغیرہ۔اور جب حاجتیں عام ہیں توان کی تکمیل کی تدبیرات بھی عام ہوں گی۔ اسی وجہ سے لوگ ارتفا قات مرتفق ہیں۔

سوم: ارتفاقات کی بنیادایسے اخلاق و ملکات ہیں جن کونوعی درستی افراد کے مزاج میں ثابت کرتی ہے یعنی جب نوع کے افراد کے تُو کی :عقل وغیرہ درست ہوں تو وہ افراد میں کچھ اخلاق و ملکات پیدا کرتے ہیں، جن سے اعمال صادر ہوتے ہیں، جو ارتفاقات کی بنیاد بنتے ہیں اور نوعی اخلاق ہمیشہ یکساں ہوتے ہیں، اس لئے ان سے پھوٹنے والے اعمال میں بھی یکسانیت ہوتی ہے۔اور یہی اعمال ارتفاق کی اساس (Base) ہیں، اس وجہ سے لوگ ارتفاقات یراتفاق تات

سوال:(۱)ارتفا قات میں لوگوں کا اتفاق کہاں ہے؟ کوئی مردوں کو فن کرنا پیند کرتا ہے، کوئی آگ میں جلانا، کوئی نکاح میں گواہوں کواور ایجاب وقبول کوضروری قرار دیتا ہے، کوئی ڈھول باجا، گانا، سجاوٹ اورآ رائش کوکافی سمجھتا ہے، کوئی زانی کورجم کرتا ہےاور چور کا ہاتھ کا ٹتا ہے اور کوئی دردنا ک مار، سخت قیداور بھاری جرمانے کوکافی سمجھتا ہے؟

جواب: بیدارنفا قات کے اصول (بنیادی با تیں) نہیں ہیں، بلکہ رسوم (شکلیں، صورتیں اور ریت رواج) ہیں۔ اصول: ُمر دوں کی بد بوکو دورکرنا اور ان کا ستر چھپانا، نکاح کی تشہیر کرنا اور برملا اس کو زنا سے ممتاز کرنا اور زانیوں اور چوروں کی سزا کا ضروری ہونا ہیں۔اور ان پرسب لوگوں کا اتفاق ہے۔اختلاف جو کچھ ہے وہ ارتفا قات کی شکلوں میں اور جزئیات میں ہے اور ہم نے دعوی اصول میں اتفاق کا کیا ہے، رسوم میں نہیں!

سوال:(۲)ارتفا قات میں لوگوں کا اتفاق کہاں ہے؟ احمق لوگ کسی طریقہ کی پابندی نہیں کرتے ، یہی حال فستّاق وُلجار کا ہے ، پھرسب کا اتفاق کہاں؟

جواب: مُتقاءتو حیوانات کی مثل ہیں۔سب کے نزدیک ان کا مزاج ناقص اوران کی عقلیں ناکارہ ہیں۔اوران کی عقلیں ناکارہ ہیں۔اوران کی حیات کی دلیل بہی ہے کہ وہ اپنے آپ کوارتفا قات کا پابند نہیں سجھتے ۔رہے بدکارلوگ تواگران کے دل ٹولے جائیں تو معلوم ہوگا کہ وہ ارتفا قات کے معتقد ہیں۔ گران پرخواہش نفس غالب آ جاتی ہے،اس وجہ سے وہ ارتفا قات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مگر وہ اپنے دل کی تھاہ میں ان کا مول کو بدکاری سجھتے ہیں۔ وہ لوگ اوروں کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بدکرکت کی جائے تو وہ غیظ وغضب سے پھٹ پڑتے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، کینا گران کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بدکرکت کی جائے تو وہ غیظ وغضب سے پھٹ پڑتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ احجھی طرح جانتے ہیں کہ اس جرم کے ارتکاب سے جوصد مہ اور رنج انہیں ہوا ہے، وہ دوسروں کو بھی

ہوتا ہے۔ نیز وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہاس شم کی بدکار یوں سے نظام مملکت درہم برہم ہوجا تا ہے۔ مگر خواہش ان کو اندھا کردیتی ہے یہی حال چوری ،غصب وغیرہ برائیوں کا ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ بیلوگ ارتفا قات سے تنفق ہیں مگران پر عمل پیرانہیں۔

نوٹ:اسباب کی تقریر ، تر تیب بدل کر کی گئی ہے ، قارئین کرام عبارت سے طبیق کے وقت اس کا خیال رکھیں۔

#### ﴿باب اتفاق الناس على أصول الارتفاقات ﴾

اعلم أن الارتفاقاتِ لاتخلو عنها مدينةٌ من الأقاليم المعمورة، ولا أمةٌ من الأمم أهلِ الأمزجة المعتدلة والأخلاقِ الفاضلة، من لَدُنُ آدمَ عليه السلامُ إلى يوم القيامة؛ وأصولُها مسلَّمةٌ عند الكل، قرنًا بعد قرن، وطبقةً بعد طبقةٍ، لم يزالوا يُنكرون على من عصاها أشدَّ نكير، ويرونها أمورًا بديهيةً من شدة شهرتها.

ولا يَصُدَّنَك عما ذكرنا اختلافُهم في صُور الارتفاقات وفروعها، فاتفقوا مثلا على إزالة نَتْنِ السموتي وسَتْرِ سو آتهم، ثم اختلفوا في الصور: فاختار بعضُهم الدفنَ في الأرض، وبعضُهم الحرق بالنار؛ واتفقوا على تشهير أمر النكاح، وتمييزه عن السِّفاح على رء وس الأشهاد، ثم اختلفوا في الصور: فاختار بعضهم الشهود، والإيجاب والقبول والوليمة، وبعضُهم الدُّفَّ والغناء، ولُبْسَ ثيابِ فاخرة، لاتُلبس إلا في الولائم الكبيرة؛ واتفقوا على زجر الزُّناة والسُّرَّاقِ، ثم اختلفوا: فاختار بعضهم الرجم، وقطع اليد، وبعضُهم الضربَ الأليم، والحبسَ الوجيع، والغراماتِ المُنْهكة.

و لا يَصُدَّنك أيضا مخالفة طائفين:

أحلاً هما : البُلهُ ، الملتحقون بالبهائم ، ممن لايشك الجمهورُ أن أمز جتهم ناقصة ، وعقولَهم مُخْدَجَةٌ ، وصاروا يستدلون على بلاهتهم بما يرون من عدم تقييدهم أنفسَهم بتلك القيود.

و الثانية: الفجَّارُ، الذين لو نُقِّحَ ما في قلوبهم ظهر أنهم يعتقدون الارتفاقاتِ، لكن تَغُلب عليهم الشهواتُ، فيعصونها شاهدين على أنفسهم بالفجور، ويزنون ببنات الناس وأخواتهم، ولو زُنِيَ ببناتهم وأخواتهم كادوا يتميزون من الغيظ، ويعلمون قطعًا أن الناس يصيبهم ما أصاب أولاءِ، وأنَّ إصابةَ هذه الأمور مُخِلَّةٌ بانتظام المدينة، لكن يُعميهم الهوى؛ وكذلك الكلام في السرقة، والغصب، وغيرهما.

و لاينبغي أن يُظن أنهم اتفقوا على ذلك من غير شيئ، بمنزلة الاتفاق على أن يَتَغَذَّى بطعام واحدٍ

أهلُ المشارق والمغارب كلُّهم، وهل سَفْسَطَةُ أشدُّ من ذلك؟ بل الفطرة السليمة حاكمة بأن الناس لم يتفقوا عليها، مع اختلاف أمز جتهم، وتباعد بلدانهم، وتشتت مذاهبهم وأديانهم، إلا لمناسبة فطرية منشعبة من الصورة النوعية، ومن حاجات كثيرة الوقوع، يتواردُ عليها أفرادُ النوع، ومن أخلاق توجبها الصحةُ النوعية في أمزجة الأفراد.

ولو أن إنسانا نشأ ببادية نائية عن البلدان، ولم يتعلم من أحد رسما، كان له لاجرم حاجاتٌ من الجوع، والعطش، والغُلمة، واشتاق لامحالة إلى امرأة، ولابد عند صحة مزاجهما أن يتولَّد بينهما أولادٌ، وينُضَمَّ أهلُ أبيات، وينشأفيهم معاملاتٌ، فينتظم الارتفاق الأول عن آخره، ثم إذا كثُروا لابد أن يكون فيهم أهلُ أخلاق فاضلة، تقع فيهم وقائعُ، تُوجب سائر الارتفاقات، والله أعلم.

ترجمہ: ارتفا قات کے اصولوں پرلوگوں کے اتفاق کا بیان: جان لیس کہ ارتفا قات سے خالی نہیں، آباد علاقوں کا کوئی شہر، اور نہ معتدل مزاج اور اخلاق عالیہ رکھنے والی امتوں میں سے کوئی امت، آدم علیہ السلام کے وقت سے قیامت کے دن تک ۔ اور ارتفا قات کی بنیادی با تیں قرناً بعد قرنٍ اور طبقہ ً بعد طبقیۃ سب کے نزد یک تسلیم شدہ ہیں۔ لوگ برابر سخت نکیر کرتے ہیں۔ اور لوگ ارتفا قات کوان کے لوگ برابر سخت نکیر کرتے ہیں۔ اور لوگ ارتفا قات کوان کے نہایت مشہور ہونے کی وجہ سے، بدیمی چیزیں سجھتے ہیں۔

اور ہرگز نہ رو کے آپ کو اُن با توں کے تسلیم کرنے سے جوہم نے ذکر کیں ، لوگوں کا ارتفاقات کی شکلوں اور جزئیات میں اختلاف کرنا۔ پس لوگ شفق ہیں مثلاً مردوں کی عفونت دور کرنے پر اوران کے ستر کو چھپانے پر ، پھراس کی شکلوں میں لوگوں میں اختلاف ہے ، بعض زمین میں فن کرنا پیند کرتے ہیں ، اور بعض آگ میں جلانا پیند کرتے ہیں ۔ اور لوگ نکاح کے معاملہ کی تشہیر کرنے پر ، اور گوا ہوں کے روبر و نکاح کو زنا سے ممتاز کرنے پر شفق ہیں ۔ پھراس کی شکلوں میں اختلاف ہے بعض لوگ گوا ہوں کو ، ایجاب و قبول کو اور دعوت و لیمہ کو پیند کرتے ہیں ۔ اور بعض لوگ دُف ( دُفلی ) اور گائے کو اور ایسے لباس فاخرہ کو پیند کرتے ہیں ، اور بعض دردنا کی مار، اور قید بامشقت اور پھران میں اختلاف ہے ، بعض سنگسار کرنے کو اور ہاتھ کا شخے کو پیند کرتے ہیں ، اور بعض دردنا کی مار، اور قید بامشقت اور کمر توڑجر مانوں کو پیند کرتے ہیں ۔

اور نیز ہرگز نہرو کے آپ کودو جماعتوں کی مخالفت:

اول: احمق لوگ، جو جانوروں کے ساتھ ملنے والے ہیں۔وہ اُن لوگوں میں سے ہیں کہ عام لوگوں کواس میں ذرا شک نہیں کہان کے مزاج ناقص اوران کی عقلیں ادھوری ہیں۔اور عام لوگ ان کی بے وقو فی پراُس بات سے استدلال کرتے ہیں جووہ دیکھتے ہیں، لینی ان کاخود کوائ قیود (ارتفا قات اوران کے طریقوں) کا پابند نہ کرنا۔

اوردوم: برکارلوگ، جن کے دلوں کی اگر تنقیح تفتیش کی جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ ارتفا قات کے قائل ہیں، مگران پر شہوت غالب آ جاتی ہے، پس وہ ارتفا قات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، درانحالیکہ وہ اپنے اوپر بدکاری کا اقر ارکررہے ہیں (یعنی وہ ان کا موں کو بدکاری سجھتے ہوئے کرتے ہیں) اور وہ لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں اورا گران کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں کہ دوسر سے کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ زنا کیا جائے تو وہ قریب ہیں کہ غصہ سے بھٹ پڑیں۔ اور وہ خوب جانے ہیں کہ دوسر سے لوگوں کو بھی وہ صدمہ پہنچتا ہے جوان کو پہنچتا ہے، اور وہ نیہ بات بھی جانتے ہیں کہ ان کا موں کا کرنا نظام مملکت کو در ہم برہم کرتا ہے، مگرخواہش ان کواندھا کردیتی ہے۔ اور اسی طرح چوری اور غصب اور ان کے علاوہ جرائم میں گفتگو ہے۔

اور مناسب نہیں ہے کہ گمان کیا جائے کہ لوگ اس بات (ارتفاقات) پر بغیر کسی سبب کے متفق ہو گئے ہیں، جیسے مشرق و مغرب کے تمام لوگوں کا اس بات پراتفاق کرنا کہ وہ کوئی ایک غذا استعال کریں ۔ اور کیا اس سے بڑا بھی کوئی مغالطہ ہوسکتا ہے؟ بلکہ فطرت سلیمہ فیصلہ کرتی ہے کہ لوگ اس چیز (ارتفاقات) پر متفق نہیں ہوئے، ان کے مزاجوں کے اختلاف کے ساتھ، اور ان کے مسالک و مذاہب کے مختلف کے اختلاف کے ساتھ، اور ان کے مسالک و مذاہب کے مختلف ہونے کے ساتھ، اور ان کے مسالک و مذاہب کے مختلف ہونے کے ساتھ، مگر ا: ۔ اور الیمی کثیر الوقوع مضروریات کی وجہ سے جوصورت نوعیہ سے پھوٹے والی ہے ۲: ۔ اور الیمی کثیر الوقوع ضروریات کی وجہ سے جن کونوعی درستی افراد کے مزاج میں ثابت کرتی ہے۔

اورا گریہ بات ہو کہ کوئی انسان کسی ایسے بیابان میں پروان چڑھا ہو، جوشہروں سے دور ہو،اوراس نے کسی سے کوئی ریت نہ سیھی ہو، تواس کے لئے بھی یقینی بات ہے کہ پچھ ضرور تیں ہوں گی، جیسے بھوک، پیاس اور شہوت۔اوروہ لامحالہ کسی عورت کا مشاق ہوگا۔اور مردوزن کے مزاج کی در تی کی صورت میں ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان اولا دہو۔ اور متعدد گھر انے باہم ملیس،اوران میں معاملات وجود میں آئیں، پس ارتفاق اول اس کے سارے اجزاء کے ساتھ منظم ہوجائے گا۔ پھر جب لوگ زیادہ ہوجائیں گئو ضروری ہے کہ ان میں ایسے اخلاق فاضلہ والے لوگ پائے جائیں جن میں (مختلف قتم کے) واقعات رونما ہوں، جو باقی (تنیوں) ارتفاقات کو ثابت کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

#### لغات:

البُلهُ: بِوقوف ، ضعيف العقل ، مفرد الأبُلهُ ، مؤنث بَلْهَا فعل بَلِهَ (س) بَلَهًا وَبَلاَهَةً : ضعيف العقل ، بونا ..... السَفْسَطَةُ: وه استدلال وقياس جس كى بنياد مغالط پر ، بو ..... النائي : دور مؤنث نَائِية ، فعل نائى يَنْاًى نَائيًا: دور ، بونا ..... عن آخوه بمعنى جميعًا ہے یعنی ارتفاق اول مع اس كى تمام جزئيات كے۔

### باب ــــاا

## لوگوں میں رائج طور وطریق کا بیان

دُسُو ہ: دَسْمٌ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں:طور وطریق ریت رواج اور عام معاملات،خواہ اچھے ہوں یابرے۔اردو میں برے رواجوں کورسوم کہتے ہیں ۔مگر عربی میں بیلفظ عام ہے اس باب میں بھی عام معنی مراد ہیں۔

ارتفا قات ایک معنوی چیز ہیں، خارج میں ان کا وجو زئییں ۔خارج میں''رسوم'' پائی جاتی ہیں۔وہی ارتفا قات کے پیکر ہائے محسوں ہیں یعنی لوگوں میں جوطور وطریق رائج ہیں وہی ارتفا قات (مفید تدبیریں) ہیں۔اس لئے اس آخری باب میں رسوم کی تفصیلات بیان کی جارہی ہیں۔

رسوم کی اہمیت: لوگوں میں جوطور وطریق رائے ہوتے ہیں،ارتفاقات میں ان کی حیثیت وہی ہے جو بدن انسانی میں دل کی ہے،دل پر زندگی کامدار ہے، دل سنورتا ہے تو ساراجہم سنورجاتا ہے اور دل بگڑتا ہے تو ساراجہم اوراس کے تمام احوال بگڑجاتے ہیں۔اسی طرح رسوم ہی ارتفاقات کی بنیاد ہیں۔معاشرہ میں رائے طور وطریق ہی سے ارتفاقات کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے اور اچھے طور وطریق سے معاشرہ شاندار بنتا ہے اور طور وطریق بگڑ جائیں تو معاشرہ بدنما ہوجاتا ہے۔اللہ کی شریعتیں بھی اولاً اور بالذات رسوم ہی کو پیش نظر رکھتی ہیں۔انبیائے کرام انہی کی اصلاح و تعدیل کرتے ہیں۔ قوانین شرعیہ میں بھی انہی کی طرف اشارے آئے ہیں۔اس کی بچھ تفصیل مبحث سادس باب (۱۱) میں آئے گی۔

رسوم کے اسباب: لوگوں میں رائج رسوم چنداسباب سے پیدا ہوتی ہیں مثلاً:

- (۱) وہ ریت دانشمندوں نے چلائی ہے، جیسے دیت کے اونٹ دس سے سوحضرت عبدالمطلب نے کئے تھے اور تُسامہ کا طریقہ ابوطالب نے چلایا تھا،ان دونوں طریقوں کوشریعت نے برقر اررکھا (مجث۲باب۱۱)
- (۲) وہ ریت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے دل میں الہام کی ہے، جیسے ہندوستان پر انگریزوں کے قبضہ کے بعد ، اس زمانہ کے اہل اللہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے الہام فر مایا کہ:'' چندے کے مدرسے'' قائم کئے جا کیں ، اس سے دین کی حفاظت ہوگی۔ چنانچے شدہ شدہ لاکھوں مدارس وم کا تبیب اور جامعات ودار العلوم قائم ہو گئے اور ملک اسپین اور روس کی مثال بننے سے نیچ گیا۔

اور چنداسباب كى وجه سے رسوم لوگوں ميں پھيلتى ہيں،مثلاً:

(۱) وہ ریت کسی ایسے بڑے بادشاہ کی چلائی ہوئی ہوتی ہے جس کی عظمت وسطوت کے سامنے لوگوں کی گردنیں

جھی ہوئی ہوتی ہیں،اس لئے لوگ تیزی سے وہ طریقہ اپنا لیتے ہیں، جیسے عشر وخراج کا طریقہ نوشیر واں عادل نے چلایا تھا۔اسلام نے کچھ ترمیم کے ساتھ اس کو باقی رکھا ہے۔ (مبحث ۲ باب ۱۱)

(۲) کوگ اپنے دلوں میں اجمالاً ایک ضرورت محسوس کرتے ہیں ، پھرکوئی ایسا طریقہ نکل آتا ہے جواس اجمال کی تفصیل ہوتا ہے تو لوگوں کے دل گواہی دیتے ہیں کہ یہ ''اچھاطریقہ'' ہے، اس لئے لوگ اس کوفلبی شہادت سے قبول کر لیتے ہیں اور وہ طریقہ چل پڑتا ہے، جیسے فلم سے کھنے اور کپڑے سینے کا طریقہ حضرت ادریس علیہ السلام سے چلا ہے۔ لوگ پہلے سے ضرورت محسوس کرتے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہئے کہ بولے بغیر مافی الضمیر سمجھایا جاسکے، اور موجودین کے علاوہ غیر موجودین تک بھی بات پہنچائی جاسکے، اور جا دریں پہننے کے بجائے کپڑوں کو بدن کے مطابق می کر پہنا جائے، مگر کوئی طریقہ بھی میں نہیں آتا تھا، جب حضرت ادریس علیہ السلام نے بیدونوں طریقے رائے کئے تو لوگوں نے ان کو جائے ہوگئے (فتح الباری ۲۲۲:۲۳ بحوالہ لغات القرآن ا:۵۴)

اور کچھاسباب کی وجہ سے لوگ رسوم کوڈ اڑھوں سے مضبوط بکڑتے ہیں،مثلاً:

(۱) لوگوں کو بار بارتجر بہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ریت جان بوجھ کریا بھول کرچھوڑ دی جاتی ہے تو قدرت کی طرف سے سزاملتی ہے، اس لئے لوگ سزاسے بچنے کے لئے وہ ریت ضرور پوری کرتے ہیں۔ مثلاً بھوگ (دیوتا وُں کا چڑھاوا) دینے کی بنیادیمی ہے۔ مصریوں کو بار بار کا تجربہ ہوا کہ سال کی معین تاریخ میں ایک دوشیزہ دریائے نیل میں نہیں ڈالی جاتی تھی تو دریا کی سطح گھٹ جاتی تھی اور نہریں خشک ہوجاتی تھیں، جس سے فصلیں تباہ ہوجاتی تھیں، چنا نچہوہ یہ رسم پابندی سے پوری کرتے تھے۔ طلوع اسلام کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نامہ کمبارک بنام دریائے نیل سے بیشیطانی حرکت موتوف ہوئی۔

یا جیسے بعض جاہلوں کو بار بار کا تجربہ ہوتا ہے کہ اگر وہ'' میلا دمروجہ'' نہیں کراتے تو جان یا مال میں نقصان ہوجا تا ہے، یاکسی ولی کی قبر پر حاضری نہیں دیتے تو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چنا نچہ وہ یہ بدعات وخرافات ضرور کرتے ہیں یا در کھنا چاہئے کہ یہ بھی شیطانی حرکات اور قدرت کی طرف سے آز مائش ہے۔اور دین وہ ہے جواللہ نے بھیجا ہے، جو آج ہمارے یاس قرآن وحدیث کی شکل میں موجود ہے، باقی سب بکواس ہے۔

- (۲) کسی ریت سے غفلت بر سنے پرکسی بگاڑ کا پیدا ہونا۔ جیسے نکاح کامعروف طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو بڑا بگاڑ پیدا ہوگا اس لئے لوگ شادی بیاہ کے طریقہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔
- (۳) وہ ریت الیی ہے جس کے ترک پر سمجھ دارلوگوں نے یعنی انبیاء اور علماء نے سخت ملامت کی ہے۔اس کئے لوگ اس کومضبوطی سے پکڑتے ہیں، جیسے تمام اسلامی طریقے انبیاء کے چلائے ہوئے ہیں اور شرعاً ان کے ترک کی گنجائش نہیں،اس لئے دیندارلوگ و منتیں مضبوط پکڑے رہتے ہیں۔

اور مفکر ومبصر آ دمی مذکورہ باتوں کی ان کی نظائر سے تصدیق کرے گا، یعنی مختلف ملکوں میں جوطریقے وجود میں آتے رہتے ہیں اور مٹتے رہتے ہیں وہ مذکورہ رسوم کی نظائر ہیں۔ان پرنظر ڈال کر سمجھ دار آ دمی شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ کی باتوں کی تصدیق کرسکتا ہے۔

#### ﴿باب الرسوم السائرة في الناس﴾

اعلم أن الرسوم من الارتفاقات هي بمنزلة القلب من جسد الإنسان، وإياها قصدت الشرائع أولاً وبالذات، وعنها البحثُ في النواميس الإلهية، وإليها الإشاراتُ؛ ولها:

أسبابُ: تَنْشَأُ منها، كاستنباط الحكماء وكإلهام الحق في قلوب المؤيَّدين بالنور الملكي.

و أسباب: تَنْتشر بهافى الناس، مثلُ كونها سنةَ ملِكٍ كبيرٍ، دانت له الرقابُ، أو كونِهَا تفصيلًا لما يجده الناس في صدورهم، فيتلقَّونها بشهادة قلوبهم.

و أسباب: يَعَضُون عليها بالنواجذ لأجلها: من تجرِبةِ مجازاةٍ غَيْبيَّةٍ على إهمالها، أو وقوع فسادٍ في إغفالها، وكالقامة أهل الآراء الراشدة اللائمة على تركها، ونحو ذلك .

والـمُسْتَبْصِرُ ربما يُوَفَّق لتصديق ذلك، من إحياءِ سُنَنٍ وإما تَتِها في كثير من البلدان، بنظائر ذكر نا.

تر جمہہ: جان لیں کہرسوم کوارتفا قات میں وہی حیثیت حاصل ہے جوجسم انسانی میں دل کوحاصل ہے۔اورا نہی کا اللّٰہ کی شریعتیں اولاً اور بالذات ارادہ کرتی ہیں۔اورا نہی سے قوا نین شرعیہ میں بحث کی جاتی ہے،اورا نہی کی طرف اشارے ہیں ۔۔۔اوران کے لئے:

کچھاسباب ہیں جن سے وہ بیدا ہوتی ہیں، جیسے دانشمندوں کا نکالنا۔اور جیسے اللہ تعالیٰ کا الہام فرمانا اُن لوگوں کے دلوں میں جونورمکی سے مؤید ہیں۔

اور کچھاسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگوں میں پھیلتی ہیں، جیسے ان کا کسی بڑے بادشاہ کا طریقہ ہونا، جس کے سامنے گر دنیں جھکی ہوئی ہیں۔ یاان کا تفصیل ہونا اُس بات کی جس کولوگ (بالا جمال) اپنے سینوں میں پاتے ہیں، پس لوگ ان کودلی شہادت سے قبول کر لیتے ہیں۔

اور پچھاسباب ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان کوڈاڑھوں سے مضبوط پکڑتے ہیں، جیسے ان کو جان ہو جھ کریا بھولے سے چھوڑ نے پرکسی غیبی سزا کا تجربہ، یاان سے غفلت برتنے کی صورت میں کسی فساد (بگاڑ) کا پیدا ہونا۔اور جیسے نیک سمجھ رکھنے والوں کا ملامت کو قائم کرناان کوڑک کرنے پر،اوراس کے مانند۔

اورغور وفکر کرنے والا بھی توفیق دیاجا تاہے اُن باتوں کی تصدیق کرنے کی مختلف ملکوں میں سنتوں (طور وطریق) کوزندہ کرنے اوران کو مارنے کے ذریعہ، ان باتوں کی نظائر سے جوہم نے ذکر کیں۔

#### تر کیب:

اللائمة: مصدر بمعنی الملامة ہے اور إقامة كامفعول بہہے .....من إحياء إلى : اور بنظائر إلى دونوں ظرف تصديق سے علی ببیل البدليت متعلق ہیں یعنی دونوں ظرفوں كا ایک ہی مطلب ہے اوروہ یہ ہے كہ مختلف علاقوں میں جو خطریق نظریق میں اور پرانے طریقے مٹتے رہتے ہیں، جو ہماری ذکر کردہ باتوں کی نظریں ہیں، ان میں غور وفکر کر کے فہم آدمی ہماری باتوں کی تصدیق کرسکتا ہے۔



### الجھی ترمیں ضروری ہیں

لوگوں میں رائج طور وطریق فی نفسہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ان سے ارتفاقات صالحہ (مفیداسکیموں) کی حفاظت ہوتی ہے، وہ انسانوں کو علم عمل میں کمال تک پہنچاتے ہیں۔مثلاً بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی (اِنحبات) اور ذکر اللهی ارتفاقات صالحہ میں سے ہیں اور معنوی چیزیں ہیں۔ان کا پیکر محسوس نماز وغیرہ عبادات کی مختلف کلیں ہیں اور بیر سوم ہی خارج میں پائی جاتی ہیں، جن سے ارتفاق صالح (اخبات وذکر) کی حفاظت ہوتی ہے اور انسان علم (ذکر وفکر) اور ممل میں درجیکال تک پہنچا ہے۔

اگررسوم بعنی مسلمہ طور وطریق نہ ہوں تو اکثر لوگوں کی زندگیاں چوپایوں جیسی ہوکررہ جائیں مثلاً لوگ شریعت کے مطلوبہ طریقوں کے مطابق نکاح ومعاملات کرتے ہیں، یہی رسوم انسان کوانسانیت کے دائرہ میں رکھتی ہیں۔ اگرچہ اکثر لوگ ان کی افادیت اور ضرورت سے واقف نہیں ہوتے۔ اگر آپ لوگوں سے پوچیس کہتم نکاح وطلاق اور دیگر معاملات کی قیود کی پابندی کیوں کرتے ہو؟ تو وہ اس کا بجز اس کے کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ یہ ہمارا قومی طریقہ ہے۔ مگر لوگ رسوم کی افادیت اجمالاً ضرور جانتے ہیں، گوہ ذبان سے اس کو نہ سمجھا سکیں۔ اور جب وہ زبان سے رسوم کی افادیت ہوگا وہ اس کی بنیادیں کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ مگر بہر حال رسوم کی پابندی ایسے لوگوں کے لئے کی افادیت سمجھانے پر قادر نہیں تو وہ اس کی بنیادیں کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ مگر بہر حال رسوم کی پابندی ایسے لوگوں کے لئے کہی ضروری ہے ور نہان کا حال چوپایوں جیسا ہوکر رہ جائے گا۔

## بری رسیس کیسے وجود میں آتی ہیں؟

لوگوں میں رائج رسوم (طور وطریق) فی نفسہ اچھی ہوتی ہیں۔ مگر بھی ان کے ساتھ غلط چیزیں مل جاتی ہیں تووہ معاملہ

کومشتبہ کردیتی ہیں۔ جیسے غیراسلامی معاشرہ میں ہونے والے معاملات میں سود کا اتناعمل دخل ہوگیا ہے کہ بعض لوگ سود کی حرمت کے معاملہ میں تذبذب میں پڑگئے ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مثلاً مہا جنی سود حرام ہے، تجارتی نہیں اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً حرام ہے، ور نہیں، غریبوں سے لینا حرام ہے، کیونکہ بیحا جتمندوں کا خون چوسنا ہے۔ بنکوں کا سود حرام نہیں، کیونکہ بنک تو غریبوں کوخون سپلائی کرتے ہیں، ان کی معمولی بچتوں کا ان کومنا فع دیتے ہیں۔ بیسب باتیں اس لئے کہی جاتی ہیں کہ ان لوگوں کی سجھ ہی میں بیرباتے نہیں آتی ہے کہ سود کے بغیر بھی کاروبار چل سکتا ہے۔

اور رائج طور وطریق میں باطل چیزیں اس طرح ملتی ہیں کہانیے سرغنے ،لیڈراور سردار پیدا ہوتے ہیں،جن پرشخصی اور ذاتی مفاد کاغلبہ ہوتا ہے،وہ اپناہی فائدہ چاہتے ہیں، چاہے دنیا تباہ ہوکررہ جائے۔مفاد عامہ کا انہیں بالکل خیال نہیں آتا، وہ اپنے فائدہ کے لئے مختلف برے طریقے اختیار کرتے ہیں،مثلاً:

ا: - وه درندگی والے کام کرنے لگتے ہیں، جیسے راه زنی، چوری، خصب، تل وغیره۔

۲: - وهشهوانی بداعمالیان شروع کرتے ہیں، جیسے اغلام، ہیجواین وغیرہ۔

۳: - وه ایسے کام کرتے ہیں جوذ رائع معاش کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے سودخوری اور ناپ تول میں کمی کرنا۔

۷: - وہ رہن مہن، کھانے پینے ،لباس اورتقریبات میں فضول خرچی شروع کرتے ہیں اوراتنی دولت اڑاتے ہیں جس کے لئے رات دن کمائی کرنی پڑتی ہے یا قرض لینا پڑتا ہے۔

3: - وہ عیش وعشرت، رنگ رلیوں اور سامان تفریح کی طرف اسنے مائل ہوجاتے ہیں کہ دنیا وآخرت کے سارے کام چھوڑ بیٹھتے ہیں، جیسے ریڈیو، ہائے فائے، ٹی وی، ویڈیو، گانے باجے، بانسریاں، پتے، شطرنج، شکار، کبوتر بازی وغیر ہلغویات۔

۲: -وہ دوسرے ملکوں کے واردین پر کمرتو ڑٹیکس لگاتے ہیں اوراپنی رعایا سے تباہ کن لگان وصول کرتے ہیں۔
 2: -ان میں باہم حرص وطبع اور بغض وعنا دکی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔

یہ تمام کام وہ ہیں جووہ رؤساء دوسروں کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں ،مگروہ یہ پسندنہیں کرتے کہ بیر کمتیں ان کے ساتھ کی جائیں ۔اور جب ان کی جاہ وحشمت کی وجہ سے کوئی شخص ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا تا تو باقی لوگ تین طرح کے ہوجاتے ہیں:

ا: - جولوگ بدکار ہوتے ہیں وہ ان سرغنوں کی پیروی کرتے ہیں،ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں،ان کی نصرت واعانت کرتے ہیںاوروہان برائیوں کی خوب اشاعت کرتے ہیں۔

۲: - وہلوگ جن کے دلوں میں نہ تو اعمال صالحہ کی قوی رغبت ہوتی ہے، نہ اعمال طالحہ کی ، وہ السناسُ عملی دیبن ملو کھم کے قاعدے سےان رؤساء کے قش قدم پرچل پڑتے ہیں ۔اور بھی وہ کمائی کرنے کے برے طریقے اس لئے اختیار کرتے ہیں کہ اچھی راہیں ان کوتھ کا دیتی ہیں لیعنی کمائی کی اچھی راہیں ان کے ہاتھ نہیں آتیں ،اس لئے وہ غلط راہوں پریڑ جاتے ہیں۔

۳۰-وہ لوگ جن کی فطرت میں سلامتی ہے، وہ غصہ بھرے خاموش رہتے ہیں، وہ ان کی ہمنو ائی نہیں کرتے ، مگر بے ہمتی سے ہونٹ بھی ۔ اور جب کوئی بھی غلط طور وطریق پر نگیر کرنے والانہیں رہتا، تو ہرے طریقے وجود پذیر ہوکر پختہ اور تھکم ہوجاتے ہیں۔ اور لوگوں کوان سے ہٹا ناایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔

والسنن السائرة وإن كانت من الحق في أصل أمرها، لكونها حافظةً على الارتفاقات الصالحة، ومُفْضِيةً بأفراد الإنسان إلى كمالها النظرى والعملى؛ ولولاها لالتحقق أكثر الناس بالبهائم، فكم من رجل يباشر النكاح والمعاملاتِ على الوجه المطلوب، وإذا سُئل عن سبب تقيُّده بتلك القيود، لم يجد جوابا إلا موافقة القوم، وغاية جهدِه علمٌ إجمالي، لا يُغرِب عنه لسانه، فضلاً عن تمهيد ارتفاقهِ، فهذا لولم يلتزم سنة كاديلتحقق بالبهائم.

لكنها قد ينضم معها باطلٌ، فَيُلبِّسُ على الناس سنتَهم، وذلك بأن يَترَأَّ س قومٌ يغلب عليهم الآراء الجزئية، دون المصالح الكلية، فيخرجون إلى أعمال سَبُعية، كقطع الطريق والغصب؛ أو شَهَوِيَّة، كاللَّواطة، وتأتُّثِ الرجال؛ أو أكساب ضارَّة، كالربا، وتطفيف الكيل والوزن؛ أو عاداتٍ في الزِّيِّ والولائم تُميل إلى الإسراف، وتحتاج إلى تعمق بليغ في الأكساب؛ أو الإكثار من المُسْلِيَاتِ، بحيث يُفضى إلى إهمال أمر المعاش والمعاد، كالمزامير، والشطرنج، والصيد، واقتناء الحَمَام، ونحوِها؛ أو جباياتٍ مُنْهِكَةٍ لأبناء السبيل، وخراج مستأصلٍ للرعية؛ أو التشاحُحِ والتشاحُنِ فيما بينهم فيستحسنون أن يفعلوها مع الناس، ولايستحسنون أن يُفعل ذلك معهم، فلأينكر عليهم أحدٌ لجاههم وصَوْلتهم، فَيَجِيئُ فَجَرَةُ القوم فيقتدون بهم، وينصرونهم، ويبذلون السعى في إشاعة ذلك؛ ويجيئ قوم لم يُخلق في قلوبهم ميلٌ قوى إلى الأعمال ويبذلون السعى في إشاعة ذلك؛ ويجيئ قوم لم يُخريَاتِ القوم، لايخالطونهم، ويسكتون على الممالحة، ولاإلى أضدادها، فيحملهم ما يرون من الرؤساء على التمسك بذلك، وربما أعيت بهم المناهبُ الصالحة، ويبقى قومٌ فطرتُهم سَوِيَّةٌ في أُخريَاتِ القوم، لايخالطونهم، ويسكتون على غيظٍ، فتنعقد سنةٌ سيئة وتأكد.

تر جمہ: اور رائج طور وطریق: اگر چہاپی اصلیت کے لحاظ سے برق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ارتفا قات صالحہ کے محافظ اور انسان کے افراد کوان کے کمال علمی اور عملی تک پہنچانے والے ہیں۔اگر ریت رواج نہ ہوں تو اکثر لوگوں کی

زندگیاں چو پایوں جیسی ہوکررہ جائیں۔ پس بہت سے لوگ مطلوبہ کل میں نکاح ومعاملات کرتے ہیں، اور جب ان سے ان قیود کی پابندی کی وجہ دریافت کی جائے تو وہ قوم کی موافقت کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور ان کی انتہائی کوشش ایک اجمالی علم ہے ( یعنی وہ بہت کوشش کریں تو صرف اجمالاً جان سکتے ہیں ) جس کوان کی زبانیں تعبیر نہیں کرسکتیں ۔ چہ جائے کہ وہ اس ارتفاق کی تمہید بیان کریں۔ پس میشخص اگر کسی طریقہ کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ چویا یوں کے ساتھ مل جائے گا۔

گر بھی رسوم کے ساتھ باطل چیزیں مل جاتی ہیں، پس وہ باطل ،لوگوں پران کے (صحیح ) طریقہ کومشتبہ کر دیتا ہے۔ اوروہ اس طرح کہ پچھالیسے لوگ سرغنہ بن جاتے ہیں جن پر ذاتی مفادات کا غلبہ ہوتا ہے، وہ مصالح کلیہ (مفادات عامه ) ملحوظ نهیں رکھتے ، پس وہ نکلتے ہیں ا: - درندگی والے کاموں کی طرف ، جیسے راہ زنی اورغصب۲: - یاشہوانی کاموں کی طرف، جیسے اغلام اور پیجڑا بین ۳: - یا ضرررساں کمائیوں کی طرف، جیسے سوداور ناپ تول میں کمی کرنا ہم: - یا پوشاک اورتقریبات میں ایسی عادتوں کی طرف جوفضول خرچی کی طرف مائل کرتی ہیں۔اور جن کے لئے کمائیوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ۔ ایاسامان تفریح بہت زیادہ کرنے کی طرف،اس طرح کہوہ دنیاوآ خرت کے کاموں کو چھوڑنے کی طرف پہنچا دیتا ہے، جیسے بانسریاں، شطرنج، شکار، کبوتر پالنا، اوراس جیسی چیزیں ۲: – یا مسافروں یر کمر تو ڑئیکسوں کی طرف اور رعایا پر نتاہ کن محصول مقرر کرنے کی طرف 2: – یا با ہمی حرص وطمع اور بغض وعناد کی طرف \_\_\_ پس وہ اچھا سمجھتے ہیں کہ بیرکام لوگوں کے ساتھ کریں۔اوراس کواچھانہیں سمجھتے کہ بیکام ان کے ساتھ کئے جائیں، پس ان کی جاہ وحشمت کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی آ واز نہیں اٹھا تا ۔۔ چھر قوم کے بدکارلوگ آتے ہیں، پس وہ اُن (سرغنوں) کی اقتدا کرتے ہیں،اوران کی اعانت کرتے ہیں۔اوران برائیوں کی اشاعت کی کوشش کرتے ہیں \_\_\_ اور کچھاورلوگ آتے ہیں جن کے دلوں میں نہ تو اعمال صالحہ کی طرف قوی میلان پیدا کیا گیا ہے اور نہان کی اضداد کی طرف، پس ان کواُن برائیوں کے بکڑنے پر وہ چیز ابھارتی ہے جووہ اپنے سرداروں سے دیکھتے ہیں۔اور بھی ان کو ( کمائی کی ) نیک را ہیں تھکا دیتی ہیں ۔۔اورقوم کی آخری صفوں میں وہ لوگ رہ جاتے ہیں جن کی فطرت درست ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ملتے ، اور غصہ میں بھرے ہوئے خاموثتی اختیار کرتے ہیں ، پس برے طریقے وجود میں آتے ہیں اور شحکم ہوجاتے ہیں۔

#### لغات:

لكنها: استدراك ہے وإن كانت من الحق عن هَمَّه بِعَمَّ اللهِ اللهِ اللهُ فَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وئيسا اللهُ الله

# رسوم وبدعات کی اصلاح کرنا بہترین عمل ہے

جولوگ ملت کے مفادات کے لئے کام کرتے ہیں اور قوم کی اصلاح کا پیڑاا ٹھائے ہوئے ہیں ان پرواجب ہے کہ وہ حق کی اشاعت و تروی کے لئے اور باطل کومٹانے اور رو کئے کے لئے انہائی جدوجہد کریں۔اور یا در تھیں کہ بدعات ورسوم جب کسی قوم میں جڑ کیڑ لیتی ہیں تو ان کوا کھاڑ ناسخت دشوار ہوتا ہے۔ بھی جھگڑ وں اور لڑا ئیوں تک کی نوبت آجاتی ہے گرصلحین کواس سے گھرا نانہیں چاہئے ،انبیائے کرام علیہم الصلوق والسلام نے بھی ہمت نہیں ہاری اور سپر نہیں ڈالی ، پھران کے وارث کیوں پیچھے ہٹیں! میسب جھگڑ ہے نیکی کے بہترین کا موں میں شار کئے جاتے ہیں۔البتہ اپنی طرف سے کوشش میہ ہونی چاہئے کہ کوئی دنگا فساد نہ ہو، لوگوں کو بیار و محبت سے سنت کا راستہ بتایا جائے اور بدعات ورسوم کی قباحت سے ہوئی جائے۔ ایکن اگر مفسدین دیکے فساد پر اتر آئیں ، تو اس کا بھی مردانہ وار مقابلہ کیا جائے ہے تھی ایک طرح کا جہاد ہے۔

## صحیح طریقه چیور کرغلط طریقه کون اختیار کرتاہے؟

جب کوئی اچھا طریقہ وجود پذیر ہوجاتا ہے، جیسے معہود طریقہ پر نکاح کرنا اور محارم سے نکاح نہ کرنا اسلامی طریقہ پر عمرتے جیتے رہے ہیں لینی زندگیاں گز کئیں اس طریقہ پر عمرتے جیتے رہے ہیں لینی زندگیاں گز کئیں اس طریقہ پر اور لوگوں کے نفوس وعلوم اس پر خشک ہوگئے ہیں لینی مسلمان ہمیشہ دل سے اس طریقہ کی تھا نہت کے قائل رہے ہیں اور لوگ ان کے علاء دلائل و ہرا ہین سے اس طریقہ کی افادیت اور اس کی خلاف ورزی کی قباعت سمجھاتے رہے ہیں اور لوگ وجوداً اور عدماً اس طریقہ کو اصول ارتفاقات کے ساتھ لازم وطروم سمجھنے گئے ہیں لینی اگر بیطریقہ ہے تو ارتفاقات کی بنیادی با تیں حاصل ہیں، ور نہ ہیں۔ جب صورت حال الی ہوجائے تو اس سے نگلئے کا اور اس کی خلاف ورزی کرنے کا اردا ہو کی خلاف ورزی کرنے کا اردا ہو ہو گئے میں لین عالم کرتا ہے جس کا نفس نہایت گندہ و ، عقل اور چھی ہو ، شہوت زور پر ہوا ور اس کی خلاف ورزی کرنے کا اردا ہو ، پھی میں ہو ہو ہے کے تو اس سے نگلئے کا اور اس کی خلاف ورزی کرنے کا رتا ہے یادو بہنوں کو نکاح کے بیا بہن سے نکاح کرتا ہے اور اس کے نفلط طریقہ ہو تا ہے اور اس کا دل اقراری ہوتا ہے کہ وہ بدکاری کرد ہا ہے اور اس کے اور سے اور کر ہو اور اس کے دی بیا ہے۔ اور وہ بی خور گیا ہے۔ اور وہ بی بیا تا ہے۔ اور وہ الیا کر نے میں بہت زیادہ قباحت کلیے والا کا م جو پوری سوسائی کی کے لئے مفید ہے چھوڑ کر ، خوا ہش نفس کی تکمیل کرتا ہے ، اور وہ الیا کر نے میں بہت زیادہ قباحت میں دل ایمان سے خالی تھا۔ اور اس کا میکل اس کے دین جاتا ہے کہ وہ بی نام کا مسلمان تھا۔ حقیقت میں دل ایمان سے خالی تھا۔ اور اس کا میکل اس کے دین

میں دراڑ ڈال دیتا ہے بعنی رہی سہی پونجی بھی ہر باد ہوجاتی ہےاوروہ بے دین، بلکہ بددین ہوکررہ جاتا ہے۔

## صحیح اورغلط طریقه اپنانے والوں کا انجام

جب لوگ صحیح طریقہ کے ساتھ مضبوطی سے چپٹے رہتے ہیں یاؤ ھٹائی سے اس کوچھوڑ کر غلط طریقہ اپنالیتے ہیں تو اول کے حق میں اور ثانی کے خلاف ملا اعلی کی دعا ئیں اور التجائیں بلند ہوتی ہیں۔ اور وہ بارگاہ خداوندی میں پہنچی ہیں اور وہ اس اول کے حق میں خوشنودی اور ثانی کے حق میں ناراضگی وجود میں آتی ہے اور وہ مرحوم ومخفور ہوتے ہیں یا ملعون ومبغوض بنتے ہیں۔

### سنتیں فطرت کب بنتی ہیں؟

جب سنت ِراشدہ لوگوں میں رائح ہوجاتی ہیں اور عصراً بعد عصرِ لوگ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور اسی پرلوگ مرتے جیتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے نفوس اور علوم اس پرخشک ہوجاتے ہیں اور اس سنت میں اور اصول ارتفاقات میں چولی دامن کا ساتھ ہوجاتا ہے تو وہ سنت فطرت بن جاتی ہے لیے فاولوں کی طبیعت میں رچ بس جاتی ہے۔ حدیث شریف میں جودس چیزوں کو امور فطرت میں شار کیا گیا ہے (دیکھئے مشکلوۃ، باب السواک، حدیث نمبر ۲۵۹) وہ انبیائے کرام کے جلائے ہوئے ایسے ہی طریقے ہیں جو قرنہا قرن سے لوگوں میں مسلم چلے آرہے ہیں۔

ويجب بذلُ الجهد على أهل الآراء الكليةِ في إشاعة الحق، وتَمُشِيَتِه، وإخمالِ الباطل وصَدِّه، فربما لم يمكن ذلك إلا بمخاصمات، أو مقاتلات، فَيُعَدُّ كلُّ ذلك من أفضلِ أعمال البر.

وإذا انعقدت سنة راشدة، فسلّمها القومُ،عصرًا بعد عصرٍ، وعليها كان محياهم ومماتهم، ويَبِسَتْ عليها نفوسُهم وعلومهم، فَظُنُّوها متلازمة للأصول وجوداً وعدما، لم تكن إرادة الخروج عنها وعصيانها إلا ممن سَمُجَت نفسُه، وطاش عقلُه، وقويت شهوتُه، واقتعد غاربَه الهوى؛ فإذا باشر الخروجَ أَضْمَرَ في قلبه شهادةً على فجوره، وسُدِل حجابٌ بينه وبين المصلحة الكلية؛ فإذا كمُلَ فعلُه صار ذلك شرْحًا لمرضه النفساني، وكان ثُلمةً في دينه.

فإذا تقرر ذلك تقررًا بينا ارتفعت أدعيةُ الملأ الأعلى، وتضرعاتٌ منهم، لمن وافق تلك السنة، وعلى من خالفها، وانعقد في حظيرة القدس رِضًا وسُخُطٌ عمن باشرها، أو عليه.

وإذا كانت السننُ كذلك عُدَّت من الفطرة التي فطر الله الناسَ عليها، والله أعلم.

ترجمہ: اور واجب ہے مفادات عامہ کے لئے محنت کرنے والوں پر انتہائی کوشش خرچ کرناحق کی اشاعت میں اور

اس کو چلانے میں ،اور باطل کو گمنام کرنے میں اوراس کورو کنے میں ۔ پس بھی یہ بات ممکن نہیں ہوتی مگر جھگڑوں اورلڑا ئیوں کے ذریعہ۔ پس ثنار کی جاتی ہیں بیسب چیزیں (یعنی لڑائی ،جھگڑے ) نیکی کے بہترین کاموں میں۔

اور جب سنت راشدہ وجود میں آ جاتی ہے۔ پس اس کولوگ عصر أبعد عصر مان لیتے ہیں، اور اسی پران کا مرنا جینا ہوتا ہے۔ اور اس پران کی ارواح اور علوم خشک ہوجاتے ہیں۔ پس لوگ اس اجھے طریقے کو وجوداً وعدمًا اصول ارتفاقات کے ساتھ متلازم مگمان کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے نکلنے کا اور اس کی خلاف ورزی کرنے کا ارادہ وہی شخص کرتا ہے جس کانفس فیجے ہوتا ہے اور جس کی عقل اوچھی ہوتی ہے اور جس کی شہوت قوی ہوتی ہے اور جس کی گردن پرخواہش سوار ہوتی ہے۔ پس جب وہ اس طریقہ سے نکلنے کا ممل اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے دل میں اپنی بدکاری کا اقر ارچھیائے ہوئے ہوتا ہے اور اس کے اور صلحت کلی کے درمیان پر دہ لڑکا دیا جاتا ہے۔ پس جب اس کا (خروج کا) ممل ممل ہوجاتا ہے۔ پس جب اس کا (خروج کا) ممل موجاتا ہے تو وہ اس کے نفسانی مرض کا پیکر محسوس بن جاتا ہے اور وہ اس کے دین میں دراڑ ہوتا ہے۔

بھر جب یہ چیز واضح طور پر ثابت ہوجاتی ہے تو ملا اعلی کی دعا ئیں اور گڑ گڑ اہٹیں بلند ہوتی ہیں،ان لوگوں کے حق میں جواس سنت کی موافقت کرتے ہیں۔اوران لوگوں کے خلاف جواس کی مخالفت کرتے ہیں۔اور بارگاہ مقدس میں خوشنودی اور ناراضگی وجود میں آتی ہے ان لوگوں سے جواس طریقہ پڑمل کرتے ہیں یا ان لوگوں کے برخلاف جواس طریقہ کی مخالفت کرتے ہیں۔

اور جب طریقے ایسے ہوجاتے ہیں تو وہ اس فطرت میں شار ہونے لگتے ہیں، جس پراللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

(بفضله تعالی آج ۲۰ رئیج الثانی ۱۳۲۰ه ه<u>مطابق ۱۳ اگست ۱۹۹۹ء بر وزمنگل مبحث سوم کی شر</u>ح مکمل ہوئی )





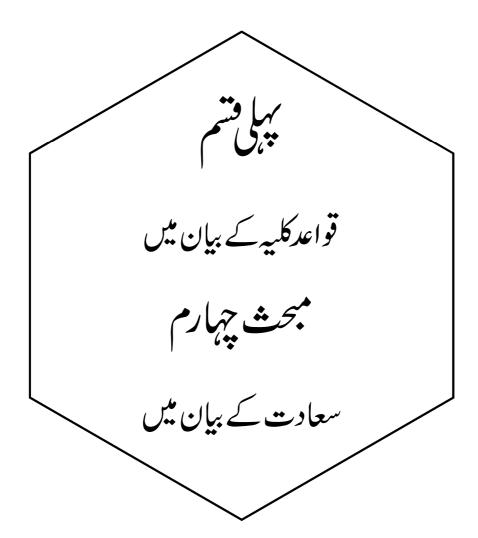

# مبحث جہارم

# سعادت کے بیان میں

ثانی کی مخصیل کا مرجع ہیں

كاطريقه

# مبحث جہارم

### سعادت کے بیان **می**ں

باب \_\_\_\_\_ا

## سعادت کی حقیقت کیا ہے؟

اب تک تمہیدی مباحث تھے۔اب اصل مقصود شروع ہوتا ہے۔حیات انسانی کا بنیادی مقصد'' سعادت دارین'' حاصل کرنا ہے۔ یہ نعت میسر آ جائے توز ہے قسمت! در نہ کنِ افسوس ملنے کے سواحیار نہیں!

انسان میں انسانیت کے علاوہ حیوانیت، نباتیت اور جمادیت بھی پائی جاتی ہے بعنی ان کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، حیوان کی خصوصیت ہے بلنا بڑھنا اور نشو ونما پانا اور ہیں، حیوان کی خصوصیت ہے بلنا بڑھنا اور نشو ونما پانا اور جمادات کی خصوصیت ہے قابل ابعاد ثلاثہ ہونا۔ یہ تینوں باتیں انسان میں بھی پائی جاتی ہیں۔اس لئے انسان دوشم کے کمالات کا مجموعہ ہے:

- آ نوعی کمالات: یعنی وہ خوبیاں جوانسان میں انسان ہونے کی وجہ سے پائی جاتی ہیں، جیسے عمدہ اخلاق والا ہونا، تدبیرات نافعہ کے سہارے آسائش کی زندگی بسر کرنا، اعلی صنعتیں وجود میں لا نااور عظیم دید بہ کاما لک ہونا۔ یہ تمام خوبیاں وہ ہیں جوانسان میں اس کی صورت نوعیہ کے اقتضاء سے پائی جاتی ہیں یعنی انسان چونکہ انسان ہے، اس لئے اس میں یہ خوبیاں ہیں۔ یہی انسان کے امتیازی اور انفرادی کمالات ہیں۔ کسی بھی اور مخلوق میں یہ باتیں نہیں پائی جاتیں۔
- جنسی کمالات: یعنی حیوانیت، نباتیت اور جمادیت والے کمالات، جمادات کی خوبیاں مثال کے طور پر قد کی درازی اورجسم کی بڑائی ہیں۔ نباتات کی خوبیاں مناسب نشو ونما، بہترین ڈیز ائن یعنی خوبصورتی اور تروتازگی وغیرہ ہیں، حیوانات کی خوبیاں مضبوط باڈی، آواز کی کرختگی ، شہوت کی فراوانی، کھانے پینے کی زیادتی اور حسد وغصہ کی تیزی ہیں۔ پیسب خوبیاں انسان میں بھی یائی جاتی ہیں اور کمالات شار ہوتی ہیں۔

ابغورطلب بات یہ ہے کہ انسان کے اصل اور قابل لحاظ کمالات کیا ہیں؟ بدیہی بات ہے کہ وہ نوعی کمالات ہیں،

ا نہی کا فقدان انسان کوضرر پہنچا تا ہے اور دنیا کے تمام عقلاء انہی کی تخصیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ جنسی کمالات کو سمجھ دار لوگ کوئی کمال ہی نہیں سمجھتے۔ کیونکہ ان خوبیوں میں انسان حیوانات، نبا تات اور جمادات سے بازی جیت نہیں سکتا۔ زمین وآسان اور پہاڑ وغیرہ انسان سے کہیں بڑی قد وقامت رکھتے ہیں۔ لالہ کو گلاب، نسرین ویاسمین، ہزارہ وُنرگس کا خوبصورتی میں جواب نہیں، گینڈ ااور گرھا انسان سے کہیں زیادہ زور آوراور شہوت پرست ہیں۔ پس ہی باتیں اگر انسان میں یائی جاتی ہیں تو وہ کوئی قابل تعریف خوبیال نہیں۔

اب پھرغورطلب بات ہیہ کہ انسان کے نوعی کمالات: اخلاق مہذبہ اور ارتفا قات وغیرہ بذات خود کمالات ہیں اس اور وجہ سے کمالات بین ہے کہ انسان یا کسی اور وجہ سے کمالات بین ہیں پائی جاتی ہے۔ گور یا ایسا گھونسلا بناتی ہے کہ انسان دکھ کر دنگ رہ جاتا ہے ، کمال چھت میں اسیامسد س گھر بناتی ہے کہ پُر کار سے بھی شاید ہی بنایا جا سکے۔ بلکہ بعض کاریگریاں حیوانات کی فطرت میں ایسی پائی جاتی ہیں کہ انسان باوجود کوشش کے ایسا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ اس طرح بہادری کی اصل چار باتیں ہیں یعنی غصہ انتقام کا جذبہ ، مشکلات میں ڈٹ جانا اور خطرات میں بے خطر کود بڑنا۔ بیسب باتیں حیوانات میں جو کھر کہ دوہ ہیں۔ مگر وہ بہادر نہیں کہلاتے ۔ اور انسان صنعت کار اور بہادر کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہور قضم کے تابع ہوگئی ہیں۔ انسان کوغصہ موقع پر ہی آتا ہے اور جس سے جتنا انتقام لینا روا ہوتا ہے اسی قدر اور آقتفائے عقل کے مطابق ہوگئی ہیں۔ انسان کوغصہ موقع پر ہی آتا ہے اور جس سے جتنا انتقام لینا روا ہوتا ہے اسی قدر انتقام لیتا ہے۔ جن مشکلات میں ثابت قدمی کوئی ہوئی ہیں۔ انسان کوغصہ موقع پر ہی آتا ہے اور جس سے جتنا انتقام لینا روا ہوتا ہے اسی قدر انتقام لیتا ہے۔ جن مشکلات میں گورناعقام کوئیا تو اسان کوغصہ موقع پر ہی آتا ہے اور جس سے جتنا انتقام لینا روا ہوتا ہے اس کو مصلحت ہوئی ہیں۔ انسان کوغصہ موقع پر ہی آتا ہے اور جس سے جتنا انتقام کینا روا ہوتا ہے اس کوئی ہور کہ کہ انسان کوئیا ہوتا ہے وہیں انسان کا ہوتی ہیں ہور کی ہور کہ خون کی کہ بالات نہیں ، بلکہ بالعرض کمالات ہیں یعنی کوئی اور چیز ہے جوان کمالات کوکمالات بناتی ہواور وہ چیز ہے فنس ناطقہ کا ان کمالات کوسلوت کیں ہور کوئیات کوئیات کوئیا کوئیات کوئیات کوئیات کوئیات کوئیات کیں کوئیات کوئیا

ہیمیت نفس ناطقہ کی مطیع ہوجائے ،خواہش عقل کی فرما نبرداری قبول کرلے اور نفس ناطقہ ہیمیت پراور عقل خواہش یوغالب آجائے ۔ ان کے علاوہ تمام باتیں نظرانداز کی ہوئی ہیں۔

### ﴿المبحث الرابع: مبحث السعادة ﴾

#### باب حقيقة السعادة

اعلم أن للإنسان كمالاً تقتضيه الصورةُ النوعية، وكمالاً يقتضيه موضوعُ النوع: من الجنس القريب والبعيد، وسعادتُه التي يَضُرُّه فقدُها، ويقصدُها أهلُ العقول المستقيمة قصدًا مؤكدًا هو الأول.

وذلك: أنه قد يُمدح في العادة: بصفاتٍ يشارك فيها الأجسامَ المَعْدِنية، كالطول، وعِظَمِ القامة، فإن كانت السعادة هذه فالجبالُ أتمُّ سعادةً؛ وصفاتٍ يشارك فيها النبات، كالنُّمو والممناسب، والخروج إلى تخاطيط جميلةٍ وهيئاتٍ ناضرةٍ، فإن كانت السعادة هذه فالشقائق والأوراد أتمُّ سعادة؛ وصفاتٍ يشارك فيها الحيوان، كشدة البطش، وجَهُورِيَّةِ الصوتِ، وزيادة الشبق، وكثرة الأكل والشرب، ووفور الغضب والحسد، فإن كانت السعادة هذه فالحمار أتمُّ سعادةً؛ وصفاتٍ يتحتص بها الإنسان، كالاخلاق المهلَّبة، والارتفاقات الصالحة، والصنائع الرفيعة، والجاه العظيم، فبادى الرأى: أنها سعادةُ الإنسان، ولذلك ترى كلَّ أمة من أمم الناس، يستحب أتمُّها عقلا، وأسدُّها رأيًا: أن يكتسب هذه، ويجعل ماسواها كانها ليست صفات مدح. ولكنَّ الأمُر إلى الآن غيرُ منقّح، لأن أصلَ هذه موجود في أفراد الحيوان، فالشَجاعةُ أصلُها ولكنَّ الأمُر إلى الآن غيرُ منقّح، لأن أصلَ هذه موجود في أفراد الحيوان، فالشَجاعةُ أصلُها الفحول من البهائم، لكنْ لاتُسمى شَجَاعةً إلا بعد ما يُهَدِّبها فيضُ النفس النُّطقية، فتصير الفحول من البهائم، لكنْ لاتُسمى شَجَاعةً إلا بعد ما يُهدِّبها فيضُ النفس النُّطقية، فتصير منقادةً للمصلحة الكلية، منبعثةً من داعية معقولة؛ وكذلك أصل الصناعات موجود في الحيوان بطبيعته لايتمكن منها الحيوان كالعصفور الذي يَنْسِجُ العُشَّ، بل رب صنعة يصنعها الحيوانُ بطبيعته لايتمكن منها الحيوان تبجشُّم.

كلا، بل الحق أن هذه سعادةً بالعرض، وأن السعادةَ الحقيقة هي: انقياد البهيمية للنفس النطقية، واتباعُ الهوى للعقل، وكونُ النفس الناطقة قاهرةً على البهيمية، والعقلِ غالباً على الهوى؛ وسائرُ الخصوصيات مُلْعَاةً.

تر جمہ: مبحث چہارم: نیک بختی کے بیان میں: نیک بختی کی حقیقت کیا ہے؟ جان لیں کہ انسان کے پچھ کمالات ایسے ہیں جن کوصورت نوعیہ چاہتی ہے اور پچھ کمالات ایسے ہیں جن کونوع کا موضوع یعنی جنس قریب وبعید چاہتے ہیں۔ اور انسان کی وہ سعادت جس کا فقدان مضر ہے، اور جس (کی تخصیل) کا درست عقل رکھنے والے لوگ نہایت ہی اہتمام سے ارادہ کرتے ہیں وہ شم اول کے کمالات ہیں۔

اوراس کی تفصیل بیہ ہے کہ عادۃ انسان کی تعریف (بچند وجوہ) کی جاتی ہے: : - ایسی خوبیوں کی وجہ ہے جن میں وہ اجسام معدنیہ (جمادات) کے ساتھ شریک ہوتا ہے، جیسے قد کی درازی، جسم کی بڑائی، پس اگر نیک بختی اِن چیزوں کا نام ہے تو پہاڑ انسان سے زیادہ نیک بخت ہیں ۲: - اورالیسی خوبیوں کی وجہ ہے جن میں وہ نباتات کے ساتھ شریک ہوتا ہے، جیسے مناسب نشو ونما اور خوبصورت ڈیزائن اور تروتازگی کی طرف نکانا، پس اگر نیک بختی ان چیزوں کا نام ہے تو گل لالہ اور جیسے مناسب نشو ونما اور خوبصورت ڈیزائن اور تروتازگی کی طرف نکانا، پس اگر نیک بختی ان چیزوں کا نام ہے تو گل لالہ اور

گل گلاب انسان سے زیادہ نیک بخت ہیں ۳: - اور ایسی خوبیوں کی وجہ سے جن میں وہ حیوانات کے ساتھ شریک ہوتا ہے، جیسے خت گرفت اینی مضبوط باڈی، کرخت آواز، شہوت کی زیادتی ، بہت زیادہ کھانا پینا اور غصہ اور حسد کی فراوانی ، پس اگر نیک بختی ان چیزوں کا نام ہے تو گدھا انسان سے زیادہ نیک بخت ہے ؟: - اور ایسی خوبیوں کی وجہ سے جوانسان کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے مہذب اخلاق ، ارتفاقات صالحہ ، اعلی قسم کی صنعتیں اور عظیم دید ہہ ۔ پس سرسری نظر میں انہی چیزوں کا نام 'سعادت انسانی'' ہے ۔ اور اسی وجہ سے آپ دنیا کی تمام اقوام کود کیھتے ہیں کہ ان میں سے جو عقل میں کامل اور رائے میں درست ہے وہ انہی امور کی تخصیل کو پیند کرتا ہے ۔ اور ان کے ماسوا خوبیوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا وہ قابل تعریف خوبیاں ہی نہیں ۔

مرمعالمہ ابھی تک منفح نہیں ہوا، کیونکہ ان صفات کی اصل تو دیگر حیوانات میں بھی موجود ہے۔ مثلاً بہادری کی اصل خصہ، انقام کی خواہش، مشکلات میں ثابت قدمی اور خطرات میں پیش قدمی ہے۔ اور بیتمام با تیں نرچو پایوں میں بھی پوری طرح موجود ہیں، مگروہ'' بہادر' نہیں کہلاتے ، جب تک نفس ناطقہ کا فیضان ان کوالیانہ سنواردے کہ وہ سراسر مصلحت کی کے تابع ہوجا کیں، اور اقتضائے عقل کے ماتحت وہ معرض وجود میں آ کیں۔ اور اسی طرح کاریگریوں کی اصل حیوانات کے اندر موجود ہے، جیسے وہ چڑیا جو آشیانہ بتی ہے۔ بلکہ بعض کاریگریاں ایسی ہیں جن کو حیوانات اپنی فطرت سے کرتے ہیں، انسان اُن کواین پوری کوشش سے بھی انجام نہیں دے سکتا۔

ہرگرنہیں ( لینی یہ چیزیں بذات خود کمالات نہیں ) بلکہ حق بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں بالعرض سعادت ہیں۔اور سعادت حقیقیہ (بالذات سعادت ) یہ ہے کہ بہیمیت نفس ناطقہ کی مطیع ہوجائے۔اورخواہش عقل کی فرمانبرداری قبول کرلے۔اورنفس ناطقہ بہیمیت پراورعقل خواہش پرغالب آ جائے۔اور باقی خوبیاں نظرانداز کی ہوئی ہیں۔

### تشریحات:

(۱) ''نوع''اور''نوع کاموضوع''علم منطق کی اصطلاحات ہیں، جب فصلوں کے ذریعہ جنس کی تقسیم کی جاتی ہے تو پیدا ہونے والی اقسام اس جنس کی ''انواع'' کہلاتی ہیں۔اور ہرنوع کی تعریف (حدورہم) موضوع ومحمول سے مرکب ہوتی ہے، جیسے انسان کی تعریف ہے حیو ان ناطق ۔اس میں حیوان موضوع ہے۔اورناطق محمول ۔ پھر محمول اگر کلی ذاتی ہے تو وہ تعریف'' حد'' کہلاتی ہے۔اورناطق محمول ۔ پھر محمول اگر جنس قریب ہے تعریف'' حد'' کہلاتی ہے۔اوراگر محمول کلی عرضی ہے تو وہ تعریف'' رسم'' کہلاتی ہے۔اسی طرح موضوع اگر جنس قریب ہے تو اس کو حدثام اور رسم تام کہتے ہیں اوراگر موضوع جنس بعید یا بعید تر ہے تو اس کو حدثاق اور رسم عاقص کہتے ہیں۔ پس خیوان ناطق اور حدثاق اور حدثاق اور جماد (جسم طلق ) ناطق ۔ پس حیوان نبات اور جماد نوع انسان کی حدثام ہے موضوع ہیں اول جنس قریب ہے، دوم اور سوم جنس بعید ہیں۔

(۲) تــخـاطيـط،خط( ککير) سے ہے۔ڈيزائن چونکہ کيبروں کا مجموعہ ہوتی ہے۔اس لئے شکل ،صورت اور ڈيزائن کو خاطيط کتے ہیں۔

(٣) تين جگه يُشادك آيا ہے۔اس كافاعل ضمير متتر ہے، جوانسان كى طرف راجع ہے۔

لغات:شَقَائِقُ النَّعمان: گلهائِ لاله، واحد شقیقة النعمان گل لاله: ایک تشم کا سرخ پھول، جس کے اندرسیاه داغ ہوتا ہے ..... وَ دُدٌ: گلابِ کا پھول ..... مُلْغَاة (اسم مفعول) اَلْغَی الشیئی: باطل کرنا۔

## حقیقی نیک بختی حاصل کرنے کا طریقہ

سعادت هقیقیہ کیسے حاصل کی جائے؟ لیعنی بہیمیت کوروح ربانی کے تابع کیسے کیا جائے؟ خواہش نفس پرقل کی حکمرانی کیسے قائم کی جائے؟اس سلسلہ میں شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ کی لمبی عبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ دنیوی زندگی میں انسان کودوطرح کے کام ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں:

- امورمعاش یعنی دنیوی مشاغل به کام سعادت هیقیه کے لئے نه صرف به که مفیر نہیں، بلکہ بعض مرتبہ نقصان پہنچاتے ہیں ۔اس کئے ان امور میں بفتر رضر ورت ہی مشغول ہونا جا ہے ۔
- و عبادات وریاضات جو بہیمیت کو ملکیت کے ماتحت کرتے ہیں۔ بیکام حقیقی نیک بختی حاصل کرنے میں ممدو معاون ہیں۔ اس لئے اس قسم کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہئے۔ان شاءاللہ سعادت حقیقیہ حاصل ہوگی۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کو چونکہ دنیا میں رہ کرآ خرت کی تیاری کرنی ہوتی ہے اس لئے دنیا کے جمیلوں سے اس کو مفرنہیں۔اللہ تعالی نے انسان کو کچھ پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ اس کو آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سامان بھی کرنا پڑتا ہے۔اس لئے انسان کو دنیا میں دوطرح کے کام کرنے ہوتے ہیں:

آ اپنی روزی روٹی کا نظام کرنا۔لیکن اگرانسان ان کاموں میں پوری طرح مشغول ہوجائے تو وہ حقیقی نیک بختی حاصل نہیں کر سکے گا۔ دنیا اپنی ظاہری کشش کی وجہ سے سدراہ بن جائے گی خاص طور پر ناقص انسان کے لئے جو ذاتی مفادات کے لئے دنیوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مقصد کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی طریقہ سے وہ مقصد حاصل ہوسکتا ہے، مثلاً آدمی بہادراس وقت بنتا ہے جب مقابلوں کی نوبت آئے۔ غصہ بھڑ کا کر اور کشتی مار کر کوئی شخص بہادر نہیں بن سکتا، اسی طرح آدمی فصح و بلیغ اس وقت بنتا ہے جب زبان وقلم کے جو ہر دکھانے کا موقعہ ملے۔ اسا تذہ تخن کا کلام اور شعلہ بیان مقرروں کی تقریریں، یاد کر کے کوئی شخص فصاحت و بلاغت میں کمال بیدانہیں کرسکتا۔ اسی طرح دانشمند تدبیرات نافعہ اس وقت نکالتا ہے جب ضرورت بیش آتی ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اور صنعت و حرفت آلات (Tools) اور مادہ کی

محتاج ہے،ان کے بغیر صنعت کار پھھیں کرسکتا۔

اسی طرح حقیق نیکی بختی حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اسی ذریعہ سے نیک بختی حاصل ہوسکتی ہے۔ دنیا کے گور کھ دھندوں میں پھینسے ہوئے کو بیدولت حاصل نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ دنیا کے مشاغل دنیوی زندگی کے اختیام کے ساتھ ختم ہوجانے والے ہیں، وہ آخرت میں کیا کام آسکتے ہیں؟

کی رہیناقص انسان اگر دنیا کے جھمیل ہی میں چل بسااوروہ فیاض وقئی تھا یعنی دنیا کی چیزوں میں اس کادل اٹ کا ہوائہیں تھا تو وہ آخرت میں صرف نیک بختی سے عاری رہ جائے گا ،اور کچھ نقصان نہ ہوگا۔اورا گر دنیا اس کے دل میں گھر کئے ہوئے تھی تو آخرت میں اس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا (اس کی تفصیل آئندہ ابواب میں آرہی ہے)

عبادتیں اور ریاضتیں کرنا لیعنی فرائض ونوافل اعمال میں خوب کوشش کرنا۔ یہ کام بھی انسان کو دنیوی مشاغل کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں بیا اعمال اس اعتبار ہے' عبادت' کہلاتے ہیں کہ یہ ملکیت کا اقتضاء ہیں۔ عبادت کے معنی ہیں بندگی لیمنی وہ اعمال جن کے ذریعہ بندہ اپنے بندہ ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے اور یہی اعمال اس اعتبار ہے'' ریاضت' کہلاتے ہیں کہ یہ ہیمیت کورام کرتے ہیں۔ ریاضت کے معنی ہیں نفس گشی لیمنی ایسے کام کرنا جن کاست، جو ہراور خلاصہ دو چیزیں ہوں (الف) ہیمیت کی تابعداری لیمنی ہیمیت ، ملکیت کے اشاروں پڑمل پیرا ہواور ہیمیت پر ملکیت کا پوری طرح رنگ چڑھ جائے (ب) ملکیت، ہیمیت سے بری اور بیزار ہوجائے لیمنی اس کا نکما رنگ ملکیت قبول نہ کرے اور جس طرح موم پراگوشی کے نقوش انجرتے ہیں ملکیت میں ہیمیت کے ردی نقوش نہ تھیں۔

اور بہیمیت کورام کرنے کا طریقہ: یہ ہے کہ ملکیت پوری سنجیدگی سے گوئی چیز چاہے، اوراس کی بہیمیت کی طرف وحی کرے۔ اوراس سے مطالبہ کرے اور بہیمیت اس کی تابعداری کرے، نہ سرکشی کرے نقیل تھم سے باز رہے۔ پھر اسی طرح بار بار ملکیت، بہیمیت کے سامنے اپنی خواہشات پیش کرتی رہے اور بہیمیت اس کو مانتی رہے، تا آئکہ بہیمیت اطاعت کی عادی، مشاق اورخوگر ہوجائے۔

اور بہیمیت کوسدھانے کے لئے ضروری ہے کہ ملکیت اس سے دوطرح کے کام کرائے (الف) وہ کام کرائے جن سے ملکیت کوانشراح اور بہیمیت کوانقباض اور بھی لاحق ہو۔اس قسم کے کام وہ ہیں جن سے عالم ملکوت کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ اور عالم جروت کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ بیکام ملکیت کا خاصہ ہیں اور بہیمیت ان سے کوسوں دور ہے۔ پیرا ہوتی ہے۔ ملکیت ہو ملکیت کو انشراح ،سرور اور انبساط حاصل ہوگا۔اور بہیمیت کو پس جب ملکیت ہیں جب ملکیت ہوگی اور بھی لاحق ہوگی (ب) بہیمیت جو کام چاہتی ہے، جن سے وہ لذت اندوز ہوتی ہے اور نشاط جوانی میں ان کی مشاق ہوتی ہے یعنی شہوت بطن اور شہوت فرج والے کام: ملکیت وہ کام بالکل چھوڑ دے،ان کو کرنے کی قطعاً روا دار نہ ہوتو رفتہ رفتہ بہیمیت رام ہوجائے گی۔

خلاصہ: یہ ہے کہ حقیقی نیک بختی عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اورا گرحاصل شدہ کمال ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو بھی دوبارہ اعمال ہی کے ذریعہ پڑا جاسکتا ہے۔ اس وجہ مصلحت کلی ببا نگ دُنمل انسانوں کو پکارتی ہے اور تاکید کرتی ہے کہ وہ اپنے ثانوی درجہ کے کمالات میں یعنی ارتفاقات صالحہ اور صالح عجیبہ میں بقد رضرورت ہی مشغول ہوں اور اپنی اصل تو جہ نفس کو سنوار نے کی طرف رکھیں اور وہ کام اختیار کریں جوان کو ملاً اعلی جیسا کردیں۔ اور ان جبروت وملکوت کے انوار کے نزول کی استعداد پیدا ہوجائے اور بہیمیت، ملکیت کے ماتحت اور فر مانبر دار بن جائے۔ اور ملکیت کے تضاضے بہیمیت کے اللیج سے ظاہر ہونے لگیں۔

واعلم: أن الأمور التي تشتبك بالسعادة الحقيقية على قسمين:

قسم: هو من باب ظهور فيض النفس النُّطْقِيَّةِ في المعاش بحكم الجبلَّة، ولايمكن أن يُحَصَّلَ الخُلُقُ المطلوبُ بهذا القسم، بل ربما يكون الغوصُ في تلك الأفعال بزينتها – لاسيما بفكر جزءي، كما هو شأن الناقص – ضِدَّ الكمالِ المطلوبِ، كالذي يقصد تحصيلَ الشَّجَاعةِ بفكر جزءي، كما هو شأن الناقص – ضِدَّ الكمالِ المطلوبِ، كالذي يقصد تحصيلَ الشَّجَاعةِ بإثارة الغضب والمصارعة، ونحو ذلك؛ أو الفصاحةِ بمعرفة أشعار العرب وخُطبِهم؛ والأخلاقُ لاتظهر إلا عند مزاحماتٍ من بني النوع؛ والارتفاقاتُ لاتُقتنَصُ إلا بحاجاتٍ طارئةٍ؛ والصنائعُ لاتتم إلا بآلآتٍ ومادةٍ؛ وهذه كلُها منقضِية بانقضاء الحياة الدنيا؛ فإن مات الناقص في تلك الحالة، وكان سَمَحًا، بقي عاريا عن الكمال وإن لَزِقَ بنفسه صُورُ هذه العَلاقات كان الضررُ عليه أشدَّ من النفع.

وقسم: إنما روحُه هيئة إذ عان البهيمية للملكية: بأن تَتَصَرَّف حسبَ وحيها، وتنصبغَ بِصِبْغِها؛ وتَمَنَّعُ الملكية منها: بأن لاتقبل ألوانها الدنِيَّة، ولاتنطبع فيها نقوشُها الخسيسةُ، كما تنطبع نقوشُ الخاتم في الشمعة.

ولاسبيل إلى ذلك إلا أن تقتضى الملكية شيئًا من ذاتها، وتُوحيه إلى البهيمية، وتقترحُه عليها، فتنقاد هذه أيضًا، ثم وثم. عليها، ولاتتمنَّعُ منها، ثم تقتضى أيضًا فتنقاد هذه أيضًا، ثم وثم. حتى تعتاد ذلك وتتمرَّن.

وهذه الأشياء التى تقتضيها هذه من ذاتها، وتُقْسَرُ عليها تلك، على رغم أنفها، إنما يكون من جنس مافيه انشراح لهذه، وانقباض لتلك؛ وذلك كالتشبُّه بالملكوت، والتَّطَلُّع للجبروت، فإنها خاصة الملكية، بعيدةٌ عنها البهيمية غاية البُغد، أو يَترُكَ ماتقتضيه البهيمية، وتستلذُّه، وتشتاق إليه في غَلَوائها؟

وهذا القسم يسمى بالعبادات والرياضات، وهى شَرَكَاتُ تحصيلِ الفائت من الخُلُق المطلوب؟ فآل تحقيقُ المقام إلى أن السعادة الحقيقية لاتُقتنص إلا بالعبادات؛ ولذلك كانت المصلحة الكليةُ تُنادِى أفرادَ الإنسان من كُوَّةِ الصورة النوعية، وتأمُرُهَا أمرًا مؤكدا: أن تجعلَ إصلاحَ الصفات التي هي كمالٌ ثان بقدر الضرورة، وأن تجعلَ غاية همتها ومطمحَ بصرها تهذيبَ النفس، وتَحليتَها بهيئاتٍ تجعلها شبيهةً بما فوقها من الملأ الأعلى، مستعدَّةً لنزول ألوان الجبروت والملكوت عليها، وأن تجعلَ البهيمية مُذْعِنةً للملكية، مطعيةً لها، مَنصَّةً لظهور أحكامها.

تر جمہ:اورجان کیں کہ جو چیزیں سعادت حقیقیہ کے ساتھ خلط ملط ہیں۔وہ دونتم کی چیزیں ہیں:

پہلی قتم کے انگال وہ ہیں جونظرت کے نقاضے سے معاش میں نفس ناطقہ کے فیضان کے ظہور کے قبیل سے ہیں اور ممکن نہیں کہ مطلو جاتی (سعادت حقیقہ) اس م (کے کاموں) کے ذریعہ حاصل کی جاسکے۔ بلکہ بھی ان کاموں میں مشغول ہونا،ان کی ظاہر ک شش کی وجہ سے سے خاص طور پر جزئی فکر یعنی ذاتی غرض سے ، جیسا کہ وہ ناقص انسان کا حال ہے سے ممال مطلوب (سعادت حقیقہ) کے منافی ہوتا ہے۔ جیسے وہ شخص جو'' بہادری'' کی تخصیل کا ارادہ کرتا ہے غصہ بھڑکا کر اور کشتی مار کر ، اور اس طرح کے کاموں سے ۔یا فصاحت حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے عربوں کے ہے غصہ بھڑکا کر اور کشتی مار کر ، اور اس طرح کے کاموں سے ۔یا فصاحت حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے عربوں کے اشعار اور ان کی تقریروں کے جانے کے ذریعہ ۔ اور اخلاق نہیں ظاہر ہوتے مگر ابنائے نوع کے ساتھ مزاحمتوں کی تحمیل نہیں ہوتی مگر وقت ۔ اور ارتفا قات شکار نہیں کئے جاتے مگر پیش آنے والی ضرور توں کے ذریعہ ۔ اور صنعتوں کی تحمیل نہیں ہوتی مگر انسان اس حال میں مرگیا اور وہ فیاض تھا تو وہ کمال سے عاری رہ جاتا ہے ۔ اور اگر دنیوی تعلقات کی صورتیں اس کے انسان اس حال میں مرگیا اور وہ فیاض تھا تو وہ کمال سے عاری رہ جاتا ہے ۔ اور اگر دنیوی تعلقات کی صورتیں اس کے نفس کے ساتھ چیکی ہوئی تھیں تو نفع سے زیادہ اس کو ضرر پہنچ گا۔

اور دوسری قسم کے اعمال وہ ہیں جن کی روح (الف) ہیمیت کی ملکیت کے لئے فرما نبر داری کی شکل ہی ہے: بایں طور کہ ہیمیت، ملکیت کے رنگ میں رنگ جائے (ب) اور جس کی طور کہ ہیمیت، ملکیت کے اشارول کے مطابق کام کرے۔اور ہیمیت اس کے رنگ میں رنگ جائے (ب) اور جس کی روح ملکیت کہیمیت کا ذلیل رنگ قبول نہ کرے، اور ملکیت میں ہیمیت کے ردی نقوش نہ چھییں، جس طرح مُمیر کے نقوش موم میں چھیتے ہیں۔

اوراس کی ( یعنی بہیمیت کوتا بع کرنے کی ) بجزاس کے کوئی راہ بیس ہے کہ ملکیت اپنی طرف سے بچھ چاہے،اوراس کی بہیمیت کی طرف وجی کرے،اوراس کے خلاف بہیمیت کی طرف وحی کرے،اور اس کے خلاف سرکشی نہ کرے اور اس کا حکم ماننے سے انکار نہ کرے۔ پھر ملکیت کوئی اور چیز چاہے، پس اس میں بھی بہیمیت تا بعداری کرے، پھر اور پھر ( یعنی وقاً فوقاً ملکیت اپنی چاہت بہیمیت کے سامنے پیش کرتی رہے، اور بہیمیت اس کو مانتی رہے )

یہاں تک کہ وہ اس کی ( تعنی اطاعت کی )عادی ہوجائے اور مشاق ہوجائے ( تعنی خوگر ہوجائے )

اور یہ چیزیں جن کوملکیت اپنی ذات سے جاہتی ہے، اور وہ بہیمیت ان چیز وں پرمجبور کی جاتی ہے اس کی مرضی کے خلاف(الف) انہی چیز وں کے قبیل سے ہونی جاہئیں جن میں ملکیت کا انشراح ہوا ور بہیمیت کا انقباض ہو، جیسے عالم ملکوت سے مشابہت پیدا کرنا اور جبروت کی طرف جھانکنا ۔ پس بیشک یہ کام ملکیت کا خاصہ ہیں، بہیمیت ان سے بہت ہی دور ہے (ب) یا وہ چیزیں چھوڑ دی جائیں جن کو بہیمیت جاہتی ہے۔ اور ان سے لذت اندوز ہوتی ہے، اور جن کی اپنی نشاطِ جوانی میں مشاق ہوتی ہے۔ اور ان میں مشاق ہوتی ہے۔ اور جن کی اپنی نشاطِ جوانی میں مشاق ہوتی ہے۔

اور فیتم عبادتیں اور ریاضتیں کہلاتی ہیں۔اور وہ جال ہیں مطلوبہ اخلاق میں سے ہاتھ سے نکل جانے والے کو حاصل کرنے کے لئے، پس مقام ( یعنی مسئلہ ) کی تحقیق اس طرف لوٹی ( یعنی گفتگو کا خلاصہ بید لکلا ) کہ:'' سعادت حقیقیہ عبادتوں کے ذریعہ ہی شکار کی جاسکتی ہے'۔اور اسی وجہ شے سلحت کلی ( یعنی نوع انسانی کا مفاد ) انسان کے افراد کو صورت نوعیہ کے دوزن ( سوراخ ) سے پکارتی ہے،اور انہیں بے حدتا کید سے تھم دیتی ہے کہ وہ ان کمالات کی اصلاح کو جو کہ وہ ثانوی درجہ کے کمالات ہیں بقدر ضرورت گردانے۔اور بیہ کہ وہ گردانے اپنی توجہ کی آخری حد، اپنی نگاہ کے گرنے کی جگہ، نفس کے سنوار نے کو، اور اس کے مزین کرنے کو ایس شکلوں سے جو اس کو بالائی مخلوق ملا اعلی سے مشابہ کردیں،اس پر جبروت اور ملکوت کے رنگوں کے نزول کے لئے تیار کردیں۔اور بیکہ ہیمیت کو ملکیت کی فرما نبرداری،اور کی اطاعت شعاری اور اس کے احکام کے ظاہر ہونے کا اسٹیج بنادیں۔

تركيب: ضِدَّ الكمال الخ يكون كن جرب الفصاحة كاعطف الشَّجَاعة يرب سَنَمَنَّعُ مِين الكِت مُحَدوف عِهده الأشياء اور إنما يكون خرب محدوف عهده الأشياء اور إنما يكون خرب

تصحیح: سَمَحًا (صفت) مطبوعہ میں سَمْجًا (جیم کے ساتھ) ہے۔ اور حاشیہ میں اس کا ترجمہ زشت (برا) کیا ہے۔ گریہ تصحیف ہے مخطوطہ کرا جی سے کی ہے۔ سالوان الجبروت اصل میں اکوان الجبروت ہے یہ بھی تصحیف ہے اور لیتھے بھی مخطوطہ کرا جی سے کی ہے۔ ہے اور لیتھے بھی مخطوطہ کرا جی سے کی ہے۔

۔ لغات:الغَلُواء:حدے گزرنا،آغاز جوانی،نشاطِ جوانی..... تُحوَّة:روزن،روشُن دان،سوراخ ..... الْمَنصَّةُ:اللَّيْ،اصل میں معنی ہیں: لہن کے لئے آراستہ کیا ہوا کمرہ، شادی کے وقت میاں بیوی کے بیٹھنے کے لئے سنوارا ہوا جپوڑہ۔

### سعادت حقيقيه انسان كافطرى تقاضا ب

ہرانسان سعادت هیقیہ کامشاق ہے۔وہ اس کی طرف ایسا کھچتا ہے جبیبالو ہامٹناطیس کی طرف کھچتا ہے۔بشرطیکہ اس کونوعی تندرستی حاصل ہولیتن اس میں کامل انسانیت پائی جاتی ہو،اوراس کا مادہ نوعی احکام کو کامل وکمل ظاہر ہونے کا موقع دے۔ یہ سعادت وہ اخلاق ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ اور یہی انسانی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ چنانچے معتدل امتوں میں ایسے لوگ ضرور پائے جاتے ہیں جو یہ حقیقی نیک بختی حاصل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو آخری اقبال مندی تصور کرتے ہیں۔ اور بادشاہ اور حکماء سے لے کرینچ تک سب لوگ ان کو ' بزرگ' سلیم کرتے ہیں یعنی ان کو ایک ایسی فعمت حاصل کرنے میں کامیاب سمجھتے ہیں جو دنیا کی تمام سعاد توں سے بالاتر ہے ، ان کوفر شتوں کے ساتھ ملنے والا اور ان کی کڑی میں پرویا ہواتصور کرتے ہیں۔ ان سے برکتوں کے طالب ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہیر چومتے ہیں۔ تو کیا عرب وعجم عاد توں اور فد ہوں کے اختلاف، اور علاقوں کے دور در از ہونے کے باوجود ، کسی فطری مناسبت کے بغیرا یک چیز پر متفق ہوگئے ہیں؟ اور اتفاق بھی کیسا، فطری باتوں جیسا؟ یہ بات ناممکن ہے ، اس کا ضرور کوئی فطری سبب ہے۔

علاوہ ازیں فطرت انسانی میں ملکیت موجود ہے اور مبحث اول (باب۹) میں یہ ضمون گزرچکا ہے کہ جن حضرات میں ملکیت نہایت اعلی درجہ کی ہوتی ہے وہی اکابراور بڑے مرتبہ والے ہیں۔اور سعادت هیقیہ ملکیت کو بلندسے بلندتر کرنے ہی کانام ہے۔ پس ثابت ہوا کہ انسان کاسب سے بڑا کمال سعادت هیقیہ کی تخصیل ہے۔ واللہ اعلم۔

وأفراد الإنسان عندالصحة النوعية، وتمكين المادة لظهور أحكام النوع كاملةً وافرةً: تشتاقُ إلى هذه السعادة، وتنجذب إليها انجذابَ الحديد إلى الْمَغْنَاطِيْس، وذلك خُلُقٌ خَلَقَ الله الناس عليه، وفطرةٌ فطرهم عليها.

ولهذا ماكانت في بنى آدم أمة من أهل المزاج المعتدل إلا فيها قوم من عُظمائهم يهتمُّون بتكميل هذا الخُلُق، ويرونه السعادة القصوى، ويراهم الملوكُ والحكماء فمن دونهم فائزين بما يَجِلُّ عن سعادات الدنيا كلِّها، ملتحقين بالملائكة، مُنْخَرِطِيْنَ في سِلكهم، حتى صاروا يتبركون بهم، ويقبِّلون أيديهم وأرجلهم؛ فهل يمكن أن يتفق عربُ الناس وعجمُهم، على اختلاف عاداتهم وأديانهم، وتباعُدِ مساكنهم وبلدانهم، على شيئ واحد، وحدة نوعية، إلا المناسبة فطرية؟ كيف لا، وقد عرفت أن الملكية موجودة في أصل فطرة الإنسان، وعرفت أفاضل الناس وأساطينهم من هم؟ والله أعلم.

تر جمہ: اورانسان کے افرادنوی تندرتی کے وقت اور مادہ کے قدرت دینے کی صورت میں نوع کے احکام کو کامل وکمل طور پر ظاہر ہونے کی ، اِس نیک بختی کی طرف مشاق ہوتے ہیں۔اوراس کی طرف کھیتے ہیں جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف کھچتا ہے اور بیوہ اخلاق (خوبی) ہے جس پراللہ تعالیٰ نے بندوں کی تخلیق فرمائی ہے اور بیوہ فطرت (بناوٹ)

ہے جس پراللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔

اوراتی وجہ سے (بیخی فطری امر ہونے کی وجہ سے ) انسانوں میں معتدل مزاج لوگوں کا کوئی گروہ نہیں ہے، مگران میں ان کے بڑوں میں سے پچھلوگ اس اخلاق کی بخیل کا اہتمام کرتے ہیں اوراس کوسعادت کی آخری منزل تصور کرتے ہیں۔ اور بادشاہ اور دانشمند اور ان سے فروتر لوگ، اُن حضرات کو ایک نعمت حاصل کرنے میں ، جو دنیا کی تمام سعاد توں سے برتر ہے کا میاب، ملا تکہ کے ساتھ ملنے والا ، اور ان کی لڑی میں پرویا ہوا ہجھتے ہیں ، یہاں تک کہ وہ ان سے برتر ہے کا میاب، ملا تکہ کے ساتھ مینے والا ، اور ان کی لڑی میں پرویا ہوا ہجھتے ہیں ، یہاں تک کہ وہ ان سے برتر ہو اور جم بین ، اور ان کے ہاتھ ہیر چو منے گئے ہیں۔ تو کیا سے باتے ممکن ہے کہ عرب کے لوگ اور جم کے با وجود کے باشند سے ان کی عاد توں اور فدا ہب کے اختلاف ، اور ان کے مکانات اور علاقوں کے دور در از ہونے کے با وجود ایک چیز پر ، نوعی اتحاد کی طرح متفق ہوگئے ہوں بغیر کسی فطری مناسبت کے? فطری مناسبت کا انکار کسے کیا جاسکتا ہے ، در انحالیکہ آپ جان چکے ہیں کہ افاصل در انحالیکہ آپ جان چکے ہیں کہ افاصل واکا برکون لوگ ہیں؟ باتی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

تصحیح: إلالمناسبة فطرية مين إلا مخطوط كرا چى سے بر هایا گیا ہے۔

### اب سے

### نيك بختي ميں اختلاف درجات

اخلاق خواہ عالیہ ہوں یاسا فلہ، تمام انسان اُن میں یکساں نہیں ہوتے۔ سخاوت، شجاعت امانت وغیرہ، اسی طرح بخیلی، بزدلی اور خیانت وغیرہ صفات میں لوگ متفاوت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سعادت کے معاملہ میں بھی اختلاف درجات پایا جاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مثال کے طور پروصف شجاعت میں لوگوں کے جارمختلف درجات بیان فرمائے ہیں:

- پیض لوگ شجاعت سے بالکل کورے ہوتے ہیں ،اوران میں اس وصف کی قابلیت ہی نہیں ہوتی ، کیونکہ ان کی فطرت میں شجاعت کے عکس کیفیت موجود ہوتی ہے بعنی ان کے خمیر میں بزد کی شامل ہوتی ہے اور ضدین کا اجتماع ہو نظرت میں سکتا ، پھر ان میں بہادری کیونکر پائی جائے گی ، جیسے ہجڑا اور نہایت درجہ بزدل آ دمی بہادری کے جو ہر سے خالی ہوتے ہیں اور یہ وصف ان کے لئے متوقع بھی نہیں ہوتا۔
- پیدا کی جاسکتی ہے۔اگر وہ بہادرانہ اقوال وہ میں فی الوقت تو شجاعت موجود نہیں ہوتی ، مگر محنت کر کے پیدا کی جاسکتی ہے۔اگر وہ بہادرانہ اقوال وافعال واحوال کی مشق وتمرین کریں، بہادروں سے بیوصف حاصل کریں۔ بڑے بڑے بہادروں کے واقعات بڑھیں یاسنیں اور گذشتہ بہادران قوم پر جواحوال بیتے ہیں اور جس طرح وہ شختیوں میں ثابت قدم رہے ہیں اور خطرات

میں انھوں نے اقد امات کئے ہیں ان سب باتوں کو وہ یاد کریں تورفتہ رفتہ بہا دربن سکتے ہیں۔

﴿ بعض لوگ فطری طور پر بہادر ہوتے ہیں۔ان کا جوش اور جذبہ بار بارا بھر تار ہتا ہے۔اگران کو جوانمر دی کے کاموں سے روکا جائے تو ان پر بہت شاق ہوتا ہے اور وہ غصہ کے ساتھ خاموش رہتے ہیں۔اوراگر بہادری کے کام کرنے کے لئے کہا جائے تو ان کی مثال اس بارود کی ہی ہوتی ہے۔ جس کوآگ دکھائی جائے ، تو بھڑ کئے ہیں در نہیں گئی۔ کی بعض لوگوں میں بہادری کا جو ہر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس وصف کے تقاضوں کی طرف خود بخو دچل پڑتے ہیں۔اگران کونہا یہ بختی ہے کہ ہمتی کے کاموں کی طرف بلایا جائے تو وہ قبول نہیں کرتے۔ بہادرانہ کارنا ہے انجام دینا اور اس کے مناسب حال شکلیں پیدا کرنا ان کے لئے آسان ہوتا ہے۔ وہ نہ کسی ریت رواج کے محتاج ہوتے ہیں نہ دینا اور اس کے مناسب حال شکلیں پیدا کرنا ان کے لئے آسان ہوتا ہے۔ وہ نہ کسی ریت رواج کوٹ وہ دسرے امام کی ان کو جوش دلانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہی لوگ بہادری کے وصف میں امام ہیں۔ ان کوکسی دوسرے امام کی مضبوطی سے تھامیں ،اور ان کی ریت کو دانتوں سے پکڑیں ،ان کے طریقوں کی بہ تکلف نقل کریں اور ان کے واقعات کو مضبوطی سے تھامیں ،اور ان کی ریت کو دانتوں سے پکڑیں ،ان کے طریقوں کی بہ تکلف نقل کریں اور ان کے واقعات کو مضبوطی سے تھامیں ،اور ان کی ریت کو دانتوں سے پکڑیں ،ان کے طریقوں کی بہ تکلف نقل کریں اور ان کے واقعات کو مضبوطی ہے تھامیں ،تا کہ جتنا مقدر میں ہو پہادری کا وصف ان کو بھی حاصل ہو۔

اسی طرح نیک بختی کے تعلق سے بھی لوگوں کے حیار مختلف درجات ہیں:

- ا بعض لوگ سعادت کے وصف سے کورے ہوتے ہیں اوراس وصف کے سنورنے کی بھی ان کے لئے امید نہیں ہوتی، جیسے وہ لڑکا جس کو ُخضر علیہ السلام نے مارڈ الاتھا،اس کی سرشت ہی میں کفرتھا۔سورۃ البقرہ آبیت ۱۸ میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:'' وہ منافقین بہرے، گو نگے ،اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے' اس میں اسی قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔
- پعض لوگوں میں فی الحال تو وصف سعادت نہیں ہوتا، مگر کوشش کر کے وہ لوگ نیک بخت بن سکتے ہیں۔اگروہ سخت ریاضتیں کر یم مسلسل اعمال صالحہ کا خود کو پابندر کھیں تو وہ فائز المرام ہو سکتے ہیں۔ بیلوگ انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی پر جوش دعوت اور ان سے منقول طریقوں کے مختاج ہوتے ہیں۔ دنیا میں پائے جانے والے بیشتر لوگ اسی قبیل سے ہیں اور انبیا کی بعثت سے اولاً اور بالذات یہی لوگ مقصود ہیں۔انہی لوگوں کی اصلاح کے لئے سلسلہ نبوت جاری کیا گیا ہے۔
- جعض لوگ فطری طور پرنیک ہوتے ہیں۔ان کے خمیر میں نیک بختی شامل ہوتی ہے۔ان میں نیک بختی کی ترنگیں ابھرتی رہتی ہیں۔باز بار بار بار ان میں نیک کا موں کا ولولہ اٹھتار ہتا ہے۔ مگروہ نیک بختی کے کا موں کی تفصیلات میں کسی امام کی راہ نمائی کے مختاج ہوتے ہیں۔نیک بختی کے بہت سے کا موں میں ،ان کے مناسب شکلوں کی تشکیل میں ان لوگوں کوامام کی ضرورت پڑتی ہے۔سورۃ النورآیت ۲۵ میں نور ہدایت کی جومثال آئی ہے کہ 'ایک طاق میں ایک چراغ

رکھا ہے، وہ چراغ ایک قندیل میں ہے، وہ قندیل ایسا ہے جیساایک چمکدارستارہ، وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا گیا ہے بعنی زینون کا درخت، جونہ پورب رُخ ہے نہ بچھم رُخ۔اس کا تیل (اس قدرصاف اورسُلگنے والا ہے کہ) اگراس کوآگ نہ بھی چھوئے تب بھی وہ خود بخو دجل اٹھتا ہے'' یہ مثال اسی قتم کے لوگوں کی ہے۔ یہی لوگ اقبال مندی میں سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔

ان کو ما تبیائے کرام عیہم الصلاۃ والسلام کی ذواتِ قدسیہ ہیں۔اُن کے لئے وصف سعادت کے کمال تک پہنچنا اوراس کی مناسب حال شکلیں اختیار کرنا آسان ہے۔وہ فوت شدہ کی خصیل کا طریقہ اور موجود کو باقی رکھنے کا سلیقہ جانے ہیں۔ ان کو ناقص کی تکمیل کا ڈھنگ بھی معلوم ہے۔اور وہ ان سب باتوں میں نہ کسی راہ نما کے مختاج ہیں، نہ ان کو کسی دعوت کی حاجت ہے۔ یہ حضرات اپنی فطرت کے مقتضی پر چلتے رہتے ہیں اور اس سے وہ نتیں منظم ومشکل ہوجاتی ہیں، جن کولوگ عاد کرتے ہیں اور دستور زندگی بناتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کے معمولی کا م لو ہاری، زرگری، سوداگری وغیرہ تقلید (پیروی) کے بغیر سرانجام نہیں پاسکتے۔ عام لوگوں کے لئے ان میں اسلاف سے منقول طریقوں کی پیروی ضروری ہوتی ہے، پھر دین اور نیک بختی کا وصف، جو باتو فیق لوگوں ہی کے حصہ میں آتا ہے، تقلید انہیاء کے بغیر کیسے ہمدست ہوسکتا ہے؟ اور یہیں سے ادر نیک بختی کا وصف، جو باتو فیق لوگوں ہی کے حصہ میں آتا ہے، تقلید انہیاء کے بغیر کیسے ہمدست ہوسکتا ہے؟ اور یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انہیائے کرام عیہم الصلاۃ والسلام کی شدید ضرورت کیوں ہے؟ اور ان کی سنتوں کی پیروی اور کی بیروی ان کی باتوں سے اشتون کی بیروی السلام کی شدید ضرورت کیوں ہے؟ اور ان کی سنتوں کی پیروی اور کی بیروں ہوتی ہوں ہوں ہوتی ہوتی ہوتی بیں!

### ﴿باب اختلاف الناس في السعادة ﴾

اعلم أن الشَّجاعة وسائِرَ الأخلاق كما يختلف أفرادُ الإنسان فيها:

فمنهم: الفاقد الذي لايُرجى له حصولُها أبدًا، لقيام هيئةٍ مضادَّةٍ في أصلِ جبلَّته، كالمخنَّث، وضعيفِ القلب جدًا بالسنة إلى الشجاعة.

و منهم: الفاقد الذى يُرجى له ذلك بعد ممارسةِ أفعالٍ، وأقوالٍ، وهيئاتٍ تناسبها، وتَلَقِّيِّ ذلك من أهلها، وتذكُّرِ أحاديثِ أئمتِها، وماجرى عليهم من الحوادث في الأيام، فثبتوا في الشدائد، وأقدموا على المهالك.

و منهم: الذى خُلِقَ فيه أصلُ الخُلُقِ، والاتزال تَنْبَجِسُ فيه فَلَتَاتٌ كلَّ حين، فإن أُمر بحبس نفسه عنها ضاق عليه الأمر، وسكت على غَيْظٍ، وإن أُمر بما يناسب جبلَّته كان كالكبريت يتصل به النار، فلا يتراخى احتراقُه.

ومنهم: الذي خُلق فيه الخُلُق كاملاً وافرًا، ويندفع إلى مقتضياته ضرورةً، وإن دُعي إلى

الجُنْن — مثلاً — أشدَّ دعو ق لم يقبَل، ويتيسر له الخروج إلى أفعال هذا الخُلُق والهيئات المناسبة له بالطبع، من غير رسم ولا دعوة؛ وهذا هو الإمام في هذا الخُلُق، لا يحتاج إلى إمام أصلاً، ويبحب على الذين هم دونه في الخُلُق أن يتمسكوا بسنَّتِه، ويَعَشُّوا بنواجذهم على رسومه، ويتكلفوا في محاكاة هيئاته، ويتذكروا وقائعه، ليخرجوا إلى الكمال المتوقع لهم من الخُلُق، بحسب ما قدِّر لهم.

فكذلك يختلفون في هذا الخُلُق الذي عليه مدارُسعادتهم:

فمنهم: الفاقد الذي لايرجى صلاحُه، كالذي قتله الخَضِرُ، طُبع كافرًا، وإليه الإشارة في قوله تعالى: ﴿ صُمَّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَيرْجِعُونَ ﴾

ومنهم: الفاقد الذى يُرجى له ذلك بعدرياضاتٍ شاقَّةٍ، وأعمالٍ دِيْمَةٍ، يؤاخِذ بها نفسه، ويحتاج إلى دعوة حثيثة من الأنبياء، وسُننٍ مأثورة منهم؛ وهؤلاء أكثر الناس وجودًا، وهم المقصودون في البعثة أولاً وبالذات.

و منهم: الذى رُكِّب فيه الخُلُق إجمالاً، وينبجس منه فلتاتُه، إلا أنه يحتاج في التفصيل وتمهيد الهيئات على مايناسب الخُلُقَ في كثير مما ينبغي، إلى إمام، وفيه قوله تعالى: ﴿يكادُ رَيْتُهَا يُضِيْئُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ النَّارُ ﴾ وهم السُّبَّاق.

ومنهم: الأنبياء ، يتأتى لهم الخروج إلى كمالِ هذا الخُلُقِ، واختيارِ هيئاتٍ مناسبة له، وكيفيةِ تحصيل الفائت منه، وإبقاءِ الحاضر، وإتمام الناقص من غير إمام ولادعوةٍ، فينتظم من جَريانهم في مقتضي جبلتهم سُنَنٌ ، يتذكرها الناسُ ، ويتخذونها دستورًا ؛ كيف، ولما كانت الجدادةُ، والتجارة، وأمثالهما، لاتتأتى من جمهور الناس، إلا بسنن مأثورة عن أسلافهم، فما ظنك بهذه المطالب الشريفة التي لا يهتدى إليها إلا الموقّقون؟ ومن هذا الباب ينبغي أن يُعلم شدةُ الحاجة إلى الأنبياء عليهم السلام، ووجوبُ اتباع سننهم، والاشتغالُ بأحاديثهم، والله أعلم.

تر جمیه: نیک بختی میں اختلاف درجات کا بیان: جاننا چاہئے کہ بہادری اور دیگر اخلاق میں جس طرح افراد انسانی مختلف ہوتے ہیں:

لیس منجملہ ازاں: (وصف شجاعت کو) ایسا گم کرنے والا ہے، جس کے لئے اس کے حصول کی کبھی امیر نہیں کی جاتی، اس کی اصل فطرت میں شجاعت کے برعکس کیفیت (بزدلی) کے موجود ہونے کی وجہ سے، جیسے ہیجوا اور وہ شخص جو بہادری کے وصف کے تعلق سے نہایت ہی کمزور دل ہے۔ اور منجملہ رازاں: (وصف شجاعت کو) ایسا گم کرنے والا ہے، جس کے لئے اس وصف کی امید ہوتی ہے۔ ایسے افعال واقوال واحوال کی ممارست (مشق) کے بعد جووصف شجاعت کے مناسب ہوں۔ اور یہ وصف بہادروں سے حاصل کرنے کے بعد، اور بہادری کے پیشواؤں کے واقعات یاد کرنے کے بعد، اور وہ باتیں یاد کرنے کے بعد جوان حضرات پر گزشتہ زمانہ میں گزری ہیں، پس وہ تختیوں میں ثابت قدم رہے اور خطرات میں انہوں نے اقد امات کئے۔

اور منجملہ ازاں: وہ شخص ہے جس میں اصل ملکہ شجاعت پیدا کیا گیا ہے اور برابر ہر لحظہ اس کے اندر شجاعت کی تزنگیں ابھرتی رہتی ہیں اپس اگروہ تھم دیا جائے کہ وہ خود کو جوانمر دی کے کاموں سے رو کے تواس پر سے بات نہایت شاق گذرتی ہے اور وہ غصہ سے بھرا ہوا خاموش رہتا ہے۔ اور اگر اس کواس کی جبلت کے مناسب حال تھم دیا جائے تو وہ اس گندھک کی طرح ہوتا ہے جس کوآگئی ہے، تواس کے بھڑ کئے میں ذراد رہنیں گئی۔

اور منجملہ ازاں: وہ شخص ہے جس میں وصف شجاعت وافر و کامل پیدا کیا گیا ہے۔ اور وہ اس وصف کے تقاضوں کی طرف خود بخو د چلتا ہے اور اگر وہ — بطور مثال — بزدلی کی طرف نہاست شختی سے بلایا جائے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور اس کے لئے بغیر کسی ریت اور دعوت کے فطری طور پر آسان ہے اُس وصف (شجاعت) کے کاموں کی طرف، اور اس کے مناسب حال شکلوں کی طرف نکلنا۔ اور یہی شخص اس وصف میں '' پیشوا'' ہے اُسے قطعاً کسی دوسر سے پیشوا کی ضرورت نہیں۔ اور ان لوگوں پر جواس وصف میں اس سے فروتر ہیں واجب ہے کہ وہ اس کے طریقہ کو مضبوط تھا میں ، اور اس کی ریت کو دانتوں سے پکڑیں۔ اور اس کی ہمینوں کی بہتکلف نقل کریں ، اور اس کے واقعات کو یاد کریں ، تا کہ وہ اس کمال کی طرف نکلیں جس کی ان کے لئے مقدر کی گئی ہے۔

پس اسی طرح لوگ مختلف ہیں اس اخلاق میں ( یعنی بہیمیت کونفس ناطقہ کامطیع بنانے میں ، اورخواہش پرعقل کی فر ماں روائی قائم کرنے میں ) جس پرلوگوں کی سعادت ( نیک بختی ) کا مدار ہے:

پیں منجملہ رازاں: (وصف سعادت کو) ایسا گم کرنے والا ہے، جس کے لئے اس وصف کے سنورنے کی ( یعنی حاصل ہونے کی ) امید نہیں، جیسے وہ لڑکا جس کوخصرؓ نے قتل کیا تھا، وہ کا فرپیدا کیا گیا تھا، اور اس قتم کی طرف اس ارشاد باری میں اشارہ ہے کہ:''بہرے، گونگے،اندھے ہیں۔ پس و نہیں لوٹیں گے''

اور منجملہ ازاں: (وصف سعادت کو) ایسا گم کرنے والا ہے جس کے لئے اس وصف کی امید ہے تخت ریاضتوں کے بعد، اور منجملہ ازاں: (وصف سعادت کو) ایسا گم کرنے والا ہے جس کے لئے اس وصف کی امید ہے تخت ریاضتوں کے بعد، جن سے وہ اپنے نفس کی دارو گیر کرتار ہے۔ اور شخصانبیاء کی پر جوش دعوت اور ان سے منقول سنتوں کا مختاج ہے۔ اور دنیا میں پائے جانے والے بیشتر لوگ اسی قبیل سے ہیں۔ اور بعثت انبیاء سے اولاً اور بالذات یہی لوگ مقصود ہیں۔

اور منجملہ رازاں: وہ مخص ہے جس میں اجمالاً یہ وصف تر کیب دیا گیا ہے۔ اور اس سے اس وصف کی تر نگیں ابھرتی رہتی

ہیں، مگر وہ اس وصف کی تفصیلات میں، اور اس کی شکلوں کو تیار کرنے میں اس انداز پر جواس وصف کے مناسب ہیں، بہت سی باتوں میں جواس وصف کے مناسب ہیں، کسی امام کا محتاج ہے، اور اس کے حق میں ارشاد باری تعالی ہے کہ:''اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہوجائے، اگر چداس کوآگ نے نہ چھویا ہو''اوریہی لوگ سباق غایات ہیں۔

اور منجملہ رازاں: انبیاء ہیں۔ ان کے لئے آسان ہے(۱) اس اخلاق کے کمال کی طرف نکانا اور اس کے مناسب حال شکلوں کو اختیار کرنا (۲) اور اس وصف میں سے جونوت ہوجائے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کا طریقہ نکالنا (۳) اور موجود کو باقی رکھنا (۴) اور ناقص کی تکمیل کا طریقہ اختیار کرنا۔ کسی پیشوا اور کسی دعوت کے بغیر۔ پس ان حضرات کے اپنی فطرت کے مقتضی پر چلتے رہنے منتی کل ہوتی ہیں وہ نتیں جن کولوگ یا دکرتے ہیں اور جن کو دستور زندگی بناتے ہیں۔ اور لوگ ان کو دستور زندگی بناتے ہیں۔ اور لوگ ان کو دستور زندگی کیوں نہ بنا کیں جبکہ لوہاری ، سوداگری اور ان کے مانند کام، عام لوگوں سے حاصل نہیں ہوتے مگر ان کے اسلاف سے منقول طریقوں (کی پیروی) سے، پس آپ کا کیا خیال ہے ان شریف (نہایت اعلی) مقاصد کے بارے میں ، جن کی راہ باتو فیق لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں پاتا ؟ اور اسی باب سے مناسب ہے کہ جان کی جائے انبیاء کی شدید مرورت ، اور ان کی سنتوں کی پیروی اور ان کی باتوں میں مشغول ہونے کا وجوب ، باقی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

#### لغات:

النُحلُق والنُحلُق:طبعی خصلت، عادت جمع اَخْلاَق..... اِنْبَجَسَ المهاءُ: یانی جاری ہونا، بہنا..... اَلْفَلْتَهُ:غور وَلَا کے بغیر کیا ہوا کام، ترنگ، جوش، ولولہ..... البدیْمهٔ:مسلسل عمل،اصل معنی ہیں مسلسل بارش جس میں چہک وگرج نہ ہو ..... الحَشِیْفَةُ: تیز برا پیختہ کرنے والی حَثَّه علی الأمر:اکسانا، برا پیختہ کرنا۔

### باب \_\_\_\_

## تخصيل سعادت كمختلف طريق

ہیمیت کوروح ربانی کے تابع کرنا،خواہش نفس پر عقل کی حکمرانی قائم کرنااور ہیمیت پرنفس ناطقہ کواورخواہشات پر عقل کوغالب کرِناحقیقی نیک بختی ہے۔ یہ نیک بختی دوطریقوں سے حاصل کی جاسکتی ہے:

اول: نفس گشی کے ذریعہ بیسعادت حاصل کی جائے۔ گریہ نہایت مشکل طریقہ ہے، نفس کو کچلنا آسان نہیں۔اور اس طریقہ میں کامیا بی کا تناسب بھی ایک فی صدیے زیادہ نہیں۔اشراقی حکماء، مجذوب صوفیاء، سادھوسنت اور عیسائی رُہبان یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔اور بہت کم کامیاب ہوتے ہیں۔ دوم: نفس کی اصلاح کرکے میسعادت حاصل کی جائے۔ بدایک بے خطر راہ ہے اور اس طریقہ میں کامیا بی بھی صدفی صدہے۔ اور بدراہ ہرکسی کے لئے آسان ہے، اس لئے انبیاء کے ذریعہ یہی طریقہ لوگوں کو سکھلایا گیا ہے، اور پہلے طریقہ کی طرف صرف اشارے کئے گئے ہیں ۔۔ بداس باب کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل پیش کی جاتی ہے:

حقیقی نیک بختی دوطریقوں سے حاصل کی جاسکتی ہے:

پہلاطریقہ: آدمی بہیمیت سے بالکل جدا ہوجائے۔ خواہشات نفس کو کچل دے۔ زاہدانہ زندگی اختیار کرے۔ اور نفس بہیمی کی چاہتوں پر پانی پھیرد ہے تو نیک بختی حاصل ہو بھتی ہے۔ اور نفس کو کچلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی تدبیر یں اختیار کرے جن سے بہیمیت کے احکام و نقاضے رُک جا ئیں ، نفس کی تیزی ٹوٹ جائے اور اس کے علوم و حالات کی لپٹیں بجھ جا ئیں۔ اور جبروت یعنی ذات باری کی طرف، جو ماورائے جہات ہت ہے، تو جہم کوز کردے۔ اور نفس کو ایسے علوم حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرے جو زمان و مکان کی طرف متوجہ کرے جو زمان و مکان کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہیں۔ زمان و مکان کا دائر ہ ہمارے اس مادی عالم تک ہے۔ پس طرف متوجہ کرے جو زمان و مکان کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہیں۔ زمان و مکان کا دائر ہ ہمارے اس مادی عالم تک ہے۔ پس میں دکھی ہو ہو ہو گئی اس جو ل چھوٹ میں دی چوں ہو جائے اور الیسی لذتوں میں دی خوبہ ہو جائے اور الیسی اور سے بھی آزاد ہو جائے۔ اور انسانی مرغوبات سے بے رغبت ہو جائے اور ملکوتی رغبتوں کو بھی باتی نہ جو ان خوس میں بنا ہے۔ اور انسانوں کی بستی جھوٹ کر جنگل باسی اور سنیاسی بن جائے ، غرض نفس میں نفسانیت کی خوبو بھی باتی نہ جھوڑ کے۔ اور انسانوں کی بستی جھوٹ کر کردگل باسی اور سنیاسی بن جائے ، غرض نفس میں نفسانیت کی خوبو بھی باتی نہ جھوڑ کے۔ اور اسانوں کی بستی جھوٹ کر جنگل باسی اور سنیاسی بن جائے ، غرض نفس میں نفسانیت کی خوبو بھی باتی نہ جھوڑ ہے۔ اور مرتب ہے پہلے مرکر رہ جائے۔

سعادت حاصل کرنے کا بیطریقہ اشراقی حکماء اور مجذوب صوفیاء اختیار کرتے ہیں۔ اور بہت کم کامیاب ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ تو آخری منزل کے اشتیاق ہی میں مرجاتے ہیں۔ اُن کی نگا ہیں زندگی بھرآخری حدکی طرف اکٹھی رہتی ہیں اور وہ یہ نمائش کرتے ہیں کہ گویاوہ آخری منزل پر بہنچ گئے ہیں، حالانکہ دتی ہنوز دوراست!

دوسراطریقہ: آدمی بہیمیت کو باقی رکھتے ہوئے، اس کوسنوار لے اوراس کی کجی کودورکر کے اس کوسیدھا کر لے تو نیک بختی حاصل ہوسکتی ہے۔ اور بہیمیت کوسنوار نے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح گونگا آدمی اپنے اشاروں سے لوگوں کی باتوں کی نقل کرتا ہے اور جس طرح ایک مصورا پنی تصویر کے ذریعہ وجدانی کیفیات: خوف وشر مندگی وغیرہ کی منظر کشی کرتا ہے اور جس طرح مرنے والی بچے کی ماں پر سوز کلمات اور گلوگیر آواز سے اپنی در دمندی کا ایسا اظہار کرتی ہے کہ جوسنتا ہے مملین ہوجا تا ہے۔ اور اس کی نگا ہوں کے سامنے اس عورت کی مصیبت زدگی کا نقشہ گھوم جاتا ہے۔ اس طرح قوت بہیمی سے موجا تا ہے۔ اور اس کی نگا ہوں کے سامنے اس عورت کی مصیبت زدگی کا نقشہ گھوم جاتا ہے۔ اس طرح قوت بہیمی سے ایسے کام کرائے جائیں جن سے نفس ناطقہ کے احوال : پاکیزگی ، نیک روی ، سیرچشمی ، فیاضی ، بارگاہ خداوندی میں انگساری اور نیاز مندی ، صدق وامانت اور عدالت وغیرہ ہیں۔ پس بہیمیت سے ایسے سیرچشمی ، فیاضی ، بارگاہ خداوندی میں انگساری اور نیاز مندی ، صدق وامانت اور عدالت وغیرہ ہیں۔ پس بہیمیت سے ایسے سیرچشمی ، فیاضی ، بارگاہ خداوندی میں انگساری اور نیاز مندی ، صدق وامانت اور عدالت وغیرہ ہیں۔ پس بہیمیت سے ایسے سیرچشمی ، فیاضی ، بارگاہ خداوندی میں انگساری اور نیاز مندی ، صدق وامانت اور عدالت وغیرہ ہیں۔ پس بہیمیت سے ایسے سیرچشمی ، فیاضی ، بارگاہ خداوندی میں انگساری اور نیاز مندی ، صدق وامانت اور عدالت وغیرہ ہیں۔ پس بہیمیت سے ایسے سیرچشمی ، فیاضی ، بارگاہ خداوندی میں انگساری اور نیاز مندی ، صدق وامانت اور عدالت وغیرہ ہیں۔ پس بہیمیت سے ایسے سیرچشمی ، فیاضی ، بارگاہ خداوندی میں انگساری اور نیاز مندی ، صدف میں انگساری ان کو میں انگساری انگسار

کام کرائے جائیں،اس کوالین شکلیں اختیار کرنے کا مکلّف کیا جائے اورایسے اذکار کا پابند بنایا جائے جن سے نفس ناطقہ کی مذکورہ کیفیات کی ترجمانی ہوتی رہے۔اور ظاہر چونکہ باطن پر اثر انداز ہوتا ہے اس لئے رفتہ رفتہ نفس سنور جائے گا اور اس کی بچی دور ہوجائے گی اور وہ روح ربانی کی اطاعت قبول کرلے گا،اور یہی حقیقی نیک بختی ہے۔

### ﴿باب توزُّع الناس في كيفية تحصيل هذه السعادة ﴾

اعلم أن هذه السعادة تُحَصَّلُ بوجهين:

أحدهما: ماهو كالانسلاخ عن الطبيعة البهيمية، وذلك: أن يُتَمسَّكَ بالحِيل الجالبةِ لركود أحكام الطبيعة، وخمود سورتها، وانطفاء لَهَبِ علومها وحالاتِها، ويُقْبَلَ على التوجه التام إلى مارواء الحهات من الجبروت، وقبولِ النفس لعلوم مفارقة عن الزمان والمكان بالكلية، ولذَّاتٍ مباينةٍ لِلْلَذَّاتِ المألوفةِ من كل وجهٍ، حتى يصير لايخالطُ الناسَ، ولايرغب فيما يرغبون، ولايرهب ممايرهبون، ويكون منهم على طرف شاسع، وصَقْع بعيد.

وهذا هو الذى يَرُومه المتألِّهون من الحكماء، والمجذوبون من الصوفية، فوصل بعضُهم غاية مُداها، وقليل ماهم! وبقى آخرون مشتاقين لها، طامحين أبصارَهم إليها، متكلفين لمحاكاة هيئاتها.

وثانيهما: ما هو كالإصلاح للبهيمية، والإقامة لِعِوَجِهَا، مع بقاء أصلها؛ وذلك: أن يُسعى في محاكاة البهيمية ماعند النفس النُّطُقية، بأفعال، وهيئات، وأذكار، ونحوها، كَمَثُلِ ما يُحاكى الأخرسُ أقوالَ الناس بإشاراته؛ والمصوِّرُ أحوالاً نفسانيةً: من الوجَل والخَجَل بهيئات مُبْصَرة ، يوجدها متعانقة متشابكة مع تلك الأحوال؛ والثَّكُلى تَفَجُّعَهَا بكلمات وترجيعات، لايسمعها أحد إلا حَزن، وتمثَّل عنده صورةُ التفجُّع.

ترجمہ: اِس سعادت کی تخصیل کی کیفیت میں لوگوں کے اختلاف کا بیان: جان لیں کہ یہ سعادت دوطریقوں سے حاصل کی جاتی ہے:

ان میں سے ایک: وہ ہے جو گویا طبیعت بہیمیہ سے نکل جانے کی طرح ہے۔ اور وہ اس طرح کہ الیمی تدبیریں مضبوط پکڑے جوطبیعت کے احکام (تقاضول) کے تشہر نے کو اور اس کی تیزی کے ختم کرنے کو، اور اس کے علوم اور اس کے حالات کی لیٹوں کے بچھنے کو کھینچنے والی ہوں۔ اور پوری طرح سے متوجہ ہو، جہات سے ماوراء ہستی لیعنی جروت کی طرف، اور نفس کے قبول کرنے کی طرف ایسے علوم کو جوزمان ومکان سے بالکلیہ جدا ہیں، اور الیمی لذتوں کی طرف جو ہر

اعتبار سے مالوف (پیاری)لذتوں سے مبائن ہیں ،حتی کہ وہ لوگوں سے اختلاط قطعاً ترک کردے۔اوراُن چیزوں کی رغبت نہ کرے جن کی لوگ رغبت کرتے ہیں۔اوران چیزوں سے نہ ڈرے جن سے لوگ ڈرتے ہیں۔اور ہوجائے وہ لوگوں سے دور کنارے میں اور بعید جگہ میں۔

اوریمی وہ طریقہ ہے جس کا قصد کرتے ہیں حکماء میں سے اللہ والے بننے والے لوگ، اور صوفیاء میں سے مجذوب لوگ۔ پس ان میں سے بچھ لوگ اس طریقہ کی آخری حد کو پہنچے، اور وہ بہت کم ہیں، اور رہ گئے باقی لوگ منزل کی آخری حد کے اشتیاق میں ، نگا ہیں اٹھائے ہوئے آخری حد کی طرف ، بہ تکلف نقل کرتے ہوئے آخری حد کی شکلوں کی ۔

اوران میں سے دوسراطریقہ: وہ ہے جو بہیمیت کوسنوار نے اوراس کی بھی کوسیدھا کرنے کی طرح ہے۔ بہیمیت کی اصل باقی رہتے ہوئے۔ اور وہ اس طرح کہ بہیمیت سے نقل کرانے کی کوشش کی جائے اُن احوال کی جونفس ناطقہ (روح ربانی) کے پاس ہیں، افعال واشکال واذکار وغیرہ کے ذریعہ، گونگے آدمی کے نقل کرنے کی طرح لوگوں کی باتوں کی اپنے اشاروں سے۔، اور تصویر شی کرنے والے کے نقل کرنے کی طرح نفسانی (وجدانی) احوال کی یعنی خوف وشر مندگی کی ، نظر آنے والی شکلوں کے ذریعہ، مصور ان تصویر وں کو بناتا ہے اُن احوال کے ساتھ ملا جلا، خلط ملط اور بچے فوت کرنے والی عورت کے قل کرنے کے قل کرنے والی عورت کے قل کرنے کی طرح اپنی در دمندی کو ایسے کلمات اور حلق میں آ واز گھمانے کے ذریعہ کہ جو بھی اس کوسنتا ہے مگین ہوجا تا ہے۔ اور در دمندی کا نقشہ اس کی نگا ہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔

#### لغات:

تَوَزُّع: اختلاف، اصل معنی پراگذه مونا ..... حَصَّل الشيئ: حاصل کرنا ..... اِنْسَلَخَ عنه : نکل جانا اِنْسَلَخَ دالحَيَّةُ عن قِشرها : سانپ کا کینچل سے نکل جانا ..... الجیل: مفرو الجیلة: تدبیر ..... جَلَبه: با نک کرلانا ، کینچنا ..... رَکد (ن) رُکُو دًا : گُر برنا ..... سَوْرَة: تیزی ، جوش ..... شَاسِعٌ: بعید ..... صَفَع: کناره ..... تَالَّه : با خدا مونا ..... مَجْدُو ب (ن) رُکُو دًا : گُر برنا .... سَوْرَة: تیزی ، جوش ..... شَاسِعٌ: بعید ..... صَفَع: کناره ..... تَالَّه : با خدا مونا .... مَجْدُو ب (اسم مفعول) جَدْبه (ض) جَدْبًا : کینچنا الجَدْب: شش ، کیچاوٹ ، وه حالات جو مجذوب فقیروں کے لئے مخصوص بیں ..... العایة: آخری حد ..... السمَدی: غایت ، انتها ..... تف جُع: اظهار درد ..... رَامَ الشیئ (ن) رَوْمًا وَمَرَامًا : قصد کرنا ..... رُجّع فی صوته : حلق میں آواز کو گھمانا ، مصیبت کے وقت اِنَّا للّٰهِ پِرُ هنا۔ اس صورت میں ترجیعات اور کلمات میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی ۔

تصحیح:مع بقاء اصل میں مع تعلق ہے، جوتصحیف ہے مخطوطہ کرا چی سے کی ہے .....یو جدھا اصل میں اور تینوں مخطوطوں میں یے جدھا ہے۔ بیر کے حضرت مولا ناسندھی رحمہ اللہ نے کی ہے .....طامحین اصل میں طامحة تھا لیے کے مخطوطہ کرا چی سے کی ہے۔ مخطوطہ کرا چی سے کی ہے۔

تركيب: من الجبروت بيان بماموصوله كا ..... مشتاقين، طامحين، متكلفين احوال بي ..... بأفعال الخ محاكاة متعلق م ..... مَا يُحَاكى مين مامصدريه بـ ـ

تشریحات: (۱) جہت اشارہ حسیہ کی آخری حد کو یا حرکت مستقیمہ کی آخری حدکو کہتے ہیں۔جہتیں چھ ہیں، دوحقیق اور جپاراضافی (تفصیل معین الفلیفی ۱۲۳ میں ہے) عالم جہات اِس مادی عالم کو کہتے ہیں اور ماورائے جہات: عالم طبیعی سے آگے کی دنیا کو کہتے ہیں۔

(۲) المعتأقّه: وه تخص جوانتهائی جدوجهد کرے اور پوری توجه کرے اور سخت ریاضتیں کرے تا کہاں کے باطن میں جلا، صفائی اور چیک پیدا ہو۔ اس کواشراقی بھی کہتے ہیں۔ اشراق کے معنی ہیں چیکنا۔ ریاضتیں کرنے سے باطن روشن ہوتا ہے اس لئے اس کواشراقی کہتے ہیں۔ یہاں فلاسفہ میں سے تارک الدنیا، تجرد کی زندگی اختیار کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ اس لئے اس کواشراقی کہتے ہیں۔ یہاں فلاسفہ میں سے تارک الدنیا، تجرد کی زندگی اختیار کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ (۳) جذب اور مجذوب کے معنی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے التفھے مات جلد دوم تفہیم ۳۸ میں بیان کئے ہیں دلچیسی رکھنے والے حضرات اس کی مراجعت کریں۔



#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

## نیک بختی حاصل کرنے کے لئے کونساطریقہ بہترہے؟

 $\stackrel{\wedge}{\not\sim}$ 

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ نیک بختی حاصل کرنے کے مذکورہ دونوں طریقوں میں سے بہتر طریقہ دوسراہے، کیونکہ خداوندعالم نے اس عالم کے نظم وانتظام میں تین باتوں کا لحاظ رکھاہے:

- 🛈 نظام عالم کے لئے جو بہتر سے بہتر اورآ سان سے آ سان طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔
- ﴿ اصلاح کاوہ طریقہ اختیار کیاجا تا ہے جوعام انسانوں کے لئے مفید ہوتا ہے، اکا دکالوگوں کے لئے جوطریقہ مفید ہوتا ہے وہ نہیں اپنایا جاتا۔
- و دونوں عالم کی صلحتیں ایک ساتھ ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ایساطریقہ اختیار نہیں کیا جاتا جس سے دنیا کایا آخرت کا نظام درہم برہم ہوجائے۔

ندکورہ تینوں باتیں صرف دوسر ہے طریقے میں پائی جاتی ہیں۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف ومہر سے رسولوں کو اولاً اور بالذات دوسر ہے طریقہ کو قائم کرنے کے لئے اوراس کی دعوت دینے کے لئے اوراس پر ابھارنے کے لئے بھیجا ہے۔اور پہلا طریقہ صرف اشارۂ بیان فرمایا ہے،اور ساتھ ہی بیجی واضح کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ نہیں۔سورۃ الحدید آیت ۲۷ میں ہے:

عیسائیوں نے رہبانیت کوخود ایجاد کیا تھا، ہم نے اُن پراس کوواجب نہ کیا تھا، ہم نے اُن پراس کوواجب نہ کیا تھا، کی رضا کے واسطے اس کواختیار کیا تھا۔ سوانھوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔

وَرَهْبَانِيَّةَ إِلْبَتَدَعُوْهَا، مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْبِتِغَآءَ رِضُوَانِ اللهِ، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

یعن جس غرض سے رہبانیت ان لوگوں نے اختیار کی تھی ، وہ غرض طلب رضائے حق تھی ، مگر ان لوگوں نے اس کا اہتمام نہ کیا ، گووہ صورةً راہب(تارک الدنیا) ہے رہے مگر در پردہ سب پچھ کرتے رہے اسی لئے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ زبان زوجملہ ہے: لاَرَ هُبَائِيَّة فِسی الإِسْلاَمِ اسلام کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ،سرحدوں کی حفاظت، جج کرنا اور مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا ہے۔

پہلے طریقہ کے نقائص: نیک بختی حاصل کرنے کا پہلاطریقہ پانچ وجوہ سے موزون نہیں:

ا- پہلے طریقے پر ہر کوئی عمل پیرانہیں ہوسکتا۔ صرف لا ہوتی کشش رکھنے والے حضرات ہی اس طریقہ کواپنا سکتے ہیں اوروہ ہیں کتنے؟!

۲- پہلے طریقہ میں شخت ریاضتوں کی اور کامل کیسوئی کی ضرورت پڑتی ہے۔اورایسا کرنے والے بھی بہت کم لوگ ہیں۔

۳-پہلے طریقہ سے درجہ کمال تک وہی لوگ پہنچتے ہیں ، جن کواپنی معاش کی کچھ نہیں پڑی ، نہان کو دنیا کی کوئی رغبت ہےاور بیہ بات انسانی فطرت کے مطابق نہیں۔

۴- پہلے طریقہ کے لئے دوسر ہے طریقہ کی اچھی خاصی مقدار کو مقدم کرنا ضروری ہے یعنی جب دوسر ہے طریقے پر ریاضتیں کر کے بہیمیت کو کمزور کر لے گاتبھی اس سے پیچھا حجیٹ سکے گا۔ شروع ہی سے پہلا طریقہ اختیار نہیں کیا جاسکتا، پس ایسا طریقہ اختیار کرنے میں کیا فائدہ جوخو د دوسر ہے طریقہ کا محتاج ہو۔

۵- پہلے طریقہ میں دومفید باتوں میں سے ایک کوضر ور چھوڑ نا پڑے گا۔ یا تو ارتفا قات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، یا نفس کوآخرت کے لئے سنوارنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔

خلاصہ بیہ کہ اگر اکثر لوگ پہلے طریقہ کو اپنالیں تو دنیا ویران ہوجائے اور سب لوگوں کو پہلے طریقہ کا مکلّف بنانا تکلیف بالمحال کے قبیل سے ہے۔اس لئے کہ ارتفاقات امور فطریہ جیسے ہوگئے ہیں۔اور فطری چیزیں چھوڑی نہیں جاسکتیں۔اورار تفاقات کی رعایت کے ساتھ پہلے طریقے کو اپنانا ممکن نہیں ہے۔

دوسرے طریقے کی خوبیاں: اور دوسرے طریقہ سے درجبکال تک خدا دادفہم والے اور وہ لوگ پہنچتے ہیں جن کی ملکیت اور بہیت میں مصالحت ہوتی ہے۔ اور وہ خدا دادفہم والے آٹھ حضرات ہیں، یعنی کامل، حکیم، خلیفہ، مُؤیّد بروح القدس۔ مُڑ کی ،امام، مُزِدراور نبی (تفصیل مجٹ سادس باب دوم میں ہے) یہی حضرات دین و دنیا کی ایک ساتھ قیادت

کرتے ہیں، انہیں کی آواز سی جاتی ہے، انہی کا طریقہ قابل اتباع ہے، سابقین واصحاب بیین میں سے مصالحت والوں کا کمال اسی طریقہ میں منحصر ہے، دنیا میں انہی حضرات کی تعداد زیادہ ہے۔ اس دوسر مے طریقے پر ہرکوئی ذکی وغیی، مشغول وفارغ عمل پیرا ہوسکتا ہے۔ اس طریقہ میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہے۔ پیطریقہ نفس کی اصلاح اور اس کی کجی کو دور کرنے کے لئے کافی ہے اور آخرت کی متوقع تکالیف کو ہٹانے کے لئے بھی وافی ہے۔ کیونکہ آخرت میں ہرشخص کو ملکوتی اعمال کی ضرورت ہے۔ اگروہ ہول گے تونفس کوراحت پہنچنے گی اوروہ مفقود ہول گے تونفس رنج وُخن سے دوجار ہوگا۔

ولما كان مبنى التدبير الإلهى فى العالَم على اختيار الأقرب فالأقرب، والأسهل فالأسهل، والمنظر إلى إصلاح ما يجرى مجرى جملة أفراد النوع، دون الشاذَّة والفاذَّة، وإقامة مصالح الدارين، من غير أن يَّنْ خَرِمَ نظامُ شيئ منهما: اقتضى لطفُ الله ورحمتُه أن يبعث الرسل أولاً وبالذات لإقامة الطريقة الثانية، والدعوة إليها، والحثِّ عليها، ويدلَّ على الأولى بإشاراتِ التزامية، وتلويحات تضمنية، لاغَيْر، ولله الحجة البالغة.

وتفصيل ذلك: أن الأُولى إنما تتأتى من قوم ذوى تَجَاذُب، وقليل ماهم، وبرياضاتٍ شاقَّةٍ، وتَفصيل ذلك: أن الأُولى إنما تتأتى من قوم ذوى تَجَاذُب، وقليل ماهم، ولا دعوة لهم فى الدنيا، وتَفَرُّغ قويِّ، وقليلٌ من يفعلها، وإنما أئمتُها قومٌ أهملوا معاشَهم، ولا دعوة لهم فى الدنيا، ولا يتعلو من إهمال أحدى السعادتين: إصلاح الارتفاقات فى الدنيا، وإصلاح النفس للآخرة، فلو أخذبها أكثرُ الناس خَرِبت الدنيا، ولو كُلِّفوا بها كان كالتكليف بالمحال، لأن الارتفاقاتِ صارت كالجبلة.

والثانية: إنما أئمتُها المُفَهَّمون، وذَوُو اصطلاح، وهم القائمون برياسة الدين والدنيا معاً، ودعوتُهم هي المقبولة، وسنتُهم هي المتبَّعة، وينحصر فيها كمالُ المصطلحين من السابقين، وأصحابِ اليمين، وهم أكثر الناس وجودًا، ويتمكن منها الذكيُّ والغبي، والمشتغل والفارغ، ولاحرج فيها، وتكفى العبد في استقامة نفسِه، ودفع اعوجاجها، ودفع الآلام المتوقَّعة في المعاد عنها؛ إذ لكل نفس أفعالُ ملكية تتنعم بوجودها، وتتألم بفقدها.

ترجمہ:اورجب اس جہاں میں تدبیر الہی کا مدار قریب سے قریب تر اور آسان سے آسان تر کو اختیار کرنے پر ہے۔اوراس چیز کوسنوار نے کی طرف نظرر کھنے پر ہے جونوع انسانی کے تمام افراد کے لئے کیساں ہیں،نہ کہ شاذ و نا در کی اصلاح کی طرف نظرر کھنے پر،اور دارین کی مصلحوں کوقائم کرنے پر ہے،اس کے بغیر کہ دارین میں سے کسی چیز کا نظام متاثر ہو، تو لطف الہی اور مئیر خداوندی نے جا ہا کہ وہ رسولوں کو اولاً اور بالذات دوسر سے طریقہ کوقائم کرنے کے لئے،اور

اس کی طرف دعوت دینے کے لئے ، اور اس پر ابھارنے کے لئے مبعوث فرمائیں۔ اور پہلے طریقہ کی طرف صرف التزامی اشارات او خمنی ایماءات سے راہ نمائی فرمائیں اور بر ہان کامل اللہ ہی کے لئے ہے۔

اوراس کی تفصیل ہے ہے کہ پہلاطریقہ اُن لوگوں سے بن پڑتا ہے جولا ہوتی کشش والے ہیں ،اور وہ بہت تھوڑ ہے ہیں،اور سخت ریاضتوں اور کامل ترین یکسوئی کے ذریعہ حاصل ہوسکتا ہے۔اورائیا کرنے والے بہت کم ہیں۔اور پہلے طریقہ کے پیشوا وہی لوگ ہیں جفوں نے اپنی معاش کورائیگاں کر دیا ہے۔اوران کے لئے دنیا میں کوئی رغبت نہیں ہے اور پہلا طریقہ، دوسر ہے طریقہ کی اچھی خاصی مقدار کومقدم کئے بغیر تکمیل پذیر نہیں ہوسکتا۔اور پہلاطریقہ دونیک بختیوں میں سے طریقہ، دوسر ہے طریقہ کی اچھی خاصی مقدار کومقدم کئے بغیر تکمیل پذیر نہیں ہوسکتا۔اور پہلاطریقہ دونیک بختیوں میں سے ایک کورائیگاں کرنے سے خالی نہیں: (۱) دنیا میں ارتفاقات کو سنوار نا (۲) اور نفس کو آخرت کے لئے سنوار نا سے اس کر بیشتر لوگ پہلے طریقہ کو اپنالیس تو دنیا ویریان ہوجائے۔اورا گر لوگوں کو پہلے طریقہ کا مکلّف گردانا جائے تو وہ تکلیف بالمحال کی طرح ہوگئے ہیں۔

اوردوسر ے طریقہ کے پیشوا خداداد فہم والے اور مصالحت والے حضرات ہیں۔ اور وہی دین و دنیا کی ایک ساتھ سرداری کرنے والے ہیں اور انہی کا پیغام مقبول ہے اور انہیں کا طریقہ قابل اتباع ہے، اور اسی میں سابقین اور اصحاب ہیں میں سے مصالحت والے لوگوں کا کمال منحصر ہے اور دنیا میں کہی لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقہ پرذکی وغی اور مشغول و فارغ عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور اس میں کسی فتم کی تنگی نہیں۔ اور بیطریقہ آدمی کے لئے کافی ہے، اپنے فنس کی اصلاح کے لئے اور اس کی بھی کو دور کرنے کے لئے اور نفس سے اُن تکالیف کو ہٹانے کے لئے جن کا آخرت میں اندیشہ ہے، کیونکہ ہر نفس کے لئے ( آخرت میں ) ایسے ملکوتی کام ہیں جن کے موجود ہونے سے فنس راحتیں پا تا ہے، اور جن کے مفقود ہونے سے نفس راحتیں پا تا ہے۔ اور جن کے مفقود ہونے سے نفس تکا فیا تا ہے۔

#### لغات:

مَجْرى: نالى، جَلَه ...... الفَذَّ: اكبلا، نَفْسٌ فَاذَّةٌ: اكبلا تَخْص ..... اِنْخَرَمَ: كِيثُ جانا، شَكَّاف پِرُ جانا..... لَوَّ حَ تَلُو ِيْحًا: دورسے اشاره كرنا..... لاَ غَيْرَ لِينى فقط ..... المُفَهَّم (اسم مفعول) فَهَّمَه : سمجَانا بياصطلاح ہے، مرادوه حضرات بيں جن كواللہ نے دين كاخصوصى فهم عطافر مايا ہے ..... ذُوْ: صاحب، والا، جمع ذَوُ وُنَ اضافت كى وجه سے ن كر گيا ہے۔

### تشريح:

لفظ کی معنی موضوع لہ کے جزیر دلالت تضمنی کہلاتی ہے، جیسے انسان کی صرف حیوان پر دلالت .....اور لفظ کی کسی ایسے معنی پر دلالت جومعنی موضوع لہ سے علحدہ ہوں، مگر معنی موضوع لہ سے خصوصی تعلق رکھتے ہوں ،التزامی کہلاتی ہے، جیسے حاتم کی دلالت سخاوت پر۔

# روحانی علوم کی تخصیل کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہے گا

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے نیک بختی حاصل کرنے کے دوسرے طریقہ کوتر جیج دی ہے،اس پر پیشبہ پیش آسکتا ہے کہ جب آ دمی دین و دنیا کوساتھ لے کر چلے گا تو خالص روحانی علوم سے کیونکر بہرہ ور ہوگا؟ روحانی احوال ومقامات اور غیر مادی علوم ومعارف دنیا کی طرف التفات کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتے۔

اس شبہ کا جواب ہے ہے کہ زندگی بس یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد بھی زندگیاں ہیں، قبر کی زندگی میں اور حشر کی زندگی میں اور حشر کی زندگی میں اور حشر کی زندگی میں جہال دنیا کا کوئی شغل نہیں رہے گا، روحانی علوم اور تج دکے احکام خود بخو دفطری طور پر حاصل ہوں گے، اور پہ بھی نہیں چلے گا، جیسے بچہ جوں جوں پر وان چڑھتا ہے، فطری طور پر مادی علوم حاصل کرتار ہتا ہے، اگر چہ وہ کسی تعلیم گاہ میں نہ گیا ہو، اسی طرح آئندہ زندگیاں غیر شعوری طور پر روحانی علوم ومعارف سے بہرہ در کردیں گی۔ شاعر کہتا ہے:

ابھی زمانہ تیرے سامنے وہ باتیں لے آئے گا جو تو نہیں جانتا اور تجھے وہ شخص خبریں پہنچائے گا جس کے لئے تو نے توشہ تیار نہیں کیا۔

خلاصہ جواب بیہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں عام لوگوں کے لئے تمام کمالات کا حاصل کر لیناممکن نہیں ہے۔ بہت سے کمالات اور خیروخو بی کی بہت سے کمالات اور خیروخو بی کی بہت سے شکلیں منتظر ہوتی ہیں، وہ آئندہ حاصل ہوں گی، کیونکہ روحانی علوم وکمالات کی تخصیل کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہے گا، بھی ختم نہ ہوگا۔

اور جہل بسیط (غیر مرکب) جس میں جہل کا ادراک ہوتا ہے، معنز ہیں، جیسے عربی اول ودوم کا طالب عالم جانتا ہے کہ میں ابھی قرآن وحدیث اور فقہ کونہیں جانتا، آئندہ جانو نگا، پس بینہ جاننا معنز نہیں مصر جہل مرکب ہے یعنی نہیں جانتا اور نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا۔ بلکہ اس زعم میں مبتلا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ ایساشخص ہمیشہ جہالت میں مبتلار ہتا ہے۔

غرض جہل اور جہل بسیط ایک ہیں۔ دستور العلماء میں ہے البجھل: عدمُ العلم عما من شأنه أن يكون عالماً وهو البجهل البسيط اه غرض جب ہم دنيا ميں جانتے ہیں كہ ہم بہت سے روحانی علوم نہیں جانتے ،آئندہ زندگيوں میں جانیں گے توبینہ جاننا مصزئيں۔ كوئكہ بيجہل بسیط ہے، مركب نہیں ہے۔

أما أحكام التجرد، فَسَيُلْقِي إليها نَشْئَاتُ القبر، والحشر، من حيث لايدرى، بجبلتها، ولو بعدَ حين، شِعْرٌ:

سَتُبدى لك الأيامُ ماكنتَ جاهلًا ويأتيك بالأخبار من لم تُزَوِّد وبالجملة: فالإحاطة واستقصاءُ وجوهِ الخيرِ، كالمحال في حق الأكثرينَ، والجهلُ البسيط غير ضارّ، والله أعلم.

تر جمہ: رہے مجردہونے کے احکام (یعنی علوم) تو ابھی قبراور حشر کی زندگیاں (ان علوم کو)نفس کی طرف ڈالیس گی،ایسے طورسے کہ اس کو پیتہ بھی نہیں چلے گا،نفس کی فطرت کے تقاضے سے، گو پچھوفت کے بعد ہو: شعر عنقریب ظاہر کرے گا تیرے لئے زمانہ وہ باتیں جو تو نہیں جانتا اور تیرے پاس وہ شخص خبریں لائے گا جس کے لئے تو نے توشہ تیار نہیں کیا

اورحاصل کلام یہ ہے کہ خیر کی شکلوں کا احاطہاوراستقصاء،ا کٹر لوگوں کے تن میں محال جبیبا ہے اور جہل بسیط مصر نہیں، واللّٰداعلم

لغات : تَـجَوَّد: نَكَا مُوا- يَهِال مرادُنْس كَاحْقِقَةً ياحكما ماده سے مجرد مُونا ہے ..... النَّشْأَةُ: زندگی، پيدائش ـ سورة الواقعة آيت ٢٢ ميں ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولِي ..... إِسْتَفْصَى المسألةَ: مسَلَم کی تَدُو پَهْنِها۔ تَشرت کے:

(۱) کچھ علوم وہ ہیں جو مادہ کے ساتھ آلودگی کی حالت میں حاصل نہیں ہوسکتے ، جب آ دمی حقیقۂ یاحکماً مادہ سے جدا ہوتا ہے اسی وقت وہ علوم حاصل ہوتے ہیں۔ بیعلوم: روحانی علوم ،ملکوتی علوم ،اخروی علوم ،ربانی علوم ،غیبی علوم وغیرہ کہلاتے ہیں،احکام التجر دسے یہی علوم مراد ہیں۔

(۲) ہر زندگی کی ایک فطرت ہے، اُس زندگی میں فطری طور پراس کے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً بچین اور جوانی الگ الگ زندگیاں ہیں، صغرتیٰ میں جوانی کے علوم حاصل نہیں ہوسکتے اور بالغ ہوتے ہی اس زندگی کے علوم واحکام آ دمی کو حاصل ہوجاتے ہیں، اس طرح کہ پتہ بھی نہیں چاتیا کہ کب اور کیسے جوانی کے علوم حاصل ہو گئے۔ اسی طرح آنے والی زندگیوں کی بھی ایک فطرت ہے، جب آ دمی مرکز ان زندگیوں میں پہنچ گا تو روحانی علوم جوان زندگیوں کے مخصوص علوم ہیں، خود بخو دحاصل ہوجا کیں گے اور آ دمی کو پیتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب اور کیسے وہ علوم حاصل ہو گئے۔ واللہ اعلم

#### باب \_\_\_\_

## وہ اصول جوسعادت حاصل کرنے کے طریق ثانی کی مخصیل کا مرجع ہیں

گذشتہ باب میں سعادت حقیقیہ حاصل کرنے کے دوطریقے بیان کئے گئے ہیں، ایک بفس کُشی کرکے نیک بختی حاصل کرنا۔ دوسرا حاصل کرنا۔ دوسرا: بہیمیت کوسنوار کرکے نیک بختی حاصل کرنا۔ پہلاطریقہ شکل اور پچھزیادہ پسندیدہ نہیں ہے اور دوسرا طریقہ آسان اور پسندیدہ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دوسرے طریقہ کی تعلیم دینے کے لئے مبعوث فرمایا ہے، وہ لوگوں کو اسی طریقہ کی ترغیب دیتے ہیں۔

اب اس باب میں یہ بیان ہے کہ دوسر ے طریقہ سے سعادت حاصل کرنے کی راہیں اور شکلیں تو بہت ہیں سابقہ

شرائع اور قرآن وحدیث اس کی تفصیلات سے بھرے پڑے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب رحمہ اللہ کو اپنے خاص فضل سے یہ بات سمجھادی ہے کہ اس بے پناہ تفصیلات کا مرجع اور خلاصہ چار باتیں ہیں:

ا-طهارت (یاکی) ۲- إخبات (نیازمندی) ۳-ساحت (فیاضی) ۲- عدالت (انصاف)

یہ چاروں باتیں در حقیقت نیس کی کیفیات ہیں،اوران کے پیکر ہائے محسوس اعمال ہیں بینی ہم جن چیزوں کو پا کی، فیاضی اورانصاف وغیرہ کہتے ہیں وہ دراصل ان کے اسباب وموجبات اور مظاہر و پیکر ہیں۔اور شریعت انہی پراحکام جاری کرتی ہے اورانہی سے بحث کرتی ہے۔

یہ کیفیات کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ جب روح ربانی بہیمیت کوزیر دست کر لیتی ہے۔اورخواہی نخواہی اس سے خصال مذکورہ کے مناسب حال اعمال کراتی ہے تو رفتہ رفتہ انسانی نفس (نسمہ )ان کیفیات کے ساتھ متصف ہوجا تا ہے، دیگر ملکات کا بھی یہی حال ہے مثلاً کتابت کی مہارسلسل کھتے رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔اس طرح مذکورہ کیفیات بھی اعمال کے ذریعہ پیدا ہوتی ہیں۔

ان کیفیات کا فائدہ: یہ کیفیات ملائکہ کے احوال سے بے حدمشا بہ ہیں۔ جب یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو آدمی ملکوتی صفات کا حامل ہوجا تا ہے اور ملائکہ کے ساتھ لاحق ہوجا تا ہے اور ان کے سلسلہ میں منسلک ہوجا تا ہے۔

### پہلی صفت: طہارت (یا کی)

پہلی صفت: طہارت ہے۔ طہارت کی حیثیت صرف بہی نہیں ہے کہ وہ نماز وغیرہ عبادات کے لئے چابی اور لازمی شرط ہے، بلکہ وہ بذات خود بھی مطلوب ہے سلم شریف کی حدیث میں پاکی کوآ دھاا بمان قرار دیا گیا ہے اور قرآن کریم میں متعدد جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب یاک وصاف رہنے والے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔

طہارت کی حقیقت: اور طہارت کی حقیقت ہے ہے کہ سلیم الفطرت اور شیخ المزاج آدمی، جس کا دل ایسے سفلی تقاضوں سے فارغ ہو، جوغور وفکر میں مانع بنتے ہیں، جب نجاستوں میں آلودہ ہوتا ہے یا اس کو پیشاب پا خانہ کا سخت تقاضا ہوتا ہے یا وہ مباشرت اور اس کے مقد مات سے ابھی ابھی فارغ ہوا ہوتا ہے، تو وہ دل میں انقباض، تنگی اور شن تقاضا ہوتا ہے اور خودکو بھاری ہو جھ تلے دبا ہوا پا تا ہے۔ پھر جب وہ پاک وصاف ہوجا تا ہے یعنی ناپا کی دھوڈ التا ہے، بول و براز سے فارغ ہوجا تا ہے بعنی ناپا کی دھوڈ التا ہے بول و براز سے فارغ ہوجا تا ہے، نہادھوکر اچھے کپڑے پہن لیتا ہے اور خوشبولگالیتا ہے تو وہ انقباض دور ہوجا تا ہے۔ اور انساط محسوس کرتا ہے۔ پہلی کیفیت حدث (ناپا کی) اور دوسری طہارت (پاکی) کہلاتی ہے۔ سکی طہارت روح ربانی کے تقاضے اور حکم سے مگر طہارت کی یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی نے اعمال طہارت روح ربانی کے تقاضے اور حکم سے کئے ہوں ، کیونکہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ عبادت کی ہوں ، کیونکہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ عبادت کی

نیت کرنے ہی سے مذکورہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔

طہارت وحدث میں فرق: ہر وہ خص جو ہمجھ دار ہے اور فطرت سلیمہ رکھتا ہے اور اس کا وجدان بھی صحیح ہے، وہ طہارت وحدث کی ان دونوں کیفیتوں کے فرق کو واضح طور پرمحسوں کرتا ہے اور اپنی فطرت کے تقاضے سے حدث کی حالت کو نالبند ، اور طہارت کی حالت کو پہند کرتا ہے۔ اور کم فہم آ دمی جب بہیمیت کو پچھ کمز ور کر لیتا ہے اور پاکی اختیار کرتا ہے اور یکسوئی سے دونوں حالتوں میں غور کرتا ہے تو وہ بھی دونوں حالتوں میں امتیاز کر لیتا ہے۔

طہارت کا فائدہ: طہارت کی بیرحالت ملاً اعلی کی حالت سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ ملائکہ کے احوال میں سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ ملائکہ کے احوال میں سے بیہ کہ وہ ہمیشہ بہبی آلود گیوں سے پاک وصاف اورا پنی نورانی کیفیات پرشاداں وفرحاں رہتے ہیں۔اس وجہ سے طہارت،نفس انسانی کو ملی کمال کے ساتھ متصف کرتی ہے۔

حدث کا نقصان: جب انسان ناپاکی کا خوگر ہوجا تا ہے اور ہمہ وقت گندگیوں میں لت بت رہتا ہے تواس میں شیاطین کے وساوس قبول کرنے کی استعداد بیدا ہوجاتی ہے اور وہ حس باطنی سے شیاطین کود کیھنے گئا ہے، اس کود شتنا ک خواب نظر آتے ہیں اور اس کی روح کوظلمت گھیر لیتی ہے اور ملعون و کمینے حیوانات اس کے سامنے ممثل ہوتے ہیں۔

طہارت کے آثار: اور جب طہارت ملکہ بن جاتی ہے، آدمی پوری طرح پاکی کا اہتمام کرنے لگتا ہے اور وہ طہارت کی حقیقت سے آگاہ ہوجا تا ہے تواس میں ملائکہ کے الہامات کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، بھی اس کوفر شتے نظر بھی آتے ہیں، اس کوا چھے خواب نظر آتے ہیں اور اس پر ملکوتی انواز ظاہر ہوتے ہیں اور پاکیزہ اور مبارک چیزیں اس کے سامنے ممثل ہوتی ہیں۔

نوٹ: طہارت وحدث کی مزید تفصیل مبحث خامس باب (۸) میں اور قشم ثانی کے ابواب الطہارت اور ابواب الاحسان کے شروع میں آئے گی۔

### ﴿باب الأصول التي يرجع إليها تحصيلُ الطريقة الثانية ﴾

اعلم: أن طُرُق تحصيلِ السعادة على الوجه الثانى كثيرةٌ جدًا، غير أنى فَهَّمنى الله تعالى بفضله: أن مرجِعَها إلى خِصال أربع، تتلَبَّسُ بها البهيميةُ متى غَطَّتُها النفسُ النطقية، وقَسَرَتُهَا على ما يناسبها، وهي أشبهُ حالات الإنسان بصفة الملا الأعلى، مُعِدَّةٌ لِلُحوقه بهم، وانْخِرَاطِه في سلكهم، وفَهَّمنى أنه إنما بُعِتَ الأنبياء للدعوة إليها، والحث عليها، وأن الشرائع تفصيل لها، وراجعة إليها: أحدها: الطهارةُ، وحقيقتُها: أن الإنسان عند سلامة فطرته، وصحةِ مزاجه، وَتَفَرُّ غ قلبه من الأحوال السِّفْلِية الشاغلةِ له عن التَّدبُّر، إذا تَلَطَّخ بالنجاسات، وكان حاقبًا حاقبًا، قريبَ العهد

من الجماع ودواعيه، انقبضت نفسه، وأصابه ضِيقٌ وحُزن، ووجد نفسه في غاشية عظيمة، ثم إذا تخفف عن الأخبثين، ودلك بدنه واغتسل، ولبس أحسنَ ثيابه وتطيَّب، اندفع عنه ذلك الإنقباض، ووجد مكانه انشراحًا وسرورًا وانبساطًا، كلُّ ذلك لالمُراء اق الناس، والحفظِ على رسومهم ،بل لحكم النفس النطقية فقط؛ فالحالةُ الأولى تسمى "حدثا" والثانية: "طهارة" والذكى من الناس، والذي يُرى منه سلامةُ أحكام النوع، وتمكينُ المادة لأحكام الصورة النوعية: يَعْرِف الحالتين متميزةً، كلَّ واحدة من الأخرى، ويحب أحدَهما، ويُبغض الأخرى بطبيعته؛ والغبى منهم إذا أضعف شيئًا من البهيمية، ولَجَّ بالطهارات والتبتُّل، وتَفَرَّغ لمعرفتهما: لابد يعرفهما، ويميز كلَّ واحدة من الأخرى.

والطهارة أشبه الصفات النسمية بحالات الملا الأعلى، في تجرُّدِها عن الألواث البهيمية، والتهاجِها بما عندها من النور، ولذلك كانت مُعِدَّةً لتلبُّس النفسِ بكمالها بحسب القوة العملية.

والحدث إذا تمكن من الإنسان، وأحاط به من بين يديه ومن خلفه، أورث له استعدادًا لقبول وساوس الشياطين، ورؤيتهم بحاسَّة الحس المشترك، ولمناماتٍ موحشةٍ، ولظهور الظلمة عليه فيما يلى النفسَ النطقية، وتَمَثُّل الحيوانات الملعونة اللئيمة.

وإذا تمكنت الطهارةُ منه، وأحاطت به، وتَنبَّهَ لها، وركن إليها: أورثت استعداداً لقبول إلهاماتِ الملائكة ورؤيتها، ولمناماتٍ صالحة، ولظهور الأنوار، وتمثلِ الطيبات، والأشياء المباركة المعظّمة.

ترجمہ: اُن اصول (بنیادی باتوں) کا بیان جن کی طرف طریق ٹانی کی تخصیل لوٹی ہے ( یعنی جوطریق ٹانی کی تخصیل کی تفصیلات کے بنیادی بھتا ہیں) جان لیس کہ بطریق ٹانی نیک بختی حاصل کرنے کی بہت سی راہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل سے جمھے یہ حقیقت سمجھادی ہے کہ ان راہوں کا مرجع ( یعنی بنیاد ) چار باتیں ہیں۔ بہیمیت ان کے ساتھ متصف ہوتی ہے جب اس کونفس ناطقہ مغلوب کر لیتا ہے۔ اور اس کوایسے کا موں پر مجبور کرتا ہے جو خصال اربعہ کے مناسب حال ہوتے ہیں۔ اور وہ ( یعنی خصال اربعہ کے ساتھ اتصاف کی ) حالت آدمی کے تمام احوال میں ملا اعلی کی حالت کے ساتھ ذیادہ مشابہ ہے وہ انسان کو تیار کرنے والی ہے ملا اعلی کے ساتھ ملنے کے لئے اور ان کی لڑی میں پیروئے جانے کے لئے اور اللہ تعالی نے ابنیاء کوا نہی باتوں کی طرف دعوت دینے کے جانے کے لئے اور اللہ تعالی نے ابنیاء کوا نہی باتوں کی طرف دعوت دینے کے خصال اربعہ کی تفصیل ہیں اور انہیں کی طرف لوٹتی ہیں۔

خصال اربعہ کی تفصیل ہیں اور انہیں کی طرف لوٹتی ہیں۔

پہلی صفت: طہارت ہے۔اور طہارت کی حقیقت ہے ہے کہ جب آ دمی سلیم الفطرت اور تیجے المز اج ہو،اوراس کا دل

اُن سفلی تقاضوں (جماع اور مقد مات جماع وغیرہ) سے فارغ ہو، جواس کو (اللہ کے معاملات میں) غور وفکر کرنے سے غافل کرنے والے ہیں، جب وہ نجاستوں میں آلودہ ہوتا ہے اور اس کو بیشاب پاخانہ کا سخت تقاضا ہوتا ہے اور وہ مباشرت اور اس کے مقد مات سے ابھی ابھی فارغ ہوا ہوتا ہے تو اس کانفس منقبض ہوتا ہے اور اس کو تگی اور گھٹن پہنچتی ہے اور وہ خود کو بھاری مصیبت میں پاتا ہے۔ پھر جب وہ بول و براز سے فارغ ہوجاتا ہے اور اپنابدن رگڑتا ہے اور نہاتا ہے اور ابھے کپڑے پہن لیتا ہے اور خوشبولگالیتا ہے تو اس کا وہ انقباض دور ہوجاتا ہے اور اس کی جگہ میں وہ انشراح ، سرور اور انبساط پاتا ہے، یہ سب باتیں لوگوں کو دکھانے کے لئے اور ریت رواج کی پابندی کی بناء پر نہ ہوں ، بلکہ صرف نفس ناطقہ (روح ربانی) کے حکم کی اطاعت کی وجہ سے ہوں۔ پس پہلی کیفیت حدث اور دوسری طہارت کہلاتی ہے۔

اور ذہین آدمی اور قرقص جس سے نوعی احکام کی درسی اور مادہ کا صورت نوعیہ کے احکام کوموقع دینا محسوس کیا جاتا ہے، وہ دونوں حالتوں میں تمیز کر لیتا ہے اور ہر ایک کو دوسر سے جدا کر لیتا ہے اور وہ فطری طور پران میں سے ایک کو پسند کرتا ہے اور دوسری کونالپسند کرتا ہے۔ اور کم فہم آدمی جب ہیمیت کو کچھ کمز ورکر لے اور پاکیوں اور دنیا سے بے تعلقی کی مداومت کر سے اور دونوں حالتوں کو پہچانے نے لئے فارغ ہوجائے تو وہ ضروران کو پہچان لیتا ہے اور ہرایک کو دوسر سے سے تمیز کر لیتا ہے۔ اور طہارت بشری صفات میں ملا اعلی کے حالات سے بہت زیادہ مشابہ ہے، ان کے مجرد ہونے میں بہی آلودگیوں سے، اور شاداں وفرحان رہنے میں ان نورانی کیفیات پر جوان کو حاصل ہیں۔ اور اسی وجہ سے طہارت تیار کرنے والی ہے نفس کے متصف ہونے کواس کے کمال کے ساتھ ، قوت عملیہ کے اعتبار سے۔

اور ناپاکی (حدث) جب آدمی میں جم جاتی ہے اور وہ اسے چاروں طرف سے گیر لیتی ہے، تو وہ اس کے اندر استعداد پیدا کرتی ہے شیطانی وساوس کو قبول کرنے کی ، اور ان کو حس باطنی سے دیکھنے کی ، اور وحشتنا ک خوابوں کی اور اس پر ظلمت ظاہر ہونے کی اس چیز میں جونفس ناطقہ منتے صل ہے، اور ملعون اور کمینے حیوانات کے تمثل ہونے کی۔ اور طہارت کی حقیقت سے آگاہ ہوجاتا اور طہارت جب آدمی میں جم جاتی ہے اور وہ اس کا احاطہ کر لیتی ہے ، اور وہ طہارت کی حقیقت سے آگاہ ہوجاتا ہے تو وہ اس میں استعداد پیدا کرتی ہے ملائکہ کے الہامات کو قبول کرنے کی ، اور ان کود کھنے کی ، اور ان چھے اور چھے خواب دیکھنے کی ، اور انوار ظاہر ہونے کی ، اور پاکیزہ ، مبارک اور محترم چیزوں کے تمثن ہونے کی ۔

#### لغات:

المرجع: لوٹنے کی جگه، بنیادی نقط جس کی طرف تفصیلات لوٹن ہے ..... تَلَبَّسَ به بَعلق ہونا ،متصف ہونا ..... غَطْبی یغظی یغظی ی دُھانکنا ..... الحَاقِبُ: وَتُحْصَ جس کو پائخانه کا سخت تقاضا ہو ..... الحَاقِنُ: پیشا برو کنے والا ..... الدَاعِیَة :سبب جمع الدَوَاعِیْ ..... الغاشیة: پرده، دل کا پرده، مصیبت جمع غَواشِ ..... رَاءَ یُتُه مُرَاءَ اةً: خلاف حقیقت وکھانا ..... لَجَّ به: لازم رہنا ..... العبشُّل سے عام معنی مراد ہیں یعنی انقطاع عن العلائق ،خاص نساء سے بعلقی مراد

نہیں ....فیمایلی النفسَ النطقیة لیعنی ظلمت روح کو گیرتی ہے۔

### ترکیب:

عنوان میں تحصیل سے پہلے مضاف طُرُق یا تفاصیل محذوف ہے ..... یناسبھا کی شمیر کا مرجع خصال اربعة ہیں .....معدة کا عطف أشبه پراور انخراط کا لحوق پر ہے ..... واللذی یُری منه إلخ عطف تفییری ہے، لینی ذکی یہی شخص ہے ..... فی تہر دھا کا تعلق أشبه سے ہے لینی مثنا بہت، ملائکہ کے اُن احوال میں ہے .....اور ھا ضمیر کا مرجع الملا الأعلی ہیں .....اور النور سے مراد طہارت کی وجہ سے حاصل ہونے والانور ہے۔

تصحیح: عن الندبُّر اصل میں عن التدبیر تھا اور علی رسومهم اصل میں علی رسومه تھا۔ یہ تصحیفات ہیں تصحیح مولا ناسند هی رحمہ اللہ نے کی ہے۔

### تشریجات:

(۱) حسی مشترک وہ د ماغی قوت ہے جوحواس ظاہرہ کی حاصل کی ہوئی صورتوں کو قبول کرتی ہے ( مزید تفصیل معین الفلسفہ ص۱۶ میں ہے) یہاں باطنی حس مراد ہے جو تمام باطنی حواس کو شامل ہے یعنی شیاطین سرکی آئکھوں سے تو نظر نہیں آتے ،مگر حواس باطنہ ان کا ادراک کرتے ہیں۔ آدمی کے خیالات شیطانی ہوجاتے ہیں۔

(۲) کمالات کی دوشمیں ہیں بملمی اوغملی،طہارت ازقبیل کمال عملی ہے جبیسا کہاخبات (اللّٰہ کی طرف جھاؤ)ازقبیل کمال علمی ہے پس طہارت کےاہتمام سےنفس: کمال عملی کے ساتھ متصف ہوتا ہےاوراخبات: کمال علمی کے ساتھ متصف کرتا ہے۔

## دوسری صفت: إخبات (نیاز مندی)

دوسری بنیادی صفت اللہ تعالی کے حضور میں عاجزی ، فروتنی اور انکساری کرنا اور نیاز مندی اور بندگی ظاہر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک قلبی کیفیت ہے اور اس کے مظاہر ایمان لانا، اطاعت کرنا، نمازگز ارنا اور ذکر وفکر میں مشغول رہنا ہیں۔ اور اس کی حقیقت ہے ہے کہ سلیم المز اج اور فارغ البال آدمی کو جب اللہ کی آیات وصفات یا ددلائی جاتی ہیں اور وہ اچھی طرح ان میں غور وفکر کرتا ہے تو روح بیدار ہوجاتی ہے ، حواس و بدن اس کے سامنے منکسر ہوجاتے ہیں اور نفس ناطقہ جیرت زدہ اور درماندہ ساہوکررہ جاتا ہے اور اس میں عالم قدس کی طرف میلان پیدا ہوجاتا ہے۔ یہی کیفیت اخبات کہلاتی ہے، جیسے ایک عام آدمی جب دربار شاہی میں پنچتا ہے اور بادشاہ کا جاہ وجلال دیکھا ہے کہ تحد موقش کیر اباند سے کھڑے ہیں ، جبسی سناٹا چھایا ہوا ہے اور خود بادشاہ تی پر جلوہ افر وز ہے ، تو یہ منظر دیکھ کرعام لوگوں پر ایک دہشت اور مرعوبیت طار می ہوجاتی ہے ، آدمی خودکو بالکل عاجز سمجھنے لگتا ہے اور بادشاہ کو اخذ وعطامیں مختار کل خیال کرتا ہے۔ اخبات بھی اسی طرح کی کیفیت ہے ، جو بندے میں اللہ تعالی کے حضور میں پیدا ہوتی ہے۔

اور بیحالت بشری احوال میں سے ملائکہ کی حالت سے بہت قریب اور بے حدمشا بہ ہے کیونکہ ملائکہ ہمہ وقت اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اللہ کی عظمت کے سامنے حیران وسر گشتہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تقذیس میں مستغرق رہتے ہیں۔ اس وجہ سے بیحالت انسان کو کمال علمی کے ساتھ متصف کرتی ہے بینی اس میں معرفت الہیہ پیدا ہوتی ہے، اس کے ذہن میں علوم ربانی مرتسم ہوتے ہیں اور اس کو'' اللہ کا وصل'' نصیب ہوتا ہے اگر چہ اس کی کیفیت کے بیان سے زبان وقلم قاصر ہیں۔

نو ش: اخبات کی انواع: زید، قناعت، جود، تواضع وغیرہ کا بیان قتم ثانی میں ابواب الاحسان میں آئے گا۔

والثانية: الإخباتُ لله تعالى، وحقيقته: أن الإنسان عند سلامته وتَفَرُّغه، إذا ذُكِّر بآيات الله تعالى وصفاته، وأمعن في التذكُّر: تَنبَّهت النفس النطقية، وخضعت الحواس والجسدُ لها، وصارت كالحائرة الكليلة، ووجد ميلاً إلى جانب القدس، وكان كمثل الحالة التي تعترى السُّوقة بحضرة الملوك، وملاحظة عَجْز أنفسهم، واستبدادِ أولئك بالمنع والعطاء.

وهذه الحالة أقربُ الحالات النسمية وأشْبَهُها بحال الملأ الأعلى في توجهها إلى بارئها، وهَيْمَانها في جلاله، واستغراقها في تقديسه، ولذلك كانت معدَّةً لخروج النفس إلى كمالها العلمي، أعنى ؛ انتقاشَ المعرفة الإلهية في لوح ذهنها، واللحوقَ بتلك الحضرة، بوجه من الوجوه، وإن كانت العبارةُ تَقْصُرُ عنه.

ترجمہ: اوردوسری صفت: اللہ تعالیٰ کے سامنے نیاز مندی ہے۔ اوراس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جب سلیم وفارغ ہو، اوراس کو اللہ کی آیات وصفات یا دولائی جائیں اور وہ خوب اچھی طرح سے ان کو یا دکر بے تو نفس ناطقہ بیدار ہوجا تا ہے اور حواس وبدن اس کے سامنے فروتن کرتے ہیں اور نفس ناطقہ جیرت زدہ، تھکا ہوا سا ہوجا تا ہے اور وہ عاکم قدس (ذات باری) کی طرف میلان یا تا ہے۔ اور آ دمی ایسا ہوجا تا ہے جیسے عوام کو مرعوبیت پیش آتی ہے جب وہ بادشا ہوں کے دربار میں پہنچتے ہیں اور خود کو بالکل عاجز دیکھنے گئے ہیں اور ان کو اخذ وعطامیں مختارد کیھتے ہیں۔

اور بیحالت بشری احوال میں ملا اعلی کی حالت سے قریب تر اور بہت زیادہ مشابہ ہے،ان کے متوجہ و نے میں اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ان کے جیران وسر گشتہ ہونے میں اور اللہ کی تقدیس و پاکی میں ان کے مستخرق ہونے میں اور اللہ کی تقدیس و پاکی میں ان کے مستخرق ہونے میں ۔ اور اسی و جہ سے بیحالت تیار کرنے والی ہے نفس کے نکلنے کو اس کے کمال علمی کی طرف ( لیعنی بیحالت آدمی میں کمال علمی کی صلاحیت پیدا کرتی ہے ) میری مراد: معرفت الہیہ کے نقوش کا اس کے ذہن کی تختی پر مرتسم ہونا ہے۔ اور اُس بارگاہ ( خداوندی ) کے ساتھ کسی نہ کسی طرح الحاق ہوجانا ہے، اگر چہ اس کے بیان سے زبان وقلم قاصر ہیں۔

#### غات:

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## تيسري صفت: ساحت (حوصله مندي اور فياضي)

تیسری بنیادی صفت ساحت ہے، جس کی طرف نیک بختی حاصل کر نے کے طریق ٹانی کی تفصیلات لوٹتی ہیں۔
ساحت کے لغوی معنی سخاوت اور فیاضی کے ہیں اور اس کی ضد بخیلی اور تنگ نظری ہے۔ یہ بھی ایک نفسانی کیفیت
ہے۔اور دادود ہش، خیرخواہی وغیرہ اعمال اس کے مظاہر ہیں۔اور اصطلاح میں ساحت یہ ہے کہ آدمی کانفس ایساعالی
ہمت اور بلند حوصلہ ہوجائے کہ وہ بہیمیت کے نقاضوں کی پرواہ نہ کرے، نہ بہیمیت کے نقوش اس میں ابھریں، نہ بہیمیت
کامیل کچیل نفس سے ملنے یائے،اس کیفیت کانام ساحت ہے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ جب آ دمی دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اس میں جنسی خواہشات ابھرتی ہیں، وہ عام لذتوں کے پیچھے پڑتا ہے یا کسی خاص کھانے کا مشاق ہوتا ہے اور اس کی تحصیل میں سعی بلیغ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اُن چیز وں سے اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے تو ضروری ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے وہ اُن معاملات میں اس طرح مشغول ہوجائے کہ کوئی دوسری چیز قطعاً اس کے پیش نظر نہ رہے۔ یہی حال اس وقت ہوتا ہے جب غصہ چڑھتا ہے یا آ دمی کسی چیز کی لا کی میں پھنتا ہے ہے۔ پھر جب وہ حالت ختم ہوجاتی ہے تو دوصور تیں ہوتی ہیں:

🕕 اگرآ دمی کانفس فیاض اور حوصله مند ہوتا ہے تو وہ ان معاملات سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے بھی ان میں

مشغول ہوا ہی نہیں تھاوہ ان تنگ گھاٹیوں سے صاف نی نکاتا ہے، کیونکہ دنیااس کے دل میں بسی ہوئی نہیں ہوتی۔

اورا گرنفس فیاض نہیں ہوتا بلکہ لا لچی ہوتا ہے تو دنیوی معاملات نفس کے ساتھ گڈ ٹر ہوجاتے ہیں اوراس کے نقوش دل میں اس طرح ابھر آتے ہیں جس طرح موم پر مہر کے نقوش ابھر آتے ہیں ۔اس لئے وہ شخص ہر وقت انہی خیالات میں گم رہتا ہے۔سوتے جا گئے حتی کہ نماز میں بھی اس کووہی خیالات آتے رہتے ہیں۔

پھر جب پہلا تخص دنیا سے گذر جاتا ہے، اس کی روح جسم سے جدا ہوجاتی ہے، دنیا کے تہ بہ تظلمانی تعلقات سے وہ ہاکا ہوجا تا ہے اور اپنے احوال کی طرف لوٹنا ہے تو چونکہ نفس فیاض تھا اس لئے ملکیت کے برخلاف کیفیات میں سے پچھ بھی نہیں پاتا، دنیا کے جھمیل دنیا ہی میں رہ جاتے ہیں، پس اس کوانسیت محسوس ہوتی ہے اور نہایت خوش گوارزندگی حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسر اُخص جو دنیا کالالحی تھا مرکز بھی ظلمانی علائق سے نجات نہیں پاتا، ملکیت کے برخلاف کیفیات مرنے کے بعد بھی اس میں ابھری رہتی ہیں اس لئے اس کو وحشت محسوس ہوتی ہے اور وہ نہایت نگی کا جینا جیتا ہے۔ مثلاً بعض لوگوں کا کوئی عمدہ مال چوری ہوجا تا ہے، پس اگر وہ تنی ہوتا ہے تو اس کواس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور خسیس ہوتا ہے تو نم میں پاگل ہوجا تا ہے اور چوری شدہ مال ہروقت اس کی نظروں کے سامنے گھومتار ہتا ہے۔

مختلف القاب: متعلقات کے اعتبار سے ساحت اوراس کی ضد کے مختلف القاب ہیں۔ جب بید ونوں مال میتعلق ہوتے ہیں توسخاوت اور شُج رخص ) کہلاتے ہیں۔ اور جب شہوت بطن اور شہوت فرج سے متعلق ہوتے ہیں توعفت (پاکدامنی) اور شر ہ (بنفسی) کہلاتے ہیں اور جب آسودگی ، آرام طلی اور محنت کے کاموں سے جی چرانے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو صبراور هَا ہے وار بخور کہلاتے ہیں اور جب معاصی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو تفوی اور فجور کہلاتے ہیں۔ باقی القاب کا بیان قسم ثانی میں ابواب الاحسان میں آئے گا۔

ساحت کا فائدہ: جب آ دمی میں صفت ساحت راسخ ہوجاتی ہے یعنی ملکہ بن جاتی ہے تونفس دنیوی خواہشات سے خالی ہوجاتا ہے، اس کوکسی چیز سے غیر معمولی دلچیسی نہیں رہتی، اس کا تعلق دنیا سے بس ضابطہ کا رہ جاتا ہے اور اس میں اعلی روحانی لذتیں حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے نیز کمالات علمی اور عملی کی اضداد کوآ دمی میں پیدا ہونے سے بھی ساحت روکتی ہے، یعنی جہالت اور بے عملی سے انسان کی حفاظت کرتی ہے۔

والثالثة: السماحةُ، وحقيقتها: كونُ النفس بحيث لاتنقاد لدواعى القوة البهيمية، ولا يتشبح فيها نقوشُها، ولا يلحق بها وضَرُ لونها؛ وذلك لأن النفس إذا تصرفت في أمر معاشها، وتَاقَتُ للنساء، وعافست اللذاتِ، أو قَرِمَتُ لطعام، فاجتهدت في تحصيله، حتى استوفَتُ منه حاجتَها، وكذلك إذا غَضِبَتُ، أو شَحَّتُ بشيئ، فإنها لابد في تلك الحالة تستغرق

ساعةً في هذه الكيفية، لاترفع إلى ماوراء ها النظر ألبتة؛ ثم إذا زالت تلك الحالة: فإن كانت سَمِحة خرجت من تلك المضايق، كأن لم تكن فيها قَطُّ، وإن كانت غير ذلك، فإنهاتشتبك معها تلك الكيفيات، وتتشبح كما تتشبح نقوشُ الخاتم في الشَّمْعَة؛ فإذا فارقت الجسد، وتَخَفَّفَتُ عن العلائق الظلمانية المتراكمة، ورجعت إلى ماعندها، لم تجد شيئًا مما كان في الدنيا من مخالفاتِ الملكية، فحصل لها الأنسُ وصارت في أرغدِ عيش؛ والشحيحةُ تتمثل نقوشُها عندها كما ترى بعضَ الناس، يُسرَق منه مالٌ نفيسٌ: فإن كان سخيا لم يجد له بالاً، وإن كان ركيكَ النفس صار كالمجنون، وتمثَّلَتْ عنده.

والسماحة وضدُّها لهما ألقاب كثيرة، بحسب مايكونان فيه: فما كان منهما في المال يسمى سخاوة وشُرَّة، وما كان في داعية شَهوة الفرج أو البطنِ يسمى عِفَّةً وشِرَّة، وما كان في داعية الرَّفاهية والنُّبُوِّ عن المشاقِّ يسمى صبرًا وهَلَعًا، وماكان في داعية المعاصى الممنوعة عنها في الشرع يسمى تقوى وفجورًا.

وإذا تمكنت السماحةُ من الإنسان بقيت نفسُه عُرْيَةً عن شهوات الدنيا، واستعدت لِلَّذَات العليَّة المجردة؛ والسماحة: هيئةٌ تمنع الإنسانَ من أن يتمكن منه ضدُّ الكمال المطلوب علما وعملًا.

ترجمہ: اور تیسری صفت: ساحت ہے۔ اور ساحت کی حقیقت: نفس کا ایسا ہونا ہے کہ وہ قوت بہی کے تقاضوں کی اطاعت نہ کرے۔ اور اس میں بھیمیت کے نقوش نہ پائے جائیں۔ اور اس کے ساتھ بھیمیت کے رنگ کا میل نہ ملے۔ اور اس کی تفصیل ہے ہے کہ جب نفس اپنے و نیوی معاملات میں تصرف کرتا ہے اور کور توں کی خواہش کرتا ہے اور لذتوں کی مزاولت کرتا ہے یا کسی کھانے کا مشاق ہوتا ہے، پھر وہ اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے اپنی حاجت پوری وصول کر لیتا ہے، اور اس طرح جب نفس غضبنا کہ ہوتا ہے یا کسی چیز کی لا پھے کرتا ہے تو اس سے اپنی حاجت پوری وصول کر لیتا ہے، اور اس کیفیت میں ڈوب جائے، وہ اس چیز کی طرف قطعاً نظر نہ اٹھائے جو حالت میں ضروری ہے کہ نفس ایک گھڑی کسینے اس کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ ان نگل گھا ٹیوں سے اس کیفیت سے بلند ہے ۔ پھر جب وہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے تو اگر نفس اس کے علاوہ ہوتا ہے (یعنی دنیا کا لا لچی ہوتا اس طرح نکل جا تا ہے کہ وہ گویا اس میں بھی تھا ہیں۔ اور اگر نفس اس کے علاوہ ہوتا ہے (یعنی دنیا کا لا لچی ہوتا ہے تو وہ دنیا میں ہو جاتے ہیں سے بھر جب نفس جسم سے جدا ہوتا ہے اور تہ بہ تتار یک تعلقات سے ہلکا ہوتا ہے اور اس چیز کی طرف لوٹنا ہے جواس کے پاس ہے، تو وہ ملکیت کے برخلاف چیز وں میں سے جو دنیا میں تھیں کوئی چیز نہیں یا تا ہے۔ پس اس کو جات کے پاس ہم ہواتی ہے۔ اور اس کونہا ہیت خوش گوارز ندگی حاصل ہو جاتی ہے ۔ اور دنیا کے لا لچی نفس کے پاس ملکیت

کے برخلاف چیزوں کے نقوش پائے جاتے ہیں ، جیسا کہ آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی قیمتی مال چرایا جاتا ہے، پس اگروہ بخی ہوتا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔اورا گروہ نفس کا کمزور ہوتا ہے تو وہ پاگل جیسا ہوجاتا ہے اور چرائی ہوئی چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتی ہیں۔

اورساحت اوراس کی ضد کے لئے بہت سے القاب ہیں اُس چیز کے اعتبار سے جس میں وہ دونوں پائے جاتے ہیں۔ پس جوان میں سے مال میں پائے جاتے ہیں وہ سخاوت اور شُئے کہلاتے ہیں۔ اور جوشہوت فرج اور شہوت بطن کے تقاضوں میں پائے جاتے ہیں، وہ عِفَّتُ اور شِرَّة (بنفسی، حدت، تندی)) کہلاتے ہیں۔ اور جوآسودگی اور بھاری کاموں سے جی چرانے میں پائے جاتے ہیں، وہ صبراور هَلَع (کم ہمتی) کہلاتے ہیں۔ اور جوشر بعت میں ممنوع معاصی کے تقاضوں میں پائے جاتے ہیں، وہ تقوی (پر ہیزگاری) اور فجو ر (بدکاری) کہلاتے ہیں۔

اورساحت جب انسان میں جم جاتی ہے تو آ دمی کانفس دنیا کی خواہشات سے خالی رہ جاتا ہے اور وہ مجرد (روحانی) اعلی لذتوں کے لئے تیار ہوجاتا ہے۔ اور ساحت ایک الیسی کیفیت ہے جوانسان کوروکتی ہے اس بات سے کہ اس میں علم اور عمل کے اعتبار سے کمال کی ضد جگہ یائے۔

#### لغات:

سَمُحَ (ك) سَمَاحًا وسَمَاحَةً فياضَ وَتَى بُونا ..... الْوَضَر : چَكنا به فى وجه سے ميل كِيل ..... تَاقَ (ن) إليه: مشاق بونا ..... عَافَسَهُ: مزاولت كرنا بكى كام كو بميشه كرنا ..... قَرِمَ (س) إلى اللحم : خوا بشمند بونا ..... المَضِيق : تَك جَله بشكل كام ، ها أَى جَع مَضَايِق .... تَرَاكَمَ الشيئ : وُهِر لكنا ..... أَدْ غَدُ (الم تفضيل) رَغِدَ (س) رَغَدًا عيشُه : آسوده وخوش حال بونا ..... رَكَّ (ض) رِكَاكَة : ضعيف وكم وربونا الركيك : كم رور عقل يا كم وررائ والا، وهيلا وهالا ، كم عقل كم بمت ..... نبا يَنبُوْ الطبع عن الشيئ : فقرت كرنا ..... المَشقَة : وشوارى ، محت جَع مَشاق .... عَرى يَعْرى عُونيةً : نَكَا بُونا ، خالى بونا ...

تركيب: من مخالِفَات الملكية بيان ہے ماكان في الدنيا ميں ماكا..... و النَّبُوُّ عطف تفسيري ہے يعنى رفا ہيت اور مشقتول سے جي چرانا ايك ہي چيز ہيں..... علمًا اور عملًا، المطلوبُ سے تميز ہيں۔

تصحیح: ثم إذا زالت اصل میں زایلت تھا۔ بیٹی مولاناسندھی نے کی ہے ..... تَخففت اصل میں تحفف تھا لینی مذکر کا صیغہ تھا۔ کینی مذکر کا صیغہ تھا۔ کی سے کی گئی ہے۔

## چوتھی صفت: عدالت (انصاف)

چوتھی بنیادی صفت عدالت ہے،جس کی طرف شریعت کی تفاصیل لوٹتی ہیں۔عدالت کے معنی مساوات اور برابری

کے ہیں۔ کہاجا تا ہے عَدَلَ فلاقًا بفلانِ : فلال کوفلال کے برابر کیا۔ جانور کی پیٹے پرایک طرف کا بو جھ عِدْل کہلا تا ہے،

کیونکہ وہ دوسری جانب کے بو جھ کے برابر ہوتا ہے۔ اور انسے ساف باب افعال کا مصدر ہے، اس کے معنی ہیں آ دھالینا

یعنی مشترک چیز کوقشیم کر کے اپنا آ دھا حصہ لینا ۔ اور شریعت کی اصطلاح میں عدل وانصاف کے معنی ہیں اِعطاءُ کلّ

ذی حقے حقّہ : ہر حقد ارکواس کا حق دینا۔ اس کی ضد جو (در ظلم ) ہے، جس کے معنی ہیں وضع المشیعی فعی غیر مند کہ : چیز کو مجل رکھنا۔ غرض عقا کر اعمال ، اخلاق ، معاملات اور جذبات وغیرہ میں ہر حقد ارکواس کا حق دینا عدل وانصاف ہے اور اس کی حق تلفی کر ناظلم و جور ہے۔ مثلاً شرک کوسورہ لقمان آ بیت ۱۳ میں بھاری ظلم کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یگا نہ اور ہے جمہ ہیں ، ان کا کوئی ساجھی اور برابری کا نہیں ، پس مخلوق کو اللہ کے برابر شہر انا جو خالق و ما لک ہیں گئی برت تا ہیں ، وہ کا میابی کے بری کا انصاف کی بات ہے ہے کہ صرف اللہ تی کو معبود و مانا جائے اور معاملات کی مثال ہے ہے کہ بھشتی دریاد لی مستحق کو بھی فیل کرد سے ہیں میں جو کیا سے بین ، بینا انصافی ہے اور بعض بر چیر تھی نا انصافی ہے۔ یہ مستحق کو بھی فیل کرد سے ہیں یہ بھی فلم ہے اور بعض پر چید کھے بغیر سب کو یک ال نبر دید ہے ہیں ، ان کا کوفود فر ہی میں مبتلا کرد ہے ہی ہوالب علم کو واجی نمبر دید ہے جا کیں ، ای میں فریقین کی بھال کی گھوڑ وں کو گھوس کے برابر کرنا ہے۔ انصاف کی راہ ہے اس کھوڑ وں کو گھوس کی انساف کی راہ جات کی راہ نے اس خال بیا کم کوفود فر ہی میں مبتلا کرد ہے ہا وطلم حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ جادہ متنقیم انصاف کی راہ ہے اس طرح دیگر بگول ، اخلاق اور معاملات و غیرہ کو جھولیں۔

اور بیسب عدالت کی شکلیں اور اس کے مظاہر ہیں۔اصل عدالت ایک کیفی نیٹیں ہے۔ جب سی شخص میں بیوصف پیدا ہوجا تا ہے تو اس سے ایسا کھال صادر ہونے لگتے ہیں ، جن سے گھر ، خاندان ، محلّہ ، بستی ، قبیلہ اور ملک کا نظام استوار ہوتا ہے۔ بید ملکہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ اس کے مظان ( مواقع ) شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کتاب کی دوسری قتم میں بقیدة أبواب الإحسان کے عنوان کے تحت بیان کئے ہیں۔وہاں دیکھ لئے جائیں۔وہیں عدل کی مثالیں بھی ہیں۔غرض جب آ دمی میں پیملکہ پیدا ہوجا تا ہے تو اس کے لئے انصاف والے کام کرنا فطری امر جیسا ہوجا تا ہے۔اب وہ بین غرض جب آ دمی میں نے ملکہ پیدا ہوجا تا ہے۔اب وہ بین غرض جب آ دمی میں نے ملکہ پیدا ہوجا تا ہے تو اس کے لئے انصاف والے کام کرنا فطری امر جیسا ہوجا تا ہے۔اب وہ بین غرض جب آ دمی میں نے ملکہ پیدا ہوجا تا ہے۔

اور ملکہ بن جانے کے بعد عدالت فطری امر جیسی اس لئے ہوجاتی ہے کہ عدالت ارواح مجردہ کی جبلت اور فطرت ہے۔ اس لئے جب اس وقت بھی انصاف کرنا فطری نہیں، تو فطری امر جیسا ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے جب نفس (روح) کا مادہ (جسم) کے ساتھ اقتران ہوتا ہے، اس وقت بھی انصاف کرنا فطری نہیں، تو فطری امر جبیا ضرور ہوتا ہے۔ فطرت کا اثر اس حالت میں بھی کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے مثلاً جس شخص کی گھٹی میں بہادری اور سخاوت پڑی ہوئی ہو، جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو اس میں بزدلی اور بخیلی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ طال تھا اس کے کھوٹے وگود میں لئے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاوفر مایا ان کے مائٹہ کے لئے فون و تُحبِّدُونَ و اِنکہ لمن رَیْحَانِ اللّٰہ (یقیناً تم بخیل اور بزدل بناتے اور جھٹر اکراتے ہو مگر ہوتم اللّٰہ کا بچول!)

گراس حالت میں بھی فطری بہادری اور دریاد لی کچھ نہ کچھ باقی رہتی ہے، بالکلیہ زائل نہیں ہوتی۔ اسی طرح ارواح کی فطرت میں بھی فطری بہادری اور دریاد لی کچھ نہ کچھ باقی رہتی ہے، ختم نہیں ہوجاتی۔ البتہ کمزور پڑجاتی فطرت میں جوعدالت رچیسی ہوتی ہے بالکل فطری نہیں رہتی۔ ہے اس کئے فطری امر جیسی ہوتی ہے بالکل فطری نہیں رہتی۔

اورعدالت ارواح مجردہ کی جبلت اس لئے ہے کہ ملائکہ اللہ میں جو کہ ہر طرح سے ارواح مجردہ ہیں اورائن بشری ارواح میں جوجسمانی تعلقات سے جدا ہوگئ ہیں، اور ملائکہ کے زمرہ میں شامل ہوگئ ہیں، جیسے انبیائے کرام اور اولیائے عظام کی ارواح، ان حضرات میں وہ باتیں مرتسم اور منقش ہوتی ہیں جو نظام عالم کی اصلاح کے لئے اللہ تعالی چاہتے ہیں، فطری علوم کی طرح یہ باتیں ان پر ٹیکتی ہیں۔ اور نظام عالم کی صلاح وفلاح عدل وانصاف پر مبنی ہے۔خود اللہ پاک کی ایک صفت المعدّل ہے بعنی بڑے انصاف کرنے والے بعنی اللہ تعالی ہر مخلوق کو جواس کاحق ہے عطافر ماتے ہیں کسی کی ادنی حق تافی نہیں کرتے۔ پھر جب'' انصاف کی باتیں'' اُن حضرات پر مترشح ہوتی ہیں تو ان کی مرضیات کی ادنی حق تافی نہیں کرتے۔ پھر جب'' انصاف کی باتیں'' اُن حضرات پر مترشح ہوتی ہیں تو ان کی مرضیات (پہند بیدگیاں) اُن کاموں کی طرف بیٹ جاتی ہیں۔اوروہ دل سے ان باتوں کو پہند کرنے لگتے ہیں۔اس طرح نظام عالم کوسنوار نے والی چیزیں یعنی عدل وانصاف کی باتیں ارواح مجردہ کی جبلت وفطرت ہوجاتی ہیں۔

اور عدالت کا فائدہ: موت کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ جب ارواح اجسام سے الگ ہوتی ہیں اور لوگ دنیا سے گذر جاتے ہیں، توجن میں وصف عدالت کسی درجہ میں موجود ہوتا ہے، ان کونہایت درجہ خوشی حاصل ہوتی ہے اور ان لوگوں کو ایسی روحانی لذت نصیب ہوتی ہے جو خسیس لذتوں سے بالکل جداگانہ ہوتی ہے۔ اورا گرنفس عدل وانصاف سے نہ صرف ایسی روحانی لذت ہوتے ہیں تو مرنے کے بعد اس پر تنگی کی جاتی یہ کہ تہی دست ہوتا ہے، بلکہ اس کی ضد ظلم وجور اس میں جگہ پکڑے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو مرنے کے بعد اس پر تنگی کی جاتی ہے، وہ متوحش ہوتا ہے اور وہ دکھ اور تکلیف سے دوج پار ہوتا ہے۔ مثلاً جولوگ متعلقین میں عدل وانصاف کرتے ہیں وہ آخرت میں عرش کے سایے میں ہوں گے اور ظلم وجور کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔

عدالت کی اعانت و مخالفت کاثمرہ: جب اللہ تعالیٰ کسی پیغیبر کومبعوث فرماتے ہیں تا کہ وہ دین کو قائم کرے اور لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی میں لائے اور لوگ انصاف پر کاربند ہوں تو جولوگ اس نور کی اشاعت کرتے ہیں، عدل وانصاف کو پھیلاتے ہیں اور اس کے لئے لوگوں میں راہ ہموار کرتے ہیں، وہ مور دِ الطاف خداوندی بنتے ہیں۔ اور جولوگ انصاف کو پھیرنے کی بین درکرنے کی اور اس کو گمنام اور بے قدر کرنے کی فکر کرتے ہیں وہ ملعون ومردود ہوتے ہیں۔

عدالت کی برکت: جب آدمی انصاف پرور ہوجا تا ہے اور عدل وانصاف اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے تواس کے درمیان اور مقربین کے درمیان اور مقربین کے درمیان اور مقربین بارگاہ خداوندی یعنی حظیرة القدس کے فرشتوں کے درمیان بھی اشتراک ہوجا تا ہے۔ اور ان کے درمیان فیضان کا درازہ واہوجا تا ہے اور ملائکہ کے انوار کے نزول کی اس میں استعداد پیدا ہوجاتی ہے، جیسے نفس میں ملائکہ کے الہام کی اور ان

کے حکم کی تعمیل کی استعداد پیدا ہوتی ہے اسی طرح نزول انوار وبر کات کی بھی استعداد پیدا ہوتی ہے۔اس کی نظیریہ ہے کہ جب طالب علم ''معین مدرس'' بن جاتا ہے تواس میں اور دیگر اساتذہ میں ایک نقطۂ اشتراک پیدا ہوجاتا ہے۔وہ بھی من وجیہ مدرس شار ہونے گتا ہے اور اساتذہ سے کسب علم کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ بڑے اساتذہ کے الطاف کا، بہ نسبت طلباء کے زیادہ حقد ار ہوجاتا ہے۔

صفات اربعہ کی اہمیت: اگر آپ مذکورہ صفات اربعہ کے تعلق سے بیہ باتیں سمجھ گئے ہوں تو آپ کو بڑی خیر کی چیز مل گئی۔سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۹ میں اس کو حکمت کہا گیا ہے اور آپ کو'' دین کافہم''نصیب ہو گیا، جوانہی بندوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے ساتھ اللّٰد کو خیر منظور ہوتی ہے۔ مغیمون حدیث تفق علیہ میں آیا ہے اور وہ چیار باتیں بیر ہیں:

ا-صفات اربعه کی حقیقت و ماهیت کوخوب احچیی طرح سمجھ لینا۔

۲ – صفات اربعه کمالات علمی اور ملی کوئس طرح حیامتی ہیں ،اس کو جان لینا۔

۳ - صفات اربعہ کے ساتھ اتصاف آ دمی کوکس طرح ملائکہ کی لڑی میں پروتا ہے،اس سے واقف ہوجانا۔

۴- ہرز مانے کے تقاضے کے مطابق صفات اربعہ سے شرائع الہیکس طرح پھوٹتی ہیں اس کو مجھے لینا۔

فطرت صفات اربعہ کا آمیزہ ہے: مذکورہ صفات اربعہ سے مرکب حالت'' فطرت'' کہلاتی ہے،اس لئے آگے صفات اربعہ کے بجائے لفظ'' فطرت''استعال کیا جائے گا۔اب اس مبحث کے تین مضامین باقی رہ گئے ہیں جوا گلے تین ابواب میں بیان کئے جائیں گے:

پہلے باب مینخ صیل فطرت کے اسباب بیان کئے جائیں گےان میں سے بعض اسباب علمی ہیں اور بعض عملی۔ دوسر سے باب میں وہ حجابات (پر د سے ) ذکر کئے جائیں گے جو خصیل فطرت میں مانع بنتے ہیں۔ تیسر سے باب میں وہ تدبیریں مذکور ہیں جوائن حجابات کو تو ڑتی ہیں۔

ان تین ابواب پریه مبحث ختم هوجائے گا۔آپ آئندہ ابواب خوب غورسے پڑھیں، وہی اس مبحث کا نچوڑ ہیں۔

والرابعة: العدالة، وهي ملكة في النفس، تصدر عنها الأفعالُ التي يُقام بها نظامُ المدينة والحَي بسهولة، وتكون النفسُ كالمجبول على تلك الأفاعيل؛ والسِّرُ في ذلك: أن الملائكة والنفوس المجردة عن العلائق الجسمانية، ينطبع فيها ما أراد الله في خلق العالَم من إصلاح النظام ونحوه، فتنقلب مرضياتُها إلى ما يناسب ذلك النظام، فهذه طبيعة الروح المجردة؛ فإن فارقت جسَدها وفيها شيئ من هذه الصفة؛ ابتهجت كلَّ الابتهاج، ووجدت سبيلًا إلى اللذة المفارقة عن اللذات الخسيسة؛ وإن فارقت وفيهاضدُّ هذه الخصلة: ضاق عليها الحالُ، وتوحَّشت وتألَّمت، فإذا بعث الله نبيا لإقامة الدين، وليُخرج الناسَ من الظلمات

إلى النور، ويقوم الناسُ بالعدل: فمن سعى في إشاعة هذا النور، ووَطَّأَله في الناس كان مرحوماً، ومن سعى لردِّها وإخمالها كان ملعونامر جومًا.

وإذا تمكنت العدالةُ من الإنسان: وقع اشتراكٌ بينه وبين حَمَلَةِ العرش ومُقَرَّبِي الحضرة من المملائكة الذين هم وسائطُ نزول الجودوالبركات، وكان ذلك بابامفتوحًا بينه وبينهم، ومُعِدًّا لنزولِ ألوانهم وصِبْغِهم، بمنزلة تمكين النفس من إلهام الملائكة، والانبعاثِ حَسَبَها.

فهذه الخصال الأربع إن تَحَقَّفُتَ حقيقتَها، وفَهِمْتَ كيفيةَ اقتضائِها للكمال العلمى والعمل العلمى والعملي، وإعدادِها للانسلاك في سِلك الملائكة، وفطِنتَ كيفيةَ انشعابِ الشرائع الإلهية بحسب كل عصر منها، أوتيت الخيرَ الكثير، وكنت فقيها في الدين ممن أراد الله به خيراً.

والحالة المركبة منها تسمى بالفطرة؛ وللفطرة أسبابٌ تُحَصَّلُ بها، بعضُها علمية، وبعضُها عملية، وبعضُها عملية، وحُري تُكُسِرُ الحُجُب، ونحن نريد أن نُنبَّهَكَ على هذه الأمور، فاستمع لما يُتلى عليك، بتوفيق الله تعالى، والله أعلم.

ترجمہ: اور چوتھی صفت: عدالت ہے۔ اور عدالت نفس میں رائے ایک کیفیت ہے، اس سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں جن سے قبیلہ اور مملکت کا نظام ہم ہولت قائم ہوتا ہے۔ اور نفس گویاان کا موں کے کرنے پر پیدا کیا ہوا ہوتا ہے لیخی اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہوتا ہے۔ اور رازاس میں یہ ہے کہ ملائکہ میں اور جسمانی تعلقات سے جدا شدہ لوگوں میں وہ با تیں چیتی ہیں جواللہ تعالی عالم کی تخلیق میں چاہتے ہیں لینی نظام عالم کی اصلاح اور اس کے مانند چیزیں۔ پس ان حضرات کی مرضیات پلٹ جاتی ہے اُن چیز وں کی طرف جواس نظام کے مناسب ہوتی ہیں۔ پس پروح مجرد کی فطرت ہے سے پھراگر روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے اس حال میں کہ اس روح میں اس صفت (عدالت) میں سے پھر ہوتا ہے تواس کو نہایت درجہ خوتی حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ اس لذت کی طرف راہ پالیتا ہے ہو قسیس لذتوں سے جدا گانہ ہے ۔ اور اگر نفس اس حال میں جدا ہوتی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور وہ کو گئی ہوتا ہے ۔ اور اگر نفس اس حال میں جدا ہوتی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور وہ کو گئی ہوتا ہے۔ اور اگر نفس اس حال میں جدا اللہ تعالی وین کو ہر پاکر نے کے لئے پنیم کو جھیجے ہیں ، اور تا کہ وہ کو گوں کو تاریکیوں سے دوشنی کی طرف نکا لے، اور لوگ جب اللہ تعالی وین کو ہر پاکر نے کے لئے پنیم کو جھیجے ہیں ، اور تا کہ وہ کو گوں کو تاریک کے لئے کو گوں میں راہ ہموار کرتا ہے تو وہ مردود ہوتا ہے۔ اور جو اس کو کھیر نے کی اور اس کو گئی کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو اس کو کھیر نے کی اور اس کو گئی کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو اس کو کھیر نے کی اور اس کو کھیوں وم دود ہوتا ہے۔

اور جب عدالت آ دمی میں راسخ ہوجاتی ہے تو اشتراک پیدا ہوجا تا ہے اس میں اور حاملین عرش ملائکہ میں ، اور اُن مقربین بارگاہ ملائکہ میں جو جودو برکات کے نزول میں واسطہ ہیں۔اور بیصفت ایک دروازہ کھول دیتی ہے اس کے اور ملائکہ کے درمیان میں ، اور بیصفت ملائکہ کے انوار والوان کے نزول کو تیار کرنے والی ہوجاتی ہے ، جیسے نفس کا موقعہ دینا ملائکہ کے الہام کواوران الہامات کے موافق تغیم کے لئے اٹھ کھڑا ہونا۔

پس اگر آپان چاروں صفتوں کی حقیقت خوب سمجھ گئے ہوں، اوران کے کمال علمی اور عملی کو چاہنے کی کیفیت کو بھی سمجھ گئے ہوں اور ان کے کمال علمی اور عملی کو چاہنے کی کیفیت کو بھی سمجھ گئے ہوں اور ہر زمانہ کے تقاضے کے موافق ان خصال اربعہ سے شرائع الہمیہ کے نکلنے کی کیفیت کا بھی آپ نے ادراک کرلیا ہوتو آپ کو بڑی خوبی حاصل ہوگئی، اور آپ کو دین کی سمجھ لگئی، جوانہی لوگوں کو لئتی ہے جن کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر منظور ہوتی ہے۔

اور چاروں صفتوں سے مرکب حالت'' فطرت'' کہلاتی ہے۔اور فطرت کے لئے پچھاسباب ہیں۔جن کے ذریعہ اس کو حاصل کیا جاتا ہے، ان میں سے بعض علمی ہیں اور بعض عملی۔اور پچھ حجابات ہیں جوانسان کو فطرت سے روکتے ہیں۔اور پچھ تدہیریں ہیں جو حجابات کو توڑتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ان باتوں سے آگاہ کریں۔پس آپ وہ باتیں سنئے جو آپ کے سامنے برتوفیق الہی بیان کی جاتی ہیں واللہ اعلم

# خصال اربعه ك تخصيل يجيل ،اورتلا في ما فات كاطريقه

گذشته باب میں جن خصال اربعہ: طہارت، اخبات، ساحت اور عدالت کا تذکرہ آیا ہے، اگر کسی شخص میں یہ انجی صفات نہ پائی جاتی ہوں یا بعض نہ پائی جاتی ہوں اوروہ ان کو حاصل کرنا چاہے، یا ناتمام ہوں اوروہ ان کی تکمیل کرنا چاہے، یا وہ صفات نہ پائی جاتی ہوں یا جو صفات نہ پائی جاتی ہوں اوروہ تلافی کا مافات کرنا چاہے تو اسکا طریقہ کیا ہے؟ اس باب میں اس کا بیان ہے۔ یا وہ صفی تو جو صفی کا طریقہ ہے وہ تکمیل و تلافی کا بھی ہے ۔ یہ خصال اربعہ دو تدبیروں سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ایک تدبیر علمی ، دوسری تدبیر علمی ۔ دونوں تدبیروں کو ایک ساتھ مل میں لا ناضروری ہے۔ کسی ایک پراکتفا کرنا درست نہیں۔ تدبیر علمی ، دوسری تدبیر علمی کی ضرورت اس لئے ہے کہ طبیعت تو می علمیہ (دل ود ماغ) کی مطبع ہوتی ہے، چنا نچہ خطرات کے وقت جبکہ نفس کوشر میا خوف لاحق ہوتا ہے تو اسکی جماع اور مباشرت کی خواہش بالکل شھنڈی پڑ جاتی ہے اسی طرح جب دل ود ماغ فطرت کے مناسب حال علوم سے لبرین ہوجاتے ہیں تو خصال اربعہ نفس میں ایک امرواقعی بن جاتے ہیں۔ جب دل ود ماغ فطرت کے مناسب حال علوم سے لبرین ہوجاتے ہیں تو خصال اربعہ نفس میں ایک امرواقعی بن جاتے ہیں۔ جب دل ود ماغ فطرت کے مناسب حال علوم سے لبرین ہوجاتے ہیں تو خصال اربعہ نفس میں ایک امرواقعی بن جاتے ہیں۔ جب دل ود ماغ فطرت کے مناسب حال علوم سے لبرین ہوجاتے ہیں تو خصال اربعہ نفس میں ایک امرواقعی بن جاتے ہیں۔ جب دل ود ماغ فطرت کے مناسب حال علوم سے لبرین ہوجاتے ہیں تو خصال اربعہ نفس میں ایک امرواقعی بن جاتے ہیں۔

#### ته علمی کا بیان ند بیرمی کا بیان

تدبیر علمی:اللہ تعالی پراوران کی صفات ایجا بیہ اور سلبیہ پر جزم ویقین اوراس کا استحضار ہے یعنی بیاعتقا در کھے کہ اس کارب بشری کمزوریوں سے منزہ ہے۔وہ ضعف ونا توانی، بے بسی و بے کسی اور نادانی و بے خبری سے پاک ہے۔اس کاعلم ایسامحیط ہے کہ زمین وآسان میں ذرہ برابر چیز اس کے علم سے غائب نہیں ہوسکتی۔ تین آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھاوہ ہوتا ہےاور پانچ آ دمی سر گوشی کرتے ہیں تو چھٹاوہ ہوتا ہے۔وہ قادراییا ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے،اور جو چاہتا ہے تھم کرتا ہے۔ اس کے فیصلہ کو نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی پھیرنے والا۔ وہ انعام واکرام فرمانے والا ہے۔اس نے ہمیں وجود بخشا ہے۔اگروہ ہمیں نیست سے ہست نہ کرتا تو کونی طاقت تھی جوہمیں حامہ وجود پہناتی ؟!اس نے ہمیں جسمانی اور روحانی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔اوراشرف المخلوقات بنایا۔وہ ہر خص کواس کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے:اگرا چھے اعمال کئے ہیں تواچھابدلہ دے گا۔اور برے کرتوت کئے ہیں تووہ ان کی سزا بھگتے گا۔ پیضمون ایک متفق علیہ حدیث قدسی میں آیا ہے۔مسلم شريف باب قبول التوبة من الذنوب، وإن تكررت الذنوب والتوبة ، كتاب التوبة (٢:١٧) كي روايت اسطر ٦ ہے۔حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے رسول الله سِلانيويَام ہے،ان باتوں میں جوآپ اپنے پروردگارع اسمه وجل جلاكه سے نقل کرتے ہیں،روایت کیا ہے کہاللہ یاک نے ارشادفر مایا:''میرے بندے نے ایک گناہ کیا،پس (اس نے تو ہہ کی اور ) کہا:اےاللہ!میرا گناہ بخش دے،تواللہ تبارک وتعالی نے فر مایا کہ میرے بندے نے ایک گناہ کیا پس اس نے جانا کہاس کا ایک ایبارب ہے جو گناہ کومعاف کرتا ہے اور گناہ پر پکڑتا ہے۔ پھروہ لوٹا اور ( دوسرا ) گناہ کیا۔ پھراس نے توبہ کی تو اللہ نے مٰدکورہ بات ارشاد فر مائی ۔ پھراس نے تیسری بار گناہ کیا، پھرتو ہے کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ میرابندہ بار بار گناہ کرتا ہے اور توبکرتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک ایسارب ہے جو گناہ بخشا بھی ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے، تو جو جا ہے کر، میں نے تیرا گناہ بخش دیا'' یعنی بندہ گناہ کے بعد سچی تو بہ کر بے تو پرورد گارعالم بار بار گناہ بخشتے ہیں،ان کی بارگاہ ،رحمت کی بارگاہ ہے، ناامیدی کی بارگاہ نہیں ہے، وہ صرف غفور ورحیم ہی نہیں ہے بلکہ اس کی پیڑ بھی بڑی سخت ہے۔ وہ انقام لینے والا بھی ہے۔اس لئے ایک ساتھ دونوں باتوں پرایمان لا ناضروری ہے۔جواللّٰہ کی غفاریت پرتکبیرکر لیتا ہےوہ بے ملی کا شکار ہوجا تا ہےاور جو قَهَّاریت کا تصور جمالیتا ہے۔وہ قُنُو طیت سے دوچار ہوتا ہے اس لئے سورة الحِبْحر (آیات ۲۹ و۵۰) میں دونوں صفتول كى اكيك ساتھ خبر دى گئى ہے۔ ﴿ نَبِّىءُ عِبَادِىٰ أَنِّى أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ، وَأَنَّ عَـذَابِىٰ هُوَ الْعَذَابُ الألِيْمُ ﴾ (آپً میرے بندول کواطلاع دے دیجئے کہ میں بڑا مغفرت اور رحمت والا ہوں اور میری سز ادر دنا ک سزا ہے )

خلاصہ یہ ہے کہ ایسا پختہ اعتقاد ہو جودل میں رب کی ہیبت اور غایت درجہ عظمت پیدا کرے۔ اور مچھر کے پر کے برابر بھی غیر اللہ کی نیاز مندی اور خوف باقی نہ چھوڑے اور آ دمی بیا عقاد ہو کہ بہترین جادر سے کہ انسان کا کمال بیہ ہے کہ وہ پروردگار کی طرف متوجہ رہے اور اس کی بندگی کرتار ہے اور یہ بھی اعتقاد ہو کہ بہترین بشری حالت فرشتوں سے مشابہت پیدا کر نا اور ان سے متوجہ رہونا ہے اور یہ بھی اعتقاد ہو کہ یہ عقا کہ دوا عمال پروردگار سے قریب کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالی کو بندوں کی ہیہ چیزیں بندوں پر اللہ تعالی کا ایک ایساحق ہیں جس کا ایفاء ضروری ہے بات کا لباب یہ ہے کہ یہ جزم ویقیں ہو کہ نیک بختی خصال اربعہ کی خصیل پرموقوف ہے اور بدیختی ان کے ترک میں ہے جو گھوڑے کے لئے ہو آ ہوتا ہے اور بوقت جا بک کی ضرورت: چا بک سوار ہاتھ میں ہنٹر (Hunter) لئے رہتا ہے، جو گھوڑے کے لئے ہو آ ہوتا ہے اور بوقت

ضرورت اس سے گھوڑے کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے، اسی طرح تدبیر ملمی کے لئے بھی ایک'' کوڑا'' ضروری ہے۔ جو بہیمیت کونہایت مؤثر تنبیہ کر اس سلسلہ میں مختلف رہی ہیں: کونہایت مؤثر تنبیہ کرے اور اس کو شخت ڈ انٹے۔انبیائے کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی راہیں اس سلسلہ میں مختلف رہی ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام پراس سلسلہ میں بہترین چیز تذکیر بآیات اللہ نازل فرمائی گئی تھی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات باہرہ،صفاتِ کاملہ اور آفاقی اور انفسی نعمتوں کی یا دو ہانی کے ذریعہ بندوں کوفسیحت کرنا، تا کہ لوگ خوب اچھی طرح سمجھ لیس کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے لائق ہیں کہ ان کے لئے دلچے پیدوں کواور مزوں کو خیر باد کہہ دیا جائے ،ان کے ذکر کو ہر چیز پر ترجیح دی جائے ،ان سے بے حدمحت کی جائے اور اپنی پوری کوشش سے ان کی بندگی کی جائے۔

اور حضرت موسی علیہ السلام کے لئے تذکیر بآیات اللہ کے ساتھ تذکیر بایام اللہ کا اضافہ فرما گیا، اور ایام اللہ (اللہ کے دنوں) سے مراد جزاؤ سزاکے دن ہیں یعنی مختلف زمانوں میں فرما نبر دار بندوں کو اور نا فرمان لوگوں کو دنیا میں کس طرح جزاؤ سزا ملی؟ اس کو بیان کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے تاکہ لوگ نا فرمانی سے بازآ ئیں اور اطاعت شعاری اختیار کریں۔ اور اللہ تعالی کا نعمت کو نقمت سے اور نقمت کو فعمت سے بدلنا بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو، دلوں میں معاصی کا خوف بیٹے جائے اور اطاعت کا شوق پیدا ہو، مثلاً کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرقاب کیا، اور وہ باغات، چشمی، کھیتیاں، عمدہ مکانات اور آرام کے سامان چھوڑ کرچل دیئے جس میں وہ خوش رہا کرتے شے اور اللہ تعالیٰ نے ان سب چیز وں کا ان کوگوں کو وارث بنادیا جوز مین میں بالکل کمز ورشار کئے جاتے شے اور ان کوز مین کے پورب و پچھم کا مالک بنادیا؟! پھراس کو وارث بنادیا جواں پر فضیلت بخشی تھی، جتلا دیا کہتم زمین میں دومر تبہ فساد پھیلاؤ کے اور بڑاز ور چلانے لگو گواس وقت ہم تمہاری سرکو بی کریں گے، چنانچہ ایسا ہوا اور ان کو سخت سزادی گئی۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں سے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔

اوراللہ تعالی نے ہمارے پیغیبر حضرت محمد طِلان ایکٹی کے لئے ان دوامور کے ساتھ تذکیر بالموت و مابعد ہ کو ملایا یعنی قبر، حشر اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کے ذریعہ لوگوں کو سمجھانا اور نیکیوں اور گناہوں کی خصوصیات کو تفصیل سے بیان کرنا۔ کیونکہ آدمی نفع ونقصان سوچنے کا عادی ہے۔ جب اس کو نیکی کی بھلائی اور گناہ کی خرابی معلوم ہوگی تو وہ ضرور نیکی کی مطرف جھکے گا اور گناہ سے باز آئے گا۔

فائدہ:(۱) آلاءاللہ،ایام اللہ اورموت اوراس کے بعد کے واقعات کامحض جاننا کافی نہیں۔ بلکہ ضرورت ہے کہ ان باتوں کو بار بار دُہرایا جائے اور مکررسہ کرران باتوں کی یادد ہانی کی جائے ہر لخطہ ان کو ملاحظہ کیا جائے،اور ہمہ وقت ان کو پیش نظر رکھا جائے، جتی کہ دل ود ماغ ان مضامین سے لبریز ہوجائیں اوراعضاءان کے مطیع ہوجائیں اسی لئے قرآن کریم میں پیمضامین بار بار بیان کئے گئے ہیں اور ہمیشہ تلاوت کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

فاكده: (۲) مٰدكوره بالاتذكيرات ثلاثة اور دوسرے دومضامين علم الاحكام اورعلم المخاصمه كوملا كركل يانچ علوم ہوتے

## ہیں جوقر آن کریم کے عمودی (مرکزی)مضامین ہیں۔

## ﴿ باب طريقِ اكتساب هذه الخصال، وتكميلِ ناقِصِها، وردِّفائِتِها ﴾

اعلم: أن اكتسابَ هذه الخصال يكون بتدبيرين: تدبير علمي، وتدبير عملي:

أما التدبير العلمى: فإنما اخْتِيْجَ له، لأن الطبيعة منقادةٌ للقُوى العلمية، ولذلك ترى سقوطَ الشهو ة والشبقِ عند خطور مايورث في النفس كيفية الحياء أو الخوف، فمتى امتلأ علمُه بما يناسب الفطرة جَرَّ ذلك إلى تَحَقُّقِهَا في النفس.

وذلك: أن يعتقد أن له ربا منزَّها عن الأدناس البشرية، لا يعزُب عنه مثقالُ ذرةٍ في الأرض ولافي السماء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولاخمسة إلا هو سادسهم، يفعل ما يشاء ويحكم مايريد، لارادَّ لقضائه، ولامانع لحكمه، مُنْعِمٌ بأصل الوجود وتوابعه من النَّعَم الجسمانية والنفسانية، مجازٍ على أعماله: إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، وهو قوله تعالى: ﴿ أَذنب عبدى ذنبًا، فعلِم أنه له رباً يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب: قد غفرتُ لعبدى ﴾

وبالجملة :فيعتقد اعتقاداً: مؤكّدًا مايفيد الهيبة وغاية التعظيم، وما لايبقى ولايذر فى قلبه جَنَاحَ بَعوضةٍ من إخباتِ غيره ورهبته، ويعتقد أن كمالَ الإنسان أن يتوجّه إلى ربه ويعبده، وأن الله أحسن حالات البشر أن يتشبه بالملائكة ويَدْنو منهم، وأن هذه الأمور مُقرِّبة له من ربه، وأن الله تعالى ارتضى منهم ذلك، وأنه حق الله عليه لابد له من توفييته؛ وبالجملة فيعلم علما لايحتمل النقيض: أن سعادته فى اكتساب هذه، وأن شقاوته فى إهمالها.

و لابد له من سوط ينبّهُ البهيمية تنبيها قويا، ويُزْعِجُها أزعاجاً شديدا؛ واختلفت مسالك الأنبياء في ذلك: فكان عمدةُ ما أنزل الله تعالى على إبراهيم عليه السلام التذكِيْر بآيات الله الباهرة، وصفاتِه العُلياء، ونِعَمِهِ الآفاقية والنفسانية. حتى يصحِّح بما لامزيد عليه: أنه حقيق أن يبذلوا له الملاذ، وأن يُوثِرُوا ذِكْرَهُ على ما سواه، وأن يحبوه حباشديدا ويعبدوه بأقصى مجهودهم؛ وضَمَّ الله معه لموسى عليه السلام التذكِيْر بَأيام الله، وهو بيان مجازاة الله تعالى للمطيعين والعصاقِ في الدنيا، وتقليبه النعمَ والنَّقَم، حتى يتمثل في صدورهم الخوف عن المعاصى، ورغبةٌ قوية في الطاعات؛ وضَمَّ معهما لنبينا صلى الله عليه وسلم الإنذار والتبشير بحوادث القبر ومابعدَه، وبيانَ خواص البر والإثم.

و لا يفيد أصلُ العلم بهذه الأمور، بل لابد من تكرارها وتردادها، وملاحظتِها كلَّ حين، وجَعْلِهَا بين عينيه، حتى تمتلئ القوى العلمية بها، فتنقادُ الجوارح لها.

وهذه الثلاثةُ مع اثنين آخرين: أحدهما: بيانُ الأحكام من الواجب والحرام وغيرهما، وثانيهما: مخاصمة الكفار: فنونٌ خسمةٌ،هي عمدةُ علوم القرآن العظيم.

تر جمہ:ان صفات کوحاصل کرنے اوران کے ناقص کی تکمیل کرنے اوران کے فوت شدہ کووا پس لانے کے طریقہ کا بیان:جان لیں کہان خصلتوں کا حاصل کرنا دو تدبیروں سے ہوتا ہے:ایک تدبیر علمی اور دوسری تدبیر عملی:

رہی تدبیر علمی تو اس کی ضرورت اس لئے ہے کہ طبیعت قوائے علمیہ کی مطبع ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ شہوت اور جماع کی شدید خواہش ختم ہوجاتی ہے جب کوئی ایسی بات پیش آتی ہے جونفس میں حیایا خوف کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ پس جب اس کاعلم لبریز ہوجا تا ہے اس چیز سے جوفطرت (خصال اربعہ) کے مناسب حال ہوتی ہے تو وہ چیز کی خواب کی طرف۔ وہ چیز کیفیت نے نفس میں فطرت کے امرواقعی بن جانے کی طرف۔

اوروہ (یعنی تدبیرعلمی) یہ ہے کہ آدمی اعتقاد رکھے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو بشری میل کچیل سے پاک ہے۔
اس کے علم سے کوئی ذرہ برابر چیز غائب نہیں ہوتی ، نہ زمین میں اور نہ آسان میں ۔ کوئی سر گوشی تین آدمیوں کی الی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو،اور نہ پانچ کی جس میں چھٹا وہ نہ ہو۔ وہ جو چا ہتا ہے کرتا ہے اور جو چا ہتا ہے حکم کرتا ہے۔
اس کے فیصلہ کوکوئی پھیر نے والا نہیں اور اس کے حکم کوکوئی رو کنے والا نہیں ۔ اصل وجود کے ذریعہ اور جسمانی اور روحانی نعمتوں میں سے جو نعمتیں وجود کے تابع ہیں ، ان کے ذریعہ انعام فرمانے والا ہے۔ وہ آدمی کے اعمال پر بدلہ دینے والا ہے: اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھا بدلہ دے گا،اور اگر برے اعمال ہیں تو برابدلہ (سز ا) دے گا۔اور یہی اللہ پاک کا ارشاد ہے: ''میرے بندے نیا گناہ کیا، پس اس نے جانا کہ اس کا ایک ایسا پر وردگار ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے: میں نے یقیناً سے بندے کو بخش دیا'' (بخاری ۱۹۹۸مری)

اورحاصل کلام یہ ہے کہ وہ ایسا پختہ اعتقادر کھے جو ہیب اور غایت درجہ تعظیم پیدا کرے۔ اوراس کے دل میں مجھر کے پر کے برابر غیر اللہ کی نیاز مندی اور ڈر باقی نہ چھوڑے۔ اور بیاعتقادر کھے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو، اوراس کی بندگی کرے اور بیاعتقادر کھے کہ بشری احوال میں بہترین حالت بیہ ہے کہ وہ فرشتوں کے مشابہ بنے اوران سے قریب ہو، اور بیاعتقادر کھے کہ یہ چیزیں اس کواس کے پروردگار سے نزدیک کرنے والی ہیں۔ اور بیاعتقادر کھے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کا بندوں پرایک ایسا حق کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی بیہ چیزیں پہند ہیں۔ اور بیاعتقادر کھے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کا بندوں پرایک ایسا حق ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایسا جانے جس میں نقیض کا احتمال نہ ہو کہ آدمی کی نیک بختی ان صفات کوچھوڑنے میں ہے۔ اور اس کی بدختی ان صفات کوچھوڑنے میں ہے۔ اور اس کی بدختی ان صفات کوچھوڑنے میں ہے۔ اور اس کی بدختی ان صفات کوچھوڑنے میں ہے۔ اور اس کی بدختی ان صفات کوچھوڑنے میں ہے۔ اور اس کی بدختی ان صفات کوچھوڑنے میں ہے۔ اور اس کی بدختی ان صفات کوچھوڑنے میں ہے۔ اور اس کی بدختی ان صفات کوچھوڑنے میں ہے۔ اور اس کی بدختی ان صفات کوچھوڑنے میں ہے۔ اور اس کی بدختی ان صفات کوچھوڑنے میں ہو کہ کے لئے کوئی '' کوڑا'' ہونا بھی ضروری ہے، جو بھیمیت کو نہایت مور تنبیہ کرے، اور اس کو سخت کو میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام

اوران چیزوں کامحض جاننامفیز نہیں، بلکہ ان مضامین کو دُہرانا اور بار بیان کرنا، اوران کوہروقت دیکھنا اوران کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ قوی علمیہ ان مضامین سے بھر جائیں۔ پس جوارح قوی علمیہ کے مطیع ہوجائیں۔

اوریہ تین مضامین، دوسرے دومضامین کے ساتھ ایک واجب، حرام وغیرہ احکام کابیان، دوسرے منکرین کے ساتھ مباحثہ سے وہ علوم قرآنی کا نچوڑ ہیں۔

#### لغات:

تَحَقَّق النحبر ُ: ثابت ہونا، امر واقعی بننا ..... أصلُ الوجو د لینی وجود بذات خود ..... توابع الوجو د لینی و فعمتیں جو وجود پذیر ہونے کے بعد ملتی ہیں ۔ جسمانی نعمتیں جیسے ماکولات ، مشر و بات ، تندر سی ، حسن و جمال وغیرہ اور نفسانی نعمتیں جیسے عقل وہم ، علم وادراک اور ایمان و توفیق عمل وغیرہ ۔ اور آسمان و زمین اور دیگر کا بُناتی نعمتیں وہ ہیں جوانسان کے وجود میں آنے سے پہلے ، اس کے لئے مہیا کی گئی ہیں ..... بَهَرَهُ (ف) بَهُوا : غالب ہونا، فضیلت میں بڑھ جانا الباهرة (اسم فاعل مؤنث) .....ازْ عَجَ : ہمانا، و صفی کارنا ..... یُصَحِّحُ : أی یُشِتُ حقّ الشوت أن الله تعالی حقیق بأن یَبذل له المملاذً بیتر کون لذاته اللذاتِ اه (سندی) ...... الْمَلَدَّة : شهوت و خواہش جمع مَلاذٌ .

تصحیح وتر کیب:ازعاجًامفعول مطلق،اصل میں انزاعاجًا(بابانفعال ہے) ہے، یقیحیف ہے مخطوطہ کرا چی ہے گی گئی ہے....اس عبارت میں تین جگہ حتی بیانِ علت کے لئے ہے،غایت کے لئے نہیں ہے۔

## تدبيرلي كابيان

تخصیل فطرت کی تدبیرلی بیہے کہ آ دمی ایس شکلیں ،ایسے اعمال اورایسی چیزیں اختیار کرے جونفس کومطلوبہ صفت

یا ددلاتی رہیں،اور چوکنا کرتی رہیں۔اور مطلوبہ صفت کی تخصیل پرنفس کو برا پھیختہ کرتی رہیں،اورا بھارتی رہیں۔اس وجہ سے کہ امور مذکورہ میں اورصفت مطلوبہ میں''تلازم عادی'' ہے یعنی جب بھی امور مذکورہ انجام دیئے جاتے ہیں توصفت مطلوبہ حاصل ہوجاتی ہے۔یاکسی فطری مناسبت کی وجہ سے امور مذکورہ،صفت مطلوبہ کے ملنے کی جگہ ہیں یعنی ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ مذکورہ کام کرنے سے صفت مطلوبہ حاصل ہوگی، جیسے:

- جب کوئی شخص اپنے اندر غیظ وغضب کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس گالی گلوچ کو یا دکرتا ہے جواس کے مخالف نے دی ہے، نیز اس سے جو عار اور ذلت اس کو پینچی ہے اس کو یا دکرتا ہے تو غصہ بھڑک اٹھتا ہے، کیونکہ ان کے درمیان تلازم عادی ہے بعنی عادةً بیہ چیزیں یا دکرنے سے غصہ آجا تا ہے۔
- ا ماتم کرنے والی عورت جب اپنی مصیبت زدگی کی یاد تازہ کرناچا ہتی ہے تو میت کے محاس کو یاد کرتی ہے اور خیالات کے گھڑ سوار اور پیاد ہے لیعنی ہر طرح کے خیالات میت کی خوبیوں کی طرف بھیجتی ہے اور سوچ سوچ کراس کے گئ یاد کرتی ہے تورو پڑتی ہے۔ کیونکہ ان دونوں چیزوں میں تلازم عادی ہے۔
- جو خض جماع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مباشرت کے مقدمات اور دواعی کو اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ دواعی فطرت کے تقاضے سے جماع کی تحریک پیدا کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں اس کی بے شارمثالیں ہیں، اگر کوئی ان کو جمع کرنا چاہے تو بہ ہولت کرسکتا ہے، اس کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی،اس لئے ہم انہی تین مثالوں پراکتفا کرتے ہیں۔

رہی یہ بات کہ وہ اُشکال واعمال اور وہ اسباب کیا ہیں جن کے ذریعہ اُن صفات اربعہ کو حاصل کیا جاسکتا ہے؟ تو اسسالہ میں ذوق سلیم رکھنے والے لوگوں کے مذاق پراعتاد کرنا ضروری ہے۔ انھوں نے جو اسباب تجویز کئے ہیں ان کوشلیم کرنا ہوگا۔ ذیل میں وہ اسباب بیان کئے جانے ہیں ، طہارت کے اسبا تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں اور اسباب ہی نہیں ، موانعات بھی مفصل بیان کئے ہیں کیونکہ تحلیہ ، تخلیہ کے بعد ہی ہوسکتا ہے۔ اور باقی تین صفات کے صرف اسباب بیان کئے ہیں ، موانعات کا تذکرہ نہیں کیا۔ ان پرسیر حاصل گفتگو کتاب کی قتم دوم میں بقیۃ مساحث الإحسان کے عنوان سے آرہی ہے۔

حدث کے اسباب ا: - دل کا سفلی احوال سے بھر جانا جیسے صحبت سے یا ہم خوا کی سے لطف اندوز ہونا ۲ - : حق کی مخالفت دل میں رکھنا جس کی وجہ سے ملا اعلی کی لعنت احاطہ کر لیتی ہے ۳ : - بول و براز کا شدید تقاضا ۲۰ - بیشاب پا خانہ یاری خارج کرکے فارغ ہونا ۔ یہ تینوں معدہ کے فضلات ہیں ۵: - بدن کا چرکیس ہونا ۲ : - گندہ دہنی کے رینٹ کا ناک میں جمع ہونا ۸ : - زیر ناف یا بغل میں بالوں کا بڑھنا 9 : - غلیظ نجاستوں سے بدن اور کپڑوں کا ملوث ہونا ۱۰ : - الیمی صوروا شکال سے حواس کا بھر جانا جونفس کو سفلی حالت یا ددلائیں ۔ جیسے گندگیاں ، اپنی یا بیوی کی شرمگاہ کو دیکھنا، چو پایوں کی جفتی کو دلچیس سے حواس کا بھر جانا جونفس کو سفلی حالت یا ددلائیں ۔ جیسے گندگیاں ، اپنی یا بیوی کی شرمگاہ کو دیکھنا، چو پایوں کی جفتی کو دلچیس سے

د یکھنا اور گہری نظر سے جماع کرنا تیعنی گدھوں کی طرح ننگا ہوجانا اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کود یکھنا اور صحبت کرنا اا: -ملا ککہ اللّٰداور اللّٰدے نیک بندوں برطعن و تشنیع کرنا ۱۲: -لوگوں کوستانا اور ان کو تکلیف پہنچانا۔

پاکی کے اسباب: ۱- مذکورہ رذائل کو دور کرنا اور ان کی اضدا دکو حاصل کرنا ۲- ایسے کام کرنا جن کا عادۃ نظافت بالغہ ہونا ثابت ہو چکا ہے جیسے وضوء مسل، جواجھے کیڑے میسر ہوں وہ پہننا اور خوشبولگانا۔ ان چیزوں کا استعال طہارت کے طریقوں کی طرف نفس کو منعطف کرتا ہے۔

اخبات کے اسباب: بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی اور بحز وانکساری پیدا کرنے کے لئے ایسے اعمال اختیار کرنا اور نفس کوان کے کرنے پرمجبور کرنا جواس کے نزدیک اللہ تعالی کی عظمت و کبریائی کے لئے سب سے زیادہ موزون ہول، مثلاً سرنگوں ہوکر کھڑ اہونا، سجدہ کرنا، ایسے کلمات کا ورد کرنا جو خشوع وخضوع، بحز وانکساری اور مناجات پر دلالت کرتے ہوں ، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنا۔ بیسب کام اعلی درجہ کی نیاز مندی اور غایت درجہ کا خشوع وخضوع پیدا کرتے ہیں۔ فیاضی کے اسباب: سخاوت ، انفاق اور خطا وارسے درگذر کی عادت ڈالنا۔ اور ناگواریوں میں صبر کرنے پر نفس کومجبور کرنا وغیرہ۔

انصاف کے اسباب: سنت راشدہ (انصاف کی راہ) کی مع اس کی تفصیلات کے نگہداشت کرنا لینی زندگی کے ہر معاملہ میں اسلام کی بتائی ہوئی انصاف کی راہ پر مضبوط رہنا۔

أما التدبير العملى: فالعمدة فيه: التلبس بهيئات وأفعال وأشياء تُذَكِّرُ النفسَ الخصلة المطلوبة، وتُنبِّهُهَا لها، وتُهيِّجُها إليها، وتَحُثُّها عليها، إما لتلازم عادى بينها وبين تلك الخصلة، أو لكونها مَظِنَّة لها بحكم المناسبة الجبلية؛ فكما أن الإنسان إذا أراد أن ينبه نفسه للغضب، ويُحضِرَه بين عينيه، يتخيَّل الشتم الذي تفوَّه به المغضوبُ عليه، والذي يلحقه من العار، ونحو ذلك؛ والنائحة إذا أرادت أن تجدِّد عهدها بالفَجْع تذكِّرُ نفسها محاسِنَ الميتِ، وتتخيَّلُها، وتبعث من خواطرها الخيل والرَّجِلَ إليها؛ والذي يريدالجماع يتمسك بدواعيه؛ ونظائر هذا الباب كثيرة جدًا، لاتعصى على من يريد الإحاطة بجوانب الكلام؛ فكذلك لكل واحد من هذه الخصال أسباب تُكتسب بها؛ والاعتمادُ في معرفة تلك الأمور على ذوق أهل الأذواق السليمة:

فأسباب الحدث: امت لاء القلب بحالة سفلية، كقضاء الشهوة من النساء جماعاً ومباشرة، وإضمارُه مخالفة الحق، وإحاطة لعن الملا الأعلى به، وكونه حاقبا حاقنا، وقُرْبُ العهدبالبول والضمارُه مخالفة الحق، وإحاطة لعن الملا الأعلى به، وكونه حاقبا حاقنا، وقُرْبُ العهدبالبول والخائط والريح، وهذه الثلاثة فُضول المعدة، وتوسُّخُ البدن، والْبَخُرُ، واجتماع المُخَاطِ، ونباتُ الشعر على العانة والإبط، وتلطُّخُ الثوب والبدن بالنجاسات المستقذرة، وامتلاء الحواس

بصورة تُذكِّرُ الحالةَ السِّفلية، كالقاذورات، والنظرِ إلى الفرج ومسافدةِ الحيوانات، والنظرُ الممعن في الجماع، والطعنُ في الملائكة والصالحين، والسَغيُ في إيذاء الناس.

وأسباب الطهارة: إزالة هذه الأشياء ،واكتساب أضدادها، واستعمالُ ما تقرر في العادات كونه نظافةً بالغةً، كالغسل والوضوء، ولُبْسِ أحسنِ ثيابه، واستعمال الطيب، فإن استعمال هذه الأشياء تُنبُّهُ النفسَ على صفة الطهارة.

وأسباب الإخبات: مؤاخذة نفسه بما هو أعلى حالات التعظيم عنده: من القيام مُطْرِقًا، والسبجود، والنطقِ بألفاظ دالة على المناجات، والتذلل لديه، ورفع الحاجات إليه، فإن هذه الأمورَ تُنبّهُ النفسَ تنبيها قويا على صفة الخضوع والإخبات.

وأسباب السماحة: التمرُّن على السخاوة، والبذلِ، والعفوِ عمن ظَلَمَ، ومؤاخَذَةُ نفسه بالصبر عند المكاره، ونحوُ ذلك.

وأسباب العدالة: المحافظةُ على السنة الراشدة بتفاصيلها؛ والله أعلم.

تر جمہ: ربی تدبیر عملی تواس سلسلہ میں بہترین طریقہ ایس شکلوں ، افعال اور چیزوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے جونس کو مطلوبہ صفت یا دولا کمیں اور وہ چیزین فس کو مطلوبہ صفت سے خبر دار کریں اور وہ فنس کو مطلوبہ صفت کے درمیان عاد ہ تار میں ہونے کی وجہ سے بااس وجہ سے کہ کی فطری مناسبت کے باعث وہ چیزیں اس صفت کے درمیان عاد ہ تلازم ہونے کی وجہ سے بااس وجہ سے کہ کی فطری مناسبت کے باعث وہ چیزیں اس صفت کے '' ملنے کی جگہ'' ہیں۔

تلازم ہونے کی وجہ سے بااس وجہ سے کہ کی فطری مناسبت کے باعث وہ چیزیں اس صفت کے '' ملنے کی جگہ'' ہیں۔

پس جس طرح ہے بات ہے کہ انسان جب چاہتا ہے کہ وہ فنس کو غصہ سے خبر دار کرے اور وہ اس غصہ کواپنی دونوں آتکھوں کے سامنے صاضر کرے و وہ اس کا کی کا قصور کرتا ہے جو مغضوب علیہ نے بی ہوادراس عار اور داس کے مانند چیزوں کو یاد کرتا ہے جو اس کو (گلی کی وجہ سے ) لاحق ہوئی ہیں۔ اور تبین کرنے والی عورت جب چاہتی ہے کہ اپند چیزوں کو یاد تازہ کرتے تو وہ اپنی کو میں ہوئی ہیں۔ اور تبین کرنے والی عورت جب چاہتی ہے کہ اپند چیزوں کو اور تو وہ وہ اس کو کو بیاں یا دولاتی ہے اور ان کو سوچتی ہے اور اپنے خیالات کے سوار اور پیادہ ان خوبیوں کی طرف جبیج ہی ہے۔ اور جوشی مجائ کا ارادہ کرتا ہے وہ مباشرت کے دوائی کو اختیار کرتا ہے۔ اور اس باب کی طرف جبیج ہی ہو اس کی سے ہوا کہ بیں سی ہوا سے جوال کو اس کی سے ہوا کہ بیں سی ہوا سے کہ ایک ہو سیاس کی ہو اس کی ہو اس کی ہو اس کی ہو ہوں کے نما تی پر بیا ور ساتھ لاٹا کو کو اس کی ہو ہوں کے نما تی پر بیا ور ساتھ لاٹا کر خواہ ش کی صدت کے اسباب ہیں جن کی کہنا فت کو چھیا نا اور ماڈ اعلی کی لعت کا اس کو گھر لینا اور اس کو پیشا ب پا خانہ کا شدید کیوں کرنا۔ اور آ دمی کا دل میں جن کی مخالفت کو چھیا نا اور ماڈ اعلی کی لعت کا اس کو گھر لینا اور اس کو پیشا ب پا خانہ کا شدید

تقاضا ہونا اور ابھی ابھی پیشاب پاخانہ کر کے اور رہے خارج کر کے فارغ ہونا ، اور یہ تینوں چیزیں معدہ کے فضلات ہیں ،
اور بدن کا میلا ہونا ، اور منہ کا بد بودار ہونا ، اور رینٹ کا ناک میں اکٹھا ہونا اور زیر ناف اور بغل میں بالوں کا اُگنا اور غلیظ نجاستوں کے ساتھ بدن اور کیٹر وں کالت بیت ہونا اور حواس کا ایسی صور توں سے بھر جانا جونفس کو سفلی حالت یا دولا کیں ،
جیسے گند گیاں اور شرمگاہ کی طرف دیکھنا اور جانوروں کی جفتی دیکھنا اور جماع میں گہری نظر کرنا اور ملائکہ اور صالحین پر طعن کرنا اور اوگوں کوستانے کے دریے ہونا۔

اور پا کی کے اسباب: اِن (مذکورہ بالا) چیز ول کودور کرنا،اوران کی اضداد کوحاصل کرنا ہے۔اوران چیز ول کواستعال کرنا ہے جن کاعادۂ نظافت بالغہ(اعلی درجہ کی پا کی) ہونا ثابت ہو چکا ہے، جیسے شسل اور وضواورا پنے بہترین کپڑے پہننا اورخوشبواستعال کرنا۔ کیونکہ ان چیز ول کا استعال نفس کوطہارت کی صفت سے خبر دار کرتا ہے۔

اور نیاز مندی کے اسباب: اپنے نفس کا مواخذہ کرنا ہے ( یعنی اس کو مجبور کرنا ہے ) ایسے کا موں پر جواس کے نزدیک تعظیم کے حالات میں سب سے اعلی ہیں یعنی سر جھ کا کر کھڑا ہونا اور سجدہ کرنا اور ایسے الفاظ بولنا جو مناجات (سرگوشی) پر دلالت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے روبروخا کساری اور فروتن کرنا، اور اس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنا ۔ پس بیشک بہ چیزیں نفس کونہایت خوب خبر دار کرتی ہیں عاجزی اور نیاز مندی کی صفات سے۔

اور فیاضی کے اسباب: سخاوت کی اورخرچ کرنے کی اورظلم کرنے والے سے درگذر کرنے کی عادت ڈالنا ہے۔ اور نا گواریوں کے وقت صبر کے ساتھا پنے نفس کو پکڑنا ہے اوراس قتم کے اور کام۔

اورانصاف کےاسباب:سنت راشدہ (ہدایت کےراستہ) کی اس کی تفصیلات کےساتھ ( یعنی ہر ہرمعاملہ میں ) گہداشت کرنا ہے ( یعنی ممل کرنا ہے ) باقی اللّٰہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

### باب \_\_\_\_

## ظهورفطرت كحجابات

صفات اربعہ یعنی طہارت، اخبات، ساحت اور عدالت کی مرکب حالت کا نام'' فطرت' ہے۔ اس فطرت کے ظہور وہمودکو چند چیزیں روکتی ہیں۔ یعنی بیموانع آدمی میں خصال فطرت کو پیدائہیں ہونے دیتے۔ بیموانع تین ہیں: نفس، دنیا اور برعقید گی آرٹر برعقید گی آرٹر برعقید گی آرٹر برعقید گی آرٹر برن جاتی ہے کوئکہ عقید کے درستی کے بغیر مملل کی راہ میں روڑ ابن جائے ہیں بھی دنیا طبی سدراہ ہوجاتی ہے، اور بھی برعقید گی آرٹر برن جاتی ہے کوئکہ عقید ہے کو درستی کے بغیر مملل ہے فائدہ ہے، بلکہ بھی مضر ہوتا ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے:

ک حجابیش کا بیان: الله تعالی نے انسان میں کھانے پینے اور نکاح وغیرہ کے تقاضے رکھے ہیں۔اوراس کا دل ہمیشہ طبعی احوال: حزن وملال، فرحت ونشاط، غیظ وغضب اور خوف و ہراس کی سواری بنار ہتا ہے۔انسان ہروقت ان

حالات میں گھرار ہتاہے۔اورانسان کو جوبھی حالت پیش آتی ہے اس کے تین مرحلے ہوتے ہیں ایک حالت پیش آنے سے پہلے کا مرحلہ، دوسراعین حالت پیش آنے کا مرحلہ،اور تیسراوہ حالت بٹنے کے بعد کا مرحلہ۔مثلاً بھوک، پیاس،رنج وغم ،محبت یاعشق کی حالت پیش آتی ہے تو پہلے مرحلہ میں نفس اس حالت کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس حالت کے مناسب چیزیں آ دمی کے دل ود ماغ اور حواس پر حاوی ہو جاتی ہیں۔مثلاً محبت یکدم پیدانہیں ہوتی ، پہلے نفس اسباب محبت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نگاہ حسن و جمال دیکھتی ہے۔ کان دکش آ واز سنتے ہیں۔ ہاتھ گدازجسم کوچھوتاہے، د ماغ اس کی خوبیوں کوسوچتا ہے۔ پھر جب دل ور ماغ '' پیند' سے بھر جاتے ہیں۔ نگاہ کوصورت کی خوبی ، لامسہ کوجسم کی گدازی اور سامعہ کوآ واز کی دکشی بھاجاتی ہے اور قوت خیالیہ اور قوت ادرا کیہ بھی ان کی ہمنوائی کرتے ہیں تو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہےاورنفس محبت میں پھنس جاتا ہےاوروہ اس حالت میں ایسامستغرق ہوجاتا ہے کہاس کواور چیزوں کی پچھ خبرنہیں رہتی۔ دل برابرمحبوب میں کھویا رہتا ہے۔خواہ محبوب سامنے ہویا نہ ہویا کوئی دوسری حالت بھوک پیاس وغیرہ پیش آ جائے تب بھی دل محبوب سے نہیں ہٹما، پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے یعنی جب وہ حالت چلی جاتی ہے تب بھی وہ ا پنارنگ اورمیل جھوڑ جاتی ہے اور دل میں محبت کی کسک باقی رہتی ہے محبوب تصور سے نہیں نکلتا۔اسی طرح اس کے دن رات گزرتے رہتے ہیں اوراس کو خصیل کمال کی فرصت ہی نہیں ملتی ۔ پھر کچھ لوگ تو عرصہ ُ دارز کے بعداس حالت سے نکل جاتے ہیں ۔اور کچھ مدت العمر اسی میں جینے رہتے ہیں ،اور کچھشق ومحبت میں دیوانے ہوجاتے ہیں، وہ نہ ریت رواج کی برواہ کرتے ہیں، نعقل کی سنتے ہیں۔ان کونصیحت یا ملامت کی جائے تو وہ بھی کارگرنہیں ہوتی۔ پی حالت '' حجا بنفس'' کہلاتی ہے۔ کیونکہ جبنش اُس حالت کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے بھی وہ حالت بیش آتی ہے اور اسی کو' حجاب طبیعت' بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ بیجاب طبیعت کے تقاضے سے پیدا ہوتا ہے۔

﴿ حجاب دنیا کابیان: حجاب نفس کا شکار تو کم عقل والے ہوتے ہیں۔ مگر حجاب دنیا میں بڑے بڑے عقل مند سیسے ہیں۔ کیونکہ جن کوکامل عقل ملی ہے اور تی تُظ و بیداری میں سے بھی ان کو وافر حصہ ملا ہے۔ وہ ہر وقت طبیعت کے تقاضوں میں تو مبتا نہیں رہتے۔ وہ فرصت کے بچھا یسے لمحات نکال لیتے ہیں کہ جن میں نفس کے تقاضے تھم جاتے ہیں۔ اور ان کے دل میں نفس کے تقاضے تھم جاتے ہیں۔ اور ان کے دل میں نفسانی تقاضوں کے علاوہ دوسری چیز وں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ ان کے دل میں قوت عاقلہ اور قوت عاملہ کے مناسب حال علوم و کما لات کی تخصیل کا شوق بھی انگڑائیاں لیتا ہے اور وہ اس کو ضروری ہمجھتے ہیں۔ مگر جب بدلوگ بصیرت کی آئکھ کھو لتے اور ہوش سنجالتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی نگاہ ماحول پر پڑتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس شاندار کو شویاں ہیں۔ بہترین کاروبار ہیں۔ خوبصورت ہیویاں اور خوش گل اولا دہے، شاندار لباس و پوشاک ہے، عیش وعشرت کی زندگی گذارتے ہیں اور فصاحتوں میں اور صنعت و حرفت میں مقابلہ بازیاں کرتے ہیں تو بہ چیزیں ان کو بے صد پسند آجاتی نیں۔ وہ ان کے دلدادہ ہوجاتے ہیں اور عزم وہمت اور کامل تو جہ سے وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور اپنی قوم کے ہیں۔ وہ ان کے دلدادہ ہوجاتے ہیں اور عزم وہمت اور کامل تو جہ سے وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور اپنی قوم کے ہیں۔ وہ ان کے دلدادہ ہوجاتے ہیں اور عزم وہمت اور کامل تو جہ سے وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور اپنی قوم کے

ساتھ دنیا کی دوڑ میں شریک ہوجاتے ہیں۔اوران میں جو تحصیل کمالات کا جذبہ ابھراتھا وہ خواب شرمند ہ تعبیر نہیں ہو پاتا۔ یہ ' حجاب رسم'' کہلاتا ہے۔ کیونکہ قوم کی ریت رواج اور رائج اقدار نے اس شخص کو فطری کمالات کی تحصیل سے روک دیا ہے۔اور یہی '' حجاب دنیا'' کہلاتا ہے۔ کیونکہ یہ تمام امور جن میں آ دمی مشغول ہوا ہے دنیوی چیزیں ہیں،اور فطری کمالات سے فر وتر ہیں۔اور گووہ مفید ہیں مگر دنیا کی حد تک مفید ہیں۔ آخرت میں یہ چیزیں کچھکام آنے والی نہیں۔

چاب سوئے فہم کا بیان: اور جودانا موت تک دنیا میں کھنے رہتے ہیں، وہ جب مرجاتے ہیں تو تمام تر دنیوی فضائل و کمالات سے تھی دست رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ دنیوی کمالات جسم واعضاء کے محتاج ہیں۔ اور وہ اب رہنی ہاس لفضائل و کمالات سے تھی دست رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ دنیوی کمالات جسم واعضاء کے محتاج ہیں۔ اور وہ اب رہنی ہاں لئے فالے لئے نفس دنیوی خوبیوں سے خالی ہوجا تا ہے، اور دنیا کا کوئی کمال ان کے پاس باقی نہیں رہتا اور ان کا حال اُس باغ والے جس اور کوئی بھولا آ کرخا کستر کر دے یاان کا حال اس را کھ جسیا ہوجا تا ہے جس کو موتم گرمائی تیز و تندآ ندھی اڑلے جائے یعنی ان کی ساری ایونجی برباد ہوجائے اور وہ کف افسوس ملتے رہ جائیں۔

اور گمراہی کے بڑے اسباب دو ہیں:

پہلاسبب:اللّٰد تعالیٰ میں مخلوق کی صفات مان لینا۔

دوسراسبب بخلوق میں اللہ تعالیٰ کی صفات مان لینا۔

پہلی گراہی تثبیہ (مانند شہرانا) کہلاتی ہے اور دوسری اِشراک (شریک شہرانا) اور پہلی گراہی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ غائب (اللہ تعالیٰ) کو حاضر (مخلوق) پر قیاس کیا جاتا ہے بعنی اللہ تعالیٰ کو بھی مخلوقات جبیبا سمجھ لیا جاتا ہے اس کئے مخلوقات جبیبا سمجھ لیا جاتا ہے اس کئے مخلوقات ہے کہ بعض مخلوقات سے مخلوقات کی کمزوریاں اللہ تعالیٰ میں بھی مان کی جاتی ہیں۔ اور دوسری گراہی اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ بعض مخلوقات سے خارق عادت کام دیسے میں آتے ہیں تو یہ مجھا جاتا ہے کہ بیان کے اپنے کام ہیں یعنی وہ خودان کا موں کے خالق ہیں اور بی خاتی رہندہ ہوجا نا اور ان کی ذاتی صفت ہے جیسے میسی علیہ السلام کا گارے سے پرندہ بنانا اور اس میں پھونک مارنے سے پرندہ کو جانا اور مادر زاداندھوں کو اور برص کے بیاروں کو اچھا کرنا اور مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے نکا لناوغیرہ۔

یہ اور اس کے علاوہ دوسری چھوٹی موٹی بدعقید گیاں''سوئے فہم کا حجاب''اور''جہالت کا حجاب'' کہلاتی ہیں۔ یہ بھی سخصیل کمالات کی راہ سے بے راہ کرتی ہیں۔ کیونکہ ادنی شرک وتشبیہ کے ساتھ بھی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ قرآن وحدیث اس مضمون سے بھرے پڑے ہیں۔

حاصل کلام: پیہے کہ اگر آپ لوگوں کا جائزہ لیں تو آپ کووہ سب باتیں بلا کم وکاست لوگوں میں مل جائیں گی جوہم نے بیان کی ہیں۔ آپ ان باتوں میں ادنی تفاوت نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہرانسان خواہ وہ کسی مذہب کو مانتا ہو: بعض اوقات میں کم وبیش حجابِ نفس میں ڈوبار ہتا ہے۔ اگر چہوہ اس حالت میں بھی رسمی کام (Routine Work) کرتار ہتا ہے۔

اوربعض اوقات میں وہ ریت رواج کے چکر میں پڑار ہتا ہے۔اس وقت اس پربس یہی فکرسوار رہتی ہے کہ وہ قوم کے عقل مندوں کی موافقت کرے۔ان کی طرح بات چیت کرے،ان کے جیسالباس و پوشاک پہنے،انہیں جیسے اخلاق وعادات اپنائے اور انہیں جیسار ہن سہن اختیار کرے۔

اوربعض اوقات میں وہ شرک وتشبیہ اور دوسری بدعقید گیوں کی اُن باتوں کی طرف سر جھکائے رہتا ہے جو وہ آباء واجداد سے سنتا آیا ہے اور جروت کی باتوں پر کان نہیں دھرتا لیعنی اللہ تعالیٰ کواس طرح پہچانے کی کوشش نہیں کرتا جس طرح اس کو پہچانے کاحق ہے۔ اس طرح عالم میں جوقدرت کا غیبی نظام ہے، اس کو پہچانے کی کوشش نہیں کرتا لیعنی بہ جانے کی زحمت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے ہاتھ سے کیوں خارق عادت امور ظاہر فرماتے ہیں اوراس میں کیا حکمت ملحوظ ہوتی ہے؟ مثلاً انبیائے کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر مجزات اس لئے ظاہر کئے جاتے ہیں کہ نبوت ورسالت خودا کی خرق عادت امر ہے، جواللہ کی قدرت میں ہے۔ یہ بات ظاہر کرنے کے لئے نبی کے دست مبارک سے دیگر خرق عادت امور ظاہر کرائے جاتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کے لئے دلیل اور نظیر بنیں کہ جس طرح بی خرق عادت امور خاہر کرائے جاتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کے لئے دلیل اور نظیر بنیں کہ جس طرح بی خرق عادت امور خاہر کرائے جاتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کے لئے دلیل اور نظیر بنیں کہ جس طرح بی خرق عادت امور خاہر کا ایک مکن امر ہے، پھراس کا انکار کیوں کیا جائے!

## ﴿باب الحُجُبِ المانعة عن ظهور الفطرة ﴾

اعلم: أن مُعَظَّمَ الحجب ثلاثة: حجاب الطبع، وحجاب الرسم، وحجاب سُوء المعرفة: و ذلك: لأنه رُكِّبَ في الإنسان دواعي الأكل والشرب، والنكاح، وجُعل قلبُه مطيةً للأحوال الطبيعية، كالحزن والنشاط والغضب والوَجَل وغيرها، فلايزال مشغولا بها، إذ كُلُّ حالةٍ يتقدمها توجه النفس إلى أسبابها، وانقيادُ القوى العلمية لمايناسبها، ويجتمع معها استغراقُ النفس فيها، وذهو لها عما سواها، ويتخلَّف عنها بقيةُ ظِلِّها ووَضَرُ لونها، فتمر الأيام والليالي وهو على ذلك،

لايتفرغ لتحصيل غيرها من الكمال؛ وربَّ إنسان ارتَطَمَتُ قدماه في هذا الوَحَل، فلم يخرج منه طولَ عمره؛ ورب إنسان غلب عليه حكم الطبع، فخلع رقبتَه عن رِبقة الرسم والعقل، ولم ينزجر بالملامة؛ وهذا الحجاب يسمى بالنفس.

لكن من تَمَّ عقلُه، وتوقَّر تيقظُه، يختطف من أوقاته فُرَصًا يركُد فيها أحوالُه الطبيعيةُ، ويتسع نفسه لهذه الأحوال وغيرها، ويستوجب لفيضان علوم أخرى غير استيفاء مقتضياتِ الطبع، ويشتاق إلى الكمال النوعى بحسب القوتين: العاقلةِ والعاملةِ، فإذا فتح حَدَقَةَ بصيرته أبصر في أول الأمر قومَه في ارتفاقات، وزِيِّ، ومباهات، وفضائلَ من الفصاحات والصناعات، فوقعت من قلبه بموقع عظيم، واستقبلها بعزيمة كاملة، وهمةٍ قوية؛ وهذا حجاب الرسم، ويسمى بالدنيا.

ومن الناس من لايزال مستغرقا في ذلك إلى أن يأتيه الموت، فتزول تلك الفضائل بأسرها، لأنها لاتتم إلا بالبدن والآلاتِ، فَتَبْقَى النفسُ عَارِيَةً ليس بها شيئ وصار مَثلُه كمثل ذى جَنّة أصابها إعصار، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، فإن كان شديد التنبّه، عظيم الفِطنة، استيقن بدليل برهاني، أو خطابي، أو بتقليد الشرع: أن له رَبًّا قاهرًا فوق عباده، مدبرًا أمورَهم، منعما عليهم جميع النعم، ثم خلق في قلبه ميلً إليه، ومَحبة به، وأراد التقرب منه، ورفع الحاجاتِ اليه، واطّرَحَ لديه، فمن مصيب في هذا القصد ومخطئ.

ومُعْظَمُ الخطأ شيئان:

- [١] أن يُعتقد في الواجب صفاتُ المخلوق.
- [٢] أو يُعتقد في المخلوق صفاتُ الواجب.

فالأول: هو التشبيه، ومنشؤُه قياس الغائب على الشاهد؛ والثاني: هو الإشراك، ومنشؤُه رؤيةُ الآثار الخارقة من المخلوقين، فَيُظَنُّ أنها مضافةٌ إليهم بمعنى الخلق، وأنها ذاتيةٌ لهم.

وينبغى لك أن تستقرئ أفراد الإنسان، هل ترى من تفاوتٍ فيما أخبرتك؟ لا أظنك تجد ذلك! بل كلُّ إنسان، وإن كان في تشريع مَّا، لابدله من أوقات يستغرق في حجاب الطبع، قلَّت أو كثُرت، وإن لم يزل مباشِرًا للأعمال الرسمية، ومن أوقاتٍ يستغرق في حجاب الرسم، ويُهِمُّه حينئذ التشبهُ بعاقلِي قومه كلامًا وزِيًّا وخُلُقا ومعاشرة، وأوقاتٍ يُصغى فيها إلى ما كان يسمع، ولا يُصغى من أحاديث الجبروت والتدبير الغيبي في العالم، والله أعلم.

ترجمه:ان حجابات كابيان جوفطرت كوظا مرهونے سے رو كنے والے ہيں: جان كيں كه بڑے حجابات تين ہيں:

طبیعت (نفس) کا حجاب،ریت رواج ( دنیا) کا حجاب اور بدنهی (جهالت ) کا حجاب:

اوروہ اس لئے ہے کہ انسان میں کھانے پینے اور نکاح کے تقاضے مرکب کئے گئے ہیں۔ اور اس کا دل فطری احوال کی سواری بنایا گیا ہے جیسے غم ، ہشاش بشاش ہونا، غصہ اور خوف وغیرہ۔ پس انسان برابر ان احوال میں مشغول رہتا ہے۔ کیونکہ ہرحالت سے پہلے فنس اس کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور قوی علمیہ اس چیز کے مطبع ہوتے ہیں جو اس حالت کے مناسب حال ہوتی ہے۔ اور اکٹھا ہوتا ہے اس حالت کے ساتھ فنس کا اس میں مستغرق ہونا، اور اس حالت کے ماسواء سے بے خبر ہونا۔ اور اس حالت سے بیچھے رہ جاتا ہے اس کا باقی سایہ اور اس کے رنگ کا میل۔ پس دن رات گزرتے رہتے ہیں اور وہ اس حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کمال کی تخصیل کے لئے فارغ نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگوں کے چین ہونا ہونی ہے۔ اس کے ملاقہ کے اپنی سے زندگی بھر نہیں فکاتا۔ اور بعض لوگوں پر طبیعت کا بعض لوگوں کے پاؤں اس کیچڑ میں دھنس جاتے ہیں، پس وہ اس سے زندگی بھر نہیں فکاتا۔ اور بعض لوگوں پر طبیعت کا تقاضا غالب آ جاتا ہے۔ پس وہ ربیت رواج اور قل کے حلقہ سے اپنی گردن نکال لیتے ہیں۔ اور وہ ملامت کرنے سے بھی بازنہیں آتے۔ اور یہ خوانفس' کہلاتا ہے۔

لیکن جس کی عقل تام ہوتی ہے اور بیداری سے اس کو وافر حصہ ملا ہوتا ہے، وہ اپنے اوقات میں سے پھھلحات جھپٹ لیتا ہے جس میں اس کے بیجی احوال تھم جاتے ہیں۔اوراس کے نفس میں اُن احوال کے لئے اوران کے علاوہ دیگر امور کے لئے گنجائش نکل آتی ہے۔اور وہ طبیعت کے نقاضوں کی تخصیل کے علاوہ دیگر علوم کے فیضان کو واجب ولازم جانتا ہے۔اور وہ قوت عاقلہ اور قوت عاملہ کے اعتبار سے کمال نوعی کا مشاق ہوتا ہے۔ پس جب وہ اپنی بصیرت کی آئکھ کھولتا ہے تو وہ اول امر میں اپنی قوم کو دیکھتا ہے۔ تدبیرات نافعہ،اور پوشاک اور فخر اور فصاحت وکاریگر یوں کے کمالات میں۔ پس میہ چیزیں اس کو بہت ہی پسند آجاتی ہیں۔اور وہ عزیمیت کاملہ اور پوری تو جہ سے ان چیزوں کا استقبال کرتا ہے۔اور بیری تو جہ سے ان چیزوں کا استقبال کرتا ہے۔اور بیریت رواج کا پردہ ہے جو''دینا'' کہلاتی ہے۔

 سامنے حاجتیں پیش کرنا جا ہتا ہے اوراپنے آپ کواس کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ پس کوئی تو اس مقصد میں مصیب ہوتا ہے اور کوئی غلط راہ اپنانے والا:

اور بروی غلطیاں دو ہیں:

ایک بیر که واجب تعالی میں مخلوق کی صفات مان کی جائیں۔

دوسری: یامخلوق میں واجب تعالیٰ کی صفات مان لی جائیں۔

پس اول'' تثبیہ' ہے اور اس کے بیدا ہونے کی جگہ: غائب کو حاضر پر قیاس کرنا ہے اور دوسری اشراک (شریک ٹھہرانا) ہے اور اس کے بیدا ہونے کی جگہ: مخلوق سے خارق عادت آثار کو دیکھنا ہے۔ پس وہ گمان کرتا ہے کہ بیکام ان لوگوں کی طرف منسوب ہیں خلق (بیدا کرنے) کے معنی کے اعتبار سے، اور بیکہ وہ ان لوگوں کے ذاتی کام ہیں۔

اورآپ کے لئے مناسب یہ ہے کہ آپ انسانوں کے افراد کا جائزہ لیں، کیا آپ کوئی تفاوت پاتے ہیں اُن باتوں میں جومیں نے آپ کو بتلا کیں؟ جہاں تک میراخیال ہے آپ کوئی تفاوت نہیں پا کیں گے! بلکہ ہرانسان، خواہ وہ کسی نہ ہب کو مانتا ہو، اس کے لئے کچھاوقات ایسے شرور ہوتے ہیں جن میں وہ طبیعت کے جاب میں ڈوبار ہے، خواہ وہ کھات کم ہوں یا زیادہ، اگر چہوہ قوم میں رائج اعمال کو ہرا ہر کر تارہ ہے ۔ اور پھھاوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ریت رواج کے جاب میں ڈوب جائے۔ اور اس وقت اس کو صرف نے گر ہوتی ہے کہ اپنی قوم کے عمل مندوں کی مشابہت اختیار کرے، بات چیت میں، لباس ویوشاک میں، اخلاق وعادات میں اور ہن ہن میں سے اور پھھاوقات ایسے ضروری ہیں کہ وہ ان باتوں کی طرف کان نہ وہ ہے۔ اور جبروت کی باتوں کی طرف اور عالم میں تدبیر غیبی کی طرف کان نہ جھکا ئے۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

لغات: مُعْظم الشيئ: چيز كابرُ احصه، جمع مَعَاظم ..... إِنْ تَطَمَ: كَيْجِرُ مِيْل كَرنا ...... رَبْقة اور رِبْقَة: رَى كا يَصِدا ..... الفِطْنة: سَجِي جَعْ فِطَنُ ..... إِطَّرَ حَهُ: وُالدينا، بَهِينَك دينالينى وه اللهِ آپ كوالله كسامنے وُالديتا ہے ..... أَهَمَّهُ: فَكَرمند كرنا عَمْ مِيْن وُالنا۔

### باب \_\_\_\_

## حجابات مذکورہ کودور کرنے کا طریقہ

پچھلے باب میں تخصیل فطرت کی راہ کے تین حجابات ذکر کئے گئے ہیں۔ا-نفس کا حجاب۲- دنیا کا حجاب۳-بدنہمی یعنی اللّٰہ کے معاملات کوشیح نہ جاننے کا حجاب۔اب اِس باب میں اُن حجابات کو دور کرنے کا طریقہ بیان کیا گیاہے۔

## 🛈 حجائیس کے ازالہ کا طریقہ

سرکش نفس کو دوطرح سے رام کیا جاسکتا ہے ایک عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعہ دوسرے جرائم پرسزا کیں مقرر کرنے کے ذریعہ، پہلے طریقہ کا صرف حکم دیا جائے گالیعنی ترغیب کے ذریعہ عبادتوں اور ریاضتوں پرابھارا جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ اوپر سے مسلط کیا جائے گالیعنی تعزیریات مقرر کی جائیں گی۔خواہ لوگ ان پر راضی ہوں یا نہ ہوں اور گنا ہوں پر دارو گیر کی جائے گی۔

پہلاطریقہ:نفس کولگام دینے کے لئے ایسی ریاضتیں اور بھاری عبادتیں کرنی ضروری ہیں جو ہیمیت کو کمز ورکریں۔مثلاً مسلسل روزے رکھنا اور شب بیداری کرنا یعنی رات بھرجا گنا اور نفلیں پڑھنایاذ کر وفکر کرنا۔

بعض جاہل صوفیاء ریاضتوں کے سلسلہ میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔انھوں نے ''اللہ کی تخلیق'' کوبگاڑنا شروع کر دیا۔ آلاتِ تناسل کوکاٹ ڈالا اور بہترین اور کارآ مداعضاء ہاتھ پاؤں کوسو کھالیا۔ یہ تسویل شیطانی ہے۔سورۃ النساء آیت ۱۱۹ میں اس کا تذکرہ ہے اور حدیث شریف میں تبتل یعنی دنیا سے بے تعلق ہوکر خدا کی طرف متوجہ ہونے کی ممانعت وار دہوئی ہے (متفق علیہ مشکوۃ ،شروع کتاب النکاح) کیونکہ بہترین راہ میا نہ روی کی راہ ہے۔نفس کونہ تو بالکل بے لگام چھوڑ دینا مناسب ہے،نہ اس کی خواہشات کو ہر طرح سے یا مال کر دینا، بلکہ جائز خواہشات پوراکرنے کے مواقع فراہم کرنا ضروری ہے۔

یہاں بینکتہ بھی یادر کھنا چاہئے کہ شخت ریاضتیں بلسل روزہ اور شب بیداری وغیرہ زہریلی دواؤں کی طرح ہیں۔ اس لئے ان کا بفتدر ضرورت ہی استعمال ہونا چاہئے ۔ حدیث شریف میں سورڈ و صوم (مسلسل روزہ رکھنے) کونا پہند کیا گیا ہے (رواہ مسلم مشکوۃ حدیث نمبر ۲۰۴۲ باب صیام التطوع) اور رات بھر عبادت کے لئے جاگنے پرنگیر فرمائی گئی ہے کہ آخرجسم اور آنکھوں کا بھی توحق ہے (رواہ ابخاری، کتاب الصوم)

دوسرا طریقہ: جو خص نفس پرستی کا شکار ہوجائے اور سنت راشدہ کی خلاف ورزی کرے، اس پر سخت نکیر کی جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ سزا کا خوف آ دمی کو بے راہ روی سے روکتا ہے۔ البتہ بیضروری ہے کہ ہر نفسانی غلبہ سے رستگاری کا طریقہ بیان کیا جائے اور شخے راستہ بتلا یا جائے تا کہ لوگ اس کو اپنا ئیں۔ مثلاً شہوت ایک فطری امر ہے۔ اس کی برائیوں اور بگاڑ سے بچنے کا طریقہ نکاح ہے اور نکاح کے اسباب مہیا نہ ہوں تو مسلسل روزے رکھ کرنفس کی تیزی توڑی جائے، چنا نچہ آنحضور طِلاَ ای جو انوں سے خطاب فرمایا کہتم میں سے جو بھی گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرنے والا ہے اور جس میں نکاح ہے وہ نکاح کرنے والا ہے اور جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہو، وہ روز وں کولازم پکڑے، کیونکہ روزے بھی آختگی ہیں (متفق علیہ مشکوۃ کتاب النکاح) کی استطاعت نہ ہو، وہ روز وں کولازم پکڑے، کیونکہ روزے بھی آختگی ہیں (متفق علیہ مشکوۃ کتاب النکاح) یہاں بینکتہ بھی یا در کھنا ضروری ہے کہ معمولی معمولی باتوں پرنگیر کرنا اور سزائیں دینالوگوں کو تگی میں مبتلا کردے گا،

جومناسب نہیں اور گین جرائم پرمحض زبانی نکیر کافی نہیں۔ بلکہ در دناک مار اور کمر توڑجر مانہ کرنا ضروری ہے اورالی سخت سزائیں ان جرائم کے لئے مناسب ہیں جن کا ضرر متعدی ہے جیسے زنا اور قتل۔ایسے علین جرائم پر ہلکی سزائیں دینا جرائم روکنے میں ناکافی ہے۔

## ﴿باب طريق رفع هذه الحُجُب﴾

اعلم: أن تدبير حجابِ الطبع شيئان أحدهما يُؤمر به، ويرغّب فيه، ويُحَثُّ عليه؛ والثاني يُضرب عليه من فوقه، ويُؤاخذ به، أَشَاءَ أم أَبِي:

فالأول: رياضاتُ تُضْعِفُ البهيمية، كالصوم، والسَّهَر، ومن الناس من أفرط، واختار تغييرَ خَلْقِ اللَّهِ، مثلُ قطع آلات التناسل، وتجفيفِ عُضوٍ شريف، كاليد، والرِّجل؛ وأولئك جهَّال الْعُبَّادِ، وخير الأمور وَسَطُها، وإنما الصوم والسهر بمنزلة دواءٍ سَمِّعٌ، يجب أن يُتَقَدر بقدرِ ضرورى.

و الثانى: إقامة الإنكار على من اتَّبَعَ الطبيعة، فخالف السنَّة الراشدة، وبيانُ طريق التفصى من كل غلبةٍ طبيعيةٍ، وضرب سنةٍ له؛ ولاينبغى أن يُضَيَّقَ على الناس كلَّ الضَّيْقِ؛ ولايكفى فى الكل الإنكارُ القولى، بل لابد من ضربٍ وجِيْعٍ، وغرامةٍ مُنْهِكَةٍ فى بعض الأمور؛ والأليقُ بذلك إفراطاتٌ فيها ضررٌ مُتَعَدِّ، كالزنا، والقتل.

تر جمہ: اِن پردوں کواٹھانے کے طریقہ کا بیان: جان لیس کہ جاب طبیعت کی تدبیر دو چیزیں ہیں۔ان میں سے ایک کا حکم دیا جائے گا اور اس کی ترغیب دی جائے گی اور اس پر ابھارا جائے گا۔اور دوسری اس پر مسلط کی جائے گی اس کے او پر سے اور اس کے ذریعہ دارو گیر کی جائے گی ۔خواہ وہ جائے گا انکار کرے۔

پس پہلی چیز: الیں ریاضتیں ہیں جو بہیمیت کو کمزور کریں، جیسے روزہ اور شب بیداری۔ اور بعض لوگ (ریاضتوں میں) حد سے بڑھ گئے ہیں اور انھوں نے اللہ کی بناوٹ کو بدلنا پہند کیا، جیسے آلاتِ تناسل کا کا ٹنااور کسی کار آ مرعضو کوخشک کرنا، جیسے ہاتھ اور پیراور یہلوگ بڑے ہی جاہل عبادت گزار ہیں۔اور بہترین راہ میا ندراہ ہے۔ اور روزہ اور شب بیداری زہریلی دواء جیسے ہی ہیں۔ضروری ہے کہ ضروری مقدار کے ساتھ وہ اندازہ کی جائے۔

اور دوسری چیز: اس شخص پرنگیر کرنا ہے جونفس کی پیروی کرتا ہے اور سنت راشدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ہر نفسانی غلبہ سے چھٹکارے کا طریقہ بیان کرنا ہے اور اس کے لئے ایک طریقہ مقرر کرنا ہے۔ اور یہ بات نامناسب ہے کہ لوگوں پر ہر طرح سے نگی کی جائے۔ اور تمام جرائم میں محض زبانی نکیر کافی نہیں۔ بلکہ بعض امور میں در دناک ماراور کمر توڑجر مانہ ضروری ہے اور اس سزاکی زیادہ سزاواروہ زیادتیاں ہیں جن کا نقصان دوسروں تک پہنچتا ہے، جیسے زنااور قل۔

لغات: سَهِ وَ (س) سَهَ وَ ا:سارى رات بيدارر هنا ..... وَسَط: ميانه ، معتدل اور وَسُط: درميان ..... تَفَصَّى تَفَصِّيًا: ربائى يانا ..... أَشَاءَ مِين همزه استفهام كا ہے اور أهاس كامعادل ہے اور بغير همزه كے بھى درست ہے۔

## 🕑 حجاب دنیا کے ازالہ کا طریقہ

حجاب دنیا کے از الہ کی بھی دوتر کیبیں ہیں:

پہلی ترکیب: تمام دنیوی معاملات کے ساتھ ذکر الہی شامل کر دیا جائے۔ یا تو با قاعدہ دعا کیں یاد کرائی جا کیں کہ ص وشام میں، کھانے سے پہلے اور بعد میں، بیت الخلاء جاتے اور نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت اور سوتے اور جاگتے وقت بید دعا کیں پڑھی جا کیں۔ یا معاملات کے لئے شرعی حدود وقیود مقرر کی جا کیں کہ اس طرح معاملہ کرنا شرعاً جائز ہے اور اس طرح کرنا ناجائز ہے۔ اس طرح کرنے سے دنیا کی ہر چیز عبادت بن جائے گی اور آ دمی کسی بھی وقت اللہ کونہیں بھولے گا اور دنیا میں انہاک کی برائیوں سے محفوظ رہے گا۔

دوسری ترکیب: کچھ عبادتوں کورواج عام دیا جائے بعنی سب لوگوں کے لئے وہ عباد تیں ضروری قرار دی جائیں، جیسے پانچ فرض نمازیں، رمضان کے روزے وغیرہ ۔ان عبادتوں کی پابندی لوگوں پر لازم کی جائے ،خواہ لوگ رضامند ہوں یا نہ ہوں ۔اوران عبادتوں کے ترک پر ملامت کی جائے ۔اوراگر کوئی شخص اِن طاعات کوفوت کر دی تو بطور سزا اس کی مرغوبات (مثلاً طلبہ کا کھانا اورام راء کا عہدہ) سے اس کومحروم کر دیا جائے۔

ان دوتد بیروں سے ریت رواج کی خرابیاں یعنی دنیا کے جمیل کی برائیاں دفع ہوجا ئیں گی۔اور دنیا، دنیانہیں رہے گی، بلکہ دین بن جائے گی اور عبادات غیروں کومتاثر کریں گی۔اوران کے دل میں اسلام کے حق میں لمحے فکر پیدا کریں گی۔

### وتدبير حجاب الرسم: شيئان

أحدهما: أن يُضَمَّ مع كل ارتفاقٍ ذِكُرُ الله تعالى، تارةً بحفظِ ألفاظٍ يؤمَر بها، وتارة بمراعاة حدود وقيود لاتُراعلى إلا لله.

و الثاني: أن يُجعلَ أنواعٌ من الطاعات رسمًا فاشيًا، ويُسَجَّلَ على المحافظة عليها، أشاء أم أبي، ويُلامَ على تركها، ويُكْبَحَ عن المرغوبات من الجاه وغيره، جزاءً لتفويتها.

فبهذين التدبيرين تندفع غوائلُ الرسم، وتصير مؤيِّدَةً لعبادة الله تعالى، وتصير ألْسِنَةً تدعو الى الحق.

## ترجمه:اور حجاب رسم (دنیا) کی تدبیر دو چیزیں ہیں:

ان میں سے ایک: یہ ہے کہ ہرتد ہیرنا فع کے ساتھ اللہ کا ذکر ملایا جائے کبھی ایسے الفاظ یا دکرنے کے ذریعہ جس کے پڑھنے کا آ دمی کو عکم دیا جائے اور بھی ایسی حدود وقیود کی رعایت کرنے کے ذریعہ، جن کی رعایت اللہ ہی کے لئے ک جاتی ہے ( یعنی اس کوامر شرعی سمجھ کر اس کی یابندی کرے )

اور دوسری: یہ ہے کہ کچھ عبادتوں کو رواج عام دیا جائے اور ان عبادات کی نگہداشت کا فیصلہ کیا جائے۔خواہ وہ چاہے یاا نکار کرےاور ان طاعات کے ترک پر ملامت کی جائے۔اور مرغوبات یعنی جاہ وغیرہ سے وہ شخص بازر کھا جائے اُن طاعات کوفوت کرنے کی سزا کے طوریر۔

پس ان دومذ بیروں سے رواج کی برائی دور ہوجاتی ہے اور ریت رواج اللہ کی عبادت کی تائید کرنے والی ہوجاتی ہیں اور وہ عبادات ایسی زبانیں بن جاتی ہیں جودین حق کی طرف دعوت دینے والی ہوتی ہیں۔

لغمات: سَجَّلَ القاضي عليه: فيصله كرنا ..... كَبَحَ (ف) كَبْحًا عن الحاجة: بازر كهنا ..... العَائِلَة: برائي ، مصيبت ..... لا تراعى إلا لله اصل مين لا يرعى إلا الله ميء بيضي مخطوط كرا جي سي كي كي مهد ....

## جاب بدعقیدگی کوزائل کرنے کا طریقہ

برعقیدگی کی دونوں قشمیں یعنی تشبیہ واشراک دوسبوں سے بیدا ہوتی ہیں۔اس لئے علاج بھی دو ہیں:

پہلاسبب اوراس کا علاج:اللہ کی ذات والاصفات بشری صفات سے برتر وبالا ہے۔وہ محسوسات اورنو پیدچیزوں کے مانند ہونے سے پاک ہے۔اس لئے بچھلوگ حق تعالیٰ کو کما حقہ بیجپان نہیں سکتے اور تشبیہ یااشراک کی گمراہی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

گمراہی کے اس سبب کا علاج میہ ہے کہ لوگوں کوصفات باری کے بارے میں صرف اتنی بات بتائی جائے جس کی ان کے ذہنوں میں سائی ہو، زائد باتیں نہ بتائی جائیں، ورنہ وہ گمراہی کا باعث ہوں گی۔ مثلاً لوگوں سے صرف میہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ موجو ہیں، مگر ان کا موجو د ہونا ہمارے موجو د ہونے کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کے شایان شان ہے۔ اور وہ زندہ ہیں، مگر ہمارے زندہ ہونے کی طرح نہیں ہیں ان کی زندگی ان کے شایان شان ہے، ہم اس کی کیفیت کونہیں سمجھ سکتے۔

صفات باری کو مجھا جاسکتا ہے: انسان دوسری چیز ول کی طرح اللہ پاک کی ذات کواوران کی صفات کو بھی مجھ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ ہرموجود ومعدوم کواور ہرمکانی اورغیرمکانی (مجرد) چیز کوجان سکتا ہے۔اور جاننے کی دوصورتیں ہیں:

- (۱) معلوم کی صورت ذہن میں لاکراس کو جاننا۔ تمام محسوسات جونظر کے سامنے ہوتی ہیں اسی طرح جانی جاتی ہیں۔
- (۲) معلوم کوکسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کریاکسی چیز پر قیاس کر کے جاننا۔ تمام معنویات اور وہ محسوسات جونظر کے سامنے موجو دنہیں ہیں اسی طرح جانی جاتی ہیں۔

غرض انسان ہر چیز کو جان سکتا ہے۔ وہ عدم (نہ) کو بھی جان سکتا ہے اور عدم مطلق اور معدوم مطلق اور مجہول مطلق کو بھی جان سکتا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ''نہ'' کو جو کہ ایک مفہوم عدمی ہے، وجود (ہونے) کی جہت سے جانا جائے لیمنی ہونے کے ساتھ متصف نہ ہونے کا نام عدم (نہ) ہے اسی طرح جہل علم کے ساتھ متصف نہ ہونے کا نام ہے۔ پھر فعل مجہول عُدِمَ (س) عَدَمًا اور جُھِلَ (س) جَھٰلاً سے صیغیرا سم مفعول معدوم اور مجھول کو جانا جائے۔ پھر مطلق کا مطلب مجھا جائے مطلق کے معنی ہیں کامل، عام، بے قید مجھول مرح سے۔ پھر تینوں با توں کو ذہن میں ملالیا جائے تو مطلب مجھا جائے مطلب محما جائے مطلق کے معنی ہیں کامل، عام، بے قید مجھن ، ہر طرح سے۔ پھر تینوں با توں کو ذہن میں ملالیا جائے تو جومر کم مفہوم جاسل ہوگا وہ معدوم محض اور مجہول مطلق کا مفہوم ہے۔ جس کا نہ خارج میں وجود ہے نہ ذہن میں ، وہ صرف ایک اعتباری مفہوم ہے۔ بھرانا چا ہتا ہے تو تلاش کر کے اس کی جنس وضل لاتا ہے، پھران کو جوڑ کر نظری کو حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح نہ کورہ بالا مفاہیم ثلاثہ کو جوڑ کر معدوم محض اور مجہول مطلق کو سے جماعیا سکتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کواوران کی صفات کو بھی سمجھا جاسکتا ہے یعنی ان کومخلوق پر قیاس کر کے سمجھا جائے اور اس سے جو'' مخلوق کے مانند'' ہونے کا وہم پیدا ہواس کی تلافی میہ کہر کی جائے کہوہ'' ہم جیسے''نہیں ہیں بلکہان کی ذات وصفات ان کے شایان شان ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے لئے کونی صفات ثابت کی جائیں: اللہ تعالیٰ کے لئے صفات مدحیہ ثابت کی جائیں یعنی مخلوق میں جو خوبیاں ہیں اور جن کی وجہ سے مخلوق کی تعریف کی جاتی ہے، وہ خوبیاں اللہ کے لئے ثابت کی جائیں۔ اور جوصفات خود مخلوق کے لئے عیب اور برائی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی تنزید اور پاکی بیان کی جائے اور تشبیہ کے ایہام کو بیہ کہ کر دفع کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ 'جم جیسے' نہیں ہیں ﴿ لَیْسَ کَ مِشْلِهِ شَنِیٌ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْوُ ﴾ (الشوری اا) کوئی چیز اس کے مثل نہیں اور وہ تمیج وبصیر ہیں۔ یعنی قاعدہ کلیہ کے مطابق ان کاسننا اور دیکھنا بھی مخلوقات کے سننے اور دیکھنے کے مانز نہیں ہے۔

صفت مدح کو جاننے کا طریقہ: رہی ہے بات کہ یہ کیسے جانا جائے کہ صفت مدح کونبی ہے اور صفت ذم کونبی؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سی بھی صفت کو تین مادوں میں بھیمر کر دیکھا جائے ، پیتہ چل جائے گا کہ وہ خوبی ہے یا خرابی؟ وہ تین مادے یہ ہیں:

پہلا مادہ: جس میں وہ صفت پائی جاتی ہو۔اوراس صفت کے آثار بھی اس مادہ میں نمایاں ہوں۔ دوسرا مادہ: جس میں نہوہ صفت پائی جاتی ہو، نہاس میں اس صفت کی صلاحیت ہو۔ تیسر امادہ: جس میں بالفعل تو وہ صفت نہ پائی جاتی ہو، مگر اس میں اس صفت کی صلاحیت ہو۔ مثلاً صفت حیات کوان تین مادوں میں پھیر کرد کھئے کے ہے ی (زندہ) میں بیصفت پائی جاتی ہے اور جاندار میں اس کے آثار بھی نمایاں ہیں جَمَاد (بے جان چیز) میں نہ بیصفت پائی جاتی ہے، نہاس میں اس کا کوئی امکان ہے اور میّٹ (مردہ) میں بالفعل توبیصفت نہیں پائی جاتی مگراس میں اس صفت کے پائے جانے کا امکان ہے۔مرد سے پہلے بھی معجزہ سے زندہ ہوئے ہیں اور آئندہ قیامت میں بھی زندہ ہوں گے۔

ابغور یجئے موالید میں برتر مخلوق' جاندار' سمجھی جاتی ہے، جماد کا کوئی مقام نہیں اور میت کا یک گونہ احترام ضروری ہے اس لئے جنازہ لے کر دوڑ نامکروہ ہے اور شامی میں کرا ہیت کی وجہ میت کی بہتو قیری بیان کی گئی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ حیات صفات مدحیہ میں سے ہے، اس لئے اس کواللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کیا جائے۔ اس طرح آپ صفت عدل کوان تین مادوں میں پھیر کردیکھیں یا ظلم کودیکھیں مادوں میں پھیر کردیکھیں یا ظلم کودیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ بھی صفت مدح ہے اور بُرکاء (رونا) کوان مادوں میں پھیر کردیکھیں یا ظلم کودیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ بیں پس ان صفات سے اللہ تعالیٰ کی یا کی بیان کرنا ضروری ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ صفت مادحہ (خوبی) کو اللہ تعالیٰ کے لئے اس دلیل سے ثابت کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ میں اس صفت کے آثار پائے جاتے ہیں، جیسے زندہ میں زندگی کے آثار محسوں ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو زندہ کہتے ہیں۔ عادل میں عدل کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اس طرح جن صفات کے آثار اللہ تعالیٰ میں پائے جاتے ہیں وہ صفات ثابت کی جائیں اور جن کے آثار نہیں پائے جاتے ان کی نفی کی جائے۔ اور تشبیہ کے ایہام کو یہ کہ کرد فع کیا جائے کہ وہ ''ہم جیسے'' نہیں ہیں۔

دوسراسبب اوراس کا علاج: الله تعالی کی صحیح معرفت حاصل نه ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ دنیا کے خرخشوں میں اس بری طرح بچنے رہتے ہیں کہ ان کو معرفت خداوندی حاصل کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ دنیاا پی زیبائش کے ساتھ اور لذتیں اپنی رعنا ئیوں کے ساتھ ہر وقت ان کی نگا ہوں کے سامنے موجود رہتی ہیں۔اور قوی علمیہ: دل ود ماغ اور حواس ظاہرہ اور باطنه ہمیشہ حسی صور توں سے بھرے رہتے ہیں۔اس لئے آدمی کا دل دنیا کی چیزوں میں الجھار ہتا ہے۔اوراس کوتی تعالی کی طرف خالص توجہ کرنے کا موقعہ نہیں ملتا۔

اس حجاب کا علاج ہیہ ہے کہ دنیا کودل ود ماغ سے نکالا جائے اور دنیا کی مشغولیت کم کی جائے۔اوراس کے لئے تین کام کئے جائیں:

ا - النی ریاضتیں اورا سے اعمال اختیار کئے جائیں جن سے آدمی میں تجلیات ربانی کی صلاحیت پیدا ہو ۔ تجلیات ربانی کا دیدار تو آخرت میں ہوگا، مگراس کی قابلیت یہاں پیدا کرنی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جوشض آخرت میں دیدار خداوندی کا متمنی ہے وہ فجر اور عصر کی نماز میں غفلت نہ برتے (متفق علیہ مشکوق، باب رؤیۃ اللہ، کتاب احوال القیامہ، حدیث نمبر ۵۲۵۵) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نماز وغیرہ عبادتیں آدمی میں تجلیات ربانی کی زیارت کی استعداد پیدا کرتی ہیں۔ کے سامت کی استعداد پیدا کرتی ہیں۔ کا حفلوت شینی اختیار کی جائے یعنی کچھوفت کے لئے دنیا کے دھندوں سے دامن جھاڑ کر گوشتینی اختیار کی جائے یا مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ جہاں اللہ کا ذکر وفکر کیا جائے ہے اسلامی عقائد سکھے جائیں ، معتبر علماء کی کتابوں کا مطالعہ کیا

جائے یا اہل علم کے بیانات سنے جائیں۔ایسا کرنے سے جہالت دور ہوگی اور سیجے معرفت حاصل ہوگی۔

س-الله تعالی سے اور آخرت سے غافل کرنے والی چیزوں سے حتی الامکان کنارہ کئی اختیار کی جائے۔ سورہ لقمان آست ۲ میں ان لوگوں کی مذمت آئی ہے جوالیں چیزیں اختیار کرتے ہیں جواللہ سے غافل کرنے والی ہیں۔ اور بخاری شریف (کتاب الا دب حدیث نمبر ۲۱۰۹) میں روایت ہے کہ آپ شائی آئے منفش پردے کو بھاڑ دیا تھا اور بخاری شریف شریف (کتاب السلاۃ حدیث نمبر ۲۷۳) میں بیروایت بھی ہے کہ آپ شائی آئے منفش پردی تھی جس میں بھول ہوئے تھے۔ ابسوچیں وہ لوگ جو بغل میں ریڈیو، تھیلے میں اور میز پر ناول ، افسانے ، اور گھر میں ٹی ، وی ، ویڈیو، وی ، سی آر اور ہائے فائے رکھتے ہیں اور پھر جنت کے بلند در جوں کو بھی حاصل کرنا جا ہتے ہیں ، کیا ان لغویات میں مصروفیات کے ساتھ وہ لاز وال دولت میس آسکتی ہے؟!

### وسوء المعرفة بكلا قسمَيْه يَنْشَأُ من سببين:

أحدهما: أن لايستطيع أن يعرف ربَّه حقَّ معرفته، لتعاليْهِ عن صفات البشر جدًا، وتَنزُّهِه عن سِمَةِ المُحْدَثات والمحسوسات؛ وتدبيرُه: أن لايُخاطبوا إلا بما تَسَعُه أذهانُهم.

والأصل في ذلك: أنه ما من موجود أو معدوم، مُتَحَيِّزٍ أو مُجَرَّدٍ، إلا يتعلق علمُ الإنسان به: إما بحضور صورته، أو بنحوٍ من التشبيه والمقايسة، حتى الْمَعْدُوْمِ المطلق والمجهول المطلق، فَيُعْلَمُ المعدمُ من جهة معرفة الوجود، وملاحظة عدم الاتصاف به، ويُعْلَمُ مفهومُ المطلق، فَيُجْمَعُ هذه الأشياء، ويُضَمُّ بعضُها إلى المشتق على صيغة المفعول، ويُعْلَمُ مفهومُ المطلق، فَيُجْمَعُ هذه الأشياء، ويُضَمُّ بعضُها إلى بعض، فينتظم صورة تركيبية، هي مِكشافُ البسيط المقصودِ تصورُه، الذي لاوجود له في الخارج ولا في الأذهان؛ كما أنه ربما يَتوَجَّهُ إلى مفهوم نظرى، فَيَعْمِدُ إلى ما يحسبه جنسا، وإلى ما يحسبه فصلا، فيركِّبهما، فيحصلُ صورةٌ مركبةٌ، هي مِكشاف المطلوبِ تصورُه، فيخاطَبُوا – مثلاً – بأن الله تعالى موجود لا كوجودنا، وبأنه حي لا كحياتنا،

و بالجملة : فَيُعْمَدُ إلى صفاتٍ هو مورِ دُ المدح في الشاهد، ويُلاحَظُ ثلاثةُ مفاهيمَ فيما نشاهمد: شيئٌ فيه هذه الصفات، وقد صدرت منه آثارُها، وشيئٌ ليست فيه، وليست من شأنه، وشيئٌ ليست فيه، ومن شأنه أن تكون فيه، كالحي، والجماد، والميتِ، فَيُثْبَتُ هذه بثبوت آثارها، ويُجْبَرُ هذه التشبيه بأنه ليس كمثلنا.

و الثاني: تـمشلُ الصورةِ المحسوسة بزينتها، واللذاتِ بجمالها، وامتلاءُ القُوى العلمية بالصور الحسية، فينقادُ قلبه لذلك، والايصفو للتوجهِ إلى الحق؛ وتدبيرُ هذا: رياضاتٌ وأعمال يستعد بها

الإنسانُ للتجليات الشامخة، ولو في المعاد، واعتكافاتٌ، وإزالةٌ للشاغل بقدر الإمكان، كما هتك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم القِرَامَ المصوَّرَ، ونزع خميصةً فيها أعلامٌ، والله أعلم.

تر جمد: اور بدعقیدگی اس کی دونول قسمول کے ساتھ دوسبول سے پیدا ہوتی ہے:

ان میں سے ایک: یہ ہے کہ آ دمی اپنے رب کو پہچان نہ سکے جسیا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے اس کے بشری صفات سے برتر ہونے کی وجہ سے اور اس کا علاج میہ ہے کہ وقت کے وجہ سے اور اس کا علاج میہ ہے کہ لوگوں کو صرف وہی باتیں بتلائی جائیں جوان کے اذبان میں ساسکیں۔

اور بنیادی بات اس سلسلہ میں بیہ ہے کہ ہرموجودیا معدوم ، تحیز (مکانی) یا مجرد (غیرمتحیز وغیر مکانی) کے ساتھ علم انسانی متعلق ہوسکتا ہے( یعنی ہر چیز کو جانا جاسکتا ہے ) یا تواس کی صورت حاضر کرنے کے ذریعہ یاا یک طرح کی تشبیہ اور دوسرے پر قیاس کرنے کے ذریعہ جتی کہ معدوم مطلق (محض) اور مجہول طلق ( لیعنی ہر طرح سے مجہول کو بھی جانا جاسکتا ہے) پس عَدُه ( نه ہونے ) کو جانا جائے وجود کو جانے کی جہت ہے،اور وجود کے ساتھ متصف نہ ہونے کو پیش نظر لانے کی جہت ہے۔اور مفعولٌ کےوزن پرآنے والےاسم شتق کامفہوم سمجھا جائے۔اور''مطلق'' کا مطلب سمجھا جائے۔ پھریہ چیزیں اکٹھا کی جائیں۔اورایک کودوسرے کے ساتھ ملایا جائے تو ایک مرکب صورت منظم ہوگی۔ یہ مرکب صورت اُس بسیط (معدوم مطلق اورمجهول مطلق) کےمفہوم کوکھو لنے (سمجھنے ) کا آلہ ( ذریعہ ) ہے،جس کا تصور مقصود ہے ( یعنی جس کوہم سمجھنا چاہتے ہیں ) جس کا نہ خارج میں وجود ہے، نہذ ہنوں میں \_\_\_\_جس طرح یہ بات ہے کہ آ دمی بھی ایک نظری مفہوم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پس وہ اس چیز کا قصد کرتا ہے جس کو وہ جنس گمان کرتا ہے۔ اور اس چیز کا قصد کرتا ہے،جس کووہ فصل گمان کرتا ہے، پھروہ دونوں کوجوڑ تا ہے تو ایک مرکب صورت پیدا ہوتی ہے، جواُس چیز کو کھو لنے کا آلہ ہے جس کا تصور (سمجھنا) مطلوب ہے پس لوگوں سے ۔ مثال کے طوریر ۔ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، مگر ہمارے موجود ہونے کی طرح نہیں۔اوریہ کہا جائے کہوہ زندہ ہیں مگر ہماری زندگی کی طرح نہیں۔ اورحاصل کلام بیہ ہے کہ ایسی صفات کا قصد کیا جائے جوموجود میں مرح کے وارد ہونے کی جگہ ہیں ( یعنی جس کی بناءیر موجود کی تعریف کی جاتی ہے )اور جومخلوقات ہمارے مشاہدہ میں آتی ہیں ان کے تین مفہوم (مثالیں، مادے) پیش نظر لائے جائیں: ایک:وہ چیزجس میں صفتیں ہیں اوراس مخلوق سے اس صفت کے آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں اور دوسری:وہ چیز جس میں بیصفات نہیں ہیں۔اور نہان کی شان میں سے بیصفات ہیں۔اور نیسری:وہ چیز جس میں بیصفات (فی الحال) نہیں ہیں۔اوراس کی شان سے بیہ بات ہے کہ اس میں بیصفات ہوں، جیسے زندہ، بے جان چیز اور مردہ \_\_\_\_ پس سے قتیں ثابت کی جائیں ان کے آثار کے ثبوت کے ذریعہ۔اوراس تشبیہ کی تلافی کی جائے بایں طور کہوہ''ہمارے جیسے''نہیں ہیں۔ اور بدعقیدگی کا دوسرا سبب بمحسوس صورتوں کا ان کی زیبائش کے ساتھ ،اورلذتوں کا ان کی رعنا ئیوں کے ساتھ

متشکل ہونا ہے۔اور توی علمیہ کاحسی صور توں سے لبریز ہونا ہے۔ پس آدمی کا دل ان چیزوں کا مطیع ہوتا ہے۔اور حق تعالی کی طرف متوجہ ہونے کے لئے خالص نہیں رہتا ——اوراس کا علاج ایسی ریاضتیں اوراعمال ہیں جن سے آدمی میں بلند تجلیات کی استعداد پیدا ہو، گووہ آخرت میں ہو،اور گوشہ نشینیاں ہیں۔اور حتی الا مکان مشغول کرنے والی چیزوں کا ازالہ ہے،جیسا کہ رسول اللہ علی تھے۔ کا ازالہ ہے،جیسا کہ رسول اللہ علی تھے۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

#### لغات:

تَعَالَى تَعَالَى تَعَالِيًا: بلند مونا ..... وَسَمَهُ وَسُمَا وَسِمَةً : دَاغُ لَكَانَا السِّمةُ: مَاوُ سَم به البعير من ضُروب الصُّور (ليان) يهال مطلق علامت كمعنى بين ..... إغتكف في المكان: بندر منا ..... القِرَام: سرخ يرده ياباريك كير السال عَلَم: كير المعجم الوسيط) ..... العَلَم: كير كانتش ، جمند الوسيط) ..... العَلَم: كير كانتش ، جمند الوصيط الوسيط العَلَم: كير كانتش ، جمند الوم كابر دارج اغلام المعلم المع

### ترکیب:

مِكشاف البسيطِ المقصودِ تصورُه إلخ مين تصوره مركب اضافى المقصود (اسم مفعول) كانائب فاعل عنه المسلطى اور الذى لاوجود إلخ دوسرى صفت ہے .....فيخاطبوا مثلاً إلخ كا معنوى تعلق أن لا يخاطبوا إلا بما إلخ سے ہے،اس لئے تقریر میں بیٹلر اوبال لیا گیا ہے۔

تصحیح: حتی المعدوم المطلق اصل میں حتی العدم المطلق تھا۔ پیضیف ہے اور تھی مولانا سندھی رحمہ اللہ فی اللہ تعالی خیرًا

بفضله تعالیٰ آج ۱۳ جمادی الاولی ۱۳۲۰ ه مطابق ۱۲۵ گست ۱۹۹۹ء بروز بده مبحث چهارم کی شرح منطله تعلی ذلک منظم کی شرح منطقه علی ذلک



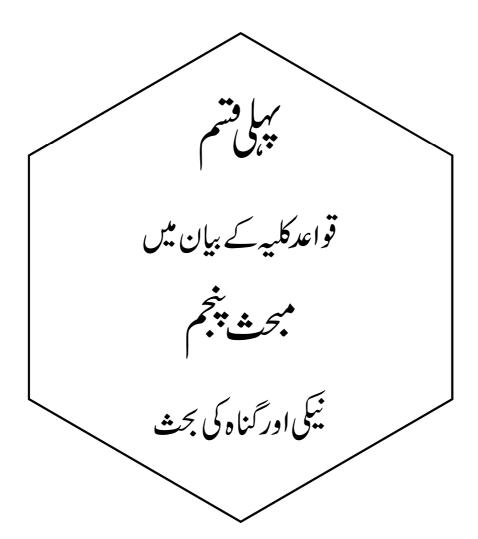

### نیکی اور گناه کی بحث

نیکی اور گناه کی حقیقت کابیان

باب (۱) توحيد كابيان

شرك كي حقيقت كابيان باب (۲)

مظا ہرشرک بعنی شرک کی صورتوں کا بیان باب (۳)

صفات ِ الهيدير ايمان لانے كابيان پاپ (۳)

> تقدیریرایمان لانے کابیان باب (۵)

عیادت اللہ تعالیٰ کا بندوں پرایک حق ہے باب (۲)

شعائراللد كيغظيم كابيان باب (۷)

وضوء وعسل کے اسرار ورموز کا بیان باب (۸)

> نماز کے اسرار ورموز کا بیان باب (۹)

ز کو ۃ کے اسرار کا بیان باب (۱۰)

روزون کی حکمتوں کا بیان باب (۱۱)

باب (۱۲)

جج کی حکمتوں کا بیان نیکی کے مختلف کا موں کی حکمتیر پاب (۱۳)

> گناہوں کے مدارج پاپ (۱۳)

گناہوں کےمفاسد کابیان باب (۱۵)

وه گناه جوآ دمی کی ذات یسے علق رکھتے ہیں باب (۱۲)

وہ گناہ جن کالوگوں سے علق ہوتا ہے باب (١١)

# مبحث بنجم

### نیکی اور گناه کی بحث

### تمهيد

## نیکی اور گناه کی حقیقت کابیان

کتاب کے آغاز میں،مقدمہ کے آخر میں، جہاں فہرست مضامین دی گئی ہے،حضرت شاہ صاحب نے ارشاد فر مایا ہے کہ:

''میں نے دیکھا کہ اسرارشریعت کی تفصیلات دو بنیادوں کی طرف لوٹتی ہیں:ایک نیکی اور گناہ کی بحث، دوسری سیاست ملّیہ (ندہبی حکومت) کی بحث، پھر میں نے دیکھا کہ نیکی اور گناہ کی حقیقت کا سمجھنااس پرموقوف ہے کہ پہلے مجازات، ارتفا قات اور سعادت نوعیہ کی ابحاث جان لی جائیں''

اب شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مبحث اول ودوم میں جزاؤسزا کی اِنّی وُلّی ، ہرطرح کی دلیلیں ذکر کی جا چکیں ، پھر مبحث سوم میں ارتفا قات لیعنی تدبیرات نافعہ کو بیان کر دیا گیا، جوانسان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں ، چنانچہوہ انسانوں میں مسلسل چلی آرہی ہیں ، کبھی بھی انسانی معاشرہ ان سے خالی نہیں رہا، پھر مبحث چہارم میں مخصیل سعادت کی راہ بیان کر دی گئی تواب وفت آگیا کہ ہم نیکی اور گناہ کی حقیقت بیان کریں۔

نیکی:حیارشم کے کام ہیں:

ا - وہ کام جوملاً اعلی کی اطاعت کے تقاضے سے اور الہام الٰہی کو قبول کرنے اور مرضیات خداوندی میں فنا ہونے کی وجہ سے انجام دئے جائیں وہ نیکی کے کام ہیں۔ وجہ سے انجام دئے جائیں وہ نیکی کے کام ہیں۔ ۲ - جن کاموں پر دنیا میں یا آخرت میں اچھا بدلہ ملے وہ نیکی کے کام ہیں۔

٣- جو کام ارتفا قات کوسنوار نے والے ہیں، جن پرانسانی معاشرہ کا مدار ہے، وہ نیکی کے کام ہیں۔

۴ - جو کام اطاعت خداوندی کی حالت پیدا کریں اور حجابات کو دور کریں تا کہ قرب وحضور میسر آئے وہ سب نیکی

کے کام ہیں۔

اور گناہ بھی چار طرح کے کام ہیں:

ا - جو کام شیطان کی اطاعت کے تقاضے سے اور اس کی مرضیات میں فنا ہونے کی وجہ سے کئے جا <sup>ن</sup>میں وہ گناہ کے کام ہیں۔

۲-جن کاموں پردنیامیں یا آخرت میں سزا ملے وہ گناہ کے کام ہیں۔

س-ارتفا قات کوبگاڑنے والے کام بھی گناہ کے کام ہیں۔

۴-جو کام خدا کی نافر مانی کی حالت پیدا کریں اور حجابات کو پخته کریں وہ سب گناہ کے کام ہیں۔

سُئنِ پر کی تشکیل: جس طرح سمجھ دارلوگ آسائش کی زندگی بسر کرنے کے لئے مفید تد پیریں وجود میں لاتے ہیں، اورلوگ ان کومفید بچھ کر قبول کرتے ہیں اور فقہ رفتہ وہ عام ہوجاتی ہیں، اس طرح '' نیکی کے طریقے''اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو الہام فرماتے ہیں جوملکوتی انوار سے بہرہ ور ہوتے ہیں، اور جن پر امور فطرت (طہارت، اخبات، ساحت اور عدالت) کا غلبہ ہوتا ہے بینی انبیائے کرام ملیہ مالصلوٰ قوالسلام کو وہ طریقے اس طرح الہام کئے جاتے ہیں، جس طرح مہال کے دل میں وہ باتیں ڈالی جاتی ہیں، جن سے ان کا طریقہ زندگی سنور تا ہے۔ انبیاء اُن طریقوں کو اپنا لیتے ہیں، اور دوسروں کو ان کی دعوت و ترغیب دیتے ہیں۔ پس لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ نیک کے وہ طریقے عام ہوجاتے ہیں۔ اب تمام لوگ ان سُئنِ بیر پُرتفق ہیں، خواہ وہ کہیں کے رہنے والے ہوں، اورخواہ ان کا کوئی ند ہب ہو۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ کسی فطری مناسبت اور نوعی تقاضے کی وجہ ہی سے ہو سکتی ہے۔ خواہ مخواہ یا تفاقاً نہیں ہو سکتی، پس فابت ہوا کہ'' سُئنِ بیر'' فطری امور ہیں۔

سوال: برواثم کا تصورتو تمام اقوام و مملک میں پایاجاتا ہے، مگر ہرقوم میں اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ مثلاً کوئی صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کر تا ہے اور اس کو بھی نیکی سمجھتا ہے اور کوئی شرک کا بھی روا دار ہے اور اس کو بھی نیکی گردانتا ہے۔ پھر''شئنِ بیر'' پرار باب ملل کا اتفاق کہاں رہا؟ اسی طرح کیجھلوگ نیکی کے کاموں سے کوسوں دور ہوتے ہیں، وہ زنا، چوری اور سود خوری جیسے اعمال بداختیار کئے ہوئے ہوتے ہیں، پھر'' شئنِ بیر'' فطری امور کیسے ہوئے؟

جواب: نیکی کی شکلوں کا اختلاف مضرنہیں لیمنی اس سے اعتراض درست نہیں، کیونکہ اصول پرسب کا اتفاق ہے اور وہ کا فی ہے، مثلاً بندگی کی ضرورت کے سب قائل ہیں، اگر چہاس کی صورتوں میں اختلاف ہے۔ اور جولوگ سنن برسے روگر دانی کرتے ہیں وہ انسانوں کا ناقص گروہ ہیں۔ اہل بصیرت ان کے احوال میں غور کریں گے تو ان کی سمجھ میں بیات آجائے گی کہ وہ خلاف فطرت طریقۂ زندگی اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اور انسانوں میں ان کی حیثیت اس زائد عضو کی سے ، جس کو کا بے جینکنا، باقی رکھنے سے زیادہ بہتر ہے، پس ان کے اطوار سے اعتراض بھی درست نہیں۔

باراحسان: جس طرح سنن برانبیائے کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے لوگوں کونصیب ہوئی ہیں، ان کی اشاعت کی تدبیریں بھی انہیں حضرات نے بتلائی ہیں۔ پس ان کا دنیا جہاں کی گردنوں پر عظیم باراحسان ہے۔ ( ان اسباب وقد بیرات کا بیان مبحث سادس میں آئے گا)

آئندہ ابواب کے مضامین: اس مبحث کے آئندہ ابواب میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں:

- سنن بر کی بنیادی با تیں بیان کی گئی ہیں یعنی نیکی کے اہم کا موں کا تذکرہ کیا گیا ہے جیسے تو حید (اللہ کوایک مانا)
  صفات پرائیمان، نقد بر پرائیمان وغیرہ نیکی کے تمام کا موں کو بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں طول ہے۔ اور بیاصول بروہ
  ہیں جن پراقیم ہائے صالحہ کی بڑی بڑی اقوام متفق ہیں۔ ان اقوام میں ایسے ایسے لوگ اٹھے ہیں جواللہ والے، سلاطین
  اور صائب الرائے دانشمند تھے، عرب وعجم، یہودوہ نود، اور مجوس بھی اقوام میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور وہ سب ان
  اصول بر مرتفق ہیں۔
- بیان کی گئی ہے۔

  ہوجاتی ہے تو نیکی کے کام کس طرح وجود میں آتے ہیں؟ اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔
  - 👚 سنن بر کے بعض وہ فوائد بیان کئے گئے ہیں جو تجربہ سے معلوم ہوئے ہیں اور جنہیں عقل سلیم تسلیم کرتی ہے۔

### المبحث الخامس: مبحث البِرِّ والإثم مقدِّمة: في بيان حقيقة البر والإثم

إذ قد ذكرنا لِمَّيَّة المجازاة وإِنِّيَّتَهَا، ثم ذكرنا الارتفاقاتِ التي جُبل عليها البشر، فهي مستمرة فيهم، لاتنفك عنهم، ثم ذكرنا السعادة وطريق اكتسابِها، حان أن نشتغل بتحقيق معنى البر والإثم. فالبر: كل عمل يفعلُه الإنسانُ قضيةً لانقياده للملأ الأعلى، واضمحلاله في تلقى الإلهام من الله، وصير ورتِه فانياً في مراد الحق، وكلُّ عمل يُجازى عليه خيرًا في الدنيا أو الآخرة، وكلُّ عمل يُصلح الارتفاقاتِ التي بُني عليها نظامُ الإنسان، وكلُّ عمل يفيد حالة الانقياد، ويدفع الْحُجُبَ.

والإثم: كلُّ عمل يفعله الإنسان قضيةً لانقياده للشيطان، وصير ورتِه فانيًا في مراده، وكلُّ عمل يفيد هيئةً عمل يُجازى عليه شرًا في الدنيا أو الآخرة، وكلُّ عمل يُفسد الارتفاقاتِ، وكُلُّ عمل يفيد هيئةً مضادَّةً للانقياد، ويؤكِّدُ الْحُجُبَ.

وكما أن الارتفاقاتِ استنبطها أولو الخُبرة، فاقتدى بهم الناس بشهادة قلوبهم، واتفق عليها أهل الأرض، أو من يُعتدُّ به منهم، فكذلك للبر سُنَنٌ، ألهمها الله تعالى في قلوب المؤيَّدِيْن

بالنور المَلكي، الغالبِ عليهم خُلُقُ الفطرة، بمنزلةِ ما ألهم في قلوب النحل مايصلح به معاشُها، فجَرَوْا عليها، وأخذوا بها، وأرشدوا إليها. وحثُّوا عليها، فاقتدى بهم الناس، واتفق عليها أهلُ الملل جميعها في أقطار الأرض، على تباعُدِ بلدانهم، واختلاف أديانهم، بحكم مناسبة فطرية، واقتضاءٍ نوعى.

ولا يَنضُرُّ ذلك اختلاف صورِ تلك السنن بعد الاتفاق على أصولها، ولاصدودُ طائفةٍ مُخدَجَةٍ، لو تأمل فيهم أصحابُ البصائر، لم يشكُّوا أن مادَّتهم عصت الصورةَ النوعية، ولم تمكَّنُ لأحكامها، وهم في الإنسان كالعضو الزائد من الجسد، زواله أجملُ له من بقائه.

ولشيوع هذه السنن أسباب جليلة، وتدبيرات محكمة، أحكمها المؤيَّدون بالوحى، صلوات الله عليهم، فأثبتوا لهم مِننًا عظميةً في رقاب الناس.

ونحن نريد أن ننبهك على أصول هذه السنن، مما أجمع عليه جمهور أهل الأقاليم الصالحة، من الأمم العظيمة التي يَجْمَع كلُّ واحد أقوامًا من المتألِّهين، والملوكِ، والحكماءِ ذوى الرأي الثاقب، من عربهم، وعجمهم، ويهودهم، ومجوسهم، وهنودهم؛ ونَشْرَحُ كيفيةَ توليدِها من انقياد البهيمية للقوة الملكية، وبعض فوائدها، حَسَبَمَا جربنا على أنفسنا غيرَ مرة، وأدى إليه العقلَ السليم. والله أعلم.

تر جمہ: مبحث پنجم: نیکی اور گناہ کی بحث تمہید: نیکی اور گناہ کی حقیقت کا بیان: جب ہم مجازات کے لِسمِّ سے اور اِنَّنی دلائل بیان کر چکے، پھر ہم نے وہ مفید تدبیری بیان کیس، جن پرلوگ پیدا کئے گئے ہیں، پس وہ انسانوں میں مسلسل چلی آرہی ہیں، وہ ان سے جدانہیں ہوتیں پھر ہم نے نیک بختی اور اس کوحاصل کرنے کی راہ ذکر کردی تو اب وقت آگیا کہ ہم نیکی اور گناہ کے معنی کی تحقیق میں مشغول ہوں۔

پس نیکی ہروہ عمل ہے جس کوانسان کرتا ہے ملا اعلی کی اطاعت کے اقتضاء سے، اور اس کے پاش پاش ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام حاصل کرنے میں، اور اس کے فناہونے کی وجہ سے مرضیات خداوندی میں ۔ اور ہر وہ عمل ہے جس پر دنیا میں یا آخرت میں اچھا بدلہ دیا جاتا ہے ۔ اور ہروہ عمل ہے جوائن ارتفا قات کو سنوار تا ہے جن پر نظام انسانی کا مدار ہے ۔ اور ہروہ عمل ہے جس سے تابعداری کی حالت پیدا ہوتی ہے اور جابات دور ہوتے ہیں۔ اور گناہ ہروہ عمل ہے جس کوانسان کرتا ہے شیطان کی اطاعت کے اقتضاء سے، اور اُس کے شیطان کی مرادوں میں فناہونے کی وجہ سے ۔ اور ہروہ عمل ہے جس پر دنیا میں یا آخرت میں برابدلہ دیا جاتا ہے ۔ اور ہروہ عمل ہے جوار تفاقات کو بگاڑتا ہے ۔ اور ہروہ عمل ہے جوار تفاقات کو بگاڑتا ہے ۔ اور ہروہ عمل ہے جس پر دنیا میں یا آخرت میں برابدلہ دیا جاتا ہے ۔ اور ہروہ عمل ہے جوار تفاقات کو بگاڑتا ہے ۔ اور ہروہ عمل ہے جس سے تابعداری کے برخلاف حالت پیدا ہوتی ہے اور جو جابات کو پختہ کرتا ہے۔

اورجس طرح یہ بات ہے کہ مجھ دارلوگوں نے ''مفید تدبیری'' نکالی ہیں، پس دل کی گواہی سے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے، اوران پرزمین کے تمام باشندوں نے ، یاان میں سے قابل لحاظ لوگوں نے اتفاق کرلیا ہے، پس اسی طرح نیکی کے لئے بھی'' طریقے'' ہیں، جواللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں الہام فرمائے ہیں جوملکوتی انوار سے تائید یا فتہ ہیں۔ اور جن پر فطرت کی باتیں چھائی ہوئی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے شہد کی کھیوں کے دلوں میں وہ باتیں ڈالی بین جن سے ان کا طریقہ کرندگی سنورتا ہے۔ پس وہ مُلْھَم خضرات ان سُنَن پر چلے، اور انھوں نے اُن طریقوں کو پکڑا اور انھوں نے (لوگوں) کو ان طریقوں کی راہ دکھائی اور ان پر ابھارا، پس لوگوں نے ان کی پیروی کی ، اور ان پر تمام اہل مِل نے اتفاق کیا ، چاردا نگ عالم میں ، ان کے علاقوں کے دور در از ہونے اور ان کے مذاہب کے مختلف ہونے کے باوجودا کی فطری مناسبت اور نوعی افتضاء کی وجہ ہے۔

اور ضرر نہیں پہنچا تا اس ( دعوی ) کو اُن سنن برکی شکلوں کا مختلف ہونا، ان کی بنیا دی باتوں پر اتفاق کرنے کے بعد، اور خداس'' ناقص گروہ'' کا باز رہنا، جن میں اگر اہل بصیر تغور کریں گے تو ان کو ذراشک نہیں رہے گا کہ ان کے مادہ نے صورت نوعیہ کی احکام کو ( روبعمل آنے کا ) موقعہ بی نہیں دیا ہے۔ اور وہ لوگ جسم انسانی میں اس زائد عضو کی طرح ہیں جس کا ختم ہوجانا، اس کے باقی رہنے سے انسان کے لئے زیادہ خوبصور تی کی بات ہے۔

اوران طریقوں کے پھیلنے کے لئے بڑے اسباب اور مضبوط تدبیریں ہیں، جن کواُن حضرات نے پختہ کیا ہے جو وحی کے ساتھ مؤید ہیں۔ان پراللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں نازل ہوں! - پس انھوں نے اپنے لئے لوگوں کی گر دنوں پر بڑے احسانات ثابت کئے ہیں۔

#### لغات:

الاضمحلال: الانحلال : كل جانا، يإش يإش بونا، فنا بونا، نيست ونا بود بونا ..... تَأَلَّهُ: بإخدا بونا ، الله والا بونا

..... المتألِّهون: هم علماء الحكمة الإِلَهية ..... الوأى الثاقب (سوراخ كرنے والى رائے يعنی رو ثن رائے جوزير غورمسّله ميں سوراخ كرد بے يعنى حل كرد ہے)

#### تشريح:

(۱) کسی تکم کواس کی علت واقعیہ سے ثابت کرنا دلیل کمی ہے اور کسی علامت سے ثابت کرنا دلیل انی ہے، جیسے آگ دھویں کی علت ہے اور دھواں علامت ہے آگ کی ،، پس اگر کسی نے بھٹی میں آگ جلتی دیکھی جس کا دھواں چنی کے ذریعہ اور بہا ہے اور اس نے وہ دھواں نہیں دیکھا ہے اور کہا کہ آگ موجود ہے اور جب آگ موجود ہے تو دھواں بھی موجود ہوگا، پس دھواں نکلتے دیکھا اور آگ نہیں دیکھی اور کہا کہ 'دھواں موجود ہے تو یہ دلیل لمی ہے۔ اور اگر کسی نے صرف چنی سے دھواں نکلتے دیکھا اور آگ نہیں دیکھی اور کہا کہ 'دھواں موجود ہے اور جب دھواں موجود ہے تو آگ بھی موجود ہوگا، پس آگ موجود ہے نید دلیل انی ہے۔ دلیل لمی کو تعلیل اور دلیل انی کو استدلال کہتے ہیں اور تعلیل، استدلال سے تو ی ہوتی ہے کیونکہ علت سے معلول متحلین ہوسکتا۔ اور علامت کی بیشان نہیں، اور شاہ صاحب کا مقصود یہ ہے کہ مجت اول میں مجازات کی علامت یعنی ملائل سے ثابت کیا جاچکا ہے۔ دلائل سے ثابت کیا جاچکا ہے۔ دلائل سے ثابت کیا جاچکا ہے۔

 (٢)قوله: بحكم مناسبة فطرية أى بسبب مناسبة البر لفطرة الإنسان، وبسبب اقتضاء النوع للبر (سندى)

(٣) قوله: حَسَبَمَا جربنا أي نشرح بعد تجربة، لا بسمع و لابتخمين.

باب —ا

### توحيد كابيان

نیکی کے کاموں میں اصل الاصول اور بہترین نیکی تو حید (ایک خدا پرایمان لانا) ہے اور تو حید کی اہمیت چار وجوہ ہے ہے:

پہلی وجہ: نیک بختی حاصل کرنے کے لئے جو چارصفات ضروری ہیں (دیکھئے مبحث چہارم کاباب چہارم) ان میں سب سے اہم صفت اخبات (بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی) ہے۔اوراس صفت کا حصول تو حید پرموقوف ہے، کیونکہ چند خداؤں کا پرستار ششدرر ہتا ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔سورۃ الزمر آیت ۲۹ میں موحدو مشرک کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک غلام وہ ہے جس میں کئی ساجھی ہیں، جن میں ضدا ضدی بھی ہے اور دوسراغلام پورا کا پورا ایک ہی شخص کا ہے،

تو کیاان دونوں غلاموں کی حالت کیساں ہوسکتی ہے؟! یعنی مشرک ہمیشہ ڈانوا ڈول رہتا ہے، کبھی غیراللہ کی طرف دوڑتا ہے، کبھی خدا کی طرف، پھرغیراللہ میں سے بھی کسی ایک پروہ طمئن نہیں ہوتا، کبھی کسی کی طرف رجوع کرتا ہے کبھی کسی کی طرف، الیں صورت میں کسی ایک کے ساتھ کمال نیاز مندی کیسے پیدا ہوسکتی ہے؟ اخبات و نیاز مندی تو خالص تو حید ہی سے پیدا ہوسکتی ہے پس اب قیاس کی صورت ہے ہے گی کہ: ''سعادت حقیقیہ کا حصول اخبات پرموقوف ہے، اور اخبات کی کے خصیل تو حید پرموقوف ہوگئ'۔

دوسری وجہ: نیک بختی کی مخصیل جن صفاتِ اربعہ پرموقوف ہے،ان کواپنے اندر پیدا کرنے کی دو تدبیریں ہیں:
ایک علمی دوسری عملی ،اور دونوں میں مفید ترعلمی تدبیر ہے۔اوراس کی بنیا داوراس کا مدارتو حیداور صفات باری تعالیٰ کی ضیح معرفت پر ہے (تفصیل کے لئے مبحث چہارم، باب پنچم ملاحظہ فرمائیں) اور سعادت کی مخصیل انسان کی غایت قصوی (سب سے بڑا مقصد) ہے پس اس کے موقوف علیہ یعنی تو حید کا بھی یہی درجہ ہوگا۔

تیسری وجہ: توحید یعنی ایک خدا پر ایمان لانے سے انسان کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوجاتی ہے۔ اور عمده طریقہ پر اللہ کے ساتھ وصل کی نفس کے اندراستعداد پیدا ہوجاتی ہے۔ اور جوایک خدا پر ایمان نہیں رکھتا، بلکہ دربہ در بھٹکتا ہے، وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ سور ہُ لقمان آیت ۲۲ میں ہے کہ: ''جوخص اپنارخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکادے اور وہ مخلص بھی ہو، تو اس نے بڑا ہی مضبوط حلقہ (کڑا) تھام لیا'' اور وہ ہلاکت وخسر ان سے محفوظ ہو گیا۔ اب وہ توجہ تام کی وجہ سے لیمہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتارہے گا، تا آئکہ اس کو وصال میسر آجائے گا۔

چوتھی وجہ: احادیث شریفہ میں توحید کی اہمیت اورعظمت مرتبہ پر تنبیہ وارد ہوئی ہے اوراس کوتمام انواع بر (نیکی کے کاموں) میں '' دل'' کی حیثیت دی گئی ہے بعنی جس طرح جسم کے صلاح ونساد کا مدار دل پر ہے، وہ سنور تا ہے تو تمام اعضاء سنور جاتے ہیں اسی طرح نیکی کے کاموں کی قبولیت وعدم قبولیت کا مدار توحید پر ہے۔اگرا بمان درست ہے تو ہر نیکی مقبول ہے۔اورا بمان میں کھوٹ ہے تو ہر نیکی ضائع ہے۔

اورتوحیدکایہ مقام ومرتبہروایات سے اس طرح ثابت ہے کہ احادیث میں بلا شرط عموم واطلاق کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ: ''جس کی موت اس حالت میں ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا'' (مشکوۃ شریف حدیث نمبر ۲۱ و ۳۸) اور سلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ: '' دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے'' (مشکوۃ حدیث نمبر ۲۵ و ۳۸) اور سلم شریف ہی گیا کہ دوسری روایت میں ہے کہ: '' وہ خض جنت سے روکا نہیں جائے گا'' (مسلم شریف ایک دوسری روایت میں ہے کہ: '' وہ خض جنت سے روکا نہیں جائے گا'' (مسلم شریف اند ۲۲۲ مصری) احادیث میں اس قسم کی اور بھی تعبیرات آئی ہیں۔ مثلاً متفق علیہ حدیث میں ہے کہ أد خله الله اللہ اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کریں گے، خواہ اس نے کچھ بھی عمل کیا ہو) (مشکوۃ شریف حدیث نمبر ۲۷)

اور الم شریف میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشا دفر ماتے ہیں کہ:'' جو تحف مجھ سے زمین کے برابر گناہ کے کر ملے اوراس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں اس سے اسی کے بقدر مغفرت کے ساتھ ملوں گا'' (جامع الاصول ۱۰: ۳۴۷)

#### ﴿ باب التوحيد ﴾

أصلُ أصولِ البِّرِ، وعمدة أنواعه: هو التوحيد؛ وذلك: لأنه يتوقف عليه الإخباتُ لرب العالمين، الذي هو أعظم الأخلاق الكاسبةِ للسعادة، وهو أصل التدبير العلمي الذي هو أفيدُ التدبيرين، وبه يحصل للإنسان التوجُّهُ التامُّ تلقاءَ الغيب، وتستعد نفسُه للُّحوق به بالوجه السمقدس، وقد نبه النبيُّ صلى الله عليه وسلم على عِظم أمره، وكونِهِ من أنواع البر بمنزلة القلب: إذا صلح صلَحَ الجميعُ، وإذا فسد فسدالجميعُ، حيث أطلق القولَ فيمن مات لايشرك بالله شيئًا: ﴿ أنه دخل الجنة ﴾ أو ﴿ حَرَّمه الله على النار ﴾ أو ﴿ لايُحجَبُ من الجنة ﴾ ونحوُ ذلك من العبارات، وحكى عن ربه تبارك وتعالىٰ: ﴿ ومن لَقِيَنَى بِقِرَابِ الأرض خطيئةً لايشرك بي شيئًا، لقيتُه بمثله مغفرةً ﴾

ترجمہ: نیکی کے کاموں میں اصل الاصول اور اس کی انواع (اقسام) میں سب سے عمرہ لینی سب کی بنیاد: تو حیر ہے۔
اور بیبات اس لئے ہے کہ رب العالمین کے صفور میں اخبات (انکساری) تو حید پر موقوف ہے۔ اور اخبات وہ صفت ہے جو سعادت کو حاصل کرنے والے اخلاق میں سب سے بڑی (اہم) صفت ہے ۔ اور تو حید تد بیر علمی کی بنیاد ہے، جو دونوں تد بیروں میں مفید ترین تد بیر ہے ۔ اور تو حید کی وجہ سے انسان کوغیب (اللہ تعالی) کی طرف تو جہتام حاصل ہوتی ہے اور نہایت عمدہ طریقہ پرغیب کے ساتھ ملنے کی نفس کے اندراستعداد پیدا ہوتی ہے ۔ اور نبی گریم طلاقی ہے کہ تو حید کی اندراستعداد پیدا ہوتی ہے ، جب وہ تھیک ہوتا ہے تو سب ٹھیک ہوتے ہیں جلالت شان پر اور اس کے انواع بر میں بمز لدک ل ہونے پر تنبیہ فرمائی ہے، جب وہ تھیک ہوتا ہے تو سب ٹھیک ہوتے ہیں اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سب بگڑ جاتے ہیں اس طرح کہ آپ نے بے قید (تعیم کے ساتھ) اس شخص کے بارے میں جس کی موت اس حال میں آئی ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کیا ، ارشاد فرمایا ہے کہ:''وہ جنت میں جائے گا''یا'' ور اس تھا گی را دیگر ) تعبیرات ۔ اور آپ دور نے برابر خطاول کے ساتھ در نے برابر خطاول کے ساتھ در نے برابر خطاول کے ساتھ در انحالیہ اس نے میر یہ توضی کوشریک نہ کیا ہو، تو میں اس سے اس کے بھدر مغفرت کے ساتھ ملول گا''

لغات: بالوجه المقدَّس أي بالوجه الأحسن (سندي) ..... قِرَابُ الشيئ (قاف كره اورضمه ك

ساتھ):اندازے میں برابر۔

### توحید کے جارمرتبے

جاننا چاہئے کہ تو حید کے چار مرتبے ہیں:

پہلامر تنبہ: توحیدِ ذات کا ہے بعنی صرف اللہ تعالی کو واجب الوجود ماننا، کسی اور کواس صفت کے ساتھ متصف نہ ماننا۔
واجب: وہ ہستی ہے جس کا عدم (نہ ہونا) ممتنع ہولیتنی اس کا وجود (ہونا) ضروری ہو۔ و جوب، وَ جَبُ یَجِبُ کا مصدر ہے، جس کے معنی ہیں ثابت ہونا، لازم ہونا۔ اور وَ اجِبِ (اسم فاعل) بمعنی ثابت ہے۔ اور واجب الوجود کے معنی ہیں ثابت الوجود اور لازم الوجود ہے۔ پھر واجب کی دو تسمیس ہیں: واجب لذاته اور واجب لغیر ہ۔

۱- واجب لذاته: وه ہستی ہے جس کا وجود ذاتی ہولیعنی خانہ زاد ہو، وہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو۔الی ذات صرف اللّٰد تعالیٰ کی ہےاورکوئی ہستی واجب لذاتہ نہیں ہے۔

۲ - واجب لغیر ہُ: وہ ہستی ہے جس کواللہ تعالیٰ کی طرف سے وجود ملا ہو، مگر وہ بھی معدوم نہ ہو، جیسے عقول عشر ہ فلا سفہ کے خیال کے مطابق واجب لغیر ہ ہیں، مگر اسلامی تعلیمات کی روسے کوئی چیز واجب لغیر ہنہیں ہے۔

دوسرامر نتبه: توحیرخلق کا ہے بعنی عرش،آسان، زمین اور دیگرتمام جواہر کا خالق صرف اللہ تعالیٰ کوخالق ماننا۔

د نیامیں جو بھی چیز موجود ہے وہ یا توجو ہر ہوگی یاعرض:

جو ہر: وممکن ہے جوکل کے بغیر موجود ہو سکے یعنی وہ کسی ایسے کل کا محتاج نہ ہوجواں کوموجود کرے، جیسے کپڑا، کتاب قلم وغیرہ بے ثار چیزیں جواہر ہیں۔

عرض: وہمکن ہے جوکسی محل میں پایا جائے یعنی وہ پائے جانے میں، باقی رہنے میں اور متمکن ہونے میں کسی ایسے کل کا محتاج ہو جواس کوسہارا دے، جیسے مقدار، زمانہ، اعداد، کیفیات، الوان، احوال، صفات، ملکات اور افعال عباد وغیرہ۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ تمام اقوام جواہر کا خالق صرف اللہ تعالیٰ کو مانتی ہیں اور شاہ صاحب نے اسی کوتو حید کا دوسرا مرتبہ قر اردیا ہے۔ کیونکہ آ گے اس کومتفق علیہ ہتلایا ہے۔ اور اعراض کا خالق گمراہ اقوام غیر اللہ کو بھی مانتی ہیں مثلاً شفادینا، بیمار کرنا، فقر سے ہمکنار کرنا وغیرہ کا خالق مشرکین دیوی دیوتاؤں اور اولیاء کو بھی مانتے ہیں اور معتزلہ تو افعال عباد کا خالق خود بندوں کو مانتے ہیں۔

اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو حید کے ان دونوں مرتبوں سے آسانی کتابوں میں بحث نہیں کی گئی۔ کیونکہ ان میں کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ عرب کے مشرکین اور یہود ونصاری جوقر آن کریم کے اولین مخاطب تھے، تو حید کی ان دونوں قسموں کے قائل تھے۔ بلکہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق تو حید کے بید دونوں مرتبے مقد مات مسلمہ میں سے تھے۔اس کئے قرآن کریم نے ان دونوں مرتبوں کو''مسلمہ باتوں'' کی طرح ذکر فرمایا ہے ان پر دلائل قائم نہیں گئے۔
تیسرا مرتبہ: تو حید تد ہیر کا ہے لینی بیء قلیدہ رکھنا کہ آسمان وزمین اوران کے درمیان کی تمام چیزوں کانظم وانتظام میں کوئی شریک صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہی کا ئنات کے مد ہرونتظم ہیں،ان کے ساتھ کا ئنات کے نظم وانتظام میں کوئی شریک نہیں ہے۔وہی پروردگارویا لنہار ہیں۔اس مرتبہ کا دوسرانا م توحیدر بو بیت ہے۔

چوتھا مرتبہ: تو حیدالو ہیت کا ہے بعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہیں۔ بندگی اور عبادت انہیں کاحق ہے۔ان کے علاوہ کوئی عبادت کامستحق نہیں۔

توحید کے بید دونوں آخری مرتبے باہم مربوط اور لازم وملزوم ہیں لینی تدبیر اور عبادت کے درمیان فطری ارتباط اور عادی تلازم ہے، اس لئے ایک دوسرے سے جدانہیں ہوسکے، جومد برونتظم اور پروردگاروپالنہار ہوگا وہی عبادت کا حق دار ہوگا۔اور عبادت اس کاحق ہے جو کا ئنات کانظم وانتظام اور پروردگاری کرتا ہے۔ نوٹے: توحید کے ان آخری دومر تبول میں اختلاف ہے جو آگے آرہا ہے۔

واعلم أن للتوحيد أربع مراتب:

إحداها: حَصْرُ وجوبِ الوجودِ فيه تعالى، فلا يكون غيره واجبًا.

والثانية: حصر خلق العرش، والسماوات والأرض، وسائر الجواهر فيه تعالى \_\_\_ وهاتان المرتبتان لم تَبْحَثِ الكتبُ الإِلْهِيةُ عنهما، ولم يُخالف فيهما مشركو العرب، ولا اليهودُ ولا النصارى، بل القرآنُ العظيم ناصٌّ على أنهما من المقدِّمات المسلَّمة عندهم.

و الثالثة: حصر تدبير السماوات والأرض وما بينهما فيه تعالى

و الرابعة: أنه لايستحق غَيْرُه العبادةَ ـ وهما متشابكتان متلازمتان لربط طبيعي بينهما.

ترجمه: اورجانناچاہے كروحيد كے چاردرج ہيں:

اول: وجود (ہونے) کے ضرور کی ہونے کواللہ تعالیٰ میں منحصر کرنا، پس ان کے علاوہ کوئی واجب نہ ہوگا۔
دوم: عرش، آسان، زمین اور دیگر جواہر کے پیدا کرنے کواللہ تعالیٰ میں منحصر کرنا ——اوران دومر تبوں سے کتب الہیے نے بحث نہیں کی۔ اوران میں نہ عرب کے مشرکوں نے اختلاف کیا ہے، نہ یہود نے، اور نہ نصاری نے۔ بلکہ قرآن عظیم تصریح کرتا ہے کہ تو حید کے بیدونوں مرتبے ان لوگوں کے نزد یک ''مسلم با توں' میں سے تھے۔
سوم: آسانوں، زمین اور جو پچھائن دونوں کے درمیان ہے، اس کے نظم وانتظام کواللہ تعالیٰ میں شخصر کرنا۔
چہارم: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں — اور بیدونوں مرتبے باہم گھتے ہوئے اور لازم

وملزوم ہیں،ان دونوں کے درمیان کسی فطری ارتباط کی وجہ ہے۔

لغات: نَاصٌّ (اسم فاعل) نَصَّ (ن) نَصَّ الشيئ: نمايال كرنا، بلندكرنا ـ نَصَّ عليه صراحت كرنا ..... تَشَابكَتِ الأمورُ: باجم خُلط مونا ..... تَلازَمَ الشيئانِ: ايك دوسر \_ كساته لازم مونا، دو چيزول كابا جم لازم وملزوم مونا ـ الأمورُ: قر له: لربط إلخ اى بين التدبير والعبادة ارتباط فطرى وتلازم عادى، لاينفك أحدهما

تشريك: قوله: لربط إلخ اى بين التدبير والعبادة ارتباط فطرى وتلازم عادى، لاينفك أحدهما عن الآخر (سندى)

### توحيدتد بيراورتو حيدالوهيت ميں اختلاف

تو حید کے آخری دومرتبوں میں بعنی تو حید تدبیراور تو حیدالوہیت (معبودیت) میں مختلف جماعتوں نے اختلاف کیا ہے۔ان کے بڑے گروہ تین ہیں:

پہلا گروہ: ستارہ پرستوں کا ہے۔ان کا خیال ہیہ ہے کہ ستارے پرستش کا استحقاق رکھتے ہیں، اورامورد نیا میں ان کی عبادت مفید ہے، اوران کے سامنے حاجتیں پیش کر نابر حق ہے۔ ان کی دلیل ہیہ ہے کہ ہمیں شخفیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ روز مرہ کے واقعات میں، سعادت وشقاوت میں اور تندرستی اور بیاری میں ستاروں کی واضح تا ثیرات ہیں، ان کے خیال میں ستارے جاندار مخلوقات ہیں۔ان کی مادے سے مجر دارواح ہیں یعنی وہ روحانی مخلوقات ہیں اور ہمی موروں کی مادے سے مجر دارواح ہیں یعنی وہ روحانی مخلوقات ہیں اور ہمی عافل نہیں ارواح ستاروں کی حرکت کا باعث ہیں، جولوگ ان کی پرستش کرتے ہیں ان کے احوال سے وہ باخبر رہتی ہیں، بھی عافل نہیں ہوتیں۔ اس قتم کے وساوس کی وجہ سے انھوں نے ستاروں کے ہیکل (جسمے) بنائے اور ان کی پوجا شروع کردی۔ مثلاً ہندوستان کے ستارہ پرستوں نے سورج کا ہیکل (مجسمہ) ایسی مورت بنائی ہے جس کے ہاتھ میں سرخ ہیرا ہے اور چاندکا ہیکل ایک بھر شانی ہے جس کے ہاتھ میں سرخ ہیرا ہے اور چاندکا ہیکل ایک بھر ابنایا ہے جسے چار آدمی تھینچتے ہیں اور مورتی کے ہاتھ میں ہیرا ہے (مِلَلُ ونِحَلْ شہرستانی ۲۵۸:۲۵۸)

وقد اختلف فيهما طوائفٌ من الناس، مُعَظَّمُهم ثلاثُ فِرَقِ:

[1] النجَّامون: ذهبوا إلى أن النجوم تستحق العبادة، وأن عبادتها تنفع في الدنيا، ورفعُ الحاجاتِ إليها حقٌّ، قالوا: قد تَحَقَّقُنا أن لها أثرًا عظيمًا في الحوادثِ اليومية، وسعادةِ المرء وشَقَاوته، وصحتِه وسُقُمِه، وأن لها نفوسًا مجردة عاقلة تبعَثُها على الحركة، والاتَغْفَلُ عن عُبَّادها، فَبَنُوْ اهياكلَ على أسمائها، وعَبَدُوها.

ترجمه: اوران دومرتبول میں مختلف لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ اوران کے بڑے فرقے تین ہیں:

(۱) ستارہ پرست ہیں۔وہ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ ستار نے پرستش کے ستحق ہیں اور (اس طرف گئے ہیں ) کہ ان کی عبادت دنیا میں مفید ہے اور ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنا برحق ہے۔ان کا استدلال یہ ہے کہ ہمیں شخقیق سے بیہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ان ستاروں کی بڑی تا ثیر ہے روز مرہ کے واقعات میں ، آدمی کی نیک بختی اور بد بختی میں اور اس کی تندر سی اور بیاری میں اور بیہ بات بھی تحقق ہوگئ ہے کہ ستاروں کے لئے ایسے نفوس (ارواح) ہیں جوغیر مادی اور سمجھ بو جھر کھنے والے ہیں ، جوان کو حرکت کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ اور وہ اپنی پرستش کرنے والوں کی طرف سے عافل نہیں ہوتے ۔ پس ان لوگوں نے ان ستاروں کے نام پر ہیکل (جسے ) بنائے اور ان کی بوجا کرنے لگے۔

لغات: تَحَقَّقَ الرجلُ الأَمْرَ: يقين كرنا، وليل سه جانا ..... الْهَيْكُلْ جَعْ هَيَاكِلُ: مُجِهم، يَكُر ـ قوله: نفوسًا مجردةً أى عن المادة أو عن الألواث البهيمية، قال العلامة السندى رحمه الله: والصحيح أنه ليس لها نفوس ولا أرواح، بل هى جمادات وأما حركة النجوم وغيرها من الأجرام السماوية فبيد الملائكة المؤكلة عليها اه

#### $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$

دوسرا گروہ: مشرکین یعنی مورتی پوجنے والوں کا ہے۔ بیاوگ مسلمانوں کی طرح بڑی بڑی چیزوں کا منتظم اللہ تعالی کو مانتے ہیں اورکسی بھی معاملہ میں قطعی فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالی کے لئے ثابت کرتے ہیں۔ وہ لوگ ان دونوں باتوں میں مسلمانوں کے ہمنواہیں۔ گرد گرامور میں وہ مسلمانوں کے ساتھ منفق نہیں ہیں۔ وہ تین باتیں کہتے ہیں۔ پہلی بات: مشرکین کہتے ہیں کہ جو نیک بندے ہم سے پہلے گذرے ہیں انھوں نے اللہ تعالی کی خوب بندگی کی ہوا واراللہ تعالی کا قرب خاص حاصل کرلیا ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے ان کو خلعت الوہیت سے سر فراز کردیا ہے اور وہ دگر گرفتو قات کی بندگی کے حق دار ہوگئے ہیں ، جیسے کوئی غلام بادشاہ کی شاندار خدمت کرتا ہے تو بادشاہ خوش ہوکر اس کو ''شاہی پوشاک' عطا کرتا ہے اور اپنی مملکت کے کچھ حصہ کانظم ونسق اس کوسونپ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس علاقہ کے لوگوں کی طرف سے سمع وطاعت (بات سننے اور حکم مانے ) کا مستحق ہوجا تا ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے ان اولیاء کو بعض امور کا اختیار دیدیا ہے اس لئے ان کی بندگی ضروری ہے۔ بعض بعض امور کا اختیار دیدیا ہے اس لئے ان کی بندگی ضروری ہے۔

مشرکین کی بیہ بات محض بے دلیل ایک دعوی ہے۔ گو کہ بیہ بات صحیح ہے کہ نیک لوگوں نے خدا کی خوب بندگی کر کے قرب خاص حاصل کرلیا ہے، مگر اللہ تعالی نے خوش ہوکران کوخلعت الوہیت پہنایا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، اور بادشاہ اور غلام کی تمثیل سے بیہ بات ثابت کرنا غائب کوشاہد پر قیاس کرنا ہے جو کسی طرح درست نہیں قرآن کریم میں ان کا بیہ دعوی بیے کہ حکومت اور ملک صرف اللہ تعالی کے لئے مخصوص ہے، سورۃ الانعام آیت ۵۲ و ۵۵ میں ارشاد باک ہے:

"آپ کہد جیئے کہ مجھ کواس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر تے ہو، آپ (مشرکین کا بیزیال وہی ہے جواو پر

فرکورہوا) کیونکہ اس حالت میں تو میں بےراہ ہوجاؤں گا،اورراہ راست پر چلنے والوں میں نہرہوں گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل ہے گرتم اس کی تکذیب کرتے ہو(سو) جس چیز کاتم تقاضا کررہے ہو(یعنی انکار پرعذاب لے آنا) وہ میرے پاس نہیں (یعنی میرے اختیار میں نہیں،اور وہ واضح دلیل میہ ہے کہ) حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالی کے ﴿ إِنِ الْمُحَكِّمُ إِلَّا لِلْهِ ﴾ اللہ تعالی واقعی بات کو بتلادیتا ہے اورسب سے اچھا فیصلہ کرنے والاوہی ہے''

اورسورة الكهفآيت٢٦ ميں ارشاد ہے:

''آپ کہد دیجئے کہ اللہ تعالی اصحاب کہف کے غار میں تھہرنے کی مدت کوزیادہ جانتا ہے، تمام آسانوں اور زمین کا علم غیب اسی کو ہے، وہ کیسا پچھ د گارنہیں، کاعلم غیب اسی کو ہے، وہ کیسا پچھ د گارنہیں، اوروہ اپنے تھم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ﴿ وَ لاَ يُشْوِكُ فِنْ حُكْمِهِ اَحَدًا ﴾ اورسورة الفاطر آیت ۱۳ میں ہے کہ:

''وہ رات کودن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کورات میں داخل کر دیتا ہے، اس نے سورج کواور چاند کوکام میں لگا رکھا ہے، ہرایک وقت مقررتک چلتے رہیں گے، یہی اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، اسی کے لئے سلطنت ہے ﴿ لَــــهُ الْمُلْكُ ﴾ اوراس کے سواجن کوتم پکارتے ہووہ تو تھجور کی تھلی کے حصلک کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے''

یبی استدلال سورۃ الزمر آیت ۲ میں بھی ہے۔ پس جب حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتے اور ملک اور سلطنت بھی انہی کی ہے تو اب بید دعوی کیسے درست ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرب بندوں کو خلعت الوہیت سے سرفراز کیا ہے اوران کو بعض امور کا اختیار دے دیا ہے؟

دوسری بات: مشرکین کا میر بھی استدلال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غایت درجہ برتر وبالا ہیں، ہر شخص کی براہ راست ان تک پین کہاں؟ درمیان میں واسطہ ضروری ہے جوہم کواللہ سے قریب کرے۔ یہ وسا نظا اولیائے کرام اوران کے پیکر ہائے محسوس اصنام ہیں، ہم ان کی پر ستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہم کوخدا کا مقرب بنادیں ﴿ مَانَعُبُدُهُمْ اِلّا لِیُقَرِّ ہُوْ نَا اللّٰهِ وَلَهٰ فَا اللّٰهِ وَلَهٰ اللّٰهِ وَلَهٰ اللّٰهِ وَلَهٰ اللّٰهِ وَلَهٰ فَا اللّٰهِ وَلَهٰ اللّٰهِ وَلَهُ اللّٰهِ وَلَهُ اللّٰهِ وَلَهُ اللّٰهِ وَلَهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهِ وَلَهُ وَلَهُ اللّٰهِ وَلَهُ اللّٰهِ وَلَهُ اللّٰهِ وَلَهُ اللّٰهِ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهِ وَلَهُ اللّٰهِ وَلَهُ اللّٰهِ وَلَهُ مَا اللّٰهُ وَلَهُ الللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ ال

مشرکین کا بیاستدلال بھی باطل ہے، گوکہ یہ بات شیح ہے کہ اللہ تعالیٰ غایت درجہ برتر وبالا ہیں ،مگر ساتھ ہی وہ بندوں سے غایت درجہ قریب بھی ہیں۔سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۱میں ہے:

''اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق دریافت کریں ،تو (آپ میری طرف سے بتادیجے کہ) میں قریب ہی

ہوں، درخواست کرنے والے کی عرضی کو منظور کر لیتا ہوں جب وہ میرے حضور درخواست کرتا ہے۔ سولوگوں کو چاہئے کہ میرے احکام کو قبول کریں، اور مجھ پریقین رکھیں شایدوہ لوگ رشدوفلاح حاصل کرسکیں'' میرے احکام کو قبول کریں، اور مجھ پریقین رکھیں شایدوہ لوگ رشدوفلاح حاصل کرسکیں'' اور سورہ ق آیت ۲۱ میں ہے:

''اورہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں اور ہم انسان سے اس کی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں''

اور بھلا کیوں قریب نہ ہوں؟ جو خالق وما لک ہیں وہ اپنی مخلوق کے احوال سے بے خبر کیوں کر ہوسکتے ہیں؟ اور جب وہ قریب ہیں اور بندوں کی عرضیاں براہ راست سنتے ہیں تو پھر درمیان میں وسا نظ گر دان کر دوری پیدا کرنا کہاں ک عقلمندی ہے؟!

تیسری بات: مشرکین کا ایک استدلال بہ ہے کہ اولیاء مرنے کے بعد سنتے ، دیکھتے ہیں، وہ اپنے پرستاروں کی سفارش ،ان کے کاموں کانظم ونسق اور ان کی مدد کرتے ہیں، اس لئے ان کی بندگی ضروری ہے تا کہ وہ راضی رہیں، گر چونکہ مجردات (روحانیات) کی طرف کامل توجہ نہیں ہو سکتی ، اس لئے مشرکوں نے ان بزرگوں کے نام پر بت تراشے تا کہ ان کو قبلہ توجہ بنا کیں ۔غرض مورتیاں اصل معبود نہیں تھیں، صرف '' قبلہ نما'' تھیں گر بعد میں ایسے نا خلف پیدا ہوئے جھوں نے فرق نہیں کیا اور مورتیوں ہی کو معبود بنالیا۔

اس استدلال کی سخافت (بوداین) اظهر من الشمس ہے۔مورتیں محض بے جان جمادات ہیں۔ کیا ان کے چلنے والے پیر، پکڑنے والے ہاتھ، دیکھنے والی آئکھیں اور سننے والے کان ہیں؟ اور جب ان کے اعضاء اورخواس نہیں ہیں تو علم وادراک کہاں؟ اور نصرت وامداد کیوں کرممکن ہے؟

[۲] والمشركون: وافقوا المسلمين في تدبير الأمور العظام، وفيما أبرم وجزم، ولم يترك لغيره خِيرَةً، ولم يوافقوهم في سائر الأمور: ذهبوا إلى أن الصالحين من قَبْلِهم عبدوا الله وتقربوا إليه، فأعطاهم الله الألوهية، فاستَحَقُّوا العبادة من سائر خلق الله، كما أن مَلِكَ المملوكِ يخدِمه عبدُه، فَيُحْسنُ خدمتَه، فَيُعطيه خِلْعَةَ الْمَلِك، ويفوِّض إليه تدبير بلدٍ من بلاده، فيستحق السمع والطاعة من أهل ذلك البلد.

وقالوا: لاتُقبل عبادةُ الله إلا مضمومةً بعبادتهم، بل الحق في غاية التعالى، فلا تفيد عبادتُه تقربا منه، بل لابد من عبادة هؤلاء، ليقرِّبواإلى الله زلفي.

وقالوا: هؤلاء يسمعون ويبصرون ويَشْفَعون لعُبَّادهم ،ويدبرون أمورَهم، وينصرونهم، فنحتوا على أسمائهم أحجارًا، وجعلوها قبلة عند توجُّههم إلى هؤلاء، فخلف من بعدهم خَلْفٌ

فلم يَفْطُنوا للفرق بين الأصنام، وبين من هي على صورته، فظنوها معبوداتٍ بأعيانها.

ولذلك ردَّ الله تعالى عليهم تارةً بالتنبيه على أن الحكم والملك له خاصة، وتارة ببيان أنها جماداتٌ ﴿ اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَّمْشُونَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ أَعُينٌ يُبْصِرُونَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ آَدُو يَسْمَعُونَ بِهَا؟ ﴾ آذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا؟ ﴾

ترجمہ: (۲) اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ ہم نواہیں بڑی چیزوں کے ظم ونسق میں اور قطعی اور بالجزم فیصلہ کرنے میں ، وہ لوگ کسی اور کواس کا کوئی اختیار نہیں دیتے ۔ مگر وہ دیگر امور میں مسلمانوں کے ساتھ متفق نہیں ہیں ۔ وہ اس طرف گئے ہیں کہ ان سے پہلے جو نیک بندے گزرے ہیں انھوں نے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی ہے اور انھوں نے اللہ کا قرب حاصل کرلیا ہے ۔ پس اللہ نے ان کو الوصیت (خدائی) بخش ہے ، پس وہ اللہ کی دیگر مخلوق کی پرستش کے حقد ار ہوگئے ہیں ، جس طرح کہ شہنشاہ کی خدمت اس کا غلام کرتا ہے ، پس وہ اس کی بہترین خدمت کرتا ہے تو بادشاہ اس کو 'شاہی پوشاک' عطافر ما تا ہے ۔ اور اس کو اپنی مملکت کے کھے حصہ کانظم ونسق سپر دکر دیتا ہے ، پس وہ اس علاقہ والوں کی طرف سے مع وطاعت کا مستحق ہوجا تا ہے ۔

اور مشرکین بیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عبادت اس وقت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ اُن نیک لوگوں کی پرشش شامل نہ کی جائے، بلکہ حق تعالی تو غایت درجہ برتر و بالا ہیں، پس (صرف) ان کی عبادت سے ان کی نزدیکی حاصل نہیں ہوسکتی، بلکہ ان نیک لوگوں کی پرستش بھی ضروری ہے تا کہ وہ اللہ کا نہایت مقرب بندہ بنادیں۔

اور مشرکین یہ کہتے ہیں کہ بیلوگ (لیعنی اولیاء) سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اپنے پرستاروں کی سفارش کرتے ہیں اور ان کے کاموں کا نظم ونسق کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، پس انھوں نے ان بزرگوں کے ناموں پر پھرتر اشے تا کہ وہ ان اصنام کوقبلہ بنا نمیں، جبکہ وہ ان بزرگوں کی طرف متوجہ ہوں، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جوفرق نہیں سمجھ سکے مور تیوں کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن کی شکل پر میمور تیاں ہیں۔ پس ان لوگوں نے ان مور تیوں ہی کو بعینہ معبور تمجھ لیا۔

اوراسی بناء پراللہ تعالیٰ نے بھی توان پر دکیااس بات پر تنبیہ کر کے کہ تکم اور ملک صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے،اور بھی یہ بیان فر ماکر کہ وہ مور تیاں محض جمادات (بے جان چیزیں) ہیں'' کیاان کے ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں؟ یاان کے ایسے کان چلیں؟ یاان کے ایسے کان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ دیکھیں؟ یاان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ سنیں؟'' (سورة الاعراف آیت 198)

#### لغات:

فيها أُبْرَه مين مامصدريب أى في الإبراه والجزم .... الخِيرة (مصدر) انتخاب كرنا، اختيار مونا ....

التعالى (مصدر) بلندى ..... الزُّلفى: نزد كِي ، درجه، مرتبه ..... فَطَنَ (ن،ك،س) للأمْر: ادراك كرنا، تجهنا ..... الخِلْعةُ: وه كَيْرُ عِهِوَرُت كِي فَلْدِن المَلِكِ أي خِلعة تدل على أن مَلِك الأملاك جعله مَلِكًا (سندى)

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$ $\stackrel{\wedge}{\sim}$ $\stackrel{\wedge}{\sim}$

تیسرا گروہ: عیسائیوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہے، اور ان کارتبہ تمام مخلوق سے بلند ہے سورہ آل عمران آیت ۳۹ و ۴۵ میں آپ کو کے لمہ قاللہ (اللہ کا بول) کہا گیا ہے، اس لئے ان کو' اللہ کا بندہ' نہیں کہنا چا ہے ، ایسا کہنے سے ان کو دوسر ہے بندوں کے برابر کرنالازم آئے گا اور اس میں ان کی کسر شان اور ان کے مقام قرب خاص کو نظر انداز کرنا ہے۔ پھر عیسائیوں میں اختلاف ہوا کہ آپ کی اس خصوصیت کی تعبیر کس لفظ سے کی جائے ان کی دوجماعتیں ہوگئیں۔

ایک جماعت: آپ کو' اللّه کابیٹا' کہنے گئی، کیونکہ باپ بیٹے پر مہر بان ہوتا ہے اور اپنی نگا ہوں کے سامنے اس کی پرورش کرتا ہے۔ اور اس کا درجہ بندوں (غلاموں ) سے بلند ہوتا ہے، پس یہی نام ان لوگوں کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے موزون ہے۔

اور دوسری جماعت: نے سیدھا آپ کو'' خدا'' کہنا شروع کردیا،ان کے خیال میں واجب تعالی نے آپ میں حلول کیا ہے۔ حلول کے معنی ہیں ایک چیز کا دوسری چیز میں اس طرح داخل ہونا کہ دونوں میں تمیز نہ ہو سکے بعنی اللہ تعالی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام'' شیر وشکر'' ہو گئے ہیں اور دوئی ختم ہوگئ ہے،اسی وجہ ہے آپ سے ایسے کارنا مے صادر ہوئے ہیں جو کسی انسان سے جانے بہچانے نہیں گئے مثلاً مردوں کوزندہ کرنا، مادر زادا ندھے کو اور برص کے بیار کو چنگا کرنا اور گارے سے پرندہ بنا کراس کو زندہ کرنا۔اور جب آپ میں اللہ تعالیٰ موجود ہیں تو آپ کا کلام،اللہ تعالیٰ کا کلام ہواور آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔

پھر بعد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنھوں نے و جہ تسمیہ نہیں تبھی کہ آپ کو' اللہ کا بیٹا' یا' اللہ' کیوں کہا گیا ہے اور انھوں نے تقریبا آپ کو حقیقی بیٹا اور ہراعتبار سے' واجب' سمجھ لیا تو اللہ تعالی نے بیفر ماکران کی تر دید کی کہ اللہ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے اور اس کی کوئی بیوی تو ہے نہیں؟!' (سورۃ الانعام آیت ۱۰۱) اور جو بعض' یا گلوں' نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اللہ کی بیوی کہد دیا ہے تو اس عقیدہ کوعیسا ئیوں میں قبول عام حاصل نہیں ہوا۔ اور کہیں اس طرح تر دید کی کہ صفات کمالیہ لوازم ذات واجبہ سے ہیں، غیر اللہ میں وہ معدوم ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے یا اللہ کیسے ہوں؟ سورۃ البقرۃ آیات ۱۱ او ۱۱ میں ارشاد ہے:

'' اور انھوں نے کہا کہ خدا تعالی اولا در کھتا ہے۔اس کی ذات اولا دسے پاک ہے، بلکہ اس کامملوک ہے جو پچھ بھی

آسانوں اور زمین میں ہے،سب اسی کے محکوم ہیں، وہ آسانوں اور زمین کا موجد (نیا پیدا کرنے والا) ہے۔ جب وہ کسی کام کا ہونا طے کرتا ہے،توبس بیفر ماتا ہے کہ''ہوجا'' پس وہ ہوجاتی ہے''

پس جومملوک ومحکوم ہووہ خدا کا بیٹا یا خدا کیونکر ہوسکتا ہے؟ اور جوموجد کا ئنات اور قا درمطلق ہواور جس کےاشارہ پر چیزیں وجود میں آ جاتی ہوں اسےاولا داور مددگار کی کیا حاجت ہے؟!

نوٹ: تینوں جماعتوں کے پاس لمبے چوڑ ہے دعاوی اور بے ثار خرافات ہیں۔ شہرستانی نے اَلْمِلَلُ والنَّحَل میں صابئیں، کواکب پرستوں اور روحانیت والوں کا اور موحدوں کا ایک لمبا مناظرہ لکھا ہے، اس کے مطالعہ سے پہلے گروہ کے دعاوی کاعلم ہوگا۔ اور مشرکین کی خرافات نومسلم سلفی عالم مولا ناعبید اللّٰہ پائلی (متونی ۱۳۱۰ھ) کی مشہور زمانہ کتاب تحفۃ الہند میں دیکھی جاسکتی ہے اور عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث وابنیت کی بھول بھیوں کے لئے اظہار الحق وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن کریم نے بھی تو حید کے آخری دومر تبول سے جگہ جگہ بحث کی ہے۔ اور کا فروں کے وساوس وشبہات کی سیرحاصل تر دید کی ہے۔

[٣] والنصارى: ذهبوا إلى أن للمسيح عليه السلام قُربا من الله، وعُلُوًا على الخلق، فلاينبغى أن يُسمى عبدًا، فَيُسَوِّى بغيره، لأن هذا سوءُ أدب معه، وإهمالٌ لقربه من الله، ثم مال بعضهم عند التعبير عن تلك الخصوصية إلى تسميته ابن الله، نظرًا إلى أن الأب يرحم الابن، ويُربِّينه على عينيه، وهو فوق العبيد، فهذا الاسم أولى به؛ وبعضهم إلى تسميته بالله، نظرًا إلى أن الواجب حَلَّ فيه، وصار داخله، ولهذا يصدر منه آثارٌ لم تُعهد من البشر، مثلُ إحياء الأموات وخلق الطير؛ فكلامُه كلامُ الله، وعبادتُه هي عبادة الله، فخلف من بعدهم خَلْفٌ لم يَفْطُنوا لوجه التسمية، وكادوا يجعلون الْبُنُوَّة حقيقية، أو يزعمون أنه الواجب من جميع الوجوه، ولذلك ردَّ الله تعالى عليهم تارة بأنه لاصاحبة له، وتارة بأنه: ﴿ بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ، إِنَّما أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَّقُولَ لَهُ: كُنْ ، فَيَكُونُ ﴾

وهذه الْفِرَقُ الثلاثُ لهم دعاوِي عريضة، وخُرافات كثيرة، لاتخفى على المتتبع؛ وعن هاتين المرتبتين بحث القرآن العظيم، ورد على الكافرين شبهتهم ردًّا مُشْبعا.

تر جمہ: (۳) اورعیسائی اس طرف گئے ہیں کہ حضرت سے علیہ السلام کو خدا سے قرب خاص حاصل ہے، اور تمام مخلوقات سے ان کارتبہ بلند ہے اس لئے ان کو'' بندہ'' کہنا مناسب نہیں، ایسا کہنے سے ان کو دوسر سے بندوں کے برابر کرنا لازم آئے گا، اس لئے کہ بیر (برابر کرنا) ان کی شان میں بے ادبی ہے اور ان کے تقرب الٰہی کے لحاظ کوترک کرنا ہے۔ پھر بعض لوگ اس خصوصیت کی تعبیر کے وقت ان کو' اللہ کا بیٹا'' کہنے کی طرف مائل ہوئے ، اس بات پر نظر کرتے ہوئے کہ باپ بیٹے پر مہر بانی کرتا ہے، اور اپنی نگا ہوں کے سامنے اس کی پر ورش کرتا ہے اور اس کا درجہ غلاموں سے بلند ہوتا ہے، پس بینا م ان کے لئے موزون ہے ۔ اور بعض عیسائی آپ کا'' خدا''نام رکھنے کی طرف مائل ہوئے ، اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ واجب تعالی نے آپ میں صلول کیا ہے اور واجب تعالی آپ کے اندر ہوگئے ہیں ، اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ واجب تعالی نے آپ میں صلول کیا ہے اور واجب تعالی آپ کے اندر ہوگئے ہیں اور اس وجہ سے آپ سے ایسے آٹار صادر ہوئے ہیں جو کسی بشرسے پہچانے نہیں گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اور اس وجہ سے آپ سے ایسے آٹار مادر ہوئے ہیں جو اس بھر اس کی عبادت ہے ۔ پھر ان کے بعد اور پر ندول کو پیدا کرنا ہوئے وجہ تھے لیں یاوہ آپ کو اس کے بعد مردول کو دور اس میں جو کسی نوان کی تر دیدا سرطرح کی کہ اللہ کی بیوی نہیں اور بھی اس طرح کی کہ اللہ کی بیوی نہیں اور بھی اس طرح کی کہ اللہ کی بیوی نہیں اور بھی اس طرح کی کہ اللہ کی بیوی نہیں اور بھی ہیں جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں طرح کی کہ وہ وہ اپنی وہ فور اہوجاتی ہے'۔ ۔

اوران تینوں جماعتوں کے پاس لمبے چوڑے دعوے اور بے شارخرافات ہیں، جو تلاش کرنے والے پر پوشیدہ نہیں ہیں، اور انہی دونوں مرتبوں سے قرآن عظیم نے بحث کی ہے۔ اور کا فروں کے بوگس دلائل کی سیر حاصل تر دید کی ہے۔ لغات: الدَّاخل: اندرونی صاد دَاخِلَه: اللَّمْ عَلَیْ کے اندر ہوگئے۔ یہی حلول ہے۔ پس یہ جملہ پہلے جملہ کے ہم معنی ہے سب عَلِمَ دَاندرونی صاد دَاخِلَه : اللَّمْ عَلَیْ ہے میں النُحُور افقہ: باطل اور لغوبات، بے سرو پایا تیں۔ عَلِمَ دَالاَمْ وَ : پہنچ پانا سب عَلِمَ دَاندوں کے اور دَعَاوَی آتی ہیں۔ النُحُور افقہ: باطل اور لغوبات، بے سرو پایا تیں۔

#### باب \_\_\_\_

### شرك كى حقيقت كابيان

شرک: کسی مخلوق میں واجب تعالی کی صفات کو مانے کا نام ہے۔ بدالفاظ دیگر: شرک غیر اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ بدالفاظ دیگر: شرک غیر اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے ان دونوں باتوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، جب اللہ کی صفات کسی مخلوق میں مان لیس گے تواب اس مخلوق کی بندگی لازم ہے۔ اور شرک پیدا اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ کسی مخلوق ہے، نبی سے یا ولی سے کوئی جیرت انگیز (خارق عادت) کام صادر ہوتا ہواد کھتے ہیں تو وہ اس کام کواس مخلوق کا'' ذاتی ''فعل تصور کرنے لگتے ہیں یعنی میں جھ بیٹھتے ہیں کہ وہ بندے اس کام کے خالق ہیں۔ پھر لوگ ان بندوں کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔

شرک کی حقیقت سمجھنے کے لئے''صفات واجب''اور''عبادت'' کی حقیقت جانئی ضروری ہے۔ کیونکہ خالق اور مخلوق کی صفات بہ خطاہر مکسال نظر آتی ہیں۔حیات (زندگی) سمع وبصر (سننا، دیکھنا) قدرت (طاقت) مشیت وارادہ شرف (بزرگی) تسخیر (تابعدار بنانا) اورنفاذِ علم وغیرہ صفات کمالیہ جس طرح واجب میں پائی جاتی ہیں،مخلوق میں بھی

پائی جاتی ہیں۔اس لئے دونوں کی صفات میں امتیاز کرنا ضروری ہے۔اسی وقت نٹرک کی حقیقت لیعن'' صفات واجب کومخلوق میں ماننے'' کا مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے۔

اسی طرح''عبادت''کسی انتهائی درجه تعظیم کرنے کا یاکسی کے سامنے غایت درجہ خاکساری کرنے کا نام ہے۔نفس تعظیم اور محض خاکساری کا نام عبادت نہیں۔لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ'' غایت تذلل''اور' نہایت تعظیم'' کیا ہے؟اسی سے شرک کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

عبادت: غایت درجہ تذلل کا نام ہے۔ تذلل کے معنی ہیں خاکساری۔ عاجزی اور فروتنی کرنا یعنی عمل سے خود کو عاجز وحقیر قرار دینااب بیمسئلہ حل طلب رہتا ہے کہ کونساعمل غایت تذلل ہے اور کونسا کم تر درجہ کا؟ یہ بات دوطرح سے متعین کی جاسکتی ہے۔

- کے عمل کی حالت دیکھ کر، مثلاً قیام (کسی کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا) اور سجدہ (کسی کے سامنے ماتھا زمین کر ٹیکنا) دوعمل ہیں ظاہر ہے کہ قیام میں کم تر درجہ کی فروتی ہے اور سجدہ میں اعلی درجہ کی، کیونکہ اس سے آگے عاجزی کرنے کا کوئی درجہ باقی نہیں ہے، پس سجدہ کوعبادت کہا جائے گا اور قیام کوعبادت قر ارنہیں دیا جائے گا۔
- ا نیت کے اعتبار سے، لینی جس فعل سے ایسی تعظیم مقصود ہوجیسی بندے خدا کی کیا کرتے ہیں، وہ فعل عبادت ہے۔ اور جس فعل سے ایسی عظیم مقصود ہوجیسی رعایا بادشاہ کی یا شاگر داستاذ کی کرتے ہیں، وہ فعل عبادت نہیں، کیونکہ یہ کم تر درجہ کی تعظیم ہے۔

امتیاز کی یہی دوصورتیں ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں۔ مگر جب بید یکھا جاتا ہے کہ ملائکہ نے آ دم علیہ السلام کواور برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو''سلامی کاسجدہ'' کیا تھا تو''سجدہ'' کومطلقاً غایت تذلل اورعبادت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ پس تعیین کی صورتِ اول مفید مطلب نہیں۔ صرف دوسری صورت ہی کومعیار بنایا جاسکتا ہے مگر بات ابھی تک غیرواضح ہے،''اللہ جیسی تعظیم'' کا کیا مطلب ہے؟ لہٰذا تفصیل ساعت فرما ہے!

جب کوئی کسی کے سامنے خاکساری کرتا ہے تو وہاں دوطرف ہوتے ہیں،ایک خاکساری کرنے والے کی جانب۔
دوسری اُس ہستی کی جانب جس کے سامنے خاکساری کی جارہی ہے۔اور تذلل کا تحقق اس وقت ہوتا ہے جب خاکساری
کرنے والے میں ضعف و نا تو انی ،خست و کمینگی اور عاجزی و نیاز مندی کا لحاظ کیا جائے اور دوسری جانب میں توت
و بزرگی ، شرف وعظمت اور شخیر و نفاذ حکم کا لحاظ کیا جائے یعنی یہ تصور کیا جائے کہ خاکساری کرنے والا ہرا عتبار سے ضعیف
و نا تو ال ، ناچیز و بھی اور عاجز و مغلوب ہے۔اور جس کے سامنے خاکساری کی جارہی ہے وہ ہستی قادر مطلق ، بزرگ و برت
ہواور ہر چیز اس کے تابع فرماں ہے اور ہر حکم اس کا نافذ ہوکر رہنے والا ہے ،کوئی اس کوروک نہیں سکتا ، جب دونوں
جانبوں میں یہ باتیں ملح ظ ہوگی تو وہ خاکساری غایت تذلل ہوگی ، ورنہیں۔

صفات کمالیہ کے دو درج: یہاں ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ غایت تذلل کے لئے دونوں جانبوں میں مذکورہ بالامتضاد باتوں کا لحاظ کیسے کیا جاسکتا ہے جبکہ دونوں جانب کی صفات میں بکسانیت ہے؟ یعنی خاکساری کرنے والا اور جس کے سامنے خاکساری کرتا ہے دونوں حیات، سمع، بھر، مشیت، ارادہ، قوت، شرف، شخیر اور نفاذ تھم وغیرہ صفات کمالیہ کے مالک ہیں۔ پھر'' خاکسار کی طرف غایت درجہ ذلت' اور واجب تعالی کی طرف غایت درجہ علو (بلندی) کیسے فرض کی جاسکتی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ صفات کمالیہ میں اگر چہ بظاہر کیسانیت نظر آتی ہے مگر حقیقت میں دونوں کی صفات میں کؤن بعیداور آسان وزمین کا فرق ہے۔ اگر آدمی مختلی بالطبع ہو کرغور کرے۔ توبہ بات اچھی طرح اس کی سمجھ میں آجائے گی کہ خود آدمی صفات کمالیہ کے دوانداز ہے اور دو در جے کرتا ہے۔ ایک ادنی در جہ بعنی ایسی قوت و ہزرگی اور ایسی تنجیر وسم رانی جوخوداس غور کرنے والے میں اور اس کے مانندلوگوں میں پائی جاتی ہے دوسرااعلی در جہ بعنی ایسی قوت و شرف اور ایسی تنجیر وسم ماطق جو اللہ تعالی میں ہوتا ہے، جو حدوث وامکان کے عیب سے پاک ہیں۔ اور جس طرح بیصفات اس مخلوق میں ہوتی ہیں جس کی طرف بغرض محال اللہ تعالی کی خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت منتقل مانی جاتی ہے۔

غرض دونوں طرف کی صفات میں بہت ہڑا فرق ہے۔ تین مثالوں سے یہ بات واضح ہوگی:

پہلی مثال: غیب کی باتوں کو جانئے کے دوطر سے ہیں، ایک: غور وفکر کر کے اور مقد مات معلومہ (جانی ہوئی باتوں) کو ترتیب دے کر جاننا، یا دانائی اور زیر کی سے جاننا، یا خواب ورؤیا سے جاننا، یا کشف والہام کے ذریعہ جاننا۔ مغیبات کو جانئے کے ان طریقوں سے ہرکوئی استفادہ کرسکتا ہے اور بعض غیوب کو جان سکتا ہے دوسرا: غیب کا ذاتی علم جو خانہ زاد ہوتا ہے، کسی سے مستفاد نہیں ہوتا، نہ اس کی مخصیل کے لئے جتن کرنا پڑتا ہے۔ مغیبات کو جانئے کے ان دونوں طریقوں میں آسمان وزمین کا تفاوت ہوگا، پہلاعلم مخلوقات کا ہے اور دوسرا خالق کا۔ اور دونوں میں کیسانیت تو کجا، قرب و تقارب بھی نہیں ہے۔

دوسری مثال: تا ثیر یعنی متاثر کرنا، تدبیر یعنی ظم وانتظام کرنا اور تنجیر یعنی تابع فرمان کرنا اوران کے علاوہ دیگر صفات نفوذ وغلبہ کا بھی یہی حال ہے آ دمی اس کے بھی دو در ہے کرتا ہے ایک بمعنی مباشرت یعنی کسی کام کو بدست خود کرنا، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے اعضاء کو استعال کرنا، اشیاء کی مزاجی کیفیات: حرارت و برودت وغیرہ سے مدد لینا اور اپنی خداد او صلاحیتوں سے کام لے کرکسی کام کو انجام دینا اور کسی مادہ کو متاثر کر کے کوئی چیز بنانا، پھر اس کو اپنے زیر حکم وتصرف رکھنا، دوسرا بمعنی تکوین یعنی آلات و اسباب کی احتیاج کے بغیر کسی چیز کو بنانا، جو خدا کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کو نیست سے مست کرنا چاہتے ہیں تو بس 'جہو جا'' کہتے ہیں، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پس خالق ومخلوق میں بیصفات بہ ظاہر کیسال نظر آتی ہیں مگر در حقیقت آسان و زمین کا تفاوت ہے، دونوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔

تیسری مثال: اسی طرح عظمت و شرف اور قوت و مقدرت کے بھی آدمی دودر ہے کرتا ہے۔ ایک: بادشاہ کی عظمت جورعایا کی بہنست اس کو حاصل ہوتی ہے، جس کا تعلق عملہ کی کثر ت اور مال واسباب کی فروانی کے ساتھ ہے یا بہادر آدمی کی اور استاذ کی عظمت، جوان کو کمز وراور شاگر دکی بہنست حاصل ہوتی ہے، یہ ایسی عظمت ہے جس کو خود غور کرنے والا بھی اپنے اندر کسی در جہمیں پاتا ہے۔ دوسرا در جہ: اس عظمت کا ہے جو صرف ذات متعالی (بلند و برتر) میں پائی جاتی ہے، جس کی کوئی نہایت ہی نہیں اور جس کو الفاظ تعبیر ہی نہیں کر سکتے غور کریں، عظمت و شرف کے ان دونوں در جوں میں کس قدر تفاوت ہے؟ کوئی مناسبت ہے ان دونوں در جوں میں؟

الغرض: آپ بیراز پانے میں ذرائبھی ستی نہ کریں، یقین کامل کے حصول تک غور وفکر جاری رکھیں جو بھی شخص اس بات کامغتر ف ہے کہ ممکنات کا سلسلہ ایک ایسے واجب تعالیٰ پرنتہی ہوتا ہے جو کسی کے محتاج نہیں، وہ ضروران صفات کمالیہ کے، جن کے ذریعہ لوگ باہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، دو درجے کرے گا ایک برتر درجہ جو واجب تعالیٰ کے لئے خاص ہے، دوسرا کم تر درجہ جوان مخلوقات کے لئے ہے جن کو وہ معتر ف اپنے جیسا سمجھتا ہے۔

الحاصل: شرک نام ہے صفات واجب کو کسی مخلوق میں مان کراس کی بندگی کرنے کا تینی ایسے افعال کرنے کا جس سے اس مخلوق کی غایت درجہ تعظیم ، اور عبادت کرنے والے کی غایت درجہ خاکساری ظاہر ہوتی ہے۔

### ﴿باب في بيان حقيقة الشرك

اعلم أن المعبادة هو التذلل الأقصى؛ وكونُ تذللٍ أقصى من غيره لا يخلو إما أن يكون بالصورة، مشلُ كونِ هذا قياما، وذلك سجودًا؛ أو بالنية: بأن نوى بهذا الفعل تعظيمَ العباد لمو لاهم، وبذلك تعظيمَ الرعية للملوك، أو التلامذةِ للأستاذ، لاثالث لهما.

ولما ثبت سجود التحية من الملائكة لآدم عليه السلام، ومن إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، وأن السجود أعلى صُورِ التعظيم، وجب أن لايكون التمينُّزُ إلا بالنية؛ لكن الأمر إلى الآن غَيْرُ منقَّح، إذ المولى \_ مثلًا \_ يُطلق على معان، والمراد ههنا المعبود لامُحالة، فقد أُخذ في حد العبادة.

فالتنقيح: أن التذلُّلَ يستدعى ملاحظة ضُعْفِ في الذليل، وقوةٍ في الآخر، وخِسَّةٍ في الذليل، وشرفٍ في الآخر، وانقيادٍ وإخباتٍ في الذليل، وتسخيرِ ونفاذِ حكم للآخر.

والإنسان إذا خُلِّيَ ونفسَه أدرك الأمحالة: أنه يُقَدِّرُ للقوة والشرف والتسخير، وما أشبهها مما يعبَّرُبه عن الكمال، قَدْرَيْن: قدرًا لنفسه، ولمن يُشَبِّهُه بنفسه، وقدرًا لمن هو متعال عن

وصْمَةِ الحدوث والإمكان بالكلية، ولمن انتقل إليه شيئ من خصوصيات هذا المتعالى.

فالعلم بالمغيبات يجعله على درجتين: علمٌ بَرَوِيَّةٍ، وترتيبِ مقدِّمات، أو حَدْس، أومنام، أو تلقى إلهام، مما يجد نفسه لايباين ذلك بالكلية؛ وعلمٌ ذاتى ، هومقتضىٰ ذاتِ العالِم لايُلقَّاه من غيره، ولايتجشم كَسْبَه.

وكذلك يجعل التأثير والتدبير والتسخير — أيَّ لفظٍ قلتَ —على درجتين: بمعنى المباشرة واستعمال الجوارح والقوى، والاستعانة بالكيفيات المزاجية، كالحرارة والبرودة، وما أشبه ذلك ممايجد نفسه مستعدةً له، استعداداً قريبا أو بعيدًا، وبمعنى التكوين من غير كيفية جسمانية، والامباشرة شيئ وهو قوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ وكذلك يجعل العظمة والشرف والقوة على درجتين:

أحداهما: كعظمةِ المَلِك بالنسبة إلى رعيته، مما يرجع إلى كثرة الأعوان، وزيادة الطَّوْلِ، أو عظمة الْبَطَلِ والأستاذِ بالنسبة إلى ضعيفِ البطشِ والتلميذِ، مما يجد نفسَه يشارك الْعَظِيْمَ في أصل الشيئ.

و ثانيتهما: مالايو جد إلا في المتعالى جدًا.

و لاَتَنِ في تفتيش هذا السرحتى تستيقن أن المعترف بانصرام سلسلة الإمكان إلى واجب لا يحتاج إلى غيره، يضطر إلى جعل هذه الصفات التي يتمادحون بها على درجتين: درجة لما هنالك، ودرجة لما يُشَبّه بنفسه.

ترجمہ: شرک کی حقیقت کا بیان: جان لیں کہ عبادت نہایت درجہ تذلل (خاکساری وفروتی کرنے) ہی کا نام ہے۔ اور کسی تذلل کا انہائی درجہ ہونا اس کے غیر سے ممتاز ہوکر دوحال سے خالی نہیں: یا تو صورت (عمل) سے ہوگا جیسے اس کا (یعنی غیر اقصی تذلل کا) سجدہ ہونا، یا نیت سے ہوگا، بایں طور کہ اِس فعل سے بندوں کے اپنے مولی کی تعظیم کا ارادہ کرے، اور اُس فعل سے رعایا کے بادشا ہوں یا تلامذہ کے استاذوں کی تعظیم کا ارادہ کرے۔ اور اُس فعل سے رعایا کے بادشا ہوں یا تلامذہ کے استاذوں کی تعظیم کا ارادہ کرے۔ تیسری (یعنی صورت ونیت کے علاوہ) کوئی صورت نہیں۔

اور جب فرشتوں کا آ دم علیہ السلام کواور برادران یوسف کا یوسف علیہ السلام کوسجدہ تحیہ کرنا ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ کہ تعظیم کی تعظیم ہے تعظیم ہے تعظیم کے تعظیم کے سجدوں میں امتیاز نیت ہی سے کیا جائے لیکن بات ابھی تک واضح نہیں ہے، کیونکہ لفظ مولی کا - مثال کے طور پر – کی معنی پراطلاق ہوتا ہے۔اور یہاں لفظ''مولی' سے یقیناً معبود مراد ہے، کیونکہ وہ لفظ عبادت کی تعریف میں استعمال کیا گیا ہے۔

پس متے بات ہیہ ہے کہ تذلل چاہتا ہے خاکسار میں ضعف کے لحاظ کرنے کواور دوسرے میں قوت کے لحاظ کرنے کو۔ اور ذلیل میں کمینگی اور دوسرے میں بزرگی کے لحاظ کرنے کو،اور ذلیل میں تابعداری اور نیاز مندی اور دوسرے میں تسخیر ونفاذ تھم کے لحاظ کرنے کو۔

اورانسان جب مخلّی بالطبع ہوکرغورکر ہے تو وہ لامحالہ سمجھ لے گا کہ قوت و شرف اور تسخیر کے لئے اوران کلمات کے لئے جو مذکورہ کلمات سے ملتے جلتے ہیں،ان کلمات میں سے جن کے ذریعہ کمالات کو تعبیر کیا جاتا ہے ان سب کے لئے وہ دوانداز ہے کہ انداز ہ اپنے لئے اوران لوگوں کے لئے جن کو وہ اپنے جبیبا سمجھتا ہے۔اور دوسراانداز ہ اس مستی کے لئے جو حدوث وامکان کے عیب سے بالکلیہ برتر ہے،اوراس شخص کے لئے جس کی طرف (بالفرض) اس برتر کی خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت منتقل ہوگئی ہے۔

مثلاً غیب کی باتوں کو جاننے کے آدمی دودرجے گردانتا ہے۔ایک:غور وفکراور جانی ہوئی باتوں کوتر تیب دے کریا زبر کی ، یاخواب یا الہام کے ذریعہ جاننا، جوان چیزوں میں سے ہیں کہ آدمی خود کوان چیزوں سے بالکلیہ مغائز نہیں پاتا۔ اور (دوسرا) علم ذاتی ہے، جوخود عالم (جاننے والے) کی ذات کا مقتضی ہے، وہ اس علم کو کسی غیر سے حاصل نہیں کرتا، اور نہاس کے لئے اکتباب کی زحمت کرنی پڑتی ہے۔

اوراس طرح تا ثیر، تدبیراور تنجیر — جولفظ چا ہواستعال کرو — آدمی ان کے بھی دودر ہے کرتا ہے (ایک) بمعنی مباشرت (یعنی کسی کام کو بدست خود کرنا) اور جمعنی اعضاء اور قوی (صلاحیتوں) کو استعال کرنا اور جمعنی مزاجی کیفیات جیسے حرارت و برودت سے مدوطلب کرنا (جیسے باردو حاردواؤں سے بیاریوں کاعلاج کرنا) اور اُن چیزوں کے معنی کر کے جو اِن چیزوں کے مشابہ ہیں۔ اُن میں سے کہ آدمی اپنے میں ان کی استعداد یا تا ہے، خواہ وہ قریبی استعداد ہو یا دور کی ۔ اور (دوسرا درجہ) جمعنی تکوین لین جسمانی کیفیت کے بغیر اور کسی چیز کو بدست خود کئے بغیر بنانا، جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ: ''جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، تو بس اس سے کہتا ہے کہ ''ہوجا'' تو وہ ہوجاتی ہے (سورۃ لیس آیت ۸)

اوراسی طرح آ دمی عظمت، شرف اور قوت کے بھی دودر ہے کرتا ہے۔

ان میں سے ایک: جیسی بادشاہ کی عظمت اس کی رعایا کی بہنست، جن کا تعلق کارندوں کی کثرت اور مالداری کی زیادتی سے ہے، یابہا دراور استاذ کی عظمت، کمزور پکڑوالے اور شاگر دکی بہنست عظیمتیں ایسی ہیں کہ آ دمی خودکو یا تا ہے کہ وہ عظیم کے ساتھ فنس عظمت میں شریک ہے ( کمی بیشی کا فرق الگ چیز ہے )

اوران میں سے دوسرا درجہ: وہ عظمت ہے جوصرف ذات متعالی کے اندرہی پائی جاتی ہے۔

اورآپ ذرانستی نہ کر یں اس راز کی تفتیش میں تا آئکہ آپ یقین کرلیں کہ سلسلہ امکان کے ایسے واجب پرمنہی ہونے کامعتر ف، جواپنے علاوہ کا قطعاً محتاج نہیں ہے، مجبور ہے ان صفات کوجن کے ذریعہ لوگ باہم ایک دوسرے کی

تعریف کرتے ہیں، دو درجوں میں گرداننے کی طرف،ایک درجہان صفات کے لئے جو وہاں ( ذات واجب میں ) ہیں،اور دوسرا درجہان مخلوقات کے لئے جن کووہ اپنے جبیباسمجھتا ہے۔

#### لغات:

تصحیح: العظیم اصل میں العُظْم تھا، جوظیم کی جمع ہے، تصحیح مخطوط کراچی سے کی ہے۔

### شرك وتشبيه متوارث گمراهيال ہيں

شرک کے معنی اوپر بیان ہوئے۔اورتشبیہ کے معنی ہیں:''مخلوق کی صفات واجب تعالی میں ماننا'' مخلوق کی ساری ہی

صفات ناقص درجہ کی ہوتی ہیں، جیسا کہ اوپر گذرا، اور جب ناقص صفات واجب تعالیٰ میں مان کی گئیں تو خدا بھی ناقص ہوا۔ اور ناقص خدا کو مدد گار معاملات میں دخیل ہوتے ہیں۔ اس لئے ان شرکاء کی عبادت ضروری ہوئی ۔۔ ہوئی۔ شرکین میں دیوی دیوتا وس کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ خدا کے بارے میں ان کے تصور کی اس کمزوری پر بنی ہے۔ غرض شرک و تشیبہ کی بیاریاں متوارث ہیں نسل درنسل چلی آرہی ہیں اور یہ بیاریاں تین وجہ سے بیدا ہوتی ہیں:

ہم بی وجہ: صفات کمالیہ کے دونوں درجوں میں استعال ہونے والے الفاظ قریب قریب کیساں ہیں۔ یعنی جوالفاظ واجب تعالیٰ کی صفات کے لئے استعال کئے عاتے ہیں ، تقریبا وہی الفاظ تعاویٰ کی صفات کے لئے استعال کئے عاتے ہیں ، تقریبا وہی الفاظ تعاویٰ کی صفات کے لئے بھی استعال کئے عاتے ہیں۔ مثلاً سورۃ التوبہ آیت ۱۲۸ میں رسول اللہ طبات ہیں ، اور یہی صفیت قر آن کر یم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے جاتے ہیں۔ مثلاً سورۃ التوبہ آیت میں اللہ عبات ہیں ، اور یہی صفیت قر آن کر یم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے خدا کی رافت ورجمت کا درجہ اور ہوا تع میں صفات واجب اور صفات مخلوق میں فرق مرات کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ خدا کی رافت ورجمت کا درجہ اور ہوئی ہیں۔ یہاں بھی فرق درجا در ہا۔ اس طرح سمی و میں وادجہ کی صفات خالق وقتی ہیں استعال کرنے گئاتے ہیں۔ ایسی میں وارد ہوئی ہیں۔ یہاں بھی فرق درجا ت کرنا ضروری ہے۔ مگر بھی السیا ہوتا ہے کہ جابل یا بی قبم درجوں کا بیفرق می طوظ ہیں وارد ہوئی ہیں۔ یہاں بھی فرق درجات کرنا ضروری ہے۔ مگر بھی السیا ہوتا ہے کہ جابل یا بی جھم درجوں کا بیفرق می طوظ ہیں واجب جیسی صفیتیں مانے لگتے ہیں، یا مخلوق جیسی ناقص صفات واجب تعالیٰ میں مان لیتے ہیں۔ اور گر ابی کا بیسلسلہ بہت قدیم زمانہ دیے جیانا رہا ہے۔

دوسری وجہ: بار ہاشرک و تشبیه کی گرا ہیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ بعض انسانوں سے، یافرشتوں سے،
یاستاروں وغیرہ سے، ایسے جیرت زا، مجیرالعقول، خارتی عادت آ ٹارصا در ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جن کی کوئی توجیہ ان
کی عقل میں ممکن نہیں ہوتی ۔ ان کو وہ کا مخلوت کی استعداد سے مستجد معلوم ہوتے ہیں، چنا نچہ وہ البحین کا شکار ہوجاتے
ہیں، اور ان مخلوقات کے لئے اللہ جیسی عظمت اور اللہ جیسی قوت تنجیر مان لیتے ہیں۔ اور ان کی پوجاشروع کر دیتے ہیں۔
تیسری وجہ: اللہ تعالیٰ کی صفات کی صحیح معرفت کا نہ ہونا اور ناقص معرفت کی وجہ سے مخلوق کی خداداد صلاحیتوں کے
بارے میں غلط نہی میں مبتلا ہونا بھی شرک و تشبیہ کی گرا ہی کا سب ہے۔ کیونکہ صفات کا جو' برتر درجہ' ہے یعنی واجب تعالیٰ کی
صفات، ان کی معرفت میں سب لوگ کیساں نہیں ہوتے ۔ بعض لوگ تو موالید (جمادات، نبا تات اور حیوانات) کی' خدا
داد' صلاحیتوں کو بیجھتے ہیں کہ وہ خودان کی صلاحیتوں کے بیل سے ہیں، کوئی مافوق الفطرت صلاحیتیں نہیں ہیں۔ گربعض لوگ
یہ بات نہیں سمجھ سکتے ، اس لئے وہ غلو نہی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ وہ نبیوں کو فرشتوں کو، اور چاند تاروں کو غیر معمولی صلاحیتوں کا اسکہ جھ بیٹھتے ہیں اور اس طرح وہ ان کوخدائی کا در جدد کیر ، ان کے سامنے جبرسائی شروع کردیتے ہیں۔
مالک سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس طرح وہ ان کوخدائی کا در جدد کیر ، ان کے سامنے جبرسائی شروع کردیتے ہیں۔

فائدہ: صفات واجب کی معرفت میں جہل بسیط مصر نہیں ، وہ قابل عفوہے۔ کیونکہ ہر شخص اس کا مکلّف ہے جس کی اس کے اندراستطاعت ہے۔ قرآن کریم میں بی قاعدہ پانچ جگہ مذکورہے۔ پس اگر کسی میں عقل کی کمی ہواور وہ صفات واجب کو کما حقہ نہ مجھ سکے تو ایسا شخص قابل عفوہے۔ صحیحین میں جوقصہ مروی ہے اس کا پہی محمل ہے۔ وہ قصہ یہ ہے:

مذکورہ شخص اللہ تعالیٰ کو قا در مطلق تو مانتا تھا مگروہ یہ بھھتا تھا کہ قدرت کا تعلق ممکنات سے ہے،محالات سے نہیں۔ اور جب وہ جلادیا جائے گا اور اس کی خاک منتشر کردی جائے گی تو اس کا جمع کرنا محال ہے،اور الیی بات وہ اپنی ناقص فہم سے بچھ رہا تھا، اس وجہ سے اس سے درگذر کیا گیا یہی جہل بسیط ہے جومفنہیں۔مضراور سخت مضرجہل مرکب ہے کہ صفات واجب کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہے، اور سجھتا ہے کہ اس کوضیح معرفت حاصل ہے۔ پھر وہ اس ناقص معرفت کے مطابق صفات کے جومظا ہر کا کنات میں دیکھتا ہے ان کوخدا بنالیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات نہ قابل درگذر ہے، نہ ہو کتی ہے۔

غرض مذکورہ بالا وجوہ ثلاثہ کی وجہ سے ستاروں کو اور ایسے نیک لوگوں کو جن سے خارق عادت امور جیسے کشف اور قبولیت دعا کا ظہور ہوا ہے،اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی بیاری اور اللہ کو مخلوقات جیسا ماننے کی خرابی لوگوں میں متوارث چلی آرہی ہے، ہمیشہ ہی لوگ اس کیچڑ میں لت بیت رہے ہیں۔

انبیاء نے شرک کی حقیقت واشگاف کردی ہے: ہرز مانہ میں حضرات انبیاءلوگوں کوشرک کی حقیقت خوب کھول کر سمجھاتے رہے ہیں۔ انھوں نے صفات کے دونوں در جوں کوایک دوسرے سے بالکل جدا کر دیا ہے۔ اور مقدس درجہ واجب تعالیٰ کے لئے خاص کردیا ہے۔ گوالفاظ دونوں در جوں کے لئے قریب ہی قریب ہوں یا ایک ہی ہوں، جیسے لفظ ''طبیب'' بمعنی معالج و چارہ ساز ہے اور 'سیّد'' بمعنی مالک و آقا ہے، مگر چارہ سازی اور مالکیت کے دودر جے ہیں: ایک مجازی درجہ، دوسراحقیقت کا درجہ، بند ہے جازی معالج اور آقا ہیں، حقیقی چارہ ساز اور کامل آقا صرف اللہ تعالیٰ ہیں ۔ درج ذیل حدیثوں میں یہی فرق واضح کیا گیا ہے۔

حدیث: حضرت ابورِمُ شرضی الله عنه کے والد خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔انھوں نے آپ کی پیٹے میں مہر نبوت دیکھی قاس کو پھوڑ آنمجھا اور عرض کیا کہا گرآپ اجازت دیں تو میں اس کا جوآپ کی پشت میں ہے علاج کردوں۔ میں طبیب (ماہر معالج) ہوں۔آپ نے ارشا دفر مایا:''تم مہر بان (سہولت پہنچانے والے) ہو، اور طبیب الله تعالی ہی ہیں' (منداحہ ۱۶۳: ۱۳۳۸ مشکلوۃ کتاب القصاص، حدیث نمبر ۱۳۴۷)

تشریح: یعن حکیم ڈاکٹر تومشفق ومہر بان ہوتے ہیں۔وہ دلسوزی سے مریض کی شفا کی ہرممکن کوشش کرتے ہیں۔ اور شافی مطلق اور حقیقی معالج تو بس اللہ تعالیٰ ہیں۔غرض بعض معنی کے اعتبار سے آپ عِلیْنَیْایِکِیْمْ نے انسان کے طبیب ہونے کی ففی کی ہے اوروہ وہی مقدس درجہ ہے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن الشِّغِیْر رضی اللہ عنہ قبیلہ بنوعام کے وفد کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔
ان لوگوں نے آپ علی اللہ کہ اللہ کہ: اُنت سَیِّدُنا: آپ ہمارے آقابیں۔ آپ نے فرمایا کہ السیِّد الله: آقا تواللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا اُنت اُفضلُنا فضلا، و أعظمُنا طَوْلاً: آپ ہم سے بہت بہتر اور بہت زیادہ مقدرت تعالیٰ ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا: ' یہ ہویا اس میں سے بھی کچھ کہو (تو بہتر ہے) اور ہر گزشیطان تم کو اپناوکیل نہ بنائے ' یعنی شیطان تم کو اپنا آلہ کارنہ بنائے (رواہ احمد وابوداؤد، مشکوۃ کتاب الآداب، باب المفاخرۃ ، حدیث نمبر ۴۹۰۰)

تشریک: اس حدیث میں بھی سید (آقا) کہنے کی ممانعت ایک معنی کے اعتبار سے ہے یعنی بمعنی کامل آقا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں،اورغلام جواپنے مولی کوسید کہتے ہیں یالوگ جواپنے بڑوں کوسید کہتے ہیں وہ ایک اور معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں۔

نا نہجاروں نے لٹیا ڈبوئی: پھر جب انبیاء کے مخصوص صحابہ اور ان کے دین کے اصل حامل دنیا ہے اٹھ گئے تو ناخلف ان کے جانشین ہوئے، جنھوں نے دین پر چلنا چھوڑ دیا اور وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور انبیاء کی وحی میں جو ذومعنی الفاظ آئے تھے، جیسے انجیل میں بیٹا اور محبوب کے الفاظ ، ان کوغیر محل میں استعال کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ تمام شریعتوں میں محبوب شفیع اور ولی کے الفاظ اللہ تعالی کے مخصوص بندوں کے لئے استعال کئے گئے ہیں۔ اسی طرح نبیوں اور ولیوں سے جو خارق عادت امور صادر ہوئے یا جو کشف و کرا مات اور انوار و برکات مشاہدہ میں آئے ان کو بھی انھوں نے غلط معنی پہنائے۔ اور ان حضرات کے لئے علم غیب اور تنجیر و تصرف کی صفتیں مان لیں۔ حالانکہ وہ تمام باتیں ناسوتی یا روحانی قوتوں کی کر شمہ سازی تھی۔ ایجاد و تکوین اور خدائی کمالات سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔

ولما كانت الألفاظُ المستعمَلة في الدرجتين متقاربةً، فربما يُحمل نصوصُ الشرائع الإلهية على غير مَحْمِلها؛ وكثيرًا ما يُطَّلِع الإنسانُ على أثر صادرٍ من بعض أفرادِ الإنسان، أو المسلائكة، أو غيرهما، يستبعده من أبناء جنسه، فيشتبه عليه الأمر، فَيُثْبِت له شَرَفًا مقدَّسًا، وتسخيرًا إلهيا.

وليسوا في معرفة الدرجة المتعالية سواءً، فمنهم: من يُحيط بقوى الأنوارِ المحيطةِ الغالبةِ على المواليد، ويعرفها من جنسه، ومنهم: من لايستطيع ذلك.

وكلُّ إنسانِ مكلَّف بما عنده من الاستطاعة، وهذا تأويل ما حكاه الصادق المَصْدُوْق صلى الله عليه وسلم، من نجاةِ مُسْرِفٍ على نفسه، أمر أهلَه بحرقه، وتَذْرِيَةِ رَمَاده، حذرًا من أن يبعثه الله عليه وسلم، من نجاةِ مُسْرِفٍ على نفسه، أمر أهلَه بحرقه، وتَذْرِيَةِ رَمَاده، حذرًا من أن يبعثه الله ويقدِرَ عليه؛ فهذا الرجل استيقن بأن الله متصف بالقدرة التامة، لكن القدرة إنما هي في السلم كنات، لافي الممتنعات، وكان يظُن أن جمعَ الرَّماد المتفرقِ نصفُه في الْبرِّ ونصفُه في البرّ ونصفُه في البحر، ممتنع، فلم يُجعل ذلك نَقْصًا، فأخذ بقدر ما عنده من العلم، ولم يُعَدَّ كافرًا.

كان التشبيه والإشراك بالنجوم، وبصا لحى العباد الذين ظهر منهم خرق العوائد، كالكشف، واستجابة الدعاء متوارثًا فيهم.

وكل نبى يُبعث في قومه، فإنه لابد أن يُفهمهم حقيقةَ الإشراك، ويمَيِّزَ كلَّا من الدرجتين، ويَخْصِرَ الدرجة المقدسة في الواجب، وإن تقاربت الألفاظ، كما قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم لطبيب: ﴿ إنما أنت رفيقٌ، والطبيبُ هو الله ﴾ وكما قال: ﴿ السيِّد هو الله ﴾ يشير إلى بعض المعاني دون بعض.

ثم لما انقرض الحواريون من أصحابه و حَمَلةِ دينِه، خَلَفَ من بعدهم خَلْفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فحملوا الألفاظ المستعملة المشتبهة على غير محمِلها، كما حملوا المحبوبية والشفاعة التي أثبتها الله تعالى في قاطبة الشرائع لخواص البشر على غير محمِلها؛ وكما حملوا صدور خرقِ العوائد والإشراقاتِ على انتقال العلم والتسخير الأقْصَيننِ إلى هذا الذي يُرى منه؛ والحقُّ: أن ذلك كله يرجع إلى قوى ناسوتية أو روحانيةٍ، تُعِدُّ لنزول التدبير الإتهى على وجهٍ، وليس من الإيجاد والأمور المختصةِ بالواجب في شيئ

تر جمہ: اور جب دونوں درجوں میں استعال ہونے والے الفاظ قریب قریب یکساں تھے، تو تبھی وحی ساوی کی نصوص غیر محمل پرمحمول کر دی جاتی ہیں، اور بار ہا آ دمی انسانوں کے بعض افراد سے، یا ملائکہ سے یا ان کے علاوہ دیگر مخلوقات سے ایسے آ ٹارصا در ہوتے ہوئے دیکھتا ہے جن کووہ اپنے ابنائے جن مستبعد سمجھتا ہے، پس معاملہ اس پر مشتبہ ہوجا تا ہے، پس وہ اس مخلوق کے لئے اللہ تعالی جیسی بزرگی اور اللہ جیسی تصرف کی قوت ثابت کر دیتا ہے۔

اورلوگ (صفات کے ) بلند درجہ کے پہچانے میں یکسال نہیں ہیں۔ پس ان میں سے بعض وہ ہیں جواُن انوار کی صلاحیتوں کا احاطہ کر لیتے ہیں جو موالید کو گھیرے ہوئے ہیں اور جوموالید پر چھائی ہوئی ہیں اور وہ ان کواپنی جنس ہی سے سیجھتے ہیں۔اوران میں سے بعض لوگ اس کے ادراک کی طاقت نہیں رکھتے۔

اور ہرانسان اس چیز کا مکلّف ہے جس کی اس کے اندراستطاعت ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس واقعہ کا جس کو صادق ومصدوق طلاقی نے نقل کیا ہے بعنی ایک سخت گذگار شخص کا نجات پانا جس نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا تھا کہ جب وہ مرجائے تو وہ اس کی لاش کو جلادیں اور اس کی را کھکواڑا دیں، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ تعالی اس کو زندہ کر دیں اور قدرت عاصل کرلیں، پس شخص یفین رکھتا تھا کہ اللہ تعالی قدرت تا مہ کے ساتھ متصف ہیں۔ لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ قدرت کا مہ کے ساتھ متصف ہیں۔ لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ قدرت کا تعلق ممکنات سے ہے، ممتعات سے نہیں اور وہ یہ گمان کرتا تھا کہ راکھ جس کا آ دھا ہوا میں اڑا دیا گیا ہواور آ دھا دریا میں بہادیا گیا ہواس کا جمع کرنا محال ہے۔ پس اس کا یہ گمان ایمان کی کی نہیں گردانا گیا۔ اور اس کے علم وفہم کے بقدراس سے معاملہ کیا گیا اور وہ شخص کا فرشار نہیں کیا گیا۔ (تو) تشبیہ اور ستاروں کو اور ایسے نیک بندوں کو جن سے خارق عادت امور جیسے کشف اور دعا کی قبولیت کا ظہور ہوا، شریک گرداننا لوگوں میں موروثی چیز ہوگیا۔

اور جوبھی پیغمبراپنی قوم میں مبعوث کیا جاتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ قوم کو شرک کی حقیقت سمجھائے اور دونوں در جوں کوایک دوسرے سے ممتاز کرے اور مقدس درجہ کو واجب تعالیٰ میں منحصر کرے، اگر چہ الفاظ قریب قریب ہوں، جبیبا کہ آنخضرت ﷺ نے ایک حکیم کو مخاطب کر کے فر مایا:'' آپ مہر بان (سہولت فراہم کرنے والے) ہی ہیں اور طبیب اللہ تعالیٰ ہیں'' آنخصورﷺ (لفظ طبیب اور ہیں اور طبیب اللہ تعالیٰ ہیں'' آنخصورﷺ (لفظ طبیب اور سید کے) بعض معانی کی طرف اشارہ کررہے ہیں، نہ کہ بعض کی طرف۔

پھر جب اس پنجبر کے ساتھیوں میں سے مخصوص حضرات کا، اور اس کے دین کے حاملین کا زمانہ گذر گیا، تو ان کے بعد ایسے نا خلف جانشین آئے جھول نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کی پیروی کی، پس انھوں نے ان مشتبہ الفاظ کو جو (شرائع آلہیہ میں) استعال کئے گئے تھے، غیر محل پر محمول کر دیا، جس طرح انھوں نے محبوبیت اور شفاعت کے الفاظ کو، جن کو اللہ تعالی نے اپنی تمام شریعتوں میں اپنے مخصوص بندوں کے لئے ثابت کیا ہے، غیر محل پر محمول کر دیا۔ اور جس طرح انھوں نے فارق عادت امور کے صدور کو اور اشراقات (وانوار) کو محمول کیا آخری درجہ کے علم اور آخری درجہ کی مفتوں کے منتقل ہونے پر اس مخص کی طرف جس سے وہ باتیں دیکھی گئی ہیں۔ اور سچی بات یہ کوت سے کہ بیسب باتیں (خوارق وانوار) ناسوتی یا روحانی طاقتوں کی طرف جس سے وہ باتیں دیکھی گئی ہیں۔ اور سچی بات یہ کہ بیسب باتیں (خوارق وانوار) ناسوتی یا روحانی طاقتوں کی طرف لوٹتی ہیں، جو تد ہیر الہی کے نزول کو کسی طور پر تیار کرتی ہیں۔ اور ایجاد (وٹکوین) اور ان امور سے جو ذات واجب کے ساتھ خاص ہیں: کوئی تعلق نہیں۔

#### لغات:

الصادق (اسم فاعل) المصدوق (اسم مفعول) سچاور سچ کئے گئے یعنی لوگ آپ کوسچا کہتے ہیں۔ صادق وہ ہے جو اپنی باتوں میں سچا ہو، اور مصدوق وہ ہے جس کی صدافت کولوگ سلیم کرلیں ..... لما کانت الألفاظ المستعملة إلى دور تک جمله شرطیہ ہے، اور کان التشبیه و الإشراك إلى جمله جزائيہ ہے۔ اور ف محذوف ہے ..... العوائد جمع العادة ..... الإشراقات جمع الإشراقة : چک، روشنی، انوار ..... الاقصی (اسم تفضیل) زیادہ دور، انتہائی ..... المُشتبِهة : متشبہ المراد، غیرظا ہرامعنی ..... ناسوت: عالم اجسام، قوی ناسوت یہ: جسمانی صلاحیت سے کہ جب موالید (اجسام) میں جسمانی عیروحانی صلاحیت بیدا ہوتی ہے تو تدبیر الهی نازل ہوتی ہے اور اس کے زول کا ایک انداز ہوتا ہے۔ عیسی علیہ السلام کے معجزات کے ساتھ سورة المائدہ آیت اامیں جو بار بار لفظ یا ذنی آیا ہے اس سے یہی تدبیر الهی مراد ہے۔

قوله: كما حملوا المحبوبية إلخ، فإن المحبوبية أثبتها الله تعالى لخواص البشر بمعنى أنهم مطيعون لله تعالى، خاشعون له، ناصحون لدينه، فحملها الناس على كون المحبوب مختاراً كليا أو جزئيا، وكذلك الشفاعة، أثبتها الله تعالى أيضًا لخواص البشر بمعنى أنهم يشفعون بعد إذن الله تعالى، فحملها الناس على أنهم في الشفاعة مختارون: يشفعون لمن شاؤا ويتركون لمن شاؤا ونجاة العصاة موقوفة على رضاهم، فالناس يجتهدون كل الجهد في إرضائهم بمحافل العرس والتضرع إليهم؛ وهذا الحمل جهل منهم بشأنهم، وشأن الله تعالى (سندى بتعديل وحذف)

قوله: والحق إلى أى الحق أن صدور الخوارق والمكاشفات ثابتة بقوى ناسوتية متعلقة بطبيعة الإنسان كما يلين الحديد في يد داود عليه السلام، أو بقوى روحانية كما انشق القمر بإشارة سيد البشر صلى الله عليه وسلم، لأن القوى تعد لنزول التدبير الإلهى في العالَم بوجه ما، فإن تدبير تليين الحديد وانشقاق القمر كان تدبيرًا إلهيا، لااختيار فيه للبشر، والمعد لنزول هذا التدبير قواه الناسوتية كما لداود عليه السلام أو قواه الروحانية، كما لنبينا صلى الله عليه وسلم (سندى بتعديل)

### شرک وتشبیہ کے بیاروں کی انواع

شرک وتشبیہ کے بیار دوطرح کے ہیں:

- آ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے جلال وعظمت ، بڑائی اور بزرگی کو بالکل فراموش کردیتے ہیں۔اور صرف اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اپنی تمام حاجتیں انہیں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف قطعاً ملتفت نہیں ہوتے۔ گووہ عقل واستدلال سے جانتے ہیں کہ موجودات کا سلسلہ پر میشور (خدا تعالیٰ) کی ذات پر جاکر منتهی ہوتا ہے۔ ہندوستان کے عام مشرکین کا یہی حال ہے۔ وہ اِیشور کو مانتے ہیں ،کائنات کا خالق وما لک اسی کو سجھتے ہیں۔ مگر ساری دنیا میں ایک بھی مندر خالص بھگوان کی عبادت کے لئے نہیں ہے۔ تمام منادر کسی نہ کسی دیوی دیوتا کی عبادت کے لئے ہیں، انھیں سے وہ اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں اور انہی کی پرستش کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے ان کا عبادت کا رشتہ منظع ہے۔
- اربعض لوگوں کاعقیدہ یہ ہے کہ آقا اور مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہی کا نئات کے مدہر و فتظم ہیں۔ گروہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ہندوں کو ہزرگی ، تقدّس اور الوہیت کا جامہ پہنایا ہے اور بعض مخصوص امور میں ان کو متضرف گردانا ہے۔ اور لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی سفارش قبول کرتا ہے ، جیسے شہنشاہ ، ملک کے اطراف میں اپنے نمائند کے بھیجتا ہے اور ان کو بعض علاقہ کا نظم و نسق سونپ دیتا ہے ، اور اہم امور کو مشتیٰ کر کے باقی امور کا ان کو دمہ دار بنادیتا ہے۔ اور اللہ کے جن بندوں کے حق میں ان کا یہ خیال خام ہوتا ہے ، ان کو وہ ' اللہ کے بندے' اور ' بشر' کہنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ۔ ان کے خیال میں ایسا کہنے سے ان مخصوص بندوں کو دوسرے عام بندوں کے ساتھ ہرا ہر کہنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ۔ ان کے خیال میں ایسا کہنے سے ان مخصوص بندوں کو دوسرے عام بندوں کے ساتھ ہرا ہر کرنا لازم آتا ہے ، اس لئے وہ ان کو ' اللہ کے بندے' ' کہنے کے بجائے'' اللہ کے بیٹے' اور ' محبوب سبحانی' کہتے ہیں اور اپنے نام عبد المسطفیٰ (رسول اللہ اور اپنے نام عبد المسطفیٰ (رسول اللہ اور اپنے نام عبد المسطفیٰ ، غلام نبی علیام رسول وغیرہ رکھتے ہیں ۔ اہل کتاب یہود و نصاری جوتو حید ورسالت کے قائل ہیں ان میں بیمرض عام ہے ۔ اسی طرح دور حاضر میں ملت مصطفوی کی اتباع کے دعوے دار بعض غالی منا فقوں کا بہی

مرض ہے۔جود نیامیں مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔برصغیر میں وہ بریلوی اور رضا خانی کہلاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے (آمین)

مظاہر شرک کا تھم: اصل شرک تو وہی ہے جس کی اوپر وضاحت کی گئی کہ صفات کے دونوں درجوں میں فرق نہ کیا جائے، دونوں درجوں کو باہم خلط ملط کر دیا جائے اور صفات کے برتر ومقدس درجہ کو سی مخلوق کے لئے ثابت کیا جائے۔ مگر چونکہ احکام شرعیہ کا مدار 'مُظِنَّہ کو اصل کے قائم مقام کرنے پرہے۔ میظنہ یعنی وہ جگہ جہاں کسی چیز کے موجود ہونے کا گمان ہو، اس کوسب حقیقی کے قائم مقام کر کے احکام شرعیہ اس سے تعلق کئے جاتے ہیں، جیسے گہری نیند کو خروج رہ کا کا ملنہ ہونے کی وجہ سے اصل حدث کے قائم مقام گردانا گیا ہے۔ اور کے کلومیٹر اور ک۲۲۷ میٹر کے سفر کو اصل علت '' مشقت' کے قائم مقام کیا گیا ہے اور تمام احکام اصل علت کے بجائے سبب ظاہری سے متعلق کئے گئے ہیں۔ اسی طرح باب شرک میں کچھ محسوں چیزوں کو جو شرک کے مظان تھے شرک و کفر گردانا گیا ہے مثلاً بتوں کو یا قبروں کو بجدہ کرنا، دیوی دیوتا کوں یا ولیوں کے لئے جانور ذرج کرنا اور ان کے نام کی تسمیں کھانا وغیرہ۔

ایک واقعہ جس سے شرک کی حقیقت وَ اہوئی: حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے خواب میں یا مکاشفہ میں یا مراقبہ میں ایک منظر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی زہر ملی کھی ہے جو ہر وقت دم ہلاتی رہتی ہے۔ ایک قوم اس کو پوج رہی ہے اور اس کے سما منے محدہ ریز ہے۔ بیدوا قعہ دکھ کرشاہ صاحب کے ذہن میں بیسوالات ابھرے کہ کیاان لوگوں کی عبادت میں شرک کی وہ ظلمت یائی جاتی ہے جو بت پرستوں میں یائی جاتی ہے؟ شاہ صاحب نے غور کیا تو آپ کو وہ ظلمت نظر نہ آئی ، کیونکہ ان لوگوں نے مکھی کو صرف قبلہ بنایا تھا،خود اس کی وہ بندگی نہیں کررہے تھے اور تذلل کے دونوں درجوں میں انہوں نے خلا ملط بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی غایت تذلل کا تحقق نہیں ہوا تھا اس واقعہ سے شاہ صاحب قدس سرہ نے مسئلہ شرک کیا ہے؟ تو حید مطان کیا ہیں؟ اور آپ کا دل اس علم سے معمور ہو گیا اور مسئلہ میں آپ کو پوری بصیرت حاصل ہوگئی یعنی تو حید کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ تو حید کے مظان کیا ہیں؟ اس طرح عبادت و تدبیر میں کیا ربط ہے بیسب با تیں شاہ صاحب قدس سرہ پرکھل گئیں، جواس باب میں آپ نے نہمیں تہجھائی ہیں اور آگے بھی جگہ جگہ بیان کریں گے۔

#### والمرضى بهذا المرض على أصناف:

منهم: من نسى جـلالَ الله بالكلية، فجعل لايعبد إلا الشركاءَ، ولايرفع حاجته إلا إليهم، لا يلتفت إلى الله أصلًا، وإن كان يعلم بالنظر البرهاني أن سلسلةَ الوجود تَنْصَرِمُ إلى الله.

و منهم: من اعتقد أن الله هو السيِّد، وهو المدبِّرُ، لكنه قد يَخْلع على بعض عبيده لباسَ الشرف والتَّالُهِ، ويجعله متصرفا في بعض الأمور الخاصة، ويقبل شفاعَته في عباده، بمنزلة مَلِك الملوك يبعث على كل قُطْرٍ مَلِكًا، ويقلِّدهُ تدبير تلك المملكة، فيما عدا الأمور العظام،

فَيَتَلَجْلَجُ لَسَانُه أَن يسمِّيَهم عبادَ اللهِ، فَيُسَوِّيهم وغَيْرَهم، فعدل عن ذلك إلى تسميتهم أنباءَ الله، ومحبوبي الله، وسمى نفسه عبدًا لأولئك، كعبد المسيح، وعبد العزِّي.

وهذا مرضُ جمهور اليهود، والنصارى، والمشركين، وبعضِ الغلاة من منافقي دين محمد صلى الله عليه وسلم يومَنا هذا.

ولما كان مبنى التشريع على إقامة المظِنَّةِ مَقامَ الأصل عُدَّ أشياءُ محسوسةٌ هي مظاتُّ الإشراك كفرًا، كسجدة الأصنام والذبح لها، والحَلْفِ باسمها، وأمثال ذلك.

وكان أولُ فتح هذا العلم عَلَى: أن رُفع لى قومٌ يسجدون لذُباب صغير سَمِّى، لايزال يحرك ذنبه وأطرافَه، فَنُفِثَ فى قلبى: هل تجد فيهم ظلمة الشرك؟ وهل أحاطتِ الخطيئةُ بأنفسهم، كما تجدها فى عَبَدَةِ الأوثان؟ قلت: لا أجدها فيهم، لأنهم جعلوا الذباب قبلةً، ولم يَخْلِطُوُا درجةَ تذلل بالأُخرى؛ قيل: فقد هُديتَ إلى السر، فيومئذ مُلِئَ قلبى بهذا العلم، وصرتُ على بصيرة من الأمر، وعرفت حقيقة التوحيد والإشراك ، وما نصبه الشرعُ مظانً لهما، وعرفتُ ارتباطَ العبادة بالتدبير، والله أعلم.

ترجمہ:اوراس مرض کے مریض کئی طرح کے ہیں:

بعض وہ ہیں جنھوں نے جلال الہی کو بالکل فراموش کر دیا ہے، پس وہ صرف اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔اوراپنی حاجتیں انہیں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مطلق التفات نہیں کرتے ،اگر چہ دلیل ہر ہانی سے وہ جانتے ہیں کہ وجود کو وجود کھتا ہے) سے وہ جانتے ہیں کہ وجود کو وجود کو جنشا ہے)

اور بعض: یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آقا صرف اللہ تعالیٰ ہیں اور وہی منتظم ہیں۔ لیکن بھی وہ اپنے بعض بندوں کو، ہزرگی اور خدائی کا جامہ پہناتے ہیں اور ان کو بعض مخصوص امور میں متصرف گردانتے ہیں۔ اور ان کی سفارش اپنے بندوں کے حق میں قبول کرتے ہیں، جیسے شہنشاہ ہر خطہ میں ایک بادشاہ بھیجنا ہے۔ اور اس کو اس مملکت کے نظم ونسق کا ذمہ دار بنا تا ہے۔ اہم امور کے علاوہ میں ۔ پس ان لوگوں کی زبان لڑ کھڑ اتی ہے کہ وہ ان کو' اللہ کے بندے' کہیں، پس وہ اس سے گریز کرتے ہیں اور ان کو' اللہ کے بیٹے' اور' اللہ کے مجبوب' کہتے ہیں۔ اور خود کو ان کا بندہ کہتے ہیں، جیسے عبد السم عبد العزی۔ اور خود کو ان کا بندہ کہتے ہیں، جیسے عبد العزی۔

اور یہ عام یہود ونصاری اور مشرکین اور ہمارے اس زمانہ کے آنحضور ﷺ کے دین کے بعض غالی منافقوں کا مرض ہے۔

اور چونکہ شریعت کا مبنی مسطنہ کواصل کے قائم مقام گرداننے پر ہےتو کچھے محسوں چیز وں کوجوشرک کے مطان تھے

( یعنی جن سے شرک کے بیدا ہونے کا احتمال تھا ) کفر گردانا، جیسے بتوں کوسجدہ کرنا،ان کے لئے جانور ذیح کرنا اوران کے نام کی قسم کھانا اوراس قسم کی اور چیزیں۔

اور علم سب سے پہلے مجھ پراس وقت کھلا کہ میر ہے سامنے ایک ایسی قوم پیش کی گئی جوایک چھوٹی سی زہر ملی مکھی کے سامنے، جو ہروفت اپنی دُم اور پر ہلایا کرتی تھی، سجدہ کررہی تھی۔ پس میرے دل میں ڈالا گیا: کیاتم ان لوگوں کے اندر شرک کی تاریکی پاتے ہو؟ اور جس گناہ نے بت پرستوں کو گھیر رکھا ہے اس نے ان کو بھی گھیر رکھا ہے؟ میں نے کہا: نہیں، ان کے اندر میں وہ چیزیں نہیں پاتا، اس لئے کہان لوگوں نے مکھی کو قبلہ گردانا ہے۔ اور تذلل کے ایک درجہ کو دوسرے درجہ کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، کہا گیا کہ آپ نے راز پالیا۔ پس اس دن سے میرا دل اس علم سے معمور ہوگیا اور میں معاملہ میں بابصیرت ہوگیا، اور میں نے تو حیدوشرک کی اور جن امور کوتو حیدوشرک کامنظنہ گردانا گیا ہے ان کی حقیقت سمجھ لی اور میں عبادت و تدبیر میں جور بط ہے اس سے بھی واقف ہوگیا۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

#### لغات:

النظر البرهاني أى بالدليل العقلي ..... الَّهَهَ تَأَلُّهُ: ضراكا مرتبر ينا ..... لَجْلَجَ لَجْلَجَةَ وتَلَجْلَجَ: تَلَانا، مَكَانا، ركر رولنا، صاف نه بولنا ..... المَرْضَى جمع المريض.

قوله: لأنهم جعلوا الذباب إلى أى جعلوها قبلةً فقط، ولم يختلطوا الدرجة السافلة بالدرجة المتعالية المخصوصة بالله سبحانه وتعالى، وإنما لم يحكم المصنف رحمه الله بإشراك هذا القوم، وإن كانت السجدة مظنة الإشراك بالله تعالى لأنه علم بالمكاشفة علما يقينيا أنهم لم يُثبتوا للذباب التدبير والتسخير، ولم يتوقعوا منه النفع والضرر، بل جعلوه قبلة فقط، وإنما الاعتبار بالمظان إذا لم يُعلم الحقيقة من جانب الله تعالى بالوحى أو المكاشفة أو بنحوهما من الإلقاء فى الرُّوع (سندى رحمه الله) قوله: ارتباط العبادة بالتدبير أى تقتضى طبيعة الإنسان أن يعبد لمدبره فقط (سندى)

#### باب \_\_\_\_

### مظاہر شرک یعنی شرک کی صورتوں کا بیان

شرک کی حقیقت ہے ہے کہ کسی بڑے آ دمی کے بارے میں لیمنی کسی نبی یاولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس سے جوخارق عادت آ ثارِ عجیبہ لیمنی معجزات وکرامات صادر ہوئی ہیں وہ اس کے ذاتی افعال ہیں لیمنی وہ افعال اس ہستی سے بایں وجہ صادر ہوئے ہیں کہ وہ صفات کمالیہ میں سے کسی ایسی صفت کے ساتھ متصف ہے جوانسانوں میں نہیں پائی جاتی، واجب تعالی کے ساتھ وہ صفت خاص ہے۔ غیر اللہ میں وہ صفت اسی وقت پائی جاسکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو خلعت الوہیت سے نواز دیں یا کوئی فانی فی اللہ، باقی باللہ ہوجائے، یا اس قسم کے اور ُٹرافی عقائد جوشرک میں مبتلا لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ سلم شریف (کتاب الحج، باب اللہ یہ ۹۰۰۶ مصری) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ شرکین کہا کرتے تھے:

" لبیك (ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں) لاشریك لك (تیرا كوئی شریك ہیں) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے كہا: پس رسول اللہ عِلَا اللہ عِلا اللہ علی اللہ ع

لینی مشرکین جواللہ کا ایک شریک مانتے تھا اس کوخدا کی طرف سے مختار مانتے تھے، وہ لوگ اصل محتار وما لک خدائی کو مائے تھے، اس طرح مشرک اقوام معظم اشخاص کوعطائی اختیارات کا حامل مانتی ہیں۔ ذاتی اختیارات کی قائل نہیں ہیں۔ پھر وہ اس ہستی کے سامنے غایت تدلل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کی مورت بنا کر پوجتے ہیں یا اس کی قبر کو یا اس کی کسی یا دگار کو سجدہ کرتے ہیں بیاس کا طواف کرتے ہیں، مرادیں مائلتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور اس کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں۔ بھی شرک ہے۔ فسمیں کھاتے ہیں۔ یکی شرک ہے۔

### لگایاجائے گا گوشرک کی حقیقت اس کے دل میں نہ پائی جاتی ہو۔

#### ﴿ باب أقسام الشرك ﴾

حقيقة الشرك: أن يعتقد إنسانٌ في بعض المعظّمين من الناس: أن الآثار العجيبة الصادرة منه إنما صدرت لكونه متصفاً بصفة من صفات الكمال، ممالم يُعهد في جنس الإنسان، بل يختص بالواجب جلَّ مجدُه، لايوجد في غيره، إلا أن يَخُلَعَ هو خِلْعةَ الألوهية على غيره، أو يَفْنَى غيرُه في ذاته، ويبقى بذاته، أو نحو ذلك مما يظنه هذا المعتقدُ من أنواع الخُرافات، كما ورد في الحديث: ﴿إن المشركين كانوا يُلبُّونَ بهذه الصيغة: لبيك لبيك لاشريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما مَلكَ ﴾ فيتذلل عنده أقصى التذلل، ويُعامل معه معاملة العِباد مع الله تعالى.

وهذا معنى، له أشباح وقوالب، والشرعُ لايبحث إلا عن أشباحه وقوالبه التي باشرها الناس بنية الشرك، حتى صارت مظِنَّةً للشرك، ولازماً له في العادة، كسنة الشرع في إقامة العلل المتلازمة للمصالح والمفاسد مقامَها.

ترجمہ: اقسام شرک کابیان: شرک کی حقیقت ہے کہ کسی بڑے آدمی کی نسبت بیا عقادر کھاجائے کہ اس سے جو
آثار عجیبہ صادر ہوئے ہیں وہ صرف اس وجہ سے صادر ہوئے ہیں کہ وہ صفات کمالیہ میں سے کسی الیں صفت کے ساتھ
متصف ہے جو جنس انسان میں نہیں پائے گئے، بلکہ وہ واجب تعالی کے ساتھ خاص ہیں۔ ان کے علاوہ میں نہیں پائے
متصف ہے جو جنس انسان میں نہیں پائے گئے، بلکہ وہ واجب تعالی کے ساتھ خاص ہیں۔ ان کے علاوہ میں نہیں پائے
جاسکتے مگر یہ کہ اللہ تعالی اپنے علاوہ کو خدائی کی پوشاک پہنا ئیں، یا کوئی غیر اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہوجائے اور وہ اللہ
کی ذات کے ساتھ باقی رہے یا اس قسم کی دیگر ٹر افات جن کا بیمتھ تھا تھا کی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وار دہوا ہے
کہ شرکین جج کا تلبیہ اس طرح پڑھتے تھے لبیك النے (ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں، ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں۔
تیرا کوئی شریک نہیں، مگر ایک شریک جو تیرا ہے، اس کا اور اس کی ملکیت کا تو ما لک ہے یا اس کا تو ما لک ہے اور وہ ما لک نہیں ہے ) پس وہ اس (ہڑے آدمی) کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے، جیسا بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے، جیسا بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے، جیسا

اور یہ شرک (جس کی حقیقت او پر بیان کی گئی) ایک معنوی چیز ہے، جس کے لئے صورتیں اور سانچے ہیں اور شریعت انہی صورتوں اور سانچوں سے بحث کرتی ہے، جن کولوگ شرک کی نیت سے اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شرک کا مظنہ (کسی چیز کے ملنے کی احتمالی جگہہ) ہوگئے ہیں اور عاد تأ شرک کے لئے لازم ہیں، جس طرح شریعت کا طریقہ ہے کہ وہ ان علتوں (علامتوں) کو جومصالے ومفاسد کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، اُن مصالے ومفاسد کے قائم مقام گردانتی ہے۔

تشریکے:اللہ کی ذات میں فنا ہونے اوراللہ کی ذات کے ساتھ باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہاں شخصیت کواللہ کا عین گمان کیا جائے ۔اوراس کے لئےخلق وتدبیر کی صفات مان لی جائیں ، جو کہ خدائی صفات ہیں۔

فائده:

نیت اور مظاہر کے اعتبار سے شرک کی چند قسمیں ہیں:

ا-وہ شرک جس کا مرتکب کا فر مخلّد فی النارہے۔

۲-وہ شرک جوحرام ہے مگراس کا مرتکب نہ کا فرہے، نہ مخلد فی النار۔ صرف گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔

۳ - وہ شرک جومکر وہ تحریمی ہےاوراس کا مرتکب سخت گنہ گار ہے،مگر کا فرنہیں ہے۔

اوران اقسام کو پہچانے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس فعل شرک کے ساتھ معظم ذات کی الوہیت، تدبیر عالم اور تصرف فی الکا ئنات کا عقیدہ بھی ہوتو وہ مفضی الی الکفر ہے، ورنہ بیں، اور چونکہ بیاعتقا دایک مخفی امر ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانے ہیں، اس لئے غایت تذلل ظاہر کرنے والے افعال کونیت واعتقاد کا قائم مقام گردانا گیا ہے، جیسے غیر اللہ کو سجدہ کرنا اور ان کی قسم کھانا، ان کی منت ماننا، ان کے نام کا وظیفہ پڑھنا اور اس طرح کے دیگر اعمال شرکیہ جو عام طور پر الوہیت کے عقیدہ ہی سے ہوتے ہیں۔

اور شرک کی نظیر''بغاوت' ہے بغاوت کے بعض مجرم واجب القتل ہوتے ہیں،بعض حبس دوام یا کمبی قید کے سز اوار ہوتے ہیں اور بعض زجر شدید کے مستحق ہوتے ہیں۔

پس جوشخص اسلام کا قر ارکرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکو ۃ اداکرتا ہے اور ساتھ ہی اعمال شرکیہ بھی کرتا ہے، بزرگوں کی قبروں کوسجدہ کرتا ہے، ان کی منتیں مانتا ہے ان سے مدد طلب کرتا ہے اور اولا د مانگتا ہے، وہ مشرک تو ہے مگر کا فرنہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ جب تک جا ہیں گے وہ جہنم میں گنا ہوں کی سزایائے گا مگر بالآخر نجات پائے گا۔وہ اسلام سے خارج نہیں۔ واللّٰہ اعلم

# شرك كي صورتون كاتفصيلي بيان

اب حضرت شاہ صاحب قدس سرہ شرک کے پیکر ہائے محسوس بیان کرتے ہیں، جن کواللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامی میں شرک کے مطان (مواقع شرک) قرار دیا ہے اوران کی ممانعت فر مائی ہے۔ شاہ صاحب نے اس باب میں شرک کی مور تیں بیان کی ہیں، جویہ ہیں: ا – غیر اللہ کو سجدہ کرنا ۲ – حوائج میں غیر اللہ سے مد دطلب کرنا ۳ – کسی کواللہ کا بیٹا یا بیٹی کہنا ۲ – علماء ومشائخ کو تحلیل وتح یم کا اختیار دینا ۵ – غیر اللہ کے لئے جانور ذیح کرنا ۲ – غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑ نا ۷ – غیر اللہ کے نام کو شم کھانا ۸ – غیر اللہ کے خیر اللہ کی طرف بندگی کی نسبت کر کے نام رکھنا۔

یہ نوچیزیں ایسی ہیں جودل میں مکنون شرک کی غمازی کرتی ہیں۔اورا گردل میں ابھی شرک متحقق نہیں ہوا تو رفتہ رفتہ ہوجائے گا۔اس لئے شریعت میں ان امور کی شدت سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ذیل میں ان تمام شکلوں کا تفصیلی بیان ہے۔

## 🛈 غيراللەكۇسجىدە كرنا

لوگ بتوں کواورستاروں کو سجدہ کیا کرتے ہیں،اس لئے غیراللّٰد کو سجدہ کرنے کی ممانعت آئی۔سورہ طبّم السبجدۃ آیت سے سمیں ارشاد ہے:

''اوراس کی نشانیوں میں سے رات ، دن ،سورج ،اور جا ند ہیں ۔سوتم نہ تو سورج کوسجدہ کرو ،اور نہ جا ندکو۔اور اس خدا کوسجدہ کروجس نے ان کو پیدا کیا ہے ،اگرتم کوخدا کی عبادت کرنی ہے''

اور ممانعت کی وجہ ہے ہے کہ شرک فی السجدہ اور شرک فی التد بیر میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یعنی جوغیر خدا کو مد برعالم مانتا ہے وہ ضروراس کو مد برعالم سجھتا ہے یا سمجھے مانتا ہے وہ ضروراس کو مد برعالم سجھتا ہے یا سمجھے گا۔ اس مبحث کے باب اول میں جوتو حید کے بیان میں ہے اس بات کی طرف اشارہ آچکا ہے کہ تو حید کے مراتب اربعہ میں سے آخری دومر ہے ۔ دونوں ایک دوسر سے میں سے آخری دومر ہے ۔ دونوں ایک دوسر سے جدانہیں ہو سکتے ۔

# تو حیرعبادت، دین کابنیادی اور علی مسکلہ ہے

فرشتوں نے آ دم علیہ السلام کو جو بجدہ کیا تھا اس کے متعلق اجماع ہے کہ وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، تعظیم اور سلامی کا سجدہ تھا، کیونکہ غیر اللّٰد کوعبادت کا سجدہ کرنا کفر ہے۔ اور اللّٰہ تعالیٰ کفر کے کا موں کا بندوں کو عکم نہیں دیتے۔ پھر تین را ئیں ہیں:

ایک رائے: یہ ہے کہ آ دم علیہ السلام صرف قبلہ تو جہ تھے، سجدہ در حقیقت اللّٰہ تعالیٰ کیلئے تھا۔ یہ قول صحیح نہیں ہے۔

دوسری رائے: یہ ہے کہ سجدہ آ دم علیہ السلام ہی کو کیا گیا تھا، مگر یہ بجدہ تعظیم و تحیہ تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ اور سابقہ امتوں میں ایسا سجدہ روا تھا۔ یہ رائے صحیح ہے۔

تیسری رائے: یہ ہے کہ درحقیقت سجدہ کیا ہی نہیں گیا تھا۔ بلکہ ملائکہ نے حضرت آ دم علیہ السلام کے سامنے انقیاد وخضوع کا اظہار کیا تھا۔ یعنی سراطاعت خم کیا تھا، جس کو سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بیرائے بھی صحیح نہیں ہے۔

پھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ تو عبادت ہے، اور عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو سجدہ کا حکم کیسے دیا؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ ہمیشہ عبادت نہیں ہوتا۔ وہ نیت کے تابع ہے۔ اگر بہنیت تعظیم وتحیہ سجدہ کیا جائے تو وہ عبادت نہیں ہے گر چونکہ وہ شرک کامظنہ ہے، اس لئے ہماری شریعت میں مطلقاً غیر اللہ کو سجدہ کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔اوراگر سجدہ بہنیت بندگی ہوتو وہ عبادت ہے۔اور فرشتوں کا سجدہ پہلی نیت سے تھا۔ کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کی حرمت دین کا بنیادی مسئلہ ہے اور ہر طرح سے عقلی ہے یعنی اس پر دلیل عقلی قائم کی جاسکتی ہے۔اور بیمسئلہ ورود شرع کا مختاج نہیں ۔ یہ مسئلہ کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے کہا دیان کے اختلاف سے اس کا حکم مختلف ہو۔اور اس پر دلیل قائم نہ کی جاسکے (تفصیل کے لئے تفییررازی۲۱۲:۲ دیکھیں)

بعض لوگوں نے مذکورہ اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ سجدۂ عبادت سابقہ شریعتوں میں غیر اللہ کے لئے جائز تھا۔
کیونکہ وہ ایک فری اورفقہی تھم ہے، جوادیان کے اختلاف سے مختلف ہوسکتا ہے۔غیر اللہ کی عبادت کی حرمت کا مسکلہ کوئی
دین کا بنیا دی مسکنہیں ہے، جس پر استدلال عقلی قائم کیا جاسکے۔روح المعانی (۲۲۸۱) میں اس خیال کوذکر کرکے اس
کی تردید کی گئی ہے۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی اس قول کی تردید کرتے ہیں۔فرماتے ہیں کہ:

بعض تکلمین کا بی خیال صحیح نہیں ہے کہ تو حید عبادت یعنی صرف اللہ تعالی کی عبادت کرناا دکام فقہیہ میں سے ایک حکم ہے، جواختلاف ادیان سے مختلف ہوسکتا ہے۔ اور اس پرکسی دلیل عقلی کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ قول اس لئے غلط ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں پرلازم کیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کو تخلیق و تدبیر میں متفر دسمجھیں یعنی بی عقیدہ رکھیں کہ کا ئنات کے ذرہ کہ بیدا کرنے والے تنہا اللہ تعالی ہیں۔ اور وہی نظام عالم چلار ہے ہیں۔ وہی پروردگار، پالنہار اور مدبرونتظم ہیں۔ سورة انمل آیات ۵۹۔ ۱۹۳ میں ارشاد ہے:

'' آپؓ (بیان تو حید کے لئے بطور خطبہ کے ) کہئے کہتمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔اوراس کےان بندوں پرسلام ہو، جن کواس نے منتخب فر مایا ہے۔کیا اللہ بہتر ہے یاوہ جن کوشر یک ٹھہراتے ہیں؟

یاوہ اللہ (بہترہے) جس نے آسان اور زمین کو بنایا، اور اس نے تمہارے لئے آسان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے رونق دار باغ اُ گائے، تم سے تو ممکن نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کواُ گاتے (یاوہ بہتر ہیں جن کو لوگ شریک ٹھبراتے ہیں؟) کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ مگریہ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو ضدا کے برابر ٹھبراتے ہیں!

یا وہ اللہ بہتر ہے جس نے زمین کوقر ارگاہ بنایا، اور اس کے درمیان نہریں بہائیں، اور اس کے استقر ار کے لئے پہاڑ بنائے، اور دودریاؤں کے درمیان ایک حدفاصل بنائی (یا شرکاء بہتر ہیں؟) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مبعود ہے؟ بلکہ ان میں زیادہ تو سمجھتے ہی نہیں!

یاوہ اللہ (بہتر ہے) جو بے قرار آ دمی کی سنتا ہے، جب وہ اس کو پکار تا ہے، اور مصیبت کودور کر دیتا ہے، اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بنا تا ہے (یا وہ شرکاء بہتر ہیں؟) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پذیر یہوتے ہو! یاوہ اللہ (بہتر ہے) جوتم کو خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں رستہ سوجھا تا ہے، اور جو ہوا وَں کو ہارش سے پہلے بھتے بھیجتا ہے، جو ہارش کی امید دلا کر دلوں کوخوش کر دیتی ہے (یاوہ شرکاء بہتر ہیں؟) کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے برتر ہیں!

یا وہ اللہ (بہتر ہے) جومخلوقات کواول بار پیدا کرتا ہے، پھراس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جوآسان اور زمین سے تم کوروزی دیتا ہے(یا وہ شرکاء بہتر ہیں؟) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہئے: تم اپنی دلیل پیش کرو،اگرتم سیچ ہو!

ان آیات پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق بھی وہی ہے اور مد ہر وفت ظم بھی وہی ہے پس معبود بھی وہی ہے۔ کیونکہ خلق وتد بیر اور معبودیت میں تلازم ہے۔ ایک دوسرے سے جدانہیں ہو سکتے۔ پس برحق بات یہ ہے کہ خود مشرکین صرف اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے اور امور عظام کا مد ہر وفت ظم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے۔ اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ تو حید تد بیر اور تو حید عبادت میں تلازم ہے۔ یعنی جو خالق و مد ہر ہے وہی معبود ہے، اور کوئی معبود نہیں ہوسکتا، اور جو معبود ہے وہی خالق و مد ہر ہے وہی مانتے تھے کہ خوب ہوں خالق و مد ہر نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ دونوں باتوں میں فطری ارتباط ہے، جبیبا کہ باب التو حید میں گذرا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر مذکورہ پانچ آیتوں میں ججت قائم کی ہے کہ جبتم اللہ ہی کو ہر چیز کا خالق اور امور عظام کا مد ہر مانتے ہوتو پھر عبادت شرکاء کی کیوں کرتے ہو؟ سوچو، اُن کا عبادت کا استحقاق کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اللہ اکبر! کسی کامل ہر بان الٰہی ہے! اور کتنی مضبوط و تھکم دلیل ہے! پس قائل کا بیقول کہ تو حید عبادت پر دلیل عقلی قائم نہیں کی جاسکتی، کیسے درست ہو سکتا ہے؟!

ونحن نريد أن ننبهك على أمور جعلها الله تعالى في الشريعة المحمدية - على صاحبها الصلوات والتسليمات - مظِنَّاتٍ للشرك، فنهى عنها:

فمنها: أنهم كانوا يسجدون للأصنام والنجوم، فجاء النهى عن السجدة لغير الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿لاَ تَسْجُدُوا لِلهُ وَالإِشْراكُ فَي قَالَ اللهُ تعالى: ﴿لاَ تَسْجُدُوا لِللهِ اللَّذِي خَلَقَهُنَّ ﴾ والإشراك في السجدة كان متلازماً للإشراك في التدبير، كما أومأنا إليه.

وليس الأمر كما يَظُنُّ بعضُ المتكلمين من أن توحيد العبادة حكمٌ من أحكام الله تعالى مما يختلفُ باختلاف الأديان، لا يُطلب بدليل برهانى؛ كيف؟ ولو كان كذلك لم يُلْزِمهم الله تعالى بتفرده بالتخليق والتدبير، كما قال – عَزَّ من قائل –: ﴿ قُلِ: الْحَمْدُ لِلّهِ ، وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ اللهِ يَنْ اصْطَفَى، آللُهُ خَيْدٌ ﴾ إلى آخرِ خمسِ آيات؛ بل الحق: أنهم اعترفوا بتوحيد الخلق، وبتوحيد التدبير في الأمور العظام، وسلَّموا أن العبادة متلازمةٌ معهما، لِمَا أشرنا إليه في تحقيق

## معنى التوحيد، فذلك ألزمهم الله بما ألزمهم، ولله الحجة البالغة.

تر جمہ: اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوان امور سے آگاہ کریں جن کواللہ تعالیٰ نے شریعت محمد یہ سے صاحب شریعت پر بے پایاں رحمتیں اور سلام ہو سے میں شرک کے مظان (احتمالی جگہیں) گردانی ہیں، پس اُن سے روک دیا ہے:

ان میں سے ایک: یہ ہے کہ لوگ ہتوں اور ستاروں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے۔ پس غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی ممانعت آئی۔اللہ کو اور سناد ہے:''تم نہ آفتاب کو سجدہ کرو، نہ چاند کو،اوراس اللہ کو سجدہ کروجس نے ان کو پیدا کیا ہے' اور سجدہ میں شریک گرداننا، تدبیر عالم میں شریک گرداننے کے ساتھ لازم وملزوم ہے، جبیبا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اور معاملہ الیہ انہیں ہے جیسا بعض علمائے کلام خیال کرتے ہیں کہ تو حیدعبادت احکام خداوندی میں سے ایک تھم ہے، جواختلاف ادیان کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے (اور) اس پرکوئی دلیل عقلی قائم نہیں کی جاسکتی ۔ بعض تنگلمین کی یہ بات کیونکر درست ہوسکتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالی لوگوں پر لازم قرار نہ دیتے کہ وہ اسے خلیق و تدبیر میں منفر دہ بھیں ، ورسلام جیسا کہ اللہ نے فرمایا ۔ بات کا قائل بڑی عزت والا ہے ۔ '' کہد یں: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، اورسلام ہواللہ کے اُن بندوں پر جن کو اللہ نے جن لیا اللہ تعالیٰ بہتر ہیں' (اس آیت کے بعد کی) پانچ آیتوں تک پڑھ جاؤ۔ بلکہ بھی بات یہ ہے کہ شرکین تو حیر خلق اور امور عظام میں تو حید تدبیر کے معتر ف تھے اور وہ یہ بھی شلیم کرتے تھے کہ عبادت مذکورہ دونوں تو حیدوں کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اُس وجہ سے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، تو حید کے معنی کی تحقیق میں، پس اُسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین پروہ بات لازم کی ہے جوان پرلازم کی ہے، اور کامل بر ہان اللہ تعالیٰ کے لئے ہے!

# ا حوائج میں غیراللہ سے مددطلب کرنا

مشرکین اپنی حاجتوں میں جیسے شفایا بی اور مالداری میں غیر اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اور اپنے مقاصد میں حاجت برآری کے لئے ان کی منتیں مانا کرتے تھے۔ اور حصول برکت کی غرض سے ان کے ناموں کی مالا بجپا کرتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر لازم کیا کہ وہ اپنی نمازوں میں کہا کریں کہ:''ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں' (سورۃ الفاتحہ آیت م) اور ارشاد فرمایا:''تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو' (سورۃ الجن آیت ۱۸) اور پکار نے سے مراد عبادت نہیں ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے، بلکہ پکار نے سے مراد استغاثہ (داد فریاد) اور طلب اعانت ہے۔ سورۃ الانعام آیت ۴۰۰ واسمین 'پکارنا' اسی معنی میں آیا ہے، ارشاد ہے:

'' بتلا ؤ،اگرتم پرخدا کا کوئی عذاب آپڑے، یاتم پر قیامت ہی آپنچےتو کیا خدا کے سواکسی اور کو پکارو گے اگر تم

سے ہو؟ بلکہ اسی کو (اللہ تعالیٰ ہی کو ) پکارنے لگو گے، پھر جس مصیبت کے لئے تم پکارو گے اگروہ چاہے گا تواس کو ہٹادے گا،اور جن کوتم شریک ٹھہراتے ہوان کو بھول جاؤگے''

اس آیت میں پکارنے سے مراد آڑے وقت میں مدد کے لئے پکارنا ہے، پس سورۃ الجن کی آیت میں بھی یہی معنی ہیں۔ ہیں ۔ پس غیراللّٰد سے مدد طلب کرنے کی صراحةً ممانعت ہوگئی۔

#### فائده:

مفسرین عام طور پرسورۃ الجن کی آیت میں دعاء بمعنی عبادت لیتے ہیں۔ اور سیاق آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔
پوری آیت ہے ہے ﴿ وَأَنَّ الْمَسْلِجِ لَمْ لِلْهِ فَلَاتَدْعُوْا مَعَ اللّهِ أَحَدًا ﴾ ترجمہ: اور یہ کہ سجدیں اللّہ کی یاد کے واسطے ہیں، سومت پکار واللّہ کے ساتھ کسی کو (ترجمہ شخ الہٰہ لُہٌ) فوائد عثمانی میں ہے کہ 'یوں تو خدا کی ساری زمین اس امت کے لئے مبعد بنادی گئی ہے، لیکن خصوصیت سے وہ مکانات جو مسجدوں کے نام سے خاص عبادت الہٰی کے لئے بنائے جاتے ہیں ان کو اور زیادہ امتیاز حاصل ہے، وہاں جاکر اللّہ کے سواکسی ہستی کو پکارنا ظلم عظیم اور شرک کی بدترین صورت ہے۔ مطلب ہے کہ خالص خدائے واحد کی طرف آؤ۔ اور اس کا شریک کرکے سی کو کہیں بھی مت پکارو، خصوصاً مساجد میں جو اللّہ کے نام پر تنہا اس کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں''

اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے:''اور جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کاحق ہیں، سواللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو'' اور حاشیہ میں لکھا ہے:'' لیعنی یہ جائز نہیں کہ کوئی سجدہ اللہ کو کیا جاوے اور کوئی سجدہ غیر اللہ کو، جیسا مشرکین کرتے تھے''

غرض مفسرین کی عام رائے میہ ہے کہ سورۃ الجن کی آیت میں دعا جمعنی عبادت ہے اور سورۃ الانعام کی آیت میں دعا جمعنی استغاثہ وطلب اعانت ہونے سے ضروری نہیں کہ وہی معنی سورۃ الجن کی آیت میں بھی ہوں۔ شاہ صاحب رحمہ اللّٰد کا مقصود درحقیقت قرآن کریم سے صراحۃ طلب اعانت کی نہی ثابت کرنا ہے۔ مگریہ بات اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی۔

## 🕝 كسى كوالله كابيثايا بيثى كهنا

مشرکین اپنے خودساختہ معبودوں کو' اللہ کی بیٹیاں' اور' اللہ کے بیٹے' کہتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان آلائشوں سے پاک ہیں۔ ﴿ لَمْ مَلِلْهُ ﴾ ان کی شان ہے۔ اس لئے ایسا کہنے سے خق سے روکا گیا۔ اور اس کی وجہ گذشتہ باب کے آخر میں بیان کی جا چکی ہے کہ مشرکانہ مزاح کی حامل اقوام بعض شخصیات کو' بندہ' کہنے میں ان کی کسرشان ہمجھتے ہیں، اس لئے ان کی قدرافزائی کے لئے اس طرح کی تعبیرات اختیار کرتے ہیں، جوشرک کا پیش خیمہ ہیں۔

و منها: أنهم كانوا يستعينون بغير الله في حوائجهم: من شفاء المريض، وغِناء الفقير،

ويَنْذِرون لهم، يتوقعون إنجاحَ مقاصدهم بتلك النذور، ويتلون أسماء هم رجاءَ بَرَكَتها، فأوجب الله تعالى عليهم أن يقولوا في صلواتهم: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَ حَدًا ﴾؛ وليس المراد من الدعاء العبادةُ، كما قال بعض المفسرين، بل هو الاستعانة، لقوله تعالى: ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَاتَدْعُوْنَ ﴾

و منها : أنهم كانوا يسمُّون بعضَ شركائهم بناتِ اللُّه، وأنباءَ اللُّه، فُنُهوا اعن ذلك أشد النهي، وقد شرحنا سِرَّه من قبل.

ترجمه:اوران صورتوں میں سے یہ ہے کہ لوگ اپنی حاجتوں میں یعنی مریض کی شفایا بی میں اور فقیر کی مالداری میں غیر الله سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔اوران کی منتیں مانتے تھے۔امیدر کھتے تھےوہ ان منتوں سے اپنے مقاصد کے پورا ہونے کی اوران کے ناموں کی مالا جیا کرتے تھان ناموں کی برکت کی امید ہے، پس اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر لازم کیا کہ وہ اپنی نمازوں میں کہیں:''ہم تیری ہیءبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں'' اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:''لیس نہ ریکاروتم الله کے ساتھ کسی کو' اور' پیارنے' سے مرادعبادت نہیں ہے، جبیبا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے۔ بلکہ طلب اعانت ہے، الله تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ ہے:'' بلکہ اس کو یکار نے لگو گےتم، پس وہ ہٹائے گا اس کوجس کے لئے تم یکارتے ہو'' اوران صورتوں میں سے: یہ ہے کہاوگ اپنے شرکاء (خودساختہ معبودوں) کو''اللہ کی بیٹیاں''اور''اللہ کے بیٹے''

نام رکھتے تھے، پس و ہنچتی کے ساتھ اس سے رو کے گئے ۔اور ہم اس کاراز پہلے بیان کر چکے ہیں۔

# علماءومشائخ كوتحليل وتحريم كااختيار دينا

یہودونصاری اللہ کوچھوڑ کراینے علماءومشائخ کورب بنائے ہوئے تھے۔ اَحبار، حِبْر کی جمع ہے۔جس کے معنی ہیں' بڑاعالم'' یہ یہود کی اصطلاح ہے۔ان میں دُورویش کارواج نہیں ہےان کےعوام پرعلماء کا قبضہ ہےاور رُھبان، داهب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں عابدوزاہد۔ پیعیسائیوں کی اصطلاح ہے۔ان کے یہاں بزرگی اور ترک دنیا کو بہت اہمیت حاصل ہےاوران کےعوام پرمشائخ کا قبضہ ہے۔غرض یہوداینے علماء کی اورعیسائی اپنے بزرگوں کی تحلیل وتحریم کے باب میں اللّٰہ کی اطاعت کی طرح اطاعت کرتے ہیں یعنی ان کا پیعقیدہ ہے کہ جو چیزیپلوگ حلال یاحرام کر دیں وہ نفس الامرمیں بھی حلال یا حرام ہوجاتی ہے۔ پس اس حلال کے کرنے میں کوئی حرج نہیں اور حرام کے ارتکاب برمؤاخذہ ہوگا۔ ظاہر ہے ایسی اطاعت صرح عبادت ہے اور یہی ان کورب بنانا ہے۔

حضرت عدی رضی الله عند جو پہلے عیسائی تھے، جب اسلام لائے تو انھوں نے سورۃ التوبہ کی آیت اس کے بارے میں اپنا

ظیان خدمت نبوی میں پیش کیا کہ یہودونصاری اپنے علاءومشائخ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، پھران کورب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دریافت کیا: کیاان کے علاء ومشائخ جن چیزوں کو حلال یا حرام ٹھہراتے ہیں ان کو وہ لوگ حلال یا حرام ٹھہراتے ہیں ان کو وہ لوگ حلال یا حرام ٹھہراتے ہیں ان کو وہ لوگ حلال یا حرام ٹھہراتے ہیں ان کورب قرار دینا ہے (ترندی ۱۳۲۱) عمر اللہ کو تحکیل وتح یم کا اختیار دینا شرک اس لئے ہے غیر اللہ کو تحکیل وتح یم کا اختیار دینا شرک کیوں ہے؟ اللہ کے سوائسی کو تحلیل وتح یم کا اختیار دینا شرک اس لئے ہے کہا خلیل وحرام ہونے کے معنی ہیں عالم ملکوت (حظیرۃ القدس) میں نافذ ہونے والا اللہ کا تکوین حکم کرنے پر مؤاخذہ ہوگا کیونکہ وہ حرام ہے۔ اور تکوین حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ اب اگرا حکام دینے کا اختیار غیر اللہ کے کئے مان لیا جائے تو یہ صفت تکوین میں اشراک ہے۔ اور اشراک فی الکوین اثراک فی العبادۃ کو متلزم ہے اس کے ممنوع ہے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کا نئات پیدا کر کے اس کو تکوینی احکام دے رکھے ہیں۔ سورۃ الاعراف آ ہے ہم میں ہے:

آیت ۵۹ میں ہے: ''بیشک تمهارارب الله ہی ہے، جس نے آسانوں اور زمین کو چ<sub>ھ</sub>روز میں پیدا کیا۔ پھرعرش پر قائم ہوا۔وہ رات پر دن کو ڈ ھانکتا ہے۔ دن دوڑ کر ڈھونڈھتا ہے رات کو، اور پیدا کیا سورج، جا نداورستاروں کو، جواس کے تکم کے تابعدار ہیں،سنو: اسی كا كام ہے پيدا كرنااور حكم دينا ﴿أَلاَلَهُ الْحَلْقُ وَالَّامُو ﴾ الله برلى بركت والے ہيں جوتمام عالم كے پروردگار ہيں!'' خلق کےمعنی ہیں پیدا کرنا۔اور پیدا کرنے کے بعد تکوینی احکام دیناامرہے۔ بید دونوں باتیں اُسی کے قبضہ واختیار میں ہیں، پس وہی ساری خوبیوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہے۔اورتمام کا ئنات کوجس طرح اللہ تعالیٰ نے تکوینی احکام دے رکھے ہیں،انسانوں کے لئے احکام بھی تکوینی طور پر پہلے عالم ملکوت میں لینی ملاً اعلی میں طے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ احکام انبیاء پر نازل ہوتے ہیں تو تشریعی احکام کہلاتے ہیں پس مؤاخذہ اور عدم مؤاخذہ کا اصل سبب تکوینی تکم ہے،اور بیہ امریعنی تکوینی حکم دیناصرف الله تعالی کااختیار ہے۔اب اگریہاختیار غیراللہ کو دیدیا جائے توبیشرک فی الطاعہ ہے جس کے لئے عبادت میں اس غیر اللہ کوشریک کرنالازم ہے، اس لئے اسااختیار غیر اللہ کے لئے تعلیم کرناحرام ہے۔ سوال: قرآن کریم میں اور بہت ہی احادیث میں رسول اللہ عِلاَیْمَایِّمْ کی طرف محلیل وتحریم کی نسبت کی گئی ہے، جیسے سورة الاعراف آيت ١٥٤ ميں ہے ﴿ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِتَ ﴾ (وه نبي امي پا كيزه چيزين لوگوں کے لئے حلال کرتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں ) جب محلیل وتحریم کاحق اللہ ہی کا ہے تو یہ نسبت کیسی؟ جواب: یہ نسبت مجازی ہے، چونکہ رسول، اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے اس لئے علاقہ رتوسط کی وجہ سے نسبت کی جاتی ہے۔ تحلیل وتحریم در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ،اس کی خبراورطعی علامت ہوتا ہے۔مند دارمی کےمقدمہ میں روایت ہے کہ حضرت جبرئیل جس طرح کتاب اللہ کی وحی لے *کر* 

آتے تھے،احادیث کی وحی بھی لے کرآتے تھے (دارمی ۱۴۵:۱۴۵ باب السنة قاضیة علی کتاب الله) یہی سوال مجہّدین کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے کہ مسائل کی جوان کی طرف نسبتیں کی جاتی ہیں وہ کیسی ہیں؟ تشریع (قانون سازی) کاحق تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، پھران ائمہ کا کام کیا ہے؟

اس کا جواب بھی یہی ہے کہ بینسب بھی مجازی ہے۔ چونکہ مجہدین مسائل شرعیہ کے ناقل ہیں اس لئے ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اور نقل کرنا عام ہے خواہ نص صرح سے وہ مسئلہ بیان کریں یا کسی نص سے مستبط کر کے بیان کریں۔ دونوں با تیں کیساں ہیں۔ وہ بہر صورت راوی ہیں یعنی وہ اللہ تعالی کی طرف سے مسئلہ بتلاتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بتلاتے۔ علامہ ابن القیم حنبلی رحمہ اللہ نے ایک قیمی کتاب اصول اجتہا دوفتاوی میں کسی ہے۔ اس کا نام اعلام السمو قعین عن دب العالمین. ہے موقع اسم فاعل ہے توقیع سے، جس کے معنی ہیں دستخط کرنا۔ پس کتاب کے نام کا مطلب ہے: جولوگ اللہ تعالی کی طرف سے دستخط کرنے والے ہیں ان کو ضروری باتوں سے باخبر کرنا یعنی مجتہدین عظام اور مفتیان کرام جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے کہتے ہیں۔ اپنی طرف سے کہتے کی سے کہتے ہیں۔ اپنی طرف سے کہتے کی سے کہتے کی سے کہتے کی میں کی میں۔ اپنی کی سے کہتے کی سے کہتے کی کو کرنے کی کی کو کی کی کو کی کو کرنے کی کو کرنے

#### فائده:

ہندوستان کی ایک جماعت اپنے استناد کے لئے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کو'' غیر مقلد'' بتلاتی ہے۔ مگر شاہ صاحب کی اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ آپ غیر مقلد (اہل حدیث) نہیں تھے، بلکہ مقلد تھے۔ کیونکہ غیر مقلد بن تو ﴿ اِتَّحَدُّوْا اَ حُبَارَهُمْ وَرُهُ بَانَهُمْ ﴾ سے تقلید کی تر دید کرتے ہیں اور اس کوشرک بتلاتے ہیں۔ اور شاہ صاحب مجتهدین کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں۔ اشکال کا جواب دے رہے ہیں اور بیکام وہی کرسکتا ہے جو مجتهدین کرام کو برحق سمجھتا ہواور ان کا معتقد ہو۔ مشکر تقلید کو مجتهدین کی طرف سے دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟!

## شریعت کی بعض باتوں سے اِباء بھی شرک کے زمرہ میں آتا ہے

جب الله تعالی کسی رسول کومبعوث فرماتے ہیں اوراس کی رسالت مجزات سے مؤید ہوجاتی ہے اورالله تعالی اس کے ذریعہ بعض وہ چیزیں حلال کرتے ہیں جوقد یم ملت میں حرام تھیں، جیسے یہود کی ملت میں بار کا دن معظم تھایا اونٹ کا دودھاور گوشت حرام تھا۔ پھرعیسی علیہ السلام کا دور آیا اور بار کی جگہ اتوار کی حرمت آئی اور بار کی تعظیم ختم ہوگئی پھر خاتم النبیین مِن الله الله کی کا دور آیا تو جعہ محتر مقرار پایا اور اونٹ کا دودھاور گوشت حلال قرار دیا گیا۔ اب اگر کوئی یہودی یا عیسائی مسلمان ہوتا ہے مگراس کا دل باریا اتوار کی تعظیم کی طرف مائل رہتا ہے یا وہ اب بھی اونٹ کا دودھ یا گوشت استعمال نہیں کرتا تو یہ بازر ہنا دو وجہ سے ہوسکتا ہے:

ا-اس کونئ شریعت کے ثبوت میں تر دد ہے تو بیا نے نبی کاانکار ہے بس وہ مسلمان نہیں۔

۲-اس کا پیعقیدہ ہے کہ تحریم اول نا قابل ننخ ہے۔ کیونکہ سابق پیغیبر کواللہ تعالیٰ نے الوہیت کی پوشاک پہنائی ہے۔ یاوہ فانی فی اللہ، باقی باللہ ہے۔اس لئے اس نے جن چیزوں کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہے، اگران کو اختیار کیا جائے گا تو وہ ناراض ہوجائے گا مال یا آل میں آفت آئے گی تو شخص مشرک ہے، وہ غیراللہ کے لئے اللہ جیسی ناراضی اور غضب اور اللہ جیسی تحلیل و تحریم کا اختیار ثابت کرتا ہے ہیں بیچ پیر بھی شرک کے زمرہ میں آتی ہے۔

#### فائده:

بعض ہندومسلمان ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی گائے کا گوشت کھانے سے اباء کرتے ہیں۔اگریہ انکار مذکورہ وجوہ سے ہے تو اس کا حکم گذر چکا۔اورا گرمخض طبعی نفرت ہے، کیونکہ انھوں نے زندگی بھر گائے کا گوشت نہیں کھایا اس لئے اب جی نہیں چاہتا تو بیکوئی اچھی بات نہیں۔ان کو بہ تکلف اپنی طبیعت بدلنی چاہئے اور اسلام میں پورا پورا داخل ہوجانا چاہئے۔اسی سلسلہ میں سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۰۸ نازل ہوئی ہے۔ارشاد ہے:

''اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو، واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے''

لیعنی ظاہر وباطن اور عقیدہ وعمل میں صرف احکام اسلام کا اتباع کرو۔رسوم وبدعات اورخواہشانیفس کی پیروی مت کرو۔اورمسلمان ہونے کے بعد بھی گائے کے گوشت سے اجتناب خواہش نفس کی پیروی ہے۔

و منها: أنهم كانوا يتخذون أحبارَهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى، بمعنى أنهم كانوا يعتقدون أن ما أحله هؤلاء حلال، لابأس به في نفس الأمر، وأنَّ ما حَرَّمه هؤلاء حرام، يعتقدون أن ما أحله هؤلاء حلال، لابأس به في نفس الأمر ؛ ولَمَّا نزل قولُه تعالى: ﴿إِتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ ﴾ الآية، سأل عدى بن حاتم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ﴿ كانوا يُحِلُون لهم أشياء، فيحرمونها ﴾ فيستحلونها، ويحرِّمون عليهم أشياء، فيحرمونها ﴾

وسر ذلك: أن التحليل والتحريم عبارة عن تكوينٍ نافذٍ في الملكوت: أن الشيئ الفُلانيَّ يؤاخذ به، أولا يؤاخذ به، فيكون هذا التكوين سببا للمؤاخذة وتركِها، وهذا من صفات الله تعالى.

وأما نسبة التحليل والتحريم إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فبمعنى أن قولَه أمارة قطعية لتحليل الله وتحريمه؛ وأما نسبتُها إلى المجتهدين من أمته، فبمعنى روايتهم ذلك عن الشرع: من نص الشارع، أو استنباطِ معنىً من كلامه.

و اعلم: أن اللُّه تعالى إذا بعث رسولًا، وثبتت رسالتُه بالمعجزة، وأحل على لسانه بعضَ

ماكان حراماً عندهم، ووجد بعضُ الناس في نفسه انْجِحَامًا عنه، وبقى في نفسه مَيْلٌ إلى حرمته، لِمَا وجد في ملته من تحريمه، فهذا على وجهين:

[١] إن كان لتردد في ثبوت هذه الشريعة فهو كافر بالنبي.

[۲] وإن كان الاعتقاد وقوع التحريم الأول تحريماً الايحتمل النسخ، الأجل أنه تبارك وتعالى خلع على عبد خِلعة الألوهية، أو صار فانيا في الله، باقيابه، فصار نهيه عن فعل أو كراهيته له، مستوجبًا لِحِرْم في ماله وأهله، فذلك مشرك بالله تعالى، مثبت لغيره غضبا وسُخُطا مقدَّسَيْن، وتحريماً مقدَّسَيْن.

تر جمہ: اوران صورتوں میں سے ایک بیہ ہے کہ لوگ اپنے علماء وزہاد کو اللّٰہ کوچھوڑ کررب (خدا) بناتے تھے لینی وہ لوگ بیاعتقادر کھتے تھے کہ جو چیز ان لوگوں نے حلال کی ہے وہ حلال ہے۔ اس کے کرنے میں نفس الام (واقعہ) میں کوئی گرفت نہیں اور بیکہ ان لوگوں نے جو چیز حرام کی ہے وہ حرام ہے۔ اس کی وجہ سے نفس الام میں پکڑے جائیں گے۔ اور جب بیار شاد نازل ہوا کہ: ''انھوں نے اپنے علماء ومشاکُخ کورب بنایا'' آخر آیت تک پڑھئے تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللّٰہ عنہ نے رسول اللّٰہ علی کھے چیز وں کوحلال اللّٰہ عنہ نے رسول اللّٰہ علی کھے چیز وں کوان پرحرام کرتے تھے ہیں وہ ان کوحرام سمجھتے تھے''

اوراس کا رازیہ ہے کہ تحلیل وتح یم نام ہے عالم ملکوت میں نافذ ہونے والے تکوینی تھم کا کہ فلاں چیز کی وجہ سے مواخذہ ہونا ہے رکی وجہ سے مواخذہ ہوں ہوگا۔ پس بیتکوینی تھم مواخذہ اورترک مواخذہ کا سبب ہوتا ہے ( کیونکہ اسی تکوینی تھم کے مطابق دنیا میں تشریعی تھم نازل ہوتا ہے ) اور بی ( تکوینی تھم دینا ) اللّٰہ کی صفت ہے۔

اوررہی تحلیل وتح یم کی نسبت آنحضور میل گیائے گئے کی طرف تواس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کا ارشادا یک قطعی علامت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحلیل وتح یم کی۔اوررہی اس کی نسبت آپ کی امت کے مجتهدین کی طرف ، تواس کے معنی یہ ہیں کہ وہ حضرات ان مسائل کے شریعت کی طرف سے ناقل ہیں۔خواہ شارع کی نص سے بیان کریں یا شارع کے کلام سے کوئی معنی مستنبط کر کے بیان کریں۔

اور جان لیں کہ جب اللہ تعالی کسی رسول کومبعوث فرماتے ہیں اوراس کی رسالت معجزہ سے ثابت ہوجاتی ہے اور اللہ تعالی اس کی زبان سے بعض وہ چیزیں حلال کرتے ہیں جوان کے نزدیک (قدیم ملت) میں حرام تھیں۔اور بعض لوگ اپنے دل میں اس کی حرمت کی طرف میلان باقی رہتا ہے اس وجہ سے کوگ اپنے دل میں اس کی حرمت کی طرف میلان باقی رہتا ہے اس وجہ سے کہ اس نے اپنی ملت میں اس کی حرمت یائی ہے، تواس کی دوصور تیں ہوتی ہیں:

ا-اگریداباءاس لئے ہے کہاس (نئی) شریعت کے ثبوت میں اسے تر دد ہے تووہ اس (نئے ) نبی کامنکر ہے۔

۲-اوراگروہ اباءاس لئے ہے کہ اس کا عقادیہ ہے کہ تحریم اول کا وقوع الین تحریم ہے جونشخ کا اختال نہیں رکھتی ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو الوہیت کی پوشاک پہنا دی ہے یا وہ اللہ میں فنا ہوگیا ہے ، اس کے ساتھ باقی رہنے والا ہے ، پس اس کا کسی امر کی نہی کرنایا اس کا کسی چیز کونا پیند کرنالازم کرنے والا ہے مال اور آل میں نقصان کو تو وہ شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھرانے والا ہے ۔ غیر اللہ کے لئے اللہ جسیا غصہ اور اللہ جیسی ناراضگی اور اللہ جسیا تحلیل کا اور اللہ جسیا تحلیل کا اور اللہ جسیا تحلیل کا اور اللہ کے ہیں ان کرنے والا ہے۔

لغات: إنْجَحَم (بَقد يم الجيم) اور إنْحَجَم (بَقد يم الحاء) عن الشيئ: كفَّ ونَكَصَ وامتنع: ركنا، بازر مها، اباء كرنا..... إسْتَوْجَبَ الشيئ: واجب ولازم جاننا..... الحِرْم: النقصان

 $\stackrel{\leftarrow}{\sim}$ 

### غیراللہ کے لئے جانورذ نے کرنا

یہ بھی شرک کا ایک سانچاہے، جس میں شرک ڈھل کر تیار ہوتا ہے۔اسلام سے پہلے مشرکین بتوں اور ستاروں کا قرب حاصل کرنے کے لئے ان کے نام پر جانور ذنج کیا کرتے تھے۔اور اس کی دوصور تیں ہوتی تھیں:

(۱) ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیتے تھے، جیسے ہندو' کے کالی ما تا'' کہہ کر بکرے کا جھٹکا کرتے ہیں۔

(۲) معبودان باطل کی پرشش گاہوں (آستانوں) پر جانور لے جا کر ذیج کرتے تھے۔

قرآن کریم میں دونوں صورتوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ پہلی صورت کی ممانعت قرآن کریم میں چارجگہ آئی ہے ارشاد ہے:''جس جانور پراللہ کے سواکسی اور کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے'' (سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۵ المائدہ ۱۲۵ الانعام ۱۲۵ النحام کیا جائے وہ حرام ہے ﴿ وَمَاذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾

## 🕥 غیراللہ کے نام پر جانور چھوڑنا

کسی جانورکا کان کاٹ کریا کوئی دوسری علامت لگا کرغیراللّہ کی تعظیم اور تقرب حاصل کرنے کے لئے چھوڑ دینے کا بھی مشرکین میں رواج تھا۔ پھروہ نہاس سے کام لیتے تھے، نہ ذرج کرتے تھے، نہاس سے اور کوئی فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ تعل بھی حرام ہے اور اس سلسلہ میں سورۃ المائدہ کی آیت ۱۰۳ نازل ہوئی ہے ارشاد ہے:

"الله تعالیٰ نے نہ بحیرہ کومشروع کیا ہے اور نہ سائبہ کو،اور نہ وصیلہ کو،اور نہ حامی کو،کیکن جولوگ کا فر ہیں وہ الله تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں (کہ خدا تعالیٰ نے جانور چھوڑ نے کا حکم دیا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں) اور ا کثر کافرعقل نہیں رکھتے (بلکہ بڑوں کی دیکھا دیکھی ایسی جہالتیں کرتے ہیں)''

مذکورہ جانوروں کی تفسیر میں مفسرین میں اختلاف ہے۔امام بخاری رحمہاللہ نے حضرت سعید بن المسیب رحمہاللہ سے جوتفسیرنقل کی ہےوہ بیرہے:

سے جو تسیر مل کی ہے وہ ہیہ ہے:

بھیرہ: وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا، اس کوکوئی اپنے کام میں نہیں لاتا تھا۔

سائبہ: وہ جانور ہے جس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جیسے ہندوسا نڈکوچھوڑ دیتے ہیں۔

وصیلہ: وہ اونٹنی ہے جو ایک خاص عددتک جفتی کر چکا ہو، اُسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔
حامی: وہ نراونٹ ہے جوایک خاص عددتک جفتی کر چکا ہو، اُسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔

مسکلہ: بتوں یا بزرگوں کے نام پر اس طرح جانور چھوڑ ناحرام اور مشرکا نہ رسم ہے اور بنص قرآنی حرام ہے۔ مگر اس

حرام عمل سے جانور حرام نہیں ہوتا۔ بلکہ عام جانور وں کی طرح حلال رہتا ہے۔ اور بیجانورا پنے مالک کی ملک سے خارج

ہی نہیں ہوتا۔ پس اگر وہ تحض خود اس جانور کو کس کے ہاتھ فروخت کر دے یا ہمہ کر دے تو خریدار کے لئے بیجانور حلال

ہے اور اس کی قربانی بھی درست ہے اس طرح اگر مالک نے مندر کے بچاریوں کو یا قبر کے مجاوروں کو اختیار دے دیا ہو کہ

وہ جو چاہیں کریں۔ اور بیہ بچاری اور مجاور داس کو گسی کے ہاتھ فروخت کر دیں تو یہ بھی حلال ہے (معارف القرآن ۱۳۲۱)

## ﴿ غيرالله كي شم كهانا

لوگ بعض انسانوں کے بارے میں بیاعتقادر کھتے ہیں کہ ان کے نام بابر کت اور محترم ہیں اور ان کے ناموں کی جھوٹی قسم کھانا مال اور آل میں نقصان کا باعث ہے، اس لئے وہ اس کی بھی ہمت نہیں کرتے اور نزاعات اور جھاڑوں کے موقعوں میں مخالف کو ان کے ناموں کی قسم کھالیا کرتے ہیں۔ یہ بھی حرام فعل ہے احادیث میں اس سے روکا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے (مقسوم بہ کو) خدا کے ساتھ (تعظیم میں) ساجھی عدیث شریف میں ہے کہ:'' جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے (مقسوم بہ کو) خدا کے ساتھ (تعظیم میں) ساجھی بنایا' (رواہ التر مذی مشلوق، کتاب الأیمان و النذور ، حدیث نمبر ۱۹۳۹) امام تر مذی رحمہ اللہ نے بعض اہل علم کا قول نقل کیا ہے کہ بیحد بیث تعلیظ و تہدید پر مجمول ہے بعنی غیر اللہ کی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے، ارتد ادنہیں ہے (تر مذی انہ ۱۸۵۱ ابو اب

شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے میں بیمل صحیح نہیں ہے بلکہ مراد حدیث بیہ ہے کہ مذکورہ عقیدہ سے غیر اللہ کی شم کھائی جائے ،خواہ بمین منعقدہ ہویا بمین غموس نظاہر ہے کہ مذکورہ عقیدہ سے ایسی شم کھانا مشر کا نیمل اور ارتداد ہے۔ اور بمین منعقدہ وہ شم ہے جو آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر کھائی جائے اور بمین غموس وہ شم ہے جو گذشتہ کسی کام پر جان کر جھوٹی کھائی جائے ۔ اور جو شم دعم کلام (تکیہ کلام) کے لئے کھائی جاتی ہے وہ بمین لغوہے۔ جیسے و أبیہ اس کے کر جھوٹی کھائی جاتی ہے وہ بمین لغوہے۔ جیسے و أبیہ اس کے کر جھوٹی کھائی جاتی ہے وہ بمین لغوہے۔ جیسے و آبیہ اس کے کہ کی کہ دو سے بھی کے داور جو شم کے کہ دور جو سے دور ہے دور جو سے دور جو سے دور ہے د

باپ کی شم) و قر قِ عینی (میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی شم) یہ پمین لغو مذکورہ حدیث میں مراز نہیں ہے۔

### غیراللہ کے آستانوں کا حج کرنا

خودساختہ معبودوں کی لوگوں کے گمان کے مطابق مخصوص متبرک جگہوں کی یا نبیوں ، ولیوں کی قبوروآ ثار کی زیارت کے لئے جانا اوراس کو موجب تقرب سمجھنا بھی شرک کا مظہر ہے۔ جیسے لوگ اجمیر وغیرہ جاتے ہیں اور اس کو باعث اجر سمجھتے ہیں اور جہلاء کا بیاعتقاد ہے کہ سات باراجمیر کا سفر حج کے برابر ہے۔ بیمشر کا نہ خیالات ہیں اس لئے لوگوں کو اس سے کہ:
سے روکا گیا ہے۔ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ:

''اونٹ پر کجاوے نہ کسے جائیں ( لینی لمباسفر نہ کیا جائے ) مگر تین مسجدوں کی طرف:مسجد حرام ،مسجد اقصی اور میری پیمسجد ( لینی مسجد نبوی ) ( مشکو ة باب المساجد ،حدیث نمبر ۲۹۳ )

فائده:

یہ حدیث مساجد کے تعلق سے ہے۔ مسندا حمد میں مستثنی مند فدکور ہے اور وہ یہ ہے لاینبغی للمَطِیِّ أن تُشَدُّ د حالُه اللہ مسجد یہ تغیی فیہ الصلاق، غیر النج (مجمع الزوائد ۳:۲۳) مگراشتر اک علت کی وجہ سے قبور وغیرہ کے جج وزیارت کو بھی شامل ہے۔ البتہ قبر کی زیارت کو خمنی مقصد بنانا جائز ہے۔ مثلاً کوئی شخص اجمیریا اس کے قریب اپنی کسی ضرورت سے گیا اور نیت یہ ہے کہ حضرت چشتی رحمہ اللہ کی قبر پرفاتحہ یعنی ایصال ثواب کے لئے بھی جائے گاتو یہ جائز ہے۔ تقل مقصد بناکر دور در از سے جانا جائز نہیں۔ یہ حکم تمام اولیاء اور انبیاء کی قبور کا ہے۔ اور سید الانبیاء مِنائیا ہی قبر اطہر چونکہ مسجد نبوی میں ہے اس لئے اس کی زیارت کی مستقل نیت نہیں ہو سکتی۔ اس لئے مسئلہ میں نزاع بلا وجہ ہے واللہ اعلم۔

فائده:

تجارتی اسفار،عزیز وا قارب سے ملنے کے لئے سفر، تاریخی یامشہور مقامات کوعبرت کے لئے دیکھنے کے لئے سفر ممنوع نہیں، وہ بالا جماع اس حدیث کامصداق نہیں۔

## غیراللد کی طرف بندگی کی نسبت کرنا

لوگ اپنے بیٹوں کے ناموں میں غیر اللہ کی طرف عبدیت کی نسبت کیا کرتے تھے اور عبد العزی، عبد الشمس، عبد المطلب وغیرہ نام رکھا کرتے تھے، یہ بھی شرک کا سانچا ہے۔ اس سے یہ مجھا جاتا ہے کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کے بجائے ان بتوں یاان بزرگوں کا بخشا ہوا ہے۔ اس لئے قرآن وحدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ سورۃ المائدہ آیات ۱۹۰و ۱۹۰م میں عقیدہ تو حید کا ذکر ہے، جو اسلام کا بنیا دی عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ شرک کے باطل اور نامعقول ہونے کا بیان کسی

قدر تفصیل کے ساتھ آیاہے۔ارشادہ:

وہ اللہ ایسا (قادرومنعم) ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا (اور ایک جان سے مرادتمام انسانوں کا وجود مشترک ہے اور اسی (ایک جان لیعنی عورت بھی مرد کی ہم جنس وجود مشترک ہے اور اسی (ایک جان لیعنی عورت بھی مرد کی ہم جنس بنائی) تا کہ وہ اسپنے اس جوڑے سے انس حاصل کرے (کیونکہ غیر جنس سے کما حقہ انسیت حاصل نہیں ہوسکتی ، غرض جب وہ خالق بھی ہے اور محن بھی ہے کہ اس کی انسیت کا سامان کیا ، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہئے ۔ مگر طرفہ تماشا دیکھئے:) پس جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو ہاکا ساحمل رہ گیا (جس کا شروع میں کوئی احساس نہ ہوا) سووہ اس کو لئے ہوئے چاتی بھرتی رہی ، پھر جب وہ بوجس ہوگئی (اور میاں بیوی کو حمل کا علم ہوگئی (پورد گار ہے دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہم کو صیحے سالم اولا ددے دی تو اللہ کی اولا ددے دی تو اللہ کی اور دین وہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے گے (بھی عقیدہ سے کہ یوں سمجھ بیٹھے کہ یہ بیٹا فلاں بیت یا بزرگ کی طرف منسوب کر دیا اور عبد العزی یا بندہ علی نام رکھ بیت یا بزرگ کی طرف منسوب کر دیا اور عبد العزی یا بندہ علی نام رکھ دیا ) سواللہ تعالی ان کے شرک سے یا ک ہیں "

اور ترفدی (۱۳۳:۲) اور حاکم وغیرہ کی روایات میں ہے کہ دادی حواء نے اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا تھا (حارث شیطان کا نام بتایاجا تا ہے) اور بینام رکھنا شیطان کے فریب دینے کی وجہ سے تھا، جس پر فدکورہ آیت میں شدید کلیر آئی ہے کہ بیآ دم وحواء نے شرک کیا۔ معلوم ہوا کہ غیراللہ کی طرف عبدیت کی نبیت کر کے نام رکھنا شرک ہے۔

ا مام تر مذی رحمه الله نے مذکورہ حدیث کو حَسَنٌ کہا ہے اور حاکم نے سیح کہا ہے۔ مگریدروایت قطعاً باطل ہے۔ وجوہ درج ذیل ہیں:

- (۱) یے عمر بن ابراہیم بھری کی روایت ہے عن قتادہ عن الحسن، عن سموۃ اورحافظ ابن تجررحماللہ نے تقریب میں عیم بین ابراہیم بھری کی روایت ہے عن قتادہ رحمہ اللہ سے روایت میں بیراوی ضعیف ہے۔ میں عمر کوصدوق یعنی معمولی درجہ کا تقدراوی قرار دیا ہے مگر لکھا ہے کہ قتادہ رحمہ اللہ سے روایت میں اضطراب (اختلاف) ہے۔غرض بیر روز وی سے اسلامی میں اضطراب (اختلاف) ہے۔غرض بیر روایت قطعی طور برمرفوع نہیں۔
- (۳) حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کا حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے لقاءاور ساع مختلف فیہ ہے، گورا حج ثبوت ساع ہے۔ (۴) حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے آیت کی جو تفسیر مروی ہے وہ اس مرفوع روایت کے خلاف ہے۔ پس اگر حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کے پاس بیروایت ہوتی تو ان کی تفسیر اس کے خلاف نہ ہوتی ۔حضرت حسنؓ نے بیٹفسیر کی

ے قال: كان هذا في بعض أهل الملل، ولم يكن بآدم (ابن كثر)

- (۵) علامهابن کثیررحمهاللہ نے ان روایات کو طعی طور پر اسرائیلی قرار دیا ہے۔اوراس پر مفصل کلام کیا ہے۔
- (۲) شرعاً اورعقلاً به بات ممکن نهیں کی نبی شرک کا ارتکاب کرے،: چول کفراز کعبہ برخیز دکیا ماندمسلمانی ؟! اور روایت

میں بیصراحت ہے کہ آدم وحواء کیبھالسلام نے مل کریہ نام رکھا تھا (البدر السمنثور ۱۵۱:۳) غرض بیروایت عصمت انبیاء ک بنیادی عقیدہ کے خلاف ہے، اس لئے مردود ہے (فائدہ ختم ہوا)

اور بے شاراحادیث سے بیہ بات ثابت ہے کہ جن صحابہ کے نام عبدالعزی ،عبدالشمس وغیرہ تھے،مسلمان ہونے کے بعدرسول اللّه ﷺ نے ان کے نام بدل کرعبداللہ،عبدالرحمٰن اوران سے ملتے جلتے نام رکھ دیئے تھے۔

#### فائده:

جن لوگوں کے نام عبدالنبی،عبدالرسول،غلام مجمد،غلام نبی،غلام رسول، نبی بخش، ولی بخش وغیرہ ہیں،ان کواپنے نام بدل دینے چاہئیں اوراس تاویل کا سہارانہیں لینا چاہئے کہ غلام جمعنی خادم ہے۔اللہ کے رسول دنیا میں موجود ہوتے تو ان کا کوئی خادم ہوتا مگر جب آپ کی وفات ہوگئ تو اب کوئی خادم کیسے ہوسکتا ہے؟! بیتاویل عذر گناہ بدتر از گناہ کی مثال ہے۔اللہ تعالی تو فیق عطافر مائیں (آمین)

دلیاع قلی: اورغیرالله کی طرف عبدیت کی نسبت کے غلط اور باطل ہونے کی عقلی دلیل بیہ ہے کہ ساری کا ئنات بشمول انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام الله کے بندے ہیں۔ سرور عالم طلاق آئے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں۔ سرور عالم طلاق آئے کی صراحت موجود ہے، پھرعبد کا عبد (بندے کا بندہ) کیسے ہوسکتا ہے؟!

و منها: أنهم كانوا يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لاجلهم: إما بالإهلال عند الذبح بأسمائهم، وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم، فنُهوا عن ذلك.

و هنها: أنهم كانوا يُسَيِّبُون السوائبَ والبحائر تقربا إلى شركائهم، فقال الله تعالى: ﴿مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ، وَلاَسَائِبَةٍ ﴾ الآية،

و منها: أنهم كانوا يعتقدون في أناس: أن أسماء هم مباركة معظَّمة، وكانوا يعتقدون أن الحلف بأسمائهم على الكذب يستوجب حِرْمًا في ماله وأهله، فلا يُقْدِمون على ذلك، ولذلك كانوا يستحلفون الخصوم بأسماء الشركاء بزعمهم، فَنهوا عن ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ من حلف بغير الله فقد أشرك ﴾ وقد فسره بعضُ المحدثين على معنى التغليظ والتهديد، ولا أقول بذلك، وإنما المراد عندى: اليمينُ المنعقدة واليمينُ الغموس باسم غير

الله تعالى باعتقاد ما ذكرنا.

و منها: الحج لغير الله تعالى؛ وذلك أن يُقْصَدَ مواضِعُ متبركةٌ، مختصةٌ بشركائهم، يكون الحلولُ بها تقربا من هؤلاء، فنهى الشرع عن ذلك، وقال النبى صلى الله عليه وسلم: ﴿لاتُشَدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد﴾

و منها: أنهم كانوا يسمُّون أبناء هم عبدَ العزَّى، وعبدَ الشمس، ونحوَ ذلك، فقال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسِ وَّاحِدَةٍ، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، فَلَمَّا تَعَشَّاهَا ﴾ الآية، وجاء في الحديث: أن حواء سَمَّتُ ولدَها عبدَ الحارث، وكان ذلك من وحى الشيطان؛ وقد ثبت في أحاديث لاتُحصى: أن النبي صلى الله عليه وسلم غَيَّرَ أسماءَ أصحابِه: عبدَ العزى، وعبدَ الشمس، ونحوَهما إلى عبد الله، وعبد الرحمن، وما أشبههما، فهذه أشباحُ وقوالبُ للشرك، نهى الشارع عنها، لكونها قوالبَ له، والله أعلم.

تر جمہ: اوران صورتوں میں سے یہ ہے کہ لوگ بتوں اور ستاروں کی قربت ڈھونڈھا کرتے تھے، ان کے نام پر جانور ذرخ کرکے، یا تو وہ ذرخ کے وقت ان کے نام بآواز بلند پکارتے تھے یا ان جانو ورں کوان بتوں اور ستاروں کے مخصوص آستانوں پرلے جاکر ذرخ کرتے تھے، کپس لوگوں کوالیا کرنے سے روک دیا گیا۔

اوران صورتوں میں سے یہ ہے کہ لوگ اپنے خودسا ختہ معبودوں کا تقرب حاصل کرنے کے لئے سائبہ اور بجیرہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''نہیں مشروع کیا اللہ نے کوئی بجیرہ ، اور نہ کوئی سائبہ' آخر آیت تک۔
اوران صورتوں میں سے یہ ہے کہ لوگ بعض انسانوں کے بارے میں اعتقادر کھتے تھے کہ ان کے نام متبرک اور محرّم بیں اوروہ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے ناموں کی جھوٹی قسم کھانا آل اور مال میں نقصان کا باعث ہے، پس وہ اس پر اقدام نہیں کرتے تھے۔ اور یہی سبب تھا کہ وہ خصومت کے موقعوں پر ان کے حسب کمان اللہ کے ان ساجھیوں کے ناموں کی فریق خوالف کوشم کھائی اس نے خدا کے ساتھ شریک کیا' اور بعض محدثین نے حدیث کو تعلیظ و تہدید پر چمول کیا ہے اور میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میر نے خدا کے ساتھ شریک کیا' اور بعض محدثین نے حدیث کو تعلیظ و تہدید پر چمول کیا ہے اور میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میر نزد یک حدیث کی مرادا ساعتقاد سے جوہم نے ذکر کیا غیر اللہ کے نام کی بمین منعقدہ اور بمین عموں ہے۔

اوران صورتوں میں سے غیراللہ کا مج کرنا ہے۔اوروہ یہ ہے کہ اُن مقامات کا قصد کیا جائے جن کولوگ اپنے خود ساختہ معبودوں کی مخصوص متبرک جگہیں تصور کرتے ہیں۔ان جگہوں میں اتر ناان معبودوں کا تقرب ہوتا ہے۔ پس لوگ اس سے روکے گئے۔اور نبی کریم طِلان ہی گئے شرایا کہ:''کجاوے نہ کسے جائیں مگر تین مسجدوں کی طرف'' اوران صورتوں میں سے رہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کے نام عبدالعزی اور عبدالشمس اور اس کے مانندر کھا کرتے اور ان صورتوں میں سے رہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کے نام عبدالعزی اور عبدالشمس اور اس کے مانندر کھا کرتے

تھے۔ پس اللہ تعالی نے فرمایا: ''اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کوایک جان سے پیدا کیا،اوراس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، تا کہ وہ اس کے پاس جا کرسکون حاصل کرے، پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی'' آخر آیت تک ۔اورحدیث میں آیا ہے کہ حضرت حواء نے اپنے بیچ کا نام عبدالحارث رکھا،اوربینام رکھنا شیطان کے اشار سے تھا۔اور بے شار معادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ مِیالی اللہ مِیالی اللہ مِیالی اللہ مِیالی اللہ میالی اللہ میالی اللہ میالی اللہ میالی اللہ میالی اللہ میالی اور ان سے ملتے جلتے نام رکھے۔

غرض پیشرک کی صورتیں اور سانچے ہیں ،شریعت نے ان سے اس لئے روکا ہے کہ شرک ان سانچوں میں ڈھل کر تیار ہوتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

#### پاپ \_\_\_\_

### صفات الهميه يرايمان لانے كابيان

صفت: وہ حالت ہے جوموصوف کے ساتھ قائم ہواور جس سے موصوف کی پہچان ہو، جیسے قاضی، مفتی، تنی وغیرہ۔ پھرصفات کی دوشمیں ہیں ایک صفات حسنہ لینی خوبیاں۔ بیصفات کمالیہ کہلاتی ہیں، دوسری صفات قبیحہ لینی برائیاں جیسے بزدلی بخیلی وغیرہ۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ذات بحت (محض وجود) نہیں ہیں، جیسا کہ فرقہ معطّلہ کہتا ہے۔ بلکہ وہ بے شارخو بیوں اور کمالات کے ساتھ متصف ہیں اور تمام عیوب ونقائص سے منزہ ہیں۔ اول کا نام صفات کمالیہ اور صفات شارخو بیوں اور کمالات کے ساتھ متصف ہیں اور تمام عیوب ونقائص سے منزہ ہیں، جیسے لیم وخبیر ہونا۔ اور ثانی کا نام صفات سلبیہ ہوتیے ہے لیے کمالات کو ثابت کرتی ہیں، جیسے لیم وخبیر ہونا۔ اور ثانی کا نام صفات سلبیہ ہے لیے نام وہ نقائص اللہ تعالیٰ میں نہیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولا ذہیں ، وہ کسی کے باپ نہیں ، اور نہ ان کے ماں باپ ہیں کیونکہ وہ جنے نہیں گئے ، اور نہ کوئی ان کا ہم سر ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پرایمان لا نا اور اللہ تعالیٰ کو صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ما نااعمال بر میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ بیا بمان ہی معرفت خداوندی کا ذریعہ ہے، اس سے بندے اور خدا کے درمیان فیضان کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور بندے پراللہ کی عظمت و ہزرگی منکشف ہوتی ہے۔ جیسے زید کو مضل ایک وجود اور ایک شخص ما نا جائے تو اس کا کیا حاصل؟ اس سے لوگوں کو کیا فیض پہنچے گا؟ البتہ جب اس کو خوش نولیں، ادیب، عالم، فقیہ یا بزرگ جانیں گے تو لوگ اس سے فن کتابت سیکھیں گے، ادب و زبان اخذ کریں گے، علم وفقہ حاصل کریں گے یا کسب فیض کریں گے۔ خوبیوں کے احتراک کے بعد ہی استفادہ ہوسکتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کو خوبیوں کے ساتھ متصف مانے گا جبی فیضان کا دروازہ وَ اہوگا۔ وہ اللہ کورزاق تسلیم کرے گاتو اس سے روزی طلب کرے گا، وہ اس کورچیم و کریم

مانے گا تو اس سے رحم وکرم کی بھیک مانگے گا، اس کا اللہ کی صفات جلالیہ پرایمان ہوگا تو وہ اس سے ڈرکراپنی زندگی سنوارے گا، اورا گرکوئی کوتا ہی ہوگی تو اس سے مغفرت کا طلب گار ہوگا۔ غرص انسان کی تربیت کا تمام ترتعلق صفات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، اسی لئے صحیحین کی حدیث میں آیا ہے کہ: ''اللہ تعالیٰ کے ننانو بے یعنی ایک کم سونا م ہیں، جوان کو محفوظ کرے گا اوران کی گلہداشت کرنا یہ ہے کہ ان کو ہروقت پیش نظرر کھے اوران صفات کی خوبو (مقتضی کو) اپنے اندر پیدا کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ''مہر بانی کرنے والوں پر رحمان مہر بانی کرتے ہیں، تم زمین والوں پر مہر بانی کروہ تم پر آسان والام ہر بانی کرے گا''

#### ﴿ باب الإيمان بصفات الله تعالى ﴾

اعلم: أن من أعظم أنواع البرِّ الإيمانَ بصفات الله تعالى، واعتقادَ اتِّصَافه بها، فإنه يفتح بابا بين هذا العبد وبينه تعالى، ويُعِدُّه لانكشاف ما هنالك من المجد والكبرياء.

تر جمہ: اللہ تعالیٰ کی صفات پرایمان لانے کا بیان: جان لیں کہ نیکیوں کی اقسام میں سب سے بڑی نیکی اللہ تعالیٰ کی صفات پرایمان لانا ہے اور خدا تعالیٰ کے صفات کے ساتھ متصف ہونے کا اعتقادر کھنا ہے۔ پس بے شک میہ ایمان اِس بندے کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک دروازہ کھولتا ہے۔ اور بندے کو تیار کرتا ہے اس بزرگی اور عظمت کے انکشاف کے لئے جو وہاں ہے (یعنی اللہ تعالیٰ میں ہے)

تَشْرَى :قوله: يفتح بابا أي باب الفيض والجود قوله:ويعدُّه أي يصير الإنسان به مستعدًا لمعرفة ما في حضرة المَلِك من المجد والكبرياء، ولائقاً لمشاهدة الأنوار الإلهية (سندي)

### صفات کے باب میں دشواریاں اوران کاحل

حق تعالى كى ذات وصفات كے سلسله ميں جارباتيں اظهر من الشمس ہيں:

آ حق تعالی کی ذات وصفات کا کما حقہ ادراک ممکن نہیں، کیونکہ ان کا نہ تو کسی محسوں چیز سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ کسی معقول چیز سے خمینہ لگایا جاسکتا ہے۔ ان کی شان عالی ﴿ لَیْسَ حَمِشْلِهِ شَیْعٌ وَ هُو َ السَّمِیْعُ الْبَصِیْوُ ﴾ (الشوری ۱۱) ہے نہ ذات میں اس کا کوئی مماثل ہے، نہ صفات میں، وہ سمجے وبصیر بے شک ہے، مگر اس کا دیکھنا سننا مخلوق کی طرح نہیں، کمالات اُس کی ذات میں سب ہیں، مگر کوئی کمال ایسانہیں جس کی کیفیت بیان کی جاسکے، کیونکہ اس کی نظیر کہیں موجو دنہیں، وہ مخلوق کی مشابہت ومماثلت سے بالکلیہ پاک اور مقدس ومزَّ ہے، پھر اس کا قیاس واندازہ کیسے کیا جائے۔ انسان کے معقولات بھی تمام ترمحسوسات سے مستفاد ہوتے ہیں۔ وہ محسوسات سے پوری طرح بلند ہوکر

نہیں سوچ سکتا کے غرض حق تعالیٰ کی ذات وصفات کے کما حقہ ادراک کی کوئی صورت نہیں۔

© حق تعالی کی صفات ان کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، مگروہ ذات میں اس طرح حلول کئے ہوئے نہیں ہیں جس طرح اعراض کا ان کے کل میں حلول ہوتا ہے حلول کے لئے احتیاج ضروری ہے بینی اعراض اپنے وجود وقیام میں محل کے متاج ہوتے ہیں،اعراض کا بذات خود کوئی وجو ذہیں ہوتا۔اوروہ بارگاہ بے نیاز احتیاج وافتقار سے منزہ ہے۔

عقل عام کی رسائی ذات وصفات تک نہیں ہے، دانائے شیرازنے کیسی بیتے کی بات کہی ہے:

اے برتر از خیال وقیاس و گمان و وہم

وفتر تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر

ماہم چنال در اولِ وصف تو ماندہ ایم

(گستان دردیاچہ)

تر جمہ:اے وہ ذات جوخیال، قیاس، گمان اور وہم سے بالاتر ہے اور ہراس بات سے جولوگوں نے کہی ہے اور ہم نے سنی ہے اور پڑھی ہے۔ کتاب زندگی ختم ہوگئی اور عمر نہایت کو پہنچ گئی ہم اُسی طرح تیری تعریف کی ابتداء میں تھکے ماندے ہیں۔

لینی ابھی تو تعریف کا ابتدائی حق بھی ادانہیں ہوا، آپ کی پوری تعریف ہم سے کہاں ممکن ہے؟! کیونکہ تعریف معرونت کو چاہتی ہے اورعقول انسانی ذات وصفات کی غایت نہیں پاسکتے۔

آ ہماری لغت کے الفاظ اللہ کی ذات وصفات کوشامل نہیں ہیں۔ کیونکہ ہمارے الفاظ کا موضوع لہ، وہ محسوسات ومعقولات ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں یا ہماری عقل میں ساتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات وصفات نہ تو ہمارے لئے محسوس ہیں، نہان کی ہماری عقل میں سائی ہے۔ پھر ہم ان کوموضوع لہ بنا کر الفاظ کیسے وضع کر سکتے ہیں؟ ہماری بول کئے محسوس ہیں، نہان کی ہمارے نئے ہیں یعنی وہ ہماری ذات وصفات کوشامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کما حقہ ان سے تعبیر ممکن نہیں۔ اور اگر نئے ساوی الفاظ سے صفات کو تعبیر کیا جائے تو وہ الفاظ ہمارے لئے نا قابل فہم ہوجا کیں گے، اور وہ تعبیر ات بے فائدہ نابت ہوگی۔

مگر مذکورہ دشوار یوں کے باوجودلوگوں کواللہ کی پہچان کرانا بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کی تربیت کا تعلق صفات باری سے ہے جبیبا کہ ابھی گذرا، انسان اپنے لئے ممکن کمالات معرفت الٰہی کے ذریعہ ہی حاصل کرسکتا ہے۔اس لئے صفات باری تعالیٰ کے بیان میں یانچ قاعد مے کمح ظر کھنے ضروری ہیں:

پہلا قاعدہ: صفات باری تعالیٰ کے بیان کے لئے جوالفاظ استعال کئے جائیں، وہ غایات پائے جانے کے معنی میں استعال کئے جائیں، مبادی پائے جانے کے معنی میں استعال نہ کئے جائیں۔ مثلًا لفظ رحم'' انعام فرمانے'' کے معنی میں استعال نہ کئے جائیں۔ مثلًا لفظ رحم'' انعام فرمانے'' کے معنی میں استعال کے جائیں، مبادی کا تصور کیوں مشکل ہے؟ علی تفصیل کے لئے دیکھیں علم الکلام ازعلام شبلی نعمانی رحمہ اللہ (۱: ۹۷) تحت عنوان: وجود باری کا تصور کیوں مشکل ہے؟

میں لیاجائے'' ول مڑنے اور پسیخے'' کے معنی میں نہ لیاجائے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ قرآن وحدیث میں جوالفاظ حق تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے کے لئے اختیار کئے جاتے ہیں،
ان میں اکثر وہ ہیں جن کا مخلوق کی صفات پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ مثلاً خدا کو حَسی (زندہ) سیخ (سننے والا) بصیر (دیکھنے والا) اور متکام (کلام فرمانے والا) کہا گیا ہے۔ اور انسان کے لئے بھی بھی الفاظ استعال کے گئے ہیں، مگر دونوں جگہ استعال کی حیثیت بالکل جداگانہ ہے۔ کی مخلوق کو سمیح و بھیر کہنے کا مطلب ہے ہے کہ اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان موجود ہیں۔ اب اس میں دوچیزیں ہوئیں: ایک وہ آلہ جیے ''آئکو'' کہتے ہیں، اور جود کھنے کا مبدا اور ذریعہ بنا والے کان موجود ہیں۔ اب اس میں دوچیزیں ہوئیں: ایک وہ آلہ جیے ''آئکو'' کہتے ہیں، اور جود کھنے کا مبدا اور ذریعہ بنا کہا جاتا ہے تو یہ مبدا اور غایت دونوں چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ لیکن یہی لفظ جب خدا کی نسبت استعال کیا جائے گا تو وہ مبادی اور کیفیات جسمانی مراذ ہوتی کی جو گلاق کے خواص میں سے ہیں اور جن سے خداوند قدوس قطام خورویت ہیں۔ البت یہا عقاد ضروری ہے کہ بصارت (دیکھنے) کا مبدأ اس کی خواص میں سے ہیں اور جن سے خداوند قدوس قطام خورویت ہیں۔ البتہ یہا عقاد ضروری ہے کہ بصارت (دیکھنے) کا مبدأ اس کی ذات میں موجود ہے اور اس کا نتیجہ یعنی وہ علم جورویت ہیں۔ آگی سے کہونے کی کیا کیفیت ہے؟ تو بجر اس بات کے کہاس کا دیون میں اور کیکھنے کا کہا کہ ہوئی کی مسلم کی موجود ہے اور اس کا نتیجہ یعنی وہ السَّمِینُع الْبُصِیْنُ وہ اُلو المَالَدُ مِن شمون اور کیکھنے کی ایک کیفیت ہے؟ تو بجر اس کی شان اقد س ہے۔ اور نہ صرف سے وہور ہی کیفیل ہو المَالَدُ کی ضمون واضح ہوکر ذہن شین میں جو جائے:

اس کی شان اقد س ہے۔ اور نہ صرف سمّ و وہم ہور کی ہوکر ذہن شین میں جو جائے:

پہلی مثال: لفظ رحمت جوصفات رحمان ورحیم کا ما خذہے، لغت میں اس کے معنی ہیں: ''کسی پریثان حال اور مصیبت زدہ کود کھے کردل کا بتلا ہونا (پسیجنا) اوراس کی طرف مڑنا اور مائل ہونا اور دل میں مہر بانی کا جذبہ ابھر نا اوراس پر تفضل واحسان اور مہر وا نعام کرنا' اب یہاں دو چیزیں ہیں ایک' دل' اوراس کی کیفیات: بتلا ہونا، مڑنا، جذبہ ہمرا بھرنا یہ مبداً اور سبب ہیں دوسری انعام واحسان جوغایت و نتیجہ ہے۔ جب انسان کورجیم و مہر بان کہا جاتا ہے تو یہ مبداً اور غایت دونوں مراد ہوتے ہیں۔ مگر جب اللہ تعالی کورجمان ورحیم کہا جاتا ہے تو صرف غایت لیعنی انعام واحسان مراد لیا جاتا ہے۔ اور مبداً کے وجود کا اعتقاد تو رکھا جاتا ہے مگر اس کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔

دوسری مثال: استواعلی العرش میں عرش کے معنی تخت شاہی اور بلند مقام کے ہیں اور استواء کے معنی معتدل و برابر اور سیدھا ہونے کے ہیں۔ اور جب کوئی تخت حکومت پر بیٹھتا ہے تو ملک کا سب کام اور نظم وانتظام کرتا ہے اور اقتدار ونفوذ وتصرف کا مالک ہوتا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں ایک تخت شاہی پر بیٹھنا بیمبدا اور سبب ہے دوسری نفوذ واقتدار وتصرف کا مالک ہونا پہتے جاور غایت ہے۔ اب اگر بیصفت کسی انسان کے لئے ثابت کی جائے گی تو وہاں مبدا اور غایت دونوں مراد ہوں گے اور مبدا کی کیفیت کا ادراک بھی ہم کرسکیں گے۔ مگر جب بیصفت اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کی

جائے گی تو غایت پائے جانے کے معنی میں ہوگی لیعنی آسانوں پراورز مین پراقتداراللہ تعالیٰ کوحاصل ہے، وہی کا ئنات میں متصرف ہیں۔رہامبدا تواس کے وجود کا اعتقاد تو ضروری ہے مگراس کی کیفیت کونہ مجھ سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں پس اس کواللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے کر دیا جائے گا۔

دوسرا قاعدہ: تمام کا ئنات کے خالق وما لک اللہ تعالیٰ ہیں۔ موجودات کا ذرہ و زرہ ان کے تابع فرمان ہے۔ کوئی مخلوق ان کے حکم سے سرتابی کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس مضمون کی ادائیگی کے لئے وہ تعبیرات مستعار کی جائیں گی جو بادشاہ اپنی مملکت کو مسخر کرنے اور تابع فرمان بنانے کے لئے استعال کرتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ واضح دوسری تعبیرات نہیں ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے لئے ملک (بادشاہ) حاکم اور جابر وغیرہ صفات ثابت کی جائیں۔

تبسرا قاعدہ:الله تعالیٰ کی صفات کے بیان میں تشبیہات دوشرطوں کے ساتھ استعال کی جاسکتی ہیں:

کیملی شرط: تشبیه کے اصل انعوی معنی مراد نہ لئے جائیں، بلکہ وہ معنی مراد لئے جائیں جوعرف میں ان صفات کے مناسب ہوں، جیسے سورۃ المائدۃ آبیت ۲۴ میں آیا ہے ﴿ بَلْ یَدَاہُ مَنْسُوْ طَتَانِ ﴾ (بلکہ ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں) یہ یہود بے بہود کے نامعقول قول ﴿ یَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ ﴾ (اللّٰہ کا ہاتھ بند ہے) پررد ہے۔ اس لئے اس آبیت میں بنطے یہ جودوسخاوت مرادلی جائے۔

دوسری شرط: ایسی تشبیه استعال نه کی جائے جس سے خاطبین کوواضح طور پریگمان ہوکہ اللہ تعالی بھی بہیمی آلودگیوں سے متصف ہوتے ہیں اور یہ بات مخاطین کے اختلاف سے متلف ہوسکتی ہے۔ عربی محاورات میں ایک تشبیه ایسا وہم پیدا نه کرتی ہواور مجمی محاورات میں ایسا ایہام پیدا ہور ہا ہو، ایسا ممکن ہے، پس بیتو کہا جائے کہ اللہ تعالی سنتے و کیھتے ہیں، کیونکہ اس سے حیوانی تقاضوں کی کیونکہ اس سے حیوانی تقاضوں کی کیونکہ اس سے حیوانی تقاضوں کی طرف ذہن جاتا ہے۔ یک دُوق سے یہ خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کھاتے پیتے ہیں اور ان کو بھوک پیاس گئی ہاور طرف ذہن جا تا ہے۔ یک دُوق سے یہ خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کھاتے پیتے ہیں اور ان کو بھوک پیاس گئی ہاور کہ مسلم ساتِ النساءُ! فإذا کان له قوۃ لامسة، یو غب لامحالة فی أن یباشر ألذً الملموسات (سندی کی

چوتھا قاعدہ: صفات باری کی ترجمانی کے لئے جامع الفاظ استعال کئے جائیں، جو کسی ایک امریس متفق تمام معانی کو حاوی ہوں، جیسے رزاق (روزی رسال) اور مصور (صورت گر) وغیرہ اسی طرح تمام اسمائے حشی جامع الفاظ ہیں۔
یانچواں قاعدہ: جس طرح اللہ تعالی کے لئے صفات ثبوتیہ ہیں، جن کا اثبات ضروری ہے، اسی طرح ان کی صفات سلبیہ بھی ہیں جن کی نفی فی جو اللہ تعالی کے شایان شان نہیں سلبیہ بھی ہیں جن کی نفی ضروری ہے بعنی اللہ تعالی سے ہراس چیز کی نفی کی جائے گی جو اللہ تعالی کے شایان شان نہیں ہے۔ بالحضوص وہ باتیں جو ظالموں نے شان عالی میں کہی ہیں، جیسے بہت سے لوگ اللہ تعالی کی طرف اولا دمنسوب کرتے ہیں۔ نصاری عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے ہیں۔ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں کہتے تھے، پچھ

یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دتجویز کرتے ہیں، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کواللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور ہندو بھی اپنے دیوی دیوتا وَں کے بارے میں کچھاسی قسم کاعقیدہ رکھتے ہیں۔اس لئے سورۃ الاخلاص میں اس کی نفی کی گئی ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ دہ کسی سے جنا گیا۔

واعلم: أن الحقَّ تعالى أجلُّ من أن يُقاسَ بمعقول أومحسوس، أو يَحُلَّ فيه صفاتٌ كحلول الأعراض في مَحَالِّهَا، أو تعالِجَه العقولُ العامية، أوتتناولَه الألفاظ العرفية؛ ولابد من تعريفه إلى الناس لِيُكْمِلوا كما لَهم الممكنَ لهم، فوجب:

[1] أن تُستعمل الصفاتُ بمعنى وجودِ غاياتها، لابمعنى وجودِ مباديها، فمعنى الرحمة: إفاضةُ النَّعَم، لاانْعِطَافُ القلب والرِّقَّةُ.

[7] وأن تُستعار ألفاظٌ تدل على تسخير المَلِك لمدينته، لتسخيره لجميع الموجودات؛ إذ الاعبارة في هذا المعنى أفصحُ من هذه.

[٣] وأن تُستعمل تشبيهاتُ بشرطِ أن الأيقصد إلى أنفسها، بل إلى معان مناسبة لها في العرف، فيراد ببسط اليد الجودُ مثلًا، وبشرط أن الأيوهم المخاطبين إيهامًا صريحاً أنه في ألواث البهيمية، وذلك يختلف باختلاف المخاطبين، فيقال: يَرى ويسمع، والايقال: يذوق ويلمس.

- [٤] وأن يُسمى إفاضةُ كلِّ معانِ متفقةٍ في أمرٍ باسمٍ كالرزاق والمصوِّر.
- [٥] وأن يُسلب عنه كلُّ مالا يليق به، لاسيما ما لهج به الظالمون في حقه، مثلُ لم يلد ولم يولد.

تر جمہ: اور جان لیں کہ حق تعالیٰ اس سے برتر ہیں کہ وہ قیاس کئے جائیں کسی معقول پریاکسی محسوں چیز پر۔ یاان میں صفات حلول کریں اعراض کے حلول کرنے کی طرح ان کے محل میں، یا ان تک عامة الناس کی عقلیں رسائی پائیں۔ یاان کوعام بول چال کے الفاظ شامل ہوں۔اور لوگوں کو اللہ کی پیجان کرانا بھی ضروری ہے، تا کہ لوگ اپناوہ کمال بتمامہ حاصل کریں جوان کے لئے ممکن ہے، پس ضروری ہوا کہ:

- (۱) صفات استعال کی جائیں ان کی غایات پائے جانے کے معنی میں، نہ کہ ان کے مبادی پائے جانے کے معنی میں۔ پس رحمت کے معنی نہیں ہیں۔ ' دل کا مڑنا''اور'' تیلا ہونا''اس کے معنی نہیں ہیں۔
- (۲) اور بیکہ ایسے الفاظ مستعار لئے جائیں جو دلالت کرتے ہیں بادشاہ کے مسخر کرنے پراس کی مملکت کو، اللہ کے مسخر کرنے کے لئے تمام موجودات کو، کیونکہ اس معنی کی ادائیگی کے لئے اس سے واضح ترکوئی عبارت نہیں ہے۔
  (۳) اور بیرکتشبیہات استعال کی جائیں، بشرطیکہ ان شبیہات کے اصل معنی مراد نہ لئے جائیں، بلکہ وہ معنی مراد لئے

جائیں جوعرف میں اس تشبیہ کے مناسب ہوں۔ پس مثال کے طور پر'بسط ید' سے سخاوت مراد لی جائے۔اوراس شرط کے ساتھ کہ خاطبین کوصاف واضح طور پر بیگمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بہیمی آلود گیوں میں ہیں۔اور بیہ بات مخاطبین کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ پس کہا جائے کہ' وہ چکھتے ہیں اور چھوتے ہیں''

(۴) اور پیرکسی امر میں متفق سارے معانی کے فیضان کوسی ایک لفظ سے تعبیر کیا جائے ، جیسے رزاق اور مصور۔

(۵) اوریه که الله تعالی سے فی کی جائے ہراس چیز کی جواللہ کے شایان شان نہیں ہے، خصوصاً وہ باتیں جو ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکی ہیں مثلاً اس نے کسی کو جنا نہیں اور نہ وہ جنا گیا ہے۔

لغات: المَحلّ: الرّ ن كَي جُله جَعْ مَحَالٌ ..... لَهِجَ به: شيفة مونا: كهنار

## صفات پر دلالت کرنے والے بس الفاظ استعمال کئے جائیں

آدم علیہ السلام سے خاتم البّیین ﷺ تک تمام آسانی نداہب قواعد مذکورہ کے مطابق صفات باری تعالی کے بیان کرنے پر متفق ہیں۔ اور سب کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ بس الفاظ استعال کئے جائیں۔ اور استعال سے زیادہ ان کے بارے میں کھودکرید نہ کی جائے۔ اسلام کے ابتدائی تین دور جن کے متعلق متفق علیہ حدیث میں حیبریَّٹ کی شہادت دی گئی ہے اس پر سے بھر زمانہ کا بعد میں مسلمانوں کی ایک جماعت نص شری اور دلیل قطعی کے بغیران صفات کی تاویل کرنے گئی ، اور اُن کے معانی کی شخصی کے در بے ہوئی ، جبکہ احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ آیت کریم کو یَت مَعْ کُرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمُوَاتِ والْارْضِ کُو (آل عمران اوا) کی تفییر میں متعدد اسانیہ سے بیار شاد نبوی مروی ہے کہ ''کلوق میں غور کرو، خالق میں غور مور واگر جائز نہیں '' اور چونکہ صفات الہیہ حادث ومخلوق نہیں ہیں قدیم ہیں اور ارشاد نبوی مروی ہے کہ ' پروردگار میں غور واکر جائز نہیں '' اور چونکہ صفات الہیہ حادث ومخلوق نہیں ہیں قدیم ہیں اور صفات کے بارے میں بہی غور کیا جاتا ہے کہ تو تعالی ان صفات کے ساتھ کیسے متصف ہیں؟ اس کئے بیخالق کے بارے میں غور کرنا ہوا جوممنوع ہے۔

امام ترفدی رحمه الله نے کتاب النفسیر میں سورۃ المائدہ کی تفسیر میں (۱۳۰:۲) حدیث پاک ید الله مَلْئ، لا تَغِیْضُها نفقهٔ، سَحَّاءُ الليل والنهار، أرأیتم، ما أنفق مذخلق السماء والأرض؟ فإنه لم يَغْضِ ما في يده! و كان عرشه لله مثلوۃ شریف، کتاب المناقب، باب مناقب الصحابة، حدیث نمبر ۱۰۰۱ کے الدر المنثور ۱۱۰:۱۱ کے الدر المنثور کے پاس پہنچنا ہے۔ اور حضور نے آیت کے اشارہ سے یہ ضمون کا ۱۳۰۰۱۱ ورحضور نے آیت کے اشارہ سے یہ ضمون کا سالہ میں کا سیارہ کی پاس پہنچنا ہے۔ اور حضور نے آیت کے اشارہ سے یہ ضمون کے اس کا میں کا سے میں کا سیارہ کی پاس پہنچنا ہے۔ اور حضور نے آیت کے اشارہ سے یہ ضمون کے اس کا کہ مثلوۃ شریف کے اس کا کہ مشاور کے باس کا کہ مشاور کے باس کی کے اس کا کہ مثلوۃ شریف کے اس کے اس کا کہ مشاور کے باس کی کے اس کا کہ کا سالہ کی کے اس کے کہ سب کو کے باس کی کے اس کی کے اس کے کہ سب کو کے باس کی کے اس کے کہ سب کو کے باس کی کے سب کو کے باس کے کہ کے اس کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کو کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کے کہ کر کے کہ کرکے کے کہ کر کے کے کہ کر کے کر کے کہ کر کے کر کے کر کے کہ کر کے کہ کر کے کر کے کہ کر کے کر کے کہ کر کر کے کر کے کہ کر کے کر کے کہ کر کے ک

۱۰۰ ۱۱۱ ورایک ریبه ۵۰۰ می صفب پیہے نہ طب و پروروہ رہے پا ک پرچاہے۔ در سوچ موقوف ہوجانی چاہئے اللہ میں غور سمجھایا کہغور وفکر کامنتهی اللہ ہے یعنی مخلوقات میں جتنا چاہوو چار کرلو، مگر اللہ پر پہنچ کرییسوچ موقوف ہوجانی چاہئے اللہ میں غور وفکر جائز نہیں ۔ على السماء وبيده الميزان، يَخْفِضُ ويرفع لله (الله كاماته جراموا ہے، كوئى خرج كرنااس كوناقص نہيں كرتا، رات دن سخاوت كا دريا بہانے والے ہيں۔ بتاؤ، كس قدر خرج كيا ہے جب سے آسان وزمين كو بيدا كيا ہے؟ پس نہيں كم كيااس خرج كرنے نے اس چيز كوجوان كے ماتھ ميں ہے! اور اس كا تخت (تخليقِ ارض وساء كے وقت) پانى پرتھا۔ ان كے ماتھ ميں ترازوہے، پست كرتے ہيں اور بلندكرتے ہيں) اس حديث كے ذيل ميں امام ترمذى نے كھا ہے:

''ائکہ نے فر مایا ہے کہ اس حدیث پر ایمان لا یا جائے، جس طرح وہ آئی ہے، اس کی کوئی تفسیر کی جائے نہ کوئی خیال باندھا جائے۔ متعدد ائکہ نے ایسا ہی فر مایا ہے، جن میں سفیان ثوری ، مالک بن انس، ابن عید نہ اور ابن المبارک شامل ہیں (ان حضرات نے فر مایا) کہ یہ باتیں روایت کی جائیں اور ان پر ایمان رکھا جائے اور ان کی کیفیت نہ دوجھی حائے''

اورامام تر ندی رحمہ اللہ ہی نے دوسری جگہ کتاب الزکوۃ (۸۴۱) میں جہاں بیحدیث روایت کی ہے کہ:''جب بھی کوئی شخص کسی حلال مال سے کوئی خیرات کرتا ہے ۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی قبول فرماتے ہیں۔ تورجمان اس کو دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں۔ پھرا گروہ صدقہ کوئی تھجور ہوتی ہے تو وہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھتی ہے تا آئکہ وہ پہاڑ سے بڑی ہوجاتی ہے، جس طرح تم میں سے ایک خص اپنے بچھیرے کی یا بچھڑے کی پرورش کرتا ہے' اس حدیث کے ذیل میں امام تر مذی نے طویل کلام کیا ہے۔ اور امام مجہد حضرت اسحاق بن را ہویہ کا قول قل کیا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

(م) اور (اللہ کی) بصارت (مخلوق کی) بصارت جیسی (ہے)' (یوام تر مذی کی بلفظ عبارت نہیں شاہ صاحب نے عبارت کاماحصل بیان کیا ہے)

اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری (۳۹۰:۱۳) میں بخاری شریف کی کتاب التو حید، باب قول اللہ تعالی: ﴿وَلِهُ صَنعَ عَلَى عَلَيْنَ ﴾ الله عَلَيْنَ ﴿ اللهِ عَلَى عَلَيْنَ ﴾ الله عَلَيْنَ ﴾ الله تعالی: ﴿وَلِهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْنَ ﴾ الله تعالی: ﴿وَلِنْقُلُوكَ ہِدَاور بحث کے آخر میں کسی کا قول نقل کیا ہے کہ

''نہ تو نی کریم طالع ایک ہے۔ بہ سندھ محص صراحت مروی ہے اور نہ کسی صحابی سے کہ ان صفات ( متشابہات ) میں سے کسی کی بھی تاویل واجب ہے۔ اور نہ اس کے لینی صفات متشابہات کے ذکر کی ممانعت آئی ہے۔ اور یہ بات محال ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو حکم دیں کہ:''جو کچھ ہم نے آپ پرا تارا ہے اس کولوگوں تک پہنچادیں''اور آپ بیت بھی نازل فرمائیں کہ:'' آج میں نے تم پر تمہارادین مکمل کردیا'' پھریہ مسئلہ چھوڑ دیں اور امتیاز نہ فرمائیں کہ کن صفات کی نسبت اللہ کی طرف جائز ہے، اور کن کی نسبت جائز نہیں؟ اس ترغیب کے ساتھ کہ:

منفق علیہ مشکل ق ، کتاب الایمان ، باب الایمان بالقدر ، حدیث نمبر ۹۲

''موجودین غیر موجود لوگوں کو (دین) پہنچادین' یہاں تک کہ انھوں نے آپ کے اقوال وافعال واحوال وصفات اوروہ کا منقل کئے جوآپ کے سامنے کئے گئے۔ پس یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ حضرات متفق تصان صفات پراُس طرح ایمان لانے پر جواللہ تعالی نے ان سے مراد لی ہے۔ اور مخلوق کی مشابہت سے تنزیہ واجب ہے اللہ پاک کے ارشاد سے کہ:''اس کے مانند کوئی چیز نہیں'' پس جو شخص اس کے بعداس کے خلاف ثابت کرتا ہے وہ ان کی راہ کی خلاف ورزی کرتا ہے'

وقد أجمعت الْمِلَلُ السماوية قَاطِبَتُها على بيان الصفاتِ على هذا الوجه، وعلى أن تُستعمل تلك العبارات على وجهها، ولا يُبحث عنها أكثر من استعمالها، وعلى هذا مضت القرونُ المشهودُ لها بالخير، ثم خاض طائفةٌ من المسلمين في البحثِ عنها، وتحقيقِ معانيها، من غير نص ولا برهان قاطع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ تَفكُروا في الخلق، ولاتفكُروا في الخلق، ولاتفكُروا في الخلق، والصفاتُ ليست الخالق، وقال في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهٰى ﴾: ﴿ لا فِكرةَ في الرب ﴾ والصفاتُ ليست بمخلوقاتٍ محدَثاتٍ، والتفكر فيها إنماهو أن الحقَّ كيف اتَّصف بها؟ فكان تفكُّرًا في الخالق.

قال الترمذي في حديث: ﴿ يد الله مُلَّايٰ ﴾:

" وهذا الحديث، قال الأثمة: يُؤْمن به كما جاء من غير أن يفسَّر، أو يُتَوَّهم، هكذا قال غير واحد من الأئمة، منهم سفيان الثورى، ومالك بن أنس، وابن عيينة، وابن المبارك: أنه تُروى هذه الأشياء، ويُؤْمَنُ بها، والايقال: كيف؟"

وقال في موضع آخر:

" إن إجراء هذه الصفاتِ كما هي ليس بتشبيه، وإنما التشبيهُ أن يقال: سمع كسمع، وبصر كبصر"

وقال الحافظ ابن حجر:

لم يُنقل عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولاعن أحد من الصحابة، من طريق صحيح، التصريحُ بوجوب تأويل شيئ من ذلك يعنى المتشابهات، ولاالمنع من ذكره، ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أُنزل إليه من ربه، ويُنزَلُ عليه: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ﴾ ثم يترك هذا البابَ فلا يميز ما يجوز نسبته إليه تعالى مما لايجوز، مع حَضّه على التبليغ عنه بقوله: ﴿ليبلغ الشاهدُ الغائب﴾ حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاتِه وما فُعل بحضرته، فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها، على الوجه الذي أراده الله تعالى منها، ووجب تنزيهُه عن مشابهة

المخلوقات بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ﴾ فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلَهم ( انتهى)

تر جمہ: اور آسانی ندا ہب تمام کے تمام متفق ہیں اِس طور پرصفات کے بیان کرنے پر، اور اس پر کہ وہ عبارتیں ہو

بہواستعال کی جائیں۔ اور استعال سے زیادہ اُن عبارتوں کے بارے میں بحث (کھود کرید) نہ کی جائے۔ اور اس پر

گذرے وہ زمانے جن کے لئے بہتر ہونے کی گواہی دی گئی ہے۔ پھر مسلمانوں کی ایک جماعت ان کے سلسلہ میں

بحث میں گھسی۔ اور ان کے معانی کی تحقیق کے در پے ہوئی، کسی نص شرعی اور دلیاق طعی کے بغیر۔ فرمایا نبی کریم سی اُن اُن اُن کے نفیر میں غور کر واور خالق میں غور مرت کرو' اور ﴿ وَ أَنَّ إِلٰی دَبِّكَ المُنتهٰی ﴾ کی تفسیر میں فرمایا: ''پروردگار میں غور وفکر

نہیں ہے' اور صفات مخلوق وحادث نہیں ہیں۔ اور ان میں غور کرنا یہی ہے کہ حق تعالی ان صفات کے ساتھ کیسے متصف

ہیں؟ پس وہ خالق میں غور کرنا ہوا۔ امام تر مذی نے حدیث یک اللّٰہ مَلاُی کے ذیل میں فرمایا:

"اور بیحدیث: ائمہ نے فرمایا: اس پر ایمان لایا جائے، جیسی وہ آئی ہے، بغیر اس کے کہ اس کی تفسیر کی جائے یا کوئی خیال جمایا جائے۔ ایسا ہی فرمایا ہے متعدد ائمہ نے ، ان میں سے سفیان توری ، مالک بن انس، ابن عیدنہ اور ابن المبارک ہیں کہ روایت کی جائیں بیر چیزیں اور ان پر ایمان رکھا جائے اور نہ پوچھا جائے: کیسے؟"

اورامام تر مذی رحمه الله نے دوسری جگه فر مایا:

'' ان صفات کو ہو بہواستعال کرنا تشبیہ نہیں ہے۔تشبیہ یہی ہے کہ کہا جائے: ساعت، ساعت جیسی اور بصارت ، صارت جیسی''

اورحافظ ابن حجرر حمداللّٰدنے فرمایا:

" نہ تو نبی کریم میں سے سے سیستی کی جی تاویل واجب ہے اور نہ صحابہ میں سے کسی سے کہ ان میں سے بعنی صفات متشابہات میں سے کسی کی بھی تاویل واجب ہے اور نہ اس کے ذکر کی ممانعت مروی ہے۔ اور یہ بات ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو عکم دیں اس بات کو پہنچانے کا جوآپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے۔ اور آپ پر نازل فرما ئیں کہ: " آج میں نے تمہارے گئے تمہارے دین کی پیکیل کردی" پھر اس مسلہ کو چھوڑ دیں اور جدانہ کریں ان صفات کو جن کی نسبت اللہ کی طرف جائز ہے اور ان کو جن کی نسبت جائز نہیں ہے، آنحضور میں ہوگئے گئے گئے کے ترغیب دینے کے ساتھ آپ کی طرف سے دین پہنچانے پر اپنے اس ارشاد سے کہ: "موجود میں غیر موجود کو پہنچائیں" تا آئکہ انھوں نے قل کئے آپ کے ارشادات کئے ہوئے کام، ارشاد سے کہ: "موجود میں اس طور پر جواللہ تعالی نے ان عبارات سے مراد کی ہے۔ اور مخلوقات کی مشابہت سے صفات پر ایمان لانے پر۔ اُس طور پر جواللہ تعالی نے ان عبارات سے مراد لی ہے۔ اور مخلوقات کی مشابہت سے صفات پر ایمان لانے پر۔ اُس طور پر جواللہ تعالی نے ان عبارات سے مراد لی ہے۔ اور مخلوقات کی مشابہت سے صفات پر ایمان لانے پر۔ اُس طور پر جواللہ تعالی نے ان عبارات سے مراد لی ہے۔ اور مخلوقات کی مشابہت سے

الله تعالیٰ کی تنزیه واجب ہوئی الله تعالیٰ کے ارشاد سے کہ:''ان کے مانندکوئی چیز نہیں'' پس جو شخص اُن کے بعد اس کے خلاف ثابت کرے وہ ان کی راہ کی مخالفت کرتا ہے (ابن حجر کی عبارت پوری ہوئی)

تصحیح: حَضَّه اصل میں حثه تھا، و صفاته اصل میں نہیں ہے، علی الإیمان بھا اصل میں به تھا أراده الله اصل میں أو جب تنزيهه تقاليم الله تقاو جب تنزيهه تعالى الله تعالى

### مسجى صفات ازقبيل متشابهات مہيں

اوپر جوبات بیان کی گئی ہے کہ صفات پر دلالت کرنے والے الفاظ استعمال کئے جا کیں، ان کی تاویل کی جائے نہ معانی کی تحقیق ، کتابوں میں یہ بات صفات متشابہات کے تعلق سے کھی گئی ہے۔ اور صفات متشابہات سے وہ صفات مراد ہیں جن سے اللہ تعالی کا مخلوق کے مشابہ ہونا مفہوم ہوتا ہے اور جن سے اللہ تعالی کا جسم دار ہونا سمجھا جاتا ہے، جیسے ہاتھ، قدم، الگلیاں، پورے، چہرہ آتکھ، پنڈلی، آسمان دنیا پر ہر رات اتر نا، میدان قیامت میں اتر نا، عرش پر متمکن ہونا وغیرہ ۔ صفات تقییہ: سمح وبھر وکلام وغیرہ کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جاتی ۔ امام تر مذی رحمہ اللہ نے بھی جن حدیثوں میں صفت بدآئی ہے وہاں مذکورہ بات کھی ہے، اسی طرح ابن چرر رحمہ اللہ نے بھی صفت مین (آئکھ) کے تعلق سے مذکورہ بات کہی ہونا کہ جو بات بھی جو بات نہیں ہے۔ تمام ہی صفات از قبیل متشاببات ہیں، کیونکہ بھی الفاظ سے اہل سے لئان کے در دیکہ جو بات بھی جو ابن ہے وہ اللہ تعالی کے شایان شان نہیں ۔ اگر صفت صَدِ حکو (بنی ) اس لئے شان مال کے لئان کے لئے بھی کان اور آئکھ ناور نو ول (اترنا) اس لئے محال ہے کہ ان کے لئے بھی کان اور آئکھ ضروری ہیں تو سمح و بصر والی میں مفات باری پر دلالت کرنے والے بھی الفاظ از قبیل متشا بہات ہیں اور کے لئے بھی کان اور آئکھ ضروری ہیں۔ غرض صفات باری پر دلالت کرنے والے بھی الفاظ از قبیل متشا بہات ہیں اور سے کا ایک تھی ہیں جو اللہ اعلی ۔ واللہ الفاظ از قبیل متشا بہات ہیں اور سے کا ایک تھی ہوں واللہ اعلی ہے واللہ اعلی ۔

أقول: ولافرق بين السمع والبصر والقدرة والضَّحَكِ والكلام والاستواء، فإن المفهوم عند أهل اللسان من كل ذلك، غَيْرُ ما يليق بجناب القدس، وهل في الضحك استحالةٌ إلا من جهة أنه يستدعي الفم؟ وكذلك الكلام؛ وهل في البطش والنزول استحالة إلا من جهة أنهما يستدعيان اليد والرجل؟ وكذلك السمع والبصر يستدعيان الأذُنَ والعين، والله أعلم.

تر جمہ: میں کہتا ہوں اور شمع (سننا)بھر (دیکھنا)قدرت (طاقت) ضَحْط (ہنسنا) کلام (بات کرنا)اوراستواء ( جمنا) کے درمیان کچھ فرق نہیں، کیونکہ ان سب الفاظ سے اہل لسان کے نزدیک جو بات سمجھی جاتی ہے وہ علاوہ ہے اس بات کے جو پا کیزہ بارگاہ کے لائق ہے۔اورصفت شحک میں استحالے نہیں ہے گراس اعتبار سے کہ وہ منہ کو چا ہتا ہے اوریہی حال صفت کلام کا ہے۔اورصفت بطش اورصفت نزول میں استحالہ نہیں ہے گراس اعتبار سے کہ وہ دونوں ہاتھ اور پیر کو چاہتے ہیں اوراسی طرح سمع وبھر دونوں کان اور آئکھ کو چاہتے ہیں۔ باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔

لغات: استدعى الشيئ :طلب كرنا، يكارنا ـ

# صفات کے بارے میں محدثین کا موقف سیجے ہے

علامہ محمد بن عبد الکریم شہرستانی رحمہ اللہ (۹۷۹-۵۴۸ھ) کے تجزیہ کے مطابق علم کلام کے جاربنیا دی مسائل کی فیص کی وجہ سے اسلامی فرقوں میں سخت اختلافات اور گروہ بندیاں ہوئی ہیں۔وہ مسائل یہ ہیں:

- (١) صفات الهبيكا اثبات أفي \_ اوربصورت اثبات صفات كى نوعيت وكيفيت كامسكه \_
  - (۲) جبرواختیار کامسکه،اور تقدیر کاا ثبات ونفی۔
  - (٣) عقا ئدوا عمال كابا همي تعلق يعني اعمال ايمان كاجزء بين يانهيس؟
    - (4) عقل وُقل میں بالا دستی کس کوحاصل ہے؟

ہم یہاں صفات کے مسلم کی قدرے وضاحت کرتے ہیں:

معتز لہ: صفات باری کا انکار کرتے ہیں۔ان کے خیال میں اگر خدا کی صفات مانی جائیں،اور قدیم مانی جائیں تو قدا کا کل حوادث ہونالازم آئے گا، جو خدا تعدّ دِقد ماء لازم آئے گا، جو تعدّ دِقد مائی جائیں تو خدا کا کل حوادث ہونالازم آئے گا، جو خدا کے حدوث کو متلزم ہے۔اس لئے معتز لہ نے بیرائے قائم کی کہ خدا کے لئے علیحہ ہ صفات نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی ذات ہی سے وہ تمام نتائج حاصل ہوتے ہیں جو ہم کو صفات سے حاصل ہوتے ہیں۔خلق قرآن کا مسکلہ اسی عقیدہ کا شاخسانہ تھا۔ معتز لہ دیگر صفات کی طرح صفت کلام کے بھی منکر تھے،اس لئے وہ قرآن کریم کو کلام الہی اور قدیم نہیں مانتے تھے۔ ان کے زدیک قرآن کریم کو کلام الہی اور قدیم نہیں مانتے تھے۔ ان کے زدیک قرآن کریم کو کلام الہی اور قدیم نہیں مانتے تھے۔ ان کے زدیک قرآن کریم کو کلام اللی اور قدیم ہیں۔

ذات بَحْت (وجود محض) مانتے ہیں۔

اہل حق: محدثین ،اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نزدیک معتز لد کا یہ موقف در پردہ خدا کی صفات کا انکارہے، جبکہ قرآن وحدیث صفات کے اثبات سے بھرے پڑے ہیں۔اس لئے اہل حق نے یہ رائے اختیار کی کہ اللہ تعالی کے لئے صفات ثابت ہیں۔اوروہ صرف من وجہ جدا گانہ ہیں یعنی حقیقت ومفہوم کے لحاظ سے واجب تعالی سے علحدہ ہیں اور وجود کے اعتبار سے متحد ہیں۔اس لئے صفات نہیں ہیں نہ غیر، بلکہ بین بین ہیں، پس تعددِ قدماء کا محذور لا زم نہیں آئے گا۔

<sup>(</sup>١) وكيصَ شهرستاني كي الممِلُل والنِّحَل (درديباچه)

پھر بعد میں صفات کے بارے میں اہل حق کے دوموقف ہو گئے:

پہلاموقف: تنزید مع النویض: یعن مخلوق کی مشابہت سے اللہ کی پاک بیان کی جائے اور صفات کی کیفیت علم الہٰی کے حوالے کردی جائے مثلاً یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا، دیکھنا، جاننا، عرش پر مستوی ہونا وغیرہ مخلوقات کے سننے، دیکھنے، جاننے اور تخت شاہی پر براجمان ہونے کی طرح نہیں ہے۔ پھر یہ صفات کیسی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی ان صفات کی حقیقت بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔

یدمسلک برحق ،اسلم اوراحوط ہے، محدثین کرام اور تمام اسلاف اس کے قائل تھے، اوراسی کا نام 'سلفیت' ہے۔
سلفیت عدم تقلید کا نام نہیں ہے اور یہ تفویض جمعنی ثبوت مبدا ہے جمعنی وجود غایت نہیں ہے، کیونکہ ان صفات کے جو
معانی ، غایات ، مقاصد اور نتائج ہیں ان کو ما ننا ضروری ہے ، ور نہ قرآن کریم میں جوسات جگہ استواء علی العرش کی
صفت آئی ہے وہ '' ہے معنی' ہوکررہ جائے گی ۔ علاوہ ازیں جو اسلاف نے کہا ہے کہ الاستواء معلوم اس کا بھی یہی
مطلب ہے۔ صرف لغوی معنی جاننام را ذہیں ہے۔

پھررفتہ رفتہ ایسا ہوا کہ بعض لوگوں نے صفات کی غایات ونتائج سے ذہن ہٹالیا، اورصفات جمعنی ثبوت مبدأ پران کا ذہن مرکوز ہوکررہ گیا تو تفویض والی بات صرف زبان کی حد تک رہ گئی اوروہ لوگ جسیم وتشبیہ کی دلدل میں پھنس گئے۔ اس طرح محدثین میں سے بڑھتے ہؤھتے مَہَجَسِّمَہ اور مُشَبِّهَۃ نکل آئے۔ اورلوگوں کومحدثین کرام پرفقرے کسنے کا اور کچھیتی اڑا نے کا موقع مل گیا کہ بیلوگ اللہ تعالی کے لئے جسم مانتے ہیں اور اللہ کومخلوق کے مشابہ مانتے ہیں۔ اوراپی بوعقیدگی چھپانے کے لئے بلاکیف کا پردہ رکھتے ہیں، بلکہ انھوں نے محدثین کا نام'' بَلِگفیے 'رکھ دیا، یعنی وہ لوگ جو بلا کیف کی آڑ میں سب کچھ کہ مگذرتے ہیں۔

دوسراموقف: تفویض مع التاویل: یعنی مخلوق کی مشابهت سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اورصفات کا درجہ احتمال میں اللہ کے شایان شان مطلب بیان کرنا۔ یہ مشکلمین: اشاعرہ و ماتر یدید کا مسلک ہے۔ ان حضرات نے یہ رائے اس کئے اختیار کی ہے کہ بیمار ذہنوں کو گمرا ہی سے بچایا جاسکے۔ کیونکہ صفات کی اگر مناسب تاویل نہیں کی جائے گی تو کمزورا بیمان کے سلفیت علم کلام کا ایک مسلک ہے، فقہ اور تقلید و عدم تقلید سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس زمانہ میں لوگوں نے اس لفط کو غلط معنی بہنائے ہیں۔ سلفیت سے عدم تقلید مراد لینا لفظ کا غیر موضوع لہ معنی میں استعال ہے اور یہ کہنا کہ یہ اس زمانہ کی جدید اصطلاح ہے۔ و لامشاء ہے تقلید میں استعال ہے اور بیہ بہنا کہ یہ اس استعال ہے سام المومنین ، مسجد، نماز ، جماعت وغیرہ استعال کرتے ہیں اور مسلمان اختلاف کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مسلمان اختلاف کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعال پریابندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعال پریابندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعال پریابندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعال پریابندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعال پریابندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعال پریابندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے استعال پریابندی کا مطالبہ کرتے ہیں ۱۱

ك وه سات مقامات بيه ين الأعراف ٥٣ يونس ٣ الرعد ٢ ظه ٥ الفرقان ٩ ٥ الم السجده ٤ الحديد ٤.

والے تجسیم وتشبیہ کے قائل ہوکررہ جائیں گے جیسے استواء کی تاویل استیلاء سے نہیں کی جائے گی تو جاہل لوگ اللہ تعالی کو عرش پر برا جمان سمجھنے لگیں گے اور محدثین کے حلقہ میں ایسا ہوا بھی ،اس لئے عوام کے عقائد کی حفاطت کے لئے اور فلسفہ ' یونان سے مسموم ذہن کے علاج کے لئے بیموقف اختیار کیا گیا۔

پھررفتہ رفتہ اس حلقہ میں بھی بعض لوگ تاویل کی دور دراز راہوں پر پڑگئے۔اور تاویلات کرتے کرتے اسنے دور نکل گئے کہ انھوں نے ثبوت مبداً کا بھی کچھ خیال نہ کیا محدثین نے ایسے لوگوں پر شخت نقد کیا ہے اوران کو مشکر صفات اور کا فروشرک قرار دیتے ہیں فیا کَلْ عَجب! کا فروشرک قرار دیتے ہیں فیا کَلْ عَجب! ولِضَیْعَةِ الأدب!!

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اس باب کے آخر میں انہیں تاویلات بعیدہ کے مقابلہ میں صفات باری کی صحیح اور مناسب تاویلیں ( درجہ احتمال میں مطالب ) بیان کئے ہیں۔اس ضروری تفصیل کے بعد اب ہم شاہ صاحب کی بات شروع کرتے ہیں:

متاولین یعنی صفات کی تاویلات بعیدہ اور باطلہ کرنے والے جماعت محدثین کو بدنام کرتے ہیں۔وہ ان کو اللہ کے لیے جسم ماننے والا اور اللہ کو تخلوق جیسا قرار وینے والا کہتے ہیں اور ان کو' بل گفیے' بعنی بِلاَ کَیْفِ کے پر دہ میں چھپ کر بات کرنے والا کہتے ہیں۔شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ پریہ بات واضح ہوگئ ہے کہ ان لوگوں کی بیزبان در از ی بلاوجہ ہے، ان کی باتیں عقلاً بھی غلط ہیں اور نقل بھی اور وہ ائمہ دین پر جواعتر اضات کرتے ہیں ان میں وہ خطا کار ہیں۔کیونکہ صفات کرتے ہیں ان میں وہ خطا کار ہیں۔کیونکہ صفات کے مسئلہ میں غور طلب دوبا تیں ہیں:

پہلی بات: یہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالی اپنی صفات کے ساتھ کس طرح متصف ہیں؟ اور اللہ کی صفات عین ذات ہیں یا ذات سے علحد ہ چیز ہیں؟ اور شمع وبصر اور کلام وغیرہ صفات کی حقیقت کیا ہے؟ بیسوال اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ ان الفاظ سے سرسری طور پر جو کچھ بھھ میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔

اس سلسلہ میں برق بات بیہ ہے کہ نبی گریم طِلانی آئیم نے اس بارے میں کچھ گفتگؤئیں فرمائی، بلکہ آپ نے اپنی امت کو اس سلسلہ میں گفتگو کرنے سے اور بحث کرنے سے روکا ہے۔ پھر کسی کے لئے اس سلسلہ میں آگے بڑھنا اور بحث کا درواز ہ کھولنا کیسے روا ہوسکتا ہے؟

دوسری بات: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کن صفات کے ساتھ متصف کرنا جائز ہے اور کن صفات کے ساتھ متصف کرنا جائز نہیں؟

اس سلسلہ میں برحق بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات اور اللہ کے نام توقیفی ہیں، اس لئے یہ سوال ہی فضول ہے۔ اور توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چہ ہم ان قواعد وضوابط کو جانتے ہیں جوصفات کے باب میں کمحوظ رکھے گئے ہیں اور شروع باب میں ان کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے، مگر ہم اپنی طرف سے اساء وصفات بیان کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ قرآن وحدیث میں جواساء وصفات آئی ہیں انہیں پراکتفا کرنا ضروری ہے۔لوگ اپنی طرف سے کوئی بھی صفت بیان نہیں کر سکتے۔اور صفات تین حکمتوں کی وجہ سے توقیقی ہیں۔

پہلی حکمت: اگر لوگوں کوصفات میں غور وخوض کرنے کی اجازت دے دی جائے کہ وہ سوچ کراللہ کے لئے جو صفات مناسب خیال کریں ثابت کر سکتے ہیں توعقلِ نارسا کی وجہ سے بہت سے لوگ خود بھی ڈوبیں گے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے!

دوسری حکمت: بعض صفات الیی ہیں جن کے ساتھ فی نفسہ اللہ تعالی کو متصف کرنا جائز ہے، مگر کفار میں سے پچھ لوگوں نے ان الفاظ کو غلط معنی پہنا دیئے ہیں مثلاً اللہ تعالی کو اصل وجود ہونے کی وجہ سے'' باپ' کہنا فی نفسہ درست ہے۔ اور پچیلی آسانی کتابوں میں بیصفت آئی بھی ہے مگر گمراہ لوگوں نے اس لفظ کو' رشتہ کا باپ' کے معنی میں استعال کرنا شروع کردیا ہے اور بیہ بات عام ہوگئی اور اسی غلطی کی وجہ سے انھوں نے اللہ کے لئے اولا د تجویز کردی تو آخری شریعت میں ایسی صفات کے استعال سے روک دیا گیا تا کہ ذکورہ خرابی لازم نہ آئے۔

تیسری حکمت: بہت سی صفات الی ہیں جن کا ظاہری معنی میں استعال خلاف مراد کا وہم پیدا کرتا ہے، اس لئے ان سے بچنا ضروری ہے، جیسے چھونا اور چکھنا ظاہری معنی کے اعتبار سے الواث بہیست سے آلودہ ہونے کی طرف ذہن کو لے جاتا ہے، حالا نکہ ملموسات اور مذوقات کے علم کے معنی لئے جائیں تو ان کا استعال درست ہے، جیسے مع وبصر کا استعال درست ہے۔ اسی طرح رونا اور ڈرنا اور اس کے مانند صفات کا حال ہے کہ ظاہری معنی کے اعتبار سے ان کا استعال عیب اور کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس لئے ان کا استعال جائز نہیں ، جبکہ شخک (ہنسنا) فرز ہے (خوش ہونا) بشاشت ، خضب (غصبہ ہونا) اور خوشنودی کا استعال درست ہے، جبکہ عوارض طاری ہونے کے اعتبار سے بات یکساں ہے۔

غرض مذکورہ بالاحکمتوں کی وجہ سے شریعت نے صفات کوتو قینی گردانا ہے اوراس باب میں عقل کے گھوڑے دوڑا نے کی اجازت نہیں دی۔ اور جب صفات توقیقی ہیں تواس باب میں کنج کاوی کی حاجت کیا ہے؟ علاوہ ازیں محدثین کے نقطۂ نظر کے پیچھے ایسے مضبوط عقلی وفقی دلاکل ہیں کہ باطل نہ سامنے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے، پھران کو بدنام کرنے اور اعتراضات کی بوچھار کرنے کے کیامعنی؟!رہی متاولین کے اقوال و مذاہب کی تر دیدتواس کے لئے بیجگہ مناسب نہیں۔

واستطال هؤ لاء الخائضون على معشَر أهلِ الحديث، وسَمُّوهم مُجَسِّمَةً ومشبِّهةً، وقالوا: هم المُتَستِّرُوْن بِالْبَلْكَفَةِ، وقد وضح على وضوحاً بينا: أن استطالتهم هذه ليست بشيئ، وأنهم مخطئون في مقالتهم رواية ودرايةً، وخاطئون في طعنهم أئمةَ الهدى.

وتفصيل ذلك: أن ههنا مقامين:

أحدهما: أن الله تبارك وتعالى كيف اتصف بهذه الصفات؟ وهل هى زائدة على ذاته أو عينُ ذاته؟ وما حقيقة السمع والبصر والكلام وغيرها؟ فإن المفهوم من هذه الألفاظ بادى الرأى غيرُ لائق بجناب القدس؛ والحق فى هذا المقام: أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيه بشيئ، بل حَجَرَ أمتَه عن التكلم فيه، والبحثِ عنه، فليس لأحد أن يُقْدِمَ على ما حَجَرَة عنه.

والثانى: أنه أيُّ شيئ يجوز فى الشرع أن نَصِفَهُ تعالى به، وأيُّ شيئ لا يجوز أن نصفه به؟ والحق: أن صفاتِه وأسماء ه توقيفية، بمعنى إنَّا وإن عرفنا القواعد التى بَنَى الشرعُ بيانَ صفاته تعالى عليها، كما حَرَّ رنافى صدر الباب، لكن كثيراً من الناس لو أبيح لهم الخوضُ فى الصفات لَضَلُوا وأَصَلُوا، وكثيرٌ من الصفات وإن كان الوصفُ بها جائزاً فى الأصل، لكنَّ قوما من الكفار حملوا تلك الألفاظ على غير مَحْمِلِهَا، وشاع ذلك فيما بينهم، فكان حكمُ الشرع النهى عن استعمالها، دفعاً لتلك المفسدة، وكثيرٌ من الصفات يوهم استعمالها على ظواهرها خلاف المراد، فوجب الاحتراز عنها، فلهذه الْحِكم جعلها الشرعُ توقيفيةً، ولم يُبح الخوضَ فيها بالرأى.

وبالجملة : فالضّحَك والفَرَح والتَّبَشُبُشُ والغضب والرضا يجوز لنا استعمالُها، والبكاءُ والبكاءُ والخوف ونحو ذلك لايجوز لنا استعمالُها، وإن كان المأخذَان متقاربين، والمسالةُ على ما حققناه معتضّدَةٌ بالعقل والنقل، لا يحوم الباطل من بين يديها ولا من خلفها، والإطالةُ في إبطال أقوالهم ومذاهبهم لها موضع آخَرُ غير هذا الموضع.

تر جمہ: اوران تاویل میں گھنے والوں نے محدثین کی جماعت کو بدنام کیا ہے، اور وہ ان کو مسجسہ مقاور مُشَبِّهَة کہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بیلوگ'' بلا کیف'' کے پردہ میں چھپنے والے ہیں۔ اور مجھ پر بیہ بات بالکل واضح ہوگئ ہے کہ ان کی بیزبان درازی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ اپنی باتوں میں غلطی پر ہیں نقلاً بھی اور وہ خطا کار ہیں ان کے اعتراض کرنے میں ہدایت کے پیشواؤں بر۔

اوراس کی تفصیل میہ ہے کہ یہاں دومقام ہیں:

ان میں سے ایک: یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اِن صفات کے ساتھ کس طرح متصف ہیں؟ اور آیا وہ صفات ذات باری سے زائد (علیحہ ہ) ہیں یا عین ذات ہیں؟ اور سمع وبصر اور کلام وغیرہ کی حقیقت کیا ہے؟ اس لئے کہ ان الفاظ سے سرسری نظر میں جو پھی مجھا جاتا ہے وہ پاکیزہ بارگاہ کے لائق نہیں ہے۔ اور حق اس مقام میں یہ ہے کہ نبی گریم طِلانِیا ہِیْمُ مِنْ اِسْ ہُوں کے لائن اِس بارے میں گفتگو کرنے سے اور کھود کرید کرنے اس بارے میں گفتگو کرنے سے اور کھود کرید کرنے د

سے روکا ہے، پس کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ اس چیز پراقدام کرے جس سے اس کوروکا گیا ہے۔

اوردوسرامقام: یہ ہے کہ شرعاً کونی چیز جائز ہے کہ ہم اس کے ساتھ اللہ کومتصف کریں اور کونی چیز جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کواس کے ساتھ متصف کریں؟ اور حق بات: یہ ہے کہ اللہ کی صفات اور اساء تو قینی ہیں بعنی اگر چہ ہم اُن قواعد کو جانتے ہیں جن پر شریعت نے صفات الہیہ کے بیان کرنے کی بنیا در کھی ہے، جبیبا کہ شروع باب میں ہم اُن قواعد کی وضاحت کر چھے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ اگر ان کوصفات میں غور وخوض کرنے کی اجازت دے دی جائے گی تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور بہت ہی صفات اگر چہ ان کے ساتھ اللہ تعالی کو متصف کرنا در اصل جائز ہے، مگر کفار میں سے چھولوگوں نے ان الفاظ کو غیر محمل پر محمول کیا ہے اور یہ بات ان میں چیل چکی ہے۔ پس شریعت کا حکم ان صفات کے استعال سے ممانعت کا ہوا، اس خرا بی کو دور کرنے کے لئے۔ اور بہت ہی صفات ان کا استعال ان کے ظاہری معنی میں خلاف مراد کا وہم (خیال) پیدا کرتا ہے۔ پس اس سے بچنا ضرور کی ہوا۔ پس انہیں حکمتوں کی وجہ سے شریعت نے صفات کوق قینی گر دانا ہے اور عقل سے ان میں غور وخوض جائز نہیں رکھا۔

اورحاصل کلام یہ ہے کہ صَبَحَك (ہنسا) فَرَح (خُوش ہونا) تبشب شربشاشت) غَصَب (غصه کرنا) اور دِصَا (خُوشنودی) کا استعال ہمارے لئے جائز ہے اوررونا اور ڈرنا اور ان کے مانند کا استعال ہمارے لئے جائز ہیں ، اگر چہ دونوں (قسم کی صفات) کا ماخذ قریب قریب ہے۔ اور مسکلہ (لینی محدثین کی رائے) اس طور پر جوہم نے مدل کیا ہے عقل وَقل سے تائیدیافتہ ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے پھٹک سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ اور ان کے (لینی تاویل کرنے والوں کے) اقوال و مُذاہب کے ابطال میں دراز نفسی کے لئے اس جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے۔

#### لغات:

اِسْتَطَال على عوضه: برنامى كى شهرت وينا..... استطال هؤ لاء كامشاراليه معتزله بين جوصفات متشابهات كى تاويل مين تحسي بين ..... الْبَلْكُفَه مصدر باور بلاكيفية كامختصر به جيسے البَسْمَلَة مختصر به الله كااور الحوقلة مختصر به لاحول إلخ كا ..... إن ههنا مقامين أى في باب المتشابهات ..... وإن كان المأخذان متقاربين أى متحدين، لأن كلا القسمين من كيفيات القلب بالنسبة إلى الإنسان (سندى)..... تَبشُبُشُ (مصدر) تَبشُبُشَ به: كسى سے كشاده روكى سے پیش آنا۔

# صفات الهيه كے معانی كاتفصیلی بیان

معتزلہ کا حال صفات الہیہ کے تعلق سے شتر مرغ کی طرح ہے۔ ایک طرف وہ صفات کا انکار کرتے ہیں، دوسری طرف وہ ان کی دوراز کارتاویلات بھی کرتے ہیں۔وہ بدنامی کے ڈرسے کھل کرا نکار نہیں کرتے، بلکہ تاویلات کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلاً معتزله الله کی صفت کلام کا بیہ مطلب بیان کرتے ہیں که الله تعالی مخلوقات میں کلام (اصوات وحروف) پیدا کرتے ہیں۔قاضی عضد الدین اَ یجی رحمه الله مواقف میں لکھتے پیدا کرتے ہیں۔ قاضی عضد الدین اَ یجی رحمه الله مواقف میں لکھتے ہیں قالت المعتزلة: کلامه تعالی أصوات و حروف یخلقها الله فی غیره، کاللوح المحفوظ، أو جبریل أو النبی و هو حادث اه حالانکه ان کی بیتا ویل قطعاً نصوص کے خلاف ہے۔

اس طرح بعض متکلمین بھی صفات کے ایسے معانی بیان کرتے ہیں جو بے جوڑ ہیں، اس لئے شاہ صاحب رحمہ اللہ سات صفات هیقیہ یعنی صفات ذاتیہ: حیات ، علم ، سمع ، بھر ، ارادہ ، قدرت اور کلام کے معانی بیان فرماتے ہیں اور تین صفات فعلیہ کی تاویل کرتے ہیں یعنی در جیاحتمال میں ان کا مطلب بیان کرتے ہیں۔وہ تین صفات یہ ہیں: ا-خوشنودی اور شکر گذاری اوران کی اضداد ناراضگی اور پھٹکار بھیجنا ۲ – دعا قبول کرنا ۳ – باری تعالیٰ کی رویت (دِکھنا،نظر آنا)

اور تمہید بیقائم کی ہے کہ جب معتز لہ اور اشاعرہ نے صفات کی دوراز کار تاویلات کی ہیں تو ہمارے لئے بھی جائز ہے کہ مرجوم حاتی ہیں وہ صفات کو سمجھانے میں معتز لہ وغیرہ کی تاویلات کے مقابلہ میں قریب تر اور حقیقت سے زیادہ ہم آھنگ ہیں۔ ان کے بیان کردہ معانی کو نہ شرعاً قبول کرنا ضروری ہے، نہ دلیل عقلی اس پر مجبور کرتی ہے، نہ ان کو کو کی ترجی حاصل ہے، نہ ان میں کوئی سرخاب کا پرلگ رہا ہے۔ البت ہم جومعانی بیان کررہے ہیں وہ بھی تاویلات ہیں یعنی ورجیاحتال میں معانی ومطالب بیان کردہ ہیں۔ یدوی نہیں ہم جومعانی بیان کررہے ہیں۔ یہ دعوی ہیں۔ کہ اور اللہ کی مرادی معانی ہیں، نہ یہ دعوی ہیں۔ کہ ہم اور بیان کردہ معانی کا اعتقاد رکھنے پر اہما کا امت ہے۔ تو بہ! تو بہ! وہ! تو بہ! وہ! تو بہ! کہ اللہ کی مرادی معانی ہیں، نہ یہ دعوی ہیں۔ کہ مارے بیان کردہ معانی کا اعتقاد رکھنے پر اہما کا امت ہے۔ تو بہ! تو بہ! تو بہ! کہ اللہ کی مرادی معانی ہیں، نہ یہ دعوی کہ اس کے خاہر ہے کہ زندہ ہی اللہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ میت و جماد کا تو کوئی جوڑ کی نہیں۔ زندہ جانتا بھی ہے اور کسی درجہ میں دوسری چیزوں پر اثر انداز بھی ہیں۔ خاہد کہ تا ہم اس کے درجہ میں دوسری چیزوں پر اثر انداز بھی ہیں۔ خاہد کہ ہم ہیں۔ اس لئے اللہ تعالی کے لئے صفت حیات (زندگی) ثابت کرنا ضروری ہے، وہ حکی (زندہ) ہیں اور بیاں کی صفت تھید ہے۔ صفت حیات کا بس اتنا ہی مطلب ہم جائے ہیں۔ آگے کی کیفیت جائے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمارے لئے غیب کی صفت تھید ہے۔ صفت حیات کا بس اتنا ہی مطلب ہم جانتے ہیں۔ آگے کی کیفیت جانئے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمارے لئے غیب کی صفت جی دورہ ہیں جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمارے لئے غیب کی صفت کی درجہ ہیں جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمارے لئے غیب کی کیفیت کی درجہ ہیں جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمارے لئے غیب کی کیفیت کی درجہ ہیں جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمارے لئے غیب اور ان کی کیفیت کی درجہ ہیں جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمارے لئے غیب کوئی انداز ذہیں کر سے۔

صفت علم کابیان: ہمارے لئے چیزوں کے'' ظاہر ہونے'' کا نام علم (جاننا) ہے۔اور کا ئنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی کر منکشف ہے سب چیزیں ان کے سامنے ظاہر اور کھلی ہوئی ہیں۔ازل میں جبکہ کوئی چیز موجود نہیں تھی اللہ تعالی کو سب چیزوں کا ذاتی علم حاصل تھا۔ ذاتی علم وہ ہے جس کا منشا خود ذات ہو، پھر بعد میں جب چیزیں تفصیل سے موجود

ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ کوان کاعلم انہیں معلومات سے حاصل ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے لئے صفت علم ثابت کرنا ضروری ہے۔وہ عَلِیْمٌ (جاننے والے) ہیں۔اور بیجھی ان کی ذاتی صفت ہے۔

- صفات سمع وبصر کا بیان: مبصرات اور مسموعات کے ظہور تام کا نام دیکھنا اور سننا ہے لیعنی جو چیزیں قابل رویت اور قابل ساعت ہیں وہ خوب ظاہر ہوجا ئیں تواسی کا نام ان کودیکھنا اور سننا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کوعلی وجہالاتم حاصل ہے۔ سب چیزیں ان کے سامنے ظاہر اور کھلی ہوئی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے لئے صفات سمع وبصر ثابت کرنا ضروری ہے۔ وہ سمیع (سننے والے) اور بَصِیْو (دیکھنے والے) ہیں اور یہ بھی ان کی ذاتی صفات ہیں۔
- صفت ارادہ کا بیان:جب ہم کہتے ہیں کہ:'' فلاں نے ارادہ کیا'' تو ہم اس سے یہی مراد لیتے ہیں کہ فلاں شخص کے دل میں کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کا خیال پیدا ہوا۔اوراللّٰد تعالیٰ کےمعاملات اس طرح ہیں کہ:
- (۱) وہ بعض کام اس وقت کرتے ہیں جب اس کام کے پیدا ہونے کی شرط پائی جاتی ہے۔مثلاً بادل پیدا ہونے کے بعدوہ بارش برساتے ہیں۔توایک ایسی نئی چیز وجود میں آتی ہے جو پہلے نہیں تھی۔
- (۲) اور بعض کام وہ اس وقت کرتے ہیں جب عاکم میں استعداد پیدا ہوتی ہے۔مثلاً بارش ہونے کے بعد جب زمین میں روئیدگی کی استعداد پیدا ہوتی ہے تو وہ سبز ہا گاتے ہیں۔اورا یک ٹئ چیز وجود میں آتی ہے۔
- (۳) عالم بالا کے بعض مقامات میں مثلاً حظیر القدس میں یا ملا اعلی میں، بہتکم الٰہی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اوراس پراتفاق ہوتا ہے تواس کے مطابق کا ئنات میں ایسی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں جو پہلے نہیں تھیں۔

انہیں سب صورتوں کا نام ارادہ ہے۔اس کئے ضروری ہوا کہ اللہ تعالی کے لئے صفت ارادہ ثابت کی جائے۔ پس وہ مُریْدٌ (ارادہ کرنے والے) ہیں۔اوریہ بھی ان کی ذاتی صفت ہے۔

سوال: صفت ارادہ کی اوپر جوتشریح کی گئی ہے اس سے تواس صفت کا حادث ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ جب کسی نئی چیز کے وجود میں آنے کا وقت آتا ہے، اس وقت اس کے ساتھ صفت ارادہ متعلق ہوتی ہے، توبیہ صفت حادث ہوئی، ازلی نہ ہوئی؟

جواب: صفت ِارادہ حادث نہیں ہے، وہ تو قدیم اوراز لی ہے۔البتہ اشیاء کے ساتھ اس کا تعلق حادث ہے اور تعلق کے حادث ہونے سے خود صفت کا حادث ہونالازم نہیں آتا۔ یہی حال صفات خلق،احیاء،امات، ترزیق وغیرہ کا ہے۔ یہ تمام صفات جمیع عالم کے ساتھ کیبارگی متعلق ہوئی ہیں۔اسی طرح صفت ارادہ یعنی اللہ کا جا ہنا بھی تمام عالم کے ساتھ کیدم متعلق ہوا ہے پھر چیزیں شَیْئًا فَشَیْئًا اس وقت وجود میں آتی ہیں جب ان کے ساتھ تصلی طور پریعنی علحہ ہ اللہ کا جا ہنا متعلق ہوتا ہے۔اسی طرح صفت خلق، علم وغیرہ کا حال ہے۔ پس یہ کہنا درست ہے کہ اللہ نے یہ پیدا کیا، وہ پیدا کیا ۔وہ پیدا کیا ۔ یہ جانا، وہ جانا۔ اِس کا م کا ارادہ کیا۔ایسا کہنے سے ان صفات کو حادث سمجھنا غلو نہی ہے۔

ولنا: أن نفسِّرها بمعانٍ هي أقرب وأوفق مماقالوا إبانةً، لأن تلك المعانى لايتعين القولُ بها، ولا يضطر الناظر في الدليل العقلى إليها، وأنها ليست راجحة على غيرها، ولافيها مزيةٌ بالنسبة إلى ما عداها؛ لاحُكما بأن مراد الله مانقول، ولاإجماعاً على الاعتقاد بها، والإذعان بها، هيهات ذلك! فنقول – مثلًا –:

[١] لـمـاكـان بين يديك ثلاثة أنواع: حي وميت وجماد، وكان الحي أقربَ شِبْهًا بما هناك، لكونه عالِمًا مؤثِّرًا في الخلق، وجب أن يسمى حَيَّا.

[٢] ولما كان العلم عندنا هو الانكشاف، وقد انكشفت عليه الأشياء كلُّها، بما هي مندَ مِجَةً في ذاته، ثم بما هي مندَ مِجَةً

[٣] ولما كانت الرؤية والسمع انكشافا تامًّا للمبْصَرَات والمسموعاتِ، وذلك هناك بوجةٍ أتمَّ، وجب أن يسمى بصيرًا سميعًا.

[٤] ولما كان قولُنا: أراد فلانٌ، إنما نَعْنِى به هَاجِسَ عزم على فَعْلٍ أو تركِ، وكان الرحمن يفعل كثيرًا من أفعاله عند حدوثِ شرط،أو استعدادٍ في العالَم، فيوجب عند ذلك مالم يكن واجبًا، ويحصُل في بعض الأحياز الشاهقة إجماعٌ بعد مالم يكن، بإذنه وحكمه، وجب أن يسمى مريدًا.

و أيضًا: فالإرادةُ الواحدة الأزلية الذاتية المفسَّرةُ باقتضاء الذات لَمَّا تعلَّقت بالعالَم بأسره مرةً واحدةً، ثم جاء ت الحوادثُ يومًا بعد يوم، صحَّ أن تُنسب إلى كل حادثِ حادث على حِدَتِه، ويقال: أراد كذا وكذا.

ترجمہ: اور ہمارے لئے جائز ہے کہ ہم صفات کی تشریح کریں ایسے معانی سے جواظہار حقیقت میں ان کی باتوں سے اقر ب اور زیادہ ہم آ ہنگ ہیں۔ اس لئے کہ اُن (معتزلہ کے بیان کردہ) معانی کا قائل ہونا متعین نہیں اور نہ دلیل عقلی میں غور کرنے والا ان معانی ( کو ماننے ) کی طرف مجبور ہے۔ اور اس لئے کہ وہ معانی ان کے علاوہ معانی پر رانچ نہیں ہیں۔ اور نہ ان میں کوئی فضیلت ہے دیگر معانی کی بہنست۔ (ہم میمعانی) یہ فیصلہ کرتے ہوئے (بیان) نہیں ( کررہے ) کہ اللہ کی مرادو ہی ہے جو ہم کہتے ہیں۔ اور نہ اجماع ( کا دعوی ) کرتے ہوئے ان معانی کا اعتقادر کھنے پر اور ان کا لیقین کرنے پر۔ بہت دور کی بات ہے وہ لینی ناممکن ہے کہ ہم ایسا کہیں۔

يس ہم بطور مثال كہتے ہيں:

(۱) جب آپ کے سامنے تین قتم کی چیزیں تھیں: زندہ،مردہ اور بے جان چیز ۔ اور زندہ قریب تر مشابہت رکھنے

والاتھااس سے جووہاں ہے(یعنی اللہ تعالی سے )اس کئے کہ اللہ تعالی جاننے والے ہیں اور مخلوقات پراٹر انداز ہیں، تو ضروری ہوا کہان کو حَیِّ (زندہ) کہا جائے۔

(۲) اور جب علم (جاننا) ہمارے نزدیک (لیعنی ہماری بول چال میں) انکشاف (ظہور) کا نام ہے۔ اور اللہ تعالی پرتمام چیزیں منکشف ہیں اس چیز سے جوان کی ذات میں چھپائی ہوئی ہے (لیعنی ازل میں اللہ تعالی کوتمام کا ننات کا ذاتی علم حاصل تھا) پھر اس چیز سے جو مفصل موجود ہے (لیعنی پھر جب کا ئنات بیدا ہونی شروع ہوئی تو ان موجودات کے علم حاصل تھا) پھر اس چیز سے جو مفصل موجود ہوگا ننات کے ساتھ یکبارگی متعلق ہوا تھا۔ اب وہ ایک ایک چیز سے فاحد ہ علم ہونے لگا۔ تیعلق حادث ہے مگر صفت علم قدیم ہے، جیسا کہ ابھی صفت ارادہ کے بیان کے بعد سوال مقدر کے جواب کے طور پر یہ بات آ رہی ہے) تو ضروری ہوا کہ ان کو علیم کہا جائے۔

(۳) اور جب دویت (دیکینا) اور سمع (سننا) مبصرات (دیکینے والی چیز وں) اور مسموعات (قابل سماعت) چیز وں کے ظہور تام کا نام تھا، اور بیہ بات وہاں (یعنی اللہ تعالیٰ میں) بوجہ اتم موجود ہے تو ضروری ہوا کہ ان کو بصیر اور سمیع کہا جائے۔

(۴) اور جب ہم کہتے ہیں کہ: ''فلاں نے ارادہ کیا'' تو ہم اس سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے پختہ ارادہ کے خیاں کومراد لیتے ہیں۔ اور مہر بان اللہ اپنے کا موں میں سے بہت سے کام کسی شرط کے نیا پیدا ہونے پر یا دنیا میں استعداد پیدا ہونے پر کیا کرتے ہیں، پس اس وقت وہ چیز ثابت ہوتی ہے ( یعنی وجود میں آتی ہے ) جو پہلے ثابت نہیں تھی۔ اور عالم بالا کے بعض مقامات میں، اللہ کی اجازت اور تھم سے ایسا اجماع منعقد ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا، تو ضروری ہوا کہ ان کومُریْد (ارادہ کرنے والا ) کہا جائے۔

اور نیز: پس ایک از لی ذاتی ارادہ، جس کی تشریح کی گئی ہے: ذات (اللہ تعالیٰ) کے جاپنے کے ساتھ، جب وہ تمام عالم کے ساتھ یکبارگی متعلق ہوا، پھررونما ہوئے واقعات (چیزیں) تدریجاً تو درست ہے کہ وہ ارادہ واحدۃ منسوب کیا جائے ہر ہرواقعہ کی طرف علحدہ علحدہ طور پر،اور کہا جائے کہ:''اس نے ایسا جا ہااورایسا جاہا''

#### لغات وتر کیب:

أنها ليست راجحة كاعطف لأن مين أنَّ پربـ.... لاحكـمًا أى لا نفسـرها حكمًا..... إنْدَمَجَ فى الشيئ مضبوط رَّرُ جانا..... هَاجِسُ (اسم فاعل، مضاف ہے) هَجَسَ الشيئ فى صدره : وسوسه گذرنا، خيال آنا..... الأحياز جمع الحيِّزُ: جَكه..... الشاهقة: بلند-







صفت قدرت کا بیان: اور جب ہم کہتے ہیں کہ' فلاں قادر ہوا' تو ہم اس کا بہی مطلب ہمجھتے ہیں کہ فلاں وہ کام کرسکتاہے، کوئی خارجی سبب اس کوروک نہیں سکتا البتہ وہ خود ہی ارادہ بدل دے اور نہ کرے تو بددوسری بات ہے۔ اسی طرح الیی ضد قدرت ہوں ، مثلاً کسی چیز کا کھانا اور نہ کھانا جب آ دمی ان دونوں میں سے ایک پہلوکو اختیار کرے مثلاً کھالے تو بھی دوسرا پہلوز بر قدرت رہتا ہے۔ ایک پہلوکو ترجیح دینے سے اس کی ضد قدرت سے خاری نہیں ہوجاتی ، جس طرح پہلے دونوں پہلوز بر قدرت رہتا ہے۔ ایک پہلوکو ترجیح دینے سے اس کی ضد قدرت سے خاری نہیں ہوجاتی ، جس طرح پہلے دونوں پہلوز بر قدرت سے اور مهر بان اللہ بھی ہرکام کر سکتے ہیں کوئی ان کورو کنے والانہیں دوسرے پہلوکو اختیار نہرکن اسی مصلحت سے ہوتا ہے ۔ اور مہر بان اللہ بھی ہرکام کر سکتے ہیں کوئی ان کورو کنے والانہیں اور وہ جودو مقد وروں میں سے ایک کور ترجیح دیتے ہیں تو وہ اپنی مہر بانی سے ایسا کرتے ہیں اور ان کا اپنا ارادہ اور فیصلہ اس کا مقتضی ہوتا ہے مثلاً انہوں نے اپنے حبیب کوسب پنیم ہروں کے آخر میں مبعوث فرمایا ، جبکہ وہ سب سے پہلے بھی اور درمیان میں بھی مبعوث فرما سکتے تھے، تو بیتر جیج ان کے فضل اور ان کے جا ہنے کی وجہ سے ہے۔ ایسانہیں ہے کہ دوسر اپہلوان کے اختیار میں نہیں تھا، یا ابنہیں رہا، پہلے بھی دونوں امر مقد ور سے اور اب بھی ہیں۔ جب اللہ کی بیشان ہے قرور کی ہے کہ ان کو قادر مانا جائے۔ پس وہ قَدِین (قدرت والے) ہیں اور رہیمی ان کی ذاتی صفت ہے۔

© صفت کلام کابیان: جب ہم کہتے ہیں کہ: ''فلاں نے فلاں سے بات کی' تو ہم اس سے بیمراد لیتے ہیں کہ اس نے اپنے دل کی مرادالفاظ کے ذریعہ دوسرے کو بتائی۔ اور مہر بان اللہ بھی بھی اپنے بندوں پر علوم کا فیضان کرتے ہیں اور صرف معانی کا فیضان نہیں کرتے ، بلکہ معانی کے ساتھ الفاظ کا بھی فیضان کرتے ہیں، جو بندے کی قوت خیالیہ میں بیٹے جاتے ہیں اور وہ علوم ومعانی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالی معانی کے ساتھ الفاظ کا فیضان اس لئے کرتے ہیں کہ تعلیم زیادہ سے زیادہ واضح طور پر ہو ۔ غرض جب شان عالی بھی بیہ ہے تو ضروری ہے کہ ان کے لئے صفت کلام ثابت کی جائے۔ چنانچے وہ مُنہ کلئے ہیں اور بیصفت بھی ان کی ذاتی صفت ہے۔

فا كده(۱) ذاتى صفت وه ہے جس كى ضد كے ساتھ الله تعالى كومتصف نه كيا جاسكے مثلاً وه زنده ، جانے والے اور قادر ہيں۔ ان كومرده ہونے اور جہالت و عجز كے ساتھ متصف نہيں كيا جاسكتا۔ الله كى حقيقى (اصلى) ذاتى صفات كل سات ہيں جن كا بيان پورا ہوا۔ اور جس صفت كى ضد كے ساتھ بھى الله تعالى كومتصف كيا جاسكتا ہے وہ صفت فعلى ہے ، جيسااِ حياء (زنده كرنا) اور اِماتت (مارنا) دونوں الله تعالى كى صفتيں ہيں۔ صفات فعليہ بہت ہيں۔ شيخ ابو المنتهى مغنيساوى رحمہ الله الفقه الأكبر كى شرح ميں كھتے ہيں: والفرق بين صفات الذات و صفات الفعل: أن كل صفة يوصف الله تعالى بضدها فهى من صفات الفعل، كالخلق، وإن كان لا يوصف بضدها فهى من صفات الذات ، كالحياة ، والعزة ، والعلم (صمره)

فائدہ(۲) پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ایک درجہ تک ہی سمجھا جا سکتا ہے، فہم کے آخری مرحلہ

میں تمام صفات از قبیل متشابہات ہیں یعنی بمعنی غایات ونتائج تو صفات کو سمجھا جاسکتا ہے مگر مبداً کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے پس مبداً کے ثبوت کا اعتقادر کھنا تو ضروری ہے ، مگراس کا ادراک مشکل ہے ، واللہ اعلم کے علاوہ کوئی چار نہیں۔

# فیضان علوم (وحی) کی صورتیں

سورۃ الشوری آیت ۵۱ میں ہے کہ:''کسی بشر کی بیشان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے (روبہرو) کلام کریں' یعنی کوئی بھی بشر اپنی عضری ساخت اور موجودہ قوی کے اعتبار سے بیطافت نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کے سامنے ظاہر ہوکر اس سے بالمشافہہ کلام فرما ئیں اور وہ تحل کر سکے۔ نیز اللہ تعالیٰ عالی شان ہیں۔ان کی شان کی بلندی بھی مانع ہے کہ وہ بشر سے روبہر و کلام فرما ئیں۔ مگر وہ بڑی حکمت والے بھی ہیں۔ان کی حکمت ہوئی کہ فیضان علوم کے لئے قابل تحل شکلیں تجویز فرما ئیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بندوں برچار طرح سے علوم کا فیضان فرما ئیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بندوں برچار طرح سے علوم کا فیضان فرما ئیں۔

پہلی صورت: اشارہ سے علوم کافیضان کرنا لیخی اللہ تعالیٰ کوئی مضمون دل میں ڈال دیتے ہیں اوراس کی دوصور تیں ہوتی ہیں: کبھی نیند میں بصورت خواب القاء فرماتے ہیں۔ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ اس میں شیطانی تصرف نہیں ہوسکا۔ اس صورت میں الفاظ عموماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے۔ صرف ایک مضمون خواب کی شکل میں اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں، جس کو پیغیبراپنے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم (مشکوق، کتاب کہ أوَّلُ ما بُدِی به رسولُ الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم (مشکوق، کتاب الفضائل، باب المبعث وبدء الوحی ، حدیث نمبر ۵۸۸) یعنی رسول اللہ علیہ وبدء الوحی ، حدیث نمبر ۵۸۸) یعنی رسول اللہ علیہ وبدء الوحی ، حدیث نمبر ۵۸۸) کو در بعیہ ہوا۔

قرآن کریم میں فیضان علوم کی ان دونوں صورتوں کولفظ وقی ہے تعبیر کیا ہے، وقی کے لغوی معنی ہیں اشارہ خفیہ، جو مذکورہ دونوں صورتوں کوشامل ہے،اور عرف میں وحی کالفظ عام ہے، فیضان علوم کی تمام صورتوں کو وحی کہا جاتا ہے مگرسورة الشوری کی آیت میں لغوی معنی مراد ہیں۔

دوسری صورت: اللہ تعالیٰ بلاواسطہ پردہ کے پیچے سے بندے کوکوئی منظم ومرتب کلام سناتے ہیں۔ بندہ خوب سمجھتا ہے کہ وہ خارج سے سن رہا ہے مگر بندے کوکوئی بولنے والانظر نہیں آتا یعنی نبی کی قوت سامعہ استماع کلام سے لذت اندوز ہوتی ہے مگر آئکھیں دولت دیدار سے متمتع نہیں ہوتیں۔

کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی طریقہ سے وحی فر مائی تھی اور شب معراج میں سیدالا نبیاء ﷺ کوکلام کی اسی صورت سے نوازا گیا تھا۔

تیسری صورت: فرشتہ مجسّد ہوکر نبی کے سامنے آتا ہے اور خدا کا کلام و پیام پہنچا تا ہے، جس طرح ایک آدمی دوسرے سے خطاب کرتا ہے۔ وحی کا عام طریقہ یہی رہا ہے۔ قرآن کریم پورااسی طریقہ سے بواسطہ بجبرئیل نازل ہوا ہے۔ آنحضور طالبی آئی کے ماسلی شکل میں نظر آئے ہیں۔ مگرا کثر وہ آدمی کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ اس وقت آپ کی آنکھیں فرشتہ کود کھتیں اور کان اس کی آواز سنتے تھے اور عام طور پر جبرئیل دوسروں کونظر نہیں آتے تھے۔ مگر کبھی وہ صحابہ کو بھی نظر آتے تھے اور عام کے دیش جبرئیل میں آیا ہے۔

چوتھی صورت: جب بندہ عالم ملکوت کی طرف پوری طرح متوجہ ہوجا تا ہے اور اس کے حواس مغلوب ہوجاتے ہیں لیمنی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو نبی کوایک گھنٹے کی سی آ واز سنائی دیتی ہے اور اس ذریعہ سے وحی کی جاتی ہے۔ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علی اللہ علی ہے کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علی ہے گئے ہے دریافت کیا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ آپ نے فرمایا:

''میرے پاس وی بھی گھنٹے کی آ واز کی طرح آتی ہے۔اوروجی کی بیصورت مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ پھروہ مجھ سے موقوف ہوتی ہے اس حال میں کہ میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں''(مشکلوۃ، کتباب الفضائل، باب المبعث وبدء الوحی، حدیث نمبر۵۸۴۳)

علاء نے بیان کیا ہے کہ وقی کرنے والے فرشتے اور وقی لینے والے نبی میں مناسبت شرط ہے اور بیر مناسبت دوطر ح پر پیدا کی جاتی ہے بھی فرشتہ کی ملکیت اور روحانیت نبی پر غالب آتی ہے اور نبی بشریت سے غائب ہوجا تا ہے تو فد کورہ صورت پیش آتی ہے اور بھی نبی کی بشریت فرشتہ پر غالب آتی ہے تو فرشتہ بصورت بشر نمودار ہوتا ہے اور دوسری صورت پیش آتی ہے (مظاہرت)

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس چوتھی صورت کی نظیر پیش کی ہے کہ جس طرح غشی (بے ہوتی) طاری ہونے پر بھی سرخ وسیاہ رنگ نظر آتے ہیں، اسی طرح اس چوتھی صورت کو سمجھنا چاہئے۔ میخض ایک نظیر ہے۔ مثال نہیں جومثل لدکا فر د ہوتی ہے۔

[٥] ولما كان قولُنا: قَدَرَ فلانٌ، إنما نعنى به: أنه يمكن له أن يفعل، ولايصدُّه من ذلك سببٌ خارجٌ؛ وأما إيشارُ أحدِ المقدورَيْنِ من القادر فإنه لاينفى اسمَ القدرة؛ وكان الرحمن قادرًا على كل شيئ، وإنما يُؤثِّر بعضَ الأفعال دون أضداده لعنايته واقتضائه الذاتى، وجب أن يسمى قادرًا. [٦] ولما كان قولُنا: كَلَم فلانٌ فلانًا، إنما نعنى به: إفاضةَ المعانى المرادةِ، مقرونةً بألفاظ

دالة عليها، وكان الرحمنُ ربما يُفيض على عبده علومًا، ويُفيض معها ألفاظًا منعقدةً في خياله، دالَّةً عليها، ليكون التعليمُ أصرحَ ما يكون، وجب أن يسمى متكلِّمًا.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكلّمُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَخَيًا، أَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ، أَ وَ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَايَشَآءُ النّه عَلَيِّ حَكِيْمٌ ﴾ فالوحى: هو النّفَثُ فى الرُّوع برؤيا، أو خلقِ علم ضرورى عند توجهه إلى الغيب؛ ومن وراء حجاب: أن يُسمع كلامًا منظوما، كأنه سمعه من خارج، ولم يرقائله؛ أو يُرسل رسولًا، فيتمثّل المَلكُ له، وربما يحصُل عند توجهه إلى الغيب وانْقِهَارِ الحواسِّ صوتُ صَلصَلة الجَرَس، كما قد يكون عند عروض الغَشِيِّ من رؤيةِ الوان حُمْر وسُوْدٍ.

ترجمہ: (۵) اور جب ہم کہتے ہیں کہ: '' فلال شخص قادر ہوا'' تو ہم اس سے مراد لیتے ہیں کہ اس کے لئے کرناممکن ہے، اس کو اس سے کوئی خارجی سبب نہیں روک سکتا۔ اور رہا قادر کا دوزیر قدرت چیز وں میں سے ایک کوتر جج وینا تو یہ چیز '' قدرت'' کے اطلاق کی نفی نہیں کرتی ۔ اور مہر بان اللہ قادر ہیں ہر چیز پر۔ اور وہ بعض کا موں کو ان کی اضداد پر اپنی مہر بانی اور اپنے ذاتی چاہئے۔ مہر بانی اور اپنے ذاتی چاہئے۔

(۲) اور جب ہم کہتے ہیں کہ: ''فلال نے فلال سے بات کی'' تو ہم اس سے مراد لیتے ہیں معنی مرادی کے افاضہ (پہنچانے) کو، درانحالیکہ وہ ایسے الفاظ کے ساتھ مقرون ہوتے ہیں جوان معانی پر دلالت کرتے ہیں۔اور مہر بان اللہ بھی این اللہ بھی این اللہ بھی فیضان کرتے ہیں جواس بندہ کی قوت خیالیہ میں منعقد ہوجاتے ہیں، جوان علوم پر دلالت کرتے ہیں، تا کہ تعلیم زیادہ سے زیادہ صراحت کے ساتھ ہو، پس ضروری ہوا کہ ان کا نام متکلم (بات کرنے والا) رکھا جائے۔

الله تعالی نے فرمایا: ''اورکسی بشرکی ہے طافت نہیں کہ الله تعالی اس سے کلام کرے، مگراشارہ کے طور پر، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتہ کو بھیج دے ہوں وہ خدا کے حکم سے، جو خدا کو منظور ہو، پیغام پہنچادے، وہ بڑی اونجی شان والا برئی حکمت والا ہے۔ پس وحی: وہ دل میں کوئی بات ڈالنا ہے خواب کے ذریعہ یا اس بندہ کے غیب (الله تعالی ) کی طرف توجہ کرنے کی صورت میں (دل میں ) نہایت واضح علم پیدا کرنے کے ذریعہ اور پردے کے پیچھے سے: یہ ہے کہ الله تعالی کوئی منظم کلام سنا ئیں، گویا اس نے اس کو باہر سے سنا اور اس کے بولنے والے کو نہیں دیکھا۔ یا جمیسی رسول کو: پس فرشتہ بندہ کے سامنے مثمثل ہو۔ اور کبھی بندے کے غیب (الله تعالی ) کی طرف توجہ کرنے کے وقت اور حواس کے مغلوب ہونے کے وقت کو وقت اور حواس کے مغلوب ہونے کے وقت کو وقت اور حواس کے مغلوب ہونے کے وقت کو میں منافر آتے ہیں۔

ے صفات رضا و شکر ، سخط و لعن اور اجابت ِ دعا کا بیان : مقدس بارگاہ میں انسانوں کے لئے ایک پروگرام ہے، جس کا نوع بشری میں جاری کر نامقصود ہے۔ اس لئے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے اور انبیاء کے ذریعہ وہ نظام انسانوں کو پہنچایا ہے۔ تاکہ لوگ اس نظام پڑمل پیرا ہوں۔ اب اگر لوگ اس مطلوبہ نظام کا اتباع کریں گے تو وہ ملاً اعلی کے ساتھ لاحق ہوں گے اور اللہ تعالی ان کو بشریت کی آلود گیوں سے نکال کرنور الہی کی طرف، اور اپنی بخشائشوں کی کشادگی کی طرف کالیس گے اور ان کو نفسانی اور روحانی لذتیں ، راحتیں اور نعمتیں حاصل ہوں گی یعنی وہ اپنی نیک روی پرشاداں وفر حال ہوں گے۔ اور فرشتوں اور انسانوں کو الہام کیا جائے گا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔

اورا گرلوگ اس نظام مقصود کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ ملاً اعلی سے دور ہوجا ئیں گے۔ان پرملاً اعلی کے توسط سے اللّٰہ کا بغض نازل ہوگا، جبیبا کہ سلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور وہ دنیا ہی میں اُس طور پرعذاب الیم میں مبتلا کر دیئے جائیں گے جس کی تفصیل مبحث دوم کے باب اول میں گذری ہے۔

غرض مذکورہ وجوہ سے بیکہنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہوئے یا ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بہتر سلوک پران کی تعریف کی یا نافر مانی پران کو پھٹکارا۔اور بیسب صفات فعلیہ ہیں، کیونکہ ضدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کومتصف کرنا درست ہے۔

اس کے بعدایک جملہ میں ایک سوال کا جواب ہے:

سوال: جب الله تعالی کے پاس بندوں کے لئے ایک مطلوبہ نظام ہے تو جولوگ اس کواپنا ئیں انہیں کو پنینے کا موقعہ دینا چاہئے ، اور جواس نظام کی خلاف ورزی کریں ان کو کیفر کر دار تک پہنچادینا چاہئے ۔ حکومتیں موافقین کو محبوب رکھتی ہیں اور مخالفین کا قلع قمع ضروری خیال کرتی ہیں۔ پھراللہ تعالی مطلوبہ نظام کے مخالفین کو کیوں بر داشت کرتے ہیں؟

جواب: اس عالم میں تمام امور کا مرجع در حقیقت یہ امر ہے کہ نظام عالم مصلحت ِ خداوندی کے مقتضی کے مطابق جاری رہے اور مصلحت خداوندی یہ ہے کہ یہاں خیر کے ساتھ شربھی رہے مثلاً بھتی سے مقصود غلہ ہوتا ہے مگر بھوسا بھی ساتھ رہتا ہے، جو بالآخر جانوروں کا چارہ بنتا ہے۔ اگر اس عالم میں خیر محض ہوتی تو یہ عالم فرشتوں کی دنیا بن کررہ جاتا، اس کا امتیاز ختم ہوجاتا، اور فرشتوں کی دنیا پہلے سے موجود تھی ، اس عالم کو بیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی ' سورۃ البقرہ آیت ، ۱۳ میں فرشتوں کا یہی سوال مذکور ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہی جواب ہے کہ: ' میں جانتا ہوں اس بات کوجس کوتم نہیں جانتے '' یہ اُس حکمت وصلحت کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق اس عالم کا کاروبار جاری ہے (جواب تمام ہوا)

اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگتا ہے تو جودعا نظام عالم کے مقتضی کے مطابق ہوتی ہے وہ قبول (۱) دیکھئے مشکوۃ شریف کتاب الآ داب باب الحب فی اللہ ومن اللہ حدیث نمبر ۵۰۰۵ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے نفرت کرتے ہیں تو جرئیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ مجھے فلال بندہ سے نفرت ہے تم بھی اس سے نفرت کروالخ۔

کی جاتی ہے اور بندہ کو مطلوبہ چیز دے دی جاتی ہے۔ اور جس چیز کا دینا مصلحت نہیں ہوتا وہ نہیں دی جاتی ہیں یہ کہنا درست ہے کہ: ''اللہ نے دعا قبول فر مائی یااللہ نے دعا قبول نہیں فر مائی'' پس یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور فعلی صفت ہے۔ فائدہ: اللہ تعالی نے قرآن کریم میں پنہیں فر مایا کہ: '' بندہ جو پھی مجھ سے مائے گا، میں اس کو ضرور دو زگا'' بلکہ سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۱ میں بیفر مایا ہے کہ: '' میں درخواست کرنے والے کی ہرعرضی منظور کر لیتا ہوں جبکہ وہ میرے حضور میں درخواست دیتا ہے' ﴿ أُجِیْبُ دُعُومَ اللهٔ اع إِذَا دُعَانِ ﴾ اور حدیث شریف میں اس کی تفسیر بیآئی ہے کہ:

''مسلمان جب بھی کوئی دعا کرتا ہے، بشرطیکہ گناہ کی یاقطع رحمی کی دعا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں: یا توجو ما نگا ہے وہ جلد دنیا ہی میں میں جاتا ہے یا اس کی دعا کوآخرت کے لئے ذخیرہ کرکے رکھ لیا جاتا ہے یا اس مطلوبہ خیر کے بقدر کوئی تکلیف اس سے ہٹا دی جاتی ہے'' (رواہ احمر، مشکلو ق، کتاب الدعوات، فصل ثالث حدیث نمبر ۲۲۵۹)

یعنی بندہ کی کوئی بھی جائز دعا رذہیں کی جاتی۔ ہر درخواست قبول کرلی جاتی ہے۔ رہا دینا نہ دینا تو یہ نظام عالم کی مصلحت پرموقوف ہے اگر مصلحت ہوتی ہے تو مطلوبہ چیز دے دی جاتی ہے، ورنہ دعا کی وجہ سے مطلوبہ چیز کے بقدر کوئی تکلیف دورکر دی جاتی ہے یا پھراس دعا کوعبا دت گردان کرنامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے، جوآخرت میں اس کے کام آتی ہے۔ کیونکہ دعا نہ صرف یہ کہ عبادت ہے بلکہ وہ عبادت کا گودا ہے، جیسا کہ صدیث میں آیا ہے۔

اس کی مثال میہ ہے کہ سی کا اکلوتا بیٹا ملیریا کا شکار ہوجائے اور وہ حسب عادت قلفی مائے توشفیق باپ اس کوجھڑک نہیں دیتا۔ بلکہ درخواست قبول کر لیتا ہے اور نوکر کوڈرامائی انداز میں حکم دیتا ہے کہ دوڑ دوڑ قلفی لانوکر جائے گا اور واپس نہیں آئے گا۔ اور پچے تھوڑی دیر میں اپنامطالبہ بھول جائے گا۔ باپ بچے کو برف اسی وقت دے گا جب ڈاکٹر اجازت دے گا۔ کوئکہ باپ کو بیٹے کی زندگی سے کھیلنا نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی بندوں پر باپ سے زیادہ شفیق ہیں۔ وہ بندوں کی ہر دعا قبول فرمالیتے ہیں۔ گردیتے وہی ہیں جس کادینامصلحت ہوتا ہے۔ اللہ اکبراکیسی شان رحمت ہے!!

﴿ صفت رویت کابیان: رویت مصدر جمہول ہے۔ رُئِسی یُسری رُؤیکةً کے معنی ہیں دکھنا، نظر آنا۔ اورد کھنے کا مطلب ہمارے وف میں مرکی کا پوری طرح سے منکشف ہونا ہے۔ اور آخرت میں صورت حال یہ ہوگی کہ جب مؤمن بندے جنت میں پہنچ جائیں گے، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو وہ رب العالمین کی اس بخلی اعظم کا سرکی آنکھوں سے دیدار کریں گے جوعالم مثال کے درمیان میں قائم ہے۔ اس لئے متفق علیہ حدیث میں فر مایا گیا ہے کہ: ''بشک تم اللہ کودیکھو گے جس طرح چود ہویں کے چاند کودیکھتے ہو'' پس ضروری ہے کہ صفت رویت اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کی جائے۔ مگرید درحقیقت بندوں کی صفت ہے مگر چونکہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، اس لئے مجاز اُس کو اللہ تعالیٰ کی صفت شار کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

[٧] ولما كان في حظيرة القدس نظامٌ، مطلوبةٌ إقامتُه من البشر، فإن وافقوه لحقوا بالملأ الأعلى، وأخرجوا من الظلمات إلى نور الله وبَسْطَتِه، ونُعِّمُوْا في أنفسهم، وألهمت الملائكةُ وبنو آدم أن يُحسنوا إليهم؛ وإن خالفوا باينوا من الملأ الأعلى، وأصيبوا ببغضة منهم، وعُذبوا بنحو ماذُكر، وجب أن يقال: رَضِي وَشَكَر، أو سَخِطُ ولَعَنَ؛ والكلُّ يرجع إلى جَريان العالَم حَسَب مقتضى المصلحة؛ وربما كان من نظام العالَم خلقُ المدعُوِّ إليه، فيقال: استجاب الدعاء.

[٨] ولما كانت الرؤيةُ في استعمالنا انكشافَ المرئِيِّ أَتَمَّ ما يكون، وكان الناس إذا انتقلوا الى بعضِ ما وُعدوا من المعاد، اتَّصلوا بالتجلى القائم وسُطَ عالَم المثال، ورأوه رأى عينٍ بأجمعهم، وجب أن يقال: إنكم سترونه كما ترون القمر ليلة البدر، والله أعلم.

تر جمہ: اور جب حظیرۃ القدس (بارگاہ مقدس) میں ایسا پروگرام تھا جس کا ہر پا کرنا انسانوں سے مقصود ہے۔ پس اگرلوگ اس کی موافقت کریں گے تو وہ ملا اعلی کے ساتھ ملیں گے اور وہ تاریکیوں سے اللہ کے نور اور اللہ کی کشادگی ک شادگی ک طرف نکا لے جائیں گے اور وہ ان کے ولوں میں راحتیں پہنچائے جائیں گے اور فرشتے اور انسان الہام کئے جائیں گے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں ۔ اور اگرلوگ اس نظام کی مخالفت کریں گے تو وہ ملا اعلی سے جدا ہوجائیں گے۔ اور وہ اللہ کا بغض (نفرت) پہنچائے جائیں گے ملا اعلی کی طرف سے ۔ اور سز ادیئے جائیں گے اس طور پر جوذکر کی گئی۔ تو ضروری ہوا کہ کہا جائے: ''وہ خوش ہوا اور اس نے بندوں کے بہتر سلوک پر ان کی تعریف کی یا وہ ناراض ہوا اور اس نے نافر مانوں کو پھٹکا را'' اور سب کچھلوٹا ہے دنیا کے چلنے کی طرف صلحت خدا وندی کے مطابق ۔ اور کبھی نظام عالم میں سے نافر مانوں کو پھٹکا را'' اور سب پچھلوٹا ہے دنیا کے چلنے کی طرف صلحت خدا وندی کے مطابق ۔ اور کبھی نظام عالم میں سے اس چیز کا پیدا کرنا ہوتا ہے جس کی دعا مانگی گئی ہے ، پس کہا جاتا ہے: ''اس نے دعا قبول کی''

(۸) اور جب رویت (دِکھنا) ہمارے عرف میں مرئی کا انکشاف ہے، زیادہ سے زیادہ مکمل طور پر جو ہوسکے۔اور لوگ جب منتقل ہوں گے بعض اُن جگہوں کی طرف جن کا وہ وعدہ کئے گئے ہیں، آخرت میں، تو وہ مل جائیں گے اس جگی کے ساتھ جو عالم مثال کے بچ میں قائم ہے اور وہ سب اس بجلی کو دیکھیں گے سرکی آنکھوں سے، تو ضروری ہوا کہ کہا جائے:'' بے شکتم اس کو دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھتے ہو چود ہویں رات میں'' باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

#### لغات:

بَسْطَة : کشادگی ..... بَایَنَ مُبَایَنَةً : ایک دوسرے سے جدا ہونا ..... شَکَر َ: قدر دانی کی ، قل مانا ، بہتر سلوک پر تعریف کی ..... الموئی: دِ کھنے والی چیز ، نظر آنے والی چیز ۔

#### باب سه

### تقدير برايمان لانے كابيان

تفدریکے معنی: قدر (ض،ن)قدرًا و قدر اور قدر تقدیرًا کے معنی ہیں فیصلہ کرنا جھم لگانا۔ کہاجا تا ہے: قدر اللهٔ علیه الأمْرَ اور قددًر له الأمْر : الله تعالی نے اس کے لئے کسی امر کا فیصلہ فر مایا ، کوئی چیزاس کے لئے تجویز کی۔ شریعت کی اصطلاح میں تقدیرنام ہے قضاء وقدر کا لینی کا مُنات کے بارے میں اللہ تعالی نے ازل میں جو فیصلہ فر مایا ہے اس کا نام 'تقدیراللی' ہے۔ عربی میں عام طور پر لفظ قدر کا استعال ہوتا ہے اور اردو میں 'تقدیر' کا۔ مطلب دونوں کا ایک ہے۔ قدر مُلْذِ مُن مطلب: مُلْذِ مُن اسم فاعل ) باب افعال سے ہے أَلْذَ مَ الشيئ کے معنی ہیں لازم کرنا۔ اور قدر ملزم کا مطلب ہے: اللہ کا وہ فیصلہ جولازم کرنے والا ہے یعنی جس کے مطابق کا مُنات کا وجود پذیر یہونا ضروری ہے۔ اُس طے شدہ امر سے حوادث کا تخلف نہیں ہوسکتا۔

اور تقدم یعلق (لئلی ہوئی) صرف بندوں کے اعتبار سے ہوتی ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے کہ: ' والدین کے ساتھ حسن سلوک عمر بڑھا تا ہے اور جھوٹ روزی گھٹا تا ہے اور دعا فیصلہ خداوندی کو پھیردیتی ہے' (رواہ الاصبانی ۔ بڑی جیستہ مجابی کے ساتھ حسن معلق صرف بندوں کے علم اور ظہور حوادث کے اعتبار سے ہیں علم اللی کے علق سے ہرشی طے شدہ ہے۔ ازل سے خدا کو معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے، جیسے کہا جا تا ہے کہ طالب علم اگر محنت کرے گا تو امتحان میں کا میاب ہوگا اور کھیلے گا کودے گا تو امتحان میں کا میاب ہوگا اور کھیلے گا کودے گا تو فیل ہوگا۔ یہ بات صرف بندول کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالی کے علم ازلی کے اعتبار سے نہیں ہونا ہے۔ ان کو ازل سے وہ پہلومعلوم ہے جو ظہور پذیر ہوگا۔ بلکہ وہ پہلوانہیں کا طے کیا ہوا ہے۔ ور خیلم اللی کا ناقص ہونا لازم آئے گا کہ کچھ با تیں ان کو ازل میں متعین طور پر معلوم نہیں ۔ تو بہ! تو بہ!! سے اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تعبیر میں محووا ثبات کا تعلق عالم مثال سے ہے، ام الکتاب سے نہیں ہے۔ تفصیل باب کے آخر میں آرہی ہے۔

تدبیر و تحدانی کا مطلب: تدبیر کے معنی بین ظم ونسق کرنا۔ اور وَ حَدَ یَحدُ وَ حُدًا کے معنی بین: 'اکیلا ہونا' صفت وحید آتی ہے۔ پس' تدبیر و حدانی' کے معنی بین' متحدہ برتاؤ' یعنی طے شدہ پالیسی کے مطابق سب کے ساتھ کیساں برتاؤ ۔ ایسا وستوری مملکت یا ادارہ میں ہوتا ہے، ڈکٹیٹر شپ میں کوئی دستور نہیں ہوتا۔ خداوند قد وس نے خود ہی اپنی کا نئات کے لئے ایک دستور تجویز فرمایا ہے۔ اس کا نام تقدیر الہی اور قضاء وقدر ہے اور وہ اسی کے مطابق مخلوقات کے ساتھ دستوری معاملہ فرماتے ہیں۔

تجلى برى تقدير كامطلب: حديث جرئيل مين ايمانيات مين تُؤْمن بالقدر خيره وشره آيا بيعني مؤمن

ہونے کے لئے تقدیر پرائیان لانا بھی ضروری ہے،اس کے جھلے پربھی اوراس کے برے پربھی۔اورائن ماجہ کے مقدمہ میں بالا قدار کلھا: خیر ہا و شر ہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام طے کردہ باتوں پر ،خواہ وہ بھی ہوں یا بری میٹھی ہوں یا کر دی ، ایمان لا نا ضروری ہے۔ان حدیثوں میں ضمیروں کا مرجع قدراورا قدار ہیں اور تقدیر الٰہی کا بھلا برااور میٹھا کڑوا ہونا انسانوں کے اعتبار سے ہے یعنی خواہ وہ طے کردہ باتیں انسانوں کے لئے مفید ہوں یا مضر، میٹھی ہوں یا کڑوی یعنی آجھی گئیس یا بری سب پرائیان لانا ضروری ہے۔ جیسے تھی کے بارے میں تجویز الٰہی ہیہے کہ وہ صحت بحق ہوں یا کئر وی یعنی آجھی گئیس یا بری سب پرائیان لانا ضروری ہے۔ جیسے تھی کے بارے میں جویز الٰہی ہیہے کہ وہ صحت بخش ہے اور زہر کے بارے میں مطرکیا گیا ہے کہ وہ محت بخش ہے اور زہر کے بارے میں مطرکیا گیا ہے کہ وہ اعمال ہیں اور کفر ومعاصی جہنم رسید کرنے والے ہیں یعنی اول انسان کے لئے مفیداور خانی مصر اعمال ہیں ۔اس طرح بچکا زندہ رہنا انسان کو پہند ہے اور مرجانا نا پہند ہے۔ بہرحال بیسب باتیں اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں اور ان پرائیان لانا اور عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ کا کناتی چیزوں کی حد تک جُرخص نقدیر الٰہی کا قائل بھی ہے وار اس کا پی بند بھی ہے ۔لوگ بڑی کے خوت ہوجا تا ہے تو جزع وفرع کی حد تک جُرخص نقدیر الٰہی کا قائل بھی ہو کہ بہت انسان طرح طرح کی باتیں نکالنا ہے اور اس کا پچوف ہو ہو جاتا ہے تو جزع وفرع کی حد کردیتا ہے۔ بات در حقیقت سے کہ بدکار آ دمی گفر ومعاصی کے ساتھ جنت شیں بننا چاہتا ہے مگر کا نئے بوکر پھل کیسے عاصل کیا جاسکانا ہے اور جو چاہتا ہے کہ بدکار آ دمی گفر ومعاصی کے ساتھ جنت شیں بننا چاہتا ہے مگر کا نئے بوکر پھل کیسے عاصل کیا جاسکانا ہے اور جو چاہتا ہے کہ کہ کارکال ڈلانہ مرے وہ در حقیقت بنی مرضی مولی کی مرضی پرغالب کرنا چاہتا ہے۔ ایس بھی ہوا ہے؟

تقدر کی ضرورت: اللہ تعالیٰ میں ہوطرح آزاد ہیں۔ گربیان کا مخلوقات پرفضل و کرم ہے، اور انسان کے لئے جس کے پابند نہیں ہیں۔ وہ اپنی مثیت میں ہرطرح آزاد ہیں۔ گربیان کا مخلوقات پرفضل و کرم ہے، اور انسان کے لئے جس کو خلافت ارضی سونی گئے ہے ضروری بھی ہے کہ انھوں نے اپنی مثیت کو آزاد اور بے قید نہیں رکھا، بلکہ ہر چیز کو تقدیر اللی سے وابستہ کردیا ہے۔ کوئی امر منظر نہیں رکھا، ہر بات طے شدہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسانہ کرتے تو انسان بڑی الجھنوں میں پڑجا تا۔ اس کی سمجھ ہی میں نہ آتا کہ وہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے، کیونکہ تیجہ معلوم نہیں۔ اس کونہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ میں پڑجا تا۔ اس کی سمجھ ہی میں نہ آتا کہ وہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے دور کیا تھائے کہ مولی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بین ہوتا کہ وہ کوئی اپنائے جس سے مولی خوش ہواور کیسی زندگی اپنائے سے احتر از کرے تا کہ مولی ناخوش نہ ہوں وہ بمیشہ شش و بڑے میں مبتلار ہتا، کوئی فیصلہ نہ کر پاتا، کیونکہ کوئی بات طے شدہ نہیں ہے۔ اور اب جبکہ سب با تیں طے پائی ہیں، انسان ہر چیز کے متعلق آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ عقل کی روثنی یا معمولی راہ نمائی بھی اس کے لئے کافی ہے، اسی بناء پر اللہ تعالیٰ نیز آن مجید میں ہر چیز کے بارے میں عقل سے کام لینے اور اس میں غور وفکر کی دعوت دی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر زندگی اور کا نئات کے لئے کوئی قانون یا نظام ہی نہ ہوتا اور بیسب پچھ بے قید مشیت ایز دی کی کر شمہ سازیوں کا نتیجہ ہوتا زندگی اور کا نئات کے لئے کوئی قانون یا نظام ہی نہ ہوتا اور بیسب پچھ بے قید مشیت ایز دی کی کر شمہ سازیوں کا نتیجہ ہوتا

تو پھران میںغور فکر کی ضرورت ہی کیاتھی؟اورا گر کوئیغور فکر کرتا بھی تواس کا حاصل کیا ہوتا؟!

دوسری حدیث میں رسول الله طِلِیْ اَیْمِیْ نِے فرمایا ہے کہ:''ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ (نا قابل) ہونا اور ہوشیار ہونا (رواہ مسلم حوالہ بالا حدیث نمبر ۱۰۸) مطلب یہ ہے کہ آدمی کی صفات: قابلیت ونا قابلیت، صلاحیت وعدم صلاحیت اور قل مندی و بے وقوفی وغیرہ بھی اللہ کی تقدیر ہی سے ہیں۔الغرض اس دنیا میں جوکوئی جیسا اور جس حالت میں ہے وہ اللہ کی قضاء وقدر کے ماتحت ہے (معارف الحدیث ۱۳۳۱)

اسی طرح مکلّف مخلوقات کے جملہ احوال بھی قضاء وقدر کے دائرہ میں ہیں بعنی یہ طے کر دیا گیاہے کہ جن وانس ایک جزوی اختیار کھنے والی مخلوقات ہوں گی اور ان میں سے فلاں اپنے کسب واختیار سے یہ بیمل کر کے جنت میں جا کیں گے اور این گیا ور استے افراد یہ بیمل کر کے جہنم میں جا کیں گے اور دیگر مخلوقات کے لئے جزوی اختیار بھی نہیں ہوگا اس لئے وہ پاداش عمل کے قانون سے مشتی رہیں گی نے خرض سب احوال اپنی تمام ترتفصیلات کے ساتھ تقدیر الہی میں طے شدہ ہیں۔

تقدیر کا مسئلہ آسان ہے: اور تقدیر کا مسئلہ آسان ہے۔ اس میں کچھ پیچید گی نہیں۔ بیمسئلہ نصاری کی تثلیث کی طرح نہیں ہے، جس کا راز آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا نہ آئندہ سمجھ سکے گا۔ اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ایمانیات میں شامل ہے۔ نقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا۔ اور ایمان کا مکلّف ہر عاقل وبالغ ہا ایمانیات میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے جو ہر ایک کے لئے سب لوگوں کی عقلیں کیساں نہیں ہیں۔ پس کوئی ایسا مسئلہ ایمانیات میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے جو ہر ایک کے لئے قابل فہم نہ ہو، ورنہ بعض لوگوں کے ق میں تکلیف مالا کیطاتی لازم آئے گی، جو باطل ہے بیں لامحالہ بیہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ تقدیر کا مسئلہ ہم وناکس کے لئے قابل فہم ہے، کیونکہ بیکوئی دقیق مسئلہ نہیں ہے اور تر ذری شریف (۳۵:۲) کی

روایت میں جو تقدیر کے باب میں تنازع کی ممانعت آئی ہے اور اس معاملہ میں تنازع کی وجہ سے امم سابقہ کے ہلاک ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اس حدیث میں تنازع سے مراد بحث ومباحثہ ہے اور قضاء وقد رمیں بحث ممنوع اس لئے ہے کہ یہ خدا کی صفات میں بحث ہے، کیونکہ قضاء وقد راللّہ کی صفت ہے، اور صفات میں بحث کی ذات میں غور وفکر ہے اور خالق میں غور کرنے کی ممانعت آئی ہے جبیبا کہ صفات کے بیان میں گذرا۔

اورسابقہ امتوں کے ہلاک ہونے سے مراد غالبًا ان کی گمراہی ہے۔قر آن وحدیث میں ہلاکت کالفظ گمراہی کے لئے بکثر ت استعال ہوا ہے۔اس بناء پرآپ کے ارشاد کا مطلب میہ ہوگا کہ اگلی امتوں میں اعتقادی گمراہیاں اُس وقت آئیں جب انھوں نے اِس مسئلہ کو جحت و بحث کا موضوع بنایا — تاریخ شاہد ہے کہ امت مجمد میں بھی اعتقادی گمراہیوں کا سلسلہ اسی مسئلہ سے شروع ہوا ہے' (معارف الحدیث اے 120)

تقدريكا مسلم شكل كيول بن كيابيج : اور تقدير كامسكه دووجه سيمشكل بن كيابي-

پہلی وجہ: یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ در حقیقت صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے۔ اور صفات الہیہ کو ایک حد تک ہی سمجھا جاسکتا ہے۔ ان کی تمام حقیقت جا ننا انسان کے بس کی بات نہیں۔ صفات کے باب میں ایک حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تقدیر کے مسئلہ میں بھی ایک حد پر رکنا ضروری ہے، مگر لوگ رُکت نہیں، سب کچھ بچھنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بات صفات کے تعلق سے ممکن نہیں۔ یہی بات درج و بلی حدیث میں سمجھائی گئی ہے:

'' رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:'' تم میں سے ہرایک کا ٹھکانا دو زخ کا اور جنت کا لکھا جا چکا ہے'' (بس تقدیر کا مسئلہ اتنا ہی ہے) صحابہ نے عرض کیا: تو کیا ہم اس نوشتہ پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جا کیں او ممل نہ چھوڑ ویں؟! (یہ تقدیر کے مسئلہ پراٹھنے والاسوال ہے) آپ نے فر مایا:'' ممل کئے جاؤ، ہرایک کے لئے وہی ممل آسان کیا جا تا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے: نیک بخت کو نیک بخت کی کاموں کی توفیق ملتی ہے وہ بیدا کیا گیا ہے: نیک بخت کو نیک کی وہ نی نمیں دیا، بلکہ ان کو ممل کی سال کی ہی معاملہ ہے۔ کیونکہ قضاء وقد ر کے مسئلہ کو جس حد تک سمجھا جاسکتا ہے اس سے آگ کی بات شبخت کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ اس حد بیر رک جانا ضروری ہے۔ تمام صفات خداوندی کا بھی معاملہ ہے۔ اس حد بیش نہیں کو نی چاہئے۔ اس حد بررک جانا ضروری ہے۔ تمام صفات خداوندی کا بھی معاملہ ہے۔

رہی یہ بات کہ تقدیر کا مسکلہ صفات الہی کا مسکلہ کیسے ہے؟ تو یہ بات اس سے واضح ہے کہ عرف میں قضاء وقد را یک ساتھ بولتے ہیں۔ یہ دومتر ادف لفظوں کا عطف تفییری کے ساتھ استعال ہے۔ اور'' قضا'' کا صفت الہی ہونا قرآن کر یم میں بیسوں جگہ مذکور ہے۔ مثلاً ﴿وَقَضٰی رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (بنی اسرائیل ۲۳) اور سورۃ الاحزاب آیت کریم میں ہیسوں جگہ مذکور ہے۔ مثلاً ﴿وَقَضٰی رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (بنی اسرائیل ۲۳) اور سورۃ الاحزاب آیت سے قضاء کریم میں ہے ﴿ وَکَانَ أَمْدُ اللّٰهِ قَدَرًا مُقُدُورًا ﴾ (اور اللّٰد کا حکم (پہلے سے) تجویز کیا ہوا ہے) ان آیات سے قضاء

وقدر کا صفت الہی ہونا صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔

دوسری وجہ: ہماری صفات مفہوم کے اعتبار سے ہماری ذوات سے زائد (مغائر) ہیں اور وجود کے اعتبار سے متحد۔
اسی طرح ہماری متعدد صفات اپنے اپنے مفاہیم کے اعتبار سے جدا جدا ہیں، مگرسب ذات کے وجود میں شامل ہیں لیمی صفات، ذات کے ساتھ مل کرایک اکائی (Unit) بناتی ہیں۔ یہی حال بلاتشبیہ ذات رب اور صفات الہیہ کا ہے۔ اور ہر صفت کا اپنا ایک دائرہ کا رہے، جیسے صفت سمع کا دائرہ الگ ہے اور صفت بھر کا الگ مگر بھی ایک صفت کے دوسری صفت پراثرات بھی پڑتے ہیں۔ اگر ان سب باتوں کو باریک بینی سے کھوظ ندر کھا جائے تو حقائق فہمی میں دشواری پیش صفت پراثرات بھی پڑتے ہیں۔ اگر ان سب باتوں کو باریک بینی سے کھوظ ندر کھا جائے تو حقائق فہمی میں دشواری پیش آتی ہے۔ مثلاً خداوند قد دس کے تعلق سے اگر تقدیر معلق کا قائل ہوا جائے تو شمول علم کے مسئلہ پراس کا اثر پڑے گا۔ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا ملم عام وتا منہیں میں وخار کامل مانا جائے تو عموم قدرت کے مسئلہ پراثر پڑے گا۔ ماننا پڑے گا کہ بچھ بندوں کو ان کے اختیار میں نہیں ہیں، بندوں کے اختیار میں ہیں۔ توبہ! ایسی حماقت بھری بات کون مان سکتا ہے۔

اس طرح لوگ قضاء وقدر کے مسئلہ کو شمولِ علم کے مسئلہ کے ساتھ رَلادیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کوازل سے معلوم ہے کہ ایسا ہونا ہے تو ویسا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کاعلم غلط نہیں ہوسکتا۔ پھر بندے بااختیار کیسے ہوئے؟ وہ تو مجبور محض ہوگئے! دیکھئے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟! حالانکہ سوچنے کا اندازیہ ہونا چاہئے تھا کہ اگر ازل میں سب چیزوں کو طے شدہ نہیں مانیں گے تو شمول علم کی بات غلط ہوکر رہ جائے گی۔ جب کا ننات کے ذرہ ذرہ پر اللہ کاعلم محیط ہے تو ضروری ہے کہ ہر چیز ازل سے طے شدہ ہو، ورنہ اللہ کوان کاعلم کیسے ہوگا؟! غرض صفات کا دائر ہ کا رکھنے سے ضروری ہوگیا ہے۔ اس ضروری قضیل کے دوسری صفت پر پڑنے والے اثرات کا خیال نہ رکھنے سے تقدیر کا مسئلہ پیچیدہ ہوگیا ہے۔ اس ضروری تفصیل کے بعداب کتاب کے مضامین شروع کئے جاتے ہیں۔

# تقذیریرا بمان لانے کی اہمیت اوراس کے فوائد

تقدیریرایمان لا ناافضل اعمال بر سے ہے کیونکہ نیکی کے کاموں میں سب سے افضل ایمانیات ہیں اوران میں بھی سب سے افضل تو حید پر ایمان لا نا ہے اور اس کے درجہ میں اللہ کی صفات پر ایمان لا نا ہے اور قضاء وقد ربھی اللہ کی ایک صفت ہے، پس اس پر ایمان لا نا بھی بہترین نیک کام ہے۔

اورایمانیات اعمال کے دائرہ میں اس طرح آتے ہیں کہ اعمال کی دوشمیں ہیں: اعمال قلب اور اعمال جوارح۔ اللّٰہ کی ذات پر،ان کے بے ہمہ ہونے پر،ان کی صفات پر اور ملائکہ وانبیاء وغیرہ پر ایمان لا نااعمال قلبی میں سے ہے۔ اسی بنا پر حدیث جرئیل میں اسلام کے بارے میں سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو حید ورسالت کی گواہی کوذکر کیا گیاہے جواعمال قلب میں سے ہے۔ پھردیگراعمال اربعہ ذکر کئے گئے ہیں جواعمال جوارح میں سے ہیں۔ اور تقدیریرایمان کے تین اہم فائدے ہیں:

پہلا فائدہ: تقدیر پرایمان کے ذریعہ آدمی اس ہم آ ہنگ نظم وانتظام کو سمجھ سکتا ہے جوساری کا ئنات میں جاری ہے لینی وہ جان لے گاکہ تمام کا ئنات ایک منظم و متحد قانون کی پابند ہے۔ کا ئنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے برتاؤ میں پوری طرح لیگانگت ہے۔ سرِ موتفاوت نہیں۔

دوسرا فائدہ: جس خص کا تقدیر الہی پڑھیک ٹھیک ایمان ہوگا کہ ہر چیز ازل سے طے شدہ ہے، کوئی امر منظر نہیں، ہر بات فیصل ہو چکی ہے، اس کی نگاہ اللہ کی قدرت کا ملہ کی طرف اٹھی رہے گی۔ وہ دنیاو ما فیہا کو خدا کا پر تو سمجھے گا۔ وہ جان لے گا کہ ہر چیز قضاء وقد رہے ہے جتی کہ اختیاری اعمال میں بھی بندوں کو جواختیار حاصل ہے وہ اللہ کی دَین ہے، انھوں نے ہی ازل میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ مکلف مخلوقات کو ایک جزوی اختیار حاصل ہو، اسی فیصلہ کی وجہ سے بندے مختار ہیں اور بندوں کا حال میں یہ فیصلہ کی وجہ سے بندے مختار ہیں اور بندوں کا حال اس معاملہ میں ایسا ہے جب آئی طرف سے ملا ہے۔ اور جب بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی طرح بندوں کو اختیار بھی خالق ارض وساء کی طرف سے ملا ہے۔ اور جب بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ پر یقین رکھے گا اور خود کو'' مردہ برست زندہ'' سمجھے گا تو وہ ہر معاملہ پر مطمئن ہوگا۔ کسی معاملہ میں اس کو کوئی غیر معمولی پریشانی لاحق نہیں ہوگا۔ وہ ہر حالت کو اللہ کی طرف سے ہے۔ گلہ نے کہ اللہ ، فیمالِ ہو گؤ لاءِ الْقَوْم معمولی پریشانی لاحق نہیں ہوگا۔ وہ ہر حالت کو اللہ کی طرف سے ہے۔ گلہ اللہ ، کی طرف سے ہے، پھران لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ بات سمجھنے کے پاس کو بھی نہیں نکھتے!

تیسرا فائدہ: جس طرح دیدار خداوندی آخرت میں نصیب ہوگا مگراس کی تیاری نمازوں کی پابندی کے ذریعہ اسی دنیا میں کرنی ہوتی ہے، جیسا کہ منفق علیہ حدیث میں آیا ہے (دیکھئے مشکوۃ شریف، کتاب احوال القیامہ، باب رؤیۃ اللہ کی پہلی حدیث نمبر ۵۲۵۵) اسی طرح تقدیر پر ایمان آ دمی میں رفتہ رفتہ استعداد پیدا کرتا ہے کہ وہ خدا کی کیساں اور ہم آھنگ تدبیر وَ حدانی کو سمجھ سکے، گو کہ اس کا انکشاف تام آخرت میں ہوگا، مگر اس کی صلاحیت ابھی سے پیدا کرنی ضروری ہے۔ اور وہ تقدیر پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔

علاوهازين تقدير پرايمان كى اہميت درج ذيل دوحديثوں سے بھى واضح ہے:

پہلی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ:'' جو شخص بھلی بُری نقد سر پرایمان نہیں رکھتا، میں اس سے بیزار ہوں'' اور جس سے اللہ کے رسول بیزار و بے تعلق ہوجا ئیں،اس کا کہاں ٹھکانہ؟! بیرحدیث مجمع الزوائد (۲۰۲۰) میں بحوالہ مسندانی یعلی مروی ہے اوراس کی سند میں ایک خارجی راوی ہے۔

دوسری حدیث:رسول الله ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ:'' کوئی بندہ مؤمن نہیں ہوتا تا آ نکہ وہ بھلی بری تقدیر پرایمان

نەلائے اور تا آنکہ وہ جان نہ لے کہ جو پچھاس کو پہنچاہے، وہ اس کو چوک جائے ایسانہیں ہوسکتا اور یہ بات بھی جان لے کہ جو پچھاس کو چوک گیا ہے ( یعنی نہیں پہنچاہے ) وہ اس کو پنچ جائے ایسانہیں ہوسکتا'' یہ حدیث تر مذی شریف (۳۷:۲) ابواب الایمان بالقدر میں ہے اور اس کی سند میں ایک نہایت ضعیف راوی ہے۔

''جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہوتو ان کو ہتلا نا کہ میں ان سے بے تعلق ہوں۔اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہمیں اور میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان میں سے اگر کوئی شخص اُحد پہاڑ کے بقدر سونا خرچ کرے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گاتا آئکہ وہ تقدیر پر ایمان لائے۔ (پھر آپؓ نے حدیث جبر ئیل سنائی جس میں تقدیر پر ایمان کو ایمانیات میں شار کیا گیا ہے۔ بیحد بیٹ سلم شریف میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے)
اس واقعہ سے دونوں روایتوں کے مضمون کی پوری تائید ہوتی ہے، اس لئے سند کاضعف معزنہیں۔

#### ﴿ باب الإيمان بالقدر ﴾

من أعظم أنواع البر: الإيمان بالقدر؛ وذلك: أنه به يُلاحِظُ الإنسانُ التدبيرَ الواحدَ الذي يَجمعُ العَالَمَ؛ ومن اعتقده على وجهه يصير طامحَ البصر إلى ما عند الله، يرى الدنيا ومافيها كالظلِّ له، ويبرى اختيار العباد من قضاء الله كالصورة المنطبِعَة في المرآة، وذلك مُعِدُّ له لانكشاف ما هنالك من التدبير الوَحْدَانيِّ – ولو في المعاد – أتم إعدادٍ، وقد نبَّهَ صلى الله عليه وسلم على عِظمِ أمره من بين أنواع البر، حيث قال: ﴿من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فأنا برى ء منه ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ لايؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلمَ أن ما أصابه لم يكن لِيُصِيبَهُ ﴾ وأن ما أخطأة لم يكن لِيُصِيبَهُ ﴾

ترجمہ: تقدیر پرایمان لانے کابیان: نیکی کی عظیم ترین انواع میں سے تقدیر پرایمان لانا ہے۔ اوراس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اُس تدبیر واحد کو پیش نظر لاسکتا ہے جو تمام عالم کواکٹھا کرنے والی ہے۔ اور جو شخص صحیح طور پر تقدیر پرایمان رکھتا ہے وہ اس چیز کی طرف نگاہ اٹھانے والا ہوجا تا ہے جواللہ کے پاس ہے (بعنی اللہ کے اختیار کی طرف) وہ دنیا وہ فیہا کواللہ کے فلے سے جو اختیار ملا ہے اس کو اُس مورت کے مانند دیکھتا ہے جو آئینہ کے اندر منعکس ہوتی ہے۔ اور بندوں کو اللہ کے فیصلے سے جو اختیار ملا ہے اس کو اُس صورت کے مانند دیکھتا ہے جو آئینہ کے اندر منعکس ہوتی ہے۔ اور نقدیر پرایمان آ دمی کو پوری طرح تیار کرنے والا ہے اُس کو تیر وحدانی کے منکشف ہونے کے لئے جو وہاں ( اللہ کے پاس) ہے گو کہ وہ انکشاف آخرت میں ہو۔ اور نبی کریم علی گئی گئی ہون ' اور فرمایا:'' جو خص بھلی کریم علی نبذہ مؤمن نہیں ہوتا تا آ نکہ وہ بھلی بری نقدیر پرایمان لائے اور تا آئکہ وہ بھلی کی بندہ مؤمن نہیں ہوتا تا آئکہ وہ بھلی کی نیز پریمان لائے اور تا آئکہ وہ بھلی کی بندہ مؤمن نہیں ہوتا تا آئکہ وہ بھلی کو چوک گیا ہے ، وہ اس کو چوک جائے اور بیا کہ ہو کے این اور فرمایا:'' کوئی بندہ مؤمن نہیں ہوتا تا آئکہ وہ بھلی کو چوک گیا ہے ، وہ اس کو چوک جائے اور بیا کہ ہو کے این ہوسان' اور فرمایا کہ اس کو چوک جائے اور بیا کہ ہو کے اس کو چوک گیا ہے ، وہ اس کو چوک جائے اور بیا کہ ہو کے گیا ہے ، وہ اس کو چوک گیا ہے ۔

تصحیح: ذلك مُعِدٌّ له اصل میں ذلك يُعِدُّ له تفاريق حيف ہے، تحيم مخطوط كرا چى سے كى ہے۔

# تقذیرالہی کے یانچ مدارج ومظاہر

سب سے پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ لوگ شمولیت علم کے مسئلہ کو تقدیر الہی کے مسئلہ کے ساتھ آلادیتے ہیں۔اس لئے عمومیت علم کے مسئلہ کو اللہ تعالیٰ ازل میں اپنے علم ذاتی سے ان کئے عمومیت علم کے مسئلہ کو اللہ تعالیٰ ازل میں اپنے علم ذاتی سے ان تمام حوادث (نویید چیزوں) کو جانتے تھے جواب تک موجود ہو چکے ہیں یا جوآئندہ موجود ہوں گے۔یہ بات قطعاً ناممکن ہے کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر رہ جائے یا کوئی ایسی چیزوجود میں آئے جس کو وہ ازل میں نہیں جانتے تھے۔اگر ایسا ہوجائے تو وہ اللہ کا جہل شار ہوگا ،علم نہیں ۔ اور علم اللہ کی ذاتی صفت ہے، پس اس کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف نہیں کیا جاسکتا۔ یہ شمولیت علم کا مسئلہ ہے، قضاء وقد رکا مسئلہ ہیں اور اسلامی فرقوں میں سے سی بھی فرقہ کو اس میں اختلاف نہیں۔

اور تقدیرالی یعنی از لی فیصله خداوندی کا مسئله جس پراحادیث مشہورہ دلالت کرتی ہیں اور جوسلف صالحین کاعقیدہ رہا ہے اور جس کو بیجھنے کی تو فیق صرف علمائے محققین کوملی ہے اور جس پر بیاعتر اضات کئے جاتے ہیں کہ تقدیراور تکلیف ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور بیکہا جاتا ہے کہ جب سب کچھ طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کی کیاضر ورت ہے؟ وہ قدر ملزم ہی کا مسئلہ ہے یعنی خدا کا وہ از لی فیصلہ جو حوادث (نویید چیزوں) کے رونما ہونے سے پہلے، ان کے ہونے کو لازم کرنے والا ہے۔ پھراس فیصلہ خداوندی کے واجب کرنے کے مطابق ہی حوادث رونما ہوتے ہیں۔ اوران کا پایا جانا ایسا ہے کہ نہ تو کو کی بھاگ کراس سے نے سکتا ہے، نہ کوئی حیلہ کارگر ہوسکتا ہے۔

یہ تقدیرالی پانچ مرتبہ واقع ہوئی ہے یعنی پانچ مراحل میں ظاہر ہوئی ہے۔ جس طرح حویلی بنانے والا پہلے انجینئر سے نقشہ بنوا تا ہے۔ انجینئر سے نقشہ بنوا تا ہے۔ انجینئر سے نقشہ بنوا تا ہے۔ انجینئر پہلے ذہن میں خاکہ بنا تا ہے، پھر اس ذہنی خاکہ کے مطابق کاغذ پر نقشہ بنا تا ہے۔ پھر معماراس نقشہ کے مطابق موقعہ پر کل تیار کرتا ہے، اسی طرح بلاتشبیہ تقدیرالی کے بھی پانچ مختلف مراحل ومظاہر ہیں۔ پہلی مرتبہ: اللہ کے علم ازلی میں تمام چیزوں کے انداز کے شہرائے گئے ہیں، دوسری مرتبہ: تخلیق ارض وساء سے پچاس ہزار سال پہلے عرش کی قوت خیالیہ میں سب چیزیں موجود ہوئی ہیں، تیسری مرتبہ: تخلیق آدم کے بعد جب عہدالست لیا گیا ہے اس وقت تقدیر کا تحقق ہوتا ہے اور پانچویں کا تحقق ہوتا ہے اور پانچویں مرتبہ: دنیا میں واقعہ رونما ہونے سے بچھ پہلے تقدیر پائی جاتی ہے۔ تقدیر کے بیمراحل خمسہ انسانوں اور ان کے احوال سے متعلق ہیں۔ دیگر مخلوقات کا حال اس سے مختلف ہوسکتا ہے مذکورہ مدارج خمسہ کی تفصیل درج ذیل ہے۔

ا تقدریکا پہلا مرحلہ: ازل میں جبلہ اللہ تعالی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ آسان وز مین، عرش وکری، ہوا اور پائی میں سے کوئی بھی چیز پیدائیں کی گئی تھی، جیسا کہ بخاری شریف (۲۵۳۰) میں آیا ہے کہ کان اللہ و لم یکن شیعی غیرہ میں سے کوئی بھی چیز پیدائیں کی گئی تھی، جیسا کہ بخاری شریف اس دورازل میں اللہ تعالی نے بیے فیصلہ کیا تھا کہ وہ عالم کوتمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے اور حوادث کے وجود کے وقت جو خیراضا فی ہوگی اس کور ججے دیے ہوئے، بہتر سے بہتر ممکن صورت میں پیدا کریں گے، جس واقعہ کو جو وقت میں رونما کرنا عالم کی مصلحت ہوگی اور جس چیز میں زیادہ بہتری ہوگی اس اضافی خیریت کا واقعات کو وجود پذیر کرنے میں لحاظر کھا جائے گا۔ اور بیسب با تیں کلی شکل میں نہیں بلکہ ہر ہر ہوگی اس اضافی خیر بیت کا واقعات کو وجود پذیر کرنے میں لحاظر کھا جائے گا۔ اور بیسب با تیں کلی شکل میں نہیں بلکہ ہر ہر کوئی امر انگی اللہ علی موجود ہو جو دور پر سلسلہ وار علی میں موجود ہو جو دور ہو سے خوض اللہ تعالی کا ، جن پر کوئی امر مخفی نہیں ، ایجاد عالم کا ارادہ کرنا ہی حوادث کے موجود ہونے کی صورت کی خصیص قیمین ہے تھے۔ غرض اللہ تعالی کا ، جن پر کوئی امر مخفی نہیں ، ایجاد عالم کا ارادہ کرنا ہی حوادث کے موجود ہونے کی صورت کی خصیص قیمین ہے بین اب جو معین با تیں معین وقت میں رونما ہور ہی بیں اس کی علت وہی از لی شخصیص قیمین ہو گیا تھا، واقعات وحوادث از ل میں اللہ تعالی نے فیصل فر ماد سے بیں۔ یہی تقدیر شخصیص وقیمین ہے اسی طرح ابد تک کے تمام واقعات وحوادث از ل میں اللہ تعالی نے فیصل فر ماد ہے بیں۔ یہی تقدیر اللہ کا پہلام حکم الدوراس کا ابتدائی ظہور ہے۔

اور تقدیر کے اس پہلے مرحلہ کے لئے کسی دلیل کی حاجت نہیں، بس اتنی بات کافی ہے کہ قضاء وقد راللہ کی صفت ہے اور اللہ کی تمام صفات از لی قدیم ہیں ہیں قضائے خداوندی لیعنی کا ئنات کے بارے میں تمام فیصلے بھی ازل میں ہوچکے ہیں۔ اور صرف اجمالاً کلی طور پر نہیں، بلکہ ہرامر جزئی طور پر شخص ہوچکا ہے، اور اس کے لئے بس اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ کی تمام صفات، صفات کمالیہ ہیں کسی صفت میں نقص نہیں، پس جس طرح از ل میں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا تفصیلی علم ہے اسی طرح قضاء وقد رکا معاملہ بھی ہے۔

واعلم: أن الله تعالى شَمَلَ علمُه الأزليُّ الذاتي كلُّ ما وُجد أو سيوجد من الحوادث، مُحالٌ

أن يتخلف علمُه عن شيئ، أو يتحققَ غيرُما عَلِمَ، فيكون جهلًا لاعلمًا.

وهذه مسألةُ شمولِ العلم، وليست بمسألة القدر، ولا يُخالف فيها فرقةٌ من الفِرَقِ الإسلامية؛ إنما القدرُ الذي دلّت عليه الأحاديث المستفيضة، ومضى عليه السلف الصالح، ولم يوفّق له إلا المحققون، ويَتَّجِهُ عليه السؤالُ: بأنه متدافع مع الكتليف، وأنه فيم العملُ؟: هو القدرُ المُلْزِمُ الذي يوجب الحوادث قبل وجودها، فيوجَد بذلك الإيجاب، لايدفعُه هَرَب، ولاتنفع منه حيلةٌ.

وقد وقع ذلك خمس مرات:

فأولها: أنه أجمع في الأزل أن يوجِد العالَم على أحسنِ وجهٍ ممكنٍ، مراعيًا للمصالح، مُؤْثِرًا لمما هو الخيرُ النَّسْبِيُّ حين وجوده، وكان علم الله ينتهى إلى تعيين صورة واحدة من الصور، لايشار كها غيرُها، فكانت الحوادثُ سلسلةً مترتبة مجتمعا وجودُها، لاتصدق على كثيرين، فإرادةُ إيجادِ العالَم ممن لاتخفى عليه خافيةٌ هو بعينه تخصيصُ صورةِ وجودِه، إلى آخر ما ينجر إليه الأمر.

ترجمہ:اورجان لیس کہاللہ تعالیٰ کاعلم ازلی ذاتی شامل ہے تمام اُن حوادث (نوپید چیزوں) کو جوموجود ہو چکے ہیں یا آئندہ موجود ہوں گے،محال ہے یہ بات کہاس کاعلم کسی چیز سے پیچھے رہ جائے یا پائی جائے کوئی ایسی چیز جس کووہ نہ جانتے ہوں، پس وہ جہل ہوگا علم نہیں۔

اور بیاللہ کے علم کی عمومیت کا مسئلہ ہے، قضاء وقدر کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس میں اسلامی فرقوں میں سے کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں ہے۔ تقدیر کا مسئلہ جس پراحادیث مشہورہ دلالت کرتی ہے اور جس پرسلف صالحین کا عقیدہ رہا ہے اور جس کو سیحنے کی توفیق بس علائے محققین ہی کو ملی ہے اور جس پر بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ تقدیر، تکلیف سے متخالف ہے اور جس کہا جاتا ہے کہ پھڑمل کی کیاضرورت ہے؟ وہ خدا کالازم کرنے والا فیصلہ ہی ہے جو حوادث کے ہونے سے پہلے اُن کے ہونے کو ثابت کرنے والا ہے۔ پھر حوادث پائے جاتے ہیں اس ثابت کرنے کی وجہ سے، نہ تو بھا گنا اُن واقعات کو ہٹا سکتا ہے اور نہ ان سے بیجنے کے لئے کوئی حیلہ مفید ہے۔

اوروہ تقذیریا کچ مرتبہوا قع ہوئی ہے:

پس ان میں سے پہلی بار: یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ازل میں یقر اردیا کہ وہ جہاں کو پیدا کریں گے بہتر سے بہتر ممکن صورت برصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے اور عالم کے پائے جانے کے وقت جو خیر اضافی ہوگی اس کو ترجیح دیتے ہوئے۔ اور اللہ کاعلم (ازل میں) پہنچ گیا تھا مختلف صور توں میں سے سی ایک صورت کی تعیین تک، اس کے ساتھ اس

#### لغات:

اِتَّجَهُ إليه: متوجه مونا ..... مُتَدافِع (اسم فاعل) تَدَافَعَ القومُ: ایک دوسرے کو ہٹانا ..... آثَرَهُ إِنْثَارًا: فضیلت دینا، ترجیح دینا ..... النَّسْبِی أی بالنسبة إلی کذالین فلال چیز کے لحاظ سے، اضافی طور پر ..... اِنْجَرَّ: کھینا، گھٹنا۔

﴿ تفدریکا دوسرامرحلہ: پھرایک وقت آیا، جبکہ پانی اور عرش پیدا کئے جاچکے تھے، مگرا بھی زمین وآسان پیدائییں کئے گئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالی نے تمام چیزوں کے دوبارہ انداز سے شہرائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تمام مخلوقات کے انداز ہے، پہلے از لی انداز ہے مطابق لکھ دئے۔ اور لکھنے کا مطلب بھی وہی اندازہ تھہرانا ہے۔ عربی زبان میں کسی چیز کے طے کرنے اور معین ومقرر کرنے کو بھی کتابت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں روزہ کی فرضیت کو پھنے گئیگئم القیصاص کے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں روزہ کی فرضیت کو پھنے تعبیر کیا گیا ہے۔

اور کتابت تقدیر کے سلسلہ میں روایات میں جولوح وقلم وغیرہ کا ذکر آیا ہے وہ سب غیر معتبر روایات ہیں، اور اسرائیلیات سے ماُ خوذ ہیں۔ کتاب کی قتم دوم کے شروع میں، ابواب الایمان کی روایات کی تشریح کے آخر میں، شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کی صراحت کی ہے۔

اور یہ دوسری مرتبہ اندازہ طلبرانے کا واقعہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے بیچاس ہزارسال پہلے پیش آیا ہے۔ اس سے واقعی مدت بھی مرادہ وسکتی ہے اور بہت طویل زمانہ بھی مرادہ وسکتا ہے۔ عربی محاروات میں یہ استعال بھی شائع ذائع ہے۔ اور اس دوسر سے مرحلہ میں مقادیر کا اندازہ طلبرانے کی صورت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ازلی مہر بانی اور عنایت سے ازل میں اپنی میں عالم کے لئے پہلی باراندازہ طلبرایا تھا، اسی کے موافق تمام مخلوقات کوعرش کی قوت عنایت سے ازل میں اپنی مصورتوں کو مشکل کر دیا۔ عرش کی اس قوت خیالیہ کو وجی کی زبان میں الذکر (الانبیاء ۱۰۵) کتاب میں پیدا کر دیا، وہاں تمام میین (یس ۱۱) ام الکتاب (الرعد ۱۳۹) اور لوح محفوظ (البروج ۲۲) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور کتاب مین (الانعام ۵۹) امام میین (یس الا المین کے مسئلہ میں الجھن پیدا کی جے۔ اس لئے یہ بات خاص طور پریاد تصورات ہیں۔ اور اسی تصور نے استواء علی العرش کے مسئلہ میں الجھن پیدا کی ہے۔ اس لئے یہ بات خاص طور پریاد تصورات ہیں۔ اور اسی تصور نے استواء علی العرش کے مسئلہ میں البحضن پیدا کی ہے۔ اس لئے یہ بات خاص طور پریاد

ر کھنی چاہئے کہ ہمارے اس مادی عالم سے پُرے جوغیر مادی چیزیں ہیں،اور جن کا قر آن وحدیث میں ذکر آیا ہے ان میں لفظی اشتراک کے علاوہ کچھ مناسبت نہیں اور ان کی حقیقت اور ہیئت کذائی کے بارے میں کوئی خیال باندھنا بھی درست نہیں۔اللہ تعالیٰ ہی ان کی حقیقت کواور ان کی صحیح نوعیت کو بہتر جانتے ہیں۔

وثانيها: أنه قدَّر المقادير، ويُروى أنه كتب مقادير الخلائق كلَّها – والمعنى واحد – قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وذلك: أنه خلق الخلائق حسب العناية الأزلية في خيال العرش، فصوَّر هنالك جميع الصور، وهو المعبر عنه بالذكر في الشرائع، فتحقق هنالك مثلاً صورة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعثِه إلى الخلق في وقتِ كذا، وإنذاره لهم، وإنكار أبي لَهَب، وإحاطة الخطيئة بنفسه في الدنيا، ثم اشتعال النار عليه في الآخرة؛ وهذه الصورة سبب لحدوث الحوادث على نحوما كانت هنالك، كتأثير الصورة المنتقشة في أنفسنا في زَلَق الرِّجل على الجِذْع الموضوع فوق الجُدران، ولم تكن لتزلَق لوكانت على الأرض.

ترجمہ: اوردوسری بار: یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں کا اندازہ کیا (یہ الفاظ مسلم وتر مذی کی روایت میں ہیں المدد السمنثور ۳۲۲:۳) اور یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوقات کے تمام اندازوں کو کھودیا (یہ روایت بھی مسلم شریف میں ہے) اور مطلب ایک ہے (یعنی کھنے کا مطلب بھی اندازہ کرنا ہے) آسانوں اورز مین کی تخلیق سے پیاس ہزارسال پہلے۔ اوروہ یوں کہ اللہ تعالی نے اپنی ازلی مہر بانی کے مطابق عرش کے خیال میں تمام مخلوقات کو پیدا کیا، پس وہاں تمام صورتوں کومور کر وہاں یائی گئی گئی وہاں تمام صورتوں کومور کر کور اللہ کے اللہ کے مطابق عرش کے خیال میں مثال کے طور پروہاں یائی گئی

حضرت محمد سیلی آیا کے انگار کی ، آپ کے مخلوقات کی طرف فلاں وقت میں مبعوث ہونے کی ، آپ کے لوگوں کو ڈرانے کی ، اور ابولہب کے انکار کی ، دنیا میں اس کے نفس کو گنا ہوں کے گھیرنے کی ، پھر آخرت میں اس پر آگ کے بھڑ کنے کی صورت۔ اور بیصورت، حوادث (لیمنی نئی وجود میں آنے والی باتوں) کے پیدا ہونے کا سبب ہے اسی طرح جس طرح عرش کے اندر موجود ہیں، جیسے دیواروں پر رکھی ہوئی کٹری پر (چلنے والے کے ) پیر پھسلنے میں ہمارے دلوں میں نقش ہونے والی صورت کی انر اندازی ۔ اورا گروہ کڑی زمین برہوتی تو پیرنہ پھسلتا۔

#### لغات:

مقادیر، مِقْداد کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں اندازہ ، ۔ ۔ ۔ یہ الأمْرُ : ثابت ہونا، یک گونہ موجود ہونا ، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ یہ اردوکا حادثہ کی جمع ہے۔ اور یہ لفظ بار باراستعال ہور ہا ہے۔ یہ اردوکا حادثہ ہیں ہے، بلکہ حَدَث (ن) حُدُوثًا وَحَدَاثَةً سے اسم فاعل واحد مؤنث ہے جس کے معنی ہیں نو پید ہونا۔ پس اس عالم میں جو بھی بات رونما ہوتی ہے وہ حادثہ ہے۔ یہ عنی خوب ذہن شین کر لئے جائیں ، ۔ ۔ المنتقَشَة (اسم مفعول، واحد مؤنث) از اِنْتَقَشَ : گلینہ پر کندہ کرنے کا حکم دینا نقش کئے جانے کا حکم دینا یہ ال یہ لفظ بمعنی منقَّش ہونے والی استعال کیا گیا ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

ﷺ تقاریرکا تیسرا مرحلہ: جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تا کہ وہ ابوالبشر ہوں اور ان سے نسل انسانی کا سلسلہ چلے تو اللہ تعالی نے عالم مثال میں ان کی تمام اولا دکو پیدا کیا۔ بید تقدیر الہی کا تیسری بار ظہور ہے۔ سورة الاعراف آیت کا میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ اور بیز مانہ 'عہد الست' کہلاتا ہے اور اس آیت کی تفسیر میں جوروایات آئی ہیں ان میں یہ بات مذکور ہے کہ تمام نیک اولا دموتیوں کی طرح چک دار تھی اور تمام بری اولا دکوئلوں کی طرح سیاہ تھی۔ بیروشنی اور تاریکی ان کی نیک بختی اور بد بختی کا پیکر محسوس ہے اور عہد الست میں تمام انسانوں کو الی عقل و فہم کی حالت میں پیدا کیا تھا جوم کل قف ہونے کے لئے ضروری ہے۔ پھران کو معرفت خداوندی کا درس دیا گیا اور امتحان بھی لیا گیا۔ لوگ صد کی میں بیدا کیا گیا۔ اور عہد اللہ کو پہچان لیا اور ان کی ربو بیت کا اقر ارکیا۔ اسی اقر اراور اسی عہد و میثاتی کی وجہ سے آخرت میں ان سے مؤاخذہ کیا جائے گا۔

سوال: اگرکوئی کے کہ یہ واقعہ تو انسانوں میں سے کسی کو بھی یادئیں۔ پھراس کی وجہ سے مؤاخذہ کیسے درست ہے؟
جواب: بیشک یہ واقعہ لوگ بھول گئے ہیں۔ مگراس درس سے حاصل ہونے والی استعداد لیعنی خدا کی معرفت انسان میں موجود ہے، جس طرح ایک طالب علم ایک عرصہ پڑھ کرفارغ ہوتا ہے اور ایک وقت گذرنے کے بعد درس کی تمام تفصیلات بھول جاتا ہے مگر علمی استعداد بحالہ باقی رہتی ہے۔ اسی طرح انسان اس دنیا میں آکروہ واقعہ اگر چہ بھول گیا ہے مگر اصل استعداد باقی ہے۔ حدیث میں ہے کہ:''ہر بچے فطرت پر بیدا کیا جاتا ہے' اس میں فطرت سے مرادیہی معرفت

خداوندی ہے۔کوئی خواہ خدا کا کیسا ہی انکار کرے، آڑے وقت اس کوبھی ایک مافوق الفطرت ہستی کی یاد آتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معرفت ِخداوندی اس کے گوشہ دُل میں موجود ہے، اسی کی بنیا دیر آخرت میں مؤاخذہ ہوگا۔

تقدیر کا چوتھا مرحلہ: شکم مادر میں جب جنین میں روح پھو نکنے کا وقت آتا ہے اس وقت نقد بریا لہی کا چوتھی بار ظہور ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ صادق ومصدوق رسول اللہ طِلاَ عَلَيْهِمْ نے ہم سے بیان کیا کہ:

اوراس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح تھجور کی تھلی مناسب موسم میں بوئی جائے اوراس کی مناسب دیکھے بھال بھی کی جائے تو ماہر مالی ، جو بچی نے نہ در آب و ہوا کی خاصیات سے واقف ہو، جان لیتا ہے کہ وہ تھی شاندار طریقہ پر اُگے گی اور بڑھے گی۔ وہ شروع ہی سے اس کے بعض احوال جان لیتا ہے۔ مثل مشہور ہے:'' ہونہار پر وے کہ چکنے چکنے پات!' یعنی ہونہار بودے کے قار پہلے ہی سے اچھے نظر آتے ہیں اسی طرح جو فرشتہ جنین کی تدبیر پر مقرر ہے وہ فرکورہ چاروں باتیں جان لیتا ہے۔ سب باتیں اس پر منکشف ہوجاتی ہیں یہ نقذ مریکا چوتھی بار ظہور ہے۔

© تقدیر کا پانچوال مرحلہ: جب دنیا میں کسی چیز کے رونما ہونے کا وقت آتا ہے تو اس سے بچھ پہلے تقدیر الہی کا پانچوال اور آخری مرتبہ ظہور ہوتا ہے۔ اس وقت حظیر ۃ القدس سے زمین کی طرف مثالی صورت میں وہ چیز اترتی ہے جو رونما ہونے والی ہے۔ پھر زمین میں اس کے احکام پھیل جاتے ہیں یعنی اس نازل شدہ مثالی چیز کے موافق حادثہ رونما ہوتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا بار بار مشاہدہ کیا ہے۔ اس سلسلہ کے دوواقعے درج ذمیل ہیں:

پہلا واقعہ: کچھلوگوں میں نزاع واقع ہوا، اوران میں باہمی رنجش ہوگئی۔ شاہ صاحب نے اس کے رفع کے لئے بارگاہ خداوندی میں التجاکی، تو آپ نے دیکھا کہ خطیرۃ القدس سے ایک نورانی نقطہ زمین کی طرف اتر ااور آہستہ آہستہ بھیلنے لگا۔ جوں جوں وہ پھیلتا جاتا تھا، ان کی باہمی رنجش زائل ہوتی جاتی تھی۔ اور ابھی لوگ مجلس سے اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ لوگ ایک دوسرے پرمہر بان ہوگئے۔ اور سابقہ الفت لوٹ آئی۔ شاہ صاحب کے نزدیک بیہ واقعہ قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے تھا۔

دوسرا واقعہ: شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ایک بچہ بیار پڑا۔ شاہ صاحب کا دل اس میں اٹکا ہوا تھا۔ آپ نے ظہر کی نماز کے دوران دیکھا کہ اس نیچ کی موت آسمان سے اتری۔ چنانچہ اسی رات وہ بچے فوت ہوگیا۔ وثالثها: أنه لما خلق آدم عليه السلامُ ليكون أبًا للبشر، ولِيُبندا منه نوعُ الإنسان، أحدث في عالَم المثال صورَ بنيه، ومَثَّلَ سعادتَهم وشقاوتَهم بالنور والظلمة، وجعلهم بحيث يُكلَّفُون، وخلق فيهم معرفته، والإخبات له؛ وهو أصل الميثاق المدسوس في فطرتهم، فيؤ اخذون به وإن نَسوُ الواقعة، إذ النفوس المخلوقة في الأرض إنما هي ظل الصور الموجودة يومئذ، فمدسوس فيها مادُسَّ يومئذ.

ورابعها: حين نُفخ الروحُ في الجنين؛ فكما أن النواة إذ أُلقيت في الأرض في وقت مخصوص، وأحاط بها تدبير مخصوص، علم المطّلِع على خاصية نوع النخل، وخاصية تلك الأرض، وذلك الماء والهواء: أنه يَحْسُن نباتُها، ويتحقق من شأنه على بعض الأمر، فكذلك تتلقى الملائكة المدبرة يومئذ، وينكشف عليهم الأمر في عُمُرِه، ورزقه، وهل يعمل عملَ من غلبت ملكيتُه على بهيميه، أو بالعكس؟ وأيَّ نحو تكون سعادتُه وشقاوته؟

و خامسها: قبيلَ حدوثِ الحادثة، فينزل الأمر من حظيرة القدس إلى الأرض، وينتقل شيئ مثالى، فتنبسط أحكامُه في الأرض.

وقد شاهدتُ ذلك مرارًا:

منها: أن ناسًا تشاجروا فيما بينهم وتَحَاقَدُوْا، فالتجأتُ إلى الله، فرأيْتُ نقطةً مثاليةً نورانيةً، نزلت من حظيرة القدس إلى الأرض، فجعلتُ تنبسط شيئا فشيئاً، وكلما انبسطت زال الحِقْدُ عنهم، فما بَرِحْنَا المجلس حتى تلاطفوا، ورجع كل واحد منهم إلى ماكان من الألفة، وكان ذلك من عجيب آياتِ الله عندى.

ومنها: أن بعض أو لادى كان مريضًا، وكان خاطرى مشغولًا به، فبينما أنا أصلى الظهر، شاهدتُ موته نزل، فمات في ليلته.

تر جمہ: اور تیسری بار: یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تا کہ وہ انسانوں کے جدامجد ہوں ، اور
تاکہ ان سے نوع انسانی کا آغاز کیا جائے تو اللہ تعالی نے عالم مثال میں ان کی اولا دکی صور تیں پیدا کیں۔ اور ان کی
نیک بختی اور بد بختی کا پیکر محسوس نور وظلمت کو بنایا۔ اور انہیں ایسی حیثیت میں پیدا کیا کہ وہ مکلّف ہونے کے قابل ہوں۔
اور ان میں اپنی معرفت اور اپنی نیاز مندی پیدا کی۔ اور وہ اس قول وقر ارکی بنیاد ہے جو انسانوں کی فطرت میں چھپایا ہوا
ہے ، لیس اس عہد و میثاق کی وجہ سے ان کا مؤاخذہ کیا جائے گا ، اگر چہ وہ اس واقعہ کو بھول گئے ہیں ، کیونکہ جونفوس زمین
میں پیدا کئے جاتے ہیں وہ ان صور توں کا پر تو ہی ہوتے ہیں جو اس میثاق والے دن میں موجود تھیں۔ لیں اُن نفوس میں

وه باتیں چھپائی ہوئی ہیں جواُس میثاق والےدن میں ان میں چھپائی گئی تھیں۔

اور چوقی بار: جب جنین میں روح پھوئی گئی۔ پس جس طرح سے یہ بات ہے کہ شطی جب مخصوص وقت میں زمین میں ڈالی جاتی ہے اور خصوص تدبیراس کا احاطہ کر لیتی ہے، تو جان لیتا ہے کھجور کی نوع کی خاصیت کا اور اس زمین کی خاصیت کا اور اس زمین کی خاصیت کا داور ہوا کی خاصیت کا واقف کہ وہ کھی شاندار طریقہ پراُ گے گی۔ اور وہ اس کے احوال میں سے بعض احوال کا پتہ چلالیتا ہے۔ پس اسی طرح حاصل کرتے ہیں وہ فرشتے جوائس دن جنین کی تدبیر کرنے والے ہیں، اور منشف ہوجاتا ہے ان پر معاملہ اس کی زندگی اور اس کی روزی کے بارے میں ۔ اور کیا وہ اس خص جیسے کا م کرے گا جس کی ملکیت اس کی ہمیت پر غالب ہے یا اس کے برعکس ہوگا؟ اور اس کی نیک بختی اور بد بختی کس نوعیت کی ہوگی (یعنی وہ اعلی درجہ کا بد بخت ہوگا یا معمولی درجہ کا؟)

اور پانچویں بار: حادثہ رونما ہونے سے کچھ پہلے (تقدیر کا ظہور ہوتا ہے) پس معاملہ حظیرۃ القدس سے زمین کی طرف اتر تاہے اورایک مثالی چیز منتقل ہوتی ہے۔ پس اس کے احکام زمین میں پھیل جاتے ہیں۔

اور میں نے اس چیز کا بار بار مشاہدہ کیا ہے:

ان میں سے ایک: یہ ہے کہ بچھ لوگ آگیں میں لڑے اور ان میں رنجش پیدا ہوگئی۔ پس میں نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی ۔ پس میں نے ایک نورانی مثالی نقطہ دیکھا، جو حظیرۃ القدس سے زمین کی طرف اترا، پس وہ آہستہ آہستہ بھیلنے گا۔ اور جوں جو بور چھیاتا تھا ان کی رنجش زائل ہوتی تھی اور ہم مجلس سے اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ باہم دیگر مہر بان ہوگئے۔ اور ان میں سے ہرایک اس الفت کی طرف لوٹ گیا جو پہلے تھی۔ اور یہ واقعہ میرے لئے اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے تھا۔

اوران میں سے ایک: یہ ہے کہ میرا کوئی بچہ بیارتھا۔اور میرادل اس کے ساتھ مشغول تھا۔ پس دریں اثناء کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہاتھا، میں نے اس کی موت کواتر تے ہوئے دیکھا، چنانچہ وہ بچہاسی رات میں فوت گیا۔

لغات وتركيب:إذ النفوس تعليل ہے يؤ اخذو نكى ..... دَسَّ فى التراب: چِصِپانا..... تَحَقَّقَ الرجلُ الأَمْرَ: نين كرنا۔

# محووا ثبات عالم مثال میں ہوتا ہے، لوح محفوظ میں نہیں

احادیث میں نہایت وضاحت سے بہ بات بیان کی گئی ہے کہ حوادث کوز مین میں پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عالم مثال میں یک گونہ پیدا کرتے ہیں۔ پہروایات اسکا عنوان کے تحت آ رہی ہیں۔ پھروہاں سے وہ چیزیں اِس عالم میں ازتی ہیں۔اورجس طرح وہ پہلی بارعالم مثال میں پیدا کی گئی ہیں اسی طرح سے اِس عالم میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہی

سنت الہی ہے۔ پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز عالم مثال میں موجود ہوتی ہے، گراس دنیا میں وہ نہیں اُ تاری جاتی ہے۔ یہ اس کامحو( مٹادینا) ہے۔ اور بھی ایک چیز عالم مثال میں موجود نہیں ہوتی، مگر وہ اِس دنیا میں پیدا کردی جاتی ہے۔ یہ عالم مثال میں معدوم کا، اس دنیا میں اثبات ہے۔ مگرام الکتاب میں یعنی عرش کی قوت خیالیہ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہاں طے شدہ امر ہے۔ سورۃ الرعد آیت ۳۹ میں ہے کہ:'اللہ پاک جو کچھ چاہتے ہیں مٹادیتے ہیں، اور جس چیز کوچاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ اور اصل کتاب (یعنی لوح محفوظ ) انہی کے پاس ہے' یعنی محووا ثبات صرف عالم مثال میں ہوتا ہے، لوح محفوظ میں نہیں ہوتا۔ مثلاً اللہ تعالی بلا کو عالم مثال میں یک گونہ وجود بخشتے ہیں، پھر اس کو مصیبت زدہ پر اتارتے ہیں۔ اور دعا چڑھتی ہے وہ اس کو پھیردیت ہے۔ یہ ثابت کامحو ہے۔ اسی طرح بھی کسی کی موت کو پیدا کرتے ہیں، پس اس کا والدین کے ساتھ حسن سلوک چڑھتا ہے اور موت کو پیدا کرتے ہیں، پس

اور رازاس میں بیہ ہے کہ جس طرح دواء از الدئمرض کے لئے سبب عادی ہے، علت نہیں ہے کہ ضرور ہی مرض دور ہوجائے۔ اور کھانا پیناشکم سیری اور سیرانی کے لئے سبب عادی ہیں اور زہر کھانا اور تلوار کی چوٹ موت کے لئے سبب عادی ہیں۔ علت نہیں ہیں، اسی طرح عالم مثال میں پیدا شدہ امر کا اتر نااس دنیا میں اس چیز کے بیدا ہونے کے لئے سبب عادی ہے، علت نہیں ہے کہ ضروراس عالم میں وہ چیز پیدا ہو، ہو بھی سکتی ہے اور متحلف بھی رہ سکتی ہے۔ پہلی صورت اثبات کی ہے اور دوسری محوکی۔ واللہ اعلم۔

وقد بيَّنت السنةُ بيانا واضحًا أن الحوادث يخلقها الله تعالى قبل أن تُحدَث في الأرض خلقًا مَّا، ثم ينزل في هذا العالَم، فيظهر فيه كما خُلق أولَ مرة، سنةً من الله تعالى، ثم قد يُمحَى الثابتُ، ويُثْبَتُ المعدومُ بحَسَب هذا الوجود، قال الله تعالى: ﴿ يَمْحُو ا اللهُ مَايَشَآءُ وَيُثْبِتُ، وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ مثل أن يخلق الله تعالى البلاءَ خلقا مَّا، فَيُنْزِلُه على المبتلى، ويَضْعَدُ الدعاءُ، فيرده، وقد يخلق الموت فيصعد البر ويرده.

والفقه فيه: أن المخلوق النازل سبب من الأسباب العادية، كالطعام والشراب بالنسبة إلى بقاء الحياة، وتناوُلِ السم والضرب بالسيف بالنسبة إلى الموت.

ترجمہ:اوراحادیث نے یہ بات نہایت وضاحت سے بیان کردی ہے کہ حوادث کواللہ تعالی پیدا کرتے ہیں زمین میں پیدا کئے جانے سے پہلے،کسی درجہ میں پیدا کرنا (یعنی عالم مثال میں اس کوایک گونہ وجود بخشتے ہیں) پھروہ چیزاس عالم میں اترتی ہے، پس وہ اس عالم میں ظاہر ہوتی ہے جیسی وہ پہلی مرتبہ پیدا کی گئی ہے۔ بیسنت الہی ہے۔ پھر بھی ثابت مٹادیا جاتا ہے۔اور نیست ثابت کردیا جاتا ہے اس وجود (مثالی) کے اعتبار سے۔اللہ تعالی نے فرمایا:''مٹاتے ہیں اللہ تعالی جو

چاہتے ہیں،اور ثابت کرتے ہیں (جوچاہتے ہیں)اوران کے پاس اصل کتاب ہے' جیسے کہ اللہ تعالیٰ آفت کو کسی درجہ میں پیدا کرتے ہیں، پھراس کومصیبت زدہ پرا تارتے ہیںاور دعا چڑھتی ہے، پس اس کو پھیردیتی ہے۔اور بھی موت کو پیدا کرتے ہیں پس حسن سلوک چڑھتا ہے اور اس کو پھیردیتا ہے۔

اور سیجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ (عالم مثال سے ) اتر نے والی مخلوق اسباب عادیہ میں سے ایک سبب ہے (اس کے وجودارضی کے لئے ) جیسے کھانا پینا بقائے زندگی کی بہ نسبت اور زہر کھانا اور تلوار سے مارنا موت کی بہ نسبت (سبب عادی ہیں۔ پس ان اسباب کے حقق کے بعد مسببات کا تحقق ضروری نہیں، سبب حقیقی یعنی علت کے حقق کے بعد معلول کا تحقق ضروری ہوتا ہے )

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## عالم مثال كاثبوت

بہت میں احادیث سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کا ئناتِ خداوندی میں ایک ایساعالم بھی ہے جس میں اعراض مجسّد (جسم دار) ہوتے ہیں جیسے بزدلی ایک عرض ہے، عالم مثال میں اس کوخرگوش کی صورت ملی ہے۔ اس طرح تمام معنویات کے لئے وہاں مثالی اجسام ہیں، جن کے ذریعہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتے ہیں اور چیزیں دنیا میں رونما ہونے سے پہلے اُس عالم میں پیدا کی جاتی ہیں۔

مبحث اول کے باب دوم میں، جو کہ عالم مثال کے بیان میں ہے، ہیں حدیثیں عالم مثال کے ثبوت میں پیش کی گئی ہیں۔ جیسے:

۱-رشتے (ناتے) کاعرش سے لئے اہوا ہونا (رواہ سلم، کتاب البو والصلة، باب صلة الرحم و تحریم قطیعتها ۱۲:۱۳۱۱مصری)

۲-فتنوں کا بارش کی طرح برسنا (باب عالم مثال حدیث ۷)

س – دریائے نیل وفرات کوسدرۃ المنتهی کی جڑمیں پیدا کرنا، پھران کوزمین میں اتارنا (حوالہ بالاحدیث ۸ )

٨- لو هيكوا تارنا (سورة الحديد آيت ٢٥)

۵-چويايول كواتارنا (سورة الزمرآيت ٢)

۲ - پورے قرآن کریم کوایک ساتھ سائے دنیا پرا تارنا، جبکہ قرآن ایک معنوی چیز ہے( متدرک حاکم ۵۳۰:۲۳ الدر ۲:۰ ۲ ساتفسیر سورۃ القدر )

ے- جنت وجہنم کوآنحضور ﷺ کے سامنے اور دیوار قبلہ کے درمیان اس طرح حاضر کرنا کہ انگور کا خوشہ لیناممکن

ہوگیااورآگ کی گرمی محسوس ہونے گئی (بابعالم المثال حدیث ۹)

۸ - بلااور دعا کا کشتی لڑنا یعنی شکش ہونا (حوالہ بالاحدیث ۱۱)

۹ - آدم علیہ السلام کی اولا دکوعہد الست میں پیدا کرنا (سورۃ الاعراف آیت ۱۲)

۱۰ - عقل کو پیدا کرنااور یہ کہ وہ سامنے آئی اور اس نے پیٹے پھیری (باب ذکرعالم المثال، حدیث ۱۲)

۱۱ - دوروثن سورتوں (بقرہ اور آل عمران) کا آنا، گویاوہ پرندوں کی دوقطاریں ہیں (حوالہ بالا، حدیث ۱۲)

۲۱ - قیامت کے دن اعمال کا ٹلنا (بیمضمون بہت ہی آیات میں آیا ہے، جیسے سورۃ الاعراف آیت ۸)

سا - جنت کونا گواریوں سے اور جہنم کوخواہشات سے گھیرنا (باب ذکرعالم المثال حدیث ۱۱)

الی اور بھی بہت ہی احادیث و آیات ہیں، جن سے حدیث شریف کا معمولی طالب علم بھی واقف ہے۔ یہ سب عالم مثال کے ثبوت پر دلالت کر قبی ہیں۔

وقد دلَّ أحاديثُ كثيرةٌ على ثبوت عالَم تتجسَّم فيه الأعراضُ، وتنتقل المعانى، ويُخلق الشيئ قبل ظهوره في الأرض، مثلُ كون الرَّحِم معلَّقا بالعرش، ونزولِ الفِتنِ كمواقع القطر، وخلقِ النيل والمفرات في أصل السدرة، ثم إنزالهما إلى الأرض، وإنزالِ الحديد والأنعام، وإنزالِ القرآن إلى السماء الدنيا مجموعًا، وحضورِ الجنة والنار بين يَدَي النبي صلى الله عليه وسلم وبين جدار المسجد، بحيث يمكن تناول العنقود، ويأتي حَرُّ النار، وكتعالُم البلاء والدعاء، وخلقِ ذرية آدم، وخلقِ العقل، وأنه أقبل وأدبر، وإتيان الزهر اوين كانهما فِرْقان، ووزنِ الأعمالِ، وحفوفِ الجنة بالمكاره، والنارِ بالشهوات، وأمثالِ ذلك مما لايخفي على من له أدنى معرفة بالسنة.

تر جمہ: اور بہت می حدیثیں ایک ایسے عالم کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں، جس میں اعراض جسم دار ہوتے ہیں اور معنویات منتقل ہوتی ہیں۔ اور چیز (اس عالم میں) پیدا کی جاتی ہے زمین میں رونما ہونے سے پہلے، جیسے ناتے کا عرش سے لئکا ہوا ہونا، فتنوں کا بارش کے قطروں کی طرح بر سنا، ٹیل اور فرات کو سٹر رہ بیری) کی جڑمیں پیدا کرنا، پھر دونوں کو زمین کی طرف اتارنا، لوہے اور چو پایوں کو اتارنا، سارے قرآن کو ایک ساتھ دنیا والے آسان پر اتارنا، جنت وجہنم کا حاضر ہونا آنحضور طِلاَتُ اِللَّا ہُوا ہونا آن کو ایک ساتھ دنیا والے آسان پر اتارنا، جنت وجہنم کا حاضر ہونا آنحضور طِلاَتُ اِللَّا ہوا ہونا اور آگ کی گرمی ماضر ہونا آنحضور طِلاَتُ کے سامنے اور مسجد کی دیوار کے درمیان ، اس طرح کہ خوشہ لینا ممکن ہوگیا اور آگ کی گرمی آنی اور جیسے آفت اور دعا کا کشتی کرنا اور آدم علیہ السلام کی ذریت کو پیدا کرنا اور عقل کو پیدا کرنا اور جیسے آفت اور دوروشن سورتوں کا لانا گویا وہ پرندوں کی دوڈ اریں ہیں اور اعمال کا (قیامت کے دن) تلنا اور جنت کونا گوار یوں سے گھیرنا اور جہنم کوخواہشات سے۔اور ان کے مانندان روایات میں سے جو پوشیدہ نہیں ہیں اس اور جنت کونا گوار یوں سے گھیرنا اور جنم کوخواہشات سے۔اور ان کے مانندان روایات میں سے جو پوشیدہ نہیں ہیں اس

پرجس کوا حادیث کی معمولی معرفت بھی حاصل ہے۔



## تقذيراوراسباب ظاهري مين تعارض نهيين

قضاء وقد راوراسباب ظاہری میں پچھ کمراؤنہیں۔ کیونکہ اسباب بھی تقدیر میں داخل ہیں۔ قضائے خداوندی کا تعلق اسباب و مسببات کے پورے سلسلہ کے ساتھ ایک ساتھ ہوا ہے۔ پہلے بیحدیث گذر پھی ہے کہ جھاڑ پھو تک، دوادارواور احتیاطی تدابیر بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ اور مقام نمر غ کے قصہ میں حضرت عمرضی اللہ عند کا ارشاو بھی اس کی صرت کر دلیل ہوئی تھی ۔ حضرت عمرضی اللہ عند کا ارشاو بھی اس کی صرت عمرضی اللہ عند مشورہ ہے۔ سرغ شام میں ایک قرید کا نام ہے۔ اس کا قصہ بیہ ہے کہ شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمرضی اللہ عند شام کی طرف جارہے تھے، جب مقام سرغ میں پنچے تو آپ کو اس وبا کی خبر ملی۔ آپ نے اس بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس حالت میں وہاں جانا چا ہے یا والیس لوٹ جانا چا ہے ؟ رائیں مختلف تھیں۔ بالآخر طے پایا کہ والیس لوٹ جانا چا ہے ۔ اس وقت حضرت ابوعبیدہ بن الحراح رضی اللہ عند اللہ کا اس کو خبر میں سے ہیں، اور آمین کہ ھذہ الأمة ان کا حضوصی امریاز ہے اور جو تمام افواج کے سالا رافظم سے، اور فوج امیر المؤمنین کی زیارت کے لئے بیتا ہی ہوئی آپ والیس کے کہاں طرح آپ موت سے بی جوائیں گے؟ آپ کوشام چانا چا ہے۔ پوری فوج کے کیوں لوٹ رہے ہیں۔ کیا بیا بیا جا ہیں اور ایک ہو تا کیل گئے ہوں کی فوج کے کیوں لوٹ رہے ہیں۔ کیا بیا جا اب عبیدہ! رہا کیا شدہ نے نے فرمایا: لو غیار کو قب الها یہ ابا غیدہ! ( کیا تقدیم اللہ عنہ کو حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمرضی اللہ عنہ کو حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو خضرت عمرضی اللہ عنہ کو حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کی کی رائے کے خلاف کر نا پہند نہ تھا۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ فرم کیا:

''ہاں ہم اللہ کی ایک تقدیر سے اللہ کی دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، بتلا ہے ، آپ کے پاس اونٹ ہوں ، آپ ان کوایک ایسے میدان میں چرانے کے لئے لے کر پہنچیں جس کی ایک جانب سبز ہ زار ہواور دوسری جانب قبط زدہ علاقہ ، بتلا ہے ، اگر آپ سبز ہ زار میں اونٹوں کو چرائیں تو بیہ تقدیر الہی سے نہیں ہے؟ اوراگر آپ قبط زدہ حصہ میں چرائیں تو یہ تقدیر الہی سے نہیں ہے؟!''(یعنی دونوں صورتیں تقدیر الہی میں داخل ہیں) یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنچ ، وہ کسی ضرورت سے غیر حاضر تھے، آپ نے حدیث شریف سنا کر لوگوں کا اختلاف ختم کر دیا۔ وہ حدیث بیہ کہ:''کسی علاقہ میں طاعون چھلنے کی اطلاع ملے تو وہاں سے بھا گنا نہیں چا ہے'' یہ حدیث من کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی تعریف کی اور مدینہ کی طرف مراجعت فر مائی (متفق علیہ جامع الاصول ۱۳۱۸ کے سے ب

السطب، باب فی الطاعون و الوباء و الفرار منه) حضرت عمر رضی الله عنه کے اس ارشاد سے قضاء وقد رکی ہمہ گیری ثابت ہوتی ہے (مزید تفصیل میری تفسیر ہدایت القرآن میں، سورہ پوسف آیت ۲۸ کی تفسیر میں ہے)

واعلم: أن القدر الأيزاحم سببية الأسباب لِمُسَبَّبَاتِها، لأنه إنما تعلق بالسلسلة المترتبة جملةً، مرةً واحدةً، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم في الرُّقي والدواء والتُّقَاةِ، هل تَرُدُّ شيئًا من قدر الله؟ قال: ﴿ هي من قدر الله ﴾ وقولُ عمر رضى الله عنه في قصة سَرِغَ: " أليس إن رعيتها في الخَصْب رَعَيْتَهَا بقدر الله؟ إلخ.

ترجمہ: اور جان لیں کہ تقدیر مزاحت نہیں کرتی مسببات کے لئے ان کے اسباب کے سبب بننے سے۔اس لئے کہ تقدیر پورے تنیب وارسلسلہ کے ساتھ ،مع اسباب و مسببات طے کر دیا گفتہ یہ پورے تنیب وارسلسلہ کے ساتھ ایک ساتھ ،مع اسباب و مسببات طے کر دیا گیا ہے ،کوئی چیزان میں سے منظر نہیں ) اور وہ آپ میلائی آیا ہم کا ارشاد ہے جھاڑ پھونک ، دوادار واور پر ہیز کے بارے میں ۔ کیا یہ چیزیں پھیرتی ہیں تقدیر الٰہی میں داخل ہیں 'اور کیا یہ چیزیں پھیرتی ہیں تقدیر الٰہی میں داخل ہیں 'اور وہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے واقعہ ئمرغ میں:' کیا یہ بات نہیں ہے،اگر آپ اونٹوں کو چرائیں سبزہ زار میں تو آپ ان کو چرائیں گے قضائے الٰہی سے؟ آخر تک۔

# بندول کااختیار بھی باذن الہی ہے

مكلّف بندول كوان كاختيارى اعمال كرنے نہ كرنے كا اختيار بيشك حاصل ہے، گران كا وہ اختيار ، اختيارى نہيں ہے، بلكہ باذن اللى ہے۔ كيونكہ بندول كاعمل كرنے نه كرنے كا اختيار تين چيزول كا نتيجہ ہوتا ہے: ايك: بندہ جوكام كرنا چاہتا ہے اس كى صورت اس كى نگا ہول كے سامنے موجود ہو، كيونكه اگروہ كام ہى نہيں جا نتا تو كرے گاكيا؟ دوم: اس كو اس كام كافائدہ معلوم ہو، كيونكہ بجھ دار آ دى بے فائدہ كام نہيں كرتا۔ سوم: اس كام كافائدہ معلوم ہو، كيونكہ بجھ دار آ دى بے فائدہ كام نہيں كرتا۔ سوم: اس كام كرنے كا دل ميں داعيہ پيدا ہو، عزم وارادہ الشے، تو ہى آ دى كوئى كام كرتا ہے۔ اور صورت حال بيہ ہے كہ بندول كوان چيزول كا سرے سے علم ہى نہيں، چر جو اختياران چيزوں كا سرے سے علم ہى نہيں، چر جو اختياران چيزوں پر متفرع ہوتا ہے وہ اختيارى كہاں رہا؟! سورة الكويركى آخرى آ بت ہے: ﴿ وَمَاتَشَآءُ وْنَ إِلّا أَنْ يَّشَآءُ لَا لَكُ يُسْكَ أَنْ اللّٰ عَالَمِيْنَ ﴾ (اورتم بدول خدائے رب العالمين كے چاہے كھے نہيں چاہ سے كا اور حدیث شریف میں ہے كہ: '' اللّٰ خالَمِیْنَ ﴾ (اورتم بدول خدائے رب العالمین کے چاہے گھے ہیں ان کوجس طرح چاہتے ہیں' (رواہ مسلم قلوب اللّٰہ تعالٰی كى انگلیوں میں سے دوائگلیوں کے درمیان ہیں، اللّٰۃ پلٹتے ہیں ان کوجس طرح چاہتے ہیں' (رواہ مسلم وغیرہ، مشكو ۃ باب الا يمان بالقدر)

فائدہ یہاں ایک نکتہ ذہن نشین کرلیاجائے: اللہ تعالی قادر طلق ، خالق کل ہیں، کا ئنات کا کوئی ذرہ نہ تو ان کی قدرت سے باہر ہوسکتا ہے اور نہان کے علاوہ کوئی خالق ہوسکتا ہے۔ پس لامحالہ بندوں کا چاہنا اور بندوں کا اختیار بھی

الله کی قدرت کے ماتحت ہوگا اور انہیں کو اس کا خالق ما ننا ہوگا۔ اگر ایک ذرہ بھی ان کے اختیار سے باہر ہوجائے توعموم قدرت اور صفت خلق پر اثر پڑے گا۔ جب صورت حال یہ ہے تو پھر بندوں کے مکلّف ہونے کی کیا صورت ہوسکتی ہے؟ اس کی صورت بس یہی ہوسکتی ہے کہ بندوں کو ایک درجہ تک ہی مختار ما ناجائے اور اسی پر جز اؤسز اکی بنیاد قائم کی جائے۔ اور انسان کا ایک درجہ میں بااختیار ہونا اور دیگر مخلوقات کا بے اختیار ہونا بدیہی امر ہے، شخص دونوں کے احوال کا موازنہ کر کے اس فرق کو بخو بی سمجھ سکتا ہے، باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

وللعباد اختيارً أفعالِهم، نعم لا اختيارلهم في ذلك الاختيار، لكونه معلولاً بحضورِ صورةِ المطلوبِ، ونفعِه، ونهوضِ داعيةٍ وعزمٍ مما ليس له علم بها، فكيف الاختيار فيها؟ وهو قوله: ﴿إِنَ القلوبِ بين إصبعين من أصابع الله، يُقَلِّبُهَا كيف يشآء ﴾والله أعلم.

ترجمہ: اور بندوں کوان کے کاموں کے کرنے کا اختیار ہے، ہاں ، ان کو پچھا ختیار نہیں ہے اُس اختیار میں ۔ اس
لئے کہ وہ اختیار نتیجہ ہے مطلوب کی صورت اور اس کے فائدہ کے حاضر ہونے کا اور عزم وارادہ کے اٹھنے کا ، جو ان
چیز وں میں سے ہیں جن کا اس کو پچھ کم نہیں ، پس ان چیز وں کا اختیار کیونکر ہوسکتا ہے؟ (اس لئے کہ اختیار علم پر متفرع
ہے اور جب ان چیز وں کاعلم ہی نہیں تو اختیار کیسے ہوسکتا ہے؟ اور کام کرنے نہ کرنے کا اختیار ان تین چیز وں کے اختیار
پر متفرع ہے اور اس کا نتیجہ ہے ، پس وہ بھی مفقو د ہوا) اور وہی آپ شیار گیا گیار شاد ہے: '' بیشک ول اللہ کی انگلیوں میں
سے دوانگلیوں کے درمیان ہیں ، پھیرتے ہیں ان کوجس طرح چاہتے ہیں' باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔

#### باب ---

# عبادت الله تعالیٰ کا بندوں پرایک حق ہے

حق کے معنی ہیں ثابت شدہ چیز حق الأمْرُ کے معنی ہیں کسی چیز کا ثابت وواجب ہونا۔ اس باب میں یہ بیان ہے کہ عبادت اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر ایک لازی حق ہے، جس کو ما ننا اور ادا کر ناضر وری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بالارادہ بندوں پر انعام واحسان فر مانے والے ہیں اور منعم وصن کی شکر گذاری ضروری ہے۔ عبادت اسی شکر گذاری کی ایک صورت ہے۔ نیز اللہ تعالی قصد واختیار سے بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیتے ہیں۔ جو شخص بندگی کرتا ہے وہ دنیا و تخت میں شمرہ یا تا ہے، اور جو منہ موڑتا ہے وہ میز ایا تا ہے لینی بندے اپنے ہی فائدے کے لئے عبادت کرتے ہیں۔ اس لئے نیکی کی بڑی اقسام میں سے ایک ہیہے کہ آدمی صمیم قلب سے ایسا پختہ یقین رکھے کہ ذہن میں جانب مخالف کا کوئی احتمال باقی نہ رہے کہ عبادت اللہ تعالی کا بندوں پر ایک لازی حق ہے، اور وہ بندوں سے اسی طرح مطلوب ہے

جس طرح تمام اہل حقوق اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث میں اس حق کا ذکر ہے،وہ حدیث بیہ ہے:

'' آنحضور ﷺ نے حضرت معاذرضی اللہ عنہ سے دریافت کیا:تم جانتے ہو، بندوں پراللہ کا کیاحق ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیاحق ہے؟'' حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں! آپ ﷺ نے فرمایا:'' بندوں پراللہ کاحق یہ ہے کہ بندے اُسی کی بندگی کریں اوراس کے ساتھ کسی بھی چیز کوشریک نہ کریں۔ اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پرحق یہ ہے کہ وہ اس شخص کوعذاب نہ دیں جوان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پرحق یہ ہے کہ وہ اس شخص کوعذاب نہ دیں جوان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریے' (مشکوۃ حدیث نمبر۲۴)

اور بیاعتقاداس کئے ضروری ہے کہ جس شخص کے ذہن میں کسی بھی درجہ میں بیاحتمال باقی ہے کہ وہ ایک بیکارنکما (بیم مقصد) وجود ہے، رب مختار ومرید کی طرف سے اس سے نہ تو کسی عبادت کا مطالبہ ہے اور نہ ترک عبادت پر کوئی پکڑ ہے تو ایسا شخص دہرید (بدعقیدہ) ہے۔ وہ اگر عبادت کرے گا بھی تو بے فائدہ ہوگی ۔ اس کے دل پر عبادت کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور اس کے اور پر وردگار عالم کے درمیان فیضان کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس کی عبادت دیگر عادات کی طرح محض ایک عادت ہوگی۔

#### باب الإيمان بأن العبادة حقُّ الله تعالى على عباده

### لأنه منعمٌ عليهم، مُجازِ لهم بالإرادة

اعلم: أن من أعظم أنواع البر: أن يعتقد الإنسانُ بمجامع قلبه بحيث لا يحتمل نقيضَ هذا الاعتقادِ عنده: أن العبادة حقُّ الله تعالى على عباده؛ وأنهم مطالبُوْن بالعبادة من الله تعالى، بمنزلةِ سائر مايطالبُه ذَوُو الحقوقِ من حقوقهم ،قال النبي صلى الله عليه وسلم لِمُعاذ: ﴿ يا معاذُ! هل تدرى ما حقُّ الله على عباده، وما حقُّ العباد على الله؟ ﴿ قال معاذ: الله ورسوله أعلم! قال: ﴿ فإن حقَّ الله على العباد أن يعبدوه، ولايشركوا به شيئًا، وحقُّ العباد على الله تعالى أن لا يعذبُ من لا يشرك به شيئًا ﴾

وذلك: لأن من لم يعتقد ذلك اعتقادًا جازمًا، واحتمل عنده أن يكون سُدًى مهملا، لأيطالب بالعبادة، ولا يُؤاخَذ بها، من جهة ربٍ مريدٍ مختارٍ، كان دهريا، لاتقع عبادته وإن باشرها بجوارحه بموقع من قلبه، ولا تَفْتح بابا بينه وبين ربه، وكانت عادةً كسائر عاداته.

ترجمہ:اس بات پرایمان لانے کا بیان کہ عبادت بندوں پراللہ تعالی کاحق ہے،اس کئے کہ وہ ان پر بالارادہ

انعام فرمانے والا اوران کو بدلہ دینے والا ہے: جان لیں کہ نیکی کی عظیم ترین انواع میں سے یہ ہے کہ انسان صمیم قلب
سے اس طرح اعتقادر کھے کہ اس اعتقاد کی نقیض کا اس کے نزدیک کوئی اختمال نہ رہے کہ: عبادت اللہ تعالی کا (ایک حتمی)
حق ہے اس کے بندوں پر، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے اس حق کا مطالبہ بندوں سے اس طرح کیا گیا ہے جس طرح دیگر
ارباب حقوق اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، رسول اللہ قبائی آئے ہے خضرت معاذرضی اللہ عنہ نے جواب
جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالی کا کیا حق ہے؟ اور اللہ تعالی پر بندوں کا کیا حق ہے؟ '' حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے جواب
دیا کہ: اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے ہیں! (یعنی مجھے علم نہیں ہے) آپ قبائی آئے ہے نفر مایا: '' بندوں پر اللہ تعالی کا حق یہ
ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ اور کس چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ تعالی پر بہت ہے کہ وہ اس

اور میاس کئے ہے کہ جو تحض ایسااعتقاد جازم (مضبوط اعتقاد) ندر کھے، اور اس کے ذہن میں میا تھال ہو کہ وہ ایک نکما مہمل وجود ہے، اس سے نہ تو عبادت کا مطالبہ کیا گیا ہے اور نہ بااختیار باارادہ پروردگار کی طرف سے ترکِ عبادت پراس کی پکڑ کی جائے گی، تو ایسا شخص و ہر میہ ہے۔ اس کی عبادت واقع نہیں ہوتی اگر چہوہ اپنے اعضاء سے عبادت کرے ۔ اس کے دل کی تھاہ میں ۔ اور وہ عبادت کوئی درواز نہیں کھولتی اس کے درمیان اور اس کے پروردگار کے درمیان اور وہ عبادت اس کی دوسری عادت کی طرح ایک عادت ہوتی ہے۔

لغات:

المَجْمَع: جَعْ مَجَامِع: جَعْ كرنے يا جَعْ بونے كى جَلَه، مجامع القلب: پورا قلب، دل كى تھاه..... مُطَالَبٌ: اسم مفعول ہے..... الدَّهْرِیّ:بددین جوعاكم كے قديم اورغير مخلوق ہونے كا قائل ہو، جوبيمانتا ہوكہ يدنيا خود كارہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### صفت اراده کابیان

عنوان باب میں کہا گیا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق اس لئے ہے کہ وہ بالا رادہ منعم وُمجازی ہیں۔اس سلسلہ میں یہ بنیادی بات جان لینی چاہئے کہ حکمت ازلیہ میں اگر چہ سب باتیں طے ہیں، قضاء وقد رنے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی، جو بات ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے سب کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، کوئی حالت منظر ہنیں ہے، مگر نصوص شرعیہ اور تصریحات علماء سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت ارادہ بھی ہے۔ارادہ کے معنی ہیں کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرنا یہ ارادہ ہے۔صفت ارادہ فی نفسہا مستوی الطرفین ہوتی ہے فیصلہ کرنا یہ ارادہ ہے۔صفت ارادہ فی نفسہا مستوی الطرفین ہوتی ہے

یعنی زیدکو پیدا کرنا اور نہ کرنا دونوں با تیں درست ہوتی ہیں، دونوں پہلوؤں کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوسکتا ہے گر جب ایک پہلو کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوجاتا ہے اور کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کردیا جاتا ہے تو اس کا نام ارادہ ہے۔ سورة المائدہ کی پہلی ہی آیت میں ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں حکم کرتے ہیں ﴿إِنَّ اللّٰهُ يَحْکُمُ مَا يُويْدُ ﴾ اور سورة الرجمان آیت ۲۹ میں ہے کہ وہ ہروقت کسی نہ کسی کام میں رہتے ہیں ﴿کُلَّ یَوْمِ هُو فِیْ شَأَن ﴾ یعنی جتنے تصرفات عالم میں واقع ہور ہے میں وہ سب انہیں کے تصرفات ہیں، ہرآن کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ان کا ارادہ متعلق ہوتا رہتا ہے۔ غرض شریعت میں قضاء وقد رکے ساتھ صفت ارادہ بھی ثابت ہے اور اللہ تعالی قصد وارادے سے انعام واحسان فرمانے والے ہیں اور بندوں کو ان کے اعمال پر دنیا وآخرت میں بدلہ دینے والے ہیں۔ اس لئے ان کی عبادت ضروری ہے۔

والأصل فى ذلك: أنه قد ثبت فى معارف الأنبياء ووَرَثَتِهم - عليهم الصلوات والتسليمات - أنَّ مَوْطِنًا من مواطِن الجبروت، فيه إرادةٌ وقصدٌ، بمعنى الإجماع على فَعْل، مع صحة الفَعْل والترك بالنظر إلى هذا الموطِن، وإن كانت المصلحةُ الفوقانية لاتُبقى ولاتذر شيئًا - إلا أو جب وجوده، أو أو جب عدمَه، لا وجود للحالة المنتظرة بحسب ذلك.

ترجمہ: اور بنیادی بات اس بارے میں (یعنی خداکے بالا رادہ منعم وُجازی ہونے کے بارے میں ) یہ ہے کہ انبیاء اور ان کے ورثاء (یعنی علاء) — ان پر اللہ کی بے پایاں رحمیں اور سلام ہوں — کے علوم میں (یعنی نصوص شرعیہ اور تصریحات علاء سے) یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مقامات جمروت میں سے ایک مقام میں قصد وارادہ ہے (اللہ کی ذات سے تعلق رکھنے والی باتوں کو جَبَرُون ت سے بیل ، اور صفات سے تعلق رکھنے والی باتوں کو جَبرُون ت سے بیل عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مجملہ صفات خداوندی کے ایک صفت ارادہ بھی ہے ) یعنی کسی چز کے کرنے کا فیصلہ کرنا (فیعل نے کرنا اور نہ کرنا (ورفوں باتوں) کی درستی کے ساتھ (یعنی فی نفسہ صفت ارادہ مستوی کرنا اور نہ کرنا (ورفوں باتوں) کی درستی کے ساتھ (یعنی فی نفسہ صفت ارادہ مستوی الطرفین ہوتی ہے ) اگر چہ بالائی مصلحت (یعنی حکمت خداوندی اور صفت قضاء وقدر) نہتو کوئی چیز باتی رہنے دیتی ہے الطرفین ہوتی ہے اگر چہ بالائی مصلحت (یعنی حکمت خداوندی اور صفت قضاء وقدر) نہتو کوئی چیز باتی رہنے دیتی ہے والے منظرہ کا وجود ہی نہیں۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

ل شاه صاحب رحمداللدن التفهيمات (١:٢٣٧) مين كراع:

ثم بعده الجبروت، والتعبير عنها بالصفات لسان قاصر، وأقرب ما يُعبر به عنها أنها أسماءُ ١هـ

# صفت ارادہ کے تعلق سے حکماء پررد"

اس میں اختلاف ہے کہ نظام عالم کس طرح چل رہاہے؟ اسباب سے مسببات کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ قدرت نے اشیائے عالم میں جوتا ثیرات رکھی ہیں ان کی کارکردگی کی نوعیت کیا ہے؟ اس سلسلہ میں چاررائیں ہیں۔

- ا شاعرہ: جری عادت کے قائل ہیں یعنی سنت الہی یہ چل رہی ہے کہ جب اسباب پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسببات کو پیدا کرتے ہیں، جب آگ کا غذ کو چھوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا غذ کو جلاتے ہیں، آگ نہیں جلاتی ۔
- معتزلہ کے نزدیک بہ طریق تولید نظام عالم چل رہاہے۔ تولید کے معنی ہیں جننا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علل واسباب پیدا کئے ہیں اور ان میں اثر انداز ہونے والی خصوصیات پیدا کی ہیں۔ اب ان اسباب وعلل سے بطور وجوب واضطرار (Automatically)مسببات ومعمولات پیدا ہورہے ہیں۔ اب ان تا ثیرات میں خدا کا کوئی وخل نہیں ہے۔ توبہ!
- ش حکماءاورفلاسفہ اعداد کے قائل ہیں۔اعداد کے معنی ہیں تیار کرنا۔وہ کہتے ہیں کہ مُبدا فیاض نے اسباب کو تیار کردیا ہے۔اب اُن سے وجوب عقلی کے طور پر آثار ومسبات صادر ہوتے ہیں۔مسببات ،اسباب سے متخلف نہیں ہو سکتے یعنی فلاسفہ کے نزدیک اللہ تعالی صرف علت اُولی ہیں اوران کا کام صرف اِعداد ہے۔اوراسباب علی حقیقہ ہیں ، ہوسکتے یعنی فلاسفہ کے نزدیک اللہ تعالی صرف علت اُولی ہیں مبدا فیاض کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے گھڑی بنانے والااختیار انہیں سے مسببات کا صدور ہوتا ہے۔اب سلسلہ عالم میں مبدا فیاض کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے گھڑی بہتی ہے۔واچ میکر کا اب اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔
- ماتریدیة اثیر کے قائل ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اشیاء میں اثر انداز ہونے والی تا ثیرات پیدا کی ہیں۔ انہیں سے مسبب سے پیدا ہوئے ہیں اور میتا ثیرات دست قدرت میں ہیں۔ مسبب الاسباب اور علت العلل اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ مسبب الاسباب اور علت العلل اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ جلاتی آگ ہے مگر باذن الہی جلاتی ہے۔ یہی برحق مذہب ہے۔ تفصیل معارف السنن (۱۴۲۱) میں ہے۔

غرض نظام عالم کے تعلق سے حکماء کا نظریہ وہ ہے جواو پر بیان کیا گیا۔اس لئے وہ صفت ارادہ بمعنی کسی کام کا فیصلہ کرنا تسلیم نہیں کرتے۔ان کے نزدیک ارادہ بایں معنی باطل ہے۔ ہاں ارادہ از لی کو وہ مانتے ہیں۔ مگر اس کے تعلق حادث کے وہ قائل نہیں،ان کے نزدیک ارادہ از لی نے اسباب کو تیار کر دیا ہے۔اوراب وہ اسباب خود کار ہیں۔ چیزوں کے ساتھ ارادہ کے نیا تعلق قائم ہونے کا سوال ہی نہیں۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکماء نے ایک بات کا تو خیال رکھا یعنی صفت ارادہ قدیمہ کوتو اس کا پوراحق دیا، مگر بہت ہی باتیں ان کی نگاہوں سے اوجھل رہگئیں ۔وہ صفت ارادہ کے تعلق حادث کا ادراک ہی نہ کر سکے، جبکہ یہ بھی برحق بات ہے، حکماء کے نظریہ کے خلاف خودانسان کے اندراور کا ئنات میں دلائل موجود ہیں۔

عماء کی کوتاہ بنی: حکماء صفت ارادہ کے تعلق حادث کونہیں سمجھ سکے۔ اس کا مقام بخی اعظم اور ملا اعلی کے درمیان ہے۔ بخی اعظم سے ذات وصفات قدیمہ کے مجموعہ کو تعبیر کیا ہے اور ملا اعلی کی تفصیل پہلے گذر بچکی ہے۔ صفات قدیمہ کا مخلوق کے ساتھ جو تعلق حادث اللہ تعالیٰ کی صفت مخلوق کے ساتھ جو تعلق حادث اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے مگر صفت سے بے تعلق بھی نہیں ہے۔ جیسے ہیرے کی چمک دمک نہ ہیرا ہے، نہ اس کی صفت، بلکہ اس کا اثر ہے۔ اس طرح صفت ارادہ کے تعلق حادث کو خیال میں لا نا چاہئے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے زید کو پیدا کیا تو یہاں دو چیزیں ہیں ایک اللہ کی صفت خوق جو دسری اس صفت کا زید کے وجود سے تعلق، بیرحادث ہے۔ تعلق اللہ کی صفت نہیں ہے۔ البتہ اس کا اثر ہے، جیسے ہیرے کی چمک ہیرے کا اثر ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ حُسْن العقیدة میں سے۔ البتہ اس کا اثر ہے، جیسے ہیرے کی چمک ہیرے کا اثر ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس الحدوث فی تعلق الصفات میں سے ملے اتھا حتی تظہر الأعمال، و حقیقتُه: أن التعلق أیضًا لیس بحادث، و لکن الحادث هو المتعلق، فیظہر أحکام التعلق متفاوتة لتفاوت المتعلّقات، و هو ہرئ عن الحدوث و التجدد من جمیع الوجوہ فی ظہر أحکام التعلق متفاوتة لتفاوت المتعلّقات، و هو ہرئ عن الحدوث و التجدد من جمیع الوجوہ (التفھیمات الإلهية ا: ۱۹۷).

غرض اُس مقام میں صفت ارادہ کے تعلق سے کسی چیز کے مستوی الطرفین ہونے کے بعد، ملاً اعلی کے علوم وہیئات کے تقاضے سے کسی چیز کے مستوی الطرفین ہونے کے بعد، ملاً اعلی کے علوم وہیئات کے تقاضے سے کسی چیز کے کرنے پراتفاق ہوتا ہے، یہی ارادہ کا تعلق حادث ہے اور وہ صفت قدیمہ کی طرح ایک برخق حقیقت ہے ہے کہ اسباب وخود کار سمجھ لیا ۔ جبکہ حقیقت ہے ہے کہ اسباب کوخود کار سمجھ لیا ۔ جبکہ حقیقت ہے ہے کہ اسباب کوکارکن یہی صفت ارادہ کا تعلق بناتا ہے۔

حکماء کے خلاف دلیل: ایک مثال میں غور کریں اور چکماء کے خلاف '' انفس' سے دلیل ہے: ہم ہاتھ بڑھا کر۔ مثال کے طور پر۔ قلم لیتے ہیں۔ حالانکہ قلم لینے کے مثال کے طور پر۔ قلم لیتے ہیں تو ہم بدیمی طور پر جانتے ہیں کہ ہم بیکا م قصد وارادہ سے کرتے ہیں۔ حالانکہ قلم لینے کے ارادے کی بہ نسبت اور آ دمی کی خداداد صلاحیتوں کی بہ نسبت قلم کالینا اور نہ لینا کیساں ہے اور قضاء وقد رکے اعتبار سے کوئی ایک بات طے ہے۔ اسی طرح جب خاص استعداد کسی چیز کے ہونے کو لازم وواجب جانتی ہے تو خالق صور کی طرف سے وہ چیز وجود پذیر ہوجاتی ہے اور اس میں متجد دوحادث چیز کا کسی درجہ میں دخل ہوتا ہے جیسے زمینی مادوں میں استعداد پیدا ہوتی ہے تو ان پر صور توں کا فیضان ہوتا ہے۔ اور دعا کے بعد قبولیت نازل ہوتی ہے۔

و لاعبرة بقوم يُسَمَّون الحكماء، يزعمون أن لاإرادة بهذا المعنى فقد حَفِظوا شيئًا، وغابت عنهم أشياء، وهم محجوبون عن مشاهدة هذا الموطِن، محجوجون بأدلَّة الآفاق والأنفس. أما حجابُهم: فهو أنهم لم يهتدوا إلى موطن بين التجلى الأعظم وبين الملأ الأعلى، شبيهٍ

بالشعاع القائم بالجوهرة، ولله المثل الأعلى! ففي هذا الموطن يتمثل إجماعٌ على شيئ، استوجبه علومُ الملأ الأعلى وهيئاتُهم، بعدَ ماكان مستوى الفَعْل والترك في هذا الموطن.

وأما الحجة عليهم: فهى أن الواحد منا يعلم بداهةً: أنه يمدُّيده ويتناول القلم – مثلًا – وهو فى ذلك مريدٌ قاصدٌ، يستوى بالنسبة إليه الفَعْلُ والترك، بحسب هذا القصد، وبحسب هذه القُوى المتشبِّحةِ فى نفسه، وإن كان كُلُّ شيئ بحسب المصلحة الفوقانية: إما واجبَ الفَعْلِ أو واجبَ الترك، فكذلك الحال فى كل مايستوجبه استعدادٌ خاص، فينزل من بارئ الصُّور نزولَ الصور على المواد المستعدة لها، كالاستجابة عقيب الدعاء، مما فيه دخلٌ لمتجدِّد حادثٍ بوجهِ من الوجوه.

ترجمہ: اوران لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں جو' حکماء' کہلاتے ہیں: وہ گمان کرتے ہیں کہ بایں معنی کوئی ارادہ نہیں ہے،
پس انھوں نے یقیناً ایک چیز محفوظ رکھی اور متعدد چیزیں ان سے غائب ہو گئیں اور وہ محروم رہ گئے اِس مقام (یعنی صفت ارادہ کے تعلق حادث ) کے مشاہدہ کرنے سے (یعنی سمجھنے سے ) (اور )ان کے خلاف انفس و آفاق میں دلائل موجود ہیں۔
رہاان کا محروم رہنا: تو وہ یہ ہے کہ انھوں نے اُس مقام (یعنی تعلق حادث ) کی طرف راہ نہیں پائی جو جی اعظم اور ملا اعلی کے درمیان ہے، جو اُس روشنی کے مشابہ ہے جو ہیرے کے ساتھ قائم ہے۔ اور اللہ کی شان اعلی ہے (یعنی ہیرے کی مثال بلا تشبیہ ہے، کیونکہ ان کی شان لیس کے مثلہ شیئ ہے ) پس اِس مقام میں کسی ایس چیز کے کرنے پر اتفاق پایاجا تا ہے جس کو ملا اعلی کے علوم اور ان کی میئتیں واجب ولازم جانتی ہیں، اس کے بعد کہ وہ امر اِس مقام میں مستوی الطرفین تھا۔

اوررہی ان کے خلاف دلیل: تو وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص بدیہی طور پر جانتا ہے کہ وہ اپناہا تھ بڑھا تا ہے اور مثال کے طور پر قلم لیتا ہے اور وہ اس فعل میں ارادہ کرنے والا ، قصد کرنے والا ہوتا ہے ، درانحالیہ یکساں ہوتا ہے اس کی نسبت لینااور نہ لینا، اِس ارادے کے اعتبار سے ، اور اِن صلاحیتوں کے اعتبار سے جواس کی ذات میں دراز ہونے والی بیں ، اگر چہ بالائی مصلحت (قضاء وقد راور ارادہ قدیمہ) کے اعتبار سے ہر چیز کا یا تو کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہ کرنا ۔ پس ہیں صورت حال ہے ہراس چیز میں جس کو واجب ولازم جانتی ہے خصوص استعداد ، پس وہ چیز اترتی ہے خالق صور کی طرف سے صورتوں کے اترنے کی طرح ، اُن مادُ وں پر جن میں ان صورتوں کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے جیسے دعا کے بعد قبولیت (کا اترنا اور یہ) ان چیز وں میں سے (ہے) جس میں نئی وجود میں آنے والی حادث چیز کا دخل ہے ، خل کی صورتوں میں سے کئی صورت کے ذریعہ۔

لغات وتر کیب:

الحكماءَ مفعول ثانى باور يُسَمَّوْن مين خمير جمع نائب فاعل بسسمحجوب (اسم مفعول) چهيإيا بهواليعني

محروم ..... مَخْجُوْ ج (اسم مفعول) وليل مين مغلوب ہوا ہوا ..... اِسْتَوْ جَبَه: واجب ولازم جانا ..... اَلْمُتَشَبِّحَةُ (اسم فعول) وليل مين مغلوب ہوا ہوا ..... فينزل مين ضمير متنتر ما موصولہ كى طرف لوئتى ہے فاعل) تَشَبَّح الحَوْبُاء على العود: گرگٹ كالكڑى پردراز ہونا ..... فينزل مين ضمير متنتر ما موصولہ كى طرف لوئتى ہے جو ما يستو جبه ميں ہے .... مما فيه دخل إلى خبر ہے مبتدا محذوف ہے أى كنزول النح ..... مما فيه إلى ...



## صفت ارادہ کے تعلق سے فلاسفہ کا ایک اعتراض اوراس کا جواب

فلاسفہ یہ کہ سکتے ہیں کہ صفت ارادہ کا تعلق حادث ما ننا مصلحت فو قانی یعنی قضاء وقد راورارادہ قدیمہ کے اعتبار سے شی کے وجوب سے بے خبری ہے یعنی جب قضاء وقد ر نے ہر بات طے کر دی ہے اور ہر ہونے والی چیز کے ساتھ ارادہ ازلی متعلق ہو چکا ہے تو اب اس کا ہونا واجب (ضروری) ہے۔ پھر دوبارہ اس ہونے والی چیز کے ساتھ ارادہ کا تعلق ما ننا کہ بہالی بات سے جہالت ہے اور الیسی جہالت بھری بات شان خداوندی کے سزا وارکسے ہو سکتی ہے؟ پس صفت ارادہ کے تعلق حادث کا قائل ہونا باطل ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ تو ہہ! تو ہہ! و مفت ارادہ کا تعلق حادث جہالت بھری بات کیسے ہو کئی ہے؟! وہ تو علم پر بنی ایک حقیقت ہے اور وہ اس مقام کا پورا تق ادا کرنا ہے یعنی وہ اس حقیقت واقعیہ (تعلق حادث) کا پورا پورا اعتراف کرنا ہے۔ جہالت بھری بات تو جب ہوتی کہ کہا جاتا کہ:''سرے سے کوئی چیز ہونی ضروری نہیں، اللہ جو چا ہتے ہیں کرتے ہیں' نصوص شرعیہ نے الیمی جہالت والی بات کی نفی کی ہے۔شرائع خداوندی نے تقدیر پر ایمان لا ناضروری قرار دیا ہے۔ اور تقدیر پر ایمان کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ ہر بات قرار پا چکی ہے اور اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ وہ طے شدہ بات واقع نہ ہویہ مکن ہی نہیں۔ پہلے بیصدیث گذر چی ہے کہ:''جواحوال تھے پنچے ہیں وہ تھے چوک نہیں سکتے تھے' لیکن جب اس حقیقت کے اعتراف کے تقداور جو تھے چوک کہیں سکتے تھے' لیکن جب اس حقیقت کے اعتراف کے ساتھ سے کہا جا جا گھا کہ ادارہ کی خداوندی کے تعلق حادث کی وجہ سے ہور ہا ہے۔ صفت ارادہ کے تعلق حادث کے اعتبار سے بہا وار جو کھی ہور ہا ہے۔ صفت ارادہ کے تعلق حادث کے اعتبار سے بہا وار جو کھی ہور ہا ہے۔ صفت ارادہ کے تعلق حادث کے اعتبار سے بہا وار جو کھی نہیں ہو گے۔ اب بھی دونوں پہلوان کی قدرت میں ہیں، وہ چا ہیں تو کریں اور چا ہیں تو نہ کریں' یہ کہنا قطعاً ایک برحق بات ہے۔ جہالت بھری بات تو یہ ہے کہ قضاء وقدر اور ارادہ قدیمہ پر نظر کر کے معاذ جہالت بھری بات تو یہ ہے کہ قضاء وقدر اور ارادہ قدیمہ پر نظر کر کے معاذ

الله!الله تعالیٰ کوکائنات سے بے دخل اور بے بس کر دیا جائے۔

حاصل کلام ہیہ ہے کہ ارادہ از کی کے ساتھ ایباارادہ بھی ثابت ہوگیا جس کا تعلق نیا قائم ہوتا ہے۔اور اللہ تعالی قصد وارادہ سے منعم وُجازی ہیں اور اس احسان کے جواب ہیں عبادت واجب ہے، جس کی ادائیگی یا کوتا ہی پر دنیا وآخرت ہیں مجازات لازمی ہے۔اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مدبر عالم نے تدبیر عالم کے لئے ایک شریعت واجب کی ہے تاکہ لوگ اس پر چلیں اور اس سے فائدہ اٹھا ئیں۔اور تکلیف بالشریعہ کی مثال الی پیجھنی چاہئے، جیسے ایک آقا نے اپنے غلاموں کو کسی خدمت پر ما مورکیا۔ جولوگ خدمت بجالائے، آقان سے خوش ہوا اور جھوں نے نافر مانی کی آقاان کے سے ناراض ہوا۔ یہی تعبیر نصوص شرعیہ میں اختیار کی گئی ہے، کیونکہ اس سے واضح تعبیر نہیں ہو کئی، گویہ تعبیر اسے بھی اختیار کی جاتی ہیں جو کیونکہ اللہ کا بندوں کو مکلف بنانے میں کوئی فائدہ نہیں، مگر شریعت میں الی مجازی تعبیرات بھی اختیار کی جاتی ہو جاتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں اور بندے باختیار خورا بے میں دونوں با تیں آئی ہیں کہ اللہ تعالی جو چاہئے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں اور بندے باختیار خورا پر چیز سے ارادہ از کی متیار

ولعلك تقول: هذا جهل بوجوب الشيئ بَحَسَب المصلحةِ الفوقانية، فكيف يكون في موطن من مواطِن الحق؟

فأقول: حاش لله! بل هو علم وإيفاء لحق هذا الموطن؛ إنما الجهل أن يقال: "ليس بواجب أصلاً" وقد نفت الشرائع الإلهية هذا الجهل، حيث أثبت الإيمان بالقدر، وأن ما أصابك لم يكن لِيُخطِئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وأما إذا قيل: "يصح فَعْلُه وتركه بحسب هذا الموطِن" فهو علم حقٌ لامحالة، كما أنك إذا رأيت الفَحلَ من البهائم يفعل الأفعال الفَخلِيَّة، ورأيت الفَحل من البهائم يفعل الأفعال الفَخليَّة، ورأيت الأنشى تفعل الأفعال الأنشويَّة، فإن حكمت بأن هذه الأفعال صادرة جبرًا، كحركة الحجر في تدحرجه، كذبت؛ وإن حكمت بأنها صادرة من غير علة موجِبة لها، فلاالمزاج الفَخلِيُّ يوجب هذا الباب، ولاالمزاج الأنثوى يوجب ذلك، كذبت؛ وإن حكمت بأن الإرادة المتشبَّحة في أنفسهما تَحْكِي وجوبا فوقانيًا، وتعتمد عليه، وأنها لاتفور فورانًا استقلاليًا، كأن ليس وراءَ ذلك مَرْميٰ، فقد كذبت.

بل الحقُّ اليقينُ أمرٌ بينَ الأمرين؛ وهو: أن الاختيار معلول لايتخلف عن علله، والفعلَ السمرادَ توجبه العللُ، ولايمكن أن لايكون؛ ولكنَّ هذا الاختيارَ من شأنه: أن يبتهج بالنظر إلى نفسه، ولاينظر إلى مافوق ذلك؛ فإن أدَّيْتَ حقَّ هذا الموطِن، وقلتَ: "أجد في نفسي أن الفَعْلَ والترك كانا مستويَيْنِ، وأنى اخترتُ الفَعْلَ، فكان الاختيار علةً لفَعْله" صدقتَ وبررت؛ فأخبرتِ الشرائعُ الإلهية عن هذه الإرادة المتشبِّحةِ في هذا الموطِن.

وبالجملة: فقد ثبتت إرادةٌ يتجدد تعلقُها، وثبتت المجازاةُ في الدنيا والآخرة، وثبت أن مدبر العالم دَبَّرَ العالم، بإيجابِ شريعةٍ يسلكونها، لينتفعوا بها، فكان الأمرُ شبيهًا بأن السيِّد استخدم عبيدَه، وطلب منهم ذلك، ورضى عمن خدم، وسخط على من لم يخدُم، فنزلت الشرائعُ الإلهية بهذه العبارة، لِمَا ذكرنا أن الشرائعُ تنزل في الصفات وغيرها بعبارة ليس هنالك أفصح و لاأبين للحق منها، أكانت حقيقةً لغويةً، أو مجازًا متعارفًا.

ترجمہ:اورشایدآپ کہیں: یہ (یعنی صفت ارادہ کا تعلق حادث) مصلحت فو قانی (قضاء وقد راوراراد ہ از لی) کے اعتبار سے شی کے وجوب سے بے خبری ہے۔ پس وہ بات حق تعالیٰ کے مقامات (صفات) میں سے سی مقام میں کیسے ہو کتی ہے؟

تو میں کہتا ہوں: معاذ اللہ! بلکہ وہ بات اس مقام ( صفت ارادہ ) کے حق کو جاننااوراس حق کی پوری پوری ادائیگی

ہے، جہالت تو یہی ہے کہ کہا جائے: ''وہ چیز قطعاً واجب نہیں' ( یعنی اس کا ہونا قطعاً ضروری نہیں ) اور شرائع ساویہ نے اس جہل کی نفی کی ہے، چنا نچ شرائع الہیہ نے ایمان بالقدر کو ثابت کیا ہے اور یہ کہ: ''جو چیز تجھ کو پُنجی ، وہ تجھے چو کئے والی نہیں تھی ، اور جو چیز تجھ کو پُنجی ، وہ تجھے چو کئے والی نہیں تھی ، اور جو چیز تجھ کو پُنجی ہی نہیں سکتی تھی' اور رہا جبہ کہا جائے کہ: '' اِس مقام ( یعنی تعلق حادث ) کے اعتبار سے اُس کا کرنا اور نہ کرنا درست ہے' تو وہ قطعاً برحق علم ہے، جس طرح سے یہ بات ہے کہ جب آپ کسی نرچو پائے کو نرینہ ترکت کرتے دیکھیں۔ پس اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ بیر کات چو پائے کو نرینہ ترکت کرتے دیکھیں اور کسی مادہ کو ماد یہ ترکت کرتے دیکھیں۔ پس اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ بیر کات ان سے اضطر رًا صادر ہور ہی ہیں، جیسے پھر کا اس کے لڑھنے کی حالت میں حرکت کرنا تو آپ نے غلط فیصلہ کیا۔ اور اگر آپ فیصلہ کریں کہ وہ حرکات کسی الی علت کے بغیر صادر ہور ہی ہیں جوان کو واجب کرنے والی ہے، پس نہ تو نرینہ مزاج اس سلسلہ کو واجب کرتا ہے اور نہ ماد یہ نہ مزاج اس سلسلہ کو واجب کرتا ہے اور نہ ماد یہ نہ مزاج اس کو واجب کرتا ہے اور الگر فی وجوب کی نقل کرتا ہے اور اس پر الی کی وجوب کی نقل کرتا ہے اور اس پر کھوں کے ساتھ در ان ہونے والا ہے وہ بالائی وجوب کی نقل کرتا ہے اور اس پر کھوں کے بھی اس کے نقل کو کی مقصد نہیں ہے تو بھی آپ ہے گو یا ان حرکات کے پھی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو بھی آپ نے غلط فیصلہ کیا۔ اور اس کی کوئی مقصد نہیں ہے تو بھی آپ نے غلط فیصلہ کیا۔

بلکہ تق اور یقینی امر دونوں باتوں کے درمیان ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اختیار ایسامعلول ہے جواپنی علتوں سے پیچیے نہیں رہ سکتا اور جو کام کرنا مقصود ہے اس کوعلتیں واجب کرتی ہیں۔ اور ممکن نہیں ہے کہ وہ نہ ہولیکن بیا ختیار اس کے حال میں سے یہ بات ہے کہ وہ مسرور ہو، اس کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے، اور اس کے اوپر کی جانب نہ دیکھتے ہوئے، پس اگر آپ اس مقام (یعنی اختیار) کاحق اوا کریں اور کہیں کہ: ''میں اپنی ذات کے اندر پاتا ہوں کہ کرنا اور نہ کہا اور نیکی کا مساوی ہیں، اور یہ کہمیں نے کرنے کو اختیار کیا ہے تو اختیار اس کے کرنے کی علت ہوگیا'' تو آپ نے پی کہا اور نیکی کا کام کیا۔ پس شرائع ساویہ نے اس ارادہ کے بارے میں اطلاع دی ہے جو اس مقام میں دراز ہونے والا ہے (یعنی جو خداد ادصلاحیتوں سے پیدا ہوتا ہے)

اورحاصل کلام: یہ ہے کہ ایباارادہ یقیناً ثابت ہوگیا جس کا تعلق نیا قائم ہوتا ہے اور دنیاو آخرت میں مجازات ثابت ہوگئی۔ اور یہ بات ثابت ہوئی کہ مدبرعالم نے عالم کی تدبیر فر مائی ہے الیی شریعت واجب کر کے جس پرلوگ چلیں تا کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ پس معاملہ اس سے ماتا جاتا ہے کہ آقانے اپنے غلاموں کو کسی خدمت پر ما مور کیا اور ان سے وہ خدمت طلب کی۔ اور ان سے خوش ہوا، جنہوں نے خدمت کی ، اور ان سے ناراض ہوا جنھوں نے خدمت نہ کی۔ پس ادیان ساویہ اس عنوان سے نازل ہوئے اُس وجہ سے جوہم نے (باب الایمان بصفات اللہ میں) ذکر کی ہے کہ شریعتیں صفات وغیرہ کے سلسلہ میں نازل ہوتی ہیں الی تعبیر سے جس سے فصیح ترتعبیر نہ ہواور واضح ترتعبیر نہ ہوتی بات کو بیان کرنے کے لئے ،خواہ وہ قعبیر حقیقت لغویہ ہویا مجازمتعارف ہو۔

### لغت وتشريح:

المَوْمَى: تیر یسئنے کی جگہ ، مجازی معنی ہیں مقصد کہا جاتا ہے کلام بعید المورمی: دوررس کلام ..... اکانت حقیقة اللخ میں ہمزہ تسویہ کے لئے ہے، جیسے لا اُبالی اُقُہْتَ اُم قعدتَ: مجھے تیرے کھڑے ہونے یا بیٹھنے کی کوئی پرواہ ہیں ایخی دونوں میر بے زدیک برابر ہیں ..... حقیقت لغوی: لفظ کے حقیقی لغوی معنی مراد ہونا ہے از متعارف: لفظ کے وہ مجازی معنی مراد لینا جوعرف میں رائج ہیں، جیسے لا آکل من هذه الشجرة میں درخت کے ہے، جھلکے وغیرہ مراد لینا حقیقت لغویہ ہواوراس کے پھل مراد لینا بیاس کی قیمت مراد لینا مجاز متعارف ہے ..... پس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ صفات لغویہ ہے اور اس کے پھل مراد لینا بیاس کی قیمت مراد لینا مجاز متعارف ہے ..... پس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ صفات الہیہ کے بیان میں (اور ارادہ بھی ایک صفت ہے) واضح اور عام فہم تعبیرات اختیار کی جاتی ہیں ۔ اور کہیں ان کے حقیقی لغوی معنی مراد ہوتے ہیں ، اور کہیں مجازی ۔ پس جولوگ صفات کے باب میں اصرار کرتے ہیں کہ ہر جگہ ان کے حقیقی لغوی معنی ہی مراد لئے جائیں، وہ مسئلہ میں عُلوکرتے ہیں۔



# ''حق الله'' کی تفهیم کا طریقه

عبادت الله تعالیٰ کا بندوں پرایک حق ہے چونکہ یہ ایک غامض علم ہے، جلدی سے مجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس کئے شرائع الہیمیں بیر حقیقت ایسی تین باتوں کے ذریعہ ذہن شین کرائی گئی ہے جولوگوں کے زدیک مسلم اور بدیہی ہیں:

- ا لوگوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالی بندوں پر انعام واحسان فر مانے والے ہیں۔اور منعم محسن کاشکر بجالا نا ضروری ہےاورعبادت نعمتوں کے شکریہ کی ایک صورت ہے۔
- ا لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ سے روگر دانی کرتے ہیں اور ان کی عبادت نہیں کرتے ،ان کواللہ تعالیٰ دنیا میں سخت سزادیتے ہیں ۔عادوثمو داور فرعونیوں کا حال سب کومعلوم ہے۔
- ﴿ لوگوں کواس ہے بھی واقف کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت شعاروں کوآخرت میں بہترین صلہ عطا فر مائیں گےاور نافر مانوں کومزادیں گےاور ان کوجہنم رسید کریں گے۔

تفہیم کےان تین طریقوں سے تین علوم وجود میں آئے ہیں:

- 🛈 تذکیر بالاءالله یعنی الله کی تعمتوں کا تذکرہ کر کے لوگوں کو نصیحت کرنا۔
- 🕝 تذکیر بایام الله یعنی گذشته نا فرمان اقوام کی ہلاکت کے واقعات ذکر کرکے لوگوں کوفہمائش کرنا۔
- 👚 تذکیر بالمعاد یعنی موت اور موت کے بعد کے احوال جیسے قبروحشر اور اس کے بعد کے احوال ذکر کرکے 🕝

لوگوں کو سمجھانا۔

نو ا قرآن کریم میں ان تینوں علوم کی پوری پوری تشریح فرمائی گئی ہے۔

ثم مكّنت الشرائعُ الإلهيةُ هذه المعرفةَ الغامضةَ من نفوسهم بثلاثةِ مقاماتٍ مسلّمةٍ عندهم، جاريةً مجرى المشهوراتِ البديهية بينهم:

أحدهما: أنه تعالى مُنعِم، وشكر المنعِم واجب، والعبادةُ شكر له على نِعَمِه.

و الثاني: أنه يُجازِي المعرِضين عنه، التاركين لعبادته، في الدنيا أشدَّ الجزاء.

و الثالث: أنه يجازي في الآخرة المطيعين والعاصين.

فانبسطت من هنالك ثلاثةُ علوم: علم التذكير بآلاء الله، وعلم التذكير بأيام الله، وعلم التذكير بأيام الله، وعلم التذكير بالمعاد، فنزل القرآنُ العظيم شرحًا لهذه العلوم.

تر جمہ: پھرشرائع ساویہ نے بیدد قیق علم لوگوں کے دلوں میں بٹھایا،ان کے نز دیک سلمہ تین باتوں کے ذریعہ جوان کے درمیان مشہور بدیمی باتوں کی طرح تھیں:

اول: یہ کہ اللہ تعالیٰ منعم ہیں اور منعم کا شکر واجب ہے۔ اور عبادت ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالا ناہے۔ دوم: یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جواللہ سے اعراض کرنے والے اور ان کی عبادت ترک کرنے والے ہیں، ان کو دنیا میں سخت سز ادیتے ہیں۔

سوم: یه که الله تعالی آخرت میں اطاعت کرنے والوں کواور نافر مانی کرنے والوں کوان کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ پس یہاں سے تین علوم پھیلے:علم التذکیر بآلاءاللہ،علم التذکیر بایام الله اورعلم التذکیر بالمعاد، پس اتر اقر آن کریم ان علوم کی تشریح کرتا ہوا۔



# "حق الله" فطرى ميلان كى تعبير وترجمانى ہے

عہدالست میں انسانوں کو جو درس معرفت دیا گیاتھا، اس کے اثر سے ہرانسان کی فطرت میں اپنے خالق جل مجدہ کی طرف میلان پایا جاتا ہے۔ یہ میلان قلبی ایک مخفی امر ہے اس کا نمود اور دکھاوا (Appearance) اس کے خلیفہ (قائم مقام) اور مَظِنَّہ (ملنے کی احتمالی جگہ) کے ذریعہ ہوتا ہے، اور وجدان سیح سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس مخفی میلان کی ترجمانی یہ عقیدہ کرتا ہے کہ: 'عبادت اللہ تعالی کا اپنے بندوں پرحق ہے، کیونکہ وہ بالا رادہ منعم ومجازی ہیں' اور میعقیدہ ذہمن نشین کرنے کے لئے مذکورہ علوم ثلاثہ کی ضرورت ہے اس لئے شرائع الہید میں ان علوم کی تشریح کا بہت ہے۔ عقیدہ ذہمن نشین کرنے کے لئے مذکورہ علوم ثلاثہ کی ضرورت ہے اس لئے شرائع الہید میں ان علوم کی تشریح کا بہت

زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔اورمضامین پھیر پھیر کربیان کئے گئے ہیں۔پس جو شخص ارادۂ خداوندی کامئر ہے، یا ثبوت مق کا انکار کرتا ہے یا مجازات کا قائل نہیں ہے وہ بددین ہے،اپنی فطرت سلیمہ کوضائع کرنے والا ہے۔وہ فطری میلان کے نائب وخلیفہ کو لینی اس عقیدہ کو جواس میلان کی جگہ رکھا گیا ہے خراب کر کے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارتا ہے۔

وإنما عظُمت العناية بشرح هذه العلوم: لأن الإنسان خُلق في أصل فطرته ميلٌ إلى بارئِه جَلَّ مجدُه، وذلك الميلُ أمر دقيق، لا يَتَشَبَّحُ إلا بخليفته و مَظِنَّته؛ وخليفَتُه و مَظِنَّتُه على ما أثبته الوجدانُ الصحيح: الإيمان بأن العبادة حقُّ الله تعالى على عباده، لأنه منعم لهم، مجازِ على أعمالهم.

ف من أنكر الإرادة، أو ثبوتَ حقه على العباد، أو أنكر المجازاة فهو الدهرى الفاقدُ لسلامة فطرته، لأنه أفسد على نفسه مَظِنَّة الميل الفطرى، المُوْدَعِ في جبلته، ونائبَه وخليفتَه والمأخوذَ مكانه.

ترجمہ: اور (قرآن کریم اور سابقہ شریعتوں میں) اِن علوم (ثلاثہ) کی تشریح کا بہت زیادہ اہتمام اس کئے کیا گیا ہے کہ انسان کی اصل فطرت میں اپنے خالق جل مجدہ کی طرف میلان پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ میلان ایک دقیق (مخفی) امر ہے۔ وہ محسوس شکل اختیار نہیں کرتا مگر اس کے خلیفہ اور مظنہ کے ذریعہ۔ اور اس کا خلیفہ (نائب) اور اس کا مظنہ (یعنی کسی چیز کے حاصل ہونے کی احتالی جگہ) اس طور پرجس کو وجدان محصے نے ثابت کیا ہے: ''اس بات پر ایمان لانا ہے کہ عبادت اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر حق ہے، اس لئے کہ وہ (بالارادہ) ان پر انعام کرنے والے ہیں (اور) ان کوان کے اعمال کا بدلہ دینے والے ہیں''

پس جو خص اراد ہ خداوندی کا انکار کرتا ہے، یا بندوں پراللہ کے حق کے ثبوت کا انکار کرتا ہے یا مجازات کا انکار کرتا ہے، تو وہ خص ایساد ہرید (بددین ) ہے جواپی فطرت سلیمہ کو کھونے والا ہے۔اس لئے کہ اس نے اپنا نقصان کیا ہے اس فطری میلان کے مظنہ کو بگاڑ کر جواس کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے اور اس میلان کے نائب وخلیفہ کو اور اس کی جگہ میں لی ہوئی چزکو دگاڑ کر۔



## فطرى ميلان ايك نوراني لطيفه ہے

اگرآپ اس فطری میلان کی حقیقت سمجھنا چاہئیں تو جان لیں کہ وہ ایک نورانی لطیفہ ہے، جوفطری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لَطُف (ک) لُطْفًا وَلَطَافَةً کے معنی ہیں باریک ہوتا، حرف مائل ہوتا ہے۔ لَطُف (ک) لُطْفًا وَلَطَافَةً کے معنی ہیں باریک ہوتا، حجوثا ہونا صفت مذکر لَطِیْفٌ اور صفت مؤنث لَطِیْفَة ہے یعنی میلان ایک باریک نورانی حقیقت ہے، جیسے مجازی محبت میں

دل کامیلان محبوب کی طرف رہتا ہے۔ یہ میلان ایک باریک قلبی کیفیت ہے، اس کا ادراک دیگر وجدانیات: مجوک پیاس کی طرح وجدان ہی سے ہوسکتا ہے، اس پر دلائل و براہین قائم نہیں کئے جاسکتے۔ جوشخص لطائف خمسہ، سبعہ اور تسعہ کی طرح وجدان ہی سے ہوسکتا ہے، اس پر دلائل و براہین قائم نہیں کئے جاسکتے۔ جوشخص لطائف اللہ کی کتاب السطاف القد سر چھان بین کرے اور ہر لطیفہ کوالگ الگ جان لے (ان لطائف کی تشریح شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب السطاف القد سفی لسطائف النفس (فاری) میں اور التنفھ ہے میلان کو بھی سمجھ لے گا۔ صوفیا کی اصطلاح میں اس میلان کو محبت ذاتی کہتے کی اور اللہ تعالی کی طرف اس لطیفہ کے میلان کو بھی سمجھ لے گا۔ صوفیا کی اصطلاح میں اس میلان کو محبت ذاتی کہتے ہیں۔ یعنی وہ محبت جوفطری ہے کسی عارض کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور بیاطیفہ بھی دیگر وجدانیات کی طرح دلائل سے قابو میں منہیں سمجھایا جاسکتا، اسی طرح اس میلان کا بھی صرف ادراک کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ وجدان صبحے حاصل ہو، دلائل سے اس کونہ ثابت کیا جاسکتا ہے اور نہ مجھایا جاسکتا ہے۔ اور اداک کیا جاسکتا ہے اور نہ مجھایا جاسکتا ہے۔ اور اداک کیا جاسکتا ہے اور نہ مجھایا جاسکتا ہے۔ ورز اداک کیا جاسکتا ہے اور نہ مجھایا جاسکتا ہے۔

وإن شئت أن تعلم حقيقة هذا الميل، فاعلم: أن في روح الإنسان لطيفة نوارنية، تميلُ بطبعها إلى الله عَزَّ وجلَّ، ميلَ الحديد إلى المغناطيس، وهذا أمرٌ مدرَكُ بالوجدان، فكلُّ من أمعن في الفحص عن لطائف نفسه، وعرف كلَّ لطيفة بحيالها، لابد أن يُدرك هذه اللطيفة النورانية، ويُدرِكَ ميلَها بطبعها إلى الله تعالى، ويسمى ذلك الميلُ عند أهل الوجدان بالمَحَبة الذاتية، مَثلُه كمثل سائر الوجدانيات لايُقتنص بالبراهين، كجوع هذا الجائع، وعطشِ هذا العطشان.

ترجمہ: اوراگرآپ اس میلان کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں تو جان لیس کہ روح میں ایک نورانی لطیفہ (باریک چیز)
ہے، جوفطری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے، جس طرح لو ہا مقناطیس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور یہ چیز وجدان
سے جانی جاتی ہے۔ پس ہروہ خص جولطا نفض کی احجھی طرح تفتیش کرے اور وہ ہر لطیفہ کو الگ جان لے بضرور کی
ہے کہ وہ اس نورانی لطیفہ کو پالے اور اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف فطری میلان کو بھی سمجھ لے۔ اور اہل وجدان کے نزدیک
سے میلان محبت ذاتی کہلاتا ہے۔ اور اس کا حال دیگر وجدانیات کے حال جیسا ہے دلائل سے وہ شکار نہیں کیا جاتا جیسے
مخصوص بھوکے کی بھوک، اور متعین پیاسے کی پیاس۔







فطرى ميلان كالبهى احساس نهيس هوتا

الله تعالیٰ کی طرف فطری میلان شخص میں موجود ہوتا ہے۔ شخص کواپنے خالق جل مجدہ سے محبت ہے۔ سورة

فإذا كان الإنسان في غاشية من أحكام لطائفه السفلية، كان بمنزلة من استعمل مُخدِّرًا في جسده، فلم يُحِسَّ بالحرارة والبرودة، فإذا هَدَأَتُ لطائفُه السفلية عن المزاحمة: إما بموت اضطرارى يوجب تَناثُر كثير من أجزاء نسمته ونقصانَ كثيرٍ من خواصِّها وقُواها، أو بموت اختيارى، وتمسُّكِ حِيلٍ عجبيةٍ من الرياضات النفسانية والبدنية، كان كمن زال المخدِّرُ عنه فأدرك ماكان عنده، وهو لايشعر به.

ترجمہ: پس جب انسان اپنے سفلی لطائف کے احکام کے پردہ میں ہوتا ہے تو وہ اس شخص سا ہوتا ہے جس نے کوئی کے جس کرنے والی چیز اپنے جسم میں استعال کی ہو، پس وہ گرمی، سردی کا احساس نہیں کرتا۔ پھر جب اس کے سفلی لطائف مزاحمت سے پرسکون ہوجاتے ہیں یا تو اضطراری موت کی وجہ سے جواس کے نسمہ کے اجزاء میں سے بہت سے اجزاء کے کھر جانے کو واجب کرتی ہے اور نسمہ کی خصوصیات اور اس کی صلاحیتوں میں سے بہت سوں کے کم ہوجانے کو واجب کرتی ہے اور نفسانی اور جسمانی ریاضتوں میں سے عجیب تدبیروں کو اختیار کرنے سے ، تو وہ اس میلان کو سمجھتا ہے جواس کو اس شخص کی طرح ہوجاتا ہے جس سے شن کرنے والی دواء کا اثر زائل ہوگیا۔ پس وہ اس میلان کو سمجھتا ہے جواس کو حاصل ہے ، درانحالیہ اس کوادراک کا شعور پہلے نہ تھا (و ہو جملہ حال ہے کان کے اسم کا)

### فطری میلان ضائع کرنے والوں کے احوال

انسان میں اللہ تعالی نے اپنے خالق جل مجر ہ کی طرف جو فطری میلان (نورانی لطیفہ) ودیعت فرمایا ہے، اگرانسان اس کو ضائع کر دیتا ہے اور زندگی بھر وہ اللہ تعالی کی طرف مائل نہیں ہوتا تو مرنے کے بعدایسے لوگ دوسم کے ہوجاتے ہیں:

ایک: سادہ طریقہ پر میلان کو ضائع کرنے والے بعن جہل بسیط میں بہتلالوگ، جن کو جہل کا ادراک ہوتا ہے

یہ بے دین مسلمان ہیں۔ جو اللہ تعالی پر ایمان تو رکھتے ہیں، مگر ایمان کے تقاضوں کو پورانہیں کرتے ۔ نہ نمازیں

پڑھتے ہیں، نہ زکات اداکرتے ہیں۔ ایسے لوگ موت کے بعد کمال نوعی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کمال نوعی کی تفصیل

مبحث رابع کے باب اول میں گذر چکی ہے ۔ ایسے لوگوں پر ایمان کی برکت سے موت کے بعد پچھا خروی احوال

منشف ہوتے ہیں، مگر انکشاف تامنہیں ہوتا یعنی وہاں کی پچھتیں آئی ہے کہ ان لوگوں میں انکشاف تام کی استعداد مفقود ہوتی

ہے یعنی اعمال نہ کرنے کی وجہ سے ان کی ایمانی صلاحیت بہت ہی کمزور ہوتی ہے، اس وجہ سے اخروی احوال کا ان پر انکشاف تامنہیں ہویا تا، اور وہ موت کے بعد چیران، پریشان اور بکتے بگے رہ جاتے ہیں۔

دوم: وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف ہیر کہ فطری میلان کوضائع کردیا ہے، بلکہ ان کے تُوی علمیہ (دل ود ماغ) غلط عقائد سے بھرے پڑے ہیں یاان کے تُوی عملیہ (اعضاء) بدکاریوں میں مبتلا ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہیں۔ان کے اخروی اور دنیوی احوال درج ذیل ہیں:

اُنحروی احوال: بیلوگ پس از مرگ تھینچا تانی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ان کانفس ناطقہ (روح ربانی) چونکہ عاکم بالا کی چیز ہے اس لئے وہ جبروت کی طرح تھنچ جا تا ہے۔اوران کانسمہ (روح حیوانی) پستی کی طرف تھنچ جا تا ہے، کیونکہ اس نے فطری میلان کے برخلاف حالت کمار تھی ہے۔اوراس تجاذب کی وجہ سے ان کے نفوس سے ایک وحشت اٹھتی ہے اوروہ نفوس ہی پر چھاجاتی ہے اور بیوحشت ناکی ان کے لئے مستقل سوہان روح بنی رہتی ہے۔

علاوہ ازیں بھی برزخ اور بھی اس کے بعد کے مواطن میں ان کے سامنے ایسے واقعات رونما ہوں گے جواس وحشت کے ترجمان اوراس کے پیکر ہائے محسوس ہوں گے، جیسے صفراوی مزاج آ دمی کوخواب میں آگ اور شعلے نظر آئے ہیں، اسی طرح ان لوگوں کے سامنے سانپ اور بچھونمودار ہوں گے اور وہ ان کوڈسیں گے۔

اوراس سزا کی بنیاد معرفت ِفس کاعلم ہے یعنی ہر شخص پرلازم ہے کہ وہ اپنے فس کواوراس پرلازم ہونے والے حقوق کو پیچانے، ورنداس کا انجام وہ ہوگا جواو پر مذکور ہوا۔ مشہور بزرگ یجی بن مُعاذ رازی رحمہ اللہ (متوفی ۲۵۸ھ) کا مشہور ارشاد ہے کہ من عرف نفسکہ فقد عرف ربَّد یعنی جس نے اپنے فس کو پیچان لیا اس نے اپنے رب کو پیچان لیا۔ کیونکہ معرفت نِفس

معرفت ِربّ کو متلزم ہے، پس جو شخص اس معرفت (علم ) سے کورا ہوتا ہے،اس کی یہی سزا ہوتی ہے۔

د نیوی احوال: اور وہ لوگ جب تک بقید حیات رہتے ہیں، ملا اعلی کا غصہ ان کو گھیرے رہتا ہے۔ ان کا غصہ ملاً سافل کے دلوں میں اس الہام کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ ان کوستاؤ سافل کے دلوں میں اور دیگر بااختیار مخلوقات (جن وانس) کے دلوں میں اس الہام کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ ان کوستاؤ اور ایذائیں پہنچاؤ ۔۔۔۔ چنانچ ایسے لوگ دنیوی زندگی میں بھی تنگی کا جینا جیتے ہیں۔ ہروقت دنیا کی حرص، ترقی کی فکر میں اور کمی کے اندیشہ میں بے آرام رہتے ہیں اور رسوائی اور بدنا می کے اندیشوں میں گھرے رہتے ہیں۔

اوراس سزاکی بنیادلوگوں کے دلوں میں جو خیالات اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں ،ان کے اسباب کی معرفت ہے ، جس کی تفصیل مبحث اول کے باب دہم میں گذر چکی ہے۔ جو شخص ان اسباب سے واقف نہیں ہوتا اور برے خیالات اور برے تقاضوں کا سد بابنہیں کرتا اس کی سزایہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ تین با تیں: جروت کی جانب میلان، ایسے اعمال کرنا جوسفی تقاضوں کی مزاحت سے نجات دیں اور ایسے اعمال کے ترک پرموَاخذہ، یہ تینوں با تیں صورت نوعیہ کا اور اس کی صلاحیتوں کا مقتضی اور اس کے وہ آثار ہیں جن کا خالق مُور اور وا جب وجود کی طرف مصلحت کلیہ کے موافق ہر انسان پر فیضان ہوتا ہے۔ ایسانہیں سمجھنا چاہئے کہ یہ تینوں با تیں لوگوں نے خود ہی اپنے اوپرلازم کرلی ہیں یا ایک ریت چل چاہئے کہ یہ تینوں با تیں لوگوں نے خود ہی اور لوگوں نے خود ہی اپنے اوپرلازم کرلی ہیں یا ایک ریت چل پڑی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچتا ہے۔ لوگ عبادت کے ذریعہ اس لطیفہ کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں اور اس کی بھی کوسنوارتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبادت و بندگی میلان قلمی اور نوار نی لطیفہ کا ایک حق ہے جو آدمی اداکر تا ہے۔

### فإذا مات الإنسان وهو غير مُقبِل على الله تعالى:

فإن كان عدمُ إقباله جهلاً بسيطا و فقدًا ساذجا، فهو شقى بحسب الكمالِ النوعي، وقد يُكشف عليه بعضُ ما هنالك، و لايتم الانكشاف لفقد استعداده، فبقى حائرًا مبهوتا.

وإن كان ذلك مع قيام هيئة مضادَّة في قُواه العلمية أو العملية، كان فيه تجاذبُ: فانجذبت النفسُ الناطقة إلى صُقْع الجبروت، والنسمةُ بما كسبت من الهيئة المضادَّة إلى السفل؛ فكانت فيه وحشةٌ ساطعةٌ من جوهر النفس، منبسطةٌ على جوهرها؛ وربما أوجب ذلك تمثُّلَ واقعاتِ هي أشباح الوحشة، كما يرى الصفراوى في منامه النيرانَ والشُّعَلَ ——وهذا أصلٌ توجبهُ حكمةُ معرفةِ النفس.

وكان أيضًا فيه تحديقُ غضبٍ من الملا الأعلى، يوجب إلهاماتٍ في قلوب الملائكة، وغيرها من ذوات الاختيار: أن تُعَذِّبَه وتُؤُلِمَه؛ —وهذا أصلٌ تُوْجِبُهُ معرفةُ أسباب الخطرات

والدواعي الناشئة في نفوس بني آدم.

و بالجملة: فالميلُ إلى صُقع الجبروت، ووجوبُ العمل بما يَفُكُ وَثَاقَهُ من مزاحمة اللطائف السفلية، والمواخذةُ على ترك هذا العمل، بمنزلةِ أحكام الصورةِ النوعية، وقُواها، وآثارِها الفائضة في كل فرد من أفراد النوع، من بارى ءِ الصُّور ومُفيض الوجود، وفقَ المصلحةِ الكلية، لاباصطلاح البشر، والتزامِهم على أنفسهم، وجَريانِ رسومهم بذلك فقط، وكلُّ هذه الأعمال في الحقيقة حقُّ هذه اللطيفة النورانية، المنجَذِبَة إلى الله، وتوفيرُ مقتضاها، وإصلاحُ عوجها.

ترجمه: پس جب انسان مرجا تا ہے، درانحالیکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والانہیں ہوتا:

تواگراس کی اللہ کی طرف بے توجہی جہل بسیط اور میلان کوسادہ گم کرنا ہوتا ہے تو وہ کم نصیب رہ جاتا ہے، کمال نوعی کے اعتبار سے ۔اور بھی اس پر بعض وہ چیزیں منکشف کی جاتی ہیں جو وہاں ( آخرت میں ) ہیں ۔اور انکشاف تا منہیں ہوتا، انکشاف تام کی استعداد کے مفقود ہونے کی وجہ ہے، پس وہ جیران ہکا بکارہ جاتا ہے۔

اوراگروہ بات (یعنی اللہ تعالی کی طرف بے تو جہی) ہوتی ہے اس کے تُو کی علمیہ اور عملیہ میں میلان کے برخلاف حالت کے قائم ہونے کے ساتھ ، تو اس میں کھینچا تانی ہوتی ہے: لیس نفس ناطقہ جبروت کی جانب کھنچ جا تا ہے ، اور نسمہ فطری میلان کے برخلاف ہیئت کے کمانے کی وجہ سے نیچے کی طرف کھنچ جا تا ہے۔ پس ہوتی ہے انسان میں وحشت ، چراھنے والی اس کے نفس کی ذات بر — اور بھی وہ چیز واجب کرتی ہے ایسے واقعات کے رونما ہونے کو جو وحشت کے پیکر ہائے محسوس ہوتے ہیں ، جس طرح صفراوی مزاج آ دمی خواب میں آگ اور شعلے دیکھتا ہے ۔ اور یہ (سزاکی ) وہ بنیا دہے جس کو ثابت کرتی ہے نفس کی معرفت کاعلم۔

اور نیز ہوتا ہے انسان میں ملاً اعلی کے غصہ کا ایسا گھیرنا جوالہامات کو واجب کرتا ہے ملائکہ سافلہ کے دلوں میں ،اور ان کے علاوہ ذی اختیار مخلوقات (بعنی جن وانس) کے دلوں میں کہ وہ اس کوستائیں اور اس کو تکلیف پہنچائیں — اور بیر (سزاکی) وہ بنیاد ہے جس کو ثابت کرتی ہے انسانوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے (ہُرے) خیالات اور (برے) تفاضوں کے اسباب کی معرفت۔

اورخلاصۂ کلام: پس جبروت کی جانب میلان، اور الیی باتوں پڑمل کا واجب ہونا جواس کی قید کو کھولدیں سفلی تقاضوں کی مزاحمت سے، اور اس ممل کے ترک کرنے پرمؤاخذہ کا ہونا (یہ نینوں باتیں) بمنز لیرصورت نوعیہ اور اس کی صلاحیتوں کے احکام کے اور اس کے اُن آثار کے ہیں جن کا نوع کے افراد میں سے ہرفر دیر فیضان ہوتا ہے، خالق صُور اور واہب وجود کی طرف سے، مصلحت کِلیہ کے موافق نہیں ہیں (مذکورہ نینوں باتیں) صرف انسانوں کے اتفاق

کرنے کی وجہ سے،اورانسانوں کے ان باتوں کواپنے اوپرلازم کرنے کی وجہ سے اوراس کے مطابق ان میں رواج چلنے کی وجہ سے۔اور بیسب کام ( یعنی مذکورہ نتیوں کام ) در حقیقت اس نورانی لطیفہ کاحق ہیں ، جواللہ تعالیٰ کی طرف تھنچنے والا ہے،اوراس لطیفہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اوراس کی بھی کوسنوارنا ہے۔

#### غات:

الصُفْع: جانب بَعْ أَصْفَاع ..... وَجَّهَ تَوْجِيهًا: كَمْعَىٰ بين رِخْ بِهِيرِنااوراصطلاحَ مَعَىٰ بين بات كوواضح كرك سمجهانا،اس طرح بات بيش كرنا كه و فَي الجصن باقى فدر به اور بات ذبهن شين به وجائ ..... مُفيض (اسم فاعل) اَفَاضَ إِفَاضَةً: بهانا، فيضان كرنا ..... اِلْتَوْمَ العملَ أو المالَ: الله الرواجب كرلينا ...... اِنْ جَذَبَ : هَي جانا ...... أَحْدَقَ وَحَدَّقَ: هَيرِنا -

#### تر کیب:

السميلُ اپنے دونوں معطوفات كى ساتھ لل كر مبتداء ہے اور بسنزلة النخ فر ہے ..... قُو اهاكا عطف الصورة النوعية پر ہے اور آثار هاكا أحكام پر ..... من بارى ء إلنے متعلق ہے الفائضة ہے ..... وَ فَقَ منصوب بنزعُ خَافَضَ ہے النوعية پر ہے اور جار مجروركا متعلق وہى ہے جو بسنزلة كامتعلق ہے ..... فقط كاتعلق لا كے تينوں مدخولوں سے ہے۔ تصحيح : تُوْ جِبُه دونوں جگہ اصل میں تَوْ جِنْه تھا ۔ تھے مخطوط كرا جى اور مخطوط برلین سے كی ہے۔

# ہر حق :نفس کانفس پر ہوتا ہے، سہولت فہم کے لئے ''حق اللہ'' وغیرہ کہا جاتا ہے

اوپرخلاصۂ کلام کے طور پرتین باتیں ذکر کی گئی ہیں: ایک: جبروت کی طرف میلانِ قلبی، دوسری: ایسے اعمال کا وجوب جوسفلی نقاضوں کی مزاحمت سے بچاویں، تیسری: ان اعمال کے ترک پرمؤاخذہ کا ہونا۔ یہ تینوں باتیں درحقیقت اس نورانی لطیفہ کاحق ہیں جواللہ تعالیٰ کی طرف میلان رکھتا ہے۔ گر چونکہ مضمون دقیق تھا۔ ہر کہ ومہ اس کوئہیں شمجھ سکتا تھا۔ اور میلان قلبی اور لطیفۂ نورانی کوشجھنے والے بھی معدود سے چندلوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے عرف میں اس حق کو اور جس کا وہ قصد وارادہ کرنے کے بجائے اس ذات کی طرف مضاف کیا جاتا ہے جس کی طرف وہ لطیفہ مائل ہوتا ہے اور جس کا وہ قصد وارادہ کرتا ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اس حق کومنسوب کیا جاتا ہے۔ اور اس کوحی نفس (خودا پناحق) کہنے کے بجائے حق اللہ کی طرف اس جی جس رجانات کی تعیین ہے، جس رجان کی جہت سے وہ لطیفہ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ گویانفس کے بعض رجانات کی تعیین ہے، جس رجانا کی طرف رجان،

خوبصورت ہوی کی طرف رجان ، جاہ ومرتبہ کی طرف رجان اسی طرح ایک رجان اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہوتا ہے پس جس طرح ''مال ومنال کی خواہش'' کہنا نفس کے بعض رجانات کی تعیین ہے۔ اور''جاہ ومرتبہ کی خواہش'' کہنا بعض دوسرے رجانات کی تعیین ہے۔ کیونکہ عبادت دوسرے رجانات کی تعیین ہے۔ کیونکہ عبادت میلان قلبی اور لطیفہ 'نورانی کے تقاضے سے وجود میں آتی ہے اور میلان ایک رجان ہے۔ اور عبادت کو''حق اللہ'' کہنا میلان قلبی اور لطیفہ 'نورانی کے تقاضے سے وجود میں آتی ہے اور میلان ایک رجان ہے۔ اور عبادت کو''حق اللہ'' کہنا میں خواجہ بھی عبارت کی کہ:''عبادت نورانی لطیفہ کاحق ہے اس لطیفہ کے اللہ تعالیٰ کی جانب مائل ہونے کی جہت سے''۔ پس شرائع آلہہ میں بچھنت اسی خضر، آسان تعبیر میں ادا کی گئی ہے تا کہ لوگ اپنے خداداد علوم کے ذریعہ اس کو سمجھ کیس اور سنت الہی بھی بہ جاری ہے کہ دقیق مضامین کوان کے مناسب مثالی صورتوں میں نازل کیا جاتا ہے جس طرح معنویات خواب میں ایسی صورتوں میں دکھائی جاتی ہیں جوعادہ اس معنی کے لئے لازم ہوتی ہیں یا اس کی نظیر ہوتی ہے یا سے کوئی ملتی جاتی ہیں وجوعادہ اس معنی کے لئے لازم ہوتی ہیں یا اس کی نظیر ہوتی ہیں ۔ پس وحی کی زبان میں سہل ترتعبیر اختیار کرتے ہوئے کہا گیا کہ:''عبادت اللہ تعالیٰ کا سے بندوں پرحق ہے''

اسی طرح دیگر حقوق کوبھی ہمجھنا چاہئے۔ جیسے قرآن کاحق ایمان داروں پر یہ ہے کہ وہ اس کی تعظیم کریں اوراس کے احکام کی تعمیل کریں۔ رسول اللہ علی تیار کی ہیں اور تا بعد اری کریں، والدین کا اولا دپر بیتی ہے کہ وہ آپ سے محبت رکھیں اور آپ کی پیروی کریں۔ آقا کا غلاموں پر بیتی ہے کہ وہ آقا کی خیرخوا ہی اور تا بعد اری کریں، والدین کا اولا دپر بیتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک برتیں اور رشتہ داروں کاحق صلہ رحی ہے، اسی طرح اولا دکا مال باپ پر، شوہر کا بیوی پر، بیوی کا شوہر پر، استاذ کا شاگر دپر، تاروں کا حق صلہ رحی ہے، اسی طرح اولا دکا مال باپ پر، شوہر کا بیوی پر، بیوی کا شوہر پر، استاذ کا شاگر دپر، باوشاہ کا رعایا پر، رعایا کا باوشاہ پر اور مملو کہ جانور کا مالک پر حق ہے۔ یہ سب حقوق در حقیقت آدی کے اپنی ذات پر اپنے ہی حقوق ہیں۔ جذبہ کربا کی جائے، ورندا بیان کیا ہوا؟ جانور کے مالک ہونے کاحق بہے کہ اس کی جائے، ورندا بیان کیا ہوا؟ جانور کے مالک ہونے کاحق بہے کہ اس کی جائے، ورندا بیان کیا ہوا؟ جانور کے مالک ہونے کاحق بہے کہ اس کی جائے ، ورندا بیان کیا ہوا؟ جانور کے مالک ہونے کاحق بہے کہ اس کی جائے ، ورندا بیان کیا ہوا؟ جانور کے مالک ہونے کاحق بہے کہ اس کی جائے ، ورندا بیان کیا ہوا؟ جانور کے مالک ہونے کوقی علی ھذا۔

غرض پیسب حقوق نفس کے نفس پر ہیں، تا کہ نفس اپنے کمال کی پھیل کرے، اگروہ حقوق کی ادائیگی کرتا ہے تو اپنے نفع کے لئے کام کرتا ہے، کسی پرکوئی احسان نہیں کرتا اور اگروہ حقوق ادانہیں کرتا تو اپنی ذات پرظلم وزیادتی کرتا ہے، کسی کا کوئی خاص نقصان نہیں کرتا۔

مگران تمام حقوق کی نسبت نفس کی طرف نہیں کی جاتی بلکہ ان کی طرف کی جاتی ہے جن سے معاملہ ہے اور جن کی طرف سے مطالبہ ہے لیں کہاجا تا ہے اللہ کاحق ،قرآن کاحق ،رسول کاحق النے لہذا آپ سرسری باتوں پر نہ رکیس ، بلکہ حقائق کو جس طرح کہ وہ نفس الامر میں ہیں ثابت کریں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بیتحقیق ایک انمول فائدہ ہے ،اس کی اہمیت سجھنے کی کوشش کریں۔ ومن لم یَدُو (جونہ چھے اُسے کیا پیتہ چلے؟!)

ولما كان هذا المعنى دقيقاً، وهذه اللطيفةُ لاتُدركها إلا شِرْذِمَةٌ قليلة، وجب أَنْ يُنْسَبَ الحقُ إلى ما إليه مالت، وإياه قصدت، ونحوَه انْتَحَتْ، كأن ذلك تعيينٌ لبعض قُوى النفس، التي مالت من جهته، وكأن ذلك اختصارُ قولِنَا: "حقُّ هذه اللطيفة من جهة ميلها إلى الله" فنزلت الشرائع الإلهية كاشفةً عن هذا السر، بعبارة سهلة يفهمها البشر بعلومهم الفطرية، ويعطيها سنةُ الله: من إنزال المعانى الدقيقة، في صور مناسبة لها بحَسَب النشأة المثالية، كما يتلقى واحد منا في منامه معنى مجردًا في صورة شيئ ملازمٍ له في العادة، أو نظيرِه وشِبْهِهِ فقيل: "العبادة حق الله تعالى على عباده"

وعلى هذا ينبغى أن يُقَاسَ حقُّ القرآن، وحق الرسول. وحق المولى، وحق الوالدين، وحق الأرحام؛ فكلُّ ذلك حقُّ نفسِه على نفسه، لِتَكُمُلَ كمالَهَا، ولا تقترف على نفسها جورًا ولكن نُسب الحقُّ إلى من معه هذه المعاملةُ، ومنه المطالبةُ، فلا تكن من الوافقين على الظواهر، بل من المحققين للأمر على ما هو عليه.

تر جمہ: اور جب کہ میضمون دقیق تھا اور اس لطیفہ کا ادراک بھی معدود ہے چندلوگ ہی کرسکتے تھا س لئے ضروری ہوا کہ وہ حق منسوب کیا جائے اس کی طرف جس کی طرف وہ لطیفہ ماکل ہوتا ہے۔ اور جس کا اس لطیفہ نے ارادہ کیا ہے اور جس کی طرف کا اس لطیفہ نے قصد کیا ہے، گویا وہ انتساب نفس کے بعض قوی (رجابنات) کی تعیین ہے، جس رجاب کی وجہ سے وہ نفس ماکل ہوتا ہے۔ اور گویا وہ انتساب ہمارے اس قول کا مخص ہے کہ: ''اس لطیفہ نورانیکا حق ، اس کے اللہ کی طرف جھکنے کی جہت ہے' پس سماوی شریعتیں نازل ہوئیں اس راز کو کھولتی ہوئیں ایس آسان تعبیر سے جس کو ہم کھی سے لوگ اپنے فطری علوم سے۔ اور دیتی ہے اس عبارت کو سنت الہی یعنی دقیق معانی کو نازل کرنا ان معانی کے مناسب صورتوں میں عالم مثال میں پائے جانے کے اعتبار سے، جس طرح حاصل کرتا ہے ہم میں سے ایک آدمی خواب میں محص معنوی بات کو ایس چیز کی شکل میں جو اس معنی کے لئے عادہؓ لازم ہے یا اس کی نظیر ہے یا اس سے ملتی جلتی ہے، پس محص معنوی بات کو ایس چیز کی شکل میں جو اس معنی کے لئے عادہؓ لازم ہے یا اس کی نظیر ہے یا اس سے ملتی جلتی ہے، پس محص معنوی بات کو ایس خواب علی ہیں جو اس معنی کے لئے عادہؓ لازم ہے یا اس کی نظیر ہے یا اس سے ملتی جلتی ہے، پس محس معنوی بات کو ایس بی بندوں پر جن ہے'

الشيئي: ثابت كيا، واجب كيا، موَ كدكيا \_

#### باب \_\_\_\_ ک

### شعائراللد كي تعظيم كابيان

گذشتہ باب کے آخر میں قرآن کریم اور نی گریم مِ اللّه اللّه کا ذکر آیا ہے۔ یہ دونوں شعائر اللّه میں سے ہیں۔
اس کے اب یہ باب شعائر اللّه کی تعظیم کے بیان میں ہے۔ شعائر اللّه کا ذکر قرآن کریم میں چارجگہ آیا ہے۔ سورة البقرہ آیت ۱۵۸ میں صفاوم وہ نامی پہاڑیوں کو بنجملہ شعائر اللّه بتایا گیا ہے۔ سورة الحج آیت ۲۳ میں قربانی کے بڑے جانور: اونٹ، گائے بھینس کو نجملہ شعائر اللّه کہا گیا ہے۔ سورة المائدہ آیت ۲ میں مؤمنین کو خاطب کر کے تھم دیا گیا ہے کہ شعائر اللّه کی بحرمتی مت کرو۔ اور سورة الحج آیت ۳۱ میں فرمایا ہے ﴿ وَمَنْ یُعَظّم شَعَآئِر اللّهِ فَانَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ ﴾ (جو شعائر اللّه کی تعظیم کرتا ہے تواس کا یہ شعائر اللّه کی تعظیم کرنا دل سے اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ہوتا ہے ) فَا إِنَّهَا کی تقدیم عائر اللّه کی تعظیم دل سے اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ہوتا ہے ) فَا إِنَّهَا کی تقدیم عائر اللّه کی تعظیم دل سے اللہ میں تعقوی کی علامت ہے۔ شعائر اللّه کی تعظیم وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی اور خوف خدا ہوتا ہے۔

شعائر، شَعِیْرَة یا شِعَارة کی جمع ہے جس کے لغوی معنی علامت کے ہیں۔ اور اصطلاح میں شعیر ہوہ اشانی ہے جو اس چیز کو بتاتی ہے جس کے لئے وہ مقرر کی گئ ہے، جیسے منارہ مسجد کی مخصوص علامت ہے اور شرعی ڈاڑھی مسلمان ہونے کی نشانی (یو نیفارم) ہے اسی طرح وہ اعمال، اماکن اور احکام جودین اسلام کی علامتیں اور پہچان ہیں وہ سب شعائر اللہ کی نشانی (یو نیفارم) ہے کہ سی میں شعائر اللہ کو حُرُ مَات الله (اللہ کے محترم احکام) بھی کہا گیا ہے۔ بس تمام وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے نشان بندگی تھہرایا ہے، اسی طرح اللہ کے تمام محترم احکام شعائر اللہ ہیں۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ ارقام فرماتے ہیں:

" و شعائر الله در عرف در بن: مكانات وازمنه وعلامات واوقات عبادت را گویند ـ امامكانات عبادت: پس مثل كعبه وعرفه و من در فه و من وجمع مساجد اند، واما ازمنه: پس مثل رمضان واشهر حرم وعید انفطر وعید انخر و جمعه وایام التشریق اند، اماعلامات: پس مثل اذان واقامت و ختنه ونماز جماعت ونماز جمعه ونماز عبد بن اند ـ در جمه چیز بامعنی علامت بودن تحقق ست، زیرا که مکان وزمان عبادت نیز از عبادت بلکه از معبود یادمی در بدر (فتح العزیز الحمد) در تفسیر سورة البقرة آیت ۱۵۸)

شعائر الله کی اہمیت: ادیان ساویہ کا مدار شعائر الله کی تعظیم پراوران کے ذریعہ الله کی نزدیکی حاصل کرنے پر ہے۔ لینی شعائر الله صرف شریعت محمد بیلی صاحبها الصلو ة والسلام ہی میں نہیں ہیں۔ بلکہ سابقہ تمام ساوی ادیان میں شعائر الله کا وجود رہا ہے اور اس کی وجہوہ ہے جس کی طرف ہم نے مبحث رابع کے باب سوم میں اشارہ کیا ہے کہ سعادت حاصل کرنے کا جوآسان طریقہ اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بہیمیت سے ملکیت والے وہ اعمال کرائے جائیں جواس کے بس میں ہیں۔اس طرح رفتہ رفتہ آ دمی ملائکہ سے مشابہ ہوجائے گا جوانسان کی معراج کمال ہے۔اور شعائر اللہ سے ملائکہ کو خاص مناسبت ہے، وہ ان کے گرویدہ ہوتے ہیں پس انسانوں پر بھی ان کی تعظیم و تکریم لازم ہے۔شاہ صاحب تھ ہیمات (۱۲۴:۱) تفہیم ۲۴ میں تحریفر ماتے ہیں:

"ونیزآگاهانیده اند که درعاکم مثال حقائق شعائر الهمیم مثل شده است، وازال صور مثالیه فجے واسع بآن شعائر واصل شده، وملائکه فوج فوج بآل شعائر احاطه کرده اند و معنی شعائر: اشیاء کونیه محسوسه که خدا تعالی را بآل، عبادت توال کرد، ما نند کعبه که طواف آل عبادت حضرت مبعود است، و ما نند قر آن که تلاوت آل مقرِّب است بحضرت او، و ما نند لفظ الله ورحمٰن و سائر اسائر الهمیه که ذکر آنها با و مقرِّب است، و ما نند صدقه و صوم و غیر آل و هر چه از شعائر الله شود بربنی آدم تعظیم او واجب است، و از حقیقت قر آن براین ضعیف مخاطبها می رود، و حلاوت و طراوت آل مدرک می گردد'

شعائر اللہ کیا ہیں؟: شعائر اللہ سے مرادوہ ظاہری اور محسوں چیزیں ہیں جن کواللہ تعالی نے اس لئے مقرر کیا ہے کہ لوگ ان کے ذریعہ اللہ تعالی کی عبادت کریں اور دین سے ان چیزوں کا ایسا گہر اتعلق ہوتا ہے کہ لوگ ان کی تعظیم کواللہ تعالی کی تعظیم ہوتا ہے کہ لوگ ان کی تعظیم کواللہ تعالی کی تعظیم ہوتا ہے کہ لوگ ان کی تعظیم ہوتا ہی تعلیم سے کرجائے تو نہایت پریشان ہوتے ہیں اور اس کا کفارہ قرآن پاک کو چومتے ہیں۔ سرپے رکھتے ہیں اور بھی ہاتھ سے گرجائے تو نہایت پریشان ہوتے ہیں اور اس کا کفارہ دریافت کرتے ہیں۔ کیونکہ شعائر اللہ کی تعظیم لوگوں کے دلوں میں ایسی رچ بس گئی ہے کہ وہ نکل ہی نہیں سکتی ، الا یہ کہ ان کے دل گلڑ مے کلڑے ہوجائیں۔

### ﴿ باب تعظيم شعائر الله تعالى ﴾

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَآئِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوبِ ﴾ اعلم: أن مبنى الشرائع على تعظيم شعائر الله تعالى، والتقرب بها إليه تعالى، وذلك لِمَا أومأنا إليه: من أن الطريقة التى نصبها الله تعالى للناس هى محاكاة مافى صُفْع التجرد بأشياءَ يَقُرُب تناولُها للبهيمية.

وأعنى بالشعائر: أمورًا ظاهرةً محسوسةً، جُعلت لِيُغبَد اللهُ بها، واختُصَّت به، حتى صار تعظيمُها عندهم تعظيمًا لله، والتفريطُ في جنبها تفريطا في جنب الله، ورُكز ذلك في صميم قلوبهم، لا يخرج منه إلا أن تقطع قلوبهم.

ترجمہ: شعائر اللہ کی تعظیم کا بیان: اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: ''اور جو شخص دین کی یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو اس کا پہلے اظ رکھنا دل سے اللہ سے ڈرنے سے ہوتا ہے'' جان لیس کہ شریعتوں کا مدار شعائر اللہ کی تعظیم پر اور ان کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے پر ہے۔ اور یہ بات اُس وجہ سے ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ وہ طریقہ جو اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے مقرر کیا ہے وہ اس چیز کی مشابہت پیدا کرنا ہے جو تجر دکی جانب میں ہے (یعنی ملائکہ کے احوال اپنے اندر پیدا کرنا ہے ) ایسی چیز وں کے ذریعہ جن کولینا (یعنی اختیار کرنا) بہیمیت کے لئے آسان ہے (یعنی جو ملکی اعمال بہیمیت کے لئے آسان ہے (یعنی جو ملکی اعمال بہیمیت کے لئے آسان ہے (یعنی جو ملکی اعمال بہیمیت کے لئے آسان ہے (یعنی جو ملکی اعمال بہیمیت کے لئے آسان ہے (یعنی جو ملکی اعمال بہیمیت کے لئے آسان ہے (یعنی جو ملکی اعمال بہیمیت کے بس میں ہوں وہ اس سے کرائے جا کیں ، اسی سے آدمی میں ملکی احوال بیدا ہوں گ

اور شعائر سے میری مرادوہ ظاہری مجسوس امور ہیں جواس لئے مقرر کئے گئے ہیں تا کہ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے اوروہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح مخصوص ہوگئی ہیں کہ ان کی تعظیم ہوگئی ہے۔ اور وہ بات لوگوں کے دلوں کی تعظیم ہوگئی ہے۔ اور وہ بات لوگوں کے دلوں کی جڑمیں گاڑ دی گئی ہے نہیں نکل سکتی دل سے مگریہ کہ گڑے ہوجا ئیں ان کے دل۔

لغات: حَاكِم مُحَاكاةً: مشابه بونا ..... تَناوَلَ الشيئَ: لِينا ..... إِخْتَصَّ بالشيئ: خَاصَ بونا ..... صُفْع: جانب

شعائرُ الله کیسے شکیل یاتے ہیں؟

 $\frac{1}{2}$ 

شعائراللہ قدرتی طور پر ، فطری انداز سے تفکیل پاتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ لوگوں کے دل کسی بات پر مطمئن ہوجاتے ہیں اور وہ بات مشہوراور شائع ذائع ہوجاتی ہے اور بدیہیا ت اولیہ ہیں شامل ہوجاتی ہے اور اس میں لوگوں کو ادنی درجہ کا شک باقی نہیں رہتا۔ اس وقت رحمت خداوندی الی چیز وں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے ، جن کولوگوں کے دل اور ان کے وہ علوم جوان میں شائع ذائع ہیں ، ان چیز وں کو واجب ولا زم جانتے ہیں۔ پس لوگ ان کو قبول کر لیتے ہیں ۔ اور ان چیز وں کی حقیقت واشگاف کر دی جاتی ہے ، جس سے لوگ ان کی اہمیت سمجھ جاتے ہیں اور ان چیز وں کی تعظیم و تکریم کی دعوت چاردا نگ عالم میں کیساں طور پر پھیل جاتی ہے۔ جب بیصورت حال ہوجاتی ہے تو ان چیز وں کی تعظیم و تکریم کی دعوت چاردا نگ عالم میں کیساں طور پر پھیل جاتی ہے۔ جب بیصورت حال ہوجاتی ہے تو ان چیز وں کی تعظیم لوگوں پر لا زم کر دی جاتی ہے اور اس میں کوتا ہی پر مواخذہ کیا جاتا ہے ، جیسے اللہ کے نام کی تسم کھانے والا دل میں سے اعتقاداس کا مواخذہ کیا جاتا ہے اور میں سے قتاد رکھتا ہے کہ اگر وہ تسم توڑے گا تو اللہ کے معاملہ میں کوتا ہی ہوگی ۔ چنا نچر حسب اعتقاداس کا مواخذہ کیا جاتا ہے اور میں سے قتاد اس کا مواخذہ کیا جاتا ہے اور میں شمور ہوجاتی ہیں اور ان کے علوم ان چیز وں کی تابعداری کرتے ہیں لیمی ان چیز وں کی عظمت لوگ تسلیم کر لیتے ہیں یعنی ان چیز وں کی عظمت لوگ تسلیم کر لیتے ہیں یعنی ان چیز وں کی عظمت لوگ تسلیم کر لیتے ہیں یعنی ان چیز وں کی عظمت لوگ تسلیم کر لیتے ہیں یعنی ان کیا وم کا کیا تھاد کرتا ہے :

ابر حت خداوندی ان لوگوں پر انہیں چیزوں کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ نظام عالم کامدار'' آسان سے آسان تر'' پر ہے اور جب لوگوں نے ان چیزوں کی اہمیت مان کی تو اب ان کے لئے ان امور کی تعظیم بجالانا آسان ہوجا تاہے۔اس لئے ان چیزوں کو شعائر الله قرار دیا جاتا ہے، تا کہ لوگ ان کے ذریعہ تقرب حاصل کریں۔

ا لوگوں کومکلّف کیا جاتا ہے کہ وہ ان چیز وں کی زیادہ سے زیادہ تعظیم و تکریم کریں، اسی سے ان کو کمال مطلوب حاصل ہوگا شعائر اللہ کی الیں تعظیم کرنا کہ بھول ہے بھی اس میں خلل نہ پڑے کا میا بی کاراستہ ہے۔

مثال سے وضاحت: اماکن جج: کعبہ شریف، صفام وہ ، منی ، عرفات ، مزدلفہ اور جمار ثلاثہ کا احترام لوگوں کے دلوں میں عرصہ سے بیٹھا ہوا تھا۔ عربوں کے قلوب ان مقامات کی عظمت پڑ طمئن تھے اس لئے اسلام میں ان مقامات کو شعائر اللہ قرار دیا گیا اور جب بعض عرب قبائل کو صفام وہ وہ کے در میان سعی میں ، اساف ونا کلہ نامی بتوں کی وجہ سے ، حرج محسوس ہوا تو ان کو بتایا گیا کہ صفام وہ تو شعائر اللہ ہیں ۔ عرصہ در از سے عرب ان کی تعظیم و تکریم کرتے آئے ہیں اور کفار کا ان پہاڑیوں پر اساف و ناکلہ کو رکھنا ایک عارضی گندگی تھی ۔ جس کو صاف کر دیا گیا ہے پس جس طرح کعبہ شریف میں ۲۳۱۰ بتوں کی تنصیب ایک عارضی امر تھا، جس کو وہاں سے دور کر دیا گیا اس کئے اب کعبہ شریف کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ اسی طرح صفام وہ کی سعی میں بھی کوئی حرج نہیں ۔

اسی طرح اسلام میں پچھنگ چیزوں کو، جیسے قرآن، نبی، نماز، مساجد، جماعت اوراذان وغیرہ کو بھی شعائر اللہ قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ ایمان کے نقاضے سے مسلمانوں کے نفوس اوران کے دینی علوم ان چیزوں کے شعائر ہونے کو واجب ولازم جانیں گے، اس لئے ان چیزوں کو بھی شعائر قرار دیا گیا اوران کی تعظیم واجب کی گئی اوران کو تقرب الہی کا ذریعہ بنایا گیا۔ (وضاحت یوری ہوئی)

غرض شعائر اللہ کواللہ تعالیٰ نے بچھاپنے ذاتی فائدے کے لئے شعائر نہیں قرار دیا۔اللہ تعالیٰ کی ذات اغراض سے برتر وبالا ہے ان کے کارنا ہے مُعَلَّل بالاغراض نہیں ہوتے بعنی وہ کوئی کام ذاتی غرض وفائدہ کے لئے نہیں کرتے۔وہ بندوں پر جواحکام واجب کرتے ہیں وہ بندوں کے فائدے کے لئے ہوتے ہیں۔ شعائر اللہ کی صورت حال بھی یہی ہے۔لوگ اپنا کمال مطلوب شعائر اللہ کی غایت درجہ تعظیم کئے بغیر حاصل نہیں کر سکتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے مسلمات کوجن پران کے قلوب مطمئن تھے شعائر اللہ گردانا اور تھم دیا کہ وہ اللہ کے معاملہ میں یعنی اللہ کے احکام کی تعیل میں کوتا ہی نہ کریں۔

تشریع میں جمہور کا حال ملحوظ رکھا جاتا ہے: آخر میں اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت ومہر بانی سے جوشر بعت نازل فرمائی ہے اس میں کسی ایک شخص کا حال پیش نظر نہیں رکھا ہے بلکہ جمہور پرنظرر کھی گئی ہے، گویا جمہور ہی سب کچھ ہیں۔ چنانچے شعائر اللہ پرلوگوں کے قلوب کے مطمئن ہونے کے معاملہ میں بھی جمہور کا اعتبار کیا گیا

ہے۔اگرجمہور مطمئن ہیں تو گویاسب لوگ مطمئن ہیں۔بعض لوگوں کے قلوب مطمئن نہ ہوں تو ان کا اعتبار نہیں۔۔۔غور کرو،اللّٰد کی دلیل کتنی مضبوط ہے؟ لیعنی شعائر اللّٰد کی تعظیم کیوں لازم کی گئی اس کی کتنی معقول وجہ ہے؟!

والشعائر إنما تصير شَعائر بِنَهُج طبيعي، وذلك: أن تطمئن نفوسُهم بعادة وخصلة، وتصير من المشهورات الذائعة التي تَلْحَقُ بالبديهيات الأوَّلية، ولا تقبل التشكيك، فعند ذلك تظهر رحمةُ الله في صور قِ أشياء، تستوجبها نفوسُهم وعلومُهم الذائعة فيما بينهم، فيقبلونها، ويُكشف الغطاءُ عن حقيقتها، وتبلغ الدعوةُ الأدانِي والأقاصِي على السواء، فعند ذلك يُكتب عليهم تعظيمُها، ويكونُ الأمر بمنزلة الحالف باسم الله، يُضمر في نفسه التفريط في حق الله إن حنث، فيؤاخذُ بما يُضمِرُ، وكذلك هؤلاء يشتهر فيما بينهم أمور، تنقاد لها علومُهم فيوجب انقيادُ علومهم لها: أن لاتظهر رحمة الله بهم إلا فيما انقادوا له، إذ مبنى التدبير على الأسهل فالأسهل؛ ويوجب أيضًا: أن يؤاخِذُوْا أنفسَهم بأقصى ما عندهم من التعظيم لأن كمالهم هو التعظيم الذي لايشوبُهُ إهمالٌ.

وما أوجب الله تعالى شيئًا على عباده لفائدة ترجع إليه، تعالى عن ذلك علوا كبيرًا، بل الفائدة ترجع إليه، تعالى عن ذلك علوا كبيرًا، بل الفائدة ترجع إليهم، وكانوا بحيث لا يُكْمَلُون إلا بالتعظيم الأقصى، فأُخذوا بما عندهم، وأُمروا أن لا يُفرّطوا في جنب الله؛ وليس المقصودُ بالذات في العناية التشريعية حالُ فرد، بل حالُ جماعة كأنها كلُّ الناس، ولله الحجة البالغة!.

تر جمہ: اور شعائر فطری انداز پر ہی شعائر بنتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ لوگوں کے دل کسی عادت و خصلت پر مطمئن ہوجا ئیں اور وہ الی مشہور وشائع ذائع چیزوں میں سے ہوجائے جو بدیہیات اوَّ لیہ کے ساتھ ال جاتی ہیں اور وہ الیک کو قبول نہ کر ہے تو اس وقت رحمت خداوندی الیی چیزوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جن کولوگوں کے نفوس اور ان کے وہ علوم جوان کے درمیان شائع ہیں، واجب ولا زم جانتے ہیں، پس وہ ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور ان اشیاء کی حقیقت سے پر دہ کھول دیاجا تا ہے اور پیغام پہنچ جاتا ہے نزدیک اور دور کے لوگوں تک کیساں طور پر، پس اس وقت لوگوں کر ان چیزوں کی تعظیم و تکریم لازم کر دی جاتی ہے۔ اور ہوجا تا ہے معاملہ اللہ کے نام کی شم کھانے والے جیسا، ہم کھانے والا اسے دل میں پوشیدہ رکھتا ہے کہ: ''اگر وہ اس قسم کو توڑے گا تو وہ اللہ کے معاملہ میں کوتا ہی ہوگی'' پس اس سے اس بات کا مؤاخذہ کیا جاتا ہے جو وہ دل میں پوشیدہ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح یہ لوگ ہیں۔ ان کے درمیان کچھ چیزیں مشہور ہوجاتی ہیں۔ جن کے لئے ان کے علوم تا بعداری کرتے ہیں۔ پس ان کے علوم کا اُن امور کی تا بعداری کرنا واجب کرتا ہے کہ نہ

ظاہر ہورجمت خداوندی ان پر گراس چیز میں جس کے لئے وہ تابعدار ہوئے ہیں۔ کیونکہ تدبیر الٰہی کا مدار'' آسان سے آسان تز''پر ہے۔اور نیز وہ انقیاد واجب کرتا ہے کہ پکڑیں وہ اپنی ذوات کواس انتہائی درجہ تعظیم کے ساتھ جوان کے پاس ہے۔اس لئے کہ ان کا کمال وہ تعظیم ہی ہے جس کے ساتھ اہمال (جان بو جھ کریا بھول کر چھوڑ دینا) ملا ہوانہ ہو۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی بھی چیز واجب نہیں کی کسی ایسے فائدہ کے لئے جواللہ کی طرف لوٹیا ہو،اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی برتر و بالا ہیں۔ بلکہ فائدہ لوٹیا ہے اُن لوگوں کی طرف ۔اور لوگوں کی صورت حال ہے ہے کہ ان کی تعمیل انتہائی تعظیم کے بغیر ہوہی نہیں سکتی ۔ پس وہ پکڑے گئے اس بات کے ساتھ جوان کے پاس ہے اور تکم دیئے گئے وہ کہ نہ انتہائی تعظیم کے بغیر ہوہی نہیں سکتی ۔ پس وہ پکڑے گئے اس بات کے ساتھ جوان کے پاس ہے اور تکم دیئے گئے وہ کہ نہ کوتا ہی کریں اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ۔اور عنایت تشریعیہ میں مقصود بالذات کسی ایک فرد کی حالت نہیں ہوتی ، بلکہ ایک جماعت کی حالت مقصود ہوتی ہے، گویا وہ جماعت سب لوگ ہیں ۔اور اللہ ہی کے لئے کامل بر ہان ہے!

#### لغارس:

اََدَانِیْ جَعْہِ الأَدْنیٰ کی، جو دَنِیُّ کا استم تفضیل ہے بمعنی قریبی لوگ ...... اَقَاصِیْ جَعْہِ الأَفْصٰی کی، جو قَصِیُّ کا استم نفضیل ہے بمعنی قریبی لوگ ..... اِهْ مال: جان بو جھ کریا بھولے سے چھوڑ دینا۔ استم نفضیل ہے بمعنی زیادہ دور ..... تشکیف: شک وشبہ میں ڈالنا .....اِهْ مال: جان بو جھ کریا بھولے سے چھوڑ دینا۔ تصحیح: بل الفائدۃ اصل میں بل لفائدۃ تھا، تھے مخطوط کرا چی سے کی گئی ہے۔

#### تشرتح:

بدیہی: وہ چیز ہے جس کا جاننا نظر وفکر پر موقوف نہ ہو، جیسے گرمی کا تصور بدیہی ہے اور آگ گرم ہے یہ تصدیق بدیہی ہے، پھر تصدیق بدیہی میں اگر طرفین اور نسبت کا تصور تکم کے یقین کے لئے کافی ہوتو وہ بدیہی اولی ہے، جیسے کل جز سے بڑا ہوتا ہے یہ تصدیق بدیہی اولی ہے کیونکہ جو کل اور جزکی حقیقت سمجھتا ہے وہ فوراً مذکورہ قضیہ کی تصدیق کرے گا۔ بدیہیات اولیہ کو صرف اولیات بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بدیہی کی پانچ قشمیں اور ہیں یعنی فطریات جن کو قضایا قیاسا تہا معہا بھی کہتے ہیں اور مشاہدات، متواتر ات، حدسیات اور تجربیات، تعریفات کے لئے آسان منطق دیکھیں، اور وجہ حصر کے لئے دستور العلماء (۲۲۹:۱) ملاحظہ فرمائیں۔

### جاربر*ٹے شعائر ا*للہ: قرآن، کعبہ، نبی اور نماز

شعائرالله بهت ہیں،جبیبا کہ پہلے تفصیل گذر چکی ہے۔البتہ بڑے اوراہم شائراللہ چار ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: آ قرآن کریم: پہلے دومثالوں میں غور کریں:

(۱) نزول قرآن کے زمانہ میں اور اس سے پہلے لوگوں میں بادشا ہوں کے اپنی رعایا کی طرف جاری کئے ہوئے فرامین و

خطوط شائع وذائع تحے اور لوگ بادشا ہوں کی تعظیم کے باب ہی سے ان کے خطوط کی تعظیم کو سمجھتے تھے۔ اور یہ جملہ شہور تھا کہ کلام الملوك ملوك الكلام (شاہوں كا كلام كلاموں كابادشاہ ہے) لعنى بادشا ہوں كى باتوں كا،خواہ وہ زبانی ہوں يا بصورت خط، وہى مقام ہے جوخود بادشا ہوں كا ہے۔ غرض بروں كے كلام كى عظمت لوگوں كے دلوں ميں بيٹھى ہوكی تھى۔

(۲) گذشتہ انبیاء کے صحیفے اور دیگر مصنفین کی کتابیں بھی لوگوں میں رائج تھیں۔ بائبل میں صحف انبیاء کے علاوہ بہت سی غیر انبیاء کی کتاب کی تقلیم اور اس کی کتاب کی تعظیم اور اس کی اس کی کتاب کی تعظیم اور اس کی تلاوت ضروری ہے۔ کیونکہ مقتدیٰ کے علوم کی پیروی اور زمانہائے دراز تک ان علوم کوسیکھنا سکھانا کسی الیسی کتاب کے بغیر جس کی تلاوت کی جائے اور جس کوایک نسل سے دوسری نسل کی طرف متقل کیا جائے ، بہ ظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔

چنانچہ جب خاتم النبیین سِلان ایک کا دور آیا تو آپ کی امت کے لئے بھی ضروری ہوا کہ ان کو بھی جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ایک کتاب دی جائے اور اس کی تعظیم ان پر لازم کی جائے تا کہ وہ اس کی تلاوت کر کے اور اس کے احکام کی تعلیم کر تھیں گرے اور اس کی تعظیم ان پر لازم کی جائے تا کہ وہ اس کی تلاوت کر کے اور اس کے احکام کی تعلیم کر تھیں گرے ہے جائے ہیں تعنی جب لوگوں کے احوال کسی چیز کے مقتضی ہوتے ہیں تو رحمت خداوندی ان کی ضرورت کی پیمیل کا سامان کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔ اور قر آن کریم کی تعظیم اور اس کے احکام کی تعلیم کے احکام دیے گئے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

ا۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو لوگ اس کو کان لگا کرسنیں اور خاموثی اختیار کریں ، رحمت خداوندی کے حق دار ہوں گے جبیبا کہ سورۃ الاعراف آیت ۲۰ میں آیا ہے۔

اور قرآنی تمام احکام کی فوراً تعمیل کی جائے مثلاً جن آیوں میں سجدہ کا حکم ہے، وہاں سجدہ تلاوت کیا جائے اور جن آیتوں میں سبج یا تکبیر کا حکم ہے وہاں سبج و تکبیر کی جائے، جیسے سورۃ الحاقہ کی آخری آیت میں سبج (اللہ کی بیان کرنے) کا حکم ہے۔
 کرنے) کا حکم ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں تکبیر (اللہ کی بڑائی بیان کرنے) کا حکم ہے۔
 سا بوضوقر آن کریم کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ جیسا کہ سورۃ الواقعہ آیت 24 میں ہے حکم آیا ہے۔

ومعظّم شعائر الله أربعة: القرآن، والكعبة، والنبي، والصلوة:

أما القرآن: فكان الناس شاع فيما بينهم رسائلُ الملوك إلى رعاياهم، وكان تعظيمهم للملوك مُساوَقًا لتعظيمهم للرسائل، وشاع صُحُفُ الأنبياء، ومصنفاتُ غيرهم، وكان تَمَذُهُبُهُمُ لمذاهبهم مساوَقًا لتعظيم تلك الكتب وتلاوتها، وكان الانقياد للعلوم وتلقيها على مرِّ الدهور بدون كتاب يُتلى ويُروى كالمحال بادى الرأى، فاستوجب الناسُ عند ذلك: أن تظهر رحمةُ الله في صورةِ كتاب نازلِ من رب العالمين، ووجب تعظيمُه: فمنه: أن يستمعوا له، ويُنصتوا إذا قُرئ.

ومنه: أن يُبادِروا لأوامره، كسجدة التلاوة، وكالتسبُّح عند الأمر بذلك.

ومنه: أن لا يَمَسُّوا المصحف إلا على وضوء.

تر جمه: اور بڑے شعائر اللہ چار ہیں،قرآن، کعبہ، نبی اورنماز۔

رہا قرآن: پس لوگوں کے درمیان شائع ذائع سے بادشا ہوں کے خطوط اپنی رعایا کی طرف اور لوگوں کا بادشا ہوں کی تعظیم کرنا ملزوم تھا ان کے خطوط کی تعظیم کے لئے۔ اور انبیاء کے صحیفے اور دیگر لوگوں کی تصانیف بھی رائج تھیں۔ اور لوگوں کا اُن کے طریقوں کو اپنانا ملزوم تھا ان کی کتابوں کی تعظیم کے لئے اور ان کی تلاوت کے لئے۔ اور ان کے علوم کی تابعداری اور ان کو حاصل کرنا عرصہ در از تک ، کسی ایسی کتاب کے بغیر جس کی تلاوت کی جائے اور جس کوروایت کیا جائے ، سرسری نظر میں ناممکن می بات ہے۔ پس اس وقت لوگوں نے واجب ولازم جانا کہ رحمت خداوندی کسی ایسی کتاب کی صورت میں ظاہر ہو، جورب العالمین کی طرف سے اتر نے والی ہو (چنانچ حسب تقاضا قرآن کریم نازل ہوا) اور اس کی تعظیم واجب ہوئی:

پس اس میں سے: ہے کہ لوگ اس کوسٹیں اور خاموش رہیں جب وہ پڑھی جائے۔

اوراس میں سے: ہے کہ لوگ اس کے اوامر کی تعمیل کی طرف سبقت کریں ، جیسے سجد ہُ تلاوت کرنا ، اور جیسے اللہ کی پاکی بیان کرنا ، جہاں ان باتوں کا حکم دیا جائے۔

اوراس میں سے: ہے کہ لوگ قر آن کریم کونہ چھو کیں مگر باوضو۔

#### لغات:

مُساوقًا اسم مفعول ہے سَاوقَهٔ مُسَاوقَة: تَابَعَهٔ وَسَایَرَهُ (المعجم الوسیط) لینی پیروی کرنا، ساتھ ساتھ چلنا المساوقة: المتابعة، کأن بعضَها یسوق بعضًا ۔ پیروی کرنے والاتا لیع اور لازم ہوتا ہے اور جس کی پیروی کی جائے وہ ملزوم اور مبتوع ہوتا ہے اور بادشا ہوں کی تعظیم ملزوم ہے اور خطوط کی تعظیم لازم ہے، کیونکہ وہ بادشا ہوں کی تعظیم مرتفیم جائے وہ منزوم اور مبتوع ہوتا ہے اور اپنا ملزوم ہے، اور ان کی کتابوں کی تعظیم لازم ہے۔ اس لئے مُسَاوَقًا اسم مفعول پر متفرع ہے۔ اس لئے مُسَاوَقًا اسم مفعول ہوتا ہے، اسم فاعل نہیں ..... تَدَهُ فَهَ بَاسَ نَهُ مَهِ بِ احْتَیار کیا، اس نے داہ اپنائی المدنده بناروش، طریقہ (اردومیں مذہب بمعنی دین استعال ہوتا ہے)

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

کعبہ شریف: سب سے پہلا گھر جو منجانب اللہ لوگوں کے لئے تعمیر کیا گیا: وہ کعبہ شریف ہے (سورہ آل عمران آیت ۹۲) انسانوں میں سب سے پہلے ابوالبشر حضرت آ دم علیہ السلام نے بحکم خداوندی اس گھرکی تعمیر کی۔اوراس کا

طواف کیا۔ یہ ضمون بیہ قی رحمہ اللہ نے دلائل النبوۃ میں بروایت حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ روایت حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر نوح علیہ السلام کے زمانہ تک باقی رہی۔ طوفان نوح میں وہ منہدم ہوگئ، اور اس کے نشانات بھی مٹ گئے۔ پھر جب حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو آپ نے بحکم خداوندی انہی بنیادوں پر دوبارہ کعبہ شریف تعمیر کیا، جو آج تک باقی ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ اسی بنائے ابرا ہیمی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں جب کواکب پرستی کا زور ہوا، تو لوگوں نے سورج وغیرہ ستاروں کی روحانیت کے نام پر مندراور گرجا گھر تغییر کئے۔ان کے خیال میں مجرد وغیر محسوس ہستی کی طرف متوجہ ہونے کے لئے کوئی پیکر محسوس ضروری تھا، جواس مجردہ ستی کے نام پر بنایا جائے۔لوگ اس کی زیارت کے لئے آئیں،اوراس سے تعلق قائم کرکے اس مجردذات کا تقرب حاصل کریں۔ان کے نزدیک اس کے بغیر توجہ ممکن نہیں تھی،لوگ اول وہلہ ہی میں اس کے امکان کورد کردیتے تھے۔

جب اس کارواج عام ہوگیا تو لوگوں کے احوال نے واجب ولازم جانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے لئے بھی کوئی گھر ہو، جس کالوگ طواف کریں، اور جس کے ذریعہ لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، اور انھوں نے کعبہ شریف دوبارہ تغییر کیا، تا کہ وہ لوگوں کے لئے" قبلہ نما" بنے۔ جب کعبہ شریف تیار ہوگیا تو لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آئیں اور اس گھر کا حج کریں، طواف کریں اور تقرب الہی حاصل کریں۔ سورۃ الحج آئیت کا ومابعد میں اس کی تفصیل ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ لوگوں کی دینی مصلحت کے تقاضے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نضل وکرم سے لوگوں کے فائدے کے لئے بیرگھر متعین کیا ہے اور مرورایا م کے بعد جب کعبہ کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم جھی جانے لگی اوراس کے حق میں کوتا ہی اللہ کے حق میں کوتا ہی اللہ کے حق میں کوتا ہی اللہ کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ مثلاً بہا حکام دیئے گئے:

ا۔ بیت اللہ کے طواف کے لئے طہارت ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ السطواف حول البیت مثل السحارة (بیت اللہ کے گردطواف نماز کے مانند ہے) یعنی جس طرح نماز کے لئے طہارت اور سترعورت ضروری ہے طواف کے لئے بھی یہ چیزیں ضروری ہیں (یہ حدیث مشکوۃ کتاب الحج باب الطّواف میں ہے)

۲- نمازوں میں بیت الله شریف کی طرف منه کرنا ضروری قرار دیا گیا سورة البقره آیات ۱۴۴ و ۱۴۹ و ۱۵۰ میں بیچکم رکورہے۔

س-استنجاء کی حالت میں بیت اللّٰہ کی طرف استقبال واستد بار کو مکروہ قرار دیا گیا۔ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ جب

تم بڑے استنجاکے لئے جاؤتو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو، نہ اس کی طرف پیٹھ کرو، بلکہ (مدینہ کی جہت والے) مشرق کی طرف منہ کریں (مشکوۃ، کتاب الطہارۃ، باب آ داب الخلاء، حدیث نمبر۳۳۸)

وأما الكعبة: فكان الناس في زمن إبراهيم – عليه السلام – تَوَغَّلُوْا في بناء المعابد والكنائس بالسم روحانية الشمس وغيرها من الكواكب، وصار عندهم التوجه إلى المجرد غير المحسوس بدون هيكلٍ يُبنى باسمه يكونُ الحلول فيه، والتلبُّسُ به تقر بامنه، أمراً محالاً، تدفعه عقولُهم بادِى الرأى، فاستوجب أهلُ ذلك الزمان: أن تظهر رحمةُ الله بهم في صورة بيت، يطوفون به، ويتقربون به إلى الله، فَدُعُوا إلى البيت وتعظيمه، ثم نشأ قرن بعد قرن على علم أن تعظيمه مساوق لتعظيم الله، والتفريط في حقه مساوق للتفريط في حق الله. فعند ذلك وجب حجه، وأمروا بتعظيمه:

فمنه: أن لايطوفوا إلا متطهرين.

و منه: أن يستقبلوها في صلاتهم، وكراهيةُ استقبالها واستدبارها عند الغائط.

ترجمہ: اور رہا کعبہ: پس لوگ حضرت اہرا ہیم علیہ السلام کے زمانہ میں دور تک چلے گئے تھے معاہد و کنائس کے بنانے میں، سورج وغیرہ ستاروں کی روحانیت کے نام سے، اور لوگوں کے نزدیک مجرد وغیرمحسوس کی طرف توجہ کرنا، کسی السیے ہیکل (مجسمہ) کے بغیر، جواس مجرد کے نام سے بنایا گیا ہوجس میں اتر نا ( یعنی سفر کر کے اس کی زیارت کے لئے آنا) اورجس سے تعلق قائم کرنا، اس مجرد کا تقر ب حاصل کرنا ہو، امر محال ہوگیا تھا، جس کو ان کی عقلیس سر سری نظر میں دفع کرتی تھیں ۔ پس اس زمانہ کے لوگوں نے واجب ولازم جانا کہ رحمت خداوندی ظاہر ہو، کسی ایسے گھرکی صورت میں جس کا لوگ طواف کریں اورجس کے ذریعہ وہ اللہ کا قرب حاصل کریں ۔ پس لوگ بیت اللہ کی طرف اور اس کی تعظیم کی طرف اور اس کی تعظیم کی طرف بلائے گئے، پھر نسلوں کے بعد نسلیس پیدا ہوئیں اس علم پر کہ بیت اللہ کی تعظیم کے لئے ملز وم ہے اور بیت اللہ کے تق میں کوتا ہی اللہ کے حق میں کوتا ہی کے لئے ملز وم ہے ۔ پس اس وقت واجب ہوا جج کرنا اور لوگوں کو اس کی تعظیم کا تکم دیا گیا۔

اس کی تعظیم کا تھم دیا گیا۔

پس اس میں سے: بیہ بات ہے کہ لوگ بیت اللّٰہ کا طواف نہ کریں ۔مگر پاک ہونے کی حالت میں ۔ اوراس میں سے: بیہ بات ہے کہ لوگ اس کی طرف منہ کریں اپنی نماز وں میں اوراستنجاء کرتے وقت اس کی طرف منہ کرنے اور پیڑھ کرنے کا مکروہ ہونا۔

لغات: مُسَاوَقًا يَهِال بَهِي دونوں جگه اسم مفعول ہے ..... تَوَغَّلَ في البلاد: جانا اور دورتک جانا ..... مَعْبَد: عبادت گاه ..... تقربا منه نجر ہے یکون کی ..... امرًا محالاً خبر ہے صار کی۔

﴿ نَى: نَبِیٌّ صفت مشہ ہے۔اصل میں نَبِیْ ءٌ تھا ہمزہ کوی سے بدل کری میں ادعام کیا گیا ہے۔ بیل نظائباً تُنبِئةً سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں: خبردینا، اس کا مجرد نباً (ف) نَباً و نُبُوْءً اہے جس کے معنی ہیں بلند ہونا، ظاہر ہونا۔ رسول: (بروزن فعول) مبالغہ ہے مُدْ سل (بروزن مُسفعل) کا۔اور فَعول کا استعال اس طرح پرنا درہی ہوتا ہے (جامع الرموز تہتانی ص ۵)

مُرسَلُ (اسم مفعول) اور مُرْسِلُ (اسم فاعل) إر سال سے ہیں، جس کے معنی ہیں بھیجنا۔ مُرْسَل بھیجا ہوا، فرستادہ، یا مبر۔

رسول اور نبی دونوں کے پاس تشریعی وحی آتی ہے۔ مگر نبی عام طور پرمؤمنین کواحکام پہنچا تاہے اور رسول کفار کی طرف بھی مبعوث ہوتا ہے، بلکہ اس کی بعثت کی پہلی غرض کفار کو دعوت دینا ہی ہوتی ہے۔ پھر نبی سابق شریعت و کتاب کی تبلیغ پر مامور ہوتا ہے اور رسول کوئی کتاب اور نئی شریعت دی جاتی ہے۔ پس ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا (اس سلسلہ کی مزید تفصیلات لغات القرآن (اردو) جسم سے ۸۵۔۸۵ میں ہے) اب شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات شروع ہوتی ہے۔

جس طرح بادشاہ اپنی رعایا کی طرف پیا مبر بھیجتے ہیں جولوگوں کو بادشاہوں کے اوامر ونواہی کی خبر دیتے ہیں اور لوگوں کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان سفیروں کی بات ما نیں۔ کیونکہ ان کی بات ما ننا در حقیقت بادشاہوں کی بات ما ننا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی طرف نبی اور رسول بھیجے ہیں جواللہ تعالیٰ کے اوامر ونواہی لوگوں کو کہنچاتے ہیں۔ ان کی تعظیم بھی لوگوں پر واجب ہے کیونکہ وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم ہے۔ سورۃ النساء آیت ۸۰ میں ہے ہو مَنْ تُولِیْ فَما آرُسُلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿ (جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ اور جوروگردانی کرے، سوہم نے آپ کوان کا نگران کر کے ہیں بھیجا) اور نبی کی تعظیم کے سلسلہ کے چندا حکام یہ ہیں:

- ا۔ نبی کی اطاعت واجب ہے۔سورۃ النساء آیت ۵۹ میں رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ ۲- نبی پر درود بھیجنے کا حکم ، جوسورۃ الاحزاب آیت ۵۱ میں ہے،وہ نبی کی تعظیم کے باب سے ہے۔ ۳- نبی طلائی آئے ٹم کے سامنے بلند آواز سے بولنے کی جوممانعت سورۃ الحجرات آیت ۲ میں آئی ہے وہ باب تعظیم
- ش نماز: نماز بادشاہوں کے دربار کی حضوری کے مشابہ ایک عبادت ہے، بادشاہ کے غلام جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اوراس سے سرگوشی کرتے ہیں تو باادب دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پس جس طرح بادشاہ سے کوئی درخواست کرنے سے پہلے اس کی تعریف میں قصیدہ پڑھتے ہیں اسی طرح نماز میں بھی دعاسے پہلے حمدوثنا کرنا

ضروری ہے، چنانچے نماز کی ابتداء سورہ فاتحہ سے کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح بادشا ہوں سے ملا قات کے وقت جن شرائط وقیود کالحاظ ضروری ہے، نماز میں بھی ان کی پابندی ضروری ہے، جیسے وقت پر حاضر ہونا۔ بادشاہ کی طرف متوجہ رہنا، اِدھراُدھر نہ د کھنا، پاک صاف ہوکرا چھالباس زیب تن کر کے حاضر در بار ہونا یہی سب باتیں: اوقات کی پابندی، استقبال قبلہ، طہارت بدن وقوب و مکان اور سترعورت وغیرہ نماز کے لئے شرطیں گھر ہیں۔ پھر جب نماز شروع ہوجائے تو ہاتھ باندھ کر اللہ کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہوا اور اِدھراُدھر بے ضرورتِ شدیدہ جھانکنا ممنوع گھرا۔ حدیث شریف میں ہے کہ:''جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو (جان لے کہ) بیشک اللہ اس کے منہ کی جانب میں ہیں' (یہ منفق علیہ حدیث کا ایک حصہ ہے جس میں نماز میں قبلہ کی طرف تھو کنے کی ممانعت آئی ہے)

وأما النبى: فلم يُسَمَّ مرسلاً إلا تشبيها برسل الملوك إلى رعاياهم، مُخبرين بأمرهم ونهيهم، ولم يوجَب عليهم طاعتُهم إلا بعد مساوَقة تعظيمهم لتعظيم المرسِل عندهم؛ فمن تعظيم النبى: وجوبُ طاعته، والصلاةُ عليه، وتركُ الجهر عليه بالقول.

وأما الصلاة: فَيُقُصد فيها التشبيهُ بحالِ عبيدِ الملِكِ عند مُثُولهم بين يديه، ومناجاتِهم إياه وخضوعِهم له، ولذلك وجب تقديم الثناء على الدعاء، ومُؤاخذة الإنسان نفسه بالهيئات التى يجب مراعاتها عند مناجاة الملوك: من ضم الأطراف وترك الالتفات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إذا صلى أحدكم فإن الله قِبَلَ وجهه ﴾ والله أعلم.

تر جمہ: اور رہانی: پس وہ مرسل نام نہیں رکھا گیا گرتشبیہ دیتے ہوئے بادشاہوں کے فرستادوں کے ساتھان کی رعایا کی طرف (لیعنی انبیاء کورُسُل کہائی جاتا ہے بادشاہوں کے ایلچیوں کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ سے ) جولوگوں کو بادشاہوں کے اور مرونو انہی کی خبر دینے والے ہیں۔ اور نہیں واجب کی گئی لوگوں پران سفیروں کی اطاعت مگراُن کی تعظیم کے ملزوم ہونے کے بعد لوگوں کے نزدیک ان سفیروں کی تعظیم ان کے جیجنے والے بعد لوگوں کے نزدیک ان سفیروں کی تعظیم ملزوم ہے اور اس کے لئے رسل کی تعظیم لازم ہے ) پس پینمبر کی تعظیم کے باب سے بادشاہ ہی کی تعظیم ہے بعنی ان کی تعظیم ملزوم ہے اور اس کے لئے مرسل کی تعظیم لازم ہے ) پس پینمبر کی تعظیم کے باب سے بادشاہ ہی کی اطاعت کا واجب ہونا، اس پر درود (بے پایاں رحمت ) جھیجنا اور اس کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولنا۔

اور رہی نماز: پس اس میں ارادہ کیا جاتا ہے بادشاہ کے غلاموں کی حالت کے ساتھ مشابہت کا۔ان کے کھڑے ہونے کے وقت بادشاہ کے رو برو،اوران کے سرگوشی کرنے کے بعد بادشاہ سے اوران کی تابعداری کرنے کے ساتھ بادشاہ کی ،اوراسی وجہ سے (نماز میں ) تعریف کو دعا سے مقدم کرنا ضروری ہوا اور آدمی کا اپنی ذات کو پابند کرنا ضروری ہوا ایسی ہئیتوں کے ساتھ جن کی رعایت بادشاہوں سے سرگوشی کے وقت ضروری ہے یعنی اعضاء کو ملانا ( یعنی ہاتھ باندھنا

اور قدموں کو قریب کرکے کھڑا ہونا) اور اِدھراُ دھر نہ دیکھنا اور وہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ:'' جبتم میں سے کوئی نماز پڑھے، توبیئک اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی جانب ہیں' باقی اللہ بہتر جانتے ہیں!

لغات: مُسَاوَقَةٌ مصدر بمعنی متابعت ہے۔اس کی وضاحت پہلے گذر چکی ہے ..... مثول کھڑا ہونا مثل (ک،ن) مثولاً بین یدیہ؛ کسی کے سامنے کھڑا ہونا۔

#### باب ــــ۸

## وضوء فسل کے اسرار ورموز کا بیان

نیکی کے کاموں میں سے ایمانیات کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعداب اعمال اسلام کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اعمال اسلام میں سب سے اہم نماز ہے اور نماز کے لئے طہارت شرط ہے۔ اس لئے تمہید کے طور پر اس باب میں طہارت کی حکمتیں اور فوائد بیان کرتے ہیں۔ پہلے مبحث رابع کے باب رابع میں طہارت کے سلسلہ میں جو تفصیلات گذری ہیں ان پرایک نظر ڈالی جائے تو اس باب نے نہم میں مدد ملے گی۔

### یا کی کے معاملہ میں تین طرح کے لوگ

طہارت کے معاملہ میں لوگوں کے تین مختلف درجات ہیں۔اعلی درجہ کے لوگ وہ ہیں جوبصیرت و وجدان کی روشیٰ میں طہارت کا اہتمام کرتے ہیں یعنی وہ طہارت کے معاملہ میں پہلے سے بابصیرت ہوتے ہیں۔وہ ایک مقصد کی تخصیل کے لئے طہارت کا التزام کرتے ہیں۔دوسرے درجہ میں وہ لوگ ہیں جو پہلے سے تو بابصیرت نہیں ہوتے مگر جب وہ طہارت کا التزام شروع کرتے ہیں تو ان کوبسیرت حاصل ہوجاتی ہے۔ رفتہ رفتہ ان کو طہارت کے فوائد و برکات محسوس ہونے لگتے ہیں۔اور تیسرے اور آخری درجہ کے لوگ وہ ہیں جن کو اس دنیا میں طہارت کے نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ وہ بس ایک شرع حکم سمجھ کر طہارت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ مگر آخرت میں وہ بھی محروم نہیں رہتے۔ موت کے بعد وہ بھی طہارت کے فوائد و برکات سے متع ہوتے ہیں۔ تیوں درجوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

پہلا درجہ: کبھی انسان طبیعت کی کثافت اور تاریکی سے نجات پاکر حظیرۃ القدس (بارگاہ مقدس) کے انوار سے ہم کنار ہوتا ہے۔اس وقت اس شخص پر وہاں کے انوار چھا جاتے ہیں۔اوروہ گھڑی دو گھڑی کے لئے فطری تقاضوں سے آزاد ہوجا تا ہے۔آزاد ہونے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہجھا نامشکل ہے۔اس کی مختلف صورتوں میں کوئی صورت ہوتی ہے، جب بیجالت پیش آتی ہے تو آدمی ملاً اعلی کے ساتھ منسلک ہوجا تا ہے۔اور تجریدنفس یعنی مادہ سے پاک ہونے کے اعتبار سے وہ گویا ملاً اعلی کا ایک فردین جاتا ہے اس حالت میں انسان کی خوشی کی انتہائہیں رہتی ۔ مگریہ حالت بھی بھی پیش آتی ہے اور دیر تک باقی نہیں رہتی ۔ صوفیا کی اصطلاح میں اس حالت کو' حالت بسط'' کہتے ہیں۔

پھر جب بیحالت زائل ہوجاتی ہے اور آ دمی اپنی فطری حالت کی طرف لوٹ آتا ہے تو اس کو وہ پہلی والی حالت بار باریاد آتی ہے اور وہ اس کے فوت ہوجانے سے پریشان ہوتا ہے۔ صوفیا کی اصطلاح میں اس حالت کو' حالت قبض' کہتے ہیں۔ اس حالت میں وہ کسی ایسی چیز کا مشاق ہوتا ہے جو پہلی حالت سے مشا بداور ملتی جلتی ہوتا کہ مجبوری کے درجہ میں اس کو غنیمت سمجھے، اور حالت اولی میں سے فوت شدہ حصہ کو حاصل کرنے کے لئے اس دوسری حالت کو دام بنائے اس ترکیب سے وہ فوت شدہ حالت کے احوال میں سے کوئی حالت پالیتا ہے۔ پہلی حالت سے مناسبت رکھنے والی بیر طہارت ہے۔ جب آ دمی گندگیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور پاک وصاف کرنے والی چیز وں کو استعال کرتا ہے تو اس کو سرور و انشراح حاصل ہوتا ہے، جو پہلی حالت کے احوال میں سے ایک حال ہے۔ مجبوری کے درجہ میں آ دمی اس کو غنیمت سمجھتا انشراح حاصل ہوتا ہے، جو پہلی حالت کے احوال میں سے ایک حال ہے۔ مجبوری کے درجہ میں آ دمی اس کو غنیمت سمجھتا ہوتا ہے۔ غرض کے اور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑتا ہے اور ہمیشہ باطہارت رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ غرض کے خوص علی وجہ البصیرت اپنی کھوئی ہوئی بہترین حالت کو حاصل کرنے کے لئے تدبیر کے طور پر طہارت کی انہمیت اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ اس کو پہلے سے طہارت کی اہمیت اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔

دوسرا درجہ: اس خص کا ہے جس کو مخرصا دق بینی انبیاء نے بتایا کہ طہارت انسان کا کمال ہے، وہ نصف ایمان ہے اور انسان کی اس حالت کو خالق جل مجد ہو پند فر ماتے ہیں مسواک کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ وہ منہ کی صفائی اور پروردگار کی خوشنو دی کا ذریعہ ہے علاوہ ازیں طہارت میں بے شار فوائد ہیں جن کا بیان اس باب کے آخر میں آرہا ہے۔ اس شخص نے شہادت قلبی سے مخبر صادق کی بیسب با تیں مان لیس اور اس کے احکام پر عمل شروع کر دیا، جب اس شخص نے طہارت کا عملی تجربہ کیا تو اس نے وہ سب باتیں برحق یا ئیس جو انبیاء نے بتائی تھیں ۔ اور دنیا ہی میں اس پر رحمت خداوندی کے دروازے وا ہو گئے اور ملائکہ کے رنگ میں رنگین ہوگیا غرض بیشخص عمل شروع کرنے کے بعد بابصیرت عوگیا اور دنیا ہی میں طہارت کے فوائد لوٹے لگا۔

تیسرا درجہ:اس شخص کا ہے جو مذکورہ باتوں میں سے کچھ بھی نہیں جانتا یعنی نہ تو وہ پہلے سے طہارت کے معاملہ میں بابصیرت ہوتا ہے، نہمل شروع کرنے کے بعداس کو طہارت کے کچھ فوائد محسوں ہوتے ہیں۔مگر چونکہ وہ مؤمن ہے،اس لئے شرعی ہدایات کے مطابق طہارت کا اہتمام کرتار ہتا ہے۔

اس شخص کواگر دنیا میں طہارت کےانوار وبر کات محسوس نہ بھی ہوں تو بھی وہ محروم نہیں رہتا۔ طہارت اس میں استعداد پیدا کرتی ہےاور وہ موت کے بعد ملائکہ کے ساتھ منسلک ہوجا تا ہے۔ گویا بیلوگ کشاں کشاں جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔

#### ﴿ باب أسرار الوضوء والغسل ﴾

اعلم: أن الإنسان قد يُختَعطفُ من ظلمات الطبيعة إلى أنوار حظيرة القدس، فتغلِب عليه تلك الأنوارُ، ويصير ساعةً مَّا بريئا من أحكام الطبيعة، بوجه من الوجوه، فينسلك في سِلكهم، ويصير فيما يرجع إلى تجريد النفس كأنه منهم، ثم يُرَدُّ إلى حيث كان، فيشتاق إلى ما يناسب الحالة الأولى، ليغتنمه عند فقدها، ويجعلَه شَرَكًا لاقتناصِ الفائتِ منها، فيجد بهذه الصفة حالةً من أحواله، وهي: السرور والانشراح الحاصلُ من هَجْرِ الرُّجْزِ واستعمالِ المطهِّراتِ، فيعضُ عليها بنو اجذه.

و يتلوه: إنسانٌ سمع المخبر الصادق يُخبر بأن هذه الحالة كمالُ الإنسان، وأنه ارتضاها منه بارئه، وأن فيها فوائد لا تُحصى، فصدَّقه بشهادة قلبه، ففعل ما أَمَرَ به، فوجدَما أخبر به حَقًا، وفتحت عليه أبوابُ الرحمة، وانصبغ بصبغ الملائكة.

ويتلوه: رجلٌ لا يعلم شيئا من ذلك، لكن قَادَهُ الأنبياءُ عليهم السلام وألجأُ وه إلى هيئات تُعِدُّ لَهُ في معاده لِلانسلاك في سِلك الملائكة، وأولئك قوم جُرُّوا بالسلاسل إلى الجنة.

اس حالت کواپنی ڈاڑھوں سے مضبوط بکڑتا ہے۔

اوراس کے بعد درجہ ہے اس شخص کا جس نے مخبر صادق سے سنا، جواطلاع دیتا ہے کہ بیرحالت انسان کا کمال ہے اور بیسنا کہ انسان کی اس حالت کوخالق تعالیٰ پیند فرماتے ہیں اور بی بھی سنا کہ اس حالت (طہارت) میں بے شار فوا کد ہیں۔ پس اس نے دل کی گواہی سے اس مخبر کی تصدیق کی اور جو پچھاس نے تکم دیا اس پر عمل کیا، پس اس نے اس بات کو برحت خداوندی کے درواز سے کھول دیئے گئے اور وہ ملائکہ کے رنگ میں رنگین ہوگیا۔

اوراس کے بعد درجہ ہےاں شخص کا جواُن باتوں میں سے پچھ بھی نہیں جانتا اکیکن انبیاء نے اس کو تھینچااور مجبور کیا، الیی ہئیتوں کی طرف جواس کو تیار کریں آخرت میں ملائکہ کی لڑی میں پروئے جانے کے لئے اور یہ وہ لوگ ہیں جو زنجیروں کے ذریعہ جنت کی طرف تھنچے گئے یعنی احکام کا اتباع کر کے جنت کے حقد اربن گئے۔



### حدث كى قسميں: حدثِ اصغراور حدثِ اكبر

حدث (ناپاکی) طہارت (پاکی) کی ضد ہے۔ طہارت سے سرور وانشراح حاصل ہوتا ہے اور حدث سے انقباض وگرفگی لاحق ہوتی ہے۔ اور وہ حدث جو واضح اور محسوس ہیں اور ان میں چار باتیں پائی جاتی ہیں: اسرسری نظر میں بھی ان کے اثر ات نفس میں محسوس کئے جاتے ہیں۔ ۲-: جو اس لائق ہیں ہے کہ ان کے بارے میں عام لوگوں سے نفتگو کی جائے اور ان کے بارے میں احکام دیئے جائیں، کیونکہ وہ ان کو پہچان سکتے ہیں۔ ان کے پائے جانے کی جگہیں متعین ہیں اور وہ سبیلین اور شرمگاہ ہیں۔ ۳-: وہ حدث بہ کشرت پائے جاتے ہیں ۲-: اگر طہارت کے ذریعہ ان کی تلافی کی تعلیم نہ دی جائے تو لوگوں کا بھاری نقصان ہوگا ۔۔۔ استقراء یعنی جائزہ لینے سے ایسے احداث دو جنسوں میں متحصر ہیں: ایک حدث اصغر جو موجب وضوء ہے، دوسرا: حدث اکبر جو موجب خسل ہے۔ دونوں قسموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔

پہلی قسم: بعنی حدثِ اصغر: معدے میں پیدا ہونے والے تین فضلات: ریاح اور بول و براز میں مشغولیت ہے۔ مختص جانتا ہے کہ جب پیت میں ریاح اکھٹی ہوتی ہے یا بول و براز کا شدید تقاضا ہوتا ہے تو دل پریشان ہوتا ہے اورنفس پستی کی طرف مائل ہوتا ہے اور حیران و پریشان اور منقبض و دل گرفتہ شخص کی طرح ہوتا ہے اورنفس کے درمیان اور سرور وانشراح کے درمیان ایک پردہ حائل ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی بہجت وسرور سے محروم ہوجاتا ہے۔ پھر جب آدمی فضلات ثلاثہ سے پاک وصاف ہوجاتا ہے۔ ریاح خارج ہوجاتی ہے اور بول و براز سے ہلکا ہوجاتا ہے اور وضوء یاغسل کرتا ہے جونفس کوصفت طہارت سے آگاہ کرتے ہیں تو وہ سرور وانشراح پاتا ہے اور وہ ایسا ہوجاتا ہے جیسے اس نے اپنی کوئی گم شدہ چیزیالی۔

دوسری قتم: نیعنی حدثِ اکبر: نفس کاشہوت جماع میں مشغول ہونا اور اس میں ڈوب جانا ہے۔ کیونکہ میشغولیت نفس کا رخ بالکلیہ طبیعت بہیمیہ کی طرف چھیردیت ہے اور ملکیت سے اس کا تعلق منقطع سا ہوجا تاہے۔ ایک مثال میں غور کریں: جوچو پائے کسی خلاف فطرت کا م کے لئے سِد ھائے جاتے ہیں اور ان کومطلوبہ آ داب کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور وہ سرکس وغیرہ میں کرتب دکھاتے ہیں۔ اور شکاری جانور کے وغیرہ کوشکار کرنے کا طریقہ بھوکا اور بیدارر کھ کرسکھایا جاتا ہے اور طوطا مینا وغیرہ پرندوں کو جاتا ہے اور طوطا مینا وغیرہ پرندوں کو انسانوں کی بولی سکھائی جاتی ہے۔ غرض کسی بھی جانور کوسٹی بلیغ کر کے اس کی فطرت کے خلاف باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے اگر ان حیوانات کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور وہ ما وہ سے ملیس اور چندروز تک وہ شہوت جماع پوری کریں اور اس لذت میں ڈوبے رہیں تو ضرور وہ تعلیم بھول جائیں گے جو ان کودی گئی ہے اور وہ بصیرت کے فقد ان ، جہالت اور گمراہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ انسانوں کا حال بھی ان حیوانات سے کچھوزیا دہ مختلف نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے د بسما حساع طرف لوٹ جائیں گے۔ انسانوں کا حال بھی ان حیوانات سے کچھوزیا دہ مختلف نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے د بسما حساع منہ کہ دیتا ہوجا تا ہے ) بعنی جو اس لذت میں ہمہوفت منہمک رہتا ہے اس کاعلم ضائع ہوجا تا ہے۔ وہ سب پڑھا پڑھایا بھول جاتا ہے ) بعنی جو اس لذت میں ہمہوفت

اورغورکرنے سے یہ بات بخوبی ہمچھ میں آسکتی ہے کہ جماع کی خواہش کو پورا کرنا جس قدرنفس کو ہیمیت سے آلودہ کرنے میں کارگر نہیں کارگر نہیں جونفس کارخ ہیمیت کی طرف بھیرتی ہیں اور جسے شک ہوا پنفس پر تجر بہ کر کے دیکھ لے اور اطباء نے سنیا سیوں ، تارک الد نیا راہبوں کے نفس کو ہیمیت کی طرف لوٹانے کے لئے جو تدبیر کھی ہے اس کو پڑھے۔ بیلوگ عرصہ تک عورتوں سے بِتعلق رہنے کی وجہ سے قوت باہ کھو بڑھتے ہیں۔ وہ اگرا پی توت باہ بحال کرنا چا ہیں تو اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جانوروں کی جفتی دیکھیں ، قوی الباہ لوگوں کے جماع کے واقعات پڑھیں اور باہ کوتو کی کرنے والی غذا کیں استعال کریں اور مروخات ودُلو کات کا استعال کریں (شرح الاسباب والعلامات ۲۳۲۸ فی محیث علی اعضاء التنا سل من الذکران ، باب نقصان الباہ) رفتہ رفتہ ان کانفس ہیمیت کی طرف لوٹ آئے گا اور ان کی مردہ قوت باہ انگرا کیاں لینے لگے گی ۔ جب یہ چیزیں ہیمیت پیدا کرنے میں آئی کارگر میں ، قو خود جماع کی شہوت کو پورا کرنا کس قدرنفس کو ہیمیت سے آلودہ کرے گا یہ بات ظاہر ہے ۔ مگر جس طرح کھانا بینا ایک فطری ضرورت ہے ، جماع بھی ایک فطری تقاضا ہے اس کے دین فطرت نے اس پر پابندی نہیں لگائی ، البتہ اس کی مفرات کا علاج تبحریز کیا ہے جواگے عنوان کے تحت آرہا ہے۔

الحدثُ الذي يُحَسُّ أَثَرُهُ في النفس بادى الرأى، والذي يليق أن يخاطَب به جمهورُ الناس، الناس، النضباط مظانّه، والذي يكثر وقوعُ مثلِه، وفي إهمال تعليمه ضررٌ عظيم بالناس، منحصرٌ استقراءً في جنسين:

أحدهما: اشتغال النفس بما يجد الإنسانُ في مِعدته من الفُضول الثلاثة: الريح، والبول، والغائط، فليس من البشر أحد إلا ويعلم من نفسه: أنه إذا وجد في بطنه الرياح، أو كان حاقبا حاقنا، خَبُثَتُ نفسُه، وأخَلَدَتُ إلى الأرض، وصارت كالحائرة المنقبضة، وكان بينها وبين انشراحها حجابٌ، فاذا اندفعت عنه الرياحُ وتَحَفَّفَ عنه الأخبثانِ، واستعمل ما يُنبِّهُ نفسَه للطهارة، كالغسل والوضوء، وجد انشراحاً وسرورًا، وصار كأنه وَجد ما فقد.

والثانى: اشتغالُ النفس بشَهوة الجماع، وغوصُها فيها، فإن ذلك يصرف وجه النفس إلى الطبيعة البهيمية بالكلية. حتى إن البهائم إذا ارتيضت ومُرِّنَتُ على الآداب المطلوبة، والحبوار وَ إذا ذُلِّلَتُ بالجوع والسَهَر، وعُلِّمَتُ إمساكَ الصيد على صاحبها، والطيورَ إذا كُلِّفَتُ بمحاكاة كلام الناس، وبالجملة: كلُّ حيوان أفرغ الجُهدُ في أزالةِ ماله من طبيعته، واكتسابِ مالا تقتضيه طبيعتُه، ثم قضىٰ هذا الحيوانُ شهوةَ فرجه، وعَافَسَ الإنات، وغاص في تلك اللذةِ أياماً، لا بد أن ينسى ما اكتسبه، ورجع إلى عَمَهٍ وَجهلٍ وضلال.

ومن تأمَّل فى ذلك عَلِمَ لا مُحالة: أن قضاء هذه الشهوة يُؤَثِّرُ فى تلويث النفس مالا يؤثره شيئ من كثرة الأكل، والمغامرة، وسائر ما يُميل النفسَ إلى الطبيعة البهيمية؛ وَلْيُجَرِّب الإنسانُ ذلك من نفسه، ولْيَرْجِعُ إلى ما ذكره الأطباءُ فى تدبير الرُّهبان المنقطعين، إذا أريد

إرجاعُهم إلى النفس البهيمية.

ترجمہ: اوروہ حدث جس کا اثر بادی الرائی میں نفس کے اندر محسوں کیا جاتا ہے اور جواس لائق ہے کہ عام لوگوں کواس کے بارے میں احکام دیئے جائیں، اس کی احتمالی جگہوں کے منضبط ہونے کی وجہ سے اور جن کے مانند کا وقوع بہ کثرت ہوتا ہے اور جس کی تعلیم کے چھوڑنے میں لوگوں کا بھاری نقصان ہے، جائزہ لینے سے ایسی ناپا کیاں دوجنسوں میں منحصر ہیں۔ اول: نفس کا اس چیز میں مشغول ہونا جس کو انسان اپنے معدے میں پاتا ہے یعنی تین نکمی چیزیں: ریاح، پیشاب اور پاخانہ۔ پس کوئی بھی انسان ہیں ہے مگر در انحالیکہ وہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ جب اس کے پیٹ میں ریاح اکٹھا اور پاخانہ۔ پس کوئی بھی انسان ہیں ہے مگر در انحالیکہ وہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ جب اس کے پیٹ میں ریاح اکٹھا

ہوتی ہے یااس کو بول و براز کا شدید تقاضا ہوتا ہے تواس کا دل پریشان ہوتا ہے۔اور وہ زمین کی (پستی ) طرف مائل ہوتا ہے۔اور وہ نفس جیران وگرفتہ نفس کی طرح ہوجا تا ہے۔اوراس کے درمیان اوراس کے انشراح کے درمیان ایک پردہ حائل ہوجا تا ہے۔ پھر جب ریاح اس سے ہٹ جاتی ہے اور دونہایت گندی چیزیں اس سے ہلکی ہوجاتی ہیں۔اور وہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے جواس کے نفس کو پاکی ہے آگاہ کرتی ہیں۔ جیسے نہانا اور وضو کرنا تو وہ انشراح وسرور کو پاتا ہے۔اور وہ ہوجا تا ہے گویا اس نے وہ چیزیالی جس کو اس نے گم کیا تھا۔

دوم: نفس کاشہوت جماع میں مشغول ہونا ہے اور اس کا اس میں ڈو بنا ہے۔ پس بیشک یہ چیز نفس کا بالکلیہ رخ پھیر
دیتی ہے طبیعت بہیمیہ کی طرف جتی کہ چو پائے جب سدھائے جاتے ہیں اور ان کومطلو بہطریقوں کی ٹریننگ دی جاتی
ہے اور شکاری جانوروں کو جب سخر کیا جاتا ہے بھوکا رکھ کر اور بیدارر کھ کر اور ان کوسکھلا دیا جاتا ہے شکار کو اپنے مالک
کے لئے روکنا، اور پرندے جب مکلف کئے جاتے ہیں انسانوں کی بات کی نقل کرنے کے اور مختصریہ کہ خواہ کوئی حیوان
ہو جب انہائی کوشش صرف کی جاتی ہے اس طبیعت کو ہٹانے میں جو اس میں ہے اور اس چیز کے حاصل کر انے میں جس کو اس کی طبیعت نہیں جا ہتی۔ پھر جب بیہ جانور اپنی شرمگاہ کی خواہش پوری کرتا ہے اور وہ مادہ کی مزاولت کرتا ہے اور وہ اور ہی کہ وہ اس چیز کو بھول جائے جو اس نے حاصل کی ہے اور وہ لوٹ
مات اس لذت میں چندروز ڈوب جاتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو بھول جائے جو اس نے حاصل کی ہے اور وہ لوٹ
جاتا ہے بصیرت کے فقدان ، جہالت اور گر ابی کی طرف۔

اور جو خض اس میں غور کرے گاوہ لامحالہ جان لے گا کہ جماع کی خواہش کو پورا کرنانفس کو گندہ کرنے میں ایسا کارگر ہوتا ہے جیسا کوئی دوسری چیز کارگر نہیں ہوتی تعنی کھانے کی زیادتی اور موت سے بے پرواہ ہو کر مقابلہ کرنا اور دیگر وہ چیزیں جونفس کو طبیعت بھیمیہ کی طرف ماکل کرتی ہیں،اور چاہئے کہ انسان اس چیز کا اپنے نفس پرتجر بہ کرے اور چاہئے کہ وہ مطالعہ کرے اس کا جس کو اطباء نے ذکر کیا ہے تارک الدنیا را ہموں کی تدبیر کے سلسلہ میں جب ان کونفس بھیمیہ کی طرف لوٹانے کا ارادہ کیا جائے۔

#### لغات:

مَظَانٌ جَعْ مَظِنَّة كَي كَمَان كَي جَلَه يَعِيٰ كَسى چِيز كَ مِلْنَى كَا حَمَّا لَي جَلَه .....الـجادِ حَة: شكارى درنده يا پرنده يا كما، جَعْ جَوَار ح ..... ذَلَلهُ: ذَلِيل كرنا ، سخر كرنا ..... عَافَسهُ: مزاولت كرنا ، لينا تعلق قائم كرنا ..... العَمَه: بصيرت كا فقدان عمه (ف ،س) عَمَهًا: متحير مونا ، كمرا بهي ميس بحطكنا ..... غامره مغامرة: موت سے بے پرواه موكرار نا ـ تصحيح : و أَخْلَدَتُ اصل ميں فَأَخَذَت تَعَامُ حَمُ خُطُوط كرا جي سے كي گئ ہے ـ تصحيح : و أَخْلَدَتُ اصل ميں فَأَخَذَت تَعَامُ حَمُ خُطُوط كرا جي سے كي گئ ہے ـ







# طهارت کی دومیں:صغری اور کبری

طہارت کے چارمراتب ہیں: پہلا ظاہر کو گندگیوں سے پاک کرنا۔ دوسرا: اعضاء کو گناہوں سے بچانا تنیسرا: دل کو گندے اخلاق سے صاف کرنا چوتھا: دل سے غیراللہ کا خیال نکالدینا۔ بیمراتب نیچے سے اوپر کی طرف چڑھتے ہیں۔
آخری مرتبہ تک چہنچنے کے لئے ابتدائی مراحل سے گذرنا ضروری ہے یعنی سب سے پہلے ظاہر کی طہارت کا اہتمام ضروری ہے۔ اس کا باطن پر اثر پڑے گا تو اعضاء نافر مانیوں سے احترا زکریں گے اور طاعات کا الترزام کریں گے اور فاہری افوال وافعال اور حرکات وسکنات کا بالضرور دل پر اثر پڑتا ہے پس دل اخلاق رذیلہ سے پاک صاف ہوجائے گا اور فاہری اور فتہ رفتہ آدمی درجہ کمال تک چہنے جائے گا یعنی دل ماسوی اللہ سے پاک ہوجائے گا یہی آخری درجہ مطلوب ہے، ابتدائی تین مراتب اس آخری درجہ تک پہنچنے کے لئے درجات (سٹر ھیاں) ہیں۔ ان میں بھی سب سے پہلا اور بنیادی ابتدائی تین مراتب اس آخری درجہ تک پہنچنے کے لئے درجات (سٹر ھیاں) ہیں۔ ان میں بھی سب سے پہلا اور بنیادی درجہ ظاہری پا کی کا ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں عام لوگوں کو احکام دیئے جائیں کیونکہ اس طہارت کا ذریعہ یعنی پانی دنیا کے آباد ملکوں میں ہرجگہ موجود ہے اور اس کا معاملہ عام لوگوں کو احکام دیئے جائیں کیونکہ اس طہارت کا ذریعہ یعنی پانی سے دھونے کو بلطن پر گہرے اثر ات پڑتے ہیں اور جولوگوں کے درمیان ایک مشہور مانی ہوئی پا کی ہے یعنی تمام لوگ پانی سے دھونے کو بلطن پر گہرے اثر ات پڑتے ہیں اور جولوگوں کے درمیان ایک مصل کرنا لوگوں کی فطر سے میں داخل ہے۔ ان کی گھٹی میں بیات پڑی ہوئی ہے۔ ان کی گھٹی میں بیات پڑی ہوئی ہے۔ اس کی گھٹی میں بیات پڑی ہوئی ہے۔

جائزه لینے سے ایسی طہارت دوجنسوں میں منحصر ہے ایک طہارت کبری دوسری طہارت صغری:

کرنے طہارت کبری: پوراجسم پانی سے مل کر دھونے سے اعلی درجہ کی پاکی حاصل ہوتی ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والا اور نجاستوں کو دور کرنے والا ہے سلیم طبیعتوں نے پانی کی بیتا ثیر مان لی ہے،اس لئے طہارت کبری نفس کو پاکیزگی کی حالت یا دولانے کا ایک اعلی اور بہترین ذریعہ ہے۔

سوال: طہارت، حدث کی ضد ہے، اور آ دمی ایک ضد سے کود کر دوسری ضد پر دفعۃ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یعنی ابھی تو آ دمی نا پاک تھا اور نہایت گندہ (نجاست کبری میں مبتلا) تھا۔ اور نہاتے ہی یک دم پاک ہو گیا اور اعلی درجہ کا پاک وصاف ہوگیا یہ بات کیسے ممکن ہے؟

جواب بهي انتقال دفعي موتاب يعني احوال يكبار كى بدلتے ہيں۔ دومثاليس ملاحظ فرمائيں:

پہلی مثال: بھی ایسا ہوتا ہے کہ آ دی شراب پی کرمست ہوجا تا ہے،نشداس پرایسا چڑھ جا تا ہے کہ وہ پاگل سا ہوجا تا ہے۔ ہے،اُسے کوئی ہوشنہیں رہتا۔اسی حالت میں بعض مرتبہ اس سے کوئی بڑی کوتا ہی سرز دہوجاتی ہے مثلاً وہ کسی کوناحق قمل کردیتا ہے یا اپنایا کسی کا کوئی غایت درجہ نفیس وقیمتی مال ضائع کردیتا ہے تو یکا یک اس کو ہوش آ جاتا ہے۔اس کانفس چو کنا ہوجاتا ہے اوروہ ہربات سجھنے لگتا ہے اور اس کا سارانشہ ہرن ہوجاتا ہے۔ یہی انتقال دفعی ہے۔

دوسری مثال: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نجیف ونزار شخص جس میں نہ کسی کام کی طاقت ہوتی ہے نہ اٹھنے کی سکت ہوتی ہے۔ اتفا ہے۔ اتفا قاًاس کو سخت غصہ آجا تا ہے یارگ حمیت پھڑک اٹھتی ہے یا مسابقت کی دھن سوار ہوجاتی ہے تو وہ بڑے سے بڑا کارنامہ کر گذرتا ہے یادل وَہلانے والی خون ریزی کر بیٹھتا ہے۔ یہی یکبارگی انتقال ہے۔

غرض نفس میں فوری انتقال ہوتا ہے یعنی بھی نفس کے احوال کیبارگی بدل جاتے ہیں وہ ایک حالت میں ہوتا ہے اور اس کوفوراً ہی دوسری حالت بیاد آ جا تی ہے اور اصلاح نفس کی بہترین صورت بھی یہی ہے کہ یک دم آ دمی بری زندگی سے نکل کراچھی زندگی میں آ جائے۔ تدریجاً اصلاح بھی ہوتی ہے مگراس میں دریگتی ہے اور وہ کچھ بہت زیادہ مضبوط بھی نہیں ہوتی اور کیکنت جس کی حالت بدل جاتی ہے اس کی بات ہی کچھا ور ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اور بزرگوں کے متوسلین میں اس کی صد ہا مثالیں ہیں کہ اچا نگ زندگی کی کا یا پیٹ گئی اور وہ دفعۃ انسانیت کے اعلی مقام پر پہنچ گئے ہیں اس طرح طہارت کے معاملہ کو بھینا چا ہے کہ نہاتے ہی فوراً آ دمی حدث اکبر سے نکل کرطہارت کبری کا مقام یا لیتا ہے۔

مگریہ بات یعنی فوری تنبُّہ اسی چیز سے حاصل ہوسکتا ہے جس کے متعلق یہا عتقاد دل میں بیٹھا ہوا ہو کہ اس سے اعلی درجہ کی پاکی حاصل ہوسکتی ہے۔ مٹی ضرورت کے وقت اس کا قائم مقام ہے اس میں یہ شان نہیں ہے۔ مٹی ضرورت کے وقت اس کا قائم مقام ہے اس میں یہ شان نہیں ہے۔ کیونکہ قدرت نے پانی کو طہور (بذات خود پاک اور دوسری چیز وں کو پاک کرنے والا) پیدا کیا ہے۔ سورة الفرقان آیات ۴۸۹ و ۲۹ میں ہے کہ: ' وہ اللہ ایسا ہے کہ باران رحمت سے پہلے بارش کی خوشخری دینے کے لئے ، بارانی ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہم نے آسان سے پاک صاف کرنے والا پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعہ مردہ زمینوں میں جان ڈال دیں اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چو یا یوں اور انسانوں کو سیراب کریں'۔

مردہ زمینوں میں جان پڑنے کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ پانی پڑتے ہی مردہ زمینوں میں زندگی کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں، کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، جہاں خاک اڑرہی تھی وہاں سبزہ زار بن جاتا ہے اورفن اعتبار سے یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ مردہ دل یعنی ناپاک لوگ جب پانی سے پاکی حاصل کرتے ہیں تو ان میں جان پڑجاتی ہے۔ واللہ اعلم (آیت سے یہ استدلال شارح نے بڑھایا ہے)

ا طہارت صغری: صرف اطراف بدن (سر، منه، ہاتھ اور پاؤں) کے دھونے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اطراف پراکتفا کرنے کی دووجہیں ہیں:

پہلی وجہ: دنیا کے تمام آباد خطوں میں لوگ عموماً ان اعضاء کو کھلا رکھتے ہیں ، کپڑوں میں نہیں چھپاتے۔ یہی ان کا فطری طریقۂ زندگی ہےاور حدیث شریف میں جو اِشْتِ مالِ صمَّاء کی ممانعت آئی ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے۔ صَمَّاء، أَصَمُّ كامؤنث ہے جس كے معنی ہیں ٹھوں ، سخت ، مضبوط ۔ اور اشتمال كے معنی ہیں سار ہے جسم پر كپڑ الپیٹنا اور اشتمال سے معنی ہیں: چا دراس طرح اوڑھنا كه ہاتھ اندر دب جائيں اور يہ ممنوع اس لئے ہے كه بوقت حاجت ہاتھوں سے كام نہيں ليا جا سكے گا۔ اس حدیث میں اشارہ ہے كہ لوگ عموماً ہاتھ كھلے رکھتے ہیں تا كه بوقت حاجت ان سے فوراً كام ليا جا سكے گا۔ اور چېرہ كا ہے۔

غرض اطراف جسم چونکہ عام طور پر کھلے رہتے ہیں اس لئے ان کو وضو میں بار بار دھونے میں کوئی حرج اور تنگی نہیں ہے اور باقی جسم چونکہ کپڑوں میں مستورر ہتا ہے، اس لئے بار بار ہرکس وناکس کے سامنے ان کو کھو لئے میں اور دھونے میں حرج ہے۔

دوسری وجہ: شہری تدن میں، جوتر قی یافتہ تدن ہے، روزانداطراف بدن (ہاتھ، منداور پاؤں) کودھونے کاعام رواج اور عادت ہے، اسی طرح جب لوگ سلاطین و حکام کے پاس جاتے ہیں تو بھی ان اعضاء کودھولیا کرتے ہیں نیز جب لوگ کوئی پاکیزہ کام مثلاً کھانا یا کوئی مقدس چیز لینے کا ارادہ کرتے ہیں تب بھی وہ اطراف کودھوتے ہیں، سارابدن نہیں دھوتے ۔غرض ان دووجہوں سے طہارت صغری میں اطراف بدن کے دھونے پراکتفا کی گئی ہے، سارابدن یا چھپے اعضاء کودھونا ضروری قرار نہیں دیا گیا۔

گہری وجوہ:او پرطہارت صغری میں اطراف بدن کے دھونے پراکتفا کرنے کی جودوہ جہیں بیان کی گئی ہیں وہ عام فہم اور سرسری وجوہ ہیں۔اب اس کی گہری وجوہ بیان کی جاتی ہیں۔اوروہ بھی دو ہیں:

کیلی وجہ:اطراف جسم چونکہ عموماً کھے رہتے ہیں اس لئے بہت جلدان پر گردوغبار جم جاتی ہے اور یہی اعضاء باہمی ملاقات کے وقت دیکھے جاتے ہیں اس لئے ان کا گردوغبار میں اٹا پٹار ہنا مناسب نہیں۔ان کو دھوکر صاف رکھنا جا ہئے تا کہ آ دمی اچھانظر آئے اور دوسر شخص کودیکھنے سے تکدر نہ ہو۔

دوسری وجہ: تجربہ شاہد ہے کہ اطراف دھونے سے اور چہرے اور سرپر پانی تچھڑ کئے سے نیند بالکل اڑ جاتی ہے اور گہری بہوش بھی دور ہوجاتی ہے۔ اس بات کو ہمخص اپنے ذاتی علم وتجربہ سے جان سکتا ہے اور طب کی کتابوں کے مطالعہ سے بھی یہ بات آشکارہ ہے اطباء نے بے ہوشی ، اسہال کی زیادتی اور فصد کا خون زیادہ بہنے کا علاج تم بدتجویز کیا ہے، جواطراف پر پانی چھڑ کئے سے حاصل ہوتی ہے۔ غرض نماز سے پہلے وضواسی کئے ضروری ہوا ہے کہ آدی میں نشاط پیدا ہوجائے، نیند، کسل اور سستی دور ہوجائے اور آدمی توجہ لی سے عبادت کرے۔

والطهارة: التي يُحَسُّ أَثَرُهَا بادى الرأى، والتي يليق أن يُخَاطَبَ بها جمهورُ الناس، لكثرة وجودِ آلَتِهَا في الأقاليم المعمورة، أعنى الماء، وانضباطِ أمرها، والتي هي أوقع الطهارات في نفوس البشر، وكالمسلّمات المشهورة بينهم، مع كونها كالمذهب الطبيعي، تنحصر

بالاستقراء في جنسين: صغرى و كبرى:

أما الكبرى: فتعميم البدن بالغسل والدلك، إذِ الماءُ طَهور، مزيلٌ للنجاسات، قد سلَّمت الطبائع منه ذلك، فهي آلة صالحة لتنبيه النفس على خُلَّةِ الطهارة.

ورب إنسان شرب الخمر وثَمَلَ، وغلب السكرُ على طبيعته، ثم فرط منه شيئٌ: من قتلٍ بغير حق، أو إضاعةِ مالٍ في غاية النفاسة، فتنبهت نفسه دفعة، وعَقَلَتْ، وكُشفت عنها الشمالة؛ ورب إنسان ضعيفٍ لايستطيع أن ينهَض، ولا أن يباشر شيئًا، فاتفقت واقعةٌ تُنبَّهُ النفسَ تنبيها قويا: من عروض غضب، أو حَمِيَّةٍ، أو منافسةٍ، فَعَالَج معالَجةً شديدةً، وسفك سَفْكا بليغاً.

و بالجملة: فللنفس انتقال دفعى، و تَنَبُّهُ من خصلة إلى خصلة؛ هو العمدة في المعالجات النفسانية؛ وإنما يحصل هذا التنبُّهُ بما رُكز في صميم طبائعهم و جَذْرِ نفوسهم: أنه طهارة بليغة، وما ذلك إلا الماء.

و الصغرى: الاقتصار على غَسل الأطراف، وذلك: لأنها مواضع جرت العادة في الأقاليم الصالحة بانكشافها وخروجها من اللباس، لمذهب طبيعي، إليه وقعت الإشارةُ حيث نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصَّمَّاء، فلا يتحقق حرجٌ في غَسلها، وليس ذلك في سائر الأعضاء.

وأيضا: جرت العادة في أهل الحضر بتنظيفها كلَّ يوم، وعند الدخول على الملوك وأشباههم، وعند قصد الأعمال النظيفة.

وفِقُهُ ذلك: أنها ظاهرة، تَسْرُعُ إليها الأوساخُ، وهي التي تُرى وتُبصر عند ملاقاة الناس: بعضِهم ببعض.

وأيضا: التجرِبة شاهدةٌ بأن غَسل الأطراف، ورشَّ الماء على الوجه والرأس يُنبِّهُ النفسَ من نحوِ النوم والغشى المُثقِل تنبيها قويًا؛ وليرجع الإنسان في ذلك إلى ما عنده من التجرِبة والعلم، وإلى ما أمربه الأطباءُ في تدبير من غُشى عليه، أو أفرط به الإسهالُ والفصدُ.

ترجمہ: اوروہ پاکی جس کا اثر سرسری نظر میں محسوں کیا جاتا ہے اور جواس لائق ہے کہ عام لوگوں کواس کے احکام دیئے جائیں، آباد خطوں میں آلہ طہارت کے بکثرت پائے جانے کی وجہ سے (آلہ طہارت سے) میری مراد پانی ہے اور طہارت کے معاملہ کے منضبط ہونے کی وجہ سے (لعنی اس کا معاملہ عام لوگوں کے قابو میں آسکتا ہے اور وہ جہولت اس پڑمل کر سکتے ہیں ) اور وہ طہارت جو انسانوں کے نفوس میں تمام طہارتوں سے زیادہ مؤثر ہے، اور لوگوں کے

درمیان مسلمات مشہورہ کی طرح (رائح) ہے،اس کے فطری طریقہ جیسا ہونے کی وجہ سے ( یعنی بیام صورت نوعیہ میں تو چھپایا نہیں گیا، مگر کثرت مزاولت سے فطری امر جیسا ہو گیاہے ) استقراء سے الیں طہارت دوجنسوں میں منحصر ہے ایک صغری دوسری کبری۔

رہی کبری: تو وہ سارے بدن کو دھونا اور ملنا ہے، کیونکہ پانی پاک، صاف کرنے والا اور نجاستوں کو زائل کرنے والا ہے۔ تمام طبیعتوں نے پانی کی بیتا ثیر مان لی ہے۔ پس طہارت کبری بہترین ذریعہ ہے نفس کو خصلت طہارت سے آگاہ کرنے کا۔

(سوال مقدر کا جواب) اور بعضا آدمی شراب پیتا ہے اور مدہوش ہوجا تا ہے اور نشداس کی طبیعت پر چھاجا تا ہے پھر
اس سے کوئی بڑی کوتا ہی سرز دہوجاتی ہے بینی کسی کوناحق قبل کرتا ہے یا کوئی غایت درجہ نفیس مال ضائع کرتا ہے تو یکا یک
اس کانفس چو کنا ہوجا تا ہے اور وہ بات سمجھنے لگتا ہے اور اس کا نشہ ہرن ہوجا تا ہے — اور بعضا انسان ضعیف ہوتا ہے،
اس کانفس چو کنا ہوجا تا ہے اور وہ بات سمجھنے لگتا ہے اور اس کا نشہ ہرن ہوجا تا ہے سے بیس اتفاقاً کوئی ایسا واقعہ پیش آتا اللہ نے کی اس میں طاقت ہوتی ہے پس اتفاقاً کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جواس کے نفس کو بہت ہی زیادہ جھنجھوڑ دیتا ہے بعنی غصہ کا پیش آنا ، یا حمیت یا منافست ، پس وہ بڑے سے بڑا کا رنا مہ کرگذرتا ہے اور دل دہلانے والی خون رین کرڈ التا ہے۔

اورحاصل کلام: پس نفس کے لئے فعی (فوری) انقال ہے اور ایک خصلت سے دوسری خصلت کی طرف چو کنا ہونا ہے۔ (اور) وہ (فوری انقال) معالجات نفسانیہ (اصلاح نفس) میں نہایت قابل اعتماد چیز ہے — اور بیآ گہی اسی چیز سے حاصل ہو سکتی ہے جولوگوں کی طبیعتوں کی اصل میں اور ان کے نفوس کی جڑمیں گڑی ہو کہ وہ انتہائی درجہ کی طہارت ہے اور اس قسم کی چیزیانی ہی ہے۔

اورطہارت صغری: اطراف کے دھونے پراکتفا کرنا ہے اور بیاس لئے ہے کہ اطراف ایسی جگہیں ہیں جن کے کھلا رہنے کی اورلباس سے باہر رہنے کی قابل رہائش ملکوں میں عادت چل رہی ہے، فطری راہ ہونے کی وجہ سے (اور) اسی کی طرف اشارہ آیا ہے چنانچہ نبی کریم سِلْقَ اِلْمَا ہُوں کی اس طرح جا دراوڑ ھنے سے منع کیا ہے کہ ہاتھ اندر دب جا کیں (رواہ مسلم، مشکلوۃ، کتاب اللباس، حدیث نمبر ۲۳۱۵) پس کوئی حرج متحقق نہیں ہے اطراف کے دھونے میں اور یہ بات دیگر اعضاء میں نہیں ہے۔

اور نیز: شہر یوں میں ان کو پاک صاف کرنے کی عادت چل رہی ہے روز انہ اور بادشا ہوں اور ان کے مانندلوگوں کے پاس جاتے وقت اور تھرے کاموں کا ارادہ کرتے وقت۔

اوراس کی گہری حکمت: یہ ہے کہ اطراف کھلے رہتے ہیں ان کی طرف میل کچیل جلدی پہنچتا ہے اور اطراف ہی وہ اعضاء ہیں جود کیھے جاتے ہیں اور نظرآ تے ہیں لوگوں کے ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت۔ اور نیز: تجربہ شاہد ہے کہ اطراف کا دھونا اور چہرے اور سر پرپانی کا حچٹر کنائفس کو چوکنا کرتا ہے، نینداور گہری بیپوشی جیسی چیزوں سے بہت زیادہ چوکنا کرنا اور چاہئے کہ انسان لوٹے اس سلسلہ میں اس علم وتجربہ کی طرف جواس کو حاصل ہے اور اس بات کی طرف جس کا اطباء نے تھم دیا ہے اُسٹی خص کے علاج میں جس پر بے ہوثی طاری ہوئی ہویا اس کو بہت زیادہ اسہال ہونے گئے ہوں یارگ پرنشر لگانے سے بہت زیادہ خون آنے لگا ہو۔



## طہارت کےفوائد

جس طرح بعض جڑی ہوٹیوں میں ،بعض ادویہ میں ،اور بعض کا ئناتی چیزوں میں متعدداوصاف وخواص ہوتے ہیں ، اسی طرح اللّٰد تعالیٰ کے بعض احکام میں متعدداسرار ورموز ہیں۔طہارت میں بھی گونا گوں فوائد ہیں۔ذیل میں ان میں سے آٹھ فائدے ذکر کئے جاتے ہیں:

پہلا فائدہ: طہارت ایک فطری امر ہے۔ کیونکہ وہ ارتفاق ٹانی یعنی ترقی یافتہ تدن (شہری تدن) کا ایک اہم مسکلہ ہے۔ تفصیل مبحث سوم کے باب سوم میں گذر چکی ہے۔ اور ارتفاقات کی رعایت پر کمال انسانی کا دار و مدار ہے۔ کیونکہ وہ انسانی فطرت کا جزبن چکے ہیں۔اس لئے ارتفاقات کے دیگر امور کی طرح طہارت کا بھی التزام ضروری ہے۔

دوسرا فائدہ: طہارت ملائکہ سے قریب کرنے والی اور شیاطین سے دور کرنے والی ایک صفت ہے اور انسان کی معراج کمال میہ ہے کہ ملائکہ پاکٹخلوق معراج کمال میہ ہے کہ ملائکہ پاکٹخلوق ہیں، وہ یا کی کا اہتمام کرنے والوں کو پیند کرتے ہیں۔ کندہم جنس باہم جنس پرواز!

تیسرا فائدہ:طہارت عذاب قبر کو ہٹاتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ: پیشاب سے بچو، کیونکہ قبر کاعذاب بیشتراس کی وجہ سے ہوتا ہے' (بیحدیث صحیح ہے،اس کی تخ تئے نصب الرابیا: ۱۲۸ میں ہے)

چوتھا فائدہ:صفت احسان پیدا کرنے میں طہارت کا بڑا دخل ہے۔ احسان کے معنی کی پوری وضاحت تو'' ابواب الاحسان' میں آئے گی اس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ اعمال کی اصل غرض تک پہنچنے کا نام'' احسان' ہے اور اعمال سے اصل مطلوب تقرب الہی ہے جب آ دمی بہنیت اطاعت ظاہری و باطنی نظافت کا اہتمام کرتا ہے تو وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے معلوب تقرب اللی ہوجا تا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت ۱۰۰ میں ہے:''اور اللہ تعالی خوب پاک ہونے والوں کو پہند فرماتے ہیں' اس آیت کر یمہ سے معلوم ہوا کہ طہارت کے اہتمام کی وجہ سے محبوبیت حاصل ہوتی ہے۔ پس جس صفت سے انسان کو خدا تعالی کا محبوب بنے کا شرف حاصل ہو، اس صفت کے ساتھ متصف رہنالازم ہے۔

پانچواں فائدہ: طہارت (وضوءونسل) کی وجہ سے نیکیاں کھی جاتی ہیں اور گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ متعدداحادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے کیونکہ جب صفت طہارت نفس میں راسخ ہوجاتی ہے یعنی ملکہ اور فطرت ثانیہ بن جاتی ہے تو نفس میں ملکوتی انوار کا ایک بڑا حصہ تھہر جاتا ہے اور متقرر ہوجاتا ہے یہی نیکیاں ہیں اور ہیمیت کی تاریکی کا بڑا حصہ مغلوب ہوجاتا ہے یہی نیکیاں ہیں اور ہیمیت کی تاریکی کا بڑا حصہ مغلوب ہوجاتا ہے یہی تک دب جاتا ہے، یہی گناہوں کا مٹانا ہے۔

چیھٹا فائدہ: نیک بختی حاصل کرنے میں جوتین چیزیں سدّ راہ بنتی ہیں ان میں سے ایک''ریت رواج کا حجاب'' ہے، جس کا دوسرانام''حجاب دنیا'' ہے۔ مبحث رابع کے باششم میں اس کی تفصیل گذر چکی ہے جب طہارت کا با قاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کوایک مسلّمہ طریقہ بنالیا جاتا ہے تو وہ دنیا میں انہاک سے بچاتی ہے۔ وضوکو جومؤمن کا ہتھیار کہا گیا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ دنیا میں انہاک سے بچاتا ہے، اور تذکّر کا ذریعہ بنتا ہے۔

ساتواں فائدہ: نیک بختی حاصل کرنے کے حجابات ثلاثہ میں سے ایک جہالت وبدعقیدگی کا حجاب بھی ہے۔ اس کی تفصیل بھی مبحث چہارم کے باششم میں گذر چکی ہے۔ جب طہارت میں تین باتیں پائی جاتی ہیں تو وہ سوء معرفت یعنی اللہ کے بارے میں جہالت اور بدعقیدگی کا علاج بنتی ہے: ایک: پورے اہتمام سے وضوء وسل کرنا جس طرح لوگ در بارشاہی میں جب کسی غرض سے جاتے ہیں تو پورے اہتمام سے سل کرتے ہیں یا ہاتھہ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں اور لباس درست کرتے ہیں اور خوب پاک صاف ہوکر اور بن سنور کر جاتے ہیں، اسی طرح عبادات کے لئے آ دمی پورے اہتمام سے طہارت حاصل کرتے وقت شروع سے آخر تک نبیت طہارت کا متحضر رہنا۔ اسم عرفت سوم: طہارت کے اذکار کا اہتمام کرنا۔ اگر یہ تینوں باتیں طہارت میں ملحوظ رہیں تو اس سے اللہ تعالی کی صحیح معرفت حاصل ہوگی اور عظمت واعقاد بیدا ہوگا۔

آ تھواں فائدہ: نیک بختی حاصل کرنے کے موانعات ثلاثہ میں سے ایک جاب طبع لیمی نفس کا جاب بھی ہے اس کی تفصیل بھی مخولہ بالا مقام میں گذر چکی ہے طہارت کے اہتمام سے طبیعت عقل کے تابع ہوجاتی ہے لیمی خواب نفس دور ہوتا ہے کیونکہ جب انسان میہ بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے کہ طہارت انسان کا کمال ہے اور وہ اعضاء کو اس عقیدہ کے مطابق شقت میں ڈالتا ہے لیمی وضوء و فسل کرتا ہے اور اس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی ہے مثلاً کھیت سے آیا ہے۔ مطابق شقت میں ڈالتا ہے لیمی وضوء و فسل کرتا ہے اور اس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی ہے مثلاً کھیت سے آیا ہے۔ اعضاء گرد سے اٹے بیٹے ہیں اس لئے دھوتا ہے۔ یہ بات نہ ہو، بلکہ کمال انسانی کی تخصیل کی غرض سے طہارت حاصل کرے اور زندگی میں یہ کم مسلسل جاری رکھے، تو یہ چیز تمرین (Exercise) ہوجاتی ہے نفس کو عقل کے تابع کرنے کی ۔ اور اس عمل سے نفس قابو میں آ جاتا ہے۔

والطهارة: بابٌ من أبواب الإرتفاق الثاني، الذي يتوقف كمالُ الإنسان عليه، وصار من جبلتهم؛ وفيها قُرب من الملائكة، وبُعْدٌ من الشيطان؛ وتَدْفَعُ عذابَ القبر، وهو قوله صلى الله

عليه وسلم: ﴿ استنزِهوا من البول، فإن عامَّة عذابِ القبر منه ﴾؛ ولها مدخل عظيم في قبول النفس لونَ الاحسان، وهو قوله تعالىٰ: ﴿ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴾؛ وإذا استقرَّت في النفس، وسمكَّنت منها، تقررت فيها شعبةٌ من نور الملكية، وانقهرتُ شعبة من ظلمة البهيمية، وهو معنى كتابة الحسنات وتكفير الخطايا؛ وإذا جُعلت رسمًا نَفَعت من غوائلِ الرسوم؛ وإذا حَافَظُ صاحِبُها على ما فيها من هيئات يؤاخِذُ الناسُ بها أنفسَهم عند الدخول على الملوك، وعلى النية الْمُسْتَصْحِبَةِ، والأذكارِ، نفعت من سوء المعرفة؛ وإذا عَقَلَ الإنسانُ: أن هذه كمالُه، فَأَذأَبَ جَوَارِحَةُ حسبما عَقَلَ، من غير داعيةٍ حسيةٍ، وأكثرَ من ذلك، كانت تمرينًا على انقياد الطبيعة للعقل؛ والله أعلم.

لغات: إِنْقَهِ : مغلوب مونا ..... خَائِلَة: مصيبت، آفت مهلك شيئ ..... المستَصْحِبَة (اسم فاعل) ساته ساته ريخ والى \_ إسْتَصْحَبَهُ: ساتهي بننا، ساته مهونا ..... أَذْ أَبَه: تهاكانا، لكاتار كوشش كرنا \_

تصحیح:من نور الملکیة اصل میں من نور الملائکة تقاصیح مخطوط کرا چی سے کی ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### باب \_\_\_\_ ۹

## نماز کے اسرار کا بیان

انواع پر ّ (نیکی کے کاموں) میں نماز کا بھی اہم مقام ہے۔وہ دین کاستون ہےاور باجماعت نماز تو شعائر دین میں سے ہے۔طہارت کی حکمتوں سے فارغ ہوکراب نماز کی حکمتیں بیان فرماتے ہیں۔

## نماز کے تعلق سے انسانوں کی تین قشمیں

طہارت کی طرح نماز کے تعلق سے بھی انسانوں کی تین قشمیں اور درجے ہیں:

پہلا درجہ: توفیق خداوندی بعض انسانوں کواپنی مقدس بارگاہ کی طرف بلند کرتی ہے یعنی بغیر کسی کسب واستحقاق کے ان کو رفعت و بلندی سے سرفراز کرتی ہے۔اس وقت ان کو پوری طرح وصال خداوندی نصیب ہوتا ہے اور بارگاہ عالی سے ان پرتجلیات برسنی شروع ہوتی ہیں اوران کے نفوس پر انوارالہی جھاجاتے ہیں تووہ ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کے بیان سے زبان قلم قاصر ہے۔

پھر جب وہ حالت زائل ہوجاتی ہے اور آدمی اپنی سابق حالت کی طرف لوٹ آتا ہے تو پہلی حالت کے فوت ہوجانے سے آدمی کا چین ختم ہوجاتا ہے اور وہ ہخت بے قرار ہوتا ہے تو وہ اپنی بے قرار کی کا مداوا ایک ایسی حالت سے کرتا ہے جو سفلی احوال میں اس برتر حالت سے اقرب ہوتی ہے یعنی نفس خالق جل مجدہ کی معرفت میں مستغرق ہوجائے اور آدمی اس حالت کو دام بنا کر اس برتر حالت کا کچھ حصہ حاصل کرلے جو اس کے ہاتھ سے فوت ہوگئی ہے۔ اس حالت کا نام نماز ہے۔ نماز تین چیزوں کا مجموعہ ہے: ایسے اقوال وافعال کے ذریعہ اللہ تعالی کی تعظیم بجالانا، خشوع وخضوع کا اظہار کرنا اور مناجات وسر گوثی کرنا جو خاص اسی مقصد کے لئے موضوع ہیں الغرض یہ حضرات وصال حبیب کی دولت ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو خیال حبیب کی دولت ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو خیال حبیب کواس کا قائم مقام بنالیتے ہیں اور ان کی آئکھوں کو ٹھنڈک نماز میں ماتی ہے۔

دوسرادرجہ: اس شخص کا ہے جس کو مخبرصادق یعنی انبیاء اس حالت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس حالت کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تو وہ شخص شہادت قلبی سے مخبرصادق کی بید عوت مان لیتا ہے یعنی اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ بتانے والا اس کے لئے مفید بات بتار ہا ہے اس لئے وہ عمل شروع کر دیتا ہے اور وہ سب با تیں برق پاتا ہے جن کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے اور وہ رفتہ رفتہ ترقی کر کے وہ بات پالیتا ہے جس کی وہ امید باندھے ہوئے ہے یعنی بالآخر اس کو بھی وصل حبیب کی دولت میسر آجاتی ہے۔

تیسرا درجہ:اس شخص کا ہے جونماز کے کچھ بھی فوائد نہیں جانتا مگر چونکہ وہ مؤمن ہے اس لئے دین کے تقاضوں کی

تکمیل کے طور پر نماز پڑھتار ہتا ہے تو وہ بھی بالآخر محروم نہیں رہتا، جیسے باپ اولا دکو،ان کی ناگواری کے باوجود،مفید گاریگریاں سکھنے پرمجبور کرتا ہے تو بالآخروہ کامیاب ہوجاتے ہیں۔

#### ﴿ باب: أسرار الصلاة ﴾

اعلم: أن الإنسان قد يُختَطف إلى الحظيرة المقدَّسةِ، فَيَلْتَصِقَ بجناب الله تعالى أتَمَّ لُصوقٍ، وينزل عليه من هنالك التجلياتُ المقدسةُ، فتغلب على النفس، ويشاهِدُ هنالك مالا يقدر اللسانُ على وصفه، ثم يُرَدُّ إلى حيث كان، فلا يقرُّ به القرارُ، فيعالِج نفسه بحالة هي أقرب الحالات السفلية: من استغراق النفس في معرفة بارئها؛ ويتخذُها شَرَكًا لاقتناص مافاته منها؛ وتلك الحالة هي التعظيم والخضوع والمناجاةُ في ضمنِ أفعالِ وأقوالِ بُنيت لذلك.

و يتلوه: رجل سمع المخبر الصادق يدعوه إلى هذه الحالة، ويرغّب فيها، فصدّقه بشهادة قلبه، ففعل، ووجدما وعدبه حقًا، وارتقى إلى ما يرجوه.

ثم يتلوه: رجلٌ أَلْجَأَهُ الأنبياء إلى الصلوات وهو لا يعلم، بمنزلة الوالِدِ يَحْبِسُ أَوْلادَه على تعليم الصَّنَاعات النافعة وهو كارهون.

ترجمہ: نماز کے اسرار کا بیان: جان کیس کہ انسان بھی مقدس بارگاہ کی طرف اچک لیاجا تا ہے۔ پس وہ پوری طرح سے اللہ کی بارگاہ کے ساتھ چپک جاتا ہے اور اس پر وہاں سے تجلیات مقدسہ نازل ہوتی ہیں، پس وہ نسس پر چھاجاتی ہیں اور وہاں انسان الیسی چیز وں کامشاہدہ کرتا ہے جن کے بیان سے زبان قاصر ہے، پھروہ اس جگہ کی طرف لوٹا دیاجا تا ہے جہاں وہ تھا۔ پس اس کو اس مقام میں سکون وقر ارنہیں رہتا پس وہ اپنا علاج کرتا ہے ایک الیسی حالت سے جو نچلے احوال میں سے اس برتر حالت سے قریب تر ہوتی ہے یعنی فنس کا اپنے خالق جل مجدہ کو پہچا نے میں ڈوب جانا اور وہ شخص اس (سفلی حالت ) کو جال بنا تا ہے اس چیز کوشکار کرنے کیلئے جو اس (برتر) حالت میں سے اسکے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور وہ (سفلی) حالت ایسے جاتس اس فعال کے مین رخالق کی ) تعظیم وخضوع ومنا جات ہے جو اسی مقصد کے لئے بنائے گئے ہیں۔

اوراس منیصل و پخص ہے جس نے مخبرصادق سے سناجواس کو اِس حالت کی طرف بلاتا ہے اور اسکی ترغیب دیتا ہے، پس وہ شہادت قلبی سے اس مخبر کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے بتلائے ہوئے طریقہ پڑمل کرتا ہے اور وہ اس چیز کو برق پاتا ہے جس کا اس مخبر نے (نماز پر)وعدہ کیا ہے اور وہ اس نماز کے ذریعہ اس چیز کی طرف ترقی کرتا ہے جس کی اس نے امید باندھی ہے۔

کیر اس کے بعد اس کی طرف کی اس مقام ہے جسے انبیاء نے نماز وں کی طرف مجبور کیا ہے، در انحالیکہ وہ (نماز کے فواکد) نہیں جانتا ہے، جس طرح باپ پنی اولا دکور و کتا ہے مفید کاریگریوں کے سکھنے پر، در انحالیکہ بیچاس کونا پیند کرتے ہیں۔

ح

## نماز كاايك اتهم فائده

وربما يسأل الإنسانُ من ربه دفع بلاء أو ظهورَ نعمةٍ، فيكون الأقربُ حينئذ الاستغراقَ في أفعال وأقوال تعظيميةٍ لِتُؤتُّرَ همتُه التي هي روح السؤال؛ وذلك ماسُنَّ من صلاة الاستسقاء.

ترجمہ: اور بھی انسان اپنے رب سے درخواست کرتا ہے کسی مصیبت کے رفع ہونے کی یا کسی نعمت کے ظاہر ہونے کی تواس وقت قریب ترچیز تعظیمی اقوال وافعال میں ڈوب جانا ہے، تاکہ اس کی کامل توجہ، جو کہ روح سوال ہے، اثر انداز ہواور یہی وہ نماز استسقاء ہے جو مشروع کی گئی ہے (حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے مطلب خیز ترجمہ کیا ہے کہ جب آ دمی اپنے پروردگار سے کسی مصیبت کے رفع ہونے یا کسی نعمت کے ملنے کی درخواست کرتا ہے، اس وقت زیادہ مناسب یہی ہوتا ہے کہ تعظیمی افعال اور اقوال میں مستغرق ہوا جائے، تاکہ اس کی ہمت (کامل توجہ) کا جو کہ اس درخواست کی روح ہے کے تعظیمی افعال اور اقوال میں مستغرق ہوا جائے، تاکہ اس کی ہمت (کامل توجہ) کا جو کہ اس درخواست کی روح ہے کے جھا ثر پڑ سکے (احکام اسلام عقل کی نظر میں صفح ۱۸)



# نماز کی ہیئت ترکیبی کابیان

نماز میں بنیادی باتیں تین ہیں:

ا – جب بندہ اللہ کی عظمت وجلال کوملا حظہ کر ہے تو اسکے دل میں خشوع وخضوع پیدا ہولیعنی جب بندہ نماز کیلئے کھڑا ہوتو اس کا دل عاجزی اور نیاز مندی سے لبریز ہوجائے ، کیونکہ خشع ،تضرع اور تمسکن ہی نماز کی حقیقت ہے ( دیکھئے ترمذی ا: ۵۱) ۲- زبان الله تعالیٰ کی عظمت کواور دل کے خشوع وخضوع کو بہترین الفاظ سے تعبیر کرے۔ قراءتِ فاتحہ اور اذکار وتسبیحات کونماز میں اسی مقصد سے رکھا گیا ہے۔

۳- اپنے اعضاء کواس خشوع کے مطابق مہذب بنالیا جائے لینی باادب کھڑار ہے، آ داب کی پوری رعایت کے ساتھ رکوع و ہجو د کرے۔

دلیل: کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اوراحسانات کا شکریہ انہیں تین طریقوں سے ادا کیا جاسکتا ہے۔ایک شاعرا پنے منعم مجازی کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے:

تہاری نعتوں نے میری تین چیزیں تہارے حوالے کردیں میرا ہاتھ، میری زبان اور سینہ میں پوشیدہ دل

لینی اعضاء نیاز مند واطاعت شعار ہیں ، زبان ثناخواں ہے اور دل آپ کی نعمتوں کا قدر داں ہے۔ جب منعم مجازی کے سامنے ممنون احسان کا بیرحال ہے تو منعم حقیقی کے سامنے بندہ کا بیرحال کیوں نہ ہو!

تعظیمی افعال کا بیان: نماز میں جو تین چیزیں ہیں ان میں سے پہلی دوتو واضح ہیں، ان کی تفصیل کی حاجت نہیں۔
البتہ تیسری چیز کی قدر نے تفصیل ضروری ہے۔ پس جاننا چاہئے کہ افعال تعظیمیہ درجہ بہ درجہ تین ہیں: قیام، رکوع اور
سجدہ سب سے پہلے آدمی کوراز و نیاز کی با تیں کرنے کے لئے باادب کھڑا ہونا چاہئے اور اللہ تعالی کی طرف منہ کرکے
پوری طرح متوجہ ہونا چاہئے ۔ تعظیم کا بیسب سے پہلا درجہ ہے۔ پھراس کے بعد کا درجہ یہ کہ آدمی اپنی ذلت و پستی
کا حساس کرے اور اللہ تعالیٰ کی عزت و برتری کا تصور کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگوں ہوجائے۔ یفعل، تعظیم میں
پہلے فعل سے بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ تمام انسانوں اور جانوروں کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ گردن افرازی تکبر کی
نشانی ہے اور گردن افرازی نیاز مندی اور عاجزی کی علامت ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے:

إِنْ نَشَا أَنُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ آيَةً الرَّهِم جَابِين تُواْن (منكرين) پِرَاَ سان سے ايك برلى نشانى نازل فظلَّتُ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ (الشعراء) كردي، پس انكي گردنين اس نشانى كسامنے پست ہوجائين

اس آیت سے معلوم ہوا کہ گردن کا جھکنا منقاد ہونے کی علامت ہے۔اور فعل تعظیمی کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی اپناچہرہ
اللہ تعالیٰ کے سامنے خاک آلود کردے، جو کہ افضل ترین عضو ہے اور جس میں تمام حواس جمع ہیں، سننے، دیکھنے، سونگھنے، چکھنے اور
چھونے کی صلاحیتوں کا چہرہ سنگم ہے۔ایسے اشرف عضوکو کسی کی تعظیم کے لئے زمین پر رکھ دینا تعظیم کا آخری درجہ ہے۔
غرض تعظیم کی یہ تینوں صور تیں تمام انسانوں میں جانی پہچانی ہوئی ہیں۔لوگ اپنی عبادتوں میں بھی ان کا استعال
کرتے ہیں اور جب بادشا ہوں اور امراء کے سامنے جاتے ہیں تو بھی یہی طریقے اختیار کرتے ہیں، اس لئے نماز میں

یہ تینوں باتیں اکٹھا کی گئی ہیں۔اوران میں تر تیب اس طرح رکھی گئی ہے کہ ادنی سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہو، پہلے قیام ہو،

پھر رکوع، پھر سجدہ کیا جائے تا کہ دم بہ دم، بتدرت جنشوع وخضوع اورا پنی ذلت کا احساس بڑھتا جائے۔اگر نماز میں صرف آخری درجہ کی تعظیم یعنی سجدہ رکھا جاتا یا اعلی سے ادنی کی طرف اتر اجاتا توتر قی کا یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا۔

فائدہ: نماز کے افعال میں قعدہ بھی ہے مگراس کا تذکرہ اس کئے نہیں کیا کہ وہ اصلی فعل نہیں ہے، کیونکہ وہ ہررکعت کے آخر میں مشروع نہیں ہے، جبکہ ہررکعت ایک منتقل نماز ہے اور دورکعتیں شفع (دوگانہ یعنی دوکی جوڑی) ہے۔ تفصیل حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی توثیق الکلام میں ہے، جس کی میں نے شرح بنام: ''کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟''ککھی ہے اس کوملا حظہ فرما کیں۔

قعدہ نماز سے بسہولت نکلنے کے لئے رکھا گیا ہے۔ کیونکہ نماز کے آخری فعل سجدے میں نماز سے نکلنے میں دشواری ہے، اس لئے آدمی سجدہ سے فارغ ہوکر بہاطمینان بیٹھ جاتا ہے اور توفیق عبادت پرحمد کرتا ہے۔ پھر معلم عبادت پر درود بھیجتا ہے، پھراپنے لئے کچھ مانگ کرنماز سے نکل آتا ہے۔

وأصل الصلاة ثلاثة أشياء: أن يخضع القلبُ عند ملاحظة جلالِ الله وعظمَتِه، ويُعَبِّرُ اللسان عن تلك العظمة وذلك الخضوع؛ قال القائل: تلك العظمة وذلك الخضوع؛ قال القائل: أفادتكم النَّعُماءُ منى ثلاثةً يدى ولسانى والضميرَ الْمُحَجَّبَا

ومن الأعمال التعظيمية أن يقوم بين يديه مناجيا، ويُقبل عليه مواجهاً، وأشدُّ من ذلك: أن يستَشْعِرَ ذُلَّهُ وعِزَّةَ ربه، فَيُنكِّسُ رأسه، إذ من الأمر المجبول في قاطبة البشر والبهائم: أن رفع العنق آيةُ التيه والتكبر، وتنكيسَه آيةُ الخضوع والإخبات، وهو قوله تعالىٰ: ﴿فَظَلَّتُ أَغْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ ﴾؛ وأشدُ من ذلك: أن يُعفر وجهة الذي هو أشرف أعضائه ومَجْمَعُ حواسّه بين يديه.

فتلك التعظيمات الثلاث الفعلية شائعة في طوائف البشر، لايزالون يفعلونها في صلواتهم، وعند ملوكهم وأمرائهم؛ وأحسنُ الصلاة: ماكان جامعاً بين الأوضاع الثلاثة، مترقيًا من الأدنى إلى الأعلى، ليحصلَ الترقى في استشعار الخضوع والتذلل؛ وفي الترقى من الفائدة ماليس في إفراد التعظيم الأقصى، ولا في الانحطاط من الأعلى إلى الأدنى.

تر جمہ: اور نماز میں اصلی امور تین ہیں: (ایک) یہ کہ دل عاجزی کرے اللہ تعالیٰ کے جلال وعظمت کا تصور کرکے (دوم) یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو اور اپنی اس خاکساری کو بہترین الفاظ سے تعبیر کرے (سوم) یہ کہ اس خاکساری کی حالت کے موافق اعضاء کو ثنائستہ بنایا جائے (چنانچہ اس سلسلہ میں) کسی کا شعر ہے۔

فائدہ پہنچایاتم کو نعمتوں نے میری تین چیزوں کا میرے ہاتھ کا ،میری زبان کا اور پوشیدہ دل کا

اوتعظیمی افعال میں سے یہ ہے کہ خدا کے حضور میں کھڑا ہو، سرگوثی کرتا ہوا اور ان کی طرف متوجہ رہے ، چہرہ پھیرتے ہوئے – اور اس سے زیادہ یہ بات ہے کہ اپنی خاکساری اور اپنے رب کی برتری کا خیال کرے، پس سرنگوں ہوجائے ، کیونکہ تمام انسانوں میں اور چو پایوں میں فطری امر میں سے یہ بات ہے کہ گردن اٹھانا غرور اور تکبر کی نشانی ہے اور گردن کو جھکانا خاکساری اور نیاز مندی کی نشانی ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' پس ان کی گردنیں عاجزی سے اس نشانی کے سامنے خاک آلود کر دے سے اس نشانی کے سامنے خاک آلود کر دے اس چیرہ کو جو کہ دو اس کے اس کے عواس کا سنگم ہے۔

پس یہ تین فعلی تغظیمات تمام لوگوں میں رائج ہیں ،لوگ ہمیشہ ان کواستعال کرتے ہیں اپنی عبادتوں میں اور اپنے بادشا ہوں اور اپنے امراء کے سامنے اور بہترین نماز وہ ہے جوان تینوں احوال کے درمیان جامع ہواور ادنی سے اعلی کی طرف ترقی کرنے والی ہو، تا کہ عاجزی اور خاکساری کے تصور میں ترقی حاصل ہواور ترقی میں وہ فائدہ ہے جو تنہا غایت تعظیم میں نہیں ہے اور نہ اعلی سے ادنی کی طرف اتر نے میں ہے۔

لغات:اَفْصَحَ عبارة مِفعول مطلق ہے يُعَبِّر كا من غير لفظه ..... المُحَجَّبُ (اسم مفعول) حَجَّبَهُ: چِهاپانا..... بين يديه ظرف ہےيُعَفِّر كا۔







## نماز ہی کیوں ضروری ہے، کیا ذکر وفکر کافی نہیں؟

بعض اوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے گیان دھیان کواوراللہ کے دائی ذکر کوکا فی عبادت تصور کرتے ہیں، مگر اللہ کی شریعتوں میں اس کوکا فی نہیں سمجھا گیا۔ ادیان ساوی میں بنیاد کی عبادت نماز کوفر اردیا گیا ہے۔ اگر چداللہ کی عظمت کوسوچنا، ہر وقت اللہ کا تصور قائم رکھنا، کسی حال میں بھی اللہ کونہ بھولنا، بلکہ ہر وقت زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرنا ایک بہترین عمل اور بڑی عبادت ہے، مگر وہ بنیاد کی عبادت نہیں، اللہ سے نزدیک کرنے والا بنیاد کی عمل نماز ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھے طریقہ پر اللہ کی عظمت میں سلس غور وفکر کرنا ہرایک کے بس کی بات نہیں۔ صرف وہی لوگ مضبوطی سے اس پر عمل کر سکتے ہیں جن کی قوت مظلمت میں سلس غور وفکر کرنا ہرایک کے بس کی بات نہیں۔ عام لوگ اگر پہلے اصل ملکیہ نہایت بلند ہواور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ عام لوگ اگر پہلے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بیل کسی سہارے ہی سے جہت پر چڑھتی ہے، اسی طرح فکری پر واز بھی کسی پیر محسوں کے سہارے ہوتی ہے۔ اگر کسی پیر محسوں کے بغیر سوچنا شروع کیا چونکہ جائے تو کہ جو وقت کے بعد فکر تھک جاتی ہے اور عمل مہوت ہوکر رہ جاتی ہے۔ اگر کسی پیر محسوں کے بغیر سوچنا شروع کیا غیر محسوں کے بغیر مسلس نہیں سوچا جا سکتا۔ عبر محسوں ذات ہیں اس لئے ان کی عظمت وجلال کو کسی پیر محسوں کے بغیر مسلسل نہیں سوچا جا سکتا۔

اسی طرح ذکرالہی کے لئے بھی پیکرمحسوں ضروری ہے۔الفاظ کا سہارالینااورایسے تعظیمی مل کو وسیلہ بنانا ضروری ہے جس کو آدمی اپنے اعضاء سے کرے اور اس کے آداب کی رعابیت میں خود کو مشقت میں ڈالے۔اس کے بغیر اللّٰہ کا ذکر محض کقلقہ (سارس کے زورسے بولنے کی آواز) ہے۔ یعنی بے معنی شوروہ نگامہ ہے اورا کٹر لوگوں کے حق میں اس کا کوئی فائدہ ہیں۔

اس کے برخلاف نماز ایک معجون مرکب ہے، ذکر وفکر بھی اس کے اجزاء میں شامل ہیں، کیونکہ نماز کے اجزائے ترکیبی تین ہیں:

ا- الله کی عظمت کوسو چنا، مگر فکر میں ڈوب کرنہیں، بلکہ ثانوی قصدہ، عرضی التفات سے اور خمنی تو جہسے اور الیہ فکر ہر ایک کرسکتا ہے یعنی الیمی گہری فکر جس میں ماسوا کا کوئی شعور نہ رہے، یہ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں مگر جزوی، ثانوی اور تبعی درجہ کی فکر جس میں ماسواسے بے خبری نہ ہو، یہ بات ہر ایک کے لئے ممکن ہے اور نماز میں الله کی عظمت کو ایسانی سوچنا مطلوب ہے ۔ ہاں اگر کسی میں شہود وحضور کے بھنور میں غوطہ لگانے کی استعداد ہوتو اس کے لئے کوئی ممانعت نہیں کہ وہ اس میں غوطہ زن ہو، بلکہ یہ فکر تو اور بھی اعلی درجہ کی چیز ہے۔ اس میں نفس کو اعلی درجہ کی آگاہی حاصل ہوتی ہے مگر نماز کے تحقق کے لئے فکر کا یہ درجہ مطلوب نہیں۔

۲- نماز میں ایسی دعائیں ہیں جن میں اپنے عمل کا خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہونا اور اپنے چہرہ کا اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور صرف اللہ ہی سے مدد جا ہنے کوواضح کیا جاتا ہے۔

سا- نماز میں تعظیمی افعال بجالائے جاتے ہیں جیسے باادب کھڑا ہونا،اللہ کے سامنے سرنگوں ہونا اور خدا کے سامنے جہرں کی کرنا۔

اور مجون میں جس طرح مفردات باہم دیگرمل جاتے ہیں اور ایک مرکب مزاج وجود میں آتا ہے اسی طرح مذکورہ نتیوں باتیں نماز میں ایک دوسرے کے لئے بازو، کمیل کنندہ اور یادد ہانی کرنے والی بن جاتی ہیں، اسی لئے نماز عام وخاص یعنی سب لوگوں کے لئے مفید ہے اور ایک قوی الاثر تریاق ہے تا کہ ہر مخص اس سے اپنی اصلی استعداد کے مطابق استفادہ کر سکے۔

وإنما جعلت الصلاة أمَّ الأعمالِ المقرِّبة، دون الفكر في عظمة الله ودون الذكر الدائم، لأن الفكر الصحيح فيها لايتأتى إلا من قوم، عاليةٍ نفوسُهم، وقليلٌ ماهم، وسوى أولئك لوخاضوا فيه تبكَّدوا، وأبطلوا رأسَ مالهم، فضلاً عن فائدة أخرى؛ والذكرُ بدون أن يُشَرِّحه ويَعْضُدَه عملٌ تعظيمى، يعمله بجوارحه، ويَعْنُوا في إِدْآبِهَا، لَقْلَقَةٌ خاليةٌ عن الفائدة في حق الأكثرين.

أما الصلاة: فهي المعجونُ المركب:

[1] من الفكر المصروف تلقاءَ عظمةِ الله بالقصد الثاني والالتفات التبعي، المُتَأتِّي من كل واحد، ولاحَجْرَ لصاحبِ استعدادِ الخوضِ في لُجَّة الشهود أن يخوض، بل ذلك مُنبَّة له أتمَّ تنبيهٍ.

[٢] ومن الأدعية المبيِّنة إخلاصَ عمله لله، وتوجيه وجهِهِ تلقاءَ الله، وقَصْرَ الاستعانة في الله. [٣] ومن أفعال تعظيمية، كالسجود والركوع، يصير كلُّ واحد عَضُدًا لآخر، ومُكَمِّلُهُ والمُنبِّة عليه، فصارت نافعةً لعامة الناس وخاصتهم، ترياقًا قويَّ الأثر، ليكون لكل إنسان منه ما استوجَبَهُ أصلُ استعداده.

ترجمہ:اورنمازاللہ سے نزدیک کرنے والے اعمال کی ماں اس لئے بنائی گئی ہے،اللہ کی عظمت میں غور کرنے کواور اللہ کے دائی ذکر کو بیدر جنہیں دیا گیا،اس لئے کہ اللہ کی عظمت میں ضیح فکن نہیں حاصل ہوتی ہے مگرا یسے حضرات سے جن کے نفوس بلند مرتبہ ہیں اورا یسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں اوران لوگوں کے علاوہ دوسر لوگ اگراس فکر میں گھییں گے تووہ کند خاطر ہوجا کیں گے اوروہ اپنااصلی سر مایہ کھو بیٹھیں گے چہ جائیکہ وہ کچھاور فائدہ حاصل کریں (ایسے سالکین کی مثالیں موجود ہیں جواللہ کی عظمت میں غور کرتے راستہ سے بھٹک گئے اور کہیں کے نہ رہے ) اور ذکر الہی بدون اس کے کہاس کی تشریح کرے اوراس کوقوی کرے کوئی ایسا تعظیمی عمل جس کو آ دمی اپنے اعضاء سے کرے اور جس کی بجا آوری میں آ دمی مشقت اٹھائے ،ایک ایسا کھلاتہ ہے جواکثر لوگوں کے ق میں فائدہ سے خالی ہے۔

رہی نمازتو وہ معجون مرکب ہے:

ا۔ الیی فکر سے جو پھیری ہوئی ہے اللہ کی عظمت کی طرف ، ثانوی درجہ کے قصد سے اوٹرمنی النفات سے ، جو حاصل ہونے والی ہے ہرایک سے ۔ اور کوئی ممانعت نہیں ہے حضور کے بھنور میں گھنے کی استعدا در کھنے والے کے لئے کہ گھسے وہ ۔ بلکہ یہ بات اس کوکامل طور پر (عظمتِ الٰہی سے ) باخبر کرنے والی ہے ۔

۲- اورالیں دعا وَں سے جو بیان کرنے والی ہیں ،اپنے عمل کے خالص ہونے کواللہ تعالیٰ کے لئے اوراس کے رخ کے پھیرنے کواللہ تعالیٰ کی طرف اور مدد طبی کواللہ تعالیٰ میں منحصر کرنے کو۔

س- اورتعظیمی افعال سے، جیسے سجدے اور رکوع۔

(فدکورہ اجزائے ٹلا شہمیں سے) ہرایک دوسرے کے لئے بازو،اس کی تکمیل کرنے والا اور دوسرے کو یاد دلانے والا ہوتا ہے۔ پس ہوگئ نماز عام وخاص کے لئے مفید چیز اور قوی التا ثیر تریاق، تا کہ میسر آئے ہرایک کواس تریاق میں سے وہ جس کو واجب ولازم جانتی ہے اس کی اصلی (فطری) استعداد۔

#### لغات:

تَاتَّى الأَمْرُ: آسان مونا، تيار مونا.... تَبلَّد:ست وكند خاطر مونا..... شَرَّحَ الشيئَ: كُولنا، ظام ركرنا..... عَضَدَ (ن) عَضْدًا: مدوكرنا..... عَنَا يَغْنُواْ عَنَاءً غَم مِيل دُّالنا، وشوار مونا..... أَدْأَبَ إِدْ آبًا: مشقت مِيل دُّالنا، تعكانا.....اللَّفُلَقَةَ: سارس كى آواز، مرآ واز جس مِيل حركت واضطراب مو..... الْمُتأتِّي (اسم فاعل) من تَاتَّى الأمرُ: آسان مونا.

## نماز کے فوائد کا بیان

ذیل میں نماز کے آٹھ فائدے بیان کئے جاتے ہیں:

پہلا فائدہ: نمازمومنین کی معراج ہے۔ معراج کے معنی ہیں سیڑھی یعنی نمازتر قی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح بی گریم علائے آغ علائے آغر کے معراج سے سرفراز کیا گیا تھا اور وصال حبیب نصیب ہوا تھا، مؤمنین بھی نماز کے ذریعہ ترقی کرتے ہیں اور آخرت میں ان کوبھی دیدار خداوندی کی نعمت سے، جو کہ اخروی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، بہرہ ورکیا جائے گا۔ آخرت میں تجلیات کو سہار نے کی استعداد نماز کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے متفق علیہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ آخضرت علی تھا گیا گیا کے خدمت میں حاضر تھے، چود ہویں کا چاند پوری تابانی سے چمک رہاتھا آپ نے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا: ''عنقریب تم اپنے پروردگار کو آشکارا آئھ سے دیکھو گے، جسے کہ تم اس چاندکود کیھتے ہو، تم کوئی تکلیف نہیں دیئے جاؤگاس کے دیکھنے میں (یااز دحام نہیں کرو گے تم اللہ کی رویت میں ) پس اگر طاقت رکھوتم کہ خالبہ کئے جاؤتم ( ایمنی مشاغل تم پرغالب نہ آئیں ) اس نماز پر جوطلوع آفاب سے پہلے ہے (یعنی نماز فجر ) اور اس نماز پر جوغروب آفاب سے پہلے ہے (یعنی نمازعمر ) تو کروتم '' (مشکلو قاب رویۃ اللہ عن وجل حدیث نمبر ۱۵۵۵)

فجر وعصری تخصیص یا تواس کئے ہے کہ فجر راحت اور سستی کا وقت ہے اور عصر مشاغل دنیوی کا وقت ہے، پس جوان دونماز وں کا اہتمام کرے گا وہ باقی نماز وں کا بدرجہ اولی اہتمام کرے گا اور ایک قول بیہ ہے کہ جنت میں دیدار خداوندی انہیں دووقتوں میں ہوگا (مظاہر حق) غرض رویت باری کی خوش خبری کے ساتھ نماز وں کے اہتمام کی تاکیداسی لئے ہے کہ نمازیں ہی آدمی میں دیدار خداوندی کی استعداد پیدا کرتی ہیں۔

نوٹ:الصللاۃُ معراج المؤمنین کوئی روایت نہیں ہے،لوگوں میں یہ جملہ جوحدیث کے طور پرچل پڑا ہےوہ بےاصل بات ہے۔

دوسرافا کدہ: نمازمجوبِ خدا بننے کا اور اللہ کی رحمتوں کولوٹنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سلم شریف میں روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے ایک بارا پنے ایک خادم حضرت ربیعة بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ:''مجھ سے مانگ' انھوں نے آپ سے بہشت کی رفاقت مانگی۔ آپ نے فرمایا:'' کچھاور مانگ کو' انھوں نے عرض کیا:''میرا مطلب تو یہی ہے' تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ:''تو اپنے نفس کے خلاف میری مدد کر نمازوں کی کثرت سے' (مشکلوۃ حدیث نمبر ۸۹۱ بالیجو دو فضلہ) یعنی تیرافنس تو نہیں جا ہے گا، کیونکہ نفس پر نماز بہت بھاری ہے، مگر تو نفس کو مجبور کر اور بہت زیادہ نمازی سے بڑھ متازی درخواست کرسکوں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آدمی نماز کی مددسے آخرت میں بڑے سے بڑا مرتبہ حاصل کرسکتا ہے۔

اورسورۃ المدرّ میں ہے کہ آخرت میں بہتی مجرموں سے ان کا حال پوچیس کے کہتم کودوزخ میں کس بات نے داخل کیا؟ وہ کہیں گے: ''ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ غریب کو کھانا کھلایا کرتے تھے (یعنی زکوۃ بھی نہیں دیا کرتے تھے) اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ (یعنی اسلام کے خلاف با تیں بنانے والوں کے ساتھ ) بحث میں شریک رہا کرتے تھے اور قیامت کے دن کو (عملاً) جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کوموت آگئ، پس ان کوسفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہد دے گئ ' (آیات ۳۹–۴۸) ان آیات میں کفار ہی کا بیان نہیں عام مجرموں کا بیان ہے، جونا فرمان مسلمانوں کو بھی شامل نہد کے گئ (آیات کے منطوق سے بیہ بات ثابت ہوئی کہ نماز نہ پڑھنے والے رحمت خداوندی سے محروم ہوں گے اور راندہ ہوکر جہنم میں جا نمیں گے اور اس آیت کے مفہوم سے بیہ بات نکلی کہ نماز وں کا اہتمام کرنے والے مجبوب خدا ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کے دور اس کے اور جنت کے عالی مقامات میں جگہ حاصل کریں گے ( اللّٰہُمَّ اَجْعَلْنَا منہم!)

تیسرا فائدہ: جب نماز آ دمی میں ملکہ اور فطرت بن جاتی ہے۔ تو ہندہ اللہ کے نور میں ضمحل (متلاشی ، بگھرنے والا، گم) ہوجا تا ہے اور اس کی خطائیں مٹادی جاتی ہیں۔ سور ہُ ہود آ بت ۱۱۳ میں ہے: ''اور دن کے دونوں سروں پر اور رات کے ابتدائی حصہ میں نماز کا اہتمام کرو، یا در کھو! نیکیاں برائیوں کومٹادیتی ہیں ''یعنی نیکیوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ برائیوں کومٹادیتی ہیں ، جس طرح نہانے سے بدن کا میل کچیل دور ہوجا تا ہے اور خزاں کے موسم میں ہے جھڑ جاتے ہیں ، نماز وں اور دوسری نیکیوں سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں اور نیکیاں عملی تو بہ بن جاتی ہیں۔

چوتھا فائدہ: نیک بختی حاصل کرنے کے حجابات ثلاثہ میں ایک جہالت و بدعقیدگی کا حجاب بھی ہے، مبحث چہارم کے بابشتم میں اس کی تفصیل گذر چکی ہے۔ جب نماز کے افعال حضور قلب اور نیت صالحہ کے ساتھ انجام دیئے جائیں تو نماز سے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے اور دل میں اللہ کی عظمت واعتقاد پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے نماز سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں۔

پانچوال فائدہ: نیک بختی حاصل کرنے میں جابِ دنیا بھی مانع ہے یعنی ریت رواج کا پردہ بھی حائل ہوجاتا ہے ، محوّلہ بالا مقام میں اس کی تفصیل بھی گذر چکی ہے۔ جب نماز کا با قاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کوایک مسلم طریقہ بنالیا جاتا ہے تو وہ آفات دنیا سے اور رواجی برائیوں سے بچاتی ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت ۲۵ میں ہے کہ: ''نماز کی پابند کی سیجے ، بیشک نماز بحیائی اور ناشائستہ کا موں سے روکتی ہے '﴿ أَقِمِ الصَّلوٰۃَ إِنَّ الصَّلوٰۃَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْکرِ ﴾ یعنی جب نماز فطرت ثانیا ورخصلت راسخہ بن جاتی ہے تو رواجی برائیوں سے بچنے میں بے حدیق بخش ثابت ہوتی ہے۔

چھٹا فائدہ: نمازمسلمانوں کا شعارہے،اس کے ذریع مسلمان ،کافراور منافق سے متاز ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' ہمارے اور ان (منافقین) کے درمیان عہدو پیان نماز ہے، پس جس نے نماز کوترک کردیا، وہ کافر ہوگیا'' (رواہ احمد والنسائی وابن ماجہ والتر مذی فی کتاب الایمان وقال: حدیث حسن صحح مشکوۃ حدیث نمبر ۵۷ کتاب الصلوۃ) اسفار

میں ہمیں اس کا خوب تجربہ ہوتا ہے جب کوئی مسلمان لوگوں کے درمیان نماز پڑھتا ہے تو اس کے اس ممل سے دین اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔

ساتواں فاکدہ: مجے دائع کے باب اول میں گذراہے کہ سعادت تقیقہ یہ ہے کہ بہیت، نفس ناطقہ کی تابعدار ہوجائے اورخواہش عقل کی پیروی کرےاس مقصد کی تخصیل کے لئے نماز جیسی کوئی چیز نہیں ۔ نماز نفس کوخوگر بناتی ہے کہ وہ عقل کی تابعداری کرے اور عقل کے تکم پر چلے پس سعادت تقیقہ حاصل کرنے میں بھی نماز بڑی معین ومددگار ہوتی ہے۔ اس آخر میں ہم نماز کے ایک فائدہ کا اضافہ کرتے ہیں، جس کا قرآن کریم میں متعدد جگہ ذکر آیا ہے:

آسے قوال فائدہ: نماز اللہ پاک کو بہ کثر ت یاد کرنے کا ذریعہ ہا اور اللہ پاک کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ عاشق سے کوئی پوچھے: تجھے محبوب کی یاد میں کیا ماتا ہے؟''وہ خود تو پھے نہیں بتلا سکے گا، مگر اس کی وارفگی سب پھے بتا دے گی۔ ذکر ، اللہ والوں کے قلوب کی غذا اور آب حیات ہے۔ اللہ پاک کی یاد ہی سے ان کے دلوں کی دنیا آباد ہے۔ پس جولوگ چا ہے ہیں کہ اپنے مولی کو یاد رکھیں وہ نماز وں کواس کا ذریعہ اور وسلہ بنالیس ۔ نماز کا یہ فائدہ سورہ ہود آبیت میں آیا ہے ﴿ ذٰلِکَ ذِنْ کُورُ اللّٰہِ اَنْحَبُو ﴾ (اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے)

والصلاة معراج المؤمنين، مُعِدَّة للتجليات الأخروية، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: 
إنكم سَتَرُوْنَ رَبَّكم، فإن استطعتم أن لا تُعلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا وسبب عظيم لمحبة الله ورحمته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿أَعِنِّى على نفسك بكثرة السجود وحكايتُه تعالى عن أهل النار: ﴿ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾؛ وإذا تمكنت من العبد اضمحل في نور الله، و كُفِّرت عنه خطاياه: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبْنَ السَّيِّاتِ ولاشيئ أنفعُ من سوء المعرفة منها، لاسيما إذا فُعلت أفعالُها وأقوالُها على حضور القلب والنية الصالحة، وإذا جُعلت رسما مشهورًا نفعت من غوائلِ الرسوم نفعاً بينا، وصارت شِعَارًا للمسلم، يتميز به من الكافر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ﴾؛ ولا شيئ في تمرين النفس على انقياد الطبيعة للعقل، و جَرَيَانِها في حُكمه، مثلُ الصلاة؛ والله أعلم.

تر جمہ: (۱) اور نماز مؤمنین کی معراج ہے، تجلیات اخرویہ کے لئے تیار کرنے والی ہے اور وہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:'' بیشک عنقریب تم اپنے پر وردگار کو دیکھو گے، پس اگرتم طاقت رکھو کہ نہ ہار وطلوع آفتاب سے قبل اور غروب آفتاب

ہے بل کی نماز میں،تو کروتم''

(۲) اور نماز بہت بڑا ذرکیو ہے اللہ کی محبت اور رحمت کا ،اور وہ آپ عَلَیْ اَیْنَا کِیْمْ کا ارشاد ہے: ''مدد کرتو میری تیر نے شس کے خلاف سجدوں کی کثر ت سے ''اور اللہ تعالی نے جہنمیوں کا قول نقل فر مایا ہے: ''اور جم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے' (۳) اور جب نماز بندے میں جم جاتی ہے (یعنی ملکہ بن جاتی ہے ) تو بندہ اللہ کے نور میں متلاثی (فنا) ہوجا تا ہے اور اس کی خطا میں معاف کردی جاتی ہیں (ارشاد خداوندی ہے ): ''بیشک نیکیاں گنا ہوں کو نابود کردیتی ہیں' اور اس کی خطا میں معاف کردی جاتی ہیں ہے بدعقیدگی میں ،خصوصاً جب نماز کے افعال واقوال حضور قلب اور نیت صالحہ سے انجام دیئے جائیں۔

(۵)اور جب نماز کوایک مشہور ریت بنالیا جائے تو وہ رواجی برائیوں میں ہیّن طور پر نفع بخش ہوتی ہے۔

(۱) اورنمازمسلمانوں کا شعار ہوگئ ہے،اس کے ذریعہ مسلمان کا فرسے ممتاز ہوتا ہے،اوروہ آپ مِتَاثِيَّا يَّامُ کا ارشاد ہے:''نماز ہی ہم میں اوران (منافقین ) میں عہدو پیان ہے۔ پس جو شخص نماز کوترک کردےوہ کا فر ہو گیا''

(۷)اورنہیں ہے کوئی چیزنماز کی مانندنفس کوخوگر بنانے میں طبیعت کی تابعداری کرنے پرعقل کی اور طبیعت کے چلنے پرعقل کے حکم کے مطابق، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

لغات: غَلَبَ عليه:غالبِ آنا، جيتنا۔ غُلِبَ عَليه: بإرنا، مغلوب ہونا..... اِضْمَحَلَّ: پاش پاش ہونا، بکھر جانا، متلاشی ہونا۔

### باب ---- ۱۰

# ز کو ۃ کے اسرار کا بیان

اس باب میں زکو ق سے مراد صرف فرض زکو ق نہیں ہے بلکہ ہرانفاق (اللہ کے راستہ میں خرج) مراد ہے اور اس کو زکو ق انفاق کی اشرف نوع کے اعتبار سے یا لغوی معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ زکو ق کے لغوی معنی ہیں: طہارت و پاکیزگی۔ چونکہ راہ خدا میں خرچ کرنا مال کوبھی پاک کرتا ہے اور مالک کوبھی اس لئے اس کوزکو ق کہا جاتا ہے۔ کی سورتوں میں جوزکو ق کی ادائیگی کا حکم ہے اس سے مطلق غریبوں پرخرچ کرنا مراد ہے۔ اصطلاحی زکو ق ہجرت کے بعد ۲ ہجری میں نازل ہوئی ہے۔

انفاق فی سبیل اللہ چھ مختلف مقاصد کے لئے ضروری ہوا ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

ن ضرورت مندوں کی حاجت روائی کے لئے: جب سی غریب آدمی کوکوئی بڑی حاجت پیش آتی ہے اور وہ نربان حال سے یازبان قال سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا تا ہے، تواس کی وہ فریاد کرم خداوندی کے دروازے کو کھٹکھٹاتی

ہے۔ چنانچ بھی مسلحت خداوندی میہ ہوتی ہے کہ کسی سمجھ دارآ دمی کے دل میں الہام کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی حاجت روائی کرے۔ پس جب بیالہام اس شخص پر چھا جاتا ہے لیعنی اس کا دل اس غریب کی حاجت روائی کے لئے بے قرار ہوجاتا ہے اور وہ شخص اس الہام کے مطابق اس غریب کی ضرورت پوری کر دیتا ہے تو اللہ تعالی اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس پر چہارجانب سے برکتیں نازل ہونی شروع ہوتی ہیں اور وہ شخص اللہ کی رحمتوں کا مورد بن جاتا ہے۔

است کا مدان کی مت کا ما کا مورد بنتا ہے اور اس وقت میں اس ملت کے معاملہ کو بڑھا ناخر چ کرنے میں غزوہ تبوک کرتا ہے وہ رحمت خداوندی کا مورد بنتا ہے اور اس وقت میں اس ملت کے معاملہ کو بڑھا ناخر چ کرنے میں غزوہ تبوک کی طرح ہوتا ہے، جس میں صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، حضرت ابو بکر صدیت منی اللہ عنہ نے اپنا سب پچھ پیش کردیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہلی بارتین سواونٹ، کردیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خوش ہوکر فرمایا تھا دوسری بار دوسواونٹ اور تیسری بارتین سواونٹ مع ساز وسامان کے کھوائے تھے اور آپ مِسَالَةِ اَلَمُ نے خوش ہوکر فرمایا تھا کہ ماعلی عشمان ما عَمِلَ بعدَ ھذہ (مشکوۃ باب منا قبعثان) یعنی اگر عثمان آئندہ خرچ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ، کیونکہ انھوں نے خرچ کرنے کا حق اداکر دیا۔

غرض رحمت خداوندی کے حصول کی ان احتمالی جگہوں سے، پیغیبر ﷺ ایک قاعدہ بناتے ہیں اور لوگوں کو ہتاتے ہیں کہ:''جوکسی فقیر پر اتنا اتنا خرچ کرے گایا ایسی ایسی حالت میں خرچ کرے گا، تو اس کا بیمل نہایت مقبول ہوگا'' چنا نچے مؤمنین میہ بات سنتے ہیں اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ بیہ وعدہ سچاہے اس لئے وہ تعمیل حکم کرتے ہیں اور وہ اس وعدہ کو برحق پاتے ہیں جوان سے کیا گیا ہے۔

#### ﴿باب أسرار الزكاة﴾

اعلم: أن المسكين إذا عَنَّتُ له حاجةٌ، وتضرع إلى الله فيها بلسان المقال أو الحال، قَرَعَ تضرُّعُه بابَ الجود الإلهى؛ وربما تكون المصلحةُ أن يُلْهَمَ في قلب زكيِّ: أن يقوم بسدِّ خَلَّتِه، فإذا تغشَّاه الإلهامُ وانبعث وفقَه، رَضِيَ الله عنه، وأفاض عليه البركاتِ من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله، وصار مرحوماً.

وسألنى مسكين ذات يوم فى حاجة اضْطُرَّ فيها، فأوجستُ فى قلبى إلهامًا يأمرنى بالإعطاء، ويبشر نى بأجر جزيلٍ فى الدنيا والآخرة، فأ عطيتُ وشاهدتُ ما وعدنى ربى حقًا؛ وكان قرعُه لبابِ الجود، وانبعاثُ الإلهام واختيارُه لقلبى يومئذ، وظهورُ الآجُر، كُلُّ ذلك بمرأًى منى.

ورب ما كان الإنفاق في مصرفٍ مظِنَّةً لرحمة إلهية، كما إذا انعقدت داعيةٌ في الملأ الأعلى بتنويه ملةٍ، فصار كلُّ من يتعرض لتمشِيةٍ أمرها مرحوما، وتكون تمشيتُه يومئذ في الإنفاق كغزوة العسرة، وكما إذا كان أيامُ قحط، وتكون أمةٌ هي أحوجَ خلق الله، ويكون المرادُ إحياء هم؛ وبالجملة فيأخذ المخبرُ الصادقُ من هذه المَظِنَّةِ كليةً فيقول: "من تصدق على فقيرٍ كذا وكذا، أوفي حالةٍ كذا وكذا، تُقبِّلَ منه عملُهُ" فيسمعه سامعٌ وينقاد لحكمه بشهادة قلبه، فيجدما وُعِدَ حقًا.

ترجمہ: زکوۃ کی حکمتوں کا بیان: (۱) جان لیں کہ جب کسی سکین کوکؤئی حاجت پیش آتی ہے اور وہ اس سلسلہ میں زبان قال سے یازبان حال سے بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا تا ہے تو اس کا یہ تضرع کرم خداوندی کے دوراز ہے کو گھٹا تا ہے۔ اور بھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھلے آدمی کے دل میں القاء کیا جائے کہ وہ اس کی حاجت روائی کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس سے خوش ہو، پس جب اس کو الہام ڈھا تک لیتا ہے اور وہ اس کے موافق عمل کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس پر برکتوں کا فیضان کرتے ہیں: اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے اور بائیں سے۔ اور وہ تحض مہر بانی کیا ہوا ہوتا ہے۔

اورا یک دن ایک غریب نے مجھ سے اپنی ایک ایسی حاجت طلب کی جس میں وہ مجبور ہو گیا تھا۔ پس میں نے اپنے دل میں ایک الہام محسوس کیا جو مجھے دینے کا حکم دے رہا تھا، اور مجھے بشارت سنار ہا تھا اجر جزیل کی دنیا وآخرت میں، چنانچہ میں نے دیا اور میں نے بالکل برحق پایا اس چیز کو جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا تھا۔ اور تھا اس شخص کا باب کرم کو کھٹکھٹانا اور الہام کا برا چیختہ کرنا اور اس کا میرے دل کو منتخب کرنا اُس دن اور اجر کا ظاہر ہونا، بیسب باتیں میری

آنکھوں کےسامنے ھیں۔

(۲) اور بھی کسی خاص مصرف میں خرچ کرنارجمت خداوندی کے حصول کامحل ہوتا ہے، جیسا کہ جب ملا اعلی میں سبب پایا جائے کسی ملت کی سر بلندی کے بارے میں ، پس ہروہ شخص جواس ملت کے معاملہ کو بڑھانے کے در بے ہوتا ہے، وہ مہر بانی کیا ہوا ہوجا تا ہے۔ اور ہوتا ہے اُس معاملہ کو بڑھا نااس وقت میں خرچ کرنے کے معاملہ میں انتہائی بے سروسامانی کے وقت میں نگی کاغز وہ کرنے کی طرح ، اور جیسا کہ جب قحط سالی کا زمانہ ہو، اور مخلوقات خداوندی میں سے کوئی امت انتہا درجہ کی ضرورت مند ہو، اور مقصود خداوندی اس قوم کوزندہ رکھنا ہو، بات مخضر! پس مخرصا دق اس محل سے ایک کلیدا خذکرتا ہے ، پس وہ کہتا ہے: ''جو شخص خیرات کرے گاکسی فقیر پر اتنی اتنی یا ایسی اور الیبی حالت میں تو اس کا میں مان ہا ہیا ہو ، پس وہ کہتا ہے ۔ '' جو شخص خیرات کرے گاکسی فقیر پر اتنی اتنی یا ایسی اور الیبی حالت میں تو اس کا میں ہو اس کے علم کی تعمیل کرتا ہے ، ۔ پس وہ اس جیزکو برحق یا تا ہے جس کا وہ وعدہ کیا گیا ہے۔

#### لغات:

عَنَّ (ن ، ض) عَنَّا له: سامنظا بر بونا ، پیش آنا ..... أوْ جَسسَ الرجلُ . محسول كرنا ..... الداعية: سبب ..... نَوَّهُ تنويها الشيئ : بلندكرنا ..... مَشَّى تَمْشِيةً الشيئ : چلانا ..... في الإنفاق ما بعد متعلق بـ.... مَا وُعِدَ ك بعد به عائد محذوف ہے ....

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

رس حرص وبخل کے علاج کے لئے: کبھی آ دمی کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مال کی محبت اور بخل نفسانی بیاریوں میں ایک خطرناک بیاری ہے اور تحصیل کمال کی راہ میں رکاوٹ ہے، پس آ دمی کو ان رذائل سے سخت اذبیت پہنچتی ہے۔ اس بیاری کا علاج بس بہی ہے کہ آ دمی اپنی محبوب ترین چیز راہ خدا میں خرچ کرنے کی مشق کرے۔ سورہ آل عمران (آیت ۹۲) میں ہے کہ ﴿ لُنْ تَنَالُوْ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْ ا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ﴾ (تم ہر گر خیر کامل حاصل نہیں کر سکتے تا آئکہ تم اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو) انفاق رزائل نفس کا بہترین علاج ہے۔ ایسی صورت میں یعنی جبکہ آ دمی میں یہ رذائل موجود ہوں ، اگر آ دمی خرچ نہیں کرے گا تو یہ بیاریاں اس میں باقی رہ جا کیں گی ، اور وہ آخرت میں شخیا سانپ بن کرمشکل ہوں گی ، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے (دیکھے مشکوۃ ، کتاب الزکوۃ ، حدیث نمبر ۱۵ کا کہ جس نے بناطق وصامت اموال بھی ضرر رساں ہوں گے۔ بلم شریف کی طویل روایت میں میضمون آیا ہے کہ جس نے اونٹوں کی زکوۃ نہیں دی ہوگی ، اس کو ہموار چکنے میدان میں منہ کے بل لٹایا جائے گا اور اونٹ اس پر چل کر اس کوروندیں اونٹوں کی زکوۃ حدیث نمبر ۱۵ کا اور سورۃ التو بہ (آیا ہے ۳۸ وس) میں ارشاد ہے:

''جولوگ سونا چاندی جمع کرکرر کھتے ہیں،اوران کواللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کوایک بڑی در دناک سزا کی خبر سناد یجئے ، جس دن اس کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھراس سے ان کی پیشانیوں اوران کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ ( کہا جائے گا: ) ہیہ ہے وہ جس کوتم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا،سواب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو!''

غرض انفاق:حرص وبخل اورخودغرضی جیسے رذائل کے ازالہ میں بے حد نفع بخش ہے، جو جا ہے اس نسخر کیمیا کو آ ز ماکر دیکھے!

وربما تَفَطَّنَتِ النفسُ بأن حبَّ الأموال والشُّحَّ بها يَضُرُّهُ ويصدُّه عما هو بسبيله، فيتأذَّى منه أشدَّ تأذِّ. ولايتمكن من دفعه، إلا بتمرين على إنفاقِ أحبِّ ماعنده، فصار الإنفاق في حقِّه أنفعَ شيئ، ولو لا الإنفاق لبقى الحبُّ والشح كما هو، فيتمثل في المعاد شُجَاعًا أَقْرَعَ، أوتمثَّلت الأموال ضارَّةً في حقِّه وهو حديثُ: ﴿ بُطِحَ لها بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ وَالّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّة ﴾ الآية.

ترجمہ: اور بھی نفس اس بات کو بھے لیتا ہے کہ دولت کی محبت اور مال میں بخیلی اسے شخت نقصان پہنچارہی ہے اور اس کوروک رہی ہے اس چیز سے جس کے در بے وہ ہے ( یعنی سعادت حقیقیہ کی تخصیل ) پس وہ اس سے نہایت شخت اذیت محسوس کرتا ہے، اور وہ اس کو ہٹانے پر قادر نہیں ، مگر اس چیز کوخرچ کرنے کی مثق کر کے جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے، پس خرچ کرنا اس کے تن میں سب سے زیادہ نفع بخش ہوجا تا ہے۔ اورا گروہ خرچ نہیں کرے گا تو مال کی محبت اور بخل اس کے اندرا سی طرح باتی رہ جائے گا، پس وہ آخرت میں سنجے از دہا کی شکل میں مشکل ہوگا یا دولت اس کے حق میں مضرت رساں ہوکر مشکل ہوگی اور وہ ارشاد نبوی ہے: '' منہ کے بل لٹایا جائے گا وہ ان اونٹوں کے لئے چیئے ہموار میدان میں 'اور ارشادر بانی ہے: ''اور جولوگ سونا اور چا ندی جمع کر کر کے دکھتے ہیں'' آخر آ بیت تک پڑھیے۔ ہموار میدان میں''اور ارشادر بانی ہے: ''اور جولوگ سونا اور چا ندی جمع کر کر کے دکھتے ہیں'' آخر آ بیت تک پڑھیے۔

#### لغات:

تَفَطَّنَ : سَمِهَا کہاجا تا ہے تَفَطَّنْ لما أقول لك: جو پَهِ مِين تم ہے کہتا ہوں اس کو مجھو ..... شَحَّ بالشيئ : بخل کرنا، حص کرنا ..... الشجاع: ناگ ..... أَفُرُغُ : گنجا يعنی نہايت تخت زہر يلا، جس كے سركے بال زہر كی زيادتی ہے اڑگئے ہوں ..... الفَرْقَر: چَلنا ..... الكنز: شريعت ہوں ..... بَطَحَه (ف) بَطْحًا: بَچِها نا، منه كے بل گرانا ..... القاع: ہموار ميدان ..... القَرْقَر: چَلنا ..... الكنز: شريعت كى اصطلاح ميں وہ مال ہے جس كى زكوة ادانه كى گئ ہواور جس مال كى زكوة اداكردى گئى ہووہ اس وعيد ميں داخل نہيں ۔ \_\_\_\_\_

﴿ بلاؤں اور آفتوں کوٹا لنے کے لئے: کبھی عالم مثال میں کسی کی موت کا فیصلہ ہوجاتا ہے یااس پر کسی بلاکا اتر نا طے ہوجاتا ہے، ایسے وقت میں اگر وہ شخص مال کی بہت بڑی مقدار راہ خدا میں خرج کرے اور وہ خود بھی اور دوسرے نیک بندے بھی اس کے حق میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں تو اس کی موت کا فیصلہ رک جاتا ہے اور اس کی بلائل جاتی ہے۔ ترفدی شریف کی روایت ہے کہ:'' دعا ہی قضائے الہی کو پھیرتی ہے، اور نیکی ہی عمر میں زیادتی کرتی ہے' (مشکوۃ کتاب الدعوات، حدیث نمبر ۲۲۳۳)

مجھے دومر تبداس کا تجربہ ہوا ہے۔ میرے ایک متعلق کا انگلینڈ کے شہر بولٹن میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک ماہ تک وہ شفاخانہ میں بے ہوش رہے، آخر میں ان کے تعلقین نے ایک بڑی رقم خرچ کی اور دارالعلوم دیو بند میں تم بخاری شریف کراکر دعاکرائی تواللہ نے ان کوشفاعطا فر مائی۔

اسی طرح میرے ایک دوست جمبئی میں شخت بیار ہوئے اور زندگی سے مایوس ہو گئے۔انھوں نے بھی ایک بڑی رقم ایسے غریبوں میں بانٹی جو نمازی شے اور ان سے دعا کیں کرا کیں اور دارالعلوم دیو بند میں ان کے لئے بھی ختم بخاری شریف کر کے دعاء کی گئی، تو بحد اللہ دہ بھی شفایا ب ہوئے۔اور خود میرامعمول بیہ ہے کہ جب گھر میں کوئی بیار پڑتا ہے اور دوچارروز کے ملاج سے شفانہیں ہوتی تو میں گھر والوں کو صدقہ کرنے کے لئے کہتا ہوں اللہ تعالی اس کی برکت سے جلد مریض کو شفا بخشے ہیں ۔غرض بی بھی تجربہ سے برحق بات ثابت ہوئی ہے،لوگ آز ماکر دیکھیں۔

وربما يكون العبدُ قد أُحيط به وقُضى بهلاكه في عالم المثال، فاندَفع إلى بذل أموالٍ خطيرة، وتَضَرَّع إلى الله هو وناس من المرحومين، فمحا هلاكه بنفسه بإهلاك ماله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿لا يَرُدُّ القضاءَ إلا الدعاءُ، ولا يزيد في العمر إلا الْبِرُ ﴾

ترجمہ: اور بھی بندے کوموت گھیر لیتی ہے، اور عالم مثال میں بندے کی ہلاکت کا فیصلہ کردیا جاتا ہے پس وہ بہہ پڑتا ہے ڈھیر سامال خرچ کرنے کی طرف اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا تا ہے اور نیک لوگوں میں سے پچھلوگ بھی، پس وہ اپنے نفس کی ہلاکت کومٹادیتا ہے اپنے مال کو ہلاک کرکے۔ اور وہ آپ طِلاُنگائِیم کا ارشاد ہے: '' قضائے الہی کو دعا ہی پھیرتی ہے اور عمر میں زیادتی نیکی ہی کرتی ہے''۔



﴿ گناہوں سے حفاظت کے لئے جمعی انسان سے کوئی براکا مسرز دہوجا تا ہے، وہ اس پر نادم ہوتا ہے، مگر پھر نفس غالب آ جاتا ہے اور دوبارہ وہی گناہ ہوجاتا ہے اور ایسابار بار ہوتا ہے تو اس صورت میں گناہ سے بچنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ آ دئی گناہ کا اچھا خاصا مالی تاوان ادا کرے تا کہ آئندہ جب نفس وہ گناہ کرنے کے لئے مجبور کرے تو وہ

تا وان نگا ہوں کے سامنے رہے اور اس کو گناہ سے روک دے۔ آدمی نفس کو سمجھائے کہا گرتونے بیر کت کی تو پھر تجھے تا وان ادا کرنا پڑے گا۔ اور انسان کی فطرت بیہ ہے کہ وہ چڑی تو دے سکتا ہے، دمڑی نہیں دے سکتا، اس لئے نفس گناہ سے رک جائے گا۔

شریعت میں جو مختلف گناہوں کے کفارے متعین کئے گئے ہیں وہ اسی مقصد سے ہیں اور کفار بے و خیر ضروری جرمانے ہیں ،ان کو تو ادا کرنا ہی ہے۔ کچھ تا وان رضا کارانہ بھی متعین کئے گئے ہیں مثلاً حالت جیض میں بیوی سے صحبت کرنے پر ایک دیناریانصف دینارصد قد کرنے کا جو حکم ترمذی شریف کی روایت میں آیا ہے وہ اسی باب سے ہے۔ غرض آدمی کسی بھی گناہ سے بچنا جا ہے یاکسی بھی نیک مل کی پابندی کرنا جا ہے اور نفس مطاوعت نہ کر بے تو اس کا علاج یہی مالی جرمانہ ہو دیرلازم آدمی غیبت سے بچنا جا ہے یا تہجد کی پابندی کرنا چا ہے تو غیبت سرز دہونے پر اور تہجد چھوٹے پر ایک معقول جرمانہ خود پر لازم کر بے ان شاء اللہ غیبت سے بچنا جا ہے گا اور تہجد یا بندی سے اداکرنے گلے گا۔

وربما يَفُرُطُ من الإنسان أن يعمل عملاً شريرًا، بحكم غلبة الطبيعة، ثم يطَّلع على قبحه، في نعلبُ على قبحه، في نعلبُ عليه الطبيعةُ فيعود له، فتكون الحكمةُ في معاجلةِ هذه النفس: أن تُلْزَمَ بذلَ مالِ خطير، غرامةً على ما فَعَلَ، ليكون ذلك بين عينيه، فيَرْدَعُه عما يقصدُ.

وربما يكون حسنُ الخلق والمحافظةُ على نظام العشيرة منحصرا في إطعام طعام، وإفشاء سلام، وأنواع من المواساة، فيؤمربها، وتُعَدُّ صدقةً.

تر جمہ: اور بھی انسان سے کوتا ہی ہوجاتی ہے بایں طور کہ وہ کوئی برا کام کر گذرتا ہے، نفس کے غلبہ کی وجہ سے، پھر وہ اس کی برائی پرمطلع ہوتا ہے پس وہ پشیمان ہوتا ہے، پھر اس پرنفس غالب آ جا تا ہے پس دوبارہ وہ برائی کرتا ہے۔ پس اس نفس کے علاج میں حکمت بیہ ہوتی ہے کہ اس پر بہت سامال خرچ کرنالازم کیا جائے ، اس جرم کے تا وان کے طور پر جو اس نے کیا ہے، تا کہ بیجر مانہ ہمیشہ اس کی نگا ہوں کے سامنے رہے پس وہ اس کورو کے اس گناہ سے جس (سے رکنے)

کاوہ ارادہ کرتاہے۔

۔ اور کبھی حسن اخلاق اور خاندان کے نظام کی حفاظت کا انحصار کھا نا کھلانے میں ،سلام کورواج دینے میں اور مختلف قشم کی غم خواریوں میں ہوتا ہے پس وہ ان کا موں کا حکم دیا جا تا ہے اور وہ چیزیں صدقہ شار کی جاتی ہیں۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## ز کو ۃ کے فوائد

اب ذیل میں زکو ہ کے چارفائدے ذکر کئے جاتے ہیں:

پہلا فاکدہ: صدقہ خیرات سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں اسلسلہ کا ایک واقعہ مروی ہے کہ ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا اس نے بادل میں سے ایک آوازشی، جو بادل کو تھم دے رہی تھی کہ فلال شخص کے باغ کو سیراب کر، بادل کا ایک گلڑاعلحہ ہ ہوکر چلا، وہ شخص بھی اس کے چیچے ہولیا۔ بادل پھر بلی زمین میں برسا، وہاں سے ایک نالی میں سارا پانی اکٹھا ہوگیا۔ وہ تھی اس نالی کے ساتھ ہولیا، پانی ایک باغ میں پہنچا، وہاں ایک شخص ہاتھ میں بیلچ لئے ہوئے سینچائی کر رہا تھا، اس شخص نے باغ والے سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے! آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپناوہ نام بناوہ وہ سینچائی کر رہا تھا، اس شخص نے باغ والے سے پوچھا کہ آپ میرانام کیوں پوچھتے ہیں؟ اس نے بتایا جو اس خوالے ہائی جو اس کے باغ کے لئے بارش برسی؟ باغ والے بتایا جو اس کے باغ کے لئے بارش برسی؟ باغ والے نے کہا کہ جب میرا راز مجھے معلوم ہوگیا تو س! میں باغ کی پیدا وار کے تین ھے کرتا ہوں ایک تہائی خیرات کرتا ہوں، دیا ہوں (رواہ سلم، مشکوۃ ، کتاب الزکوۃ ایک تہائی اپنی ضروریات میں خرچ کرتا ہوں اور ایک تہائی باغ کی ترتی میں خرچ کرتا ہوں (رواہ سلم، مشکوۃ ، کتاب الزکوۃ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک بیدا وار کے تین حرچ کرتا ہوں (رواہ سلم، مشکوۃ ، کتاب الزکوۃ ایک ایک ایک بیدا کی بیدا کی بیدا وار کے تین حرچ کرتا ہوں (رواہ سلم، مشکوۃ ، کتاب الزکوۃ ایک بیدا کوئی کا میک کرتا ہوں (رواہ سلم، مشکوۃ ، کتاب الزکوۃ ہوں کیک کرتا ہوں کی بیک کرتا ہوں (رواہ سلم، مشکوۃ ، کتاب کرتا ہوں کی بیدا کوئی کرتا ہوں کی بیک کرتا ہوں کی بیدا کرتا ہوں کرتا ہوں کا کا کرتا ہوں کا کرتا ہوں کوئی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کوئی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کا کرتا ہوں کرتا

دوسرا فائدہ: زکوۃ کی ادائیگی سے بندے پررحمت خداوندی کا فیضان ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضکی دور ہوتی ہے۔ تر مٰدی شریف کی روایت ہے إِنَّ الصدقةَ لَتُطْفِئ غضبَ الرب،و تدفعُ مِیْتَةَ السُّوْءِ (خیرات یقیناً پروردگار کے غصہ کو بجھاتی ہے اور بری موت کو ہٹاتی ہے )

تیسرا فائدہ: بخل وحرص پر آخرت میں جوعذاب ہونے والا ہے زکو ۃ اس کو ہٹادیتی ہے، کیونکہ پیچے ذکو ۃ ادا کرنے والے میں حرص و بخل کے رذائل پنپنہیں سکتے ، انہیں دیر سویراس شخص کا پیچھا چھوڑ نا ہے اور جب بیر ذائل ختم ہو گئے تو آخرت میں عذاب کا سوال بھی باقی نہیں رہا۔

چوتھا فائدہ: ملاً اعلی کے وہ فرشتے جوز مین کے احوال سنوارنے کی محنت کرتے ہیں، وہ صدقہ خیرات کرنے والے

كے حق ميں دعائيں كرتے ہيں۔ حديث شريف ميں ہے كہ ہرضى دوفر شتة آسان سے اترتے ہيں ايك كہتا ہے اَللَّهُمَّ! أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا (اے الله! أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا (اے الله! فَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا (اے الله! فَطِ مُمْسِكًا تَلَفًا (اے الله! مَال روك ركھنے والے كا مال متاب كر) (متفق عليه مشكوة ، كتاب الزكوة باب الانفاق ، حديث نمبر ١٨٦٠)

والزكاةُ تزيد في البركة، وتطفئُ الغضب بجلبها فيضًا من الرحمة، وتدفع عذابَ الآخرة المترتبَ على الشح، وتَغْطِفُ دعوةَ الملأ الأعلى المصلحينَ في الأرض على هذا العبد؛ والله أعلم.

تر جمہ: اورز کو ۃ برکت میں اضافہ کرتی ہے اور (پروردگار کے )غضب کو بجھاتی ہے، اس کے کھینچنے کی وجہ سے رحمت کے فیضان کو، اور ہٹاتی ہے آخرت کے اس عذاب کو جو بخیلی پر مرتب ہونے والا ہے اور موڑتی ہے اِس بندے پر اُن بالائی فرشتوں کی دعاؤں کو جوز مین میں اصلاح کرنے والے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

### عے باب — اا

# روزوں کی حکمتوں کا بیان

توحید ورسالت کی شہادت کے بعد نماز، زکو ۃ، روزہ اور حج اسلام کے عناصر اربعہ ہیں۔ یعنی اسلام اللہ کی فرمانبرداری والے جس طرز حیات کا نام ہے اس کی تخلیق وتعمیر اورنشو ونما میں ان پانچوں باتوں کو خاص الخاص وخل ہے۔ نماز اور زکو ۃ کی حکمتوں سے فارغ ہوکرابروزوں کی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔

# روزوں کے علق سے لوگوں کی تیوشمیں

طہارت اور نماز کی طرح روز وں کے تعلق سے بھی لوگوں کی تین قشمیں اور درج ہیں:

پہلا درجہ: بھی انسان الہام خداوندی سے مجھ لیتا ہے کہ بہیمیت کا بیجان اس کوسعادت تقیقیہ سے روک رہا ہے۔
سعادت تقیقیہ یہ ہے کہ بہیمیت، ملکیت کی تابعداری کر ہے۔ اور جب آ دمی کو بیاحساس ہوجا تا ہے تو وہ بہیمیت سے خت
نفرت کرنے لگتا ہے اور وہ بہیمیت کے جوش کو ٹھنڈ اکرنے کے لئے اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں پاتا کہ بھو کا بیاسار ہے
اور جماع کرنا ترک کرے اور اپنے دل اور دیگر اعضاء کو قابو میں رکھے، چنانچہ وہ علاج کے طور پر اس طریقہ کو مضبوط
کپڑتا ہے۔ یہی وہ اعلی درجہ کا انسان ہے، جو پہلے سے روزوں کے فوائد جانتا ہے اور علی وجہ البصیرت روزے رکھتا ہے۔
فائدہ: مفطر اتِ ثلاثہ سے بچنا تو روزے کی ماہیت میں داخل ہے مگر روزے کے مقبول ہونے کے لئے ضروری

ہے کہ آ دمی کھانا، پینا اور جماع چھوڑنے کے علاوہ معصیات ومنکرات سے بھی زبان ودہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال: غیبت اور گالی گلوج کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کواس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ من لم یک نے قول الزور و العمل به، فلیس لله حاجة أن یک نے طعامه و شرابه (جوشخص روزے میں باطل کلام اور باطل کام کونہ چھوڑے، اس کے بھو کے پیاسے رہنے کی اللہ کوکوئی ضرورے نہیں)

دوسرا درجہ: اس مخص کا ہے جس کی سمجھ میں ازخود تو یہ فوائد نہیں آتے ، مگر پیغیر ﷺ کے بتلانے پراس کا دل یقین کرلیتا ہے کہ یہ سب فوائد برق ہیں۔ چنانچہ دہ دوز نے شروع کرتا ہے، اور دہ روز وں کے فوائد کا بچشم خود مشاہدہ کرتا ہے۔
تیسرا درجہ: اس مؤمن کا ہے جو نہ ازخو دروز ں کے فوائد جانتا ہے ، نہ پیغیر کے بیان سے ادراک کر پاتا ہے۔ البتہ چونکہ وہ مؤمن ہے اس کئے ایمان بالغیب رکھتا ہے اور روز وں کی پابندی کرتا ہے تو وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ دنیا میں اگر اس کو فوائد محسوس نہیں بھی ہوتے تو ہیمیت کے جوش کے ختم ہوجانے کی وجہ سے اعمال پر جواجھے اثر ات پڑتے ہیں ، آخرت میں وہ فوائد و ثمرات سامنے آجاتے ہیں۔

#### ﴿باب أسرار الصوم

اعلم: أنه ربما يتفطَّنُ الإنسانُ من قِبَل إلهامِ الحقِ إياه: أن سَورةَ الطبيعةِ البهيميةِ تصدُّه عما هو كمالُه: من انقيادها للملكية فَيُبْغِضُها، ويَطلب كَسْرَ سورتها، فلايجد ما يُغِيثُهُ في ذلك كالجوع والعطش وتركِ الجماع والأخذِ على لسانه وقلبه وجوارحه، فيتمسك بذلك علاجا لمرضه النفساني.

ويتلوه: من يأخذ ذلك عن المخبر الصادق بشهادة قلبه.

ثم الذي يقوده الأنبياء شفقةً عليه وهو لايعلم، فيجد فائدةَ ذلك في المعاد، من انكسار السورة.

ترجمہ: اسرارصوم کابیان: جان لیں کہ انسان کھی ہمچھ لیتا ہے اللہ تعالی کے دل میں ڈالنے کی وجہ سے کہ طبیعت بہیمیہ کا جوش اس کوروک رہا ہے اس چیز سے جواس کا کمال ہے بینی بہیمیت کا ملکیت کی تابعداری کرنا (تفصیل مبحث رابع کے باب اول میں گذر چکی ہے) چنانچہ وہ طبیعت بہیمیہ سے نفرت کرنے گتا ہے اور وہ اس کے بیجان کوتوڑنا چاہتا ہے، پس نہیں پاتاوہ اس چیز کو جواس کی داررس کرے اس معاملہ میں (کسی چیز کو) مانند، بھوک، بیاس اور ترک جماع کے اور اپنی زبان، دل اور اعضاء کوقا ہو میں رکھنے کے ۔ پس مضبوط پکڑتا ہے وہ اُن چیز وں کوا پنے مرض نفسانی کے علاج کے طور پر۔ اور اس کے بعد اس شخص کا درجہ ہے جو یہ باتیں مخرصا دق سے لیتا ہے، اپنے دل کی گواہی ہے۔

پھروہ شخص ہے جس کو تھینچتے ہیں انبیاء ہدایت کے ذریعہ اس پرمہر بانی کرتے ہوئے، درانحالیکہ وہ نہیں جانتا (روزوں کے ان فوائد کو) پس یا تاہے وہ اس کا نفع آخرت میں، جوش کے ٹوٹ جانے کی وجہ ہے۔

لغات: أَغَاثُهُ: مدوكرنا، اعانت كرنا (ماده غ وث) ..... من انكسار السورة مين مِنْ اجليه بـــ

 $\stackrel{\star}{\sim}$   $\stackrel{\star}{\sim}$   $\stackrel{\star}{\sim}$ 

### روزوں کےمقاصد

روز مے ختلف مقاصد کے لئے ضروری ہوئے ہیں۔ ذیل میں ان کے تین مقاصد بیان کئے جاتے ہیں۔

① طبیعت کوعقل کا مطیع بنانے کے لئے: کبھی انسان سے بات سمجھ لیتا ہے کہ اس کے لئے خوبی کی بات سے ہے کہ طبیعت (نفس)عقل کے ماتحت رہے، مگر طبیعت باغی (سرکش) ہوتی ہے، کبھی اطاعت کرتی ہے، کبھی نہیں کرتی۔ اس کئے اس کوسد ھانا ضروری ہوتا ہے اور سدھانے کا طریقہ سے ہے کہ آدمی کوئی سخت دشوار کام (ریاضت) کرے، جیسے روزے کی ریاضت۔ آدمی منت مان کریا بغیر منت کے لمبی مدت تک روزے رکھنے کا طبیعت کو مکلّف بنائے اور جوعہد باندھاس کو پورا کرے، اسی طرح وقفہ وفقہ سے کرتا رہے تا آئکہ طبیعت اطاعت وانقیا دکی خوگر ہوجائے۔

فائدہ: روزوں کا یہ مقصد عقلی ہے، کسی دلیل نقتی کا مختاج نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوروحانیت اور حیوانیت کا سنگم بنایا ہے۔ اس کی طبیعت میں وہ سارے مادی اور سفلی نقاضے بھی ہیں جودوسرے حیوانوں میں ہوتے ہیں اور اس میں وہ نورانی جو ہر بھی ہے جو ملا اعلی کی خاص دولت ہے اور انسان کی سعادت کا دارومدار اس پر ہے کہ اس کا بیروحانی عضر حیوانی عضر پر غالب رہے اور اس کو حدود کا پابندر کھے۔ اور یہ جبی ممکن ہے کہ وہ ملکوتی پہلو کی فر ما نبر داری اور اطاعت شعاری کا عادی ہوجائے اور اس کے مقابلہ میں سرشی نہ کر ہے۔ روزہ کی ریاضت کا خاص مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کی بہیمیت کو ملکیت کی تابعداری اور فر ما نبر داری کا خوگر بنایا جائے (ماخوذ از معارف الحدیث ۲۳ ملکوساً)

اس حدیث سے دوباتیں معلوم ہوئیں: ایک: بہت دنوں تک نفل روز بے رکھنا دوم: اس کی مدت ایک ماہ سے کم ہونی

چاہئے اس سے زیادہ مل روز ہے رکھناصحت کے لئے مصر ہوسکتا ہے۔

- " گناہوں کی حفاظت کے لئے: کبھی انسان سے کوتا ہی ہوجاتی ہے اوراس سے کوئی گناہ سرز د ہوجاتا ہے تو نفس کوسزا دینے کے لئے اسنے لمبےروز بے رکھنے ضروری ہوتے ہیں جو گناہ کے مقابلہ میں اس پر بھاری ہوں، تا کہ دوبارہ اس سے فلطی سرز دینہ ہو۔ رمضان کا روزہ توڑنے کے کفارے میں، ظہار کے کفارے میں، اور قل خطا کے کفارے میں جودو ماہ کے مسلسل روزے رکھے گئے ہیں وہ اسی مقصد سے ہیں۔
- وفور شہوت کے علاج کے لئے: جب نفس عور توں کی طرف بہت زیادہ مائل ہونے گلے اور نکاح کرنے کی مقدرت نہ ہواور برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو لمبے وقت تک سلسل روز سے رکھنے سے شہوت کی شدت کم ہوجاتی ہے۔ حدیث شریف میں جوانوں سے خطاب آیا ہے کہ:

"اے جوانو اہم میں سے جو تحض گھر بسانے کی سکت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اس کئے کہ نکاح نظر کو بہت زیادہ میچنے والا یعنی رکھتا وہ روز وں کو لازم پکڑے روکنے والا ہے۔ اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روز وں کو لازم پکڑے لیے میں بیشک روز ہ اس کے لئے آختگ ہے 'یعنی وہ شہوت کی شدت کو توڑ دیتا ہے (مشکوۃ کتاب النکاح، مدیث نمبر ۳۰۸۹)

وربما يطَّلع الإنسان على أن انقيادَ الطبيعةِ للعقل كمالٌ له، وتكون طبيعتُه باغيةً، تنقاد مرةً ولا تنقاد أخرى، فيحتاج إلى تمرين، فيعمِدُ إلى عملٍ شاقٍ، كالصوم، فيكلِّف طبيعتَه، ويلتزم وفاءَ العهد، ثم وثم، حتى يحصلَ الأمرُ المطلوب.

وربما يَفْرُطُ منه ذنب فيلتزمُ صومَ أيامٍ كثيرةٍ، يشق عليه بإزاء الذنب، ليردعه عن العود في مثله. وربـما تاقت نفسه إلى النساء، ولا يجد طَوْلاً، ويخاف العنت، فيكسر شهوته بالصوم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ فإن الصومَ له وِجَآءٌ﴾

تر جمہ: اور کبھی واقف ہوجاتا ہے آ دمی اس بات سے کہ طبیعت کی فر ما نبر داری عقل کے لئے بڑی خوبی کی بات ہے اس کے لئے بڑی خوبی کی بات ہے اس کے لئے ۔ اور اس کی طبیعت سرکش ہوتی ہے ، کبھی ماتحتی کرتی ہے اور کبھی نہیں کرتی ، پس وہ شار عمل کا محتاج ہوتا ہے ، پس وہ ارادہ کرتا ہے کسی دشوار عمل کا ، جیسے روزہ ۔ پس وہ مکلّف بنا تا ہے اپنی طبیعت کو ، اور سر لیتا ہے وہ عہد و پیان کے پیرا کرنے کو ، پھراور پھر (یعنی وفقہ وفقہ سے بیمل کرے ) یہاں تک کہ مطلوبہ مقصد حاصل ہوجائے۔

اوربھی سرز دہوتا ہے آ دمی سے کوئی گناہ، پس وہ سرلیتا ہے اتنے زیادہ دنوں کے روز وں کوجواس پر شاق ہوں گناہ کے مقابلہ میں تا کہ روکے وہ روز ہاس کواس طرح کے گناہ سے۔

اور بھی اس کانفس مشاق ہوتا ہے عورتوں کا اور نہیں پا تا وہ استطاعت اور ڈرتا ہے وہ زنا سے ، پس توڑتا ہے وہ

☆ ☆ ☆

## روزوں کےفوائد

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے روزوں کے چھوفوائدذ کر فرمائے ہیں، جودرج ذیل ہیں:

پہلا فائدہ:روزہ بہت بڑی نیکی ہے۔اس سے ملکیت کوتقویت ملتی ہےاور بہیمیت کمزور پڑتی ہےاورروح کے چہرہ پر پالش کرنے کے لئے اورطبیعت کومغلوب کرنے کے لئے روزوں سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔اورروزوں کا بہت بڑی نیکی ہونا۔درج ذیل متفق علیہ حدیث قدسی سے واضح ہے۔رسول الله ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

''انسان کا ہرعمل بڑھایاجا تا ہے، نیکی دس گنا سے سات سوگنا تک بڑھائی جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: مگر روزہ (اس ضابطہ سے مشتنیٰ ہے) پس بیشک وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دو نگا۔ آدمی اپنی خواہش اور اپنا کھانا میری وجہ سے چھوڑ تا ہے،روزہ دار کے لئے دوخوشیاں ہیں: ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور دوسری خوشی: اس کے اینے رب سے ملنے کے وقت الخ (مشکوۃ کتاب الصوم، حدیث نمبر ۱۹۵۹)

روزہ میرے لئے ہے: یعنی ہرعمل میں ریاء کا اختال ہے، مگرروزہ چونکہ ایک مخفی چیز ہے اس لئے اس میں ریاء کا اختال نہ ہونے کے درجہ میں ہے۔ روزہ خالص اللہ ہی کے لئے ہوتا ہے اور وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے ثواب کا اندازہ فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا۔ نہ وہ نیکی کے اجر کو بڑھانے کے معروف ضابطہ کے تحت آتا ہے۔ اس کا اجرقیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی تجویز فرمائیں گے اور جب بندے کی اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کا ثواب ڈکلیر کریں گے تو بندہ خوش خوش ہوجائے گا۔

دوسرا فائدہ: روزوں سے جس قدر بہیمیت کا بیجان گھٹتا ہے اسی قدر گناہ معاف ہوتے ہیں میفق علیہ روایت میں ہے: ﴿ من صام رمضانَ إيمانا و احتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ﴾ (جوشخص ماہ رمضان کے روزے رکھے بحالت ایمان اور بامید ثواب تواس کے سابقہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں ) یہی تا ثیراور خصوصیت تر اوت کا ورشب قدر کے نوافل کی بھی اسی حدیث میں مروی ہے۔

تیسرا فائدہ: روزوں کی وجہ سے انسان میں اور فرشتوں میں نہایت گہری مشابہت پیدا ہوتی ہے اور جب موافقت اور ہم آ ہنگی ہوتی ہے تو فرشتے روزہ دار سے محبت کرنے لگتے ہیں۔غرض ہیمیت کے کمزور پڑنے کے بعدروزہ دار فرشتوں کی محبت کا مرکز بن جاتا ہے۔حدیث شریف میں ہے کہ:''روزہ دار کے منہ کی بو (جوخلوِّ معدہ سے پیدا ہوتی ہے) اللہ

کے نز دیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے' (مشکوۃ حدیث نمبر ۱۹۵۹) اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ملا ککہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔

چوتھا فائدہ: نیک بختی حاصل کرنے میں ریت رواج کا پردہ (حجاب دنیا) بھی حائل ہوتا ہے (تفصیل مبحث چہارم کے باہشم میں گذر چک ہے) مگر جب روزے پورے اہتمام اور پابندی کے ساتھ رکھے جاتے ہیں اور وہ ایک مسلمہ طریقہ بن جاتے ہیں تو بہت ہی رواجی برائیوں سے انسان محفوظ ہوجا تا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' جبتم میں سے کسی کاروزہ ہوتو چاہئے کہ وہ بیہودہ اور فحش باتیں نہ کجاور شور وشغب نہ کرے اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میر اروزہ ہے'' (مھکلوۃ حدیث نمبر 1909)

پانچواں فائدہ: جب کوئی جماعت جماعت حیثیت سے روزوں کا اہتمام کرتی ہے تواس جماعت کے سرکش زنچروں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں اور جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دورازے بند کر دیئے جاتے ہیں (بیشفق علیہ حدیث کامضمون ہے مشکلوۃ ، کتاب الصوم ،حدیث نمبر ۱۹۵۷)

فاکدہ: ماہ رمضان میں چونکہ اللہ کے نیک بندے طاعات وحسنات میں مشغول ومنہمکہ ہوجاتے ہیں اس لئے ان
کی برکات سے عام مؤمنین بھی رمضان میں عبادات کی طرف زیادہ راغب ہوجاتے ہیں پھراس ماہ میں عمل کی قیت
بھی بڑھادی جاتی ہے اس لئے بھی لوگ جنت والے اعمال میں مشغول ہوجاتے ہیں اس لئے جنت کے درواز ہے کھول
دیئے جاتے ہیں اور عام لوگ بھی بہت سے گناہوں سے کنارہ کش ہوجاتے ہیں اور جہنم والے اعمال سے دست بردار
ہوجاتے ہیں اس لئے جہنم کے درواز بیند کردیئے جاتے ہیں۔اور نیکی اور عبادت کی اس عام فضاسے وہ تمام طبائع
متاثر ہوتی ہیں جن میں کچھ بھی صلاحیت ہوتی ہے اس لئے شیاطین الانس والجن ان کو بہکانے اور گراہ کرنے سے عاجز
اور بے بس ہوجاتے ہیں یعنی بیڑیوں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں۔غرض ان بینوں باتوں کا تعلق اُن اہل ایمان سے ہے
جو ماہ مبارک میں خیر وسعادت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔کفار،خدا نا شناس،خدا فراموش اورغفلت شعار
لوگوں سے ،جورمضان کی برکات سے کوئی سرورکار ہی نہیں رکھتے ،ان بشارتوں کا کوئی تعلق نہیں۔

چھٹافا کدہ:روزہ دارکواللہ تعالیٰ کا وصال نصیب ہوتا ہے۔اس کی تفصیل ہیہے کہ حدیث قدسی ﴿ المصوم لی و انا أَجْوِیْ بِهِ ﴾ میں معروف قراءت تو أَجْوِیْ ( تعلیم صارع معروف، صیغہ واحد شکلم ) ہے۔اس صورت میں حدیث کا مطلب وہ ہے جو پہلے فائدہ میں گذرا اور یہی صحح قراءت ہے جس کی سیاق وسباق سے تائید ہوتی ہے۔اور بعض لوگ اس کو أُجُوری ( فعلی مضارع مجہول، صیغہ واحد شکلم ) پڑھتے ہیں۔صوفیا کے یہاں بیقراءت معروف ہے۔اس صورت میں حدیث کا مطلب ہیہے کہ:''روزے کے بدلہ میں ، میں دیا جاتا ہوں'' یعنی خود اللہ تعالیٰ روزے دار کومل جاتے ہیں۔یہی وصل مع اللہ ہے۔

اوراس کی صورت بیہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص بہیمیت کو مغلوب کرنے کے لئے اور نفس کی برائیاں دور کرنے کے لئے محنت کرتا ہے اور محنت کر کے فنس کو مجلّی وصفّی کر لیتا ہے تو عالم مثال میں اس کا ہم کل ایک پاکیزہ صورت اختیار کر لیتا ہے اور اہل اللہ میں سے جو نہایت پاکیزہ اور او نیچ درجہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ (اپنے) عمل کی اس مقد س صورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور عالم غیب سے ان کے علم میں کمک پہنچائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا ادراک تو ی ہوجا تا ہے اور وہ اس عمل کی پاکیزگی اور صفائی کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی صفمون حدیث شریف میں آیا ہے کہ:''روزہ میرے لئے ہے اور میں روزے کی جزاء دیا جاؤنگا''

والصوم حسنة عظيمة، يُقوِّى الملكية ويُضَعِّف البهيمية، ولاشيئ مثلُه في صيقلة وجهِ الروح وقهر الطبيعة، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ الصوم لي، وأنا أَ جُزِى به ﴾؛ ويكفر الخطايا بقدر ما اضمحلَّ من سَورة البهيمية؛ ويحصل به تشبه عظيم بالملائكة، فيحبُّونه، ويكون متعلَّق الحب أثرَ ضَعْفِ البهيمية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لخلوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك ﴾؛ وإذا جعل رسمًا مشهوراً نفع عن غوائلِ الرسوم؛ وإذا التزمته أمة من الأمم سُلسلت شياطينها، وقُتحت أبواب جنانها، وغلقت أبواب النيران عليها؛ والإنسان إذا سعى في قهر النفس وإزالة رذائلها، كانت لعمله صورة تقديسية في المثال، ومن أزكياء العارفين من يتوجه إلى هذه الصورة، فَيُمَدُّ من الغيب في علمه، فيصل إلى الذات من قِبَلِ التنزيه والتقديس، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ الصوم لي وأنا أُجُزى به ﴾.

درواز ہے بھیڑد سے جاتے ہیں (۲) اور جب انسان نفس کومغلوب کرنے کی اوراس کے رذائل کو دورکرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے مل کے لئے ایک مقد س صورت عالم مثال میں پیدا ہوجاتی ہے اور تقرے عارفین (اہل اللہ) میں سے بعض روزہ رکھنے والے اس صورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پس کمک پہنچائی جاتی ہے عالم غیب سے ان کے علم میں۔ چنا نچہ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں پاکیزگی اور ہزرگی کی جانب سے اور یہی معنی ہیں آپ میں۔ چنا نچہ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کی ذات تک بہنچ جاتے ہیں پاکیزگی اور ہزرگی کی جانب سے اور یہی معنی ہیں آپ میں گیا ہے کے ارشاد کے کہ: ''روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کے بدلہ میں جزاء کے طور پر دیا جاتا ہوں''

لغات: صَقَلَ (ن) صَقَلاً الشيئ : صاف كرنا، چكنا كرنا، پالش كرنا ..... متعلَّق (اسم مفعول) بُرُ نے كى جگه، مركز ، يه يكون كى خبر ہے، اسم معمير ہے جو صائم كى طرف لوٹتى ہے ..... الأثو : بعد ، فوراً كہا جا تا ہے خوج في أثوِه: وه اس كے بعد ذكلا ۔ اور على الأثور كے معنى بين فوراً ۔

## اعتكاف كابيان

اء کاف کے تعلق سے بھی لوگوں کی تین قسمیں ہیں:

پہلی قسم: کے لوگ وہ ہیں جواء تکاف کے فوائد کا ازخودادراک کر کے علی وجہ البھیرت اعتکاف کرتے ہیں اوراس کے ثمرات لوٹے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آجاتی ہے کہ ان کا دنیا کے جمیلوں میں پھنسنا سخت مضر ہے۔ ان کے دل ود ماغ میں جو ہمہ وقت دنیاوی تصورات بھرے رہے ہیں وہ ان کے لئے سخت مضرت رساں ہیں اور یہ بات بھی ان کی سمجھ میں اچھی طرح آجاتی ہے کہ ان کے لئے نفع بخش چیز یہ ہے کہ وہ دنیوی جمیلوں کو چھوڑ کرکسی مسجد میں گوشنہ شیں ہوجا ئیں اور ہمہ وقت عبادت میں شغول رہیں۔ مگر حالات اس کی اجازت نہیں دیتے اور ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز پوری طرح حاصل نہ ہوسکتی ہو، اس کو بالکل چھوڑ بھی نہیں دینا چاہئے۔ بلکہ جس قدر حاصل کرنا مالے من ہو، اس کو غذر اس کے مقدر میں ہوتا ہے اعتکاف کر تا ہے اور اس کے مقدر میں ہوتا ہے اعتکاف کرتا ہے اور اس کے ثمرات سے بہرہ ور ہوتا ہے۔

دوسری قتم: ان لوگوں کی ہے جن کواعتکاف کی اہمیت اوراس کے فوائد مخبرصا دق (بینمبر مِیالیَّیایَیَامُ) سے معلوم ہوتے ہیں۔
ہیں اوران کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ فوائد برحق ہیں۔ چنا نچہ وہ بامید فوائد اعتکاف کرتے ہیں اور کا میاب ہوتے ہیں۔
تیسری قتم: عام لوگوں کی ہے جن سے زبر دستی مجبور کر کے اعتکاف کرایا جاتا ہے، وہ کشاں کشاں اعتکاف کی طرف
لائے جاتے ہیں، یہ لوگ بھی محروم نہیں رہتے۔ اگر دنیا میں ان کواعتکاف کے فوائد حاصل نہیں بھی ہوتے تو وہ آخرت میں کا میاب ہوجاتے ہیں۔

وربما يتفطَّن الإنسان بضرر توغُّلِه في معاشه، وامتلاءِ حواسه مما يدخل عليه من خارج، وبنفع التفرغ للعبادة في مسجد بني للصلواة، فلايمكنه إدامة ذلك، ومالا يُدرك كُلُه لايترك كلُه، فيختطف من أحواله فُرَصًا فيعتكف ما قُدِّر له؛ ويتلوه: المتَلَقِّي له من المخبر الصادق بشهادة قلبه؛ والعامِيُّ المغلوبُ عليه، كمامر.

ترجمہ: اور بھی انسان سمجھ لیتا ہے دنیا کمانے میں بہت زیادہ انہاک کے ضرر کو، اور اس کے حواس کے لبرین ہوجانے کے ضرر کوان خیالات میں جو گھستے ہیں، اس کے دماغ میں، باہر سے۔ اور سمجھ لیتا ہے وہ عبادت کے لئے ہمہ تن فارغ ہوجانے کے نفع کو کسی الیی مسجد میں جو نماز وں کے لئے بنائی گئی ہو ( یعنی جس میں پنج وقتہ پابندی سے نماز ہوتی ہو ) پس نہیں ممکن ہوتا اس کے لئے یہ کام مسلسل کرنا ( یعنی ہر وقت مسجد میں رہنا ) اور جو چیز ساری حاصل نہ کی جاسکتی ہواس کو بالکل چھوڑ نا بھی نہیں چاہئے۔ چنا نچہ وہ اُ چک لیتا ہے ( یعنی نکال لیتا ہے ) اپنے احوال میں سے چند محات کواوراعتکاف کرتا ہے وہ اتنا جو اس کی قسمت میں ہوتا ہے۔ اور بیچھے آتا ہے اس کے وہ خص جواعتکاف کے فوائد حاصل کرنے والا ہے مجرصا دق سے ،اپنے دل کی گواہی سے ۔ اور ( اس کے بعد ) وہ عام مسلمان ہے جس فوائد حاصل کرنے والا ہے مجرصا دق سے ،اپنے دل کی گواہی سے ۔ اور ( اس کے بعد ) وہ عام مسلمان ہے جس نے زبرد شی اعتکاف کروایا جاتا ہے ، جبیہا کہ گذر ا۔

#### لغات:

توغَّل في البلاد: جانا اوردورتك جانا وَغَلَ يَغِلُ وُغُوْلًا في الشيئ: داخل موكر چهپنا اوردورتك جانا..... المتلقى (اسم فاعل) تَلَقَّى الشيئ: استقبال كرنا.....المغلوب عليه: بإراموا، مجوركيا موا\_

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

#### اعتكاف كےفوائد

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اعتکاف کے دوفائد نے ذکر فرمائے ہیں، جودرج ذیل ہیں:
پہلا فائدہ: معتکف زبان کے گنا ہول سے بچار ہتا ہے: کبھی ایبا ہوتا ہے کہ آ دمی روزہ تو رکھ لیتا ہے یعنی مفطر ات ِثلاثہ سے تو رُک جاتا ہے مگروہ آزادرہ کر زبان کو برائی سے ہیں بچاپا تا۔ پس اس کا بہترین علاج اعتکاف ہے۔ اعتکاف میں آ دمی ہر طرف سے یکسواورسب منیقطع ہوکررہ جاتا ہے اس لئے وہ ہوشم کے گنا ہوں سے اورفضول باتوں سے بچار ہتا ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ سِلاَ اللہ سِلاَ اَعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ: '' وہ (اعتکاف کی وجہ سے) گنا ہوں سے بچار ہتا ہے (مشکوۃ، باب الاعتکاف، حدیث نبر ۲۱۰۸)

دوسرافائدہ: شب قدر کی تلاش کرنا: شب قدر رمضان شریف میں دائر ہے اورا کنڑعشرہ اخیرہ میں آتی ہے۔انسان کبھی شب قدر کا متلاقی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس رات میں عبادتیں کر کے ملائکہ کی لڑی میں منسلک ہوجائے۔ مگر گھر میں رہ کرراتوں میں جاگنامشکل ہوتا ہے، پس اس کی بہترین تدبیراعتکا ف کرنا ہے۔معتلف مسجد میں اگر سوئے گا بھی تو وہ عبادت شار ہوگی اور اسے مفت میں شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔او پر پہلے فائدہ میں جوحدیث ذکر گئی ہے،اس میں یہ بھی ہے کہ: ''معتلف کے لئے وہ سب نیکیاں جاری رکھی جاتی ہیں جو نیکیاں کرنے والا کرتا ہے'' ...... اور شب قدر کا تفصیلی بیان کتا ہی قسم دوم میں ابو ب الصوم کے آخر میں آئے گا۔

وربما يصوم و لايستطيع تنزيه لسانه إلا بالاعتكاف؛ وربما يطلُب ليلة القدر واللصوق بالملائكة فيها، فلايتمكن منها إلا بالاعتكاف؛ وسيأتيك معنى ليلة القدر، والله أعلم.

تر جمہ: اور بھی آ دمی روزہ رکھتا ہے اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرسکتا ہے مگراعت کاف کے ذریعہ اور بھی آ دمی شب قدر کو تلاش کرتا ہے اور اس رات میں (عبادت کرکے) ملائکہ کے ساتھ ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ پس نہیں قادر ہوتا وہ شب قدر (کو پانے) پر مگراعت کاف کے ذریعہ سے اور عنقریب آئیں گے تیرے پاس شب قدر کے معنی۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

#### 

## حج كى حكمتوں كابيان

لفظ جے کے لغوی معنیٰ ہیں:کسی جگہ کا ارادہ کرنا۔زیارت اور یا تر امتبادل الفاظ ہیں اور اصطلاح میں جے ایک معروف عبادت ہے جواسلام کے پانچے ارکان میں سے آخری رکن ہے۔

# مج كى حقيقت كياہے؟

جج در حقیقت مخصوص وقت میں اور مخصوص جگہ میں نیک لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے اکٹھا ہونے کانام ہے۔ اور وہ وقت ایسا ہونا چاہئے جس میں ان حضرات کی یاد تازہ ہوجن پر اللہ تعالی نے خصوصی فضل وکرم فر مایا ہے بعنی انبیائے کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی زندگیاں یاد آئیں۔ اور وہ جگہ الیمی ہونی چاہئے کہ اس میں دین کی واضح نشانیاں ہوں، جہاں اکابر دین کی جماعتیں آتی رہی ہوں، وہ دین کی یادگاروں کی تعظیم کرتے رہے ہوں، وہ اللہ کے

سامنے گڑ گڑاتے رہے ہوں،اللہ سے خیر کی امید باندھ کراور گنا ہوں کی معافی کی آرز و لے کر وہاں حاضر ہوتے رہے ہوں۔ جب ایسے زمانہ میں اور ایسی جگہ میں نیک لوگ بڑی تعداد میں اکٹھا ہوکر اللہ تعالیٰ کی طرف تو جہ تام کرتے ہیں تو ضرور رحمت خداوندی اور مغفرتِ الٰہی نازل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ:'' شیطان عرفہ کے دن میں جس قدر ذکیل، دھتکارا ہوا، حقیر اور غضبنا ک نظر آتا ہے اتنا کسی اور دن میں نظر نہیں آتا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ رحمت الٰہی کا نزول اور اللہ تعالیٰ کا بڑے بڑے گنا ہوں سے درگذر کرنا دیکھتا ہے النے (مشکوۃ کتاب المناسک، باب الوتوف بعرفۃ، حدیث نمبر ۲۱۰۰)

#### ﴿باب أسرار الحج

اعلم أن حقيقة الحج: اجتماعُ جماعةٍ عظيمةٍ من الصالحين: في زمان، يُذَكِّرُ حالَ المنعَمِ عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومكان فيه آيات بينات، قد قصده جماعاتُ من أئمة الدين، معظّمين لشعائر الله، متضرّعين، راغبين وراجين من الله الخيْر، وتكفيرَ الخطايا؛ فإن الهِمَمَ إذا اجتمعت بهذه الكيفية لايتخلف عنها نزولُ الرحمة والمغفرةِ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَا رُئِي الشيطانُ يوما هو فيه أصغرَ، ولا أَ دْحَرَ، ولا أَحْقَرَ، ولا أَغْيظَ منه في يوم عرفة ﴾ الحديث.

ترجمہ: جج کے رموز کا بیان: جان لیں کہ جج کی حقیقت: نیک لوگوں کی بہت بڑی جماعت کا اکھا ہونا ہے، کسی ایسے زمانہ میں جو یاد دلائے ان لوگوں کی حالت کوجن پر انعام کیا گیا ہے لیعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ؛ اور کسی ایسی جگہ میں جس میں کھی نشانیاں ہوں، جس کا قصد کیا ہوا کا بردین کی مختلف جماعتوں نے، شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے، گڑ گڑ اتے ہوئے، رغبت کرتے ہوئے، اللہ سے بھلائی کی اور گنا ہوں کی معافی کی امیدر کھتے ہوئے۔ پس میشک کا مل تو جہات جب اکھا ہوجاتی ہیں اس کیفیت کے ساتھ تو چھے نہیں رہتا ان سے مہر بانی اور ششش کا اتر نا اور اس کا تذکرہ اس ارشاد نبوی میں ہے کہ: ''نہیں دیکھا گیا شیطان کسی دن، جس میں وہ نہایت ذلیل، نہایت دھت کا را ہوا، نہایت حقیر اور نہایت فضینا ک ہو، اس سے عرفہ کے دن میں' حدیث آخرتک پڑھیے۔

تركيب: جمله يُذَكِّر صفت ہے زمان كى ..... معظمين وغير واحوال بيں جماعات كـ

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## مجج ہرملت میں ہے

کیچھ بے دین لوگ سوچتے ہیں کہ حج میں کتنا بڑا سر مایہ بربا دہوتا ہے؟ اور کتناوقت کا ہرج ہوتا ہے؟ آخر حج کا مقصد

کیا ہے؟ الله کی عبادت تو ہر جگہ سے کی جاسکتی ہے؟ بید دنیا کے تمام لوگوں کا دور دراز کا سفر کر کے ایک جگہ اکٹھا ہونا آخر کیوں ضروری ہے؟

شاہ صاحب رحمہ اللہ اس سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں کہ جج کی اصل تو ہرملت میں موجود ہے، تمام قوموں میں یاتر اوَں اور میلوں ٹھیلوں کا رواج ہے، اسلام میں بیکوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں:

ا ۔ کوئی ایسی جگہ ہونی ضروری ہے جس سے لوگ برکت حاصل کریں۔اوروہ جگہ متبرک اس لئے قراریا ئی ہوکہ لوگوں نے وہاں اللہ کی نشانیوں کونمودار ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔

۲ - اوگوں کے لئے قربانیاں بھی ضروری ہیں یعنی ایسے طریقے ہونے ضروری ہیں جن سے اوگ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں ،خواہ دہ جانور کی قربانی ہویا کوئی اور عمل ہو۔

سا ۔ ایسی شکلیں بھی ضروری ہیں جوا کا برملت سے مروی ہوں ، جیسے احرام کامخصوص لباس سعی اور دمیُ جمار کی شکلیں تا کہ لوگ ان کا التزام کریں۔ان مخصوص شکلوں سے مقربین کی یاد تازہ ہوتی ہے اوران ا کا بر کے احوال یاد آتے ہیں۔ انہی تین چیزوں کے مجموعہ کا نام حج ہے ، جس کارواج ہرقوم میں ہے ، اسلام میں بیکوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔

وأصلُ الحج مو جودٌ في كل أمة، لابدلهم من موضع يتبركون به، لِمَا رَأَوْا من ظهور آياتِ الله فيه، ومن قَرَابِيْنَ، وهيئاتٍ مأثورة عن أسلافهم، يلتزمونها، لأنها تذكّرُ المقرّبين وما كانوا فيه.

تر جمہ:اور جج کی اصل ہرامت میں موجود ہے،لوگوں کے لئے کوئی الیی جگہ ہونی ضروری ہے جس سے وہ برکت حاصل کریں، بایں وجہ کہ دیکھی ہے انھوں نے اس جگہ میں اللہ کی نشانیوں کونمودار ہوتے ہوئے اور ضروری ہیں قربانیاں اور ایی شکلیں جوان کے اکابر سے منقول ہوں، جن کا وہ التزام کریں۔اس لئے کہ وہ شکلیں مقربین کی یا د تازہ کرتی ہیں اور وہ احوال یا د دلاتی ہیں جن میں وہ اکابر تھے۔

لغات:لِـمَامِيںما مصدريہ ہے.... من قرابين كاعطف باعادة جار من موضع پر ہے.... قرابين جمع ہے قُوْبان كى قُربان: ہروہ چیز ہے۔ لگر اللہ تعالی كا تقرب حاصل كياجائے، خواہ وہ جانور كی قربانی ہو يا كوئی اور چیز ہو۔

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

# مج بیت اللہ ہی کا برحق ہے

کچھلوگ یے بھی کہتے ہیں کہ حج اور یاترا کے لئے مکہ ہی جانا کیوں ضروری ہے؟ اپنے ملک میں ایسی زیارت گا ہیں

کیوں نہیں بنالی جاتیں جہاں کا حج کرلیا جائے؟ جیسے شیعوں نے ہر ملک میں کربلا اور امام باڑہ بنالیا ہے اور غایت درجہ جاہلوں میں بیرخیال پایا جاتا ہے کہ سات بارا جمیر والے خوا جہ کی زیارت ایک حج کے برابر ہے۔ اور خیال ہی نہیں، وہ اس پڑمل پیرابھی ہیں۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ اس سوال مقدر کا بھی جواب دیتے ہیں کہ جج بیت اللہ ہی کا برق ہے۔ کیونکہ اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ایک نشانی تو حجر اسود ہے جو جنت سے ابوالبشر حضرت آ دم علیہ السلام کے ساتھ اتا را گیا ہے، جو پہلے کعبہ شریف کے اندر رکھا ہوا تھا۔ پھر اسلام سے بہت پہلے ،حوادث سے بچانے کے لئے ، کعبہ شریف کے ایک کونہ میں اس کو جڑ دیا گیا ہے۔ اس پھر کی یہاں موجودگی ہے بات یا دولاتی ہے کہ یہاں انسانیت کے جدا مجد حضرت آ دم علیہ السلام کے قدم مبارک آئے ہیں اور انھوں نے اس گھر کا جج کیا ہے۔

اوردوسری نشانی وہ پھر ہے جس پر کھڑ ہے ہوکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کیا تھا اور جس پرآج بھی آپ کے قدموں کے نشان موجود ہیں جس کو'' مقام ابراہیم'' کہتے ہیں۔ یہ پھر بھی پہلے کعبہ شریف کے اندر رکھا ہوا تھا اور اب کعبہ شریف سے باہر چندگز کے فاصلہ پر رکھا ہوا ہے۔ اس پھر کی یہاں موجودگی بھی پتہ دے رہی ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم آئے ہیں، گویا یہ بھی ایک تاریخی ٹھوس دلیل ہے کہ یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یاکہ اتھوں سے تعمیر ہوا ہے۔

بیت الله شریف کو حفرت ابرا ہیم علیہ السلام نے بمعاونت حضرت اسماعیل علیہ السلام، طوفان نوح علیہ السلام کے بعد الله کے حکم سے اللہ کی وحی کے مطابق ، ایک چیٹیل دشوارگز ارسرز مین میں از سرنونقمیر کیا ہے۔ اور حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی بزرگی ،عظمت اور جلالت ِشان کی گواہی دنیا کی آکثر اقوام دیتی ہیں۔ مسلمان اور یہودونصاری جودنیا کی آبادی کا بڑا حصہ ہیں ان کو اپنا جدا مجداور بڑا مانتے ہیں۔

غرض بیت اللہ کے علاوہ کوئی بھی مقام الیانہیں ہے جس کا جج کیا جائے۔ دیگر جگہیں جن کی لوگ زیارت کرتے ، طواف بیں ان میں یا تو شرک کیا جاتا ہے جیسے اجمیر شریف میں۔ میں نے بچشم خود وہاں مسلمانوں کو قبر کا سجدہ کرتے ، طواف کرتے ، استمداد کرتے اور مرادیں مانگتے دیکھا ہے۔ یا پھروہ جگہیں محض من گھڑت ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ، جیسے ہندوں کی تیرتھ گا ہیں جن کی یا تراکے لئے ہندو جاتے ہیں بیسب من گھڑت ہیں۔ کیونکہ ہندوستان کا بھی اصل مذہب اسلام ہے اور اس کا قبلہ کعبہ شریف ہے اور اس کی واضح نشانی ہے ہے کہ تمام ہڑے مندر قبلہ رخ ہنے ہوئے ہیں یعنی ان کا دروازہ مسجد کی طرح مشرق کی جانب ہے اور بت مغرب کی جانب محراب کی جگہ میں نصب کیا گیا ہے بیاس بات کا ٹھوس دروازہ مسجد کی طرح مشرق کی جانب ہے اور جب اس شوت ہے کہ بیمنا ور درحقیقت مساجد ہیں ، ور نہ ہندو بتا کیں کہ آخراس طرح مندر بنانے کی کیا وجہ ہے؟ اور جب اس ملک کا فد ہب بھی اسلام تھا تو ان کی زیارت گا ہیں بھی یقیناً کعبہ شریف اور اس کے پاس کے مقامات ہیں اور یہاں جو ملک کا فد ہب بھی اسلام تھا تو ان کی زیارت گا ہیں بھی یقیناً کعبہ شریف اور اس کے پاس کے مقامات ہیں اور یہاں جو

#### تیرتھ گا ہیں بنائی گئی ہیں وہ سبمحض فرضی اور من گھڑت ہیں۔

وأحقُّ ما يُحَجُّ إليه بيتُ الله، فيه آيات بينات، بناه إبراهيمُ – صلوات الله عليه –المشهودُ له بالخير على ألسنةِ أكثرِ الأمم، بأمر الله ووحيه، بعد أن كانت الأرض قفرًا وَعُرًا، إذ ليس غَيْرَهُ محجوجٌ إلا وفيه إشراك أو اختراعُ مالا أصل له.

ترجمہ: اورسب سے زیادہ حقداران جگہوں میں جن کا حج کیا جائے بیت اللہ ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں۔
اس کوابرا ہیم ۔ اللہ کی بے پایاں رحمتیں ہوں ان پر ۔ نیمیر کیا ہے جن کے لئے بھلائی کی گواہی دی گئی ہے اکثر
اقوام کی زبانی (اُس گھر کوحضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے) اللہ کے حکم سے اور اللہ کی وحی کے مطابق ، اس کے
بعد کہ تھی سرز مین چیٹیل دشوار گزار۔ کیونکہ بیت اللہ کے علاوہ کوئی حج کرنے کی جگہ نہیں ہے مگر درانحالیہ اس میں شریک
مظہرانا ہے یا ایسی چیز کو گھڑنا ہے جس کی کچھ اصل نہیں۔

لغات: القفر: أرض خالية، لاماء بها : چيميُّل زمين ..... الموعمر: دشوارگزارراستول والى سرز مين ..... المحجوج: حج كرنے كى جگهـ

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

## مج کے مقاصد

جج مختلف مقاصد سے ضروری ہوا ہے۔ ذیل میں جج کے چارمقاصد ذکر کئے جاتے ہیں:

پہلامقصد: جے سامان طہیر ہے ۔۔۔ جج آدی کو گناہوں سے قیاک صاف کرتاہی ہے اس کے باطن کو بھی یا کیزہ بنادیتا ہے۔ کیونکہ باطن کی یا کی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب الیں جگہوں میں پہنچنا ہے جن کی نیک لوگ ہمیشہ تعظیم کرتے رہے ہوں، وہاں پہنچتے رہے ہوں اور ذکر اللہ سے ان جگہوں کو آباد کرتے رہے ہوں۔ ایسی بابر کت جگہوں میں پہنچ کر آدی زمینی فرشتوں کی کامل تو جہات کا مرکز بن جاتا ہے اور اہل خیر کے لئے ملا اعلی (آسانی فرشتوں) کی عموی دعاؤں کارخ بھی اس کی طرف مڑجاتا ہے۔ ایسی جگہوں میں پہنچنے پر آدمی پر ملکوتی انوار چھاجاتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پچشم خودان انوار کامشاہدہ کیا ہے۔ غرض اس طرح آدمی کا باطن بھی پاک وصاف ہوجاتا ہے۔ وسرامقصد: جج ذکر اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ دوسرامقصد: جج ذکر اللہ کا دکر ہے، کیونکہ جب شعائر الہی نظر پڑتے ہیں تو خود بخو داللہ تعالی یاد آجاتے ہیں جس طرح ملزوم کود کھے کر لازم یاد آجاتا ہے، سورج کو دیکھ کر رشنی اور آگ کود کھے کر اللہ کی یادتازہ ہوجاتی دیکھرونی اور آگ کود کھ کر گرگری ذہن میں مصحفر ہوجاتی ہے اسی طرح متبرک مقامات کود کھ کر اللہ کی یادتازہ ہوجاتی دیکھر کے کہ کر اللہ کی یادتازہ ہوجاتی کو دیکھ کر اللہ کی یادتازہ ہوجاتی دیکھر کروشنی اور آگ کود کھ کر گرگری ذہن میں مصحفر ہوجاتی ہے اسی طرح متبرک مقامات کود کھ کر اللہ کی یادتازہ ہوجاتی

ہے۔خاص طور پر جبکہ آ دمی اپنی شکل وصورت بھی الیمی بنائے ہوئے ہوجس سے تعظیم ٹیکتی ہواورالیمی شرائط وقیود کی یابندی کرر ہاہوجونفس کو بہت زیادہ چوکنا کرنے والی اورغفلت دورکرنے والی ہوں۔

تیسرامقصد: چے وصل حبیب کی ایک شکل ہے ۔۔۔ بھی آدمی کے دل میں اللہ سے ملنے کا بے پناہ جذبہ ابھر تا ہے، وہ شوقِ ملا قات میں تر پتا ہے مگر عالم ناسوت میں وصال ممکن نہیں ہوتا تو اس کے جذبہ کی تسکین کے لئے کوئی ایسی چیز ضروری ہوتی ہے جس سے وہ دل بہلائے۔الیسی چیز جج کی عبادت ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے جذبہ کی تسکین کر سکے۔اور جج باعث تسکین اس طرح ہے کہ جب محبوب سے ملنے کی دل میں تر پیدا ہواور ملا قات کی کوئی صورت نہ ہوتو دیار حبیب کے بھیرے لگانا،اس کی گلی کو چوں میں گھومنا بھی دل کو تسکین بخشا ہے۔

چوتھامقصد: جج ملی شان وشوکت اور باہمی تعارف کا ذریعہ ہے ۔۔۔ہر حکومت وفقہ وفقہ سے دربار عام منعقد کرتی ہے اوراس میں مملکت کے چیدہ لوگوں کو مدعو کرتی ہے۔اوراجتماع کے مقاصد مثال کے طور پر درج ذیل ہوتے ہیں:

ا ۔ خیرخواہوں کو دھوکہ بازوں سے اور تابعداروں کوسرکشوں سے ممتاز کرنا، جودعوت پر حاضر دربار ہو نگے وہ مخلص و تابعدار ہیں اور جواجلاس میں غیر حاضر رہیں گےوہ م کاروسرکش ہیں۔

۲ – بادشاه اور حکومت کی شهرت کرنا اوران کا آوازه بلند کرنا۔

۳ – باشندگان مملکت کا با ہم ملنااورایک دوسرے سے متعارف ہونا۔

اسی طرح ملت اسلامیہ کے لئے جج کی ضرورت ہے۔ جج کے عالمگیراجتاع میں مثال کے طور پر درج ذیل فوائد ہیں:

۱ - مخلص اور منافق میں امتیاز کرنا، جوایمان میں سچا ہوگا۔ وہ بدنی و مالی حیثیت سے جب بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہوگا تو ضرور حاضری دے گا اور جوایمان کا دعوے داریہ زحمت اٹھانے سے انکار کرے گا، گوعملاً ہی سہی، وہ دعوے میت میں جھوٹا ہے۔

۲ - دنیاجہاں کے لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی تعداد کا آنا کہ وہ دنیا میں کتنے ہیں؟ اور کہاں رہتے ہیں؟ اور وہ اس طرح کہ جولوگ ہرسال جج کے لئے آتے ہیں وہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد کا ہزار وال حصہ بھی نہیں ہوتے ۔ پس لوگ حاجیوں کی تعداد سے اندازہ کرلیں گے کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوسکتی ہے اور وہ کہاں کہاں رہتے ہیں؟

ساکل پر تبادلہ نخیال ہوتا ہے ، علوم وفنون اور خصوصی کمالات وامتیازات میں لوگ ایک دوسر سے سے تعدنی ، سیاسی اور معلمی مسائل پر تبادلہ نخیال ہوتا ہے ، علوم وفنون اور خصوصی کمالات وامتیازات میں لوگ ایک دوسر سے سے استفادہ کرتے ہیں اور کمالات حاصل کرنے کی بہی صورت ہے کہ لوگ ایک دوسر سے سے ملیس اور معلومات کا باہم تبادلہ کریں اور سے بات انسان کے لئے تقریباً ناممکن ہے کہ وہ ساری دنیا کا سفر کرے اور ہرصا حب کمال سے کمال حاصل کرے ۔ البتہ جج کا اجتماع ایک ایسان تھی اور میں اور میں

وعرفات کے میدانوں میں شاہ وگداایک ساتھ فرش خاک پر بیٹھ کرایک دوسرے سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ نوٹ : آج کل حاجیوں کی کثر تِ تعداد کی وجہ سے اور ہوائی سفر کی وجہ سے مدتِ قیام بہت ہی مختصر ہوگئی ہے،اس لئے افادہ اور استفادہ مشکل ہوگیا ہے۔

ومن باب الطهارة النفسانية الحلولُ بموضع لم يزل الصالحون يعظّمونه، ويَحُلُونَ فيه، ويُعَمِّرُونَهُ بذكر الله، فإن ذلك يجلبُ تعلق هِمَمِ الملائكةِ السفليةِ، ويعطف عليه دعوة الملا الأعلى الكلية لأهل الخير، فإذاحلَّ به غلب ألوانهم على نفسه، وقد شاهدتُ ذلك رأى عينِ. ومن باب ذكر الله تعالى رؤيةُ شعائر الله وتعظيمها، فإنها إذا رُؤِيت ذُكِرَ الله، كما يُذَكِّرُ الله الملزومُ اللازمَ، لاسيما عند التزام هيئاتٍ تعظيميةٍ، وقيودٍ وحدودٍ تُنبِّهُ النفسَ تنبيها عظيمًا. وربما يشتاق الإنسانُ إلى ربه أشدَّ شوق، فيحتاجُ إلى شيئٍ يَقْضِى به شوقَه، فلا يجده إلا الحج. وكما أن الدولة تحتاج إلى عرضة بعد كل مدة، ليتميز الناصح من الغاشّ، والمنقاد من المتمرد، وليرتفع الصِّيْتُ، وتَعْلُو الكلمةُ، ويتعارفُ أهلها فيما بينهم، فكذلك الملة تحتاج إلى حج، ليتميز الموافق من المنافق، وليظهر دخولُ الناس في دين الله أفواجاً، وليرى بعضُهم بعضًا فيستفيدَ كلُّ واحد ماليس عنده، إذ الرغائب إنما تُكتسب بالمصاحبة والترائي.

ترجمہ:اوردرون کی پاکی کے باب سے ہے الیی جگہ میں اتر ناجس کی نیک لوگ برابر تعظیم کرتے رہے ہیں اورجس میں وہ اتر تے رہے ہیں اورجس میں وہ اتر تے رہے ہیں اور جس کوذکر اللہ سے آباد کرتے رہے ہیں۔ پس میں وہ اتر تے رہے ہیں (یعنی زیارت کے لئے وہاں آتے رہے ہیں) اور جس کوذکر اللہ سے آباد کرتے رہے ہیں۔ پس بیشک یہ چیز (یعنی الیمی جگہ میں زیارت کے لئے جانا) زمینی فرشتوں کی کامل تو جہات کا تعلق کھینچی ہے اور اس پر اہل خیر کے لئے بالائی فرشتوں کی عمومی دعاؤں کا رخ موڑتی ہے۔ پس جب وہ شخص اس جگہ میں اتر تا ہے تو اس کی ذات پر فرشتوں کے انوار چھاجاتے ہیں اور تحقیق مشاہدہ کیا ہے میں نے اس کا (یعنی ان انوار کا) اپنی سرکی آئکھوں سے۔

اور ذکراللہ کے باب سے ہے شعائر اللہ کو دیکھنااوران کی تعظیم کرنا۔اس لئے کہ جب شعائر اللہ نظر پڑتے ہیں تواللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں جس طرح ملزوم، لازم کو یاد دلاتا ہے، خاص طور تیخطیمی شکلوں کے التزام کی صورت میں اورالیں حدود وقیود کی یابندی کرنے کی صورت میں جونفس کو بہت زیادہ چوکنا کرتی ہوں۔

اور کبھی انسان مشاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی طرف بے حدمشاق ہونا۔ پس اس کے لئے ضروری ہوتی ہے کوئی الیمی چیز جس کے ذریعے وہ اپناشوق پورا کرے۔ پس نہیں پاتاوہ اس کو بجز حج کے۔

اورجس طرح یہ بات ہے کہ گورنمنٹ مختاج ہوتی ہے ایک عرصہ کے بعد دربار عام منعقد کرنے کی طرف۔ تا کہ خیر

خواہ دھوکہ باز سے، اور تابعدار سرکش سے ممتاز ہوجائے اور تاکہ شہرت بھیلے اور آوازہ بلند ہواور مملکت کے باشندوں کا باہمی تعارف ہو، پس اسی طرح ملت بھی مختاج ہے جج کی طرف، تاکہ خلص، منافق سے ممتاز ہوجائے اور تاکہ ظاہر ہو لوگوں کا داخل ہونا اللہ کے دین میں گروہ گروہ اور تاکہ بعض ہعض کودیکھیں (یعنی ملاقات کریں) پس حاصل کرے ہر ایک وہ بات جواس کو حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ زغبتیں رفاقت سے اور ایک دوسرے کی ملاقات ہی سے حاصل کی جاتی ہیں۔

#### لغات:

من باب إلى خبر مقدم ہے اور الحلولُ اور رؤیة مبتدامون تر ہیں ..... حَلَّ (ن ش) حَلَّ و حُلُولًا المكان وب المكان وب المكان الله عن مقدم ہے اور الحلولُ اور يَعْطف كافاعل ضمير ہے جو ذلك كى طرف عائد ہے ..... رأى عين منصوب بنرع خافض ہے أى كو أي عين ..... عَرْضَة : بيثى ..... المعاش : دھوكہ باز ..... الصيت : شهرت ..... تراءى تراء يا : الك دوسر كود يكهنا ..... ليظهر دخول الناس كا مطلب وہ ہے جواو پر عرض كيا گيا ہے كه دنيا ميں مسلمانوں كى بے پناه تعداد كا انداز ہ جج سے ہوجائے گا۔



## مج کےفوائد

اب ذیل میں مجے کے تین اہم فائدے ذکر کئے جاتے ہیں:

پہلافا کدہ: جج رواجی برائیوں سے بچاتا ہے ۔۔۔ مبحث رابع کے باب شم میں یہ بات تفصیل سے گذر بچی ہے کہ ظہور فطرت کے لئے تین چیزیں مانع ہیں، ان میں سے ایک ججاب رسم ہے بعنی آ دمی رواج کے چکر میں پچھاس طرح بچنسار ہتا ہے کہ وہ کمال نوعی کی تحصیل کی طرف متوجہ نہیں ہوتا لیکن اگر جج کوایک مشہور ریت بنالیا جائے اور ہر شخص ہمہ وقت جج کے لئے فکر مندر ہے تو وہ رسوم کی آفتوں سے بچ جاتا ہے۔ فضول خرچی نہیں کرتا۔ شادی بیاہ میں بیسہ نہیں اڑا تا بیش وعشرت میں دولت بر با ذہیں کرتا۔ ہروقت اس پر جج کے لئے رقم پس انداز کرنے کی فکر سوار رہتی ہے اس لئے وہ بہت ہی رواجی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور جب زندگی گذارنے کا ایک نہج بن جاتا ہے تو وہ جج کے بعد بھی رسوم میں بیسہ بربا ذہیں کرتا۔

دوسرا فائدہ: حج اکابرملت کے احوال یا د دلاتا ہے اوران کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے ۔۔۔ ملت اسلامیہ کے اکابر سیدنا ابراہیم، سیدنا اساعیل اور سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین ہیں۔ یہ حضرات امت اسلامیہ کے لئے اسوہ ہیں۔ حج میں ان بزرگوں کے احوال کی یا د تازہ ہوتی ہے اور ان کی پیروی کا جذبہ ابھرتا

ہے۔ حرمین میں پہنچ کر حضورا کرم طِالِنْ اِیَّمْ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اور آپ کی تریسٹھ سالہ زندگی کے شب وروز نگا ہوں کے سامنے آجاتے ہیں اور شدت سے بیہ جذبہ دل میں ابھر تا ہے کہ آپ طِلْنْ اِیَّامِ کی پیروی ہی میں دونوں جہان کی سعادت مضمر ہے۔

تیسرافائدہ: هجی مبرور سے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں ۔۔۔ چونکہ هجی کے لئے دور دراز کاسفر کرنا پڑتا ہے، بڑی رقم خرج کرنی پڑتی ہے اور طرح طرح کی مشقتوں سے گذر نا پڑتا ہے، اس لئے اگرانسان خالص اللہ تعالیٰ کے لئے هجی کرے اور تمام آ داب کی رعایت کے ساتھ کرے تو جج سے تمام سابقہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ:'' جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے جج کرے پس نہ تو رَفَث (زن و شوئی کی بات) کرے اور نہ کوئی اور گناہ کرے تو وہ جج سے ایسا پاک صاف ہوکر لوٹے گا جیسا وہ اس دن تھا جس دن اس کو اس کی مال نے جنا تھا'' (مشکوۃ ، کتاب المناسک ، حدیث غیرے مندری حدیث میں ہے کہ اسلام ، ہجرت اور جج میں سے ہرایک سابقہ تمام گنا ہوں کو ڈھا دیتے ہیں دینا صاحت حدیث ہے اور روایت ترغیب منذری (۱۲۳:۲) میں ہے)

غرض جج کفارۂ سیئات ہونے میں ایمان اور ججرت کی طرح ہے۔ ایمان قبول کرنا بھی معمولی عمل نہیں ہے، بڑے دل گردے کا کام ہے، نومسلموں کوایمان لانے کے بعدز ہرہ گداز ختیوں سے گذرنا پڑتا ہے۔ یہی حال ہجرت کا ہے۔ اعزاء واقرباء، مال ودولت اور وطن کوخیر باد کہنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی معمولی حوصلہ کا کام نہیں ہے۔ اس لئے تینوں اعمال کا صلہ یہ ہے کہ وہ سابقہ تمام گنا ہوں کوڈھا دیتے ہیں۔

وإذا جُعل الحبُّ رسمًا مشهوراً نفع عن غوائل الرسوم؛ ولا شيئ مثله في تَذَكُّر الحالة التي كان فيها أئمة الملة، والتحضيض على الأخذ بها؛ ولما كان الحج سفراً شاسعًا، وعملاً شاقًا، لايتم إلا بجهد الأنفس، كان مباشرتُه خالصًا لله، مكفرًا للخطايا، هادمًا لما قبله، بمنزلة الإيمان.

ترجمہ:اور جب حج کومشہورریت بنالیا جائے (لیعنی ہر خص حج کے لئے فکر مندر ہے) تو وہ رسوم کی آفتوں سے بچا تا ہے ۔۔۔ اورکوئی چیز نہیں ہے حج جیسی اُس حالت کو یا دولانے میں جس میں ملت کے اکابر تھے اوراس حالت کے اختیار کرنے پرابھارنے میں ۔۔۔ اور جب حج دور دراز کا سفر تھا اورا کیے ایساد شوار کام تھاجو پورانہیں ہوسکتا، مگر جانوں کومشقت میں ڈال کر، تو ہوگیا حج کرنا، خالص اللہ تعالیٰ کے لئے، کوتا ہیوں کومٹانے والا اور سابقہ گنا ہوں کوڈھانے والا، جیسے ایمان لانا۔۔







#### 

# نیکی کے مختلف کا موں کی حکمتیں

دور سے نیکی کے کاموں کے اسرار ورموز کا بیان چل رہا ہے۔اسی سلسلہ کا بیآ خری باب ہے۔اس باب میں چھے متفرق نیکی کے کاموں کی حکمتیں بیان کی جارہی ہیں،جودرج ذیل ہیں:

## ز کراللد کی حکمت

الله تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث شریف میں ذکر الله کوسب سے اچھا نیک کام بتایا گیا ہے۔ حضرت الوالدرداءرضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله سِلاَ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے باوشاہ کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور راہ خدا میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لئے اس میں خیر ہے اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لئے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں سے بھڑ و، پھرتم ان کی گردنیں مار واور وہ تمہاری گردنیں ماریں؟ صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں! یارسول اللہ! ( یعنی ضرور ہمیں ایسا فیمتی عمل بتا ہے؟؟ ) آپ نے فرمایا: وہ اللہ کا ذکر ہے صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں! یارسول اللہ! ( یعنی ضرور ہمیں ایسا فیمتی عمل بتا ہے؟؟ ) آپ نے فرمایا: وہ اللہ کا ذکر ہے درواہ احمد والتر مذی وابن ماجہ مشکو ق کتاب الدعوات ، باب ذکر اللہ ، حدیث نمبر ۲۲۲۹)

اورذ کراللہ میں جارفائدے ہیں:

پہلا فائدہ:اللہ کے ذکراوراللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں جب ذاکر ذکر کرتا ہے تو گویاوہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ ذاکراور مذکور کے درمیان کے تمام حجابات مرتفع ہوجاتے ہیں۔اوراس کو وصل مع اللہ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔

دوسرا فائدہ: اللہ کا ذکر ، اللہ کے معاملہ میں برقہمی کا بہترین علاج ہے ۔۔۔ جن لوگوں کو اللہ کے معاملہ میں شکوک وشہهات رہتے ہیں ، وہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ وساوس خود بخو دکا فور ہوجا ئیں گے۔اسی طرح جو دانش مند محض سوچتے ہیں اور ذکر اللہ سے کوئی سرو کا رنہیں رکھتے ، وہ روز بروز شکوک کے دلدل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ایسے لوگوں کا بہترین علاج بھی ذکر اللہ ہے۔وہ لوگ محبت کے ساتھ بکثر ت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں ، ان شاء اللہ ان کے سب شہمات دور ہوجا ئیں گے۔

تیسرا فائدہ:حضوری کی کیفیت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ذکراللہ ہے ۔۔۔ جب بندہ بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کونسبت یا د داشت حاصل ہوجاتی ہے۔ پھروہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے،کسی حال میں وہ

الله سے غافل نہیں ہوتا۔

چوتھافا کدہ: ذکراللہ سے دل کی تختی دور ہوتی ہے ۔۔۔ قساوت قلبی کودور کرنے کے لئے ذکراللہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ارشاد پاک ہے: ''اللہ تعالی نے بڑا عمدہ کلام (قرآن) نازل فرمایا ہے، جوالیسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے، بار بارد ہرائی گئی ہے، جس سے اُن لوگوں کے، جواپنے رب سے ڈرتے ہیں، بدن کا نپ اٹھتے ہیں، پھران کے بدن اور دل نرم ہوکراللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں' (سورة الزمرآیت ۲۳)

اور حدیث شریف میں ہے کہ: ''اللہ کے ذکر کے علاوہ دیگر بائٹیں بہت زیادہ نہ کیا کرو، اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے اورلوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دوروہ شخص ہے جس کے دل میں قساوت ہے '(رواہ التر ندی، مشکوۃ حدیث نمبر ۲۲۷) اس حدیث میں ذکر اللہ کا استثناء اس کئے کیا گیا ہے کہ ذکر اللہ سے بجائے قساوت کے زمی پیدا ہوتی ہے۔

اورذ کراللددو شخصول کے لئے تو خاص طور پرمفید ہے:

ا۔اں شخص کے لئے جس کی قوت بہیمی فطری اورخلقی طور پر کمزور ہوتی ہے یااس نے ریاضتوں کے ذریعہاس کو کمزورکرلیا ہے۔

۲- اوراس شخص کے لئے جس کو فطری طور پر مجردیعنی اللہ تعالی اور محسوسات یعنی مادیات کے احکام میں خلط ملط کرنے کے خیالات نہیں آتے ہیں یعنی اس کواللہ تعالی کی صحیح معرفت حاصل ہے تواس کے لئے بھی ذکر اللہ بے حد نافع ہے۔ مثلاً یہ خیال آنا کہ جب ہر چیز کواللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تواللہ تعالیٰ کوکس نے پیدا کیا ہے؟ ایسے خیالات اس شخص کو آتے ہیں جو مجرد اور مادیات کے احکام میں فرق نہیں کرتا ۔ مجرد پر بھی وہی احکام جاری کرتا ہے جو مادیات کے ہیں۔ مگر جس کواللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے اس کواس قتم کے خیالات نہیں آتے ، ایسے لوگوں کو ذکر اللہ سے بہت زیادہ نفع پہنچا ہے۔

فائدہ: ذکراللہ اپنے وسیع مفہوم کے لحاظ سے نماز، تلاوت قرآن اور دعاء واستغفار وغیرہ سب کوشامل ہے۔ مگر اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی سبیح وتقدیس، تو حید وتبجیہ، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی صفات کمال کے بیان اور دھیان کو ذکر اللّٰد کہا جاتا ہے۔

#### ﴿باب أسرار أنواع من البر﴾

منها: الذكرُ، فإنه لاحجابَ بينه وبين الله تعالى، ولاشيئ مثلُه في علاج سوءِ المعرفة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ أَلَا أُنبئكم بأفضلِ أعمالكم؟ ﴾ الحديث؛ وفي كُسْبِ الْمُحَاضَرَةِ وطردِ القَسْوَةِ، لا سيما لمن ضَعُفَتْ بهيميتُه جبلةً، أو ضَعُفَتْ كَسْبًا، ولِمَنْ سكت خيالُه جبلةً عن خَلْطِ المجرد بأحكام المحسوس.

ترجمہ: نیکی کی متفرق اقسام کی حکمتوں کا بیان: ان اقسام میں سے ذکر اللہ ہے۔ پس بیٹک شان یہ ہے کہ ذکر اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے۔ اور ذکر جیسی کوئی چیز نہیں ہے بدعقیدگی کے علاج کے لئے اور وہ ارشاد نبوی ہے کہ: ''کیا نہ بتاؤں میں تم کوتمہارے اعمال میں سے بہترین عمل؟ ' حدیث آخرتک پڑھ جائے (اوپر بیحدیث تفصیل سے بیان کی گئی ہے ) اور (ذکر جیسی کوئی چیز نہیں ہے ) حضوری کی کیفیت حاصل کرنے میں اور دل کی تختی دور کرنے میں۔ خاص طور پر اس شخص کے لئے جس کی قوت بہتی فطری طور پر کمز ور ہو۔ یا وہ عبادات شاقہ کرنے کی وجہ سے کمز ور پڑگئی ہو اور اس شخص کے لئے جس کی قوت بہتی فطری طور پر مجر دکو محسوں کے احکام کے ساتھ خلط ملط کرنے سے۔ اور اس شخص کے لئے جس کے تصورات تھم گئے ہوں۔ فطری طور پر مجر دکو محسوں کے احکام کے ساتھ خلط ملط کرنے سے۔ لغات و ترکیب : منھا خبر مقدم ہے اور اللہ تحر مبتداء مؤخر ہے آگے بھی بہی ترکیب ہے ۔۔۔۔۔۔ المُحَاضَر و مصدر باب مفاعلہ ) ایک دوسرے کے پاس حاضر ہونا، یہاں جمعنی حضور فی جناب اللہ تعالی ہے۔

## (۴) دعا کی حکمت

دعاء کے لغوی معنی ہیں مانگنا، پکارنا، مدد طلب کرنا اور اصطلاحی معنی ہیں اپنی تمام حاجات اپنے پروردگار سے مانگنا، انہی کو پکارنا اورانہی سے مدد طلب کرنا۔اور دعا کے تین فائدے ہیں:

پہلا فائدہ: دعانسبت حضوری پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ سے دعابھی در حقیقت ذکر اللہ ہے، اس لئے جس طرح کثرت ذکر سے نسبت یاد داشت پیدا ہوتی ہے بکثرت دعا ما نگنے ہے بھی یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے حدیث شریف میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی تمام حاجتیں اللہ تعالی سے مانگوجتی کہ چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو اور نمک ختم ہوجائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو (مشکوة، کتاب الدعوات حدیث نمبر ۵۲–۲۲۵۱)

دوسرا فائدہ: دعا مانگتے رہنے سے کامل تا بعداری اور ہر حال میں پروردگار عالم کے سامنے حاجت مندی نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، اسی لئے حدیث شریف میں دعا کوعبادت کا مغز کہا گیا ہے (رواہ التر مذی مشکوۃ حدیث نبر ۱۲۳۳) انسان کا سب سے بڑا کمال عبدیت (بندگی) ہے۔ اور عبادت کی حقیقت ہے: اللہ کے حضور میں خضوع و تذلل اور اپنی بندگی اور مختاجی کا مظاہرہ کرنا اور دعا کا اول و آخر اپنی کامل عاجزی و بے بسی، سرایا مختاجی و بندگی اور کامل اطاعت وانقیاد کا مظاہرہ ہے اس لئے دعا بلاشبہ عبادت کا مغز اور جو ہر ہے اور پہم دعا کرتے رہنے سے بندگی کی بیر حقیقت نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، کبھی او جمل نہیں ہوتی۔

تیسرافائدہ: دعااللہ تعالیٰ کی طرف طلب ورٹ پ کے ساتھ متوجہ ہونے کا پیکر محسوں ہے اور طلب ہی رحت کا دروازہ کھولتی ہے ۔ کھولتی ہے ۔۔۔ دعا دراصل اُن دعائیکلمات ہی کا نام نہیں ہے جو دعا کرنے والے کی زبان سے ادا ہوتے ہیں اُن الفاظ کو توزیادہ سے زیادہ دعا کا لباس، قالب اور پیکر محسوں کہا جاسکتا ہے۔ دعا کی حقیقت انسان کے قلب اور اس کی روح کی طلب اورتڑپ ہے اور وہ طلب ہی کامیا بی کارازہے، جیسے گربہ مسکین صورت بنائے ہوئے کھانے والے کے قریب بیٹھ کر امید بھری نگاہوں سے تکتی رہتی ہے تو خود بخو د آ دمی کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کوٹکڑا ڈالے۔اس طرح جب الفاظ دعا کے ساتھ نفس بھی اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہواور دل میں طلب اور تڑپ ہوتو مقصود ضرور حاصل ہوتا ہے۔

ومنها: الدعاء فإنه يفتح بابا عظيما من المحاضرة، ويجعل الانقيادَ التامَّ والاحتياجَ إلى رب العالمين في جميع الحالات بين عينيه، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: ﴿ الدعاءُ مُخُّ العبادة ﴾؛ وهو شَبَحُ توجُّهِ النفس إلى المَبْدَأِ بصفة الطلب، الذي هو السِّرُّ في جلب الشيئ المدعوِّ إليه.

تر جمہ: اورانواع بر میں سے دعا ہے۔ پس بینک دعانسبت حضوری کا بڑا دروازہ کھولتی ہے۔ اور کامل تا بعداری کو اور ہر حال میں رب العالمین کے سامنے محتاج ہونے کو دونوں آنکھوں کے سامنے کرتی ہے اور وہ ارشاد نبوی ہے کہ:'' دعا عبادت کا مغز (جو ہر) ہے' اور دعا مبداً (یعنی اللہ تعالی) کی طرف طلب کی حالت کے ساتھ نفس کے متوجہ ہونے کا پیر محسوس ہے اور طلب ہی وہ چیز ہے جو مانگی ہوئی چیز کو کھینچنے کا راز ہے۔



## تلاوت قِر آن اور نصیحت سننے کی حکمت

قرآن کریم کی تلاوت کرنااوروعظ ونصیحت سننا بھی اہم نیکی کا کام ہے اور تلاوت اور وعظ میں عام خاص من وجیہ کی نسبت ہے، کہیں دونوں جمع ہوجاتے ہیں، کہیں الگ ہوجاتے ہیں۔ جب آ دمی سمجھ کرتلاوت کر بے تو دونوں باتیں جمع ہول گی ۔ ورند محض تلاوت ہوگی اور کسی نیک آ دمی کا وعظ سننا محض وعظ کا سننا ہے۔ اور تلاوت اور وعظ سننے کے دواہم فائد ہے ہیں:

پہلا فائدہ: جب آدمی بغور تلاوت کرتا ہے یا وعظ ونصیحت سنتا ہے اور اس کودل میں اتارتا ہے تو اللہ کا ڈراور اللہ سے امیداور عظمت الہی کے سامنے جرانی طاری ہوتی ہے۔ نیز احساناتِ خداوندی جوقر آن کریم میں جگہ جگہ بیان کئے کئیں اور قدرت کی کرشمہ سازی جس کا بار بار تذکرہ آتا ہے آدمی کانفس ان مضامین میں ڈوب جاتا ہے اور خوابیدہ طبیعت جاگ اٹھتی ہے اور نفس میں ملکوتی انوار کے فیضان کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں باتیں موت کے بعد انسان کے لئے بے حد نفع بخش ثابت ہوتی ہیں اور قبر میں نکیرین کے سوالات کے صحیح جوابات دینے میں ان دونوں باتوں سے بڑی مدد ملتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: جو خص فرشتوں کے سوالات کے صحیح جوابات نہیں دے گا، فرشتوں کے سوالات کے صحیح جوابات نہیں دے گا، فرشتوں کے سوالات کے صحیح جوابات نہیں دے گا، فرشتوں کے سوالات کے صحیح جوابات نہیں دے گا، فرشتوں کی تلاوت کی ' پھر تو صحیح جوابات اور نہ تو نے قرآن کریم کی تلاوت کی'' پھر تو صحیح جوابات

کیسے دے سکتا ہے؟ مختجے امتحان میں فیل ہونا تھا جو ہو گیا (بیروایت بخاری شریف کتاب البخائز میں ہے حدیث نمبر ۱۳۲۸ اور ۱۳۷۷ ہے )

دوسرا فائدہ: اور تلاوت قرآن کا خاص طور پر فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے دل کامیل اور زنگ دور ہوتا ہے اور نفس سفلی کیفیات سے پاک ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ:''ہر چیز کے لئے بنجن ( زنگ دور کرنے کا سامان ) ہے اور دلوں کا منجن اللہ کا ذکر ہے'(مشکوۃ، کتاب الدعوات، حدیث نمبر ۲۲۸۷) اور قرآن کریم اعظم ذکر ہے پس تلاوت قرآن سے بھی دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔

ومنها: تلاوة القرآن، واستماع المواعظ، فمن ألقى السمع إلى ذلك، ومكّنه من نفسه، انصبغ بحالات الخوف والرجاء والحيرة في عظمة الله، والاستغراق في منة الله وغيرها، فينفع من حمود الطبيعة نفعًا بينًا، ويُعِدُّ النفسَ لفيضانِ ألوانِ ما فوقَها، ولذلك كان أنفع شيئ في المعاد، وهو قولُ الملك للمقبور: "لا دَرَيْتَ؛ ولا تَلَيْتَ!"؛ وفي القرآن تطهيرٌ للنفس عن الهيئات السفلية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لكل شيئ مِصْقَلَةٌ، ومصقلةُ القلب تلاوةُ القرآن ﴾.

ترجمہ: اورانواع بر میں سے تلاوت قرآن اور نصیحتوں کا سننا ہے۔ پس جو خص ان باتوں کی طرف کان لگا تا ہے اور ان کواپنے دل میں جماتا ہے تو وہ رنگین ہوجاتا ہے خوف ورجاء کے احوال سے اور اللہ کی عظمت میں سر شکل کے ساتھ اور اللہ کے احسانات وغیرہ میں ڈو بنے کے ساتھ ، پس وہ نفع پہنچاتا ہے بھی ہوئی طبیعت کو واضح طور پر نفع پہنچانا اور وہ تیار کرتا ہے نفس کو عالم بالا کے انوار کے فیضان کے لئے اور اسی وجہ سے وہ سب سے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے اور وہ تیار کرتا ہے نفس کو عالم بالا کے انوار کے فیضان کے لئے اور اسی وجہ سے وہ سب سے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے آخرت میں اور وہ فرشتہ کا مدفون سے کہنا ہے: تو نے نہ تو حق کو پہنچانا اور نہ قرآن کی تلاوت کی ' سے اور (تلاوت) قرآن میں نفس کی سفلی کیفیات سے تطہیر ہے اور وہ ارشاد نبوی ہے کہ: '' ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کے لئے آلہ ہاور دل کے زنگ کو دور کرنے کا آلہ تلاوت قرآن ہے' (بیحدیث مجھنہیں ملی ۔ او پر جوذ کر اللہ کی حدیث ہے وہ مشکلوۃ میں ہے اور اس سے بھی استدلال ہو سکتا ہے )



رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو جوڑنا اور بستی والوں اور ملتی بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور غلاموں کو آزاد کرنا بھی نیکی کے کام ہیں، اور ان کے تین فائدے ہیں: پہلا فائدہ: یہ تمام کام آدمی میں رحمت الہی اور طمانیت قلب کے نزول کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔مشکوۃ ، کتاب الآداب، باب البر والصلة اور باب الشفقة والرحمة علی المحلق میں اسسلسلہ کی بہت روایات ہیں۔ دوسرافائدہ: یہ تمام کام ترقی یافتہ تدن اور حکومت کی ضروریات ہیں۔ مبحث ثالث میں اس کی تفصیلات گذر چکی ہیں۔ تیسرافائدہ: ان کاموں کے ذریعہ انسان فرشتوں کی دعاؤں کو اپنی طرف کھینچتا ہے یعنی ملاً اعلی اُن کے لئے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔

ومنها: صلةُ الأرحام والجيران، وحسنُ المعاشرة مع أهل القرية وأهل الملَّة، وفَكُ العانى بالإعتاق، فإن ذلك يُعِدُّ لنزولِ الرحمة والطُّمَأنينةِ، وبها يتم نظامُ الارتفاق الثانى والثالث، وبها يُسْتَجْلَبُ دعوةُ الملائكة.

تر جمہ: اورانواع بر میں سے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو جوڑ نا اور بستی والوں اور مذہبی بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور قیدی (یعنی غلام) کوآزاد کر کے قید سے چھڑا نا ہے۔ پس بیٹک بیکام تیار کرتے ہیں رحمت اور طمانینت کے نزول کے لئے اوران کاموں سے ارتفاق ٹانی (ترفی یافتہ تدن) اور ارتفاق ٹالٹ (حکومت) کے نظام کی تعمیل ہوتی ہے اوران کاموں کے ذریعہ فرشتوں کی دعائیں کھیچی جاتی ہیں۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## چہاد کی حکمت

جہاد بھی اہم نیکی کا کام ہے۔قرآن وحدیث میں اس پر بڑے اجروثواب کے وعدے آئے ہیں۔ جہاد دفع ظلم اور رفع فتنہ کے لئے مشروع ہوا ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گا اور اس کی ضرورت مختلف صورتوں میں پیش آتی ہے۔ ذیل میں تین صورتیں ذکر کی جاتی ہیں جن میں جہاد ضروری ہوجا تا ہے۔

کیملی صورت: جب کوئی بدکار و بدا طوار شخص سراٹھا تا ہے اور عام لوگ اس کی حرکتوں سے پریشان ہوجاتے ہیں اور اس شخص کوفنا کی گھا ہے اتارنا نظام عالم کا تقاضا ہوتا ہے تو اس پرخت تعالیٰ کی لعنت برسی ہے اور کسی بھلے آدمی کے دل میں الہام کیا جا تا ہے کہ وہ اس کوفل کرے۔ چنانچ اس شخص کے دل میں ، بغیر کسی دنیوی سبب کے ، غصہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اور وہ شخص اپنی کسی غرض کے لئے نہیں ، بلکہ منشا خداوندی کی تکمیل کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ نورالہی اور رحمت خداوندی میں پاش پاش ہوکر اس شخص کو کیفر کر دار تک پہنچادیتا ہے ، جس سے سارا ملک اور ملک کے تمام باشند ہے چین کا سانس لیتے ہیں۔

دوسری صورت جھی کسی ایسی جابرانہ حکومت کے زوال کافیصلہ کنداوندی ہوتا ہے جس کے باشندے کافر ہوتے ہیں اور جھوں نے براطریقۂ زندگی اپنایا ہوتا ہے، پس کسی پیغیبر کواس حکومت سے لڑنے کا حکم ہوتا ہے۔ اوراس کی قوم کے دل میں جذبہ جہاد پھونکا جاتا ہے تا کہ وہ ایک ایسی امت بن کرا بھریں جولوگوں کے فائدے کے لئے کام کریں۔ چنانچہ وہ پیغیبراپنی قوم کے ساتھ مل کراس حکومت سے جہاد کرتا ہے اور رحمت الٰہی اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اس طرح اس امت کے ذریعے اللہ تعالی اس حکومت کا خاتمہ کردیتے ہیں۔ سورۃ البقرۃ آیات ۲۲۲ ا ۲۵۱ میں جالوت کی حکومت کا طالوت اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں خاتمہ کا تذکرہ ہے۔ وہ اس کی واضح مثال ہے۔

تیسری صورت: کبھی درندہ صفت لوگ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ لوگوں بڑلم ڈھاتے ہیں، احکام شرعیہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں مفاد عامہ کے پیش نظر پچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ان لوگوں کا فتنہ فروکرنے کے لئے جدوجہد کرنی چاہئے۔ ان کے ظلم وستم سے لوگوں کو نجات دلانی چاہئے، احکام شرعیہ کی خلاف ورزی کرنے والوں پر حدود شرعیہ قائم کرنی چاہئیں اور لوگوں کو منکرات سے روکنا چاہئے۔ چنانچہ وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اُن ظالموں سے نبرد آزما ہوتے ہیں اور ان کا فتنہ فروکرتے ہیں، حس سے لوگوں کو سکون واطمینان نصیب ہوتا ہے، ایسے مجاہدین کی محتوں کی بھی اللہ تعالیٰ قدر فرماتے ہیں۔

ومنها: الجهادُ، وذلك أن يَلْعَنَ الحقُّ انسانا فاسقًا ضارًا بالجمهور، إعدامُه أو فقُ بالمصلحة الكلية من إبقائه، فيظهر الإلهام في قلب رجل زكى ليقتله، فينبجس من قلبه غضب، ليس له سببٌ طبيعي، ويكون فانيا من مراده، باقيا بمراد الحق، ويضمحلُّ في رحمة الله ونوره، وينتفع العبادُ والبلاد بذلك.

ويتلوه: أن يَّقْضِىَ الله بزوال دولةِ مُدُنِ جائرة كفروا بالله، وأساؤا السيرة، فَيُؤْمر نبى من أنبياء الله تعالى بمجاهدتهم، فَيَنْفُخُ داعيةَ الجهاد في قلوب قومه، ليكون أمةً أخرجت للناس، وتشملُه الرحمة الإلهية.

ويتلوه: أن يَطَّلع قومٌ بالرأى الكلى على حُسْنِ أن يَذُبُّوْ ا أنفسًا سَبُعِيَّةً عن المظلومين، وإقامةِ الحدود على العصاة، والنهي عن المنكر، فيكون سببا لأمن البلاد وطُمَأْنينتهم، فيشكر الله له عمله.

تر جمہ: اورانواع برمیں سے جہاد ہے اوراس کی تقریب اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ ق سبحانہ وتعالی پھٹ کار جھیجے ہیں کسی ایسے بد کارانسان پر جوعام پبلک کونقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، جس کونا بود کرنامصلحت کلی سے زیادہ ہم آ ہنگ ہوتا ہے اس کو باقی رکھنے سے، پس الہام ظاہر ہوتا ہے کسی آ دمی کے دل میں تا کہ وہ اس کوتل کرے۔ پس اس کے دل سے

الیاغصہ پھوٹتا ہے جس کے لئے کوئی مادی سبب نہیں ہوتا اور وہ شخص اپنی مراد سے فنا ہونے والا ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کی مراد کے ساتھ باقی رہنے والا ہوتا ہے اور مرمٹتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور نور میں اور منتفع ہوتے ہیں لوگ اور علاقے اس قتل کی وجہ ہے۔

اوراس کے پیچھے آتی ہے بیتقریب کہ اللہ تعالی فیصلہ فرماتے ہیں ظلم پر کمر بستہ شہروں کی حکومت کے خاتمہ کا، جن کے باشند کے اللہ کے منکر ہوتے ہیں اور جنھوں نے بدچانی اپنائی ہوئی ہوتی ہے، پس اللہ کے نبیوں میں سے کوئی نبی حکم دیۓ جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کا، پس وہ جہاد کا داعیہ پھونکتا ہے قوم کے دلوں میں، تا کہ بن جائیں وہ ایک الیں امت جولوگوں کوفائدہ پہنچانے کے لئے ظاہر کی گئی ہو،اور اس نبی کے شامل ہوتی ہے رحمت خداوندی۔

اوراس کے پیچھے آتی ہے بی تقریب کہ پچھلوگ مصلحت کلی کوسا منے رکھ کرواقف ہوتے ہیں اس بات کی خوبی سے کہ ہٹائیں وہ درندہ صفت لوگوں کو مظلوموں سے اور نا فرمانوں پرسزائیں جاری کرنے کی خوبی سے اور نا جائز کا موں سے روکنے کی خوبی سے ۔ پس بیچ جیز سبب بن جاتی ہے شہروں کے امن واطمینان کا ۔ پس اللہ تعالی قدر کرتے ہیں ان لوگوں کے اس کام کی ۔

لغات وتركيب: جمله إعدامُه إلخ صفت ہے إنساناكى ..... إنْبَجَسَ الماءُ پإنى جارى مونا، پھوٹنا ..... ليكون كى ضمير قوم كى طرف لوٹنى جا موٹنا مقرد ہے ..... تَشْمَلُهُ كَي ضمير نبى كى طرف بھى لوٹائى جاسكتى ہے اور قوم كى طرف بھى لسند ئنگ رائلهُ سَعْيَهُ: اللهُ سَعْمَهُ اللهُ اللهُ سَعْمَهُ اللهُ ال

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# 🕥 آفات وبلیات کی مشیس

مؤمن کی زندگی میں بہت سے غیراختیاری واقعات پیش آتے ہیں ، جیسے مصائب وآ فات اور بیاریاں وغیرہ یہ تمام چیزیں بھی مؤمن کے قق میں نکیاں بن جاتی ہیں ، چاروجوہ سے :

البہاً وجہ: مصائب کفارہ سیئات اور باعث رقع درجات بنتے ہیں اس لئے وہ سبب خیر بن جاتے ہیں اور نیکی شار ہوتے ہیں ۔ بھی بندے کے نیک عمل کی وجہ سے رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور تکو بنی اسباب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس پر تنگی کی جائے تو رحمت خداوندی اس بندے کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ پس وہ رحمت اس کے گنا ہوں کو مٹاتی ہے اور اس کے لئے نیکیاں گھتی ہے۔ مثلاً حوض میں سے پانی نکلنے کا سوراخ بند کر دیا جائے تو پانی ادھراُ دھر سے نکلنے گئا ہے۔ الی صورت میں لوگ پانی کے ادھراُ دھر سے نکلنے کوسوراخ بند کرنے کی طرف منسوب ادھراُ دھر سے نکلنے کوسوراخ بند کرنے کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیونکہ وہ سبب ہے۔ اس طرح رحمت خداوندی گنا ہوں کو مٹاتی ہے اور نیکیاں گھتی ہے مگر چونکہ اس کا سبب

بندے کولاحق ہونے والی پریشانیاں ہیں جوتکو پنی اسباب کے نتیجہ میں رونما ہوئی ہیں اس لئے کہد یا جاتا ہے کہ مصائب سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں ککھی جاتی ہیں۔

سوال: رحمت الهي جمكويني اسباب كے تقاضوں كو كيون نہيں روكتي؟

جواب: تدبیرالهی میں نسبۂ جو چیز بہتر ہوتی ہے اس کی رعایت ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مخص مصالح کی وجہ سے خصی فلاح کے لئے کلی نظام کو متأثر کرنا بھی مصلحت خداوندی میں مناسب نہیں ہوتا اس لئے کلی نظام کو بروئے کارآنے دیا جاتا ہے اور ذاتی صلاح کو ذاتی فلاح کے بجائے کفار ہُسیئات اور فع درجات کی طرف متوجہ کردیا جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل مبحث دوم کے باب اول میں گذر چکی ہے۔

دوسری وجہ: آفات وبلیات سے مؤمن سبق لیتا ہے اور اس کا دنیا کا انہاک گھٹتا ہے اس لئے وہ سبب خیر بن جاتے ہیں اور نیکی شار ہوتے ہیں جب مؤمن پر شخت مصائب آتے ہیں تو اس پرزمین باو جود کشادگی کے ننگ ہوجاتی ہے۔ متیجہ اس کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور ریت روان کا پر دہ چاک ہوتا ہے، دنیا کے جھیلوں کو وہ کم کرتا ہے اور اللہ تعالی کے علاوہ ہر چیز سے وہ دل برداشتہ ہوجاتا ہے اس طرح حوادث اس کے لئے سبب خیر بن جاتے ہیں۔ اور کا فرجب مصائب سے سنجلتا ہے تو وہ اپنا نقصان یا دکرتا ہے کہ بیاری کی وجہ سے اتنا اتنا نقصان ہوگیا۔ اور وہ اندھادھند دنیا ہیں گھتا ہے۔ نتیجہ وہ پہلے سے بھی خبیث تر ہوجاتا ہے اور حوادث اس کے لئے سبب خیر نہیں بنتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ علی تھی خبیث تر ہوجاتا ہے اور حوادث اس کے لئے سبب خیر نہیں بنتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ علی تھی خبید تر ہوجاتا ہے اور حوادث اس کے لئے سبب خیر نہیں بنتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عافیت بخشتے ہیں تو وہ بیاری گذشتہ گنا ہوں کا کفارہ بنتی ہے اور آئندہ کے لئے سبب خیر نہیں ہوتا ہے تو اس کا حال اس اونٹ جبیبا ہوتا ہے جس کو اس کے مالک نے باندھ دیا پھر کھول دیا ہیں وہ نہیں جانتا کہا تا کہ دھا کیوں اور کھول دیا ہیں وہ نہیں جانتا کہا کہ باندھا کیوں اور کھولا کیوں؟'' (رواہ ابوداؤد مشکلو ق کتاب الجنائز ، حدیث نمبر اے ۱۵)

تیسری وجہ: بیاریوں سے کمزوری آتی ہے اور گنا ہوں میں کمی واقع ہوتی ہے اس لئے وہ سبب خیر بن جاتی ہیں اور نیکی شارہوتی ہیں ۔۔ پھر جیسی ٹھوس اور بھاری برائیوں پر ابھار نے والی چیز نہایت سخت گاڑھی بہیمی قوت ہی ہے ۔ پس جب آدمی بیار پڑتا ہے اور لاغر ہوجا تا ہے اور بدل ما پیخلل میں کمی واقع ہوتی ہے ۔ یعنی جتنی اینز جی خرچ ہوتی ہے اس کا بدل میسر نہیں آتا تو گنا ہوں پر ابھار نے والی صلاحیث سمل ہوجاتی ہے اور جس قدروہ کمزور ہوتی ہے اسی قدر گناہ بھی گل میں کمی واقع ہوتی ہے اس کے اخلاق میں تبدیلی آجاتی گھٹ جاتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بیار کی جماع کی حرص اور غصہ ختم ہوجا تا ہے اس کے اخلاق میں تبدیلی آجاتی ہے اور بہت سی سابقہ باتیں وہ اس طرح ہول جاتا ہے کہ گویا وہ اس میں تھی ہی نہیں اور خود آدمی الیابدل جاتا ہے کہ گویا وہ اس میں تھی ہی نہیں اور خود آدمی الیابدل جاتا ہے کہ گویا وہ پہلے والا آدمی ہی نہیں ۔غرض اس طرح آفات وبلیات سے گنا ہوں میں کمی واقع ہوتی ہے اور وہ باعث خیر بن جاتی ہیں اور نیکی شار ہوتی ہیں۔

ظاہر ہے کہ بیہ بات مؤمن کے لئے نہایت مفید ہے کہ اس کے گنا ہوں کا معاملہ دنیا ہی میں نمٹ جائے۔اس لئے آفات وبلیات اس کے لئے سبب خیر بن جاتی ہیں اوروہ نیکی شار ہوتی ہیں۔

مگر ہرمؤمن کے ساتھ بیمعاملہ نہیں کیا جاتا۔ بلکہ صرف اس مؤمن کے ساتھ بیم ہربانی والا معاملہ کیا جاتا ہے جس کی بہیمیت نے اس کی ملکیت کا کسی درجہ میں پیچھا چھوڑ دیا ہومثلاً بوڑھا پے میں جب بہیمیت کمزور برڑ جاتی ہے یاریاضتوں کے ذریعہ بہیمیت کورام کرلیا جائے اور آدمی میں کسی درجہ میں صلاح وتقوی پیدا ہوجائے اور ملکیت کواس کا کام کرنے کا موقعہ ملے تواس وقت عام طور پر دنیا ہی میں مؤمن کواس کی برائیوں کی سزادیدی جاتی ہے۔اور جب تک بہیمیت کا غلبہ رہتا ہے اور آدمی برائیوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، وہاں تک مؤمن کے ساتھ بیرتا و نہیں کیا جاتا۔واللہ اعلم۔

ومنها: تَقْرِيبًاتٌ تَرِدُ على البشر من غير اختياره، كالمصائب والأمراض، فَتُعَدُّ من باب البر لِمَعَان: منها: أن الرحمة إذا توجهت إلى عبد بصلاح عمله، واقتضت الأسبابُ التضييق عليه، انصرفَتْ الى تكميلِ نفسه، فَكُفِّرَتْ خطاياه، و كُتِبَتْ له الحسناتُ، كما إذا سُدَّ مجرى الماء نبع الماء من فوقه ومن تحته، فَيُنْسَبُ الإجراءُ إلى ذلك التضييق؛ والسرفيه: المحافظة على الخير النِّسبي.

ومنها: أن المؤمن إذا اشتدَّت به المصائب، ضَاقت عليه الأرض بما رحبت، فانكسر حجابُ الطبع والرسم، وانقلع قلبُه إلا عن الله؛ أما الكافر فلايزال يتذكر الفائت، ويغوص في الحياة الدنيا، حتى يصير أُخبَتَ منه قبل أن يصيبه ما أصاب.

ومنها :أن حاملَ السيئاتِ المتحَجِّرَةِ إنما هو البهيمية الغليظة الكثيفة، فإذا مَرِضَ وَضَعُفَ

وتحلَّلَ منه أكثرُ مما يدخل فيه، اضمحل كثير من الحامل، وانتقص بقدر ذلك المحمولُ، كما نرى أن المريض يزول شَبَقُه وغضبه، وتَبَدَّل أخلاقُه، وينسلى كثيرًا مما كان فيه، كأنه ليس الذي كان. ومنها: أن المؤمن الذي انفكت بهيميته عن ملكيته نوع انفكاكِ، أُخذ على سيئاته في الدنيا غالباً، وذلك حديثُ: ﴿ نصيبُ المؤمن من العذاب نَصَبُ الدنيا ﴾ والله أعلم.

تر جمہ:اورانواع برمیں سے وہ تقریبات (پیش آنے والے واقعات وحوادث) ہیں، جوانسانوں پر،ان کے اختیار کے بغیر،طاری ہوتی ہیں، جیسے صیبتیں اور بیاریاں، پس ثار کی جاتی ہیں وہ تقریبات نیکی کے قبیل سے بچند وجوہ:

ا – ان وجوہ میں سے یہ بات ہے کہ جب رحمت خداوندی کسی بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کے نیک کاموں کی وجہ سے اور ( تکوینی ) اسباب اس پر تکی کرنا چاہتے ہیں تو رحمت پھر جاتی ہے اس کے نفس کی تکمیل کی طرف، کیس وہ مٹاتی ہے اس کی خطا وُں کو اور کھتی ہے اس کے لئے نیکیاں ۔جس طرح یہ بات ہے کہ جب پانی کا سوراخ بند کر دیا جاتا ہے تو پانی پھوٹنا ہے اس کے اوپر سے اور اس کے نیچ سے، پس منسوب کیا جاتا ہے بہانا اس تکی کرنے کی طرف سے اور راز اس (رحمت کے پھرنے) میں اضافی خیر کی تکہد اشت ہے۔

۲ - اوران میں سے یہ ہے کہ جب مؤمن پر سخت مصائب نازل ہوتے ہیں تو زمین اس پر پہنائی کے باوجود تنگ ہوجاتی ہے، پس ٹوٹی ہے نفس اوررواج کا پردہ - اوراً کھڑ جاتا ہے اس کا دل اللہ کے سواہر چیز سے سے رہا کا فرتووہ برابر یادکرتار ہتا ہے فوت شدہ چیز کو اور غوطرزن ہوتا ہے دنیوی زندگی میں، یہاں تک کہ ہوجاتا ہے وہ زیادہ گندہ پہلے سے مواس کو پینچی ہے ۔

۳-اوران میں سے بہ ہے کہ پھر جیسی سخت برائیوں پر ابھار نے والی چیز موٹی گاڑھی بہیمیت ہی ہے، پس جب وہ بھار پڑتا ہے اور لاغر ہوجا تا ہے اور اس میں سے تحلیل ہوتی ہے اس سے زیادہ جواس کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو برا مجیخة کرنے والی صلاحیت کا کافی حصہ پاش پاش ہوجا تا ہے اور اس کے بقدروہ برا کام گھٹ جا تا ہے جس پر ابھارا گیا ہے، جبیبا کہ د کھتے ہیں ہم کہ بیار آ دمی کی جماع کی حرص اور اس کا غصر تم ہوجا تا ہے اور اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں اور وہ جول جا تا ہے ان باتوں میں سے بہت ہی باتوں کو جواس میں تھیں ۔ گویاوہ شخص، وہ شخص ہو شخص ہو پہلے تھا۔

۳۰ - اوران میں سے یہ ہے کہ جب کسی مؤمن کی بہیمی قوت جدا ہوجاتی ہے اس کی ملکی قوت سے یک گونہ جدا ہونا تو سزا دیا جاتا ہے وہ اس کی برائیوں پر عام طور پر دنیا میں ۔ اور اس کا تذکرہ اس حدیث میں ہے کہ:''مؤمن کا حصہ عذاب میں سے دنیا کی مِحنُ ہیں' (یعنی دنیا میں مؤمن کو جومِحنُ ومصائب چہنچتے ہیں وہ اس کے لئے کفارہ سیئات بن جاتے ہیں ۔ یہ حدیث محضنہیں ملی ۔ مگر اس مضمون کی بہت احادیث ہیں، جن میں سے بعض او پر کھی گئی ہیں) باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

غات وتركيب وضيح

التضییق مصری نسخه میں اور مخطوط کرا چی و برلین میں دونوں جگه التَّضَیُّق ہے جس کے معنی ہیں تنگ ہونا ، اور مطبوعه صدیقی اور مخطوط بیٹنہ میں پہلی جگه التَّضَیُّق ہے اور دوسری جگه التَّضَیُّق ہے یہ التضییق کی ہندی کتابت ہے مگر چی حد التضییق ہندی کتابت ہے مگر چی دونوں جگه التضییق ہے جس کے معنی ہیں تکی کرنا ۔۔۔۔۔۔۔ سُد تمام مطبوعه اور مخطوط شخوں میں صاد سے صُدَّ ہے مگر پہ تصحیف ہے مَہ خری کے ساتھ سین سے سُد ہی ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔ الحماء خبری الحماء : بہانا ۔۔۔۔۔ الحماء تعلی تقدیر عبارت المتحبِّرة (اسم فاعل) تَحبَّد: پھرکی ما نند ہونا۔

#### 

## گناہوں کے مدارج

گناہ کیا ہیں؟ جس طرح قوت بہیمیہ کوقوت ملکیہ کامطیع کرنے کیلئے اعمال صالحہ ہیں، جواطاعت کا پیکرمحسوس، احتمالی مواقع اورانقیاد کو بدست لانے کی راہیں ہیں، اسی طرح انقیاد واطاعت کے بالکل برخلاف اور متضاد حالت کے لئے بھی اعمال طالحہ ہیں، جونا فر مانی اور عدم اطاعت کی احتمالی جگہیں اورالیں شکلیں ہیں جن سے نافر مانی کی حالت کمائی جاسکتی ہے۔ یہی اعمال: آثام ومعاصی ہیں اور وہ سب ایک درجہ کے گناہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے پانچ مراتب ہیں:

پہلا مرتبہ: کفریات کا ہے، جوسب سے زیادہ شکین گناہ ہیں، جوآ خرت میں نجات کی راہ بالکایہ مسدود کردیتے ہیں۔اور کفریات میں بھی بڑے گناہ دوقتم کے ہیں:

 بخشیں گے کہان کے ساتھ کسی کونٹر یک قرار دیا جائے۔اوراس کے سوائے اور جینے گناہ ہیں،جس کے لئے منظور ہوگا،وہ گناہ بخش دیں گے۔اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ نثر یک ٹھہرا تا ہےوہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا''۔۔۔۔احادیث میں بھی سب سے بڑا گناہ نثرک ہی کوقر اردیا گیا ہے اور جو حکم نثرک کا ہے وہی کفر و تشبیہ کا بھی ہے۔

دوسری شم: یہ ہے کہ آدمی بس دنیا کی زندگی ہی کو حقیقی زندگی اور سب کچھ ہجھ بیٹھے۔موت کے بعد کی زندگی کا قائل ہی نہ ہو،نہ کسی اخروی کمال پراس کا ایمان ہو۔ پس جب دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی تووہ کسی کمال کی طرف قطعاً نگاہ نہیں اٹھائے گا اور نہ آخرت کے لئے کوئی تیاری کرےگا۔اس لئے معاد کا انکار بھی بہت بڑا گناہ ہے۔

اور کمال مطلوب یعنی آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالی پراور دنیا کے آخری دن پرایمان لا نااس لئے ضروری ہے کہ کمالات کی دو قسمیں ہیں: ایک مادی یعنی دنیوی محسوس کمال اور دوسرار وحانی یعنی اخروی عقلی کمال دنیا کے اعتبار سے کیا چیزیں کمال ہیں اس کو ہر شخص جانتا ہے، اور اخروی کمال کیا ہے اس کو عام لوگنہیں سمجھ سکتے ، کیونکہ اس کا کمال ہونا حواس سے ادر اکنہیں کیا جاسکتا ، عقل ہی اس کمال کا ادر اک کرسکتی ہے اور سب کی عقول اس سلسلہ میں کا فی نہیں ہیں۔ اس کو سمجھ نے لئے ایک ایسی حالت کا تصور کرنا پڑتا ہے جو ہر اعتبار سے حالت حاضرہ یعنی دنیوی حالت کے مغائر ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بات ہر شخص کے بس کی نہیں ہے۔ عام لوگ عقلیات کو بخو بی نہیں سمجھ سکتے۔

اوراس اُخروی روحانی کمال کو بچھنا بھی ضروری ہے، ورنے عقلی اور مادی کمالات میں تعارض ہوجائے گا اور نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے اس لئے لوگ مادی کمال کی طرف جھک جائیں گے اور روحانی کمال کورائیگاں چھوڑ دیں گے۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج اور شریعتیں نازل فرمائیں اور انھوں نے کمال اخروی کی تحصیل کا مظنہ ایمان باللہ وبالیوم الآخر کو گردانا۔ کیونکہ بیدوہ اختمالی جگہیں ہیں جہاں سے اخروی کمال حاصل ہوسکتا ہے۔سورۃ انحل آیت ۲۲ میں ہے: "بس جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکاری ہیں اور وہ گھمنڈ کرنے والے ہیں' یعنی ان کے دل مادی دنیاسے ماوراء تھائی کو تسلیم کرنے کے لئے تیاز نہیں ہیں اور انبیاء کی باتیں مانے میں ان کی بیٹی ہوتی ہے۔

بات مختصر: جب کوئی شخص اس مرتبهٔ اولی کے گنا ہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ مرجا تا ہے اور اس کی نہیمی قوت پاش پاش ہوجاتی ہے تو اس پرغایت درجہ منافرت یعنی عدم ملائمت مترشح ہوتی ہے یعنی ملکیت سے قطعاً مناسبت نہ رکھنے والی حالت سے وہ دوچار ہوجا تا ہے اور وہ حالت اس کے گلے کا ایساطوق بن جاتی ہے جس سے وہ تا ابد جدانہیں ہوسکتا (اللّٰ ہے احفظنا منہ)

#### ﴿باب طبقات الإثم

اعلم أنه كما أن لانقياد البهيمية للمليكة أعمالًا، هي أشباحُه ومظانُّه والسننُ الكاسبةُ له، فكذلك للحالة المضادَّة للانقياد كلَّ المضادَّة أعمالٌ ومظانٌ وكواسب، وهي الآثام، وهي

#### على مراتب:

المرتبة الأولى: أن ينسَدَّ سبيلُه إلى الكمال المطلوب رأسًا؛ ومعظَّمُ ذلك في نوعين: أحدهما: ما يرجع إلى المَبْدَأِ، بأن لا يَغْرِفَ أن له ربا، أو يعرِفَه متصفا بصفات المخلوقين أو يعتقد في مخلوق شيئا من صفات الله، فالثاني التشبيهُ، والثالث الإشراكُ؛ فإن النفس لا تتقدَّسُ أبدًا حتى تجعَلَ مطمحَ بصيرتها التجردَ الفوقانِيَّ، والتدبيرَ العامَّ المحيطَ بالعالَم؛ فإذا فقدَتُ هذه بقيت مشغولةً بنفسها، أو بما هو مثلُ نفسِها في التَّقيُّدِ كلَّ الشغل، لا يقدح حجابَ النُّكرة، ولا موضِعَ إبرةٍ، فهذا هو البلاء كلَّ البلاء.

والثاني : أن يعتقد أن ليس للنفس نشأةٌ غيرُ النشأةِ الجسدية، وأنه ليس لها كمالٌ آخَرُ يجب عليها طَلَبُهُ، فإن النفس إذا أضمرت ذلك لم يَطْمَحْ بَصَرَهَا إلى الكمال أصلاً.

ولما كان القولُ بإثبات كمالٍ غيرِ كمالِ الجسد، لا يتَأتَّى من الجمهور إلابتصور حالةٍ ، تُباين الحالة الحاضرة من كل وجهٍ ، ولو لا ذلك لتعارض الكمالُ المعقولُ والمحسوسُ ، فَمَالَ الى المحسوسُ ، وَأَهْمَلُ المعقولُ ، نُصِبَ له مَظِنَّةُ ، هو الإيمان بلقاء الله واليوم الآخر ، وهو قوله تعالى: ﴿ فَالَّذِيْنَ لا يُؤْمِنُوْنَ بالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرةٌ وَهُمْ مُسْتَكُبرُوْنَ ﴾

و بالجملة: فإذا كان الإنسان في هذه المرتبة من الإثم، فمات، واضمحلت بهيميته، ترَشَّحَتُ عليه المنافرةُ من فوقه كلَّ المنافرة، بحيث لا يجد سبيلا إلى الخلاص أبدًا.

ترجمہ: گناہوں کے درجات کا بیان: جان لیں کہ جس طرح یہ بات ہے کہ قوت بہیمیہ کوقوت ملکیہ کا مطبع کرنے کے لئے ، کچھا عمال ہیں، جوانقیاد کا پیکر محسوس، اختمالی مواقع ہیں اور انقیاد کو کمانے والی راہیں ہیں، پس اُسی طرح اس حالت کے لئے بھی جو پوری طرح سے انقیاد کے برخلاف ہے کچھا عمال اختمالی جگہیں اور کمانے والی راہیں ہیں۔اوروہی گناہ ہیں اوروہ چند مرتبوں پر ہیں:

پہلامر تنبہ: بیہے کہ بند ہوجائے آ دمی کی راہ کمالِ مطلوب (نجات) کی طرف بالکلیہ۔اوراس مرتبہ کے بڑے گناہ دوقسموں میں منحصر ہیں:

ان میں سے ایک: وہ گناہ ہیں جن کا تعلق مبدا (اصل) یعنی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ (اور وہ تعلق) اس طور پر ہے کہ نہ پہچانے آ دمی اس بات کو کہ اس کے لئے کوئی پر ور درگار ہے یا جانے وہ اس کو مخلوق کی صفات کے ساتھ متصف یا اعتقاد رکھے کسی مخلوق میں اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کا، پس دوسری صورت تشبیہ ہے اور تیسری صورت شریک ٹھہرانا ہے۔ (اور شرک و کفر سے مطلوبہ کمال کی راہ بالکلیہ مسدود اس لئے ہوجاتی ہے) کہ نفس بھی بھی پاکیز ہنہیں ہوسکتا یہاں

تک کہ وہ اپنی بصیرت کے پڑنے کی جگہ بنائے بالائی روحانیت (یعنی اللہ تعالیٰ) کواور عالم کو محیط کلی تدبیر کو۔ پس جب گم کرے گانفس اس کو (یعنی اس کو ذات باری اور صفت تدبیر کی معرفت حاصل نہیں ہوگی) تو باقی رہ جائے گا وہ بھنسا ہوا اپنی ذات میں یا ایسی چیز میں جواپنی ذات کی طرح ہے پابندی میں ، پوری طرح سے پھنسا ہوا ہونا نہیں توڑے گی وہ مشغولیت اللہ کے بارے میں جہالت کے پر دہ کو (یعنی دنیوی مشاغل سے معرفت الہی حاصل نہیں ہوسکتی) اور نہسوئی کی نوک کی جگہ کے بقدر (بھی پر دہ کھولے گی) پس بہی وہ مصیبت ہے جوسب سے بڑی مصیبت ہے۔

اور دوسری شم: یہ ہے کہ آ دمی اعتقاد رکھے اس بات کا کہٰ ہیں ہے نفس کے لئے کوئی زندگی مادی زندگی کے علاوہ اور یہ اعتقاد رکھے کہٰ ہیں ہے نفس کے لئے کوئی دوسرا کمال (مادی کمال کے علاوہ) جس کی طلب نفس کے لئے ضروری ہو۔ پس جب نفس دل میں یہ بات چھیائے گا تو یقییناً وہ اپنی نظر نہیں اٹھائے گامطلوبہ کمال کی طرف قطعاً۔

اور جب مادی کمال کے علاوہ اور کمال کے ثابت کرنے کی بات حاصل نہیں ہوسکتی عام لوگوں کے لئے مگر کسی الیمی حالت کے تصور کرنے کے ذریعے جوموجودہ حالت کے برخلاف ہو، ہراعتبار سے اور اگر لوگ روحانی کمال نہیں سمجھیں گوعفلی اور مادی کمال میں تعارض ہوجائے گا، پس انسان مادہ کی طرف مائل ہوگا اور روحانی کمال کورائے گاں چھوڑ دے گا، تو قائم کیا گیا اس روحانی کمال کے لئے مظنہ (احتمالی جگہ ) اور وہ اللہ سے ملنے پر اور آخری دن پر ایمان لانا ہے اور اس کا تذکرہ اس ارشاد پاک میں ہے: '' پس جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں درانحالیہ وہ گھمنڈ کرنے والے ہیں''

قصفتھر: پس جب انسان گناہ کے اس مرتبہ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، پس وہ مرجا تا ہے، اور اس کی بہیمیت مرجھا جاتی ہے تو نہایت درجہ منافرت اس کے اوپر سے اس پڑ پکتی ہے، اس طور پر کہ وہ کوئی چھٹکارے کی راہ نہیں یا تا ابد تک۔

#### لغات وتر کیب:

السننُ الکاسبة مرکب توصیفی کاعطف أشباحه پرہے ..... کو اسب جمع ہے کاسبة کی ..... اِنْسِدَ اِنْسِدَادًا: بند ہونا ..... تَقَدُّسًا: پاک ہونا ..... المطمح: مکان الرفع والنظر ..... البصيرة: ول کی بينائی ..... التجرد: غير مادی ہونا الفوقانی: بالائی والمراد من التجرد الفوقانی: جنابه تعالی وحضرته (سندی) ..... کل الشُغل مفعول مطلق ہے مشغولة (اسم مفعول) کا ..... لا يَقُدَح: نهيں تو رُتا ہے۔ ہماجاتا ہے قَدَحَ خِتامَ النجابِية: مشغولة رُديا ..... النكرة ضد ہے المعرفة کی ۔ حجابُ النكرة أی حجاب عدم معرفة الله تعالی ..... موضع إبرة نسوئی کی جگه یعنی سوئی زمین پر پڑی ہویاز مین پرسوئی کی توک یکی جائے تو جتنی جگه اس کے نیچآئے وہ سوئی کی جگہ اس کے نیچآئے وہ سوئی کی بقدرجگہ لاتی ہے۔ عربی میں بیغایت تقلیل کے لئے محاورہ ہے اور لایقد حکافاعل ضمیر ہے جو الشغل کی سوئی کے بقدرجگہ لاتی ہے۔ عربی میں بیغایت تقلیل کے لئے محاورہ ہے اور لایقد حکافاعل ضمیر ہے جو الشغل کی سوئی کے بقدرجگہ لاتی ہے۔ عربی میں بیغایت تقلیل کے لئے محاورہ ہے اور لایقد حکافاعل ضمیر ہے جو الشغل کی سوئی کے بقدرجگہ کہ اس کی بین سے میں بیغایت تقلیل کے لئے محاورہ ہے اور لایقد حکافاعل ضمیر ہے جو الشغل کی سوئی کے بقدرجگہ کی بین سے جو الشغل کی بین سے بیغایت تقلیل کے لئے محاورہ ہے اور لایقد حکافاعل شمیر ہے جو الشغل کی بین سے بیغایت تقلیل کے لئے محاورہ ہے اور لایقد حکافاعل شمیر ہے جو الشغل کی بین سے بیغایت تقلیل کے لئے محاورہ ہے اور اللہ بیغایت تقلیل کے لئے محاورہ ہے اور اللہ بین سے بیغایت تقلیل کے لئے محاورہ ہے اور اللہ بین سے بیغایت تقلیل کے لئے محاورہ ہے اور اللہ بین سے بیغایت تقلیل کے بیغایت تقلیل کے بیغایت تعرب بیغایت تقلیل کے بیغایت تعرب بیغایت تقلیل کے بیغایت تعرب بیغایت تعرب بیغایت تعرب بیغایت تعرب بیغایت تعرب بیغایت تقلیل کے بیغایت تعرب بیغایت بیغایت

طرف راجع ہے ..... المنافرة ضد ہے الملائمة كى لينى وه حالت جوملكيت كے لئے غير مناسب ہے۔ جس سے ملكيت كو بحد تكليف يہني تى ہے ..... ولولا ذلك أى ولولا ذلك الإثبات أو تصور حالة مباينة ..... نُصِبَ له: جزاء ہے لما كان القول إلخ كى۔

تصحيح: تَرَشَّحَتْ عليه المنافرة اصل مين وُشِّحَتْ إلخ تقاء يرضحيف هي، تينول مخطوطول سيضح كي كن هـ

 $\stackrel{\wedge}{\downarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\downarrow}$ 

دوسرامرتبہ: دین سے اعراض کا ہے ۔۔ اللہ تعالی نے انبیاء بھیجے، ان پر شریعتیں نازل کیس تا کہ لوگ اس ہدایت سے فائدہ اٹھا کر آخرت میں سعادت و نجات پائیں۔ ملا اعلی کی پوری تو جہات اللہ کے اس دین کو پھیلا نے کی طرف اور اس کے معاملہ کو بڑھا نے کی طرف رہتی ہے۔ مگر پھھ گھمنڈی لوگ اس دین کو قبول نہیں کرتے ، اس میں ان کی ہیٹی ہوتی ہے۔ وہ لوگ نہ صرف اللہ کے اس دین کا انکار کرتے ہیں بلکہ اس کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ یہ لوگ جب مرتے ہیں تو ملا اعلی کی تمام تر تو جہات ان کے لئے ناپسند یدہ اور تکلیف دہ ہوجاتی ہیں اور ان کے کرتوت ان کا اس طرح احاطہ کر لیتے ہیں کہ ان سے باہر نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ علاوہ ازیں بیخالفت حق ان کومطلوبہ کمال حاصل کرنے سے یا تو بالکلیے روک دیتی ہے یا قابل لحاظ کمال سے تہی دست رکھتی ہے۔ اور گناہ کا بیم سے بی قابل کو طک اس کے دین قبول کرنے سے اعراض کرنے والا یابظاہر دین قبول کرکے دین کی کو نیافت کرنے والا اور لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکنے والاحقیقت میں مسلمان باقی نہیں رہتا۔

والمرتبة الثانية: أن يتكبر بكبره البهيميّ على ما نَصَبَهُ الله تعالى لوصول الناس إلى كمالهم، وقصدتِ الملاُ الأعلى بأقصى هِمَمِها إشاعة أمره وتنويه شأنه، من الرسل والشرائع، فيُنكرها ويعاديها، فإذا مات انعطف جميعُ هِمَمِهم منافرةً له، ومؤذِيةً إياه، وأحاطت به خطيئتُه، من حيث لم يجد للخروج منه سبيلًا، على أنه لاتنفك هذه الحالة من عدم الوصول إلى كماله، أو الوصول الذي لا يُعتد به، وهذه المرتبةُ تُخرج الإنسانَ من ملةِ نبيه في جميع الشرائع.

ترجمہ: اور دوسرا مرتبہ: یہ ہے کہ انسان اپنے بہیمی گھمنڈ سے گھمنڈ کرے اس چیز کے مقابلہ میں جس کواللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے لوگوں کے ان کے کمال تک پہنچنے کے لئے اور ملا اعلی نے ارادہ کیا ہے اپنی غایت درجہ کامل تو جہات کے ذریعہ اس کے معاملہ کی اشاعت کا اور اس کی شان کو بلند کرنے کا یعنی انبیاء اور شریعتیں، پس وہ ان کا انکار کرتا ہے اور ان سے دشمنی رکھتا ہے، پس جب وہ مرجاتا ہے تو مرجاتی ہیں ملا اعلی کی ساری تو جہات در انحالیہ وہ اس کے لئے ناپندیدہ ہوتی ہیں اور اس کے لئے تکیف کوئی راہ۔ اس کے لئے تکیف دہ ہوتی ہیں اور گھیر لیتی ہیں اس کواس کی خطائیں، اس طور سے کہنیں یا تاوہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ۔

علاوہ ازین نہیں جدا ہوتی ہے بیرحالت اس کے کمال تک نہ پہنچنے سے یا اس پہنچنے سے جو کہ قابل لحاظ نہیں ہے اور گناہ کا بیر( دوسرا) مرتبہانسان کو نکال دیتا ہے اس کے پیغمبر کی ملت سے تمام شریعتوں میں۔

#### ترکیب:

الكبر البيهمى: وه كبرجو بهيميت كتقاضے سے پيدا ہوتا ہے ..... من الرسل والشرائع بيان ہے على مانصبه ميں ماكا ..... لا تنفك فعل ناقص ہے اور هذه الحالة اس كا اسم ہے اور من عدم الوصول إلى خبر ہے۔ مولانا سندى رحماللله كتقريميں ہے: لايصل إلى الكمال أو يصل ويترقى، لكنه لايصل إلى الكمال المعتدبه، بل إلى الكمال الناقص الذى لايدفع عنه المنافرة وهذا هو الكافر اهـ

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

تیسرا مرتبہ:مہلکات کا ہے۔ یہ دوطرح کے گناہ ہیں ایک: اُن ما مورات کا چھوڑ نا جن پرآخرت میں نجات کا مدار ہے، جیسے اسلام کے ارکان اربعہ اور دیگر واجبات و فرائض کو بجانہ لانا بھی تباہ کر دیے گا۔ کیونکہ عمدًا فرائض کا ترک گناہ کبیرہ ہے۔ دوم: ان کا موں کا ارتکاب کرنا جن کے کرنے والے پرلوح محفوظ میں لعنت کا فیصلہ ہوچکا ہے، اس وجہ سے کہ وہ کام عام طور پرزمین میں بڑی خرابی کا باعث ہیں اور نفس کی اصلاح کی راہ کا روڑ اہیں ۔۔۔ دونوں طرح کے گناہوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

ا۔ اُن احکام شرعیہ پڑمل پیرانہ ہونا جوطبیعت کوتا بعداری کا خوگر بناتے ہیں یا قابل لحاظ حدتک انقیاد کے لئے تیار کرنے والے ہیں۔ اور بیداحکام شرعیہ لوگوں کے اختلاف سے مختلف ہوتے ہیں۔ البتہ جولوگ ضعیف بہیمیت کی کیفیات میں ڈو بے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لئے بکثرت احکام شرعیہ بجالانے ضروری ہیں اور جن اقوام کی بہیمیت سخت اور گاڑھی ہوتی ہے ان کے لئے سخت احکام شرعیہ کو بکثرت کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے متواتر روزے رکھنا۔ اور شب بیداری کرنا اور دیگرریاضتیں کرنا۔

> ۲- درندگی والے کام، جو بڑی لعنت کا سبب ہوتے ہیں، جیسے کسی کوناحق قتل کرنا۔ ۳-شہوانی اعمال جیسے زنا، اغلام وغیرہ

۴ - وہ کمائیاں جومعاشرہ کے لئے سخت ضرر رساں ہیں، جیسے سٹراور سودوغیرہ -

مذکورہ چاروں قسم کے کام کرنے والوں کے دین میں بڑی دراڑ پڑجاتی ہے،اس وجہ سے کہ وہ سنت راشدہ لازمہ کے برخلاف اقدام کرتے ہیں تفصیل مبحث سوم کے باب یاز دہم میں گذر چکی ہے۔اوران کاموں کے مرتکب کوعالم بالا کی لعنت گھیرلیتی ہے۔ پس ان دونوں باتوں ( دین میں رخنہ پڑنا اورلعنت کا ان کو گھیر لینا ) کے نتیجہ میں وہ عذاب کا

حقدار بن جاتا ہے۔

اوراس تیسرے مرتبہ کے گناہ بڑے کہا کر کہلاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی حرمت کا اوران کے مرتکب کے ملعون ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے اورا نبیائے کرام علیہم الصلوٰ ہ والسلام ہرز مانہ میں اس خدائی فیصلہ کی ترجمانی کرتے رہے ہیں اوران میں سے بیشتر تمام شریعتوں میں بالا تفاق گناہ ہیں میفق علیہ میں اوراد گوں کو ان کہا کرتے رہے ہیں اوران میں سے بیشتر تمام شریعتوں میں بالا تفاق گناہ ہیں میفق علیہ روایت میں ایسے سات گناہوں کا خصوصیت سے تذکرہ کیا گیا ہے بعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا (بیتو اکبرالکبائر ہے اور پہلے مرتبہ کا گناہ ہے) اور جادو کرنا، کسی کو ناحق قبل کرنا، سود کھانا، میتم کا مال کھانا، ٹر بھیڑ کے دن پیٹھ بھیرنا اور ایماندار، بھولی، یا کدامن عورتوں پر تہمت لگانا (مشکوٰ ہ حدیث نمبر ۵۲)

و المرتبة الثالثة: تركُ مايُنجيه، وفَعْلُ ما انعقد في الذكر اللعنُ على فاعله، من جهة كونه مَظِنَّةً غالبًا لفسادٍ كبير في الأرض، وهيئةٍ مضادَّة لتهذيب النفس:

فمنها: أن لا يفعلَ من الشرائع الكاسبةِ للانقياد أو المُهَيِّئةِ له ما يُعتد به؛ ويختلف باختلاف النفوس، إلا أن المُنغَمِسَة في الهيئات البهيمية الضعيفةِ أحوجُ الناس إلى إكثارها؛ والأممُ التي بهيميتُها أشدُّ وأغلظُ أحوجُ الناس إلى إكثار الشاقِّ منها.

و منها: أعمالٌ سَبُعِيَّةُ، تَسْتَجْلِبُ لعنًا عظيمًا، كالقتل. ومنها: أعمالٌ شَهَويَّةٌ.

ومنها: مكاسبُ ضارَّةٌ، كالقمار والربا.

وفى كل شيئ من هذه المذكورات تُلمة عظيمة فى النفس، من جهة الإقدام على خلاف السنة اللازمة، كما ذكرنا؛ ولعن من الملأ الأعلى يحيطُ به؛ فبمجموع الأمرين يحصل العذاب؛ وهذه المرتبة أعظمُ الكبائر، قد انعقد فى حظيرة القدس تحريمُها، ولعن صاحبها، ولم يزل الأنبياء يُتَرْجمُونَ ما انعقد هنالك، وأكثرُها مُجْمَعٌ عليه فى الشرائع.

تر جمہ: اور تیسرا مرتبہ: ان کاموں کو چھوڑ ناہے جوآ دمی کو نجات دلانے والے ہیں۔ اور ان کاموں کو کرناہے جن کے کرنے والے پرلوح محفوظ میں لعنت تجویز پا چکی ہے اس کام کے عام طور پراختالی موقع ہونے کی جہت سے زمین میں بڑی خرابی کارنے کا جونٹس کو سنوار نے کے برٹی خرابی کا (یعنی عام طور پراس کام سے زمین میں بڑی خرابی رونما ہوتی ہے ) اور ایسی ہیئت کا جونٹس کو سنوار نے کے برخلاف ہے (یعنی عام طور پراس کام سے نفس میں ایسی ہیئت پیدا ہوتی ہے جس سے نفس بجائے سنور نے کے برٹر تاہے ) کہا نے والے کیس مرتبہ ' ثالثہ میں سے یہ بات ہے کہ آ دمی عمل نہ کرے شریعت کے ان احکام پر جو تا بعداری کو کمانے والے

ہیں ( یعنی نفس کو تا بعداری کا خوگر بناتے ہیں ) یا تیار کرنے والے ہیں ایسی تا بعداری کے لئے جو قابل لحاظ ہے ( یعنی ان اعمال سے طبیعت میں اچھا خاصا انقیاد پیدا ہوتا ہے ) اور وہ قابل لحاظ مقدار مختلف ہوتی ہے لوگوں کے اختلاف سے ، البتہ جونفس کمزور ہیمی کیفیات میں ڈو بنے والا ہے وہ سب سے زیادہ مختاج ہے احکام شرعیہ پر بکثرت عمل کرنے کی طرف ، اور وہ اقوام جن کی ہیمیت شخت اور گاڑھی ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مختاج ہیں شریعت کے شخت احکام پر بکثر ہے مل کرنے کی طرف ، اور وہ تا کی طرف ۔

اور مرتبهٔ ثالثہ میں سے درندگی والے کام ہیں جو بڑی لعنت کو کھینچتے ہیں، جیسے آل کرنا۔ اوراس میں سے شہوانی اعمال ہیں۔

اوراس میں سےضرررساں کمائیاں ہیں؛ جیسے سٹہ (بُو ا)اورسود۔

اور مذکورہ بالا چاروں قتم کے کاموں میں سے ہر چیز میں بڑی دراڑ ہے نفس میں، پیش قدمی کرنے کی وجہ سے سنت راشدہ لاز مہ کے خلاف پر، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اور ملاً اعلی کی بڑی لعنت اس شخص کو گھیر لیتی ہے، پس دونوں باتوں کے مجموعہ سے وجود میں آتا ہے عذا ب اور بیمر تبہ کبائر میں سب سے بڑا مرتبہ ہے، طے پاچکا ہے بارگاہ مقدس میں ان کا حرام ہونا اور ان کے مرتکب کا ملعون ہونا۔ اور انبیاء برابرتر جمانی کرتے رہے ہیں اُس بات کی جو وہاں طے پاچکی ہے۔ اور تیسر ے مرتبہ کے گنا ہوں میں سے بیشتر گناہ تمام شریعتوں میں منفق علیہ ہیں۔

تركيب هيئةٍ مضادَّةٍ كاعطف فسادٍ كبير يرب ..... ثلمة مبتراً مؤخرب

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

چوتھا مرتبہ: قوموں اور زمانوں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے جو مختلف شریعتیں اور الگ الگ انداز تجویز فرمائے ہیں اور ہر شریعت میں خصوصی احکام دیئے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا چوشے مرتبہ کا گناہ ہے۔ مثلاً یہود پر اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ یوم السبت کی تعظیم لازم تھی۔ مال غنیمت حلال نہیں تھا اور غیر اللہ کے لئے سجدہ تحقیم مقرر کی گئی ہے، مال غنیمت کوحلال ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال ہے، یوم السبت کے بجائے یوم الجمعہ کی تعظیم مقرر کی گئی ہے، مال غنیمت کوحلال کیا گیا ہے۔ اپس یہود پر ان کے زمانہ میں ان کی شریعت کی پابندی لازم تھی، اور اس کی خلاف ورزی گناہ تھی اور اب ہم پر بلکہ سب پر شریعت محمدی کی پابندی لازم ہے اور اس کی خلاف ورزی گناہ چو تھے مرتبہ کا ہے۔

اس کی مزیر تفصیل ہے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نسی قوم میں سی نبی کومبعوث فرماتے ہیں، تا کہ وہ لوگوں کو کفر کی ظلمتوں سے زکال کرائیمان کی روشنی میں لائیں، ان کی کجی کو دور کریں اور ان کے احوال کوسنوار کران کومؤ دب بنائیں تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ نجی اپنے مشن کی تعمیل کے لئے پچھا پیے خصوصی احکام دیں جوقوم کی تجی کو دور کرنے کے لئے اوران کومؤدب

ہنانے کے لئے ضروری ہوں۔ کیونکہ ہر مقصد کے لئے پچھطر پھے توا پسے ہوتے ہیں جوصد فی صدکامیاب ہوتے ہیں اور

پچھطر پھے ہوئی حد تک کارآ مد ہوتے ہیں، وہ طریقے قوم کو بتانے ضروری ہیں اوران کی خلاف ورزی پر دارو گیر بھی
ضروری ہے۔ اس لئے ہر شریعت میں ایسے خصوصی احکام دیئے گئے ہیں، اوران کی خلاف ورزی کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔
اور شریعتوں کے ان خصوصی احکام کے سلسلہ میں ہے بات جان لینی چاہئے کہ توقیت یعنی احکام کے اوقات مقرر کرنے

اور شریعتوں کے ان خصوصی احکام کے سلسلہ میں ہے بات جان لینی چاہئے کہ توقیت یعنی احکام کے اوقات مقرر کرنے

میں جو تھم دیا گیا ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے مثلاً بھی کوئی امر کسی خرابی کا باعث ہوتا ہے تواس کومنوع کھر ایا جاتا ہے یا کسی
میں جو تھم دیا گیا ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے مثلاً بھی کوئی امر کسی خرابی کا باعث ہوتا ہے تواس کومنوع کھر ایا جاتا ہے یا کسی

امر میں کوئی مصلحت ہوتی ہے تواس کے کرنے کا تھم دیا جاتا ہے۔ پھر مفسدہ اور مصلحت کا وزن بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور اس کے اعتبار سے حرام ، مکروہ (قرآن کریم) میں

ایک درجہ کے نہیں ہوتے ، بعض لازی ہوتے ہیں تو بعض اختیاری اور ان احکام کا کچھ حصد دی کا ہر (قرآن کریم) میں

نازل کیا گیا ہے اور ہڑا حصد وی خفی یعنی اجتہاد نبی سے ثابت ہے جوا حادیث میں مروی ہے۔

و المرتبة الرابعة: معصيةُ الشرائع و المناهج المختلفةِ باختلاف الأمم و الأعصار؛ و ذلك: أن اللّه تعالى إذا بعث نبيا إلى قوم، لِيُخرجهم من الظلمات إلى النور، ولِيُقِيْمَ عِوجَهم، ولِيَسُوسَهم أحسنَ السياسة، كان بعثُه مُتَضَمِّنًا لإيجاب ما لايمكن إقامةُ عِوجهم وسياستُهم إلا به، فلكل مقصد مَظِنَّةٌ أكثريةٌ أو دائمة، يجب أن يُؤاخذوا عليها ويُخاطبوا بها.

وللتوقيت قوانينُ توجِبُها، ورب أمر يكون داعيًا إلى مفسدة أو مصلحة، فيؤمرون حَسَبَمَا يُدُعون إليه، ومن ذلك ماهو مأمور أو منهى عنه حتما، ومنه ما هو مأمور أو منهى عنه حتما، ومنه ما هو مأمور أو منهى عنه من غير عزم؛ وأقلُّ ذلك ما نزل به الوحى الظاهر، وأكثرُه مالا يثبتُه إلا اجتهادُ النبى صلى الله عليه وسلم.

ترجمہ: اور چوتھامرتبہ: اُن شریعتوں اور ان نہجوں کی نافر مانی کرناہے جوامتوں اور زمانوں کے اختلاف سے مختلف رہی ہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالی سی قوم میں کسی نبی کو مبعوث فرماتے ہیں، تا کہ وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکا لے، اور تا کہ وہ ان کی کجی کوسیدھا کرے، اور تا کہ وہ ان کومؤ دب بنائے خوب سنوار کر، تو اس کی بعثت ان چیزوں کو واجب کرنے پر مضمن ہوتی ہے جن کے بغیران کی کجی کو دور کرنا اور ان کوسلیقہ مند بنانا ممکن نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہر مقصد کے لئے اکثری یا دائمی احتمالی موقع ہوتا ہے، جس پر لوگوں کی دارو گیر کرنا اور جس کالوگوں کو خاطب بنانا ضروری ہوتا ہے۔

اوراحکام کے وقت کی تعیین کے لئے ایسے توانین ہیں جواس کو واجب کرتے ہیں اور کوئی امر کسی خرابی یا مصلحت کی طرف داعی ہوتا ہے، پس لوگ حکم دیئے جاتے ہیں اس چیز کے موافق جس کی طرف وہ دواعی ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو لازمی طور پر مامور بدیا منہی عنہ ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جوتا کید کے بغیر مامور بدیا منہی عنہ ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے بچھو وہ ہیں جن کے بارے میں ظاہری وحی نازل ہوتی ہے۔ اور ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو نی کریم طلاق کے اجتہاد سے ثابت ہوتے ہیں۔

لغات وصحح: سَاسَ يَسُوْسُ سِيَاسَةً: دَكِيم بِهَال كَرنا، سدهانا، آواب سكهانا، مؤوب بنانا..... والموتبة الرابعة مين واوَبرُهايا كيا به ..... وللتوقيف قوانين توجبه تقاضيح مطبوعه صديقي اور مخطوطات سے كي گئي ہے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

پانچوال مرتبہ:التزامات کی خلاف ورزی کرنے کے گناہ کا ہے۔التزام کے معنی ہیں: کسی بات کو لازم کر لینا، ضروری قرارد سے لینا؛ جیسے مالی یا بدنی عبادت کی منت ما ننا، تلاوت یا ذکر کا کوئی وظیفہ مقرر کرنا یا رات بجرنفلیں پڑھنے کا التزام کرنا یا کسی چیز کے ترک کا مثلاً گوشت نہ کھانے کا عہد کرنا وغیرہ ۔ بیسب با تیں شریعت نے لازم نہیں کیس، نہ ملاً اعلی میں ان کا کوئی حکم فیصل ہوا ہے۔ بلکہ بندہ خودا پنی کا مل توجہ سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے پس اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے جس کووہ مامور بہ یاممنوع عنہ بچھ لیتا ہے، کسی قیاس کی وجہ سے ، یاکسی طے شدہ ضابطہ پر حکم متفرع میں کرنے کی وجہ سے ، یاکسی اور طرح سے ، جیسے عوام کسی ناقص تجربہ کی بنیاد پر یاکسی حکیم کے بار بارکسی دواء کو کسی مرض میں کرنے کی وجہ سے تا ثیر کا گمان قائم کر لیتے ہیں حالانکہ وہ اس تا ثیر کی وجہ نہیں جانتے ، نہ کسی ماہر حکیم نے اس تا ثیر کی صراحت کی جہ التزامات میں آ دمی اپنی ذمہ داری سے اس وقت عہدہ بر آ ہوسکتا ہے جب وہ احتیاط پڑمل کر سے اور جن چیز وں کا التزام کیا ہے ان کو بجالائے ، ورنہ اس کے دل پر نا فرمانی کا پر دہ پڑ جائے گا اور اس کی اس کے گمان کی جائے گا ور اس کی اس کے گمان کے مطابق گرفت کی جائے گا۔

اوراس مرتبہ کے سلسلہ میں اصل منشأ خداوندی تو یہ تھا کہ اس کے معاملہ کومہمل چھوڑ دیا جائے اوراس کی طرف التفات نہ کیا جائے، کیونکہ یہ چیزیں شرعاً ضروری نہیں ہیں۔ مگر انسانوں میں پچھ لوگ ایسے بھی ہیں جوان چیزوں کو واجب ولازم جانی جین ،اس لئے رب کریم نے ان کووہ چیزیوری پوری دیدی جوانھوں نے واجب ولازم جانی یعنی اب شرعاً بھی ان التزامات کا وفاضروری ہے۔

اوراس یانچویں مرتبہ کے سلسلہ میں درج ذیل نصوص وارد ہوئی ہیں:

ا - متن علیہ حدیث قدس ہے: 'اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: أَنَا عند ظُنِّ عبدی ہی لیخی میرابندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ وییا ہی معاملہ کرتا ہوں (مشکوۃ ، کتاب الدعوات ، باب ذکر اللہ ، حدیث نمبر ۲۲۲۴) شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ججۃ اللہ کی قتم دوم میں اس حدیث کی شرح بیک ہے کہ جن گنا ہوں کے بارے میں حظیرۃ القدس میں کوئی فیصلہ قرار نہیں پایا ان میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق اللہ تعالی معاملہ فرمائیں گئے۔ (دیکھئے اذکار واور اداور ان کے متعلقات کا بیان)

۲ - سورۃ الحدید، آیت ۲۷ میں ہے کہ: ''انھوں نے (لیعنی عیسائیوں نے) رہبانیت کوخودا یجاد کرلیا، ہم نے ان پراس کوواجب نہ کیا تھا، کیکن انھوں نے حق تعالی کی رضا کے واسطے اس کواختیار کیا تھا'' یہی التزامات عبد ہیں، جن کو بندہ ایپنے گمان کے اعتبار سے سر لیتا ہے۔ جن کا وفا ضروری ہے۔ عیسائیوں نے خودا پنی ایجاد کردہ رہبانیت کی رعایت یوری نہ کی تواللہ تعالی نے ان کے گمان کے مطابق ان کی گرفت کی۔

۳ – رسول الله طِلنَّيْلِيَّا نِے ارشاد فرمایا: 'نه تی کروتم اپنی جانوں پر ، پس تی کریں گے الله تعالی تم پر' (رواہ ابوداؤد، مشکوۃ حدیث نبر ۱۸) یعنی ایسی ریاضتیں اور مجاہدے نہ کروجن کی نفس میں طاقت نہ ہواور مباح کو اپنے او پر حرام نہ کرو، پس تی کریں گے الله تعالی اور فرض کردیں گے ان کوتم پر اور تم میں ان کی ادائیگی کی طاقت نہ ہوگی (مظاہر حق) کہ سے تی کی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا'' نیکی موش تھی ہے لینی نیکی کی عمدہ تسم میہ ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینہ میں جم جائے ، اور تو نا پسند کرے کہ لوگ اس سے واقف ہول''

(رواہ مسلم، مشکوۃ ، کتاب الآداب، باب الرفق حدیث نمبر۵۰۷) لیٹنی جس امر کے بارے میں دل میں بیر بات بیٹے جائے کہ وہ گناہ ہے، پس وہ گناہ ہے۔

فائدہ: مجتہدات یعنی وہ غیر منصوص مسائل جن کے احکام مجتہدین امت نے طے کئے ہیں اور ان میں اختلافات ہوئے ہیں وہ اس پانچویں مرتبہ کے ساتھ ملحق ہیں، جو شخص جس امام کی تقلید کرتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے امام کی رائے کے مطابق عمل کرے، اگر اس کی خلاف ورزی کرے گاتو وہ معصیت شار ہوگی اور وہ اس پانچویں مرتبہ کا گناہ تصور کیا جائے گا۔

نو اس فائدہ سے معلوم ہوا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک تقلیدِ ائمہ برحق چیز ہے۔

والمرتبة الخامسة: مالم يَنُصَّ عليه الشارع، ولم ينعقد في الملأ الأعلى حكمه، لكن تَوجَّهَ عبدٌ إلى الله بمجامع همته، فاعتراه شيئ يظنه ممنوعا عنه، أو مأمورًا به، من قِبَلِ قياسٍ أو تخريج، أو نحو ذلك، كما يظهر للعوام تأثيرُ بعضِ الأدوية، من قِبَلِ تجربةٍ ناقصةٍ، أو دَوَرانِ حكمِ الطبيبِ الحاذقِ على علةٍ، والإيعلمون وجهَ التاثير، والا يَنصُّ عليه الطبيبُ، فلايخرجُ مثلُ هذا الإنسان من

العهدة حتى يأخذ بالاحتياط، وإلا كان بينه وبين ربه حجابٌ فيما يَظُنُّ، فيؤ اخَذ بظنه.

وأصل المرضى في هذه المرتبة أن يُهْمَلَ أمْرُها، ولا يُلتفتَ إليها، غير أن في الوجود أنفساً يستوجبون ذلك، فيوفِّرُ عليهم الجَوَادُ ما استوجبوه، وفيها قوله تعالىٰ: ﴿ أنا عند ظَنِّ عبدى بي وقولُه تعالىٰ في القرآن العظيم: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةَنِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رَضُوانِ اللهِ وقولُه تعالى في القرآن العظيم: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةَنِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رَضُوانِ اللهِ وقولُه صلى الله عليه وقولُه صلى الله عليه وقولُه صلى الله عليه وسلم: ﴿ لا تُشَدِّدُ وَاعلى أنفسكم فَيُشَدِّدُ الله عليكم ﴾ وقولُه صلى الله عليه وسلم: ﴿ الإثمُ ما حَاكَ في صدرك ﴾ ويُلحق بها معصية حكمٍ مُجْتَهَدٍ فيه، إذا كان مقلِّدًا مُجْمِعًا تقليدَ من يرى ذلك، والله أعلم.

ترجمہ: اور پانچوال مرتبہ: ان باتوں کا ہے جن کے بارے میں شارع نے کوئی صراحت نہیں کی ہے اور نہیں طے پایا ہے ملااعلی میں اس کا حکم البتہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی پوری توجہ سے متوجہ ہوا۔ پس اس کے سامنے آئی ایک ایسی چیز جس کواس نے ممنوع عنہ یا مور بہ گمان کیا۔ کسی قیاس کی روسے یا تخریج کی روسے یا اس کے مانند کسی چیز کی روسے یا تخری کے مواجہ سے ، جس طرح عام لوگوں کے لئے بعض جڑی بوٹیوں کی تا غیر ظاہر ہوتی ہے ، کسی ناقص تجربہ کی روسے یا کسی ماہر طبیب کے کسی علت کو مدار حکم بنانے کی وجہ سے: درانحالیہ نہیں جانتے وہ تا غیر کی وجہ اور نہ کسی حکیم نے اس کی صراحت کی ہوتی ہے۔ پس نہیں نکلتا اس طرح کا انسان و مہ داری ہے ، تا آئکہ احتیاط پڑمل کرے ، ورنہ ہوگا اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک پردہ اس معاملہ میں جو اس نے گمان کیا ہے (پس اس کوکر نے یا نہ کرنے کا التزام کیا ہے) پس پیڑا جائے گاوہ اس کے گمان کے مطابق۔

اوراس مرتبہ میں اصل مرضی خداوندی ہے ہے کہ اس کے معاملہ کو مہمل چھوڑ دیا جائے اوراس کی طرف النفات نہ کیا جائے۔ گرایسے لوگ موجود ہیں جو واجب ولازم جانتے ہیں اس کو ( یعنی ان کے گمان میں التزامات کی خلاف ورزی گناہ ہونی چاہئے ) پس پوری پوری دے دی اس کو تنی پر وردگار نے وہ چیز جس کو انھوں نے واجب ولازم جانا ( یعنی ان کی خلاف ورزی کو گناہ قر اردیدیا) اوراس مرتبہ خامسہ کے بارے ہیں اللہ پاک کا ارشاد (حدیث قدسی میں ) واردہ واہے: میں میرے ساتھ اپنے بندے کے گمان کے پاس ہول' اور قر آن عظیم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے: ' اور رہبانیت ( ترک میں ) کو انھوں نے گھڑلیا، ہم نے اس کو ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ مگر ( گھڑلی انھوں نے وہ چیز ) کھن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ماس کرنے کے لئے' اور آنخضور شِالِیْتَیَا ہُم کا ارشاد ہے: ' نیختی کروتم اپنی ذاتوں پر ، پس تحتی کریں گے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ماصل کرنے کے لئے' اور آنخضور شِالِیْتَیَا ہُم کا ارشاد ہے: ' گناہ وہ ہے جو تیرے سینہ میں تر دو پیدا کرئے' ۔ اور لاحق کیا جائے گا اس ( مرتبہ کا مستہ ) کے ساتھ جم جہ ذیر مختلف نیہ ) کم کی نا فرمانی کرنا جبہ وہ فرمانی کرنے والا موجو وہ رائے رکھتا ہے (مثلاً امام شافعی رحمہ اللہ کے نزد یک جمری نماز میں بھی مقتدی پر فاتح فرض ہے اور تقلید کرنے والا ہوجو وہ رائے رکھتا ہے (مثلاً امام شافعی رحمہ اللہ کے نزد یک جمری نماز میں بھی مقتدی پر فاتح فرض ہے اور تقلید کرنے والا موجو وہ رائے رکھتا ہے (مثلاً امام شافعی رحمہ اللہ کے نزد یک جمری نماز میں بھی مقتدی پر فاتھ فرض ہے اور

امام ابوحنیفہؓ کے نزدیک سر می نماز میں بھی مکروہ تحریمی ہے، پس جوشافعی ہے اس پر فاتحہ پڑھنافرض ہے، نہیں پڑھے گاتو اس کی نماز نہیں ہوگی اور جو حنفی ہے وہ اگر فاتحہ پڑھے گاتو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی ) باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

#### غات:

والموتبة میں واوبرُ هایا گیا ہے ۔۔۔۔۔ نَصَّ (ن) الشار عُ: صراحت کرنا۔۔۔۔۔ مَجَامِعٌ، مَجْمَع کی جَمع ہے جمعنی جمح کرنے یا جَمع ہونے کی جگہ، مَجَامِعُ القلب: پورادل۔ مجامع المهمة: پوری کامل توجہ۔۔۔۔ اِغتراهُ أَمُوّ: لاق ہونا، در پیش آنا۔۔۔۔ قیاس: علت ِ جامعہ کی وجہ ہے منصوص کا حکم غیر منصوص پر جاری کرنا۔۔۔۔۔ تنحریج: کسی امام کے طے کر دہ ضابطہ پرکوئی حکم متفرع کرنا مگر یہاں قیاس ویخ تی لغوی معنی میں ہیں۔اصطلاحی معنی مرادنہیں لیعنی اندازے سے یا کسی طاح پر گھومنا ، چکر کھانا، ماہر حکیم کا کسی علت پر گھومنا بات کوسا منے رکھ کرکوئی التزام کرنا۔۔۔۔ دَار (ن) دَوْرًا وَدَوْرَانًا : گھومنا ، چکر کھانا، ماہر حکیم کا کسی علت پر گھومنا لیعنی جہاں جہاں وہ علت (بیاری) پائی جائے حکیم کا اس بوٹی کو تجویز کرنا۔۔۔۔۔ وَفُر تو فِیرًا علیه حَقَّهُ : پوراحِق دینا۔۔۔۔۔ الجَواد تَی ،کریم الجَوَّاد: برُ افیاض ۔۔۔۔۔ حالک الشیئ فی صدری : فلاں چیز میرے دل میں کھگی ۔۔۔۔۔ مُجْمِعًا (اسم فاعل) اُجْمَعَ الأمُوَ : پختہ ارادہ کرنا۔۔۔۔۔ تقلیدَ مفعول ہے مجمعاً کا۔۔

### 

## گناہوں کےمفاسد کا بیان

صغیرہ اور کبیرہ کی حد بندی: گناہوں کی دقیمیں ہیں:صغیرہ (حچھوٹے گناہ)اور کبیرہ (بڑے گناہ)اور گناہوں کو حچھوٹا بڑاد واعتباروں سے کہا جاتا ہے۔

ایک: نیکی اور گناہ کی حکمتوں کے اعتبار سے۔

دوم: ہرز مانہ کی مخصوص شریعت کے اعتبار سے ، مثلاً : موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اعتبار سے صغیرہ اور کبیرہ اور ہیں ، اور ہماری شریعت کے اعتبار سے اور۔

کبیرہ گناہ: نیکی اور گناہوں کی حکمتوں کے اعتبار سے وہ ہے: جوقبر میں یا قیامت میں نہایت مؤ کد طریقہ پر موجب عذاب ہو،اورآ سائش سے زندگی گذارنے کی مفیداسکیموں کا بالکل ہی ستیاناس کردے اور فطرتِ اسلامی کے بالکل ہی برخلاف ہو۔

اور غیرہ گناہ: وہ ہے جس سے مذکورہ مفاسد میں سے بعض مفاسد پیدا ہوسکتے ہوں یاوہ عام حالات میں ان مفاسد تک پہنچانے والا ہو، یاوہ من وجیران مفاسد کا سبب ہواور من وجیر نہ ہو، جیسے ایک شخص راہ خدا میں خرج کرتا ہے اور بال بچوں کو فاقہ مست چھوڑ دیتا ہے تو وہ بخل کی بری عادت کا علاج تو کرتا ہے مگر قیملی لائف کو بگاڑ لیتا ہے۔

اور گناہ کبیرہ:ہماری خاص شریعت کے اعتبار سے وہ ہے:جس کی حرمت کی شریعت نے صراحت کی ہویا شارع نے اس پر جہنم کے عذاب کی دھمکی دی ہو، یااس گناہ کے لئے کوئی سز امقرر کی ہو، یااس گناہ کی برائی اور تنگینی ظاہر کرنے کے لئے اس کے مرتکب کوکافر اور ملت سے خارج قر اردیا ہو۔۔۔ اور جو گناہ اس قتم کا نہ ہووہ صغیرہ ہے۔

بعض گناہ ایک اعتبار سے صغیرہ اور دوسرے اعتبار سے کبیرہ ہوتے ہیں: کبھی ایک کام نیکی اور گناہ کی حکمتوں کے اعتبار سے کبیرہ ہوتا ہے۔ اوراس کی تفصیل بیہ ہے کہ زمانہ کہا ہیت میں اعتبار سے صغیرہ گناہ ہوتا ہے اوران ہوتا ہے اوراس کی تفصیل بیہ ہے کہ زمانہ کہا ہیں کہیں کہیں ہیں بات کا عام رواج ہوجا تا تھا اوروہ لوگوں کی فطرت بن جاتی تھی اور اس طرح طبیعتوں میں رچ بس جاتی تھی کہ وہ ان میں سے نکل ہی نہیں سکتی تھی الا یہ کہ ان کے دل پارہ پارہ ہوجا کیں۔ پھر دور نبوت آتا ہے اور شریعت نازل ہوتی ہے اوروہ اس کام کی ممانعت کرتی ہے تو لوگ جھڑا کھڑا کھڑا کرتے ہیں اور ڈھٹائی پراتر آتے ہیں اور شریعت اسی مخالفت کے بقدر سختی اور دھمکی سے کام لیتی ہے، یہاں تک کہ اس گناہ کا ارتکاب ملت کی سخت دشنی جیسا ہوجا تا ہے اور اس طرح کے گناہ پر وہی تقدام کرتا ہے جو سرکش و متمر داور بے حیا ہو، نہوہ اللہ سے شرما تا ہونہ لوگوں سے، جب صورت حال ایسی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی نہیں ہوتا یعنی جو کام شریعت کی نظر میں محبور شریعت کی مقت بروا تم کے اعتبار سے وہ صغیرہ ہو سے مگر اس کے برعکس نہیں ہوتا یعنی جو کام خمت بروا تم کے اعتبار سے کیرہ ہو، وہ شریعت خاصہ کی نظر میں صغیرہ نہیں ہوسکتا۔

قص خضر: شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے کبیرہ گناہوں کے مفاسد کا بیان اس کتاب کی شم دوم میں آئے گا، وہی جگہ اس کے لئے موزون ہے، انواع بر میں بھی ہم نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ چندنیکی کے کاموں کی حکمتیں مخضر طور پر بیان کی ہیں باقی کا تذکرہ قتم دوم کے لئے اٹھار کھا ہے۔ یہاں آئندہ ابواب میں حکمت ِ برواثم کے اعتبار سے کبیرہ گناہوں کے مفاسد بیان کئے جائیں گے۔

#### ﴿باب مفاسدِ الآثام

واعلم: أن الكبيرة والصغيرة تُطلقان باعتبارين:

أحدهما: بِحَسَب حكمةِ البر والإثم.

وثانيهما: بِحَسَب الشرائع والمناهج المختصةِ بعصر دون عصر.

أما الكبيرة: بِحَسَب حكمة البر والإثم: فهي ذنب يوجب العذابَ في القبر وفي المحشر إيجابًا قويًّا، ويُفسد الارتفاقات الصالحةَ إفسادًا قويا، ويكون من الفطرة على الطرف المخالف جدًّا.

و الصغيرة: ما كان مَظِنَّةً لبعض ذلك، أو مُفْضيًا إليه في الأكثر، أو يوجب بعضَ ذلك من وجهٍ،

ولا يوجبه من وجه، كمن يُنفق في سبيل الله وأهلُه جِياعٌ، فيدفع رذيلة البخل، ويُفسد تدبير المنزل. وأما بِحَسَبِ الشرائع الخاصة: فما نَصَّت الشريعةُ على تحريمه، أو أوْعَدَ الشارعُ عليه بالنار، أو شرع عليه حدًا، أو سَمَّى مرتكبة كافرًا خارجًا من الملة، إبانةً لِقُبْحِه، وتغليظًا لأمره، فهو كبيرة. وربسا يكون شيئٌ صغيرةً بحسب حكمة البر والإثم، كبيرةً بحسب الشريعة؛ وذلك: أن السلة الجاهلية ربسا ارتكبت شيئًا، حتى فشا الرسمُ به فيهم، لا يخرج منهم إلا أن تَتقَطَّعَ قلوبُهم، ثم جاء الشرع ناهيًا عنه، فحصل منهم لَجَاجٌ ومكابرةٌ، وحصل من الشرع تغليظٌ وتهديدٌ بحسب ذلك، حتى صار ارتكابُها كالمُنَاوَاةِ الشديدة للملّة، ولا يَتأتَّى الإقدامُ على مثله إلا من كل ماردٍ متمردٍ، لا يستحيى من الله ولا من الناس، فكُتب كبيرةً عند ذلك.

وبالجملة: فنحن نؤخر الكلام في الكبائر بحسب الشريعة إلى القسم الثاني من هذا الكتاب، لإن ذلك موضِعه ونُنبّه على مفاسد الكبائر بحسب حكمة البر والإثم ههنا، كما فعلنا في أنواع البرنحوًا من ذلك.

تر جمہ: گناہوں کے مفاسد کا بیان: اور جان لیں کہ کبیرہ اور صغیرہ کا اطلاق دواعتباروں سے کیا جاتا ہے: ایک: نیکی اور گناہ کی حکمت کے اعتبار سے۔

دوم:ان شریعتوں اور منہجوں کے اعتبار سے جو کسی ایک زمانہ کے ساتھ مختص ہیں، دوسر نے رانہ کے لئے وہ نہیں ہیں۔ رہا کبیرہ: نیکی اور گناہ کی حکمت کے اعتبار سے: پس وہ، وہ گناہ ہے جو قبر میں اور میدان قیامت میں عذاب کو واجب (ثابت) کرتا ہے، نہایت قوی طریقہ پر واجب کرنا۔ یا مفیدار تفاقات کو بگاڑ دیتا ہے، نہایت قوی طور پر بگاڑ دینا، اور ہوتا ہے وہ گناہ فطرت انسانی سے بالکل ہی جانب مخالف پر۔

اورصغیرہ: وہ ہے جواحتمالی موقع ہوتا ہے ان مفاسد میں سے پچھ کے لئے ، یاوہ پہنچانے والا ہوتا ہے ان مفاسد میں سے پچھ کے لئے ، یاوہ پہنچانے والا ہوتا ہے ان مفاسد میں سے پچھ تک ، اکثر حالات میں ، یا ثابت کرتا وہ ان مفاسد میں سے بعض کوایک وجہ سے ، اور نہیں ثابت کرتا وہ ان کو دوسری وجہ سے ، جیسے وہ شخص جوراہ خدا میں اپنا مال خرج کرتا ہے درانحالیکہ اس کے اہل وعیال فاقہ سے ہیں ، پس وہ بخل کے رفیلہ کوتو ہٹا تا ہے اور تدبیر منزل کو بگاڑ لیتا ہے۔

اور رہ مخصوص شریعتوں کے اعتبار سے، پس وہ کام جس کی حرمت کی شریعت نے صراحت کی ہو، یا شارع نے اس پر جہنم کی دھمکی دی ہویا اس پر کوئی حدمقرر کی ہو، یا اس کے مرتکب کو کا فر، ملت سے خارج قر اردیا ہو، اس گناہ کی برائی ظاہر کرنے کے طور پریا اس کے معاملہ کوشکین بنانے کے طور پر، تووہ کبیرہ ہے۔

اور بھی ہوتی ہے ایک چیز حجوما گناہ نیکی اور گناہ کی حکمت کے اعتبار سے، اور وہ بڑا گناہ ہوتی ہے، شریعت کے

اعتبار سے۔اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ ملت جاہلیہ بھی ارتکاب کرتی ہے کسی چیز کا، یہاں تک کہ اس کی رسم پھیل جاتی ہے لوگوں میں نہیں نکل سکتی وہ رسم لوگوں میں سے مگر یہ کہ ٹکڑ سے ٹکڑ ہے ہوجا نمیں انکے دل، پھر آتی ہے شریعت اس سے روکتی ہوئی پس پائی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے دشمنی اور مخالفت،اور پائی جاتی ہے شریعت کی طرف سے ختی اور دھمکی، اس کے موافق ، یہاں تک کہ ہوجا تا ہے اس گناہ کا ارتکاب ملت کی سخت دشمنی کی طرح ، اور نہیں آسان ہوتا اس جیسے کام پراقدام کرنا مگر ہرا یسے سرکش و متمرد کی طرف سے جو نہیں شر ما تا اللہ تعالیٰ سے،اور نہ لوگوں سے، پس لکھ دیا جاتا ہے وہ کام کہیرہ اس صورت حال میں ۔

آور بائے خضر: پس ہم شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے کبائر کے سلسلہ میں گفتگوکومؤ خرکرتے ہیں۔اس کتاب کی قشم ثانی کی طرف،اس کئے کہ وہ اس کی جگہ ہے اور نیکی اور گناہ کے اعتبار سے ہم کبائر کے مفاسد پر تنبیہ کرتے ہیں، یہاں ، جبیبا کہ ہم نے نیکی کی اقسام کے بیان میں تقریباً ایسا ہی کیا ہے۔

#### لغات:

لَجَّ (ض، س) لَجَجًا وَلَجَاجَةً: سخت جَمَّرًا كرنا، وتَمنى ميں مداومت كرنا ..... نَاوَاهُ مُنَاوَاةً: وَثَمنى كرنا ..... المناهج جُمِّ ہے المنهج كى، جس كے معنى ہيں: كشاده راسته بيلفظ الشرائع كا ہم معنى ہے ..... المَحْشَر والمحشِر: لوگول كے جَمِّم ہونے كى جَله، مراد قيامت كادن ..... تأتَّى الأمر: آسان ہونا۔

نوٹ: مخطوطہ برلین اور بیٹنہ میں یہاں عنوان باب مفاسلہ الآثام نہیں ہے، بلکہ سابق باب کے تحت یہ پورا مضمون ہے اور مخطوطہ کراچی میں یہاں سے مبحث خامس کے ختم تک کامضمون ہی نہیں ہے۔







## توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف ہوسکتا ہے؟

اس پراتفاق ہے کہ شرک و کفر تو ہہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے اوراس میں اسلامی فرقوں نے اختلاف کیا ہے کہ مرتکب کبیرہ کا کیا تھم ہے؟ معتز لہ اورخوارج ہر کبیرہ گناہ کوشرک و کفر کے برابر گردانتے ہیں۔ پھرخوارج کے نزدیک مرتکب کبیرہ کا فرہے اور معتز لہ اسلام سے تو خارج قرار دیتے ہیں مگر کفر میں داخل نہیں کرتے، بلکہ بین بین حالت میں رکھتے ہیں، پس اگر مرتکب کبیرہ تو ہہ کئے بغیر مرجائے تو اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں؟ معتز لہ اور خوارج انکار کرتے ہیں اور اہل السنة والجماعہ جواز مغفرت کے قائل ہیں۔ یہ سکا علم کلام کی کتابوں میں بھی فرکور ہے اور تفاسیر میں سورۃ النساء کی آیات ۸۸ و ۱۱ کے ذیل میں بھی زیر بحث آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی شرک کو تو نہ بخشیں گے اور اس کے

سوائے اور جتنے گناہ ہیں، ان کوجس کے لئے منظور ہوگا، بخش دیں گے۔ بیآ بیتیں اہل السنۃ والجماعہ کی دلیل ہیں۔ اسی طرح اسی سورت کی آ بیت ۹۳ کے ذیل میں بھی بید مسئلہ زیر بحث آ تا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جوشخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرڈ الے، تو اس کی سزاجہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس پراللہ تعالیٰ غضبنا ک ہوں گے اور اس کو اپنی رحت سے دور کر دیں گے اور اس کے لئے بڑا بھاری عذاب ہے۔ بیآ بیت فرق باطلہ کی دلیل ہے۔ غرض ہر فریق اپنے موقف برکتاب وسنت کے دلائل رکھتا ہے۔

اس مسئله میں شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کامخلد فی النار ہونا تو کسی طرح درست نہیں۔تمام اہل

حق متفق ہیں کہ بجز کفروشرک کے کوئی امر موجب خلود فی النارنہیں ہے۔اور حکمت خداوندی میں بھلایہ بات کیسے ممکن ہے کہ مرتکب کبیرہ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جو کا فر کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کا فرتو حکومت کا باغی ہے اور مرتکب كبيره قانون شكني كرنے والاشهري ہے۔ دونوں كاحكم كيساں كيسے ہوسكتا ہے؟ اس لئے مرتكب كبيره كي مغفرت تو لامحاليہ ہوگی۔ابرہی پیربات کہ بعدعذاب ہوگی یا بالکل معاف کر دیا جائے گا؟ تواس کا جواب پیرہے کہ دونوں باتیں ممکن ہیں کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کے کام دوطرح کے ہیں ایک: کشب عادتِ جاربہ یعنی معمول کے مطابق ، دوم: خرقِ عادت کے طور پر یعنی خلاف معمول ۔ عادتِ جاریہ کامقتضی تو یہ ہے کہا گر مرتکب کبیر ہ مقبول تو بہ کے بغیر مرجائے تو اس کوایک طویل زمانہ تک بطور سزاجہنم میں رکھیں، پھراس کونجات بخشیں ۔ مگر اللہ تعالیٰ بھی خلاف معمول بھی کام کرتے ہیں، پس وہ اپنے فضل سے اصلی سز اجاری نہ کریں اور ایمان یاکسی خاص عمل کی برکت سے بالکل ہی معاف کردیں، توابیا بھی ممکن ہے۔ اورنصوص میں اس سلسلہ میں جواختلاف ہے اس کاحل میہ ہے کہ نصوص لوگوں کے محاورات کے مطابق نازل ہوئی ہیں اورلوگ جو باتیں بولتے ہیں وہ دوجہتوں میں سے کسی ایک جہت کے ساتھ مقید ہوتی ہیں ۔خواہ جہت قضیہ میں مذکور ہویا محذوف محذوف ہونے کی صورت میں قرائن سے بین کی جائے گی ایک: عادہؓ کی قید کے ساتھ تضیہ مقید ہوتا ہے، دوم: مطلقاً کی قید کے ساتھ ۔ اور علم منطق میں یہ بات بیان کی گئے ہے کہ تناقض کے گئے وحداتِ ثمانیہ کے علاوہ اگر قضیہ موجہہ ہوتو جہت کا اتحاد بھی ضروری ہے۔اگر دوقضیوں کی جہتیں مختلف ہوں تو ان میں تعارض نہ ہوگا۔مثلاً بیہ بات که: ''جوبھی زہر کھائے گا مرجائے گا''اوریہ بات کہ:''ضروری نہیں کہ جوبھی زہر کھائے وہ مرجائے''ان دو باتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ کیونکہ پہلی بات عادة کی قید کے ساتھ مقید ہے یعنی سنت الہی ہے ہے کہ جو بھی زہر کھا تا ہے مرجا تا ہےاور دوسری بات خرق عادت کی قید کے ساتھ مقید ہے لینی خلاف معمول ایسا ہوسکتا ہے کہ ایک آ دمی زہر کھائے اور نہ مرے۔اورجس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کارناہے دوطرح کے ہوتے ہیں آخرت میں بھی دوطرح کے ہوں گے پس آیت قتل کا مطلب بیہ ہے کہ حسب عادت جاریہ تو مؤمن کے قتل عمد کی سز اخلود فی النار ہے اور خلود سے مرادیہ ہے کہ مدت ِ دراز تک جہنم میں رہے گا (تا ابد مطلب نہیں ہے ) اور خرقِ عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بالکل ہی بخش دیں ،ابیا بھیممکن ہے۔آیت ۴۸ و ۱۱ میں اس کا ذکر ہے ، واللہ اعلم۔

فائدہ: حقوق العباد کا معاملہ بھی کبائر کی طرح ہے۔ عادتِ جاریہ تو یہ ہے کہ ان کی ادائیگی ضروری ہے گرخر قِ عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے ذمہ سے حقوق العباد کوختم کرنا چاہیں گے تو صاحب معاملہ کو راضی کردیں گے۔ صاحب معاملہ کے سامنے اس کے حقوق کا اتنا ہڑا اجر بطور عوض پیش فرمائیں گے کہ وہ خوش ہوکر معاف کردے گا اور اجر موعود حاصل کرلے گا اس طرح معاملات کا قصہ پاک ہوجائے گا۔ نو سے: تقریر میں کتاب کی ترتیب بدل گئی ہے، قارئین اس کا خیال رکھیں۔

وقد اختلف الناس في الكبيرة إذا مات العاصى عليها ولم يَتُب، هل يجوز أن يعفُو الله عنه أولا؟ وجاء كل فرقة بأدلَّةٍ من الكتاب والسنة؛ وحَلُّ الاختلاف عندى: أن أفعال اللهِ تعالى على وجهين: منها: الجاريةُ على العادة المستمرة.

ومنها: الخارِقة للعادة.

والقضايا التي يتكلم بها الناسُ مُوجَّهةٌ بِجِهَتُنِ: إحداهما: في العادة، والثانية: مطلقاً، وشرطُ التناقض: اتحادُ الجهة، مثلَ ماقرره المنطقيون في القضايا الموجَّهةِ، وقد تُحذف الجهة، فيجب التناقض: اتحادُ الجهة، مثلَ من تناولَ السُّم مات، معناه: بحسب العادة المستمرة، وقولنا: ليس كلُّ من تناول السم مات، معناه: بحسب خرقِ العادة، فلا تناقض؛ وكما أن لله تعالى في الدنيا أفعالاً خارِقة، وأفعالاً جارِيةً على العادة، فكذلك في المعاد أفعال خارقة وعادية؛ أما العادة المستمرة: فأن يُعاقِبَ العاصي، إذا مات من غير توبةٍ زماناً طويلاً، وقد تُخرق العادة، وكذلك حالُ حقوقِ العباد؛ وأما خلودُ صاحبِ الكبيرة في العذاب فليس بصحيح وليس من حكمة الله أن يفعل بصاحب الكبيرة مِثْلَ ما يفعل بالكافر سواءً، والله أعلم.

ترجمہ: اورلوگوں میں اختلاف ہواہے کبیرہ کے بارے میں، جب گنہگاراس کبیرہ پرمرجائے اوراس نے تو بہنہ کی ہو، آیا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگذر کریں یا جائز نہیں ہے؟ اور ہرگروہ کتاب وسنت سے (اپنے موقف پر) دلائل لایا ہے۔ اور (نصوص میں) اختلاف کا میرے نزدیک کل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام دوطرح کے ہیں:

ان میں سے بعض:عادتِ مِتمرہ کےمطابق چلنے والے ہیں۔ اوران میں سے بعض:عادت کے برخلاف ہیں۔

اوروہ باتیں جولوگ بولتے ہیں دوجہتوں کے ساتھ مقیر ہوتی ہیں ایک: فی العادۃ کی جہت کے ساتھ، دوم: مطلقاً

کی جہت کے ساتھ۔اور (دوباتوں میں) تاقض کے لئے جہت کا متحد ہونا شرط ہے، جیسا کہ مناطقہ نے قضایا موجّہہ کی بحث میں یہ بات بیان کی ہے۔اور بھی جہت حذف کی جاتی ہے تو قرائن کی پیروی ضروری ہوتی ہے۔ پس ہمارا قول: ' ضروری ' 'جو بھی شخص زہر کھائے گا وہ مرجائے گا' اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی عادت مستمرہ یہ ہے۔اور ہمارا قول: ' ضروری نہیں کہ جو بھی شخص زہر کھائے وہ مرجائے'' یعنی عادت کے برخلاف ایسا ہوسکتا ہے، پس (دونوں باتوں میں) کوئی تعارض نہیں ہے۔اور جس طرح یہ بات ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں بعض کا مخرق عادت کے طور پر کرتے ہیں اور بعض کا مغرت عادت کے مطابق چلتے ہیں، پس اسی طرح آخرت میں بھی بعض کا مخرق عادت کے طور پر ہوں گا در بعض کا م عادت کے مطابق ہوں گے۔ رہی عادت میں اسی طرح آخرت میں بھی بعض کا مخرق عادت کے طور پر ہوں گا در بعض کا م عادت کے مطابق ہوں گے۔ رہی عادت میں ہی مورجائے تو بہ کے مطابق ہوں گا دور ہی اللہ تعالی عادت کے برخلاف بھی کرتے ہیں۔اور اسی طرح حقوق العباد کا حال ہے۔اور رہا مرتکب کیبیرہ کے ساتھ بالکل و بیا ہی معاملہ کریں جیسا کہ وہ کا فر کے ساتھ کریں گے۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

تشريح:

جہت: نسبت کی کیفیت کو کہتے ہیں اور جولفظ اس پر دلالت کرتا ہے اس کو جہت قضیہ کہتے ہیں اور جس قضیہ میں جہت قضیہ فدکور ہوتی ہے اس کومو جہہ کہتے ہیں۔ اور جہتیں متقد مین کے یہاں تین ہیں: وجوب، امکان اور امتناع اور متاخرین کے یہاں تین ہیں: وجوب، امکان اور امتناع اور متاخرین کے نیال تین ہیں تعرف میں تناقض کے لئے اگر دونوں قضیے موجہہ ہوں تو وحدات ثمانیہ کے کرز دیکے کیفیتیں تین میں مخصر نہیں ہیں اور دوقضیوں میں تناقض کے لئے اگر دونوں قضیل منطق کی کتابوں میں ہے۔ علاوہ جہت میں اتحاد بھی ضروری ہے اگر جہتیں مختلف ہوں گی تو تعارض نہیں ہوگا۔ تفصیل منطق کی کتابوں میں ہے۔

اب ۱۲

## وه گناه جوآ دمی کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں

گناه دوطرح کے ہیں لازم اور متعدی ۔ لازم : وہ گناہ ہیں جن کا ضررگنہ گار کی ذات تک محدود رہتا ہے اور متعدی : وہ گناہ ہیں جن کا ضرراورلوگوں تک بڑھتا ہے۔ اس باب میں لازم گنا ہوں کا ذکر ہے اور آئندہ باب میں متعدی آثام کا تذکرہ ہے۔ وہ گناہ جن کا ضرر آدمی کی ذات تک محدود رہتا ہے ، ان کے تین درجے ہیں: ایک : اکبرالکبائر، دوم : مطلق کبائر، سوم : صغائر :

ا كبرالكبائر: وه گناه بين جوالله تعالى سے تعلق ہے يعنی الحاد واستكبار ــ

کبائر:اوامرخداوندی کی تعمیل نه کرنے کے گناہ ہیں۔مثلاً نماز چھوڑ نا،ز کو ۃ نیدیناوغیرہ۔

صغائر: اوامرخداوندی کوشرائط واجبہ کے مطابق نہ بجالانے کے گناہ ہیں۔

بياس باب كاخلاصه ب-تفصيل درج ذيل ب:

جب انسان کی قوت ملکیہ کو ہر چہار جانب سے قوت بہیمیہ گھیرلیتی ہے اور اس کو بے بس کر دیتی ہے تو قوت ملکیہ کا حال اس پرند ہے جیسا ہوجا تا ہے جواسیر قفس ہو، جس کی دلچیبی اس بات میں ہو کہ وہ قفس کا حصار تو ڈکرنگل بھا گے اور اپنی اصل جگہ میں یعنی سر سبز باغات میں بہنچ جائے ، وہاں دانے ٹھگے ، مزیدار پھل کھائے اور اپنی نوع کے افراد میں شامل ہوکر شاد مانی کے گیت گائے ۔ مگر ہائے رقے قفس کی بندشیں! ساری تمناؤں کا خون کر دیا۔ ایسا ہی کچھ حال بہیمیت کی قید میں پھنس کر ملکیت کا ہوجا تا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کی شدید ترین بدیختی ہے ہے کہ وہ دہریہ ہوجائے یا استکبار میں مبتلا ہوجائے اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔

د ہریت کیا ہے؟ اور دہریت کی حقیقت ہے ہے کہ وہ ان فطری علوم کی مخالفت کرے جوانسان کی گھٹی میں پڑے ہوئے ہیں پڑے ہوئے میں بیٹ ہوئے ہیں بیٹ معرفت الہی کا حق ادانہ کرے اور پہلے اسی مبحث خامس کے باششم میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ انسان کی اصل فطرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اور ان کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کرنے کی طرف میلان موجود ہے۔سورۃ الاعراف کی آیت ۲ کا میں ان فطری علوم کی طرف اشارہ ہے۔ارشاد ہے:

''اور جب آپ کے رب نے اولا دآ دم کی پشت سے ان کی اولا دکو نکالا۔اوران سے انہیں کے متعلق اقر ارلیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا: کیوں نہیں! ہم گواہ بنتے ہیں۔کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم تو اس (تو حید) سے محض بے خبر تھے''

اس آیت میں جواشارہ ہے اس کی تفصیل ہے ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعدان کی سلبی اولادان کی پشت سے نکالی گئی، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ پھر اولاد کی پشت سے جس طرح قیامت تک ان کا وجود ہونے والا ہے، تمام انسانوں کوان کے آباء کی پشت سے نکالا گیا، جیسا کہ ذکورہ آیت میں صراحت ہے۔ پھر اللہ تعالی نے بخلی فرمائی یعنی سب انسانوں کو اپناد یدار کرایا اور معرفت کا درس دیا۔ پھر سب کا امتحان لیا کہ اضوں نے اپنے رب کو پہچان لیا یا نہیں؟ سب نے تاکیدات کے ساتھ جواب دیا کہ ان کو پروردگار کی کماحقہ معرفت حاصل ہوگئ ہے۔ بیسب پھھاس لئے کیا گیا کہ کہیں کل قیامت کے روز لوگ یہ بہانہ نہ بنائیں کہ وہ معرفت باری تعالی سے مض بے خبر سے ۔ پھر انسانوں کی تمام ارواح کو عالم ارواح میں ایک خاص تر تیب سے رکھ دیا گیا، جہاں سے ان کواپنے اپنے وقت پر رحم مادر میں تیار ہونے والے جسم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ غرض تو حید باری تعالی کا علم انسان کے خمیر میں گوندھ دیا گیا ہے اور اسی معرفت پر انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ: '' ہر بچہ فطرت پر جنا جاتا ہے'' (فتح الباری انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ: '' ہر بچہ فطرت پر جنا جاتا ہے'' (فتح الباری انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ: '' ہر بچہ فطرت پر جنا جاتا ہے'' (فتح الباری انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ: '' ہر بچہ فطرت پر جنا جاتا ہے'' (فتح الباری

۳۲۰۱۳) یعنی انسان کی فطرت میں جواللہ کی پہچان رکھ دی گئی ہے اس کو لے کر بچہ دنیا میں آتا ہے۔اوراس لئے اس کی فطرت میں اپنے خالق کی طرف میلان اوراس کی تعظیم کا بے پناہ جذبہ پایا جاتا ہے۔

گراللہ تعالیٰ کی غایت درجه تعظیم اس وقت ممکن ہے، جب آ دمی کا ایمان صحیح ہو،اس کا بیاع تقاد ہو کہاللہ تعالی قصد واختیار سے عاکم میں تصرف کرنے والے ہیں،لوگوں کوان کے اعمالِ خیروشر پر بدلہ دینے والے ہیں،انسانوں کواحکام کا مکلّف بنانے والے ہیں اوران کے لئے قوانین مقرر کرنے والے ہیں،جس کا ایمان ہی صحیح نہیں اس کونہ تو اللہ تعالی کے بلندمقام کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے اور نہوہ کما حقہ تعظیم بجالا سکتا ہے۔مثلاً جو شخص ایسے پرور درگار کا انکار کرتا ہے جس کی طرف تمام موجودات کا سلسله نتهی ہوتا ہے یعنی جس کا وجود خانہ زادیعنی خود بخود ، آپ ہے آپ ہے اور ساری کا ئنات کو وجوداس نے بخشاہے یا فلاسفہ کی طرح بیاعتقا در کھتاہے کہ پر وردگار عاکم معطَّل (بے کار) ہیں وہ عالم میں کوئی تصرف نہیں کرتے ،عقول عشرہ اور خاص طور پر عقل عاشر ہی سب کچھ کرتی ہے۔ یا وہ ایجاب از لی سے بلا ارادہ تصرف کرتے ہیں۔ یعنی انھوں نے ازل میں سب کچھ طے کر دیا ہے اسی کے مطابق سب کچھ ہوتار ہتا ہے اب اللہ کے ارادے کااس میں کوئی خلنہیں ہے یاوہ بیاعتقادر کھتاہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوان کے اچھے برے اعمال کا کوئی بدلنہیں دیں گے یاوہ اللہ تعالیٰ کوبھی دیگرمخلوقات کی طرح مانتا ہے یاوہ اللہ کے بندوں کواللہ کی صفات میں شریک ٹھہرا تا ہے یا عتقا در کھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوں کوانبیاء کے ذریعہ شرائع کا مکلّف نہیں بنایا ہے اورانبیاء کی تعلیمات کووہ خود ساخته باتیں مانتا ہے توالیہ شخص دہریہ ہے،اس نے اپنے دل میں اپنے رب کی تعظیم کا پختہ ارادہ کیا ہی نہیں اور ایساشخص اللّٰد تعالیٰ کے بلندمقام ومرتبہ کو پہچان ہی نہیں سکتا۔اوراس کا حال اس پرندے جبیبا ہے جولوہے کے پنجرے میں بند ہو، جس میں کوئی سوراخ نہ ہو۔سوئی کی نوک کے برابر بھی نہ ہو۔ایسا شخص تا حیات بہیمیت کی تاریکیوں میں رہتا ہے۔مگر جب وہ مرتا ہے تو پر دہ پھٹ جاتا ہے اور ملکیت کو کسی درجہ میں نمودار ہونے کا موقعہ مل جاتا ہے اور فطری میلان حرکت میں آتا ہے مگرموانع معرفت الہی میں آڑے آتے ہیں اور پا کیزہ مقام تک اس کی رسائی نہیں ہو پاتی تواس کے باطن میں بڑی وحشت بھڑ کتی ہے۔وہ پروردگار کی ناراضی بھی مول لیتا ہےاور عالم بالا کے فرشتے بھی اس کوناراضی اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ۔ پھروہ ناراضگی زمینی فرشتوں پرٹیکتی ہےاوروہ ایذ ارسانیوں اورعذاب کا سبب بن جاتی ہے پس اس کوعالم مثال میں پاعاکم خارجی میں یعنی قبر میں عذاب شروع ہوجا تا ہے۔

نیز انسان کی شدیدترین بدیختی یہ بھی ہے کہ وہ اسکبار سے کام لے اور وہ اللہ کی شان کوشلیم کرنے سے صاف انکار کردے۔ جس شان کا تذکرہ سورۃ الرحمان کی آیت ۲۹ میں آیا ہے کہ: ''اللہ تعالیٰ ہروقت کسی نہ کسی شان (اہم کام) میں ہیں' اس آیت میں شان سے مرادیہ ہے کہ ایک تو حکمت از لی یعنی قدیم تقدیم اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں کا ئنات کے لئے سب کچھ طے کردیا ہے، مگر عالم کے لئے حکمت خداوندی کے مطابق اطوار وادوار بھی ہیں اور جب بھی کوئی

مخصوص دورآتا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ ہرآسان میں اس دور کے معاملات کی وحی فرماتے ہیں اور ملاً اعلیٰ کو اس دور کے معاملات کی وحی فرماتے ہیں جو اس دور کی مصلحت کے مطابق ہو، مناسب کا موں پرلگاتے ہیں اور اس دور کے لئے ایک قانون تجویز فرماتے ہیں جو اس دور کی مصلحت کے مطابق ہو، کچروہ قانون زمین میں اس دور کے نبی پر نازل کیا جاتا ہے۔ اور ملاً اعلیٰ کو الہام فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں اس نئے انداز کو چلانے کا پختہ ارادہ کریں اور اس کے لئے ہر طرح کی سعی کریں۔ پس ان کا پختہ ارادہ انسانوں کے دلوں میں الہامات بن کر ٹیکتا ہے۔ پس جو خص اس نئی شریعت کا انکار کرتا ہے وہ اس سے جدا ہوجاتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے روکتا ہے اس کو مطابق جو کام کئے ہیں وہ سب اس سے روکتا ہے اس کو مطابق کو کام کئے ہیں وہ سب اکارت ہوجاتے ہیں اور اس کا دل سخت ہوجاتا ہے اور اب اس میں نیکی کے ایسے کام کرنے کی صلاحت ہی نہیں رہتی جو اس کے لئے مفید ہوں۔ سورۃ البقرہ کی آیت و 10 میں ہے:

''بیٹک جولوگ چھپاتے ہیں اُن مضامین کوجن کوہم نے نازل کیا ہے، دین کے واضح دلائل اور ربانی راہ نمائی میں سے، کتاب اللہ میں ہماری طرف سے عام لوگوں کے لئے ان کوظاہر کرنے کے بعد، ایسے لوگوں پراللہ تعالی بھی لعنت فرماتے ہیں اور دوسر لعنت کرنے والے بھی ان پرلعنت جھیجے ہیں''

اس آیت میں یہود کا تذکرہ ہے۔اللہ تعالی نے تورات شریف میں خاتم النبیین ﷺ کی صفات، آپ کی امت کے احوال اور آپ کے ظہور کے وقت اتباع کی ہدایات نازل فرمائی تھیں۔ گر جب وقت آیا تو یہود نے اسکبار سے کا مہلیا اور تی پوشی کی، چنانچیان کواللہ تعالی نے بھی مردود گھرایا اور دیگر لعنت کرنے والوں نے یعنی ملاً اعلی وغیرہ نے بھی پھٹکارا۔ اور سور ۃ البقرۃ کی آیت سات میں ہے کہ: ''اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کردی اور ان کی آئیسوں اور سور ۃ اللہ یا' یعنی ان کی ایمان کی اور ان چھکا مرنے کی صلاحیت مفقو دکر دی۔اور ان کا حال اس پر ندہ جسیا ہوگیا جو کسی پر پر دہ ڈالدیا'' یعنی ان کی ایمان کی اور ان چھکا مرنے کی صلاحیت مفقو دکر دی۔اور ان کا حال اس پر ندہ جسیا ہوگیا جو کسی بخرے میں بند ہوجس میں سوراخ تو ہوں گر اس پر اوپر سے بھاری پر دہ ڈال دیا گیا ہو یعنی یہود کی کتابوں میں ہدایت کا سب کچھ سامان موجود تھا، گر اسکیار کا ان پر ایسا پر دہ او پر سے ڈال دیا گیا کہ اب ان کو پچھ سوجھتا ہی نہیں۔ سوال: جب سب کچھ از کی تقدیر میں طے سے تو بھر یہ ''شان'' کیا جز ہے؟ اور ادوار بد لنے بر خے فیصلوں کی سوال: جب سب کچھ از کی تقدیر میں طے سے تو بھر یہ ''شان'' کیا جز ہے؟ اور ادوار بد لنے بر خے فیصلوں کی سوال: جب سب کچھ از کی تقدیر میں طے سے تو بھر یہ ''شان'' کیا جز ہے؟ اور ادوار بد لنے بر خے فیصلوں کی سوال: جب سب کچھ از کی تھی ہو تو دھر یہ ''شان'' کیا جز ہے؟ اور ادوار بد لنے بر خے فیصلوں کی

سوال: جب سب کچھازلی تقدیر میں طے ہے تو پھریہ 'شان' کیا چیز ہے؟ اور ادوار بدلنے پرنے فیصلوں کی ضرورت کیا ہے؟

جواب: ازلی تقدیر توقد یم ہے، اس میں حدوث کا شائبہ تک نہیں، اوریہ 'شان' اس کے بعد کا مرتبہ ہے اور حادث ہے اور جس طرح ازلی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کے کمالات کی تشریح ہوتی ہے کہ ان کاعلم کا نئات کے ذرّہ ذرّ ہو محیط ہے۔ وہ قادر مطلق ہیں، جو جا ہیں فیصلہ کرتے ہیں اور انھوں نے اپنی حکمت بالغہ سے سب کچھ ازل میں طے کر دیا ہے۔ اس طرح اس شان سے بھی اللہ تعالیٰ کے بعض کمالات کی تشریح ہوتی ہے، مثلاً یہ بات کہ وہ ازل میں طے کرکے بے بس نہیں ہوگئے، جبیبا کہ فلاسفہ کا خیال ہے۔ وہ آج بھی قادر مطلق ہیں جس طرح وہ ازل میں تھے، آج بھی ہرچیز کا آخری سراانہی

کے قبضہ کدرت میں ہے، چنانچہوہ ہروفت کوئی نہ کوئی اہم فیصلہ کرتے رہتے ہیں اوران کی شان برتر ہے۔ نوٹ: سوال مقدر کا یہ جواب شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مسلسل کلام کے درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر دیا ہے۔قارئین غور کرلیں۔

#### ﴿بابٌ في المعاصى التي هي فيما بينه وبين نفسه

اعلم: أن القوة الملكية من الإنسان، قد اكتنفت بهاالقوة البهيمية من جوانبها، وإنما مَثَلُها في ذلك مَثَلُ طائر في قَفَص، سعادتُه أن يخرجَ من هذا القفص، فَيلُحَقَ بحَيِّزِهِ الأصلى من الرياض الأريْضَةِ، ويأكل الحبوب الغاذية والفواكِة اللذيذة من هنالك، ويدخل في زُمرة أبناء نوعه، فَينْتَهجَ بهم كلَّ الابتهاج؛ فأشدُّ شقاوةِ الإنسان أن يكون دهريًا؛

وحقيقةُ الدهرى: أن يكون مناقِضًا للعلوم الفطرية المخلوقة فيه، وقد بَيَنًا أن له مَيْلا فى أصلِ فطرته إلى المَبْدَإِ جَلَّ جلالُه وميلًا إلى تعظيمه أشدَّ ما يجد من التعظيم، وإليه الإشارةُ فى قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ﴾ الآيةَ، وقولِهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿ كُلُّ مُولُود يولد على الفطرة ﴾

والتعظيم الأقصى لايتمكن من نفسه إلا باعتقاد تصرف في بارئه بالقصد والاختيار، ومجازاة وتكليف لهم، وتشريع عليهم؛ فمن أنكر أن له ربا تنتهى إليه سلسلة الوجود، أو اعتقد ربا مُعَطَّلًا لايتصوف في العالَم، أو يتصرف بالإيجاب من غير إرادة، أو لا يُجازى عبادَه على ما يفعلون من خيروشر، أو اعتقد ربه كَمَثَلِ سائر الخلق، أو أشرك عبادَه في صفاته، أو اعتقد أنه لا يكلفهم بشريعة على لسان نبى، فذلك الدهريُّ الذي لم يُجمع في نفسه تعظيم ربه، وليس لعلمه نفوذٌ إلى حَيِّز القدس أصلاً، وهو بمنزلة الطائر المحبوس في قفص من حديد، ليس فيه منفذٌ و لاموضِعُ إبرة، فإذا مات شَقَّ الحجابُ، وبرزت الملكيةُ بروزاً من حديد، ليس فيه منفذٌ و لاموضِعُ إبرة، فإذا مات شَقَّ الحجابُ، وبرزت الملكيةُ بروزاً منا، وتحررَّك الميلُ المفطورُ فيه، وعَاقتُه العوائقُ في علمه بربه، وفي الوصول إلى حيز القدس، فهاجت في نفسه وَحشةٌ عظيمةٌ، ونظر إليها بارئها والملأُ الأعلى وهي في تلك الحالة الخبيثة، فأحدقت فيها بنظر السُّخط، والازدراء، وترشَّحت في نفوس الملائكة إلهاماتُ السُّخط والعذاب، فَعُذّبَ في المثال وفي الخارج.

أو كافرًا ، تَكَبَّرَ على الشأنِ الذي تَطَوَّرَ به اللهُ تعالى، كما قال: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾

وأعنى بالشأن: أن للعالم أدوارًا وأطوارًا حَسَبَ الحكمةِ الإلهية، فإذا جاء ت دورة أوحى الله تعالى في كل سماءٍ أَمْرَهَا، وَدَبَّرَ الملاَّ الأعلى بمايناسبها، وكتب لهم شريعة ومصلحة، ثم ألهم الملاَّ الأعلى أن يُجمعوا تمشية هذا الطورِ في العالَم، فيكون إجماعُهم سببا لإلهامات في قلوب البشر، فهذا الشأنُ تِلُوُ المرتبةِ القديمةِ، التي لا يشوبها حدوث ، وهذه أيضًا شارحة لبعض كمالِ الواجب جَلَّ مجدُه كالمرتبة الأولى، فكلُّ من باين هذا الشأن، وأبغضه، وصدَّ عنه، أُتْبَعَ من الملأ الأعلى بلعنة شديدة تُحيطُ بنفسه، فَتُخبَطَ أعمالُه، ويقسو قلبُه، ولا يستطيع أن يكسِب من أعمالِ البر ما ينفعه، وإليه الإشارة في قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، مِنْ بَعْدِ مَا بَيَنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولِيْكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ عَلَى قَلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ فهذا كطير، في قفص له منافِذُ، إلا أنه قد غُشي من فوقه بغاشية عظيمة.

ترجمہ:ان گناہوں کے بیان میں جوآ دمی اوراس کی ذات کے درمیان ہیں:جان لیس کہ انسان کی قوت ملکیہ کوقوت بہیمیہ نے اس کی تمام جانبوں سے گھیرر کھا ہے اور قوت ملکیہ کا حال اس سلسلہ میں پنجرے میں محبوس پرندے جیسا ہی ہے۔ پرندے کی نیک بختی میہ ہے کہ وہ اس پنجرے سے نکے، پس مل جائے وہ اپنی اصلی جگہ سے یعنی سرسبر باغات سے،اور کھائے وہ غذائی دانے اور لذیذ میوے، وہاں سے،اور داخل ہووہ اپنی نوع کے افراد کے زمرہ میں، پس خوش ہووہ ان کے ساتھ مل کر نہایت خوش ہونا۔ پس انسان کی شدید ترین بدختی میہ ہے کہ وہ دہر میہ ہوجائے۔

 اس کارب دیگر مخلوقات کی طرح ہے(۲) یا شریک ٹھہرا تا ہےوہ اللہ کے بندوں کواللہ تعالیٰ کی صفات میں (۷) یا اعتقادر کھتا ہےوہ کہاللّٰہ تعالٰی نے بندوں کوکسی نبی کے ذریعہا حکام کا مکلّف نہیں بنایا تو پیشخص وہ دہریہ ہے جس نے اپنے دل میں رب کی تعظیم کا پختہ ارادہ نہیں کیا ہے اور قطعاً اس کے ملم کے لئے مقام قدسی ( یعنی اللہ تعالیٰ ) تک پہنچنا نہیں ہے۔اوروہ اس پرندے جبیبا ہے جولوہے کے پنجرے میں قید ہو،جس میں کوئی سورا خ نہ ہو،سوئی کی جگہ کے بقدر بھی نہ ہو۔ پس جب وہ مرجاتا ہےتو پردہ پیٹ جاتا ہے اور ملکیت نمودار ہوتی ہے کسی درجہ میں نمودار ہونا اور وہ میلان حرکت میں آتا ہے جواس میں پیدا کیا گیا ہےاورروکتی ہیں اس کورو کنے والی چیزیں پروردگار کوجانے سے اوریا کیزہ مقام تک پہنچنے سے لیس جورگتی ہے اس کے دل میں بڑی وحشت، اور دیکھتے ہیں اس نفس کی طرف اس کے پیدا کرنے والے اور عالم بالا کے فرشتے درانحالیکہ وہ اس خبیث حالت میں ہوتا ہے ہیں دیکھتے ہیں ملا اعلی اس نفس میں ناراضی اور حقارت کی نظر سے اور ٹیکتے ہیں ملائکہ (سافلہ) کے نفوس میں ناراضی اور عذاب کے الہامات، پس سزادیا جا تا ہےوہ عالم مثال میں اور عالم خارجی میں۔ ياوه كافر موجائے، محمند كرے اس ' شان ' كے سامنے جس كواللہ تعالى اولتے بدلتے رہتے ہيں، جيسا كەاللہ تعالى نے ارشاد فرمایا: 'مروقت وہ کسی نہ کسی شان میں ہے' اور میری مراد' شان' سے بیہ ہے کہ عالم کے لئے حکمت خداوندی کے مطابق ادوار واطوار ہیں، پس جب آتا ہے کوئی مخصوص دورتو اللہ تعالی وحی فرماتے ہیں ہر آسان میں اس کے معاملہ کی اورا نتظام کرتے ہیں ملاً اعلی کاان باتوں کے ساتھ جووہ اس دور کے مناسب ہوتی ہیں۔اورواجب کرتے ہیں ان کے لئے ایک قانون اورایک صلحت \_ پھرالہام فرماتے ہیں ملاً اعلی کو کہ وہ دنیا میں اس ( نئے ) انداز کو چلانے کا ( پھیلانے کا ) پختہ ارادہ کریں، پس ان کا پختہ ارادہ کرنا انسانوں کے دلوں میں الہامات کا سبب ہوتا ہے( سوال مقدر کا جواب) پس بیہ ''شان''اس مرتبهٔ قدیم کے بعد ہے،جس میں حدوث کا شائبہ تک نہیں ہے۔اوریی شان' بھی واجب جل مجدہ کے بعض کمالات کی تشریح کرنے والی ہے، مریبہُ اولی کی طرح (جواب بورا ہوا) پس ہروہ څخص جواس شان کو چھوڑ کر جدا ہوتا ہے اوراس سے نفرت کرتا ہے اوراس سے رو کتا ہے، لاحق کیا جاتا ہے وہ ، ملاً اعلی کی طرف سے ، ایسی سخت لعنت جو اس کے نفس کو گھیر لیتی ہے۔ پس اکارت کردیئے جاتے ہیں اس کے اعمال، اور سخت ہوجا تا ہے اس کا دل اوروہ اعمال پر " میں سے حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتاان کی جواس کے لئے مفید ہوں۔اوراس کی طرف اشارہ ہے ارشاد باری تعالی میں: ' بیشک جولوگ چھپاتے ہیں اُن باتوں کوجن کوہم نے نازل کیا ہے واضح دلائل اور ہدایت میں سے، عام لوگوں کے لئے اس کو ظاہر کرنے کے بعد کتاب الہی میں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں اور ( دوسرے ) لعنت کرنے والے بھی ان پرلعنت کرتے ہیں' اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں:''مہر کردی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کا نول یر' پس شخص ایسے پرندے کی طرح ہے جو کسی ایسے پنجرے میں ہوجس میں سوراخ ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اس پر بھاری یرده ڈال دیا گیاہےاس کےاوپر سے۔

#### لغات:

اِکْتَنَفَ القومُ فلانا :اعاطر کرنا .... الریاض :باغات جمع الروضة .... الأرِیْضَة :سرسبر أَرضَ (ن) أَرْضًا وأَرُضَ (ک) أَرْاصَةَ الممكانُ :سرسبراور وَشَمْ منظر مونا ..... اِبْتَهَ جَ به : فَوْقُ مُونا ..... العائق: بررو كنه والى چيز ، جُحْ العوائق، عَاقَهُ (ن) عَوْقًا عن كذا : روكنا ، بازر كهنا .... هَاجَ يَهِيْجُ هَيْجًا وهَيْجَانًا : بَعْرُ كنابرا المَحْفَتَةُ كرنا .... حَدَقَه بعينه : كَى كَلُ وَ وَكُن عَوْلًا عن كذا : روكنا ، بازر كهنا .... اِزْ ذَرَى : حَقِير بعَمَا الله الله عَلَى الله الله عَلَى وَلَا الله عَلَى الله الله عَلَى وَلَا أَنْبَعَ ( فَعَل مُجُول ) مِن الاتباع على زنة أَكُومَ . من طَوْرِ إلى طَوْرِ إلى طَوْر الله على إله أَي يَحِي بو ..... فإذا مات شَقَّ اصل على فإذا مات شَقَّ اصل على فإذا مات شَقَّ اصل عَل في كل زمان (سند كُلُ برلين ـــــــكَلُ يُحْمُ وط برلين ـــــكَلُ قُلْ به الله أى: أداره وقدَّره وخلقه بَطُور خاص في كل زمان (سند كُلُ )

#### 

 جدال سے احتر از نہ کیا ہو۔ تو اس کا حال اس پرند ہے جیسا ہے جو کسی شکتہ پنجر ہے میں بند ہو، جس سے نکانا خطرہ سے خالی نہ ہویعنی زخمی ہوئے بغیر نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو، پس اگر وہ کوشش کر کے ہزار دقتوں سے نکل بھی گیا تو بھی وہ اپنی نوع کے افراد میں پہنچ کر پچھزیا دہ مسروز نہیں ہوگا، نہ باغ کے بھلوں سے کما حقہ لطف اندوز ہوگا۔ کیونکہ اس کا ساراجسم زخمی ہے۔ اس کے پراکھڑ ہے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جضوں نے نیک وبد دونوں طرح کے اعمال کئے ہیں۔ یہی معاصی حکمت برواثم کے اعتبار سے صغائر ہیں۔

فائدہ: قیامت میں بل صراط پر سے گذرنے کی جوروایت مروی ہے، اس میں گناہ کے ان متیوں درجات کی طرف اشارہ ہے۔ بعض لوگ تو بل صراط سے گذرتے ہوئے دوزخ میں گر پڑیں گے اور ہلاک ہوجائیں گے یہ پہلی قسم کے گنہ گار ہیں اور پچھ دوزخ میں گراد ہیئے جائیں گے پھر وہ نجات پائیں گے، یہ دوسری قسم کے گنہ گار ہیں اور پچھ آئنس (آئکڑوں) سے زخمی ہوکر پار ہوجائیں گے، یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں (یہ روایات بخاری شریف میں ہیں۔ دیکھیں حدیث نمبر ۲۳۷ کے وہم کے دوئے الباری ۲۲۰:۱۳۳)

وأدنى من ذلك: أن يعتقد التوحيد والتعظيم على وجههما، ولكن ترك الامتثال كما أمربه فى حكمة البر والإثم، ومَثَلُه كمثلِ رجلٍ عرف الشَّجاعة، ماهى؟ وما فائدتُها؟ ولكن لايستطيع الاتصاف بها، لأن حصول نفس الشُّجاعة غيرُ حصول صورتها فى النفس.

وهو أحسن حالاً ممن لا يعرف معنى الشجاعة أيضًا، ومَثلُه كمثل طائر في قفص مُشَبَّكِ، يرى الخُصْرة والفواكة، وقد كان فيما هنالك أيامًا، ثم طرأ عليه الحبس، فيشتاق إلى ماهنالك، ويضرب بجناحه، ويُدخِل في المنافذ مناقيره، ولا يجد طريقًا يخرج منه، وهذه هي الكبائر بحَسَب حكمةِ البر والإثم.

وأدنى من ذلك: أن يفعل هذه الأوامر، ولكن لا على شريطتها التى تجب لها، فَمَثَلُهُ كمثل طائر فى قفص مكسور، فى الخروج منه حرجٌ، ولا يُتَصور الخروجُ إلا بَخَدْشٍ فى جِلده، ونَتْفٍ فى ريشه، فهو يستطيع أن يخرج من قفصه ولكن بِجِدِّ وكَدِّ، ولا يبتهج فى أبناء نوعه كلَّ الابتهاج، ولا يتناول من فواكه الرياض كما ينبغى، لِمَا أصابه من الخَدْش والنَّتْفِ.

وهؤلاء هم الذين خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًا، وعوائقُهم هذه هي الصغائر بحسب حكمة البر والإثم، وقدأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصراط إلى هذه الثلاثة، حيث قال: ﴿ساقطٌ في النار، ومُخَرُدُل ناج، ومخدوشٌ ناج ﴾والله أعلم.

تر جمہ:اوراس (پہلے درجہ) سے کم تر:یہ ہے کہاعتقادر کھے آ دمی تھے تو حیداور تھے تعظیم کا،مگر چھوڑ دی ہواس نے

لغیل ان با توں کی جن کا حکم دیا گیا ہے وہ حکمت برواثم کی روسے (جن کی تفصیل آثام کے بیان سے پہلے گذری ہے) اوراس کا حال اس خص جسیا ہے جو''بہادری'' کو پہچانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اوراس کا فائدہ کیا ہے؟ مگروہ اس کے ساتھ متصف ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ،اس لئے کہ خود بہادری کا حاصل ہونا اور چیز ہے اور دل میں اس کی صورت کا حاصل ہونا (یعنی جاننا) اور چیز ہے۔

اوروہ حالت کے اعتبار سے بہتر ہے اس سے جو بہادری کے معنی تک نہیں جانتا۔ اوراس کا حال اس پرند ہے جیسا ہے جو کسی جال دار پنجر ہے میں بند ہو، سبز ہ زار کو اور میووں کو دیکھتا ہو، اور حقیق رہ چکا ہووہ اُن چیز وں میں جو وہاں ہیں گئی دن، پھر طاری ہوئی ہواس پرقیر، پس وہ مشاق ہوان چیز وں کی طرف جو وہاں ہیں، اور وہ اپنے پر پھڑ پھڑا تا ہو، اور سوراخوں میں اپنی چونچیں داخل کرتا ہو، اور نہ پا تا ہووہ کوئی ایساراستہ جس سے نکلے۔ اور یہی کبائر ہیں نیکی اور گناہ کی حکمت کی روسے۔ اور اس (دوسرے درجہ) سے کم تر: یہ ہے کہ بجالائے وہ اِن اوامر کو (یعنی اسلام کے ارکان خمسہ وغیرہ فرائض کو) ایکن اس شرط کے مطابق نہ بجالائے جوان اوامر کے لئے ضروری ہیں۔ پس اس کا حال اس پرند ہے جیسا ہے جو کسی شکستہ قنس میں بند ہو، اس سے جالائے میں حرج (دیگی) ہو۔ اور نکلنا متصور نہ ہو مگر اس کی کھال میں خراش کے ساتھ اور اس کے کیا وہ مسرور ہونا۔ اور نہیں کھا تا ہے وہ باغ کے بچلوں میں سے جیسا کہ نہیں ہوتا اپنی نوع کے افراد میں بنی کر پوری طرح سے مسرور ہونا۔ اور نہیں کھا تا ہے وہ باغ کے بچلوں میں سے جیسا کہ اس کو کھانا جا ہے ، اُس خراش اور پر گیخ کی وجہ سے جواس کو پہنچی ہے۔

اوریہی وہ لوگ ہیں جھوں نے نیک عمل کو دوسرے بدعمل کے ساتھ ملایا ہے۔ آوران کی یہی رکاوٹیں وہ صغائر ہیں نیکی اور گناہ کی حکمت کی روسے، اور تحقیق اشارہ فر مایا ہے نبی کریم طِلانیا ہے نبی کریم طِلانیا ہے نبی کریم طِلانیا ہونے بلی صراط کی حدیث میں ان متیوں مراتب کی طرف، چنانچی آپ نے فر مایا:'' آگ میں گرنے والا (اور ہلاک ہونے والا) اور آگ میں گرنے والانجات پانے والا، اور ذمی ہونے والانجات پانے والا' باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

#### لغات وتشريحات:

قوله: أدنى من ذلك: شروع فى مراتب المسلمين أى: أخفُّ وأقلُّ شقاوةً من الدهرى والكافر: مسلمٌ يعتقد التوحيد والتعظيم، كما ينبغى، لكنه لا يعمل بالشرائع أصلاً اهـ (سندى ) ..... شبَّك الشيئ : ايك دوسر عين ملانا، جال بنانا جس مين سوراخ ريخ بين ..... الشرط والشريطة بمعنى ..... وقوله: أدنى من ذلك، أى: المسلم الأدنى معصيةً من المسلم المذكور، الذى يفعل بهذه الأوامر، لكنه لاعلى شريطتها، كما يصلى بلارعاية واجباتها وسننها وغير ذلك اهـ (سندي قوله: وعوائقهم هذه أى: موانع

هؤلاء هذه من معرفة الرب تبارك وتعالى، والوصول إلى الملأ الأعلى، هى الصغائر بحسب حكمة البو والإثم، لأن فى ترك الشريطة فقط مفسدة غير عظيمة اهـ (سندى ) ..... خَدَشَه (ض) خَدْشًا : ثراش لگانا مخدوش : رخى ..... خلطوا عملاً صالحًا و آخو سيئا مين شاهصاحب نے واوکو باء کے معنی مين ليا ہے، لأن الواو للحصف والباء للالصاق، فهما من واد واحد (روح المعانی) شاه صاحب نے سورة التوب کی آیت ۲۰۱۲ اکا ترجمہ بھی کیا ہے: '' آمیخته اندعمل نیک راباعمل ویگر کہ بداست'' گرآپ کے صاحب زادے حضرت شاه عبدالقادر صاحب رحمہ الله دوسرا ترجمہ کرتے ہیں کہ: '' ملایا ایک کام نیک اور دوسرا بد' اس ترجمہ کے مطابق آیت کی تفسیر میری تفسیر مدایت القرآن میں ملاحظ فرما میں .... خور ن فرن کی میں ایک : دوز خ میں گراد ینادوم : مگڑ کے گئے ہیں ایک : دوز خ میں گراد ینادوم : مگڑ کے گئے ہیں ایک : دوز خ میں گراد ینادوم : مگڑ کے گئے میں ایک : دوز خ میں گراد ینادوم : مگڑ کے گئے میں ایک : دوز خ میں گراد ینادوم : مگڑ کے گئے میں ایک : دوز خ میں گراد ینادوم : مگڑ کے گئے میں ایک : دوز خ میں گراد ینادوم : مگڑ کے گئے میں ایک : دوز خ میں گراد ینادوم : مگڑ کے گئے میں ایک : دوز خ میں گراد ینادوم : مگڑ کے گئے دیں ایک : دوز خ میں گراد ینادوم : مگڑ کے گئے میں ایک : دوز خ میں گراد ینادوم : مگڑ کے گئے دیں ایک : دوز خ میں گراد ینادوم : مگڑ کے گئے دیں ایک : دوز خ میں گراد ینادوم : مگڑ کے گئے دیں ایک : دوز خ میں گراد ینادوم : مگڑ کے گئے دیں ایک : دوز خ میں گراد ینادوم : مگڑ کے گئے دیں ایک دور خ میں کی کے سے دیں کی کا میں دور کیا کے دور کا میں دور کا میں دور کا میں دور کیا کے دور کر کے میاد کر دیں کو میں دور کا میں دور کیا کے دور کو میں دور کر کے میں دور کیا کے دور کیا کے دور کو دور کیا کے دور کر کے مطابق کے دور کیا کے دور کو کر کے دور کر کیا کے دور کر کیا کے دور کیا کے دور کیا کے دور کیا کے دور کر کیا کے دور کیا کے دور کیا کے دور کر کیا کے دور کر کیا کے دور کر کیا کے دور کیا کے دور کر کیا کے دور کیا کے دور کیا کے دور کیا کے دور کر کیا کے دور کر کیا کے دور کیا کے دور کیا کے دور کر کیا کے دور کیا کے دور کیا کے دور کر کر کیا کے دور کر کیا کے د

#### باب \_\_\_\_ كا

## وہ گناہ جن کالوگوں سے علق ہوتا ہے

گذشتہ باب میں 'لازم'' گناہوں کا تذکرہ تھا، جن کا ضررگنہ گار کی ذات تک محدودر ہتاہے۔اب اس باب میں ''متعدی'' گناہوں کا بیان ہے جن کا ضرر دوسر بےلوگوں تک پہنچتا ہے ۔۔۔ متعدی گناہ تین قسم کے ہیں:

ا ۔شہوانی گناہ یعنی زنااور لواطت۔

۲ - درندگی (ظلم) والے اعمال یعنی شراب سے بدمستی ،ضرب وقل ، زہرخورانی ، جادو سے ہلاک کرنا ، بغاوت کی تہمت لگا کرحکومت میں مخبری کرنا۔

س ۔ وہ گناہ جو بدمعامکگی کے قبیل سے ہیں یعنی چوری بغصب، جھوٹا دعوی، جھوٹی قشم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، سٹہ بازی، سودخوری اور بھاری ٹیکس وصول کرنا۔

اس باب میںِ انہی سترہ گنا ہوں کی حرمت کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

انسان اور دیگر حیوانات میں فرق:

حيوانات كى مختلف المراتب انواع بين:

ا ۔ وہ حیوانات جوز مین سے کیڑوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ان کی ضروریات چونکہ محدود ہوتی ہیں اس لئے ان کوبس بیالہام کیا جاتا ہے کہ وہ غذا کس طرح حاصل کریں؟ تدبیر المنازل (فیملی لائف) کے الہام کی ان کو حاجت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ ۲ – وہ حیوانات جن میں توالد و تناسل ہوتا ہے اور نرومادہ مل کر اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ ان کی ضروریات قسم اول کے حیوانات کی ضروریات سے بڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کوغذائی ضروریات کے الہام کے ساتھ تدبیرالمنز ل (عائلی زندگی) کا بھی الہام کیا جائے۔ مثلاً پرندوں کو الہام فرمایا کہ وہ غذاکس طرح حاصل کریں؟ اڑانکس طرح بحریں؟ اپنی مادہ سے س طرح ملیں؟ گھونسلہ کس طرح بنا کیں؟ اور اینے چوزوں کو کس طرح چگا کیں؟

۳ - حیوانات کی اشرف نوع انسان ہے۔ انسان مدنی الطبع ہے، مل جل کر زندگی گذار نااس کی فطرت ہے۔ وہ دوسر بے لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہی زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ خود رَوگھاس غذا کے طور پر استعمال نہیں کرتا، وہ کچے میو بھی غذا کے طور پر نہیں کھا تا، نہاس کے بدن پر پھشم اور اون ہے جس سے وہ گرم ہو، بلکہ وہ کپڑوں، مکانات اور آگ وغیرہ سے گرمی حاصل کرتا ہے۔ علاوہ ازیں انسان کے اور بھی امتیازات ہیں جن کی وضاحت پہلے محت اول کے با بہفتم میں گذر چکی ہے۔

غرض فدکورہ بالا امتیازات کی وجہ سے ضروری ہے کہ انسان کو تدبیر المنازل اور ذرائع معاش کے الہام کے ساتھ انتظام مملکت کے علوم بھی الہام کئے جائیں۔البتہ فرق یہ ہے کہ دیگر حیوانات کو بوقت احتیاج فطری طور پر الہامات کئے جاتے ہیں۔مثلاً جاتے ہیں اور انسان کو فطری الہامات زندگی برقر ارر کھنے کے علوم کے بس تھوڑے سے حصہ میں کئے جاتے ہیں۔مثلاً دودھ پیتے وقت پیتان کا چوسنا، گلے میں گھر" اپن محسوس ہونے پر کھانسنا اور دیکھنے کا ارادہ کرنے پر پلکیس کھولناوغیرہ۔ انسان کو اس کی تمام ضروریات فطری طور پر کیوں الہام نہیں کی گئیں؟

انسان کواس کی تمام ضروریات فطری طور پراس لئے الہام نہیں کی گئیں کہ ان کا خیال (قوت عاقلہ) بڑا کاریگر، کار گذار ہے۔ چونکہ قدرت نے اس کوآلہ علم دے رکھا ہے اس لئے تدبیرالمنازل اورانظام مملکت کے سلسلہ کے علوم پانچ باتوں کے حوالے کر دیئے گئے ہیں۔انسان انہی پانچ ذرائع سے ضروری علوم حاصل کرتا ہے۔ وہ پانچ ذرائع یہ ہیں: اے عائلی زندگی کو سنوار نے کے لئے اور مملکت کے ظم وانظام کے سلسلہ میں لوگوں میں جوریت رواج جاری ہے انسان اس سے سلیقہ سیکھتا ہے۔

۲ - انسان انبیائے کرام کی پیروی کر کے ان سے علوم اخذ کرتا ہے۔ انبیاء کے علوم ملکوتی انوار کے ساتھ مؤید ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی طرف وحی کئے گئے ہیں، اس لئے ان میں خطاء کا احتمال نہیں ہوتا۔

س - وہ اپنے اور دوسرول کے تجربات سے علوم پیدا کرتا ہے۔

۴ ۔ وہ اپنی والی کوشش کرنے کے بعد تدبیر غیبی کا انتظار کرتا ہے اور پر دۂ غیب سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے اس سے عبرت پذیر ہوتا ہے اس سے عبرت پذیر ہوتا ہے اور علوم اخذ کرتا ہے۔

۵ - وہ استقراء (جائزہ) قیاس اور بر ہان کے ذریعہ امور میں غور وفکر کر کے علوم پیدا کرتا ہے۔

سوال: جب ضروری علوم اخذ کرنے کے لئے قدرت نے انسان کوقوت عاقلہ دی ہے، جو ذرکورہ بالا پانچ ذرائع سے عائلی اور مملکی زندگی کوسنوار نے کے لئے علوم اخذ کرتی ہے تو پھرتمام انسان ان علوم میں کیسال کیوں نہیں ہوتے؟ جواب: لوگوں میں ان علوم میں تفاوت، قابلیت کے تفاوت کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر چہ قدرت کی طرف سے فیضان عام ہوتا ہے جیسے بارش کا فیضان کیساں ہوتا ہے، مگر باغ میں لالہ اُگتا ہے اور شورز مین میں خس وخاشاک! حکیم شیراز فرماتے ہیں:

بارال كه دراطافت طِبعش خلاف نيست درباغ لاله رويدو درشوره بوم خس

اسی طرح خواب میں فیضان عام ہوتا ہے، مگر ہرخواب دیکھنے والے کواس کی فطرت اور استعداد کے مطابق صورتیں نظر آتی ہیں۔ نیک آدمی کو مبشرات (اچھے خواب) نظر آتے ہیں، بدکو بدخواب اور بلی کو چیچ پھڑے نظر آتے ہیں۔ غرض مفاض علیہ (جس پر علوم کا فیضان کیا گیا) میں پائی جانے والی وجہ، اختلاف کا باعث ہوتی ہے، کوئی آہنگر بنتا ہے، کوئی کھنے تا باٹری کا ماہر ہوتا ہے تو کوئی حساب دال ہوتا ہے، اگر چہ علوم کا فیضان سب کے لئے عام اور یکسال ہوتا ہے، مفیض (فیضان کرنے والے) کی طرف سے فیضان میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا۔

#### ﴿باب الآثام التي هي فيما بينه وبين الناس﴾

اعلم: أن أنواع الحيوان على مراتب شَتّى:

منها: مايتكوَّنُ تكوُّنَ الدِّيدانِ من الأرض ؛ ومن حقِّها: أن تُلْهم من بارى ءِ الصور: كيف تتغذّى؟ ولا تُلْهَم: كيف تُدَبِّر المنازلَ؟

ومنها: مايتناسل، ويتعاون الذكرُ والأنشى منها فى حِضانة الأولاد؛ ومن حقها فى حكمة الله تعالى: أن تُلْهَمَ تدبيرَ المنازل أيضًا، فألهم الطيرُ: كيف يتغذى ويطير؟ وألهم أيضا: كيف يُسافِد؟ وكيف يتخذ عُشًا؟ وكيف تَزِقُ الفِرَاخَ؟

والإنسان من بينها مَدنى الطبع، لا يتعيش إلا بتعاون من بنى نوعه، فإنه لا يتغذى الحشيشَ النابتَ بنفسه، ولا بالفواكهِ نَيِّعَةً، ولا يَتَدَفَّأُ بالوبر، إلى غير ذلك مماشر حنا من قبل؛ ومن حقه: أن يُلهم تدبير الممازل وآداب المعاش، غير أن سائر الأنواع تُلهم عند الاحتياج إلهاما جبليًا إلا في حصة قليلة من علوم التعيُّش، كمصِّ الثدى عند الإرْتِضاع، والسُّعالِ عند البُحَّةِ، وفتح الجفون عند إرادة الرؤية، ونحو ذلك.

وذلك: لأن خياله كان صَنَّاعًا هَمَّامًا، فَفُوِّض له علومُ تدبيرِ المنازل وتدبير المدن إلى الرسم، وتقليدِ المؤيَّدين بالنور الملكي فيما يوحي إليهم، وإلى تجربةٍ ورَصَدِ تدبيرٍ غيبيٍّ، ورَوِيَّةٍ بالاستقراء والقياس والبرهان.

ومَثَلُهُ في تلقى الأمرِ الشائع الواجبِ فيضانُه من بارى ءِ الصُّور،مع الاختلاف الناشيئِ من قِبَلِ استعداداتهم كمثل الواقعاتِ التي يَتلَقَّاها في المنام، يُفاض عليهم العلومُ الفوقانية من حَيِّزِها، فتتشبح عندهم بأشباح مناسِبةٍ، فتختلف الصور لمعنى في المُفاضِ عليه، لا في المُفيض.

تر جمہہ:ان گنا ہوں کا بیان جوآ دمی اورلوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں: جان لیں کہ جانداروں کی اقسام لختلف مرتبوں ہر ہیں:

بعض: وہ ہیں جومٹی سے کیڑوں کے پیدا ہونے کی طرح پیدا ہوتے ہیں۔اوران کے لئے ضروری ہے کہ وہ خالق محور کی طرف سے الہا م کئے جائیں کہ وہ غذا کیسے حاصل کریں؟ اور وہ بیالہا م نہیں کئے جاتے کہ وہ گھروں کا نظم ونسق کیسے کریں؟ اور اور بعض: وہ ہیں جوایک دوسر سے سے پیدا ہوتے ہیں۔اوران کے نروہا دہ،اولا دکی پرورش میں ایک دوسر سے کا تعاون کرتے ہیں۔اوراللہ تعالی کی حکمت میں ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کو گھروں کا نظم بھی الہام کیا جائے۔ چنا نچہ پرندوں کو الہام کیا گیا کہ وہ غذا کیسے حاصل کریں؟ اور وہ کس طرح جوزوں کو گھگا کیں؟ اور وہ کس طرح جوزوں کو گچگا کیں؟

اورانسان:حیوانات کے درمیان میں سے مدنی الطبع ہے۔وہ زندگی بسرنہیں کرتا مگراپنے بنی نوع کے تعاون سے۔پس بیشک وہ غذا حاصل نہیں کرتا خود روگھاس سے،اور نہ خام میوہ جات سے،اور نہ وہ پشم سے گرم ہوتا ہے،وغیرہ وغیرہ ان باتوں میں سے جن کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں۔اورانسان کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ اس کو تدبیر منازل اور ذرائع معاش کے ساتھ مملکت کا نظم وانتظام بھی الہام کیا جائے۔البتہ فرق یہ ہے کہ دیگر حیوانات کو بوقت احتیاج فطری طور پر الہام کیا جائے۔البتہ فرق یہ ہے کہ دیگر حیوانات کو بوقت احتیاج فطری طور پر الہام کیا جائے۔البتہ فرق معاش کے ھوڑے سے حصہ میں، جیسے دودھ پیتے وقت بپتان کا چوسنا اور آواز میں خشونت کے وقت کھانسنا،اورد کی سے کا ارادہ کرنے بر پلکیں کھولنا اور اس طرح کی اور باتیں۔

اور یہ بات اس لئے ہے کہ انسان کا خیال بڑا کاریگر کارگذار ہے، پس اسی کو تدبیر المنازل اور تدبیر ممدُن (نظم مملکت) کے علوم سونپ دیئے گئے ہیں ریت رواج کی طرف، اور ان حضرات کی پیروی کی طرف جوملکوتی انوار کے ساتھ تائید کئے ہوئے ہیں ان علوم میں جوان کی طرف وجی کئے گئے ہیں، اور تجربہ کی طرف، اور غیبی تدبیر کے انتظار کی طرف، اور جائزہ لینے کے ذریعہ اور قیاس و بر ہان کے ذریعہ امور میں غور وفکر کرنے کی طرف۔

(سوال مقدر کا جواب) اورانسان کا (یاعلم انسانی کا) حال امر عام (فیضان خداوندی) کے حاصل کرنے میں جس

کافیضان خالق صُور کی طرف سے واجب (ثابت) ہے اُس اختلاف کے ساتھ جولوگوں کی استعداد کی جانب سے پیدا ہونے والا ہے، اُن واقعات کے حال جیسا ہے جن کوخواب میں حاصل کیا جاتا ہے۔ بہائے جاتے ہیں اُن پر بالائی علوم ان کی جگہوں سے، پیم شکل ہوتے ہیں وہ لوگوں کے پاس مناسب شکلوں میں ۔ پس صور تیں مختلف ہوتی ہیں، مُفاض علیہ میں پائی جانے والی وجہ سے۔ نہ کہ فیض میں پائی جانے والی وجہ سے۔

#### لغات وتشريحات:

تَدَفَّا : كُرم مونا..... الوَبَو : اون اور حُرُوش وغيره كي بال ، جَعَ أَوْبَ ار ..... تَعَيَّش : اسباب زندگي كي ليّكوشين كرنا..... البُحَّة : آواز مين بهاري پن اور حُشونت ..... صَنَّاع : برا كاريگر..... همّام : برا كارگذار هممّ بالشيئ : اراده كرنا، عيامنا..... الرَّويَّة : امور مين غور وفكر كرنا..... المراد بالأمر الشايع هو العلم المفاض على الناس ، أعم من أن يكون حِدادة أو حِرَاثة أو نِجارة أو غيرها اهر (سندي ) ..... والواجب بمعنى الثابت يعنى أن الإنسان يت لقى العلم الشايع المساوى ، الثابت فيضانه من الله تعالى ، و لا اختلاف فيه ، و إنما الاختلاف في أفراد الناس من قِبَلِ استعدادهم ، فإن الله سبحانه و تعالى ينزل العلم من حظيرة القدس على الناس ، فمن كان فيه استعداد الحراثة يصير حارثًا ، و هكذا اهر (سندي )

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## متعدی گناہوں کے اقسام اوران کی حرمت کا فیضان

انسان کے تمام افراد پر ،خواہ وہ عربی ہوں یا عجمی ،شہری ہوں یا بدوی ، جن علوم کا فیضان کیا گیا ہے ، ان میں الیی خصلتوں کی حرمت کاعلم بھی ہے جوشہروں (مملکت) کا نظام تباہ کرنے والی ہیں ،اگر چہادراک کے طریقے مختلف ہیں مگر تصلتوں کی حرمت کا علم بھی ہے جوشہروں (مملکت) کا نظام تباہ کرنے والے گناہ تین میں سیملکت کا نظام درہم برہم کرنے والے گناہ تین متملکت کا نظام درہم برہم کرنے والے گناہ تین فتم کے ہیں:(ا) شہوانی گناہ (۲) درندگی (ظلم ) والے گناہ (۳) وہ گناہ جو بدمعاملگی کا نتیجہ ہیں تفصیل درج ذیل ہے: شہوانی گناہ: زنااور ہم جنس برستی:

تمام انسانوں میں شہوت، غیرت اور حرص کے جذبات پائے جاتے ہیں۔اور صنفِ نازک کی طرف نظر اٹھانے میں اور ہیوی کے معاملہ میں مزاحمت برداشت نہ کرنے میں قوی مردوں کا حال سانڈ جانوروں جیسا ہے۔البتہ فرق میں ہے کہ سانڈ ایسے مواقع میں باہم لڑتے ہیں۔تا آئکہ زیادہ مضبوط بکڑ والا اور زیادہ تیز طبیعت والا غالب آجا تا ہے اور کم ترشکست کھاکر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اگروہ جفتی کا مشاہدہ نہیں کرتا تو اس میں مزاحمت کا شعور ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر

انسان زیرک بڑا تاڑنے والا ہے، وہ اس طرح اٹکل کرتا ہے کہ گویا وہ دیمے رہا ہے اور س رہا ہے، اس لئے صحبت دیمے نانہ
دیکے نااس کے حق میں یکساں ہے۔ مگر وہ الہام کیا گیا ہے کہ اس بات کی وجہ سے باہم لڑنا مملکت کو ویران کرنے والا
ہے۔ کیونکہ تمدن کی بنیاد باہمی تعاون پر ہے اور نزاع تعاون کی راہیں مسدود کر دیتا ہے۔ نیز تمدن میں عور توں کی بہ
نسبت، قوی مردوں کا زیادہ دخل ہے، اس لئے مردوں کا باہم لڑنا تباہ کن ہے۔ اس لئے انسان کو قدرت نے یہ بات
الہام کی ہے کہ وہ عورت کے ساتھ اختصاص پیدا کرے اور اس کو بیوی بنائے اور اپنے بھائی کی بیوی میں مزاحمت نہ
کرے یہی حرمت زنا کی بنیادی وجہ ہے ۔ اتوام کے قوانین اور دیت رواج اس سلسلہ میں مختلف ہیں۔
اور مخصوص عائلی قوانین (پرسنل لا) کے حوالہ کی گئی ہے۔ اقوام کے قوانین اور دیت رواج اس سلسلہ میں مختلف ہیں۔
اس علی حفی میں خورت کے ساتھ اور کی میں میں خورت کے ساتھ اور کی میں داس معلی میں سانٹ جانی واس کی طب ح

اسی طرح فطرت کی سلامتی عورتوں ہی میں رغبت رکھتی ہے اور قوی مرداس معاملہ میں بھی سانڈ جانوروں کی طرح ہیں، چو پایے اس طرح کی توجہ مادینوں کی طرف ہی کرتے ہیں۔ البتہ بعض مردوں پرردی شہوت عالب آجاتی ہے، جیسے بعض لوگوں کو مٹی اور کو کلہ کھانے میں لذت محسوس ہوتی ہے، ایسے لوگ فطرت سلیمہ سے نکل جاتے ہیں۔ پھر کو کی تو اغلام پرست بن جاتا ہے اور کسی میں مفعولیت کی خواہش اکھر آتی ہے اور اُن کوایسے کام میں مزہ آنے لگتا ہے جو فطرت سلیمہ کے خلاف ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ ان لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے اور دلوں میں بیاری پیدا ہوجاتی ہے اور وہ ایسے میں منہمک ہوجاتے ہیں جونسل کو قطع کرنے والا ہے۔ قدرت نے انسان میں شہوت اسی لئے بیدا کی ہے کہ اس سے نسل سے می مربدا طوار لوگ فطرت کے خلاف عمل کرتے ہیں۔

غرض اس فعل شنیع کی قباحت بھی لوگوں کے دلوں میں مضبوط گڑی ہوئی ہے۔ بدکارلوگ اگر چہ بیحر کت کرتے ہیں اور اس کی قباحت کا اعتراف نہیں کرتے ، لیکن اگروہ اس فعل کی طرف منسوب کئے جائیں تووہ شرم کے مارے مرجاتے ہیں۔الا یہ کہ ان کی فطرت بالکل ہی سنح ہوگئ ہو، تو بیحر کت علی الاعلان کرتے ہیں اور ذرانہیں شرماتے۔ جب بے حیائی کا بیمر حلہ آجا تا ہے تو ان کو سزا ملنے میں در نہیں گئی جیسا کہ لوط علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا، اور بیچر مت ِلواطت کی بنیا دی وجہ ہے۔

ف من العلوم الفائضة على أفراد الإنسان جميعاً: عربِهِمْ وعجمِهم، حَضرِهم وبَدُوهِم وإن اختلف طريقُ التلقى منهم - حرمةُ خصالٍ تدمِّرُ نظامَ مُدُنِهِمْ، وهى ثلاثة أصنافٍ: منها أعمالٌ شَهَوِيَّةٌ، ومنها أعمال سَبُعية، ومنها أعمال ناشئة من سوء الأخذ في المعاملات.

والأصل فى ذلك: أن الإنسان متواردُ أبناء نوعه فى الشهوة والغيرة والحرص؛ والفحولُ منهم يُشْبِهُ وْنَ الفحولُ من البهائم فى الطُّموح إلى الإناث، وفى عدم تجويز المزاحمة على الموطوءة، غير أن الفحولَ من البهائم تتحارب، حتى يغلب أشدُّها بطشا، وأحدُّها نفسًا، وينهزمُ مادون ذلك، أو لا تَشْعُرُ بالمزاحمة لعدم رؤيةِ المسافَدةِ، والإنسانُ أَلْمَعِيُّ: يَظُنُّ الظَّنَّ

كأنه يرى ويسمع، وألهم أن التحاربَ لأجل ذلك مُدَمِّرٌ لِمُدُنهم، لأنهم لايتمدَّنون إلا بتعاون من الرجال، والفحولُ أَذْخَلُ في التمدن من الإناث، فألهم إنشاءَ احتصاصِ كلِّ واحد بزوجته، وتركِ المزاحمة فيما اختصَّ به أخوه؛ وهذا أصلُ حرمة الزنا؛ ثم صورة الاختصاص بالزوجات أمرٌ موكولٌ إلى الرسم والشرائع.

والفحولُ منهم أيضًا يُشْبِهُوْنَ الفحولَ من البهائم، من حيث أن سلامة فطرتهم لا تقتضى إلا الرغبة في الإناث دون الرجال، كما أن البهائم لا تلتفت هذه اللَّفْتَة إلا قِبَلَ الإناث، غير أن رجالاً غلبتهم الشهوة الفاسدة، بمنزلة من يتلذذ بأكل الطين والحُمَمَةِ، فانسَلَخُوْا من سلامة الفطرة، يقضى هذا شهوته بالرجال، وذلك صارَ مأبونا يستلذ مالا يستلذه الطبع السليم، فأعقب ذلك تغيرًا لأمز جتهم، ومرضًا في نفوسهم، وكان مع ذلك سببا لإهمال النسل، من حيث أنهم قضوا حاجتهم التي قيَّضَ الله تعالى عليهم منهم ليذراً بها نسلهم، بغير طريقها، فغيروا النظام الذي خلقهم الله تعالى عليه، فصار قبحُ هذه الفعلة مُنْدَمَجًا في نفوسهم، فلذلك يفعلها الفساق، ولا يعترفون بها، ولو نُسبوا إليها لماتوا حياءً، إلا أن يكون انسلاحًا قويًا فيجهرون ولايستحيون، فلا يتراخى أن يُعاقبوا، كما كان في زمن سيدنا لوط عليه السلام؛ وهذا أصلُ حرمةِ اللّواطةِ.

تر جمہ: پس ان علوم میں سے جو فائض ہونے والے ہیں انسانوں کے بھی افراد پر ،عربوں پر بھی اور عجمیوں پر بھی ، شہریوں پر بھی اور بدویوں پر بھی ۔۔۔ اگر چہان کے (علوم کو) حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہیں ۔۔۔ ایسی خصلتوں کی حرمت ہے جوان کے شہروں (مملکت) کا نظام در ہم بر ہم کردیتی ہیں۔ اور وہ تین قسمیں ہیں: بعض شہوانی اعمال ہیں ، اور بعض درندگی والے اعمال ہیں ، اور بعض ایسے اعمال ہیں جو بدمعاملگی سے پیدا ہوتے ہیں۔

اور بنیادی بات: اس سلسلہ میں یہ ہے کہ انسان اپنے ابنائے نوع کے ساتھ باہم ایک جگہ اتر نے والے ہیں (یعنی متفق ہیں) شہوت، غیرت اور حرص میں ۔ اور انسانوں میں سے قوی مرد، چو پایوں میں سے نرول کے مشابہ ہیں مادہ کے طرف نظر اٹھانے میں اور موطوءہ میں مزاحمت برداشت نہ کرنے میں ۔ البتہ فرق یہ ہے کہ چو پایوں میں سے خوانور باہم کڑتے ہیں، یہاں تک کہ غالب آ جاتا ہے ان میں سے جوزیادہ مضبوط پکڑ والا ہے اور جوزیادہ تیز طبیعت والا ہے، اور شکست کھا جاتا ہے جوان باتوں میں کم ترہے۔ یاان میں مزاحمت کا شعور بیدا نہیں ہوتا جفتی نہ دیکھنے کی وجہ سے ۔ اور انسان زیرک ہے، وہ اس طرح اٹکل کرتا ہے کہ گویاوہ دیکھر ہا ہے اور سن رہا ہے یعنی شک اور اندازے سے بھی غیرت میں مبتلا ہوجاتا ہے اور وہ الہام کیا گیا ہے کہ اس بات کی وجہ سے باہم کڑنا ان کے شہروں کو ویران کرنے والا غیرت میں مبتلا ہوجاتا ہے اور وہ الہام کیا گیا ہے کہ اس بات کی وجہ سے باہم کڑنا ان کے شہروں کو ویران کرنے والا ہے۔ ۔ اس لئے کہ لوگ متمدن نہیں ہو سکتے گرمردوں کے باہمی تعاون سے ۔ اور تدن میں عورتوں کی بنسبت تو می مردوں

کازیادہ دخل ہے۔ پس انسان الہام کیا گیا ہرا یک کا اختصاص پیدا کرنے کا اس کی بیوی کے ساتھ ، اور مزاحمت نہ کرنے کا اس عورت میں جس کے ساتھ اس کا بھائی خاص کیا گیا ہے۔ اور بیترمت زنا کی بنیاد ہے سے پھر بیویوں کے ساتھ اختصاص کی صورت (تووہ) ایک ایسی چیز ہے جوریت رواج اور قوانین (پرسنل لا) کے حوالے کردی گئی ہے۔

### لغات وتشریجات:

متوارد ابناء نوعه أى مشاركهم ومزاحمهم، تَوَارَدُوْا الماءَ : پإنى پراكُما بَهْنِيا ..... طَمَحَ (ف) طَمْحًا وطموحا بصرَهُ إليه : نگاه المُنا ..... هذه اللفتة أى نظر الشهوة ..... يستلذ أى كل واحد ..... أعقب ذلك أى أورث ..... قَيَّضَ اللهُ له كذا : مقدركرنا ..... ذَرَأَ (ف) ذَرْأً اللهُ الخلق : پيراكرنا ..... بغير طريقها متعلق محقوا من الله الناه على الناه الناه في الشيئ مضبوط كرُجانا ..... إلا أن يكون أى الانسلاخ.

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

شراب کے نشہ میں چورر سنے کی حرمت

انسانوں کی معاش (حصولِ رزق)اورگھریلوزندگی کا تنظام اورمملکت کی حسن تدبیر عقل وتمیز برموقوف ہے۔اورشراب

کے نشہ میں وُ ھت رہنا نظام میں بڑارخنہ، باہمی جنگ وجدال اور کینہ پیدا کرتا ہے، مگر کچھلوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر دی شہوت غالب آ جاتی ہے اور وہ اس رذیل عادت کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور وہ تدبیرات نافعہ کو بگاڑ دیتے ہیں، چنانچہلوگوں میں ہمیشہ سے میطریقہ چل رہا ہے کہ وہ ایسے بدمست لوگوں کوان کی حرکتوں سے روکتے ہیں اور سخت سزائیں دیتے ہیں، تاکہلوگ تباہ نہ ہوجائیں مخموریت کی حرمت کی اصل وجہ یہی ہے ۔۔۔ رہی مطلق شراب پینے کی ممانعت خواہ کیل ہویا کثیر تواس کی وجہ شم ثانی کے آخر میں المسکو ات کے عنوان سے آئے گی۔

ومعاشُ بنى آدم وتدبيرُ منازلهم وسياسةُ مُدُنهم لايتم إلا بعقل وتمييز، وإدمانُ الخمر ترجع إلى نظامهم بِخَرْمٍ قوى، ويُورث محارباتٍ وضغائنَ، غير أن أنفسا غلبت شهوتُهم الرديئة على عقولهم، أقبلوا على هذه الرذيلة، وأفسدوا عليهم ارتفاقاتِهِمْ، فلو لم يَجْرِ الرسمُ بمنع عن فَعلتهم تلك لهلك الناس؛ وهذا أصلُ حرمةِ إدمان الخمر؛ وأما حرمةُ قليلها وكثيرها فلا يُبيّن إلا في مبحث الشرائع.

تر جمہ: اورانسانوں کی معیشت اوران کے گھروں کا انتظام اوران کے شہروں کی حسن تدبیر تکمیل پذیز ہیں ہوسکتی گرعقل وتمیز کے ذریعہ۔اورشراب کے نشہ میں دُھت رہنالوٹنا ہے ان کے نظام کی طرف مضبوط دراڑ کے ساتھ،اور پیدا کرتا ہے باہمی جدال اور کینوں کو، تاہم کچھا یسے لوگ ہیں جن کی عقلوں پران کی ردّی شہوت غالب آ جاتی ہے، وہ اس رذیل عادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔اوروہ لوگوں پران کی تدبیرات نافعہ کو بگاڑ دیتے ہیں۔ پس اگر جاری نہوتی ریت ان کواس حرکت سے روکنے کی تو لوگ تباہ ہوجاتے اور ریشراب کے نشہ میں مخمور رہنے کی حرمت کی بنیاد ہے۔اور وہ تو انین شرعیہ کی بحث ہی میں بیان کی جائے گی۔۔

لغات: أَدْمَنَ الشيئ : بميشهُ كرنا مُدْمِنُ المحمر : بميشه شراب پينے والا ..... خَوَمَ (ن) خَوْمًا : شُكَاف والنا، سورارخ كرنا -



قوی مردوں کوبھی سانڈ جانوروں کی طرح اس شخص پر سخت عصد آتا ہے جوان کومطلوب سے روکتا ہے یا جوان کونفسانی یا جسمانی تکلیف پہنچا تا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جانور محسوس یا خیالی مطلوب ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انسان خیالی اور عقلی مطلوب کے لئے بھی کوشاں ہوتا ہے۔ اور انسان کی آز (حرص) چو پایوں کی آز سے قوی تر ہوتی ہے، گرچو پایے غضب ناک ہونے پر باہم لڑتے ہیں تا آنکہ ایک شکست کھاجا تا ہے، پھروہ کینہ بھول جاتا ہے۔ البتہ بعض کینہ پرور جانور جیسے اونٹ، بیل اور گھوڑے میں سے سانڈ کینہ یا در کھتے ہیں اور انسان کا حال ہیہ ہے کہ اس کے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو بھولتا نہیں، پس اگر جانوروں کی طرح انسانوں میں بھی ضرب وقتل اور جنگ وجدال کا دروازہ کھولد یا جاتا توان کا ملکی نظام تباہ ہوجاتا اور ان کی معیشت درہم برہم ہوجاتی، اس لئے ان کوتل وضرب کی حرمت کا الہام کیا گیا ہے، جیسے قصاص وغیرہ۔

والفحولُ منهم يُشْبِهُوْنَ الفحولَ من البهائم في الغضب على من يَصُدُّه عن مطلوب، ويُجرى عليه مُؤلِمًا في نفسه أو في بدنه، لكن الفحولَ من البهائم لا تتوجه إلا إلى مطلوب محسوس أو متوهم، والإنسانُ يطلب المتوهم والمعقولَ، وحرصُه أشد من حرص البهائم، وكانت البهائم تتقاتل حتى ينهزم واحد، ثم ينسى الحقد، إلا ما كان من مثل الفحول من الإبل والبقر والخيل، والإنسانُ يَخْقِد ولا ينسى، فلو قُتح فيهم بابُ التقاتُل لفسدت مدينتُهم، واختلَّت معايشُهم فألهموا حرمة القتل والضرب، إلا لمصلحة عظيمة من قصاص ونحوه.

ترجمہ: اور انسانوں میں سے قوی مرد، چوپایوں میں سے نروں کے مشابہ ہیں برہم ہونے میں اس تحض پر جواس کو مطلوب سے روکتا ہے اور جواس پر جاری کرتا ہے تکلیف دہ چیز کواس کی جان میں یابدن میں۔ مگر سانڈ چوپا نے نہیں متوجہ ہوتے مگر محسوس یا خیالی مطلوب کی طرف، اور انسان کوشاں ہوتا ہے خیالی اور عقلی مطلوب کی طرف (بھی ) اور انسان کی آز چوپایوں کی آز سے قوی تر ہے۔ اور چوپا نے باہم کڑتے ہیں تا آئکہ ایک شکست کھاتا ہے، پھر وہ کینہ بھول جاتا ہے، مگر وہ کینہ جوہوتا ہے اور بھول تا ہے، پر اگر انسانوں کینہ جوہوتا ہے اور بھول تا ہے، کسی اگر انسانوں میں باہم جنگ وجدال کا دروازہ کھول دیا جائے تو ان کی مملکت تباہ ہوجائے گی اور ان کی معیشت درہم برہم ہوجائے گی ، پس میں باہم جنگ وجدال کا دروازہ کھول دیا جائے تو ان کی مملکت تباہ ہوجائے گی اور ان کی معیشت درہم برہم ہوجائے گی ، پس میں باہم جنگ وجدال کا دروازہ کھول دیا جائے تو ان کی مملکت تباہ ہوجائے گی اور ان کی معیشت درہم برہم ہوجائے گی ، پس



ز ہرخورانی، جادو سے مار نے اور بغاوت کی تہمت لگا کر حکومت میں مخبری کرنے کی حرمت بعض لوگوں کے دلوں میں غصہ بھڑ کتا ہے۔ مگر وہ قتل بعض لوگوں کے دلوں میں غصہ بھڑ کتا ہے۔ مگر وہ قتل کرنے کی ہمت نہیں کرتے ، کیونکہ انہیں قصاص کا یا سزا کا ڈر ہوتا ہے، پس وہ یہ حرکت کرتے ہیں کہ کھانے میں زہر ملاتے ہیں یا جادو کے ذریعہ مارڈ التے ہیں، حالانکہ ان کا حال بھی قتل جیسا ہی ہے، بلکہ اس سے بھی سخت ترہے۔ کیونکہ

قتل ایک کھلی ہوئی حرکت ہے اس سے بچناممکن ہے اوران حرکتوں سے بچناممکن نہیں اور بعض لوگ بغاوت کی جھوٹی تہت لگا کرحا کم سے مخبری کرتے ہیں تا کہ حاکم اس کوتل کردے۔ پس یہ بھی قتل جیسا ہی گناہ ہے۔

وها ج من الحِقُد في صدور بعضهم مثلَ ما ها ج في صدور الأولين، و خافوا القصاص، فانحدروا إلى أن يَدُسُّوا السُّمَّ في الطعام، أو يقتلوا بِسِحْرٍ، وهذا حاله بمنزلة حال القتل، بل أشد منه، فإن القتل ظاهر يمكن التخلُّصُ منه، وهذه لايمكن التخلص منها، وانحدروا أيضًا إلى القذف والمشى به إلى ذى سلطان ليقتل.

ترجمہ: اوران کے بعض کے سینوں میں بھڑ کتا ہے کینہ میں سے، ویبا جیسا بھڑ کتا ہے اگلوں کے سینوں میں۔اور ڈرتے ہیں وہ قصاص سے، پس اترتے ہیں وہ اس بات کی طرف کہ وہ زہر ملائیں کھانے میں یا مارڈ الیں جادو سے۔اور اس کا حال قبل کے حال جیسا ہے بلکہ اس سے بچناممکن ہے اس کئے کہ قبل ایک کھلی ہوئی حرکت ہے،اس سے بچناممکن ہے اور بیچرکت: اس سے بچناممکن نہیں۔اور اترتے ہیں نیز (بغاوت کی) تہمت لگانے کی طرف اور اس کو حاکم کے سامنے پیش کرنے کی طرف تا کہ وہ قبل کرے۔قولہ: فی صدور الأولین أی فی صدور القاتلین ۱ ھـ سندی۔



## بدمعاملگی سے پیدا ہونے والےنو گنا ہوں کی حرمت

اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے معیشت کے بیطریقے مقرر فرمائے ہیں: زمین سے مباح چیزیں چننا، گلہ بانی بھیتی باڑی، کاریگریاں، تجارت، ملک وملت کی نظیمی خدمات — ان کےعلاوہ دیگر دھندوں کاعمرانی زندگی میں کوئی دخل نہیں، مگر بعض لوگ ضرر رساں دھندے کرنے لگتے ہیں، جیسے چوری اور غصب اس طرح کے دھندے مملکت کے لئے تباہ کن ہیں۔اس لئے لوگوں کوان کی حرمت میں قرمان کی حرمت میں قرمان کی حرمت میں قرمان کی حرمت میں قرمان کی حرمت الہام کی گئی اور تمام بنی آ دم ان کی حرمت میں قان کی تا ور بادشاہ ان کا قلع قمع کرنے کی جب سرشی کا بھوت ان پر سوار ہوتا ہے، تو وہ یہ دھندے کرتے ہیں۔اور تمام انصاف پر ور بادشاہ ان کا قلع قمع کرنے کی اور ان کی جرپورسعی کرتے ہیں۔

اور جب بعض لوگوں نے دیکھا کہ حکومتیں ان حرکتوں کی روادار نہیں ہیں تو وہ جھوٹے دعوؤں، گواہیوں اور قسموں کے ذریعہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے یا ناپ تول میں کمی کرکے یاسٹہ کے ذریعہ یا چند در چند ہڑھایا ہوا سود لے کرلوگوں کے اموال پر ظالمانہ قبضہ کرنے لگے۔ حالانکہ ان چیزوں کا حکم چوری اور غصب ہی کی طرح ہے۔ اسی طرح حکومتوں کا کمرتوڑ ٹیکس وصول کرنا بھی رہزنی جیسا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔

والمعايش التي جعلها الله تعالى لعباده إنما هي الالتقاط من الأرض المباحة، والرَّغي والزِّراعة والصِّناعة والتِّجارة، وسياسة المدينة والملة، وكلُّ كسب تجاوز عنها فإنه لا مدخل له في تمدنهم، وانحدر بعضهم إلى أكساب ضارَّة كالسرقة والغصب، وهذه كلها مدمِّرة للمدينة، فألهموا أنها محرمة، واجتمع بنو آدم كلهم على ذلك، وإن باشرها العصاة منهم في غُلُواءِ نفوسهم؛ وسَعَى الملوكُ العادلة في إبطالها ومَحْقها، واستشعر بعضُهم سَعى الملوك في إبطالها، فانحدروا إلى الدعاوى الكاذبة واليحين الغموس وشهادة الزور، وتطفيف الكيل والوزن والقمار والربا أضعافًا مضاعفة، وحكمها حكم تلك الأكساب الضارة، وأخذ العشر المُنهك بمنزلة قطع الطريق، بل أقبح.

## مذكوره بالاگنامهون كاوبال

خلاصۂ کلام: یہ ہے کہ مذکورہ بالا وجوہ ہے، مذکورہ بالاسترہ امور کی حرمت لوگوں کے دلوں میں پیوست ہوگئی۔اور جو لوگ کا ماعقل اور درست رائے رکھتے ہیں اور سلحتِ کلی (مفاد عامہ) سے بخو بی واقف ہیں، وہ ہر دور میں لوگوں کو اُن معاصی سے روکتے رہے ہیں، حتی کہ وہ نکیر عام ریت بن گئی ہے اور وہ حرمت دیگر عام مشہور چیزوں کی طرح بدیہیا تِ معاصی سے روکتے رہے ہیں، حتی کہ وہ نکیر عام ریت بن گئی ہے اور وہ حرمت دیگر عام مشہور چیزوں کی طرح بدیہیا تِ اوالیہ میں داخل ہو چکی ہے۔ پس اس صورتِ حال میں جب کوئی شخص ان میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ان کامل

عقل والوں اور درست رائے والوں اُوسِلات کی کی وجانے والوں کی طرف سے ناپیند بدگی کا ایک رنگ ملا اعلی کی طرف چڑھتا ہے، جس طرح ان کی طرف بدالہا م اترا تھا کہ بیا مورحرام ہیں اور معاشرہ اور مملکت کے لئے نہا بیت ضرر رساں ہیں۔
خرض جب کوئی انسان ان معاصی میں سے کی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے قابا علی کو تکلیف پینچی ہے، کیونکہ ملا کہ کا تعلق ہے، جس کی تفصیل مجھ اول انسان سے انبیا ہی ہے، جبی ادراک کرنے والی صلاحیتوں (عقل وُہم ) کا ہم سے تعلق ہے، جس کی تفصیل مجھ اول انسان سے انبیا ہی ہے، جبی اور اذبت پاتے ہیں،
انسان سے انبیا ہی ہے، جبیبا ہماری اور اک کرنے والی صلاحیتوں (عقل وُہم ) کا ہم سے تعلق ہے، جس کی تفصیل مجھ اول کے باہشتم میں گذر چکی ہے۔ لیس جس طرح چرکاری پر پرٹے نے سے فوراً قوی ادرا کید متاثر ہوتے ہیں اور اذبت پاتے ہیں،
ان طرح ان معاصی کے ارتکاب سے ملائکہ متاثر ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح تو کو کا درا کید سے شعائیں نکل کر طبیعت کو تمگین کرتی ہیں، ملائکہ کے اور تو ہیں اور اور گئی گئی اور زمینی کلوقات میں کرتی ہیں، ملائکہ کے اور ہوتی ہیاں اور زمینی کلوقات میں اور نوشہ نقد پر اجازت دے لیمی استعداد ہوتی ہے ان کے قلوب میں داخل ہوتی ہیں کہ وہ اس گذگار کو اور باتیں ہیں ہو شکم مادر میں روح سے جن میں استعداد ہوتی ہے ان کے قلوب میں داخل ہوں۔ اور نوشہ نقد پر سے مراد وہ چار باتیں ہیں ہو وہ کی مادر میں روح پر نے کوفت نقد پر کا اور او کا مطالع کا جزاء سے تعارض ہوتا ہے تو دنیا میں جزامو خرکر دی جاتی ہے۔ پھر جب اس کی موت آتی ہو نوشۂ نقد پر کا اور او کا مطالع کا جزاء سے تعارض ہوتا ہے تو دنیا میں جزامو خرکر دی جاتی ہے۔ پھر جب اس کی موت آتی ہو نوشۂ نقد پر کا اور اوکام طالع کا جزاء سے تعارض ہوتا ہے تو دنیا میں جزامو خرکر دی جاتی ہے۔ پھر جب اس کی موت آتی ہو اور موانع مرفع ہوجاتے ہیں تو خالق تعالی اس کو مزاو ہے گیئے فارغ ہوجاتے ہیں۔ سورۃ الرضن آبے سے میں ادکا ہو کی ہورا ہے ہیں۔ اور موانع مرفع ہو بے جب اس کی موت آتی ہو ہو اس کے دی ور انسان کے میں وہ کی ہورا ہے ہیں۔ اس کو موان کے جن وانس اجم عظر پر بہ ہو بات کے قارغ ہو جو اسے ہیں۔ اس کی موت آتی ہو بیا ہوں کو تو انسان کی موت آتی ہو ہو باتے ہیں۔ اس کو موان کے جب اس کی موت آتی ہو کی سے میں اور کو تو کو کو پوری پوری سے دو کو کو کو کو کو کوری کوری ہو کی کور کوری ہو کی کوروں کوری ہو کوروں کوروں کی میں اد

وبالجملة: فلهذه الأسباب دخلت في نفوس بنى آدم حرمةُ هذه الأشياء، وقام أقواهم عقلاً، وأسدُّهم رأيا، وأعلمُهم بالمصلحة الكلية يمنع عن ذلك طبقة بعد طبقة، حتى صار رسما فاشيا، ودخلت في البديهيات الأوَّلية، كسائر المشهورات الذائعة، فعند ذلك رجع إلى الملأ الأعلى لونٌ منهم، حَسَبَمَا كان انحدر إليهم من الإلهام: أن هذه مُحَرَّمَةٌ، وأنها ضارَّةٌ أشدَّ الضرر، فصاروا كلما فعل واحد من بنى آدم شيئًا من تلك الأفعال تأذَّوْا منه مثل ما يضع أحدنا رِجله على جمرة، فتنتقل إلى القوى الإدراكية في تلك اللمحة، وتتأذى منه، ثم صار لتأذيها خطوط شعاعية تحيط بهذا العاصى، وتدخل في قلوب المستعدين من الملائكة وغيرهم: أن يُؤذُوه إذا أمكن إيذاوُه، ورَخَصتُ في هم مصلحتُه المكتوبةُ عليه، المسماة في الشرع بإلهام الملائكة: مارزقه؟ وما أجله؟ وما عمره؟ وشقى أوسعيد؟ وفي النجوم بأحكام الطالع؛ حتى إذا مات، وهَدَأَتُ عنه هذه المصلحة، فرغ له بارئه، كما قال: ﴿ سَنَفُرُ خُ لَكُمْ اللهُ التَّقَلَان ﴾ وجازاه الجزاءَ الأوفى، والله أعلم.

تر جمہ:اورحاصل کلام: پس إن اسباب کی وجہ ہے،انسانوں کے دلوں میں، اِن چیزوں کی حرمت داخل ہوگئی ۔اور

اٹھ کھڑا ہوا اُن میں سے توی ترین عقل والا اور درست ترین رائے والا اور مسلحت کلی کو بہت زیادہ جانے والا: رو کتا ہے وہ ان چیز وں سے ہر دور میں، یہاں تک کہ وہ نگیرایک عام ریت بن گئی اور ان کی حرمت بدیہیا ہوائی، حساطر ح ان کی طرف دیگر عام مشہور چیز وں کی طرح، پس اس وقت ان سمجھ داروں کا ایک رنگ ملا اعلی کی طرف لوٹا، جس طرح ان کی طرف الہام اتر اتھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور یہ کہ یہ چیزیں شخت مصرت رساں ہیں۔ پس ہو گئے ملا اعلی، جب جب انسانوں میں سے کوئی شخص ان کاموں میں سے کوئی گام کرتا ہے تو وہ اذبیت پاتے ہیں اس کام سے، جس طرح ہم میں سے کوئی شخص اپنا پاؤں رکھتا ہے کسی چنگاری (یعنی اسکی تکلیف) اسی لمحہ ادراک کرنے والی صلاحیتوں کی طرف منتقل ہوجاتی ہے اور وہ تو کی اس سے اذبیت ہیں۔

پھر ملاً اعلی کے تکایف اٹھانے کے لئے شعاعی خطوط ہوتے ہیں جواس گنگار کو گھیر لیتے ہیں۔ اور وہ شعائیں ملائکہ وغیرہ میں سے استعدادر کھنے والوں کے قلوب میں شی ہیں تا کہ وہ اس کواذیت پہنچائیں، جبکہ اس کواذیت پہنچا ناممکن ہو، اور اس ایڈ ارسانی کی اجازت دیتی ہواس کی وہ کھت جواس کو کھی جا چھی ہے، جو شریعت کی زبان میں ' ملائکہ کا الہام' کہلاتی ہے کہ اسکی روز کتنی ہے؟ اور اسکی موت کب آئے گی؟ اور اس کی زندگی کتنی ہے؟ اور نیک بخت ہے وہ یابد بخت؟ اور جو علم نجوم میں احکام طالع (بخت کے احکام) کہلاتی ہے سے پہل تک کہ جب وہ مرجا تا ہے اور اس سے صیلحتے مجاتی ہے (یعنی اسباب کا تعارض تم ہوجا تا ہے) تو اس کیلئے اسکے خالق تعالی فارغ ہوجاتے ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا:'' عنقریب ہم تمہارے لئے فارغ ہوجاتے ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا:'' عنقریب ہم تمہارے لئے فارغ ہوجاتے ہیں، اللہ تعالی اس کو پورا پورا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں اللہ تعالی اس کو پورا پورا پورا بدلہ دیا تیں۔

تشریحات: (۱) بدیهیات اوّلید: وه قضایا بی که صرف موضوع وَمُمُول کے ذبین میں آنے سے عقل ان کوتنلیم کرلے، دلیل کی بالکل ضرورت نه بوہ جیئے کل بُڑ سے بڑا ہوتا ہے۔ (۲) قوله: لون منهم أى من الذين هم أقوى عقلاً إلخ (سندى) (۳) فصاروا أى الملأ الأعلى و كذلك يرجع ضمير لتأذيها إلى الملأ الأعلى بتأويل الطائفة أو الجماعة. (۴) اِسْتَعَدَّ للأمر: تيار بونا المُسْتَعِدّ: تيار، باصلاحيت ۔ (۵) طالع علم نجوم کی اصطلاح میں ستاروں کے طلوع سے شگون لینے کو کہتے بیں اور بھی زائچہ کو بھی طالع کہتے بین فصیل کے لئے دستور العلماء ۲:۲۱۲ و ۲۵ سے میں (۲) قوله: فی النجوم کا عطف فی الشرع پر ہے۔

بحكره تعالى آج ۵رزى قعده ۱۳۲۰ هر كومبحث پنجم كى شرح مكمل به وكى ـ درميان ميں ماه رمضان وشوال ميں برطانيه كے سفر كى وجه سے كام بندر ما والحمد لله على كل حال و بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله على النبى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.



# اصطلاحات جن کی کتاب میں تشریح کی گئی ہے

|             |                | T                   |                        |      |                    |            |                              |
|-------------|----------------|---------------------|------------------------|------|--------------------|------------|------------------------------|
| 1/19        | معنويات        | 777                 | صورت نوعيه             | ۵۳۸  | جهل                | <b>r+r</b> | آخرت                         |
| 279         | معدّ           | ۳۲                  | ضروريات دين            | ۵۳۸  | جهل بسيط           | 14         | ابداع                        |
| <b>779</b>  | معدات          | Arı                 | طالع                   | ۵۳۸  | جہل مرکب           | ١٨٣        | احاله                        |
| <b>1</b> ∠1 | مقامات         | 770                 | طبيعت                  | mmy  | حال                | مهرا       | احسان                        |
| 400         | ملت            | ۵۴٠                 | طهارت                  | MA   | حامی               | 121        | أحوال                        |
| 414         | ملت حنيفيه     | ۵۹۹                 | عبادت                  | ۵۱۸  | حدتام وناقص        | ۵۳۳        | اخبات                        |
| IAA         | مواليد         | ۵۳۹                 | عدالت                  | ۵۴٠  | مدث                | ما∠        | ارتفاقات                     |
| 141,141     | ملكوت          | اها،۸۹۰۳۹۸          | عرض                    | 210  | حظيرة القدس        | ۴۲۸        | ا قالیم صالحه                |
| r+ m        | ملأ            | <b>7</b> 2 <b>7</b> | عقل معاد               | 1/9  | حقيقت              | 115        | الهام                        |
| mmy         | ملكه           | <b>7</b> 2 <b>7</b> | عقل معاش               | 749  | حكمت عمليه         | 749        | الهيات                       |
| IAA         | موجودخار جی    | rra                 | علم الحقائق            | 44   | حنيف حنيف          | 10+        | امورعامه                     |
| IAA         | موجودسالامري   | rra                 | علم سلوك               | 1214 | خلق                | ۳۸۲        | اموال ناميه                  |
| ۵۱۸         | موضوع          | 249                 | علم الهي               | 610  | خليفه              | 400        | انام                         |
| 121         | ناسوت          | 749                 | عاطبيعي                | ۵۳۷  | دلالت التزامي<br>: | ١٣٣        | اہل قبلہ                     |
| ۷۵          | نقطه           | 749                 | علم رياضي              | ۵۳۷  | دِلالت تصمنی       | 417        | بحيره                        |
| ۷۵          | نكته           | <b>2496177</b>      | عفر                    | ۵۸۲  | دليل ني            | 111/2      | بدعت                         |
| ۵۱۸         | نوع            | ۲۲٬۶۵۵              | فطرت                   | ۵۸۲  | دلیل کتی           | ∠+9        | بديبي                        |
| ۵۸۹         | واجب           | rra                 | فل <sub>سفه</sub> تصوف | rra  | ذوق                | ۸۲۰        | بديهيا ت اوّليه              |
| ۵۸۹         | واجب لذاته     | IAT                 | قبض                    | ٣٢٣  | رائے کلی           | 115        | بسط                          |
| ۵۸۹         | واجب لغيره     | 710                 | قرانات                 | ۵۱۸  | رسم                | IAA        | شحقق                         |
| IAA         | وجود           | 750119              | ماهيت                  | ۵۱۸  | رسم تام            | 110        | تصوف                         |
| MAK         | وصيليه         | <b>79</b> 1         | مرتاض                  | ۵۱۸  | رسم ناقص           | 164        | تغ <b>ي</b> زيه              |
| 119         | هو هو          | <b>749</b>          | مرکب                   | r9∠  | رسوم               | IAA        | حمثل                         |
| 1/19        | هی هی          | ٣49                 | مركب تام               | ۸۲٠  | زائچ               | ray        | تنمیه<br>جبروت<br>جزءلایتجزی |
| ٣٢٨         | ہیولی          | ٣4.                 | مركب ناقص              | 120  | زېر                | 121        | جروت                         |
| mmy         | مهيئات نفسانيه | 1/19                | معانی                  | MA   | سائنبه             | 101        | جزءلا يتجزى                  |
| ۳۸۲         | بإداشت         | 179                 | مجره                   | ۵۳۲  | ساحت               | ۵۸۹و۵۸۵    | <b>جو ہ</b> ر                |

# (شارح ک<u>ے مختصر</u>حالات

### بقلم مولا نامفتي محمدامين صاحب پالن بورى: استاذ حديث دارالعب اوم ديوبب ر

ولادت باسعادت اورنام: آپ کی تاریخ ولادت محفوظ نہیں۔البتہ والد محترم نے جب آپ ڈیڑھ، پونے دوسال کے سے، ڈبھاڈ (آپ کاوطن) کی زمین خریدی تھی اس کا تھے نامہ موجود ہے اس کی روسے والدصاحب نے انداز سے آپ کاس پیدائش، ۱۹۳۹ء کا آخر مطابق ۱۹۹۹سمت بکر می مطابق ۱۳۳۱ھ جایا ہے۔آپ موضع کالیڑ ہ ضلع بناس کا نتھا ( ثالی گرات ) میں پیدا ہوئے۔ بناس ایک ندی کا نام ہے اور کا نتھا گجراتی میں بمعنی کنارہ ہے۔ اور بناس کا نتھا ایک علاقہ کا نام ہے اور کا نتھا گجراتی میں بمعنی کنارہ ہے۔ اور بناس کا نتھا ایک علاقہ کا نام ہے اور اب ایک ضلع ہے، جو بناس ندی کے جنوب میں واقع ہے، اس ضلع کا مرکزی شہر" پائن پور" ہے، جو آزادی سے پہلے مسلمان نواب کی اسٹیٹ تھی، کالیڑہ پائن پور سے تقریباً تمیں میں کی فاصلہ پر جنوب مشرق میں واقع ہے اور علاقہ پائن پور مسلمان نواب کی اسٹیٹ تھی، کالیڑہ پائن پور سے تقریباً تمیں میں کے فاصلہ پر جنوب مشرق میں واقع ہے اور علاقہ پائن پور کی مشہور لہتی ہے جہاں ایک عربی مدرسہ 'مطاب ہوگی ہے۔ کہا ہے کہا کہ نام والدین نے صرف احمد رکھا تھا۔ کیونکہ آپ کے ایک بڑے اخیا فی ام والدین نے صرف احمد رکھا تھا۔ کیونکہ آپ کے ایک بڑے اخیا فی ہوائی احمد نامی ہیں، ان کی یاد تازہ مدر سے مظاہر علوم سہارن پور میں دا خلہ لیا تو اپنانام سعید احمد کھوایا اس وقت سے آپ کی عالمی شہرت سعید احمد کے باس سے منا ندان کے بڑے والدہ صاحبہ نے آپ کا نام بھی احمد رکھا تھا۔ سعید احمد آپ کی عالمی شہرت سعید احمد کے نام سے میں اس کی کہلاتے تھے۔ آپ کا خاندان ڈھ کا اور برادری '' ہے، جس کے تعملی احوال'' مومن تو ما پئی تاریخ کے آئینہ میں'' نہ کور ہیں۔

تعلیم وتربیت: جب آپ کی عمر پانچ، چیسال کی ہوئی، تو والدصاحب نے جوڈ بھاڈ کے کھیتوں میں رہتے تھے آپ کی تعلیم کا آغاز فر مایا، کیکن والد مرحوم کھیتی باڑی کے کا موں کی وجہ ہے موصوف کی طرف خاطر خواہ تو جہیں دے سکتے تھے، اس لئے آپ کواپنے وطن کالیڑہ کے کمتب میں بٹھا دیا، آپ کے مکتب کے اساتذہ یہ ہیں (۱) مولانا واؤد صاحب چودھری رحمہ اللہ (۲) مولانا حبیب اللہ صاحب چودھری زیدمجہ جم (۳) اور حضرت مولانا ابرا ہیم صاحب جونکیہ رحمہ اللہ۔

مکت کی تعلیم مکمل کر کے موصوف اپنے ماموں مولاً ناعبدالرحمٰن صاحب شیرا قدش سرۂ کے ہمراہ'' چھا پی'' تشریف لے گئے ،اور دارالعب اوم چھا پی میں اپنے ماموں اور دیگر اساتذہ سے فارس کی ابتدائی کتابیں چھاہ تک پڑھیں، چھاہ کے بعد آپ کے ماموں دارالعب اوم چھا پی کی تدریس چھوڑ کر گھر آگئے ،تو آپ بھی اپنے ماموں کے ہمراہ جونی سیندھنی آگئے ،اور چھاہ تک اپنے ماموں سے فارس کی کتابیں پڑھتے رہے۔

اس کے بعد کی امت حضرت مولا نامحد نذیر میاں صاحب پالن بوری قدس سرۂ کے مدرسہ میں جو پالن بورشہر میں واقع ہے داخلہ لیا،اور چارسال تک حضرت مولا نامفتی محمد اکبر میاں صاحب پالن بوری اور حضرت مولا نامحمہ ہاشم صاحب بخاری

رحمہمااللہ سے عربی کی ابتدائی اور متوسط کتابیں پڑھیں ۔ مصلح امت حضرت مولانا نذیر میاں صاحب قدس سرہ وہ عظیم ہستی ہیں، جضوں نے اس آخری زمانہ میں مومن برادری کو بدعات وخرافات اور تمام غیر اسلامی رسوم سے نکال کر ہدایت وسنت کی شاہراہ پر ڈالا، آج علاقۂ پان پور میں جود بنی فضا نظر آرہی ہے، وہ حضرت مولانا ہی کی خدمات کا ثمرہ ہے۔ اور حضرت مولانا محمد الشم حضرت مولانا محمد باشم صاحب بخاری: بخاری سے دارالعب و دیوب میں تعلیم کے لئے تشریف لائے تھے، فراغت کے بعد پہلے پان پور، کھرامدادالعلوم وڈالی گجرات، پھر جامعہ حسینہ راندیر (سورت) پھر دارالعب و دیوب میں تدریس کی خدمات انجام دیں، اور آخر میں ہجرت کرکے مدینہ منورہ چلے گئے، وہیں آپ کا انقال ہوا، اور جنت البقیع میں مدفون ہیں۔

مظام علوم میں داخلہ: شرح جامی تک پان پور میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لئے آپ نے کے ۳۷ ص میں سہارن پور (یو، پی) کا سفر کیا، اور مظاہر علوم میں داخلہ لے کرتین سال تک امام النحو والمنطق حضرت مولا ناصدیق احمہ صاحب جموی قدس سرۂ سے نحواور منطق وفلسفہ کی اکثر کتابیں پڑھیں، نیز حضرت مولا نامجمہ یا مین صاحب سہارن پوری، حضرت مولا نامفتی کیجی صاحب سہارن پوری، حضرت مولا نا عبد العزیز صاحب رائے پوری رحم ہم اللہ اور حضرت مولا نا وقارعلی صاحب بجنوری زید مجر ہم سے بھی کتابیں پڑھیں۔

دارالعبام دیوبب میں داخلہ: پھرفقہ، حدیث، تفسیر اور فنون کی اعلی تعلیم کے لئے ۱۳۸۰ھ میں دارالعب ام دیوبب کا رخ کیا دارالعب ام دیوبب میں داخلہ ہوکر پہلے سال حضرت مولا نافسیرا حمدخان صاحب بلندشہری مظلم العالی سے فسیر جلالیان مع الفوز الکبیر، حضرت مولا ناسیداختر حسین صاحب بلند مع الفوز الکبیر، حضرت مولا ناسیداختر حسین صاحب بلند شمسی علم ہیئت کی کتابیں پڑھیں، اور دوسرے سال مشکوة شہری رحمہ اللہ سے تضریح، بست باب، شرح چنمینی، رسالہ تحمہ اور سالہ شمسی علم ہیئت کی کتابیں پڑھیں، اور دوسرے سال مشکوة شریف، ہدائی تحرین، تفسیر بیضادی وغیرہ کتابیں پڑھیں، اور ۱۳۸۲ھ موافق ۱۹۲۲ء میں جو دارالعب ام دیوبب کا سووال سال ہے دورہ حدیث کی تحمیل فرمائی، آپ نے دارالعب ام دیوبب میں جن حضرات اکابرسے پڑھا وہ مندر جدذیل ہیں:

(۱) حضرت مولانا سیداختر حسین صاحب دیوبندی (۲) حضرت مولانا بشیراحمخال صاحب بلند شهری (۳) حضرت مولانا اسید حسن صاحب دیوبندی (۵) حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب کیرانوی (۵) حضرت مولانا اسلام الحق صاحب اعظمی (۲) حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محموطیب صاحب دیوبندی (۷) حضرت مولانا فخر الدین احمدصاحب مراد آبادی (۱۰) امام المعقول والمنقول حضرت علامه محمد صاحب دیوبندی (۹) فخر الحمد ثین حضرت مولانا فخر الدین احمدصاحب مراد آبادی (۱۰) امام المعقول والمنقول حضرت علامه محمد ابراہیم صاحب بلیاوی (۱۱) مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی سیدمهدی حسن صاحب شاه جهال پوری (۱۲) شخ محمود عبدالو باب محمود صاحب مطری قدس الله اسراہم وفور الله قبور ہم (۱۳) اور حضرت مولانا نصیراحمد خال صاحب، بلند شهری دامت برکا تهم وعمت فیضهم بهروسوف اپنی بعض احوال اور کتب حدیث کے اسا تذہ کرام کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں:
فی ضهر کیائے علماء: سعیداحمد بن یوسف بن علی بن جیوا (یعنی یجی) بن نور محمد یالن پوری، گجراتی ثم دیوبندی، تاریخ

ولا دت محفوظ نہیں، والد ماجد رحمہ اللہ نے انداز ہے ہے ۲۰ ساھ مطابق ۱۹۴۰ء بتائی ہے دارالعب اور دیوب میں داخلہ ۱۳۸۰ھ میں لیا، اور ۱۳۸۲ھ میں فاتح ور فراغ پڑھا، بخاری شریف حضرت فخر المحد ثین ہے، مقدمہ مسلم شریف کتاب الایمان وتر فدی شریف جلداول حضرت علامہ بلیاوی ہے اور باقی مسلم شریف حضرت مولا نابشیراحمد خال صاحب بلندشهری سے، اور تر فدی جلد ثانی مع کتاب العلل و شائل اور ابو داؤد شریف حضرت علامہ فخر المحن مراد آبادی سے، نسائی شریف حضرت مولا نامجہ فرائس مع کتاب العلل و شائل اور ابو داؤد شریف حضرت ملامہ فخر المحن شاہ جہاں پوری سے اور مشکلوۃ شریف حضرت مولا نامجہ مولا نامید الحال ہو بندی سے، اور ان کے انتقال کے بعد جلداول حضرت مولا نامید الجلیل صاحب دیو بندی سے، اور ان کے انتقال کے بعد جلداول حضرت مولا نامید الجلیل صاحب دیو بندی سے، اور حضرت مولا ناسلام آلحق صاحب و بیندی سے، اور مطلم مالک کیم الاسلام قاری محمد طیب میں اور موطام کی حضرت مولا نامید الا حدصاحب دیو بندی کے پاس تھیں (مشاہیر محد ثین وفقہائے کرام ص ۱۲۵۷۷)

اول نمبر سے کامیابی: آپ بچپن، ہی سے نہایت ذہین فطین، کتب بنی اور محنت کے عادی تھے، اس پر مذکورہ بالااسا تذہ کرام کی تعلیم وتر بیت نے آپ کی استعداد وصلاحیت کو بائیس سال کی عمر میں ہی بام عروج تک پہنچادیا، چنانچہ دارالعب اوم دیوسٹ جیسی قطیم دینی درسگاہ کے سالا نہامتحان میں آپ نے اول نمبر سے کامیابی حاصل کی ، جبکہ اس سال بعض پختہ استعداد والے فارغ شدہ فضلاء نے بھی دورہ کو حدیث میں محض اس غرض سے داخلہ لیا تھا کہ وہ اول نمبر سے کامیاب ہوں گے۔

دارالافتاء میں داخلہ اور آپ کا پہلاشا گرد: دورۂ حدیث شریف سے فراغت کے بعد آپ نے شوال ۱۳۸۲ ہمیں مسکمیل افتاء کے لئے درخواست دی، کیم ذیقعدہ ۱۳۸۲ ہے کو ارالافتاء دارالعب اور دیوبن میں داخلہ ہوگیا، اور حضرت مفتی سیدمہدی حسن صاحب شاہ جہاں یوری کی نگرانی میں کتب فتاوی کا مطالعہ اور فتوی نویسی کی مشق کا آغاز فر مایا۔

آپاہے بھائی بہنوں میں سب سے بڑے ہیں، اس لئے دورہ تحدیث شریف سے فراغت کے بعدا ہے بھائیوں کی تعلیم وتربیت کی طرف خصوصی توجہ فرمائی، اور راقم الحروف کو ۱۳۸۲ھ میں اپنے ہمراہ دیو بندلائے، اور حضرت قاری کامل صاحب دیو بندی کی درسگاہ میں احقر کو حفظ قر آن کریم کے لئے بٹھایا، مگر میں اپنی نااہلیت کی وجہ سے قاری صاحب مرحوم سے ٹھیک سے استفادہ نہ کر سکا تو میر ے حفظ قر آن کی پوری ذمہ داری آپ نے سنجال کی ساس سال آپ نے ساحۃ الشخ محمود عبدالوہا ہے محمود صاحب مصری رحمہ اللہ کے پاس حفظ بھی شروع کیا، جوقر آن کریم کے جید حافظ اور مصری قاری سے، اور جامعۃ الاز ہرقاہرہ کی طرف سے دارالعب اور بین میں مبعوث سے۔

الغرض ۱۳۸۲ هاور ۱۳۸۳ ها میں آپ ایک طرف کتب فناوی کا مطالعہ فنوی نولیسی کی مثق کرتے تھے، دوسری طرف احقر کو حفظ کراتے تھے اور خود بھی حفظ کراتے تھے اور ان کا موں میں ایسے مصروف ومنہمک تھے کہ رمضان المبارک میں بھی وطن تشریف نہیں لے گئے، اور میں بھی نہیں گیا۔ رمضان المبارک کے بعدا پنے دوسرے بھائی مولوی عبدالمجیدزید مجمرہ کو بھی دیوبند بلالیا ادھرافی آپ کی صلاحیتوں کو مزید پروان چڑھانے کے لئے دارالافیاء کے داخلہ میں ایک سال کی توسیع کردی، چنانچ ۱۳۸۳ همیں آپ بھائی مولوی عبدالمجید صاحب کو فارس کی گئی کتابیں پڑھاتے تھے، مجھے حفظ کراتے تھے، خودا یک

طرف حفظ کرتے تھے دوسری طرف فتوی نو یہی کی خوب مثق کرتے تھے، اور فتوی نو یہی میں اتن مہارت رکھتے تھے کہ چھاہ کے
بعد دارالعب اور دیوب سرکے ارباب انتظام نے آپ کا معین مفتی کی حیثیت سے دارالا فتاء دارالعب اور دیوب سرمیں تقریر دیا۔

17 رشوال ۱۳۸۴ ہے کو مادر علمی دارالعب اور دیوب سرکو خیر باد کہہ کر آپ پہلے گھر تشریف لے گئے، ایک ہفتہ گھر پر قیام کیا،
والدین کی زیارت کا شرف حاصل کیا، پھر بھائی مولوی عبد المجید صاحب کو جو احقر سے تقریبا دوسال بڑے ہیں اور مولوی عبد الرحمٰن صاحب کو جو مجھ سے تقریبا سات آٹھ سال چھوٹے ہیں، اور راقم الحروف کو ساتھ لے کر راندر (سورت)
تشریف لے گئے۔ اور دارالعب اور اشرفیہ میں تدریس کا آغاز فرمایا۔

راندىر ملى آپ كى خدمات: ديقعده ۱۳۸۴ هے شعبان ۱۳۹۳ هے ۱۳۸۳ هورت ( اسال ) دارالعب و اشرفيدراندىر ( سورت ) ملى موصوف نے ابو داؤد شريف، ترفدى شريف، طحاوى شريف، شاكل، موطين، نسائى شريف، ابن ماجه شريف، مشكلوة شريف، جلالين شريف عقائد نفى ، اور حسامى وغيره بهت كى كتابيل شريف، جلالين شريف عقائد نفى ، اور حسامى وغيره بهت كتابيل برها ئيں ، اور تصنيف و تاليف ميں مشغول رہے۔ اسى عرصه ميں موصوف نے ڈاڑھى اور انبياء كى سنتيں، حرمت مصابرت اور العون الكبيرار قام فرما ئيں ۔ نيز اسى زمانه ميں موصوف نے قاسم العلوم والخيرات حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نانوتوى قدس سرة كى كتابول اور علوم ومعارف كى تسهيل وتشریح كا آغاز فرمايا۔ ايك مضمون ' افادات نانوتوى' كے عنوان سے اسى زمانه ميں الفرقان لكھنۇ ميں قسط وارشائع ہوا تھا، جونهايت فيمتى مضمون ہے۔

دارالعب اوربوب رمیس آپ کا تقر ر: موصوف کے استاذ محتر محضرت مولا نامحہ ہاشم صاحب بخاری نے جو پہلے جامعہ حسینہ را ندیر میں پڑھاتے تھے، پھر دارالعب اوربوب رمیس ان کا تقر رہوگیا تھا۔ موصوف نے خط سے مطلع کیا کہ دارالعب اوربوب رمیس ایک مدرس کی جگہ خالی ہے، لہذا آپ دارالعب اوربوب رمیس تدریوں کی درخواست بھیجیں۔ موصوف نے جناب مولا نا حکیم محسعد رشید صاحب اجمیری رحمہ اللہ کے مشورہ سے درخواست بھیج دی، اس سال شعبان میں جب مجلس شوری کا انعقاد ہوا، اور درجات عربیہ کے لئے ایک مدرس کے تقر رکا تذکرہ آیا تو حضرت مولا نامحہ منظور صاحب نعمانی قدس سرہ نے موصوف کا نام پیش کیا اور اسی مجلس میں موصوف کا تقر رہوگیا، موصوف کو شعبان ہی میں اس کی اطلاع دی گئی، رمضان المبارک کے بعد آپ دارالعب اور بویب رکت عطافرہ اکیں، اللہ تعالی موصوف کی عمر میں برکت عطافرہ کیں، دارالعب اوران کے فیوض و برکات کو عام اور تام فرما کیں! آمین یارب العالمین!

دارالعبام دیوبب رمیں تعلیمی خدمات: شوال ۱۳۹۳ روسے ان سطور کے لکھنے تک موصوف نے دارالعب اور دیوبب ر میں جو کتابیں پڑھا کیں اور پڑھارہے ہیں ان کی تفصیل سن وار درج ذیل ہے:

۹۴-۹۳ ه میں جسلم الثبوت، ہدایہ اول ہلم العلوم، ہدیہ سعید بیہ جلالین شریف نصف اول مع الفوز الکبیر، ملاحسن ۹۳-۹۳ ۱۳۹۴-۹۵ هیں جسلم الثبوت، شرح عقا کدجلالی، ملاحسن، جلالین شریف نصف ثانی مع الفوز الکبیر —— ۹۲-۱۳۹۵ ه میں: مسامرہ، دیوان متبقی، میبذی بقسیر بیضاوی پارہ ۲۱ تا ۲۵ — ۲۹ – ۱۳۹۱ هیں: دیوان متبقی بقسیر بیضاوی پارہ ۲۱ تا ۳۰ مالا هیں: مشکوة شریف جلد خانی معبغ بخته الفکر، حسامی (صرف قیاس) ملاحس، سبعه معلقه میدانی مع نخبة الفکر، حسامی (صرف قیاس) ملاحس، سبعه معلقه میدانی مع نخبة الفکر، بیضاوی شریف سوره بقرة ، مشکوة تشریف جلد خانی مع نخبة الفکر، بیضاوی شریف بارہ ۲۱ تا ۲۰ موطا امام ما لک، سرابی، نسائی شریف سه ۱۳۹۰ هیلی، مشکوة تشریف جلد الفکر، بیضاوی شریف پارہ ۲۱ تا ۲۰ موطا امام ما لک، سرابی، نسائی شریف سه ۱۳۹۰ هیلی، مشکوة تشریف جلد اول مع نخبة الفکر، بیضاوی شریف پاره ۲۱ تا ۲۰ موطا امام ما لک، سرابی سامی، مطاوی شریف پاره ۲۱ تا ۲۰ موطا امام ما لک، سرابی سامی، مشکوة تشریف جلد اول مع نخبة الفکر، بیضاوی شریف پاره ۲۱ تا ۲۰ میز معلق موطا امام ما لک، موطا امام محمد ۲۰۰۱ هیلی: ترمذی شریف بیضاوی شریف بیضاوی شریف بوده براید براه وداو درشریف، بخاری شریف جلد اول مقد مدا بن صلاح، رشید به باین ماجه سیس، مسامی میشریف جلد اول بیضاوی شریف جلد اول به طوری شریف جلد اول به موطا کستریف برا هار ایج براها وی شریف جلد اول به موادی شریف بیل اول به موادی شریف بیل اولی شریف بیل اولی شریف بیل این است میل برا موادی شریف بیل اولی شریف بیل این بیل میک برا هادی شریف بیل اولی سریف بیل اولی شریف بیل اولی میل کستریف بیل اولی میل کستریف بیل اولی میل کستریف بیل اولی شریف بیل اولی شریف بیل اولی میل کستریف بیل سامی کستریف بیل سامی کستریف بیل کستریف کشریف کستریف کستری

دیگر خدمات: مذکورہ بالاتعلیمی و قدریسی خدمات کے علاوہ موصوف نے دارالعب اوم دیوبیٹ میں جو خدمات انجام دیس، اوردے رہے ہیں ایکے مفصل تذکرہ کی اس مختصر تعارف میں گنجائش نہیں، صرف چند خدمات کا ذیل میں تذکرہ کیا جاتا ہے:

(۱ ۲۰۴۱ ہمیں حضرت مولا نامفتی نظام الدین صاحب زید مجدہم نے طویل رخصت کی، حضرت مولا نامفتی محمود حسن صاحب گنگوہی قدس سرۂ سہارن پور چلے گئے، اور کچھ مفتیان کرام نے دارالعلوم سے علحدگی اختیار کرلی۔ اس کئے ارباب انتظام نے موصوف اور راقم الحروف کو کتب متعلقہ کی قدریس کے ساتھ شعبۂ افتاء کی نگر انی اور فتوی نویسی کا حکم دیا۔ ، جس کو بحسن وخوبی موصوف اور راقم الحروف نے انجام دیا۔

جبسے دارالعباہ دیوب میں'' مجلس تحفظ تم نبوت'' کا قیام عمل میں آیا، آپ اس کے ناظم اعلی ہیں ۱۲۹۱ھ میں آپ نے اس منصب سے سبکدوش ہونے کی مجلس شوری میں درخواست دی، مگر مجلس شوری نے منظور نہیں فرمائی۔
 شدکورہ بالا خدمات کے علاوہ حضرت مہتم صاحب دامت برکاتہم جوتح بری اور تقریری خدمت موصوف کو سپر دفرماتے ہیں اس کو بحسن وخو بی انجام دیتے ہیں جس کی تفصیل طویل ہے اس مخضر تعارف میں اس کی گنجائش نہیں۔

تصنیفی خدمات: موصوف کی تصانیف جوشائع ہوکر مشرق و مغرب میں پھیل چکی ہیں،ان کا تعارف درج ذیل ہے: آتفسیر مدایت القرآن: پیمقبول عام وخاص تفسیر ہے، یارہ ۱۳۰۰ورایک تا۹ حضرت مولا نامجمعثان کا شف الہاشی

- صاحب رحمه الله نے لکھے ہیں اور ۱۰ تا ۱۵موصوف نے لکھے ہیں، آگے کام جاری ہے۔
- الفوز الكبير كى تعريب جديد بيسابقة تعريب كى تهذيب ہے، دارالعب اوم ديوبند اور ديگر مدارس ميں اب يهي

- ۔ پر هایا جا ہا ہے۔ ﴿ العون الكبير: بيالفوز الكبير كى عربی شرح ہے، پہلے قدیم تعریب کے مطابق تھی، اب جدید تعریب کے مطابق كردی گئے ہے۔ ﴿ فيض المنعم: بيم تقدم مسلم شريف كى معيار كى اردوشرح ہے، جوزكيب جل لغات اورفن حدیث كی ضرورى بحثوں پر شمنہ سے م ﴿ تحفیۃ الدرر: بیزنجیۃ الفكر كی بہترین اردوشرح ہے، كتب حدیث پڑھنے والوں خصوصاً مشكوۃ شریف پڑھنے والول کے لئے نہایت فیمتی سوغات ہے۔
- 🕜 مبادئ الفلسفه إس میں فلسفه کی تمام اصطلاحات کی عربی زبان میں مختصر اور عمدہ وضاحت کی گئی ہے دارالعب وربیب اوردیگر مدارس عربیہ کے نصاب میں داخل ہے۔
- 🕒 معین الفلسفه: بیمبادیٔ الفلسفه کی بهترین اردوشرح ہے،اور حکمت وفلسفه کے پیچیدہ مسائل کی عمدہ وضاحت پر مشتمل معلومات افزا کتاب ہے۔
- ی مقاح التہذیب: بیعلامہ تفتازانی کی''تہذیب المنطق'' کی ایسی عمدہ شرح ہے کہ اس سے''شرح تہذیب'' جومدارس عربیہ کے نصاب درس میں داخل ہے،خوب حل ہوجاتی ہے۔
- آسان منطق: یہ تیسیر المنطق کی تہذیب ہے، دارالعب اور بوب را در بہت سے مدارس میں "تیسیر المنطق" کی جگہ بڑھائی جاتی ہے۔
- 🕟 آسان صرف ( دوجھے ) 🌒 آسان نحو ( دوجھے ) علم نحواور علم صرف کی جو کتابیں اردو میں کھی گئی ہیں ان میں عام طور پرتدرت کا کاظنہیں رکھا گیا، جبکہ یہ بات نہایت ضروری ہے،اس نصاب کواسی ضرورت کوسا منے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے، پینصاب نہایت مفیداور بہت سے مدارس میں داخل درس ہے۔
- ا محفوظات: (تین جھے) یہ آیات واحادیث کا مجموعہ ہے، جوطلبہ کے حفظ کرنے کے لئے مرتب کیا گیا ہے۔ بہت سے مدارس وم کا تب میں داخل نصاب ہے۔
- ، سے مدارس و مکاتب میں دائل نصاب ہے۔ ﴿ آپ فتوی کیسے دیں؟ یے علامہ مجمدامین بن عابد بن شامی کی شہرہ آفاق کتاب "شرح عقودر سم اُفتی "کی نہایت عمدہ شرح ہے۔ ﴿ کیا مقتدی پرِ فاتحہ واجب ہے؟: یہ حضرت مولا نامحمد قاسم صاحب نا نوتوی قدس سرہ کی کتاب ' توثیق الکلام'' کی نہایت آسان عام فہم شرح ہے۔
- @حیات امام ابوداؤد: اس میں امام ابوداؤد سجستانی کی ممل سوانح، سنن ابی داؤد کا تفصیلی تعارف، اوراس کی تمام شروحات ومتعلقات كالمفصل جائزه سليس اور دنشين انداز ميں پيش كيا گياہے۔
- 🕆 مشاہیرمحدثین وفقہائے کرام اور تذکرہ راویان کتب حدیث: اس میں خلفاء راشدین،عشرۂ مبشرہ، از واج

مطہرات، بنات طیبات، مدینہ کے فقہائے سبعہ، مجتہدین امت، محدثین کرام، راویات کتب حدیث، شارحین حدیث، فقہائے سبعہ فقہائے سبعہ ورشخصیات کا مختصر جامع تذکرہ ہے۔ حدیث کے ہراستاذ اور طالب علم کے پاس اس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔

- ے حیات امام طحاوی: اس میں امام ابوجعفر طحاوی کے مفصل حالات زندگی، ناقدین پررد، تصانیف کا تذکرہ، نظر طحاوی کی توشیح اور شرح معانی الآ ثار کا تفصیلی تعارف ہے۔
- ﴿ اسلام تغیر پذیرد نیامیں بیلم یو نیورسٹی علی گڈھ اور جامعہ ملید دہلی کے سمیناروں میں پڑھے گئے چارفیمتی مقالوں کا مجموعہ ہے۔ ﴿ نبوت نے انسانیت کو کیا دیا؟ بیہ مقالہ جامعہ ملیہ دہلی کے ایک جلسہ میں پیش کیا گیا تھا، پہلے وہ علحد ہ شاکع ہوا
- تھا،اباس کواسلام تغیر پذیر دنیا میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ﴿ وُرُوں کودھونے،ختنہ کرنے، پانی سے استنجا کرنے، بالوں میں مانگ نکا لئے، مونچھیں تراشنے اور ڈاڑھی رکھنے کے متعلق واضح احکامات،مسائل دلائل اور فضائل کا مجموعہ ہے،ڈاڑھی پر ہونے والے اعتراضوں کے جوابات بھی اس کتاب میں شامل ہیں۔
- آ حرمت مصاہرت: اس میں سسرالی اور دامادی رشتوں کے مفصل احکام، اور ناجائز انتفاع کامدل تھم بیان کیا گیا ہے۔

  اس سہبل ادلہ کاملہ: بید حضرت شیخ الہند کی مایئ ناز کتاب ' ادلہ کاملہ'' کی نہایت عمدہ شرح ہے اس میں غیر مقلدین کے چھیڑے ہوئے دس مشہور مسائل کی مکمل تفصیل ہے۔ موصوف نے یہ کتاب جھے املا کرائی تھی میں نے اس کو مرتب کیا ہے، یہ شیخ الہندا کیڈمی سے شائع ہوئی ہے۔
- ا حواثی وعناوین ایضاح الا دلہ: ایضاح الا دلہ حضرت شخ الہند کی شہر ہ آفاق کتاب ہے، اس پر موصوف نے نہایت مفید حواثی ارقام فرمائے ہیں، اور بغلی عناوین بڑھائے ہیں، یہ کتاب بھی شخ الہندا کیڈمی سے شائع ہوئی ہے۔ اس حواثی امداد الفتاوی: موصوف نے قیام راند ریکے زمانے میں بیحواثی کھنے شروع کئے تقصرف جلداول پر کام کیا تھا جوطبع ہوگیا ہے باقی جلدوں ریکام نہیں ہوا۔ بیحواثی بھی اہل علم میں وقعت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔
- ُ کَ بُرة الطحاوی: بیامام طحاوی کی شهرهٔ آفاق کتاب 'شرح معانی الآثار' کی عربی تلخیص ہے، مگر جہاں تک عام طور پرطحاوی شریف پڑھائی جاتی ہے وہاں تک کام ہوا ہے بعنی کتاب الطہارة کے ختم تک طبع ہوئی ہے۔

ﷺ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح ججۃ اللہ البالغہ (کامل ۵ جلدیں) یہ ججۃ اللہ کی مبسوط اردوشرح ہے۔ ججۃ اللہ البالغہ کی تشری ایک بھاری قرضہ تفا، جوڈھائی سوسال سے امت کے ذمہ باقی تھا۔ موصوف نے جماعت دیو بند کی طرف سے یہ فرض کفا ہے ادا کیا ہے۔
تبلیغی خدمات: مذکورہ بالا تعلیمی و تدریسی اور تصنیفی مصروفیات کے ساتھ آپ ملک و بیرون ملک کے دورے کرتے رہتے ہیں، اس کی تفصیل بہت رہتے ہیں، اس کی تفصیل بہت طویل ہے، مختصر سے کہ آپ دارالعب اور دیوبن کی تدریس کو بحسن وخوبی انجام دیتے ہوئے اور تصنیفی کام جاری رکھتے طویل ہے، مختصر سے کہ آپ دارالعب اور دیوبن کی تدریس کو بحسن وخوبی انجام دیتے ہوئے اور تصنیفی کام جاری رکھتے

ہوئے، درمیان سال میں وفتا فوقٹا ملک و ہیرون ملک کے مخضر دورے کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کی طویل تعطیل میں کبھی برطانیہ بھی کناڈا، بھی افریقہ اور بھی امریکہ تشریف لے جاتے ہیں، ایک دن میں کئی کئی تقریریں کرتے ہیں، سعادت مندسامعین کواللہ اور اس کے رسول میل نیٹھی کی اطاعت، خوف خداو فکر آخرت اورا عمال صالحہ پر ابھارتے رہتے ہیں، حرام اور منکر باتوں سے نہایت میو ثر انداز میں بازر ہنے کی تلقین فرماتے رہتے ہیں۔

انداز خطابت اور سنیفی خصوصیات: جس طرح موصوف کا انداز خطابت نهایت مؤثر، درس نهایت مقبول اور عام فهم هوتا ہے، اسی طرح آپ کی تمام تصانیف نهایت آسان، عام فهم اور مقبول عام وخاص ہیں، آپ کی تقریرین نهایت مبسوط اور علمی نکات سے پُر اور تحریرین نهایت مرتب، واضح اور جامع ہوتی ہیں، اسی لئے آپ کی کئی تصانیف دارالعب اور دیوبند اور دیگر مدارس عربیہ کے نصاب میں داخل ہیں۔

تر قیات کا راز: استاذمحتر م کواللہ جل شانہ وعم نوالہ نے بہت سی خوبیوں اور کمالات سے نواز اہے، آپ کا ذوق لطیف،طبیعت سادہ اورنفیس ہے، مزاج میں استقلال اور اعتدال ہے، فطرت میں سلامت روی اور ذہن رسا ہے، زود نویس اورخوش نویس ہیں۔ حق و باطل اور صواب وخطاء کے درمیان امتیاز کرنے کی وافر صلاحیت رکھتے ہیں اور حقائق ومعارف کے ادراک میں یکنائے زمانہ ہیں۔

میں عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے۔

رحلت والدین ماجدین: جس زمانه میں شیخ الاسلام علامه شیراحمصاحب عثانی، مولا نابدرعالم صاحب میرشی اور محدث کبیر حضرت مولا نامجر یوسف بنوری و اجھیل میں پڑھاتے تھے، اس وقت والدصاحب و اجھیل میں پڑھتے تھے۔ اور حضرت مولا نابدرعالم صاحب میرشی مہاجرمدنی قدس سرؤ کے خادم خاص تھے، مگر گھر بلواحوال کی وجہ سے تعلیم کمل نہیں کر سکے۔ اس کئے اپنے صاحب زادوں کوعلامہ شیراحمد عثانی، مولا نابدرعالم میرشی، اور محدث کبیر حضرت مولا نامجر یوسف صاحب بنوری جسیاعالم بنانے کاعظیم جذبدر کھتے تھے، حضرت مولا نابدرعالم صاحب میرشی مہاجرمدنی قدس سرؤ نے والدصاحب کو یہ وصیت کی تھی کہ:

موصوف اورراقم الحروف کی والدہ ماجدہ دین کی ضروری باتوں سے واقف،امور خانہ داری میں ماہر،نہایت سلیقہ مند، نماز روز ہے کا خوب اہتمام کرنے والی صالحہ عابدہ اور صابرہ شاکرہ خاتون تھیں، • ارمحرم الحرام ۱۹۹۹ھ کو عاشورہ کا روزہ رکھ کراپنے سب سے بڑے بھائی حضرت مولانا ولی محمد صاحب رحمہ اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، جو حضرت علامہ انور شاہ شمیری نوراللہ مرقدہ کے ڈابھیل کے زمانہ کے شاگر دیہیں۔ مغرب کے وقت روزہ افطار کیا، نماز پڑھی۔ پھر سب نے کھانا کھایا، اور سب آرام کرنے کے لئے چار پائی پرلیٹ گئے۔ جب عشاکا وقت ہواتو والدصاحب کو اور

بھائی مولوی عبدالمجید کوآواز دے کراٹھایا اور نماز کے لئے روانہ کیا ہماری چھوٹی بہن سارہ خاتون اپنی بچی کو لے کرلیٹی تھی ،اس کواٹھایا تا کہ عشاکی نماز پڑھے وہ اٹھ کر نماز پڑھنے میں مشغول ہوگئ ۔ جب عشاکی نماز پڑھ کر والدصاحب تشریف لائے تو دیکھا کہ والدہ ماجدہ کے بال چار پائی سے نیچ لئک رہے ہیں، والدصاحب نے دو تین مرتبہ آواز دی کہ آپ اس طرح کیوں لیٹی ہیں؟ مگر والدہ ماجدہ نے کوئی جواب نہ دیا، والدصاحب نے بالوں کو درست کرنے کے لئے ہاتھ لگایا تو معلوم ہوا کہ روح پر واز کر چکی ہے، اناللہ واناالیہ راجعون، اللہ تعالیٰ والدین ماجدین کی بال بال مغفرت فرمائیں! جنت الفیردوس کا مکین بنائیں! اور ان کی قبروں کونور سے بھر دیں! آمین یا رب العالمین۔

بھائیوں کی تعلیم وتربیت: موصوف کے ایک اخیافی (ماں شریک) چار حقیقی بھائی اور چار حقیقی بہنیں ہیں، اخیافی کا نام احمد ہے، جوآپ سے بڑے ہیں، پھر بھائی عبد الرحمٰن، پھر بھائی مولوی عبد المجید، پھر بھائی عبد الرحمٰن، پھر بھائی مولانا حبیب الرحمٰن صاحب ہیں، جب آپ نے دارالعسلوم دیوبند سے مراف عبد المجید، پھر راقم الحروف، پھر بھائی مولانا حبیب الرحمٰن صاحب ہیں، جب آپ نے دارالعسلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی، اس وقت بھائی عبد الرحمٰن کی عمر پندرہ سال سے زیادہ ہو چکی تھی، راقم الحروف اور بھائی عبد المجید مکتب میں پڑھ دہے تھے، اس لئے پہلے احقر کوا پنے ہمراہ دیو بندلائے، پھرایک سال کے بعد بھائی عبد المجید کو بھی بلالیا۔ اور فتوی نولی کی مشق اور کتب فقہ کے مطالعہ کے ساتھ ہم دونوں بھائیوں کو پڑھاتے رہے۔

اہل وعیال کی تعلیم وتربیت: آپ کارشتا (دوائی اورعقد مسنون آپ کے ماموں حافظ مولوی حبیب الرحمٰن صاحب شیرا کی بڑی صاحب زادی سے ۱۳۸۸ کے اواخر میں ہوا، جو قرآن کریم کے جید حافظ اور ڈابھیل سے فارغ تھے اورا پی شیرا کی بڑی صاحب زادیا سے مار کی دادا ہورہ کے اواخر میں ہوا، جو قرآن ختم کر کے والدہ ماجدہ کو اس کا ثواب پہنچاتے تھے۔ گر جوانی کے عالم میں دوصاحب زادیاں اورا یک صاحب زادے کوچھوڑ کر انتقال کر گئے ان کے انتقال کے بعدان کے بچوں کی ، بچوں کے دادا اور ہمارے ناناصاحب نے اور ماموں عبدالرحمٰن صاحب شیرا نے پرورٹ فر مائی ، اوران کی شادیاں کیس موصوف کی اہلیہ محتر مد (اللہ تعالی ان کی عمر دراز فر مائی س) نہایت صابرہ شاکرہ اور عابدہ ذاہدہ خاتون ہیں، قرآن کریم کی جید حافظ ہیں اور اپنے اکثر بچوں کی حفظ کر ایا ہیں ہے ، حفظ کے دوران اور حفظ کی تعمیل کے بعد اپنے صاحب زادوں اور صاحب زادیوں کو حفظ کرایا اور کرارہی ہیں ۔

زادوں اور صاحب زاد یوں کو حفظ کرایا اور کرارہی ہیں ، جن میں سب سے بڑے صاحب زادے ایک حادثہ میں گیارہ صاحب زادے اور تین صاحب زادیاں بیدا ہوئیں ، جن میں سب سے بڑے صاحب زادے ایک جادثہ میں شہید ہوگئے ، اوراکی صاحب زادیاں بقید حیات ہیں ، شہید ہوگئے ، اوراکی صاحب زادیاں بقید حیات ہیں ، شہید ہوگئے ، اوراکی صاحب زادیاں بقید حیات ہیں ، اللہ تعالی ان کی عمریں دراز فرمائیں اور سب کوانم میں اسینے والد ماجد کا جانشین بنا نمیں ۔

اللہ تعالی ان کی عمریں دراز فرمائیں اور سب کوانم میں اسینے والد ماجد کا جانشین بنا نمیں ۔

مولانا نے اور بھاوج صاحبہ نے اپنے بچوں کی کس طرح پرورش اور تربیت فرمائی اس کی تفصیل طویل ہے، ان اوراق میں اس کی گنجائش نہیں ، مخضر یہ کہ موصوف کو قر آن کریم سے اس قدر لگاؤ ہے کہ فارغ ہونے کے بعد پہلے خود قر آن کریم حفظ کیا،

راقم الحروف کوکرایا پھراہلیمحتر مہکوحافظہ بنایا۔ان ہی کی بدولت اپنے تمام صاحب زادوں اورصاحب زادیوں کوحافظ قر آن بنایا،اوراب بھاوج صاحبہ مفتی رشیداحمدصاحب رحمہ اللّٰہ کےصاحب زادوں اور اپنے صاحب زادوں کی دلہنوں کوحافظ قر آن بنار ہی ہیں۔دولہنیں حفظ کر چکی ہیں اوردوکر رہی ہیں،اللّٰہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور کاموں میں برکت عطافر مائیں (آمین)

ایک اہم وصیت جس کا تذکرہ فاکدہ سے خالی نہیں الدتعای ان کی مریں اورہ حوں یں برست عظامرہ ایر ایری کی ایران ہیں اورہ حوں یں برست عظامرہ ایران ایس کی موجودگی میں پوتوں کا میراث سے محروم ہونا فراکش کا ایک معروف صنابطہ الافقر ب فیا گھر وب پر متفرع ہے۔ای صنابطہ سے باپ کی موجودگی میں دوسرے بھائی کی اولاد محروم رہتی ہے، بھائی کی موجودگی میں دوسرے بھائی کی اولاد محروم رہتی ہے، بھر پوتوں کے مسئلہ کو لے کر بہت سے لوگ اسلامی تعلیمات پرلب کشائی کرتے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ لڑکتو میراث پائیس اور پوتے پوتیاں ، جو عام طور پر کمزور اور بے سہارا ہوتے ہیں، محروم رہ جائیں کہ یہ اسلامی تعلیمات اور بے سہارا ہوتے ہیں، محروم رہ جائیں؟ یہ اعتراض در حقیقت مسلمانوں کے غلط طرز عمل سے پیدا ہوا ہے۔اسلامی تعلیمات مہرطرح کامل وکمل ہیں، مگر مسلمان ان برجیح طریقہ سے عمل نہ کریں تو اس کا کیا علاح؟ اسلام نے تہائی ترکہ میں میت کا وصیت کاحق تسلیم کیا ہے تا کہ وہ ایکی فرصت میں پوتوں ہوتے ہوتیاں محروم رہ بوقت حاجت ان کے لئے بیٹوں کے حصہ سے زیادہ بھی وصیت کر سکتا ہے۔ بوتیوں کے لئے تہائی میں سے وصیت کر سے اور بوقت حاجت ان کے لئے بیٹوں کے حصہ سے زیادہ بھی وصیت کر سکتا ہے۔ بوتیاں تو موسوف کی جائیں تو یہ اسلامی تعلیمات کا قصور نہیں بلکہ دادا کی گوتا ہی اس کی ذمہ دار ہے۔مسئلہ کی اس ضروری وضاحت کے بعداب میں حضرت والا کے اس مختصرت والا کے اس مختر تان کی جولوگ ایسے حالات سے دوچار بھوں وہ موصوف کی حضرت والا کے اس مختر تعارف کو آپ کی ایک ہوت ہو رہ کی ایک ہوت وہ موسوف کی حضرت والا کے اس مختر تعارف کی جولوگ ایسے کی اس خور میں نیت کو کشائی کے جو کہ وسٹیس مخدانے والے کی بیان کی جولوگ ایسے حالات سے دوچار بھوں وہ موصوف کی حضرت والا کے اس مختر تعارف کی جولوگ ایسے حالات سے دوچار بھوں وہ موصوف کی جولوگ ایسے والی کی جولوگ ایسے میں مختر اس کی خور میں بیا تعراض کا بھوجم وسٹیس مخدانے والے کیا ہوتھ کی اس کی خور در اس کی خور میں بیا تعراض کا بھوجم وسٹیس مخدانے میں موسوف کی جولوں دیا تھائی کی جولوگ ایسے موسوف کی حضرت والا کے اس کی دور کیا ہو تھائی کے محمد کی محمد ہوئی کی کی موسوف کی حسن دولوں کی کے موسوف کی حسان کی کی مصد کے کے موسوف کی حسان کی کیسے کی کھور کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ ک

جب مفتی رشیدا حمد رحمہ اللہ کی اعبا نک شہادت کا قصہ پیش آیا اور وطن سے تمام بھائی بہن اور اعزاء تعزیت کے لئے دیو بند آئے تو بھائی صاحب نے اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بہنوں کے سامنے مرحوم کے بچوں کے لئے بیوصیت کی:
'' جب تک میں زندہ ہوں مرحوم کے دونوں بچوں کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرتار ہوں گا، میری وفات کے بعد میرے ترکہ میں سے مرحوم کے ہر بچہ کو ایک لڑکے کے برابر حصہ ملے گا، کیونکہ دولڑکوں کی میراث بھی تہائی سے کم رہ گی اور مجھے تہائی میں وصیت کاحق ہے، سب اہل خاندان اس کے گواہ رہیں (مرحوم کی اہلیہ کی دوسری جگہ شادی ہوگئ ہے) اور مجھے تہائی میں وصیت کاحق ہے، سب اہل خاندان اس کے گواہ رہیں (مرحوم کی اہلیہ کی دوسری جگہ شادی ہوگئی ہے)

اس دصیت کے بعد موصوف کی آنکھوں سے بساختہ آنسوجاری ہوگئے اور فرمایا: اللہ کالاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میرا ایک بچہ لے لیا، اور اس کے بدل میں دو بچے عنایت فرمائے، اب میر بارہ لڑکے ہوگئے (بیہ حضرت مولانا کا ایک اشارہ ہے جس کی تفصیل طویل ہے۔ مولانا پندرہ سال سے برابراپنی اہلیہ صاحبہ سے بیہ بات فرماتے رہتے تھے کہ میری قسمت میں لڑک بارہ ہیں سے ایک لے لیا اور اس کے دو دید بئے تو بارہ کی تعداد مکمل بارہ ہیں۔ یہ بات اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے گیارہ میں سے ایک لے لیا اور اس کے دو دید بئے تو بارہ کی تعداد مکمل ہوگئی).....اللہ ان کی عمریں دراز فرمائیں، اور سب کوموصوف کی خوبیوں اور نیکیوں کا وارث بنائیں! آمین یارب العالمین۔